

### LANCE SERVENCE DE LA COMPANIONE



فِلدِجارًا)

ۯۼؠؙڒڕٷڹؽؽؙ؋ڵۘۅؙڛؿٚڿڛٙێڗڔڣۿٲٵۥ ٛڿؘؾٵٳٳٚۿڵٵڔؙٷڔڵڵۄؙؙؙؙۼڗڔڶڛؙٚٵڽڶڔؙۼٳڔؽٷڟۣڸؽٞ

تَوجَدُ وَسَيْحَ فَيَ الْمُحْتَ الْمُحْتِي الْمُحْتَ الْمُحْتَ الْمُحْتَ الْمُحْتَ الْمُحْتَ الْمُحْتِ الْمُحْتَ الْمُحْتَ الْمُحْتَ الْمُحْتَ الْمُحْتَ الْمُحْتَ الْمُحْتِي الْمُحْتَقِيقِ الْمُحْتِقِيقِ الْمُحْتِي الْمُحْتِي الْمُحْتِي الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِي الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمِنْ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُحْتِقِ الْمِنِي الْمُعِلِقِ الْمِعِلِي الْمُعِلِقِ الْمِعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِلِي عِلْمِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُ

حضي الحالى والمال المنظرة المنتقوي إثيب في المنطق ا





نام كتاب : صحيح بخارى شريف

مترجم : حضرت مولا ناعلامه محمد دا ؤ دراز رحمه الله

ناشر : مركزى جمعيت الل حديث مند

سناشاعت : ۲۰۰۶

تعداداشاعت : •••ا

قيت :

#### ملنے کے پتے

ا مکتبه ترجمان ۱۱۲ ، اردوبازار، جامع مسجد، دبلی ۲۰۰۰ ا ۲ مکتبه سلفینه ، جامعه سلفیه بنارس ، ریوری تالاب ، وارانس ۳ مکتبه نوا نے اسلام ، ۱۱۲ ا اے ، چاه ربث جامع مسجد، دبلی ۲ مکتبه مسلم ، جعیت منزل ، بربرشاه سری گر، شمیر ۵ مدیث بلیکیشن ، چار مینار مسجد رود ، نگلور ۵۲۰۰۵ ۲ مکتبه نعیمیه ، صدر بازار مئوناتی شخبین ، یو پی

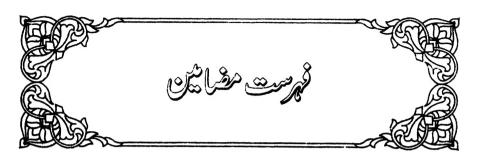

| صفحه      | مضمون                                            | صفحه | مضمون                                         |
|-----------|--------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| ۳۸        | کیماغلام آزاد کرناافضل ہے؟                       | 19   | مشترک چیزوں کی انصاف کے ساتھ                  |
| 79        | سورج گر من اور دوسری نشانیون                     | ۲۰   | تقتیم میں قرعہ ذال کر                         |
| <b>79</b> | اگر مشترک غلام یالونڈی کو                        |      | يتيم كاد وسر ب وار ثول كا                     |
| ۳r        | اگر سمی مخف نے ساجھ کے غلام میں ا                |      | ز مین مکان وغیر و میں شر کت کابیان            |
| 44        | اگر بھول چوک کر کسی کی زبان ہے                   |      | جب شريك لوگ گھروں وغير ہ كو                   |
| אא        | ایک مخص نے آزاد کرنے کی نیت ہے۔                  | ۲۳   | سونے 'چاندی اور ان تمام چیز ول میں            |
| MA        | ام ولد كابيان                                    |      | مسلمان کامشر کین اور ذمیوں کے ساتھ            |
| 42        | مد بر کی بھے کابیان                              | ro   | کریوں کا نساف کے ساتھ تقسیم کرنا              |
| ۳۸        | ولاء بيچنا يابهه كرنا                            | - 1  | اناج و غیر و میں شر کت کابیان                 |
| ۳۹        | اگر کسی مسلمان کامشرک بھائی                      |      | غلام لونڈی میں شرکت کابیان                    |
| ۵٠        | مثرک غلام کو آزاد کرنے                           |      | قربانی کے جانوروںاوراو نٹول میں نثر کت        |
| ۵۱        | اگر عربوں پر جہاد ہو<br>فه .                     | - 1  | لنشيم مين ايك اونث كودس                       |
| 10        | جو هخص اپنی لونڈی کواد ب<br>تابیت                |      | كتاب الرهن                                    |
| 10        | نی کریم علی کاید فرمانا که غلام تمہارے بھائی ہیں | ۳.   | آدی اپنی <sup>نب</sup> تی میں ہواور گردی رکھے |
| ۵۸        | جب غلام اینے رب کی عباد ت                        | ۳۲   | زره کوگر وی رکھنا<br>زره کوگر وی رکھنا        |
| ۵۹        | غلام پردست درازی کرنا                            | rr   | - روه رو روی رو منا<br>- همیار گروی رکهنا     |
| 44        | جب مس کاخادم کھانا لے کر آئے                     | ۳۳   | ا<br>گروی جانوریر سواری کرتا                  |
| 75        | غلام اینے آ قا کے مال کا نگہ ہان                 | ra   | یبود وغیر ہ کے پاس کوئی چیز گروی رکھنا        |
| 10        | اگر کوئی غلام لونڈی کومارے                       | ro   | را بمن اور مرتبن میں اگر                      |
|           | كتاب المكاتب                                     |      | كتاب العتق                                    |
| YY        | جس نے اپنے لونڈی غلام کوزنا کی                   | ٣2   | غلام آزاد کرنے کا ثواب                        |

| صفحہ | مضمون                                                    | صنحہ     | مضمون                                                         |
|------|----------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| 100  | اگر کسی کو پچھے ہدیہ دیا جائے                            | 77       | مکاتبادراس کی قشطول                                           |
| 1+1  | اگر كو كى مخف او نث پر سوار ہو                           |          | مکاتب ہے کون می شرطیں                                         |
| 101  | ایے کپڑے کا جمغہ                                         | !        | اگر مکاتب دوسر ول سے                                          |
| 1.0  | مشرکین کابدیه قبول کرنا                                  | ۷۱       | اگر مكاتب ايخ شيئ نج                                          |
| 1.4  | مشرکوں کو ہریہ دینا                                      |          | اگر کا تب سمی محفس ہے کہ                                      |
| 1+9  | کسی کے لئے طال نہیں                                      | )        |                                                               |
| 111  | عمر کی اور رقعیٰ کے بارے میں روایات                      |          | كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها                              |
| iir  | جس نے کسی ہے گھوڑاعاریتالیا                              |          | تموژی چیز ہبہ کرنا                                            |
| 111  | شب عروی میں دلہن کے لئے کوئی چیز عاریتالینا<br>سب        |          | جو شخص اپنے دوستوں ہے کو ئی چیز                               |
| 117  | تخدمنچہ کی نضیت کے بارے میں                              |          | پائی(یادودھ)ماتگنا                                            |
| 114  | عام دستور کے مطابق کسی نے<br>ریب ہے: برم                 |          | شکار کا تحنه تبول کرنا                                        |
| 11/  | جب كو ئى كى فمخف كو گھوڑا                                | 49       | ہر یہ کا قبول کرنا<br>ک                                       |
|      | كتاب الشهادات                                            | ۸۲       | اپنے کسی دوست کو خاص اس دن میں تحفہ<br>شہر در سر سر سر میں اس |
|      |                                                          | ۸۵       | جو تحنہ واپس نہ کیا جانا جا ہے<br>حرب نے میں میں میں میں      |
| 111  | گواہیوں کا پیش کرنا۔۔۔۔۔<br>ای بیں شخف                   |          | جن کے نزدیک غائب چیز کا ہبہ کرنا<br>ہبد کامعاوضہ اداکرنا      |
| ir•  | اگرایک شخص دومرے کے<br>جواپے تئیں چمپاکر گواہ بنا        | ۸۷<br>۸۸ | ہبہ ہ معاوصہ ادا برنا<br>اپنے لڑکے کو پچھ ہبہ کرنا            |
| 126  | بوائے یں چھپار واہ ہا<br>جب ایک یا گی گواہ               |          | اپ مرت و پاہد ہبہ مربا<br>ہبہ کے او پر گواہ کرنا              |
| 110  | جب بیٹ یا کی وہ ہے۔۔۔۔<br>گواہ عادل معتبر ہونے ضروری ہیں |          | ہبے سے او پر واہ رہ<br>خاو ند کاا نی بیو ی کو                 |
| 124  | کسی گواہ کو عادل ثابت کرنے                               |          | اگر عورت اپنے خاوند کے سوا                                    |
| 112  | ن ره رضاعت میں                                           |          | ہدیہ کااولین حقد ار کون ہے ؟<br>ہدیہ کااولین حقد ار کون ہے ؟  |
| Irq  | ناکی تہت لگانے والے                                      | i        | ہمیں ہے۔<br>جس نے کسی عذر سے ہدیہ قبول نہیں کیا               |
| 127  | اگر ظلم کی بات پر لوگ                                    |          | اگر ہبدیا ہبہ کاوعدہ کرکے کوئی مرجائے                         |
| 1111 | حبوثی کواہی دینا برا گناہ ہے                             | 90       | غلام لوندی اور سامان پر کیو نکر قبضه                          |
| 124  | اندھے آدی کی گواہی                                       | 90       | اگر کوئی بهیه کرے اور موہوب له                                |
| IFA  | عور توں کی گواہی کابیان                                  | 94       | اگر کوئی اپنا قرض کسی کو بهه کردے                             |
| 129  | با ندیون اور غلامون کی گواہی                             | 91       | ایک چیز گیٰ آدمیوں کو ہبہ کرے                                 |
| 10.  | دودھ کی مال کی گواہی                                     | 9.4      | جو چ <u>ز</u> قبضه مین هویانه هو                              |
| 16.  | عور توں کا آپس میں                                       | 1+1      | کٹی مختص کئی مخصوں کو ہبہ کریں                                |

| فهرست مضاحين | <b>DECKE (7)</b> |  |
|--------------|------------------|--|
|              |                  |  |

| صفحه        | مضمون                                                              | صغح  | مضمون                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 140         | میت کے قرض خواہوں اور وار تول                                      | 10.0 | جب ایک مر ددو سرے ا                                                      |
| YAL         | کچو نقددے کر قرض کے بدلے                                           | 1    | ہب ہیں سر دود سر سے ۔<br>کسی کی تعریف میں مبالغہ کر نا                   |
|             |                                                                    | 10+  | عن ريف بن جو رو<br>بچوں کا بالغ ہونا                                     |
|             | كتاب الشروط                                                        | 101  | پہلی ماہی کو قتم دلانے سے پہلے                                           |
| ۱۸۷         | اسلام میں داخل ہوتے و تت                                           | 101  | د يواني اور فوجد اري                                                     |
| 149         | پوندلگانے کے بعد                                                   | ۳۵۱  | اگر کسی نے کو کی دعویٰ کیا                                               |
| 1/19        | چىمى شرطيى                                                         | 100  | عصر کی نماز کے بعد                                                       |
| 19+         | اگریجخ والے نے                                                     | 101  | بدعی ملیه پر جہاں                                                        |
| 197         | معالمات میں شرطیں لگانے کابیان                                     | 104  | جب چند آدمی ہو∪اور                                                       |
| 197         | تکاح کے وقت مہر کی شرطیس                                           | 101  | سور وَ آل عمران کیا یک آیت شریفه کی تشر <b>ت</b>                         |
| 191         | مزارعت میں شرطیں                                                   |      | کیو نکر قتم کی جائے؟                                                     |
| 191         | جوشر طيس نكاح ميس جائز خبيس مين                                    |      | جں د ئی نے                                                               |
| 191         | جو شرطیں حدود اللہ میں<br>م                                        | i    | جس نے وعدہ پو را کرنے کا تھم دیا                                         |
| 192         | اگر مکاتب پی بھی پر                                                | 1    | مشر کوں کی گواہی قبول نہ ہو گی                                           |
| 197         | طلاق کی شرطیں                                                      | - 1  | مشکلات کے وقت قرعہ اندازی کرنا                                           |
| 19.         | لو <b>گو</b> ں سے زبانی شر طیں کرنا                                | - 1  | سکیل بالم                                                                |
| 199         | ولاء میں شرط لگانا                                                 | i    | كتاب الصلح                                                               |
| r           | حرارعت میں مالک نے کاشٹکار                                         | - 1  | لو <b>گوں میں</b> ضلع کرانے کاثواب<br>میں میں مسلع کرانے کاثواب          |
| r+1         | جهاد میں شرطیں لگانا۔۔۔۔۔                                          | - 1  | دو آدمیوں میں میل ملاپ کرانے کے لئے<br>سے میں سے سے سے میں اور اس        |
| rir         | قرض میں شرط نگانا                                                  | 1    | ما کم لو گول ہے کہ ہم کولے چلو<br>م                                      |
| 717         | مكاتب كابيان اور                                                   | 1    | امور وَ نساو میں ایک ارشاد الّٰہی<br>امر خلایر صلیر                      |
| rir         | اقرار میں شرط لگانایااششاء کرنا جائز ہے<br>تبصرہ شد طب میں زیریں   |      | اگر ظلم کی بات پر صلح کریں<br>اصلہ میں ہیں میں نہ                        |
| 710         | و تف میں شرطیں لگانے کابیان                                        |      | اصلح نامه میں بیہ کصناکا فی ہے<br>اور کر میں ہے مسلم میں ا               |
|             | كتاب الوصايا                                                       | 140  | مشر کین کے ساتھ صلح کرنا<br>صلبی ،                                       |
| riy         | اس بارے میں کہ وصیتیں ضروری ہیں<br>اس بارے میں کہ وصیتیں ضروری ہیں | 149  | دیت پر مسلح کر نا<br>حضرت حسن بن علیؓ کے متعلق                           |
| 719         | ا بارے بی الدو میں عروری ہیں المستقوار توں کو مالدار جمور تا       | IAF  | کھرت کئی بن کئی کے مسلم<br>کمیاامام صلح کے لئے فریقین کواشارہ کر سکتاہے؟ |
| <b>rr</b> • | ا ہے وار بول کومالد از چوریا<br>تہا کی مال کی و میت کرنے کامیان    | - 1  | کیامام ک کے سے خریبین تواسارہ فر سفتاہیے ؟<br>کو گوں میں آپس میں ملاپ    |
| rri         | مہان ہاں و سیت ترعے مبون<br>وصیت کرنے والااپنے وصی سے کے           | - 1  | و ول یں اپن یں ملاپ<br>اگر حاکم صلح کرنے کے لئے                          |

| صفحہ | مضمون                                       | صفحه | مضمون                                     |
|------|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| 25   |                                             |      |                                           |
| ror  | اگرو قف كرنے والا يوں كې                    |      | الرمريض اينسرے كوئى صاف اشاره كرے         |
| ror  | سورة ما كده طب ايك ارشاد بارى               | 1    | وارث کے لیے وصیت کرنا                     |
| 200  | ميت پرجو قرضه ہو دواس كا                    | rrr  | موت کے وقت صدقہ کرنا                      |
|      | ما السال الما                               | 224  | سور هٔ نساه میں ایک ارشاد باری            |
|      | كتاب الجهاد                                 | 777  | ایک آیت شریفه کی تغییر                    |
| 101  | جهاد کی فضیلت اور رسول کریم ﷺ               |      | اگر کسی نے اپنے عزیزوں پر                 |
| 109  | سب لوگول <u>می</u> افضل وہ محف <i>ق ہے</i>  | 1    | کیاعزیزوں میں عور تیںاور بچے بھی داخل میں |
| 141  | جہاد اور شہادت کے لیے                       | !    | کیاو تف کرنے والااپنے و قف سے             |
| 747  | مجاهدین فی سبیل الله کے در جات کابیان       | \$   | کیاو قف کرنے والامال و قف کواپنے          |
| 775  | الله کے رائے میں صبح وشام چلنے کی           |      | اگر کسی نے یوں کہا                        |
| 770  | بڑی آ نکمه والی حوروں کا بیان               |      | كسى نے كہاكم ميرى زمين إمير اباغ          |
| 777  | شهادت کی آرز و کرنا<br>میسید و قد           | ۲۳۳  |                                           |
| 742  | اگر کوئی فخص جہاد میں سواری ہے گر کر مرجائے |      | اگر صدقہ کے لئے کسی کود کیل کرے           |
| AFT  | جس کوالله کی راه میں تکلیف پہنچے            | 1    | آیت شریفه بلهت تقسیم ورثه                 |
| 120  | جواللہ کے رائے میں زخمی ہوا                 |      | اگر کسی کواچانک موت آجائے                 |
| 120  | سور وُ توبه کی ایک آیت شریفه                | 227  | و قف اور صدقه برگواه کرنا                 |
| 424  | جنگ ہے پہلے کوئی نیک عمل کرنا               | ,    | سور هٔ نساء میں ایک ارشاد باری            |
| 720  | سمى كواچانك نامعلوم تير لگا                 | •    | تیبوں کے متعلق ایک ہدایت البی<br>ت        |
| 120  | جس محض نے اس ارادہ ہے                       |      | وعی کے لئے یتیم کے مال میں                |
| 724  | جس کے قدم اللہ کے رائے میں ۔۔۔۔             | l .  | ايك اور بدايت قر آني                      |
| 722  | اللہ کے رائے میں جن لوگوں پر                | 5    | سغرِ اور حضر میں بیتیم سے کام لینا        |
| 122  | جنگ اور گر دو غبار کے بعد عشل کرنا          |      | اگر کسی نے ایک زمین وقف کی                |
| 24   | سوره آل عمران کیا یک آیت کی تفسیر           | 277  | اگر کئی آدمیوں نے اپنی مشتر ک زمین        |
| 129  | شهیدوں پر فرشتوں کاسامہ کرنا                | 1    | و قف کی سند کیو نکر لکعبی جائے            |
| 14.  | شہید کادوبارہ دنیامیں واپس آنے کی آرزو کرنا | 1    | مالد ار اور محتاج اور مهمان               |
| 14.  | جنت کا تکواروں کی چیک کے نیچے ہونا          | 1    | مجد کے لئے زمین کاوقف کرنا                |
| TAI  | جوچہاد کرنے کے لئے اللہ ہے اولاد مائے       | ı    | جانوراور محوژے اور سامان                  |
| rar  | جنگ کے موقع پر بہادری اور بزدلی کابیان<br>  | 1    | و قف کی جائداد کااہتمام کرنے والا         |
| 222  | بزدلی سے خداکی پناہ مانگنا                  | 101  | کسی نے کوئی کنوال و قف کیا                |

| فهرست مضائين | 9 |
|--------------|---|
|              |   |

| صنحہ      | مضمون                                        | صغح | مضمون                                    |
|-----------|----------------------------------------------|-----|------------------------------------------|
| P11       | گورژدوژکابیا <u>ن</u>                        | ۲۸۳ | جو فخض این لڑ ائی کے کار نامے بیان کرے   |
| ۳۱۲       | محوز دوڑ کے لئے محوزوں کو تیار کرنا          | 710 | جباد کے لئے نکل کھڑا ہو تا               |
| ۳۱۳       | تیار کیے ہوئے محوروں کی دوڑ کی صد            | ray | كافراگر كفر كى حالت ميں                  |
| ۳۱۳       | ني كريم ﷺ كي او نثني كابيان                  | raa | جباد کو ( نفلی )روز و ل پر مقد م ر کھنا  |
| 710       | گدھے پر بیٹھ کر جنگ کرنا                     | 711 | الله كى راه ميں مارے جانے كے سوا         |
| 710       | نی کریم ﷺ کے سفید فجر کابیان                 | rar | کافروں سے لڑتے وقت مبر کرنا              |
| 717       | عور توں کا جہاد کیاہے                        | 1   | مسلمانوں کو کا فروں ہے لڑنے کی           |
| 712       | درياي <i>س سواد بو كر</i>                    |     | خندق کھود نے کابیان                      |
| MIN       | آدى جهاديش اپني ايك بيوى كو                  |     | جو <del>قم</del> خص کسی معقول عذر کی     |
| MIA       | عور تون كاجنگ كرنا                           | 190 | جهاديس روز يركفني كفنيلت                 |
| 119       | جباد می <i>س عور تو</i> ل کا                 | 797 | الله كى راه يس خرچ كرنے كى فضيلت         |
| <b>77</b> | جهاديس عورتنس زخيول كى مرجم پئي              | 192 | جو مخص غازی کاسامان تیار کرے             |
| 44.       | زخیوں اور شہیدوں کو عور تیں                  | l . | جنگ کے موقع پر خوشبو مکنا                |
| 77.       | (مجامدین کے)جممے تیرکا                       | r99 | و شمنوں کی خبر لانے والے دستہ            |
| 771       | الله کے رائے میں جہاد میں پہرودینا           | 1   | کیاجاسوی کے لیے                          |
| ۳۲۲       | جہادیں خدمت کرنے کی نضیلت                    |     | دو آدمیون کال کرسنر کرنا                 |
| 224       | ال مخف كى نغيلت جس نے سفر ميں اپنے سائقى     |     | قیامت تک محوزے کی پیشانی                 |
| rro       | الله کے رائے میں سر حدیر                     |     | مسلمانون كاامير عادل مويا ظالم           |
| rro       | اگر کسی بچے کو خدمت کے لئے                   |     | جو مخص جہاد کی نیت سے (کھوڑایا لے)       |
| 22        | جاد کے لئے سندر میں سنر کرنا                 |     | گھوڑوں اور گدھوں کا نام ر کھنا           |
| ۳۲۸       | لڑائی میں کمزور نا تواں<br>چ                 |     | اس بیان میں کہ بعض محورے منحوس ہوتے ہیں  |
| rrq       | قطعی طور پریدنه کهاجائے                      |     | گھوڑے کے رکھنے والے                      |
| 771       | تىرائدازى كى ترغيب دلانے                     |     | جہادیں دوسرے کے جانور کومار نا           |
| ۳۳۲       | برجھے ۔ (مثن کرنے کے لیے) کھیانا             |     | سخت سرکش جانوراور نر گھوڑے کی سواری کرنا |
| ٣٣٣       | <b>ۇمال كابيان</b>                           |     | (غنیت کے مال ہے) گھوڑے کا حصہ            |
| rro       | ایک اور بیان د مال کے بارے میں               |     | اً كركوني لواني مين                      |
| 777       | تكواروں كى حمائل اور تكوار كا كلے ميں لفكانا |     | جانور پرر کاپ یا خر ز لگانا              |
| 227       | نگوار کی آرائش کرنا                          |     | محوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو نا         |
| 774       | جس نے سفر میں دوپہر کے آرام                  | PII | ست ر فآر گھوڑے پر سوار ہونا              |

| صفحه     | مضمون                                     | صفحه   | مضمون                                               |
|----------|-------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| المحجد   |                                           |        | مون                                                 |
| 721      | ئى ئى شادى بونے كے                        | ۲۳۷    | خود پېټتا                                           |
| 24       | خوف اور دہشت کے وقت                       | ۳۳۸    | اس کی موت پراس کے ہتھیار وغیرہ                      |
| 21       | خوف کے موقع پر                            | 1      | دوپېر کے وقت در ختول کا                             |
| 229      | کی کواجرے دے کر                           | •      | <u>بمالوں (نیزوں) کا بیان</u>                       |
| MAI      | جو مخض مز دوری لے کر جہاد                 |        | آ تخضرت عليه كالزائي مين زره پېننا                  |
| ٣٨٢      | آنخفرت علی کے مبندے کابیان                | 1      | سفر میں اور لزائی میں چغہ پہنے کا بیان              |
| ٣٨٣      | ا یک ار شاد نبوی                          | 1      | · • · ·                                             |
| 200      | سنر جہادیں توشہ ساتھ رکھنا                | ساساسا | چېرى كاستعال كرنادرست <u>ب</u>                      |
| 200      | توشه اپنے کندھوں پر                       | 1      | نساری ہے لڑنے کی نسیلت کابیان                       |
| 200      | عورت کا پنے بھائی کے پیچھے                |        | يبوديوں سے لڑائی ہونے كابيان                        |
| 249      | جہاداور حج کے سفر میں                     | 1      | تر کوں سے جنگ کابیان                                |
| <b>7</b> | ایک گدھے پردو آدمیوں                      |        | ان لوگوں ہے اثر ائی کا بیان جو                      |
| ا ا      | جور کاب پکڑ کر کسی کوسواری پر چ هادے      |        | ہارجانے کے بعد                                      |
| 791      | معحف یعنی لکھاہوا قر آن شریف لے کردشمن کے |        | مشر کین کے لئے فکست                                 |
| 797      | جنگ کے وقت نعرو تکمبر بلند کرنا           | •      | ملمان اہل کتاب کووین کی بات ہتلائے                  |
| 797      | بہت چلا کر تحبیر کہنا منع ہے              |        | مشركين كادل ملانے كے لئے                            |
| ٣٩٣      | كى نشيب كى جكه مي ارّت وقت                |        | يېوداور نصاري کو کو کرد عوت دي جائے                 |
| ۳۹۳      | جب بلندى پرچ مے                           |        | نى كريم يتلطف كاغير مسلموں كواسلام كى طرف دعوت دينا |
| 790      | مافر کواس عبادت کا                        |        | الزائى كامقام چمپانا                                |
| 794      | اکیلے سنر کرنا                            | ۳۲۳    | ظہر کی نماز کے بعد سفر کرنا                         |
| 192      | سفر میں تیز چانا                          |        | مہینہ کے آخری دنوں میں سنر کرنا                     |
| 794      | اگراللہ کی راو میں سواری کے لئے           |        | رمغمان کے مہینے میں سنر کرنا                        |
| m99      | ماں باپ کی اجازت لے کرجہادیس جانا         |        | سفر شروع کرتے وقت مسافر کور خصت کرنا                |
| 799      | اونٹوں کی گردن میں مھنٹی                  |        | امام کی اطاعت کرنا                                  |
| ۴۰۰      | ا يك فمخص ا بنانام مجامد ين               |        | الم کے ساتھ ہو کر اڑنا                              |
| 14-11    | جاسوس کابیان<br>-                         |        | لرائی سے نہ بھا گنے پر                              |
| 4.4      | قیدیوں کو کیڑے بہنانا                     |        | باوشاه اسلامی کی اطاعت لوگوں پر واجب ہے             |
| 4.4      | ال فخص كي نغيلت                           |        | 1                                                   |
| r.0      | قيديوں كوز نجيروں ميں بائد هنا            | 724    | اگر کوئی جہادیں ہے لوٹا                             |

| فرست مغالمن المستعمل |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|         | <u> </u>                                 | <u> </u> | T                                          |
|---------|------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|
| صنحہ    | مغمون                                    | صنحہ     | مضمون                                      |
| 40      | جو کا فرد دسر ہے ملکوں ہے اپنی           |          | يېود يا نصار ي مسلمان مو جا ئيں            |
| 424     | ذمیوں کی سفارش                           | •        | گر کا فروں پر رات کو حجما په ماریں         |
| ۲۳۲     | و فود سے ملا قات کے لیے                  | 4.4      | جنگ میں بچوں کا قتل کرنا                   |
| ۴۳۸     | بج براسلام كس طرح بيش كياجائ             |          | جنگ میں عور توں کا قتل کریا                |
| 44.     | رسول کر يم المنافعة كايبود سے يوں فرمانا |          | اللہ کے عذاب (آگ) سے کی کوعذاب نہ کرنا     |
| 44.     | اگر چھے لوگ جو دار الحرب میں             |          | سور ومحمر کی ایک آیت شریفه                 |
| المائيا | خلیفداسلام کی طرف سے مردم شاری کرانا     | ۴۱۰      | اگر کوئی مسلمان کافر کی قید میں ہو         |
| 444     | الله تعالى تم اينوين كي مرد              |          | اگر کوئی مشرک کمی مسلمان کو                |
| ه۳۳     | جو مخص ميدان جنگ ييس                     | ۲۱۲      | (حربی کافروں کے ) گھروں اور باغوں          |
| ٥٣٨     | مدد کے لیے فوج روانہ کرنا                | ۳۱۳      | (حربی)مشرک سور باهو تو                     |
| 444     | جس نے دسمن پر فتح پائی                   | 10       | د شمن سے لم بھیڑ ہونے کی آرزونہ کرنا       |
| MW.     | سغريس اور جهاويس مال غنيمت               | ۲۱۲      | لڑائی تمرو فریب کانام ہے                   |
| 446     | المى مسلمان كامال                        |          | جنگ میں جھوٹ بولتا                         |
| ۳۳۸     | فارى يااور كسى مجمى خبى زبان ميس بولنا   |          | جنگ میں حربی کا فر کواچانک د موکے ہے ۔۔۔۔۔ |
| ra.     | ال ننیت میں ہے تقلیم                     | M14      | اگر کسی ہے فسادیا                          |
| ror     | الل غنيمت كے اونٹ                        |          | جنگ میں شعر پڑھنا                          |
| 202     | د هنگی خوشخری دینا                       |          | جو گھوڑے پرامچی طرح نہ جم                  |
| ror     | خوش خرى دين وال كوانعام دينا             |          | بورياجلا كرزخم كى دواكرنا                  |
| ror     | فتحکد کے بعد وہاں ہے جرت                 |          | جنگ میں جھگز ااور اختلاف                   |
| ran     | ذى يامسلمان مورتول                       | 40       | اگر رات کے وقت وعثمن                       |
| 202     | غازیوں کے استقبال کو جانا                |          | و مثن کود کھے کربلند آوازے                 |
| ron     | جہادے والی ہوتے ہوئے کیا کیے             |          | حمله کرتے وقت یوں کہناا چھا                |
| M4.     | سغرے واپسی پر نقل نماز                   | rra      | اگر کا فراد گ ایک مسلمان                   |
| ראו     | مافرجب سفر سے لوٹ کر                     | rra      | قیدی کو قتل کرنا                           |
|         |                                          | rra      | ايخ تنين قيد كرادينا                       |
|         | كتاب فرض الخمس                           | 444      | مسلمان قيديوں كو آزاد كرانا                |
| ryr     | المنس کے فرض ہونے کا بیان                | ~~~      | مشر کین سے فدیہ لینا                       |
| r2.     | ال ننیمت میں ہے پانچواں حصہ اداکرنا      | - 1      | اگر حربی کا فرمسلمانوں کے                  |
| 721     | نی کریم ملک کی وفات کے بعد از داج مطمرات |          | ذى كافروں كو بچانے كے ليے لڑنا             |

| <b>€</b> 12 <b>&gt; 8</b> | فپرست مضامین |
|---------------------------|--------------|
|                           |              |

| مضمون                                             | صنحه | مضمون                                                | صنحه |  |  |
|---------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|------|--|--|
| ر سول کر یم منطقه کی ہو یوں کے محرول کاان کی طرف  | 1    | لر کا فر لڑائی کے وقت گھبر اگر                       | ora  |  |  |
| يى كريم علية كى زرە                               | 1    | شر کوں سے مال دغیر ہ پر صلح کر نا                    | ٥٣٠  |  |  |
| س بات کی دلیل که غنیمت کاپانجوال حصه              |      | ہد پوراکرنے کی نضیلت                                 | orr  |  |  |
| سور وانفال میں ایک آیت ننیمت کے متعلق<br>سید      |      | کر کسی ذمی نے کسی پر جاد و کر دیا                    | ٥٣٢  |  |  |
| نی کریم علی کار فرماناکہ تمبارے لیے غنیمت کے مال  |      | غابازی کرناکیسا گناہ ہے؟                             | ٥٣٣  |  |  |
| مال غنیمت ان نوگول کوسلے گا                       |      | ہد کیو نکرواپس کیاجائے؟                              | ٥٣٢  |  |  |
| اگر کوئی غنیمت حاصل کرنے کے لئے لڑے               | 1 1  | معامدہ کرنے کے بعد                                   | ۵۳۳  |  |  |
| طلفة المسلمين كے پاس                              | 1    | تین دن یاا یک معین مدت کے لئے صلح کرنا               | ٥٣٨  |  |  |
| نی کریم علیت نے بنو قریظہ اور بنو نفیر کی جا کداد | ! !  | نامعلوم بدت کے لئے صلح کرنا                          | 059  |  |  |
| الثه پاک نے مجاہدین کرام کو                       | 1 1  | مشر کوں کی لا شوں کو                                 | ٥٣٠  |  |  |
| اگراهام کسی هخص کو                                | ייוף | د غابازی کرنے والے پر ممناہ                          | ١٣٥  |  |  |
| اس بات کی دلیل که پانچواں حصہ مسلمانوں کی<br>     | 44   | ماخال ما المناح                                      |      |  |  |
| آنخفرت القباد كاحبان                              | 0-1  | كتاب بدء الخلق                                       |      |  |  |
| اس کی دلیل که خمس میں                             | 1 1  | سور وُروم کی آیت کی تشر سطح                          | مهم  |  |  |
| مقتول کے جسم پر جو سامان ہو                       | 0.1  | سات زمینوں کابیان                                    | ora  |  |  |
| تالیف قلوب کے لئے                                 |      | ستار و <b>ں کا</b> بیان<br>* بیست                    | ٥٥٠  |  |  |
| آگر کھانے کی چیزیں                                | 1    | ایک آیت شریفه کی تغییر<br>پرچه                       | ١٥٥  |  |  |
| المراد المراج المراد                              | 1 1  | سورہاعراف کی آیت کی تغییر                            | ٥٥٥  |  |  |
| كتاب الجزيه و الموادعه                            | 1 1  | فرشتول کابیان                                        | raa  |  |  |
| جزیہ کااور کا فرول ہے<br>م                        | 1 1  | اس حدیث کے بیان میں کہ جب ایک تمہاران                | PFG  |  |  |
| اگر بہتی کے حاکم ہے صلح ہو جائے                   |      | جنت كابيان                                           | اعدد |  |  |
| آ تخضرت مثالاً في خن كافروں كو                    | 1    | جنت کے دروازوں کابیان                                | ۵۸۵  |  |  |
| آنخفرت علی کا بحرین ہے                            |      | دوزخ کابیان<br>ا                                     | rag  |  |  |
| کن دی کافر کوناحق مار ڈالنا                       | 1    | ابلیس اور اس کی فوج کا بیان                          | ٥٩٠  |  |  |
| یبود بوں کو عرب کے ملک                            |      | جنول کابیان                                          | 4.1  |  |  |
| آگر کا فرمسلمانوں ہے د غاکریں                     | , ,  | سور وَ جَن مِيں جنات كاذ كر<br>پر سريد تاريخ بين ترز | 1.0  |  |  |
| وعدہ توڑنے والول کے                               | 1    | ایک آیت قرآنی کی تغییر                               | 4.0  |  |  |
| مسلمان مورتین اگر                                 | 1    | مىلمان كابهترين مال بكريان ہيں<br>خ                  | 7+7  |  |  |
| مىلمان سب برابر بين                               | org  | پاچ بہت ہی برے جانور ہیں جن کو حرم میں بھی مار       | AII  |  |  |
|                                                   |      |                                                      |      |  |  |

| منۍ         | مغمون                                                                          | منح | مضمون                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 4A+         | سور واعراف میں طوفان سے مراد                                                   | 710 | اس حديث كابيان تمعى إنى                                                            |
| IAF         | حضرت خضراور حضرت موک علیه السلام کے واقعات                                     |     |                                                                                    |
| 14+         | حعرت موى عليه السلام كي وفات                                                   |     | كتا ب الأنبياء                                                                     |
| 492         | الله تعالى في فرمايا مورايان والول ك لي                                        | 412 | حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی پیدائش کے بیان میں                         |
| 491         | قارون كابيان                                                                   | 112 | آيتواذقال ربك للملاتكة كي تغير                                                     |
| 790         | ال بيان يش كه "والى مدين اخاهم شعيبا"                                          | 1   | روحوں کے جمتے ہیں                                                                  |
| 491         | حضرت يونس عليه السلام كابيان                                                   |     | حفرت نوح عليه السلام كے بيان ميں                                                   |
| <b>44</b> ∠ | الله پاک کار فرمانا "ان يمود يول سے                                            |     | سوره نوح کی آیات کی تغییر<br>·                                                     |
| <b>19</b> ∠ | الله تعالی کارشاد"اور دی ہم نے داؤد علیه السلام کوزبور"                        |     | الياس عليه السلام پنجبر كابيان                                                     |
| 199         | حفرت داوُد عليه السلام كابيان<br>                                              |     | حضرت ادریس علیه السلام کابیان<br>په                                                |
| ۷٠٢         | الله تعالی کاار شاد "اور ہم نے داؤد کو سلیمان                                  |     | حفرت مود کاذ کر خیر                                                                |
| ۷٠۵         | حعزت لقمان عليه السلام كابيان                                                  | 1   | یاجوج و ماجوج کامیان<br>سر میر خان                                                 |
| 4.4         | اوران کے سامنے بہتی والوں کی مثال بیان کر<br>بر                                |     | ایک آیت شریفه اللہ نے ابراہیم کواپنا خلیل بنایا                                    |
| ۲۰۲         | حفزت ذكريا عليه السلام كابيان                                                  | 1   | سور ہُ صافات کے ایک لفظ کی تشریح                                                   |
| ۷٠٨         | حفزت عيسيٌّ اور حفزت مريم عليماالسلام كابيان                                   |     | حضرت ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ<br>عامہ                                             |
| ۷٠٩         | سور وَ آل عمران میں ایک آبیۃ کریمہ<br>                                         |     | حضرت اساعیل کابیان                                                                 |
| 4.9         | "جب فرشتول نے کہااے مریم"<br>ایریں میں میں نہ در است میں است                   | ,   | حضرت اسحاق بن ابراميم عليه السلام كابيان                                           |
| 211         | الشیاک کاسور و مریم میں فرمانا"اے اہل کتاب میں غلونہ کرو"                      |     | حضرت يعقوب عليه السلام كابيان                                                      |
| 217         | سور ؤمریم میں ایک اور ذکر خمر<br>مصطور میں |     | د عفرت لوط عليه السلام کانيان<br>مرحم مرسيل پرين                                   |
| 219         | حضرت عیسی این مریم علیمالسلام کا آسان ہے اترنا                                 | - 1 | سور هٔ حجر بین آل لود کاذ کر<br>تبه قد میده در ایران برین                          |
| 27.         | نی امرائیل کے واقعات کا بیان<br>این سر میں سر میں مع                           |     | قوم شموداور حضرت صالح عليه السلام كابيان                                           |
| 274         | نی امرائیل کے ایک کوڑھی                                                        | ı   | حضرت يعقوب عليه السلام كابيان                                                      |
| 279         | امحاب کہف کے بیان میں                                                          | - 1 | حفرت یوسف علیه السلام کابیان<br>اید به از ایرون به در در سری من "                  |
|             |                                                                                | 421 | الله تعالی کا فرمان "اورایوب کویاد کرو"<br>چیزی در سامیسان                         |
|             |                                                                                | 724 | حضرت موکاً کابیان<br>اینت لاینت فروس فرم سروری سروری                               |
|             |                                                                                | 720 | الله تعالى نے فرمایا "اور فرعون کے خاندان کے ایک مومن<br>کچھ الفاظ قرآنی کی و ضاحت |
|             |                                                                                | 720 | ا پھے اتفاظ فر ای ف صاحت<br>سور وَطْ مِین ذکر حضرت موکی ا                          |
|             |                                                                                | 722 | سورہ طبہ بیاد کر حکرت مو ی<br>حضرت موک" ہے مالیس راتوں کاوعدہ                      |
|             |                                                                                | 429 | عرت موں سے جا - الدالول اوعدہ                                                      |



| صنحہ | مضمون                                      | صفحه | مغمون                                                |
|------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|
| 11   | لفظ"رب" كے استعال پرايك تشريح              | 19   | مشترک چیزوں کی تقسیم سے متعلق حافظ ابن حجرٌ کی وضاحت |
| 71   | امام بخاریٌ جم ته مطلق تھے                 | 19   | مشترک غلام کے بارے میں ایک تشریح                     |
| 71   | چېرے کی شرافت پراکی وضاحتی بیان            | rı   | ایک مدیث جوبہت سے فوائد پر مشمل ہے                   |
| ar   | صفات بارى اور مسلك المحديث كابيان          | rı   | بعض فقهائ كوفه كاايك قياس باطل                       |
| AF   | کچھ حلات حضرت انس بن مالک <sup>ٹ</sup>     |      | غیر مسلموں کی شرکت میں کاروبار کرناجائزے             |
| ۷٣   | لفظ" بهه "کی و ضاحت                        |      | ایک حدیث پر تغییلی تبعرو                             |
| 49   | 'گلوه''کی حلت پر فاصلانه تبعره             |      | تشرت کابت رئهن اشیاء متغرقه                          |
| ۸۳   | ازواج مطہرات سے متعلق ایک تفصیلی بیان      | mı   | شیخ نظام الدین د بلوی کاایک واقعه                    |
| ΥΛ   | حالات حضرت مسور بن مخرمة ا                 |      | مديث كي ايك قابل مطالعة تشر ت                        |
| ۸۸   | اولاو کو پچھ ہید کرنے کے بارے میں          |      | ایک سر مایه داریبودی کادانعه                         |
| 94   | حالات معزت حسن بن على رضى الله عنهما       |      | شے مر ہونہ سے نفع اٹھانے کے بارے میں                 |
| 99   | نام نهاد تمرکات پرایک اشاره                |      | احمد آباد وتھیمڑی وغیرہ کے فسادات کاذکر              |
| 1011 | حصرت امام بخاري كي نظر بعيرت كابيان        | - 1  | ذكرخيرامام زين العابدين رحمة الله عليه               |
| 100  | بددین لوگ جوا بے عزیز ہوں ان کے ساتھ احسان | ,    | مغرب زده لو مول كالك خيال باطل                       |
| 1+4  | غیر مسلم کے ہدایا کو تبول کیا جاسکتا ہے    |      | معاندین مضریت امام بخاری پرایک اشاره                 |
| 1•4  | الل بدعت كي ندمت كابيان                    | ۳٦   | ام ولد پرایک تغییلی بیان                             |
| 1+9  | غیر مسلموں کو تحاکف دے سکتے ہیں            | ٥٠   | حفرت عبال سے متعلق ایک ارشاد نبوی                    |
| 111  | عمریٰ در قعیٰ کی تشریحات                   | ٥١   | <b>خلاف مدیث دائے زنی کی ندمت</b>                    |
| III  | کچه منا قب محمد ی کابیان                   | ٥٣   | وفد ہوازن کاایک داقعہ                                |
| IIM  | لفظ منحة کی تشر ح                          | or   | امروجه فیلی پلانک کی ند مت مدیث کاروشن میں           |
| 112  | بیکارزمین کو آباد کرنے کی ترغیب            | ۵۹   | الفاظ لونڈی غلام سید وغیر ہ کی وضاحت                 |

| صفحه       | مظمون                                        | منح  | مضمون                                           |
|------------|----------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| rro        | مر ض الموت کے اقرار کے بارے میں              | 11.  | اسلام اور سیاست پرایک قابل مطالعه وضاحت         |
| 774        | ذكرشهادت حضرت سعيد بن جيهر رحمة الله عليه    | Iri  | حادثه افک پرچنداشارے                            |
| 12         | حجاج قاتل کی عبرت انگیز موت پرایک اشاره      | ırr  | صدیث این میادیہودی بچے کے بارے میں              |
| 241        | عور توں کی حیثیت پرا یک اہم علمی مقالہ       |      | نعدیل اور تزکیہ کے بارے میں                     |
| ۲۳۳        | مات مهلک گنامول کابیان                       | Irq  | يدت رضاعت صرف دوسال دود هه پلانا ہے             |
| ۲۳۳        | اصطلاحات حديث برايك تفصيلي تنجره             | 1800 | شہادت قاذف کے متعلق بعض الناس کی تردید          |
| ۲۳۸        | حضرت عمر کاایک و تف نامه                     |      | مناہوں کی تقسیم صغیرہ اور کبیرہ میں             |
| 100        | حضرت جابره کاایک ادائیگی قرضه کاواقعه        |      | حضرت امام شافعي كى والده محترمه كاايك ذكر خير   |
| 102        | اسلامی جہاد کے حقائق کے بارے میں             | ŀľΛ  | فضائل حضرت عائشه رمضى الله عنها                 |
| 701        | لفظ جہاد کی تشر کے حافظ ابن حجر کے گفظوں میں | 1    | عدالت کے لئے اسلامی ہدایات                      |
| 747        | اسلام کااولین بحری بیره عبد عثانی میں        | 100  | چنداسلامی قضاة کاذ کر خیر                       |
| 777        | لفظ سبيل كي وضاحت                            | 109  | قاضى كاغلا فيصله عندالله نافذ نهيس              |
| 777        | لبعض ملحدين كاجواب                           | 1    | ایک غلط خیال کی تروید                           |
| 742        | فضيلت خالد بن ولير                           |      | حضرت امام بخاريٌ خود مجتهد مطلق بي              |
| rya        | ستر قاری محابه کی شهادت کابیان               |      | محكمه امر بالمعروف ونهي عن المنكر               |
| 121        | ایک قابل صدر شک شهید کاذ کر خیر              | 1 1  | پادریوں کاایک لغواعتراض اوراس کاجواب            |
| 120        | دو منقي جوعندالله بهت محبوب بين              |      | عبدالله بن ابي منافق كابيان                     |
| 14.        | ایک بیحد نفیس دبلیغ کلام نبوی                |      | صلح صفائی کے لئے جھوٹ بولنا جائز ہے             |
| 710        | غرد و کتبوک پرچنداشارات                      | 124  | آيت فاستلوا اهل الذكر كامطلب؟                   |
| 711        | خود ساخته ورد و ظا نف کی تروید               | 140  | بدعات مروجه کی پرزور تروید                      |
| 719        | اقسام شہادت کابیان                           |      | مقلدین جامدین کے لئے حضرت شاہ ولی اللہ کی نصیحت |
| 719        | هبهید کی وجه تشمیه امام نووی کے لفظوں میں    |      | عورت سے بیعت لینے کا طریقہ                      |
| 190        | جہاد فرض کفاہے ہے                            | 197  | حضرت امام بخاری علم کے دریائے بے پایاں تھے      |
| 191        | جنگ خندق پر مچھ بیانات                       | 4    | اسلامی شرعی اسٹیٹ اور اجرائے حدود اللہ          |
| ۳.,        | دور حاضرہ کے آلات جنگ پرایک اشارہ            | 197  | طلاق کی شرطیں جو منع ہیں                        |
| ۳۰۴        | مشرک مسلمانوں پرایک اشارہ                    |      | يبودا يك به وفا قوم                             |
| ۳۰۵        | نحوست کے متعلق ایک تفصیلی بیان               |      | اساءالحنى پرايك اشاره                           |
| <b>111</b> | قابل توجه علامه امام ومشائخ عظام             |      | و تف کے متعلق کچھ تفصیلات                       |
| ۳۱۲        | ریس کی دوڑ میں حصہ لیناجائز نہیں ہے          | rr•  | حضرت سعدین الی و قاص رضی الله عنه کے بارے میں   |

| منحہ | مضمون                                      | منحه | مغمون                                  |
|------|--------------------------------------------|------|----------------------------------------|
| rrr  | حدیث معاز کے فوا کد کابیان                 |      | مسلمانوں کی ادلین بحری جنگ کاذ کر خیر  |
| rro  | حادثه جنگ احد کامیان                       | 719  | زنده قوموں کی مستورات پرایک اشاره      |
| ا۳۳  | حفرت خبيب كاواقعه شهادت                    | 779  | نیک ضعیف لوگوں سے دعا کر اٹاسعادت ہے   |
| ۳۳۳  | شيعوں كاا كيك غلابات كى ترديد              |      | اولادا بليس پرايك تفصيلي اشاره         |
| 444  | مشرکین سے فدید کی عومیت                    |      | آيت شريفه اعدوالهم ما استطعتم كى تغير  |
| 400  | ذمیوں کے حقوق کا بیان                      |      | اسلام سابياندزندكى كامعلم ب            |
| ۲۳۶  | واقعه قرطاس پرایک تغصیل                    |      | مساجد كوبطود مركز لمست قراد وينا       |
| 44.  | ا بن میاد کاذ کر                           |      |                                        |
| امم  | كمه شريف من جائدار نبوى كابيان             |      | فنون حرب میں مہارت پیدا کرنے کی تر خیب |
| 444  | غريبوں كو بهر حال مقدم ركھنا               |      | ا يك دستور جا لبيت كي بخ تي            |
| 444  | عابدين كى فهرست تيار كرنا                  | 1 1  | تاتار يون كاقبول اسلام كيو نحر موا     |
| LLL  | ا یک مجامه کادوزخی ہونا                    |      | ترک قوم کے بادے میں بھارت نبوی         |
| 40.  | فارسی کی وجه تشمیه                         |      | ئىرى كى جابى كابيان                    |
| rar  | مال غنیمت کی چور کی کسر اکابیان            |      | احوال حعزرت امام مالك "                |
| 200  | ہجرت کے مطالب کابیان                       |      | د دمر دود ڈاکوؤل کا بیان               |
| 202  | بوقت ضرورت خاص عورت کی جامه تلاشی          |      | ندمت بخلیدجاید                         |
| 1.07 | محاب کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ          |      | حقیق الم مے اوصاف<br>معلق الم میں الم  |
| MAL  | بدعت والل بدعت سے سخت نفرت کرنا            | 1 1  | لغظ بيعت كي مختيق                      |
| 444  | ا يك الهم ترين مقدمه كابيان                |      | ا بک عظیم اسلامی تاریخی واقعه          |
| arn  | فدك وغيره كابيان                           |      | تخليد جامد پرايك اور تبعره             |
| ٩٢٩  | ورافت نبوی سے متعلق ایک مفصل صدیث          |      | فتوحات اسلامی کے لئے بشارات            |
| 424  | حفرت علی رضی الله عند کے وصی ہونے کی تردید |      | معرات کاوجو پر حق ہے                   |
| ~20  | قرن الشيطان کی تغییر                       |      | نعر ؤرسالت و غیر و کی تروید            |
| 424  | مهر نبوی کابیان                            |      | نعومیات امت <b>کر</b> یہ               |
| 24   | حفرت علی کے لئے ایک فہمائش رسالت           |      | حغرت حاطب كالطهنام مشركين كمه          |
| ۳۸۲  | کنیت ابوالقاسم کے بارے میں                 |      | ترغيب تبليغ كابيان                     |
| ۳۸۳  | رائے اور قیاس کی ندمت کابیان               |      | فرقہ مبائیہ پرایک نشاعری<br>•••        |
| ۳۸۵  | كرى وقيمرك بارے ميں پيش كوئى               | 1    | ابورافع يبودي ك محل كاواقيه            |
| 44   | پادر يول كاايك خيال بالمل                  | ۳۱۸  | کعب بن اشرف بہودی کے مثل کاواقعہ       |

| فهرست مغيامين | d 17 |
|---------------|------|
|               |      |

| منح        | مضمون                                    | منحه | مضمون                                   |
|------------|------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| אור        | غلط ترجح كانمونه                         | 494  | مجابدين كوجو بركات حاصل موئين ان كابيان |
| rir        | كتاب الإنبياء كاتا غاز                   | ۳۹۳  | حضرت زبيرين العوام رضي الله عنه كاتذكره |
| YIZ        | لفظانبياء كي شختيق                       | ۵۲۰  | تحكست جهاد كاتغصيلى بيان                |
| AIF        | چندالفاظ قر آنی کی تشر یخ                | ۵۳۷  | سب چيزين حادث اور مخلوق بين             |
| 44.        | حضرت آدمٌ كاحليه                         |      | انبياء كرام كاايك متفقه عقيده           |
| 444        | آگ نگلنے کی پیشگوئی                      | ۵۳۸  | الله کی رحت اس کے غضب پر غالب ہے        |
| 10         | د عوت انبیاء کابیان<br>                  |      | عر بول کی ایک جہالت کابیان              |
| 40         | ا یک عثمین جرم کابیان                    | عود  | منكرين حديث كوجوابات                    |
| ראר        | روحيس غانم ازل ميس                       | 200  | جوا جمی الله کی ایک مخلوق ب             |
| ורשר       | قوم یاجوج ماجوج کے کچھ حالات             | ł    | فرشتے اجسام لطیفہ ہیں                   |
| וחד        | وفات نبوی کے بعد کچھ مر تدلو گوں کابیان  | 1    | واقعه معراج کی کچھ تغصیلات              |
| וחד        | بزرگان دین کے متعلق جھوٹے قصے            | 1    | قرات سبعه پرایک اشاره                   |
| 744        | منکرین حدیث کے ایک اعتراض کاجواب         | 1    | فرشتوں کاوجود برحق ہے                   |
| 744        | حفرت ابراہیم کاختنہ کرنا                 | 1    | جهری نمازوں میں آمین بالجمر کابیان      |
| <b>ארץ</b> | کذبات ابرامیمی کی تشر <sup>ی</sup> ح     | I    | تصویر سازی پرایک حدیث                   |
| 72         | گر محث نامی ز ہر لیے جانور کا بیان       |      | واقعه طاكف كابيان                       |
| 7179       | چشمنه زمزم کاظهور                        |      | شب معراج میں دیدار الہی کابیان          |
| 70Z        | حفرت إجرهٌ كالجحه ذكر خير                | 1    | جنتاب موجود ہے معتزلہ کی تردید<br>      |
| NOF        | منكرين حديث ونغمير كعبه وبيت المقدس      | 1    | جئتی نعتوں کاوجود رحق ہے                |
| ודר        | درودے کیام ادہے                          |      | مئرین حدیث کی تروید                     |
| אדר        | حفرت ابراہیم کے ایک سوال کی تشریح        | į.   | دوزخ میں ایک بے عمل واعظ کاحال          |
| arr        | حفرت لوط علیہ السلام کے ایک قول کی تشریح |      | شیطان کاو جو د بر حق ہے                 |
| CFF        | کچھالفاظ قرآنی کی تشر تح                 | 1    | جادو برحق ہے                            |
| 42.        | محد ثین کرام کی ایک خونی کابیان          | ١    | صبح سوریہ کھٹر اہو نا                   |
| 120        | حضرت موی کر پچھ تفصیلات                  | ł    | وساوس شیطانی کابیان<br>م                |
| IAF        | فرعو نيول پر عذا بات کی تفصیل            | 1    | مختلف حر کات شیطان کابیان               |
| PAF        | حفرت ننفرک تغمیلات                       | 1    | نضيات كلمه توحيد                        |
| 191        | حضرت موکی اور ملک الموت کاایک واقعه      | 1    | نچر يوں اور د هريوں کي تر ديد<br>تا     |
| 797        | خواتین جن کو کامل کہا گیاہے              | 111  | دو صديثوں ميں تطبيق                     |

| -    |       |            |                                        |
|------|-------|------------|----------------------------------------|
| صفحه | مضمون | صنحه       | مضمون                                  |
|      |       | 190        | حضرت يونس ذوالنون كيوں كہا گيا         |
|      |       | 192        | فقهاء كى ايك تتاب الحيل كابيان ·       |
|      |       | APF        | حصرت داؤٌ د کاا یک معجز ه              |
|      |       | 4.1        | حضرت داؤد کے نام پرایک جموٹا قصہ       |
|      |       | 2.5        | ایک آیت کی تغییر                       |
|      |       | ۷٠٨        | حضرت عیسی کے گاؤں ناصرہ کابیان         |
|      |       | 211        | حالت شیر خوارگی میں بولنے والے بچ      |
|      |       | 214        | الجيل ميس بشارت محمد ي كابيان          |
|      |       | <b>∠19</b> | کچھ مرتدین کاذ کر                      |
|      |       | 44.        | عقیدہ نزول عیسیٰ امت کا جماعی عقیدہ ہے |
|      |       | 277        | آج کے جمہوری دور پرایک اشارہ           |
|      |       | 222        | مسلمانوں کے موجودہانتشار پرایک آنسو    |
|      | 1     | 222        | اذان کی خوبیاں                         |
|      |       | 277        | مہندی کے خضاب کابیان                   |
|      |       | 279        | فطرت انسانی پرایک اشاره                |
|      |       |            |                                        |
|      |       |            |                                        |
|      |       |            |                                        |
|      |       |            |                                        |
|      |       |            |                                        |
|      |       |            |                                        |
|      |       |            |                                        |
|      |       |            |                                        |
|      |       |            |                                        |
|      |       |            |                                        |
|      |       |            |                                        |
|      |       |            |                                        |
| ĺ    |       |            |                                        |
|      |       |            |                                        |
|      |       |            |                                        |

## 

#### د سوال ياره

## ٥- بَابُ تَقْوِيمِ الْأَشْيَاءِ بَيْنَ الشُّرَكاء بَقِيْمَةِ عَدْلَ

#### باب مشترک چیزوں کی انصاف کے ساتھ ٹھیک قیمت لگا کر اسے شریکوں میں بانٹنا

باب کے ذیل حافظ صاحب فرماتے ہیں قال ابن بطال لا خلاف بین العلماء ان قسمة العروض و سائر الامتعة بعد التقویم جائز وانما اختلفوا فی قسمتها بغیر تقویم فاجازه الاکثر اذاکان علی سبیل التراضی النخ (فتح الباری) یعنی جملہ سامان و اسباب کاجب ٹھیک طور پر اندازه کرلیا جا ۔ کے تواس کی تقیم جملہ علاء کے نزدیک جائز ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے ہاں بغیراندازہ کئے تقتیم میں اختلاف ہے۔ جب باہمی طور پر کسی کو اعتراض نہ جو اور سب راضی ہوں تو اکثر کے نزدیک ہیے بھی جائز ہے۔

کتاب الشرکتہ کے اس باب سے یہ دسواں پارہ شروع ہو رہاہے جس میں شرکت سے متعلق بقایا مسائل بیان کئے جارہے ہیں۔ دعاہے کہ اللہ پاک قلم کولغزش سے بچائے اور خیریت کے ساتھ اس پارے کی بھی پخیل کرائے آمین۔

٢٤٩١ - حَدُّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدُّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابنِ عَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ابنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا أَوْ وَ ((مَنْ أَعْتَقَ شِعْهُمَا لَلهُ مَنْ عَبْدٍ - أَوْ شِيْرَكًا، أَوْ قَالَ نَصِيبًا - وَكَانَ لَهُ مَا يِبلُكُ ثُمْنَهُ بِقِيْمَةِ الْعَدْلِ قَالَ نَصِيبًا - وَكَانَ لَهُ مَا يَبلُكُ ثُمْنَهُ بِقِيْمَةِ الْعَدْلِ فَلَكَ مَنْ اللهِ عَنْ اللهُ مَا عَتَقَ )). وَقَالَ: لاَ فَهُو عَيْفٌ أَوْلَ مِنْ نَافِعِ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْهُ مَا عَتَقَ )) قُولٌ مِنْ نَافِعِ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْهُمَا عَتَقَ )) قُولٌ مِنْ نَافِعِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْهُمَا عَتَقَ )) قُولٌ مِنْ نَافِعِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْهُمَا عَتَقَ )) قُولٌ مِنْ نَافِعِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْهُمَا عَتَقَ )) قُولٌ مِنْ نَافِعِ مَا اللّهُ عَنْهُمَا عَنْقَ )) قُولٌ مِنْ نَافِعِ مَا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُمَا عَلَى اللّهُ عَنْهُمَا عَتَقَ )) قُولٌ مِنْ نَافِعِ مَا اللّهُ عَنْهُمَا عَتَقَى )) قُولٌ مِنْ نَافِعِ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ عَنْهُمَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

(۲۲۹۱) ہم سے عمران بن میسرہ ابوالحن بھری نے بیان کیا کہ ہم سے عمران بن میسرہ ابوالحن بھری نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالوارث بن سعید نے بیان کیا کہ ہم سے ابوب شختیانی نے کہ رسول کما ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر شکھا نے کہ رسول کریم ساتھ نے فرمایا جو مخص مشترک (ساجھ کے) غلام میں اپنا حصہ آزاد کر دے اور اس کے پاس سازے غلام کی قیمت کے موافق مال ہوتو وہ پورا آزاد ہو جائے گا۔ اگر اتنامال نہ ہو تو بس جتنا حصہ اس کا تھا اتنابی آزاد ہوا۔ ابوب نے کہا کہ یہ مجھے معلوم نہیں کہ روایت کا یہ آخری حصہ "فرام کاوبی حصہ آزاد ہو گاجو اس نے آزاد کیا ہے"۔ یہ نافع کا اپنا قول ہے یا نی کریم ساتھ کی صدیث میں داخل ہے۔

یعنی سارے غلام کی غلامی کی حالت میں قیت لگائیں گے بینی جو حصہ آزاد ہوا اگر وہ بھی آزاد نہ ہوتا تو اس کی قیمت کیا کیسینے ہوتی اگر اتنا مال نہ ہو تو بس جتنا حصہ اس کا تھا اتنا ہی آزاد ہوا۔

مینی نے اس مسلم میں چودہ ند بب بیان کے ہیں۔ لیکن امام احمد اور شافعی اور اسحاق نے اس مدیث کے موافق محم دیا ہے اور

حضرت امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ایس صورت میں دو سرے شریک کو اختیار رہے گاخواہ اپنا حصہ بھی آزاد کر دے خواہ غلام ہے محنت مشقت کرا کر اپنے حصہ کے دام وصول کرے خواہ اگر آزاد کرنے والا مال دار ہو تو اپنے حصے کی قیت اس سے بھر لے۔ پہلی اور دوسری صورت میں صورت میں صورت میں علام کا ترکہ دونوں کو ملے گا اور تیسری صورت میں صرف آزاد کرنے والے کو۔ باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے کہ غلام کی ٹھیک ٹھیک قیت لگا کر اس کے جملہ مالکوں پر اسے تقسیم کر دیا جائے۔

7٤٩٢ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي الْخَبْرَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي عُرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيْرٍ بْنِ نَهِيْكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهَ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللهِ قَالَ: ((مَنْ أَعْتَقَ سَتَقِيْصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ فِي مَنْقُوقُ مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوْمَ الْمَمْلُوكُ فَيْمَةً عَدْل، نُمُ السُتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقَ عَلَيْهِ عَدْل، نُمُ السُتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقَ عَدْل، نُمُ السُتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقَ عَلَيْهِ بَاللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ المُعْلَوكُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

(۲۳۹۲) ہم ہے بشر بن محد نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی کہا ہم کو سعید بن ابی عروبہ نے خبر دی 'انہیں قدہ نے '
انہیں نفر بن انس نے 'انہیں بشیر بن نہیک نے اور انہیں ابو ہریہ وائی نے کہ نبی کریم سائی ہے نے فرمایا جو شخص مشترک غلام میں ہے اپنا حصہ آزاد کر دے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنے مال سے غلام کو پوری آزادی دلا دے۔ لیکن اگر اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو انساف کے ساتھ غلام کی قیمت نود کما کرادا کر لے۔ انساف کے ساتھ غلام کی قیمت خود کما کرادا کر لے۔ (اپنی آزادی کی) کوشش میں وہ باتی حصہ کی قیمت خود کما کرادا کر لے۔ لیکن غلام پر اس کے لئے کوئی دباؤنہ ڈالاجائے۔

[أطرافه في: ٢٥٠٤، ٢٥٢٦، ٢٥٢٧].

آئی ہے ۔ ایک تکلیف ند دیں جس کا وہ تحل نہ کر سکے جب وہ باتی حصوں کی قیمت ادا کر دے گا تو آزاد ہو جائے گا۔ ابن بطال سنت ہے اور تمام فقماء اس کے قائل ہیں۔ صرف کوفہ کے بعض فقماء نے کما شرکاء ہیں تقلیم کرتے وقت ان کی قطع نزاع کے لئے قرعہ ڈالنا سنت ہے اور تمام فقماء اس کے قائل ہیں۔ صرف کوفہ کے بعض فقماء نے اس سے انکار کیا ہے اور کما ہے کہ قرعہ ازلام کی طرح ہے جس کی ممافعت قرآن میں وارد ہے۔ حضرت امام ابو صنیفہ نے بھی اس کو جائز رکھا ہے۔ دو سری صحیح حدیث میں ہے کہ آخضرت ساتھ ہے سفر میں جاتے وقت اپنی یوبوں کے لئے قرعہ ڈالے۔ جس کے نام فکتا اس کو ساتھ لے جاتے۔ آج کل تو قرعہ اس قدر عام ہے کہ سفر ج کے لئے بھی عاجیوں کے نام قرعہ اندازی سے جھانے جاتے ہیں۔

#### باب تقسیم میں قرعہ ڈال کر حصے کرلینا

(۲۲۹۳) ہم سے ابو تعیم فضل بن دکین نے بیان کیا کہ ہم سے زکریا نے کہا میں نے عامر بن شعبہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نعمان بن بشیر بھائی سے سنا کہ نبی کریم سائی ہا نے فرمایا اللہ کی صدود پر قائم رہنے والے اور اس میں تھس جانے والے (لیعنی خلاف کرنے والے) کی مثال ایسے لوگوں کی ہی ہے جنہوں نے ایک کشتی کے سلسلے میں قرعہ ڈالا۔ جس کے متیجہ میں بعض لوگوں کو کشتی کے اور کا حصہ ملا

## ٦- بَابُ هَلْ يُقْرَعُ في الْقِسْمَةِ؟ وَالاسْتِهَام فِيْهِ

٧٤٩٣ حَدِّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدِّثَنَا زَكُويًا عَامِرًا يَقُولُ: (كَوِيًّا عَامِرًا يَقُولُ: سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّهْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ فَلَّا قَالَ: ((مَثَلُ الْقَائِمِ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ فَلَى قَالَ: ((مَثُلُ الْقَائِمِ عَنْهُمَا عَنِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا كَمَثَلِ قَومٍ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا كَمَثَلِ قَومٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِيْنَةٍ فَأَصَابَ بَعَصْهُمْ

اور بعض کو نیجے کا۔ پس جو لوگ نیجے والے تھے 'انہیں (دریا سے) پائی لینے کے لئے اوپر والوں کے اوپر سے گزرنا پڑتا۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے ہی حصہ میں ایک سوراخ کرلیں۔ تاکہ اوپر والوں کو ہم کوئی تکلیف نہ دیں۔ اب اگر اوپر والے بھی نیچے والوں کو من مائی کرنے دیں گے تو کشی والے تمام ہلاک ہو جائیں گے اور اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑلیں تو یہ خود بھی بچیں گے اور ساری کشی محلی نیچ جائے گی۔

أَعْلاَهَا وَبَعْطُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِيْنَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقُوا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوقَهُم، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيْبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَن فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيْعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيْهِمْ نَجَوا وَنَجَوا جَمِيْعًا،).

[طرفه في: ٢٦٨٦].

آئی ہوئے اس مدیث میں جماز کشتی میں جگہ ماصل کرنے کے لئے قرعہ اندازی کا ذکر کیا گیا۔ ای سے مقصود باب ابت ہوا ہے۔ یوں کی سیسی کی سیسی کی سیسی کی کا تھم کرنا اور برائی سے روکنا کیوں ضروری ہے ؟ ای سوال پر اس میں روشنی ڈائی گئی ہے کہ دنیا کی مثال ایک کشتی کی سی ہے۔ جس میں سوار ہونے والے افراد میں سے ایک فرد کی غلطی جو کشتی سے متعلق ہو سارے افراد بی کو لے ڈوب سی سے قرآن مجید میں کی مضمون اس طور پر بیان ہوا۔ ﴿ وَاتَفُواْ فِئْنَةُ لَا تُنْفِينَ اللّٰذِينَ اللّٰذِينَ فَنَدَ سے بیخ کی کوشش کرو جو اگر و توع میں آگیا تو وہ خاص ظالموں بی پر نہیں پڑیا بلکہ ان کے ساتھ بہت سے بے گناہ بھی لیں جائیں گئے۔ جسے مدیث بذا میں بطور مثال نیچ والوں کا ذکر کیا گیا کہ اگر اوپر والے نیچ والوں کو ساتھ اوپر والے بیچ والوں کے ساتھ اوپر والے بیچ والوں گئے۔ ویل میں ڈوییں گے۔

ارشاد باری تعالی ہے ﴿ وَلْنَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدُعُوْنَ إِلَى الْعَنْدِ وَيَاْمُؤُوْنَ بِالْمُغُوُّوْ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُوِ ﴾ (آل عمران: ۱۰۴) يعنی ال مسلمانو! تم میں سے ایک جماعت ایس مقرر ہونی چاہئے جو لوگوں کو بھلائی کا تھم کرتی رہے اور برائیوں سے روگی رہے۔ آیت ہذا کی بنا پر جملہ اہل اسلام پر فرض ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لئے ایک جماعت خاص مقرر کریں۔

المدللة حكومت سعوديد ميں بيد محكمه اى نام سے قائم ہے اور پورى مملكت ميں اس كى شافيس بيں جو يہ فرض انجام دے ربى ميں۔ ضرورت ہے كه اجماعى طور ير ہر جگه مسلمان ايسے ادارے قائم كركے عوام كى فلاح و بہود كاكام انجام دياكريں۔

خلاصہ بید کہ تقیم کے لئے قرعہ اندازی ایک برس طریقہ ہے جس میں شرکاء میں سے کی کو بھی انکار کی مخبائش شیں رہ کتی۔ علامہ قسطلانی فرماتے ہیں۔ ومطابقة الحدیث للترجمة غیر خفیة وفیه وجوب الصبر علی اذی الجار اذا خشی وقوع ما ہوا شد ضرر اوانه لیس لصاحب السفل ان یحدث علی صاحب العلو ما یضربه وانه ان احدث علیه ضرر الزمه اصلاحه وان لصاحب العلو منعه من الضرر وفیه جواز قسمة العقار المتفاوت بالقرعة قال ابن بطال والعلماء متفقون علی القول بالقرعة الا الکوفیین فانهم قالوا لا معنی لها لانها تشبه الازلام التی نهی الله عنها (قسطلانی) مدیث کی باب سے مطابقت ظاہر ہے اور اس سے پڑدی کی تکلیف پر صبر کرنا ابطور وجوب ثابت ہوا۔ جب عدم صبر کی صورت میں اس سے بھی کی بڑی مصیبت کے آئے کا خطرہ ہے اور رہ بھی ثابت ہوا کہ یتجے والے کو وجوب ثابت ہوا کے لئے جائز نہیں کہ اوپر والے کے لئے کوئی ضرر کا کام کرے۔ اگر وہ الیا کر بیٹے تو اس کی در نظی واجب ہے اور اوپر والے کو حق مرر کے کام سے اس کو روک اور سامان و اسباب متفرقہ کا قرعہ اندازی سے تقسیم کرنا بھی ثابت ہوا۔ ابن بطال نے کما علماء کا قرعہ کے جواز پر اتفاق ہے سوائے اہل کوفہ کے۔ وہ کتے ہیں کہ قرعہ اندازی ان تیروں کے مشابہ ہی ہے جو کفار کمہ بطور فال کو الاکرتے تھے۔ اس کے بیر جائز نہیں ہی کیونکہ اللہ تعالی نے ازلام سے منع کیا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ اہل کوفہ کا جہے قابی باطل ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ اہل کوفہ کا جہے قبال باطل ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ اہل کوفہ کا ہے قبال باطل ہے۔ متاجہ کہ اہل کوفہ کا بہے قبال باطل ہے۔

# ازلام اور قرعہ اندازی میں بہت فرق ہاور جب قرعہ کا جُوت میچ مدیث ہے موجود ہے تو اس کو ازلام ہے تجبیہ دینا میچ نہیں ہے۔ ۷ – بَابُ شَرِ كَةِ الْيَتِيْمِ وَأَهْلِ الْمِيْرَاثِ الْمِيْرَاثِ

اتفقوا على انه لا تجوز المشاركة في مال اليتيم الا ان كان لليتيم في ذلك مصلحة راجحة (فتح) ليني اس پر اتفاق ب كه يتيم ك مال مين شركت كرنا جائز نمين بال اگريتيم كے مفاد كے لئے كوئى مصلحت رائح ہو تو جائز بـ الله نے فرمايا ب كه جو لوگ ظلم سے يتيموں كا مال كھا جاتے ہيں وہ اپنے پيٹ مين دوزخ كى آگ كھا رہے ہيں۔ للذا محالمہ بهت بى نازك ہے۔

(۲۴۹۴) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ عامری اولی نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم ے صالح نے 'ان سے ابن شاب نے بیان کیا 'کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی اور انہوں نے حضرت عائشہ رہی آیا سے بوچھا تھا (دوسری سند) اور لیث نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا' ان سے ابن شاب نے 'انہیں عروہ بن زبیرنے خبردی کہ انہوں نے عائشہ رضی الله عنها ہے (سور و نساء میں) اس آیت کو بوچھا''اگر تم کو تیموں میں انساف نه کرنے کا ڈر ہو تو جو عور تیں پند آئیں دو دو تین تین جار چار نکاح میں لاؤ" انہوں نے کہا میرے بھانجے یہ آیت اس میتم لڑکی کے بارے میں ہے جو اپنے ولی (محافظ رشتہ دار جیسے چپیرا بھائی چھو پھی زادیا ماموں زاد بھائی) کی پرورش میں ہواور ترکے کے مال میں اس کی ساجھی ہو اور وہ اس کی مالداری اور خوبصورتی پر فریفتہ ہو کراس سے نکاح کرلینا چاہے لیکن بورا مرانصاف سے جتنا اس کو اور جگہ ملتاوہ نہ دے او اسے اس سے منع کر دیا گیا کہ الی میتم لڑکیوں سے نکاح کرے۔ البتہ اگر ان کے ساتھ ان کے ولی انصاف کر سکیس اور ان کی حب حیثیت بهتر ہے بہتر طرز عمل مبرکے بارے میں اختیار کریں (تو اس صورت میں نکاح کرنے کی اجازت ہے) اور ان سے بیہ بھی کہہ دیا گیا کہ ان کے سواجو بھی عورت انہیں پیند ہو ان سے وہ نکاح کر سكتے ہیں۔ عروہ بن زبيرنے كها كه عائشه رضى الله عنهانے بتلایا۔ پھر لوگوں نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد (الی الرکیوں سے نکاح کی اجازت کے بارے میں) مسکلہ یوچھاتو الله تعالی نے یہ آیت نازل

٢٤٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْعَامِرِيّ الْأُوَيْسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .. وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَانِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ قُولَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تَقْسُطُوا - إلى قوله - وَرُبَاعَ ﴾ فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي، هِيَ الْيَتِيْمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيُّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيْدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوُّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطُ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيْهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبِلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنِّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاق، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النَّسَاء سِوَاهُنَّ. قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَانِشَةَ: ثُمُّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النَّسَاء - إِلَى قُولِهِ - وَتَوْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾، وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهَ أَنَّهُ يُتْلَى

عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الآيَةُ الأُولَى الَّتِي قَالَ فِيْهَا: ﴿ وَإِنْ خِفْتُم أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النَّسَاءَ ﴾ قَالَتْ عَائِشَةُ : وَقُولُ اللهِ فِي الآيَةِ الْأُخْرَى: ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ يَعْنِيْ هِيَ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ لِيَتِيْمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ حِيْنَ تَكُونُ قَلِيْلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا ما رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النَّسَاء إلا بالْقِسْطِ مِنْ أَجْل رَغْبَتِهمْ عَنْهُنَّ)).

آأطرافه في : ۲۷۲۳، ۲۷۵۷، ۷۶۶٤، ٠٠٠٩١ ١٥٠٩٢ ،٥٠٦٤ ،٤٦٠٠ 1710, 1710, .310, 05957.

#### ٨- بَابُ الشَّركَةِ فِي الأَرَضينَ وغيرها

٢٤٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبِرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((إنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ الشُفْعَة فِي كُلِّ مَا لَـمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطرُقُ فَلاَ شُفْعَةً)).[راجع: ٢٢١٣]

٩- بأَبُ إِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ الدُّورَ أوْ غَيْرَها فَلَيْسَ لَـهُمْ رُجُوعٌ وَلاَ شُفْعَةٌ

کی "اور آپ سے عورتوں کے بارے میں سے لوگ سوال کرتے ہں"۔ آگے فرمایا اورتم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو۔ یہ جو اس آیت میں ہے اور جو قرآن میں تم پر پڑھاجاتا ہے اس سے مراد پہلی آیت ہے۔ لینی "اگرتم کو تیموں میں انصاف نہ ہو سکنے کاڈر ہو تو دوسری عورتیں جو بھلی لگیں ان سے نکاح کرلو۔ "حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے کمارہ جو اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا اورتم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو اس سے یہ غرض ہے کہ جو میٹیم لڑکی تہماری پرورش میں ہو اور مال اور جمال کم رکھتی ہو اس سے تو تم نفرت کرتے ہو' اس لئے جس میتیم لڑ کی کے مال اور جمال میں تم کو رغبت ہو اس سے بھی نکاح نہ کرو مگراس صورت میں جب انصاف کے ساتھ ان کا پورا مهرديناكرو ـ

#### باب زمین مکان وغیره میں شركت كابيان

(۲۳۹۵) ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا کما ہم سے ہشام بن بوسف نے بیان کیا کہ ہم کو معمرنے خبردی انسیں زہری نے انہیں ابوسلمہ نے اور ان سے جابر بن عبدالله رضی الله عنمانے كما کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفعہ کا حق ایسے اموال (زمین جائدادوغيره) مين ديا تفاجن كي تقسيم نه هوئي هو- ليكن جب اس كي حد بندی ہو جائے اور راہتے بھی بدل دیئے جائیں تو پھر شفعہ کا کوئی حق باقی نہیں رہے گا۔

قطلانی نے کما' اس سے یہ نکاتا ہے کہ شفعہ غیر منقولہ جا کداد میں ہے کہ منقولہ میں ۔ اس کی بحث پہلے بھی گزر چکی ہے۔ باب جب شریک لوگ گھروں وغیرہ کو تقسیم کرلیں تواب اس سے پھر نہیں سکتے اور نہ ان کو شفعہ کاحق رہے گا

ترجمہ باب اس طرح نکانا ہے کہ جب شفعہ کا حق تقتیم کے بعد نہ رہاتو معلوم ہوا کہ تقتیم بھی پھر نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اگر تقتیم باطل ہو جائے تو جائداد پھر مشترک ہو جائے گی اور شرکاء کو شفعہ کا حق بیدا ہو گا۔

٧٤٩٦ حَدُّنَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدُّنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدُّنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدُّنَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرُّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: ((قَصَى عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((قَصَى اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: ((قَصَى اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: ((قَصَى اللهِ عَنْهُمَا فَالَ مَا لَمْ يُقْسَم، فَإِذَا وَقَعَتِ الطُّرُقُ فَلاَ اللهُونُ فَلاَ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَلَا اللهُ الله

١- بَابُ الإِشْتِرَاكِ فِي الذَّهَبِ
 وَالْفِضَّةِوَمَا يَكُونُ فِيْهِ الصَّرْفُ

قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُمْمَانَ - يَعْنِي قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُمْمَانَ - يَعْنِي ابْنَ الأَسْوَدِ - قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ عَنِ الصَّرْفِ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ: اشْتَرَيْتُ أَنَا الصَّرْفِ يَدًا بِيدٍ فَقَالَ: اشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرِيكٌ لِي شَيْنًا يَدًا بِيدٍ وَنَسِيْنَةً، فَجَاءَنَا البَّرَاءُ بْنُ عَارِبٍ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: فَعَلْتُ أَنَا وَشَرِيكِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَسَأَلْنَا النَّبِي فَيَ اللَّهِ وَشَرِيكِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَسَأَلْنَا النَّبِي فَقَالَ: ((مَا كَانَ يَدًا بِيدٍ فَخُدُوهُ، وَمَا كَانَ يَدًا بِيدٍ فَخُدُوهُ، وَمَا كَانَ يَدًا بِيدٍ فَخُدُوهُ، وَمَا كَانَ يَدًا بِيدٍ فَخُدُوهُ،

[راجع: ٢٠٦٠، ٢٠٦٠] ١ ٦ – بَابُ مُشَارَكَةِ الذَّمِّيِّ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِي الْـمُزَارَغَةِ

(۲۳۹۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم ہے عبدالواحد نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے دہری نے بیان کیا' ان سے زہری نے بیان کیا' ان سے ابوسلمہ نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنمانے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہراس جا کداد میں شفعہ کا حق دیا تھا جس کی شرکاء میں ابھی تقسیم نہ ہوئی ہو۔ لیکن اگر حد بندی ہو جائے اور راستے الگ ہو جائیں تو پھر شفعہ کا حق باتی نہیں رہتا۔

#### باب سونے 'چاندی اور ان تمام چیزوں میں شرکت جن میں بیع صرف ہوتی ہے

تع صرف کابیان اور گزر چکا بے یعنی سونے چاندی اور نقلہ کی تع بعوض سونے چاندی اور نقلہ کے۔

(۲۲۹۷۹۸) ہم سے عمرو بن علی فلاس نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا ان سے عثان نے جو اسود کے بیٹے ہیں کہا کہ مجھے سلیمان بن ابی مسلم نے خبردی انہوں نے کہا کہ میں نے ابو الممنال سے بچے صرف نقد کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اور میرے ایک شریک نے کوئی چز (سونے اور چاندی کی) خریدی نقد پر بھی اور ادھار پر بھی۔ پھر ہمارے بیال براء بن عاذب بناتی آئے تو ہم نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو ہم نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اور میرے شریک زید بن ارقم بناتی ہے بھی سے بچے کی تھی اور ہم نے اس کے متعلق رسول کریم سے اور چھا۔ اور میرے شریک زید بن ارقم بناتی ہے بھی سے بچے کی تھی اور ہم نے اس کے متعلق رسول کریم سے ہو چھا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ جو نقد ہو وہ لے لواور جو ادھار ہو اسے چھوڑ دو۔

#### باب مسلمان کامشر کین اور ذمیوں کے ساتھ مل کر کھیتی کرنا

باب كى مديث سے ذمى كى شركت كا جواز كيتى ميں نكلنا ہے اور جب كيتى ميں شركت جائز ہوئى تو اور چيزوں ميں بھى جائز سينے اللہ عليه وسلم بھود حيبر واذا جاز فى المزارعة جاز معاملة النبى صلى الله عليه وسلم بھود حيبر واذا جاز فى المزارعة جاز فی غیرها وبمشروعیة اخذ الجزیة منهم مع ان فی اموالهم ما فیها لینی اس کے جواز پر جمهور علاء نے نمی کریم سی کی کے یمود خیبرے معالمہ کرنے سے دلیل پکڑی ہے اور ان سے جزید لینے کی مشروعیت پر بھی حالا نکہ ان کے اموال کا حال معلوم ہے کہ ان میں سود بیا ت وغیرہ ناجائز آمدتی بھی ان کے یمال ہوتی تھی۔ پھر بھی ان سے جزید میں ان کا مال حاصل کرنا جائز قرار دیا گیا۔

(۲۳۹۹) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے جوریہ بنت اساء نے بیان کیا ان سے عبداللہ بوائند نے بنت اساء نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بوائند نے کہ رسول اللہ سی کے نیبر کی زمین یمودیوں کو اس شرط پر دے دی محمی کہ وہ اس میں محنت کریں اور ہو کیں جو تیں۔ پیدا وار کا آدھا خصہ انہیں ملاکرے گا۔

٧٤٩٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((أَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَنْهُ مَنْهُ قَالَ: ((أَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ مَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ مَنْهُ وَاللهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ وَاللهُ مُ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا)).

[راجع: ۲۲۸۵]

اسلام معاشرتی ترنی امور میں مسلمانوں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ دو سری غیر مسلم قوموں سے مل کر اپنے معاشی مسائل حل کر کتے ہیں نہ صرف تھیتی کیاری بلکہ جملہ دنیاوی امور سب اس اجازت میں شامل ہیں ' اس طرح مسلمانوں کو بست سے دبنی و دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوں گے۔

١٩٠٠ بَابُ قِسْمَةِ الْعَنَمِ وَالْعَدْلِ فِيْهَا حَدْثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدِ بْنِ أَبِي حَيْبِ عَنْ حَدْثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدِ بْنِ أَبِي حَيْبِ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر رَضِيَ الله عَنْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْطَاهُ غَنَمَا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا، فَبَقِي يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا، فَبَقِي عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (رضحٌ بهِ أَنْتَ)).[راجع: ٢٣٠٠]

٣ - بَابُ الشَّركَةِ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ
 وَيْذُكُو أَنَّ رَجُلاً سَاوَمَ شَيْنًا فَفَمَزَهُ آخَرُ،
 فَرَأى عُمَرُ أَنَّ لَهُ شَركَةً.

٢٥٠١، ٢٥٠١ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنِ وَهَبِ
 قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيْدٌ عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدِ

#### باب بریوں کا انصاف کے ساتھ تقسیم کرنا

( ٢٥٠٠) ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا کہ ہم سے لیٹ نے بیان کیا ان سے برید بن ابی حبیب نے ان سے ابو الخیرنے اور ان سے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بریاں دی تھیں کہ قربانی کے لئے ان کو صحابہ میں تقسیم کر دیں۔ پھرا یک سال کا بحری کا بچہ زیج گیا تو انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے عقبہ سے فرمایا تو اس کی قربانی کے سال

#### باب اناج وغيره ميس شركت كابيان

اور منقول ہے کہ ایک فخص نے کوئی چیز چکائی 'دو سرے نے اس کو آگھ سے اشارہ کیا' تب اس نے مول لے لیا' اس سے حضرت عمر بناٹھ نے یہ سمجھ لیا کہ وہ شریک ہے۔ .

(۲۰۱۲) ہم سے امیغ بن فرح نے بیان کیا کما کہ مجھے عبداللہ بن وہرہ وہب نے خبردی 'انسیں زہرہ وہب نے خبردی 'انسیں نہرہ بن معبد نے 'انسیں ان کے دادا عبداللہ بن بشام رضی اللہ عنہ نے '

انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا تھا۔ ان کی والدہ زینب بنت جمید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کو لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! اس سے بیعت لے لیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو ابھی بچہ ہے۔ پھر آپ نے ان کے سرپر ہاتھ پھیرا اور ان کے لئے دعا کی اور زہرہ بن معبد سے روایت ہے کہ ان کے دادا عبداللہ بن ہشام بڑائد انہیں اپنے ساتھ بازار لے جاتے۔ وہاں وہ غلہ خریدتے۔ پھر عبداللہ بن عمراور عبداللہ بن زبیررضی اللہ عنم مان سے ملتے تو وہ کہتے کہ ہمیں بھی اس اناج میں شریک کر او۔ کیونکہ آپ کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے برکت کی دعا کی ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن ہشام انہیں بھی شریک کر لیتے اور کبھی کی ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن ہشام انہیں بھی شریک کر لیتے اور کبھی کی ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن ہشام انہیں بھی شریک کر لیتے اور کبھی پورا ایک اونٹ (معہ غلہ) نفع میں پیدا کر لیتے اور اس کو گھر بھیج

عَنْ جَدُّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشَامٍ - وَكَانَ قَدْ أَذْرَكَ النَّبِيُ ﴿ وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﴿ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ﴿ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﴿ فَقَالَ: هُوَ صَغِيْرٌ. وَسُولَ اللهِ فَقَالَ: هُوَ صَغِيْرٌ. فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ - وَعَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدِ أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَعْبَدِ أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ هِسَامٍ إِلَى السُوقِ فَيَشْتَرِي الطُّعَامَ، فَيَلْقَاهُ اللهِ عُنْ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ النَّهِي اللهُ عَنْهُمَا فَيَقُولِآنِ لَهُ: أَشْرِكْنَا، فَإِنْ النَّبِي اللهُ عَنْهُمَا فَيَقُولِآنِ لَهُ: أَشْرِكْنَا، فَإِنْ النَّبِي اللهُ عَنْهُمَا فَيَقُولُآنِ لَهُ: أَشْرِكْنَا، فَإِنْ النَّبِي اللهُ عَنْهُمَا فَيَقُولَانِ لَهُ: أَشْرِكْنَا، فَإِنْ النَّبِي اللهُ عَنْهُمَا أَصَابَ فَيْقُولُانِ لَهُ: أَشْرِكْنَا، فَإِنْ النَّبِي اللهِ قَدْ اللهِ عَنْهُمَا أَصَابَ وَعَلَيْكَامُ مَنْ إِلَيْ اللهُ عَنْهُمَا أَصَابَ وَعَلَيْكُمُ فَيْ أَنْ النَّهِ عَنْهُمَا أَصَابَ وَعَلَيْكُمَا أَصَابَ اللهُ عَنْهُمَا فَي اللهُ عَنْهُمَا أَنْ النَّهُ عَنْهُمَا أَصَابَ وَلَا لَكَ بِالْبُرَكَةِ، فَيَشُورَكُهُمْ فَوْلُهُمَا أَصَابَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمَا أَصَابَ اللهُ عَنْهُمَا أَمْنَالِ )). [طرفه في : ٢٠٢١].

[طرفه في : ٦٣٥٣].

البعضوں نے یوں ترجمہ کیا ہے کھی ایک اونٹ کے لاونے کے موافق اناج پیدا کرتے۔ ترجمہ باب اس سے نکاتا ہے کہ ہم کو است ہوں است ہوں ہوں ہوں ہوں۔ شرکت میں ان کا کاروبار کرنا ہوں اس اناج میں شریک کر لو۔ طعام سے کھانے کے غلہ جات گذم ' چاول ' وغیرہ مراد ہیں۔ شرکت میں ان کا کاروبار کرنا بھی جائز ہے۔ جیسا کہ حدیث ہذا میں عبداللہ بن ہشام ایک محابی کا ذکر ہے جن کے لئے آخضرت بھی ہے نواز ہون کو ساتھ لے اور آپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے ان کو بست پچھ نوازا تھا۔ ان کے دادا جب غلہ وغیرہ خریدنے بازار جاتے تو ان کو ساتھ لے لیت تاکہ حضور کی دعاؤں کی برکت عبداللہ بن زبیر مل جاتے لیت تاکہ حضور کی دعاؤں کی برکت شامل حال رہے۔ بعض دفعہ راستے میں حضرت عبداللہ بن عمراور حضرت عبداللہ بن زبیر مل جاتے تو وہ بھی درخواست کرتے کہ ہم کو بھی اس تجارت میں شریک کر لیجئہ تاکہ دعائے نبوی کی برکوں سے ہم بھی فائدہ حاصل کریں۔ چنانچہ اکثر ایسا ہوا کرتا تھا کہ یہ سب بہت پچھ نفع کما کرواپس لوٹے۔

اس مدیث پر حافظ صاحب فرات ہیں: وفی الحدیث مسح داس الصغیر و ترک مبایعة من لم ببلغ و الدخول فی السوق لطلب المعاش وطلب المبركة حیث كانت والرد علی من زعم ان السعة من الحلال مذمومة و توقر دواعی الصحابة علی احضار اولادهم عند النبی صلی الله علیه وسلم لالنماس بركته وعلم من اعلام نبوته صلی الله علیه وسلم لاجابة دعائه فی عبدالله بن هشام لیخی اس مدیث صعاب بخوا که چموٹے بچوں کے سرپر دست شفقت بچیرنا سنت نبوی ہے اور نابالغ بچے سے بیعت نہ لینا بھی ثابت ہوا اور طلب مغاش کے لئے بازار جانے کی مشروعیت بھی ثابت ہوئی اور برکت طلب کرنا بھی ثابت ہوا وہ جمال سے بھی حاصل ہو اور ان لوگوں کی تردید بھی ہوئی جو رزق حلال کی کوشش کو غدموم جانتے ہیں اور یہ بھی ثابت ہوا کہ بیشتر صحابہ کرام برکت حاصل کرنے کے لئے ابنی اولاد کو تخضرت مشاخ کی خدمت اقد س میں لایا کرتے تھے تاکہ آپ کی دعائیں ان بچوں کے شامل حال ہوں۔ اور حضرت عبداللہ بن ہشام کے حق میں دعائے نبوی کی جو برکات حاصل ہو کیں یہ سب آنخضرت ساتھ کی شانیوں میں سے اہم نشانیاں ہیں۔

کے حق میں دعائے نبوی کی جو برکات حاصل ہو کیں یہ سب آنخضرت ساتھ کی معالی سے باہم نشانیاں ہیں۔

ایسا بی واقعہ عروہ بارقی بڑاتہ کا ہے جو بازار میں جاتے اور کبھی تو جالیس جالیس بڑار کا نفع کما کر بازار سے واپس لوشے۔ جو سب ایسا علی واقعہ عروہ بارقی بڑاتہ کا ہے جو بازار میں جاتے اور کبھی تو جالیس جالیس بڑار کا نفع کما کر بازار سے واپس لوشے۔ جو سب ایسا علی واقعہ عروہ بارقی بڑاتہ کا ہے جو بازار میں جاتے اور کبھی تو جالیس جالیس بڑار کا نفع کما کر بازار سے واپس لوشے۔ جو سب

کھ نی کریم سٹھیے کی دعاؤں کی برکت تھی۔ آپ نے ایک دفعہ ان کو ایک دینار دے کر قربانی کا جانور خرید نے بھیجا تھا اور یہ اس ایک دینار کی دو قربانی کا جانور خرید نے بھیجا تھا اور یہ اس ایک کو فروشت کر کے دینار واپس حاصل کر لیا۔ پھر حضور کی خدمت میں قربانی کا جانور پیش کیا اور نفع میں حاصل ہونے والا دینار بھی اور ساتھ میں تفصیلی واقعہ سایا۔ جے سن کر آنخضرت سٹھیے ب حد خوش ہوئے اور ان کے کاروبار میں برکت کی دعا فرمائی۔

علامہ قطلانی فراتے ہیں: ومطابقة الحدیث للترجمة فی قوله اشرکنا لکونهما طلبا منه الاشتراک فی الطعام الذی اشتراه فاحابهما الی ذلک و هم من الصحابة ولم ینقل عن غیرهم مایخالف ذلک فیکون حجة والجمهور علی صحة الشركة فی كل ما یتملک (فسطلانی)! یعنی حدیث كی باب می مطابقت لفظ اشركنا ہے ہے۔ ان ہر دو ہزرگ صحابوں نے ان خرید كرده غلم می شركت كا سوال كیا اور انہوں نے ہر دوكی اس درخواست كو قبول كیا۔ وہ سب اصحاب نبوى شے اور كى سے بحی اس كی مخالفت متقول نہیں ہوئی۔ پس بہ جت ہے اور جمہور ہر اس چزیس شركت كے جواز كے قائل ہس جو چز ملكيت ميں آ كتى ہے۔

#### باب غلام لونڈی میں شرکت کابیان

(۲۵۰۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے جو بریہ بن اساء کے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے عبدالله بن عمر بی تقانے کہ نی کریم ساتھ ہے فلام کا اپنا حصہ آزاد کر دیا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اگر غلام کی۔ انساف کے موافق۔ قیمت کے برابراس کے پاس مال ہو تو وہ سارا غلام آزاد کرا دے۔ اس فرح دو سرے ساجھیوں کو ان کے حصے کی قیمت ادا کر دی جائے اور اس آزاد کئے ہوئے غلام کا بیجھا چھوڑ دیا جائے۔

(۲۵۰۴) ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا 'کہا ہم سے جریر بن حاذم نے بیان کیا 'کہا ہم سے جریر بن حاذم نے بیان کیا 'ان سے قادہ نے 'ان سے نشیر بن انس نے 'ان سے بشیر بن نبیک نے اور ان سے ابو جریرہ بڑھ نے کہ رسول اللہ طاق کیا نے فرمایا جس نے کسی (ساجھے کے) غلام کا اپنا حصہ آزاد کر دیا تو اگر اس کے پاس مال ہے تو پوراغلام آزاد ہوجائے گا۔ ورنہ بلق حصول کو آزاد کرانے کے لئے اس سے محنت مزدوری کرائی جائے۔ لیکن اس سلسلے میں اس یر کوئی دباؤنہ ڈالاجائے۔

باب قربانی کے جانوروں اور اونٹوں میں شرکت اور اگر کوئی مکہ کو قربانی بھیج کیے پھراس میں کسی کو شریک کرلے

#### ١٤ - بَابُ الشُّركَةِ فِي الرُّقِيْق

٣- ١٥٠٣ حَدَّتَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّتَنَا جُونِدِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ اللهِ عَنْ أَعْتَقَ شَرِكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتِقَ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْرَ تَمْنِهِ يُقَامُ قِيْمَةَ عَدْل وَيُعْطَى شَرَكَاوُهُ مَصِيْلُ الْمُعْتَقِي).

[راجع: ٢٤٩١]

\* ٢٥٠٤ حَدُّثَنَا أَبُو النَّهْمَانِ قَالَ حَدُّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّطْنِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهَيْكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَسٍ عَنْ بَشِيْرٍ بْنِ نَهَيْكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهِ عَنْ عَنْ اللّهِي اللهِ قَالَ: ((مَنْ أَعْنَى شَعْفَ اللهُ فِي عَبْدٍ أَعْنِى كُلُهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالًا، وَإِلاً يُسْتَسْعَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْمِ). [راجع: ٢٤٩٢]

٥١ – بَابُ الاشْتِرَاكِ فِي الْـهَدْيِ
 وَالْبُدْنِوَإِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي

#### توجائز ہے

(۲۵۰۵٬۲) م سے ابو النعمان نے بیان کیا کما مم سے حماد بن زید نے بیان کیا' انہیں عبدالملك بن جریج نے خردی' انہیں عطاء نے اور انہیں جابر بناٹھ نے اور (ابن جریج اسی حدیث کی دوسری روایت) طاؤس سے کرتے ہیں کہ ابن عباس جھٹ نے کما کہ نبی کریم ملی ا چوتھی ذی الحجہ کی مج کو جج کا تلبیہ کہتے ہوئے جس کے ساتھ کوئی اور چيز (عمره) نه ملات موے (مکه میں) داخل موے۔ جب مم مکه پنیج تو آپ کے تھم سے ہم نے اپنے جج کو عمرہ کر ڈالا۔ آپ نے بیہ بھی فرمایا کہ (عموہ کے افعال اداکرنے کے بعد فج کے احرام تک) ہماری بیویاں ہمارے لئے حلال رہیں گی۔ اس پر لوگوں میں چرچا ہونے لگا۔ عطاء نے بیان کیا کہ جابر روافت نے کما کہ کچھ لوگ کمنے لگے کیا ہم میں سے کوئی منیٰ اس طرح جائے کہ منی اس کے ذکر سے ٹیک رہی ہو۔ جابر نے ہاتھ سے اشارہ بھی کیا۔ یہ بات نی کریم ماٹھیلم تک پینی تو آپ خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کی قتم میں ان لوگوں سے زیادہ نیک اور اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اگر مجھے وہ بات پہلے ہی معلوم ہوتی جو اب معلوم ہوئی ہے تو میں قربانی کے جانور اپنے ساتھ نہ لا تا اور اگر میرے ساتھ قربانی کے جانور نہ ہوتے تو میں بھی احرام کھول دیتا۔ اس پر سراقہ بن مالک بن جعشم کھڑے ہوئے اور کمایارسول اللہ ماليدا اكيابه حكم (ج ك ايام ميس عمره) خاص مارك مى لتے ب يا بيشه ك لئے ؟ آپ نے فرمایا كه نميس بلكه بميشه ك لئے ہے۔ جابر نے كما کہ علی بن ابی طالب پڑانٹر (یمن سے) آئے۔ اب عطاء اور طاؤس میں سے ایک تو یوں کتاہے حضرت علی بخاشتہ نے احرام کے وقت یوں کما تھا۔ لبیک ہما اہل به رسول الله النظام اور دو سرا يوں كمتا ہے كہ انہوں نے لبیک بحجة رسول الله الني الم اتفاء ني كريم الني الم ان اسیں تھم دیا کہ وہ اپنے احرام پر قائم رہیں (جیسابھی انہوں نے باندھا

#### هَدْيهِ بَعْدَ مَا أَهْدَى

٧٥٠٥، ٢٠٠٦- حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَان قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْـمَلِكِ بْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرٍ. وَعَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:ُ ﴿﴿قَدِمَ النَّبِيُّ ﴾ وَأَصْحَابُهُ صُبْحَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ مُهلِّينَ بِالْحَجِّ لاَ يَخْلِطُهُمْ شَيْءٌ. فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا لَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً، وَأَنْ نَحِلٌ إِلَى نِسَائِنَا. فَفَشَتْ لِي ذَلِكَ القَالَةُ. قَالَ عَطَاءٌ: فَقَالَ جَابِرٌ فَيَرُوحُ أَحَدُنَا إِلَى مِنْى وَذَكُوهُ يَقْطُرُ مَنيًا - فَقَالَ جَابِرٌ بِكُفِّهِ - فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ اللَّهُ، فَقَامَ خَطِيْبًا فَقَالَ: ((بَلَغَنِي أَنَّ أَقْوَامًا يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا، وَا لَلَهِ لِأَنَا أَبَرُهُ وَأَتْقَى اللَّهِ مِنْهُمْ، وَلَوْ أَنَّى اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْ لاَ أَنْ مَعِيَ النَّهَدْيَ لِأَحَلَلْتُ)). فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هِيَ لَنَا أَوْ لِلأَبْدِ؟ فَقَالَ : ((لاَ، بَلْ لِلْأَبْدِ)). قَالَ : وَجَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، **فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَقُولُ : لَبُيْكَ بِمَا أَهَلُ بِهِ** رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَقَالَ الآخَرُ: لَبُيْكَ بحَجَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقِيْمَ عَلَى إِحْرَامِهِ وَأَشْرَكُهُ فِي الْهَدْي)). [راجع: ۱۰۸۵، ۱۰۸۷]

#### ہے)اورانس اپی قربانی میں شریک کرلیا۔

ای سے باب کا مضمون ثابت ہوا۔ سند میں ابن جریج کا اس حدیث کو عطاء اور طاؤس دونوں سے سنتا فدکور ہے۔ حافظ نے کما میرے نزدیک تو طاؤس سے ان اور طاؤس ان بی کے ہم عصر ہیں ' میرے نزدیک تو طاؤس سے روایت منقطع ہے کیونکہ ابن جریج نے مجاہد اور عکرمہ سے نہیں شا اور طاؤس ان بی کے ہم عصر ہیں' البتہ عطاء سے سنا ہے کیونکہ عطاء ان لوگوں کے دس برس بعد ہوئے تھے۔ ترجمہ باب اس سے نکاتا ہے کہ رسول کریم مٹائج نے فیدنہ سے قربانی کے لئے ۱۲۳ اونٹ لئے اور حضرت علی بڑا تھ یمن سے ۲۵ اونٹ لائے۔ جملہ سو اونٹ ہوئے اور حضرت علی بڑاتھ کے آپ کو ان اونٹول میں شریک کرلیا۔

#### باب تقسیم میں ایک اونٹ کو دس بکریوں کے برابر سمجھنا

(2-20) ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا کما کہ ہم کو دکھیے نے خبر دی' انسیں سفیان توری نے' انسیں ان کے والد سعید بن مسروق نے 'انہیں عبابیہ بن رفاعہ نے اور ان سے ان کے دادا رافع بن خدیج والله نے بیان کیا کہ ہم ہی کریم مائے کے ساتھ تمامہ کے مقام ذوالحليف مين تقد (غنيمت مين) جمين بكريان اور اونث مل تقد بعض لوگوں نے جلدی کی اور (جانور ذیح کر کے) گوشت کو ہانڈ ہوں میں چڑھا دیا۔ بھر رسول اللہ ملی کیا تشریف لائے۔ آپ کے تھم سے گوشت کی ہانڈیوں کو الث دیا گیا۔ پھر (آپ نے تقیم میں) وس كريوں كاايك اونث كے برابر حصد مركھا۔ ايك اونث بھاگ كھڑا ہوا۔ قوم کے پاس گور ژوں کی کمی تھی۔ ایک مخص نے اونٹ کو تیرمار کر روک لیا۔ رسول کریم سی الے فرمایا کہ ان جانوروں میں بھی جنگلی جانوروں کی طرح وحشت ہوتی ہے۔ اس لئے جب تم ان کونہ پکر سکو توتم ان کے ساتھ ایساکیا کرو۔ عبایہ نے بیان کیا کہ میرے دادا نے عرض کیا ارسول الله! ہمیں امید ہے یا خطرہ ہے کہ کمیں کل دھمن ے ٹر بھیرنہ ہو جائے اور چھری ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ کیادھار دار لكرى سے مم ذرى كر كے إي ؟ آپ نے فرمايا الكن ذرى كرنے مي جلدی کرو۔ جو چیز خون بمادے (اس سے کاٹ ڈالو) اگر اس پر اللہ کا نام لیا جائے تو اس کو کھاؤ اور ناخن اور دانت سے ذبح نہ کرو۔ اس کی وجه میں بتلاوں۔ سنو دانت تو ہری ہے اور ناخن حبشیوں کی چمریاں

#### ٦٩ – بَابُ مَنْ عَدَلَ عَشْرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِجَزُورٍ فِي الْقَسْم

٧٥٠٧ حَدُثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبُو َنَا وَكِيْعٌ عَنْ مُفْيَانَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبَايَةَ بْن رَفَاعَةَ عَنْ جَدُّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجِ رَضِيَ ا لَلْهُ عَنْهُ قَالَ: ((كُنَّا مَعَ النَّبِي اللَّهِ بَذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ فَأَصَبُّنَا غَنَمًا وَ إبلاً، فَعَجلَ الْقَومُ فَأَغْلُوا بِهَا الْقُدُورَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ اللهُ فَأَمَرَ بِهَا فَأَكْفِئَتْ، ثُمُّ عَدلَ عَشْرَ مِنَ اللَّهِ عَدْلَ عَشْرَ مِنَ الْغَنَم بِحَزُورٍ ثُمَّ إِنَّ بَعِيْرًا نَدُّ وَلَيْسَ فِي الْقَوم إلا حَيْلٌ يَسِيْرَةٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ فَحَبَسَهُ بِسَهْم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِم أَوَابِدَ كَأُوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا)). قَالَ: قَالَ جَدِّي: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَوْجُو – وَ نَخَافُ – أَنْ نَلْقَى الْعَدُوُّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنا مُدًى، أَفْنَذْبِحُ بِالْقَصَبِ؟ فَقَالَ: ((اعْجَلْ، أَوْ أَرنِي. مَا أَنهَوَ الدُّمَ وذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا، لَيْسَ السُّنُّ وَالظُّفُوَ، وَسَأَحَدُّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السَّنُّ فَعَظَّمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحِبَشةِ)).

يں-

[راجع: ۲٤۸۸]

راوی کو شیر ہے کہ آپ نے لفظ اعجل فرمایا' یا لفظ ادن فرمایا۔ خطابی نے کما کہ لفظ ادن اصل میں اء دن تھا جو ادن یادن سے ہے اور جس کے معنی مجی اعجل لعنی جلدی کرنے کے ہیں۔

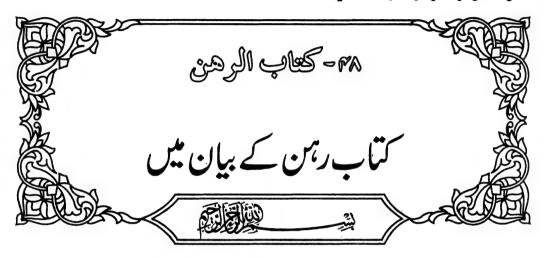

آبہ مرم اور کے معنی جوت یا رکنا اور اصطلاح شرع میں رہن کہتے ہیں قرض کے بدل کوئی چیزر کھوا دیے کو مضبوطی کے لئے کہ لیکنے کہ الکیٹیسے اگر قرض ادانہ ہو اس کو راہن اور جس کے ایس کی چیز کا مالک ہو اس کو راہن اور جس کے یاس رکھا جائے اس کو مرتن اور اس چیز کو مربون کہتے ہیں۔

رہن کے لنوی معنی گروی رکھنا' روک رکھنا' اقامت کرنا' ہیشہ رہنا۔ مصدر ادھان کے معنی گروی کرنا۔ قرآن مجید کی آیت ﴿ کُلُ نَفْسٍ بِمَا حَسَبَتْ وَهِينَةٌ ﴾ (المدرُّ: ٣٨) میں گروی مراد ہے۔ یعنی ہر نفس اپنے اعمال کے بدلے میں اپنے آپ کو گروی کر چکا ہے۔ صدیث نبوی کل غلام دھینة بعقیقت میں بھی گروی مراد ہے لینی ہر بچہ اپنے عقیقہ کے ہاتھ میں گروی ہے۔ بعض نے کہا کہ مراد اس سے یہ ہو کے کا عقیقہ نہ ہوا اور وہ مرکیا تو وہ اپنے والدین کی سفارش نہیں کرے گا۔ بعض نے عقیقہ ہونے تک بچ کا بالول کی گندگی وغیرہ میں جنال رہنا مراد لیا ہے۔

جہتد مطلق حضرت امام بخاری رہ ہی عادت کے مطابق رہن کے جواز کے لئے آیت قرآنی سے استشاد فرایا۔ پر سفر کی خصوصیت کا شبہ پیدا ہو رہا تھا کہ رہن صرف سفر سے متعلق ہے' اس لئے لفظ "حضر" کا بھی اضافہ فرما کر اس شبہ کو روکیا اور حضر بیل رہن کا شبوت حدیث نبوی سے پیش فرمایا جو کہ آگے ذکور ہے۔ جس بیل ہودی کے ہال آپ نے اپنی زرہ مبارک گروی رکھی۔ اس کا مام ابو شم تھا اور بیہ بنو ظفر سے تعلق رکھتا تھا جو قبیلہ فزرج کی ایک شاخ کا نام ہے۔

باب آدی اپنی بستی میں ہوادر گروی رکھے اور الله پاک نے سور ہ بقرہ میں فرمایا اگرتم سفر میں ہواور کوئی لکھنے والانہ

١- بَابُ فِي الرَّهْنِ فِي الْـحَضَرِ،
 وَقُوْلُهُ تَعَالَى

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى مَفَرٍ وَلَـمْ تَجِدُوا كَاتِبًا

#### ملے توہاتھ محروی رکھ لو

#### فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة: ٢٨٣]

یہ باب لا کر حضرت امام بخاریؓ نے یہ بتلایا کہ قرآن شریف میں جو یہ قید ہے ﴿ وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ ﴾ (البقرة: ۲۸۳) یہ قید انفاقی ہے اس لئے کہ اکثر سفر میں گروی رکھنا درست نہیں۔ ہے اس لئے کہ اکثر سفر میں گروی رکھنا درست نہیں۔

(۱۵۰۸) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا ہم سے ہشام وستوائی نے بیان کیا المہ ہم سے مشام دستوائی نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذرہ جو کے بدلے گردی رکھی تھی۔ ایک دن میں خود آپ کے پاس جو کی روٹی اور باسی چربی لے کر حاضر ہوا تھا۔ میں نے خود آپ سے ساتھا آپ فرما زہے تھے کہ آل محمد (اللہ اللہ اللہ میں آئی کہ ایک صاع سے زیادہ کچھ اور موجود رہا ہو والا نکہ آپ نیس آئی کہ ایک صاع سے زیادہ کچھ اور موجود رہا ہو والا نکہ آپ کے والم سے۔

ب اس كے كه الترسخريس كروى لى ضرورت برلى . ٢٥٠٨ حَدُّنَنا هُسَلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدُّنَنا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ حَدُّنَنا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ حَدُّنَنا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ : وَلَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللهِ هَا دِرْعَهُ بِشَعِيْرٍ، وَمَشَيْتُ إِلَى النّبِيِّ اللهِ هَا دِرْعَهُ بِشَعِيْرٍ، وَمَشَيْتُ إِلَى النّبِيِّ اللهِ هَا مِنْعَهُ إِلَى النّبِيِّ اللهِ هَا اللهُ هَا اللهِ هَا اللهُ هَا اللهُ هُمَا اللهِ هُمَا اللهِ هُوا اللهُ اللهِ هُمَا اللهُ اللهِ هُمَا اللهِ هُمَا اللهُ اللهِ هُمَا اللهُ اللهِ اللهِ هُمَا اللهِ هُمَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

یہ آپ نے اپنا واقعہ بیان فرمایا' دو سرے مومنین کو تسلی دینے کے لئے نہ کہ بطور شکوہ اور شکایت کے۔ اہل اللہ تو نقرادر سیست ناقہ پر الیمی خوشی کرتے ہیں جو غنا اور تو نگری پر تسیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں فقراور فاقہ اور ، کھ اور بیاری خالص محبوب مینی خداوند کریم کی مراد ہے اور غنا اور تو نگری میں بندے کی مراد بھی شریک ہوتی ہے۔

حفرت سلطان المشائخ نظام الدين اولياء قدس سره سے منقول ہے۔ جب وہ اپنے گھر میں جاتے اور والدہ سے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے؟ وہ کہتی "بابا نظام الدین ما امروز مہمان خدائیم" تو بے حد خوشی کرتے اور جس دن وہ کہتی کہ "ہاں! کھانا حاضر ہے" تو کچھ خوشی نہ ہوتی۔ (وحيدی)

صافظ صاحب قربات بين وفي الحديث جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم واستنبط منه جواز معاملة من اكثر ماله حرام وفيه جواز بيع السلاح ورهنه واجارته وغير ذلك من الكافر مالم يكن حربيا وفيه ثبوت املاك اهل الذمة في ايديهم وجواز الشراء بالثمن الموجل واتخاذ الدروع والعدد وغيرها من آلات الحرب وانه غير قادح في التوكل وان قينة آلة الحرب لا تدل على تحبيسها قاله ابن المنير وان اكثر قوت ذلك العصر الشعير قاله الذاودي وان القول قول المرتهن في قيمة المرهون مع يمينه حكاه ابن التين وفيه ماكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع والزهد في الدنب والتقلل منها مع قدرته عليها والكرم الذي افضى به الى عدم الادخار حتى احتاج الى رهن درعه والصبر على ضيق العيش والقناعة بالبسبر و فضيلة لازواجه لصبرهن معه على ذلك وفيه غير ذلك مما مضى وياتي.

قال العلماء الحكمة في عدوله صلى الله عليه وسلم عن معاملة مياسيرا الصحابة الى معاملة اليهود اما لبيان الجواز اولايه نم يكن عندهم اذ ذاك طعام فاضل عن حاجة غيرهم اوخشى انهم لا ياخذون منه ثمنا او عوضا فلم يرد التضييق عليهم فانه لا يبعد ال يكن عندهم اذ ذاك من يقدر على ذلك واكثر منه فلعله لم يطلعهم على ذلك وانما اطلع عليه من لم يكن موسرا به ممن نقل ذلك والمه عمد (فتح الباري)

لینی اس مدیث سے کفار کے ساتھ ایسی چیزوں میں جن کی حرمت متحقق نہ ہو' معالمہ کرنے کا جواز ثابت ہوا اس برے ایس

ان کے معقدات اور باہی معاملات کے بگاڑ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور اس سے ان کے ساتھ بھی معاملہ کا جواز طابت ہوا جن کے بال کا اکثر حصہ حرام سے تعلق رکھتا ہے اور اس سے کافر کے ہاتھ ہتھیاروں کا رہن رکھنا و بیچنا بھی طابت ہوا جب تک وہ حربی نہ ہو اور اس سے ذمیوں کے اطاک کا بھی ثبوت ہوا جو ان کے قابر میں ہوں اور اس سے ادھار قیمت پر خرید کرنا بھی طابت ہوا اور ورہ وغیرہ آلات حرب کا تیار کرنا بھی طابت ہوا' اور یہ کہ اس قتم کی تیاریاں توکل کے منانی نہیں ہیں اور یہ کہ آلات حرب کا ذخیرہ جمع کرنا ان

اور سے بھی ثابت ہوا کہ اس زمانہ میں زیادہ تر کھانے میں جو کا رواج تھا۔ اور سے بھی ثابت ہوا کہ شئے مرہونہ کے بارے میں مسم کے ساتھ مرتمن کا قول ہی معتبرانا جائے گا اور اس مدیث ہے آخضرت ساتھ کی از ہوتو کل بھی بدرجہ اتم ثابت ہوا۔ حالانکہ آپ کو ہم میں۔ ان کے باوجود آپ نے دنیا میں ہمیشہ کی ہی کو محبوب رکھا اور آپ کا کرم و سخا اور عدم ذخیرہ اندوزی بھی ثابت ہوا۔ جس کے متیجہ میں آپ کو مجبوراً اپنی زرہ کو رہن رکھنا ضروری ہوا اور آپ کا صبر بھی ثابت ہوا جو آپ سے معاش میں فرمایا کرتے تھے اور کم ہے کم پر آپ کا قناعت کرنا بھی ثابت ہوا اور آپ کی بیویوں کی بھی فضیلت ثابت ہوئی جو وہ آپ کے ساتھ کرتی تھیں اور اس بارے میں کہ آخضرت ساتھ ہی شابت ہوا ہوں ہوا ہو ہوں ہے ادھار کا معالمہ کیوں فرمایا ؟ علماء نے ایک حکمت بیان کی ہے کہ آپ نے سے معالمہ جواز کے اظہار کے لئے فرمایا ' یا اس لئے کہ ان دنوں صحابہ کرام کے پاس فاضل غلہ نہ تھا۔ الذا مجبوراً یہود ہو آپ کے معالمہ کرنا پڑا۔ یا اس لئے بھی کہ آپ جائے قاموشی ہے آپ کو معالمہ کرنا پڑا۔ یا اس لئے بھی کہ آپ جائے قاموشی ہے آپ کو معالمہ کرنا پڑا۔ یا اس لئے بھی کہ آپ جائے قاموشی ہی اور اس کے خاموش ہی کام چالیا۔

#### باب زره کو گروی رکھنا

(۲۵۰۹) ہم سے مسدد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عبدالواحد بین زیاد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عبدالواحد بین زیاد نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے اعمش نے بیان کیا ورضامن کاذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم سے اسود نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ وسلم نے ایک یہودی سے غلہ خریدا ایک مقررہ مدت کے قرض پر اور اپنی زرہ اس کے ہاں گردی رکھی تھی۔

#### باب ہتھیار گروی ر کھنا

(۲۵۱۰) ہم ے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عید نے بیان کیا کہ میں نے جابر بن عبداللہ فی کے میان کیا کہ میں نے جابر بن عبداللہ فی کے سا۔ وہ کہ رہ سے تھے کہ رسول اللہ میں کے فرمایا کعب بن اشرف (یمودی اسلام کا پکادشمن) کا کام کون تمام کرتا ہے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول ماٹی کے کہ دست تکلیف دے رکھی ہے۔

٢٥٠٩ حَدْثَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدُّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ:
 ارتَلَاكُونَا عِنْدَ إِبْرَاهِيْمَ الرَّهْنَ وَالْقَبِيْلَ فِي السَّلَفِ، فَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ: حَدُّثَنَا الأَسْوَدُ السَّلَفِ، فَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ: حَدُّثَنَا الأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ النِّبِيِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ النِّبِيِّ عَنْ الله عَنْهَا أَنَّ النِّبِيِّ عَنْ الله عَنْهَا أَنَّ النِّبِيِّ عَنْ الله عَنْهَا أَنْ النِّبِيِّ الله النَّمَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ

دِرْعُهُ)). [راجع: ٢٠٦٨]

٧- بَابُ مَنْ رَهَنَ دِرْعَهُ

٣- بَابُ رَهْنِ السَّلاَحِ
٢٥١٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ هَنْ إِرْمَنْ لِكَعْبِ بْنِ رَسُولُ اللهِ هَنْ إِرْمَنْ لِكَعْبِ بْنِ اللهِ هَنْ إِرْمَنْ لِكَعْبِ بْنِ اللهِ هَنْ وَرَسُولُهُ هَا).

فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً: أَنَا. فَأَتَاهُ فَقَالَ: أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسُقًا أَوْ وَسُقَيْنِ. فَقَالَ: ارْهَنُونِيْ نِسَاءَكُمْ. قَالُوا: كَيْفَ نُوْهِنُكَ نِسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ؟ • قَالَ: فَارْهَنُونِي أَبْنَاءَكُمْ. قَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُ أَبْنَاءَنَا قَلِيسَبُ أَحَدُهُمْ فَيَقُالُ: رُهِنَ بِوَسْقِ أَنْاءَنَا قَلِيسَبُ أَحَدُهُمْ فَيَقُالُ: رُهِنَ بِوَسْقِ أَوْ وَسُقَيْنِ؟ هَذَا عَارٌ عَلَيْنَا، وَلَكِنّا نَرْهَنُكَ اللاَّمَةَ – قَالَ سُفْيَانُ : يَعْنِي السَّلاَحَ – فَوَعَدَهُ أَنْ يَأْتِيهُ، فَقَتَلُوهُ، ثُمُ أَتَوا النّبِي هَا، فَأَخْبُرُوهُ)).

[أطرافه في: ٣٠٣١، ٢٠٣٢، ٢٠٣٧].

محد بن مسلمہ بڑاتھ نے کہا کہ میں (بیہ خدمت انجام دول گا) چنانچہ وہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ ایک یا دووس غلہ قرض لینے کے ارادے ہے آیا ہوں۔ کعب نے کہا لیکن تہیں اپی بیویوں کو میہے یہاں گروی رکھناہو گا۔ محمہ بن مسلمہ اور اسکے ساتھیوں نے کہا کہ ہم اپی بیویوں کو تمہارے پاس کس طرح گروی رکھ سکتے ہیں جب کہ تم سارے عرب میں خوبصورت ہو۔ اس نے کہا کہ پھراپی اولاد گروی مرکھ دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپی اولاد کس طرح رہن رکھ سکتے ہیں رکھ دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپی اولاد کس طرح رہن رکھ سکتے ہیں ای پر انہیں گالی دی جایا کرے گی کہ ایک دووس نے کے لئے رہن رکھ سکتے ہیں ایپ ہوگی۔ البتہ ہم کی کہا ہے ہوگی۔ البتہ ہم کی کہا ہے ہوگی۔ البتہ ہم کی کہا ہے ہوگی۔ البتہ ہم کی کہا ہوگی۔ البتہ ہم کی کہا ہوگی۔ البتہ ہم کی کہ ایک ہوگی۔ ایپ ہوگی۔ کہا ہے ہوگی۔ کہا ہی کہا ہے ہوگی۔ کہا ہے کہا ہے ہوگی۔ کہا ہے ہوگی۔ کہا ہے ہوگی۔ کہا ہے ک

الکیسی کی بین اشرف مدید کا سرماید دار یمودی تقا۔ اسلام آنے ہے اس کو اپنے سرماید دارانہ و قار کے لئے ایک بڑا دھیکا میں ہوتا ہوتا تھا۔ بدر میں جو کافر مارے گئے تھے ان کا نوحہ کر کے کفار مکہ کو نبی کریم ساتھ ہے اور تنقیص کے اشعار گھڑا۔ اس ناپاک مثن پر وہ ایک دفعہ جنگ بدر کے بعد مکہ بھی گیا تھا۔ آخر آنخضرت ساتھ ہے اس کی ناشائشہ حرکات ہے تنگ آکر اس کا مسئلہ مجمع صحابہ میں رکھا۔ اس پر حفرت محمہ بن مسلمہ نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ انہوں نے آپ ہے اجازت کی کہ میں اس کے پاس جا کر آپ کے باب میں جو بس پر حفرت محمہ بن مسلمہ نے اس کی باجازت دے دی تو حضرت محمہ بن مسلمہ اس کے پاس جا کہ اس کے باب میں جو کہ مناسب ہو گا' اس کے سامنے کموں گا۔ اس کی اجازت دیجئے۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی تو حضرت محمہ بن مسلمہ اس کے پاس جا گا تو اس کی پاس بیودی نے تنسیاروں کے رہن کو منظور کیا۔ بھر محمہ بن مسلمہ نگوب کے باب بیان کی باس جا کہ اس کے باس جا گا تو اس کی باس جا کہ اس کے باس جا گا تو اس کی باس جا کہ ہو تھے۔ اور میرا بھائی ابو نائلہ محمہ بن مسلمہ کے ساتھ ہے۔ اور بھی دو یا تین عورت نے منع کیا' وہ بولا کوئی غیر نہیں ہے۔ محمہ بن مسلمہ ہے اور میرا بھائی ابو نائلہ محمہ بن مسلمہ کے ساتھ ہے۔ اور بھی دو یا تین مسلمہ کے ساتھ ہے۔ اور بھی دو یا تین مسلمہ کے ساتھ ہے۔ اور بھی دو یا تین مسلمہ کے ساتھ ہے۔ اور بھی دو یا تین مسلمہ کے ساتھ ہے۔ اور بھی دو یا تین مسلمہ کے ساتھ ہے۔ اور بھی دو یا تین

محمد بن مسلمہ " نے کہا کہ میں کعب کے بال سو تھنے کے بمانے اس کا سر تھاموں گا۔ تم اس وقت جب دیکھو کہ میں سرکو مضبوط تھا ہے ہوا ہوں' اس کا سر تلوار سے قلم کر دینا۔ پھر محمد بن مسلمہ " نے جب کعب آیا' ہی کما کہ اے کعب! میں نے تممارے سر جیسی خوشبو تمام عمر میں سو تکھی۔ وہ کئے لگا کہ میرے پاس ایک عورت ہے جو عرب کی ساری عورتوں سے زیادہ معطراور خوشبودار رہتی ہے۔ محمد بن مسلمہ " نے اس کا سر سو تکھنے کی اجازت ما تی اور کعب کے سرکو مضبوط تھام کر اپنے ساتھیوں کو اشارہ کر دیا۔ انہوں نے تکوار سے سراڑا دیا اور لوث کر دربار رسالت میں یہ بشارت پیش کی۔ آپ بہت خوش ہوئے اور ابن مجابدین اسلام کے حق میں وعائے خیر فرمائی۔'

حضرت محمد بن مسلمہ بنی آنی کی کنیت ابو عبداللہ انصاری ہے اور یہ بدر میں شریک ہونے والوں میں سے ہیں۔ کعب بن اشرف کے قبل کی ایک وجہ رہے بھی بتلائی گئی ہے کہ اس نے اپنا عہد تو ژویا تھا۔ اس طور پر وہ ملک کاغدار بن گیا اور بار بارغداری کی حرکات کرتا رہا۔ للذا اس کی آخری سزا یمی تھی بھو اے وی مئی۔

حفرت محد بن مسلم بنات ن كعب ك بال بتصيار ربن ركف كاذكر فرمايا. اى ت باب كامطلب ثابت بوا-

3- بَابُ الرَّهْنُ مَركُوبٌ وَمَحْلُوبٌ
 وَقَالَ مُغِيْرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ: تُرْكَبُ الصَّالَةُ
 بِقَدْرٍ عَلَفِهِاً، وَتُحْلَبُ بِقَدْرٍ عَلَفِهَا.
 وَالرَّهْنُ مِثْلُهُ.

باب گروی جانور پر سواری کرنااس کادوده پینادرست ہے
اور مغیرہ نے بیان کیااور ان سے ابراہیم نخعی نے کہ گم ہونے والے
جانور پر (اگر وہ کمی کو مل جائے تو) اس پر چارہ دینے کے بدلے سواری
کی جائے (اگر وہ سواری کا جانور ہے) اور (چارے کے مطابق) اس کا
دودھ بھی دوہا جائے۔ (اگر وہ دودھ دینے کے قابل ہے) ایسے ہی گروی
جانور پر بھی۔

(۲۵۱۱) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ذکریا بن ابی ذا کدہ نے بیان کیا ان سے عامر شعبی نے اور ان سے ابو ہریرہ بڑا تھ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گروی جانور پر اس کا خرچ نکالنے کے لئے سواری کی جائے 'دودھ والا جانور گروی ہو تو اس کا دودھ بیا جائے۔

(۲۵۱۲) ہم سے محمر بن مقاتل نے بیان کیا' کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی' انہیں شعبی نے اور ان مبارک نے خبردی' انہیں شعبی نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا گروی جانور پر اس کے خرج کے بدل سواری کی جائے۔ اس طرح دودھ والے جانور کاجب وہ گروی ہو تو خرج کے بدل اس کا دودھ بیا جائے اور جو کوئی سواری کرے یا دودھ بیٹے وہی اس کا خرج بیا جائے دورھ دیا جائے دورھ کی سواری کرے یا دودھ بیٹے وہی اس کا خرج بیا جائے دیں اس کا خرج ہے۔

[راجع: ٢٥١١]

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ امام ابن قیم اور اصحاب جدیث کا فدہب یی ہے کہ مرتمن شے مربونہ سے نفع اٹھا سکتا ہے۔

جب اس کی درتی اور اصلاح اور خبر گیری کرتا رہے۔ گو مالک نے اس کو اجازت نہ دی ہو اور جسور فقہاء نے اس کے خلاف کہا ہے کہ مرتمن کو مکان مربونہ بعوض اس کی خلاف کہا ہے کہ مرتمن کو مکان مربونہ بعوض اس کی حفاظت اور صفائی وغیرہ کے رہنا اس طریح غلام لونڈی سے بعوض ان کے نان اور پارچہ کے خدمت لینا ورست ہوگا۔ جمبور فقہاء اس حدیث سے دلیل لیت ہیں کہ جس قرض سے مجمد فائدہ حاصل کیا جائے وہ سود ہے۔ المحدیث کمتے ہیں اول تو سے دیث ضعیف ہے اس

صیح صدیث کے معارضہ کے لائق نمیں۔ دوسرے اس مدیث میں مراد وہ قرضہ ہے جو بلاگروی کے بطور قرض حسنہ ہو۔ طحاوی نے اپن اپنے فذہب کی تائید کے لئے اس مدیث میں بیہ تاویل کی ہے کہ مراد بیہ ہے کہ راہن اس پر سواری کرے اور اس کا دودھ پے اور وہ اس کا دانہ چارہ کرے۔

اور ہم کتے ہیں کہ یہ تاویل ظاہر کے ظاف ہے کیونکہ مرہونہ جانور مرشن کے قبضہ میں اور حراست میں رہتا ہے نہ کہ راہن کے۔ اس کے علاوہ حماو بن سلمہ نے اپی جامع میں حماو بن ابی سلمان سے جو حضرت امام ابو حفیفہ کے استاد ہیں' روایت کی' انہوں نے ابراہیم نخعی سے' اس میں صاف یوں ہے کہ جب کوئی بحری رہن کرے تو مرشن بقدر اس کے دانے جارے کے اس کا دودھ ایکے دانے جارے کے جو بھری رہن کرے تو اسکالینا درست نہیں وہ ربوا ہے۔ (از مولانا وحید الزماں مرحوم)

#### باب یہود وغیرہ کے پاس کوئی چیز گروی رکھنا

(۲۵۱۳) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہ ہم سے جریر نے بیان کیا ان سے اسود نے اور ان کیا ان سے اسود نے اور ان کیا ان سے اسود نے اور ان سے ماکشہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول اللہ ساتھ ہے اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول اللہ ساتھ ہے کہ مدت معمرا کر ایک میودی سے غلمہ خریدا اور اپنی زرہ اس کے پاس گروی رکھی۔

یمودی کا نام ابو الشحم تھا۔ آپ نے اس یمودی سے جو کے تمیں صاع قرض لئے تھے اور جو زرہ گردی تھی اس کا نام ذات المففول تھا۔ بعضوں نے کما آپ نے وفات سے پہلے یہ زرہ چھڑا لی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کی وفات تک وہ گروی ربی۔ (دحیدی)

باب رابن اور مرتهن میں اگر کسی بات میں اختلاف ہو جائے یا ان کی طرح دو سرے لوگوں میں تو گواہی پیش کرنامد عی کے ذمہ ہے 'ورنہ (منکر) مدعیٰ علیہ سے قتم لی جائے گی

(۲۵۱۲) ہم سے خلاد بن کی نے بیان کیا کہ ہم سے نافع بن عرفے بیان کیا کہ اہم سے نافع بن عرف بیان کیا کہ ان سے ابن ابی ملیکہ نے کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما کی خدمت میں (دوعورتوں کے مقدمہ میں) لکھا تو اس کے جواب میں انہوں نے تحریر فرملیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیملہ کیا تھا کہ (اگر مدعی گواہ نہ پیش کر سکے) تو مدعیٰ علیہ سے فتم لی جائے گی۔

## ٥- بَابُ الرّهْنِ عِنْدَ الْيَهُودِ وَغَيْرِهِمْ

٣٠١٣ حَدُّنَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدُّنَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: ((اشْتَرَى عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: ((اشْتَرَى رَسُولُ الله ﷺ مِنْ يَهُودِي طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ)). [راجع: ٢٠٦٨]

٦- بَابُ إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ
 وَالْـمُوْتَهِنُ وَتُحْوِهِ
 وَالْـمُوْتَهِنُ وَتُحْوِهِ

فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْـمُدَّعِي، وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْـمُدَّعَى عَلَيْهِ

٢٥١٤ - حَدِّثَنَا خَلاْدُ بْنُ يَحْتَى قَالَ
 حَدُّلُنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ
 قَالَ: ((كَتَبْتُ إِلَى إبْنِ عَبَّاسٍ فَكَتَبَ إِلَىّ: إِلَى إبْنِ عَبَّاسٍ فَكَتَبَ إِلَى إِنْ عَبَّاسٍ فَكَتَبَ إِلَى إِنْ عَبَّاسٍ فَكَتَبَ إِلَى عَبَّى إِنْ البَينِ عَلَى إِنْ البَينِ عَلَى إِنْ البَينِ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ)).

[طرفاه في : ٢٦٦٨، ٢٥٥٤].

یہ اختلاف خواہ اصل رہن میں ہو یا مقدار شے مرہونہ میں مثلاً مرتمن کے تو نے زمین ورختوں سمیت گروی رکھی تھی اور سیست کے ایمن کے میں نے صرف زمین گروی رکھی تھی تو مرتمن ایک زیادت کا مدی ہوا' اس کو گواہ لانا چاہئے۔ اگر گواہ نہ لائے تو رابمن کا قول قتم کے ساتھ قبول کیا جائے گا۔ شافعیہ کتے ہیں رہن میں جب گواہ نہ ہوں تو ہر صورت میں رابمن کا قول قتم کے ساتھ قبول کیا جائے گا۔ (وحیدی)

آ ٢٥١٦، ٢٥١٩ حَدِّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدِّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَن أَبِي وَائِلٍ قَالَ: ((قَالَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَائِلٍ قَالَ: ((قَالَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَنْ حَلَفَ عَلَي يَمِيْنٍ يَسْتَحِقَ بِهَا مَالاً وَهُوَ عَلَيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانٌ، ثُمُّ أَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيْقَ ذَلِكَ: ﴿إِنْ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا وَلَيْمَ فِيهُ مَنَا اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا عَلَيْهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴾ [آل قليلاً – فَقَرَأً إِلَى وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٧٧].

ثُمُ إِنَّ الأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ حَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ:
مَا يُحَدِّثُنَاهُ، قَالَ : فَقَالَ : صَدَق، لَفِيْ وَاللهِ فَحَدُّثْنَاهُ، قَالَ : فَقَالَ : صَدَق، لَفِيْ وَاللهِ فَحَدُّثْنَاهُ، قَالَ : فَقَالَ : صَدَق، لَفِيْ وَاللهِ أَنْزَلَتْ، كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بِنْوِ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ وَمُو فِيْهَا فَاجِزً يَخِيْفُ وَلاَ يُبَالِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ ((مَنْ حَلَف عَلَى يَحِيْنِ يَسْتَحِقُ بِهَا مَالاً وَمُو فِيْهَا فَاجِزً يَحِيْنِ يَسْتَحِقُ بِهَا مَالاً وَمُو فِيْهَا فَاجِزً لَيَحْبُونَ يَعْمَدِينَ ذَلِكَ. ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿إِنْ اللهِ لَقَيْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

[راجع: ٥٦٦، ٢٣٥٧]

(۲۵۱۵٬۱۱) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے جریر نے بیان کیا' ان سے منصور نے' ان سے ابو واکل نے کہ عبداللہ بن مسعود براللہ نے کما کہ جو شخص جان بوجھ کراس نیت سے جھوٹی قتم کھائے کہ اس طرح دوسرے کے مال پر اپنی ملکیت جمائے تو وہ اللہ تعالی ہے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالی اس پر غضبناک ہو گا۔ اس ارشاد کی تصدیق میں اللہ تعالی نے (سورہ آل عمران میں) یہ آیت نازل فرمائی "وہ لوگ جو اللہ کے عمد اور اپنی قسموں کے ذریعہ ونیا کی تھوڑی پونجی خریدتے ہیں" آخر آیت تک انہوں نے تلاوت کی۔ ابو واکل نے کہان کے بعد اشعث بن قیس مارے گر تشریف لائے اور بوچھا کہ ابو عبدالرحمٰن (ابو مسعود ؓ) نے تم سے کون سی حدیث بیان کی ہے؟ انہوں نے کما کہ ہم نے حدیث بالاان کے سامنے پیش کردی۔ اس پر انہوں نے کہا کہ انہوں نے بیج بیان کیا ہے۔ میراایک (یبودی) شخص سے کنویں کے معاملے میں جھڑا ہوا تھا۔ ہم اپنا جھڑا تم اپنے گواہ لاؤ ورنہ دوسرے فربق سے قتم لی جائے گی۔ میں نے عرض کیا پھر یہ توقتم کھالے گااور (جھوٹ بولنے پر)اسے کچھ پرواہ نہ ہو گی۔ رسول کریم طرفیز نے فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر کسی کا مال ہڑپ کرنے کے لئے جھوٹی قشم کھائے تو اللہ تعالی سے وہ اس حال میں ملے گاکہ وہ اس پر نمایت غضبتاک ہو گا۔ اللہ تعالی نے اس کی تصدیق میں یہ آیت نازل کی۔ اس کے بعد انہوں نے وہی آیت پڑھی "جو لوگ اللہ کے عمد اور اپنی قسمول کے ذریعہ تھوڑی یو جی خریدتے بي". آيت ﴿ ولهم عذاب اليم ﴾ تك اس حدیث سے بید ثابت کرنا مقیمود ہے کہ مدی علیہ اگر جموٹی قتم کھاکر کسی کا مال ہڑپ کر جائے تو وہ عنداللہ بہت ہی بڑا مجرم گنگار ملعون قرار پائے گا اگرچہ قانونا وہ عدالت سے جھوٹی قتم کھاکر ڈگری عاصل کر چکا ہے گر اللہ کے نزدیک وہ آگ کے انگارے اپنے پیٹ میں واضل کر رہا ہے۔ پس مدی علیہ کا فرض ہے کہ وہ بہت ہی سوچ سمجھ کر قتم کھائے اور دنیاوی عدالت کے فیطے کو آخری فیصلہ نہ سمجھے کہ اللہ کی عدالت عالیہ کا معالمہ بہت سخت ہے۔

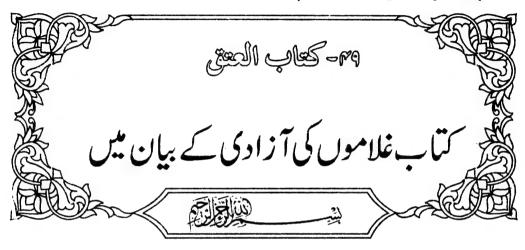

# ١- بَابُ في العنق وَفَضْلِهِ قَولِهِ تَعَالَى :

﴿ فَكُ رَقَبَةٍ. أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَومٍ ذِي مَسْغَبَةٍ. يَتِيْماً ذَا مَقْرَبَةٍ ﴾ [البلد: ١٣-١٥].

#### باب غلام آزاد کرنے کا ثواب

اور الله تعالى نے (سور ه بلد میں) فرمایا۔

دو کسی گردن کو آزاد کرنایا بھوک کے دنوں میں کسی قرابت داریتیم بحے کو کھانا کھلانا"

آئے ہے۔ آیت قرآنی میں کی غلام کو آزاد کرنا یا غریب میٹیم بچہ اگر رشتہ دار ہو تو اس کی پرورش کرنے میں دگنا ثواب کے ایک ہوں کے وقت کھانا کھانا ہر دو کام ایک ہی درجہ میں بیان کئے ہیں۔ دور حاضرہ میں عمد عتیق کی غلام کو آزاد کرنا یا غریب میٹیم کو بھوک کے وقت کھانا کھانا ہر دو کام ایک ہی درجہ میں بیان کئے ہیں۔ دور حاضرہ میں عمد عتیق کی غلامی کا دور ختم ہو گیا۔ پھر بھی آج محاثی اقتصادی غلامی موجود ہے جس میں ایک عالم گر فقار ہے۔ اس لئے اب بھی کی قرض دار کا قرض ادا کرا دینا۔ کی ناحق شاجہ میں چنے ہوئے انسان کو آزاد کرا دینا اور میٹیم مسکینوں کی خبرلینا برے بھاری کار ثواب ہیں۔ جگہ جگہ کے فسادات میں گئے مسلم نیچ الوارث میٹیم ہو رہے ہیں۔ گئے امیر امراء مساکین و فقراء کی معمول میں آ رہے ہیں۔ جیسا کہ حال ہی میں احمد آباد' چائے باسہ' چکردھرپور' پھر محیونڈی اور جل گاؤں کے حالات سامنے ہیں۔ ایسے معیبت زدہ مسلمانوں کی مدد کرنا اور ان کو زندگی کے لئے سمارا دینا وقت کا بڑا بھاری کار خیر ہے۔ اللہ تعالی سال سب کو امن و امان عطا کرے۔ آمین۔ لفظ "مسخبة" سخب یسغوبا ہے جاع بھوک کے معنی میں ہے۔

(۲۵۱۷) ہم سے احمد بن بونس نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے عاصم بن محمد نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے واقد بن محمد نے

٧٥١٧ - حَدُّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدُّثَنِي حَدُّثَنِي عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ حَدَّثَنِي

بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے علی بن حیمن کے ساتھی سعید بن مرجانہ نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'جس شخص نے بھی کی مسلمان (غلام) کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس غلام کے جسم کے ہر عضو کی آزاد ی کے بدلے اس شخص کے جسم کے بھی ایک ایک عضو کو دوزخ سے کے بدلے اس شخص کے جسم کے بھی ایک ایک عضو کو دوزخ سے آزاد کرے گا۔ سعید بن مرجانہ نے بیان کیا کہ پھرمیں علی بن حسین (زین العابدین روایتی) کے بمال گیا (اور ان سے حدیث بیان کی) وہ ایٹ ایک غلام کی طرف متوجہ ہوئے۔ جس کی عبداللہ بن جعفروس بڑار درہم یا ایک بزار دینار قیمت وے رہے تھے اور آپ نے اسے بڑار درہم یا ایک بزار دینار قیمت وے رہے تھے اور آپ نے اسے آزاد کردیا۔

واقِدُ بنُ محمدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بْنُ مَرْجَانَةَ صَاحِبُ عَلِيٌّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ: قَالَ لِيْ أَبُوهُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ فَكَ : ((أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأَ مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ الله بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنْ النَّارِ)). قَالَ سَعِيْدُ بْنُ مَرْجَانَةَ: فَانْطَلَقْتُ النَّورِ) مَنْ الله عَنْهُمَا إِلَى عَبْدٍ لَهُ قَدْ الْحُسَيْنِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا إِلَى عَبْدٍ لَهُ قَدْ الْحُسَيْنِ مَضِيَ الله عَنْهُمَا إِلَى عَبْدٍ لَهُ قَدْ الْحُسَيْنِ مَضِيَ الله عَنْهُمَا إِلَى عَبْدٍ لَهُ قَدْ الْحُسَيْنِ مَضِيَ اللهِ بْنُ جَعْفُو عَشْرَةَ آلَافِ الْحُسَيْنِ مَا اللهِ بْنُ جَعْفُرِ عَشْرَةً آلَافِ

[طرفه في: ٥ ٦٧١].

حضرت زین العابدین بن حسین بڑا تھ نے سعید بن مرجانہ سے یہ حدیث من کر اس پر فوراً عمل کر دکھایا اور اپنا ایک ایسا فیتی غلام آزاد کر دیا جس کی قیت کے دس بزار درہم مل رہے تھے۔ جس کا نام مطرف تھا۔ مگر حضرت زین العابدین نے روپ کی طرف نہ دیکھا اور ایک عظیم نیکی کی طرف دیکھا۔ اللہ والوں کی بھی شان ہوتی ہے کہ وہ انسان پروری اور ہمدردی کو ہر قیمت پر عاصل کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ایسے بی لوگ ہیں جن کو اولیاء اللہ یا عباد الرحمٰن ہونے کا شرف حاصل ہے۔

#### ٧- بَابُ أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ بِابِ كِيمَاعْلام آزاد كرناافضل ٢٠؟

الله الم ١٥ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ (اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ (اللهِ بَنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي مُواوِحٍ عَنْ أَبِي مُواوِحٍ عَنْ أَبِي مُواوِحٍ عَنْ أَبِي دَرِّ رَضِيَ اللهَ عَنْهُ قَالَ: ((سَأَلْتُ لِيهِ عَنْ أَبِي وَلَكُ ((إِيْمَانُ لِيهِ اللهِ وَجَهَادٌ فِي سَبِيْلِهِ)). قُلْتُ قَالًى اللهِ وَجَهَادٌ فِي سَبِيْلِهِ)). قُلْتُ قَالًى لِيهِ اللهِ وَجَهَادٌ فِي سَبِيْلِهِ)). قُلْتُ فَالًى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

 قیمی غلام اچھا بہترین ماہر کاریگر خواہ کی بھی مفید فن کا ماہر ہو ایسا غلام مالک کی نظر میں اس لئے بیارا ہوتا ہے کہ وہ روزانہ اچھی کمائی کر لیتا ہے۔ ایسے کو آزاد کرنا بڑا کار ثواب ہے یا پھرایسے انسان کی مدد کرنا جو بے ہنر ہونے کی وجہ سے پریثان حال ہو: اللهم اید الاسلام والمسلمین. آمین حدیث میں صانع کا لفظ بمعنی کاریگر ہے کوئی بھی حلال پیٹہ کرنے والا مراد ہے۔ بعضوں نے لفظ ضابعا روایت کیا ہے ضاد معجمہ سے تو اس کے معنے یہ ہونگے جو کوئی تاہ حال ہو یعنی فقرو فاقہ میں مبتلا ہو کر ہلاک و برباد ہو رہا ہو)

٣- بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْعِتَاقَةِ فِي
 الْكُسُوفِ أَوْ الآيَاتِ

٢٥١٩ - حَدُّتَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ
 حَدُّتَنا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ
 عُرْوَةً عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءً
 بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ:
 ((أَمَرَ النَّبِيُ اللهُ عِلْقَةِ فِي كُسُوفِ
 الشَّمْسِ)). [راجع: ٨٦]

تَابَعَهُ عَلِيٌّ عَنِ الدُّرُوَارُدِيٌ عَنْ هِشَامٍ. • ٢٥٢- حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكُرٍ قَالَ حَدُّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: ((كُنَّا نُؤمْرُ عِنْدَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: (راحع: ٦٦]

باب سورج گر ہن اور دو سری نشانیوں کے وقت غلام آزاد کرنامستحب ہے

(۲۵۱۹) ہم سے مویٰ بن مسعود نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے

ذاکدہ بن قدامہ نے بیان کیا ان سے ہشام بن عودہ نے ان سے

فاطمہ بنت منذر نے اور ان سے اساء بنت الی بکر رضی اللہ عنمائے

بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے سورج گر بن کے وقت

غلام آزاد کرنے کا تھم فرمایا ہے۔ مویٰ کے ساتھ اس حدیث کو علی

بن مدینی نے بھی عبدالعزیز دراوردی سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے

ہشام سے۔

(۲۵۲۰) ہم سے محد بن الی بکرنے بیان کیا 'انسوں نے کہا ہم سے عثام نے بیان کیا 'انسوں نے کہا ہم سے عثام نے بیان کیا 'ان سے فاطمہ بنت منذر نے بیان کیا اور ان سے اساء بنت الی بکررضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ ہمیں سورج گر ہن کے وقت غلام آزاد کرنے کا حکم دیا جاتا ہوں کیا ہمیں سورج گر ہن کے وقت غلام آزاد کرنے کا حکم دیا جاتا

چاند سورج کاگر بن آثار قدرت میں ہے ہے۔ جن ہے اللہ پاک اپنے بندوں کو ڈراتا اور بتلاتا ہے کہ یہ سارا عالم ایک نہ ایک دن ایک طرح نہ و بالا ہونے والا ہے۔ الیے موقع پر غلام آزاد کرنے کا حکم دیا گیا جو بہت بڑی نیکی ہے اور نوع انسانی کی بڑی غدمت جس کا صلہ یہ کہ اللہ پاک اس غلام کے ہر عضو کے برلے آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو دوزخ ہے آزاد کر دیتا ہے۔ المحدللہ اسلام کی اس پاک تعلیم کا ثمرہ ہے کہ آج دنیا ہے ایسی غلامی تقریباً ناہید ہو بچی ہے 'نیکیوں کی ترغیب کے سلسلہ میں قرآن پاک و احادیث نبوی کا ایک بڑا حصہ غلام آزاد کرانے کی ترغیبات ہے بھر پور ہے۔ اس سے یہ بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں انسانی آزادی کی کا الزام کی تقدر قدر و قیمت ہے اور انسانی غلامی کتنی غدموم شیخ ہے۔ تعجب ہے ان مغرب زدہ ذہنوں پر جو اسلام پر رجعت پیندی کا الزام کی انسانی ترقی و آزادی کے خلاف تصور کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو انسانی کی آنگھوں سے تعلیمات اسلام کا مطالعہ کرنا حاسے

٤ - بَابُ إِذَا أُغْتِقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ،

باب اگر مشترک غلام یالونڈی

## 40

#### کو آزاد کردے

(۲۵۲۱) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عبید نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عبید نے بیان کیا کا ن سے سالم نے اور ان سے سالم نے اور ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم مٹھی ہے فرمایا دو ساجھوں کے درمیان ساجھ کے غلام کو اگر کسی ایک ساجھی نے آزاد کیا تو اگر آزاد کرنے والا مالدار ہے تو باقی حصوں کی قیمت کا اندازہ کیا جائے گا۔ پھر (اس کی طرف سے) پورے غلام کو آزاد کردیا جائے گا۔

(۲۵۲۲) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی ' انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر بی شا نے کہ رسول اللہ ساتی ہے فرمایا جس نے کسی مشترک غلام میں اپنے جھے کو آزاد کر دیا اور اس کے پاس اتنامال ہے کہ غلام کی پوری قیمت ادا ہو سکے تو اس کی قیمت انصاف کے ساتھ لگائی جائے گی اور باقی ساجھیوں کو ان کے جھے کی قیمت (اسی کے مال سے) دے کر غلام کو اسی کی طرف سے آزاد کر دیا جائے گا۔ ورنہ غلام کا جو حصہ آزاد ہو چکا وہ ہو چکا۔ باقی حصوں کی آزادی کے لئے غلام کو خود کو شش کر کے قیمت ادا کرنی ہوگی۔

(۲۵۲۳) ہم سے عبید بن اساعیل نے بیان کیا' ان سے ابواسامہ نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ نے' ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مشترک غلام کے اپنے جھے کو آزاد کیا اور اس کے پاس غلام کی پوری قیمت ادا کرنے کے لئے مال بھی ہے تو پورا غلام اسے آزاد کرانا لازم ہے لیکن اگر اس کے پاس اتنا مال نہ ہو جس سے پورے غلام کی صحیح قیمت ادا کی جاسکے۔ تو پھر غلام کاجو حصہ آزاد ہو گیاوی آزاد ہوا ہے۔

ہم سے مسدد نے بیان کیا' ان سے بشرنے بیان کیا اور ان سے عبداللہ نے اختصار کے ساتھ۔

#### أَوْ أَمَة بَيْنَ الشُّرَكَاء

٢٥٢١ حَدُّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدُّثَنَا سُفْيَالُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ فَلَا : ((قَالَ مَنْ أَنْيُنِ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُومٌ عَلَيْهِ ثُمَّ يُعْتَقُ)). [راجع: ٢٤٩١]

٣٠ ٢٥ ٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَى ((مَنْ أَغْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُومً الْعَبْدُ قِيْمَةَ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهم وَعَتَى عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهم وَعَتَى عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهم وَعَتَى عَدْلٍ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَى)).

[راجع: ۲٤۹۱]

٣٧٥٧- حَدُّنَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ أَبِي أُسَمَاعِيْلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهِ عِنْقُهُ كُلُهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبَلُغُ فَعَلَيْهِ عِنْهُمَ كُلُهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبَعُنُ قَهُ مَالٌ يُقَوِّمُ عَلَيْهِ قِيْمَةَ فَمَنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُقَوِّمُ عَلَيْهِ قِيْمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ)). [راجع: عَدْل، فَأَعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ)). [راجع: ٢٤٩١]

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرَّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ . . اخْتَصَرهُ.

٢٥٢٤ حَدُّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ حَدُّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْ الْبِي اللَّهِ قَالَ: ((مَنْ أَعْتَى نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكِ أَوْ شِيرَكًا لَهُ فِي أَعْتَى نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكِ أَوْ شِيرَكًا لَهُ فِي عَبْدِ وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيْمَتَهُ بَعْدِ وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيْمَتَهُ بَعْدِ وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيْمَتَهُ فِي عَيْقٌ. قَالَ نَافِعُ : وَإِلاَّ فَقَدَ عَتَى مِنْهُ مَا عَتَى قَالَ أَيُوبُ: لاَ أَيُوبُ: لاَ أَذْرِي أَشَيْءً قَالَهُ نَافِعٍ، أَوْ شَيْءً فِي أَذْرِي أَشَيْءً قَالَهُ نَافِعٍ، أَوْ شَيْءً فِي الْحَدِيثِ).

(۲۵۲۳) ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا کماہم سے حماد بن زید نے بیان کیا ان سے ابو النعمان نے بیان کیا کماہم سے حماد بن زید نے بیان کیا ان سے ابوب سختیائی نے ان سے نافع نے اور ان سے ابن عربی اللہ عمر بی رہم مائی ہے نے فرمایا جس نے کسی (ساجھ کے) غلام کا اپنا حصہ آزاد کردیا۔ یا (آپ سٹے ہے اپنی کو ہوا) اور اس کے پاس اتنامال عبد (شک راوی حدیث ابوب سختیائی کو ہوا) اور اس کے پاس اتنامال بھی تعاجم سے پورے غلام کی مناسب قیمت اوا کی جا سکتی تھی تو وہ غلام پوری طرح آزاد سمجھا جائے گا۔ (باتی حصوں کی قیمت اس کو دئی ہوگی) نافع نے بیان کیا ورنہ اس کاجو حصہ آزاد ہو کیا ابس وہ آزاد ہو گیا ابس وہ آزاد ہو گیا ابن وہ نافع نے این کیا ورنہ اس کاجو حصہ آزاد ہو گیا ابن وہ آزاد ہو گیا۔ ابوب نے کما کہ جمعے معلوم نہیں ہے (آخری کھڑا) خود نافع نے اپنی طرف سے کما تھایا ہے بھی حدیث میں شامل ہے۔

الین ہے عبارت والا فقد عنق منه ما عنق حدیث میں وافل ہے یا نافع کا قول ہے۔ مگراور راویوں نے جیسے عبیدالله اور مالک وغیرہ بیں' اس فقرے کو حدیث میں داخل کیا ہے اور وہی راجے ہے۔

ين الله المراقبة المنافع المنافع المراوي المنافع المنافع المنافع الله المنفعة المنافع المنفعة المنفعة

(۲۵۲۵) ہم سے احمد بن مقدام نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے موئی بن عقبہ فضیل بن سلیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے موئی بن عقبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے موئی دیا گرتے تھے کہ رضی اللہ عنما غلام یا باندی کے بارے میں بیہ فتوی دیا کرتے تھے کہ اگر وہ کی ساجھیوں کے درمیان مشترک ہو اور ایک شریک اپنا حصہ آزاد کر وے تو ابن عمر رضی اللہ عنما فرماتے تھے کہ اس هخص پر پورے غلام کے آزاد کرانے کی ذمہ داری ہوگی لیکن بیہ اس صورت میں جب شخص نہ کور کے باس اتنا مال ہو جس سے پورے غلام کی قبت اوا کی جا سے عورے غلام کی مناسب قیمت لگا کردو سرے ساجھیوں کو قیمت اوا کی جا سے غلام کی مناسب قیمت لگا کردو سرے ساجھیوں کو ان کے حصوں کے مطابق اوا نیکی کردی جائے گی اور غلام کو آزاد کر دیا جائے گا۔ ابن عمر رضی اللہ عنما بیہ فتوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا جائے گا۔ ابن عمر رضی اللہ عنما بیہ فتوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بن سعید اور اساعیل بن امیہ بھی نافع سے اس حدے کو روایت بن سعید اور اساعیل بن امیہ بھی نافع سے اس حدے کو روایت کرتے ہیں' وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں' وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں' وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں' وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں' وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختم طور پر۔

آبُ إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي عَبْدِ
 وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ
 مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ، عَلَى نَحْوِ الْكِتَابَةِ

بلباگر کسی شخص نے ساجھے کے غلام میں اپنا حصہ آزاد کر دیا اور وہ نادار ہے تو دو سرے ساجھے والوں کے لئے اس سے محنت مزدوری کرائی جائے گی جیسے مکاتب سے کراتے میں 'اس پر سختی نہیں کی جائے۔

المجتمع المجت

ایک دور وہ بھی تھا کہ کی ایک غلام کو کی آدی ال کر خرید لیا کرتے تھے۔ اب اگر ان ساجھیوں میں ہے کوئی فخض اس غلام کے اپنے حصد کو آزاد کرنا چاہتا تو اس کے لئے اسلام نے یہ تھم صادر کیا کہ پہلے اس غلام کی صحیح قیت تجویز کی جائے۔ پھر اپنا حصد آزاد کرنے والا اگر ملدار ہے تو باتی حصد واروں کو تخمینہ کے مطابق ان کے حصوں کی قیتیں ادا کر دے اس صورت میں وہ غلام کمل آزاد ہوگیا۔ اگر وہ فخض مالدار نہیں ہے تو پھر مرف اس کا حصد آزاد ہوا ہے۔ باتی حصص غلام خود محنت مزدوری کر کے ادا کرے۔ اس صورت میں وہ یوری آزادی حاصل کر سکے گا۔

اس مدیث کو حضرت امام بخاری ؓ نے مخلف طرق سے کی جگہ ذکر فرمایا ہے اور اس سے بہت سے مسائل کا استباط کیا ہے۔ اس روشن حقیقت کے ہوتے ہوئے کہ حضرت امام بخاری رہ تھے آیات و احادیث سے مسائل کے استباط کرنے ہیں ممارت تامہ رکھتے میں مچھ ایسے متعصب فتم کے لوگ بھی ہیں جو حضرت امام بخاری رہ تھے کو غیر فقیہ قرار دیتے ہیں جو ان کے تعصب اور کور باطنی کا کھا! مجوت ہے۔

محضرت مجمد مطلق امام بخاری روانج کو غیر نقیہ قرار دینا انتمائی کور باطنی کا ثبوت ہے گر جو لوگ بری دلیری سے محابی رسول حضرت ابو ہررہ و بھٹر تک کو غیر نقیہ قرار دے کر رائے اور قیاس کے خلاف ان کی صبح احادیث رد کر دینے کا فتویٰ دے دیتے ہیں' ان کے سلخ حضرت امام الدنیا فی الحدیث امام بخاریؓ کے لئے ایساکہنا کچھ بعید از قیاس نہیں ہے۔

٧٩٧- حَدُّنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءِ قَالَ حَدِيْدُ بْنُ الْمَ حَدُّنَا جَرِيْدُ بْنُ حَدَّنَا جَرِيْدُ بْنُ حَادِمَا قَالَ: حَدَّقَنِي حَادِمٍ قَالَ: حَدَّقَنِي النَّصْرُ بْنُ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ عَنْ بَشِيْرٍ بْنِ لَيُسْتُو بْنِ مَالِكِ عَنْ بَشِيْرٍ بْنِ لَيُسْتُو بْنِ مَالِكِ عَنْ بَشِيْرٍ بْنِ لَيْسَا فِي مُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْ تَشِيْمًا فِنْ قَالَ: قَالَ النّبِي فَي اللهُ عَنْ تَشْفِيمًا مِنْ قَالَ النّبِي فَي ((مَنْ أَخْتَقَ شَقِيْمًا مِنْ قَالَ النّبِي فَي ((مَنْ أَخْتَقَ شَقِيْمًا مِنْ

عَيْدٍ . .ح)). [راجع: ٢٤٩٢]

٢٥٢٧ - حَدُّثَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدُّثَنَا يَزِيْدُ

(۲۵۲۱) ہم سے احمد بن افی رجاء نے بیان کیا 'انہوں نے کہاہم سے کی بن آدم نے بیان کیا 'کہا ہم سے جریر بن حازم نے بیان کیا 'کہا ہیں نے قادہ سے سنا' کہا کہ مجھ سے نفر بن انس بن مالک نے بیان کیا 'ان سے بثیر بن نبیک نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جس نے کسی غلام کا ایک حصہ آزاد کیا۔

(۲۵۲۷) (دوسری سند) ہم سے مسدد نے بیان کیا کماہم سے بزید بن

بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكُ عَنْ أَنِسِ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكُ عَنْ أَنِي هُوَيَرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ النَّيِي الله عَنْهُ أَنَّ النِّي الله قَالَ: ((مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا – أَوْ شَقِيْصًا – في مَمْلُوكِ فَخَلاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلاَّ قُومٌ عَلَيْهِ فَاسْتُسْمِي بهِ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلاَّ قُومٌ عَلَيْهِ فَاسْتُسْمِي بهِ غَيْرَ مَشْقُوقِ عَلَيْهِ). [راجع: ٢٤٩٧] غَيْرَ مَشْقُوق عَلَيْهِ). [راجع: ٢٤٩٧] عَنْهُ خَجَّاجٍ وَأَبَانَ وَمُوسَى بْنَ خَجَّاجٍ وَأَبَانَ وَمُوسَى بْنُ خَجَّاجٍ وَأَبَانَ وَمُوسَى بْنُ خَجَّاجٍ وَأَبَانَ وَمُوسَى بْنَ خَجَّاجٍ مَأْلِنَ وَمُوسَى بْنَ خَجَّاجٍ وَأَبَانَ وَمُوسَى بْنَ خَجَّاجٍ وَأَبَانَ وَمُوسَى بْنَ

٦- بَابُ الْـحَطَإِ وَالنَّسْيَانِ فِي الْحَوْهِ.
 الْعِتَاقَةِ والطُّلاَقِ وَنَحْوِهِ.

ولا عِتَاقَةَ إِلاَّ لِوَجْهِ اللهِ تَعَالَى وَاللهِ عَتَالَى وَقَالَ النَّبِيُّ اللهِ عَالَى وَقَالَ النَّبِيُ وَقَالَ النَّبِيُّ اللهِ ((لِكُلُّ الْمُرِىءِ مَا نَوَى)). وَلاَ نِيَّةَ لِلنَّاسِي وَالْمُخْطِيءِ.

٨٧ ٥٠ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ مُشْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً بْنِ أُوفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ ا لللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ ا لللهُ تَجَاوَزَ لِيْ عَنْ أُمْتِي مَا وَسُوسَتْ بِهِ صُدُورُهَا مَا لِيْ عَنْ أُمْتِي مَا وَسُوسَتْ بِهِ صُدُورُهَا مَا لَيْ عَنْ أُمْتِي مَا وَسُوسَتْ بِهِ صُدُورُهَا مَا لَيْ عَنْ أُمْتِي مَا وَسُوسَتْ بِهِ صَدُورُهَا مَا لَيْ عَنْ أُمْتِي مَا وَسُوسَتْ بِهِ صَدُورُهَا مَا لَيْ عَنْ أُمْتِي مَا وَسُوسَتْ بِهِ صَدُورُهَا مَا لَيْ فَعَلْ أَوْ تَكَلِّمُ)).

[طرفاه في: ٢٦٦٩، ٢٦٦٤]. ١

آئی ہمرا اس مدیث سے باب کا مطلب اس طرح نکالا کہ جب وسوسے اور ول کے خیال پر موّافذہ نہ ہوا تو جو چیز خالی زبان سے المیسی کی اس مدیث سے باب کا مطلب اس طرح نکالا کہ جب وسوسے اور دل کے خیال پر موّافذہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ ول پر آن کر گزر جاتا ہے جتا نہیں۔ ای طرح جو کلام زبان سے گزر جائے تصدنہ کیا جائے تو اس کا حکم بھی وسوسے کی طرح ہو گا کیونکہ دل اور زبان دونوں انسانی اعضاء ہیں اور دونوں کا حکم ایک ہے۔

زریع نے بیان کیا' ان سے سعید بن ابی عروبہ نے' ان سے قادہ نے ان سے نفر بن انس نے' ان سے بھیر بن نبیک نے اور ان سے ابو ہریرہ بن تھ نے کہ نبی کریم ماڑ ہے نے فرایا جس نے کی ساتھ کے غلام کا ابنا حصہ آزاد کیا تو اس کی پوری آزادی ای کے ذمہ ہے۔ بشرطیکہ اس کے پاس مال ہو۔ ورنہ غلام کی قیمت لگائی جائے گی اور اس سے اپنے بقیہ حصول کی قیمت اوا کرنے کی) کوشش کے لئے کہا جائے گا۔ لیکن اس پر کوئی سختی نہ کی جائے گی۔ سعید کے ساتھ اس جدیث کو تجاج بن مجاج اور ابان اور موئی بن خلف نے مجی قادہ سے روایت کیا۔ شعبہ نے اسے مختمر کردیا ہے۔

باب آگر بھول چوک کر کسی کی زبان سے عماق (آزادی)یا طلاق یا اور کوئی ایسی ہی چیز لکل جائے

اور آزادی صرف خداکی رضامندی کیلئے کی جاتی ہے اور نی کریم مالیج نے فرملیا "برانسان کو اسکی نیت کے مطابق اجر ملائے" اور بھولنے والے اور غلطی سے کوئی کام کر بیٹھنے والے کی کوئی نیت نہیں ہوتی۔

(۲۵۲۸) ہم سے حمیدی نے بیان کیا 'کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا'
کما ہم سے معر نے بیان کیا' ان سے قادہ نے ' ان سے زرارہ بن
اوفیٰ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اللہ تعالی نے میری امت کے دلوں میں پیدا
ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جب تک وہ انہیں عمل یا
زبان پر نہ لاکیں۔

٢٥٢٩– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنْ.

سُفْيَانَ قَالَ حَدُثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيْدِ عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْن

وَقَاصِ اللَّيْنِيُّ قَالَ: سَمِعَتُ عُمَرَ بْنَ

الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ اللَّهِ

قَالَ: ((الأَعْمَالُ بِالنَّيْةِ وَلِإِمْرِيءَ مَا نُوَى:

فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ

فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ

هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتزَوَّجُهَا

کہ میں نے عمربن خطاب رضی اللہ عنہ سے سناکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا مدار نبت پر ہے اور ہر مخص کو اس کی نیت کے مطابق پھل ملتا ہے۔ پس جس کی جرت اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہو' وہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے سمجی جائے گی اور جس کی جرت دنیا کے لئے ہوگی یا کسی عورت سے شادی کرنے

کے لئے تو یہ جمرت محض ای کے لئے ہو گی جس کی نبیت ہے اس نے

ہجرت کی ہے۔ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ)). [راجع: ١] اس مدیث کی شمرح اویر گزر چکی ہے۔ اوام بخاری نے اس مدیث سے بید نکالا ہے کہ جب ہر کام کے درست ہونے کیلئے نیت شرط ہوئی تو اگر کسی مخص کی طلاق کی نیت نہ مخص لیکن بے اختیار کمنا کھے جاہتا تھا زبان سے یہ نکل کیا انت طالق تو طلاق نہ بڑے گ (وحيدي)

مترجم کمتاہے کہ بیدول کی بات اور نیت کامعالمہ ہے۔ صاحب معالمہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس بارے میں خود این دل سے فیملہ کرے اور خدا کو ماضر نا تمر جان کر کرے اور پھرخود ہی اینے بارے میں فتوی لے کہ وہ ایس مطلقہ کو واپس لا سکتا ہے یا نہیں۔ جو لوگ بحالت ہوش و حواس اپنی عورتوں کو صاف طور پر طلاق ویتے ہیں 'بعد میں حیلے بمانے کرکے واپس لانا چاہتے ہیں۔ ان کو جان لینا عاب ك مال مون ك باوجود طلاق عندالله نمايت عى مبغوض ب

> ٧- بَابُ إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ هُوَ اللهِ وَنُوَى الْعِنْقُ، الإِشْهَادُ فِي الْعِنْقِ

باب ایک محف نے آزاد کرنے کی نیت سے اپنے غلام سے كمه دياكه وه الله كے لئے ب (تووه آزاد موكيا) اور آزادي كے ثبوت كے لئے گواہ (ضرورى بين)

( ۲۵۲۰) ہم سے محد بن عبداللہ بن نمیرنے بیان کیا ان سے محد بن بشرنے 'ان سے اساعیل نے 'ان سے قیس نے اور ان سے ابو ہربرہ فالله في كد جب وہ اسلام قبول كرنے ك ارادك سے (مدين ك لئے) نکلے تو ان کے ساتھ ان کاغلام بھی تھا۔ (راستے میں) وہ دونوں ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ چرجب ابو ہریرہ بڑاتھ (مدینہ بیٹنے کے بعد) حضور اكرم متنايم كي خدمت ميں بيٹھے ہوئے تھے تو ان كاغلام بھي اجانك آئيا۔ آپ نے فرمايا ابو مريه ! يه لو تممارا غلام بھي آئيا۔ ٢٥٣٠ حَدُّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرِ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسِ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَعْنِيَ ا اللَّهُ عَنهُ أَنَّهُ لَـمًّا أَقْبَلَ يُرِيْدُ الإِمثلاَمَ - وَمَعَهُ غُلامُهُ - ضَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبهِ، فَأَقْبَلَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَبُوهُرَيْوَةَ جَالِسٌ مَعَ النَّبِيُّ ﴾، فَقَالَ النَّبِيُّ ۞: ((يَا أَبَا هُوَيْوَةَ ابو ہریرہ بنافت نے کما حضور! میں آپ کو گواہ بنا ا ہوں کہ یہ غلام اب

آزاد ہے۔ راوی نے کما کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ پہنچ کرید

هَذَا غُلاَمُكَ قَدْ أَتَاكَ))، فَقَالَ: أَمَّا إِنِّي أَشْهِدُكَ أَنَّهُ حُرٍّ. قَالَ فَهُوَ حِيْنَ يَقُولُ: يَا لَيْلَةً مِنْ طُولِهَا وَعَنَائِهَا عَلَى أَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفُر نَجَّتِ

آأطرافه في : ٢٥٣١، ٣٥٣٣، ٢٤٣٩٣.

شع کھے تھے ہے پیاری کو محصن ہے اور کمبی میری رات یر دلائی اس نے دارالکفر سے مجھ کو نجلت

معرت ابو ہریرہ بناتھ نے آنخصرت ملی کا اور کر کے اپنے غلام کو آزاد کیا تھا۔ بعضوں نے کما امام بخاری کی غرض یہ ب کہ غلام کو یوں کہنا ''وہ الله کا ب'' اس وقت آزاد ہو گاجب کنے والے کی نیت آزاد کرنے کی ہو اگر بچے اور مطلب مراد رکھے تو وہ آزاد نہ ہو گا۔ آزاد کرنے کے لئے بعضے الفاظ تو صریح ہی جیسے کہ وہ آزاد ہے یا میں نے تھے کو آزاد کر دیا۔ بعضے کتابیہ ہی جیسے وہ الله کا ب یعنی اب میری ملک اس پر نمیں رہی وہ اللہ کی ملک ہو گیا۔

> ٢٥٣١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إسْمَاعِيْلُ عَنْ قَيْسِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ((لَـمًا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهِ قُلْتُ فِي الطُّريْق: يَا لَيْلَةً مِنْ طُولِهَا وَعَنَانِهَاعَلَى أَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجَّتِ قَالَ: وَأَبَقَ مِنَّى غُلامٌ لِي فِي الطُّريْق، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَبَايَعْتُهُ، فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ إِذْ طَلَعَ الغُلاَمُ، فَقَالَ لِيْ رَمُولُ اللهِ ﷺ: ((يَا أَبَا هُوَيْوَةَ، هَذَا غُلاَمُكَ)). فَقُلْتُ : هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ، فَأَغْتَقَتْهُ). لَمْ يَقُلْ أَبُه كُرَيْبِ عَنْ أَبِي أَسَامَةُ ((حُرًّ)).

[راجع: ٢٥٣٠]

بعض کتے بیں کہ یہ شعر ابو ہررہ کے غلام نے کہا تھا۔ بعض نے اسے ابو مرثد غنوی کا بتالیا ہے۔ ابو اسامہ کی روایت میں اتنا ہی ب كدوه الله ك لئے ب ابو كريب والى روايت كو خود الم بخاري نے كتاب المفازى ميں وصل كيا ہے۔

٢٥٣٢ حَدُثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ خُمَيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ: ((لَـمُّا أَقْبَلَ أَبُوهُرَيْرَةَ

(۲۵۳۱) م س عبدالله بن سعيد نيان كيا كما م س ابواسام نے بیان کیا 'کہا ہم سے اساعیل نے بیان کیا' ان سے قیس نے اور ان ے ابو ہریرہ رفائد نے کہ جب میں نی کریم سائیل کی فدمت میں ماضر ہوا تھاتو آتے ہوئے راہتے میں پیر شعر کہاتھا

ہے بیاری کو تھن ہے اور مبی میری رات پر دلائی اس نے دارالکفر سے مجھ کو نجات انہوں نے بیان کیا کہ رائے میں میراغلام جھے سے پچھڑ گیاتھا۔ پھرجب میں نبی کریم سائیل کی خدمت میں حاضر ہوا تو اسلام پر قائم رے کیلئے میں نے آپ سے بیعت کرلی۔ میں ابھی آپ کے پاس بیضای ہوا تھا كدوه غلام وكهائى ديا - رسول كريم ما ينجاب فرمايا ابو جريره ابيد وكيه تيرا غلام بھی آگیا۔ میں نے کما حضور وہ اللہ کے لئے آزاد ہے۔ پھر میں نے اسے آزاد کردیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ابو کریب نے (اپی روایت میں) ابو اسامہ سے میر لفظ نہیں روایت کیا کہ وہ آزاد ہے۔

(۲۵۳۲) بم سے شاب بن عباد نے بیان کیا کما ہم سے ابراہیم بن الميد نے بيان كيا ان سے اساعيل نے ان سے قيس نے كه جب ابو برمرہ رضی اللہ عنہ آ رہے تھے تو ان کے ساتھ ان کاغلام بھی تھا' آپ اسلام کے ارادے سے آ رہے تھے۔ اچانک راستے میں وہ غلام بھول کر الگ ہوگیا۔ (پھر بی حدیث بیان کی) اس میں بول ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے کما تھا میں آپ کو گواہ بنا تا ہول کہ وہ اللہ کے لئے ہے۔

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَمَعَهُ غُلِاَمُهُ - وَهُوَ يَطْلُبُ الإِسْلاَمَ، فَطَنَلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ . - بِهَذَا وَقَالَ - أَمَّا إِنِّي أَشْهِدُكَ أَنْهُ اللهِ).[راحم: ٢٥٣٠]

حضرت ابو ہریرہ بڑی کی نیت آزاد کرنے ہی کی تھی' اس لئے انہوں نے بید لفظ استعال سے اور آنخضرت سٹیجیم کو اس معالمہ پر گواہ بنایا' ای سے بلب کا مضمون ثابت ہوا۔

٨- بَابُ أُمُّ الْوَلَدِ

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((مِنْ أَشَرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبُّهَا)).

بلب ام ولد كابيان

ابو ہریرہ بن تھ نے نی کریم مٹی کیا ہے روایت کیا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ مجی ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو

آئی ہے ۔ امام ابو الدوہ لوعدی ہے جو اپنے مالک کو جنے۔ اکثر علاء یہ کتے ہیں کہ وہ مالک کے مرنے کے بعد آزاد ہو جاتی ہے۔ امام ابو سید اور امام شافع کا بھی قول ہے اور ہمارے امام احمد اور اسحاق بھی اس طرف سے ہیں۔ بعض علاء نے کما وہ آزاد نمیں ہوتی اور اس کی بھے جائز ہے۔ ترجیح قول اول می کو حاصل ہے۔ قیامت کی نشانی والی حدیث امام بخاری اس لئے لائے تاکہ اشارہ ہو کہ ام ولد کی بھے جائز نمیں اور ام ولد کا بکتا یا اس کا اپنی اولاد کی ملک میں رہتا قیامت کی نشانی ہے۔

الم قطال فی فراتے ہیں وقد اعتلف السلف والعلف فی عنق ام الولد وفی جواز بیعها فالنابت عن عمر عدم جواز بیعها الن لینی سلف اور فلف کا ام ولد کی آزادی اور اس کی ع کے بارے میں اختاف ہے۔ حضرت عمر بڑا تھ ہے اس کا عدم جواز ثابت ہے۔ یہ بھی مردی ہے کہ عمد رسالت میں پھر حمد صدیقی میں ام ولد کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔ حضرت عمر بڑا تھ نے اپ عمد میں کچھ مصالح کی بنا پر ان کی بھے کو ممنوع قرار دیویا۔ اور بعد میں حضرت عمر بڑا تھ کے اس فیطے سے کسی نے اختلاف نمیں کیا۔ اس محالظ سے حضرت عمر بڑا تھ کا یہ وقتی فیصلہ ایک اجماعی مسئلہ بن کیا ہے۔

قال العلیبی هذا من اقوی الدلائل علی بطلان بیع امهات الاولاد و ذلک ان الصحابة لو لم یعلموا آن الحق مع عمر لم یتابعوه علیه ولم یسکتوا عنه (حاشید بعنادی ج : ا / ص : ۱۳۴۳) لینی طبی نے کما کہ حضرت عمر بزنتی کا بی فیملہ اس بات کی قوی دلیل ہے کہ اوالد والی لونڈی کا بیچنا باطل ہے۔ اگر صحابہ کرام بید نہ جائے کہ حق عمر بزنتی کی ماتھ ہے تو وہ نہ اس بارے میں حضرت عمر بزنتی کی اتباع کرتے اور نہ اس فیملہ یا حاصوش رہے۔ اس عابت ہوا کہ حضرت عمر بزنتی کا فیملہ ی حق تھا۔

الفاظ مدیث ان تلدالامة ربها کے ذیل شارطین کھتے ہیں۔ الرب لفة السید والمالک والمربی والمنعم والمراد ههنا المولی معناه الساع الاسلام واستبلاء اهله علی الترک واتحاذهم سوادی وافا استولد الجارية کان الولد بمنزلة ربها لانه ولد سيدها ولانه فی الحسب کابه اولان الاماء يلدن المعلوک فتعمير الامام من جملة الرعايا او هو کتاية عن عقوق الاولاد بان يعامل الولد امه معاملة السيد امته الخ اشرح بعنادی، ينی رب لفت على سيد اور مالک اور ملی اور معم کو کما جاتا ہے يمل مولا مراد ہے۔ ينی بيد که اسمام بحت وسيع ہو جائے گا اور مملمان ترکون پر عالب آکر ان کو غلام بنا ليس کے اور جب لونڈی کچہ جنے تو گویا اس نے خود اپنے مالک کو جنم دیا۔ اسلنے که وہ اسکے مالک کا بچہ ہے یا وہ حسب على اسلام بھی رعایا عمل ہو جائم گے۔ یا

DECEMBER (47 ) اس جملہ میں اولاد کی نافرمانیوں پر اشارہ ہے کہ اولاد اپنی مال کے ساتھ اپیا برباؤ کرے گی جیسا کہ ایک لونڈی کے ساتھ اس کا آقا برباؤ

كرتا ہے۔ يہ بھى ہو سكتا ہے كہ قرب قيامت كى ايك يہ بھى نشانى ہے كہ لونڈيوں كى اولاد بادشاہ بن جائے گى۔ واللہ اعلم بالصواب۔

(۲۵۳۳) م سے ابوالمان نے بیان کیا کمامم کوشعیب نے خروی ان سے زہری نے بیان کیا ان سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ عاکشہ رضی الله عنمانے فرملیا عتب بن ابی وقاص نے اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو وصیت کی تھی کہ زمعہ کی باندی کے بیج کو اب قبضہ میں لے لیں۔ اس نے کماتھا کہ وہ لڑکامیرا ہے۔ پرجب فتح مكد ك موقع ير رسول كريم ملي إلمر) تشريف لائ وسعد في زمعه کی باندی کے لڑے کو لے لیا اور رسول کریم مٹی کیا کی خدمت میں عاضر ہوئے عبد بن زمعہ بھی ساتھ تھے۔ سعد فے عرض کیا کیا رسول الله! يه ميرے بعائي كالركا ہے۔ انہوں نے مجھے وصيت كى تقى كه بيد انسيس كالركاب ليكن عبدبن زمعه في عرض كيايارسول اللد! يد ميرا بھائی ہے۔ جو زمعہ (میرے والد) کی باندی کا لڑکا ہے۔ انہیں کے "فراش" يرپيدا جوا ب- رسول الله صلى الله عليه وسلم ف زمعه كي باندی کے کڑے کو دیکھا تو واقعی وہ عتبہ کی صورت پر تھا۔ لیکن آپ نے فرمایا' اے عبر بن زمعہ! یہ تمماری برورش میں رہے گا۔ کیونکہ بچہ تہمارے والد ہی کے "فراش" میں پیدا ہوا ہے۔ آپ نے ساتھ ى يه بھى فرما ديا كه "اے سودہ بنت زمعد! (رمنى الله عنها ام المؤمنين) اس سے يرده كياكر" بير ہدايت آپ نے اس لئے كى تقى كه ي من عتب كي شابت د كيدل تقى سوده رضى الله عنما آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كى بيوى تفيس-

٢٥٣٣– حَدُثَنَا أَبُو الْيَمَان قَالَ أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌ عَنِ الزُّهْوِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُوْوَةً بْنُ الزُّبَيرِ أَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((أَنَّ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصِ عَهِدَ إِلَى أَخِيْهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ أَنْ يَقْبِضَ إِلَيْهِ ابْنَ وَلِيْدَةِ زَمْعَةَ قَالَ عُتْبَةً : إِنَّهُ ابْنِي. فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ ا للهِ ﷺ زَمَنَ الْفَتْحِ أَخَذَ سَعْدٌ ابْنَ وَلِيْدَةِ زَمْعَةً فَأَقْبَلَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﴿ وَأَقْبَلَ مَعَهُ بِعَبْدِ بْنِ زَمْعَةً. فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا ابْنُ أَخِي، عَهدَ إِلَى أَنْهُ ابْنَهُ. فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةً: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا أَخِي، البُّنُ وَلِيْدَةِ زَمْعَةَ. وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ 🦚 إِلَى ابْنِ وَلِيْدَةِ زَمْعَةَ فَإِذَا هُوَ أَشْبَهُ النَّاسِ بهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ بْنَ زَمْعَةً، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاش أَبِيْهِ. قَالَ رَسَوُلُ اللَّهِ ﷺ: ((احْتَجبي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ)). مِـمًّا رَأَى مِنْ شُبُهِهِ بِعُنْبَةً. وَكَانَتْ سَوْدَةُ زَوْجَ النَّبِيُّ

المع: ٢٠٥٣]). [راجع: ٢٠٥٣]

اس مدیث میں ام ولد کا ذکر ہے۔ یمال یہ مدیث لانے کا ہی مطلب ہے۔

باب مركى بيع كابيان ٩- بَابُ بَيْعِ الْمُدَبِّر

مربر وہ غلام جس کے لئے آقا کا فیصلہ ہو کہ وہ اس کی وفات کے بعد آزاد ہو جائے گا۔ حضرت امام بخاری کا رجمان اور مدیث کا منہوم کی باتا ہے کہ مربر کی تج جائز ہے۔ اس بارے میں امام قطلانی نے چھ اقوال نقل کے جیں۔ آخر میں کھے جی ولمال الدووى الصحیح ان الحدیث علی ظاهره وانه یجوز بیع المعبر بکل حال ما لم یمت السید (قسطلانی) لینی ٹووی نے کماکہ میچ کی ہے کہ

)•**8}}{8**}

مدیث این ظاہر رے اور ہر حال میں مدیر کی بچ جائز ہے جب تک اس کا آ قا زندہ ہے۔

٢٥٣٤ - حَدَّثُنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدُّثَنَا عَمْرُو بُنُ دِيْنَارِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((أَعْنَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِهِ فَبَاعَهُ. قَالَ جَابِرٌ: مَاتَ الْفُلاَمُ عَامَ أُولُ)). [داجع: ٢١٤١] آزادي كيكي سال مركباتفا

(۲۵۳۴) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے عمرو بن دیار نے بیان کیا' انہوں نے جابر بن عبداللہ کے بعد اپنے غلام کی آزادی کے لئے کہا تھا۔ پھرنبی کریم سٹھیلم نے اس غلام کو بلایا اور اے ج دیا۔ جابر بن شر نے بیان کیا کہ بھروہ غلام این

ا من كا نام يعقوب تعالم أتخضرت مي إليه في أثمه سو در بم بريا سات سويا نو سوبر تعيم كم ہاتھ اس كو چ ۋالا- امام شافعي اور الم احمد كامشور فرب يى ب كد دركى تج جائز ب وخفي ك نزديك مطلقاً منع ب اور مالكيد كافرب ب كد اگر مولى مربون ہو اور دو سری کوئی ایک جاکداد نہ ہو جس سے قرض ادا ہو سکے تو مربر پیچا جائے گا ورنہ نہیں۔ حنیہ نے ممانعت بچ پر جن حدیثوں سے دلیل لی ہے وہ ضعیف جیں اور صحح حدیث سے مدہر کی بیج کا جواز نکاتا ہے مولی کی حیات میں (وحیدی)

صدیث بزاسے مالکید کے مسلک کو ترجع معلوم ہوتی ہے کیونک حدیث میں جس غلام کا ذکر ہے اس کی صورت تقریباً ایلی ہی مقی۔ بسرطال مدر کواس کا آقاایی حیات میں اگر جانے تو چ بھی سکتا ہے کیونکہ اس کی آزادی موت کے ساتھ مشروط ہے۔ موت سے تبل اس پر جملہ احکام رہے و شراء لاگو رہیں کے واللہ اعلم۔

## ١٠ - بَابُ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَهِبْتهِ

باب ولاء (غلام لونڈی کاتر کہ) بیجنایا ہبہ کرنا

يعنى ولاء المعتق وهو ما اذا مات المعتق ورثة معتقة او ورثة معتقه كانت العرب تبيعه وتهبه فنهي عنه الشارع لان الولاء كالنسب فلا يزول بازالة وفقهاء الحجاز والعراق مجمعون على انه لا يجوز بيع الولاء وهبته (حاشيه بخارى) ليعثي ولاء كالمعني غلام یا لونڈی کا ترکہ جب وہ مرجائے تو اس کا آزاد کرنے والا اس کا وارث بنے۔ عرب میں غلام اور آقا کے اس تعلق کو بیج کرنے یا بہد كرف كارواج تھا۔ شارع في اس سے منع كرديا۔ اس لئے كه ولاء نسب كى طرح ب جوكى طور بھى ذاكل نبيس ہو سكا۔ اس ير تمام فقهاء عراق اور حجاز كالقاق ہے.

> ٧٥٣٥ حَدُّنَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدُّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِيْنَارِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْع الْوَلاَء وَعَنْ هِبتهِ)). [أطرافه في: ٦٧٥٦].

(۲۵۳۵) مم سے ابو الوليد نے بيان كيا انہوں نے كما مم سے شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھے عیداللہ بن دینار نے خبردی' انہوں نے عبداللہ بن عمررضی اللہ عنماے سا ایبان کیا کرتے تھے کہ رسول الله صلی الله علیہ و سلم نے ولاء کے بیچنے اور اس کے بہہ کرنے ہے منع فرمایا تھا۔

کیونکہ ولاء ایک حق ہے جو آزاد کرنے والے کو اس غلام پر حاصل ہو تا ہے جس کو وہ آزاد کرے۔ ایسے حقوق کی بھے نسیں ہو عتى - معلوم نهيس مرت وقت اس غلام كے پاس كچيد مال وغيره رہتا ہے يا نهيں -

٢٥٣٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ (۲۵۳۷) ہم سے عثان بن الی شیبہ نے بیان کیا کماہم سے جریر نے

بیان کیا' ان سے منصور نے' ان سے ابراہیم نے' ان سے اسود نے

اور ان سے عائشہ وہ ان نے بیان کیا کہ بریرہ وہ اللہ کو میں نے خریدا تو

ان کے مالکوں نے ولاء کی شرط لگائی (کہ آزادی کے بعد وہ انہیں کے

حق میں قائم رہے گی) میں نے رسول کریم ملی الم سے اس کا ذکر کیا تو

آپ نے فرمایا کہ تم انہیں آزاد کردو' ولاء تواس کی ہوتی ہے جو قیمت دے کرکسی غلام کو آزاد کردے۔ پھریس نے انہیں آزاد کردیا۔ پھرنی

کریم ملٹائیا نے بربرہ بڑکٹیا کو ہلایا اور ان کے شوہرے سلسلے میں انہیں

اختیار دیا۔ بریرہ نے کہا کہ اگر وہ مجھے فلاں فلاں چیز بھی دیں تب بھی

میں اسکے پاس نہ رہوں گی۔ چنانچہ وہ اینے شو ہرسے جدا ہو گئیں۔

حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: ((اشْتَرَيْتُ بَرِيْرَةَ، فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاءَهَا، فَلَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ الله فَقَالَ: ((أَعْتِقِيْهَا، فَلَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ الله فَقَالَ: ((أَعْتِقِيْهَا، فَلَكَرْتُ ذِلْكَ لِلنَّبِيِّ الله فَقَالَ: ((أَعْتِقِيْهَا، فَلَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ الْعَلَى الْوَرِقَ)). فَأَعْتَهُا، فَلَاعَاهَا النَّبِي الله فَخَيْرَهَا مِنْ فَأَعْتَهُا، فَلَاعَاهَا النَّبِي الله فَخَيْرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَتْ: لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا نَشْمَهُا)).

[راجع: ٥٦]

اس کے خاوند کا نام مغیث تھا۔ وہ غلام تھا۔ اونڈی جب آزاد ہو جائے تو اس کو اپنے خاوند کی نبیت جو غلام ہو افتیار ہوتا ہے خواہ نکاح باقی رکھے یا فنخ کر دے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ مغیث آزاد تھا گر قسطلانی نے اس کے غلام ہونے کو صبح کہا ہے۔ یہ مغیث بریرہ کی جدائی پر روتا پھرتا تھا۔ آخضرت نے بھی بریرہ بھی تھارش فرمائی کہ مغیث کا نکاح باتی رکھے گر بریرہ نے کسی طرح اس کے نکاح میں رہنا منظور نہیں کیا۔

11 - بَابُ إِذَا أُسِرَ أَخُو الرَّجُلِ أَوْ عَمَّهُ هَلْ يُفَادَى إِذَا كَانَ مُشْرِكًا ؟ عَمَّهُ هَلْ يُفَادَى إِذَا كَانَ مُشْرِكًا ؟ وَقَالَ أَنسَ: ((قَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: فَادَيْتُ عَقِيْلاً)) وَكَانَ عَلَيْ لَهُ نَصِيْبٌ فِي تِلْكَ الْعَنِيْمَةِ الَّتِي عَلَى لَهُ نَصِيْبٌ فِي تِلْكَ الْعَنِيْمَةِ الَّتِي أَصَابَ مِنْ أَخِيْهِ عَقِيْلٍ وَعَمَّهِ عَبَّاسٍ.

باب اگر کسی مسلمان کامشرک بھائی یا چچاقید ہو کر آئے تو کیا (انکو چھڑانے کیلئے)اس کی طرف سے فدید دیا جاسکتاہے؟ انس بڑاٹھ نے کہا کہ حضرت عباس بڑاٹھ نے فرمایا' میں نے (جنگ بدر کے بعد قید سے آزاد ہونے کے لئے) اپنا بھی فدید دیا تھا اور عقیل آکا بھی حالا نکہ اس غنیمت میں حضرت علی بڑاٹھ کا بھی حصہ تھاجو ان کے بھائی عقیل اور چچاعباس بڑاٹھ سے ملی تھی۔

تی ہے عبارت لا کر امام بخاریؒ نے حفیہ کے قول کا روکیا ہے جو کہتے ہیں کہ آدی اگر اپنے محرم کا مالک ہو جائے تو مالک ہوتے میں کہ آدی اگر اپنے محرم کا مالک ہو جائے تو مالک ہوتے میں ہوا میں ہوا ہوں ہوں نے اور علیؒ کو ان پر ملک کا ایک حصہ حاصل ہوا تھا۔ ای طرح آنخضرت مٹاہیے کو حضرت عباس بڑاتھ پر محران کی آزادی کا حکم نہیں دیا گیا۔ حفیہ یہ کمہ سکتے ہیں کہ جب تک لوث کا مال تقسیم نہ ہو اس پر ملک حاصل نہیں ہوتی۔ (وحیدی)

حضرت امام بخاری کا منطاع باب یہ ہے کہ ذی رحم محرم صرف ملکت میں آ جانے سے فوراً آزاد نہیں ہو جاتا کیونکہ جنگ بدر میں حضرت علی اور خود رسول کریم مٹائی کے ہاتھوں آپ کے محرم پچا حضرت عباس گئے اور حضرت عقیل جو ابھی ہرود مسلمان نہیں ہوئے تھے اور یہ اسلامی حکومت کے قیدی تھے۔ جن کو بعد میں فدیہ بی لیکر آزاد کیا گیا۔ پس ثابت ہوا کہ آدی اگر کمی اپ بی محرم غیر مسلم کا مالک ہو جائے تو بھی وہ بغیر آزاد کئے آزادی نہیں پا سکا۔ یمی باب کا مقصد ہے۔ زر کشی فرماتے ہیں: مرادہ ان العم وابن العم ونحوهما من ذوی الرحم لا یعتقان علی من ملکھما من ذوی رحمهما لان النبی صلی الله علیه وسلم قد ملک عمد العباس وابن عمد عقيل بالغنيمة التي له فيهما نصيب وكذالك على ولم يعنقا عليهما خلاصه مطلب وبي ب جو اور كررا-

٧٥٣٧ حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدُّثَنِي عَنْ مُوسَى عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدُّثَنِي أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّ رِجَالاً مِنَ أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّ رِجَالاً مِنَ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّ رِجَالاً مِنَ اللهِ عَنْهُ وَرُقَالُوا: للأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللهِ عَنَّا فَقَالُوا: لنَا فَلْنَدُكَ لابْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ، فَقَالَ: لا تَدَعُونَ مِنْهُ دِرْهَمًا)).

(۲۵۳۷) ہم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے اساعیل بن ایراہیم بن عقبہ نے بیان کیا ان سے موئی نے ان سے ابن شماب نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انسار کے بعض لوگوں نے رسول اللہ ملٹی اللہ سے طاقات کی اور اجازت چاہی اور آکر عرض کیا کہ آپ ہمیں اس کی اجازت دید بجتے کہ ہم اپنے بھانچ عباس کا فدیہ معاف کردیں آپ نے فرایا کہ نمیں ایک درہم بھی نہ چھوڑو۔

[طرفاه في : ۳۰٤۸، ۲۰۱۸].

میں جو جو ان کے بوں کو الد عبد الطلب کی والدہ سلمی انسار میں سے تھیں' بی نجار کے قبیلے کی۔ اس لئے ان کو اپنا بھانجا کا۔

سیان اللہ! انسار کا اوب! یوں نہیں عرض کیا' اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے پچا کو فدیہ معاف کر دیں۔ کیو نکہ ایبا کئے

سے گویا آخضرت ملی کہ پر احسان رکھنا ہو تا۔ آخضرت میں کی جوب جانتے تھے کہ حضرت عباس مالدار ہیں۔ اس لئے فرمایا کہ ایک روبیہ

بھی ان کو نہ چھوڑو۔ ایبا عدل و انساف کہ اپنے سگے پچا تک کو بھی کوئی رعایت نہ کی پغیری کی کھلی ہوئی دلیل ہے۔ سمجھدار آدی کو

پغیری کے جُوت کے لئے کسی بڑے معجزے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی ایک ایک خصلت بڑار بڑار معجزوں کے برابر تھی۔ انساف ایبا'
عدل ایبا' سخاوت ایک' جباعت ایک' صبر ایبا' استقلال ایبا کہ سارا ملک مخالف برکوئی جان کا دستمن' مگر علائیہ توحید کا وعظ فرماتے رہے'

پنوں کی جبو کرتے رہے۔ آخر میں عربوں ایسے سخت لوگوں کی کایا لمیٹ دی' بڑاروں برس کی عادت بت پرسی کی چھڑا کر ان بی کے

بٹوں کی جبو کرتے رہے۔ آخر میں عربوں ایسے سخت لوگوں کی کایا لمیٹ دی' بڑاروں برس کی عادت بت پرسی کی چھڑا کر ان بی کے

بٹوں ان کے بٹوں کو بڑوایا۔ پھر آئی تیرہ سو برس گرر چکے' آپ کا دین شرقا و غربا پھیل رہا ہے۔ کیا کوئی جھوٹا آدی ایبا کر سکتا ہے یا

بڑوں گ

عینی فرماتے ہیں واختلف فی علد المنع فقبل اند کان مشر کا وقبل منعهم حشید ان یقع فی قلوب بعض المسلمین شنی لینی آپ سلی اس منع فرمایا اس کی علت میں اختلاف ہے۔ بعض نے کمااس لئے کہ اس وقت حضرت عباس مشرک تھے۔ اور یہ بھی کما گیا ہے کہ آپ نے اسلئے منع فرمایا کہ کسی مسلمان کے ول میں کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو کہ آپ نے اپنے پچا کے ساتھ ناروا رعایت کا بر آؤ کیا۔

# ١٧- بَابُ عِنْقِ الْمُشْرِكِ بِالْبِ مشرك غلام كو آزاد كرنے كا تواب ملے كايا نهيں؟

حضرت امام بخاری کامقصدیہ ہے کہ خواہ وہ غلام مشرک کافرہی کیوں نہ ہو'اس کو آزاد کرنا بھی نیکی ہے۔ معلوم ہوا کہ جو مسائل انسانی مغاد عامہ سے متعلق ہیں ان میں اسلام نے نہ ہی تبصب سے بالا ہو کر محض انسانی نقطہ نظرے دیکھا ہے۔ یمی اسلام کے دین فطرت ہونے کی دلیل ہے'کاش! مغرب زدہ لوگ اسلام کا بغور مطالعہ کر کے حقیقت حق سے واقفیت حاصل کریں۔

٢٥٣٨ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بِنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنْ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنْ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

(۲۵۳۸) ہم سے عبید بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے ابواسامہ فے بیان کیا ان سے ہشام نے انہیں ان کے والدنے خروی کہ حکیم بن حزام نے اپنے کفر کے زمانے میں سوغلام آزاد کئے تھے اور سو

اموں کی آزاد کی کا بیان کا میں کی آزاد کی کا بیان کا میں کی آزاد کی کا بیان کا میں کا آزاد کی کا بیان کا میں ک

أَعْتَقَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِانَةَ رَقَبَةِ، وَحَمَلَ عَلَى مِانَةِ بَعِيْرٍ. فَلَمَّا أَسْلَمَ حَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيْرِ وَأَعْتَقَ مِانَةَ رَقَبَة. قَالَ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُنْتُ أَتَحنُّثُ بِهَا - يَعْنِي أَتَبَرُّرُ بِهَا -قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ).

اونٹ لوگوں کی سواری کے لئے دیئے تھے۔ پھرجب اسلام لائے توسو اونٹ لوگوں کی سواری کے لئے دیئے اور سو غلام آزاد کئے۔ پھر انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله ما پہلے سے بوچھا کارسول الله! بعض ان نیک اعمال کے متعلق آپ کافتوی کیا ہے جنہیں میں بہ نیت تواب کفرکے زمانہ میں کیا کرتا تھا۔ (ہشام بن عروہ نے کما کہ اتحنث بھا کے معنی تبرر بھا کے ہں) انہوں نے کما کہ رسول کریم صلى الله عليه وسلم في اس ير فرمايا "جو نيكيال تم يمل كر يك بو وه سب قائم رہیں گی"۔

[راجع: ١٤٣٦]

آ يهم الله جل جلاله كى عنايت ب الله على منايت ب الله عنايت ب الله عنايت بدول ير عالانك كافركى كوئى نيكى مقبول نيس اور آخرت ميس اس كو تواب نيس سیسی کیا۔ گر جو کافر مسلمان ہو جائے اس کے کفر کے زمانے کی نکیاں بھی قائم رہیں گی۔ اب جن علماء نے اس حدیث کے خلاف رائے لگائی ہے ان سے بیہ کہنا چاہئے کہ آخرت کا حال پنیبر صاحب تم سے زیادہ جانتے تھے۔ جب اللہ ایک فعنل کرتا ہے تو تم كيول اس كے فضل كو روكتے ہو۔ ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَآ أَنْهُمُ اللهُ مِنْ فَصْلِهِ ﴾ (الساء: ٥٣) (وحيدي)

حفرت حکیم بن حزام مٹاخہ وہ جلیل القدر بزرگ سخی تر محالی ہیں جننوں نے قبل اسلام سوغلام آزاد کئے اور سو اونٹ لوگوں کی سواری کیلئے دیئے تھے۔ پھر اللہ نے ان کو دولت اسلام سے نوازا تو ان کو خیال آیا کہ کیوں نہ اسلام میں بھی ایسے ہی نیک کام کئے جائیں۔ چنانچہ مسلمان ہونے کے بعد پھرسو اونٹ لوگوں کی سواری کے لئے دیئے اور سوغلام آزاد کئے۔ کتے ہیں کہ بیہ سو اونٹ ہر دو زمانوں میں انہوں نے حاجیوں کی سواری کے لئے پیش کئے تھے۔ پھر ان کو مکہ شریف میں قربان کیا۔ آنخضرت ملی لیا نے ان کو بشارت دی کہ اسلام لانے کے بعد ان کی عمد کفر کی بھی جملہ نیکیاں ثابت رہی گی اور اللہ یاک سب کا ثواب عظیم ان کو عطا کرے گا۔ اس ے مقصد باب ثابت ہوا کہ مشرک کافر بھی اگر کوئی غلام آزاد کرے تو اس کایہ نیک عمل صیح قرار دیا جائے گا۔ غیرمسلم جو نیکیاں كرتے بيں ان كو دنيا ميں ان كى جزا مل جاتى ہے ﴿ وَمَا لَهُ فِي الْأَخِوَةِ مِنْ نَصِيْبٍ ﴾ (الثورى : ٢٠) يعنى آخرت ميں ان كاكوكى حصد نسين

> ١٣- بَابُ مَنْ مَلَكَ من العَرَب وباغ وجامَعَ وفَدى وسَبي الذُّرِّية رُقيقًا فوَهبَ

وقولهِ تعالى: ﴿ضَرَبَ اللهِ مَثلاً عَبْدًا مَمْلُوكًا لاَ يَقْدِرَ عَلَى شَيْء، وَمَنْ رَزَقْناهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، هَلْ يَسْتَوُونَ؟ الْحَمْدُ اللهِ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ

باب اگر عربوں پر جماد ہواور کوئی ان کوغلام بنائے پھر ہبہ كرے يا عربي لونڈي سے جماع كرے يا فديہ لے بيہ سب باتیں درست ہیں یا بچوں کو قید کرے

اور الله تعالى نے سور و نحل میں فرمایا "الله تعالی نے ایک مملوک غلام کی مثال بیان کی ہے جو بے بس ہو اور ایک وہ مخص جے ہم نے اپنی طرف سے روزی دی ہو 'وہ اس میں پوشیدہ اور ظاہر خرج بھی کر تا ہو کیاید دونوں شخص برابر ہیں (ہرگز نہیں) تمام تعریف اللہ کے لئے ہے يَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٧٥].

مگراکٹر لوگ حانتے نہیں

کہ حمد کی حقیقت کیا ہے اور غیراللہ جو اپنے لئے حمد کا دعویدار ہو وہ کس قدر احق اور بے عقل ہے۔ (۲۵۳۹٬۲۰۰) بم سے ابن الی مریم نے بیان کیا کما کہ مجھے لیث نے خردی'انہیں عقیل نے'انہیں ابن شماب نے کہ عروہ نے ذکر کیا کہ مروان اور مسورین مخرمہ نے انہیں خبردی کہ جب ہوازن قبیلہ کے بھیج ہوئے لوگ (مسلمان ہو کر) آنخضرت ماٹھیا کے پاس آئے۔ آپ نے کھڑے ہو کر ان سے ملاقات فرمائی ' پھران لوگوں نے آپ کے سامنے درخواست کی کہ ان کے اموال اور قیدی واپس کر دیئے جائیں۔ آپ کھرے ہوئے (خطبہ سایا) آپ نے فرمایا تم دیکھتے ہو میرے ساتھ جو لوگ ہیں۔ (میں اکیلا ہو تا تو تم کو واپس کر دیتا) اور بات وہی مجھے بند ہے جو بچ ہو۔ اس لئے دو چیزوں میں سے ایک ہی تہمیں اختیار کرنی ہوگی 'یا اپنامال واپس لے لو 'یا اپنے قیدیوں کو چھڑا او'اس کئے میں نے ان کی تقسیم میں بھی در کی تھی۔ نبی کریم ملی اللہ نے طاکف سے لوٹے ہوئے (جعرانہ میں) ہوازن والوں کاوہاں پر کئ راتوں تک انظار کیاتھا۔ جب ان لوگوں پر یہ بات پوری طرح ظاہر ہو گئی کہ نبی کریم ملٹائیا دو چیزوں (مال اور قیدی) میں سے صرف ایک ہی کو واپس فرما کتے ہیں۔ تو انہوں نے کماکہ ہمیں مارے آدمی ہی واپس کرد بچے جو آپ کی قید میں ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم ساتھ اللہ لوگوں سے خطاب فرمایا 'اللہ کی تعریف اس کی شان کے مطابق کرنے کے بعد فرمایا' اما بعد! یہ تمہارے بھائی جارے پاس نادم ہو کر آئے ہیں اور میرا بھی خیال یہ ہے کہ ان کے آدمی جو ہماری قید میں ہیں' ا آئیں واپس کر دیئے جائیں۔ اب جو شخص اپنی خوثی سے ان کے آدمیوں کو واپس کرے وہ ایباکر لے اور جو مخص اپنے جھے کو چھو ژنا نہ چاہے (اور اس شرط پر اپنے قیدیوں کو آزاد کرنے کے لئے تیار ہو کہ ان قیدیوں کے بدلے میں) ہم اے اس کے بعد سب سے پہلی غنیمت میں سے جو اللہ تعالی ہمیں دے گااس کے (اس) جھے کابدلہ اس کے حوالہ کر دیں گے تو وہ ایسا کر لے۔ لوگ اس پر بول پڑے کہ

٢٥٣٩، ٢٥٣٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : أَخْبَرنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: ذَكَرَ عُرْوَةُ أَنَّ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةً أَخْبَرَاهُ أَنَّ النَّبِيُّ اللهُ قَامَ حِيْنَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنْ فَسَأَلُوهُ أَنْ يُرَدُّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ، فَقَالَ: ((إِنَّ مَعِي مَنْ تَرَونَ، وَأَحَبُ الْحَدِيْثِ إِلَىُّ أَصْدَقُهُ، فَاخْتَارُوا إحْدَى الطَّائِفَتِين َ إمَّا النَّمَالَ وَإِمَّا السُّبِيِّ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بهم)) - وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ انْتَظَرَهُمْ بَضْعَ عَشَرَةَ لَيْلَةً حِيْنَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ – فَلَمَّا تَبَيُّنَ لَهُمْ أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ غَيْرُ رَادٌ إِلَيْهِمْ إِلاَّ إحْدَى الطَّائِفَتَيْن قَالُوا: فَإِنَّا نَحْتَارُ سَبْيَنَا. فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: ﴿(أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِحْوَانَكُمْ جَاؤُونَا تَاتِبِيْنَ، وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أَرُدُ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبُّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعِلْ، وَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظَّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّل مَا يُفِيءُ اللهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ)). فَقَالَ النَّاسُ: طَيِّبُنَا ذَلِكَ. قَالَ: ((إِنَّا لاَ نَدْرِيْ مَنْ أَذِنْ مِنْكُمْ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ. فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاءُكُمْ أَمرَكُمْ)). فَرَجَعَ النَّاسُ، فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ. ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى النُّبيُّ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا.

فَهَذَا الَّذِي بَلَغَنَا عَنْ سَبْي هَوَازِنْ. وَقَالَ أَنَسَ فَادَيْتُ نَفْسِي النَّبِيِّ اللَّهِ فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَالَ عَبَّاسٌ لِلنَّبِيِّ اللَّهِ فَادَيْتُ نَفْسِي

[راجع: ۲۳۰۷، ۲۳۰۷]

ہم اپنی خوثی سے قیدیوں کو داپس کرنے کے لئے تیار ہیں۔ آخضرت ما اللہ اس پر فرمایا کی ہم پر یہ ظاہر نہ ہو سکا کہ کس نے ہمیں اجازت دی ہے اور کس نے نہیں دی ہے۔ اس لئے سب لوگ (اپنے خیموں میں) واپس جائیں اور سب کے چودھری آکر ان کی رائے سے ہمیں آگاہ کریں۔ چنانچہ سب لوگ چلے آئے اور ان کے مرداروں نے (ان سے گفتگو کی) پھر نبی کریم ساٹھایا کی خدمت میں مرداروں نے (ان سے گفتگو کی) پھر نبی کریم ساٹھایا کی خدمت میں حاضرہو کر آپ کو خبردی کہ سب نے اپنی خوشی سے اجازت دے دی موئی ہے۔ یہی وہ خبر ہے جو ہمیں ہوازن کے قیدیوں کے سلسلے میں معلوم ہوئی ہے۔ رز ہری نے کما) اور انس بھاٹھ نے بیان کیا کہ عباس ہوں تھ پر) ہوئی ہے۔ (زہری نے کما) اور انس بھاٹھ نے بیان کیا کہ عباس ہوں تھ پر) موقع پر) میں نے اپنا بھی فدید دیا تھا اور عقبل بھاٹھ کا بھی۔

تہ بھی ہے اس مدیث حضرت امام بخاری کی جگہ لائے ہیں اور اس سے آپ نے بہت سے مسائل کا انتخراج فرمایا ہے۔ حضرت المین میں بہت میں اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اور عجمی دونوں کو شامل ہے۔

میں ہے کہ وہ غلام عرب کا نہ ہو عجمی ہو بلکہ عربی اور عجمی دونوں کو شامل ہے۔

حدیث میں قبیلہ عبی ہوازن کے قیدیوں کا ذکر ہے جو جنگ ہوازن میں کامیابی کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ لگے تھے۔ اس ہے ہی مقصد باب ثابت ہوا کہ لونڈی غلام ہوقت مناسب عربوں کو بھی بنایا جا سکتا ہے۔ جب آپ اس جنگ سے فارغ ہو کر واپس ہوئ تو آپ نے اندازہ فرمالیا تھا کہ قبیلہ ہوازن والے جلہ بی اسلام قبول کر کے اپنے قیدیوں کا مطالبہ کرنے آئیں گے۔ چنانچہ کی ہوا۔ ابھی آپ واپس بی ہوئ تھے کہ وفد ہوازن اپنے ایسے ہی مطالبات لے کر حاضر ہوگیا۔ آپ نے ان کے مطالبات میں سے صرف قیدیوں کی واپسی کا مطالبہ منظور فرمالیا محراس شرط کے ساتھ کہ دیگر جملہ مسلمان بھی اس پر تیار ہو جائیں۔ چنانچہ جملہ اہل اسلام ان غلاموں کو واپس کرنے پر تیار ہو گئے۔ مگریہ لوگ شار میں بہت تھے اس لئے ان میں سے ہرایک کی رضامندی فردا فروا معلوم کرنی ضروری تھی۔ واپس کرنے پر تیار ہو گئے۔ مگریہ لوگ شار میں بہت جو پھی تم کو منظور ہو وہ بیان کرو' ہم ان سے پوچھ لیں گے۔ چنانچہ کی ہوا اور آپنے ایک جملہ مردوں عورتوں کو واپس کرا دیا۔

بحرین کے مال کی آمد پر آنخضرت سی بیار نے تقسیم کے لئے اعلان عام فرما دیا تھا' اس وقت حضرت سیدنا عباس بوالتھ نے اس مال کی در خواست کے ساتھ کما تھا کہ میں اس کا بہت زیادہ مستحق ہوں' کیونکہ بدر کے موقع پر میں نہ صرف اپنا بلکہ حضرت عقبل گا بھی ذر فدیہ اور کے خالی ہاتھ ہو چکا ہوں۔ اس پر آپ نے ان کو اجازت دی تھی کہ وہ جس قدر روپیہ خود آپ اٹھا سکیں لے جائیں۔ اس طرف اشارہ ہے اور یہ بھی کہ عربوں کو بھی بحالت مقررہ غلام بنایا جا سکتا ہے کہ جنگ بدر میں حضرت عباس اور حضرت عقبل جسے اشراف قریش کو بھی دور غلامی سے گررنا پڑا۔ کاش سے معزز حضرات شروع ہی میں اسلام سے مشرف ہو جاتے۔ گر بھی ہے ﴿ إِنَّكَ لاَ اللّٰهُ يَهْدِیٰ مَنْ يَشَنَاءُ ﴾ (القصص: ۵۱)

٢٥٤١ حَدُّثَنَا عَلِي بْنُ الْحَسَنِ قَالَ (٢٥٣١) مم سے علی بن حسن نے بیان کیا کما ہم کو عبداللہ نے خبر

دی کہا ہم کو ابن عون نے خبردی 'انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نافع رطینی کو لکھا تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ نبی کریم ملٹھیا نے بنو المصطلق يرجب حمله كياتووه بالكل غافل تصے اور ان كے مويثى پانى پي رہے تھے۔ ان کے لڑنے والوں کو قتل کیا گیا،عورتوں بچوں کو قید کر لیا كيا وانسيس قيديول مين جوريه رضى الله عنها (ام المؤمنين) بهي تھیں۔ (نافع نے کھاتھا کہ) ہیر حدیث مجھ سے عبداللہ بن عمر اللہ ان بیان کی تھی 'وہ خود بھی اسلامی فوج کے ہمراہ تھے۔ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبِرَنَا ابْنُ عَوْن قَالَ: ((كَتَبْتُ إِلَى نَافِع، فَكَتَبَ إِلَىِّ: أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِق وَهُمْ غَارُونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاء، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتهُمْ وَسَبَى ذَرَارِيُّهُمْ وَأَصَابَ يَومَثِلْهِ جُوَيْرِيَّةَ. حَدَّثَنِي بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ)).

حضرت جوبریہ حارث بن ابی ضرار کی بٹی تھیں۔ ان کا باب بی مصطلق کا سردار تھا۔ کتے ہیں پہلے یہ طابت بن قیس کے حصے میں آئیں۔ انہوں نے ان کو مکاتب کر دیا۔ آنخضرت مل کے ایم کتابت ادا کر کے ان سے نکاح کرلیا اور آپ کے نکاح کر لینے کی وجہ ہے لوگوں نے بنی مصطلق کے کل قدیوں کو آزاد کر دیا' اس خیال ہے کہ وہ آنخضرت النہایا کے رشتہ دار ہو گئے۔ (وحیدی)

بنو مصطلق عرب قبیلہ تھا جے غلام بنایا گیا تھا۔ اس سے باب کی مطابقت ثابت ہوئی کہ عربوں کو بھی لونڈی غلام بنایا جا سکتا ہے اگر وہ کافر ہوں اور اسلامی حکومت کے مقابلہ پر ارنے کو آئیں۔

٢٥٤٢– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنَ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فُسَأَلْتُهُ فَقَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْـمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبِي الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النَّسَاءَ فَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ((مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا؛ مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ وَهِيَ كَائِنَة)).

(۲۵۴۲) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کما کہ ہم کو امام مالک نے خردی انہیں رہید بن ابی عبدالرحمٰن نے انہیں محد بن یجیٰ بن حبان نے 'ان سے ابن محررز نے کہ میں نے ابو سعید رہاتھ کو دیکھاتو ان سے ایک سوال کیا' آپ نے جواب میں کما کہ ہم رسول الله النات الله المنظم عندوه بني مصطلق كے لئے نكلے۔ اس غزوب میں میں اقبیلہ بی مصطلق کے) عرب قیدی ہاتھ آئے۔ (راستے ہی میں) ہمیں عورتوں کی خواہش ہوئی اور عورت سے الگ رہناہم کو مشکل ہو گیا۔ ہم نے چاہا کہ عزل کرلیں۔ جب رسول الله مالی ایم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا' تم عزل کر سکتے ہو' اس میں کوئی قباحت نہیں لیکن جن روحوں کی بھی قیامت تک کے لئے پیدائش مقدر ہو چکی ہے وہ تو ضرور پیدا ہو کر رہیں گی۔ (الندا تمهارا عزل کرنا

[راجع: ٢٢٢٩]

ا عزل کتے ہیں ازال کے وقت ذکر باہر نکال لینے کو تاکہ رحم میں منی ند پنچ اور عورت کو حمل ند رہے۔ آنخضرت ساتھیا نے اس کو پیند نمیں فرمایا' اس لئے ارشاد ہوا کہ تمہارے عزل کرنے سے مقدر اللی کے مطابق پیدا ہونے والے بچے کی پیدائش رک نمیں عتی۔ عزل کو عام طور پر مروہ سمجھاگیا'کیونکہ اس میں قطع اور تقلیل نسل ہے۔ بحالات موجودہ جو فیلی پلانگ کے نام سے تقلیل نسل کے پروگرام چلائے جارہے ہیں 'شریعت اسلامی سے اس کاعلی الاطلاق جواز دھونڈنا میچے نہیں ہے بلکہ یہ قطع نسل



بى كى ايك صورت ہے۔

٣٤٤٣ حَدُّنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَمَّارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ حَدُّلْنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَمَّارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَبِي رُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((لاَ أَزَالُ أَحَبُ بَنِي تَعِيْمٍ . . ح )). قَالَ: ((لاَ أَزَالُ أَحَبُ بَنِي تَعِيْمٍ . . ح )). الْحَمِيْدِ عَنِ الْمُعْيِرَةِ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ الْحَمِيْدِ عَنِ الْمُعْيِرَةِ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً . . ح وَعَن الْحَمْيِرَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: عُمَّارَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: عَمْارَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: عَمْارَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: ((مَا زِلتُ أَحِبُ بنِي تَميمٍ منذُ ثلاثٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِيْهِمْ، اللهُ اللهُ عَلَيْقُولُ فِيْهِمْ، اللهُ عَلَيْ يَقُولُ فِيْهِمْ، اللهُ عَلَيْرَةً فَالَ: اللهُ عَلَيْ يَقُولُ فِيْهِمْ، اللهُ عَلَيْكَ يَقُولُ فِيْهِمْ، اللهُ عَلَيْكَ يَقُولُ فِيْهِمْ، اللهُ عَلَيْكَ يَقُولُ فِيْهِمْ، اللهُ عَلَيْكَ أَمْتِي عَلَى اللهُ عَلَيْكَ أَلْكُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْكُ مَنْ وَلَكِ إِللهُ اللهُ عَلَيْكَ فَقَالَ وَحَاءَتُ عَائِشَةً فَقَالَ: ((هَذِهِ صَدَقَاتُ قَومِنَا)). وَكَانَ سَبِيَّةً مِنْهُمْ عِنْدَ عَائِشَةً فَقَالَ: ((أَعْتِقِيْهَا فَإِنْهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ)). وَكَانَ سَبِيَّةً مِنْهُمْ عِنْدَ عَائِشَةً فَقَالَ: ((أَعْتِقِيْهَا فَإِنْهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ)).

[طرفه في : ٤٣٦٦].

(۲۵۲۳) ہم سے زہیر بن حرب نے بیان کیا کہ ہم سے جریر بن عبدالحمید نے بیان کیا ان سے عمارہ بن تعقاع 'ان سے ابو ذرعہ نے اور ان سے ابو جریرہ بڑا تھ نے کہا کہ میں بنو تمیم سے ہیشہ محبت کرتا رہا ہوں۔ (دو سری سندامام بخاریؓ نے کہا) مجھ سے ابن سلام نے بیان کیا 'موں۔ (دو سری سندامام بخاریؓ نے کہا) مجھ سے ابن سلام نے بیان کیا 'کہا ہم کو جریر بن عبدالحمید نے خبردی 'انہیں مغیرہ نے 'انہیں ابو زرعہ نے اور انہیں ابو جریرہ بڑا تھ نے نازہ سری سند) اور مغیرہ نے عمارہ سے روایت کی 'انہوں نے ابو زرعہ سے کہ ابو جریرہ بڑا تھ نے فرایا 'تین باتوں کی وجہ سے جنہیں میں نے رسول اللہ ساتھ ہے ہاں کہ بیات کی وجہ سے جنہیں میں نے رسول اللہ ساتھ ہے نان کیا کہ سب سے زیادہ سخت مخالف ثابت ہو نگے۔ انہوں نے بیان کیا کہ سب سے زیادہ سخت مخالف ثابت ہو نگے۔ انہوں نے بیان کیا کہ سب سے زیادہ سخت مخالف ثابت ہو نگے۔ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ ساتھ ہے نے فرمایا یہ ہماری قوم کی ذکوۃ ہے۔ بنو تمیم کی ایک عورت اللہ ساتھ ہے نے فرمایا کہ اسے آزاد کردے کہ یہ حضرت اساعیل عالیا کی اولاد میں سے فرمایا کہ اسے آزاد کردے کہ یہ حضرت اساعیل عالیا کی کی اولاد میں سے فرمایا کہ اسے آزاد کردے کہ یہ حضرت اساعیل عالیا کی کی اولاد میں سے فرمایا کہ اسے آزاد کردے کہ یہ حضرت اساعیل عالیا کی اولاد میں سے فرمایا کہ اسے آزاد کردے کہ یہ حضرت اساعیل عالیا کی کی اولاد میں سے فرمایا کہ اسے آزاد کردے کہ یہ حضرت اساعیل عالیا کی کی اولاد میں

حدیث بنا میں ذکر ہے کہ آخضرت میں جا کے ایک لونڈی عورت کے آزاد کرنے کا حضرت عائشہ رہی ہیں اور ساتھ السیسی اسیسی اس

اس قبیلہ نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ آنخضرت میں گیا نے فرمایا کہ میری امت میں دجال کے مقابلہ پر بیہ قبیلہ بہت سخت ہوگا جو لڑائی میں تختی کے ساتھ دجال کا مقابلہ کرے گا۔ ایک مرتبہ بنو تمتیم کی زکوٰۃ وصول ہو کر دربار رسالت میں پہنچی تو آپ نے از راہ کرم فرمایا کہ بیہ ہماری قوم کی زکوٰۃ ہے آنخضرت میں تھا نے بحالت کفر بھی اس خاندان کی اس قدر عزت افزائی فرمائی کہ اس سے تعلق رکھنے والی ایک لونڈی خاتون کو آزاد کر دیاا ور فرمایا کہ بیہ ادلاد اساعیل ہے ہے۔

اس مدیث سے نسبی شرافت پر بھی کافی روشنی پرتی ہے۔ اسلام نے نسبی شرافت میں غلو سے منع فرمایا ہے اور حد اعتدال میں

نبی شرافت کو آپ نے قائم رکھا ہے جیسا کہ اس حدیث سے پیچے ندکور شدہ واقعات سے ثابت ہے مکہ آپ بڑھ ہے ا جنگ حنین کے موقع پر اپنے آپ کو عبدالسطلب کا فرزند ہونے پر اظمار فخر فرمایا تھا۔ معلوم ہوا کہ اسلام سے پہلے کے غیر مسلم آباء و اجداد پر ایک مناسب حد تک فخر کیا جا سکتا ہے لیکن اگر کی فخرباعث محمنہ و غرور بن جائے کہ دو سرے لوگ نگاہ میں حقیر نظر آئیں تو اس حالت میں خاندانی فخر کفر کا شیوہ ہے جو مسلمان کے لئے ہر گز لائق نہیں۔ فتح کمہ پر آنخضرت مراتی اللہ میں اس نخوت کے خلاف اظمار ماراضگی فرماکر قرایش کو آگاہ فرمایا تھا کہ کلکم ہو آدم من تواب تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کی پیدائش مٹی سے ہے۔

# باب جو فخص اینی لوندی کوادب اور علم سکھائے 'اس کی فضیات کابیان

(۲۵۲۲) ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا' انہوں نے محمد بن فضیل سے سنا' انہوں نے مطرف سے' انہوں نے شجبی سے' انہوں نے فضیل سے سنا' انہوں نے مطرف سے' انہوں نے انہوں کے ابہوں منے ابہوں منے ابہوں نے حضرت ابو موکیٰ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا' جس شخص کے پاس کوئی لونڈی ہو اور وہ اس کی اچھی پرورش کرے اور اس کے ساتھ اچھا معالمہ کرے' پھراسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کو دو ہرا ثواب ملے گا۔

# ١٤ - بَابُ فضل مَنْ أَدَّبَ جاريَتُهُ وَعَلَّمَهَا

٢٥٤٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْوَاهِيْمَ سَمِعَ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُطَرَّفٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ ((مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ إِلَيْهَا، ثُمَّ اعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانٍ)). [راجع: ٩٧]

الحمد للذكر حرم كعبه مكة المكرمه مين كم محرم ١٣٩٠ه سے اس پارے كے متن كالفظ لفظ پرهنا ، چر ترجمه لكهنا شروع كيا تها ، ساتھ بى رب كعبہ سے دعائيں بھى كرتا رہاكہ وہ اس عظيم خدمت كے لئے صبح فهم عطاكرے۔ آج ١١ محرم ٩٠ه كو بعونه تعالى اس حديث تك پہنچ گيا ہوں۔ پارہ ٩٠ ١٠ كے متن كو كعبہ شريف و مدينة المنورہ مين بيٹے كر پر ھنے كى نذر بھى مانى تھى۔ اللہ كابے حد شكر ہے كہ يمال تك كاميابي ہو ربى ہے۔ اللہ پاك سے دعا ہے كہ وہ بقايا كو بھى پوراكرائے اور قلم ميں طاقت اور دماغ ميں قوت عطا فرمائے ، آمين ثم آمين۔

٥ أ- بَابُ قُولِ النَّبِيِّ ﷺ: ((الْعَبِيْدُ
 إِخْوَانُكُم فَأَطْعِمُوهُمْ مِـمًّا تَأْكُلُونَ))

وَقُولُه تَعَالَى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللهِ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِلْدِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنَ، وَالْجَارِ فِى الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ بالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، إِنَّ اللهِ لاَ بُحِبُ مَنْ كَان

باب نبی کریم ماتی کی گایی فرمانا که "غلام تمهارے بھائی ہیں پس ان کو بھی تم اسی میں سے کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو"

اور الله تعالى كا فرمان كه "اور الله كى عبادت كرو اور اس كے ساتھ كى مى بھى چيزكو شريك نه ٹھراؤ اور مال باپ كے ساتھ نيك سلوك كرو اور رشتہ داروں كے ساتھ اور بتيموں اور مسكينوں كے ساتھ اور رشتہ دار پڑوسيوں اور پاس بيٹے والوں اور مسافروں اور لودئى غلاموں كے ساتھ (اچھا سلوك كرو) بے شك الله تعالى اس مخض كو پند نہيں فرماتا جو سكر كرنے اور اكڑنے والا اور تھمنڈ غرور محض كو پند نہيں فرماتا جو سكر كرنے اور اكڑنے والا اور تھمنڈ غرور

مُخْتَالاً فَخُورًا﴾ [النساء: ٣٣٦].

كرف والا مو" - (آيت من) ذى القرني سے مراد رشته دار بين بعنب سے غیر یعنی اجنبی اور الجار الجنب سے مراد سفر کاساتھی ہے۔

ا معرت امام نے متعمد باب ثابت فرانے کے لئے آیت قرآنی کو نقل فرمایا جس میں ترجمة الباب لفظ ﴿ وما ملكت ايمانكم ﴾ سے نکاتا ہے جس سے لونڈی غلام مراد ہیں۔ ان کے ساتھ احسان سلوک کرنا بھی اتنا بی ضروری ہے جتنا کہ دو سرے قرابت دارول اور بتای و مساکین کے ساتھ ضروری ہے۔ حمد رسالت بناہ وہ دور تھا جس میں انسانوں کو لونڈی غلام بنا کر جانوروں کی طرح خریدا اور پیچا جاتا تھا اور دنیا کے کسی قانون اور ندہب میں اس کی روک ٹوک ند مقی۔ ان حالات میں پینیبر اسلام علیہ الف الف صلوة وسلام نے اپنی حسن تدبیر کے ساتھ اس رسم کو ختم کرنے کا طریقہ اپنایا اور اس بارے میں ایسی پاکیزہ ہدایات پیش کیس کہ عام مسلمان اپنے غلاموں کو انسانیت کا درجہ دیتے۔ الغذا ان کو اپنے بھائی بند سیجھنے لگ گئے۔ ان کے ساتھ ہر ممکن سلوک احسان ایمان کا خاصہ بتلایا کیا جس کے بتیجہ میں رفتہ رفتہ یہ رسم بد انسانی دنیا سے تقریباً ختم ہوگئی۔ یہ ای پاکیزہ تعلیم کا اثر تھا۔ یہ ضرور ہے کہ اب

غلامی کی اور بد ترین صور تیل وجود پس آگئ ہیں۔

٢٥٥٥ - حَدَّثُنَا آدَمُ بْنُ أَبِي قَالَ إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا وَاصِلَّ الأَحْدَبُ قَالَ: سَمِعْتُ الْمَعْرُورَ بْنَ سُويْدٍ قَالَ: ((رَأَيْتُ أَبَا ذَرُّ الْفِفَارِيُّ رَضِيَ ا الله عَنْهُ وَعَلَيْهِ حُلَّةً وَعَلَى غُلاَمِهِ حُلَّةً، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنِّي مَابَيْتُ رَجُلاً فَشَكَانِي إِلَى النَّبِيِّ ، فَقَالَ لِي النَّبِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّا ((أُعَيَّرَتُهُ بِأُمَّهِ؟)) ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ إِخْوَانَكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَٰلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيْكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلَيْلْسِنْهُ مِمَّا يَلْبِسُ، وَلاَ تُكَلَّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعِينُوهُمْ)). [راجع: ٣٠]

(۲۵۳۵) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا 'م سے واصل بن حیان نے جو کبڑے تھے 'بیان کیا' کما کہ میں نے معرور بن سوید سے سنا' انہوں نے کما کہ میں نے ابو ذر غفاری کو دیکھا کہ ان کے بدن پر بھی ایک جو ڑا تھا اور ان کے غلام کے بدن پر بھی اس قتم کا ایک جوڑا تھا۔ ہم نے اس کاسب پوچھاتو انہوں نے بتلایا کہ ایک وفعہ میری ایک صاحب (یعنی بلال سے) سے کچھ گالی گلوچ ہو من تھی۔ انہوں نے نبی کریم مالی کیا سے میری شکایت ک اپ نے بچھ سے بوچھا کہ کیاتم نے اسیس ان کی مال کی طرف ے عار دلائی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا ، تسارے غلام بھی تسارے بھائی ہیں اگرچہ اللہ تعالی نے انسیں تمہاری ما تحق میں دے رکھاہے۔ اس کئے جس کابھی کوئی بھائی اس کے قبضہ میں ہواہے وہی کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے اور وہی پہنائے جو وہ خود پنتا ہے اور ان یر ان ک طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے۔ لیکن اگر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالوتو پھران کی خود مدد بھی کردیا کرو۔

تاكه وه آساني سے اس خدمت كو انجام دے سكيس۔

روایت میں ذکور غلام سے حضرت بلال مراد ہیں۔ بعضوں نے کما ابو ذرات میانیوں میں سے کوئی تھے جیسے مسلم کی روایت میں ب. غلام كو ساته كھلانے كا تھم استحبابا ب. حضرت ابو ذر بنات اسے غلام كو ساتھ ى كھلاتے اور اينى ي جيسا كيرا سات تے . آيات باب میں ذی القرانی سے رشتہ دار مراد ہیں۔ یہ ابن عباس سے مروی ہے اس کو علی بن الی طلحہ نے بیان کیا اور جنب سے بعضوں نے یودی اور نعرانی مراد رکھا ہے۔ یہ این جریر اور این ابی حاتم نے نکالا۔ اور جار الجنب کی جو تغیرامام بخاری نے کی ہے وہ مجلم اور قادہ علامی کا سرائی محالات ہے۔ اس حدیث سے ان محاندین اسلام کی بھی تردید ہوتی ہے جو اسلام پر غلامی کا الزام لگاتے ہیں۔ حالاتک رسم غلامی کی جڑوں کو اسلام بی نے کھو کھلاکیا ہے۔

١٦ - بَابُ الْعَبْدِ إِذَا أَحْسَنَ عِبَادَةً
 رَبِّهِ، وَنَصَحَ سَيِّدَةُ

٢٥٤٦ حَدُّلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنِ مَالِكِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الله

[طرفه في : ٢٥٥٠].

باب جب غلام اپنے رب کی عبادت بھی اچھی طرح کرے
اور اپنے آقاکی خیر خواہی بھی تواس کے تواب کابیان
(۲۵۲۷) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا' انہوں نے امام مالک
سے' انہوں نے نافع سے' انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما
سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا' غلام جو اپنے آقاکا خیر
خواہ بھی ہو اور اپنے رب کی عبادت بھی اچھی طرح کرتا ہو تواسے دو
گزاؤاب ملتا ہے۔

آ تخضرت الخیج نے جمل مالکوں کو اپنے لونڈی فلاموں کے ساتھ احسان و سلوک کرنے کی ہدایت فرمائی وہاں لونڈی فلاموں کے ساتھ احسان و سلوک کرنے کی ہدایت فرمائی وہاں لونڈی فلاموں کے بعد اپنا اہم فریضہ اپنے مالکوں کی خیر خواہی ان کو نفع رسانی ' مجمیں۔ مالک اور آقا کے بھی حقوق ہیں۔ ان کے ساتھ وفاداری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ان کے لئے ضرر رسانی کا بھی نصور بھی نہ کریں۔ وہ ایسا کریں گے تو ان کو دو گنا ثواب ' ای دو گئے واب کا تصور تھا جس پر حضرت ابو ہریرہ "نے وہ تمنا ظاہر فرمائی جو اگلی روایت ہی نہ کور ہے۔

٧٥٤٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ كَثِيْرٍ قَالَ أَخْرَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ الشَّعْرِيِّ رَضِيَ الشَّعْرِيِّ رَضِيَ الشَّعْرِيِّ رَضِيَ اللَّهْ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ اللَّهُ: ((أَيَّمَا رَجُلِ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ أَدْبَهَا فَأَخْسَنَ تَأْدِيْبَهَا كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ أَدْبَهَا فَأَخْسَنَ تَأْدِيْبَهَا وَأَغْفَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانٍ، وَأَيُّمَا عَبْدِ وَأَقْدَى حَقً اللهِ وَحَقً مَوَالِيْهِ فَلَهُ أَجْرَانٍ)).

(۲۵۳۷) ہم سے محمد بن کیرنے بیان کیا 'کہا ہم کو سفیان توری نے خبر دی صالح سے 'انہوں نے شجی سے 'انہوں نے ابوبردہ سے اور ان سے ابو موکیٰ اشعری بڑھ نے بیان کیا کہ رسول کریم سٹھ لیا نے فرملیا جس کسی کے پاس بھی کوئی باندی ہو اور وہ اسے پورے حسن و خوبی کے ساتھ ادب سکھائے 'پھر آزاد کرکے اس سے شادی کرلے تو اسے دوگنا تواب ملک ہے اور جو غلام اللہ تعالی کے حقوق بھی ادا کرلے اور جو غلام اللہ تعالی کے حقوق بھی ادا کرلے اور جو غلام اللہ تعالی کے حقوق بھی ادا کرلے اور اپنے آقاؤں کے بھی تو اسے بھی دوگنا ٹواب ملک ہے۔

[راجع: ۹۷]

اسلای شریعت میں عورت مرد سب کو تعلیم دینا چاہئے یہاں تک کہ لونڈی غلاموں کو بھی علم حاصل کرانا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ محر علم وہ جس سے شرافت اور انسانیت پیدا ہو' نہ آج کے علوم مروجہ جو انسان نما حیوانوں میں اضافہ کراتے ہیں۔ العلم قال الله قال دسولہ قال الصحابة هم اولو العرفان لین حقیق علم وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کچر آپ کے صحابہ نے پیش فرمایا)
الله قال دسولہ قال بشور بن مُحمد قال کے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں مجد نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْـمُسَيُّبِ يَقُولُ: قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الصَّالِح أَجْرَانَ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَولاَ الْجِهَادُ فِي سَبَيْلِ اللهِ وَالسَحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي لِأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكَى.

نے خروی کہا ہم کو یونس نے خروی انہوں نے زہری سے سا انہوں نے کہا کہ میں نے سعید بن مسیب سے سنا انہوں نے کما کہ حفرت ابو ہررہ واللہ نے بیان کیا کہ ان سے نی کریم ملی کے فرمایا غلام جو کسی کی ملکیت میں ہو اور نیکو کار ہو تواسے دو ثواب ملتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ فے کما'اس ذات کی قتم جس کے باتھ میں میری جان ہے اگر اللہ تعالی کے رائے میں جماد ' حج اور والدہ کی خدمت (کی روک) نه هوتی تومیں پیند کرتا که غلام ره کر مروں۔

حفرت ابو ہریرہ بنات کا مطلب سے ہے کہ غلام پر جماد فرض نہیں ہے' اس طرح جج۔ اور وہ بغیراینے مالک کی اجازت کے جماد اور ج کے لئے جابھی نہیں سکتا۔ اس طرح اپنی مال کی خدمت بھی آزادی کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ اس لئے آگر یہ باتیں نہ ہوتیں تو میں آزادي كي نبت كي كاغلام ربنا زياده پند كريا- قال ابن بطال هو من قول ابي هويرة وكذلك قاله الداودي وغيره انه مدرج في الحديث وقد صرح بالا دراج الاسماعيلي من طريق آخر عن عبدالله بن المبارك بلفظ والذي نفس ابي هريرة بيده الخ وصرح مسلم ايضا بذلك (حاشیة بعادی) یعنی یہ قول حضرت ابو ہریرہ ہواتھ کا ہے۔ عبداللہ بن مبارک سے صراحاً یہ آیا ہے اور مسلم میں بھی یہ صراحت موجود

> ٢٥٤٩- حَدُّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ للنَّبِيُّ ﷺ: ((نَعِمَّا لأَحَلِهِمْ يُحْسِنُ عِبَادَةَ ربِّهِ، وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ)).

١٧- بَابُ كِرَاهَيةِ النَّطَاوُل عَلَى الرَّقِيْق، وَقُولِهِ عَبْدِي أَوْ أَمَتِي

(۲۵۲۹) ہم سے اسحاق بن نفرنے بیان کیا کما ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا' انہوں نے اعمش سے' ان سے ابو صالح نے بیان کیا اور ان ے ابو ہررہ واللہ نے کہ نی کریم النا الم ان فرمایا کتنا اچھا ہے کی کاوہ غلام جو اپنے رب کی عبادت تمام حسن و خوبی کے ساتھ بجائے اور این مالک کی خرخوای بھی کر تارہے۔

باب غلام پر دست درازی کرنااور یول کهنا که بیه میراغلام ہے یا لونڈی مکروہ ہے

حافظ نے کما کہ کراہیت تزیمی مراد ہے۔ کیونکہ غلام سے اپنے کو اعلیٰ سجمنا ایک طرح کا تکبرہے۔ غلام بھی ہاری طرح خدا کا بنرہ ہے۔ آدمی این تیس جانور سے بھی بدتر سمجھے غلام تو آدمی ہے اور ہاری طرح آدم کی اولاد ہے اور غلام لونڈی اس وجہ سے کمنا مردہ ہے کہ کوئی اس سے حقیق معیٰ نہ سمجے۔ کوئکہ حقیق بندگی تو سوائے خدا کے اور کسی کے لئے نہیں ہو سکتی (وحیدی)

آ کے مجتد مطلق حضرت امام بخاری ؓ نے آیات قرآنی نقل کی ہیں جن سے لفظ غلام ' لونڈی اور سید کے الفاظ استعال کرنے کا جواز ثابت کیا ہے۔ یہ سب مجازی معانی میں ہیں۔ لفظ عبد' مملوک اور سید آیات قرآنی و احادیث نبوی میں ملتے ہیں جیسا کہ یمال منقول جِي ' ان سے ان الفاظ کا مجازي معاني ميں استعال ثابت ہوا۔ قال ابن بطال جاز ان يقول الرجل عبدي او امني بقوله تعالى والصالحين من عبادكم وامائكم وانما نهي عنه على سبيل الغلظة لا على سبيل التحريم وكره ذلك لاشتراك اللفظ اذيقال عبدالله و امة الله فعلى هذا لا ينبغي التسمية بنحو عبدالرسول و عبدالنبي ونحو ذلك مما يضاف العبد فيه الى غير الله تعالى (حاشية بخاري شريف)

وَقَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ﴿ وَإِمَائِكُمْ ﴿ وَقَالَ: ﴿عَبْدَا مَمْلُوكَا ﴾. ﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ ﴾ وقَالَ: ﴿ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَات ﴾. وقَالَ النّبِي النّبي الله وَ وَقَالَ النّبي الله وَ وَاللّه وَ وَاللّه وَ وَاللّه وَ وَاللّه وَ وَاللّه وَ وَاللّه وَ وَ اللّه وَ وَاللّه وَ وَ اللّه وَ وَ اللّه وَ وَ اللّه وَ وَ وَ اللّه وَ اللّه وَ وَ اللّه وَ وَ اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَاللّه وَاللّه وَ اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه وَاللّهُ وَاللّهُ

٧٥٥ - حَدِّثَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدِّثَنَا يَخْتَى
 عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثِنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ
 اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
 ((إذَا نَصَحَ الْعَبْدُ سَيِّدَهُ وَأَحْسَنَ عِبَادَةً

[راجع: ٢٥٤٦]

رَبِّهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْن).

روایت میں لفظ عبد اور سید استعال موئے ہیں میں مقصور باب ہے۔

٧٥٥١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النّبِي عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النّبِي عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النّبِي لَكُ عَلَيْهِ مِنَ رَبّهِ، وَيُؤدِّي إِلَى سَيِّدِهِ اللّذِي لَهُ عَلَيْهِ مِنَ رَبّهِ، وَيُؤدِّي إِلَى سَيِّدِهِ اللّذِي لَهُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ وَالنّصِيْحَةِ وَالطّاعَةِ، لَهُ أَجْرَان)).

(۲۵۵۱) ہم سے محربن علاء نے بیان کیا کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا انہوں نے برید بن عبداللہ سے وہ ابو بردہ سے اور ان سے ابو مویٰ اشعری بڑائلہ نے کہا کہ نبی کریم سٹھیلم نے فرمایا۔ غلام جو اپنے رب کی عبادت احسن طریق کے ساتھ بجالائے اور اپنے آقا کے جو اس بخیر خوابی اور فرمان برداری (کے حقوق بیں) انہیں بھی ادا کر تا رب واسے دوگنا اور ملا ہے۔

[راجع: ۹۷]

یہ اس لئے کہ اس نے دو فرض اوا کئے۔ ایک اللہ کی عبادت کا فرض اداکیا۔ دو سرے اپنے آتا کی اطاعت کی جو شرعاً اس پر فرض سی اس لئے اس کو دوگنا ثواب حاصل ہوا (فتح)
میں اس لئے اس کو دوگنا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدُّثَنَا عَبْدُ (۲۵۵۲) ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا کما ہم سے عبدالرزاق

تہماری باندیوں میں جو نیک بخت ہیں"۔ اور (سورہ نحل میں فرمایا)
"مملوک غلام" نیز (سورہ یوسف میں فرمایا) اور دونوں (حفرت یوسف
اور ذلیخا) نے اپنے آقا (عزیز مصر) کو دروا زے پر پایا۔ اور اللہ تعالی نے
(سورہ نساء میں) فرمایا "تمہماری مسلمان باندیوں میں سے"۔ اور نبی
کریم ساتھ کیا نے فرمایا۔ اپنے سردار کے لینے کے لئے اٹھو (سعد بن معاذ
ریم ساتھ کے لئے) اور اللہ تعالی نے سورہ یوسف میں فرمایا "ریوسف" نے
اپنے جیل خانہ کے ساتھی سے کہاتھا کہ) اپنے سردار (حاکم) کے یماں
میرا ذکر کر دینا"۔ اور نبی کریم ساتھ کے (بنو سلمہ سے دریافت فرمایا تھا

اور سورہ نور میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ "اور تمہارے غلاموں اور

( ۲۵۵۰) ہم سے مسدد بن مسرم نے بیان کیا کہا ہم سے کی قطان نے بیان کیا کہا ہم سے کی قطان نے بیان کیا اور ان سے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عمر بی آت کے درسول اللہ ملی کیا نے فرمایا۔ جب غلام اپنے آتا کی خیر خوابی کرے اور اپنے رب کی عبادت تمام حسن و خوبی کے ساتھ بجالائے تو اسے دو گنا ثواب ملاہے۔

کہ) تمہارا سردار کون ہے؟

الرُّزَّاق قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَام بْن مُنبِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((لاَ يَقُلُ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمْ رَبُّكَ، وَضَّىء رَبُّكَ، إسْقِي رَبُّكَ. وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي مَوَلاَي. وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي، أَمَتى. وَلْيَقُلْ: فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلاَمِي)).

نے بیان کیا کہا ہم کو معمر نے خبردی انسیں ہمام بن منبہ نے انسول نے ابو ہریرہ والت سے سا'وہ نی کریم ملتی اے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ۔ کوئی مخص (کسی غلام یا کسی بھی مخص سے) یہ نہ کے "اين رب (مراد آقا) كو كھانا كھلا 'اسپے رب كو وضوكرا۔ اپنے رب كو یانی پا"۔ بلکہ صرف میرے سردار میرے آقا کے الفاظ کمنا چاہے۔ ای طرح کوئی شخص مید نه کھے۔ "میرا بندہ" میری بندی" بلکہ یوں کمنا چاہے میرا چھوکرا میری چھوکری میراغلام۔

لنسته من الفظ كنے سے منع فرمايا۔ اى طرح بندہ بندى كا تاكه شرك كاشبه نه ہو مگو ايسا كمنا كمروہ ہے حرام نہيں جيسے قرآن ميں ب ﴿ اذْكُونِيْ عِنْدَ رَبِّكَ ﴾ (يوسف: ٣٦) بعضول نے كما يكارتے وقت اس طرح يكارنا منع ہے۔ غرض مجازي معنى جب مراد لیا جائے غایت درجہ یہ فعل مردہ ہو گا اور یمی وجہ ہے کہ علاء نے عبدالنبی یا عبدالحسین ایسے ناموں کا رکھنا مردہ سمجما ہے اور ایسے ناموں کا رکھنا شرک اس معنی پر کما ہے کہ ان میں شرک کا ایمام یا شائبہ ہے۔ اگر حقیقی معنی مراد ہو تو بے شک شرک ہے۔ اگر مجازی معن مراد ہو تو شرک نہ ہو گا گر کراہیت میں شک نہیں الذا بھتر یمی ہے کہ ایسے نام نہ رکھے جائیں۔ کیونکہ جمال شرک کا وہم ہو وہاں ے بسرحال بر بیز بهتر بے۔ خاص طور پر لفظ "عبد" ایہا ہے جس کی اضافت لفظ الله یا رحمٰن یا رحیم وغیرہ اساء الحنی عی کی طرف مناسب ہے۔ توحید و سنت کے پیروکارول کے لئے لازم ہے کہ وہ غیراللہ کی طرف ہر گزائی عبدیت کو منسوب نہ کریں۔ ﴿ اہلی نعبد ﴾ كا نبي تقاضا ہے۔ واللہ ہو الموافق۔

(۲۵۵۳) م سے ابو النعمان نے بیان کیا انسوں نے کماہم سے جریر بن حازم نے بیان کیا' انہوں نے نافع سے' وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله عنماہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ،جس نے غلام کا اپناحصہ آزاد کردیا اور اس کے پاس اتنامال بھی ہو جس سے غلام کی واجبی قیمت ادا کی جاسکے تو اس کے مال سے بوراغلام آزاد كياجائ كاورنه جتنا آزاد موكياموكيا

٣٥٥٣- حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَان قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِي ﴿ (مَنْ أَغْتَقَ نَصِيْبًا لَهُ مِنَ الْعَبْدِ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيْمَتَهُ يَقُومُ عَلَيْهِ قِيْمَةَ عَدْلِ وَأُعْتِقَ مِنْ مَالِهِ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ)).

صرف وہی حصہ اس کی طرف سے آزاد ہو رہے گا۔ اس مدیث کو اس لئے لائے کہ اس میں عبد کالفظ غلام کے لئے آیا ہے۔ يس مجازاً غلام پر عبد بولا جاسكا ہے۔

(۲۵۵۳) ہم سے مدو نے بیان کیا کما ہم سے کی قطان نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ عمری نے بیان کیا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا' حفرت عبدالله بن عمر المنظ اس كه رسول الله من الله عن فرمايا تم من سے ہر مخص حاکم ہے اور اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ پس

٢٥٥٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ: ((كُلُكُمْ رَاعِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيْتهِ: لوگوں کا واقعی امیرایک حاکم ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں اس سے سوال ہو گا۔ دو سرے ہر آدمی اپنے گھروالوں پر حاکم ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہو گا۔ تیسری عورت اپنے شوہر کے گھراور اس کے بچوں پر حاکم ہے اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہو گا۔ چوتھا غلام اپنے آقا (سید) کے مال کا حاکم

ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہو گا۔ بس جان

لوکہ تم میں سے ہرایک حاکم ہے اور ہرایک سے اس کی رعیت کے

فَالأَمِيْرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعِ عَلَى أَهْلِ بَيْيهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةً عَلَى بَيْتِ بَهْلِهَا وَوَلدهِ وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهِمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُ. أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيْيِهِ)). [راجع: ٩٣٨]

اس روایت میں بھی غلام کے لئے لفظ عبد اور آقا کے لئے لفظ سید کا استعال ہوا ہے۔ اس طرح مجازی معنوں میں ان الفاظ کا استعال کرنا درست ہے۔ حضرت امامؓ کا یمی مقصد ہے جس کے تحت یماں آپ یہ جملہ روایات لائے ہیں۔ ان الفاظ کا استعال منع بھی ہے جب حقیق معانی مراد لئے جائیں۔ اور یہ اس میں تطبیق ہے۔

بارے میں (قیامت کے دن) یوچھ ہوگی۔

و ٢٥٥٩، ٢٥٥٩ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ الْمُحْدِيُّ الْمُالِكُ بْنُ الْمُحْدِيُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِي الرُّهْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَرَشِيَ اللهِ عَنِ اللّهِيُّ رَضِيَ اللهِ عَنِ اللّهِيُّ وَضِيَ اللهِ عَنِ اللّهِيُّ وَضِيَ اللهِ عَنِ اللّهِيُّ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ عَنِ اللّهِيُّ اللّهُ قَالَ: ((إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا ثُمُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

سفیان بن عیینہ نے بیان کیا زہری ہے ان سے عبیداللہ بن عبداللہ
سفیان بن عیینہ نے بیان کیا زہری ہے ان سے عبیداللہ بن عبداللہ
بن عتبہ بن مسعود نے بیان کیا کما میں نے ابو ہریرہ اور زید بن خالد
رضی اللہ عنما ہے ساکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا۔ جب
باندی زنا کرائے تو اسے (بطور حد شرع) کو ڑے لگاؤ پھراگر کرائے تو
کو ڑے لگاؤ اور اب بھی اگر کرائے تو اسے کو ڑے لگاؤ۔ تیری یا
چو تھی بار میں (آپ نے فرمایا کہ) پھراسے نیج دو خواہ قیمت میں ایک
ری بی طے۔

آ اس مدیث کو اس لئے لائے کہ اس میں لونڈی کے لئے امة کالفظ فرمایا ہے۔ قطلانی نے کما کہ اس مدیث کے لانے سے المیت کیسی سے مقصود ہے کہ جب لونڈی زنا کرائے تو اس پر دست درازی منع نہیں ہے بلکہ اس کو سزا دینا ضروری ہے۔ آخر میں یہ راوی کا شک ہے کہ آپ نے تیری بار میں بیچنے کا حکم فرمایا یا جو تھی بار میں۔

ان جملہ روایات کے نقل کرنے سے حضرت امام ؒ نے ثابت فرمایا کہ مالکوں کو غلاموں اور لونڈیوں پر برائی نہ جنانی چاہے۔ انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہیں۔ شرافت اور برائی کی بنیاد ایمان اور تقویٰ ہے۔ حقیقی آقا حاکم مالک سب کا صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ونیاوی مالک آقا سب مجاذی ہیں۔ آج ہیں اور کل نہیں۔ جن آیات اور احادیث ہیں ایسے الفاظ آقاؤں یا غلاموں کے لئے مستعمل ہوئے ہیں وہاں مجازی معانی مراد ہیں۔

١٨ - بَابُ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ
 بطَعَامِهِ

باب جب سی کاخادم کھانا لے کر آئے؟ ٢٥٥٧ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَال قَالَ

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: ((إذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بَطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ يُجْلِسهُ معهُ فَلْيُناوِلْهُ

لُقمةً أَوْ لُقمَتَينَ، أَو أَكُلةً أَو أَكلَتَين، فإنَّه ولِيَ عِلاجَه)). [طرفه في : ٥٤٦٠].

لفظ خادم میں غلام ، نوكر چاكر ، شاكردسب داخل موسكتے ہيں۔

٩ - باب العبدُ راعِ في مالِ سيدهِ. ونُسَبَ النبي الله المالُ إلى السيّد

(۲۵۵۷) ہم سے حجاج بن منهال نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا کما کہ مجھے محمر بن زیاد نے خبردی انہوں نے کما کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ بناتھ سے سنااور انہوں نے نبی کریم ماٹی کیا ہے کہ جب كى كاغلام كھانالائے اور وہ اسے اپنے ساتھ (كھلانے كے لئے) نہ بھا سك توات ايك يا دو نوالے ضرور كھلادك يا (آپ نے لقمة او لقمتین کے بدل اکلة او اکلتین فرمایا (نیخی ایک یا دو لقے) کیونکہ ای نے اس کو تیار کرنے کی تکلیف اٹھائی ہے۔

باب غلام اپنے آقاکے مال کا نگربان ہے اور نبی کریم ملتالیم نے (غلام کے) مال کواس کے آقاکی طرف منسوب کیاہے

مجتد مطلق حضرت امام بخاری کا مقصد باب بد ہے کہ مجازی معانی میں غلام لونڈی اینے مالکوں کو سید کے لفظ سے یاد کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ یمال حدیث میں الفاظ المحادم فی مال سیدہ راع میں بولا گیا ہے۔ یہ حدیث جامع الصحیح میں کی جگہ نقل کی مئی ہے اور مجتمد مطلق نے اس سے بہت سے مسائل کا استنباط فرمایا ہے جیسا کہ اپنے اپنے مقام پر بیان ہوگا۔ ان معاندین حاسدین پر افسوس جو ایسے مجتد کال کی درایت سے انکار کر کے خود اینے کور باطنی کا ثبوت دیتے ہیں۔

(۲۵۵۸) ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا انہوں نے کما ہم کو شعیب نے خردی ان سے زہری نے بیان کیا کہ جھے سالم بن عبداللہ بن عمر نے خردی اور انہیں عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمانے کہ انہوں نے رسول کریم صلی الله علیه وسلم سے سنا آپ نے فرمایا که بر آدی حاکم ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہو گا۔ امام حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہو گا۔ مرد اپنے گھر کے معاملات کا افر ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہو گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی افسر ہے ادراس سے اس کی رعلیا کے بارے میں سوال ہو گا۔ خادم اپنے سید کے مال کا محافظ ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سی بیں اور مجھے خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مرداینے باپ کے مال کامحافظ ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہو گا۔ غرض تم ٢٥٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان قَالَ أُخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ((كُلُكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيْتِهِ: فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيْتِهِ، وَالرُّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيْتِهِ، وَالْـمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةُ وَهِيَ مَسْؤُولَةً عَنْ رَعِيْتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيْتِهِ)). قَالَ : فَسَمِعْتُ هَوُلاَءِ مِنَ النَّبِيُّ مَالِ أَبِيْهِ رَاعِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيْتِهِ، میں سے ہر فرد حاکم ہے اور سب سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔

# باب آگر کوئی غلام لونڈی کو مارے توچرے پر نہ مارے

(۲۵۵۹) ہم سے محمر بن عبیداللہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے امام مالک بن انس نے بیان کیا کہا کہ مجھے ابن فلال (ابن عمعان) نے خبردی انسیں سعید مقبری نے امیں ان کے باپ نے اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کریم مالیہ ہے۔

(دو سری سند اور امام بخاری نے کما) اور ہم سے عبد اللہ بن محمد سندی فی مسندی فی سندی کے مسادی سے بیان کیا کہا ہم کو معمر نے خبر دی ہمام سے اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے کہ نبی کریم سائی کے فرمایا 'جب کوئی کسی سے جھڑا کرے تو چرے (پر مارنے) سے میر کریم رہیز کرے

فَكُلُكُم رَاعٍ وَكُلُكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيْنِهِ)). [راحع: ٩٩٣] ١٠ ٧ – بَابُ إِذَا ضَرَبَ العبدَ فَلْيَجْنَبِ الْوَجْهَ

٩٥٥٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ ا اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنسٍ ح. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ قُلاَن عَنْ أَسِ ح. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ قُلاَن عَنْ سَمِيْدِ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ا اللهُ عَنْهُ عَن النبي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ ا الله عَنْهُ عَن النبي عَنْهُ ح.

وَحَدُّلْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدُّلُنَا عَبْدُ الرُّزَاقِ قَالَ أَخْبِرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْوَةً رَضِيَ اللهِ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةً رَضِيَ اللهِ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَجَدَيْمِ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

مار پیٹ میں چرے پر مارنے سے پر بیز صرف فلام کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ یماں چونکہ فلاموں کابیان ہو رہا تھا اس لئے عنوان میں ای کا خصوصیت سے ذکر کیا۔ بلکہ چرے ہر مارنے سے پر بیز کا حکم تمام انسانوں بلکہ جانوروں تک کے لئے ہے۔

حضرت المام نے روایت میں ایک راوی کا نام نمیں لیا۔ صرف این قلال سے یاد کیا ہے اور وہ این معان ہے اور وہ ضعیف ہے۔ اس المام مالک اور المام احر ؓ نے جموٹا کہا ہے اور المام بخاری نے اس کی روایت اس مقام کے سوا اور کمیں اس کتاب میں نہیں نکالی اور یمال بھی بطور متابعت کے ہے۔ کیونکہ المام مالک اور عبدالرزاق کی روایت بھی بیان کی۔

اسلم کی روایت میں صاف اذا ضرب ہے اور اس مدیث میں گو خادم کو مارنے کی صراحت نمیں ہے گرامام بخاری نے اس میں ہے ہو سید ہے اسلا کی طرف اشارہ کیا جس کو انہوں نے اوب المفرد میں نکالا اس میں یوں ہے۔ اذا ضرب خادمہ لیخی جب کوئی تم میں سے اپنے خادم کو مارے۔ حافظ نے کما بیا عام ہے خواہ کی حد میں مارے یا تعزیر میں ہر حال میں منہ پر نہ مارنا چاہئے۔ اس کی وجہ مسلم کی روایت میں یوں نہ کور ہے۔ کیونکہ اللہ نے آدم کو اس کی صورت پر بنایا لیخی مار کھانے والے مختص کی صورت پر۔ بعضوں نے یوں ترجمہ کیا ہے۔ کیونکہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا (وحیدی) ویسے چرے پر مارنا اوب اور اظلاق کے بھی سراسر خلاف ہے۔ اگر مارنا ی ہو تو جم کے دیگر اعضاء موجود ہیں۔

صافظ الن حجر قراسة على النووى قال العلماء انما نهى عن ضرب الوجه لانه لطيف يجمع المحاسن واكثر ما يقع الادراك باعضائه فيخشى من ضربه ان تبطل او تشوه كلها او بعضها واليشن فيها فاحش لظهور ها وبروزها بل لا يسلم اذا ضربه من شين والتعليل المذكور احسن لكن ثبت عند مسلم تعليل اخر فانه اخرج الحديث من طريق ابى ايوب المراغى عن ابى هريرة وزاد فان الله خلق آدم على صورة واختلف في الضمير على من يعود فالاكثر على انه يعود على المضروب لما تقدم من الامر باكرام وجهه ولولا ان المراد التعليل بذلك لم يكن لهذه الجملة ارتباط بما قبلها وقال القرطبي اعاد بعضهم الضمير على الله متمسكا بما ورد في بعض طرقه ان الله خلق ادم على صورة الرحمٰن الى اخره (فتح الباري)

فلاصہ مطلب ہے کہ علاء نے کہا ہے چرے پر مار نے کی ممانعت اس لئے ہے کہ ہے عضو لطیف ہے جو جملہ محاس کا مجموعہ ہے اور اکشر ادراک کا وقوع چرے کے اعتباء ہی ہے ہوتا ہے۔ پس اس پر مار نے سے خطرہ ہے کہ اس میں کئی ایک نقائص و عیوب پیدا ہو جائیں 'پس ہے علت بہتر ہے جن کی بنا پر چرے پر مارنا منع کیا گیا ہے۔ لیکن امام مسلم کے نزدیک ایک اور علت ہے۔ انہوں نے اس صورت پر پیدا کیا ہے آگرچہ ضمیر کے مرجع میں اختلاف ہے گر اکثر علاء کے نزدیک ہے ضمیر مضروب ہی کی طرف لوٹتی ہے۔ اس لئے کہ صورت پر پیدا کیا ہے آگرچہ ضمیر کے مرجع میں اختلاف ہے گر اکثر علاء کے نزدیک ہے ضمیر مضروب ہی کی طرف لوٹتی ہے۔ اس لئے کہ پہلے چرے کے اکرام کا تھم ہو چکا ہے۔ آگر میہ تعلیل مراد نہ لی جائے تو اس جملہ کا ما قبل سے کوئی ربط باتی نہیں رہ جاتا۔ قرطبی نے کہا کہ بعض نے ضمیر کو اللہ کی طرف لوٹایا ہے دلیل میں بعض طرق کی اس عبارت کو چیش کیا ہے جس میں ذکر ہے کہ اللہ نے آدم کو رحمٰن کی صورت پر پیدا کیا۔ مترجم کہتا ہے کہ قرآن کی نص صرح لیس کمنلہ شنی دلیل ہے کہ اللہ پاک کو اور اس کے چرے کو کس سے تشیبہ نہیں دی جاسمتی واللہ اعلم بالصواب۔

المحدیث کا یمی ند بہب ہے کہ اللہ پاک اپنی ذات اور جملہ صفات میں وحدہ لا شریک لہ ہے اور اس بارے میں کرید کرنا بدعت ہے۔ جیسا کہ استواء علی العرش کے متعلق سلف کا عقیدہ ہے وباللہ التوفیق۔



مکاتب اس غلام یا لونڈی کو کہتے ہیں جس کو مالک سے کمہ دے کہ اگر تو اتنا روپیہ اتنی قسطوں میں اداکر دے تو تو آزاد ہے۔ لفظ مکاتب تاء کے زہر اور زیر ہر دو کے ساتھ منقول ہے۔ حافظ فرماتے ہیں والممکاتب بالفتح من تقع له المکتابة وبالکسر من تقع منه لیخی زہر کے ساتھ جس کی طرف سے کتابت کا محاملہ کیا جائے۔ تاریخ اسلام میں سب کے ساتھ جس کی طرف سے کتابت کا محاملہ کیا جائے۔ تاریخ اسلام میں سب سے کہا مکاتب حضرت سلمان فاری بڑھ ہیں اور عورتوں میں حضرت بریرہ بڑھ ہیں کا واقعہ اگلی روایات میں فدکور ہے۔ کے کہا مکاتب باب مفاملہ سے مفعول کا صیخہ ہے لیخی وہ غلام لونڈی جس سے اس کے آتا کے ساتھ شرائط مقررہ کے ساتھ آزادی کا لفظ مکاتب باب مفاملہ سے مفعول کا صیخہ ہے لیخی وہ غلام لونڈی جس سے اس کے آتا کے ساتھ شرائط مقررہ کے ساتھ آزادی کا

معلده لكه ديا كيا مو-

#### ١- بَابُ الْمكاتَبُ وَنجومُهُ في كلّ سنة نجمٌ

وَقُولُهُ: ﴿وَالَّذِيْنَ مَيْنَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا

مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ

باب جس نے اپنے لونڈی غلام کو زناکی جھوٹی تہمت لگائی اس کا گناہ

اس باب میں حضرت امام بخاریؒ نے کوئی حدیث بیان نہیں کی شاید انہوں نے باب قائم کر لینے کے بعد حدیث لکھنا چاہی ہوگ گراس کا موقع نہ ملا اور کتاب الحدود میں انہوں نے ایک حدیث روایت کی ہے جس کا مضمون سے ہے کہ جو کوئی اپنے غلام یا لونڈی کو زناکی جھوٹی تہمت لگائے اس کو قیامت کے دن کو ڑے لگائے جائیں گے۔ بعض ننخوں میں سے باب مذکور نہیں ہے۔

باب مکاتب اور اس کی قشطوں کابیان 'ہر سال میں ایک قسط کی ادائیگی لازم ہوگی۔

عرب میں تمام معاملات تاروں کے طلوع پر ہوا کرتے تھے۔ کیونکہ وہ حساب نہیں جانتے تھے۔ وہ یوں کتے کہ جب فلاں تارا نگلے تو یہ معاملہ یوں ہو گا۔ ای وجہ سے قبط کو نجم کئے لگے۔ نجم تارے کو کہتے ہیں۔ بدل کتابت میں خواہ سلانہ قسطیں ہوں یا ماہانہ ہر طرح سے جائز ہے۔

خَيْرًا. وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الّذِي النّزِي النّزِي النور: ٣٣]. وَقَالَ وَوَحٌ عَنِ النّزِي جُرِيجِ قُلْتُ لِعَطَاء: أَوَاجِبٌ عَلَى إِذَا عَلَمْتُ لَهُ مَالاً أَنْ أَكَاتِبَهُ؟ قَالَ: مَا أُرَاهُ لِعَطَاء: تَالْمُتُ لَهُ مَالاً أَنْ أَكَاتِبَهُ؟ قَالَ: مَا أُرَاهُ لِعَطَاء: تَأْثُرَهُ عَنْ أَحَدٍ؟ قَالَ : لاَ. ثُمُّ لِعَطَاء: تَأْثُرَهُ عَنْ أَحَدٍ؟ قَالَ : لاَ. ثُمُّ الْحَبَرَةُ أَن الْحَبَرَةُ أَن الْحَبَرَةُ أَن الْمُحَتَّاتِبَةً وَكَان كَثِيرَ اللّهُ عَنْهُ الْمَكَتَاتِبَةً وَكَان كَثِيرً اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَمْر رَضِي اللّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ: كَاتِه، فَأَبَى، فَصَرَبَهُ اللّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ: كَاتِه، فَأَبَى، فَصَرَبَهُ اللّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ: كَاتِه، فَأَبَى، فَصَرَبَهُ اللّهُ عَنْهُ وَيَتْلُو عُمْرُ: ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ إِللّهُ عَمْرُ اللّهُ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمُ إِللّهُ عَمْرُ اللّهُ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمُ إِلَا لِي عَمْرًا فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمُ اللّهِ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ إِلَا عَلَمْ اللّه فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمُ اللّهِ عَمْرُ اللّهُ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ إِلَا لَيْهِ مُنْ خَيْرًا فَ فَكَاتِبُهُ إِلَى اللّهُ عَمْرُ اللّه فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ إِلَا لَهُ فَكَاتِبُهُ اللّهُ اللّهُ عَمْرُ اللّهُ فَكَاتِبُوهُ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمُ أَلَهُ إِلَالًا إِلَا لَا عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

اور سور و نور میں الله تعالی کا فرمان که "فتمهارے لونڈی غلاموں میں ے جو بھی مکاتبت کامعاملہ کرناچاہیں۔ ان کومکاتب کردو'اگر ان کے اندرتم کوئی خیریاؤ۔ (کہ وہ وعدہ پورا کر سکیں گے) اور انہیں اللہ کے اس مال میں سے مدد بھی دوجو اس نے تمہیں عطاکیا ہے۔" روح بن عبادہ نے ابن جریج رواتھ سے بیان کیا کہ میں نے عطاء بن الی رماح اُ سے بوچھاکیا اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے غلام کے پاس مال ہے اور وہ مکاتب بننا چاہتا ہے تو کیا مجھ پر واجب ہو جائے گا کہ میں اس ے مکاتبت کرلوں؟ انہوں نے کما کہ میرا خیال تو یمی ہے کہ (الی حالت میں کتابت کا معاملہ) واجب ہو جائے گا۔ عمرو بن دینار نے بیان کیا کہ میں نے عطاء سے بوچھا کیا آپ اس سلسلے میں کی سے روایت بھی بیان کرتے ہں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ (پھر انہیں یاد آیا) اور مجھے انہوں نے خبر دی کہ موٹی بن انس نے انہیں خردی کہ سیرین (ابن سیرین کے والد) نے انس بناٹھ سے مکاتب ہونے کی درخواست کی (یہ انس کے غلام تھے) جو مالدار بھی تھے۔ لیکن حضرت انس فنے انکار کیا' اس پر سیرین حضرت عمر بخاتنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر بزاتن نے (انس سے) فرمایا کہ کتابت کا معاملہ کر لے۔ انہوں نے پھر بھی انکار کیاتو حضرت عمر بڑاٹنو نے انہیں درے سے مارا' اور یہ آیت پڑھی کہ ''غلاموں میں اگر خیرد یکھو تو ان سے مکا تبت کر لو۔''چنانچہ انس نے کتابت کامعاملہ کرلیا۔

(۲۵۲۰) لیث نے کما کہ مجھ سے بونس نے بیان کیا' ان سے ابن شہاب نے 'ان سے عروہ نے کہ عائشہ بڑائیا نے کہا کہ بربرہ رہ اسان ان کے پاس آئس اینے مکاتبت کے معاملہ میں ان کی مدد حاصل کرنے کے لئے۔ بربرہ بڑ میر کو یانچ اوقیہ چاندی یانچ سال کے اندریانچ قسطوں میں ادا کرنی تھی۔ عائشہ نے کہا'انہیں خود بریرہ بڑے تیا کے آزاد کرانے میں دلچیں ہو گئی تھی' کہ یہ بتاؤ'اگر میں انہیں ایک ہی مرتبہ (جاندی کے بیر پانچ اوقیہ) ادا کر دول تو کیا تمہارے مالک تنہیں میرے ہاتھ ج دیں گے ؟ پھر میں تہیں آزاد کردوں گی اور تمہاری ولاء میرے ساتھ آگے میہ صورت رکھی۔ انہول نے کہا کہ ہم میہ صورت اس ونت منظور کر سکتے ہیں کہ رشتہ ولاء ہمارے ساتھ رہے۔ حضرت عائشہ آب ہے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا کہ تو خرید کر بریرہ کو آزاد کر دے والاء تواس کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ پھررسول اللہ التہ التہ اللہ لوگوں کو خطاب فرمایا کہ کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو (معاملات میں) الی شرطیں لگاتے ہیں جن کی کوئی جز بنیاد کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ یں جو شخص کوئی ایس شرط لگائے جس کی کوئی اصل کتاب اللہ میں نہ موتووه شرط غلط ب- الله تعالى كى شرط بى زياده حق اور زياده مضبوط

٢٥٦٠ وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَن ابْن شَهَابٍ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: إِنَّ بَرِيْرَةَ دَخَلَتْ عَلَيْهَا تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَعَلَيْهَا خَمْسَةُ أُواق نُجِّمَتْ عَلَيْهَا فِي خَـمْس سِنِيْنَ؛ فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ - وَنَفِسَتْ فِيْهَا - أَرَأَيْتِ إِنْ عَدَدْتُ لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً أَيبيْعُكِ أَهْلُكِ فَأُعْتِقُكِ فَيَكُونَ وَلاؤُكِ لِي؟ فَذَهَبَتْ بَرِيْرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَنَا الْوَلاَءُ. قَالَتْ عَانِشَةُ: فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُــولُ اللهِ ﷺ: ((اشتريها فَأَعْتِقِيها)) فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. ثُمٌّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ((مَا بَالُ رِجَالِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ مَن اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ؟ شَرْطُ اللهِ أَحَقُ **وَأُوثُقُ**)). [راجع: ٥٦]

آ تعلی مل بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ غلام لونڈی اگر اپنے آقاؤں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے مکاتبت کا معالمہ المستر سیستی کے اس معالمہ کر اس میں اتن اہلیت بھی ہو کہ کس نہ کس طرح اس معالمہ کو باحسن طریق پورا کریں گے تو آقاؤں کے لئے مروری ہے کہ وہ یہ معالمہ کر کے ان کو آزاد کر دیں۔ آیت کریمہ ﴿ إِنْ عَلِمْنَامْ فِيهِمْ خَيْوًا ﴾ (النور: ٣٣) (اگر تم ان میں خیر دیکھو تو ان سے مکاتبت کر لو) میں خیر دیکھو تو ان سے مکاتبت کر لو) میں خیر سے مرادیہ ہے کہ وہ کمائی کے لائق اور ایماندار ہوں' محت مزدوری کر کے بدل کتابت اوا کر دیں۔ کے سامنے بھیک مانکتے نہ پھریں۔ ﴿ وَانْوَهُمْ مِنْ مَّالِ اللّٰهِ الّٰذِيْ الْكُمْ ﴾ (النور: ٣٣) (اور اپنے مال میں سے جو الله نے تم كو دیا ہے ان كى كچھ مدد بھى كرو) سے مرادير كہ اپنے پاس ان كو بطور امداد كچھ دو' تاكہ وہ اپنے قدموں پر كھڑے ہو سكيں يا بدل كتابت ميں سے كچھ معاف كردو۔

روح کے اثر کو اساعیل قاضی نے احکام القرآن میں اور عبدالرزاق اور شافعی نے وصل کیا ہے۔ حضرت عطاء نے واجب قرار دیا

کہ بشرط ندکور آقا غلام کی مکاتب قبول کر لے۔ امام ابن حزم اور ظاہریہ کے نزدیک اگر غلام مکاتبت کا خواہاں ہو تو مالک پر مکاتبت کر
دینا واجب ہے۔ کو نکہ قرآن میں ﴿ فکانبوهم ﴾ امرکے لئے ہے جو وجوب کے لئے ہوتا ہے۔ گر جسور یمال امرکو بطور استمباب قرار
دیتے ہیں۔ حضرت عطاء نے جب اپنا خیال ظاہر کیا تو عمرو بن دینار نے ان سے سوال کیا کہ وجوب کا قول آپ نے کسی صحابی سے ساہ
یا اپنے قیاس اور رائے سے ایسا کہتے ہو۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمرو بن دینار نے عطا سے یہ بوچھا لیکن حافظ نے کما یہ صحیح نمیں
ہے۔ بلکہ ابن جرتے نے عطاء سے یہ بوچھا۔ جسے عبدالرزاق اور شافعی کی روایت میں اس کی تصریح ہے۔ اس صورت میں قال عمرو
بن دینار جملہ معرضہ ہوگا۔ اور نمنی کی روایت میں یول ہو وقالہ عمرو بن دینار یعنی عمرو بن دینار بھی وجوب کے قائل ہوئے ہیں اور
ترجمہ یوں ہوگا ''اور عمرو بن دینار نے بھی اس کو واجب کما ہے'' ابن جرتے نے کما میں نے عطاء سے بوچھا کیا یہ تم کسی سے روایت

حفرت میرین جن کا قول آگے ذکور ہے ' یہ حفرت انس بڑاٹھ کے غلام تھے اور یہ محمہ کے والد ہیں ' جو محمہ بن سیرین سے مشہور ہیں۔ تابعی ' فقیہ اور ماہر علم تعبیر رؤیا ہیں۔ اس روایت کو عبدالرزاق اور طبری نے وصل کیا ہے۔

آگے حضرت عمر بناتھ کا قول ندکور ہے اور عمل بھی ظاہر ہے کہ وہ بشرط ندکور مکاتبت کو واجب کہتے تھے۔ جیسے ابن حزم اور ظاہریہ کا قول ہے۔ حضرت بریرہ بنگھنا پر پانچ اوقیہ چاندی پانچ سال میں اوا کرنی مقرر ہوئی تھی ای سے باب کا مطلب نکا۔ بعض علاء نے کما کہ آیت کریمہ ﴿ وَانْوَهُمْ مِنْ مَالِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّ

انس بن مالک بنار قر قبیلہ خزرج سے تھے۔ ان کی والدہ کا نام ام سلیم بنت ملحان تھا۔ رسول کریم ملی ایم خادم خاص تھے۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو ان کی عمر دس سال کی تھی۔ حضرت عمر بنار قر کے زمانہ خلافت میں بھرہ میں قیام کیا۔ وہاں لوگوں کو اوھ تک علوم دین سکھاتے رہے۔ عمر سو سال کے لگ بھگ پائی۔ ان کی اولاد کا بھی شار سو کے قریب ہے۔ بہت سے لوگوں نے ان سے روایت کی ہے۔

٢ - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ
 الْـمَكَاتَبِ، وَمَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ
 في كِتَابِ اللهِ فِيْهِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ
 النَّبِيِّ ﷺ

٢٥٦١ حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدُّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْمَيْثُ عَنِينَةً قَالَ حَدُثَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْمِن شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَانِشَةَ

باب مکاتب سے کوننی شرطیں کرنادرست ہیں اور جس نے کوئی ایسی شرط لگائی جس کی اصل کتاب اللہ میں نہ ہو (وہ شرط باطل ہے)

اس باب میں ابن عمر بیستا کی ایک روایت ہے۔

(۲۵۷۱) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا 'کہا ہم سے لیث نے بیان کیا ابن شہاب سے 'انہوں نے عودہ سے اور انہیں حضرت عائشہ بڑھنیا نے خبر

رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَنُهُ: أَنْ بَرِيْرَةُ جَاءَتْ مِنْ اللهُ عَنْهَا فِي كِتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا. قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ : ارْجِعِي كِتَابَتِهَا شَيْئًا. قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ : ارْجِعِي اللَّهِ أَهْلِكِ فَإِنْ أَخَبُوا أَنْ أَقْضِي عَنْكِ كِتَابَتَكَ وَيَكُونَ وَلاؤُكِ لِي فَعَلْتُ. كَتَابَتَكَ وَيَكُونَ وَلاؤُكِ لِي فَعَلْتُ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيْرَةُ لأَهْلِهَا فَأَبُوا وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَخْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لَناً. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لَناً. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ فَقَالَ ((ابْنَاعِي فَاعْتِقَى)).

قَالَ: ثُمَّمَ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﴿ فَقَالَ: ((مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

دی کہ بریرہ ان کے پاس اینے معاملہ مکا تبت میں مدد لینے آئیں 'ابھی انہوں نے کچھ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ حضرت عائشہ بڑانیا نے ان سے کہا کہ تو اینے مالکون کے پاس جا' اگر وہ یہ پیند کریں کہ تیرے معاملہ مكاتبت كى يورى رقم مين اداكر دون اور تمهارى ولاء ميرب ساتھ قائم ہو تو میں ایسا کر سکتی ہول۔ بریرہ رہی میں نے بیہ صورت اینے مالکوں کے سامنے رکھی لیکن انہوں نے انکار کیا اور کما کہ اگر وہ (حفرت عائشہ ممارے ساتھ تواب کی نیت سے سے نیک کام کرناچاہتی ہیں تو انسیں اختیار ہے 'کین تمہاری ولاء تو ہمارے ہی ساتھ رہے گ۔ حضرت عائشہ و اس كا ذكر رسول الله مالية اسكياتو آپ نے فرمایا کہ تو خرید کرانہیں آزاد کردے۔ ولاء تواس کے ساتھ ہوتی ہے جو آزاد کردے۔ راوی نے بیان کیا کہ پھررسول اللہ ملتی اللہ نے لوگوں ہے خطاب کیااور فرمایا کہ کچھ لوگوں کو کیاہو گیاہے کہ وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کی کوئی اصل کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ پس جو بھی کوئی الیی شرط لگائے جس کی اصل کتاب اللہ میں نہ ہو تو وہ ان سے پچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتا' خواہ وہ الی سو شرطیں کیوں نہ لگا لے۔ اللہ تعالی کی شرط ہی سب سے زیادہ معقول اور مضبوط ہے۔

جو آزاد کرے۔

[راجع: ٢١٥٦]

يَمْنُعُكِ ذَلِكِ، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)).

حدیث بریرہ ہے بہت سے فوائد نکلتے ہیں۔ بعض متا خرین نے ان کو چار سو تک پنچا دیا ہے جس میں اکثر تکلف ہے کچھ فوائد حافظ نے فتح الباری میں بھی ذکر فرمائے ہیں۔ ان کو وہاں لماحظہ کیا جا سکتا ہے۔

٣- بَابُ إِسْتِعَانَةِ الْمَكَاتَبِ وَسُؤُالِهِ
 النَّاسَ

٢٥٦٣ حَدُّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيْرَةُ فَقَالَتْ: إنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْع أَوَاقٍ فِي كُلُّ عَامِ أُوقِيَةٌ فَأَعِيْنِينِي. فَقَالَتُ عَائِشَةُ : إِنَّ أَحَبُّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدُهَا لَهُمْ عَدُةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ فَعَلْتُ وَيَكُونُ وَلاَوُٰكِ لِي. فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا، فَأَبُوا ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَأَبُوا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلاءُ لَهُمْ. فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: ((خُذِيْهَا فَأَعْتِقِيْهَا وَاشْتَرِطِي لَـهُمُ الْوَلاَءَ، فَإِنَّمَا الْوَلاءَ لِـمَنْ أَعْتَقَ)). قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمُّ قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ رِجَالِ مِنْكُمْ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ؟ فَأَيُّمَا شَوْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِانَةَ شَرْط، فَقَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْنَقُ. مَا بَالُ رِجَالِ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ أَعْتِقْ يَا فُلاَنْ وَلَيَ الْوَلاَء إِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ).

[راجع: ٥٦]

باب اگر مکاتب دو سروں سے مدد چاہے اور لوگوں سے سوال کرے تو کیساہے؟

(۲۵۷۳) ہم سے عبید بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا ہشام بن عروہ سے 'وہ اپنے والدسے 'ان سے عاکشہ رہی اُنیا نے بیان کیا کہ بربرہ وہی کا آئیں اور کما کہ میں نے اپنے مالکوں سے نو اوقیہ چاندی پر مکاتبت کا معاملہ کیا ہے۔ ہرسال ایک اوقیہ عجمے ادا کرنا راے گا۔ آپ بھی میری دو کریں۔ اس پر حضرت عائشہ ری فیانے کما که اگر تمهارے مالک پیند کریں تو میں انہیں (بیہ ساری رقم) ایک ہی مرتبه دے دول اور پھر تہیں آزاد کردول' تو میں ایسا کر سکتی ہول۔ لیکن تههاری ولاء میرے ساتھ ہو جائے گی۔ بریرہ رہی ہی اینے مالکوں کے پاس گئیں تو انہوں نے اس صورت سے انکار کیا۔ (واپس آکر) انہوں نے بتایا کہ میں نے آپ کی میہ صورت ان کے سامنے رکھی تھی ليكن وہ اسے صرف اس صورت ميں قبول كرنے كو تيار ہيں كه ولاء ان ك ساتھ قائم رہے۔ رسول الله ملي الله عن يد ساتو آپ نے مجھ ے دریافت فرمایا میں نے آپ کو مطلع کیاتو آپ نے فرمایا کہ تواسیں کے کر آزاد کردے اور انہیں ولاء کی شرط لگانے دے۔ ولاء تو بسرحال اس کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ حضرت عائشہ وہی ہونے بیان کیا کہ پھر رسول الله الله الله الله الله الله الله على حدوثنا كے بعد فرمایا تم میں سے کچھ لوگوں کو یہ کیا ہو گیاہے کہ (معاملات میں) ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کی کوئی اصل کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ پس جو بھی شرط اليي موجس كي اصل كتاب الله مين نه مووه باطل ہے۔ خواه اليي سو شرطیں کیوں نہ لگالی جائیں۔ اللہ کافیصلہ ہی حق ہے اور اللہ کی شرط ہی مضبوط ہے کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں'اے فلال! آزادتم كرواور ولاء ميرے ساتھ قائم رہے گى۔ ولاء تو صرف اس كے ساتھ قائم ہوگی جو آزاد کرے۔

نو اوقیہ کا ذکر راوی کا وہم ہے۔ صیح یی ہے کہ پانچ اوقیہ پر معالمہ ہوا تھا۔ ممکن ہے شروع میں نو کا ذکر ہوا اور راوی نے اس کو نقل کر دیا ہو۔ یہ مضمون پیچیے مفصل ذکر ہو چکا ہے۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں۔ ویمکن الجمع بان النسع اصل والحمس کانت بقیت عليها وبهذا اجزم القرطبي والمحب الطبرى الخ ليني اس طرح جمع ممكن ہے كه اصل ميں معالمه نوير بوا بو اور پانچ باتى ره كئے بول ـ قرطبی اور محب طبری نے اس تطبیق بر جزم کیا ہے۔

#### ٤- بَابُ بَيْعِ النَّمكَاتَبِ إِذَا رَضِيَ.

باب جب مكاتب اينة تئين بيخ ذا لني ير راضي مو گو وہ بدل کتابت ادا کرنے سے عاجز نہ ہوا ہو' اگر عاجز ہو گیا ہو تو وہ غلام ہو جاتا ہے اس کا پنج ڈالنا سپ کے نزدیک درست ہو جاتا ہے۔ امام احمد کا میں فدہب ہے اور امام ابو حلیفہ اور امام شافعی کے نزدیک جب تک وہ عاجز نہ ہواس کی تیج ورست نہیں ہے۔

اور حفرت عائشہ و اللہ اللہ ماکہ مکاتب پر جب تک کچھ بھی مطالبہ وَقَالَتْ عَاثِشَةُ: هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ باقی ہے وہ غلام ہی رہے گا اور زید بن ثابت وٹاٹھ نے کما ،جب تک وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمَّ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : هُوَ عَبْدٌ إِنْ عَاشَ وَإِنْ ایک درہم جی باقی ہے (مکاتب آزاد سیس ہو گا) اور عبدالله ابن عمر ر جب تک کھا کہ مکانب پر جب تک کچھ بھی مطالبہ باقی ہے وہ این مَاتَ وَإِنْ جَنِّي مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. زندگی موت اور جرم (سب) میں غلام ہی مانا جائے گا۔

(۲۵۲۳) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم کو امام مالک ؓ نے خبردی کچیٰ بن سعید ہے' وہ عمرہ بنت عبدالرحمٰن ہے کہ بریرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے مدد لینے آئیں۔ حضرت عائشہ وی ایک ہے اس سے کما کہ اگر تمہارے مالک میہ صورت پیند کریں کہ میں (مکاتبت کی ساری رقم) انہیں ایک ہی مرتبہ ادا کردول اور پھر تنہیں آ زاد کردوں تو میں ایسا کر سکتی ہوں۔ بربرہ ٹنے اس کاذکر اینے مالک سے کیاتوانہوں نے کہا کہ (ہمیں اس صورت میں بیہ منظور ہے کہ) تیری ولاء ہمارے ہی ساتھ قائم رہے۔ مالک نے بیان کیا'ان ہے کی نے بیان کیا کہ عمرہ کو یقین تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنهانے اس کاذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے کیاتو آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ تواہے خرید کر آزاد کردے۔ ولاء توای کے ساتھ ہوتی

٢٥٦٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدِ الرُّحْمَنِ: أَنَّ بَرِيْرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِيْنُ عَائِشَةَ أُمُّ الْـمُؤْمِنِيْنَ رَضِي ا للهُ عَنْهَا، فَقَالَتْ لَهَا: إِنَّ أَحَبُّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبُّ لَهُمْ فَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً وَأَعْتِقَكِ فَعَلْتُ. فَذَكَرَتْ بَرِيْرَةُ ذَلِكَ لأَهْلِهَا فَقَالُوا: إلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلاءُ لَنَا. قَالَ مَالِكٌ: قَالَ يَحْيَى: فَزَعَمَتْ عُمْرَةُ أَنَّ عَاثِشَةَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ ((اشْتَرِيْهَا وَأَعْتِقِيْهَا، فَإِنْمَا الْوَلَاءُ لِـمَنْ أَغْتُقَ)). [راجع: ٤٥٦]

حضرت عائشہ رہے ہیں نے یہ فرمایا کہ تیرے اہل جاہل تو میں تیری قبت ایک دفعہ ہی ادا کر دوں' سیس سے باب کا مطلب نکا کو نکمہ حضرت عائشة نے بریرہ کو مول لینا چاہا۔ تو معلوم ہوا کہ مکاتب کی بیع ہو سکتی ہے۔

ہے جو آزاد کرے۔

باب اگر مکاتب کسی شخص سے کے مجھ کو خرید کر آزاد کردو

٥- بَابُ إِذَا قَالَ الْمَكَاتَبُ اشْتَري

#### وأعتِقْني، فَاشْتَراهُ لِذَلِكَ اوروہ اس غرض سے اسے خرید لے

(۲۵۲۵) ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا کما کہ ہم سے عبدالواحد بن ایمن نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے باب ایمن مناشر نے بیان کیا کہ میں عائشہ بٹی بنیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں پہلے عتبہ بن الي لهب كاغلام تقاء ان كاجب انقال موا تو ان كى اولاد ميرى وارث ہوئی۔ ان لوگوں نے مجھے عبدالله ابن الی عمرو کونی ویا اور ابن الى عمرون مجھے آزاد كرديا. ليكن (يجي دفت) عتب كے وار تول نے ولاء كى شرط اي كے لكالى على (توكيايد شرط صحح بي) اس ير عائشه و انہوں نے کہ اک بریرہ میرے یہاں آئی تھیں اور انہوں نے کتابت کا معالمه كرليا تفاء انبول نے كماكه مجھے آپ خريد كر آزاد كرديں۔ عائشہ فی کہا کہ میں ایبا کر دول گی (لیکن مالکوں سے بات چیت کے بعد) انمول نے بتایا کہ وہ مجھے بیچنے پر صرف اس شرط کے ساتھ راضی ہیں کہ ولاء انہیں کے ساتھ قائم رہے۔ عائشہ بڑی نیا نے کما کہ پھر مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ رسول الله ساتھ ان بھی اسے سالا (عائشہ بھ ایک نے یہ کماکہ) آپ آواس کی اطلاع ملی۔ اسلے آپ نے عائشہ رہ او ریافت فرمایا انہوں نے صورت حال کی آپ کو خبر دی۔ آپ نے فرمایا کہ بریرہ کو خرید کر آزاد کردے اور مالکوں کو جو بھی شرط جابیں لگانے دو۔ چنانچہ عائشہ نے انسی تربیر کر آزاد کر دیا۔ مالكول في حو نكه ولاء كى شرط ركمي تقى اسليخ نبى كريم ملي والمن (صحاب كرام ك ايك مجع سے)خطاب فرمايا ولاء تواس كے ساتھ موتى ہے جو آزاد کرے۔ (اور جو آزاد نہ کریں) اگرچہ وہ سو شرطیں بھی لگالیں (ولاء پھر بھی ان کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتی)

٢٥٦٥– حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَيْمَنُ قَالَ: ((دَخَلْتُ عَلَى عَاتِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ: كُنْتُ لِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي لَهَبٍ وَمَاتَ وَوَرِثَنِي بَنُوهُ، وَإِنَّهُمْ بَاعُونِي مِن ابْن أبي عَمْرو، فَأَغْتَقَنِي ابْنُ أبي عَمْرو وَاشْتَرَطَ بَنُو عُتْبَةَ الْوَلاَءَ، لَقَالَتْ: دَخَلَتْ بَرِيْرَةُ وَهِيَ مَكَاتَبَةٌ فَقَالَتْ: اشْتَرِيْنِي وَأَعْتِقِيْنِي، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَتْ: لاَ يَبِيْعُونِي حَتَّى يَشْتَوِطُوا وَلاَئِي، فَقَالَتْ: لاَ حَاجَةَ لِي بِذَلِكَ. فَسَمِعَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ ﴿ أَوْ بَلَغَهُ - فَلَكُرَ لِعَائِشَةَ فَلَكَرَتُ عَائِشَةُ مَا قَالَتْ لَهَا، فَقَالَ: ((اشْتَرِيْهَا وَأَعْتِقِيْهَا وَدَعِيْهِمْ يَشْعِرْفُونَ مَا شَارُوا))، فَاشْوَنْهَا عَائِشَةُ فَأَعْتَقَتْهَا، وَاشْعَرَطَ أَهْلُهَا الْوَلَاءَ، لَقَالَ النَّبِي اللَّهِ: ((الْوَلَاء لِـمَنْ أَعْتَقَ، وَإِن الشرطُوا مانَةَ شرطي.

تراجی کے اور معرت عتب بڑاللہ ابو الب کے بیٹے تھے۔ رسول کریم مٹھیا کے چھا زاد بھائی ' یہ فتح مک کے سال اسلام لائے۔ حضرت بریرہ المسیمی اللہ میں اس سے مضمون باب ثابت بھی اللہ اسلام اللہ میں اس سے مضمون باب ثابت

الحدالله كه كعب شريف مين ۵ ابريل (۱۹۷۰ع) كويمال تك متن بخارى شريف كے يوضع سے فارغ موا. ساتھ عي وعاكى كه الله یاک خدمت بخاری شریف میں کامیالی بخشے اور ان سب دوستوں بزرگوں کے حق میں اے بطور صدقہ جاربہ قبول کرے جو اس عظیم

خدمت میں خاوم کے ساتھ ہرممکن تعاون فرما رہے ہیں۔ جزاهم الله احسن الجزاء فی الدنیا والاخوة. آمین

شد ش ایمن کا نام آیا ہے۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں۔ هو ایمن الحبشی المکی نزیل المدینة والد عبدالواحد وهو غیر ایمن بن نایل الحبشی المکی نزیل عسقلان وکلاهما من التابعین ولیس لوالد عبدالواحد فی البخاری سوی خمسة احادیث هذا واخران عن عائشة وحدیثان عن جابر وکلها منابعة ولم یروعنه غیر ولده عبدالواحد (فتح الباری)

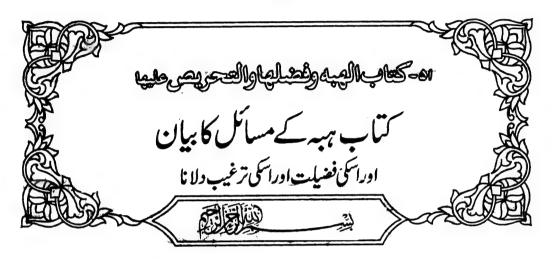

بہ بلا عوض کی فخص کو کوئی بلل یا حق وے دیا۔ صدقہ بھی ای طرح ہے گروہ مخاج کے لئے یہ نیت ثواب ہوتا ہے۔ بہہ میں مختص کے کوئی بلل یا حق وے دیا۔ صدقہ بھی ای طرح ہے گروہ مخاج کے معنی بہت ہی نعتیں بخشے والا۔ یہ لفظ اساء الحلی شرط نہیں ہے۔ لفظ صاحب فرماتے ہیں والعبة پکسر الهاء و تحقیف الباء الموحدة تطلق بالمعنی الاعم علی انواع الابراء وهو هذه الدین ممن هو علیه والصدقه وهی هذه ما یتمحض به طلب نواب الاخرة والهدیة وهی ما یکرم به الموهوب له (الی اخره) وضیع المصنف محمول علی المعنی الاعم لانه ادخل فیها الهدایا (فتح الباری) لینی لفظ بہہ مختلف شم کے نیک سلوک کرنے پر بولا جاتا ہے اور وہ دراصل مقروض پر سے قرض کا بہہ کر دیا ہے اور لفظ صدقہ وہ بہ ہے جس سے محض ثواب آ خرت مطلوب ہو اور ہذیہ وہ جو کی کو دراصل مقروض پر سے قرض کا بہہ کر دیا ہے اور افظ صدقہ وہ بہ ہے جس سے محض ثواب آ خرت مطلوب ہو اور ہذیہ وہ جو کی کو دراصل مقروض پر سے قرض کا جہہ کر دیا ہے اور افظ صدقہ وہ بہ ہے جس سے محض ثواب آ خرت مطلوب ہو اور ہذیہ وہ جو کی کو دراصل مقروض پر سے قرض کا جہہ کر دیا ہے اور افظ صدقہ وہ بہ ہے جس سے محض شواب آخرت مطلوب ہو اور ہذیہ وہ ہے کیا سے محس س

١ - بَابُ

٢٥٦٦ - حَدْثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٌ قَالَ حَدْثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنِ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي ذِنْبِ عَنِ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ: ((يَا نِسْنَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنُ جَارَةٌ لِيجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةً)).

[طرفه في: ٦٠١٧].

(۲۵۲۱) ہم سے عاصم بن علی ابو الحسین نے بیان کیا کہ اہم سے ابن ابی ذئب نے بیان کیا اس سے ابو ہریرہ ابی ذئب نے بیان کیا ان سے سعید مقبری نے اور ان سے ابو ہریرہ برائر ان کے سکے کہ نی کریم مائی ہے فرمایا اسے مسلمان عورتو! ہر گز کوئی پڑوس اپنی دوسری پڑوس کے لئے (معمولی ہدیہ کو بھی) حقیرنہ سمجھ نواہ بری کے کھر کابی کیوں نہ ہو۔

جس پر بہت ہی ذرا ساگوشت ہوتا ہے۔ مطلب سے کہ اپنی ہمسائی کا حصہ خوثی سے قبول کرے' اس کے لینے سے ناک بھوں نہ چڑھائے۔ نہ زبان سے کوئی الی بات نکالے جس سے اس کی خوارت نکلے۔ کیونکہ ایسا کرنے سے اس کے ول کو رنج ہوگا اور کی مسلمان کا دل دکھانا ہوا گناہ ہے۔ حدیث سے باب کا مطلب یوں نکلا کہ اپنے پڑوس والون کو تحفہ تحاکف پیش کرنا سنج ہے گو وہ کم قیمت ہی کیوں نہ ہو۔ روایت میں بحری کے کمر کا ذکر ہے جو بیکار جان کر پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کا ذکر ہو یہ کی کم قیمتی کے فلم کرنے۔ کے لئے کہا گیا۔

الأوسي قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَادِمٍ عَنْ الْمُوسِي قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَادِمٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَرْوَةً عَنْ أَبِهِ عَنْ عُرُوةً عَنْ أَبِهِ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنْهَا قَالَتْ لِمُرُوةً : عَالِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنْهَا قَالَتْ لِمُرُوةً : عَالِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا أَنْهَا قَالَتْ لِمُرُوةً : ((ابْنَ أَخْتِي، إِنْ كُنَّا لَنَظُرُ إِلَى الْهِلاَلِ مَلَالَةً أَمِلَةً لَهِ اللهِلاَلِ مَلاَلةً أَمِلاً لَهُ اللهِلاَلِ مَلاَئةً أَمِلاً لَهُ اللهِلاَلِ مَا كَانَةً يُعِيشَكُمْ اللهِلاَلِ مَلاَئةً أَمِلاً لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَالْمَاءُ إِلّا أَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَالْمَاءُ إِلّا أَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَالْمَاءُ إِلّا أَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَالْمَاءُ وَكَانُوا عَنْ اللهُ اللهُ عَنْهُ مَنَائِحٌ ، وَكَانُوا عَنْ اللهُ عَنْهُ مَنَائِحٌ ، وَكَانُوا اللهُ عَنْهُ مَنَائِحٌ ، وَكَانُوا اللهُ عَنْهُ مَنْهُ مِنْ الْهَائِهِمْ اللهُ اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَنْهُ مَنَائِحُ ، وَكَانُوا اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مَنَائِحُ ، وَكَانُوا اللهُ عَنْهُ عَنْهُ مَنَائِحُ ، وَكَانُوا اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مَنَائِحُ ، وَكَانُوا اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَالْمَاءُ وَلَالِهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَالْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْكُ ، [طرفاه في: ١٤٥٩ ١٤٢] . لَهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

(۲۵۷۷) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ اولی نے بیان کیا کہا ہم سے
ابن الی حازم نے بیان کیا ان سے الن کے دالد نے برید بن رومان

سے وہ عروہ سے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا

کہ آپ نے عروہ سے کہا ہیرے بھانج! آخضرت میں اللہ عنما نے بیان کیا
مبارک میں (یہ حال تھا کہ) ہم ایک چاند دیکھتے 'چردو سرادیکھتے ' پھر مرادیکھتے ' پھر اور سول کریم میں ہے اس مرح دو دو مینے گزر جاتے اور رسول کریم میں ہے ہے ہا کہ مرد میں (کھانا پکانے کے لئے) آگ نہ جلتی تھیں ؟ آپ نے فربایا مراد دو کال چیزوں مجور اور پانی پر۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند المصاری پڑو ہی تھے۔ جن کے پاس دودھ دینے والی مراد دو دو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند المصاری پڑو ہی تھے۔ جن کے پاس دودھ دینے والی کریاں تھیں اور دو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند المصاری پڑو ہی تھے۔ جن کے پاس دودھ دینے والی کریاں تھیں اور دو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاں بھی ان کا کہا کہاں تھیں اور دو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاں بھی بلادیا کرتے تھے۔ آپ اسے ہمیں بھی پلادیا کرتے تھے۔

دودھ بطور تحفہ بھیجنا اس سے ثابت ہوا۔ دو مینے میں تین چاند اس طرح دیکھتیں کہ پہلا چاند مینے کے شروع ہونے پر دیکھا ، پھر دوسرا چاند اس کے ختم پر تیرا چاند دوسرے مینے کے ختم پر۔ کالی چیزوں میں پانی کو بھی شائل کر دیا ، طال کلہ پانی کالا نہیں ہو تا۔ لیکن عرب لوگ تشنیہ ایک چیز کے نام سے کر دیتے ہیں۔ بیسے شمسین قمرین چاند سورج دونوں کو کہتے ہیں۔ اس طرح ابیطین دودھ اور پانی دونوں کو کہہ دیتے ہیں اور مرف دودھ ایش لیخی سفید ہوتا ہے۔ پانی کا تو کوئی رنگ ہی نہیں ہوتا۔ اس حدیث سے دودھ کا بطور تحفہ و بہت ہیں کرنا ثابت ہوا۔ نوائد کے کھانا سے بین بیت بی برا بہہ ہے جو ایک انہان دو سرے انسان کو پیش کرتا ہے۔

باب تعوزی چیز ہبہ کرنا

(۲۵۹۸) ہم سے محر بن بشار نے بیان کیا کما ہم سے محر بن الی عدی نے بیان کیا کما ہم سے محر بن الی عدی نے بیان کیا شعبہ سے وہ سلمان سے وہ ابو حازم سے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کما کہ رسول کریم اللہ کے نے فرملیا اگر مجھے بازو اور پائے (کے کوشت) پر بھی دعوت دی جائے تو میں قبول کرلوں بازو اور پائے (کے کوشت) پر بھی دعوت دی جائے تو میں قبول کرلوں

٢- بَابُ الْقَلِيْلِ مِنَ الْهِبَّةِ
 ٢٥٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ قَالَ
 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيًّ عَنْ شُعْبَةُ عَنْ مُنْفَقَةً
 مُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً
 رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللهِ قَالَ: ((لَوْ

گااور مجمع بازویا پائے (کے گوشت) کا تحفہ بھیجا جائے تواہے بھی قبول کرلوں گا۔ دُعِیْتُ اِلَی ذِرَاعِ أَوْ کُرَاعِ لِأَجَیْتُ، وَلَوْ أَهْدِيَ اِلَیٌّ ذِرَاعٌ أَوْ کُرَاعٌ لَقَبِلْتُ)).

[طرفه في: ۱۷۸۵].

تخفہ کتنا بھی تحورا ہو قابل قدر ہے اور دعوت میں کچھ بھی پیش کیا جائے ' دعوت بسر حال قابل قبول ہے۔ ان عملوں سے باہی عجت پیدا ہوتی ہے جو اسلام کا اصلی منشاء ہے۔ اس سے گوشت کا بطور مبد و تحفہ و ہدنیہ پیش کرنا ثابت ہوا۔ حضرت امام کے زدیک لفظ جبد ان سب پر بولا جا سکتا ہے۔

٣- بَابُ مَنِ اسْتَوْهَبَ مِنْ أَصْحَابِهِ شَيْئًا
 وَقَالَ أَبُو سَعِيْدٍ قَالَ النّبِي ﷺ: ((اصْرِبُوا
 لِيْ مَعَكُمْ سَهْمًا)).

٢٥٦٩ - حَدُّلُنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدُّلُنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدُّلُنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَارِمٍ عَنْ أَبُو خَسَانَ قَالَ: حَدَّلُنِي أَبُو حَارِمٍ عَنْ أَدُمَ لَلْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَنُّ النَّبِسِيُ اللهُ أَرْمَلُ إِلَى امْرَأَةِ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَكَانَ لَهَا غُلاَمٌ نَحَالًا قَالَ لَهَا، ((مُرِي عَبْدَكِ فَلْمُعَمَلُ لَنَا أَعْوَادَ الْمِنْبُرِ))، فَأَمَرَتُ فَلْيُعْمَلُ لَنَا أَعْوَادَ الْمِنْبُرِ))، فَأَمَرَتُ عَبْدَهَا، فَلَمْ فَقَادَ الْمِنْبُرِ)، فَأَمَرَتُ عَبْدَهَا، فَلَمَاهُ أَرْسَلَتُ إِلَى النَّبِي بَعِلَا الْمُؤْدِنَ الطَّرَقَاءِ، فَصَنَعَ لَلْهُ النَّهِي اللهِ اللهِ فَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

باب جو مخص اپنے دوستوں سے کوئی چیز بطور تحفہ مانگے ابو سعید نے بیان کیا کہ نمی کوئم مٹھائیا نے فرملیا' اپنے ساتھ میرا بھی ایک حصہ لگنا(اس سے ترجمہ باب ثابت ہوا)

رسول کریم می ایک میر می می ایک انساری عورت سے فرمائش کی کہ وہ اپنے برحمی ظام سے ایک منبر بنوا دیں۔ چنانچہ المین میں کا اور غابہ کے جماؤ کی کاریوں سے منبر تیار کر کے پیش کر دیا گیا۔ جب یہ پہلے دن استعال کیا گیا تو آنخسرت می کیا ہے۔ نے اس مجور کے سے کا سارا چھوڑ دیا جس پر آپ ٹیک دے کر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ یمی تنا تھا جو آپ کی جدائی کے غم میں سبک سبک کر رسک سسک کر) روئے گا تھا۔ جب آپ نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا تب وہ خاموش ہوا۔ مماجر کا لفظ ابو خسان راوی کا دہم ہے اور صبح یہ ہے کہ یہ عورت انساری تھی۔ اس سے کلڑی کا منبر سنت ہونا ثابت ہوا جو بیشتر الجدیث مساجد میں دیکھا جا سکتا ہے۔

(\* ٢٥٤) ، ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کما کہ جمع سے محمد بن جعفرنے بیان کیا ابو حازم سے ، وہ عبداللہ بن ابی قادہ سلمی سے اور ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ کمد کے رائے میں ایک جگہ

میں رسول الله ماليكم كے چند ساتھيوں كے ساتھ بيشا ہوا تھا۔ رسول كريم اللي بم س آك قيام فرماته وجة الوواع كم موقع ير) اور لوگ تو احرام باندھے ہوئے تھے لیکن میرا احرام نہیں تھا میرے ساتھیوں نے ایک گورخر دیکھا۔ میں اس وقت اپنی جوتی گانشنے میں مشغول تھا۔ ان لوگوں نے مجھ کو کچھ خبر نہیں دی لیکن ان کی خواہش می تقی کہ کسی طرح میں گور خر کو دیکھ لوں۔ چنانچہ میں نے جو نظر اٹھائی تو گورخر دکھائی دیا۔ میں فوراً محوڑے کے پاس کیا اور اس پر زین کس کرسوار ہو گیا بھرانفاق سے (جلدی میں) کو ژااور نیزہ دونوں بعول کیا۔ اس لئے میں نے اپنے ساتھیوں سے کما کہ وہ مجھے کو ژا اور نیزہ اٹھادیں۔ انہوں نے کما' ہر گز نہیں قتم اللہ کی'ہم تبہاری (شکار میں) کسی قتم کی مدد نہیں کر سکتے۔ (کیونکہ ہم سب لوگ حالت احرام میں ہیں) مجھے اس پر فصر آیا اور میں نے خود ہی اثر کر دونوں چیزیں كىلىر بجرسوار بوكو كورش يرحمله كيا اوراس كوشكار كراايا وه مر بعی چکاتھا۔ اب لوگوں نے کماکہ اسے کھانا چاہے۔ لیکن پراحرام کی حالت میں اسے کھانے (کے جواز) پر شبہ ہوا۔ (لیکن بعض لوگوں نے شبہ نمیں کیا اور گوشت کھایا) پر ہم آگے برجے اور میں نے اس گور خر کا ایک بازو چین رکھا تھا۔ جب ہم رسول الله علی اے پاس بنج تواس کے متعلق آپ سے سوال کیا او آپ نے محرم کے لئے شکار کے گوشت کھانے گا فوٹی دیا) اور دریافت فرمایا کہ کیااس میں اے کچھ بچاہوا گوشت تمارے پاس موجود بھی ہے؟ میں نے کما کہ جی ہاں! اور وی بازو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اے تاول فرمایا۔ یمال تک کہ وہ ختم ہو گیا۔ آپ بھی اس وقت احرام سے تے (ابو عازم نے کماکہ) جھے سے یی مدیث زیدین اسلم نے بیان کی

عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كُنْتُ يَومًا جَالِسًا مَعَ رجَال مِنْ أَصَحْاَبِ النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فِي مَنْزِلِ فِي طَرِيْقِ مَكَّةً – وَرَسُولُ اللهِ 機 نَازِلُ أَمَامَنَا - وَالْقَوْمُ مُحْرِمُونَ وَأَلَا غَيْرُ مُحْرِم، فَأَبْصَرُوا حِمَّازًا وَحَشِيًّا -وَأَنَا مَشْغُولٌ أَخْصِفُ نَعْلِي - فَلَمْ يُؤْذِنُونِي بِهِ، وَأَحَبُوا لَوْ أَنِّي أَبْصَرْتُهُ، فَالْنَفَتُ ۚ أَفَا مُصِوْلُهُ، فَقُمْتُ إِلَى الْغَرَس فَأَسْرَجْنَهُ، ثُمُّ رَكِبْتُ، وَنَسَيْتُ السُّوطُ وَالرُّمْحَ، فَقُلْتُ لَهُمْ: نَاوِلُونِي السُّوطَ وَالرُّمْحَ، فَقَالُوا: لاَ وَاللهِ لاَ نُعِيْنُكَ عَلَيْهِ بشَيْءَ، فَغَضِبْتُ، فَنَزَلْتُ فَأَخَذَتُهُمَا، ثُمَّ رَكِبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَّارِ فَعَقَرْتُهُ، ثُمُّ جنْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ، فَوَقَعُوا فِيْهِ يَأْكُلُونَهُ. ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُّوا فِي أَكْلِهِمْ إِيَّاهُ وَهُمْ خُرُم، فَرُخْنَا - وَخَبَأْتُ العَصُدُ مَعِيَّ - فَأَدْرَكُنَا رَسُولَ اللهِ ﴿ فَمَا أَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ((مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟)) فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ لَأَكُلَهَا حَتى نَفُدَّهَا وَهُوَ مُحْرِمٍ)). فَحَدُّنِي بِهِ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَّاءٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةً. [راجع: ١٨٢١]

ساتمیوں نے اداد سے انکار اس لئے کیا کہ وہ احرام باند معے ہوئے تھے اور احرام کی حالت میں نہ شکار کرنا درست ہے نہ شکار میں مدد کرنا۔ آخضرت شریع نے اس گوشت میں تحف کی خود خواہش فرمائی۔ اس سے مقصد باب حاصل ہوا۔ ابو قادہ سلمی نے تیمر ہم اللہ پڑھ کر چلایا ہو گا۔ پس وہ شکار طال ہوا۔ دوست احباب میں تھے تحالف لینے دینے بلکہ بعض دفعہ باہمی طور پر خود فرمائش کر دینے کا

ان سے عطاء بن بیار نے اور ان سے ابو قمادہ فی

عام وستور ہے ای کا جوازیال سے ثابت موا۔

## ٤ - بَابُ مَنِ اسْتَسْقَى

وَقَالَ مَهُلَّ قَالَ لِي النَّبِيُّ اللَّهِينَ ((امنْقِنِي)).

#### باب ياني (يا دوده) مانكنا

اور سل بن سعد ساعدی نے کما کہ رسول کریم ملی کے ان مجھ سے اور سل بن ساتھیوں سے یانی مانگنا ثابت ہوا)

مل بن سعد ماعدی بناتھ انساری ہیں اور ابو عباس ان کی کنیت ہے۔ ان کانام حزن تھا' لیکن رسول کریم ساتھ اس کو سینت سینت کے مسل سے بدل دیا۔ وفات نبوی کے وقت ان کی عمر پندرہ سال کی تھی' انہوں نے میند میں اور میں انقال فرمایا۔ بیہ سب سے آخری محالی ہیں جن کا مدیند میں انقال ہوا۔ ان سے ان کے بیٹے عباس اور زہری اور ابو طاذم روایت کرتے ہیں۔

٧٩٥ ٢ - حَدُّنَا حَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ قَالَ حَدُّنَى اللهِ قَالَ حَدُّنَى اللهِ قَالَ حَدُّنَى اللهِ عَدْ أَلُو طُوالَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا رَضِيَ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى دَارِنَا عَدْهِ فَاسْتَسْقَى، فَحَلَبْنَا لَهُ شَاةً لَنَا، ثُمَّ شَبْتُه مِنْ مَاء بِنْرِنَا هَذِهِ، فَأَعْطَيْتُهُ، وَأَعْرَابِي عَنْ يَسِارِهِ وَعُمَرُ تُجَاهَهُ وَأَعْرَابِي عَنْ يَسِيْهِ. فَلَمًا فَرَغَ قَالَ عُمَرُ: وَأَعْرَابِي عَنْ يَسِيْهِ. فَلَمًا فَرَغَ قَالَ عُمَرُ: وَأَعْرَابِي ثُمْ قَالَ عُمَرُ: هَذَا أَبُوبَكُو، فَأَعْطَى الأَعْرَابِي ثُهُمْ قَالَ: ((الأَيْمَنُونَ الأَيْمَنُونَ، أَلاَ فَيَمْنُوا)). قَالَ ((الأَيْمَنُونَ الأَيْمَنُونَ، أَلاَ فَيَمْنُوا)). قَالَ أَنسَ: فَهِيَ سُنُةً فَهِيَ سُنُةً. قَلَاثَ مَرَّاتِ)). وراجع: ٣٢٥٢]

(۱۷۵۱) ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا ہم ہے سلیمان بن بالل نے 'کما کہ جھے ہے ابو طوالہ نے جن کا نام عبداللہ بن عبدالرحمٰن تھا' کہ میں نے انس بڑاتھ سے سا۔ وہ کتے تھے کہ (ایک مرتبہ) رسول کریم مٹھ ہارے اس گھر میں تشریف لائے اور پانی طلب فرمایا۔ ہمارے پاس ایک بحری تھی' اسے ہم نے دوہا۔ پھر میں نے اس میں اس کویں کا پانی ملاکر آپ کی خدمت میں (لی بناکر) پیش کیا' حضرت عربزاتھ آپ کے بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عربزاتھ ماسے تھے اور ایک دیماتی آپ کے دائیں طرف تھا۔ جب آپ پی کر ماسی خوار ایک دیماتی آپ کے دائیں طرف تھا۔ جب آپ پی کر ماسی خوار نے مواز کیا تھا اس لئے) حضرت عمر بڑاتھ نے والے میں کچھ دودھ نے گیا تھا اس لئے) حضرت عمر بڑاتھ نے عرض کیا کہ بیہ حضرت ابو بحر بڑاتھ ہیں۔ لیکن آپ نے اے دیماتی کو عطا فرمایا (کیونکہ وہ دائیں طرف تھا) پھر آپ نے فرمایا' دائیں طرف بیٹھنے والے ہی حق رکھتے ہیں۔ بیس خبر دار دائیں طرف بی می شروع کیا کرو۔ انس بڑاتھ نے کہا کہ بیں سنت ہے۔ تین مرتبہ (آپ نے اس بات کو دہرایا)

مقصد باب اور خلاصہ حدیث واردہ ہیہ ہے کہ ہرانسان کے لئے اس کی مجلس زندگی میں دوست احباب کے ساتھ ب آگانی المیت میں مواقع آ جاتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ اس بارے میں نگ نظر نہیں ہے اس نے ایسے مواقع کے لئے ہر ممکن سولتیں دی ہیں جو معیوب نہیں ہیں۔ مثلا اپنے دوست احباب سے پانی پلانے کی فرمائش کرنا جیسا کہ حدیث میں ذکور ہے کہ آمخضرت سولتین دی ہیں بڑتے نے حضرت انس بڑتے کے یمال تشریف لا کر پانی طلب فرمایا۔ حضرت انس جمی مزاج رسالت کے قدر وال تھے انہوں نے پانی اور دورہ ملا کر لی ینا کر چیش کر دیا۔ آواب مجلس کا یمال دو سرا واقعہ وہ چیش آیا جو روایت میں ذکور ہے۔ حضرت انس نے سنت رسول سے اظہار اور اس کی ایمیت ہے خواہ وہ سنت کشی بی جا کہ سنت رسول کی بڑی ایمیت ہے خواہ وہ سنت کشی بی جموری کیوں نہ ہو۔ فدائیان رسول کیلئے ضروری ہے کہ وہ ہروقت ہر کام میں سنت رسول کی بڑی ایمیت ہے خواہ وہ سنت کشی بی بھوری کیوں نہ ہو۔ فدائیان رسول کیلئے ضروری ہے کہ وہ ہروقت ہر کام میں سنت رسول کو سامنے رکھیں ' ای میں دارین کی پہلائی

٥- بَابُ قَبُولُ هَدْيَةِ الصَّيد. وَقَبِلَ النِّي ﴾ من أبي قَتَادَةَ عَضُدَ الصَّيْدِ

٢٥٧٢ - حَدُّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَنْفُجْنَا أَرْنَبًا بِمَرُّ الظُّهْرَانِ، فَسَعَى الْقَومُ فَلَغَبُوا، فَأَذْرَكُتُهَا فَأَخَذْتُهَا، فَأَتَيْتُ بهَا أَبَا طَلْحَةُ فَلَبَحَهَا وَبَعَثَ إِلَى رَسُولِ ا اللهِ ٨ بَوْرِكَهَا - أَوْ فَخِذَيْهَا قَالَ: ((فَجِلَيْهَا لاَ شَكُ فِي)) - فَقَبِلَهُ. قُلْتُ: وَأَكُلَ مِنْهُ ؟ قَالَ وَأَكُلَ مِنْهُ. ثُمُّ قَالَ بَعْدُ: فَبِلَهُ)). [طرفاه في: ٥٤٨٩، ٥٥٥٥].

٢٥٧٣ حَدُّثُنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدُّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ غُنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاس عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَنَّامَةً رَضِي ا لَهُ عَنْهُمْ: أَلَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ 🕮، حِمَارًا وَحْشِيًا - وَهُوَ بِالْأَبُوَاءِ أَوْ بُوَدَّان - فَرُدْ عَلَيْهِ. فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: ((أَمَا إِنَّا لَمَ نُرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَا خُرُمٍ)).

[راجع: ١٨٢٥]

#### باب شكار كانحفه قبول كرنا

اور نی کریم مان کے نے شکار کے بازو کا تحفہ ابو قادہ سے قبول فرمایا تھا (ای سے ترجمہ الباب ثابت ہوا)

(۲۵۲۲) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کماہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے ہشام بن زید بن انس بن مالک نے اور ان سے انس بھڑ نے بیان کیا کہ مرالظہران نامی جگہ میں ہم نے ایک خرگوش کا يجياكيا ـ لوگ (اس كے يحيے) دوڑے اور اسے تعكا ديا اور من نے قریب پہنچ کراہے پکڑلیا۔ پھرابوطلح کے یمال لایا۔ انہوں نے اسے ذری کیا اور اس کے پیچیے کا یا دونوں رانوں کا گوشت نی کریم مان کا ک خدمت میں بھیجا۔ (شعبہ نے بعد میں یقین کے ساتھ) کما کہ دونوں رانیں انہوں نے بھیجی تھیں' اس میں کوئی شک نہیں۔ حضور اکرم کچھ تاول بھی فرمایا تھا؟ انہوں نے بیان کیا کہ بان ! کچھ تاول بھی فرمایا تھا۔ اس کے بعد پھرانہوں نے کہاکہ آپ نے وہ بریہ قبول فرمالیا تھا۔ (۲۵۷۳) مم سے اساعیل بن الی اولس نے بیان کیا کما کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا ابن شماب سے 'وہ عبیداللہ بن عبداللہ بن عتب بن مسعود سے ، وہ حضرت عبداللہ بن عباس بی اللہ سے اور وہ صعب بن جثامہ " سے کہ انہوں نے نبی کریم مٹائیا کی خدمت میں گور خر کا تحفه پیش کیا تمار آپ اس وقت مقام ابواء یا مقام ودان می تھ (راوی کوشبہ ہے) آپ نے ان کا تحفہ واپس کردیا۔ پھران کے چرے بر (رنج کے آثار) و کھ کر فرالیا کہ میں نے یہ تحفہ صرف اس لئے والس كياب كه بم احرام باندهے موئے ہيں۔

اتما قبل الضيد من ابي الثادة ورده على الصعب مع انه صلى الله عليه وسلم كان في الحالين محرما لأن المحرم لا يملك الصيد ويملك مذبوح المحلال لانه كقطفة لحم لم يبق في حكم الصيد (عبني) آتخفرت مرتج إلى الو قادة كاشكار قبول قراليا اور صعب بن بشامة كاوالي فرماديا. طلائله آپ مرود طالول بل محرم تنه اس كى دجه بدك محرم شكار محض كو ملكت مي نسي ك سكا اور طال ذيجه كو مكيت مي لے سكا ہے۔ اس لئے كه وہ كوشت كے كورے كى مائد ہے جو شكار كے تھم ميں باتى نيس رہا۔ يس صعب بن جثامة كا پش كرده كوشت شكار محص تحااور آب محرم تح انذا آب في است والي فرا ديا- (مانيم) بلب ہدیہ کا قبول کرنا

#### ٧- بَابُ قَبُولِ النَّهَدِيَّةِ

٢٥٧٤– حَدَّثَنِي إِبْوَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشُةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ((أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرُّونَ بِهَدَايَاهُمْ يَومَ عَاثِشَةَ يَبْتَغُونَ بِهَا - أَو يَيْتَغُونَ بِذَلِكَ- مَرْضَاةَ رَسُولِ اللهِ

[أطرافه في: ۲۰۸۰، ۲۰۸۱، ۳۷۷۵].

(۲۵۷۳) م سے ابراہیم بن مویٰ نے بیان کیا کما ہم سے عبدہ بن سلیمان نے بیان کیا کماہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان ہے حضرت عائشہ رہی تیانے کہ لوگ (رسول الله مان کے خدمت میں) تحالف میجے کے لئے مائشہ بھی ال باری کا انظار کیا کرتے تھے۔ اینے ہدایا سے یا اس خاص دن کے انظار سے (راوی کو شک ہے) لوگ آنخضرت میں کی خوشی حاصل کرنا جاہتے

خدمت نبوی میں تحفہ اور پر حضرت عائشہ وہ اور میں بیش کرنا ہردو امور رسول کریم ماڑیا کی خوشی کا باعث تھے۔ رادی کے بیان کا یمی مطلب ہے۔

٧٥٧٥ حَدُّثَنَا آذَمُ قَالَ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيدٍ - خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسِ – إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَقِطًا وَسَمَنًا وَأَضُبًّا، فَأَكُلَ النَّبِي ﴿ مِنَ الْأَقْطِ وَالسَّمَن وَنَوَكَ الْأَصِبُ تَقَلُّوا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَوْ ا كَانَ حَرَامًا مَا أَكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ

(۲۵۵۵) مم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کمامم سے شعبہ نے بیان کیا کما ہم سے جعفرین ایاس نے بیان کیا کما کہ میں نے سعید بن جیرے ساکہ ابن عباس رضی الله عضمانے بیان کیاکہ ان کی خالہ ام حفید "نے نی کریم مٹائیا کی خدمت میں پیرائمی اور گوہ (ساہنہ) کے تحائف بیمیج۔ آنخضرت میں لے نیراور حمی میں سے تو تناول فرمایا لکین گوہ پند نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دی۔ ابن عباس بی اللہ نے کما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے (اس) دسترخوان بر (کوه (سابنہ) کو بھی) کھایا گیا اور اگر وہ حرام ہوتی تو آپ سٹھیا کے دسترخوان نر کیوں کھائی جاتی۔

[أطرافه في: ٥٣٨٩، ٥٤٠٢، ٢٧٣٥٨.

وسترخوان پر اے محابہ کرام نے کھایا جو اس کے طال ہونے کی دلیل ہے محر طبعی کراہیت سے کوئی اے نہ کھائے تو وہ كنگارند مو كا بل است حرام كمنا غلط ب

المحدث الكبير حضرت الاستاذ مولانا عبدالرحل صاحب مباركورى والخ فرمات بين وذكر ابن خالويه ان الصب بعيش سعمانة مسه وانه لا يشرب الماء ويبول في كل اربعين يوما قطرة ولا يسقط له سن ويقال بل اسنانه قطعة واحدة وحكى غيره إن اكل لحمه يذهب العطش لینی ابن خالوبیا نے ذکر کیا ہے کہ گوہ (ساہنہ) سات سو سال تک زندہ رہتی ہے اور وہ بانی نہیں چی اور **والیس** ون میں صرف

ایک قطرہ چیٹاب کرتی ہے اور اس کے وانت نہیں گرتے بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس کے وانت ایک ہی قطعہ کی شکل میں ہوتے ہیں اور بعض کا ایسا بھی کہنا ہے کہ اس کا کوشت بیاس کو بجھا دیتا ہے۔

آگے حضرت مولانا فرماتے ہیں وقال النووی اجمع المسلمون علی ان الصب حلال لیس بمکووہ لیخی مسلمانوں کا اجماع ہے کہ گوہ اسابت مراہ ہوئے حکم حضرت مولان ہوئے ہیں۔ ان حضرات کا بہ قول نصوص مریحہ کے طاف ہونے کی وجہ سے ناقائل صلیم ہے۔ ترذی کی روایت عن ابن عمر میں صاف موجود ہے کہ رسول اللہ شاخیا نے فرایا لا آکلہ ولا احمد ولا اللہ شاخیا ہوں نہ حرام قرار دیتا ہوں۔ اس حدیث کے ذیل حضرت امام ترذی فرائے ہیں۔ وقد احتلف اجل العلم فی اکل الصنب فرخص فیہ بعض اجل العلم من اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم وغیرهم و کرهه بعضهم ویروی عن ابن عباس انه قال اکل الصنب علی مائدہ رسول الله صلی الله علیه وسلم وغیرهم و کرهه بعضهم ویروی عن ابن عباس انه قال اکل الصنب علی مائدہ رسول الله صلی الله علیه وسلم وانما تو کہ رسول الله علیه وسلم قذرہ لیخی گوہ (ماہش) کے بارے میں اٹل الصنب علی مائدہ رسول الله علیه وسلم وانما تو کہ رسول الله علیه وسلم وانما تو کہ رسول الله علیه وسلم وانما تو کہ ورسول الله علیہ وسلم علی مائدہ رسول الله علیہ وسلم علی علاوہ وہ سرے اٹل علم علاوہ وہ سرے اٹل کے علاوہ وہ سرے علی مائدہ سرول کریم شاخیا کے دستر خوان پر گوہ (ساہش) کا گوشت کھایا گیا۔ گر آپ نے طبی کراہیت کی بنا پر شیس کھایا۔

حضرت مولانا مبار کپوری مرحوم فرماتے ہیں۔ و هو قول الجمهور و هو الواجع المعول عليه لينی جمهور كا قول حلت بى كے لئے ب اور يمى قول رائح ہے جس پر فتوى ديا كيا ہے اور اس مسلك پر حضرت مولانا مرحوم نے آٹھ احادیث و آثار نقل فرمائے ہیں اور مكروه كينے والوں كے دلاكل پر بطريق احسن تبعره فرمايا ہے۔ تفعيل كيلئے تحفة الاحوذى جلد: ٣/ ص: ٣٤ سمك كامطالعه كيا جانا ضروري ہے۔

(۲۵۷۱) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے معن بن عیسیٰ نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابراہیم بن طمان نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابراہیم بن طمان نے بیان کیا انہوں نے محمہ بن زیاد سے اور وہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ و سلم کی اللہ عنہ و سلم کی خدمت میں جب کوئی کھانے کی چیزلائی جاتی تو آپ دریافت فراتے یہ خدمت میں جب کوئی کھانے کی چیزلائی جاتی تو آپ اپ اصحاب سے فراتے کہ کھاؤ' آپ خود نہ کھاتے اور اگر کماجاتا کہ تحفہ ہے تو آپ خود بہ کھاتے۔ خود مجی ہاتھ بردھاتے اور محاہ کے ساتھ اسے کھاتے۔

كنے والوں كے ولاكل پر بطريق احسن تبمرہ فرمايا به ٢٥٧٦ – حَدُّكُنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْـمُنْدِرِ قَالَ حَدُّلَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْـمُنْدِرِ قَالَ حَدُّلَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ هِرُيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ هَرُيْرَةَ رَضِي اللهِ عَنْهُ: ((أَللمَدِيَّةٌ أَلَى صَدَقَةٌ فَالَ اللهِ هَيْلَ صَدَقَةٌ قَالَ اللهِ هَيْلَ صَدَقَةٌ قَالَ اللهِ هَيْلَ صَدَقَةٌ قَالَ اللهُ عَنْهُ: (وَإِنْ اللهُ عَنْهُ: وَإِنْ اللهُ عَنْهُ: وَإِنْ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

مدقے کو اس لئے نہ کھاتے کہ یہ آپ کے لئے اور آپ کی آل کے لئے طال نہیں اور اس میں بہت سے مصالح آپ کے پیش نظر تھے جن کی بنا پر آپ نے اموال صد قات کو اپنے اور اپنی آل کے لئے کھلانا جائز قرار دیا۔

٧٧٧٧ - حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ حَدُّنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدُّنَا شُعْبَةُ عَن قَتَادَةً عَنْ أَنَا فَتَا أَنَا اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَحْبِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَنِي اللهِ عَنْهُ قَالَ: أَنِي اللهِ عَنْهُ قَالَ: أَنِي اللهِ عَنْهُ قَالَ: أَنِي اللهِ عَنْهُ قَالَ: أَنْ اللهِ عَنْهُ قَالَ: أَنْ اللهِ عَنْهُ قَالَ: اللهِ عَنْهُ قَالَ: اللهِ عَنْهُ قَالَ: اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَنْهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَهُ عَلَى عَلَاهُ عَلَى عَلَمُ ع

(۲۵۷۷) ہم سے محد بن بشار نے بیان کیا کہا ہم سے غندر نے بیان کیا کہا ہم سے غندر نے بیان کیا کہا ہم سے غندر نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ما پہلے کی خدمت میں ایک مرتبہ گوشت پیش کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ بریرہ بھی بیا کیا کہ اور صدقہ کے دیا

ہے۔ آخضرت ما لیکیا نے فرمایا کہ ان کے لئے یہ صدقہ ہے اور

مارے لئے (جب ان کے یمال سے پنجاتو) مرب ہے۔

بَرِيْرَةَ، قَالَ: ((هُوَ لَنَهَا صَدَقَةً، وَلَنَا هَدِيَّةً)). [راجع: ٩٥]

مخاج مسکین جب صدقہ یا زکوۃ کامالک بن چکا تو اب وہ مخار ہے جے چاہے کھلائے جس کو چاہے دے۔ امیریا غریب کو اس کا تحفہ قبول کرنا جائز ہوگا۔

٢٥٧٨ - حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ حَدُّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَنِ اللهُ عَنْهَا: ((أَنْهَا الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ((أَنْهَا الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ((أَنْهَا الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: (لَأَنْهَا الْوَلَاءَ النّبِيُ اللّهُ فَقَالَ النّبِيُ اللّهُ فَقَالَ النّبِيُ اللّهُ فَقَالَ النّبِي اللّهُ فَقَالَ: اللّهُ عَلَى بَرِيْرَةً، فَقَالَ: اللّهِ عَلَى بَرِيْرَةً، فَقَالَ: اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

٢٥٧٩ حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاء عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ أُمَّ عَطِيَّةً قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُ اللَّهُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا فَقَالَ: ((مَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟)) قَالَتْ: لاَ، إِلاَ شَيْءً بَعَنَتْ بِهِ أَمُ عَطِيَّةً مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثَتْ

(۲۵۷۸) م سے محمد بن بشار نے بیان کیا کما ہم سے غندر نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا عبد الرحمٰن بن قاسم سے شعبہ نے كماكه ميس في يه حديث عبدالرحل عصى تقى اور انهول ف قاسم سے روایت کی' انہوں نے حضرت عاکشہ بھی افوا سے کہ انہوں نے بریرہ کو (آزاد کرتے کیلئے) خریدنا جاہا۔ لیکن ان کے مالکوں نے ولاء کی شرط اپنے لئے لگائی۔ جب اس کا ذکر رسول کریم ساتھ الے موا' تو آپ نے فرمایا' تو اسی خرید کر آزاد کردے' ولاء تو ای کے ساتھ قائم ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ اور بریرہ کے یمال (صدقہ کا) گوشت آیا تھا تو بی کریم ملی کیا نے فرمایا اچھا یہ وہی ہے جو بریرہ کو صدقه میں الما ہے۔ یہ ان کیلے توصدقہ ہے لیکن جارے لئے (چو کک ان کے گھرے بطور مدیہ طا ہے) مدیہ ہے اور (آزادی کے بعد بریرہ كو) اختيار دياكيا تما (كه اگر جابين تو اين نكاح كو فنخ كر سكتي بين) عبدالرحمٰن نے پوچھا بریرہ کے خاوند (حضرت مغیث ) غلام تھ یا آزاد ؟ شعبه نے بیان کیا کہ میں نے عبدالرحمٰن سے ان کے خاوند کے متعلق بوچھاتو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں وہ غلام تھے یا آزاد

(۲۵۷۹) ہم سے ابو الحن محر بن مقاتل نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو خالد بن عبداللہ نے خبردی' انہیں خالد حذاء نے حفصہ بنت سیرین سے کہ ام عطیہ رضی اللہ عنمانے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنما کے یمال تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کیا کوئی چیز (کھانے کی) تمہارے پاس ہے؟ انہوں نے کہا کہ ام عطیہ سے یمال جو آپ نے صدقہ کی بحری جیجی تھی' اس کا گوشت انہوں نے بیمال جو آپ نے صدقہ کی بحری جیجی تھی' اس کا گوشت انہوں نے بیمال جو آپ نے صدادر کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ

وه ابني جگه پېنچ چکې۔

إِلَيْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ. قَالَ: ((إنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ

مَحِلْهَا)). [راجع: ١٤٤٦]

یعیٰ اس کا کھانا اب ہمارے لئے جائز ہے۔ کیونکہ سئلہ سے کہ صدقہ زکوۃ وغیرہ جب کسی مستق مخص کو دے ویا جائے' تو وہ اب جس طرح جاہے اسے استعال کر سکتا ہے۔ وہ جاہے کسی امیر غریب کو کھلا بھی سکتا ہے۔ بطور تحفہ بھی دے سکتا ہے۔ اب وہ اس کا ذاتی ملل مو گیا' وہ اس کا مالک بن گیا۔ اس کو خرچ کرنے میں اتنی ہی آزادی ہے جتنی کہ مالک کو ہوتی ہے۔ غریب آدمی کی دلجوئی کے لے اس کابدیہ قبول کرلینا اور بھی موجب ثواب ہے۔

> ٨- بَابُ مَنْ أَهْدَى إِلَىٰ صَاحِبِهِ، وَتَحَرَّى بَعْضَ لِسَائِهِ دُوْلَ بَعْض

٧٥٨٠ حَدُّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدُّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ((كَانَ النَّاسُ يَتَحَرُّونَ بِهَدَايَاهُمْ يُومِي. وَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةً: إِنَّ صَوَاحِبِي اجْتَمَعْنَ، فَلَا كُورَتُ لَهُ، فَأَعْرُضَ عَنْهَا)). [راجع: ٢٥٧٤]

## باب این کسی دوست کو خاص اس دن تحفیه بھیجنا جب وہ این ایک خاص بیوی کے پاس مو

(۲۵۸۰) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کما کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیاشام سے ان سے ان کے والد نے ان سے عائشہ كرتے تھے اورام سلمہ بھر نیانے كاميري سوكنيں (امنات المؤمنين رضوان الله ملين) جمع تحيل اس وقت انهول نے حضور الكرم النظام ے۔ (بطور شکایت لوگوں کی اس روش کا) ذکر کیا۔ تو آپ نے اسی کوئی جواب نہیں دیا۔

(۲۵A۱) ہم سے اساعیل بن الی اولیس نے بیان کیا کما کہ مجھ سے ميرے بھائى عبدالحميد بن الى اولس نے ان سے سليمان نے ہشام بن عروہ سے 'ان سے ان کے باب نے اور ان سے حضرت عائشہ نے کہ نبي كريم النَّهَ يَا كِي ازواج كي دو ككزيان تنفيس - ايك مين عائشه ' حفصه ' صغید اور سوده اور دوسری مین ام سلمه اور بقید تمام ازواج مطرات تھیں۔ مسلمانوں کو رسول اللہ مائی کے عائشہ کے ساتھ محبت کاعلم تھا' اس لئے جب کسی کے پاس کوئی تحفہ ہو تااور وہ اسے رسول اللہ مٹھاتیا كى خدمت ميں پيش كرنا چاہتاتو انظار كرا۔ جب رسول الله الله الله ياكم كى عائشہ کے گھر کی باری ہوتی تو تحفہ دینے والے صاحب اینا تحفہ آپ ا کی خدمت میں بھیجتے۔ اس ہر ام سلمہ کی جماعت کی ازواج مطرات نے آپس میں مشورہ کیااور ام سلمہ وہی آنا سے کہا کہ وہ رسول اللہ ماٹھا کیا

اس لئے کہ محابہ اپنی مرضی کے مخار تھے' آپ کے مزاج شناں تھے' وہ از خود ابیا کرتے تھے بھرانہیں روکا کیو نکر جا سکتا تھا۔ ٢٥٨١ - حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَام عَن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيُّ ا لَهُ عَنْهَا: ((أَكُ نِسَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُنَّ حِزْبَيْنِ: فَحِزْبٌ فيه عَالِشَةُ وَحَفْصَةُ وَصَفِيَّةُ وَسَوْدَةً، وَالْحِزْبُ الآخَرُ أُمُّ سَلَمَةً وَسَائِرُ نِسَاءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانِ الْـمُسْلِمُونُ قَدْ عَلِمُوا حُبٌّ رَسُولَ اللهِ ﴿ عَانِشَةً، فَإِذَا كَانَتْ عِنْدَ أَحَدِهِمْ هَدِيَّةٌ يُرِيْدُ أَنْ يُهْدِيَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَخُرَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِ عَانِشَةً بَعَثُ

صَاحِبُ الْهَدِيَّةِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِ عَائِشَةً. فَكُلُّمَ حِزْبُ أُمُّ سَلَمَةَ فَقُلْنَ لَهَا: كُلِّمِي رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهُ النَّاسَ فَيَقُولُ: مَنْ أَرَاذَ أَنْ يَهْدِي إِلَى رَسُولِ اللهِ هُ هَدِيَّةً فَلْيُهْدِهِ حَيْثُ كَانَ مِنْ نِسَانِهِ، فَكُلُّمَتُهُ أَمُّ سَلِّمَةً بِمَا قُلْنَ، فَلَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْنًا، فَسَأَلْنَهَا فَقَالَتْ: مَا قَالَ لِي شَيْنًا، فَقُلْنَ لَهَا: فَكُلِّمِيْهِ، قَالَتْ: فَكُلَّمَتْهُ جِيْنَ دَارَ إِلَيْهَا أَيْضًا، فَلَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْنًا. فَسَأَلْيَهَا فَقَالَتُ: مَا قَالَ لِي شَيْنًا. فَقُلْنَ لَهَا: كُلِّمِيْهِ حَتَّى يُكُلِّمَكِ. فَدَارَ إِلَيْهَا فَكُلِّمَتْهُ فَقَالَ لَهَا: ((لاَ عُنُو دُيْنِي فِي عَائِشَةً، فَإِنَّ الْوَحْيَ لَـمُ يَأْتِنِي وَأَنَا فِي ثُوبِ امْرَأَةِ إلا عَائِشَةَ)). قَالَتْ: فَقُلْتُ: أَتُوبُ إِلَى اللهِ مِنْ أَذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ. ثُمَّ إِنَّهُنَّ دَعُونَ فَاطِمَةَ بِئُتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَرْسَلْنَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ تَقُولُ: إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدُنكَ الله الْعَدَلَ فِي بِنْتِ أَبِي بَكْر. فَكَلِّمَتْهُ فَقَالَ: ((يَا بُنيَّة، أَلا تُحِيِّشَ مَا أُحِبُّ ﴾) قَالَتْ: بَلَى. فَرَجَعَتْ اِلَيْهِنُّ فَأَخْبَرَتْهُنَّ، فَقُلْنَ ارْجعِي الَّذِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَرْجِعَ. فَأَرْسَلْنَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، فَأَتَتْهُ فَأَغْلَظَتْ وَقَالَتْ: إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدُنِّكَ الله العدلَ فِي بِنْتِ ابْنِ أَبِي قُحَافَةً، فَرَفَعَتْ صَوتَهَا خُتَّى تَنَاوَلَتْ عَانِشَةُ وَهِيَ قَاعِدَةً فَسَّبْتُهَا، حَتَّى أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ لَيُنْظُرُ إِلَى عَائِشَةَ هَلْ تَكُلُّمُ، قَالَ: فَتَكُلَّمَتْ

سے بات کریں تاکہ آپ لوگوں سے فرمادیں کہ جے آپ کے یہاں تحفه بھیجنا ہو وہ جہاں بھی آپ ہوں وہن جمیجا کرے۔ چنانچہ ان ازواج کے مشورہ کے مطابق انہوں نے رسول الله مان کیا ہے کمالیکن آپ نے انسیں کوئی جواب نہیں دیا۔ پھران خواتین فے یوچھالو انہول نے بنادیا کہ مجھے آپ نے کوئی جواب نسیں دیا۔ افدواج مطمرات نے کماکہ پھرایک مرتبہ کہو۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھرجب آپ کی ہاری آئی تو دوبارہ انہوں نے آپ سے عرض کیا۔ اس مرتبد بھی آپ نے جواب سی دیا۔ جب ازواج نے بوچھاتو انہوں نے محروبی بتایا کہ آب نے مجھاس کاکوئی جواب ہی نہیں دیا۔ ازواج نے اس مرتبہ ان سے کہا كه آب كواس مسكرير بلواؤ توسهى - جب ان كى بارى آئى توانسون ن بحركها آپ ن اس مرتب فرمايا عائشة ك بارك من محص تكليف نه وود عائشه والمفاح سوااي عديوان من سع كى كرك میں بھی مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی ہے عائشہ وی اینا نے کما کہ آپ کے اس ارشادیر انہوں نے عرض کیا' آپ کو ایڈا پنچانے کی وجہ ہے میں اللہ کے حضور میں توب کرتی ہوں۔ پھران ازواج مطرات نے رسول الله مل الله على صاجزادي حفرت فاطمة كو بلايا اور ان ك ذريعه آخضرت التيالي فدمت من يه كهلوايا كه آپ كي ازواج ابو بكر جائز کی بٹی کے بارے میں اللہ کیلئے آپ سے اٹساف جائی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی آپ سے بات چیت کی۔ آپ نے فرایا میری بٹی اکیا تم وہ پند نہیں کرتی جو میں پیند کروں ؟ انہوں نے جواب دیا کہ کیوں نیں'اس کے بعد وہ واپس آگئیں اور ازواج کو اطلاع دی۔ انہوں نے ان سے پھردوبارہ خدمت نبوی میں جانے کیلئے کہا۔ لیکن آپ نے دوبارہ جانے سے انکار کیاتو انہوں نے زینب بنت جھ ملکو بھیجا۔ وہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئیں تو انہوں نے سخت گفتگو کی اور کما کہ آپ کی ازواج ابو تحافہ کی بٹی کے بارے میں آپ سے خدا کے لئے انساف ما تكتي بين اور ان كي آواز اونجي مو گئي- عائشه رئيسينا وبين بيشي موئی تھیں۔ انہوں نے (ان کے مندیر) انہیں بھی برابھلا گھا۔ رسول

عَائِشَةُ تُرُدُ عَلَى زَيْنَبَ خَتَّى أَسْكَتَتْهَا. قَالَتْ: فَنَظَرَ النَّبِيُّ اللَّهِ إِلَى عَانِشَةَ وَقَالَ: ((إنْهَا بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ)).

قَالَ الْبُحَارِيُّ: الْكَلاَمُ الأَخِيْرُ قِصَّةُ فَاطِمَةَ يُذْكَرُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. وَقَالَ أَبُو مَرْوَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةً : ((كَانَ النَّاسُ يَتَحَرُّونَ بِهَدَايَاهُمْ يَومَ عَائِشَة)). وَعَنْ هِشَام عَنْ رَجُل مِنْ قُرَيْشِ وَرَجُلٍ مِنَ الْمَمَوَالِي عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ: ((قَالَتْ عَائِشَةُ: كُنْتُ عَنْدَ النِّبِي اللَّهُ، فَاسْتَأْذَنَتْ فَاطِمَةُ)).

الله الله الله المائمة على طرف ديكھنے لكے كه وہ كچھ بولتى بس يا نهيں۔ رادي نے بیان کیا کہ عائشہ رہی ہوں ہول پڑیں اور زینب رہی تھ کی باتوں کا جواب دینے لگیں اور آخر انہیں خاموش کردیا۔ پھررسول کریم ساتھا نے عائشہ رہی ایک طرف دیکھ کر فرمایا کہ بدابو بکر کی بیٹی ہے امام بخاری ا نے کہا کہ آخر کلام فاطمہ وی اُنتا کے واقعہ نے متعلق ہشام بن عروہ نے ایک اور فخص سے بھی بیان کیا ہے۔ انہوں نے زہری سے روایت کی اور انہوں نے محد بن عبد الرحمٰن سے اور ابو مروان نے بیان کیا ہشام ے اور انہوں نے عروہ ہے کہ لوگ تحا نُف بھیجنے کے لئے حضرت عائشہ رہے میں کا انظار کیا کرتے تھے اور ہشام کی ایک روایت قریش کے ایک صاحب اور ایک دو سرے صاحب سے جو غلاموں میں سے تھ ' بھی ہے۔ وہ زہری سے نقل کرتے ہیں اور وہ محمد بن عبدالرحن بن حارث بن ہشام ہے کہ حفرت عائشہ رہی ﷺ نے کما جب فاطمه "ن (اندر آن کی) اجازت جابی تومین اس وقت آپ،ی كى خدمت ميں موجود تھى۔

سے عرض کرو کہ آپ اپ محابہ کو حکم دیں کہ وہ ہدیے اور تحالف جیجے میں یہ راہ نہ دیکھتے رہیں کہ آنحضرت ساتھ الله فلال بیوی کے گھر تشریف لے جائیں تو ہم تحائف بھیجیں' ملکہ بلا قید آپ کی بیوی کے پاس ہوں بھیج دیا کریں۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ و النا نام اللہ و النام النا المؤمنين ام سلمة كى درخواست معقول ند متى - تحفه بيبيخ والے كى مرضى جب چاہے بيبيج اس كو جرآ كوئى تكم نسين ديا جا سكاك فلال وقت بيعج فلال وقت نه بيعجه اس طويل حديث من اى واقعه كى تفسيل مذكور ب اور حديث اور باب من مطابقت ظاهر ب

جمال تک یوبوں کے حقوق واجبہ کا تعلق تھا آخضرت مٹھ کیا نے سب کے لئے ایک ایک رات کی باری مقرر فرمائی ہوئی تھی اور ای کے مطابق عمل در آمد ہو رہا تھا۔ چو نکہ حضرت عائشہ وہن ایکا کے کچھ خصوصی اوصاف حند تھے اور آپ انبی کی وجہ سے ان سے زیادہ محبت فرمایا کرے تھے۔ اس لئے تحالف سیجے والے بعض محابہ نے یہ سوچا کہ جب حضور التہ ایم عائشہ کی باری میں ان کے ہال آیا كريں اس وقت ہديد تحف جيجا كريں گے۔ اس پر دو سرى ازواج مطمرات نے آپ كى خدمت ميں درخواست كى كه محابة كو اس خصوصیت سے روک دیں۔ مطالبہ ورست نہ تھا الندا آپ نے اس پر کوئی توجہ نہ فرمائی حتیٰ کہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی الله عنها کو درمیان میں لایا گیا۔ آپ نے فرمایا اے میری باری بیٹی! کیاتم ان کو دوست نہیں رکھتی جن کو میں دوست رکھتا ہوں۔ اس پر حضرت فاطمہ و اللہ اللہ اللہ اللہ عنور بے شک میں بھی جے آپ دوست رکھتے ہیں اس کو دوست رکھتی ہوں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ ہمیشہ حضرت عائشہ کو دوست رکھتی رہیں۔ حضرت علی ہناتھ مناقب عائشہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ جانا ہے حضرت عائشہ صدیقہ ونیا و آخرت میں رسول کریم طاقع کم کی بوی ہیں۔ خدا کی پیٹکار ہو ان بد زبان بے لگام نالا کن لوگوں پر جو خضرت عائشہ صدیقہ وی شان

والا شمان بين زبان ورازي كرير - بدابم الله الى صواط مستقيم و آمين ـ

حضرت عائشہ صدیقہ رہی ہے کہ فضیلت کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق بڑاٹھ کی صاحبزادی ہیں اور جس طرح حضرت صدیق اکبر بڑاٹھ صحابہ کرام میں زیادہ علم و فضل رکھتے تھے ویسے ہی ان کی صاحبزادی بھی عورتوں میں عالمہ اور فاضلہ اور مقررہ تھیں۔ ہزاروں اشعار ان کو ہرزبان یاد تھے۔ فصاحت اور بلاغت میں کوئی ان کا شیل نہ تھاو ذلک فضل الله یو تبه من یشاء

اور سب سے بڑی فضیلت یہ کہ سرکار رسالت نے ان کو بہت ی خصوصیات کی بنا پر اپنی خاص رفیقہ حیات قرار دیا۔ حضرت جراکیل طائل نے آپ کا خاص اکرام کیا۔ و کفی به فضلا

حضرت امام بخاریؒ اس طویل حدیث کو یہاں اس لئے لائے کہ باب کا مضمون اس سے صراحما ثابت ہو تا ہے کہ کوئی مخض اپنے کسی خاص دوست کو تخفے تحالف اس کی خاص ہوی کی باری میں پیش کر سکتا ہے۔

الحمد لللہ ابریل ۱۹۷۰ کی پانچ تاریخ تک کعبہ شریف مکۃ المکرمہ بیں یہ پارہ اس مدیث تک پڑھا گیا اور احادیث نبویہ کے لفظ لفظ پر غور و فکر کرکے اللہ ہے کعبہ بیں دعا کی گئی کہ وہ مجھے اس کے سبجھنے اور تحقیق حق کے ساتھ اس کا اردو ترجمہ و مخترجامع شرح لکھنے کی توفیق عطا کرے اور اس باقیات الصالحات کا ثواب عظیم میرے مرحوم بھائی حاجی مجھ علی عرف بلاری پیارو قریشی بگلور کے حق میں بھی قبول کرے جن کی طرف سے جج بدل کرنے کے سلسلے میں مجھ کو زیارت حرمین شریفین کی یہ سعادت نصیب ہوئی۔ ﴿ ربنا تقبل منا انک السمیع العلیم ﴾

#### باب جو تحفه والس نه كياجانا جائي

٩- بَابُ لاَ مَا يُرَدُّ مِنَ الْهَدِيّةِ

شاید حفرت امام بخاری رطاق نے اس روایت کی طرف اشارہ فرمایا ہے جس کو ترفدی نے ابن عمر بی سیّا سے روایت کیا ہے کہ تحف کی تمن چیزس نہ بھیری جائیں۔ تکیہ 'تیل اور دودھ۔ ترفدی نے کما تیل سے خوشبو مراد ہے۔ دو سری حدیث ابو ہریرہ میں بھی میں ہے کہ خوشبو کو نہ رد کیا جائے۔ فدائیان سنت رسول مائی لیا کے لئے ضروری ہے کہ وہ آپؓ کے اسوہ حسنہ کو اپنالا تحد عمل بنائیں۔

مسلک سنت پہ اے سالک چلا جا بے دھڑک جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے ہے سراک

٢٥٨٧ - حَدَثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدُّثَنَا عَبْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدُّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُ قَالَ: حَدُّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ((دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَنَاوَلَنِي طِيبًا، قَالَ: كَانَ أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لاَ يَوُدُ الطَّيْبَ. كَانَ أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لاَ يَوُدُ الطَّيْبَ. قَالَ: وَزَعَمَ أَنَسٌ أَنَّ النَّبِيُ اللهِ كَانَ لاَ يَوُدُ الطَّيْبَ. الطَّيْبَ). [طرفه ف: ١٩٢٩].

١٠ بَابُ مَنْ رَأَى الْهِبَّةَ الغائبةَ
 جَائِزَةً

(۲۵۸۲) ہم سے ابو معمر نے بیان کیا' کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا' ان سے عزرہ بن ثابت انساری نے بیان کیا' کہا کہ مجھ سے شمامہ بن عبداللہ نے ہمامہ بن عبداللہ کی شمامہ بن عبداللہ کی خدمت میں حاض ہوا تو انہوں نے مجھے خوشبو عنایت فرمائی اور بیان کیا کہ انس رضی اللہ عنہ خوشبو کو واپس نمیں کرتے تھے۔ ثمامہ شنے کہا کہ انس رضی اللہ عنہ کا گمان تھا کہ نبی کریم ملی اللہ عنہ کا گمان تھا کہ نبی کریم ملی اللہ عنہ کا گمان تھا کہ نبی کریم ملی اللہ عنہ کو واپس نمیں فرمایا کرتے تھے۔

باب جن کے نزدیک غائب چیز کاہبہ کرنا درست ہے

یعنی جو چیز بہد کے وقت حاضرنہ ہو' باب کی حدیث سے بیہ مطلب اس طرح سے نکالا کہ قیدی اس وقت آنخضرت مل اللے اس

عاضر نہ تھے۔ گر آپ نے ہوازن فغ کرنے والوں کو ہبہ کر دیئے۔ بعضوں نے کما ہبہ غائب سے مرادیہ ہے کہ موہوب لہ غائب ہو جیسے ہوازن کے لوگ اس وقت عاضر نہ تھے لیکن آپ نے ان کے قیدی ان کو ہبہ کر دیئے۔

مُرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: ذَكَرَ عُرْوَةُ أَنَّ النَّمِسُورَ بْنَ مَخْرَمةَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا وَمَرْوَانَ أَخْبَرَاهُ: ((أَنَّ النَّبِيِّ هُمَّ عَلَى النَّاسِ فَأَنْسَى عَلَى الله بِمَا هُوَ أَهْلَهُ ثُمْ قَالَ: ((أَمَّا بَعْلُ عَلَى النَّاسِ فَأَنْسَى عَلَى الله بِمَا هُوَ أَهْلَهُ ثُمْ قَالَ: ((أَمَّا بَعْلُ عَلَى الله بِمَا هُوَ أَهْلَهُ ثُمْ قَالَ: ((أَمَّا بَعْلُ فَإِنِّ إِخْوَانَكُمْ جَاوُونَا تَابِيْنَ، وَإِنِّى رَأَيْتُ وَلِنَ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدُ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبُ مِنْكُمْ أَنْ لُولِ وَمَنْ أَحَبُ مِنْكُمْ أَنْ يُعْلِيهُ إِينَاهُ مِنْ أَولِ الله عَلَى حَظِيهِ حتَى نُعْطِيهُ إِينَاهُ مِنْ أَولِ يَكُونَ عَلَى حَظِيهِ حتَى نُعْطِيهُ إِينَاهُ مِنْ أَولِ مَا يُفِيءُ الله عَلَيْنَا)). فقالَ النَّاسُ : طَيَّبْنَا مَا يُقْلِي النَّاسُ : طَيْبُنَا مَا يُقْلِي الله مِنْ أَولِ لَكَ الله عَلَيْنَا)). وقالَ النَّاسُ : طَيْبُنَا كَالِي الله عَلَيْنَا)). وقالَ النَّاسُ : طَيْبُنَا كَالِي الله عَلَيْنَا)). [راجع: ٢٣٠٨،٢٣٠٧]

الا مرام (۲۵۸۳ مر) ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا ان سے لیث نے بیان کیا کہ ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا ابن شہاب سے ان سے عروہ نے ذکر کیا کہ مسور بن مخرمہ اور مروان بن حکم نے انہیں خردی کہ جب قبیلہ ہوازن کا وفد نبی کریم سائی کیا کی خدمت میں حاضر ہوا 'و آپ نے لوگوں کو خطاب فرمایا اور اللہ کی شان کے مطابق ثانا کے بعد آپ نے فرمایا امابعد! یہ تمہارے بھائی توبہ کرکے ہمارے پاس کے بعد آپ نے فرمایا امابعد! یہ تمہارے بھائی توبہ کرکے ہمارے پاس واپس کر وی ہی بہتر سمجھتا ہوں کہ ان کے قیدی انہیں واپس کر وی اور جو سے چاہے کہ انہیں ان کا حصہ ملے (تو وہ بھی وہ واپس کر دے اور جو سے چاہے کہ انہیں ان کا حصہ ملے (تو وہ بھی واپس کر دے) اور جمیں اللہ تعالی (اس کے بعد) سب سے پہلی جو واپس کر دے) اور ہمیں اللہ تعالی (اس کے بعد) سب سے پہلی جو منیمت وے گا'اس میں سے ہم اسے معاوضہ دیدیں گے۔ لوگوں نے کہا ہم آپ اپنی خوشی سے (اان کے قیدی واپس کر کے) آپ کا ارشاد سلیم کرتے ہیں۔

ہور بن مخرمہ کی کنیت ابو عبدالرحمٰن ہے' زہری و قریش ہیں۔ عبدالرحمٰن بن عوف کے بھانج ہیں۔ ہجرت نبوی کے دو المستر المستر کے بھانج ہیں۔ ہجرت نبوی کے دو المستر کی بیدائش ہوئی۔ ذی الحجہ ۸ھ میں مدینہ منورہ پنچ۔ وفات نبوی کے وقت ان کی عمر صرف آٹھ سال مقی۔ انہوں نے آنحضرت المجھ سے مدیث کی ساعت کی اور ان کو یاد رکھا۔ برے نقیہ اور صاحب فضل اور دیندار تھے۔ عثان ہٹالٹر کی شمادت تک مدینہ ہی میں مقیم رہے۔ بعد شمادت کہ میں منتقل ہو گئے اور معاویہ ہٹالٹر کی وفات تک وہیں مقیم رہے۔ انہوں نے بزید کی بیعت کو لیند نہیں کیا۔ لیکن پھر بھی مکہ ہی میں رہے جب تک کہ بزید نے لشکر بھیجا اور مکہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت ابن زبیر مکہ ہی میں موجود تھے۔ چنانچہ اس موجود تھے۔ چنانچہ اس محاصرہ میں مسور بن مخرمہ کو بھی منجنیق سے پھیکا ہوا ایک پھر لگا۔ یہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ اس پھر میں موجود تھے۔ چنانچہ اس محاصرہ میں مسور بن مخرمہ کو بھی منجنیق سے پھیکا ہوا ایک پھر لگا۔ یہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ اس پھر سے ان کی شمادت واقع ہوئی۔ یہ واقعہ رہیج اللال ۱۲ ھو کی جاند رات کو ہوا۔ ان سے بہت سے لوگوں نے روایت کی ہے۔

#### باب بهد كامعاوضه (بدله) اداكرنا

(۲۵۸۵) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے عیسیٰ بن یونس نے بیان کیا کہا ہم سے عیسیٰ بن یونس نے بیان کیا کہا ہم سے والد نے اور ان سے بیان کیا کہ رسول اللہ طاق کے اللہ قبول فرمالیا کرتے۔ لیکن اس کابدلہ بھی دیدیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو وکیج اور محاضر نے بھی روایت کیا گرانہوں نے اس کو ہشام سے 'انہوں نے اپ باپ

١ - بَابُ الْـمُكَافَأَةِ فِي الْـهِبَّةِ
 ٢٥٨٥ - حَدَّثَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى

بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانْ رَسُولُ اللهِ

الله المهديَّة وأيثيب عَلَيْهَا)). لَمْ يَذْكُرْ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

وكِيْعٌ وَمُحَاضِرٌ: ((عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيْهِ

ے انہوں نے حفزت عائشہ <sup>ما</sup> ہے کے الفاظ نہیں کھے۔

عَنْ عَائِشُةً)).

ور راویوں نے اس مدیث کو ہشام سے 'انہوں نے اسخ میں داوی کے الفاظ لم بذکر و کبع و محاصر عن هشام عن ابیه عن عائشة کا مطلب ہد کہ و کیج اور محاضر ہم المستریک کو راویوں نے اس مدیث کو ہشام سے 'انہوں نے اپنے باپ سے 'انہوں نے حضرت عائشہ ہے وصل نہیں کیا ' بلکہ مرسانا ہشام سے روایت کیا۔ ترذی اور بزار نے کہا اس مدیث کو صرف عینی بن یونس نے وصل کیا۔ حافظ نے کہا و کیج کی روایت کو تو ابن ابی شیبہ نے نکالا 'اور محاضر کی روایت مجھ کو نہیں ملی۔ بعضے مالکید نے اس مدیث سے بہد کا بدلہ کرنا واجب رکھا ہے اور حفیہ اور شافعیہ اور جمہور کے نزویک واجب نہیں مستحب ہے۔ قسطلانی نے کہا بہد بالمعاوضہ اگر معین اور معلوم معاوضہ کے بدل ہو تو بیج کی طرح درست ہو گااور اگر معاوضہ مجمول ہو تو بیج گی۔

#### ١٢ - بَابُ الْهَبَّةِ لِلْوَلَدِ

وَإِذَا أَعْطَى بَعْضَ وَلِدِهِ شَيْنًا لَـمْ يَجُزُ حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْطِي الآخَرَ مِثْلَهُ، وَلاَ يُشْهَدُ عَلَيْهِ. وقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((اغْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ)). وَهَلْ لِلْوَالِدِ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَطِيَّتِهِ؟ وَمَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلِدِهِ بِالْمَعْرُوفِ وِلاَ يَتَعَدَّى)).

وَاشْتَرَى النَّبِي ﴿ فَي مِنْ عُمَرَ بَعِيْرًا ثُمُّ أَعْطَاهُ ابْنَ عُمَرَ وَقَالَ ((اصْنَعْ بِهِ مَاشِنْتَ))

سيري اس ش ربوع كر سكتا ب ترندى اور مَ شَلَ ب ترندى اور مَ شِي ربوع كر عكتا ب ترندى اور حني ربوع كر مكتا ب ترندى اور حني المحرَّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبِرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ : بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ : بَشِيْرٍ أَنَّهُمَا حَدَّنَاهُ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ : بَشِيْرٍ أَنَّهُمَا حَدَّنَاهُ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ : بَشِيْرٍ : أَنَّهُ أَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الله

[طرفاه في: ٢٥٨٧، ٢٦٥٠].

((فَارْجِعْهُ)).

#### باب این اڑے کو پچھ ہبہ کرنا

اور اپنے بعض لڑکوں کو اگر کوئی چیز ہبہ میں دی تو جب تک انصاف کے ساتھ تمام لڑکوں کو برابر نہ دے 'یہ ہبہ جائز نہیں ہو گااور ایسے ظلم کے بہہ پر گواہ ہونا بھی درست نہیں۔ نبی کریم ملٹ جائز نہیں اپنی اولاد کے درمیان انصاف کیا کرو' اور کیاباپ اپنا عطیہ واپس بھی لے سکتا ہے؟ اور باپ اپنے لڑک کے مال میں اپنا عطیہ واپس بھی لے سکتا ہے؟ اور باپ اپنے لڑک کے مال میں سے دستور کے مطابق جبکہ ظلم کا ارادہ نہ ہو لے سکتا ہے۔ نبی کریم ملائی ہے عربی اللہ سے عبداللہ میں عمر بی اللہ سے عبداللہ میں عمر بی اللہ اس کا جو چاہے کر۔

آئی میں المحدیث اور شافعی اور احمد اور جمہور علماء کا یمی قول ہے کہ بہہ میں رجوع جائز نہیں۔ گرباپ جو اپنی اولاد کو بہہ کرے ' سیسی اس میں رجوع کر سکتا ہے۔ ترمذی اور حاکم نے روایت کیا اور کما صبح ہے۔ کسی شخص کو درست نہیں کہ اپنے عطیہ یا بہہ میں رجوع کرے گروالد جو اپنی اولاد کو دے اور حنفیہ نے اس میں اختلاف کیا ہے ان کے نزدیک قرابت دار مانع رجوع بہہ ہے۔

(۲۵۸۲) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی ابن شباب سے 'وہ حمید بن عبدالرحمٰن اور محمد بن نعمان بن بشیر سے اور ان سے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنمانے کہا ان کے والد انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت لائے اور عرض کیا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو ایکٹ غلام بطور ہبہ دیا ہے۔ آپ عرض کیا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو ایکٹ غلام بطور ہبہ دیا ہے۔ آپ انہوں کے کھی دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نمیں 'تو آپ نے فرملیا کہ پھر(ان سے بھی) واپس انہوں نے کہا کہ نمیں 'تو آپ نے فرملیا کہ پھر(ان سے بھی) واپس

معلوم ہوا کہ اولاد کے لئے ہدیا عطیہ کے سلط میں انصاف ضروری ہے جو دیا جائے سب کو برابر برابر دیا جائے ورنہ ظلم میں انصاف خروری ہے جو دیا جائے سب کو برابر برابر دیا جائے ورنہ ظلم دستور کے موافق کھا بھی سکتا ہے۔ ابن حبان اور طبرانی کی روایت میں یوں ہے۔ آپ نے فرمایا 'میں ظلم پر گواہ نمیں بنآ۔ ہمارے امام احمد بن ضبل ؓ کا بی قول ہے کہ اولاد میں عدل کرنا واجب ہے اور ایک کو دو سرے سے زیادہ دینا حرام ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ نعمان کے باپ نے اس کو باغ دیا تھا اور اکثر روایتوں میں غلام نہ کور ہے۔ عافظ نے کہا 'طاؤس اور توری اور اسحاق بھی امام احمد کے ساتھ متعق ہیں۔ بعض مالکیہ کتے ہیں کہ ایسا ہمہ ہی باطل ہے اور امام احمد صحیح کہتے ہیں پر رجوع واجب جانتے ہیں اور جمہور کا قول سے کہ اولاد کو ہمہہ کرنے میں عدل اور انصاف کرنا مستحب ہے۔ اگر کی اولاد کو زیادہ دے تو ہمہہ صحیح ہو گا لیکن کمروہ ہو گا 'حفیہ بھی اس کے قائل ہیں (وحیدی)

حافظ ابن حجرنے یمال عمل المخلیفتین کو نقل کیا ہے اور بتلایا ہے کہ اولاد کو بہہ کرنے میں مساوات کا حکم استحباب کے لئے ہے۔
مؤطا میں سند صحح کے ساتھ فدکور ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق بڑاٹھ نے اپنے مرض وفات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنما سے فرمایا تھا،
انی کنت نحلت نحلا فلو کنت اختر تبه لکان لک وانما هو اليوم للوارث يعني میں نے تچھ کو کچھ بطور بخشش دينا چاہا تھا، اگر تم اس کو
قبول کر ليتيں تو وہ تممارا ہو جاتا اور اب تو وہ وار ثول ہی میں تقسیم ہوگا۔ حضرت عمر بڑاٹھ کا واقعہ طحاوی وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ انہوں
نے اپنے بیٹے عاصم کو کچھ بطور بخشش دیا تھا۔ مانعین نے ان کا یہ جواب دیا ہے کہ شیخین کے ان اقدامات پر ان کے دیگر بچ سب
راضی تھے۔ اس صورت میں جواز میں کوئی شبہ نہیں۔ بسرطال بمتر واولی مساوات ہی ہے۔

### ١٣- بَابُ الإِشْهَادِ فِي الْهِبَّةِ بِ الْهِبَّةِ

٣٠٨٧ - حَدُّتَنَا حَامِدُ بَنُ عُمَرَ قَالَ حَدُّتَنَا أَبُو عُوانَةَ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عَامِ حَدُّتَنَا أَبُو عُوانَةَ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عَامِ قَالَ: ((سَمِعْتُ النَّعْمَانُ بْنَ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: اللهِ عَنْهُمَا وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: أَعْطَنِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عُمْرَةُ بِنِتُ رُواحَةً، لا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ بَنْتِ رَوَاحَةً عَطِيَّةً، فَامَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا بِنِي مِنْ عَمْرَةً رَسُولَ اللهِ رَسُولَ اللهِ رَسُولَ اللهِ وَلَاكِ بَنْتِ رَوَاحَةً عَطِيَّةً، فَامَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: (رَأَعْطَيْتُ سَائِرَ وَلَدِكَ مَا وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ)). قَالَ: (رَأَعْطَيْتُ سَائِرَ وَلَدِكَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ)). قَالَ: فَرَجَعَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ)). قَالَ: فَرَجَعَ، فَرَدُعُ عَطِيتَهُ)). [راحع: ٢٥٨٦]

#### باب ہبہ کے اوپر گواہ کرنا علمہ بن عمرنے بان کا' انہور

الا ۲۵۸۷) ہم سے حامد بن عمر نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا حصین سے 'وہ عامر سے کہ میں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنما سے سنا' وہ منبر بر بیان کر رہے تھے کہ میر ب باپ نے مجھے ایک عطیہ دیا' تو عمرہ بنت رواحہ ( نعمان کی والدہ ) نے کہا کہ جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو اس پر گواہ نہ بنائیں میں راضی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ (حاضر خدمت ہو کر) انہوں نے عرض کیا کہ عمرہ بنت رواحہ سے اپنے بیٹے کو میں نے ایک عطیہ دیا تو انہوں نے کہا کہ پہلے میں آپ کو اس پر گواہ بنالوں' آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے کہا کہ پہلے میں آپ کو اس پر گواہ بنالوں' آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے دریافت فرمایا کہ اس جسا عطیہ تم نے اپنی تمام اولاد کو دیا ہے؟ انہوں نے دریافت فرمایا کہ اس جسا عطیہ تم نے اپنی تمام اولاد کو دیا ہے؟ انہوں نے دواب دیا کہ نہیں' اس پر آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کو قائم رکھو۔ چنانچہ وہ واپس ہوئے اور ہدیہ واپس لے لیا۔

اس واقعہ سے بہہ کے اوپر گواہ کرنا ثابت ہوا۔ نعمان بڑاتر کی والدہ نے، آنخضرت مالیکیا کو بہہ پر گواہ بنانا جاہا۔ ای سے ترجمۃ الباب ثابت ہوا۔

# ١٤ - بَابُ هِبَةِ الرَّجُلِ الْمُوزَاتِهِ وَالْـمَوْأَةِ لِزَوْجِهَا

قَالَ إِبْرَاهِيْمُ : جَائِزَةٌ. قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ: لَا يَرْجِعَانِ . وَاسْتَأْذَنَ النّبِيُ اللّهُ يَسَاءَهُ أَنْ يُمَرُّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةً. وَقَالَ النّبِيُ اللّهُ: ((الْعَائِدُ فِي هِبَةِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْدِ)). وَقَالَ الزُّهْرِيُ - فِيْمَنْ قَالَ لامْزَأْتِهِ - هَبِي لِي بَعْضَ صَدَاقِكِ أَوْ كُلّهِ. لامْزَأْتِهِ - هَبِي لِي بَعْضَ صَدَاقِكِ أَوْ كُلّهِ. لامْزَأْتِهِ - هَبِي لِي بَعْضَ صَدَاقِكِ أَوْ كُلّهِ. فَمُ لَمْ يَمْكُثُ إِلاَّ يَسِيْرًا حَتَّى طَلْقَهَا فَمُ لَمْ يَمْكُثُ إِلاَّ يَسِيْرًا حَتَّى طَلْقَهَا فَرَجَعَتْ فِيهِ - قَالَ: يَودُدُ إِلَيْهَا إِنْ كَانَ خَلَيْهَا أَنْ كَانَ خَلَيْهَا فِي مَنْ شَيْء مِنْ أَمْرِهِ خَدِيْعَةٌ جَازَ، قَالَ لَيْسَ فِي شَيْء مِنْ أَمْرِهِ خَدِيْعَةٌ جَازَ، قَالَ لَيْسَ فِي شَيْء مِنْ أَمْرِهِ خَدِيْعَةٌ جَازَ، قَالَ لَيْسَ فِي شَيْء مِنْ أَمْرِهِ خَدِيْعَةٌ جَازَ، قَالَ لَنْ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ طِئِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْء مِنْهُ مَنْ شَيْء مِنْهُ أَعْلَى اللهُ تَعَالَى: ٤٤ إِلَيْها إِلَى كَانَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ طِئِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْء مِنْهُ أَنْ اللهُ تَعَالَى: ٤٤]. اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَالِنَ عَلِينَ لَكُمْ عَنْ شَيْء مِنْهُ أَنْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَيْهِا إِلْعَالَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُل

### باب خاوند کااپنی بیوی کواور بیوی کااپنے خاوند کو کچھ ہبہ کر دینا

ابراہیم نخعی نے کہا کہ جائزہ۔ عمرین عبدالعزیز نے کہا کہ دونوں اپنا ہہہ دالیس نہیں لے سکتے۔ نی کریم مٹالیج انے مرض کے دن عائشہ بڑاتیا اور کے گر گرارنے کی اپنی دو سری ہویوں سے اجازت ہا تی تھی (اور ازواج مطمرات نے اپنی اپنی باری ہبہ کردی تھی) اور آپ نے فرایا تھا کہ اپنا ہبہ والیس لینے والا محض اس کتے کی طرح ہے جو اپنی ہی قیا کہ اپنا ہبہ والیس لینے والا محض اس کتے کی طرح ہے جو اپنی ہی قیا کہ اپنا ہبہ والیس لینے والا محض کے بارے میں جس نے اپنی ہوی سے چانا ہے۔ زہری نے اس محص ہبہ کردے۔ (اور اس نے کردیا) اس کے تھو ڈی ہی در بعد اس نے اپنی ہوی کو طلاق وے دی اور ہوی نے موٹ کی ارب مرکا ہبہ) والیس مانگا تو زہری نے کہا کہ اگر شو ہر نے محض دو کر ایک ایک اور ہوی نے مرکا ہبہ) والیس مانگا تو زہری نے کہا کہ اگر شو ہر نے محض اپنی خوش سے مرببہ کیا' اور شو ہر نے بھی کی قتم کادھو کہ اس سلسلے دو شی سے مرببہ کیا' اور شو ہر نے بھی کی قتم کادھو کہ اس سلسلے میں اسے نہیں دیا' تو یہ صورت جائز ہوگی۔ اللہ تعلیٰ کا فرمان ہے کہ میں اسے نہیں دیا' تو یہ صورت جائز ہوگی۔ اللہ تعلیٰ کا فرمان ہے کہ دے دیں (تو لے سکتے ہو)

این اگر خاوند بیوی کو بہہ کرے یا بیوی خاوند کو دونوں صورتوں میں بہہ نافذ ہو گا اور رجوع جائز نہیں۔ ابراہیم نخعی اور عمر بن عبدالعزیز ان ہر دو کے اثر کو عبدالرزاق نے وصل کیا ہے۔ ترجمہ باب اس سے نکانا ہے کہ دوسری ازواج مطمرات نے اپنی اپنی ہاری کا حق آنخضرت میں کے بہہ کردیا۔

(۲۵۸۸) ہم سے ابراہیم بن موئی نے بیان کیا کہ ہم کوہشام نے خبردی انہیں معرف انہیں زہری نے کہا کہ جمعے عبیداللہ بن عبداللہ بن عبراللہ نے خبردی کہ حضرت عائشہ رہی ہو گئی تو آپ نے اپنی کریم ماٹی ہا کی بیاری بوھی اور تکلیف شدید ہو گئی تو آپ نے اپنی اور یویوں سے میرے گریس ایام مرض گزارنے کی اجازت جابی اور آپ کو بیویوں نے میرے گریس ایام مرض گزارنے کی اجازت جابی اور آپ کو بیویوں نے اجازت دے دی تو آپ اس طرح تشریف لائے کہ دونوں قدم زمین پر رگڑ کھا رہے تھے۔ آپ اس وقت حطرت عباس بڑا تھ اور ایک اور صاحب کے درمیان تھے۔ عبداللہ نے بیان

٢٥٨٨ - حَدُّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى
أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيُّ
قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ
((قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: لَـمًا ثَقُلَ
النَّبِيُ اللهُ عَنْهَا: لَـمًا ثَقُلَ
النَّبِيُ اللهُ عَنْهَا: لَـمًا ثَقُلَ
النَّبِيُ اللهُ فَاضَتَدُ وَجَعُهُ اسْتَأَذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنْ لَهُ فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَهُ الأَرْضَ، وَكَانَ بَيْنَ الْمَبَّاسِ وَبَيْنَ رَجُلِ آخَوَ. فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ :

فَذَكُوْتُ لاَبْنِ عَبَّاسٍ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقَالَ لِيْ: وهَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ نُسَمَّ عَائِشَةُ ؟ قُلْتُ: لاَ، قَالَ : هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ)). [راجع: ١٩٨]

کیا کہ پھر میں نے عائشہ رہونہ آھا کی اس حدیث کاذکر ابن عباس سے کیا۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا عائشہ ٹن جن کانام نہیں لیا 'جانے ہووہ کون تھے ؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ حضرت علی بن الی طالب بڑاٹھ تھے۔

رسول کریم سڑھیا کا یہ مرض الوفات تھا۔ آپ حفرت میمونہ بڑھی کے گھرتھ۔ اس موقع پر جملہ ازواج مطرات نے اپنی اپنی باری حفرت عائشہ بھی ہیں کو بہہ کر دی' ای سے مقصد باب ثابت ہوا۔

(۲۵۸۹) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کماہم سے وہیب نے بیان کیا کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا کا ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنمانے کہ نبی کریم ساڑھیا نے فرمایا ' اپنا ہمیہ واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو قے کرکے پھرچائ جا تا

٧٥٨٩ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ لَهُمَا قَالَ: قَالَ النّبِي عَنِ اللهِ عَنْ لَهُمَا قَالَ: قَالَ النّبِي عَنْ اللهِ عَنْ لَمَنْ فَي هِبَتهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمُ يَعُودُ فِي قَينِهِ)).

[أطرافه في : ۲٦٢١، ۲٦٢٢، ٢٩٧٥].

امام شافعی اور امام احد نے ای حدیث سے دلیل لی ہے اور بہہ میں رجوع ناجائز رکھا ہے۔ صرف باپ کو اس بہہ میں رجوع جائز رکھا ہے جو وہ اپنی اولاد کو کرے۔ بدلیل دوسری حدیث کے جو اوپر گزر چکی اور حضرت امام ابو حنیفہ ؒ نے اگر اجنبی مخض کو پچھ بہہ کرے تو اس میں رجوع جائز رکھا ہے جب تک وہ شے موہوب اپنے حال پر باتی ہو اور اس کاعوض نہ ملا ہو۔

١٥ - بَابُ هِبَةِ الْـمَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا،
 وَعِثْقِهَا إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ، فَهُوَ جَائِزٌ
 إذَا كَمْ تَكُنْ سَفِيْهَةً

باب اگر عورت اپنے خاوند کے سوااور کسی کو پچھ ہبہ کرے یاغلام لونڈی آزاد کرے اور ہبہ کے وقت اس کاخاوند موجود ہو' تو ہبہ جائز ہے

لیکن شرط بیہ ہے کہ وہ عورت بے عقل نہ ہو۔ کیونکہ اگر وہ بے عقل ہو کی نگہ اگر وہ بے عقل ہوگی تو جائز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے " بے عقل لوگوں کو اپنا

فَإِذَا كَانَتْ سَفِيْهَةً لَـُم يَجُزْ،قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ﴾ [النساء: ٥]

آئر اس عورت کا خاوند ہمہ کے وقت موجود نہ ہو' مرگیا ہو یا عورت نے نکاح ہی نہ کیا ہو تب تو بالاتفاق ہمہ درست ہے' عورت اگر دیوانی ہے تو ہمہ جائز نہ ہوگا۔ جمہور علماء کا ہمی قول ہے اور امام مالک ؒ کے نزدیک عورت کا ہمبہ جب اس کا خاوند موجود ہو بغیر خاوند کی اجازت کے صحیح نہ ہوگا گو وہ عقل والی ہو۔ گر تمائی مال تک نافذ ہوگا وصیت کی طرح۔

٢٥٩٠ حَدُّثَنَا أَبُو عَاصِم عَنِ ابْنِ
 جُريْج عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ
 عَبْدِ اللهِ عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ الله عَنْهَا

قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لِيْ مَالٌ إلاُّ مَا أَدْخَلَ عَلَى الزُّبَير، فَأَتَصَدُّقُ؟ قَالَ: ((تَصَدَّقِيْ، وَلاَ تُوعِيْ فَيُوعَى عَلَيْكِ)). [راجع: ١٤٣٤]

ا لله عَلَيْكِ). [راجع: ١٤٣٤]

٢٥٩١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ رَسُولَ ا للهِ اللهِ قَالَ: ((أَنْفِقِيْ، وَلاَ تُحْمِي فَيُحْصِيْ اللَّهُ عَلَيْكِ، وَلاَ تُوعِيْ فَيُوعِيَ

يعنى الله پاك بھى تيرے اور كشائش نيس كرے گا اور زيادہ روزى نيس دے گا۔ اگر خيرات كرے گى، صدف دے كى تو الله پاك اور زیادہ دے گا۔ اس مدیث سے حضرت امام بخاریؓ نے یہ نکالا کہ خاوند والی عورت کا بہد صبح ہے۔ کیونکہ بہد اور صدقے کا ایک ہی

کم ہے۔ ۲۵۹۲– حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ بُكَيْرِ عَنْ كُرَيْبٍ مَولَى ابْنِ عَبَّاسِ: ((أَنْ مَيْمُونَةَ بنْتَ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهَا أَنْهَا أَعْتَقَتْ وَلِيْدَةً وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ النَّبِيُّ اللَّهُ، فَلَمَّا كَانَ يَومُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيْهِ قَالَتْ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي؟ قَالَ: ((أُوَلَعَلْتِ؟)) قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: ((أَمَّا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخُوَالَكِ كَانَ أَعْظُمَ لَأُجْرِكِ)). وَقَالَ بَكُنُ بْنُ مُضرَ عَنْ عَمْرِو عَنْ بُكَيْرِ عَنْ كُرَيْبٍ: ((إِنَّ مَيْمُونَةَ أَغْتَفَتْ. . )) [طرفه في: ٢٥٩٤].

٢٥٩٣ حَدَّثَنَا حِبَّالُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَن

میرے پاس صرف وہی مال ہے جو (میرے شوہر) زبیرنے میرے پاس رکھا ہوا ہے تو کیا میں اس میں سے صدقہ کر سکتی ہوں ؟ آپ نے فرمایا صدقه کرو جو رئے نه رکھو کسی تم سے بھی۔ (الله کی طرف ہےنہ) روک لیاحائے۔

(۲۵۹۱) مم سے عبیداللہ بن سعید نے بیان کیا کما مم سے عبداللہ بن نمیرنے بیان کیا'کہاہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا' ان سے فاطمہ بنت منذر نے اور ان سے اساء بنت الى بكر رضى الله عنمانے ك رسول الله طائية في فرمايا خرج كياكر اكنانه كرا تاكه تهيس بهي كن كے نه ملے۔ اور جو ڑ كے نه ركھو' تاكه تم سے بھى الله تعالى (اين نعتول کو) نہ چھیا لے۔

(۲۵۹۲) ہم سے کی بن بکیرنے بیان کیا' ان سے لیٹ نے' ان سے یزید بن الی حبیب نے ان سے بکیرنے ان سے ابن عباس کے غلام كريب في اور انسيل (ام المؤمنين) حفرت ميوند بنت حارث في خردی کہ انہوں نے ایک لونڈی نبی کریم طابع اے اجازت لئے بغیر آزاد کردی۔ پھرجس دن جی کریم سائیل کی باری آپ کے گھر آنے ک کو معلوم بھی ہوا' میں نے ایک لونڈی آزاد کر دی ہے۔ آپ نے فرمایا' اچھاتم نے آزاد کر دیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں! فرمایا کہ اگر اس کے بجائے تم نے اینے نخمیال والوں کو دی ہوتی تو تمہیں اس ے بھی زیادہ تواب ملکا۔ اس حدیث کو بکیرین مضربے عمرو بن حارث

(۲۵۹۳) ہم سے حبان بن موی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی 'انہیں پونس نے خبردی زہری ہے 'وہ

ے 'انہوں نے بکیرے 'انہوں نے کریب سے روایت کیا کہ میونہ "

نے این لونڈی آزاد کردی۔ اخیرتک۔

عروہ سے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم جب سفر كااراده كرتے تواني ازواج کے لئے قرعہ اندازی کرتے اور جن کا حصہ نکل آتا انہیں کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ آپ مٹھیلم کا یہ ہمی طریقہ تھا کہ اپی تمام ازواج کے لئے ایک ایک دن اور رات کی باری مقرر کردی تھی 'البتہ (آخر میں) سودہ بنت زمعہ رضی الله عنمانے ائی باری عائشہ کو دے دی تھی، اس سے ان کامقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم كى رضاحاصل كرنى

٠٠د٧، د ١ د٧٠٠.

الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ 🕮، إذَا أَرَادَ مَنْفُرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَالِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، وَكَانَ يَفْسِمُ لِكُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَومَهَا وَلَيلَتَهَا غَيْرَ أَنَّ سَودَةً بنت زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَاتِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ تَبْنَغِيْ بِلَالِكَ رِضًا رَسُول

وأطرافه في : ۲۲۲۷، ۱۲۲۷، ۸۸۲۲،

حضرت سودہ رہینیا کی عربمی کانی تھی' اور ان کو رسول کریم سے ال خوشنودی میں مقصود تھی' اس لئے انہوں نے ائی باری حفرت عائشہ رہی ہیں کو دے دی مقعد بلب سے کہ اس قسم کا بہہ جو باہی رضامندی سے ہو جائز و درست ہے۔

١٦ – بَابُ بِمَنْ يُبْدَأُ بِالْهَدِيَّةِ؟

٣٩٩٤- وَقَالَ بَكْرٌ عَنْ عَمْرو عِنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْن عَبَّاس: أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النُّبِيُّ 🦚 أَعْتَقَتْ وَإِيْدَةٌ لَهَا، فَفَالَ لَهَا: ((وَلَوْ وَصَلْتِ بَعْضَ أَخُوالِكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ)). [راجع: ٢٥٩٢]

معلوم ہوا کہ تخانف کے اولین حقدار عزیز و اقرباء اور رشتہ دار ہیں۔

٧٥٩٥ حَدُّكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدُّكُنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدُّكَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَجُلِ مِنْ بَنِي تَيْمِ بْنِ مُوَّةً -عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ لِي جَارَيْنِ، فَإِلَى أَيُهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: ((إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا)).

باب مدیہ کااولین حقد ارکون ہے؟

(۲۵۹۳) اور بکرین مضرفے عمروین حارث سے 'انہوں نے بکیرسے ' انبول نے ابن عباس کے غلام کریب سے (بیان کیا کہ) نی کریم مٹھائیا کی زوجہ مطمرہ میمونہ وی این ایل اونڈی آزاد کی تو رسول کریم سٹی ہے ان سے فرمایا کہ اگر وہ تمہارے نخمیال والوں کو دی جاتی تو حمهي زياده تواب ملا

(۲۵۹۵) ہم سے محد بن بشار نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے محد بن جعفرنے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ابو عمران جونی سے ان سے بنویتم بن موہ کے ایک صاحب طلحہ بن عبداللہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا' یارسول الله صلی الله علیه وسلم! میری دویروس بین او مجھے س کے محمر دیہ بھیجنا جائے ؟ آپ نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تم سے قریب

[راجع: ١٩٢٩]

یہ اشارہ اس طرف ہے کہ رشتہ داروں کے بعد اس پڑوس کا حق ہے جس کا دروازہ زیادہ قریب ہے۔ فرمایا کہ آپس میں تحالف دیا کرو اس سے مجت برھے گی۔

١٧ – بَابُ مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الْهَدِيَّةَ لِعِلَّةٍ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ: ((كَانَتِ الْهَدِيَّةُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ اللهِ هَدِيَّةٌ، وَالْيَومَ رَشُوتٌ).

٣٩٥٠ حَدُّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعْبُ مَنْ الرُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنَ عَنْهَ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَهْدَى الصَّعْبُ بْنَ جَنَّامَةَ اللّيشِي – وكان مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي اللهِ أَلَيْثِي – وكان مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي اللهِ أَلْوَاء أَصْحَابِ النِّي اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ حِمْلَ وَحْشِ وَهُو بِالأَبْوَاء لِمَا مَرَدُهُ مَدْرِمٌ فَرَدُهُ، قَالَ لِمَا عَرَف فِي وَجْهِي رَدُهُ هَدِيْتِي صَعْبُ: فَلَمًا عَرَف فِي وَجْهِي رَدُهُ هَدِيْتِي وَمُعْنِ أَلُونَاء حُرُم)).

[راجع: ١٨٢٥]

کویا کی وجہ کی بنا پر ہدیہ واپس بھی کیا جا سکتا ہے۔ بشرطیکہ وجہ معقول اور شرعی ہو۔ وہ ہدیہ بھی ناجائز ہے جو کی ناجائز مقصد کے حصول کے لئے بطور رشوت بیش کیا جائے۔ حضرت عمرین عبدالعزیز کے ارشاد کا بھی مقصد ہے۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں۔ فان کان لمعصبة فلا بحل وهو الرشوة وان کان لطاعت فیستحب وان کان لجائز فجائز ان کا مطلب بھی وہی ہے جو ذکور ہوا کہ رشوت کی گناہ کے لئے ہو تو وہ حال نہیں ہے اور اگر جائز کام کے لئے ہے تو وہ مستحب ہے۔

٧٩ و٧ - حَدَّقَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُوْوَةَ بْنِ
الزَّبْيْرِ عَنَّ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ
عَنْهُ قَالَ: ((اسْتَعْمَلَ النِّبِيُ ﴿ رَجُلاً مِنَ
الأَرْدِ يُقُالُ لَهُ ابْنُ الأَنْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ،
الأَرْدِ يُقُالُ لَهُ ابْنُ الأَنْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ،
اللَّارْدِ يُقُالُ لَهُ ابْنُ الأَنْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ،

باب جس نے کسی عذر سے ہدیہ قبول نہیں کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ نے کما کہ ہدیہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد میں ہدیہ تھا الیکن آج کل تو رشوت

(۲۵۹۱) ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کہ ہم کو شعیب نے خبردی '
انہیں زہری نے 'کہا کہ جھے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبردی '
انہیں عبداللہ بن عباس جی شی اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبردی کہ انہوں نے صعب بن بیامہ لیٹی بڑا تھ بی عبال جی اس محاب رسول اللہ بی تی انہ اللہ بی تھے۔ ان کا بیان تھا کہ انہوں نے آخضرت بی تی خدمت میں ایک گور خرہدیہ بیان تھا کہ انہوں نے آخضرت بی تا تھا ووان میں شے اور محرم تھے۔ آپ کیا تھا۔ آپ اس وقت مقام ابواء یا ووان میں شے اور محرم تھے۔ آپ نے وہ گور خرواہی کر دیا۔ صعب بی تی تی کہا کہ اس کے بعد جب آپ نے میرے چرے پر (ناراضی کا اثر) ہدیہ کی واپس کی وجہ سے دیکھا' تو فرایا کہ ہدیہ واپس کرنا مناسب تو نہ تھا' لیکن بات یہ ہے کہ می احرام باند ھے ہوئے ہیں۔

(۲۵۹۷) ہم سے عبداللہ بن محد نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عید نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عید نے بیان کیا زہری ہے وہ عودہ بن زبیر ہے وہ ابو حمد ساعدی اللہ سے کہ قبلہ ازد کے ایک سحائی کو جنس ابن اتبیہ کھتے تھے ورسول اللہ ساتھ اللہ ساتھ اللہ مالی بنایا۔ پھرجب وہ والی اللہ ساتھ اللہ باللہ کا) اور یہ جمعے ہیں آئے تو کہا کہ یہ تم لوگوں کا ہے (یعنی بیت المال کا) اور یہ جمعے ہیں میں طاہے۔ اس پر نبی کریم ساتھ اللہ فرمایا کہ وہ اسپنے والدیا اپنی والدہ

کے گھریس کیوں نہ بیضارہا۔ دیکھتاوہاں بھی انہیں ہدیہ ملتاہے یا نہیں۔
اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اس (مال ذکوۃ)
میں سے اگر کوئی مخض کچھ بھی (ناجائز) لے لے گاتو قیامت کے دن
اسے وہ اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا۔ اگر اونٹ ہے تو وہ اپنی
آواز نکالتا ہو آئے گا' گائے ہے تو وہ اپنی اور اگر بکری ہے تو وہ اپنی
آواز نکالتی ہوگ۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے یمال تک کہ ہم نے
آپ کی بعنل مبارک کی سفیدی بھی و کچھ لی (اور فرمایا) اے اللہ! کیا

میں نے تیرا تھم پنچادیا۔ اے اللہ! کیامیں نے تیرا تھم پنچادیا۔ تین

لي. قَالَ: ((فَهَلاَّ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيْهِ – أَو بَيْتِ أُمْهِ – فَيَنْظُرُ يُهْدَي لَهُ أَمْ لاَ ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْنًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيْرًا لَهُ رُغَاءً، أُوبَقَرَةٌ لَهَا خُوارٌ، أَوْ شَاةً تَبْعَر – ثُمُّ رَفَعَ بِيَدِهِ حَتَّى رَأَبْنَا عُفْرةَ إِبطَيْهِ – اللَّهُمُّ هَلُ بَلَقْتُ، اللَّهُمُّ هَلُ بَلَقْتُ، اللَّهُمُّ هَلُ بَلْفَتُ. ثَلاَقًا)). [راجع: ٩٢٥]

اس سے ناجائز ہدیہ کی ندمت ثابت ہوئی۔ حاکم عال جو لوگوں سے ڈالیاں وصول کرتے ہیں وہ بھی رشوت میں داخل ہیں۔ ایسے ناجائز مال حاصل کرنے والوں کو قیامت کے دن ایسے عذاب برداشت کرنے کے لئے تیار رہنا جائے۔

مرتبہ (آپ نے میں فرمایا)

١٨ - بَابُ إِذَا وَهَبَ هِبَّةُ أَوْ وَعَدَ
 ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ

وَقَالَ عُبَيْدَةُ: إِنْ مَاتَا وَكَانَتْ فُصِلَتِ الْهَدِيَّةُ وَالْمُهُدَى لَهُ حَى فَهِيَ لِوَرَائِهِ الَّذِي وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فُصِلَتْ فَهِيَ لِوَرَافِهِ الَّذِي وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فُصِلَتْ فَهِيَ لِوَرَافِهِ الَّذِي أَهُدَى. وَقَالَ الْحَسَنُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبَلُ فَهِي لِوَرَافِهِ الْمُهْدَى لَهُ إِذَا قَبَضَهَا فَهِي لُورَافِهِ الْمُهْدَى لَهُ إِذَا قَبَضَهَا الرَّسُولُ.

باب اگر ہبہ یا ہبہ کا دعدہ کرکے کوئی مرجائے اور دہ چیز موہوب لہ (جس کو ہبہ کی گئی اس) کو نہ پینچی ہو۔

اور عبیدہ بن عمر سلمانی نے کہا اگر بہہ کرنے والا مرجائے اور موہوب پر موہوب لہ کا قبضہ ہوگیا' وہ زندہ ہو پھر مرجائے تو وہ موہوب لہ کے وارثوں کا ہو گا اور اگر موہوب لہ کا قبضہ ہونے سے پیٹٹر واہب مر جائے تو وہ واہب کے وارثوں کو ملے گا۔ اور امام حسن بھری نے کہا کہ فریقین میں سے خواہ کسی کا بھی پہلے انتقال ہو جائے' بہہ موہوب لہ کے ورثاء کو ملے گا۔ جب موہوب لہ کاوکیل اس پر قبضہ کرچکا ہو۔

(۲۵۹۸) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عید نے بیان کیا کہا ہم سے مغیان بن عید نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن المسکد ر نے بیان کیا انہوں نے جابر بڑھ سے سنا۔ آپ نے بیان کیا کہ نمی کریم سٹھ کے ان مجھ سے وعدہ فرمایا 'اگر بحرین کا مال (جزیہ کا) آیا تو میں تمہیں اتنا اتنا تین لپ مال دوں گا۔ لیکن بحرین سے مال آنے سے پہلے بی آپ وفات فرما گئے اور حضرت ابو بکر بڑھ نے ایک منادی سے یہ اعلان کرنے کے لئے کہا کہ جس سے نمی کریم سٹھ کے اکوئی وعدہ ہویا آپ پراس کاکوئی قرض ہو تو وہ ہمارے باس آئے۔ چنانچہ میں آپ کے یہاں گیا اور کہا کہ نمی کریم ہمارے باس آئے۔ چنانچہ میں آپ کے یہاں گیا اور کہا کہ نمی کریم

وَعَدَنِي فَحَثِّي لِي ثَلاَثًا)).[راجع: ٢٢٩٦]

ما النام نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ تو انہوں نے تین لب بھر کر مجھے دی۔ حضرت امام بخاری کا مطلب یہ ہے کہ گویا آنخضرت من اللہ اے جابر کو مشروط طور پر بحرین کے مال آنے پر تمن لپ مال بہد فرما دیا' مگرنہ مال آیا اور نہ آپ یورا کر سکے۔ بعد میں حضرت صدیق اکبر اوالتر نے آپ کا وعدہ یورا فرمایا۔ ای سے مقصد باب ابت موا۔

 ١٩ - بَابُ كَيْفَ يُقْبَضُ الْعَبْدُ وَالْـمَتَاعُ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: كُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ، فَاشْتَرَاهُ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ ا الله.

٢٥٩٩ حَدُثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَن الْـمِسْوَر بْن مَخْرَمةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: ((قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَقَبِيةٌ وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةً مِنْهَا شَيْنًا، فَقَالَ مَخْرَمَةً : يَا بُنيَ انْطَلِقُ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَقَالَ: ادْخُلُ فَادْعُهُ لِي، قَالَ: فَدَعُوتُهُ لَهُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ: خَبَأْنَا هَذَا لَكَ. قَالَ : فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: رَضِيَ مَخْرَمَةُ)).

[أطرافه في : ۲۲۵۷، ۳۱۲۷، ۵۸۰۰، 

باب غلام لونڈی اور سامان پر کیو نکر قبضہ ہو تا ہے اور عبدالله بن عمر في الله عن ايك مركش اونث يرسوار تفا نی کریم سی این سے بہلے تو اسے خریدا ، پھر فرمایا کہ عبداللہ بر اونٹ تو لے لے۔

(۲۵۹۹) ہم سے قتید بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے لیث نے بیان کیا این الی ملیکہ سے اور وہ مسور بن مخرمہ بن اللہ سے کہ رسول اللہ بھی نہیں دی۔ انہوں نے (مجھ سے) کہا' میٹے چلو' رسول الله ما آلاہ کے کہا خدمت میں چلیں۔ میں ان کے ساتھ چلا۔ پھرانہوں نے کہا کہ اندر جاؤ اور حضور اکرم ملی کے عرض کرو کہ میں آپ کا منظر کھڑا ہوا موں' چنانچہ میں اندر گیااور حضور اکرم مٹائیے کو بلالایا۔ آپ اس وقت انہیں قباؤں میں سے ایک قباینے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ تمہارے لئے چھیا رکھی تھی'لواب بیہ تمہاری ہے۔ مورنے بیان کیا کہ (میرے والد) مخرمہ را تھ نے قباکی طرف و یکھا۔ آنخضرت مِنْ إِلَيْ نِي مِنْ اللَّهُ مِن

يَ بِيهِ مِنْ الله الله عنول في الله عند الله عند كما اب مخرمه راضي مواء ترجمه باب اس عد نكاتا م كه جب آپ في وه المكن مخرمہ کو دی تو ان کا قبضہ پورا ہو گیا۔ جمہور کے نزدیک بہہ میں جب تک موہوب لہ کا قبضہ نہ ہو اس کی ملک پوری نہیں ہوتی اور مالکید کے نزدیک صرف عقد سے بہہ تمام ہو جاتا ہے۔ البت اگر موہوب لہ اس وقت تک قبضہ نہ کرے کہ واہب کسی اور کو وہ چز ہبہ کر دے تو ہبہ باطل ہو جائے گا (وحیدی)

باب اگر کوئی ہبہ کرے اور موہوب لہ اس پر قبضہ کرلے • ٢- بَابُ إِذَا وِهَبَ هِبَّةً فَقَبضَها لیکن زبان سے قبول نہ کرے الآخرُ وَلَمْ يَقُلُ قَبِلْتُ

مطلب سے کہ بہدیں زبان سے ایجاب قبول کرنا ضروری نہیں اور شافعیہ نے اس کو شرط رکھا ہے۔ البتہ صدقہ میں زبان ت ایجاب و قبول کسی نے ضرور نہیں رکھا۔

٠٠٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُهْرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: هَلَكْتُ، فَقَالَ: ((وَمَا ذَاكَ؟)) قَالَ: وَقَعْتُ بِأَهْلِي فِي رمَضَانْ. قَالَ: ((أَتَجدُ رَقَبَةُ ؟)) قَالَ: لاَ. قَالَ: ((فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْن مُتَنابِعَيْنِ ؟)) قَالَ: لاَ. قَالَ: ((فَتَسْتَطِيْعُ أَنْ تُطْعِمَ سَتِّينَ مِسْكِيْنًا؟)) قَالَ: لاَ. قَالَ: لَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِعَرَقٍ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ فِيْهِ تَمْرُ، فَقَالَ: ((اذَهَبْ بِهَذَا فَتَصَدُقَ بِهِ)). قَالَ: عَلَى أَخْوَجَ مِنَّا يَا رَسُولَ ا اللهِ؟ وَالَّذِي بَعَثِكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لاَبَنْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَخْوَجُ مِنًّا. قَالَ: ((اذْهَبُ فَأَطْمِمْهُ أَهْلَكَ)).

[راجع: ١٩٣٦]

١٩ - بَابُ إِذَا وَهَبَ دَيْنًا عَلَى رَجُلِ فَالَ شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ : هُوَ جَائِزٌ. وَوَهَبَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ لِرَجُلٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ لِرَجُلٍ دَيْنَه. وقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((مَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حَتَّ فَلَيْعُطِهِ أَو لَيَتَحلَّلُهُ مِنْهُ)). فَقَالَ جَابِرٌ: (رَفَّلُ النَّبِيُ اللَّهُ وَلَيْهُ وَيُنَّ فَسَأَلَ النَّبِيُ اللَّهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَسَأَلَ النَّبِيُ اللَّهُ عُرْمَاءُهُ أَنْ يَقَبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي وَيُحَلِّلُوا فَمَرَ حَائِطِي وَيُحَلِّلُوا أَسِي)).

(\*\* ۲۲) ہم سے محد بن محبوب نے بیان کیا کما ہم سے عبدالواحد بن زماد نے بیان کیا کما ہم سے معمرنے بیان کیا زہری سے ، وہ حمید بن عبدالرحمٰن ہے اور ان ہے ابو ہریرہ بنائن نے بیان کیا کہ ایک دیماتی رسول الله متنايم كي خدمت من آيا اور كيف لكاكه من توبلاك موكيا-آپ نے دریافت فرمایا کیا بات ہوئی ؟ عرض کیا کہ رمضان میں میں نے این ہوی سے ہم بسری کرلی ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا تمهارے پاس کوئی غلام ہے؟ کما کہ نہیں۔ پھر دریافت فرمایا اکیا دو مینے بے در بے روزے رکھ سکتے ہو؟ کما کہ نہیں۔ پھردریافت فرمایا ' کیا ساٹھ مسکینوں کو کھانا دے سکتے ہو؟ اس پر بھی جواب تھا کہ نہیں۔ بیان کیا کہ اتنے میں ایک انصاری عرق لائے۔ (عرق کھجور کے بتول كا بنا موا ايك توكرا موا تماجس مي مجور ركهي جاتي تقي) آتخضرت ملی از اس سے فرمایا کہ اسے لے جااور صدقہ کردے انہوں نے عرض کیا' پارسول اللہ! کیاایئے سے زیادہ ضرورت مندبر مدقہ کردوں؟ اور اس ذات کی قتم! جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ سارے مدینے میں ہم سے زیادہ محتاج اور کوئی گھرانہ نسیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا پھرجا' اپنے ہی گھروالوں کو کھلا دے۔

## باب اگر کوئی اپنا قرض کسی کو بهه کردے

شعبہ نے کہ اور ان سے عم نے کہ یہ جائز ہے اور حسن بن علی بیسی فی ایک نے فرمایا ' نے ایک شخص کو اپنا قرض معاف کر دیا تھا اور نبی کریم ساتی ہے نے فرمایا ' اگر کسی کا دو سرے شخص پر کوئی حق ہے تو اسے ادا کرنا چاہئے یا معاف کرا لے۔ جابر بواٹھ نے کہا کہ میرے باپ شہید ہوئے تو ان پر قرض تھا۔ نبی کریم ساتی ہے نے ان کے قرض خواہوں سے کہا کہ وہ میرے باغ کی (صرف موجودہ) محبور (اپنے قرض کے بدلے میں) قبول کرلیں اور میرے والد پر (جو قرض باتی رہ جائے اسے) معاف کردیں۔

آ فرمان نوی جو یمال منقول ہے اس سے باب کا مطلب یوں نکلا کہ حق قرض کو بھی شال ہے جب اس کو معاف کرانے کا المسیمی سیمین میں تا تو معلوم ہوا کہ قرض کا معاف کرنا درست ہے۔ خواہ خود وہ قرضدار کو معاف کر دے یا دو سرے فخص کو وہ قرض دے ڈالے کہ تم وصول کر لو اور اپنے کام میں لاؤ۔ مالکیہ کے نزدیک غیر مخض کو بھی دین کا بہہ درست ہے اور شافعیہ اور حنفیہ کے نزدیک درست نہیں۔ البتہ مدیون کو دین کا بہہ کرنا سب کے نزدیک درست ہے۔

حضرت حسن بن على بن ابى طالب كى كنيت ابو محمد بـ . آخضرت النيام كه نواسے اور جنت كے بھول ميں ' جنت كے تمام جوانوں كے مردار ' سوھ رمضان المبارك كى بندر موسى تاريخ كو پيدا موئ وفات ٥٥ھ ميں واقع موكى اور جنت البقيع ميں دفن كئے گئے۔ ان سے ان كے بيٹے حسن بن حسن اور ابو مربرہ اور برى جماعت نے روايت كى ہے۔

جب ان کے والد بزرگوار حفرت علی کرم اللہ وجہ کوفہ میں شہید ہوئے تو لوگوں نے حفرت حسن بڑائی کے ہاتھ پر بیعت کی جن کی تعداد چالیس ہزار سے زیادہ تھی اور حفرت معاویہ ؓ کے سپرد خلافت کا کام پندرہویں جمادی الاول امہم میں کیا گیا۔ ان کے اور فضائل کتاب المناقب میں آئیں گے۔

٧٦٠١ حَدُّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرِنَا عَيْدًا للهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ. وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثِنِي يُونُسُ عَن ابْن شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثني ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ: ((أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَومَ أُحُدِ شَهِيْدًا فَاشْتَدُّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ، فَأَتَيْتُ رَسُـــولَ اللهِ 🕮 فَكَلَّمْتُهُ، فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي وَيُحَلِّلُوا أَبِي فَأَبُوا، فَلَمْ يُعْطِهِمْ رَسُولَ اللهِ الله حَاتِطِي وَلَمْ يُكْسِرُهُ لَهُمْ، وَلَكِنْ قَالَ: سَأَغْدُو عَلَيْكَ. فَغَدَا عَلَيْنَا حِيْنَ أَصْبَحَ، فَطَافَ فِي النَّحْلِ وَدَعَا فِي نَمَرِهِ بِالْبَرَّكَةِ، فَجَدَدْتُهَا، فَقَضَيْتُهُمْ حَقُّهُمْ، وَبَقِيَ لَنَا مِنْ ثَمَرِهَا بَقَيَّة. ثُمَّ جَنْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فَأَخْبَرَثُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ لِعُمَرَ: ((اسْمَعْ - وَهُوَ جَالِسٌ- يَا عُمَلُ). فَقَالَ: أَلاَ يَكُونُ قَدْ عَلَمْنَا أَنَّكَ

رَمُولُ ا لَذِ؟ وَا لَلْهِ إِنَّكَ لَرَمُولُ ا لَلْهِ؟)).

(۲۲۰۱) ہم سے عبدان نے بیان کیا کما کہ ہم کو عبداللہ نے خردی ' انسیں یونس نے خبر دی اور لیث نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا ابن شماب سے 'وہ ابن کعب بن مالک سے اور اسیں جابر بن عبداللہ فض خردی کہ احد کی اڑائی میں ان کے باپ شہید ہو گئے (اور قرض چھوڑ گئے) قرض خواہوں نے تقاضے میں بری شدت کی 'تو میں نبی کریم مان کا خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس سلسلے میں مُفتكوكي وبالله في الناس فرماياكه وه ميرك باغ كي تحجور لي ليس (جو بھی ہوں) اور میرے والد کو (جو باقی رہ جائے وہ قرض) معاف کر دیں۔ لیکن انہوں نے انکار کیا۔ پھر آپ نے میرا باغ انہیں نہیں دیا اور نہ ان کے لئے کھل تروائے۔ بلکہ فرمایا کہ کل صبح میں تمارے یمال آؤل گا۔ صبح کے وقت آپ تشریف لائے اور تھجور کے درخوں میں طبلتے رہے اور برکت کی دعا فرماتے رہے پھر میں نے پھل تو ژکر قرض خواہوں کے سارے قرض ادا کردیے اور میرے پاس تھجور پج بھی گئی۔ اس کے بعد میں رسول کریم طافیا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے آپ کو واقعہ کی اطلاع دی۔ حضرت عمر والله بھی وہیں بیٹھے موے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا عمر! سن رہے مو ؟ حفرت عمر بناتھ نے عرض کیا' ہمیں تو پہلے سے معلوم ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ قتم خدا ک! اس میں کسی شک وشبہ کی گنجائش ہی نہیں کہ آپ الله کے سیج رسول ہیں۔

[راجع: ۲۱۲۷] اینی نے کہا اس حدیث کی مطابقت ترجمہ باب ہے اس طرح ہے کہ آنخضرت ما تیجا نے جابر کے قرض خواہوں ہے ہیہ سفارش فرمائی کہ باغ میں جتنامیوہ فکلے وہ اپنے قرض کے بدلے لے لو اور جو قرضہ باتی رہے وہ معاف کر دو گویا باتی دین کا جابر کو بہہ ہوا۔

ببایک چزکی آدمیول کومبه کرے تو کیاہ؟

اور اساء بنت ابی بکر فی قاسم بن محمد اور ابن ابی عتیق سے کہا کہ میری بہن عائشہ فی دواشت میں مجھے عابہ (کی زمین) ملی تھی۔ معاویہ فی محمد اس کا ایک لاکھ (درہم) دیا لیکن میں نے اسے نہیں بیچا کی تم دونوں کو مدید ہے۔

لینی مشاع کا بہہ جائز ہے مثلاً ایک غلام یا ایک گھر چار آدمیوں کو بہہ کیا۔ ہرایک کا اس میں حصہ ہے۔ حفیہ نے اس میں خلاف کیا ہے' وہ کہتے ہیں جو چیز تقسیم کے قاتل نہ ہو جیسے چکی یا حمام اس کا تو بطور مشاع بہہ جائز ہے اور جو چیز تقسیم کے قاتل ہو' جیسے گھروغیرہ اس کا بہہ بطور مشاع کے درست نہیں (دحیدی)

باب کا مطلب حفرت اساء کے اس طرز عمل سے نکاتا ہے کہ انہوں نے اپنی جائداد بطور مشاع کے دونوں کو بہد کر دی۔ قاسم بن محمد حفرت اساء کے بھینج تھے اور عبداللہ بھینچ کے بیٹے' غابہ مدینہ کے مصل ایک گاؤں تھا۔ جہاں حضرت عائشہ کی کچھ زمین تھی۔ حضرت اساء نے ہر دو کو زمین بہد فرمائی۔ اس سے ترجمہ الباب نکاا۔

٢٠٠٧ - حَدُّثَنَا يَحْتَى بْنُ قَزَعَةً قَالَ حَدُّثَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ حَدُّثَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: ((أَنَّ النَّبِيُ اللهُ أَتِي بِشَرَابٍ فَشَرِبَ، وَعَنْ يَمِيْنِهِ غُلَامٌ، وَعَنْ يَمِيْنِهِ عَلْمُ لَامِنْ اللهِ أَحَدًا. فَتَلَهُ بِنَصِيْنِي مِنْكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَحَدًا. فَتَلَهُ فِي يَدُو)). [راجع: ٢٣٥١]

٢٢ - بَابُ هِبةِ الواحِدِ لِلْجَمَاعَةِ

وَقَالَتْ أَسْمَاءُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَابْنِ أَبِي

عَتِيْقِ: وَرَثْتُ عَنْ أُخْتِي عَائِشَةَ بِالْغَابَةِ،

وَقَدْ أَعْطَانِي بهِ. مُعَاوِيَةُ مِانَةَ أَلْفٍ، فَهُوَ

لَكُمَا

(۲۲۰۲) ہم سے بی بن قرعہ نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے 'وہ ابو حازم سے 'وہ سل بن سعد اسے کہ نبی کریم ملٹھ لیا کی خدمت میں پینے کو کچھ لایا '(دودھ یا بانی) آپ نے اسے نوش فرمایا 'آکے دائیں طرف ایک بچہ بیٹھا تھا اور برنے بو ڑھے لوگ بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے 'آپ نے اس نچے سے فرمایا کہ اگر تو اجازت دے (تو بچا ہوا بانی) میں ان برنے لوگوں کو دے دول ؟ لیکن اس نے کہا کہ یارسول اللہ ! آپکے جو تھے میں سے ملنے والے کسی حصہ کا میں ایثار نہیں کر سکتا۔ آخضرت ملٹھ ایم بیالہ جھکھے کے ساتھ اس کی طرف سیس کر سکتا۔ آخضرت ملٹھ ایم بیالہ جھکھے کے ساتھ اس کی طرف

حافظ نے کہا' چونکہ آنخضرت ملی کے ابن عباس بھی اس سے یہ فرمایا کہ وہ اپنا حصد بو ڑھوں کو بہد کر دیں اور بو ڑھے کی تھے اور ان کا حصہ مشاع تھا' اس لئے مشاع کو بہد کا جواز نکلا اور ثابت ہوا کہ ایک چیز کی اشخاص کو مشترک طور پر بہد کی جا سکتی ہے۔

باب جو چیز قبضہ میں ہویا نہ ہواو رجو چیز بٹ گئی ہواور جو نہ بٹی ہو'اس کے ہبہ کابیان

اور نبی کریم ملی اور آپ کے اصحاب نے قبیلہ ہوازن کو ان کی تمام غنیمت ہبہ کردی 'طلا نکہ اس کی تقسیم نہیں ہوئی تھی۔ ٣٧-بَابُ الْهِبَّةِ الْمَقْبُوضَةِ وَغَيْرِ الْمَقْبُوضَةِ وَغَيْرِ الْمَقْسُومَةِ الْمَقْسُومَةِ وَغَيْرِ الْمَقْسُومَةِ وَقَدْ وَهَبَ النَّبِيُ ﴿ وَأَصْحَابُهُ لِهَوَاذِنَ مَا غَيْمُوا مِنْهُمْ وَهُوَ غَيْرُ مَقْسُومٍ.

٣٠٦٠٣ قال ثَابِتٌ حَدُّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، ((أَتَيْتُ اللهُ عَنْهُ، ((أَتَيْتُ النَّبِي فَقَضَانِي وَزَادَنِي)) النَّبِي فَقَضَانِي وَزَادَنِي)) [راجع: ٤٤٣]

(۲۲۰۳) اور ثابت بن محد نے بیان کیا کہ ہم سے معر نے بیان کیا ان سے محارب نے اور ان سے جابر بڑا تھ نے کہ میں نبی کریم ساتھ ہے کی ان سے خدمت میں (سفر سے لوث کر) معجد میں حاضر ہوا تو آپ نے (میر سے اوٹ کی) اور کچھ زیادہ بھی دیا۔

جو چیز قبضہ میں ہو اس کا ہبہ تو بالاتفاق درست ہے اور جو چیز قبضے میں نہ ہو اس کا ہبہ اکثر علماء کے زدویک جائز نہیں ہے۔

المیر میں اس کا بخاریؒ نے اس کا جواز ای طرح اس مال کے ببہ کا جواز جو تقسیم نہ ہوا ہو' باب کی حدیث سے نکالا اس لئے کہ

آخضرت ساتھ کے اے لوٹ کا مال جو ابھی مسلمانوں کے قبضے میں نہیں آیا تھا' نہ تقسیم ہوا تھا' ہوازن کے لوگوں کو ببہ کر دیا۔ خالفین بہ

کتے ہیں کہ قبضہ تو ہو گیا تھا کیونکہ یہ اموال مسلمانوں کے ہاتھ میں تھے 'گو تقسیم نہ ہوئے تھے۔

جابت بن محد کا قول ندکور بقول بعض تعلیق نہیں ہے۔ کیونکہ بعض ننخوں میں یوں بی حدثنا نابت لینی امام بخاری کتے ہیں ہم سے ثابت نے بیان کیا۔

دوسری روایت میں جابر بڑاتھ کا واقعہ ہے۔ ٹاید حضرت مجتد مطلق امام بخاری نے اس کے دوسرے طریق کی طرف اشارہ کیا جس
میں یہ ہے کہ وہ اونٹ بھی آپ نے جھے کو ہبہ کر دیا تو بضہ ہے پہلے بہہ ثابت ہوا۔ آخضرت سے بیانے نے جابر بڑاتھ کو جو سونایا چاندی قیمت
سے زیادہ دلوایا اسے جابر بڑاتھ نے بطور تبرک بیشہ اپنے پاس رکھا اور خرچ نہ کیا۔ یہاں تک کہ یوم الحرة آیا۔ یہ لڑائی ۱۳ ھیم ہوئی۔
جب بزیدی فوج نے مینہ طیبہ پر حملہ کیا۔ حمد مینہ کا ایک میدان ہے وہاں یہ لڑائی ہوئی تھی۔ اس جنگ میں طالموں نے حضرت جابر اُ اس تبرک نبوی کو چھین لیا۔ آج کل بھی جگہ جگہ بہت می چیزیں لوگوں نے تبرکات نبوی کے نام سے رکھی ہوئی ہیں۔ کیس آپ کے موسے مبارک بتائے جاتے ہیں اور اس قدم مبارک کے نشان وغیرہ وغیرہ۔ گریہ سب بے سند چیزیں ہیں اور ان کے بارے میں خطرہ ہے کہ آخضرت سے بیا کہ خود آخضرت سے بیا کہ جس نے میرے اور کوئی افتراء باندھا وہ زندہ دوز خی بیالیں۔ جیسیا کہ خود آخضرت سے بیا کہ بیا کہ بیا کہ کہ کیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیالی کے بیالی کی بیالی کی بیالی کے بیالی کے بیالی کی بیالی کی بیالی کی بیالی کی بیالی کی بیالی کے بیالی کی بیالی

٣٩٠٤ حَدُّنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدُّنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ حَدُّنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ مَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ مَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: ((بغتُ مِنَ النَّبِيُّ اللهِ بَعِيْرًا عَنْهُمَا يَقُولُ: ((بغتُ مِنَ النَّبِيُّ اللهِ يَنِيَةً قَالَ: ((اثْتِ فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمَدِيْنَةَ قَالَ: ((اثْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكْعَنَيْنِ)). فوزَنَ)).

قَالَ شُعَبَةُ : أَرَاهُ ((فَوَزُنَ لِي فَأَرْجَحَ، فَمَا زَالَ مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى أَصَابَهَا أَهْلُ الشَّامِ يَومَ الْحَرَّةِ).[راجع: ٤٤٣]

(۲۲۰۲) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا کما ہم سے غندر نے بیان کیا کما ہم سے غندر نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا محارب بن د ثار سے اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رقاق ہے سا آپ فرماتے تھے کہ میں نے نبی کریم مالیہ کو سفر میں ایک اونٹ بیچا تھا۔ جب ہم مدینہ پنچ تو آپ نے فرمایا کہ مجد میں جاکر دور کعت نماز پڑھ 'پھر آپ نے وزن کیا۔ شعبہ نے بیان کیا میرا خیال ہے کہ (جابر نے کہا) میرے لئے وزن کیا (آپ کے بیان کیا میرا خیال ہے کہ (جابر نے کہا) میرے لئے وزن کیا (آپ کے حکم سے حضرت بلال نے) اور (اس بلڑے کو جس میں سکہ تھا) جھکا دیا۔ (تاکہ مجھے زیادہ ملے) اس میں سے کچھے تھوڑا سامیرے پاس جب سے محفوظ تھا۔ لیکن شام والے (اموی لشکر) یوم حرہ کے موقع پر مجھے سے چھن کرلے گئے۔

(100) B (100)

(۲۲۰۵) م سے قتیہ نے بیان کیا کہ ہم سے امام مالک نے ابو حازم

ے 'وہ سل بن سعد وفاقت سے کہ رسول الله طافعیل کی خدمت میں کچھ

ینے کو لایا گیا۔ آپ کی دائیں طرف ایک بچہ تھا اور قوم کے برے

لوگ بائیں طرف تھے۔ آپ نے بچ سے فرمایا کہ کیا تماری طرف

ے اس کی اجازت ہے کہ میں بچاہوا پانی ان بزرگوں کو دے دول؟

تواس بجےنے کماکہ نہیں فتم اللہ کی! میں آپ سے ملنے والے اپنے

حصہ کا ہرگز ایار نہیں کر سکتا۔ پھر آنحضرت سٹھیا نے مشروب ان کی

حضرت مجتد اعظم امام بخاری راتیج نے ترجمہ الباب ثابت فرمانے کے لئے قبیلہ ہوازن کے قیدیوں کا معاملہ پیش کیا ہے کہ سلامی لشکر کے تبضہ میں آنے کے بعد آنحضرت مان کیا نے انہیں پھر ہوازن والوں کو ہبہ فرما دیا تھا۔ دو مرا واقعہ حضرت جابر بناتر کا ہے جن سے آخضرت النہائيا نے اونٹ خريدا ، پھر مدينہ واپس آكر اس كى قيت ادا فرمائى اور ساتھ ہى مزيد آپ نے ادر بھى بطور بخشش ہبہ فرمایا۔ ای سے ترجمہ الباب ثابت ہوا۔

٩٠٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتِيَ بِشَرَابٍ وَعَنْ يَمِيْنِهِ غُلامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ، فَقَالَ لِلْفُلاَمِ: ((أَتَأْذَنْ لِي أَنْ أَعْطِيَ هَوُلاَء؟)) فَقَالَ الْغُلاَمُ : لاَ وَاللهِ، لاَ أُوثِرُ بِنَصِيْبِي

[راجع: ۲۳۵۱]

مِنْكَ أَحَدًا. فَتَلُّهُ فِي يَدِهِ)).

آری بی ا اگرچہ حق اس لڑے می کا تھا گر آنخضرت میں آیا کی سفارش قبول نہ کی جس پر آپ نے جھکے کے ساتھ اسے وہ پالہ دے ويا ـ حافظ صاحب فرمات بي والحق كما قال ابن بطال انه صلى الله عليه وسلم سال الغلام ان يهب نصيبه للاشياخ وكان نصيبه منه مشاعا غير منميز فدل علے صحة هبة المشاع والله اعلم (فتح) يعنى حق يكى بكر آتخضرت من المالي في الرك سے قرمايا كه وہ اپنا حصہ بزے لوگوں کو ہمہ کر دے 'اس کا وہ حصہ ابھی تک مشترک تھا۔ ای سے مشاع کے بہہ کرنے کی صحت ثابت ہوئی۔

طرف جھکے کیباتھ پڑھادیا۔

٢٦٠٦ حَدِّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنَ جَبْلَةَ قَالَ: أَخبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ سَلَمَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِرَجُل عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دَيْنٌ، فَهَمُّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ: ((دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً)). وَقَالَ: ﴿(اشْتَرُوا لَهُ سِنَّا فَأَعْظُواهَا إِيَّاهُ))، فَقَالُوا: إِنَّا لاَ نَجِدُ سِنًّا إلا سِنًّا هِيَ أَفْضَلُ مِنْ سِنَّهِ. قَالَ: ((اِشْتَرُوهَا فَأَعْطُوهَا إِيَّاهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمُ قَضَاءً)). [راجع: ٢٣٠٥]

(۲۲۰۲) م سے عبداللہ بن عثان بن جبلہ نے بیان کیا انہوں نے کما کہ مجھے میرے باپ نے خروی شعبہ سے ان سے سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے ابوسلمہ سے سنااور ان سے ابو ہرمرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک مخص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرض تھا(اس نے سختی کے ساتھ تقاضا کیا) تو محابہ اس کی طرف بوھے۔ لیکن آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو' حق والے کو کچھ نہ کچھ کھنے کی گنجائش ہوتی ہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے لئے ایک اونٹ اس کے اونٹ کی عمر کا خرید کراہے دے دو۔ محلبہ نے عرض کیا کہ اس سے اچھی عمر کا بی اون ال رہاہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو خرید کردے دو کہ تم میں سب سے اچھا آدی وہ ہے جو قرض کے ادا کرنے میں سب سے احجابو

بعضوں نے کما اس مدیث کی مناسبت ترجمہ باب سے مشکل ہے۔ کیونکہ آخضرت مٹھی ابو رافع بڑاتھ کو وکیل کیا تھا۔ انہوں

نے اونٹ خریدا' تو ان کا بھند آخضرت ملی کے بقدہ تھا اس لئے بھند سے پہلے یہ بہد نہ ہوا اور اس کا جواب یہ ہے کہ ابو رافع صرف خرید نے کے لئے وکیل ہوئے تھے نہ بہد کے لئے او ان کا بھند بہد کے احکام میں آخضرت الی کی افام بخاری کا مطلب صدیث سے نکل آیا اور غیر مقبوض کا بہد خابت ہوا (وحیدی)

## باب اگر کئی شخص کئی فمخصوں کو ہبہ کریں

(۲۲۰۷۱) ہم سے یحیٰ بن بکیرنے بیان کیا ان سے لیث نے کہا ہم سے عقیل نے ابن شاب سے وہ عروہ سے کہ مروان بن حکم اور مورین مخرمہ فے انہیں خبردی کہ رسول کریم طاقیا کی خدمت میں جب ہوازن کا وفد مسلمان ہو کر حاضر ہوا اور آپ سے درخواست کی کہ ان کے اموال اور قیری انہیں واپس کردیئے جائیں تو آپ نے ان سے فرمایا میرے ساتھ جتنی بوی جماعت ہے اسے بھی تم دکھ رہے ہواورسب سے زیادہ کی بات ہی مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اسلئے تم لوگ،ن دو چیزوں میں سے ایک ہی لے سکتے ہو'یا اپنے قیدی لے لویا اپنا مال۔ میں نے تو تہارا پہلے ہی انظار کیا تھا۔ اور نبی كريم ملی ان ما نف سے والیسی پر تقریباً دس دن تک (مقام جعرانہ میں) ان لوگوں کا انتظار فرماتے رہے۔ پھرجب ان لوگوں کے سامنے یہ بات یوری طرح واضح ہو گئی کہ آنخضرت طافہ کیا ان کی صرف ایک بی چیز والیس فرما سکتے ہیں تو انہوں نے کما کہ ہم اپنے قیدیوں ہی کو (واپس لینا) پیند کرتے ہیں۔ پھر آپ نے کھڑے ہو کرمسلمانوں کو خطاب کیا' آپ نے اللہ کی اسکی شان کے مطابق تعریف بیان کی اور فرمایا' اما بعد! یہ تہمارے بھائی مارے پاس اب توبہ کر کے آئے ہیں۔ میرا خیال میہ ہے کہ انہیں ان کے قیدی واپس کر دوں۔ اس کئے جو صاحب این خوش سے واپس کرنا چاہیں وہ ایسا کرلین اور جو لوگ سے عاہتے ہوں کہ اپنے جھے کونہ چھوڑیں بلکہ ہم انہیں اسکے بدلے میں سب سے پہلی غنیمت کے مال میں سے معاوضہ دیں' تو وہ بھی (اپنے موجودہ قیدیوں کو) واپس کر دیں۔ سب صحابہ نے اس بر کما' یارسول الله! ہم این خوشی سے انہیں واپس کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لیکن واضح طور پراس وقت به معلوم نه ہوسكاكه كون اپني خوشى سے دينے

٢٤- بَابُ إِذَا وَهَبَ جَـمَاعَةٌ لِقُومِ ٢٦٠٧، ٢٦٠٧– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْر قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَم وَالْـُهِسُّورَ بْنِ مَخْرَمَةً أَخَبْرَاهُ: ((أَنَّ النَّبِيُّ الله قَالَ حِيْنَ جَاءَهُ وَفُدُ هَوَازِنْ مُسْلِمِيْنَ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدُ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهِمْ، فَقَالَ لَهُمْ: ((مَعِيَ مَنْ تَرَونَ، وَأَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَى أَصْدَقُهُ، فَاخْتَارُوا إحدَى الطَّائِفَتَيْنِ: ۚ إِمَّا السَّبِي وَإِمَّا الْمَالَ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ) - وَكَانَ النَّبِيلِ اللَّهِ انْتَظَرَهُمْ بضع عَشْرَةَ لَيْلَةً حِيْنَ قَفَلَ مَنْ طَائِفُو – فَلَمَّا تَبِيَّنَ لَهُمْ أَنَّ النِّبِيِّ ﷺ غَيْرُ رَادٌّ إِلَيْهِمْ إِلاَّ إِحْدَى الطَّاتِفَتَيْنِ قَالُوا: فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا. فَقَامَ فِي الْمُسْلِمِيْنَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلَهُ ثُمَّ قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هَؤُلاَّءِ جَاؤُونَا تَائبِيْنَ، وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أَرُدُ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبُّ مِنْكُمْ أَنْ يُطيِّبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَخَبُّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظَّةِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّل مَا يُفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ). فَقَالَ النَّاسُ: طَيَّمُنا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ. فَقَالَ لَهُمْ: ﴿﴿إِنَّا لَا نَدْرِيْ مَنْ أَذِنْ مِنْكُمْ فِيْهِ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا

(102) P (102)

عَرَفَاؤُكُمْ أَمَرَكُمْ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ)). ثُمُّ رَجَعُوا إِلَى النَّبِسِيِّ 🚯 فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا)).

وَهَذَا الَّذِي بَلَغَنَا مِنْ سَبِي هَوَازِنٌ. هَذَا آخِرُ قُولِ الزُّهْرِيِّ. يَعْنِي فَهَذَا الَّذِي تَلَغَنَا.

كيلئ تيار ب اور كون نهيل- اس لئے سب لوگ (اپنے خيمول ميل) واپس جائیں اور تمہارے چود هری لوگ تمہارا معاملہ لا کر پیش کرس۔ چنانچہ سب لوگ واپس ہو گئے اور نمائندوں نے ان سے گفتگو کی اور واپس ہو کر آنخضرت ملتی ایم بتایا کہ تمام لوگوں نے خوشی سے اجازت دے دی ہے۔ قبیلہ ہوازن کے قیریوں کے متعلق ہمیں ہی بات معلوم ہوئی ہے۔ یہ زہری کا آخری قول تھا۔ یعنی یہ که "قبیله ہوازن کے قیدیوں کے متعلق ہمیں یمی بات معلوم ہوئی ہے"

باب کی مطابقت ظاہر ہے کہ محابہ نے جو متعدد لوگ تھے ' ہوازن کے لوگوں کو جو متعدد تھے ' قدیوں کابہہ کیا۔

٧٥ - بَابُ مَنْ أَهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ فَهُوَ أَحَقُّ

باب اگر کسی کو پچھ ہدیہ دیا جائے اس کے پاس اور لوگ بھی بیٹھے ہوں تواب اس کو دیا جائے جو زیادہ حقد ارہے

اس سے مقصود اس قول کا ابطال ہے المهدایا مشتری ایک بزرگ کے سامنے بیہ قول بیان کیا گیا انہوں نے کہا' تنما خوشترک۔ اور ابن عباس بھات سے جو بیہ منقول ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے والے بھی اس مدید میں شریک ہوں گے یہ روایت صحیح نہیں ہے۔

(٢٦٠٩) ہم سے ابن مقاتل نے بیان کیا، کما ہم کو عبداللہ نے خبردی شعبہ ہے' انہیں سلمہ بن تحمیل نے' انہیں ابوسلمہ نے اور انہیں ابو ہریرہ بناٹھ نے کہ نی کریم سٹائیا نے ایک خاص عمر کا اونث قرض لیا وض خواہ تقاضا کرنے آیا (اور نازیبا گفتگوکی) تو آپ نے فرمایا کہ حق والے کو کنے کا حق ہو تا ہے۔ پھر آپ نے اس سے اچھی عمر کا اونث اسے دلا دیا اور فرمایا کہ تم میں افضل وہ ہے جو ادا کرنے میں سے بہتم ہو۔

٢٦٠٩ حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ ﴿ أَنَّهُ أَخَذَ سِنًّا، فَجَاءَ صَاحِبَهُ يَتَقَاضَاهُ؛ فَقَالُوا لَهُ، فَقَالَ: ((إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً، ثُمَّ قَضَاهُ أَفْضَلَ مِنْ سِنَّهِ وَقَالَ: أَفْضَلُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً)). [راجع: ٢٣٠٥]

باب کی مطابقت ظاہر ہے کہ اس زیادتی میں دو سرے لوگ جو وہاں بیٹھے تھے شریک نہیں ہوئے۔ بلکہ ای کو ملی جس کا اونث آپ ير قرض تھا۔

. ٢٦١- حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيينَةً عَنْ عَمْرِو: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ اللَّهِ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيّ لِي سَفَرٍ، لَكَانَ عَلَى يَكْرٍ لِعُمَرَ صَعْبٍ، فَكَانَ يَتَفَدُّمُ النَّبِيُّ ﴾، فَيَقُولُ أَبُوهُ: يَا عَبْدَ

(۲۷۱۰) ہم سے عبداللہ بن محد نے بیان کیا کما ہم سے ابن عیبند نے بیان کیا عمرو سے اور ان سے ابن عمر بھات کے کہ وہ سفر میں نبی کریم ما تلایا کے ساتھ تھے اور عمر ہواٹھ کے ایک سرکش اونٹ پر سوار تھے۔ وہ اونث آنخضرت ملی اس کھی آگے بردھ جایا کرتا تھا۔ اس لئے الی کے والد (عمر بناتُد) كو تنبيه كرنى يرتى تقى كه اك عبداللد! نبي كريم ما تأييم ے آگے کسی کو نہ ہونا چاہئے۔ پھرنی کریم طافیا نے فرمایا ! کہ عمر!
اسے مجھے بچ دے۔ عمر بواللہ نے عرض کیا یہ تو آپ ہی کا ہے۔
آخضرت طافیا نے اسے خرید لیا۔ پھر فرمایا 'عبد اللہ ! یہ اب تیرا ہے۔
جس طرح تو چاہے اسے استعال کر۔

اللهِ لاَ يَتَقَدُّمُ النَّبِيُ اللهِ أَحَدُّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ اللهِ أَحَدُّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ اللهِ أَحَدُ، فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ لَكَ عَمْرُ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ، فَاصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ)).

[راجع: ٢١١٥]

مطابقت ظاہر ہے کہ عبداللہ کے ساتھ والے اس اون میں شریک نہیں ہوئ ، حضرت امام بخاری ؓ نے اپنی دور رس نظر بھیرت سے اس امرکو ثابت فرمایا ہے کہ مجلس میں خواہ کتنے ہی لوگ بیٹے ہوں ، ہدیہ صرف اس کو دیا جائے گا جو اس کا مستحق ہے۔ اس باریک بینی نے حضرت امام کو یہ مقام عطا فرمایا کہ فن حدیث کی گرائیوں تک پنچنا یہ صرف آپ کا حصہ تھا جس کی وجہ سے وہ امیر المؤمنین فی الحدیث سے مشہور ہوئے۔ اب آپ کے اس خدا داد منصب سے کوئی حمد کرتا ہے یا عناد 'اس سے انکار کرتا ہے تو وہ کرتا رہے۔ حدیث نبوی کی برکت سے اللہ تعالی نے آپ کو غیر فانی تجوایت دی جو تاقیام دنیا قائم رہے گی۔ ان شاء اللہ

## باب اگر کوئی مخف اونٹ پر سوار ہواور دو سمرا مخف وہ اونٹ اس کو ہبہ کردے تو درست ہے

(۱۲۱۱) اور حمیدی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا کہ ہم سے عمود نے بیان کیا کہ ہم نبی کے عمرد نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم ماٹیا کے اور ان سے عبداللہ بن عمر بی شخصا اور میں ایک سرکش اونٹ پر سوار تھا۔ نبی کریم ماٹیا کے نے عمر بی شخص سے فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے نے دے چنانچہ آپ نے اسے خرید لیا اور پھر فرمایا عبداللہ! تو یہ اونٹ لے جا۔ (میں نے یہ تجھ کو بخش دیا)

حضرت عبداللہ اونٹ پر سوار تھے۔ آنخضرت ملی آیا ہے اس حالت میں اسے خرید لیا اور پھراز راہ نوازش عبداللہ کو اس حالت میں اسے بہہ فرما دیا' اس سے ترجمۃ الباب ثابت ہوا۔

## باب ایسے کپڑے کا تحفہ جس کا پہننا مکروہ ہو

كرابت عام ب تزيى مويا تحري المحديث حرام كو بهى مكرده كمد دية بين-

(۲۱۱۲) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کما ہم سے امام مالک نے نافع سے اور ان سے ابن عمر بھی نے بیان کیا کہ عمر بھی نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر ایک ریشی حلہ (بک رہا) ہے۔ آپ نے رسول اللہ ملی ہے عرض کیا کہ کیا اچھا ہو تا اگر آپ اسے خرید لیت اور جمعہ کے دن اور وفود کی ملاقات کے مواقع پر اسے زیب تن فرمالیا

# ٢٦ بَابُ إِذَا وَهَبَ بَعِيْرًا لِرَجُلِ وَهُوَ رَاكِبُهُ، فَهُوَ جَائِزٌ

٢٦٦١ - وقَالَ الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
 قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُ و عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ
 عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيُّ ﴿ فَهَلِي مَنْفِي،
 وَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعبٍ، فَقَالَ النَّبِيُ ﴿ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

رَائِتُ عَامِ ﴾ ﴿ يَنْ اللهِ اللهِ اللهِ مُنْ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ : ((رَأَى عُمَرُ ابْنُ الْحَطَّابِ حُلَّةً سِيَراء عِنْدَ ابَابِ الْمَسْجِدِ لَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ الشَّتَرِيَتُهَا فَلَبِسْتَهَا فَلَبِسْتَهَا فَلَبِسْتَهَا

٢٧ - بَابُ هَدِيَّةٍ مَا يُكْرَهُ لُبْسُهَا

يَومَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ. قَالَ : إِنَّمَا يَلْبِسُهَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ. ثُمَّ جَاءَتْ حُلَلٌ، فَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ اللهِ عَمَرَ مِنْهَا حُلَّةً، فَقَالَ: أَكْسَوْتِينْهَا وَقُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدَ مَا قُلْتَ؟ فَقَالَ: ((إِنِّي لَمْ أَكْسُكُهَا لِتَلْبَسَهَا)). فَكَسَا عُمَرُ أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا)). [راجع: ٨٨٦]

کرتے۔ آخضرت ملی ایک اس کا جواب سے دیا کہ اسے وہی لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت ہیں کوئی حصہ نہیں ہو گا۔ پچھ دنوں بعد آخضرت ملی آخرت ہیں کوئی حصہ نہیں ہو گا۔ پچھ دنوں بعد ایک صلہ ان ہیں سے حضرت عمر بڑا تھ کو بھی عنایت فرمایا۔ عمر بڑا تھ نے ایک حلہ ان ہیں سے حضرت عمر بڑا تھ کو بھی عنایت فرمایا۔ عمر بڑا تھ نے اس پر عرض کیا کہ آپ سے مجھے پہننے کے لئے عنایت فرما رہے ہیں حالا نکہ آپ خود عطارد کے حلوں کے بارے میں جو پچھ فرمانا تھا نوا میں جو پچھے فرمانا تھا نوا بھی جو پچھے فرمانا تھا نوا ہو جی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اسے تمہیں پہننے کے لئے نہیں دیا جو بیا ہے۔ چنانچہ عمر بڑا تھا نہوا ہے اسے اپنے ایک مشرک بھائی کو دے دیا جو کو کم میں بیا تھا۔

عطارد بن حاجب بن ذرارہ بن عدس بن تمیم کا بھیجا ہوا ایک فحض تھا۔ پہلا جو ڑا جس کے خریدنے کی حضرت عمر ہواتھ نے رائے دی تھی' وہی لایا تھا۔ آنخضرت ملی کے اس میں سلے کا ہدیہ حضرت عمر ہواتھ کو پیش فرمایا جس کا خود استعمال کرنا حضرت عمر ہواتھ کے لئے جائز نہ تھا۔ تفصیل معلوم کرنے کے بعد حضرت عمر نے وہ حلہ اپنے ایک غیر مسلم سکے بھائی کو دے دیا۔ اس سے ترجمۃ الباب ثابت ہوا اور یہ بھی کہ اپنے عزیز اگر غیر مسلم یا بد دین ہیں تب بھی ان کے ساتھ ہر ممکن احسان سلوک کرنا چاہئے کیونکہ یہ انسانیت کا تقاضا ہے اور مقام انسانیت بسرحال ارفع و اعلیٰ ہے۔

جُعْفَرِ قَالَ حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُعْفَرِ أَبُو جَعْفَرِ أَبُو جَعْفَرِ قَالَ جَعْفَرِ قَالَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((أَتَى النَّبِيُ اللهُ عَلَيْهَا، وَجَاءَ عَلِيٌّ فَلَاكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ، فَلَاكُرَتْ لَهُ ذَلِكَ، بَابِهَا مِتْرًا مَوشِيًا، فَقَالَ: مَا نِيْ وَلِللهُ نُيْا؟)) فَأَتَاهَا عَلِيٌّ فَلَاكُرَ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: فَالَ: تُوسِلُ فَقَالَتْ: فَالَ: تُوسِلُ فَقَالَتْ: فَالَ: تُوسِلُ فَقَالَتْ: فَالَانِ، أَهْلِ بَيْتٍ بِهِمْ حَاجَةٍ)).

ابن اله ۲۲۱۱ می سے ابو جعفر محمد بن جعفر نے بیان کیا کہا ہم سے ابن فضیل نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے نافع سے اور ان سے ابن عمر بنی ان کیا کہ نمی کریم ماٹی ہے حضرت فاطمہ کے گھر تشریف عمر بنی اندر نہیں گئے۔ اس کے بعد حضرت علی بنائی گھر آئے تو فاطمہ بنی آئی نے نے ذکر کیا (کہ آپ گھر میں تشریف نہیں لائے) علی بنائی اندر نہیں گئے۔ اس کے بعد حضرت علی بنائی کے میں نے اس کا ذکر جب آنحضرت ماٹی ہے کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کے وروازے پر دھاری وار پردہ لئکا دیکھا تھا (اس لئے واپس چلا اس کے وروازے پر دھاری وار پردہ لئکا دیکھا تھا (اس لئے واپس چلا آیا) آپ نے فرمایا کہ مجھے و نیا (کی آرائش و زیبائش) سے کیا سروکار۔ حضرت علی بنائی نے فرمایا کہ مجھے دنیا (کی آرائش و زیبائش) سے کیا سروکار۔ حضرت علی بنائی نے آکران سے آپ کی گفتگو کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے جس طرح کا چاہیں اس سلسلے میں تھم فرمائیں۔ (آنخضرت سائی جا کو جب یہ بات بہنی تو) آپ نے فرمایا کہ فلال گھر میں اس جموادی۔ انہیں اس کی ضرورت ہے۔

دروازہ پر کپڑا بطور پردہ لٹکانا ناجائزنہ تھا، گرمحض زیب و زینت کے لئے کپڑا لٹکانا ہے۔ خانوادہ نبوت کے لئے اس لئے مناسب نہیں تھاکہ الفقر فعوی ان کا طرہ امتیاز تھا۔ آپ نے جو اپنے لئے پند فرمایا اس کے لئے حضرت فاطمہ کو ہدایت فرمائی اور ایک موقع پر آیت

کریمہ وللاخوۃ خید لک من الاولٰی (الفخی: ۴) کی روشیٰ میں ارشاد ہوا کہ میرے لئے میری آل کے لئے دنیادی نتیش اور ترفع لا کُلّ نہیں' اللہ نے ہمارے لئے' سب کچھ آخرت میں تیار فرمایا ہے۔

حضرت فاطمہ الزہرا بڑی تھا آنخضرت مل جہا کی بہت ہی پیاری بیٹی ہیں' ان کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبری بڑی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق یہ آخضرت مل جھا کی سب سے چھوٹی صاجرادی ہیں۔ دنیا و آخرت میں تمام عورتوں کی سروار ہیں۔ رمضان اھ میں ان کا نکاح حضرت علی ہو ہی ہو اور ذی المجہ میں تحصی عمل میں آئی۔ ان کے بطن سے حضرت علی ہو ہی کہ تین صاجرادے حضرت حسن و حضرت حسین حضرت محن بڑی ہو کی اور زینب' ام کلاؤم اور رقیہ تین صاجرادیاں پیدا ہو کیں۔ وفات نبوی کے چھ ماہ بعد مدینہ طیبہ میں بھر ۲۸ سال انقال فرمایا۔ حضرت علی ہو شن کی تکئیں۔ عمل میں دفن کی تکئیں۔ حضرت حسن اور حسن بی بھی اور ان کے علاوہ محابہ کی ایک جماعت نے ان سے روایت کی ہے۔

حضرت عائشہ وہی آئی فرماتی ہیں کہ آنخضرت ملی کیا کے علاوہ میں نے کسی کو ان سے زیادہ سچا نہیں پایا۔ انہوں نے فرمایا جبکہ ان دونوں کے درمیان کسی بات میں کبیدگی تھی کہ یارسول اللہ ملی کیا ہے ان ہی سے پوچھ کیجئے کیونکہ وہ جموث نہیں بولتی ہیں۔ مزید مناقب اپنے مقام میں آئیں گے۔ (رمنی اللہ عنما)

ار بل 2ء میں اس حدیث تک کعبہ شریف مکت المکرمہ میں بغورو فکر متن بخاری شریف پارہ دس کو پڑھا گیا۔ اللہ پاک قلم کو لغزش سے بچائے اور کلام رسول اللہ مٹھیم کو صبح طور پر سبحضے اور اس کا صبح ترجمہ لکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تشریحات میں بھی اللہ یاک فیم و فراست نصیب کرے۔ آمین یا رب العالمین۔

(۲۹۱۳) ہم سے حجاج بن منهال نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ جمعے عبدالملک بن میں و نے خبردی کما کہ میں نے زید بن وہب سے سنا کہ حضرت علی بناٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم مٹاٹھیا نے جمعے ایک ریشی حلہ ہدیہ میں دیا تو میں نے اسے بہن لیا۔ لیکن جب غصے کے آثار روئے مبارک پر دیکھے تو اسے اپنی عور توں میں پھاڑ کر تقسیم کردیا۔

۔ ابو صالح کی 'روایت میں یوں ہے فالمموں کو ہانٹ دیا' یعنی فاطمہ زہراء ؓ اور فاطمہ بنت اسد کو جو حضرت علی بڑاٹھ کی والدہ تھیں اور فاطمہ بنت حمزہ بن عبدالمطلب کو اور فاطمہ بنت شیبہ یا بنت عتبہ بن رہیہ کو جو عتیل بن ابی طالب کی بیوی تھیں۔

## باب مشركين كامديه قبول كرلينا

اور ابو ہریرہ دخاتھ نے نی کریم طاق کے است روایت کیا کہ ابراہیم طالتھ نے حضرت سارہ کے ساتھ جمرت کی تو وہ ایک ایسے شہر میں پنچ جمال ایک کافرباد شاہ یا (یہ کما کہ) ظالم بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ نے کما کہ انہیں (ابراہیم طالتھ کو) آجر (ہاجرہ ) کو دے دو۔ نی کریم طاق کے اور کمری کا ایسا (خیبرکے یہودیوں کی طرف سے وشنی میں) ہدیہ کے طور پر بکری کا ایسا

٢٨ - بَابُ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَقَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿
إِثْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِسَارَةَ، فَلَاحَلَ قَرْيَةً فِيهَا مَلِكَ أَوْ جَبَّارٌ فَقَالَ: أَعْطُوهَا آجَرَ).
وَأَهْدِيَتْ لِلنَّبِيُّ ﴿ شَاةٌ فِيْهَا سُمُّ.
وَقَالَ أَبُو حُمَيْدِ: ((أَهْدَي مَلكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيُّ

اللهُ بَغْلَةً بَيْضَاءَ، وَكَسَاهُ بُرْدًا، وَكَتَبَ لَهُ بَحْرهِم)).

گوشت پیش کیا گیا تھاجس میں زہر تھا۔ ابو حمیدنے بیان کیا کہ ایلہ کے حاکم نے نبی کریم ملٹائیا کی خدمت میں سفید خچراور چادر ہدیہ کے طور تجیجی تھی اور نبی کریم سال کیا نے اسے لکھوایا کہ وہ اپنی قوم کے حاکم کی حیثیت سے باقی رہے۔ (کیونکہ اس نے جزبید دینامنظور کرلیاتھا)

تَهُمُ مِنْ المِندل ایک شرکا نام تما تبوک کے قریب۔ وہال کا بادشاہ اکیدر بن عبدالملک بن عبدالجن نصرانی تما۔ حضرت خالد بن 🕮 ولید اے گرفتار کر کے لائے۔ آنخضرت ماٹھیٹا نے اسے آزاد فرما دیا کیونکہ وہ جزبیہ دینے پر راضی ہو گیا تھا۔ اس نے ہدیہ مذكور آنخضرت التيام كي خدمت اقدس ميں پيش كيا تھا۔

کہتے ہیں حضرت سارہ بہت خوبصورت تھیں۔ ان کے حسن و جمال کی تعریف سن کر بادشاہ نے ان کو بلا بھیجا۔ بعض لوگول نے اس کانام عمرو بن امرء القیس بتلایا ہے۔ حضرت ہاجرہ اس کی بٹی تھی۔ بادشاہ نے حضرت سارہ کی کرامت دیکھ کر چاہا کہ اس کی بٹی اس مبارک خاندان میں واخل ہو کربر کوں سے حصہ پائے۔ حضرت ہاجرہ کو لونڈی باندی کمنا غلط ہے جس کا تفصیلی بیان پیچھے گزر چکا ہے۔

الميه نامى مقام فدكوره كمه سے معرجاتے ہوئے سمندر كے كنارے ايك بندرگاہ تھى وہاں كے عيسائى حاكم كانام يوحنا بن اوب تھا۔ ان روایات کے نقل کرنے سے حضرت امام بخاری کا مقصد رہ ثابت کرنا ہے کہ مشرکین و کفار کے ہدایا کو قبول کیا جا سکتا ہے جیسا کہ ان

روایات سے ظاہر ہے۔

٧٦١٥ - حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَهْدِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ جُبَّةٌ سُنْدُسٍ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيْرِ، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا، فَقَالَ ﷺ: ﴿﴿وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَـمَنَادِيْلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا)). [طرفاه في: ٢٦١٦، ٣٢٤٨]. ٢٦١٦ - وَقَالَ سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ: ((إِنَّ أَكَيدِرَ دُوْمَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ لله)). [راجع: ٢٦١٥]

جس کا ذکراس مدیث میں ہے۔

٧٦١٧ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَام بْن زَيْدٍ عَنْ أَنَس

(۲۱۵) ہم ے عبداللہ بن محد نے بیان کیا کما ہم سے یونس بن محد نے بیان کیا ان سے شیبان نے بیان کیا قادہ سے اور ان سے انس والله نے بیان کیا کہ نبی کریم مالی اللہ کی خدمت میں دبیر قتم کے ریشم کا ایک جبہ مدید کے طور پر پین کیا گیا۔ آپ اس کے استعال سے (مردول کو) منع فرماتے تھے۔ صحابہ کو بردی جیرت ہوئی (کہ کتناعمدہ ریشم ہ) آپ نے فرمایا (تہیں اس پر چرت ہے) اس ذات کی فتم جس کے ہاتھ میں محمر کی جان ہے 'جنت میں سعد بن معاذ بناٹند کے رومال اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔

(۲۷۱۷) سعید نے بیان کیا قمادہ سے اور ان سے انس بڑاٹھ نے کہ دومہ (تبوك كے قریب ایک مقام) كے اكيدر (نصرانی) نے نبی كريم ماتھ اللہ كيا خدمت ميں مدييه بھيجاتھا۔

(۲۱۱۷) م سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیان کیا کما ہم سے خالد بن حارث نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے' ان سے ہشام بن زیدنے اور ان سے انس بن مالک را اللہ نے کہ ایک مودی عورت نی کریم

بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَنْ يَهُودِيَّةُ أَتَتِ النَّبِيِّ ﴿ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا فَجِيءَ بِهَا، فَقِيْلَ: أَلاَ نَقْتُلُهَا؟ قَالَ: ((لاً)). فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهُوَاتِ رَسُولِ اللهِ ﴿ إِلَى اللهِ الله

سٹی کے خدمت میں زہر ملا ہوا بکری کا گوشت لائی' آپ نے اس میں سے پچھے کھایا (لیکن فوراً ہی فرمایا کہ اس میں زہر پڑا ہوا ہے) پھر جب اسے لایا گیا (اور اس نے زہر ڈالنے کا قرار بھی کرلیا) تو کما گیا کہ کیوں نہ اسے قبل کر دیا جائے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ اس زہر کا اثر میں نے بھشہ نی کریم مٹن کیا کے تالومیں محسوس کیا۔

اثر ہے مراد اس زہر کا رنگ ہے یا اور کوئی تغیر جو آپ کے تالوئے مبارک میں ہوا ہوگا۔ کتے ہیں بشر بن براء ایک محالی سیست کے است میں نے محالی تفاوہ مرگئے۔ جب تک وہ مرے نہ تھے آپ نے محابہ کو اس عورت کے قل سیست کے منع فرمایا۔ چونکہ آپ اپنی ذات کے لئے کس ہے بدلہ لینا نہیں چاہتے تھے۔ یہ بھی آپ کی نبوت کی ایک بری دلیل ہے۔ جب بشر مرگئے تو ان کے قصاص میں وہ عورت بھی ماری گئی۔ معلوم ہوا زہر خورانی ہے اگر کوئی ہلاک ہو جائے تو زہر کھلانے والے کو قصاصا قل کر سکتے ہیں اور حفیہ نے اس میں فلاف کیا ہے۔ وو مری حدیث میں ہے کہ آنخضرت ساتھ کے قریب ارشاد فرمایا اے عائشہ! جو کھانا میں نے خیبر میں کھالیا تھا، یعنی میں زہر آلود گوشت' اس نے اب اثر کیا اور میری شاہ رگ کاٹ دی۔ اس طرح اللہ تعالی نے آپ کو شمادت بھی عطا فرمائی (وحیدی)

اس واقعہ سے ان غالی مبتد عین کی بھی تردید ہوتی ہے جو آنخضرت النظام کو مطلقاً عالم الغیب کہتے ہیں۔ عالا نکہ قرآن مجید میں صاف اللہ نے آپ سے اعلان کرایا ہے ﴿ لَوْ كُنْتُ اَغْلَمُ الْفَنِبَ لاَسْنَكُنُوْتُ مِنَ الْفَنْدِ وَمَا مَسَّنِى السُّوْءُ ﴾ (الاعراف: ١٨٨) لینی میں غیب جانے والا ہو تا تو بہت سی جعلائیاں جمع کر لیتا اور بھی کوئی تکلیف مجھ کو نہ پہنچ سکتی۔ پس جو لوگ عقیدہ بالا رکھتے ہیں وہ سراسر گمراہی میں

رُفَارِينَ الله ان كُونِكَ بَحْهِ عَطَارَتِ آيَنِ الله الله عَلَى حَدُّنَنَا أَبُو النَّعْمَانَ قَالَ حَدُّنَنَا أَبُو النَّعْمَانَ قَالَ حَدُّنَنَا أَبُو النَّعْمَانَ قَالَ حَدُّنَنَا عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي بَكُو عُنْمَانَ عَنْ أَبِي بَكُو عُنْمَانَ عَنْ أَبِي بَكُو عُنْمَانَ عَنْ أَبِي بَكُو رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: ((كُنَّا مَعَ النَّبِي الله عَنْهُمَا قَالَ: ((كُنَّا مَعَ النَّبِي الله عَنْهُمَا قَالَ: ((كُنَّا مَعَ النَّبِي الله عَنْهُمَا فَالَ النَّبِي الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُم مَنْ الله عَنْهُ جَاءَ مَعَ أَحَدِ مِنْكُمْ طُعَامٌ ؟)) فَإِذَا مَعَ رَجُلِ مَنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوَهُ، فَعَجِنَ، ثُمُّ جَاءَ مَعَ أَحَدِ مِنْكُمْ طُعَامٌ ؟)) فَإِذَا مَعَ رَجُلِ مَنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوَهُ، فَعَجِنَ، ثُمُّ جَاءَ رَجُلُ مُشُولًا مُشْولًا بِغَنَم يَسُوقُهَا، وَالله عَلَيْدٌ ؟ أَوْ قَالَ: رَجُلٌ مُشْولًا مُشْعَلًا أَمْ عَطِيلَةً ؟ أَوْ قَالَ: وَحَلَى الله عَلَيْهُ ؟ أَوْ قَالَ: لَا، بَلْ بَيْعٍ فَاشْتَرَى مِنْهُ أَمْ عَلِيدًة ؟)) قَالَ: لاَ، بَلْ بَيْعٍ فَاشْتَرَى مِنْهُ الله مِنْهُ إِلَيْهُ الله مِنْهُ الله مِنْهُ الله مَنْوافِي الله مَنْ الله مَنْفَى أَنْ الله مَنْهُ الله مَنْ أَنْهُ مَنْ أَنْهُ مَنْهُ الله مَنْهُ مَنْ أَنْهُ مَنْهُ الله مَنْهُ مَنْ أَنْهُ مَنْ أَنْهُ مَنْ أَنْهُ مَنْهُ أَمْ عَلَيْهُ الله مَنْهُ مَنْ أَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ وَالله مُنْهُ مَنْهُ وَلَانَا أَنْهُ مَنْهُ الله مَنْهُ مَا لَهُ مَنْهُ أَنْهُ مَنْهُ أَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ الله مَنْهُ مَنْهُ الله مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ الله مُنْهُ مَنْهُ الله مَنْهُ مَنْهُ الله مَنْهُ الله مُنْهُ الله مَنْهُ الله مُنْهُ اللهُ الله مُنْهُ الله مُنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْهُ اللهُ الله

(۲۹۱۸) ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے معتر بن سلیمان نے بیان کیا' ان سے اب کے باپ نے بیان کیا' ان سے ابو عثمان نے بیان کیا ور ان سے عبدالرحمٰن بن ابی بکر رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ ہم ایک سو تعیں آدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ (ایک سفر میں) تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا کی کے ساتھ کھانے کی بھی کوئی چیز ہے ؟ ایک صحابی کے ساتھ تقریباً ایک صاع کھانا (آٹا) تھا۔ وہ آٹا گوندھا گیا۔ پھرایک لمبا ترونگا مشرک پریشان بال کھانا (آٹا) تھا۔ وہ آٹا گوندھا گیا۔ پھرایک لمبا ترونگا مشرک پریشان بال بیریاں ہائکا ہوا آیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ہے۔ بیجنے کے لئے ہیں۔ یا آپ نے (عطیہ کی بجائے) ہمہ فرمایا۔ اس نے کہا کہ نہیں بیجنے کے لئے ہیں۔ آپ نے اس سے ہمہ فرمایا۔ اس نے کہا کہ نہیں بیجنے کے لئے ہیں۔ آپ نے اس سے ایک بحری خریدی پھروہ ذری کی گئی۔ پھرنی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے اس کی کیلجی بھونے کے لئے کہا۔ قتم خدا کی ایک سو تمیں اصحاب ہیں اس کی کیلجی بھونے کے لئے کہا۔ قتم خدا کی ایک سو تمیں اصحاب ہیں اس کی کیلجی بھونے کے لئے کہا۔ قتم خدا کی ایک سو تمیں اصحاب ہیں اس کی کیلجی بھونے کے لئے کہا۔ قتم خدا کی ایک سو تمیں اصحاب ہیں اس کی کیلجی بھونے کے لئے کہا۔ قتم خدا کی ایک سو تمیں اصحاب ہیں اس کی کیلجی بھونے کے لئے کہا۔ قتم خدا کی ایک سو تمیں اصحاب ہیں اس کی کیلجی بھونے کے لئے کہا۔ قتم خدا کی ایک سو تمیں اصحاب ہیں

سے ہرایک کواس کلجی میں سے کاٹ کے دیا۔ جو موجود تھے انہیں تو آپ نے فور أى دے ديا اور جو اس وقت موجود نہيں تھے ان كاحصہ

محفوظ رکھ لیا۔ پھر بحری کے گوشت کو دوہڑی قابوں میں رکھا گیا اور سب نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ جو کچھ قابوں میں پچ کیا تھا اسے اونٹ پر

ر کھ کر ہم واپس لائے۔ او کما قال

اس سے بھی کسی کافر مشرک کا ہدیہ قبول کرنایا اس سے کوئی چیز خریدنا ناجائز ثابت ہوا اور آنخضرت ساتھ کا ایک عظیم معجزہ بھی ثابت ہوا کہ آپ کی رعاے وہ قلیل گوشت سب کے لئے کافی ہو گیا۔

# باب مشركول كومدييه دينا

اور الله تعالی نے فرمایا کہ "جولوگ تم سے دین کے بارے میں اڑے نہیں اور نہ تہیں تمہارے گھروں سے انہوں نے نکالا ہے تو اللہ تعالی ان کے ساتھ احسان کرنے اور ان کے معاملہ میں انصاف کرنے ہے تمہیں نہیں روکتا"

اس آیت سے امام بخاریؓ نے یہ نکالا کہ مشرکوں اور کافروں سے دنیاوی اخلاق اور سلوک منع نہیں ہے۔

(۲۷۱۹) ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا کما ہم سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا اور ان سے عبدالله بن عمرنے کہ عمر واللہ نے دیکھا کہ ایک مخص کے یمال ایک ریشی جو ڑا بک رہاہے۔ تو آپ نے نبی کریم طاق کا سے کما کہ آپ بیہ جوڑا خرید لیجئے تاکہ جمعہ کے دن اور جب کوئی وفد آئے تو آپاے پہنا کریں۔ آپؑ نے فرمایا کہ اسے تو وہ لوگ پینتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ پھرنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت ے ریشی جو ڑے آئے اور آپ نے اُن میں سے ایک جو ڑا عمر بناتھ کو بھیجا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اے کس طرح پین سکتا مول جبکہ آپ خود ہی اس کے متعلق جو پچھ ارشاد فرمانا تھا ، فرما کیا ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تہیں پیننے کے لئے نہیں دیا بلکہ اس لئے دیا کہ تم اسے بچ دویا کسی (غیرمسلم) کو پہنادو۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے کے میں اینے ایک بھائی کے گھر بھیج دیا جو ابھی اسلام

الثَّلَائِيْنَ وَالْمِانَةَ إِلاًّ وَقَدْ حَزُّ النَّبِيُّ اللَّهِ لَهُ لَهُ حُزَّةً مِنْ سِوَادِ بَطْنِهَا، إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ، وَإِنْ كَانَ غَاتِبًا خَبَّأَ لَهُ، فَجَعَلَ مِنْهَا قِصْعَتَين، فَأَكَلُوا أَجْمَعُونَ وَشَبِعْنَا، فَفَضَّلَتِ الْقِصْعَتَانِ فَحَمَلْنَاهُ عَلَى الْبَعِيْرِ. أَوْ كُمَا قَالَ )). [راجع: ٢٢١٦]

٢٩ - بَابُ الْهَدِيَّةِ لِلْمُشْرِكِيْنَ وَقُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لاَ يَنْهَاكُمُ ۚ اللَّهُ عَن الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ﴾ [المتحنه : ٨]

٢٦١٩ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((رَأَى عُمَرُ خُلَّةً عَلَى رَجُلِ تُبَاعُ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: ابْتَعْ هَذِهِ الْحُلَّةَ تَلْبَسْهَا يَومَ الْجُمْعَةِ وَإِذَا جَاءَكَ الْوَفْدُ، فَقَالَ: ((إنَّمَا يَلْبَسُ هَذَهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ))، فَأَتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْهَا بِحُلَلٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ مِنْهَا بِحُلَّةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ ٱلْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيْهَا مَا قُلْتَ؟ قَالَ: ((إنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا، تَبِيْعُهَا أَوْ تَكْسُوهَا)). فَأَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ إِلَى أَخِ لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ

نهيس لايا تفار

يُسْلَمُ)). [راجع: ٨٨٦]

معلوم ہوا کہ مشرکین کو ہدید دیا بھی جا سکتا ہے۔ اسلام نے دنیاوی معاملات میں اپنوں اور غیروں کے ساتھ بھیشہ روا داری و اشتراک باہمی کا ثبوت دیا ہے۔ اسلام کی چودہ سوسالہ تاریخ سے عیاں ہے کہ مسلمان جس ملک میں گئے 'تمدن اور معاشرت میں وہاں کی قوموں میں خلط طط ہو گئے۔ جس زمین پر جا کر ہے اس کو گل و گلزار بنا دیا۔ کاش! معاندین اسلام ان حقائق پر غور کریں۔

(۲۷۲۰) ہم سے عبید بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا ہشام سے ان سے ان کے باب نے اور ان سے اساء بنت الى مروس في بيان كياكه رسول الله النية ملي كا زمان ميرى والده (قتیلہ بنت عبدالعزیٰ) جو مشرکہ تھیں 'میرے یہاں آئیں۔ میں نے آپ سے بوچھا'میں نے یہ بھی کہا کہ وہ (مجھ سے ملاقات کی) بت خواہش مند ہیں ' تو کیامیں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ 

. ٢٦٢ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَىَّ أُمِّى وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ ا للهِ ﴿ قُلْتُ: إِنَّ أُمِّي قَلِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةً، أَفَاصِلُ أُمِّي ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، صَلِّي أُمُّكِ)). آأطرافه في : ٣١٨٣، ١٩٧٨م، ١٩٩٩م.

اس کا بیٹا حارث بن مدر کہ بھی ساتھ آیا تھا۔ گراس کا نام محابہ میں سیس ہے۔ شاید وہ کفر بی یر مرا۔ بیہ فتیلہ بنت عبدالعزیٰ حضرت ابو بكر روافته كى بيوى تھى۔ حضرت اساء روئي تھا اى كے بطن سے بيدا ہوئى تھيں۔ حضرت ابو بكر روافته نے جالميت كے زمانے ميں طلاق دے دی تھی اور وہ اب بھی غیرمسلمہ تھی جو مدینہ میں اپنی بٹی اساء کو دیکھنے آئی اور میوے اور تھی وغیرہ کے تخفے ساتھ لائی۔ حضرت اساء و ان کے بارے میں رسول کریم ملتی ہیا ہے وریافت کیا۔ جس پر آنخضرت ملتی ہیا نے انہیں اپنی والدہ کے ساتھ صله رحمی اور احسن برناؤ كا تھم ديا تھا۔ اس سے اسلام كى اس روش پر روشنى پرتى ہے جو دہ غيرمسلم مردوں عورتوں كے ساتھ برناؤ پيش كرتا ہے۔

. ٣- بَابُ لاَ يَحِلُ لأَحَدِ أَنْ يَرْجِعَ

## فِي هِبَتِهِ وَصَدَقْتِهِ

٧٦٢١ حَدُّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدُّثَنَا هِشَامٌ وَشُغْبَةُ قَالاً: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي ا الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ : ((الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَينهِ)). ہوئی تے کا چائے والا۔

[راجع: ٢٥٨٩]

ظاہر مدیث سے یی نکاتا ہے کہ بہد اور صدقہ میں رجوع حرام ہے لیکن دوسری مدیث کی روسے وہ بہد متثیٰ ہے جو باب اپنی اولاد کو کرے ' اس میں رجوع کرنا جائز ہے۔ امام شافعیؓ اور امام مالکؓ کا یمی فتویٰ ہے اور امام ابو صنیفہؓ نے رجوع کو مکروہ کما ہے حرام

باب سی کے لئے حلال نہیں کہ اپنادیا ہوا مدید یا صدقہ

(۲۹۲۱) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کما ہم سے ہشام اور شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے کماکہ ہم سے قادہ نے بیان کیاسعید بن مسیب سے اور ان سے عبراللہ بن عباس بھن نے بیان کیا کہ نبی كريم النياي نے فرمايا اپناديا موامديه واپس لينے والاايسا ہے جيسے اپني كي

٢٦٢٧ - وَحَدَّنَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارِكِ قَالَ حَدُّنَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدُّنَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدُّنَنَا أَيُوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النّبِيُ عَبَّاسٍ (رَئَيْسَ لَنَا مَثَلَ السَّوْءِ، الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْدِهِ)).

[راجع: ۲۵۸۹]

٣٩٦٧ - حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ قَرَعَةً قَالَ حَدُّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بَنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ فَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي مَبِيْلِ اللهِ، قَاصَاعَهُ اللّذِي كَانَ عِنْدَهُ، مَبِيْلِ اللهِ، قَاصَاعَهُ اللّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْهُ بَالِعُهُ فَلَرَدْتُ أَنْهُ بَالِعُهُ فَارَدْتُ أَنْهُ بَالِعُهُ فَلَارَدْتُ أَنْهُ بَالِعُهُ فَلَارَدْتُ أَنْ النّبِسي اللهِ فَقَالَ: ((لاَ تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكُهُ بِلِرْهَمِ وَاحِدٍ، فَإِنْ الْعَالِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ وَاحِدٍ، فَإِنْ الْعَالِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ وَاحِدٍ، فَإِنْ الْعَالِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكُلْبِ يَعْمُ وَاحِدٍ، فَإِنْ الْعَالِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكُلْبِ يَعْمُونُ فِي قَيْنِهِ). [راحع: 189.]

(۲۹۲۲) ہم سے عبدالرحمٰن بن مبارک نے بیان کیا کما ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا کما ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا کما کہ ہم ہے ابوب نے بیان کیا عکرمہ سے اور ان سے عبداللہ بن عباس بی رہے نے بیان کیا کہ نبی کریم اللہ اللہ فرمایا ہم مسلمانوں کو بری مثال نہ اختیار کرنی چاہئے۔ اس فخص کی سی جو اپنا دیا ہوا مدید واپس لے لے وہ اس کتے کی طرح ہے جو اپنی تے خود چانا ہے۔

(۲۹۲۳) ہم سے یکی بن قزعہ نے بیان کیا کہ ہم سے امام مالک نے بیان کیا ذید بن اسلم سے ان سے ان سے ان کے باپ نے کہ انہوں نے عمر بن خطاب سے سا۔ آپ نے فرمایا کہ عمل نے ایک گھوڑا اللہ کے رات میں جماد کے لئے (ایک شخص کو) دیا۔ جے میں نے وہ گھوڑا دیا تھا۔ اس نے اسے دبلا کر دیا۔ اس لئے میرا ارادہ ہوا کہ اس سے ابناوہ گھوڑا خرید لول۔ میرا یہ بھی خیال تھا کہ وہ مخص وہ گھوڑا سے مامول پر بچ دے گا۔ لیکن جب میں نے اس کے بارے میں نی کریم مائی ہے وچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم اسے نہ خریدو خواہ تمہیں وہ ایک بی درہم میں کیول نہ دے۔ کیونکہ اپنے صدقہ کو واپس لینے والا ایک بی درہم میں کیول نہ دے۔ کیونکہ اپنے صدقہ کو واپس لینے والا مخص اس کے کی طرح ہے جو اپنی بی قے خود جانا ہے۔

اس محورت كانام ورد تعالى يد تميم دارى في آخضرت النظام كو تحفد كزرانا تعااور آخضرت النظام في الساح معرت عمر كو بخش ديا تعالى

#### ٣١ – بَابُ

یہ باب گویا پہلے باب کی فعل ہے اور اس باب میں جو حدیث بیان کی اس کی مناسبت اسکلے باب سے یہ ہے کہ مہیب کے بیول نے جب آخضرت مٹائی ایک کا بہہ بیان کیا تو مردان نے یہ نہ ہو چھا کہ آپ نے رجوع کیا تھایا نہیں۔ معلوم ہوا کہ بہہ میں رجوع نہیں۔ ۲۶۷ - حَدُّنَنَا إِبْوَاهِیْمُ بْنُ مُوسَى قَالَ (۲۲۲۳) ہم سے ابراہیم بن موی نے بیان کیا کما ہم کو ہشام بن انحجوزنا هِشامُ بْنُ یُوسُفَ أَنْ ابْنَ جُورِیْج بیوسف نے خردی انہیں ابن جرتج نے خردی کما کہ جھے عبداللہ

پوسف نے خردی انسیں ابن جریج نے خردی کما کہ مجھے عبداللہ بن عبیداللہ بن الی ملیکہ نے خردی کہ ابن جدعان کے غلام بنوصہیب نے دعویٰ کیا کہ دومکان اور ایک جرہ نبی کریم ملی الے نے صہیب رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمایا تھا۔ (جو وراثت میں انسیں ملنا چاہئے) خلیفہ مروان بن حکم نے بوچھا کہ تہمارے حق میں اس دعویٰ برگواہ کون

یہ باب کویا پہلے باب کی قسل ہے اور اس باب نے جب آخضرت النظام کا بہہ بیان کیا تو مردان نے با کا حکمت کا بہت بیان کیا تو مردان نے باخیر کا چشتی اف ابن جُریّج اخیر کیا حکمت کا افلام بن حکمیّد افلام بن حکمیّد افلام بن حکمیّد افلام بن ایس مُلَمْکَةَ: (رأن بنی صُهیْد مولی بنی جُدْعان ادْعُوا بَیْنَیْنِ وَحُجْرَةً مَولَی بنی جُدْعان ادْعُوا بَیْنَیْنِ وَحُجْرَةً اَنْ رَسُولَ افلام حَدْمَان ادْعُوا بَیْنَیْنِ وَحُجْرَةً اَنْ رَسُولَ افلام حَدْمَان ادْعُوا بَیْنَیْنِ وَحُجْرَةً اِنْ رَسُولَ افلام حَدْمَان ادْعُوا بَیْنَیْنِ وَحُجْرَةً

فَقَالَ مَرْوَانُ مَنْ يَشْهَدُ لَكُمَا عَلَى ذَلِكَ؟ قَالُوا: ابْنُ عُمَرَ. فَدَعَاهُ، فَشَهِدَ لأَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَلَى صُهْيَبًا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً، فَقَضَى مَرْوَانُ بِشَهَادِتِهِ لَهُمْ)).

ہے؟ انہوں نے کما کہ عبداللہ بن عمر جُن اللہ موان نے آپ کو بلایا تو آپ کو بلایا تو آپ نے اللہ اللہ میں اللہ عنہ کو دو مکان اور ایک ججرہ دیا تھا۔ مروان نے آپ کی گواہی پر فیصلہ ان کے حق میں کردیا۔

صف عبدالله بن عربی الله بن عربی الله میان به و مکنای الله مینان مو مکنا تھا۔ گرشر عا ایک آدی کی شادت کانی نمیں ہے۔ گو وہ کتنای معتبر ہو۔ مروان نے عبدالله بن عمر بی الله کی شم پر فیصلہ کرنا جائز ہے۔ معتبر ہو۔ مروان نے عبدالله بن عمر بی الله کی اور دیا جائز ہوں سے فتم ایک گواہ اور ایک مدی کی کی فتم پر فیصلہ کرنا جائز ہوں الله حدیث اور شافعی اور احمد اور اکثر علماء کا بھی قول ہے و حضیہ اس کو جائز نمیں رکھتے۔

٣٧- بَابُ مَا قِيْلَ فِي الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى أَعْمَرَى وَالرُّقْبَى أَعْمَرَتُهُ الدَّارَ فَهِيَ عُمْرِى: جَعَلْتَهُا لَهُ. ﴿ السَّعْمَرَكُمْ فِيْهَا ﴾ جَعَلَكُمْ عُمَّارًا.

"عمریٰ اور رقبیٰ کے بارے میں روایات" نکائی میں نام میرے ارتبہ سال

(اگر کسی نے کہا کہ) میں نے عمر بھر کے لئے تمہیں یہ مکان دے دیا تو اسے عمریٰ کہتے ہیں (مطلب یہ ہے کہ اس کی عمر بھر کے لئے) مکان میں نے اس کی عمر بھر کے لئے) مکان میں نے اس کی ملکیت میں دے دیا۔ قرآنی لفظ ﴿ استعمر کم فیھا ﴾ کامفہوم یہ ہے کہ اس نے تمہیں زمین میں بسایا۔

(۲۹۲۵) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا' ان سے شیبان نے بیان کیا' ان سے کی نے ' ان سے ابو تعیم نے بیان کیا' ان سے جابر بوٹائند نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملٹی ہے مریٰ کے متعلق فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس کا ہو جاتا ہے جمہ کیا گیا ہو۔

٢٦٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدُّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِر رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((قَضَى النبيُ ﷺ الله مُرى أَنْهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ)).

جہرے اللہ عربی کی مخص کو مثلاً عمر بھر رہنے کے لئے مکان دیا۔ رقبی یہ ہے مثلاً کی کو ایک مکان دے اس شرط پر کہ اگر دینے والا استین میں ہرایک بہتے مربائے تو مکان بھر دینے والے کا ہو جائے گا۔ اس میں ہرایک دو سرے کی موت کو تک رہتا ہے۔ اس لئے اس کا نام رقبی ہوا۔ یہ دونوں عقد جاہلیت کے رمانے میں مروج تھے۔ جمہور علاء کے نزدیک دونوں صحیح ہیں اور امام ابو حنیفہ نے رقبی کو منع رکھا ہے۔ اور جمہور علاء کے نزدیک عمری لینے والے کا ملک ہو جاتا ہے اور دینے والے کی طرف نہیں اوٹا۔ امام بخاری ریافی نے جو حدیث اس باب میں بیان کی۔ اس میں صرف عمری کا ذکر ہے رقبی کا نہیں۔ اور شائد انہوں نے دونوں کو ایک سمجھا (وحیدی)

صافظ صاحب قرمات بيل- والعبرى بضم المهملة وسكون الميم مع القصر وحكى ضم الميم مع ضم اوله وحكى فتح اوله مع السكون ما حود من العمر والرقبى بوزنها من المراقبة لانهم كانوا يفعلون ذلك فى الجاهلية فيعطى الرجل الدار ويقول له اعمرتك اياها اى ربحتها لك مدة عمرك فقيل لها عمرى لذلك و كذا قيل لها رقبى لان كلامنهما يرقب متى يموت الاخر لترجع أليه وكذا ورثته فيقومون مقامه فى ذلك هذا اصلها لغة واما شرعا فالجمهور على ان العمرى اذا وقعت كانت ملكا للاخذ ولا ترجع الى الاول الاان صرح باشتراط ذلك وذهب الجمهور الى صحة العمرى (فتح البارى)

خلاصہ یہ کہ لفظ عمریٰ عمرے ماخوذ ہے اور رقبی مراقبہ ہے۔ اس لئے کہ جابلیت میں دستور تھاکوئی آدمی بطور عطیہ کسی کو اپنا گھر اس شرط پر دے دیتا کہ یہ گھر صرف تیری مدت عمر تک کے لئے ٹیں کجھے بخشش کرتا ہوں ای لئے اے عمریٰ کما کیا اور رقبی اس لئے کہ ان میں سے ہرایک دوسرے کی موت کا منظر رہتا کہ کب وہ موہوب لہ انقال کرے اور کب گرواہب کو واپس لے۔ ای طرح اس کے وارث منظر رہتے۔ یہ لغوی طور پر ہے۔ شرعاً یہ کی پہنور کے نزدیک کہ عمریٰ جب واقع ہو جائے تو وہ لینے والے کی ملکت بن جاتا ہے اور اول کی طرف نہیں واپس ہو سکتا۔ گراس صورت میں کہ دینے والا صراحت کے ساتھ واپسی کی شرط لگا دے اور جمہور کے نزدیک عمریٰ صحیح ثابت ہو جاتا ہے۔

٢٦٢٦ - حَدَّتَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ
 حَدَّتَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي
 النَّضُرُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ بَشِيْرٍ بْنِ نَهَيْكٍ عَنْ
 أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ أَلَّى
 قَالَ: ((الْعُمْرَى جَائِزَةٌ)). وَقَالَ عَطَاءً: حَدَّتَنِي جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ ...
 حَدَّتَنِي جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ ...

کسی کو کوئی چیز مرف اس کی عمر تک بخش دیناای کو عمریٰ کما گیا ہے۔

٣٣- بَابُ مَنِ اسْتَعَارَ مِنَ النَّاسِ الْفَوَسَ

٧٦٢٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدُّثَنَا شَعْبَهُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا يَقُولُ: كَانَ فَرَعٌ بِالْمَدِيْنَةِ، فَاسْتَعَارَ النبي اللهِ فَرَسًا مِنْ أَبِي طَلْحَةً يُقَالُ لَهُ الْمَنْدُوبُ فَرَكِبَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ: ((مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْء، وَإِنْ فَرَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا)).

[اُطرافه ِفِي: ۲۸۲۰، ۲۸۵۷، ۳۸۸۳، ۲۸۵۳، ۲۸۵۳، ۲۲۸۳، ۲۸۹۳، ۲۲۸۳۰، ۲۲۲۹،

(۲۹۲۹) ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا کہا ہم سے ہمام نے بیان کیا ان سے قادہ نے بیان کیا ان سے نفر بن انس نے بیان کیا ان سے بیر بن ننیک نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا عمری جائز ہے اور عطاء نے کہا کہ جھے سے جابر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ای طرح بیان کیا۔

# باب جس نے کسی سے گھو ژا عاریتالیا

(۲۹۲۷) ہم سے آدم نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا گادہ سے کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سا۔ آپ نے بیان کیا کہ مدینے پر ادشمن کے حملے کا) خوف تھا۔ اس لئے نبی کریم ملی کے ابو طلحہ بڑھ سے ایک گھوڑا جس کانام مندوب تھا مستعار لیا پھر آپ اس پر سوار ہوئے (صحابہ بھی ساتھ تھے) پھر جب واپس ہوئے تو فرمایا ہیں تو کی خطرہ کی چیز نظرنہ آئی البتہ یہ گھوڑا ہم نے سمندر کی طرح رتیز دوڑا) یایا۔

جہر مرا کی طرح تیز اور بے تکان جاتا ہے۔ دو سری روایت میں ہے۔ آپ نگی پیٹے پر سوار ہوئے آپ کے گلے میں تلوار بڑی المین میں ہے۔ آپ نگی پیٹے پر سوار ہوئے آپ کے گلے میں تلوار بڑی سیاست میں۔ آپ اکسی اللہ! آخضرت ما آبال کی شجاعت اس کواقعہ سے معلوم ہوتی ہے کہ اکمیلے تنا دشن کی خبر لینے کو تشریف لے گئے۔ سخاوت الی کہ کسی ما نگنے والے کا سوال رو نہ کرتے۔ شرم اور حیا اور مروت الی کہ کنواری لڑی سے بھی زیادہ۔ عفت الی کہ مجمی بدکاری کے پاس تک نہ پھٹے۔ حسن اور جمال الیا کہ سارے عرب میں کوئی آپ کا نظیرنہ تھا۔ نفاست اور نظافت الی کہ جدھرے نکل جاتے۔ درو دیوار معطر ہو جاتے۔ حسن خلق الیا کہ دس برس تک حضرت انس بڑا تی فدمت میں رہے مجمی ان کو جھڑکا تک نہیں۔ عدل اور افصاف الیا کہ اپنے سکے بچاکی بھی کوئی رعایت

نہ کی۔ فرمایا اگر فاطمہ بھی تی ہوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کوا ڈالوں 'عبادت اور ریاضت الی کہ نماز پڑھتے پاؤں ورم کر گئے۔ بے ممعی الی کہ لاکھ روپے آئے 'سب مہر نبوی میں ڈلوا دیئے اور اس وقت بڑا دیئے۔ مبرو قناعت الی کہ دو دو مینے تک چولھا گرم نہ ہوتا۔ جو کی سو کھی روٹی اور کھبور پر اکتفاء کرتے۔ کبھی دو دو تین تین فاقے ہوتے۔ نگے بوریے پر لیٹے۔ بدن پر نشان پڑ جاتا گرانلہ کے شکر گزار اور خوش و خرم رہتے۔ حرف شکایت زبان پر نہ لاتے۔ کیا ان سب امور کے بعد کوئی احمق سے احمق بھی آپ کی نوت اور پیغیری میں شک کر سکتا ہے ؟ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔

#### ٣٤ - بَابُ الإِسْتِعَارَةِ لَلْعَرُوسِ عِنْدَ الْبناء

٢٩٢٨ - حدثَنا أبُو نَعْيْم حَدَّثَنَا قَالَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ حَدَّثِنِي أَبِي قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَانِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا وَعَلَيْهَا دِرْعُ قِطْرٍ شَمَنُ حَمْسَةِ دَرَاهِمَ، فَقَالَتْ : ارْفَعُ بَصَرَكَ إِلَى جَارِيَتِي انْظُرُ لِقَالَتُ : ارْفَعُ بَصَرَكَ إِلَى جَارِيَتِي انْظُرُ إِلَيْهَا فَإِنْهَا تُرْهَى أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيْتِ. الْشَهْ فَي الْبَيْتِ. وَقَدْ كَانَ لِيْ مِنْهُنَّ دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ وَقَدْ كَانَ لِيْ مِنْهُنَّ دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَقَلْ ، فَمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ تُقَيِّنُ بِالْمَدِيْنَةِ إِلاَّ أَرْسَلَتُ إِلَى تَسْعِيْرُهُ)).

# باب شب عروسی میں دلہن کے لئے کوئی چیزعاریٹالیٹا

(۲۹۲۸) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالواحد بن ایمن نے بیان کیا کہا کہ جھے سے میرے باپ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں عائشہ رضی اللہ عنها کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ قطر (یمن کا ایک دینز کھرورا کپڑا) کی قیص فیمتی پانچ در ہم کی پنے ہوئے تھیں۔ آپ نے (مجھ سے) فرایا۔ ذرا نظرا تھا کے میری اس لونڈی کو تو دیکھ اسے گھرمیں بھی یہ کپڑے پہنے سے انکار ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے زمانے میں میرے پاس اس کی ایک قیص تھی۔ جب کوئی لڑکی دلهن بنائی جاتی تو میرے یہاں اس کی ایک قیص تھی۔ جب کوئی لڑکی دلهن بنائی جاتی تو میرے یہاں آدی بھیج کروہ قیص عاریما منگالیتی تھی۔

حفرت عائشہ بڑتی سے بنانا چاہتی ہیں کہ اب ہمارے گھروں میں جس طرح کے کپڑے پیننے سے ہماری باندیوں کو انکار ہے رسول کریم من کیا کے ذمانے میں ہمارے ایسے کپڑے لوگ شادیوں میں استعمال کے لئے عاریاً لے جایا کرتے تھے۔ اس سے کپڑوں کا عاریاً لے حانا ثابت ہوا۔

## باب تحفه منیحه کی فضیلت کے بارے میں

(۲۲۲۹) ہم سے یکی بن بکیرنے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا ان سے ابو الزناد نے ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ ر سول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کیا بی عمرہ ہے ہدیہ اس دودھ دینے والی او نٹنی کا جس نے ابھی حال بی میں بچہ جنا ہو اور دودھ دینے والی بحری کا جو صبح و شام اپنے دودھ سے برتن بحرد تی ہے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف اور اساعیل دودھ دینے والی او نٹنی

٢٦٢٩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ
 حَدُثْنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ
 اللهِ عَنْهُ الْمَنْيْحَةُ اللَّقْحَةُ
 الشّم عَنْهُ منحة، وَالشّاة الصفيُّ تَغْدُو بإنَاءِ

٣٥- بَابُ فَصْلِ الْمَنِيْحَةِ

وَتَرُوحُ بِإِنَاءِ)). حَدَثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ وَإِسْمَاعِيْلُ عَنْ مَالِكٍ قَالَ: ((نِعْمَ کا)صدقہ کیاہی عمدہ ہے۔

الصَّدَقَةُ. . )). [طرفه في: ٥٦٠٨].

تیم منید عربوں کی اصطلاح میں دورہ دینے والی او نٹنی یا کسی بھی ایسے چانوروں کو کتے تھے جو کسی دو سرے کو کوئی تخف کے طور سیسی پر دورہ چینے کے واسطے دے دے۔

منیحہ اور صدقہ میں فرق ہے۔ منیحہ حن معالمت اور صلہ رحی کے باب سے تعلق رکھتا ہے اور صدقہ کا منہوم بہت عام ہے۔ ہر میٹی بات کو بھی صدقہ کما گیا ہے اور ہر مناسب اور اچھ طرز عمل کو بھی۔ اس لحاظ سے منیحہ اور صدقہ میں عموم خصوص مطلق کا فرق ہے۔ ہر منیحہ صدقہ بھی ہے گر ہر صدقہ منیحہ نہیں ہے۔ فافھم۔

المحدث الكبير حضرت مولانا عبد الرحل مياركورى مرحوم قرمات بيل قال في القاموس منحة كمنعه وضربه اعطاه والاسم المنحة بالكسر ومنحة الناقة جعل له وبرها ولبنها وولدها وهي المنحة والمنبحة انتهى وقال الحافظ في الفتح المنبحة بالنون والمهسلة وزن عظيمة هي في الاصل العطية قال ابو عبيدة المنبحة عندالعرب على وجهين احدهما ان يعطى الرجل صاحبة صلة فتكون له والاخران يعطيه ناقة اوشاة والاول اعرف انتهى (تحفة الاحوذي عليه ناقة اوشاة والاول اعرف انتهى (تحفة الاحوذي عليه من اسميحة الاناقة اوشاة والاول اعرف انتهى (تحفة الاحوذي بسما / ص: ١٣٣٩)

خلاصہ بیہ کہ لفظ منحہ اور منیحہ اصل میں عطیہ بخش پر بولا جاتا ہے۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ منیحہ عرب کے نزدیک دو طریق پر ہے۔ اول تو بیہ کہ کوئی آئی کو او نٹنی یا بکری اس شرط پر اول تو بیہ کہ کوئی آئی کو او نٹنی یا بکری اس شرط پر دے کہ وہ اس کے دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھائے اور ایک عرصہ بعد اسے واپس کر دے۔ قزاز نے کہا کہ لفظ منیحہ صرف او نٹنی یا بکری کے عطیہ پر بولا جاتا ہے۔ گراول معنی ہی زیادہ مشہور و معروف ہیں)۔

ابن وہب نے خبردی پونس سے 'انہوں نے کیا' انہوں نے کہا ہم کو ابن وہب نے خبردی پونس سے 'انہوں نے ابن شہاب سے 'وہ انس ابن وہب نے خبردی پونس سے 'انہوں نے ابن شہاب سے 'وہ انس الک رضی اللہ عنہ سے کہ جب مہاج بن مکہ سے مدینہ آئے تو ان کے ساتھ کوئی بھی سامان نہ تھا۔ انسار زمین اور جا کداد والے تھے۔ انسار نے مہاجرین سے یہ معالمہ کر لیا کہ وہ اپنے باغات میں سے انہیں ہرسال پھل ویا کریں گے اور اس کے بدلے مہاجرین ان کے باغات میں کام کیا کریں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم جو عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ عنما کی بھی والدہ تھیں' انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھجور کا ایک باغ ہدیہ دے دیا تھا۔ لیکن آپ نے وہ باغ اپنی لونڈی ام ایمن وی نی ہو جو اسامہ بن زید رضی لللہ عنما کی والدہ تھیں' عنایت فرمادیا۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے اللہ عنما کی والدہ تھیں' عنایت فرمادیا۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبردی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم اللہ عنہ نے نوارغ ہوئے اور مدینہ تشریف بہ خبردی کہ خبی کروئے اور مدینہ تشریف جب خبر کے یہودیوں کی جنگ سے فارغ ہوئے اور مدینہ تشریف لیک تو مہاجرین نے انسار کو ان کے تحاکف والیس کردیے جو انہوں کو تی تو نہوں کردیے جو انہوں کو قبر کے یہودیوں کی جنگ سے فارغ ہوئے اور مدینہ تشریف

نے پھلوں کی صورت میں دے رکھے تھے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم منے انس رضی اللہ عنہ کی والدہ کاباغ بھی واپس کردیا اور ام ایمن رضی اللہ عنہا کو اس کے بجائے اپنے باغ میں سے (پچھ درخت) عنایت فرما دیے۔ احمد بن شبیب نے بیان کیا' انہیں ان کے والد نے خبر دی اور انہیں یونس نے اس طرح البتہ (اپنی روایت میں بجائے مکانھن من حانطہ کے) مکانھن من خالصہ بیان کیا۔

أَهْلِ خَيْبَرَ فَانْصَرَفَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ رَدَّ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنانِحِهِمْ -الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ- مِنْ ثِمَارِهِمْ، فَرَدُ النَّبِيُ كَانُوا مَنَحُوهُمْ- مِنْ ثِمَارِهِمْ، فَرَدُ النَّبِيُ اللَّهِ إِلَى أُمَّةٍ عَذَاقَهَا، وَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

[أطرافه في: ٣١٢٨، ٤٠٣٠، ٢١٢٠].

این بجائے من حانطہ کے اس روایت میں من خالصہ ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی روایت میں یوں ہے کہ ایک فخض اپنی المین خض اپنی المین ہوئے اس وایت میں من خالصہ ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی روایت میں یوں ہے کہ ایک فخض اپنی خض کے درخت بھیر دیئے۔ انس نے کہا میرے عزیزوں نے بھے ہے کہا و آخضرت ہے ہے ہی ہاں جا اور جو درخت ہم نے اس فخص کے درخت بھیر دیئے۔ انس نے کہا والی مانگ۔ آخضرت ہے ہے اس ایکن اپنی آیا کو دے آخضرت ہے ہے وہ سب کے سب یا ان میں ہے کہا والی مانگ۔ آخضرت ہے ہے وہ درخت ام ایمن اپنی آیا کو دے دیئے تھے۔ میں جب آپ کے پاس آیا تو آپ نے وہ درخت بھی کو دے دیئے۔ ام ایمن آئیں اور میرے کے پر آئین کہنے لگیں وہ درخت تو میں تھے کو کھی نمیں دول گی۔ آخضرت ہے ہو کہ کی نمیں دول گی۔ آخضرت ہے ہو کو کے دم ام ایمن تو ان کے بدلے اسے درخت ان کے بدل درخت ان کے بدل درخت ان کے بدل کے درخت ان کے درخت ان کے بدل کے درخیری)

بَنُ يُونُسَ قَالَ حَدُّنَنَا الْأُوزَاعِيُ عَنْ بَنُ يُونُسَ قَالَ حَدُّنَنا الْأُوزَاعِيُ عَنْ جَسَانَ بْنِ عَلِيَّةَ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيَ قَالَ: فَيْ كَبْشَةَ السَّلُولِيَ فَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ حَمْلُة مِنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ حَمْلُة مِنْهُمَا مَنْ حَمْلُة مِنْهَا رَجَاءَ وَالْمَرْبُونُ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخِصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ وَالْمَرْبُقِ مَوعُودِهَا إِلاَّ أَدْحَلُهُ اللهُ مَنْ وَاللهُ اللهُ اللهُ

(۱۳۹۳) ہم سے مسدد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عیسیٰ بن یونس نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے اوزاع نے بیان کیا حسان بن عطیہ سے' ان سے ابو کبشہ سلولی نے اور انہوں نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے سا۔ آپ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' چالیس خصلتیں جن میں سب سے اعلیٰ وارفع دودھ دینے والی بکری کا ہدیہ کرنا ہے۔ الی ہیں کہ جو شخص ان میں سے ایک خصلت پر بھی عامل ہو گا تواب کی نیت سے اور اللہ کے وعدے کو سچا کھے۔ ہوئے تو اللہ تعالی اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کرے کیے۔ کا دودھ دینے والی بکری کے ہدیہ کو چھوڑ کر ہم نے کا دسان نے کہا کہ دودھ دینے والی بکری کے ہدیہ کو چھوڑ کر ہم نے سام کاجواب دینا اور تکلیف دینے والی چیز کی راستے سے ہٹا دینے وغیرہ کا شار کیا' تو سب پندرہ خصلتیں بھی ہم کو راستے سے ہٹا دینے وغیرہ کا شار کیا' تو سب پندرہ خصلتیں بھی ہم کا راستے سے ہٹا دینے وغیرہ کا شار کیا' تو سب پندرہ خصلتیں بھی ہم

#### عَشْرَةُ خَصْلَةً

آخضرت ما پیل نے ان خصاتوں کو کی مصلحت ہے مہم رکھا۔ شاید یہ غرض ہو کہ ان کے سوا اور دو سری نیک خصاتوں میں لوگ ستی نه کرنے لگیں۔ مترجم کتا ہے کہ ایس عمدہ خصلتیں جن پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ متفرق احادیث میں چالیس بلکه زیادہ بھی ندكور موجود ہيں۔ يه امرديكر ب كه حضرت حسان بن عطيه كو ان سب كالمجموعي طور پر علم نه بوسكا۔ تفصيل مزيد كے لئے كتاب شعب

الايمان امام بيهق كامطالعه مفيد مو كا.

٢٦٣٢ حَدُّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدُّثُنَا الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَن جَابِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتُ لِرِجَال مِنَّا فُضُولُ أرضين، فَقَالُوا: نؤاجرُهَا بِالنُّلُثُ وَالرُّبُعِ وَالنَّصْفِ، فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهُ: ((منُ كَانتُ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ ليَمْنحْهَا أَحَاهُ. فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أرضه).

٣٦٣٣ - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثِنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيْدٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنِ اللهِ جُرَةِ، فَقَالَ: ((وَيُحَكَ، إِنَّ الْهِجْرَةَ شَأْنَهَا شَدِيْدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَتَعْطِي صَدَقَتَهَا؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَهَلْ تَمْنَحُ مِنْهَا شَيْنًا؟)) قَالَ: نعَمَ. قَالَ: ((فَتَحُلُّبُهَا يَومَ ورْدِهَا؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاء الْبِحَارِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتْوُكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْنًا)).

(۲۲۳۲) ہم سے محربن بوسف نے بیان کیا کما ہم سے اوزاعی نے بیان کیا' کما کہ مجیر سے عطاء نے بیان کیا' ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم میں سے بہت سے اصحاب کے پاس فالتو زمین بھی تھی' انہوں نے کہا تھا کہ تمائی یا چوتھائی یا نصف کی بٹائی پر ہم کیوں نہ اسے دے دیا کریں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس زمین ہو تواسے خود بونی جاہئے یا پھر کسی این بھائی کو ہدیہ کر دینی چاہئے اور اگر الیا نہیں کر سکتا تو پھر زمین اینے پاس ہی

(۲۲۳۳) اور محمر بن يوسف نے بيان كيا ان سے اوزاع نے بيان کیا'ان سے زہری نے بیان نے کیا'ان سے عطاء بن بزید نے بیان کیا اور ان سے ابو سعید خدری والت نے بیان کیا کہ ایک دیماتی نی کریم الناليم كى خدمت ميں حاضر ہوا اور آپ سے جرت كے لئے يو چھا۔ آپ نے فرمایا' خداتم پر رحم کرے۔ ججرت کا تو بڑا ہی دشوار معاملہ ہے۔ تمارے پاس اونٹ بھی ہے؟ انہوں نے کما جی ہاں! آپ نے دریافت فرمایا' اور اس کاصدقہ (زکوة) بھی ادا کرتے ہو؟ انہوں نے کما کہ جی ہاں! آپ نے دریافت فرمایا' اس میں سے کچھ مرب بھی دية بو ؟ انهول نے كماجى بال! آب نے دريافت فرمايا ، توتم اسے يانى پلانے کے لئے گھاٹ پر لے جانے والے دن دوہتے ہو گے ؟ انہوں نے کماجی ہاں! پھرآپ نے فرمایا کہ سمندروں کے پار بھی اگرتم عمل کروگے تو اللہ تعالیٰ تمهارے عمل میں سے کوئی چیز نہیں چھوڑے گا۔

ایک دیماتی نے دیگر مماجرین کی طرح اپنا ملک چھوڑ کر مدینہ میں رہنا جاہا آپ جانتے تھے کہ اس سے ججرت نہ نبھ سکے گی۔ اس لئے آپ نے فرمایا کہ اینے ملک میں رہ کر نیک کام کرتا رہ ' میں کانی ہے۔ یہ واقعہ فتح مکہ کے بعد کا ہے جبکہ جبرت فرض نہیں رہی تھی۔

٣٠٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَعْلَمُهُمْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَاكَ - يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيُ عَبَّى خَرَجَ إِلَى أَرْضِ تَهْتَوُ اللهِ عَنْهُمَا رَحْعَا، فَقَالَ: ((لِمَنْ هَذِهِ؟)) فَقَالُوا: (رَحْعَا، فَقَالَ: ((لِمَنْ هَذِهِ؟)) فَقَالُوا: اكْتَرَاهَا فُلاَنْ. فَقَالَ: ((أَمًّا إِنَّهُ لَوْ مَنحَهَا اكْتَرَاهَا فُلاَنْ. فَقَالَ: ((أَمًّا إِنَّهُ لَوْ مَنحَهَا إِيَّاهُ كَانَ لَهُ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَبْدُ مَعْلُومًا)). [راجع: ٢٣٣٠]

(۲۹۳۳) ہم ہے محمہ بن بشار نے بیان کیا کما ہم ہے عبدالوہاب نے بیان کیا کما ہم ہے ایوب نے بیان کیا ان سے عمود نے ان سے ملاؤس نے بیان کیا ان سے عمود نے ان سے طاؤس نے بیان کیا کہ مجھ سے ان میں سب سے زیادہ اس (مخابرہ) کے جانے والے نے بیان کیا ان کی مراد ابن عباس بی ان سے تھی کہ نبی کریم ساٹھ کیا ایک مرتبہ ایسے کھیت کی طرف تشریف لے گئے جس کی ایک مقردہ اجرت اگر وہ ہدیتا دے دیتا تو اس سے بہتر تھا کہ اس پر ایک مقردہ اجرت دیا گئے۔

مطلب آنخفرت ملی کی اید تھا کہ اگر زمین بیکار پڑی ہو تو اپنے مسلمان بھائی کو مفت زراعت کے لئے دے دے۔ اس کا کرایہ لینے سے یہ امرافضل ہے اور کرایہ لینے سے آپ نے منع نہیں فرمایا۔ دو سری روایت میں عمرو نے طاؤس سے کما'کاش! تم بٹائی کرنا چھوڑ دو'کیونکہ لوگ کتے ہیں کہ آنخضرت ملی کے اس سے منع کیا ہے۔ انہوں نے کما عمرو! میں تو لوگوں کو فائدہ پہنچا تا ہوں اور صحابہ میں جو سب سے زیادہ علم رکھتے تھے لین ابن عباس بی ت 'انہوں نے مجھ سے بیان کیا' آخر تک۔ یہ نہ بھولنا چاہئے کہ عمد نبوی نہ صرف عرب بلکہ ساری دنیا میں انسانی' تمدنی' معاشرتی ترقی کا ابتدائی دور تھا۔ اس دور میں غیرآباد زمینوں کو آباد کرنے کی سخت ضرورت تھی۔ بان ہی مقاصد کے پیش نظر پغیمراسلام علیہ الف الف صلوۃ و سلام نے زمین کو آباد کرنے کے سلسلہ میں ہر ممکن آسائی و سمولت کو مد نظر رکھا اور اس کو زیادہ عوامی بنانے کی رغبت دلائی' مگر بعد کے زمانوں میں جاگیرداری نظام نے زمیندار اور کاشکار دو طبقے پیدا کر دیے جن کے نتائج بدکی شکس سن نوع انسانی نظام دنیا میں برکت سے نوع انسانی کو ان مصائب سے نجات مل سکے۔ آھیں۔

٣٦- بَابُ إِذَا قَالَ : أَخُدَمْتُكَ هَذِهِ الْحَارِيَةَ عَلَى مَا يَتَعَارَفُ النَّاسُ فَهُوَ جَائِزُ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: هَذِهِ عَارِيَةٌ. وَإِنْ قَالَ: كَسَوْتُكَ هَذَا النَّوبَ فَهذِهِ هِبَة.

باب عام دستور کے مطابق کسی نے کسی شخص سے کما کہ یہ لڑی میں نے تمہاری خدمت کے لئے وے وی تو جائز ہے بعض لوگوں نے کما کہ میں نے تمہیں بعض لوگوں نے کما کہ میں نے تمہیں یہ کپڑا پیننے کے لئے دیا تو کپڑا ہمہ سمجھاجائے گا۔

مقسود امام بخاریؒ کا حنفیہ پر رد کرنا ہے کہ لونڈی میں تو وہ کلام خاص عاریت پر محمول ہو گا اور کپڑے میں بہہ پر۔ بیہ ترجیح بلا مرجح ادر تخصیص بلا مخصص ہے۔ بعضوں نے کماوان قال کسو تک ہذا النوب بیہ الگ کلام ہے۔ بعض الناس کا مقولہ نہیں ہے۔

فَأَعْطُوٰهَا آجَرَ، فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ: أَشَعَرْتَ أَنْ اللهَ كَبَتَ الْكَافِرَ، وَأَخْدَمَ وَلِيْدَةً ؟)) وَقَالَ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيِّ وَقَالَ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيِّ (وَقَالَ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيِّ (اللّبِيِّ النّبِيِّ (اللّبِيِّ اللّبِيِّ (اللّبِيِّ اللّبِيِّ (اللّبِيِّ اللّبِيِّ (اللّبِيِّ اللّبِيِّ (اللّبِيِّ اللّبِيِّ اللّبِيِّ اللّبِيِّ (اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ

٣٧- بَابُ إِذَا حَمَلَ رَجُلٌ عَلَى فَرَسِ فَهُوَ كَالْعُمُرِى وَالصَّدَقَة وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيْهَا.

٣٦٣٦ حَدُّثنا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفُيانُ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ السُلَمَ فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ عُمرُ السُلَمَ فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ عُمرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيْلِ الله، فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ سَبِيْلِ الله، فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: ((لا تَشْتَرِه ولا تَعْدُ فِي صَدَقَتِكَ)). [راجع: ١٤٩٠]

دے دیا۔ پھروہ واپس ہوئیں اور ابراہیم سے کما' دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ نے کافر کو کس طرح ذلیل کیا اور ایک لڑکی خدمت کیلئے بھی دے دی۔ ابن سیرین نے کما' ان سے ابو ہریرہ بڑاٹھ نے اور ان سے نی کریم طال کیا نے کہ بادشاہ نے ہاجرہ کو ان کی خدمت کیلئے دے دیا تھا

باب جب کوئی کسی شخص کو گھو ڑا سواری کے لئے ہدیہ کر دے تو وہ عمریٰ اور صدقہ کی طرح ہو تاہے (کہ اسے واپس منیں لیا جا سکتا) لیکن بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ واپس لیا جا سکتا

(۲۷۳۷) ہم سے حمیدی نے بیان کیا کہا ہم کو سفیان نے خبردی کہا کہ میں نے مالک سے سنا انہوں نے زید بن اسلم سے بوچھا تھا تو انہوں نے زید بن اسلم سے بوچھا تھا تو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ عمر بن اللہ نے کہا میں نے ایک گھوڑا اللہ کے راستے میں جہاد کیلئے ایک شخص کو دے دیا تھا کھر میں نے دیکھا کہ وہ اسے بچ رہا ہے۔ اسلئے میں نے رسول کریم ماٹی کیل سے بوچھا کہ اسے واپس میں ہی خرید لوں ؟ آپ نے فرمایا اس گھوڑے کونہ خرید اپنادیا ہوا صدقہ واپس نہ لو

وہ جس کو دیا اس کی ملک ہو چکا اب اس میں رجوع جائز ضیں۔ باب اور حدیث میں یہ مطابقت ہے۔



## مُدّعي مُدّعي

مدی وہ مخص جو کسی حق یاشے کا دو سرے پر دعویٰ کرے۔ مدیٰ علیہ جس پر دعویٰ کیا جائے۔ بار ثبوت شرعاً بھی مدی پر ہے اور عقل اور قیاس کا مفتضیٰ بھی ہی ہے۔

كيونكم الله تعالى نے سورة بقره ميں فرمايا ہے كه "اے ايمان والو! جب تم آپس میں ادھار کامعالمہ کی دت مقررہ تک کے لئے کرو تو اس کو لکھ لیا کرواور لازم ہے کہ تمہارے درمیان لکھنے والا ٹھیک صحح کھے اور لکھنے سے انکار نہ کرے۔ جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے۔ یں چاہے کہ وہ لکھ دے اور چاہے کہ وہ شخص لکھوائے جس کے ذے حق واجب ہے اور چاہے کہ وہ اینے بروروگار اللہ سے ڈرا رہے اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے۔ پھراگر وہ جس کے ذمے حق واجب ہے کم عقل ہویا ہیہ کہ کمزور ہو اور اس قابل نہ ہو کہ وہ خود لکھوا سکے تولازم ہے کہ اس کا کار کن ٹھیک ٹھیک لکھوا دے اور اینے مردوں میں سے دو کو گواہ کرلیا کرو۔ پھراگر دونوں مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دوعور تیں ہو'ان گواہوں میں سے جنہیں تم پند کرتے ہو۔ تاکہ ان دو عورتوں میں سے ایک دوسری کو یاد دلا دے اگر کوئی ا یک ان دونوں میں ہے بھول جائے اور گواہ جب بلائے جائمیں تو انکار نه كريس اور اس (معاملے) كو خواہ وہ چھوٹا ہويا برا'اس كى ميعاد تك لکھنے سے اکتانہ جاؤ' یہ کتابت اللہ کے نزدیک زیادہ سے زیادہ انصاف سے نزدیک ہے اور گواہی کو درست تر رکھنے والی ہے اور زیادہ لا کُق اس کے کہ تم شبہ میں نہ باو' ، بجراس کے کہ کوئی سودا ہاتھوں ہاتھ ہو جے تم باہم لیتے دیتے ہی رہتے ہو۔ سوتم پر اس میں کوئی الزام نہیں کہ تم اسے نہ لکھو اور جب خرید و فروخت کرتے ہو تب بھی گواہ کر لیا کرو اور کسی کاتب اور گواہ کو نقصان نہ دیا جائے اور اگر ایسا کرو گے تو بیہ تمہارے حق میں ایک گناہ ہو گااور اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ تهيس سكها تاب اور الله مرچيز كابهت جانے والا ب" ـ اور الله تعالى كاارشاد هم كه "اب ايمان والو! انصاف ير خوب قائم رہنے والے اور الله کے لئے گوائی دینے والے بن کر رہو۔ جاہے تمارے یا لِقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذًا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلِ مُسَمِّى فَاكْتُبُوهُ، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلْمَهُ اللهُ، فَلْيَكْتُبُ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتْقِ اللَّهِ رَبُّهُ وَلاَ يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْنًا، فَإِنْ كَانِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهَا أَوْ ضَعِيْفًا أَولاً يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُمِلُّ هُوَ فَلْيُمْلِلُ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ. وَاسْتَشْهَدُوا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رَجَالُكُمْ. فإنْ لَمُ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلٌ وَامْرَأَتان مـمُنْ تَرْضَونَ مِنَ الشُّهَداء أَنْ تَضِلُّ إِخْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إذًا مَا دُعُوا، ولا تُسْأَمُوا أَنْ تَكْتُنُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبَيْرًا إِلَى أَجَلِهِ، دَلِكُمْ أَقْسَطُ عَنْدَ اللهِ وَأَقُومُ لِلشُّهَادَةِ وَأَدْنَى أَنْ لاَ تَرْتَابُوا، إلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ لاَ تَكْتُبُوهَا، وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعُتُمُ، وَلاَ يُضَارُّ كَاتِبٌ ولاَ شَهِيْد، وإنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهُ، وَيُعلِّمُكُمُ اللَّهُ، وَاللَّهُ بَكُلُّ شَيْء عَلِيْمٌ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا كُونُوا

قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ للهِ وَلَوْ عَلَى

أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِيْنَ إِنْ يَكُنْ

غَيْنَا أَوْ فَقِيْرًا فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا، فَلاَ تَتَبِعُوا اللهَ وَلَى بِهِمَا، فَلاَ تَتَبِعُوا اللهَوَى أَنْ تَعْدِطُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَو تُعْرِطُوا فِإِنْ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرًا﴾ والنساء: ١٣٥.

(تمهارے) والدین اور عزیزوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ وہ امیر ہویا مفلس' الله (سرحال) دونوں سے زیادہ حق دار ہے۔ تو خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا کہ (حق سے) ہٹ جاؤ اور اگر تم کجی کرو گے یا پہلو تھی کرو گے عمر کررہے ہو' الله اس سے خوب خبردار ہے۔

اسلامیات کا ادنی ترین طالب علم مجی جان سکتا ہے کہ اسلای تعلیم کا ظلامہ تی نوع انسان کو اجتاعی طور پر ایک بهترین تنظیم کسیسی کے ساتھ وابستہ کرنا ہے۔ ایک تنظیم جو امور ا تروی کے ساتھ ساتھ امور ونیاوی کو بھی احس طریق پر انجام دینے کی ضامن ہو۔ ای تنظیم کا دو سرا نام اسلای شہریت ہے۔ جس میں ایک انسان کو دیوانی فوجداری اطلاقی سیای اجتاعی انفرادی بہت سے سائل سے سابقہ پڑتا ہے۔ بعض دفعہ اس کو بدی بغنا اور بعض دفعہ برگا علیہ کی حثیث سے عدالت کے کئرہ میں عاصر ہونا پڑتا ہے۔ بعض او قات وہ گواہوں کی جماعت میں شامل ہوتا ہے۔ ان جملہ مراحل زندگی کے چش نظر ضروری تھا کہ بدنیت کے اور بہت سے بعض او قات وہ گواہوں کی جماعت میں شامل ہوتا ہے۔ ان جملہ مراحل زندگی کے چش نظر ضروری تھا کہ بدنیت کے اور بہت سے مسائل کے ساتھ سائل شماوات کو بھی بیان کرنا ضروری سمجھا اور امام بخاری دیاتیے نے اپنی جامع انصبح میں اور بہت سے بدنی (شہری) سائل کے ساتھ سائل شماوات کو بھی بیان کرنا ضروری سمجھا اور سام بخاری دیاتیے نے اپنی جامع انصبح میں اور بہت سے بدنی (شہری) سائل کے ساتھ سائل شماوات کو بھی بیان کرنا ضروری سمجھا اور سام بختر مطلق نے اول آبات قرآنی کو نقل فربای جس سے بدہب اسلام کی جامعیت اور سیاست پر بہت کافی روشنی پڑتی ہے۔ اس سلمہ میں جمتد مطلق نے اول آبات قرآنی کو نقل فربای بین سے دو اضاف کی راہ افتقیار کرنا اور امانت و دیانت کو ہاتھ ہے نہ بالیا گیا ہے مراس امور پر زیادہ توجہ دلائی گئی ہے کہ بالی نہ رہی فورہ کو اور کو امون کا ہونا بھی ضروری ہے مردوں میں سے دو گواہوں کا ہونا بھی ضروری ہے مردوں میں سے طابت سے دیا اور کو امون کا ہونا بھی مردی کو دو دو سرے گواہ کی گواہ رکھا جا سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ گواہ مقرر کرنا نص قرآنی سے خابت ہے۔ اب ای امری دہ جلہ تفسیلات ہیں جو آگے مختلف اعادیث کی دوشن میں بیان ہوں گی۔

حضرت امام ؒ نے شروع میں جو آیات قرآنی نقل کی ہیں' ان ہی سے ترجمہ باب نکتا ہے۔ کیونکہ ان دونوں آیتوں میں گواہی دینے اور گواہ بنانے کا ذکر ہے اور یہ ظاہر ہے کہ گواہ کرنے کی ضرورت ای مخص کو ہوتی ہے جس کا قول قسم کے ساتھ مقبول نہ ہو تو اس سے یہ نکلا کہ مدی کو گواہ پیش کرنا ضروری ہے۔ امام بخاری کو اس باب میں وہ مشہور حدیث بیان کرنی چاہئے تھی جس میں یہ ہے کہ مدی پر گواہ ہیں اور منکر پر قسم ہے۔ اور شاید انہوں نے اس حدیث کے لکھنے کا اس باب میں قصد کیا ہو گا گرموقع نہ ملایا صرف آیتوں پر اکتفا مناسب سمجی۔ (وحیدی)

باب اگرایک شخص دو سرے کے نیک عادات وعمہ ہ خصائل بیان کرنے کے لئے اگر صرف میہ کھے کہ ہم تواس کے متعلق اچھاہی جانتے ہیں یا میہ کھے کہ میں اس کے متعلق صرف اچھی ہی بات جانتا ہوں

٧ – بَابُ إِذَا عَدَّلَ رَجُلٌ أَحَدًا فَقَالَ: لاَ نَعْلَمَ إِلاَّ خَيْرًا، قَالَ : مَا عَلِمْتُ إِلاَّ خَيْرًا

تعدیل اور تزکیہ کے معنی کسی مخص کو نیک اور سچا اور مقبول الشادة بتلانا۔ بعض لوگوں نے یہ کما ہے کہ یہ الفاظ تعدیل کے لئے کافی نہیں ہیں۔ جب تک صاف یوں نہ کے کہ وہ اچھا مخص ہے اور عادل ہے۔

اسلام نے مقدمات میں بنیادی طور پر گواہوں کے عاول اور نیک چلن ہونے پر بہت زور دیا ہے کیونکہ مقدمات میں فیطے کی بنیاد گواہ بی ہوتے ہیں۔ گواہوں کی تعدیل کے لئے ایک تو میں راستہ ہے کہ حاکم کی عدالت میں کوئی معتمد آدمی اس گواہ کی عدالت اور نیک چلنی کی گواہی دے۔ دو سرایہ کہ حکومت کے خفیہ آدمی اس گواہ کے متعلق پوری معلومات حاصل کر کے حکومت کو مطلع کریں۔ گواہی میں جھوٹ بولنے والوں کی برائیوں میں بہت می احادیث وارد ہوئی ہیں اور جھوٹی گواہی کو کبیرہ گناہوں میں شار کیا گیا ہے۔

٧٦٣٧ - حَدُّثَنَا حَجَّاجٌ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ غُمَرَ النُّمَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ثُوبَانَ، وَقَالَ اللَّيْتُ: حَدَّثِنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبِرَنِي عُرْوَةً بْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصٍ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا – وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا - حِيْنَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإفْكِ مَا فَدَعَا رَسُولُ اللهِ لَهُ عَلِيًّا وَأُسَامَةَ حِيْنَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ يَسْتَأْمِرُهُمَا فِي فِرَاقَ أَهْلِهِ، فَأَمَّا أَسَامَةُ فَقَالَ: أَهْلُكَ وَلاَ نَعْلَمُ إلاَّ خَيْرًا. وَقَالَتْ بَويْرَةُ: إِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا أَغْمِصُهُ أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيْئِةُ السِّنْ تَنَامُ عَنْ عَجِيْنِ أَهْلِهَا فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((مَنْ يَعْذُرُنَا فِي رَجُل بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْل بَيْتِي، فَوَ اللهِ ما عَلَمْتُ مِنْ أَهْلِي إِلاَّ خَيْرًا، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إلاَّ خَيْرًا)).

(۲۷۳۷) ہم سے حجاج بن منهال نے بیان کیا کماہم سے عبداللد بن عمر نمیری نے بیان کیا کہ ہم سے ثوبان نے بیان کیا اور لیث بن سعد نے بیان کیا کہ مجھ سے بونس نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے' انہیں عروہ 'ابن مسیب 'علقمہ بن وقاص اور عبیداللہ نے عائشہ رہی ہیں کی صدیث کے متعلق خبردی اور ان کی باہم ایک کی بات دوسرے ک بات کی تفدیق کرتی ہے کہ جب ان پر تہمت لگانے والوں نے تہمت لگائی تورسول الله طاخ يا نے على اور اسامه بين اوا يى بيوى (عائشه بين اور ) کوایئے سے جدا کرنے کے متعلق مشورہ کرنے کے لئے بلایا 'کیونکنہ آپ براب تک (اس ملط میں) وجی شیں آئی تھی۔ اسامہ بڑاتھ نے تو یہ کماکہ آپ کی زوجہ مطمرہ (عائشہ فی میں ہم سوائے خیرے اور پچھ سی جانتے۔ اور بریرہ (ان کی خادمہ) نے کما کہ میں کوئی ایی چز نمیں جانتی جس سے ان پر عیب لگایا جاسکے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ وہ نو عمرائری ہیں کہ آٹا گوند ھتی اور پھرجا کے سور بتی ہے اور بکری آکر اسے کھالیتی ہے۔ رسول کریم النہایا نے (تھمت کے جھوٹ ثابت ہونے کے بعد) فرمایا کہ ایسے مخص کی طرف سے کون عذر خواہی كرے گاجو ميرى بيوى كے بارے ميں بھى مجھے اذیت پہنچاتا ہے۔ قتم الله کی! میں نے اپنے گھرمیں خبر کے سوا اور پچھ نہیں دیکھااور لوگ ایک ایسے محص کانام لیتے ہیں جس کے متعلق بھی مجھے خیرے سوااور سيجھ معلوم نہيں۔

[راجع: ٢٥٩٣]

ام المؤمنين حضرت عائشہ صدیقہ بن ہو تہ ہو تہ الله الله الله الله علیہ مشہور ترین حادثہ ہے۔ جس میں آنحضرت الله الله اور مشہور ترین حادثہ ہے۔ جس میں آنحضرت الله اور مست کا دائشہ کے اللہ علیہ اور مست کا اور حضرت عائشہ کی پاکدامنی طاہر کرنے کے سلط میں کی شاندار بیانات دیئے۔ امام بخاری نے مطلب باب اس سے نکالا کہ حضرت اسامہ نے حضرت عائشہ کی تعدیل ان لفظوں میں بیان کی جو مقصد باب ہیں۔

اس الزام كا بانى عبدالله بن الى منافق مردود تما جو اسلام سے دل ميں سخت كيند ركھتا تھا۔ الزام ايك نمايت بى باك دامن محالى

مفوان بن معطل کے ساتھ لگایا تھا جو نمایت نیک صالح اور مرد عفیف تھا۔ یہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا۔ حدیث الک کی اور تفصیل اینے مقام پر آئے گی۔

> ٣- بَابُ شَهَادَةِ الْمُخْتَبِيء، وَأَجَازَهُ عَمْرُو بْنُ حُرَيْتِ قال : وَكَذَلَكَ يُفْعَلُ بِالْكَاذِبِ الْفَاجِرِ. وَقَالَ الشُّعْبِيُّ وَابْنُ سَيْرِيْنَ وَعَطَاءٌ وَقَتَادَةُ: السَّمْعُ شَهَادَةً. وقال الْحَسَنُ لَمْ يُشْهِدُونِي عَلَى شيءً ، وَإِنِّي سَمِعْتُ كَذَا و کذا.

باب جوایئے تنیک جھیا کر گواہ بناہواس کی گواہی درست ہے اور عمروبن حریث بڑیاتیا نے اس کو جائز کہاہے اور فرمایا کہ جھوٹے ب ایمان کے ساتھ ایس صورت اختیار کی جاسکتی ہے۔ شعبی ابن سیرین 'عطاءاور قبادہ نے کہا کہ جو کوئی کسی سے کوئی بات سے تواس پر گواہی وے سکتا ہے گو وہ اس کو گواہ نہ بنائے اور حسن بھری ریایتیہ نے کما کہ اے اس طرح کمناچاہے کہ اگرچہ ان لوگوں نے مجھے گواہ نہیں بنایالیکن میں نے اس اس طرح سے ساہے۔

ا لگئے ہے۔ باب ہذائے ذیل میں شروع میں عمرو بن حریث کانام آیا ہے یہ کمن صحابہ میں سے تھے۔ ان کے باپ بھی محالی تھے۔ بخاری تريف مين ان كا ذكر صرف اى جكه آيا ہے۔ اس اثر كو امام بيتى نے وصل كيا۔ جمله كذالك يفعل بالكاذب الفاجو (جو مجنص جموٹا بے ایمان ہو اس کے لئے ہمی تدبیر کریں گے) یعنی جو جھوٹا ہے ایمان آدمی لوگوں کے سامنے کسی کاحق تشلیم کرنے سے ڈر تا ہے۔ ایسانہ ہو کہ وہ لوگ اس پر گواہ بن جانمیں اور تنمائی میں اقرار کرتا ہے تو اس کا اقرار چھپ کر سن سکتے ہیں۔

آگے حدیث میں ابن صیاد کا ذکر آیا ہے۔ جس کا نام صاف تھا۔ وہ میودی لؤکا تھا اور عوام کو گمراہ کرنے اور اسلام سے بد نظن كرنے كے لئے خود جموئى باتيں بطور الهام بنا بناكر لوگوں كو سناتا ربتا تھا۔ اس ميں وجال كے بہت سے خصائل تھے۔ آخضرت ملتي اس كا مرو فريب معلوم كرنے كے لئے ورخوں كى آڑيں اے وكھنے گئے۔ ييس سے امام بخارى نے يہ نكالا كه ايسے موقع ير چھپ كركسى کی باتیں سننا درست ت اور جب سننا ورست موا او اس پر گوای وے سکتا ہے۔

> شعب عن الزُّهُويُ قال سالِمُ: سمعُتُ عَمْ اللَّهُ لَنْ عَسْرِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: انطلق رسول اللہ ﷺ وأبين بُل كغب الانصاريُ فَإِمَّانَ النَّحُلُّ الَّتِي فَيُهَا الْهُلُّ صَيَّاد. حتى ذا دخل رسول الله الشطفق رسول الله عالي بنقى بلجذوع النحل وهو لخُتل أن يسمع من ابن صيّادٍ سينًا قبل أن يراف وابن صيّاد مُضطجعٌ على فِراشه في قطيَّفة. له فيها رمُومَةٌ أوْ رِمُومَةً. فَوَاتَ أَهُ النَّ صَيَّادِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ

٢٦٣٨ حداثاً الو اليسان قال أخبوما (٢٦٣٨) بم سے ابو اليمان نے بيان كيا انهول نے كما بم كوشعيب نے خردی زہری سے کہ سالم نے بیان کیا انسوں نے عبداللہ بن عمر رضی الله عنماہے سنا آپ کہتے تھے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم انی بن کعب انصاری رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر تھجور کے اس باٹ کی طرف تشریف لے گئے جس میں ابن صیاد تھا۔ جب حضور اکرم صلى الله عليه وسلم باغ مين داخل موئ تو آپ درختول كى آ رمين چھپ کرچٹنے لگے۔ آپ چاہتے تھے کہ ابن صیاد آپ کو دیکھنے نہ پائے اوراس سے پہلے آپ اس کی باتیں سن سکیں۔ ابن صیاد ایک روئیں دار جادر میں زمین پرلیٹا ہوا تھا اور کچھ گنگنا رہاتھا۔ ابن صیاد کی مال نے آنخضرت صلى الله عليه وسلم كود مكيولياكه آپ درخت كي آ رُلئے چلے آرے ہیں تو وہ کنے لگی اے صاف! یہ محد (مالید) آرہے ہیں۔ ابن

صیاد ہوشیار ہوگیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اگر اسے اپنے حال پر رہنے دیتی توبات ظاہر ہو جاتی۔

يَتْقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ، فَقَالَتْ لاَبْنِ صَيَّادٍ: أَيْ صَافِ، هَذَا مُحَمَّدٌ. فَتَنَاهَى ابْنُ صَيَّادٍ. قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((لَوْ تَرَكَّنُهُ بَيْنَ)).

[راجع: ١٣٥٥]

آبن صیاد مدیند میں ایک یمودی لڑکا تھا جو ہر مارا کرتا تھا کہ مجھ پر بھی دحی ارتی ہے۔ حالانکہ اس پر شیطان سوار تھا۔ اکثر نیم بے ہو ٹی میں رہتا تھا اور دیوائلی کی باتیں کرتا تھا۔ آخضرت لٹھائیا نے ایک مرتبہ جاہا چھپ کر اس کی بڑکو سنیں اور وہ آپ کو دکھ نہ سکے۔ یمی واقعہ یمال ذکور ہے۔ اور اس سے حضرت امام نے ترجمۃ الباب کو ثابت فرمایا ہے۔

٣٩٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا جَاءَتِ الْمُرَأَةُ وَلَاعْةَ الْقُرَظِيِّ النَّبِي اللهُ عَنْهَا جَاءَتِ الْمُرَأَةُ وَلَاعْةَ الْقُرَظِيِّ النَّبِي اللهُ عَنْهَا طَلاَقِي، فَتَزَوَّجْتُ وَلَاعْةَ فَطَلُقَنِي فَأَبْتُ طَلاَقِي، فَتَزَوَّجْتُ وَلَاعْةَ فَطلُقنِي فَأَبْتُ طَلاَقِي، فَتَزَوَّجْتُ عِبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَإِنَّمَا مَعْهُ مِثْلُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَإِنَّمَا مَعْهُ مِثْلُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَإِنَّمَا مَعْهُ مِثْلُ اللهِ اللهُ وَلَى عُسَيلتهُ وَيَدُوفِي عُسَيلتهُ عَنْهُ مِنْ الْعُوفِي عُسَيلتهُ وَيَدُوفِي عُسَيلتهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

[أَطْرَافُهُ فِي: ٢٦٠، ٢٦١، ٢٦٥، ٢٦٥. ٣١٧، ٢٩٧٥، ٢٧٥، ٢٨٤].

امام بخاری نے پہیں سے یہ نکالا کہ چھپ کر گواہ بننا درست ہے۔ کیونلہ خالد دروازے کے باہر تھے۔ عورت کے سامنے نہ تھے۔ باوجود اس کے خالد نے ایک قول کی نسبت اس عورت کی طرف کی اور آنخضرت مُنْ پَئِیم نے خالد پر اعتراض نہیں کیا۔ عبدالرحمٰن بن از بیر صاحب اولاد تھے گراس وقت شاید وہ مریض ہول ... ای وجہ سے اس عورت نے اس کو کپڑے کی گانٹھ سے تعبیر کیا جس میں بہتی حرکت نہیں ہوتی ، یعنی وہ جماع نہیں کر سکتے۔ گر حضرت ابن زبیر نے عورت کے اس بیان کی تردید کی تھی۔

ہے۔

اس مدیث سے بید مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ جب تک مطلقہ عورت از خود کی دو سرے مرد کے نکاح میں جاکر اس سے جمان نہ کرائے اور وہ خود اس کو طلاق نہ دے دے وہ پہلے خاوند کے نکاح میں دوبارہ نہیں جا سکتی۔ فرضی طالہ کرائے والول پر احت آئی ب

جیسا کہ فقہائے حفیہ کے ہاں رواج ہے کہ وہ تین طلاق والی عورت کو فرضی حلالہ کرانے کا فتوی دیا کرتے ہیں 'جو باعث لعنت ہے۔ باب جب ایک یا کئی گواہ کسی معاملے کے اثبات میں گواہی دیں اور دو مرے لوگ نیہ کہہ دیں کہ ہمیں اس سلسلے میں کچھ معلوم نہیں تو فیصلہ اس کے قول کے مطابق ہو گاجس نے اثبات میں گواہی دی ہے

حیدی نے کما کہ یہ ایساہے جیسے بلال ، وائد نے خردی تھی کہ نی کریم مان کے کعب میں نماز بر می ہے اور فضل بن تند نے کما تھا کہ آپ نے (کعبہ کے اندر) نماز نمیں بر حی۔ تو تمام لوگوں نے بلال بواٹند کی گواہی کو تشلیم کرلیا۔ اس طرح اگر دو گواہوں نے اس کی گواہی دی کہ فلاں فخص کے فلال پر ایک ہزار درہم ہیں اور دوسمے دو گواہول نے گوای دی که ڈیڑھ بزار درہم ہیں تو فیصلہ زیادہ کی گواہی دینے والول کے قول کے مطابق ہو گا۔

قَالَ الْحُمَيْدِيُّ : هذا كَمَا أَخْبَرَ بلاَل أَنَّ النَّبِيُّ اللَّهِ صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ، وَقَالَ الْفَصْلُ: لُم يُصَلِّ، فَأَحَد النَّاسُ بشهَادَةِ بلاّل. كَذَلِكَ إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانَ أَنَّ لِفُلاَن عَلَى فُلاَن أَلْفَ درْهَم، وشَهِدَ آخَرَانَ بَأَلْفِ

وخَـمْسمِائَةِ ، يُقْضَى بِالزِّيَادَةِ.

٤ - بَابُ إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ أَوْ شُهُودٌ

بشَىء فَقَالَ آخَرُونَ: مَا عَلِمْنَا

بِذَلِكَ يُحْكُمُ بِقُولِ مَنْ شَهِدَ

حضرت فضل بزار کا کمنا تھا کہ میں نے آپ مٹھیے کو کعبہ میں نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ ان کو اس بارے میں علم نہ تھا۔ حضرت بالل ٧٦٤٠ حَدَّثَنَا حَبَّالُ قَالِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ا للهِ قَالَ أَخْبَرُنَا عُمرُ بْنُ سَعِيْدِ بْن أَبِي خُسَيْنِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَة: ((عَنْ عُقْبَة بْنِ الْحَارِثُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لأبي إهَابِ بْن عَزِيْز، فَأَتَتُهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَة وَالَّتِي تَزُوَّج. فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنُّكِ أَرْضَغْتَنِي، وَلاَ أَخْبَرُتِني. فَأَرُسُلَ إلى آل أبي إهاب يَسْأَلُهُمْ فَقَالُوا: ما علمنا أرْضعَتْ صاحبتنًا. فَرَكِبِ إِلَى النَّبِيِّ اللَّهِ بِالْمِدِيْنَةِ فَسَالُهُ. فَقَالَ رَسُولُ ا للهِ ﷺ: ((كَيْفَ وَقَدْ قَبُلَ؟)) فَفَارَقُهَا وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ)).

کی شمادت متی کہ انہوں نے آنخضرت سی الم کو کعب میں نماز پڑھتے دیکھا۔ اکثریت بھی ان کے ساتھ متی الندا ان ہی کی بات کو مانا گیا۔ (۲۲۲۰) م سے حبان نے بیان کیا کما کہ مم کو عبداللہ نے خردی کما ہم کو عمر بن سعید بن الی حسین نے خردی کما کہ مجھے عبداللہ بن الی ملیکہ نے خبردی اور انہیں عقبہ بن حارث واللہ نے کہ انہوں نے ابو اہاب بن عزیز کی لڑی سے شادی کی تھی۔ پھرایک خاتون آئیں اور کنے لگیں کہ عقبہ کو بھی میں نے دودھ پلایا ہے اور اسے بھی جس سے اس نے شادی کی ہے۔ عقبہ بھٹھ نے کما کہ مجھے تو معلوم نہیں كه آپ نے مجھے دودھ بلايا ہے اور آپ نے مجھے پہلے اس سلسلے ميں کچھ بتایا بھی نہیں تھا۔ پھرانہوں نے آل ابو اہاب کے یہاں آدی بھیجا کہ ان سے اس کے متعلق ہو چھے۔ انہوں نے بھی ہی جواب دیا کہ ممیں معلوم نمیں کہ انہوں نے دودھ پلایا ہے۔ عقبہ بھاتھ اب رسول الله النايل كي خدمت مين مدينه حاضر موئ اور آپ سے مسله يو چها-آپ نے فرمایا' اب کیا ہو سکتا ہے جبکہ کما جا چکا۔ چنانچہ آپ نے

دونوں میں جدائی کرا دی اور اس کا نکاح دو سرے شخص سے کرا دیا۔

ترجمہ بلب اس طرح ٹابت ہوا کہ عقبہ اور اس کی اہلیہ کے عزیز کابیان نفی میں تھا اور دودھ بلانے والی عورت کابیان اثبات میں تھا۔ آنحضرت ملتی کے اس عورت کی گواہی قبول فرمائی۔ معلوم ہوا کہ گواہی میں اثبات نفی پر مقدم ہے۔

٥- بَابُ الشُّهَدَاء الْعُدُول

[راجع: ۸۸]

وقول الله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذُويُ عَدْلُ مَنْكُمْ -و- مَـسَنُ تَرْضُونَ مِن الشَّهِداءِ الطلاق: ٢ والبقرة: ٢٨٢

آخُبَرَنَا شَعِيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخْبَرَنَا شَعِيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي خَمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوفِ أَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوفِ أَنْ عَبْد اللَّهِ بْنَ عَنْهُ يَقُولُ: ((إِنَّ أَنَاسًا الْحَطَّابِ رَضِي الله عَنْهُ يَقُولُ: ((إِنَّ أَنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالُوحِي فِي عَهْدِ رَسُولِ كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالُوحِي فِي عَهْدِ رَسُولِ الله عَنْهُ يَقُولُ: (أَنْ أَلُوحِي قَدِ أَنْقَطَعَ، وَإِنْمَا نَأَخُذُكُمُ الآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَيَ فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ، إِلَيْنَا مِنْ سَوِيْرَتِهِ شَيْءٌ، الله يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيْرَتِهِ شَيْءٌ، الله يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيْرَتِهِ شَيْءٌ، الله يُحَاسِبُهُ فِي مَرْرَتِهِ شَيْءٌ، الله يُحَاسِبُهُ فِي مَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ نَأَمْنُهُ وَلَيْسَ وَلُمْ فَالَ إِنَّ سَوِيْرَتِهِ مَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ نَأَمْنُهُ وَلَيْسَ وَلُمْ فَالَ إِنَّ سَويْرَتِهُ حَسَنَةً)).

باب گواہ عادل معتبرہونے ضروری ہیں تعالیٰ نے سورۂ طلاق میں فرمایا کہ ''اپنے میں ۔

اور الله تعالى نے سورة طلاق میں فرمایا که "اپنے میں سے دو عادل آدمیوں کو گواہ بنا لو"۔ اور (الله تعالی نے سورة بقرہ میں فرمایا که) "گواہوں میں سے جنہیں تم پند کرو"۔

(۲۹۴۱) ہم سے تھم بن نافع نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خبردی

زہری ہے کہا کہ مجھ سے حمید بن عبدالرحمٰن بن عوف نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عتبہ نے اور انہوں نے عمربن خطاب بڑا تو سے سنا آپ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ ماتی ہے زمانے میں لوگوں کاوتی کے ذریعہ مؤافذہ ہو جا تا تھا۔ لیکن اب وتی کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ہم صرف انہیں امور میں مؤافذہ کریں گے جو تہمارے عمل سے مارے سامنے ظاہر ہوں گے۔ اس لئے جو کوئی ظاہر میں ہمارے سامنے خیر کرے گا ہم اسے امن دیں گے اور اپنے قریب رکھیں سامنے خیر کرے گا ورجو کوئی ہمارے سامنے ظاہر میں برائی کرے گا و اللہ تعالی کرے گا اور جو کوئی ہمارے سامنے ظاہر میں برائی کرے گا و خواہ وہ کی کتارہے کہ اس کا باطن اچھا ہے۔

آیہ میں اور ولی سیمصیں۔ اور یہ دعویٰ کریں کہ استیابی کے دو تو ایک بدکار فاس کو درویش اور ولی سیمصیں۔ اور یہ دعویٰ کریں کہ سیمتی کا بری اعمال سے کیا ہوتا ہے ول اچھا ہونا چاہیے۔ کہو ' جب حضرت عمر بڑا تھ ایسے مخص کو دل کا طال معلوم نہیں ہو سکتا تھا تو تم بچارے کس باغ کی مولی ہو۔ دل کا طال بجز اللہ کرم کے کوئی نہیں جانا۔ پغیر صاحب کو بھی اس کا علم وحی یعنی اللہ کے بتلانے ہوتا۔ حضرت عمر بڑا تھے نے قاعدہ بیان کیا کہ ظاہر کی رو سے جس کے اعمال شرع کے موافق ہوں اس کو اچھا سیمھو اور جس کے اعمال شرع کے خلاف ہوں اس کو اچھا سیمھو اور جس کے اعمال شرع کے خلاف ہوں ان کو ہرا سیمھو۔ اب اگر اس کا دل بالفرض اچھا بھی ہو گا جب بھی ہم اس کے برا سیمھنے میں کوئی مؤاخذہ وار نہ ہوں گے کوئیڈہ ہم نے شریعت کے قاعدے پر عمل کیا۔ البتہ ہم اگر اس کو اچھا سیمسیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ (وحیدی)

ترجمہ باب اس سے نکلا کہ فاس بدکار کی بات نہ مانی جائے گی لینی اس کی شمادت مقبول نہ ہو گی۔ معلوم ہوا کہ شاہد کے لئے عدالت ضروری ہے۔ عدالت سے مرادیہ ہے کہ مسلمان آزاد' عاقل' بالغ' نیک ہو' تو کافریا غلام یا مجنون یا نابالغ یا فاسق کی گوامی مقبول نہ ہوگی (وحیدی)

یہ بھی مقصد ہے کہ عادل گواہ کے ظاہری حالات کا درست ہونا ضروری ہے ورنہ اس کو عادل نہ مانا جائے گا۔ اسلام کا فتویٰ ظاہری حالت پر ہے۔ باطن اللہ کے حوالہ ہے۔ اس میں ان نام نماد صوفیوں کی بھی تردید ہے جن کا ظاہر سراسر خلاف شرع ہوتا ہے اور باطن میں وہ ایماندار عاشق خدا و رسول بنتے ہیں۔ ایسے مکار نام نماد صوفیوں نے ایک خلقت کو گمراہ کر رکھا ہے۔ ان میں سے بعض تو است میں وہ ایماندار عاشق خدا و رسول بنتے ہیں۔ ایسے مکار نام نماد صوفیوں نے ایک خلقت کو گمراہ کر رکھا ہے۔ ان میں سے بعض تو است میں دو ایک الگ بتلا تے حیا واقع ہوئے ہیں کہ شریعت اور طریقت کو الگ الگ بتلا تے جیا دیا سر اسر گمراہ ہیں۔ ہر گز ہر گز قابل قبولیت نہیں ہیں بلکہ وہ خود کمراہ اور مخلوق کے گراہ کرنے والے ہیں۔

حضرت جنید بغدادی رطیق کا مشہور قول ہے کہ کل حقیقة لا یشهد له الشرع فهو زندقة مروه حقیقت جس کی شمادت شریعت سے نہ ملے وہ ید دی اور ب ایمانی اور زندیقیت ہے۔ نعوذ بالله من شر ورانفسنا من سیات اعمالنا

٦- بَابُ تَعْدِيْلُ كُمْ يَجُوز؟

باب سی گواہ کو عادل ثابت کرنے کے لئے کتنے آدمیوں کی گواہ کو اہی ضروری ہے؟

(۲۲۲۲) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا 'کماہم سے حماد بن زید نے بیان کیا طابت سے اور ان سے حضرت انس بواتھ نے کما کہ رسول اللہ ماٹھ کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس میت کی تعریف کی ' آپ نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ پھر دو سرا جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی برائی کی ' یا اس کے سوا اور الفاظ (ای مفہوم کو ادا کو گوں نے اس کی برائی کی ' یا اس کے سوا اور الفاظ (ای مفہوم کو ادا کرنے کے لئے) کی (راوی کو شبہ ہے) آپ ماٹھ کے اس پر بھی فرمایا کہ واجب ہو گئی اور پہلے جنازے پر بھی کی فرمایا۔ فرمایا کہ واجب ہو گئی اور پہلے جنازے پر بھی کی فرمایا۔ آپ ماٹھ کے متعلق بھی فرمایا کہ ایمان والی قوم کی گوائی (بارگاہ اللی میں مقبول آپ یہ لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہیں۔

(۲۲۳۳) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے داؤد بن ابی فرات نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن بریدہ نے بیان کیا ابو الاسود سے کہ میں مدینہ آیا تو یمال وبا پھیلی ہوئی تھی 'لوگ بڑی تیزی سے مررہے تھے۔ میں حفرت عمر بڑا تی فدمت میں تھا کہ ایک جنازہ گزرا۔ لوگوں نے اس میت کی تعریف کی تو حضرت عمر بڑا تی نے کہا کہ واجب ہوگئی۔ پھر تیمرا گزرا تو لوگوں نے اس کی بھی تعریف کی محضرت عمر بڑا تی کے کہا واجب ہوگئی۔ پھر تیمرا گزرا تو لوگوں نے اس کی بھی تعریف کی کی برائی کی محضرت عمر بڑا تی کے اس کے لئے بھی میں کہا کہ واجب ہو کی برائی کی محضرت عمر بڑا تی نے اس کے لئے بھی میں کہا کہ واجب ہو

٢٦٤٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدُّنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ حَدُّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: مُرَّ عَلِى النَّبِي الله عَنْهُ قَالَ: مُرَّ عَلِى النَّبِي الله عَنْهُ الْخَرَى فَأَثَنُوا عَلَيْهَا ((وَجَبَتْ)). ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأَثَنُوا عَلَيْهَا شَرًا - أَوْ قَالَ : غَيْرَ ذَلِكَ - فَقَالَ: ((وَجَبَتْ)). فَقِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ قُلْتَ لِهَذَا وَجَبَتْ. قَالَ: لِهَذَا وَجَبَتْ. قَالَ: ((شَهَادَةُ القَومِ. الْمُؤْمِنُونَ شَهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ)). [راجع: ١٣٦٧]

٣٦٤٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ قَالَ: عَبْدُ اللهِ ابْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ قَالَ: ((أَتَيْتُ الْمَمَدِيْنَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ وَهُمْ يَمُوتُن مَوتًا ذَرِيْعًا، فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَمَرُّتْ جِنَازَةٌ فَأَلْنِي كَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَمَرُّتْ جِنَازَةٌ فَأَلْنِي خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ : وَجَبَتْ. ثُمُ مُرً بِأُخْرَى فَأَلْنَى خَيْرًا فَقَالَ عَمْرُو جَبَتْ ثُمُ مُرً

مُرُّ بِالنَّالِثَةِ فَأْثِنِي شَراً فَقَالَ وَجَبَتْ فَقُلْتُ: وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنِ؟ قَالَ: قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بَخِيْرِ أَذْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةُ)). قُلْنَا وَاثْنَانِ؟ وَثَلاَثَة؟ قَالَ: ((وَاثْنَانِ)). ثُمَّ لَمْ نَسْأَلُهُ عَنِ قَالَ: ((وَاثْنَانِ)). ثُمَّ لَمْ نَسْأَلُهُ عَنِ

گئی۔ میں نے پوچھا امیر المؤمنین! کیا چیز واجب ہوگئی۔ انہوں نے کما
کہ میں نے اس طرح کماہے جس طرح نبی کریم سل آجا نے فرمایا تھا کہ
جس مسلمان کے لئے چار آدمی اچھائی کی گواہی دے دیں اے اللہ
تعالیٰ جنت میں داخل کرتا ہے۔ ہم نے آخضرت سل آجا ہے پوچھا اور
اگر تین دیں؟ آپ نے فرمایا کہ تین پر بھی۔ ہم نے پوچھا اور اگر دو
آدمی گواہی دیں؟ فرمایا و پر بھی۔ پھر ہم نے ایک کے متعلق آپ
سے نہیں بوچھا۔

آت اس مدیث سے امام بخاریؒ نے یہ نکالا کہ تعدیل اور تزکیہ کے لئے کم سے کم دو مخصوں کی گواہی ضروری ہے۔ امام مالک کلیٹیسی اور شافعی کا یمی قول ہے۔ لیکن امام ابو جنیفہ کے نزدیک ایک کی بھی گواہی کانی ہے (قسطلانی)

حدیث کا مطلب یہ کہ جس کی مسلمانوں نے تعریف کی اس کے لئے جنت واجب ہو گئی اور جس کی برائی کی اس کے لئے دوزخ واجب ہو گئی۔ جس کا مطلب رائے عامد کی تصویب ہے۔ سی جس آواز وَ خلق کو نقار وَ خدا کہتے ہیں۔ مجتمد مطلق امام بخاری کا ان روایات کے لانے کا مقصد یہ ہے کہ تعدیل و تزکیہ میں رائے عامد کا کافی وخل ہے۔

٧- بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الأَنْسَاب،
 وَالرَّضَاعِ الْمُسْتَفِيْضِ ، وَالْمَوتِ الْقَدِيْمِ
 وَقَالَ النَّبِيُ اللَّهُ: ((أَرضَعَنْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ
 ثُوَيْنَةُ). وَالتَّئُبَتِ فِيْهِ.

باب نسب اور رضاعت میں جو مشہور ہو'ای طرح پرانی موت پر گواہی کابیان

اور نبی کریم طی کیا نے فرمایا کہ مجھے اور ابو سلمہ بڑی کو توییہ (ابولہب کی باندی) نے دودھ پلایا تھا۔ اور رضاعت میں احتیاط کرنا۔

ب درد سرب بیا سد اور رصاحت بن اصیاط کرنا۔

آبیج من اللہ کی جب تک رضاعت اچھی طرح ثابت نہ ہو سی سائی بات پر عمل نہ کرنا۔ مقصود امام بخاری کا اشارہ ہے حضرت عائشہ اللہ مناش کی حدیث کی طرف جو آگے اس کتاب میں نہ کور ہے کہ سوچ سجھ کرکسی کو اپنا رضاعی بھائی قرار دو۔ منعقدہ باب کے جملہ مضامین سے مطلب امام بخاری کا یہ ہے کہ ان چیزوں میں صرف پر بنائے شہرت شہادت دینا درست ہے گو گواہ نے اپنی آئکہ سے ان واقعات کو نہ دیکھا ہو۔ پر انی موت سے مراد یہ ہے کہ اس کو چالیس یا بچاس برس گزر چکے ہوں۔

٢٦٤٤ - حَدُّنَنا آدَمُ قَالَ حَدُّنَنا شُهْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا الْحَكُمُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبِيرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: اسْتَأْذَنْ عَلِي أَفْلَحُ فَلَمْ آذَنْ لَهُ، فَقَالَ: أَتَحْتَجَيْنَ مِنِّي وَأَنَا عَمُكِ؟ فَقُلْتُ: وَكَيْفَ ذَلِك؟ قَالَ: أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي بِلَبَنْ أَخِي. فَقَالَتْ: سَأَلْتُ عَنْ

(۲۹۳۳) ہم سے آدم نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم کو حکم نے خردی انسیں عواک بن مالک نے انہیں عودہ بن زبیر نے اور ان سے عائشہ وہی ہے بیان کیا کہ (پردہ کا حکم نازل ہونے کے بعد) افلے وہائتہ نے مجھ سے (گھر میں آنے کی) اجازت چاہی تو میں نے ان کو اجازت نہیں دی۔ وہ بولے کہ آپ مجھ سے پردہ کرتی ہیں حالا نکہ میں آپ کا (دودھ کا) چچا ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ کیے ؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرے بھائی (واکل) کی عورت نے آپ کو میرے انہوں نے بتایا کہ میرے بھائی (واکل) کی عورت نے آپ کو میرے

(128) P (128)

ذَلِكَ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل الْذَنِي لَهُ)).

[أطرافه نفي: ٥١١٦، ٥١٠٣، ١١١٥، ۲۲۲۵، ۲۵۱۲].

٢٦٤٥ حَدُثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ

خَدَّنَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدُّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النُّبِيُّ ﷺ فِي بنْتِ حَـمْزَةَ: ((لاَ تَحِلُ لِي ، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النُّسَبِ، هِيَ بنْتُ أَحِي مِنَ الرُّضَاعَةِ)). [طرفه في: ١٠٠٠].

رشتہ میں بھی رضاعت کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔

الله المراجعة المراجعة المراجعة الله المراجعة الله المراجعة المراج النائي دورھ سيتے تھے حضرت حزہ بناتھ كے بھى دورھ بينے كا وى زمانہ تھا۔ اور دونوں حضرات نے ابو اسب كى باندى ثويب كا دودھ پیا تھا۔ حضرت حمزہ افتا کی اڑی جن کا نام المد یا عمارہ بتایا جاتا ہے ' کے متعلق سے مدیث آپ نے ای بنیاد پر بیان کی تھی۔ قسطلانی نے کما' ان میں سے جار رشتے متثیٰ ہیں جو نب سے حرام ہوتے ہیں' لیکن رضاع سے حرام نمیں ہوتے۔ ان کا ذکر کتاب النکاح میں آئے گاان شاء اللہ تعالی۔

٢٩٤٦– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرُّحْمَنِ أَنَّ عَانِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زُوْجَ النَّبِيُّ ﷺ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوتَ رَجُل يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، - قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَاهُ فَلاَثَا، لِعَمُّ حَفْصَةً مِنَ الرُّضَاعَةِ – فَقَالَتْ عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتُأْذِنُ فِي بَيتِكَ.

بھائی ہی کادودھ بلایا تھا۔ حضرت عائشہ دی تین نے بیان کیا کہ پھر میں نے اس کے متعلق رسول الله الله علی سے بوجھاتو آپ نے فرمایا کہ افلے نے یج کما ہے۔ انسیں (اندر آنے کی) اجازت دے دیا کرو(ان سے بروہ

رضاعت میں مرف اکیلے افلے کی گوائی کو تتلیم کیا گیا، باب کا یمی مقصد ہے۔ ساتھ بی یہ بھی ہے کہ گواہ کو پر کھنا بھی ضروری ہے۔ (۲۲۲۵) جم ے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کما جم ے مام نے بیان کیا کما ہم سے قادہ نے بیان کیا جابر بن زید سے اور ان سے عبدالله بن عباس رضى الله عنمان بيان كياكه ني كريم صلى الله عليه و سلم نے حزہ کی صاحزادی کے باب میں فرمایا کہ یہ میرے لئے ملال نیں ہو سکتیں' جو رفتے نب کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں وی دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ یہ تو میرے رضائی بعائی کی لژي ښ-

(٢٦٢٧) م سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا انبول نے كما مم كو المام الك في خروى عبدالله بن الى بكرسے وه عموم بنت عبدالرحمٰن ے ادر انہیں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطهروام المومنین حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنمانے خردی کہ رسول کریم صلی الله عليه وسلم ان كے يهال تشريف فرماتھ۔ حفرت عائشہ صديقه رضی الله عنهانے ایک محالی کی آواز سی جو (ام المومنین) حفصہ "ک محريس آنے كى اجازت جاہتاتھا۔ حضرت عائشہ رضى الله عنمانے كما كه ميس في كما كارسول الله إميرا خيال بيد حفصه على دوده ك چا ہیں۔ انہوں نے عرض کیا ارسول اللہ! یہ محالی آپ کے گریں (جس میں حفصہ دہتی ہی) آنے کی اجازت مالک رہے ہیں۔ انہوں

قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ (أُرَاهُ فَلاَنَا، لِعَمِّ حَفْصَةً مِنَ الرَّحْنَاعَةِ)). فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْ كَانَ فُلاَنْ حَيَّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّحْنَاعَةِ - دَخَلَ عَلَيٌّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ الرَّحْنَاعَةِ ((نَعَمْ، إِنَّ الرَّحْنَاعَةَ يَحْرُمُ مِنْهَا مَا يَحْرُهُ مِنَ الْولاَدَةِ)).

نے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا میرا خیال ہے یہ فلال صاحب وفصہ کے رضای چچا ہیں۔ پھر حضرت عائشہ نے بھی اپنے ایک رضای چچا کے متعلق پوچھا کہ اگر فلال زندہ ہوتے توکیاوہ بے ججاب میرے پائ آگئے تھے ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہال! دودھ سے کھی وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں۔

[طرفاه في: ٥٠٩٩، ٥٠٩٩].

الحمداللہ کہ ۱ اپریل 20ء میں حرم نبوی مدینہ المنورہ میں اس پارنے کے متن کی قرآت فور و فکر کے ساتھ بہال سے شروع کی گئ اور دعا کی گئی کہ اللہ پاک اپنے پیارے نبی میں کے پیارے ارشادات کے سجھنے اور ان کا بھترین اردو ترجمہ مع تشریح کرنے کی توفیق بخشے اور اس خدمت حدیث نبوی کو میرے لئے اور میرے جملہ متعلقین و مخلصین کے لئے قبول فرما کر ذرایعہ سعادت وارین بنائے اور حاجی مرحوم بلاری پیارو قریشی بنگاوری کو جنت نصیب کرے جن کے جج بدل کے سلسلہ میں مجھ کو مدینہ منورہ کی بیہ حاضری نصیب ہوئی۔ اللہم اغفرلہ وارحمه واکرم نزلہ ووسع مدخلہ امین یا رب الغلمین

778٧ حَدُّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثُ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقِ أَنَّ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقِ أَنَّ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ وَعِنْدِي عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَى النَّبِيُ اللَّهُ وَعِنْدِي رَجُلٌ وَقَالَ: ((يَا عَائِشَةً مَنْ هَذَا؟)) قُلْتُ: أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ: ((يَا عَائِشَةُ مِنَ أَخُوانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ أَنْظُرُنْ مَنْ أَخُوانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ السُفيَانَ. السُمُجَاعَةِ)). تَابَعَهُ ابْنُ مُهْدِيًّ عَنْ سُفيَانَ. الطَفِقَ فَيْنَ سُفيَانَ. الطَفَقَانَ . الطَفْفَ فَيَانَ . الطَفْفَانَ . الطَفْفَ فَيَانَ . اللَّنْ مُهْدِيًّ عَنْ سُفْيَانَ .

(۲۹۴۷) ہم سے محمہ بن کیرنے بیان کیا کہا ہم کو سفیان نے خبردی '
انہیں اشعث بن ابو شعناء نے ' انہیں ان کے والد نے ' انہیں مسروق نے اور ان سے عائشہ بن آئیا کے بیان کیا کہ نبی کریم مائی کے اگر میں) تشریف لائے تو میرے یہاں ایک صاحب (ان کے رضائی بھائی) بیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے دریافت فرایا 'عائشہ! یہ کون ہے ؟ ہیں نے بیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے دریافت فرایا 'عائشہ! یہ کون ہے ؟ ہیں نے محرض کیا کہ یہ میرا رضائی بھائی ہے۔ آپ نے فرایا عائشہ ذرا دیکھ بھال کرچلو 'کون تہمارا رضائی بھائی ہے۔ کیونکہ رضاعت وہی معتبر ہمال کرچلو 'کون تہمارا رضائی بھائی ہے۔ کیونکہ رضاعت وہی معتبر ہمدی نے میں ہو۔ محمد بن کیر کے ساتھ اس حدیث کو عبدالرحمٰن بن مهدی نے سفیان ثوری سے روایت کیا ہے۔

یچ کا ای زمانہ میں کی عورت کے دودھ پینے کا اعتبار ہے جبکہ یچ کی زندگی کے لئے وہ ضروری ہو لینی مرت رضاعت جو دو سال کی ہے۔ اگر اس کے اندر دو یچ کی ماں کا دودھ پئیں تو اس کا اعتبار ہو گا اور دونوں میں حرمت ثابت ہوگی ورنہ حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ مرت رضاعت حولین کاملین خود قرآن مجید سے ثابت ہے لینی پورے دو سال 'اس سے زیادہ دودھ پلانا غلط ہوگا۔ حفیہ کے نزدیک سے مدت تین ماہ اور زائد تک ہے جواز روئے قرآن مجید صحیح نہیں ہے۔

٨ - بَابُ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ وَالسَّارِقِ
 وَالزَّانِي وَقُولِ ا اللهِ تَعَالَى:

باب زناکی تهمت لگانے والے اور چور اور حرام کار کی گواہی کابیان تہے۔ لیٹ میں امام بخاری کی باب اور تغییات زیل سے یہ ہے کہ قاذف اگر توبہ کرے تو آئندہ اس کی گواہی مقبول ہو گی۔ آیت سی نکاتا ہے اور جمہور علماء کا بھی میں قول ہے۔ حنیہ کہتے ہیں کہ توبہ کرنے سے وہ فاس نہیں رہتا' لیکن اس کی گواہی مجھی مقبول نہ ہو گی۔ بعضوں نے کما اگر اس کو حد لگ گئی تو گوائی قبول ہو گی حدسے پہلے مقبول نہ ہو گی۔

تفصیلات فدکورہ میں مغیرہ بن شعبہ کوفہ کے حاکم تھے۔ فدکورہ متیوں شخصوں نے ان کی نسبت بیان کیا کہ انہوں نے ام جمیل ایک عورت سے زنا کیا ہے لیکن چوتھے گواہ زیاد نے یہ بیان کیا کہ میں نے دونوں کو ایک جادر میں دیکھا' مغیرہ کی سانس چڑھ رہی تھی' اس سے زیادہ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ حضرت عمر براٹر نے ان تیوں کو حد قذف لگائی۔

حفرت امام ابو حنیفہ ریانیے قاذف کی گواہی قبول نہیں کرتے تھے۔ لیکن نکاح میں قاذف کی شمادت کو جائز قرار دیتے ہیں۔ حالا نکمہ نکاح کا معاملہ بھی کچھ غیراہم نہیں ہے۔ ایک مرد مسلمان کے لئے عمر بھر بلکہ اولاد در اولاد حلال حرام کاسوال ہے۔ لیکن امام صاحب قاذف کی گواہی نکاح میں قبول مائتے ہیں اس طرح رمضان کے جاند میں بھی قاذف کی شمادت کے قائل ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ ان کا پہلا قول کہ قاذف کی شمادت قابل قبول نہیں وہ قول غلط ہے۔ جس کی غلطی خود ان بی کے دیگر اقوال صححہ سے ہو رہی ہے۔ اس باب میں مسلک سلف ہی صبح اور واجب التسلیم ہے کہ قاذف کی شمادت معبول ہے۔ حضرت امام شافعی اور اکثر سلف کا قول یہ ہے کہ قاذف جب تک اپنے تین جمٹلائے نمیں اس کی توبہ میج نہ ہوگی۔ اور امام مالک کا قول یہ ہے کہ جب وہ نیک کام دیادہ کرنے گے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اس نے توبہ کی اب اپنے تین جھالمانا ضروری نہیں۔ حضرت امام بخاری کا بھی میلان اس طرف معلوم ہو تا ہے۔ کعب بن مالک اور ان کے ساتھیوں کی روایت غروہ تبوک میں نہ کور ہوگی۔ ان سے امام بخاری ؓ نے یہ نکالا کہ قاذف کو سزا ہو جانا بھی یی توبہ ہے۔ کیونکہ آخضرت سی اللے دانی کو اور کعب بن مالک اور ان کے ساتھیوں کو سزا دینے کے بعد توبہ کی تکلیف نیس دی۔

الفاظ ترجمة الباب وقال بعض الناس كے تحت حضرت حافظ ابن حجر فرماتے ہیں۔ هذا منقول عن الحنفية واحتجوا في رد شهادة المحدود باحادیث قال الحفاظ لا يصح منها شئي الغ يعني يهال حفيه مراد بي جن سے يه منقول ہے كه قاذف كي شمادت جائز نهيں اگرچہ اس نے توبہ کرلی ہو اس بارے میں انہوں نے چند احادیث سے استدلال کیا ہے ، گر حفاظ حدیث کا کہنا ہے ہے کہ ان میں سے کوئی بھی صدیث جو وہ اپنی ولیل میں پیش کرتے ہیں صحح نہیں ہے۔ ان میں زیادہ مشہور حدیث عموو بن شعیب عن ابیه عن جدہ کی ہے۔ جس کے لفظ بیہ ہیں۔ لا تجوز شہادہ خانن ولا خاننہ ولا محدود فی الاسلام اس صدیث کو الوداؤد اور این ماجہ نے روایت کیا ہے اور ترذى نے اس كے مثل حفرت عائشہ ولي الله على يد بھى كما ب لا يصح لينى يد مديث مي نيس ب- اور ابو زرع نے اب منکر کہاہے۔

> ﴿ وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. إلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوا﴾ [النور: ٤-٥] وَجَلَدَ عُمَرُ أَبَّا بَكُرَةَ وَشَيْلَ بْنَ مَعْبَدِ وَنَافِعًا بِقَذْفِ الْـمُغِيْرَةِ، ثُمُّ اسْتَتَابَهُمْ وَقَالَ: مَنْ تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ. وَأَجَازَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُنْبَةَ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَسَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرِ وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ وَالشُّعْبِيُّ وَعِكْرِمَةُ وَالزُّهْرِيُّ وَمُحَارِبُ بْنُ

اور الله تعالى نے (سورہ نور میں) فرمایا ایسے ترست لگانے والوں کی گوای مجمی نه مانو میں لوگ تو بد کار ہیں ، مگرجو توبه کرلیں۔ تو حضرت عمر والله في الوكره " شل بن معبد (ان ك مال جائ بعالى) اور نافع بن حارث کو حد لگائی مغیرہ پر تہمت رکھنے کی وجہ سے۔ پھران سے توب کرائی اور کہاجو کوئی توبہ کرلے اس کی گواہی قبول ہوگی۔ اور عبداللہ بن عتبه اور عمر بن عبدالعزيز اور سعيد بن جبير اور طاؤس اور مجابد اور شعبی اور عکرمه اور زهری اور محارب بن د ثار اور شریح اور معادیه بن قرہ نے بھی توبہ کے بعد اس کی گواہی کو جائز رکھاہے اور ابو الزناد

دِثَارٍ وَشُرَيْحٌ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ قُرُّةً. وَقَالَ أَبُو الزُّنَادِ: الأَمْرُ عِنْدَنَا بِالْمَدِيْنَةِ إِذَا رَجَعَ الْقَادْفُ عَنْ قَوْلِهِ فَاسْتَغْفَرَ رَبُّهُ قُبلَتُ شَهَادَتُهُ. وَقَالَ الشُّعْبِي وَقَتَادَةُ: إِذَا أَكَذِبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَقُبلَتْ شَهَادَتُهُ. وَقَالَ الْعُورِيُّ: إذَا جُلِدَ الْعَبْدُ ثُمَّ أُعْتِقَ جَازَتْ شَهَادَٰتُهُ، وَإِنْ اسْتُقْضِيَ الْـمُحْدَودُ فَقَصَايَاهُ جَائِزَةٌ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ وَإِنْ تَابَ. ثُمُّ قَالَ:لاَ يُجُوزُ نِكَاحٌ بِغَيْرِ شَاهِدَيْنِ، فَإِنْ تَزَوَّجَ بشَهَادَةِ مَحْدُودَيْن جَازَ، وَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ عَبْدَيْنِ لَـمْ يَجُزْ. وَأَجَازَ شَهَادَةَ الْمَحْدُودِ وَالْعَبْدِ وَالْأَمَةِ لِرُؤْيَةِ هِلاَل رَمَضَانَ. وَكَيْفَ تَعْرَفُ تَوْبَتَهُ.

وَقَدْ نَفَى النُّبِيُّ ﷺ الزَّانِيَ سَنَةً، وَنَهَى الَّنِيُ اللَّهِ عَنْ كَلاَمٍ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ وَصَاحِبَيْهِ حَتَى مَضَى حَمْسُونِ لِيُلةً.

٢٦٤٨ حَدُثَنَا إسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدُثَنِي ابْنُ وَهَبٍ عَنْ يُونُسَ. وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثِنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: ((أَنَّ الْمُرَأَةُ سَرَقَتْ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ فَأْتِيَ بِهَا رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله عَائِشَةُ: فَحَسُنَتْ تَوبِتُهَا وَتَزوَّجَتْ، وَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ.

[أطرافه في : د٢٤٧٠، ٣٧٣٣، ٣٧٣٣]

نے کہا ہمارے نزدیک مینہ طیبہ میں توبہ تھم ہے جب قاذف اپنے قول سے پھرجائے اور استغفار کرے تو اس کی گواہی قبول ہو گی اور شعبی اور قمادہ نے کہا جب وہ اینے تئیں جھٹلائے اور اس کو حدیث جائے تو اس کی گواہی قبول ہوگی۔ اور سفیان ثوری نے کماجب غلام کو حد قذن بڑے اسکے بعد وہ آزاد ہو جائے تو اس کی گواہی قبول ہو گی۔ اور جس کو حد قذف پڑی ہو اگر وہ قاضی بنایا جائے تو اس کا فیصلہ نافذ ہو گا۔ اور بعض لوگ (امام ابو حنیفہ رایٹے) کہتے ہیں قاذف کی گواہی قبول نہ ہو گی گو وہ توبہ کر لے۔ پھر میہ بھی کہتے ہیں کہ بغیرود گواہوں کے نکاح درست نہیں ہو تا اور اگر حد قذف پڑے ہوئے گواہوں کی گواہی سے نکاح کیاتو نکاح درست ہو گا۔ اگر دو غلاموں کی گواہی ہے کیا تو درست نہ ہو گا اور ان ہی لوگوں نے حد قذف بڑے ہوئے لوگوں کی اور لونڈی غلام کی گواہی رمضان کے چاند کیلئے درست رکھی ہے۔ا{ اور اس باب میں یہ بیان ہے کہ قاذف کی توبہ کیو تکر معلوم ہو گی اور آنخضرت ماہیج نے تو زانی کو ایک سال کے لئے اخراج کیااور آپ نے کعب بن مالک بڑھڑ اور ان کے دونوں ساتھیوں سے منع کر دیا کوئی بات نہ کرے۔ بچاس را تیں ای طرح گزرس۔

ا{ (طالا نکه یه بھی ایک قسم کی گواہی ہے۔ تو جب محدود فی القذف کی گواہی حنفیہ نے ناجائز رکھی ہے تو اس کو کیوں جائز رکھتے ہیں) (٢١٣٨) م س اساعيل نيان كيا كما مجھ سے عبدالله بن ومب نے بیان کیا اور ان سے بونس نے اور لیث نے بیان کیا کہ مجھ سے بونس نے بیان کیا'ان سے این شماب نے'انسیں عروہ بن زبیرنے خبر دی کہ ایک عورت نے فتح مکہ پر چوری کرلی تھی۔ پھراسے رسول اللہ ما اللہ کے خدمت میں حاضر کیا گیا اور آپ کے حکم کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ حضرت عائشہ رہے ہیان کیا کہ پھرانہوں نے ا جھی طرح توبہ کرلی اور شادی کرلی۔ اس کے بعد وہ آتی تھیں تو میں ان کی ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دماکرتی تھی۔

3 · T 2 > YAYF > AAYF > · · AFJ

یہ عورت مخودی قریش کے اشراف میں سے تھی۔ اس نے آخضرت سی کے کھرے ایک چادر چرالی تھی جیسے کہ ابن ماجہ استین کی روایت میں اس کی صراحت نہ کور ہے اور ابن سعد کی روایت میں زیور چرانا نہ کور ہے۔ ممکن ہے کہ ہردو چیزیں چرائی ہوں۔ باب کا مطلب معرت عائشہ کے قول محسنت توبتھا سے نکانا ہے۔ طحادی نے کما چور کی شمادت بالاجماع مقبول ہے جب وہ توب کر لے۔ باب کا مطلب سے تھا کہ قاذف کی توبہ کی کو مقبول ہوگی لیکن مدیث میں چورکی توبہ نہ کور ہے تو امام بخاری نے قاذف کو چور یہ قیاس کیا۔

77.8 - حَدُّتَنَا يَخْتَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدُّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُتَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((عَنْ رَسُولِ اللهِ ظَالَهُ أَنَّهُ أَمَرَ فِيْمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ بِجَلْدِ مِالَةٍ وَتَغْرِيْبٍ عَامٍ)). [راجع: ٢٣١٤]

(۱۳۹۳۹) ہم سے بچیٰ بن بکیرنے بیان گیا کہ ہم سے لیث نے بیان کیا عقیل سے وہ ابن شاب سے ان سے عبید اللہ بن عبداللہ نے اور اللہ صلی اللہ علیہ و ان سے ذید بن خالد رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ان لوگوں کے لئے جو شادی شدہ نہ ہوں اور زناکریں۔ یہ تھم دیا تھا کہ انہیں سو کو ڑے لگائے جائیں اور ایک سال کے لئے جلا مطی کی ماجا کے

حضرت امام بخاری کا مقصد اس روایت کے لانے سے بیہ ہم جب حدیث میں غیر محمن کی سزا کی ذکور ہوئی کہ سوکو ڈے مارو اور ایک سال کے لئے جلا وطن کرو اور توبہ کا علیحدہ ذکر نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ اس کا ایک سال تک بے وطن رہنا کی توبہ ہے۔ س کے بعد اس کی شمادت قبول ہوگی۔

# ٩- بَابُ لا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ جَورٍ إِذَا أُشْهِدَ

به ٢٩٥- حَدُّثَنَا عَبْدَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ لَا لَهُ عَنِ اللهِ قَالَ النَّيْمِيُ عَنِ اللهِ قَالَ النَّيْمِيُ عَنِ اللهِ قَالَ النَّيْمِيُ عَنِ اللهُ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((سَأَلَتُ أُمِّي أَبِي بَعْضَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: ((سَأَلَتُ أُمِّي أَبِي بَعْضَ اللهِ عَنْهُ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا اللهِ فَقَالَتُ: لا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ اللّهِي لِي، فَقَالَتُ: لا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ اللّهِي لِي، فَقَالَتُ: لا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ اللّهِي لَي، فَقَالَتُ: ((إِنْ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلْتَنِي بَي اللّهِي بَعْضَ الْمَوهِيَةِ لِهَذَا. قَالَ: ((أَلَكَ وَلَدُ مَعْضَ الْمَوهِيَةِ لِهَذَا. قَالَ: ((أَلَكَ وَلَدُ مِيوَاهُ؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَارَاهُ قَالَ : ((لاَ

# باب اگر ظلم کی بات پر لوگ گواہ بنانا چاہیں تو گواہ نہ بنے

(۲۲۵۰) ہم سے عبدان نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی کہا ہم کو ابو حیان تیمی (یجی بن سعید) نے انہیں شعبی نے اور ان سے نعمان بن بشیر بی شی نے بیان کیا کہ میری مال نے میرے باب سے مجھے ایک چیز بہہ دینے کیلئے کہا (پہلے تو انہول نے انکار کیا کیو نکہ دو سری بیوی کے بھی اولاد تھی) پھر راضی ہو گئے اور جھے وہ چیز بہہ کر دی۔ لیکن مال نے کہا کہ جب تک آپ نبی کریم ساتھ کے الد میرا ہاتھ میں گواہ نہ بنائیں میں اس پر راضی نہ ہوں گ۔ چنانچہ والد میرا ہاتھ کیکو کر نبی کریم ساتھ کے کہ دری میں حاضر ہوئے۔ میں ابھی نو عرقا۔ انہول نے عرض کیا کہ اس لاکے کی مال عمرہ بنت رواحہ جھے سے ایک انہول نے عرض کیا کہ اس لاکے کی مال عمرہ بنت رواحہ جھے سے ایک چیز اسے بہہ کرنے کیلئے کہ دری ہیں۔ آپ ساتھ کے دریافت فرمایا

تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ)). وَقَالَ أَبُو حَرِيْزٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ: ((لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ)). [راجع: ٢٥٨٦]

اس کے علاہ اور بھی تہمارے لڑکے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں 'ہیں۔ نعمان اللہ بیان کیا کہ ہاں 'ہیں۔ نعمان اللہ بیان کیا میرا خیال ہے کہ آنخضرت مٹھا کیا نے اس پر فرمایا تو مجھ کو ظلم کی بات پر گواہ نہیں بنتا۔ کہ آپ نے فرمایا میں ظلم کی بات پر گواہ نہیں بنتا۔

گواہ پر اگریہ کا ہرہے کہ یہ ظلم ہے تو اس کا فرض ہے کہ اس کے حق میں ہر گز گواہی نہ دے ورنہ وہ بھی اس گناہ میں شریک مائے گا

7701 حَدُّنَنَا آدَمُ قَالَ حَدُّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدُّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدُّنَنَا أَبُو جَمْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَهْدَمَ بُنَ مُضَرِّبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النّبِيُ خُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النّبِيُ اللهِ عَنْهُمُ الّذِيْنَ يَلُونَهُمْ، ثُمُ الّذِيْنَ يَلُونَهُمْ، ثُمُ الّذِيْنَ يَلُونَهُمْ، ثُمُ الّذِيْنَ يَلُونَهُمْ، ثُمُ الّذِيْنَ يَلُونَهُمْ – قَالَ عِمْرَانُ: لاَ أَدْرِي ثُمُ الّذِيْنَ يَلُونَهُمْ – قَالَ عِمْرَانُ: لاَ أَدْرِي أَذَكُرَ النّبِي فَلَى بَعْدَ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثَة – قَالَ النّبِي فَلَى بَعْدَ كُمْ قَرْمًا يَخُونُونَ وَلاَ النّبِي فَلَى اللّهَ بَعْدَ كُمْ قَرْمًا يَخُونُونَ وَلاَ يَوْتَوْنَ وَلاَ يَشْتَمْهُدُونَ، وَيَطْهَرُ فِيهِمُ وَيَعْلَمُ وَلاَ يَشْتَمْهُدُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَلاَ يَقُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السّمَنِ).

(۲۲۵۱) ہم سے آدم نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ہم سے ابو جمرہ نے بیان کیا کہ ہم سے ابو جمرہ نے بیان کیا کہ ہم نے زہر م بن مصرب ؓ سے سنا کہ ہیں نے عمران بن حصین بڑھڑ سے سنا اور انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مائے ہیں خرمان بن حصین بڑھڑ سے سنا اور انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ہیں پھروہ لوگ جو اس کے بعد آئیں گے۔ (تابعین) پھروہ لوگ جو اس بیں پھروہ لوگ جو اس کے بھی بعد آئیں گے (بچ تابعین) عمران نے بیان کیا کہ میں نہیں جات آئخضرت میں ہیں گے (بچ تابعین) عمران نے بیان کیا کہ میں نہیں جات آئخضرت میں ہیں کے جو در ہوں جات آئے فرمایا کہ تمہارے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو چور ہوں گے ، جن میں دیانت کانام نہ ہو گا۔ ان سے گواہی دینے کے لئے نہیں کہا جائے گا۔ لیکن وہ گواہیاں دیتے پھریں گے۔ نذریں مانیں گلکن پوری نہیں کریں گے 'مٹایاان میں عام ہو گا۔

[أطرافه في: ٣٦٥٠، ٢٤٢٨، ٢٦٩٥].

صدیث کے جملہ ویشهدون و لا یستشهدون پر حافظ این حجر قرماتے ہیں۔ ویعارضه ما رواه مسلم من حدیث زید بن خالد مر فوعًا الا اخبر کم بخیر الشهداء الذی یاتی بالشهادة قبل ان یسالها واختلف العلماء فی ترجیحهما فجنح ابن عبدالبر الی ترجیح حدیث زید بن خالمهاکونه من روایة اهل المدینة فقد مه علے روایة اهل العراق وبالغ فزعم ان حدیث عمران هذا لا اصل له وجنح غیره الی ترجیح حدیث عمران لاتفاق صاحبی الصحیح علیه وانفراد مسلم باخراج حدیث زید بن خالد و ذهب اخرون الی الجمع بینهما الخ (فتح)

یعنی ویشهدون ولا یستشهدون سے زید بن فالد کی حدیث مرفوع معارض ہے 'جے امام مسلم نے روایت کیا ہے 'جس کا ترجمہ بی ہے کہ آنخضرت سے پہلے بی خود گواہی دے ہے کہ آنخضرت سے پہلے بی خود گواہی دے ہیں ہے کہ آنخضرت سے پہلے بی خود گواہی دے دیں .... ہر دو احادیث کی ترجیح میں علماء کا اختلاف ہے۔ ابن عبدالبرنے حدیث ذید بن فالد (مسلم) کو ترجیح وی ہے کیونکہ یہ المل مینہ کی روایت ہے۔ ابن عبدالبرنے حدیث زید بن فالد (مسلم) کو ترجیح حاصل ہے۔ انہوں نے یہاں تک روایت ہے۔ اس اہل عراق کی روایت سے۔ انہوں نے یہاں تک

مبالغہ کیا کہ حدیث عمران ندکورہ کو کمہ دیا کہ اس کی کوئی اصل نہیں (عالانکہ ان کا ایباکمنا بھی صحیح نہیں ہے) دو سرے علماء نے حدیث عمران کو ترجیح دی ہے اس لئے کہ اس پر ہر دو اماموں امام بخاری و امام مسلم کا اتفاق ہے۔ اور حدیث زید بن خالد کو صرف امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تیسرا گروہ علماء وہ ہے جوان ہر دو احادیث میں تطبیق دینے کا قائل ہے۔

پہلی تطبیق سے دی گئی ہے کہ حدیث زید میں ایسے ہخص کی گواہی مراد ہے جے کمی انسان کا حق معلوم ہے اور وہ انسان خود اس سے لاعلم ہے ' پس وہ پہلے ہی جا کر اس صاحب حق کے حق میں گواہی دے کر اس کا حق ثابت کر دیتا ہے۔ یا ہے کہ اس شمادت کا کوئی اور عالم زندہ نہ ہو پس وہ اس شمادت کے مستحقین ورثہ کو خود مطلع کر دے اور گواہی دے کر ان کو معلوم کرا دے۔ اس جواب کو اکثر علماء نے پند کیا ہے۔ اور بھی کئی توجیمات کی گئی ہیں جو فتح الباری میں ذکور ہیں۔ پس بھتر ہی ہے کہ ایسے تعارضات کو مناسب تطبیق سے اٹھایا جائے نہ کہ کس صحیح حدیث کا انکار کیا جائے۔

٢٦٥٧ - حَدُّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَنِيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ عُبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ عُبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْهَ قَالَ: ((خَيْرُ النّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الّذِيْنَ يَلُونَهُمْ. ثُمَّ الّذِيْنَ يَلُونَهُمْ. ثُمَّ الّذِيْنَ يَلُونَهُمْ. ثُمَّ الدِيْنَ يَلُونَهُمْ. ثُمَّ الدِيْنَ يَلُونَهُمْ يَمِيْنَهُ يَجِيْهُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِيْنَهُ وَيَمِيْنَهُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِيْنَهُ وَيَمِيْنَهُ شَهَادَةً أَقْرَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةً وَالْعَهْدِي).

(۲۲۵۲) ہم سے محدین کیرنے بیان کیا کہا ہم کو سفیان نے خردی منصور سے انہوں نے ابراہیم نخعی سے انہیں عبیدہ نے اور ان سے عبداللہ بنائی نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھی سے فرایا سب سے بہتر میرے زمانہ کے لوگ ہیں 'پھروہ لوگ جو اس کے بعد ہوں گے۔ پھر وہ لوگ جو اس کے بعد ایسے لوگوں کا زمانہ آئے گاجو قتم سے پہلے گواہی دیں گے اور اس کے بعد ایسے لوگوں کا زمانہ آئے گاجو قتم سے پہلے گواہی دیں گے اور گواہی سے پہلے قتم کھائیں گے۔ ابراہیم نخعی روائی نے بیان کیا کہ ہمارے بوے بزرگ شماوت اور عمد کالفظ زبان سے نکالنے پر ہمیں مارتے تھے۔

[أطرافه في: ٦٦٥٨، ٦٤٢٩، ٦٦٥٨].

مطلب یہ کہ اشھد باللہ یا علی عهد اللہ ایسی باتوں کے منہ سے نکالنے پر ہمارے بزرگ ہم کو مارا کرتے تھے تاکہ فتم کھانے کی عادت نہ پڑ جائے۔ موقع بے موقع قسم کھانے کی عادت بہتر نہیں ہے قسم میں احتیاط لازی ہے۔ ۱۰ - بَابُ مَا قِیْلَ فِی شَهَادَةِ الزُّوْرِ بِالْمِالِّ عَلَى اللَّهُ وَرِ بِالْمِرَالِّ مُنَاهِ ہِے مَا اللہ

لِقَولِ اللهِ عَزُّوجَلُ ﴿ وَالَّذِيْنَ لاَ يَشْهَدُونَ الله تعالى نے (سورة فرقان میں) فرمایا بہشت کابالاخانہ ان کو ملے گاجو الذُّورَ ﴾ ، وَکِتْمَانِ ﴿ وَلا تَکْتُمُو الشّهَادَةَ لوگ جموثی گوابی نہیں دیتے۔ ای طرح گوابی کو چھپانا بھی گناہ ہے۔ وَمَنْ يَکْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللهُ بِمَا (الله تعالی نے سورة بقره میں فرمایا کہ گوابی کو نہ چھپاؤ۔ اور جس تغملُون عَلِیْمٌ ﴾ تَلُووا اَلسْنَتَکُمْ بِالشّهَادَةِ. شخص نے گوابی کو چھپایا تو اس کے دل میں کھوٹ ہے اور الله تعالی سورة ناء جو تم کرتے ہو۔ (اور الله تعالی کا فرمان سورة ناء

میں کہ) اگرتم نیچ داربناؤ کے اپنی زبانوں کو (جھوٹی) گواہی دے کر۔ اس آیت کی تغییر میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں۔ قال تلوی لسانک بغیر الحق و ھی اللجلجة فلا تقیم الشهادة علی وجھھا لینی مرادیہ ہے کہ تو اپنی زبان کو حق بات سے بھیر کر تو ڑموڑ کر ہولے کہ جس سے گواہی صبح طور پر ادانہ ہوسکے۔ شارع علیہ السلام کا مقصدیہ ہے کہ جمال حق اور صداقت کی گوائی کا موقع ہو وہاں کھل کر صاف صاف لفظوں میں گوائی کا فرض اوا کرنا چاہے۔ کناب

استعاره اشاره وغيره اليح مواقع پر درست شمل بين- ٢٦٥٣ حداثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيْرٍ سَمِعَ وَهَبَ بْنُ مُنِيْرٍ سَمِعَ وَهَبَ بْنَ جَرِيْرٍ وَعَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ إِبِرَاهِيْمَ وَهَبَ الْمَلِكِ بْنَ إِبِرَاهِيْمَ قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((سُئِل النَّبِيُ وَلَكُ عَنِ الْكَبَانِرِ قَالَ: قَالَ: ((سُئِل النَّبِيُ وَلَكُ عَنِ الْكَبَانِرِ قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُرقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّهْسِ، وَشَهَادَةَ الزُورِ)). تَابَعَهُ عُنْدَرٌ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ شُعْبَةً. وَأَبُو عَلِمُ الصَّمَدِ عَنْ شُعْبَةً.

(۲۲۵۳) ہم سے عبداللہ بن منیر نے بیان کیا'کہا ہم نے وہب بن جریر اور عبدالملک بن ابراہیم سے سنا'انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ بن ابی بکر بن انس نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیرہ گناہوں کے متعلق بوچھاگیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرانا' ماں باپ کی نافرمانی کرنا' کسی کی جان لینا اور جھوٹی گواہی دینا۔ اس روایت کی متابعت غندر' ابو عامر' بنز اور عبدالصمد نے شعبہ سے کی ہے۔

[طرفاه في: ۱۸۷۷، ۲۸۷۱].

تیجیج مرح المجیرہ گناہ اور بھی بہت ہیں۔ یہاں روایت کے لانے سے حضرت امام کا مقصد جھوٹی گواہی کی فدمت کرناہے کہ یہ بھی کمیرہ المیسیت کی است کے است کی روایات وارد ہوئی ہیں۔ بلکہ جھوٹ بولنے 'جھوٹی گواہی دینے کو الکبائز میں شار کیا گیا ہے بعنی بہت ہی بڑا کمیرہ گناہ جھوٹی گواہی دینا ہے۔

١٠٠٠ - حَدُّتُنَا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدُّتُنَا بِشُرُ بِنُ الْمُفَصَّلِ قَالَ حَدُّتُنَا الْمُجَرَيْدِيُ عَنْ عَلْمِ الْمُفَصَلِ قَالَ حَدُّتُنَا الْمُجَرَيْدِيُ عَنْ عَلْمِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُرَةَ عَنْ أَبِيْهِ رَضِي اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ اللهِ ((أَلاَ أَنَبُنكُمْ بِاللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ اللهِ ((أَلاَ أَنَبُنكُمْ بِاللهِ عَنْهُ وَعُقُوقُ بِأَكْبِو (فَلاَقُا؟) قَالُوا: بَلَى يَارَسُولَ اللهِ . قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ ، وعُقُوقُ الوَالِدَيْن - وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِبنًا فَقَالَ -: الْوَالِدَيْن - وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِبنًا فَقَالَ -: أَلاَ وَقُولُ الزُوْدِي). قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا فَقَالَ -: خَتَى قُلْنَا : لَيْتَهُ سَكَتَ. وقَالَ إِسْمَاعِيْلُ بَنْ إِبْرَاهِيْمَ: حَدُّثَنَا الْمُحُرَيِّرِيُّ قَالَ حَدُّثَنَا عَدُلَا المُحُرَيِّرِيُّ قَالَ حَدُّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن .

ر (۲۲۵۲) ہم سے مسدو نے بیان کیا' کہا ہم سے بشر بن مفضل نے بیان کیا' کہا ہم سے جریری نے بیان کیا' ان سے عبدالرحمٰن بن ابی کمو نے اور ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ اللہ اللہ فیزیا نے فرمایا کیا میں تم لوگوں کو سب سے بوے گناہ نہ بتاؤں ؟ تین بار آپ نے فرمایا کیا میں تم لوگوں کو سب سے بوے گناہ نہ بتاؤں ؟ تین بار آپ نے فرمایا' اللہ کا کمی کو شریک ٹھرانا' مال باپ کی نافرمانی کرنا' آپ اس فرمایا' اللہ کا کمی کو شریک ٹھرانا' مال باپ کی نافرمانی کرنا' آپ اس وقت تک ٹیک لگائے ہوئے تھے لیکن اب آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا' ہال اور جھوٹی گوائی ہم کئے گئے کاش! آپ خاموش ہو فرمایا' ہال اور جھوٹی گوائی ہم کئے گئے کاش! آپ خاموش ہو جاتے۔ اساعیل بن ابراہیم نے بیان کیا' ان سے جریری نے بیان کیا' اور ان سے عبدالرحمٰن نے بیان کیا' ان سے جریری نے بیان کیا' اور ان سے عبدالرحمٰن نے بیان کیا' ان سے جریری نے بیان کیا' اور ان سے عبدالرحمٰن نے بیان کیا۔

[أطرافه في: ٧٩٦٦، ٣٧٢٦، ٢٢٧٤، ١٩٩٩].

آپ کو بار بار یہ فرمانے میں تکلیف ہو رہی تھی ' محابہ نے شفقت کی راہ سے یہ چاہا کہ آپ بار بار فرمانے کی تکلیف نہ اشائیں۔ غاموش ہو رہیں جبکہ آپ کی بار فرما چکے ہیں۔ علماء نے گناہوں کو صغیرہ اور کیرہ دو قسموں میں تقتیم کیا ہے 'جس کے لئے دلائل بہت

ہں۔ کچھ کا ایبا خیال ہے کہ صغیرہ گناہ کوئی نہیں ، گناہ سب ہی کبیرہ ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں۔ انکار الفرق بین الکبیرة والصغیرة لا بلیق بالفقید لینی دین کی سمجھ رکھنے والوں کے لئے مناسب نہیں کہ وہ کیرہ اور صغیرہ گناہوں کے فرق کا انکار کریں۔ آپ نے جموثی گوای کو بار بار اس لئے ذکر فرمایا کہ یہ بت ہی براگناہ ہے۔ اور بت سے مفاسد کا پیش خیمہ 'آپ کا مقصد تھا کہ مسلمان ہر گز اس کا ار تکاب نه کرس۔

> ١ ١ – بَابُ شَهَادَةِ الأَعْمَى وَأَمْرِهِ وَنِكَاحِهِ وَإِنْكَاحِهِ وَمُبَايَعَتِهِ

وَقَبُولِهِ فِي التَّاذِيْنِ وَغَيْرِهِ . وَمَا يُعْرَفُ بِالأَصْوَاتِ. وَأَجَازَ شَهَادَتَهُ قَاسِمٌ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيْرِيْنَ وَالزُّهْرِيُّ وَعَطَاء. وَقَالَ الشُّعْبِيُّ: تَجُوزُ شَهَادَٰتُهُ إِذَا كَانّ عَاقِلاً. وَقَالَ الْحَكَمُ: رُبُّ شَيْءٍ تَجُوزُ فِيْهِ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: أَرَأَيْتَ ابْنَ عَبَّاسَ لَوْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ أَكُنْتَ تَرُدُّهُ؟ وَكَانَ ۚ ابْنُ عَبَّاسِ يَبْعَثُ رَجُلاً، إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ أَفْطَرَ. وَيَسْأَلُ عَنِ الْفَجْرِ فَإِذَا قِيْلَ لَهُ طَلَعَ صَلَّى رَكَعْتَينِ. وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارِ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَعَرَفَت صَوتِي، قَالَتْ سُلَيْمَان؟ ادْخُلْ **فَإِنَّكَ مَمْلُوكَ مَا بَقِيَ عَلَيْك شَيْء. وَأَجَازَ** سَمُرةُ بْنُ جُنْدُبٍ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ مُنتقِبَة.

باب اندھے آدمی کی گواہی اور اس کے معاملہ کابیان اور اس کا اپنا تکاح کرنایا کیس دو سرے کا تکاح کرانا کیا اس کی خرید و فروخت یا اس کی اذان وغیرہ جیسے امامت اور اقامت بھی اندھے کی درست ہے ای طرح اندھے کی گواہی ان تمام امور میں جو آواز ہے مسجعے جاسکتے ہوں۔ قاسم 'حسن بھری 'ابن سیرین ' زہری اور عطاء نے بھی اندھے کی گوائی جائز رکھی ہے۔ امام شعبی نے کما کہ اگروہ ذہین اور سمجھدار ہے تواس کی گواہی جائز ہے۔ تھم نے کما کہ بہت سی چیزوں میں اس کی گواہی جائز ہو سکتی ہے۔ زہری نے کمااچھا بتاؤ اگر ابن عباس بن الله کسی معامله میں گواہی دیں تو تم اسے رد کر سکتے ہو؟اور ابن عباس بواللهُ (جب تابینا ہو گئے تھے تو) سورج غروب ہونے کے وقت ایک مخص کو بھیجے (تاکہ آبادی سے باہر جاکر دیکھ آئیں کہ سورج پوری طرح غروب ہو گیایا نمیں اور جب وہ آ کر غروب ہونے ی خبرویت تو) آپ افطار کرتے تھے۔ اس طرح آپ طلوع فجرک متعلق پوچھے اور جب آپ سے کماجاتا کہ ہاں فجر طلوع ہو گئ تو دو رکعت (سنت فجر) نماز برصت سلیمان بن بیار روافد نے کما کہ عائشہ انسوں نے میری آواز بیچان لی اور کماسلیمان اندر آ جاؤ۔ کیونکہ تم غلام ہو۔ جب تک تم پر (مال كتابت ميس سے) كچھ بھى باقى رہ جائے گا۔ سمرہ بن جندب ٹے نقاب پوش عورت کی گواہی جائز قرار دی تھی۔

سیسی عطاء کے اثر کو اثرم نے وصل کیا۔ قطلانی نے کما مالکیہ کا یمی ندہب ہے کہ اندھے کی گواہی قول میں اور بسرے کی گواہی فعل میں درست ہے۔ اور گواہ کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہ آئکھوں والا اور کانوں والا ہو۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس جہیں کے اثر کو عبدالرزاق نے وصل کیا' اس آدی کا نام معلوم نہیں ہوا۔ اس اٹر سے امام بخاری نے یہ نکالا کہ اندھا اپنے معاملات میں دوسرے آدی پر اعماد کر سکتا ہے حالائکہ وہ اس کی صورت نہیں دیکھا۔ سلیمان بن بیار فدکور حضرت عائشہ کے غلام تھے اور حضرت عائشہ غلام ے پروہ کرتا ضروری نہیں جانتی تھیں خواہ اپنا غلام ہویا کی اور کا۔ سلیمان بن یبار مکاتب تھے۔ ان کابدل کتابت ابھی ادا نہیں ہوا تھا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب تک بدل کتابت میں سے ایک بیسہ بھی تھھ پر باقی ہے تو غلام بی سمجما جائے گا۔ نقاب ڈالنے والی عورت کا نام معلوم نہیں ہوا۔ (وحیدی)

مَنْمُونِ قَالَ أَخْبَرَنَا هِجْيسَى بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَنْمُونِ قَالَ أَخْبَرَنَا هِجْيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِمْنَامٍ عَنْ أَيْدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا هِنَاتُ: سَمِعَ النّبِي الله عَنْهَا رَجُلاً يَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: ((رَجِمَةُ الله، لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ الله عَنْ عَلِيشَةً: ((رَهَهَجُدَ النّبِي الله في الله عَنْ عَلِيشَةً: ((رَهَهَجُدَ النّبِي الله في المُسْجِدِ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، أَصَوْتُ عَبَّادٍ يُعمَلِي فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، أَصَوْتُ عَبَّادٍ مُعَادِ مُنْ عَبَادٍ عَبَادٍ مُعَادًى في الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، أَصَوْتُ عَبَادٍ مُعَادًى في الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، أَصَوْتُ عَبَادٍ مُعَادًى عَبَادٍ عَبَادٍ مُعَادًى عَبَادٍ عَبَادٍ مُعَادًى عَبَادٍ عَبَادٍ مُعَادًى عَبَادٍ عَلَيْهُ أَوْرَتُ عَبَادٍ عَبَادٍ مُعَادًى عَبَادٍ عَبَادٍ مَعْدَ عَبَادٍ عَبَادًى عَبَادٍ عَبَادًى اللّهمُ ارْحَمْ عَبَادًى عَبْدَ عَبَادًى عَبَادًى عَبْدَالًى عَادِينَهُمْ الْمُعَمْ الْعَبْدِ عَبْدَادٍ عَلَى عَادِينَهُ عَلَى عَالَى عَادِينَهُ عَلَى عَادِينَهُ عَلَى عَادِينَهُ عَلَى عَادِينَهُ عَلَى عَادِينَهُ عَلَى عَادِينَهُ عَلَى عَادِينَهُ عَادٍ عَلَى عَادِينَهُ عَلَى عَادِينَهُ عَلَى عَادِينَهُ عَلَى عَالَهُ عَلَى عَادِينَهُ عَلَى عَادِينَهُ عَلَى عَادِينَهُ عَلَى عَادِينَهُ عَلَى عَادِينَا عَالَهُ عَلَى عَلَى عَالَهُ عَلَى عَلَيْنَا عَالَهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَالَهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَادًى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى

(۲۹۵۵) ہم سے محرین عبید بن میمون نے بیان کیا کہا ہم کو عیسیٰ بن یونس نے خبردی' انہیں بشام نے' انہیں ان کے باپ نے' اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخص کو مبعد میں قرآن پڑھتے ساتو فرمایا کہ ان پر اللہ تعالیٰ رخم فرمائے جھے انہوں نے اس وقت فلاں اور فلاں آیتیں یاد دلادیں جنہیں میں فلاں فلاں سورتوں میں سے بھول گیا تھا۔ عباد بن عبداللہ بی میں فلاں فلاں سورتوں میں سے بھول گیا تھا۔ عباد بن عبداللہ بی میرے کھرمیں تبعد کی نماز پڑھی۔ اس وقت آپ نے عباد بن تعبد بی کریم ماڑائی کی ہے کہ نمی کریم ماڈائی کی ہے کہ نمی کریم ماڈائی کی ہے کہ نمی کریم ماڈائی کی ہو کہ ان آپ نے فرمایا' اے اللہ! آپ می عباد کی آواڈ ہے ؟ میں نے کہا تی باں! آپ نے فرمایا' اے اللہ!

[أطرافه في: ۵۰۳۷، ۵۰۳۸، ۵۰۶۲، ۵۰۲۳].

اس مدیث کی مناسبت ترجمہ باب سے ظاہر ہے کہ آخضرت سائھیا نے عبداللہ بن بزید یا عباد کی صورت نیس دیمی۔ صرف آواز سی اور اس پر اعتاد کیا تو معلوم ہوا کہ اندها آدی بھی آواز سن کر شادت دے سکتا ہے۔ اگر اس کی آواز پہچانا ہو۔ امام زہری بی بتلا رہے ہیں کہ تابینا کی گواہی قبول ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس بی بی ہیں۔ بھلا یہ ممکن ہے کہ تابینا ہونے کی وجہ سے کوئی ان کی گواہی قبول نہ کرے۔

٣٩٥٦ حَدُّنَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدُّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةً قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ غَبْدِ اللهِ عَنْ عَالِمٍ بْنِ غَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ يُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النّبِيُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا لِللَّا يُؤَذِّنُ فَالَ: فَالَ النّبِي اللهُ عَنْ يُؤَذِّنُ اللهُ عَنْهُمَا لَمَالًا يُؤَذِّنُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

(۲۷۵۱) ہم سے مالک بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے بیان کیا کہا ہم کو ابن شماب نے خبردی سالم بن عبداللہ سے اور ان سے عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا 'بلال بڑاٹھ رات میں اذان دیتے ہیں۔ اس لئے تم لوگ سحری کھائی سکتے ہو یمال تک کہ (فجرک لئے) دو سمری اذان پکاری جائے۔ یا (یہ فرمایا) یمال تک کہ عبداللہ ابن ام امکتوم من اللہ عنہ نابینا شے ام امکتوم من اللہ عنہ نابینا شے اور جب تک ان سے کما نہ جاتا صبح ہوگئی ہے 'وہ اذان نمیں دیتے اور جب تک ان سے کما نہ جاتا صبح ہوگئی ہے 'وہ اذان نمیں دیتے

138

لا يُؤذُّنْ حَتَّى يَقُولَ لَهُ النَّاسُ: أَصْبَحْتَ.

[راجع: ٦١٧]

اس صدیث کی مطابقت باب سے ظاہر ہے کہ لوگ ابن ام مکتوم بڑاتُد کی اذان پر اعتماد کرتے 'کھانا پینا چھوڑ دیتے۔ حالا نکہ وہ نابینا تھے۔ اس سے بھی نابینا کی گواہی کا اثبات مقصود ہے اور ان لوگوں کی تردید جو نابینا کی گواہی قبول نہ کرنے کا فتویٰ دیتے ہیں۔

ö

(۲۹۵۷) ہم سے زیاد بن کچی نے بیان کیا کہا ہم سے حاتم بن وروان نے بیان کیا کہا ہم سے حاتم بن وروان نے بیان کیا عبداللہ بن ابی ملیکہ سے اور ان سے مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے بہال چند قبائیں آئیں تو مجھ سے میرے باپ مخرمہ براتھ سے نہا کہ میرے ساتھ رسول اللہ سے آئی کی خدمت میں چلو۔ مکن ہے آپ ان میں سے کوئی مجھے بھی عنایت فرمائیں۔ میرے والد مکن ہے آپ ان میں سے کوئی مجھے بھی عنایت فرمائیں۔ میرے والد رحضور اکرم ساتھ ان میں تو گئی وروازے پر کھڑے ہو گئے اور باتیں کرنے گئے۔ آپ نے ان کی آواز پیچان کی اور باہر تشریف لائے کہ کرنے باس کی خوبیاں بیان کرنے گئے۔ اب کے باس ایک قباب بی تفیارے بی لئے الگ کر رکھی تھی موف تمہارے بی لئے الگ کر رکھی تھی موف تمہارے بی لئے۔

تربیج منظ صاحب فرماتے ہیں فان فیہ اند اعتمد علی صوتہ قبل ان یوی شخصہ لینی اس حدیث سے مئلہ یوں ثابت ہوا کہ المیت سیست انتخصرت ما تھیا نے معرت مخرمہ بڑاتھ کی صرف آواز شنتے ہی ان پر اعتاد کر لیا اور آپ باہر تشریف لے آئے تو معلوم ہوا کہ اندھا آدی بھی آواز سنے تو شادت دے سکتا ہے اگر اس کی آواز پیچائتا ہو۔ اس سے آنخصرت میں بھی غراء پروری بھی ظاہر ہے کہ آپ غریوں کاکس حد تک خیال فرماتے تھے۔ شریعیا۔

# النساء باب عورتول كي كوابي كابيان

اور (سوره بقره میں) الله تعالیٰ کا فرمانا که ''اگر دو مرد نه ہوں تو ایک مرد اور دوعور تیں (گواہی میں پیش کرو)

(۲۲۵۸) ہم سے ابن ابی مریم نے بیان کیا 'انہوں نے کہاہم کو حجہ بن جعفر نے خبردی 'انہیں عیاض جعفر نے خبردی 'انہیں عیاض بن عبد اللہ نے خبردی 'انہیں ابو سعید خدری بڑا تھ نے کہ نبی کریم ماٹی کیا سے فرمایا 'کیا عورت کی گواہی مردکی گواہی کے آدھے کے برابر نہیں ہے ؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یمی تو ان کی عقل ہے ؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یمی تو ان کی عقل

١٢ - بَابُ شَهَادَةِ النَّسَاءِ
 وَقولِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
 فَرَجُلُ وَامْرَأْتَانَ﴾ [البقرة: ٢٨٢]
 ٢٦٥٨ - حَدَثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا

٢٦٥٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَى زَيْدٌ
 قالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدٌ
 عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ
 الْحُدْدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللهِيِّ اللهِيَّ اللهِيَّ اللهِيَّ اللهُيَّ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللهِيَّ اللهُيَّانَ نِصْفِ
 قَالَ: ((أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ

شَهَادَةِ الرُّجُلِ؟ قُلْنَ بَلَى. قَالَ: فَلَالِكَ مِنْ كَانْقُصان بـ

نُقْصَان عَقْلِهَا)). [راجع: ٣٠٤]

جب تو اللہ تعالی نے دو عورتوں کو ایک مرد کے برابر قرار دیا۔ تمام عکماء کا اس پر انفاق ہے کہ عورت کی خلقت بہ نبت مرد کے ضعیف ہے۔ اس کے قوئی دمافیہ بھی جسمانی قوئی کے طرح مرد سے کزور ہیں۔ اب اگر شاذدنادر کوئی عورت ایس نکل آئی کہ جس کی جسمانی یا دمافی طاقت مردوں سے زیادہ ہو تواس سے اکثری فطری قاعدے میں کوئی خلل نہیں آ سکتا۔ یہ صحیح ہے کہ تعلیم سے مرد اور عورت کے قوئی دمافی میں اس طرح ریاضت اور کسرت سے قوائے جسمانی میں ترقی ہو گئی ہے۔ گرکی حال میں عورت کی صنف کی فضیات مرد کے صنف پر ظابت نہیں ہوئی۔ اور جن لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ تعلیم اور ریاضت سے عورتی مردوں پر فضیات حاصل کر سمتی ہیں۔ یہ ان کی غلطی ہے۔ اس لئے کہ بحث نوع ذکور اور نوع نواں میں ہے نہ کی خاص محض ندکریا مؤنث میں۔ قبطانی نے کہا کہ رمضان کے چاند کی روایت میں ایک محض کی شمادت کافی ہے اور اموال کے دعادی میں ایک گواہ اور مدود' نکاح اور قصاص میں عورتوں کی شمادت پر بھی اور حدود' نکاح اور قصاص میں عورتوں کی شمادت پر بھی اور حدود' نکاح اور قصاص میں عورتوں کی شمادت پر بھی اور حدود' نکاح اور قصاص میں عورتوں کی شمادت بر بھی اور حدود' نکاح اور قصاص میں عورتوں کی شمادت بر بھی اور حدود' نکاح اور قصاص میں عورتوں کی شمادت بر بھی اور حدود' نکاح اور قصاص میں عورتوں کی شمادت بر بھی اور حدود' نکاح اور قصاص میں عورتوں کی شمادت بر بھی اور حدود' نکاح اور قصاص میں عورتوں کی شمادت بر بھی اور حدود' نکاح اور قصاص میں عورتوں کی شمادت بر بھی اور حدود' نکاح اور قصاص میں

حضرت امام شافعیؓ نے اپنی محترمہ والدہ کا واقعہ بیان کیا کہ وہ مکہ شریف کی ایک عدالت میں ایک عورت کے ساتھ پیش ہوئیں۔ تو حاکم نے امتحان کے طور پر ان کو جدا جدا کرنا چاہا۔ فوراً اُنہوں نے کما کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ﴿ اَنْ تَصِلَّ اِخْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ اِخْدُهُمَا الْاُخْوٰی ﴾ (البقرة: ۲۸۲) ان دوگواہ عورتوں میں سے اگر ایک بھول جائے تو دو سری اس کو یاد ولا دے اور سے جدائی کی صورت میں ناممکن ہے۔ حاکم نے آپ کے استدلال کو تسلیم کیا۔

# ١٣- بَابُ شَهَادَةِ الإِمَاءِ وَالْعَبِيْدِ بِالْدِيونِ اور غلامول كي كوابي كابيان

اور حضرت انس بڑا تئے نے کہا کہ غلام اگر عادل ہے تو اس کی گواہی جائز ہے، شریح اور ذرارہ بن اونی نے بھی اسے جائز قرار دیا ہے۔ ابن سیرین نے کہا کہ اس کی گواہی جائز ہے، سوا اس صورت کے جب غلام اپنے مالک کے حق میں گواہی دے۔ (کیونکہ اس میں مالک کی طرفداری کا احتمال ہے) حسن اور ابر ہیم نے معمولی چیزوں میں غلام کی گواہی کی اجازت دی ہے۔ قاضی شریح نے کہا کہ تم میں سے ہر شخص غلاموں اور باندیوں کی اولاد ہے۔

وَقَالَ أَنَسَ : شَهَادَةُ الْعَبْدِ جَانِزَةٌ إِذَا كَانَ عَدْلاً. وَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى. عَدْلاً. وَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى. وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ: شَهَادَته جَانِزَةٌ إِلاَّ الْعَبْدِ لِسَيَّدِهِ. وَأَجَازَهُ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيْمُ فِي لِسَيَّدِهِ. وَأَجَازَهُ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيْمُ فِي السَّيْءِ التَّافِهِ. وَقَالَ شُرَيْحٌ: كُلُكُمْ بَنُو عَبِيْدٍ وَإِمَاء.

مطلب یہ ہے کہ تم سب اللہ کے لونڈی غلام ہو اور اللہ ہی کے لونڈی غلاموں کی اولاد ہو' اس لئے کسی کو کسی پر فخر کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے امام احمد بن طنبل نے اس کے موافق عظم دیا ہے کہ لونڈی غلام کی جب وہ عادل اور ثقہ ہوں گواہی مقبول ہے۔ گر ائمہ ثلاثہ نے اس کو جائز نہیں رکھا۔ حضرت امام بخاریؓ لونڈی غلاموں کی شمادت جب وہ عادل ثقہ ہوں ثابت فرما رہ ہیں۔ ترجمۃ الباب میں نقل کردہ آثار ہے آپ کا معا بخوبی ثابت ہوتا ہے۔

٧٦٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ

(٣٦٥٩) مم سے ابو عاصم نے بیان کیا کما مم سے ابن جرت کے نے وہ ابن الی ملیکہ سے ان سے عقبہ بن حارث بن اللہ نے (دو سری سند) امام

الْحَارِثِ ح. وَحَدُّنَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدُّنَنَا قَالَ يَحْتَى بْنُ سَعِيْدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: صَعْفَ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: حَدَّنَنِي قَالَ: صَعْفَ بُنُ الْحَارِثِ أَوْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ: أَنَّهُ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ أَوْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ: أَنَّهُ عَقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ أَوْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ: أَنَّهُ فَقَبَةً بْنُ الْحَارِثِ أَوْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ: قَالَ تَزَوَّجَ أَمُ يَحْتَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، قَالَ فَجَاءَتُ أَمَّةً . سَودَاءُ فَقَالَتْ: قَدْ فَجَاءَتُ أَمَّةً . سَودَاءُ فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا. فَلَاكُونَ خُلِكَ لِلنَّبِي اللهِ فَاعْرَضَ عَنِي، قَالَ: فَتَنَحَيْتُ فَلَاكُونَ فَلَا لَهُ الْمَاكِ لَلْهُ فَالَ: ((وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْهَا فَالْدَارِضَعْتُكُمَا. فَنَهَاهُ عَنْهَا)). [راجع: ٨٨]

بخاری نے کہا اور ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم سے کی بن سعید نے بیان کیا 'کہ ہم سے کئی بن سعید نے بیان کیا 'ان سے ابن جر بخ نے بیان کیا کہ جس نے ابن ابی ملیکہ سے سنا' کہا کہ جھ سے عقبہ بن حارث بڑا تھ نے بیان کیا 'یا (یہ کہا کہ ) میں نے یہ حدیث ان سے سی کہ انہوں نے ام یجی بنت ابی المب سے شادی کی تھی۔ انہوں نے بیاق کیا کہ پھرا یک سیاہ رنگ والی بائدی آئی اور کہنے گئی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ میں نے بائدی آئی اور کہنے گئی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ میں نے پھرلیا پس میں جدا ہو گیا۔ میں نے پھر آپ کے سامنے جاکراس کاذکر کیا تو آپ نے میری طرف سے منہ کیا تو آپ کے سامنے جاکراس کاذکر اس عورت نے نادیا ہے کہ اس نے تم دونوں کو دودھ پلایا تھا۔ چنانچہ اس خورت نے نادیا ہے کہ اس نے تم دونوں کو دودھ پلایا تھا۔ چنانچہ آپ نے نہیں ام یکی کوانے ساتھ رکھنے سے منع فرمادیا۔

اس مدیث میں ذکر ہے کہ ایک لونڈی کی شہادت آنخضرت مٹھی اے قبول فرمائی اور اس کی بنا پر ایک محابی عقبہ بن حارث اور ان کی عورت میں جدائی کرا دی' معلوم ہوا کہ لونڈی غلاموں کی شہادت قبول کی جا سکتی ہے' جو لوگ اس کے خلاف کہتے ہیں ان کا قول درست نہیں ا

#### ١٤ - بَابُ شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ

٧٩٦٠ حَدُثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُمَرَ بَنِ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: ((تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَجَاءَتِ امْرَأَةً فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَأَتَيْتُ الْمِرَأَةِ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَأَتَيْتُ الْمِرَأَةِ فَقَالَ: وَكَيْفَ وَقَدْ قِيْلَ؟ دَعْهَا النَّبِيِّ فَقَالَ: وَكَيْفَ وَقَدْ قِيْلَ؟ دَعْهَا عَنْكَ. أَوْ نَحْوَهُ)). [راجع: ٨٨]

# باب دودھ کی ماں کی گواہی کابیان

(۲۲۲۰) ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا عمر بن سعید سے 'وہ ابن ابی ملیکہ سے 'ان سے عقبہ بن حارث نے بیان کیا کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی تھی۔ پھر ایک عورت آئی اور کھنے گئی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا تھا۔ اس لئے میں نبی کریم میں ہے ایک ہی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تہمیں بتا دیا گیا (کہ ایک ہی عورت تم دونوں کی دودھ کی مال ہے) تو پھر اب اور کیا صورت ہو سکتی ہے۔ ابی بیوی کو اپنے سے جدا کر دے یا اس طرح کے الفاظ آپ نے فرمائے۔

معلوم ہوا کہ رضاع کے بارے میں ایک ہی عورت مرفع کی شادت کافی ہے جیسا کہ اس مدیث سے ظاہر ہے' اس سے مرفعہ کی شمادت کا بھی اثبات ہوا۔

١٥ - بَابُ تَعْدِيْلِ النَّسَاءِ بَعْضِهِنَ
 بَعْضًا

باب عور توں کا آپس میں ایک دو سرے کی اچھی عاد توں کے بارے میں گواہی دینا

(۲۲۲۱) ہم سے ابو رہیج سلیمان بن داؤد نے بیان کیا' امام بخاری نے کما کہ اس مدیث کے بعض مطالب جھ کو امام احمد بن یونس نے سمجائے۔ کماہم سے فلح بن سلیمان نے بیان کیا ان سے ابن شماب زمری نے بیان کیا' ان سے عروہ بن زبیر' سعید بن مسیب' علقمہ بن وقاص لین اور عبیدالله بن عبدالله بن عتبه نے اور ان سے نی کریم من زوجه مطرو حفرت عائشہ وی فی ان وہ قصد بیان کیا ،جب تهمت لگانے والوں نے ان پر تهمت لگائی لیکن الله تعالی نے خود انس اس سے بری قرار دیا۔ زہری نے بیان کیا (کہ زہری سے بیان كرف والے ،جن كاسدين زہرى كے بعد ذكر ہے) تمام راويوں نے عائشه رفي في اس حديث كاليك ايك حصد بيان كياتها ، بعض راويول کو بعض دوسرے راوبوں سے حدیث زیادہ یاد تھی اور وہ بیان بھی زیادہ بمتر طریقہ یر کر سکتے تھے۔ بسرحال ان سب راویوں سے میں نے یہ حدیث بوری طرح محفوظ کرلی تھی جے وہ عائشہ رہی ای سے بیان كرتے تھے۔ ان راويوں من برايك كى روايت سے دو سرے رادى کی تصدیق ہوتی تھی۔ ان کابیان تھا کہ عائشہ ری اید اے کما رسول اللہ ملی ہے بسر سرمیں جانے کا ارادہ کھرتے تو اپنی بیوبوں کے درمیان قرعہ ڈالتے۔ جس کاپانسہ نکلنا 'سفریس وی آپ کے ساتھ جاتی۔ چنانچہ ایک غزوہ کے موقع جس میں آپ بھی شرکت کر رہے تھ اپ آپ نے قرم ولوایا اور میرانام فکار اب میں آپ کے ساتھ تھی۔ یہ واقعہ یدے کی آیت کے نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ خیریں ایک ہودج میں سوار رہتی' ای میں بیٹھے بیٹھے مجھ کو اتارا جاتا تھا۔ اس طرح ہم چلتے رہے۔ پھرجب رسول الله سائي المجادے فارغ موكروالي موك اور ہم مدینہ کے قریب پہنے گئے تو ایک رات آپ نے کوچ کا اعلان كروايا مين ميه حكم سنتے عى اللهي اور لشكر سے آگے بردھ كني . جب حاجت سے فارغ ہوئی تو کجاوے کے پاس آگئی۔ وہاں پہنچ کر جو میں نے اپنا سینہ شولا تو میرا عفار کے کالے گینوں کا بار موجود سیس تھا۔ اس لئے میر، وہاں دوبارہ مینی (جمال قضاء حاجت کے لئے گئی تھی)

٧٦٦١ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيْعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ - وَأَفْهَمَنِي بَعْضَهُ أَحْمَدُ - قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الرُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنِ وَقُاصِ اللَّيْثِيُّ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةً عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زُوحِ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّبِيِّ حِيْنَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّأَهَا اللهُ مِنْهُ. قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنْ حَدَيْثِهَا- وَبَعْضُهُمْ أَوْعَى مِنْ بَغْض وَأَثْبَتُ لَهُ اقْتِصَاصًا – وَوَعَيْتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ الْحَدِيْثُ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةً، وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدُّقُ بَعْضًا. زَعْمُوا أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتُ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخُرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ، فَأَيُّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ. فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ سَهْمِيٌّ فَخُرَجْتُ مَعَهُ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابَ، فَأَنَا أَحْمَلُ فِي هَوْدَجِ وَأُنْزَلُ فِيْهِ. فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ ا للهِ ﷺ مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ وَقَفَلَ وَدَنُونَا مِنَ الْـمَدِيْنَةِ آذَن لَيْلَةً بِالرَّحِيْلِ، فَقُمْتُ حِيْنَ آذَنُوا بِالرَّحِيْلِ فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ، فَلَمَّا قَصَيْتُ شَأَنِي أَقْبَلْتُ إِلَى الرُّحْلِ ۚ فَلَمَسْتُ صَدْرِي، فَإِذَا عِقْدٌ لِيْ مِنْ جَزْعِ أَظْفَارِ قَدْ انْقَطَعَ، فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي، فَحَبَسَنِي ابْتِغَاوَهُ.

اور میں نے ہار کو تلاش کیا۔ اس تلاش میں دریہ ہوگئی۔ اس عرصے میں وہ اصحاب جو مجھے سوار کراتے تھے' آئے اور میرا ہودج اٹھا کر میرے اونث ير ركه ديا۔ وه يي سمجھ كه مين اس مين بيشي عول - ان ونول عورتیں ملکی بھلکی ہوتی تھیں ' معاری بھر کم نہیں۔ گوشت ان میں زیادہ نہیں رہتا تھا کیونکہ بہت معمولی غذا کھاتی تھیں۔ اس لئے ان لوگوں نے جب ہودج کو اٹھایا تو اسیس اس کے بوجھ میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوا۔ میں یوں بھی نو عمر ائر کی تھی۔ چنانچہ اصحاب نے اونٹ کو ہانک دیا اور خود بھی اس کے ساتھ چلنے لگے۔ جب اشکر روانہ مو چكا تو مجص ابنا بار ملا اور ميس يزاؤكى جكه آئى۔ ليكن وبال كوئى آدى موجود نه تقاد اس لئے میں اس جکہ مئی جمال پہلے میرا قیام تقاد میرا خیال تھاکہ جب وہ لوگ مجھے نہیں پائیں گے تو بہیں لوث کے آئیں ك- (افي جله پنج كر) ميں يوں بى جيشى بوئى تقى كه ميرى آكھ لگ عنی اور میں سوگی۔ صفوان بن معطل سلمی ثم زکوانی بواٹند اشکر کے پیچیے تھے (جو لشکریوں کی مری پڑی چیزوں کو اٹھا کر انہیں ان کے مالک تک پنچانے کی فدمت کے لئے مقرر تھے) وہ میری طرف سے گزرے توایک سوئے ہوئے انسان کاسلیہ نظریز ااس لئے اور قریب بنج ـ يرده ك حكم س يبل وه مجه د كم يك ته ان ك انالله يرف ے میں بیدار ہو گئی۔ آخر انہوں نے اپنا اونٹ بھلیا اور اس کے ا گلے یاؤں کوموڑ دیا (تاکہ بلاکسی مدد کے میں خود سوار ہوسکوں) چنانچہ میں سوار ہوگئ اب وہ اونٹ پر جھے بھائے ہوئے خوداس کے آگ آگے چلنے لگے۔ ای طرح ہم جب اشکرے قریب بنیج تو لوگ بھری دوسريس آرام كے لئے پراؤ ڈال كھے تھے۔ (اتن بى بات تھى جس كى بنیادیر) جے ہلاک ہوناتھاوہ ہلاک ہوا اور تہمت کے معاملے میں پیش پیش عبدالله بن الی ابن سلول (منافق) تفا ـ پرجم مدینه مین آ گئے اور میں ایک مینے تک بیار رہی۔ تھت لگانے والوں کی باتوں کاخوب چرچا ہو رہاتھا۔ این اس باری کے دوران مجھے اس سے بھی براشبہ ہو اتھا كه ان دنول رسول الله ما الله ما كاوه لطف و كرم بهي مين نهيس ديمتي

فَأَقْبَلَ الَّذِيْنَ يَرْحَلُونَ لِي فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِيْ فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيْرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكُبُ وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيْهِ، وَكَانَ النَّسَاءُ إذَا ذَلِكَ بِحَفَاقًا لَمْ يَثْقُلْنَ وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ. وَإِنَّمَا يَأْكُلُنَ الْعُلْقَةَ مِنَ الطُّعَام فَلَمْ يَسْتَنُّكِرَ الْقَومُ حِيْنَ رَفَعُوهُ ثِقَلَ الْـهَوْدَج فَاحْتَمَلُوهُ، وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيْثَةً السِّنِّ، فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا، فَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا اسْتَمَرُ الْجَيْشُ، فَجنْتُ مَنْزَلَهُمْ وَلَيْسَ فِيْهِ أَحَدٌ، فَأَمَمْتُ مَنْزَلِي الَّذِيْ كُنْتُ بِهِ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونَنِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيِّ. فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ غَلَبْتني عَيْنَايَ فَنِمْتُ، وَكَانَ صَفْوَانَ بْنُ الْمُعَطِّل السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذُّكُوانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ، فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي، فَرَأَى سَوَادَ إنسان نَائِمٌ، فَأَتَانِيْ، وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ الْحِجَابِ، فَاسْتَيْقَظْتُ باسْتِرْجَاعِهِ حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلْتَهُ فَوطِيءَ يَدَهَا فَرَكِبتُهَا، فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَ مَا نَزَلُوا مُعَرَّسِيْنَ فِي نَحْرِ الظُّهِيْرَةِ، فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الإفْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيَ ابْنُ سَلُولَ. فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَاشْتَكَيْتُ بِهَا شَهْرًا وَالنَّاسُ يُفِيْضُونَ مِن قَوْلِ أَصْحَابِ الإِفْكِ، وَيَرِيْبُنِي فِي وَجَعِي أَنِّي لاَ أَرَى مِنَ النَّبِيِّ لللهِ اللطفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِيْنَ أَمْوَضُ، إِنَّمَا يَدْخُلُ فَبُسَلَّمُ ثُمُّ يَقُولُ: ((كَيْفَ تِيْكُمْ؟)) لأَ

تقى جن كامشاہره انى تچھلى بياريوں ميں كر چكى تقى۔ پس آپ گھر ميں جب آتے تو سلام کرتے اور صرف اتا دریافت فرما لیتے مزائ کیا ب ؟ جو باتيں تهمت لگانے والے پھيلا رہے تھے ان ميں ح كوئى بات مجھے معلوم نہیں تھی۔ جب میری صحت کچھ ٹھیک ہوئی تو (ایک رات) میں ام مطح کے ساتھ مناصع کی طرف گئی۔ یہ ہماری تضاء حاجت کی جگہ تھی' ہم یمال صرف رات ہی میں آتے تھے۔ یہ اس زمانہ کی بات ہے جب ابھی ہمارے گھروں کے قریب بیت الخلاء نمیں بنے تھے۔ میدان میں جانے کے سلطے میں (قضاء حاجت کے لئے) جارا طرز عمل قديم عرب كي طرح تها عين اور ام مطح بنت آني رجم چل رہے تھے کہ وہ اپن چادر میں الجھ کر گریٹیں اور ان کی زبان سے نکل گیا، مسطح برباد ہو۔ میں نے کما ، بری بات آپ نے این زبان سے نکالی ایسے مخص کو برا کہ ربی ہیں آپ ،جو بدر کی اڑائی میں شریک تھا۔ وہ کنے لگیں 'اے!جو کھ ان سب نے کماہے وہ آپ نے سب سنا ، پھرانہوں نے تھمت لگانے والوں کی ساری باتیں سائیں اور ان باتوں کو س کر میری بیاری اور بردھ گئی۔ میں جب اپنے گھرواپس ہوئی تورسول الله طالية اندر تشريف لاع اوروريافت فرمايا مزاج كيساب ؟ میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے والدین کے یمال جانے کی اجازت ویجے۔ اس وقت میرا ارادہ سے تھا کہ ان سے اس خبر کی تحقیق روں گی۔ آنخضرت مان کی اجانے کی اجازت دے دی اور میں جب گھر آئی تو میں نے اپنی والدہ (ام رومان) سے ان باتوں کے متعلق پوچھا، جو لوگوں میں چھلی ہوئی تھیں۔ انہوں نے فرمایا، بیل اس طرح کی باتوں کی پروانہ کر' خدا کی قتم! شاید ہی ایسا ہو کہ تجھ جیسی حسین و خوبصورت عورت کسی مرد کے گھر میں ہو اور اس کی سو کنیں بھی ہوں' پھر بھی اس طرح کی باتیں نہ چھیلائی جایا کرس۔ میں نے کما سجان الله! (سوكنول كاكياذكر) وہ تو دو سرے لوگ اس طرح كى باتيں كررہے ہيں۔ انہول نے بيان كياكہ وہ رات ميں نے وہ گزارى ا صبح تک میرے آنسونہیں تقمتے تھےاور نہ نیند آئی۔ صبح ہوئی تورسول

أَشْعُرُ بِشَيء مِنْ ذَلِكَ حَنَّى نَقَهْتُ، فَحَرَجْتُ أَنَا وَأَمُّ مِسْطَعٍ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ مُتَبِرُّزُنَا، لاَ نَخْرُجُ إلاَّ لَيْلاً إِلَى لَيْل، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتْخِذَ الْكُنُفَ قَرِيْبًا مِنْ بُيُوتِنَا، وَأَمرُنَا أَمْرَ ِ الْعَرَبِ الْأُولَ فِي الْبَرِّيةِ أَوْ فِي النَّنزُّه. فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَح بِنْتُ أَبِي رُهُم نَمْشِيْ، فَعَثَرَتُ فِي مِرْطِهَا فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ. فَقُلْتُ لَهَا: بنس مَا قُلْتِ ، أَتسبينَ رَجُلاً شَهدَ بَدُرا؟ فَقَالَتْ: يَا هَنْتَاهُ، أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالُوا: فَأَخْبَرَتْنِي بِقُول أَهْلِ الإفْكِ، فَازْدَدْتُ مَرَضًا إِلَى مَرَضِي. فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَلُّمَ فَقَالَ: ((كَيْفَ تِنْكُمْ؟)) فَقُلْتُ: انْذَنْ لِي إِلَى أَبُوَيُّ - قَالَتْ: وَأَنَا حِيَّنَئِذٍ أُرِيْدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا - فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَتَيْتُ أَبَوَيُّ ، فَقُلْتُ لأُمِّي: مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ؟ فَقَالَتْ: يَا بُنَّيَةُ ، هَوَّنِي عَلَى نَفْسِكِ الشَّأْنُ، فَوَا اللهَ لَقَلُّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيْنَةٌ عِنْدَ رَجُنِ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا أَكْثِرُنَ عَلَيْهَا فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ، وَلَقَدْ يَتَحَدَّثُ النَّاسِ بهَذَا؟ قَالَتْ: فَبتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لاَ يَرْقَأْ لِي دَمْعٌ وَلاَ أَكْتَحِلُ بنَوم. ثُمُّ أَصْبَحْتُ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيٌّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ حِيْنَ اسْنَلْبَثَ الْوَحْيُ يَسْتَشِيْرُهُمَا فِي فِرْاق

لئے علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زید و می افیا کیونکہ وی (اس سلط ميس) اب تك نهيس آئي عقى - اسامه والله كو آب كي بيويون ے آپ کی محبت کاعلم تھا۔ اس لئے اس کے مطابق مشورہ دیا اور کھا' آپ کی بیوی یارسول الله! والله ' ہم ان کے متعلق خیر کے سوا اور كجم نيس جائة - حعرت على والله في ما يارسول الله! الله تعلل في آپ ير كوئى تنكى نسيس كى ہے ، عورتيس ان كے سوا بھى بحت ہيں۔ باندی سے بھی آپ دریافت فرالیجے 'وہ تجی بات بیان کریں گی۔ چنانچہ رسول الله ملی الله ملی این برره رفی الله او بلایا (جو عائشہ بی الله علی خاص خادمه ممی) اور دریافت فرمایا ، بریره ! کیاتم فے عائشہ میں کوئی ایسی چزد یکھی ہے جس سے تہیں شبہ ہوا ہو۔ بربرہ وہی ہیانے عرض کیا' نہیں' اس ذات کی قتم جسنے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرملا ہے۔ مسن ان میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس کاعیب میں ان پرلگاسکوں۔ اتنی بات ضرور ہے کہ وہ نو عمرائ میں آٹا گوندھ کرسوجاتی ہیں چر بحری آتی ہے اور کھالیتی ہے۔ رسول اللہ الن کیا نے ای دن (منبریر) کھڑے مو کر عبداللہ بن ابی ابن سلول کے بارے میں مدد جاتی۔ آپ نے فرمایا 'ایک ایے مخص کے بارے میں میری کون مدد کرے گاجس کی اذیت اور تکلیف دی کاسلسلہ اب میری بوی کے معاملے تک پہنچ چکاہے۔ اللہ کی قتم 'اپنی بیوی کے بارے میں خیر کے سوا اور کوئی چیز مجے معلوم نہیں۔ پر نام بھی اس معاطے میں انہوں نے ایک ایے آدمی کالیا ہے جس کے متعلق بھی میں خیر کے سوا اور پچھ نہیں جانیا۔ خود میرے گرمیں جب بھی وہ آئے ہیں تو میرے ساتھ ہی آئے۔ (ب س كر) سعد بن معاذ بوالله كور موت اور عرض كيا كارسول الله! والله میں آپ کی مدد کروں گا۔ اگر وہ مخص (جس کے متعلق تہمت لگانے كاآپ نے اشارہ فرملي ہے) اوس قبيلہ سے ہو گاتو ہم اس كى گردن مار دیں گے (کیونکہ سعد بڑاٹھ خود قبیلہ اوس کے سردار تھے) اور اگروه خزرج كا آدى موا ، تو آب ميس عكم ديس ، جو بھى آپ كا حكم

أَهْلِهِ، فَأَمَّا أَسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْوُدُ لَهُمْ، فَقَالَ أَمَامَةُ: أَهْلُكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَلاَ نَعْلَمُ وَاللهِ إلاَّ خَيْرًا. وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَمْ يُضَيِّقِ اللهُ عَلَيْكَ، وَالنَّسَاءُ سِوَاهَا كَلِيْرٌ، وَسَلَ الْجَارِيَةَ تَصْدُقُكَ. فَدَعَا رَسُولُ اللهِ 🦚 بَرِيْرَةَ فَقَالَ: ((يَا بَرِيْرَةُ هَلْ رَأَيْتِ فِيْهَا شَيْئًا يُرِيْبُكِ؟)) فَقَالَتْ بَرِيْرَةُ : لاَ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بالْحَقّ، إنْ رَأَيْتُ مِنْهَا أَمْرًا أَغْمِصُهُ عَلَيْهَا قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ أَنْهَا جَارِيَةٌ حَدِيْثَةُ السِّنُّ تَنَامُ عَنِ الْعَجِيْنِ فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ يَومِهِ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ ا للهِ بْن أَبَيّ ابْن سَلُولَ، فَقَالَ رَسُولُ ا للهِ اللهُ: ((مَنْ يَعْذُرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي، فَوَ اللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا، وَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْرًا، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلًّا مَعِي)). فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَادٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنَا وَاللهِ أَعْذُرُكَ مِنْهُ، إِنْ كَانَ مِنَ الأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنْقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْحَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا فِيْهِ أَمْرَك. فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً وَهُوَ سَيْدُ الْخَزْرَجِ - وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلاً صَالِحًا ، وَلَكِن احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ – فَقَالَ : كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ، وَاللهِ لاَ تَقْتُلهُ وَلاَ تَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ. فَقَامَ أَسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْر

ہو گاہم تقبیل کریں گے۔ اس کے بعد سعد بن عبادہ بڑاتھ کھڑے ہوئے جو قبیلہ خزرج کے مردار تھے۔ حالا نکہ اس سے پہلے اب تک بہت صالح تھے۔ لیکن اس وقت (سعد بن معاذ براتخد کی بات بر) حمیت سے غصہ ہو محتے تھے اور (معدین معاذبیاتہ سے) کہنے لگے خدا کے دوام و بقا کی قتم! تم جموث بو لتے ہو' نہ تم اے قتل کر سکتے ہو اور نہ تمارے اندراس کی طاقت ہے۔ پھراسید بن حفیر بڑاٹھ کھڑے ہوئے (سعد بن معاذ بولي يكي زاد بعائى) اور كماً فداكى فتم! بم اس قل كرديس مح (اگر رسول الله مانية ما كاتحم جوا) كوئي شبه نميس ره جاتا كه تم بھی منافق ہو۔ کیونکہ منافقوں کی طرفداری کر رہے ہو۔ اس پر اوس و خزرج دونوں قبیوں کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور آگ برصنے بی والے تھ کہ رسول الله مان جو ابھی تک منبرر تشریف رکھتے تھے۔ منبرے اترے اور لوگوں کو نرم کیا۔ اب سب لوگ خاموش مو گئے اور آپ بھی خاموش مو گئے۔ میں اس دن بھی روتی رى - نه ميرك آنو تقمة تح اورنه نيند آتى تقى - پرميرك پاس میرے مال باپ آئے۔ میں دو راتوں اور ایک دن سے برابرروتی رہی تھی۔ ایسامعلوم ہو تا تھا کہ روتے روتے میرے دل کے کلزے ہو جائیں گے۔ انہوں نے بیان کیا کہ مال باپ میرے پاس بیٹھے ہوئ تھے کہ ایک انصاری عورت نے اجازت جابی اور میں نے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی اور وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگیں۔ ہم سب ای طرح تھے کہ رسول الله طی الله اللہ الدر تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔ جس دن سے میرے متعلق وہ باتیں کی جارہی تھیں جو مجی نہیں کی گئیں تھیں۔ اس دن سے میرے پاس آپ نہیں بیٹھے تھے۔ آپایک مینے تک انظار کرتے رہے تھے۔ لیکن میرے معاملے میں کوئی وحی آپ پر نازل نمیں ہوئی تھی۔ عائشہ وی والے بیان کیا کہ پھر آپ نے تشد بڑھی اور فرمایا عائشہ! تمہارے متعلق مجھے یہ یہ باتیں معلوم ہو کیں۔ اگر تم اس معاطع میں بری ہو تو اللہ تعالی بھی تماری برأت ظاہر كردے كا اور اگر تم نے كناه كياہے تو اللہ تعالى سے

فَقَالَ كَذَبْتَ لِعَمْرُ اللهِ، واللهِ لِنَقْتُلُنَّهُ، فَإِنُّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِيْنَ. فَفَار الْحَيَّانِ الأوسُ وَالْحَزْرَجُ حَتَّى هَمُوا، وَرَسُولُ اللهِ ﴿ عَلَى الْمِنْهَرِ. فَنَزَلَ لَحَفَّضَهُمْ حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ. وَبَكَيْتُ يَومِي لاَ يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ، وَلاَ أَكْتَحِلُ بنَوم، فَأَصْبَحَ عندي أَبُوايَ وقد بَكَيت لَيْلَتَهُنّ ويومًا حَتَّى أَظُنُّ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقَّ كَبِدِي. قَالَتْ: فَبَيْنَا هُمَا جَالِسَان عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي إِذْ اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَار فَأَذِنْتُ لَهَا فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِي، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ 🦚 لَجَلَسَ وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مِنْ يَومِ لِيْلَ فَى مَا قِيْلَ قَبْلُهَا، وَقَدْ مَكَثَ شَهْرًا لاَ يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي شَيْءً. قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ ثُمُّ قَالَ: ((يَا عَائِشَةُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكِ وَكَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتِ بِرِيْنَةً فَسَيْرَنُكِ ا للهُ، وَإِنْ كُنْتِ أَلَىمَتِ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اغْتَرَكَ بِذَنْبِهِ ثُمُّ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْدِ)) فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ 🛍 مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً، وَقُلْتُ لأَبِي: أَجِبُ عَنِّي رَسُولَ ا للهِ 🙉 قَالَ: وَا للهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقُلْتُ لِأُمِّي: أَجِيْبِي عَنِّي رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهُ الله قَالَتْ : وَا لَهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ ا للهِ 🦚 قَالَتْ : وَأَلَا جَارِيَةٌ حِدِيْثِةُ السُّنُّ مغفرت چاہواوراس کے حضور توبہ کرد کہ بندہ جب اینے گناہ کاا قرار کرے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی بھی اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ جو منی آپ نے این گفتگو خم کی میرے آنواس طرح ختک ہو گئے کہ اب ایک قطرہ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اینے باب سے کما کہ آپ رسول الله النظام سے میرے متعلق کئے۔ لیکن انہوں نے كما وقتم الله كى المجه نيس معلوم كم آخضرت النيام سع مجه كياكمنا خاہے۔ میں نے اپنی مل سے کما کہ رسول الله سال نے جو کھے فرمایا " اس کے متعلق آ تحضور ماڑیا سے آپ بی کھ کہتے انہوں نے بھی يى فرما ديا كه فتم الله كن إ محص معلوم نيس كه محص رسول الله من الله سے کیا کہنا چاہئے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نو عمرار کی تھی۔ قرآن مجھے زیادہ یاد نہیں تھا۔ میں نے کما اللہ گواہ ہے ؛ مجھے معلوم ہوا کہ آب لوگوں نے بھی اوگوں کی افواہ سی ہیں اور آپ لوگوں کے دلوں میں وہ بات بیٹھ گئ ہے اور اس کی تصدیق بھی آپ لوگ کر چکے ہیں' اس لئے اب اگر میں کموں کہ میں (اس بہتان سے) بری ہوں 'اور الله خوب جانتا ہے کہ میں واقعی اس سے بری ہوں تو آپ لوگ میری اس معالمے میں تصدیق نہیں کریں گے۔ لیکن اگر میں (گناہ کو) اپنے ذمه لے اوں عالا تکه الله تعلی خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں' تو آپ اوگ میری بات کی تصدیق کردیں گے۔ قتم اللہ کی! میں اس وقت این اور آپ لوگول کی کوئی مثال بوسف ملائل کے والد (لعقوب عليه السلام) كے سوانسيں پاتى كمه انهوں نے بھى فرمايا تھا دوپس صر جمیل" صربی بمترب اور جو پچھ تم کتے ہواس معالمے میں میرا مدد گار اللہ تعالی ہے"۔اس کے بعد بستر یس نے اپنا رخ دوسری طرف کرلیا اور مجھے امید تھی کہ خود اللہ تعالی میری برأت کرے گا۔ لیکن میراید خیال مجھی نہ تھا کہ میرے متعلق وحی نازل ہو گی۔ میری ایی نظریں حیثیت اس سے بت معمولی تھی کہ قرآن مجد میں میرے متعلق کوئی آیت نازل ہو۔ ہال مجھے اتنی امید ضرور تھی کہ آب کوئی خواب دیکھیں گے جس میں اللہ تعالی مجھے بری فرماوے گا۔

لاَ أَقْرَأَ كَثِيْرًا مِنَ الْقُرْآن، فَقُلْتُ: إنَّى وَا اللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ سَمِعْتُمْ مَا يَتَحَدَّثُ بهِ النَّاسُ وَوَقَرَ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بهِ، وَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيْنَةً – وَا لِلَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي لَبِرِيْنَةً - لاَ تُصَدِّقُونِي بِذَلِكَ، وَلَئِن اغْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ - وَاللَّهُ يَغْلَمُ أَنِّي بَرَيْئَةً - لَتُصَدُّقُنِّي. وَا للهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلاً إلا أَبَا يُوسُفَ إِذْ قَالَ: ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَا اللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾. ثُمُ تَحَوَّلُتُ عَلَى فِرَاشِي وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يُبَرِّئَنِيَ ا لله. وَلَكِنْ وَا اللهِ مَا ظُنَّنْتُ أَنْ يُنْزِلَ فِي َشَأْنِي وَحُيًّا، وَلَأَنَا أَحْقَرُ فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْقُرْآنِ فِي أَمْرِي، وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النُّوم رُؤْيًا تُبرُّنُني، فَوَ اللهِ مَا رَامَ مَجْلِسَهُ وَلاَ خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى أَنْزِلَ عَلَيْهِ، فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاء، حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ فِي يَومِ شَاتٍ. فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﴿ وَهُوَ يَضْحَكُ فَكَانَ أُوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ لِي: ((يَا عَائِشَةُ احْمَدِي اللهُ، فَقَدْ بَرَّأَكِ اللهُ)). قَالَتُ لِي أُمِّي: قَومِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقُلْتُ: لاَ وَا لَلَّهِ لاَ أَقُومُ إِلَيْهِ، وَلاَ أَحْمَدُ إلاَّ ا لللَّهِ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوا بالإفلكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ﴾ [النور: ١١] الآيات. فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ هَذَا فِي بَرَاءَتِي

الله گواہ ہے کہ ابھی آپ اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے اور نہ اس وفت گریس موجود کوئی باہر نکلا تھا کہ آپ پر وحی نازل ہونے لگی اور (شدت وحی سے) آپ جس طرح لینے لینے ہو جایا کرتے تھے وہی کفیت آپ کی اب بھی تھی۔ لینے کے قطرے موتوں کی طرح آپ کے جسم مبارک سے گرنے گئے۔ حالا تکہ سردی کاموسم تھا۔ جب وحی كاسلسله ختم مواتو آپ بنس رے سے اور سب سے پالاكلمه جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا' وہ یہ تھا اے عائشہ! اللہ کی حمد بیان کر کہ اس نے ممس بری قرار دے دیا ہے۔ میری والدہ نے کما بٹی جا رسول الله ملتي م سامنے جاكر كھرى موجا ميں نے كما نسي فتم الله كي ميس آپ كے ياس جاكر كھڑى نہ موں گى اور ميس تو صرف الله كى حمر و ثنا کروں گی۔ اللہ تعالی نے میہ آیت نازل فرمائی تھی "جن لوگوں نے تهت تراثی کی ہے۔ وہ تم ہی میں سے کھ لوگ ہیں۔ "جب الله تعالی نے میری براک میں یہ آیت نازل فرمائی ' تو ابو بکر وہاٹھ نے جو مطح بن اٹا شر براٹن کے اخراجات قرابت کی وجہ سے خود ہی اٹھاتے تھے کہا کہ قتم اللہ کی اب میں مطح پر بھی کوئی چیز خرج نہیں کروں گا کہ وہ بھی عائشہ پر تہمت لگانے میں شریک تھا۔ اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی۔ "تم میں سے صاحب فضل وصاحب مال لوگ فتم نه کھائیں۔ اللہ تعالی کے ارشاد غفور رحیم تک"۔ ابو بکر بڑھٹر نے کہا' خداکی قتم! بس میری یمی خواہش ہے کہ الله تعالی میری مغفرت کر دے۔ چنانچہ مطح بناتر کوجو آپ پہلے دیا کرتے تھے وہ پھردینے لگے۔ رسول الله مل ين في منت بحش (وي الله ما المؤمنين) س بمي میرے متعلق پوچھاتھا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ زینب! تم (عائشہ ا کے متعلق) کیا جانتی ہو؟ اور کیا دیکھاہے؟ انہوں نے جواب دیا میں اینے کان اور اپنی آ کھ کی حفاظت کرتی ہوں (کہ جو چیز میں نے دیکھی مویانه سی مووه آپ سے بیان کرنے لگوں) خدا گواہ ہے کہ میں نے ان میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا۔ عائشہ رضی اللہ عنهانے بیان کیا کہ بی میری برابر کی تھیں 'لیکن الله تعالی نے اسیس تقوی کی وجہ

قَالَ أَبُوبَكُو الصَّدِّيْقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أَثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ - وَاللهِ لاَ أَنْفِقُ عَلَى مِسْطَح شَيْنًا أَبَدًا بَعْدَ مَا قَالَ لِعَائِشَةَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلاَ يَأْتُلِ أُولُو الْفَصْلِ مِنكُمْ وَالسُّعَةِ – إِلَى قُولِهِ - غَفُورٌ رُحِيْمٌ ﴾ فَقَالَ أَبُوبَكُر بَلَى وَا لَلْهِ، إِنِّي لِأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ ا لِلَّهَ لِينْ، فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحِ الَّذِي كَانَ يُجْرِي عَلَيْهِ. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْأَلُ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ عَنْ أَمْرِي، فَقَالَ: ((يَا زَيْنَبُ مَا عَلِمْتِ؟ مَا رَأَيْتِ؟)) فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي، وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلاَّ خَيْرًا. قَالَتْ: وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِنِي، فَعَصَمَهَا اللهِ بِالْوَرَعِ)). قَالَ.: وَحَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ. قَالَ : وَحَدُثْنَا فُلَيْحٌ عَنْ رَبِيْعَة بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ مِثْلَهُ. [راجع: ۲۵۹۳]

ے بچالیا۔ ابو الربیع نے بیان کیا کہ ہم سے فلیح نے بیان کیا ان سے ہشام بن عودہ نے ان سے عودہ نے ان سے عائشہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنم نے اس حدیث کی طرح۔ ابو الربیع نے (دوسری سند میں) بیان کیا کہ ہم سے فلیح نے بیان کیا ان سے ربیعہ بن ابی عبدالرحمٰن اور یکیٰ بن سعید نے اور ان سے قاسم بن محمد بن ابی بکر نے اس حدیث کی طرح۔

آ جبتد مطلق حضرت امام بخاری روانج بید طویل حدیث ندکورہ عنوان کے تحت اس لئے لائے ہیں کہ اس میں بریرہ روانین کی سیست کوائی کا ذکر ہے کہ حضور اکرم ملی کیا ہے ان سے حضرت عائشہ بڑاتیا کے متعلق بوچھا اور انہوں نے آپ کے خصائل و اخلاق پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ای طرح حدیث میں حضرت زینب بڑاتھا کی گوائی کا بھی ذکر ہے۔

واقعہ افک اسلامی تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ ہے۔ محدثین کرام نے اس سے بہت سے مسائل کا انتخراج کیا ہے۔ خود حضرت امام بخاری اس مدیث کو کئی جگہ لائے ہیں اور مختلف مسائل اس سے نکالتے ہیں۔ واقعہ کی تفصیلات خود مدیث میں موجود ہیں۔ شروع میں آنخضرت سائے کہا کو اس سے بخت رنج پہنچا کہ آپ کی شان نبوت پر ایک دمبہ لگ رہا تھا۔ گر تحقیق حق کے بعد آپ نے عبداللہ بن ابی منافق کو اس الزام میں تھین سزا دبنی چاتکہ اس الزام کا تراشنے والا اور اس کو ہوا دینے والا وی بد بخت تھا۔ حضرت عائشہ نے جب اس الزام کا ذکر ساتو روتے روتے ان کا برا حال ہو گیا بلکہ بخار بھی چڑھ آیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام رومان نے آپ کو بہت سمجھایا بجھایا۔ گر آپ کے رنج میں اضافہ بی ہو رہا تھا۔ آپ کا کھانا چینا' سونا سب ختم ہو رہا تھا۔ آ تر آخضرت سائے ہے اس خورہ کے مطابق المینان کے لئے اسامہ بن زید سے مقورہ لیا تو انہوں نے حضرت عائشہ کی برات پر شمادت دی' حضرت علی دہتے کے مشورہ کے مطابق آپ نے حضرت بریرہ بھی تھا ہے مطوم کیا تو' تو انہوں نے بھی صاف صاف آپ کی معصومیت پر گوائی دی اور حضرت عائشہ کی برات میں سورہ نور بازل ہوئی جس میں اللہ تعالی نے اے ﴿ بهنان عظیم ﴾ قرار دیا۔

سبحان الله! معزت عائشہ صدیقہ وہ الله کے فضل و شرف کا کیا ٹھکانا کہ آپ کی شان میں قرآن نازل ہوا' جو قیامت تک پڑھا جایا کرے گا۔ آپ کے فضائل بے شار ہیں۔ اللہ نے آپ کو اپنے محبوب رسول طائعیا کی ازواج مطرات میں شرف خاص سے نوازا کہ رسول کریم طائعیا نے آپ کی گود میں آپ کے گھر میں انقال فرمایا' پھر وہی گھر قیامت تک کے لئے اللہ کے محبوب نبی طائعیا کی آرامگاہ میں تبدیل ہو گیا۔ (طائعیا)

حافظ صاحب فرماتے ہیں والغرض منه سواله صلی الله علیه وسلم بریرة عن حال عائشة وجوابها ببرانتها واعتماد النبی صلی الله علیه وسلم علی قولها حتی خطب فاستعذر من عبدالله بن ابی و کذلک سواله من زینب بنت جحش عن حال عائشة وجوابها ببراتها ایضا وقول عائشة فی حق زینب هی التی کانت تسامینی فعصمها الله بالورع ففی ذلک مراد الترجمة (فتح) آنخضرت متنافیا کا حضرت عائشة کم متعلق بیان ویتا اور اسحے بیان پر آنخضرت متنافیا کا اعتاد کر لینا نمی مقصود باب سے یمان تک کہ آنخضرت متنافیا کے عبرالله بن ابی کے بارے میں خطبہ دیا اور اسکے متعلق مطرت متعلق ویوست ایس فرمائی۔ ایسا بی معضرت زینب سے حضرت عائشة کے متعلق حضرت عائشة کی برأت میں جواب وینا جس کے متعلق حضرت عائشة نے فرمائی کہ وہ بھی میری سوکن تھی محرت عائشة پاک نے اس کی پر بہنزگاری کی وجہ سے ان کو غلط بیانی سے بچایا' اس سے ترجمۃ الباب کا اثبات

حضرت سعد بن عبادہ کی نظ محض اس غلط فنی پر تھی کہ سعد بن معاذ قبیلہ اوس سے پرانی عداوت کی بنا پر ایسا کہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رئی الله عصد یم ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ نہایت صالح آدی مقط مرفاط فنی نے ان کی حمیت کو جگا دیا تھا۔ (رضی الله عنهم الجمعين)

١٦ – بَابُ إِذَا زَكَى رَجُلٌ رَجُلاً كَفَاهُ وَقَالَ أَبُو جَمِيْلَةً: وَجَدْتُ مَنْبُوذًا فَلَمَّا رَآنِي عُمَرُ قَالَ: عَسَى الْغُوَيْرُ أَبُؤسًا، كَأَنَّهُ يتهمني. قَالَ عَرِيْفِي: أَنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ. قَالَ: كَذَلِكَ، اذْهَبْ وَعَلَيْنَا نَفَقَتهُ.

باب جب ایک مرد دو مرے مرد کو اچھا کے توبہ کافی ہے اور ابو جملہ نے کما کہ میں نے ایک لڑکا رائے میں بڑا ہو پایا۔ جب مجمع حفرت عمر والتر في ويكها تو فرمايا ايهانه مويد غار آفت كاغار موا مویا انہوں نے مجھ پر برا گمان کیا الیکن میرے قبیلہ کے سردار نے کہا کہ بیرصالح آدمی ہیں۔ حضرت عمر والله نے فرمایا کہ الی بات ہے تو پھر اس نيچ كولے جا اس كانفقہ جارے (بيت المال كے) ذے رہے گا۔

(٢٢:١٢) جم سے محد بن سلام نے بیان کیا کما ہم کو عبد الوہاب نے خبر

دی کما کہ ہم سے خالد حذاء نے بیان کیا ان سے عبدالرحلٰ بن الی

كره في اور ان سے ان كى باپ في بيان كياكه ايك فخص في

رسول کریم مالی کیم سامنے دو سرے مخص کی تعریف کی او آپ نے

فرمایا افسوس! تو نے اینے ساتھی کی گردن کاف ڈالی۔ تو نے اپنے

سائقی کی گرون کاف ڈالی 'کئی مرتبہ (آپ نے اس طرح فرمایا) پجرفرمایا

کہ اگر کسی کے لئے اپنے کئی بھائی کی تعریف کرنی ضروری ہو جائے

تو یوں کے کہ میں فلاں شخص کو ایبا سجمتا ہوں' آگے اللہ خوب جانیا

ہے' میں اللہ کے سامنے کی کو بے عیب نہیں کمہ سکتا۔ میں سجھتا

موں وہ ایساایساہے اگر اس کا حال جانتا ہو۔

ن الله عنی ایک مخص کا تزکید کافی ہے اور شافعید اور مالکید کے نزدیک کم سے کم دو مخص تزکید کے لئے ضروری ہیں۔ تفریخ کا کی مثال عرب میں اس موقع پر کہی جاتی ہے جمال ظاہر میں سلامتی کی امید ہو اور در پردہ اس میں ہلاکت ہو۔ ہوا یہ تھا کہ کچھ لوگ جان بچانے کو ایک غار میں جا کر چھے' وہ غار ان پر گر بڑا تھا یا دشمن نے وہیں آ کر ان کو آ لیا۔ جب سے یہ مثل جاری ہو گئی۔ حضرت عمر یہ سمجھ گئے کہ اس نے حرامکاری نہ کی ہو اور یہ لڑکا اس کا نطفہ ہو مگر ایک فخص کی گواہی پر آپ کا دل صاف ہو گیا اور آپ نے اس نے کابیت المال سے وظیفہ جاری کرویا۔

تعدیل کا مطلب سے کہ کسی آدمی کی عمدہ عادات و خصائل اور اس کی صداقت اور سنجیدگی پر مواہی دینا' اصطلاح محدثین میں تعدیل کا یمی مطلب ہے کہ کسی راوی کی فقامت ثابت کرنا۔

٢٦٦٢ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ سَلاَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: أَثْنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُل عِنْدَ النَّبيِّ أفقال: ((وَيْلَكَ، قَطَعْتَ عُنْقَ صَاحِبكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبكَ (مِرَارًا). ثُمُّ قَالَ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لاَ مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ: أَحْسَب فُلاَنًا. وَاللَّهُ حَسِيْبُهُ. وَلاَ أَزَكِّيْ عَلَى اللهِ أَحَدًا. أُحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا. إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ)). [طرفاه في: ٦٠٦١، ٢١٦٢].

١٧- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الإِطْنَابِ فِي

باب کسی کی تعریف میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے جو جانتا ہو بس

#### وہی کھے

(۲۲۱۳) ہم سے محد بن صباح نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے اساعیل بن زُریا نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے برید بن عبداللہ نے بیان کیا' ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی الله عنه نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سناکہ ایک محض دوسرے کی تحریف کر رہاتھا اور مبالغہ سے کام لے رہاتھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے اس محض کو ہلاک کر دیا۔ اس کی يشت تو ژري ـ

٣٦٦٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّاء حَدَّثَنِي بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ اللَّهِ، رَجُلاً يُثْنِي عَلَى رَجُلِ وَيُطْوِيْهِ فِي مَدْحِهِ فَقَالَ: (رأَهْلَكُتُمْ - أَوْ قَطَعْتُمْ - ظَهْرَ

الْـمَدْح، وَلْيَقُلْ مَا يَعْلَم

الرُّجُل)). [طرفه في: ٦٠٦٠].

چو تکہ گواہ کی تعدیل اور تزکیہ کا بیان ہو رہا ہے النذاب بتلا دیا گیا کہ کسی کی تعریف میں صدے گزر جانا اور کسی کے سامنے اس کی تحریف کرنا شرعاً یہ بھی ذموم ہے کہ اس سے سنے والے کے دل میں عجب و خود پندی اور کبر پیدا ہونے کا احمال ہے۔ اندا تعریف میں مبالغہ ہر گزنہ ہو اور تعریف کسی کے منہ پرنہ کی جائے اور اس کی بابت جس قدر معلومات ہوں بس ان پر اضافہ نہ ہو کہ سلامتی ای میں ہے۔

١٨ - بَابُ بُلُوغِ الصِّبْيَانِ وَشَهَادَتِهِمُ

وَقُولِ اللهِ تَعَالَى ﴿ وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالَ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا ﴾ [النور: ٥٩]

وَقَالَ مُغِيْرَةُ: اخْتَلَمْتُ وَأَنَا ابْنُ ثِنَتِي عَشْرَةَ سَنَة. وَبُلُوغُ النَّسَاءِ فِي الْحَيْضِ لِقُولِهِ عَزُّوَجَلُّ: ﴿وَاللَّانِي يَئِسُنَ مِنَ الْمَحِيْض - إلَى قَوْلِهِ - أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّكُم والطَّلَاقِ : ١٤. وَقَالَ الْحُسَنُ بْنُ صَالِحٍ: أَذْرَكْتُ جَارَةً لَنَا جَدُةً بِنْتَ إخْدَى وَعِشْرِيْنَ سَنَة.

باب بچوں کابالغ مونااور ان کی شمادت کابیان اورالله تعالى كافرمان كه

":ب تمهارے بے احتلام کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھرانہیں (گھروں میں واخل ہوتے وقت) اجازت لینی جاہئے۔

مغیرہ رضی الله عند نے کہا کہ میں احتلام کی عمر کو پہنچاتو میں بارہ سال کا تھا اور الرکیوں کا بلوغ حیض سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی وجہ سے کہ 'دعور تیں جو حیض سے مایوس مو چکی ہیں'' اللہ تعالى ك اس ارشاد ﴿ ان يضعن حملهن ﴾ كك حس بن صالح ف کما کہ میں نے اپنی ایک بروس کو دیکھا کہ وہ اکیس سال کی عمر میں دادى بن چكى تھيں۔

حضرت المام بخاري رواتير كامتعد باب يد معلوم موتا ہے كد بچ كى عمر بندره سال كو بہنج جائے تو وہ بالغ سمجما جائے كا اور اس كى گواہی تبول ہوگی۔ یوں بچے بارہ سال کی عمر میں بھی بالغ ہو سکتے ہیں۔ عمریہ انقاتی امرے۔ عورتوں کے لئے حیض آ جانا بلوغت کی ولیل ے - وقد اجمع العلماء على ان الحيض بلوغ في حق النساء (فتح) يعنى علماء كا اجماع ب كه عورتول كا بلوغ ان كا حالفته مونا بي ب)

(۲۷۲۴) ہم سے عبیداللہ بن معید نے بیان کیا کما کہ ہم سے ابو ارامد نے بیان کیا کما کہ مجھ سے عبیداللہ نے بیان کیا کما کہ مجھ سے

٢٦٦٤ - حَدُّثُنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدُّكَنَا أَبُو أُسَامَةً قَالَ: حَدُّثُنِي عُبَيْدُ اللهِ

قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ: حَدَّثَنِيْ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ﴿ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَرْضَهُ يَومَ أُحُدٍ وَهُوَائِنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجَزِّنِي، ثُمُّ عَرْضَنِي يَومَ الْخَنْدَق وَأَنَّا ابْنُ خَـمْسَ عَشْرَةً فَأَجَازَنِي)) قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وهُوَ خَلِيْفَةٌ فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْجَدِيْثَ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَجَدٌّ بَيْنَ الصُّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِـمَنْ بَلَغَ خَـمْسَ عَشْرَةً. [طرفه في : ٤٠٩٧].

٢٦٦٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٍّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدُّنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ اللَّهِ قَالَ: ((غُسْلُ يَومِ الْحُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلُّ مُحْتَلِمٍ)). [راجع: ٥٩٨]

یہ اس امرکی طرف اشارہ ہے کہ شری واجبات انسان پر اس کے بالغ ہونے ہی پر نافذ ہوتے ہیں۔ شماوت ہمی ایک شری امرہے جس کے لئے بالغ مونا ضروری ہے۔ بلوغت کی آخر مد پندرہ سال ہے جیسا کہ مجیلی روایت میں ندکور موا۔ اس سے امام بخاری نے بید مجى نكالا كد احتلام مونے سے مرد جوان موجاتا ہے كواس كى عمريدر وسال كوند بيني مو

> ١٩ - بَابُ مُؤَالِ الْحَاكِمِ الْمُدَّعِيَ : هَلْ لَكَ بَيُّنَةٌ ؟ قَبْلَ الْيَمِيْنِ

٢٦٦٦، ٢٦٦٧- حَدَّثْنَا مُجَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ - وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ - لَيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ

نافع نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن عمر بی ان بیان کیا کہ احد کی لڑائی کے موقع پر وہ رسول الله سٹھیم کے سامنے (جنگ ير جانے كے لئے) پيش ہوئے تو انسي اجازت نسيل ملي' اس وقت ان کی عمرچورہ سال تھی۔ پھر غزوہ خند ق کے موقع پر پیش ہوئے تو اجازت مل گئی۔ اس وقت ان کی عمر بندرہ سال تھی۔ مانع نے بیان کیا کہ جب میں عمر بن عبدالعزیز راہی کے یہاں ان کی ظافت کے زمانے میں گیاتو میں نے ان ہے یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ چھوٹے اور بڑے کے درمیان (پندرہ سال بی کی) حد ہے۔ پھر انہوں نے اینے حاکموں کو لکھا کہ جس بیجے کی عمر پندرہ سال کی ہو جلئے (اس کافوجی وظیفہ) بیت المال سے مقرر کردیں۔

معلوم ہوا کہ پندرہ سال کی عمر ہونے پر بنچ پر بشری احکام جاری ہو جاتے ہیں اور اس عمر میں وہ کوائی کے قاتل ہو سکتا ہے۔ (٢٦١٥) مم سے على بن عبدالله نے بيان كيا اضول نے كما مم سے سفیان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے صفوان بن سلیم نے بیان کیا ان سے عطاء بن بیار نے اور ان سے ابو سعد خدری رضی اللہ عند نے کہ نی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، برمالغ پر جعد کے دن عسل داجب ہے۔

باب مری علیه کوفتم دلانے سے پہلے حاکم کامری سے بیا يوچھناتيرے پاس گواه ہيں؟

(۲۲۲۲۲ ) ہم سے محمد نے بیان کیا کما ہم کو ابو معاویہ نے خروی اور انہیں اعمش نے انہیں شقیق نے اور ان سے عبدالله بناتھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ میں اللہ کھائی 'جس میں وہ جھوٹا تھا'کی مسلمان کامال جھینے کے لئے ' تو وہ الله تعلل سے اس طرح ملے گاکہ الله تعالى اس ير عضبناك مو گا۔ (152) S (152)

انهول نے بیان کیا کہ اس پراشعث بن قیس بڑھ نے کہا کہ خداگواہ ہے ' یہ حدیث میرے بی متعلق آنحضور ساتھیا نے فرمائی تھی۔ میرا ایک یمودی ہے وہ کیا نظار کررہا تھا۔ یمودی میرے حق کا انکار کررہا تھا۔ اس لئے میں اس نی کریم ساتھیا کی خدمت میں لایا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا (کیونکہ میں مدعی تھا) کہ گواہی پیش کرنا تممارے بی ذمہ ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا گواہ تو میرے پاس کوئی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں بول پڑا' یارسول اللہ! پھر تو ہے کھاؤ۔ اشعث بڑھ نے بیان کیا کہ میں بول پڑا' یارسول اللہ! پھر تو ہے قتم کھائے۔ اللہ قال نے بیر قو ہے قدم کے اللہ قال نے بیر قال کے مد اور قدم پر اللہ تعالی نے بیر آبر قرمائی "جو لوگ اللہ کے عمد اور قدموں سے معمولی یو نجی خریدتے ہیں آخر آبت تک"

امْرِىءِ مُسْلِمِ أَقِيَ اللهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ). قَالَ: فَقَالَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ: في وَاللهِ كَانَ ذَلِكَ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضَ فَجَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النّبِيِّ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ (أَلَكَ بَيْنَةٌ؟) قَالَ: قُلْتُ: لاَ. قَالَ: قُلَانُ: يَا لِلْيَهُودِيِّ: ((احْلِفْ)). قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا يَخْلِفُ وَيَدْهَبُ بِمَالِي. وَسُولَ اللهِ إِذَا يَخْلِفُ وَيَدْهَبُ بِمَالِي. قَالَ: فَالَذِيْنَ رَسُولَ اللهِ إِذَا يَخْلِفُ وَيَذْهَبُ بِمَالِي. قَالَ: فَالَّذِيْنَ وَسُولَ اللهِ إِذَا يَخْلِفُ وَيَدُهُمْ فَمَنَا قَلِيْلاً ﴾ قَالَ: فَلَيْلاً ﴾ قَالَ: فَلَيْلاً ﴾ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ فَمَنَا قَلِيْلاً ﴾ وَالْ عمران: ٧٧] إلى آخر الآية)).

[راجع: ٢٣٥٦، ٢٣٥٧]

عدالت کے لئے ضروری ہے کہ پہلے مدی سے گواہ طلب کرے۔ اس کے پاس گواہ نہ ہوں تو مدی علیہ سے قتم لے' اگر مدی علیہ جموٹی قتم کھاتا ہے تو وہ بخت گنگار ہوگا' گرعدالت میں بہت لوگ جموث سے بچنا ضروری نہیں جانتے حلائکہ جموثی گوائی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ایسے بی جموثی قتم کھاکر کسی کا مال ہڑپ کرنا اکبر الکبائز لینی بہت بی ہڑا کبیرہ گناہ ہے۔

### باب دیوانی اور فوجداری دونول مقدمول میں مرعیٰ علیہ سے قتم لینا

اور نبی کریم سائی الے ندر ہی ہے) فرمایا کہ تم اپ دوگواہ پیش کروورنہ مرعیٰ علیہ کی قتم پر فیصلہ ہو گا۔ قتیبہ نے بیان کیا' ان سے سفیان نے بیان کیا' ان سے سفیان نے بیان کیا' ان سے سفیان نے بیان کیا' ان سے (کوفہ کے قاضی) ابن شرمہ نے بیان کیا کہ (مدینہ کے قاضی) ابو الزناد نے جھے ہے مدعی کی قتم کے ساتھ صرف ایک گواہ کی گوائی کے رنافذ ہو جائے کے) بارے میں گفتگو کی تو میں نے کہا کہ اللہ تعلی فرماتا ہے "اور تم اپ مردول میں سے دو گواہ کرلیا کرو' پھر اگر دونوں مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عور تیں ہوں' جن گواہوں سے کہ تم مطمئن ہو' تاکہ اگر کوئی ایک ان دو میں سے بعول جائے تو دو سری اسے یاد دلا دے "۔ میں نے کہا کہ اگر مدعی کی قتم کے ساتھ دو سری اسے یاد دلا دے "۔ میں نے کہا کہ اگر مدعی کی قتم کے ساتھ صرف ایک گواہ کی کیا ضرورت تھی

٧ - بَابُ الْيَمِيْنِ عَلَى الْـمُدَّعَى
 عَلَيْهِ فِي الأَمْوَالِ وَالْـحُدُودِ

 کہ اگر ایک بھول جائے۔ تو ڈوسری اس کو یاد دلا دے۔ دوسری عورت کے یاد دلانے سے فائدہ بی کیاہے؟

تَحْتَاجُ أَنْ تُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، مَا كَانْ يَصْنَعُ بِلِمِكْرِ هَلِهِ الْأُخْرَى.

آئے ہے۔ اہل میند اور امام شافتی اور اور المحدیث سب اللہ کے استاد ہیں۔ اہل میند اور امام شافتی اور احمد اور اہلحدیث سب السین تاکل ہیں کہ اگر مدی کے پاس ایک ہی گواہ ہو تو مدی ہے تم لے کر ایک گواہ اور تم پر فیعلد کر دیں گے۔ مدی کی تتم دو سرے گواہ کے قائم مقام ہو جائے گی اور یہ امر مدیث صحیح ہے ثابت ہے جس کو امام مسلم نے ابن عباس ہے نکال کہ آنحضرت سی کے ایک گواہ اور ایک تتم پر فیعلہ کیا اور اصحاب سنن نے اس کو ابو ہریرہ اور جابر سے نکال۔ ابن تربید نے کمایہ مدیث صحیح ہے۔

این شرمہ کوفہ کے قامنی تھے۔ الل کوفہ بیسے معرت الم ابو حنیفہ ماتی اسے جائز نمیں کتے اور صیح مدیث کے برطاف آیت قرآن سے استدلال کرتے ہیں۔ حالاتکہ آیت قرآن مدیث کے برطاف نمیں ہو عتی اور قرآن کا جانے والا اور سیحنے والا آنخضرت ساتھا سے نیادہ کوئی نہ تھا (دحیدی)

آتت سے این شرمہ نے جو استدلال کیا ہے وہ صحح نہیں ہے کوئید قرآن جید میں معالمہ کرنے والوں کو یہ تھم دیا ہے کہ وہ معالمہ کرتے وقت دو مردوں یا ایک مرد دو عورتوں کو گواہ کرلیں۔ دو عورتی اس لئے رکمی ہیں کہ وہ ناقص العقل اور ناقص الحفظ ہوتی ہیں۔ ایک بھول جائے تو دو سری اس کو یاد دلا دے اور یہ ظاہرہے کہ مدی سے جو شم لی جاتی ہے وہ اس وقت جب نسلب شادت کا پورا نہ ہو' اگر ایک مرد اور دو عورتی یا دو مرد موجود ہوں تب مدی سے تتم لینے کی ضرورت نہیں۔

امام شافعی نے فرمایا ' بمین مع الشاہد کی حدیث قرآن کے ظاف نمیں ہے۔ بلکہ حدیث بیل بیان ہے اس امر کا جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے اور اللہ تعالی نے خود ہم کو یہ تھم دیا ہے کہ ہم اس کے تیفیرکے تھم پر چلیں اور جس چیڑے آپ نے منع فرمایا ہے اس سے باذ رہیں۔ بیل (مولانا وحید الزمال مرحوم) کہتا ہوں قرآن بیل تو یہ ذکر ہے کہ اپنے پاؤں وضو میں دھوؤ ' پھر حنفیہ موزوں پر مسے کیوں جائز کتے ہیں۔ ای طرح قرآن بیل یہ ذکر ہے کہ اگر پائی نہ پاؤ تو تیم کرو اور حنفیہ اس کے برظاف ایک ضعیف حدیث کی رو سے نبیذ تمرک مضوف مان سے کہ اسلام کی مسجم اور مشہور حدیث کو رد کرتے ہیں۔ وہل بلالا ظلم عظیم منه (وحیدی)

حدیث ہذا کے ذیل مرحم کھتے ہیں یعنی جب دی کے پاس گواہ نہ ہوں۔ بیعی نے عمرہ بن شعیب عن ابیہ عن جدہ سے مرفوعاً یوں نکالا البینة علی من ادعی والیمین علی من انکو معلوم ہوا کہ دی علیہ پر ہر حال میں شم کھاتا لازم ہوگا۔ جب دی کے پاس شادت نہ ہو' خواہ دی اور جمور علاء کا یمی قول ہے' لیکن امام مالک کتے ہو خواہ دی اور جمور علاء کا یمی قول ہے' لیکن امام مالک کتے ہیں کہ دی علیہ سے اس وقت شم کی جب اس میں اور دی میں ارتباط اور معاملات ہوں۔ ورنہ ہر مخص شریف آدمیوں کو تشم کھانے کے لئے جموٹے وعوے ان بر کرے گا (وحیدی)

٢٦٦٨ حَدِّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ أَنْ عَمْرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ: ((كَتَبَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ: ((كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ ا فَهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ ﴿
ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ ا فَهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ ﴿
قضى بِالْيَمِيْنِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ)).

(۲۲۲۸) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا کما ہم سے نافع بن عمر نے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنمانے کیا ان سے ابن الی اللہ عنمانے کلا تا تا ہم کمانے کا فیصلہ کما تھا۔ "
کافیصلہ کما تھا۔ "

[راجع: ۲۵۱٤]

(۲۲۲۹ مے عثال بن الی شینہ نے بیان کیا کماہم سے جریر نے بیان کیا منصور سے ان سے ابو وائل نے بیان کیا کہ عبدالله بناتھ نے کما کہ جو مخص (جموثی) فتم کی کا مال حاصل کرنے کے لئے کھائے گاتو اللہ تعالى سے وہ اس حال ميس ملے گاكہ اللہ پاك اس ير غضبتاك مو كا۔ اس كے بعد الله تعالى نے (اس مديث كى) تصديق لئے یہ آیت نازل فرمائی۔ "جو لوگ اللہ کے عمد اور اپن قلموں سے تمورى يونجى خريدتے بين- عذاب اليم" تك- پراشعث بن قيس ماری طرف تشریف لائے اور بوچھے گے کہ ابو عبدالرحمٰن (عبدالله بن مسعود والتر) تم سے كون عى حديث بيان كررہے تھے۔ ہم نے ان کی میں حدیث بیان کی تو انہوں نے کما کہ انہوں نے صحح بیان کی سے آیت میرے بی بارے میں نازل ہوئی تھی۔ میرا ایک مخص سے جھڑا تھا۔ ہم اپنامقدمہ رسول الله مٹی اے پاس کے گئے تو آپ نے فرملیا کہ یاتم دو گواہ لاؤ ورنہ اس کی فتم بر فیصلہ ہو گا۔ میں نے کما کہ (گواہ ميرے پاس سي بي ليكن اگر فيعلد اس كى فتم ير موا) چرقوب ضرور بی فتم کھالے گااور کوئی پروانہ کرے گا۔ نبی کریم مان نے ب س كر فرمايا كه جو مخص مجى كى كامال لينے كے لئے (جموثی) فتم كمائ تواللہ تعالی سے وہ اس حال میں ملے گاکہ وہ اس پر غضبتاک ہو گا۔ اس کی تصدیق میں اللہ تعالی نے ذکورہ بالا آیت نازل فرمائی تھی' پھر انہوں نے ہی آیت تلاوت کی۔

٢٦٦٩، ٢٦٦٩– حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ أَبي شَيْبَةَ قَالَ حَدُّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أبي وَاثِل قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْن يَسْتَحِقُ بِهَا مَالاً لَقِيَ اللهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَصَّهَانُ، ثُمُّ أَنْزَلَ اللهُ عَزُّوجَلُّ تَصَدِيْقَ ۚ ذَٰلِكَ: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ ا للهِ وَأَيْمَانِهِمْ - إِلَى - عَذَابٌ أَلِيْمُ ﴾. ثُمُّ إِنَّ الْأَشْعَثَ بَنْ قَيْسٍ خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ: مَا يُحَدُّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَحَدَّثْنَاهُ بِمَا قَالَ: فَقَالَ: صَدَقَ، لَفِي أَنزِلَتْ، كَانَ يَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلِ خُصُومَةٌ فِي شَيْء، فَاحْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِيْنُهُ. فَقُلْتُ: إِنَّهُ إِذًا يَحْلِفُ وَلاَ لِيُبَالِي: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يُمِيْن يَسْتَحِقُ بِهَا مَالاً - وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ - لَقِيَ اللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَصْبَانُ)). فَأَنْزُلَ اللهُ تَصْدِيْقَ ذَلِكَ. ثُمُّ اقْتَرَأَ هَذِهِ الآية)). [راجع: ٢٥٥٦، ٢٣٥٧]

ا بعض حنیہ نے اس مدیث سے یہ ولیل لی ہے کہ مین مع الشلد پر فیملہ کرنا درست نمیں اور یہ استدلال فاسد ہے کہ میں مع الشارین کی شق میں داخل ہے تو مطلب ہے کہ دو گواہ لا اس طرح سے کہ دو مرد موں یا ایک مرد اور دو عورتیں یا ایک مرد اور ایک قتم ورنہ مری علیہ سے قتم لے۔ یہ حنیہ اتناغور نس کرتے کہ اللہ اور پیفبرے کلام کو ہاہم مانا بهترے یا ان من مخالفت والنا ایک پر عمل کرنا ایک کو ترک کرنا۔ (وحیدی)

الحديثة كدحرم نوى مدينة المنوره يس ٩ ايريل ١٩٧٥ء كو حضور ك مواجد شريف من بيف كريسال تك متن كوينور يرهاكيا.

باب اگر کسی نے کوئی دعویٰ کیایا (اپنی عورت پر) زناکا جرم لگایا اور گواولانے کے لئے مملت جابی تو مملت دی جائے

٢١ - بَابُ إِذَا ادَّعَى أَوْ قَذَفَ فَلَهُ أَنْ يَلْتَمِسَ الْبَيْنَةَ وَيَنْطَلِقَ لِطَلَبِ البينة

جیے حملب دیکھنے کے لئے معلت دی جائے گی۔ اگر معلت کے بعد ایک گواہ لایا اور دو مرا گواہ حاضر کرنے کے لئے اور معلت جاہے تو پھر معلت دی جائے گی۔

المَّاكِنَا اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَّمُ اللهُ اللهُ عَلَّانَا اللهُ عَلَيْ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةَ عَنِ اللهِ عَلَيْ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةَ عَنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

(۱۲۹۵) ہم سے محد بن بشار نے بیان کیا کہ ہم سے ابن الی عدی نے بیان کیا اور ان نے بیان کیا اور ان سے بیان کیا اور ان سے بیان کیا اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ و ملم کے سامنے اپنی بیوی پر شریک بن مماء کے ساتھ تہمت لگائی تو آپ نے فرمایا کہ اس پر گواہ لا ورنہ تہماری پیٹے پر حدلگائی جائے گی۔ انہوں نے کمایا رسول اللہ ! کیا ہم میں تہماری پیٹے کو دکھے گا تو گواہ دورنہ و مورت پر کسی دو سرے کو دکھے گا تو گواہ دورنے کہ گواہ لا ورنہ تہماری پیٹے پر حدلگائی جائے گی۔ پھر لعان کی دیسے کہ گواہ لا ورنہ تہماری پیٹے پر حدلگائی جائے گی۔ پھر لعان کی حدیث کاذکر کیا۔

[طرفاه في : ٥٣٠٧، ٥٣٠٧].

مطلب یہ ہے کہ دعویٰ کرنے یا کی پر تہت نگانے کے بعد اگر مدی کے پاس فوری طور پر گواہ نہ ہوں تو اتنا اس امر کی مسلت دی جائے گی کہ وہ گواہ طاش کر کے عدالت میں پیش کرے۔ ہال بن امیہ کے سامنے اس کا اپنا چیم دید واقعہ تھا اور خور اپنی یہوی کا معالمہ تھا' دو سری طرف ارشاد رسول پاک سے بیا کہ شری قانون کے تحت چار گواہ پیش کو' اس نے جران و پریٹان ہو کریہ بات کی جو حدیث میں نہ کور ہے۔ آخر اللہ پاک نے اس مشکل کا حل لعان کی صورت میں خود بی پیش فرمایا اور رسول کریم سے بال کے لیان کے متعلق مفصل حدیث ارشاد فرمائی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جملہ احادیث نبوی کا اصل مافذ قران کریم بی ہے' اس حقیقت کے پیش نظر قرآن مجید متن ہے اور حدیث نبوی اس کی شرح ہے جو لوگ محس قرآن مجید پر عمل کرنے کا نعوہ بلند کرتے اور احادیث نبوی کی تحقیق مار میں گر تھی ہیں۔ جس کا متجہ ہلاکت' جائی' احادیث نبوی کی تحقیق مار میں گر تھی۔ ہلاکت' جائی' اور دوزخ ہے۔ خدا کی مار ان لوگوں پر جو قرآن مجید اور حدیث نبوی میں تعناد ثابت کریں۔ قرآن پر ایمان کا دعوئ کریں اور حدیث کا انکار کریں۔ قرآن پر ایمان کا دعوئ کریں اور حدیث کا ناکار کریں۔ ﴿ فَاتَنَا ہُمُ مَاللَٰ اللّٰ ال

انساف کی نظرے دیکھا جائے تو فتد انکار حدیث کے بانی وہ لوگ ہیں جنہوں نے احادیث نبوی کو طنیات کے درجہ ہیں رکھ کر ان کی اہمیت کو گرا دیا۔ حدیث نبوی ہو بند صحح ثابت ہو اسکو محفل خلن کمہ دینا بہت بدی جرآت ہے اللہ ان فقماء پر رحم کرے جو اس تخفیف حدیث کے حرکم ہوئے جنہوں نے فتد انکار حدیث کا دروازہ کھول دیا۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو صراط متعقیم نصیب کرے۔ آہیں۔

٢٧ - بَابُ الْيَمِيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ
 ٢٦٧٧ - حَدُثنَا عَلِيُّ ابْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ

باب عصری نماز کے بعد (جھوٹی) قشم کھانا اور زیادہ گناہ ہے (۲۷۲۲) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے جریر بن حَدَّقَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ: رَجُلٌ عَلَى وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَصْلِ مَاء بِطَرِيْقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيْلِ. وَرَجُلٌ بَلَيْهُهُ إِلاَ لِللنَّنْيَا، فَإِنْ وَفَى لَهُ وَإِلاَّ لَهُ يَفِي لَهُ. وَرَجُلٌ اللهُ لَيْنَا، فَإِنْ لَمُ يَفِي لَهُ وَرَجُلٌ اللهُ لَيْنَا، فَإِنْ لَمُ عَلَى وَرَجُلٌ اللهُ ال

تنیوں گناہ جو یہاں ندکور ہوئے اخلاقی اعتبار سے بھی بہت ہی برے ہیں کہ ان کی جس قدر ندمت کی جائے کم ہے۔ حضرت امام بخاریؒ ندکورہ تیسرے مخض کی وجہ سے یہاں اس حدیث کو لائے۔ تجارت میں جھوٹ بول کر مال فروخت کرنا ہروقت ہی گناہ ہے گر عصر کے بعد ایسی قتم کھانا اور بھی بدتر گناہ ہے کہ دن کے اس آخری حصہ میں بھی وہ جھوٹ بولنے سے بازنہ رہ سکا۔

٢٣ - بَابُ يَخْلِفُ الْـمُدَّعَى عَلَيْهِ
 حَيْثُمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْيَمِيْنُ
 وَلاَ يُصْرَفُ مِنْ مَوضِعِ إِلَى غَيْرِهِ

قَضَى مَرْوَانُ بِالْيُمِيْنِ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَلَى الْمِنْنَرِ فَقَالَ : أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِي، فَجَعَلَ زَيْدٌ يَخْلِفُ، وَأَبِى أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْمِنْنَرِ، فَجَعَلَ مَرْوَانُ يَتَعَجَّبُ مِنْهُ.

وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِيْنُهُ)) فَلَمْ يَخُصُّ مَكَانًا دُوْنَ مَكَان.

باب مدی علیه پرجهال قتم کھانے کا تھم دیا جائے وہیں قتم کھالے میہ ضروری نہیں کہ کسی دو سری جگہ پرجاکر قتم کھائے

اور مروان بن علم نے زید بن ثابت بنات کے ایک مقدے کا فیصلہ منبر بیٹے ہوئے کیا وجہ سے ان سے کہا کہ منبر بیٹے ہوئے کیا وجہ سے ان سے کہا کہ آپ میری جگہ آکر قتم کھائیں۔ لیکن زید بنات اپنی ہی جگہ سے قتم کھانے گے اور منبر کے پاس جاکر قتم کھانے سے انکار کردیا۔ مروان کو اس پر تعجب ہوا۔ اور نبی کریم ماٹی کے اشعث بن قیس سے فرایا تھا کہ دوگواہ لا ورنہ اس (یہودی) کی قتم پر فیصلہ ہوگا۔ آپ نے فرایا تھا کہ دوگواہ لا ورنہ اس (یہودی) کی قتم پر فیصلہ ہوگا۔ آپ نے کسی خاص جگہ کی تخصیص نہیں فرمائی۔

مثلاً مری کے کہ مجد میں چل کر قتم کھاؤ ، تو مرئ علیہ پر ایا کرنا لازم نہیں۔ حنیہ کا بی قول ہے اور حنابلہ بھی اس کے قائل

میں اور شافعیہ کے نزدیک اگر قاضی منامب سمجھ تو الیا تھم دے سکتا ہے کو مدعی اس کی خواہش نہ کرے۔ مروان کے واقعہ کو امام مالک ؓ نے موطا میں وصل کیا ہے۔ زید بن ثابت اور عبداللہ بن مطبع میں ایک مکان کی بابت بھگڑا تھا۔ مروان اس وقت معاویہ ؓ کی طرف سے مدینہ کا حاکم تھا۔ اس نے زید کو منبر پر جاکر ہم کھلنے کا تھم دیا۔ زید نے انکار کیا اور زید کے قول پر عمل کرنا بھتر ہے ' مروان کی رائے کے مطابق منقول ہے کہ منبر کے پاس ہم کھائی جائے' امام شافعی رائے کے مطابق منقول ہے کہ منبر کے پاس ہم کھائی جائے' امام شافعی نے کہا مصحف پر ہم دلانے میں قباحت نہیں (وحیدی)

اشعث بن قیس ادر یمودی کا مقدمہ گذشتہ سے پوستہ حدیث میں گزر چکا ہے، یمال ای طرف اشارہ ہے اگر پھے اہمیت ہوتی تو آخضرت سڑ کیا یمودی سے تورات ہاتھ میں لے کر قتم کھانے کا حکم فرماتے یا ان کے گرجا میں قتم کھانے کا حکم دیتے۔ گرشرعاً ان کی قتم کے بارے میں کوئی ضرورت نہیں۔

777 - حَدُثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي عبدالواحد في بيان كيا الممش عن أبي عبدالواحد في بيان كيا الممش عن أبي عبدالواحد في بيان كيا الممش عن أبي عبدالله عن الله والله عن الله عن الله

قتم میں تاکید و تخلیظ کی خاص مکان جیسے معجد وغیرہ یا کی خاص وقت جیسے عصریا جعد کے دن وغیرہ سے نہیں پیدا ہوتی۔ جمال عدالت ہے اور قانون شریعت کے اعتبار سے مرعیٰ علیہ پر قتم واجب ہوئی ہے 'اس سے قتم اس وقت اور وہیں لی جائے۔ قتم لینے کے لئے نہ کسی خاص وقت کا انتظار کیا جائے اور نہ کسی مقدس جگہ اسے لئے جایا جائے۔ اس لئے کہ مکان و زمان سے اصل قتم میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ام بخاری روٹیز میں بتانا چاہتے ہیں۔

### ٢٢ - بَابُ إِذَا تَسَارَعَ قُومٌ فِي الْيَمِيْن

٣٦٧٤ - حَدُّلْنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدُّثَنَا عَبْدُ الرُّزُاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى قَومٍ الْيَمِيْنَ فَاسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِيْنِ فَاسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِيْنِ أَيْهُمْ يُخْلِفُ)).

# باب جب چند آدمی ہوں اور ہرایک قتم کھانے میں جلدی کرے تو پہلے کس سے قتم لی جائے

(٣٩٤٣) ہم سے اسحاق بن نفر نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالرذاق نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالرذاق نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالرذاق نے بیان کیا 'انہیں معمر نے خبردی 'انہیں ہمام نے اور انہیں ابو ہریہ ہوئا تھ نے کہ رسول کریم مائی آئے انے چند آو میوں سے قتم کھانے کے لئے کہ ساتھ آگے بوھے۔ تو آنخضرت مائی الم نے تھم دیا کہ قتم کھانے کے لئے سب ایک ساتھ آگے بوھے۔ تو آنخضرت مائی الم کون قتم کھائے۔ کھانے کے لئے ان میں باہم پانسہ ڈالاجائے کہ پہلے کون قتم کھائے۔

ابو داؤد اور نسائی کی روایت میں یوں ہے کہ دو مخصول نے ایک چیز کا وعویٰ کیا اور کمی کے پاس گواہ نہ تھے۔ آپ نے فرمایا ، قرنہ دُوال اور جس کا نام نکلے وہ قتم کھا لے۔ حاکم کی روایت میں یول ہے کہ دو آدمیوں نے ایک اونٹ کا دعویٰ کیا اور دونوں نے گواہ چیں

باب الله تعالى كاسوره آل عمران ميس فرمان كه

"جو لوگ الله کو درمیان میں دے کراور جموثی قسمیں کھاکر تھوڑا

(٢٧٤٥) جھ سے اسحاق نے بیان کیا کما کہ ہم کو بزید بن ہارون نے

خِردی' انسیں عوام نے خردی' کما کہ مجھ سے ابراہیم ابو اسلیل

مكسكى نے بيان كيا اور انہوں نے عبدالله بن ابى اوفى رضى الله عند كو

یہ کتے ساکہ ایک فخص نے اپنا سلمان دکھاکر اللہ کی فتم کھائی کہ

اے اس سامان کا اتاروپیہ مل رہاتھا 'حالا نکہ اتنا شیس مل دہاتھا۔ اس

یر یہ آیت نازل ہوئی کہ "جو لوگ اللہ کے عمد اور اپن قسول کے

ذرايع تحورى قيت حاصل كرت بين" - ابن الي اوفي رضى الله عنه

نے کماکہ گاہوں کو بھانے کے لئے قیمت بردھانے والا سود خود کی طرح

كئد آپ نے آدموں آدھ اونٹ دونوں كو دلا ديا اور الوداؤدكى روايت ميں ہے كم آپ نے قرعد كا عكم ديا اور جس كا نام قرعد ميں نكلا اش کو ولا وما۔

مول ليتين". (آخر آيت تك)

٢٥- بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً ﴾.

٢٦٧٥ حَدُّثَنِي إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْقَوَّامُ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ أَبُو إِسْمَاعِيْلَ السَّكَسَكِيُّ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: ﴿﴿أَقَامَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَا لَمْ يُعْطِهَا. فَنَزَلَتْ ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنَّا قَلِيْلاً ﴾)) [آل عمران : ٧٧]. وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى: ((النَّاجِشُ آكِلُ رِبًّا خَائِنٌ)).

[راجع: ۲۰۸۸]

قاضی کے سامنے عدالت میں جموث بولنے والوں کی ذمت یر جو جموئی فتم کھاکر غلط بیانی کریں حضرت امام بخاری نے خاص

خائن ہے۔

استدلال فرمایا ہے۔ یوں جھوٹ بولنا ہر جگہ ہی منع ہے۔ ٢٦٧٦، ٢٦٧٦ حَدَّثَنَا بِشُورُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعَفَرِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ كَاذِبًا لِيَقْتَطِعَ مَالَ رَجُلِ - أَوْ قَالَ أَخِيْهِ - لَقِيَ اللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَاثُ)). وَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيْقَ ذَلِكَ فِي الْقُرْآن: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ لَمَنًا قَلِيْلاً ﴾ الآية. فَلَقِينِي الأَشْعَتُ فَقَالَ: مَا حَدَّثَكُمْ عَبْدُ اللهِ

(۲۲۷۲۲) ہم سے بشرین فالدنے بیان کیا کما ہم سے محمد بن جعفرنے بیان کیاشعبہ سے ان سے سلیمان نے ان سے ابو واکل نے اور ان سے عبداللہ بھٹ نے کہ نی کریم سی الے اے فرمایا جو محض جھوٹی قتم اس لئے کھائے کہ اس کے ذریعہ کسی کا مال لے سکے ا انموں نے یوں بیان کیا کہ اپنے بھائی کامال لے سکے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضبتاک ہو گا۔ اللہ تعالی نے اس کی تصدیق میں قرآن میں یہ آیت نازل فرائی کہ "جو لوگ اللہ کے عمد اور این (جھوئی) قسمول کے ذرایعہ معمولی او نجی حاصل کرتے ہیں"۔ الخ پر مجھ سے اشعث بڑاتھ کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے یوجھا کہ عبدالله بن مسعود بوالله في آج تم الوكول سے كيا حديث بيان كى تقى۔

میں نے ان سے بیان کر دی تو آپ نے فرمایا کہ بیہ آیت میرے عی واقع کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی۔

أنزِكَتْ. [راجع: ٢٣٥٧،٢٣٥٦] واقع كے سلسلے ميں نازل ہوئى تھى۔ عدالت غيب دال نہيں ہوتى۔ كوئى فخص غلط بيانى كر كے جموئى فتميں كھاكر فيملہ اپ حق ميں كرا لے علائكہ وہ ناحق پر ب تو اييا فخص عنداللہ لمعون ہے ، وہ اپ پيٺ ميں آگ كا انگارہ كھا رہا ہے۔ قيامت كے دن وہ اللہ كے غضب ميں كر فار ہوگا۔ اس كو يہ حقيقت خوب ذہن فضين كر لينى چاہئے۔ جو لوگ قاضى كے فيملہ كو ظاہر و باطن ہر عال ميں نافذ كہتے ہيں ان كى غلط بيانى كى طرف بھى يہ اشارہ ہے۔

### باب كيونكر قتم لى جائ

سورہ توبہ میں اللہ تعالی نے فرمایا "وہ لوگ آپ کے سامنے اللہ کی قتم کھاتے ہیں " تم کو راضی کرنے کے لئے" اور سورہ نساء میں " پھر تیرے پاس اللہ کی قتم کھاتے آتے ہیں کہ ہماری نیت تو بھلائی اور ملاپ کی تقی" قتم میں یوں کماچائے باللہ " تاللہ ' واللہ (اللہ کی قتم) اور نی کریم ملی ہے اللہ کی قتم عصر کے بعد کھا تا کی کریم ملی ہے ۔ اور اللہ کے سواکی کی قتم نہ کھائیں۔

٣٦- بَابُ كَيْفَ يُسْتَحَلَفُ؟ قَالَ تَعَالَى : ﴿يَحْلِفُونَ بِا للهِ لَكُمْ ﴾ وَقَولُهُ عَزُ وَجَلً : ﴿ ثُمُّ جَاؤُوكَ يَحْلِفُونَ بِا للهِ لَكُمْ ﴾ وَقَولُهُ عَزُ وَجَلً : ﴿ ثُمُّ جَاؤُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنَّ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَاناً وَتَوفِيْقًا ﴾. يُقَالُ: بِا للهِ وَتَا للهِ وَوَ للهِ. وَقَالَ النَّبِيُ اللهِ يَقَالُ: بِا للهِ وَتَا للهِ كَاذِبًا بَعْدَ الْعَصْرُ ) ((وَرَجُلٌ حَلَفَ بِا للهِ كَاذِبًا بَعْدَ الْعَصْرُ ) وَلاَ يَحْلِفُ بِغَيْرِ اللهِ.

الْيُومَ؟ قُلْتُ: كَلَا وَكَذَا. قَالَ: فِي

بعض سنوں میں اور دو آیتیں بھی ندکور ہیں ﴿ وَیَعْلِفُونَ بِاللهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ﴾ (التوبہ: ۵۱) اور ﴿ فَیَقْسِمْنِ بِاللهِ لِنَشَهَا اَحْقُ مِنْ الله اللهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ﴾ (الماكدة: ۱۰۵) - اور آیتوں کے لانے سے امام بخاری کی غرض یہ ہے کہ فتم میں تغلیظ یعنی تخی ضروری نہیں صرف الله کی قتم کافی ہے۔ عرب میں بالله ' الله ' الله کو الله علی الله کی فتم کھاتا جائز نہیں۔

﴿ الزَّكَاةَ)). قَالَ: هَلْ عَلَيٌ غَيْرُهَا؟ قَالَ: ((لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطُّوَّعَ)) فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَا لَهِ لاَ أَزِيْدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْفُصَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : ((أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ)). [راجع: ٤٦]

ز کو قائمی ذکر کیا تو انہوں نے پوچھا کیا (جو فرض زکو ق آپ نے بتائی ہے) اس کے علاوہ بھی جھے پر کوئی خیرات واجب ہے؟ آخضرت ساتھ کیا کے فرمایا کہ نہیں 'سوااس کے جو تم خود اپنی طرف سے نفل دو۔ اس کے بعد وہ صاحب سے کتے ہوئے جانے لگے کہ اللہ گواہ ہے نہ میں ان میں کوئی ذیاد تی کروں گااور نہ کوئی کی۔ رسول اللہ ساتھ کیا نے فرمایا آگر میں کوئی خرایا آگر اس نے بچے کما ہے تو کامیاب ہوا۔

لین جنت میں جائے گا۔ باب کا مطلب اس سے نکلا کہ اس نے قتم میں لفظ واللہ استعال کیا۔ قتم کمانے میں یی کافی ہے۔ واللہ ' باللہ' تاللہ بیر سب قسمید الفاظ ہیں۔

٧٦٧٩ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُويْرِيَّةٌ قَالَ : ذَكَرَ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُ اللهِ قَالَ: ((مَنْ كَانْ حَالِفًا فَلْيَحْلِفُ بِاللهِ أَو لِيَصْمُت)).

(۲۹۷۹) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے جو رید نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے جو رید نے بیان کیا انہوں نے کما کہ نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رمنی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، اگر کسی کو قتم کھانی بی ہے تو اللہ تعالی بی کی قتم کھائے ، ورنہ خاموش رہے۔

[أطرافه في: ٣٨٣٦، ٢١٠٨، ٢٦٤٦، ١٦٤٨].

اس میں اشارہ ہے کہ عدالت میں قتم وی محتر ہوگی جو اللہ کے نام پر کھائی جائے۔ فیراللہ کی قتم ناقتل اختبار بلکہ مناہ ہوگی۔ دوسری روایت میں ہے جس نے غیراللہ کی قتم کھائی اس نے شرک کیا۔ پس قتم مچی کھانی چاہئے اور وہ صرف اللہ کے نام پاک کی قتم ہو ورنہ خاموش رہنا بھتر ہے۔

٧٧ - بَابُ مَنْ أَفَامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْيَمِيْنِ

## باب جس مری نے (مری علیہ کی) فتم کھالینے کے بعد گواہ پیش کئے

تواس کے گواہ تبول ہوں گے 'اہل کوفہ اور شافع اور احمد کا یمی قول ہے۔ امام مالک کستے ہیں کہ اگر مدمی کو اپنے گواہوں کا علم نہ تما اور اس نے مدی کا علم ہوتے ہوئے اس نے گواہ پیش تما اور اس نے مدی علیہ سے تم لے لی ' چر گواہوں کا علم ہوا تو گواہ قبول ہوں گے اور جو گواہوں کا علم ہوتے ہوئے اس نے گواہ پیش نہیں گئے اور قتم لے لی تو اب گواہ منظور نہ ہوں گے۔ (وحیدی)

وَقَالَ النَّبِيُ اللَّهِ ((لَعَلُ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجْتِهِ مِنْ بَعْضِ). وَقَالَ طَاوُسٌ وَإِبْرَاهِيْمُ: البَّيْنَةُ الْعَادِلَةُ أَحَقُ مِنَ الْيَمِيْنِ الْفَادِلَةُ أَحَقُ مِنَ الْيَمِيْنِ الْفَادِلَةُ أَحَقُ مِنَ الْيَمِيْنِ الْفَادِرَةِ

• ٢٦٨ - حَدُّثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ

اور نبی کریم مین کیا نے فرمایا تھا کہ بیہ ممکن ہے کہ (مدمی اور مدمیٰ علیہ میں کوئی) ایک دو سرے سے بہتر طریقتہ پر اپنا مقدمہ پیش کر سکتا ہو۔ طاؤس ابراہیم اور شریح والتی لیے نے کما کہ عادل مواہ جھوٹی فتم کے مقابلے میں قبول کئے جانے کا زیادہ مستحق ہے۔

(۲۲۸۰) مم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا امام مالک سے 'ان

مَالِكِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنْ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ: ((إِنْكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيْ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِن بَقْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيْهِ بَثَيْنًا بِقَولِهِ فَإِنْمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ، فَلاَ يَأْخُذُهَا)). [راحع: ٢٤٥٨]

سے ہشام بن عروہ نے 'ان سے ان کے باپ نے 'ان سے زینب نے
اور ان سے ام سلمہ رہی ہیں نے کہ رسول کریم شی کی فرمایا 'تم لوگ
میرے یمال اپ مقدمات لاتے ہو اور بھی ایباہو تا ہے کہ ایک تم
میں دو سرے سے دلیل بیان کرنے میں بڑھ کر ہو تا ہے (قوت بیانیہ
بڑھ کر رکھتا ہے) پھر میں اس کو اگر اس کے بھائی کا حق (غلطی سے) دلا
دول 'قوده (حلال نہ سمجھے) اس کو نہ لے 'میں اس کو دونہ نے کا ایک کھڑا

اس مدیث میں امام مالک اور شافعی اور امام احمد اور جمهور علاء کا ندہب ثابت ہوا کہ قاضی کا عکم خاابراً نافذ ہوتا ہے نہ کہ المنائین یعنی قاضی اگر خلطی ہے کوئی فیصلہ کر دے تو جس کے موافق فیصلہ کرے عنداللہ اس کیلئے وہ شے درست نہ ہوگی اور حفیٰ کا رد ہوا جن کے نزدیک قاضی کی تفا خابراً اور باطنا دونوں طرح نافذ ہو جاتی ہیں۔ مدیث ہے بھی ہی نکا کہ پنجر صاحب کو بھی دموکا ہو جانا ممکن تھا اور آپ کو علم غیب نہ تھا اور جب آپ ہے جو سارے جمال ہے افضل تھے غلطی ہو جانا ممکن ہوا تو اور کسی قاضی یا جمتد یا امام یا عالم کی کیا حقیقت اور کیا ہت ہے اور ہوا ب و قوف ہے وہ فخص جو کسی جمتد یا چرکو خطا ہے معموم سمجھ۔ (وحیدی) یا جمتد یا امام یا عالم کی کیا حقیقت اور کیا ہت ہو اور ہوا ب و قوف ہو وہ فخص جو کسی جمتد یا چرکو خطا ہے معموم سمجھ۔ (وحیدی) اس کی کیا حقیقت اور کیا ہت ہو افوق ہو ہو باب جس نے وعدہ اور اکرنے کا حکم ویا

وَفَعَلَهُ الْحَسَنُ ﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكِتابِ السُمَاعِيْلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ ﴿ وَقَصَى ابْنُ الْأَشْوَعِ بِالْوِعْدِ وَذَكِرِ ذلك وَعَنْ سَمُرَةَ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَة: ((سَمِعْتُ النَّبِيُ ﷺ وَذَكَرَ صِهْرًا لَهُ قَالَ: وَعَدَنِي فَوَقَى لِي)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: رَأَيْتُ إِسْحَاقَ بْنُ إِبْراهِيْمَ يَخْتَجُ بِحَدِيْثِ ابْنُ أَشْوَع.

اور امام حسن بھری روائیے نے اس کو پورا کردیا۔ اور حضرت اساعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس وصف سے کیا ہے کہ وہ وعد سے کے بچے تھے۔ اور سعید بن الاشوع نے وعدہ پورا کرنے کے لئے تھم دیا تھا۔ اور سمرہ بن جندب بڑائی سے ایسائی نقل کیا' اور مسور بن مخرمہ بڑائی نے کما کہ جس نے نبی کریم سٹائی اس نے اب اپ اپ ایک داماد (ابوالعاص) کا ذکر فرما رہے تھے' آپ نے فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا' ابو عبداللہ (امام بخاری) نے کما کہ اسحاق بن ابراہیم کو جس نے دیکوساکہ وہ وعدہ پورا کرنے کے وجوب پر اسحاق بن ابراہیم کو جس دیل لیتے تھے۔ ابن اشوع کی حدیث سے دلیل لیتے تھے۔

امام بخاری اور بعض علماء کا یمی قول ہے کہ وعدہ پورا کرنا چاہے' اگر کوئی نہ کرے تو قاضی پورا کرائے گا۔ لیکن جمہور علماء کتے جس کہ وعدہ پورا کرنا متحب ہے اور اخلاقا ضروری ہے۔ پر قاضی جراً اے پورا نہیں کرا سکا۔ ازروئ درایت امام بخاری ہی کا قول صحیح ہے کہ عدالت فیصلہ کرتے وقت ایک علم جاری کرتی ہے گویا ہی علیہ سے وعدہ لیتی ہے کہ وہ عدالت کے فیصلہ کو تسلیم کرتے ہوئے گویا اس می پر عمل نہ کرے اور ہدی کو کورا جواب وے تو عدالت بولیس کے ذریعہ اپنے فیصلہ کا فغاذ کرائے گی۔ حضرت امام کا یمی فشاہے اور دنیا کا یمی قانون ہے۔ ای متعمد سے حضرت امام بخاری نے والیس کے ذریعہ اپنے فیصلہ کا فغاذ کرائے گی۔ حضرت امام کا یمی فشاہے اور دنیا کا یمی قانون ہے۔ ای متعمد سے حضرت امام بخاری نے اصادیث اور قدالت کے وعدہ سے بھرجائے اور عدالت

كُه نه كر مَكِ توبه محن ايك تماشه بن كره جائكا - ٢٦٨١ - حَدُّنني إِبْرَاهِيْم بْنُ حَـمْزَةَ قَالَ حَدُثَنَا إِبْرَاهِيْم بْنُ صَعْدِ عَنْ صَالِحٍ عِنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنْ عَبْدِ اللهِ أَنْ عَبْدِ اللهِ أَنْ عَبْدَ اللهِ أَنْ عَبْدِ اللهِ أَنْ عَبْدَ اللهِ أَنْ عَبْدَ اللهِ عَنْ عُبْدِ اللهِ أَنْ عَبْدَ اللهِ أَنْ عَبْدِ اللهِ أَنْ عَبْدَ اللهِ أَنْ عَبْدَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنْ عَبْدِ اللهِ أَنْ عَبْدِ اللهِ أَنْ عَبْدَ اللهِ أَنْ عَبْدَ أَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدَ مَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدَ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدَ اللهِ عَنْ عَبْدَ اللهِ عَنْ عَبْدَ اللهِ عَنْ عَبْدَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِهِ اللهِ عَنْ عَبْدَ اللهِ عَنْ عَبْدِهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِهِ اللهِ عَنْ عَبْدِهِ اللهِ عَنْ عَبْدِهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِهِ اللهِ عَنْ عَبْدِهِ اللهِ عَنْ عَبْدِهِ عَنْ عَبْدَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدُهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدَةً عَلَى اللهِ عَنْ عَبْدَهِ عَنْ عَبْدِهِ عَنْ عَبْدِهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِهِ عَبْدِهِ اللهِ عَنْ عَبْدِهِ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِهِ عَنْ عَبْدِهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَا اللهِ عَنْ عَلَا اللهِ عَنْ عَلَا اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِل

(۲۲۸۱) ہم سے ابراہیم بن حزو نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے صالح بن کیان نے' ان سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ بن عبداللہ عنما نے انہیں خبر دی' انہوں نے بیان کیا کہ انہیں ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے خبردی کہ ہرقل نے ان سے کہا تھا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ وہ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) تمہیں کس بات کا عمد میں تو تم نے بیا کہ وہ تمہیں نماز' سچائی' عفت' عمد کے پورا کرنے اور امانت کے اوا کرنے کا تھم دیتے ہیں۔ اور یہ نی کی

تعرت امام بخاری رطقیہ خود مجمد مطلق ہیں۔ جامع الصحیح میں جگہ آپ نے اپنے خدا داد اجتمادی ملکہ سے کام لیا ہے۔

السیسی کے سامنے یہ نہیں ہوتا کہ ان کو کس مسلک کی موافقت کرنی ہے اور کس کی تردید۔ ان کے سامنے صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہوتی ہے۔ ان بی کے تحت وہ مسائل و احکام پیش کرتے ہیں۔ وہ کی مجمد و امام کے مسلک کے نخالف ہوں یا موافق حضرت امام کو قطعاً یہ پرواہ نہیں ہوتی۔ پھر موجودہ دیو بندی ناشران بخاری کا کئی جگہ یہ لکھنا کہ یمال امام بخاری نے فلال امام کا مسلک افتیار کیا ہے بالکل غلط اور حضرت امام کی شان اجتماد میں تنقیص ہے۔ اس جگہ بھی صاحب تفییم البخاری نے ایما ہی الزام دہرایا ہے۔ وہ صاحب لکھتے ہیں کہ امام مالک رطفیے کہتے ہیں کہ وعدہ کرنے کا تھم بھی قضا کے تحت آ سکتا ہے اور امام بخاری رطفیے نے بھی غالب اس باب ہیں امام مالک رطفیے کہتے ہیں کہ وعدہ کرنے کا تھم بھی قضا کے تحت آ سکتا ہے اور امام بخاری رطفیے نے بھی غالب اس باب ہیں امام مالک رطفیے کا مسلک افتیار کیا ہے۔ (تفییم البخاری 'پ: ۱۰/ ص: ۱۱)

سے المرا یقیس علی نفسه مقلدین کا چونکہ میں رویہ ہے وہ مجتد مطلق امام بخاری کو بھی ای نظرے دیکھتے ہیں جو بالكل غلط

(۲۲۸۲) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے اساعیل بن جعفر نے بیان کیا ان سے ابو سہیل نافع بن مالک بن ابی عامر نے بیان کیا اور ان سے عامر نے بیان کیا اور ان سے ابو ہررہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ جب بات کمی تو جھوٹ کمی 'المات دی گئی تو اس نے اس میں خیانت کی اور وعدہ کیا تو اسے پورا نہیں کیا۔

(۲۷۸۳) ہم سے ابراہیم بن مویٰ نے بیان کیا کما ہمیں ہشام نے خرر دی ان سے ابن جریج نے بیان کیا انہیں عمرو بن دینار نے خردی ' يَحُ بَ العرايقيس على نفسه مقلدين كا يونكه به حضرت المام فود مجمئد مطلق بين رحمه الله تعالى - حداثنا فُتيبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَداثنا إسْمَاعِيْلُ بنُ جَعفرٍ عن أبي سُهَيْلٍ مَداثنا إسْمَاعِيْلُ بنُ جَعفرٍ عن أبي سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أبي عَامِرٍ عَنْ أبيهِ عَنْ أبي هُويْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ أبي هُويُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ كَذَبَ هُويَّانَ : ((آيةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَداثُ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ كَذَبَ، وَإِذَا انْتُمِنَ خَانٌ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلُفَ)). [راجع: ٣٣]

٣٦٨٣ - حَدُّلَنَا إِبْرَاهِيْمُ بنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَالَ: أَخْبَرَنِي

عَمْرُو بْنُ دِيْنَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ : ((لَـمَّا مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ جَاءَ أَبَا بَكُر مَالٌ مِنْ قِبَلِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيُّ لَقَالَ أَبُوبَكُو: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دَيْنٌ، أَوْ كَانَّتْ لَهُ قِبَلَهُ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنَا: قَالَ جَابِرٌ: فَقُلْتُ وَعَدَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُعْطِيَنِيْ هَكَذَا وَهَكَذَا وهَكَذَا - فَبَسَطَ يَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتِ - قَالَ جَابِرٌ: فَعَدُّ فِي يَدِي حَمْسَمِانَةِ ثُمُّ خَمْسَمِانَةِ ثُمُّ

انہیں محمر بن علی نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا'کمانی کریم صلی الله علیه وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی الله عند کے پاس (بحرین کے عالم) علاء بن حضری بن الله کی طرف ے مال آیا۔ ابو بکر واٹھ نے اعلان کرا دیا کہ جس کسی کا بھی نبی کریم ساتید بر کوئی قرض مو' یا آمخضرت ساتید کاس سے دعدہ موتو وہ ہمارے یاس آئے۔ جابر والت سے بیان کیا کہ اس پر میں نے ان سے کما کہ مجھ ے رسول الله طافی الله علی الله علی الله علی الله علی الله مجھے عطا فرائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو بمررضی الله عنه نے تین مرتبہ این ہاتھ بردھائے اور میرے ہاتھ پر پانچ سو پھریانچ سو اور پھریانچ سوگن

خَـمْسَمِانَةٍ)). [راجع: ٢٢٩٦]

گویا حضرت مبدئق بڑھڑ نے عہد نبوی کو بورا لر دکھایا' اس ہے بھی یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ وعدہ کو بورا کرنا ہی ہو گا خواہ مذربعه عدالت بي بو۔

> ٢٦٨٤ - حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْم أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ عَنْ سَالِمٍ الأَفْطَسِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: ((سَأَلَنِي يَهُودِيُّ مِنْ أَهْلِ الْحِيْرَةِ: أَيُّ الأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى؟ قُلْتُ: لاَ أَدْرِي حَتَّى أَقْدَمَ عَلَى حَبرِ الْعَرَبِ فَأَسْأَلُهُ. فَقَدِمْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاس فَقَالَ: قَضَى أَكْثَرَهُمَا وَأَطْيَبَهُمَا، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ فَعَلَ)).

(۲۲۸۴) ہم سے محمد بن عبدالرحيم نے بيان كيا، كما ہم كوسعيد بن سلمان نے خبردی' ان سے مروان بن شجاع نے بیان کیا' ان سے سالم افلس نے اور ان سے سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ جرہ کے یمودی نے مجھ سے یو چھا، موکی مالئل نے (اپ مرکے ادا کرنے میں) كون سى مدت بورى كى مقى ؟ (يعني آمھ سال كى يادس سال كى ،جن كا قرآن میں ذکرہے) میں نے کما کہ مجھے معلوم نہیں' ہاں! عرب کے برے عالم کی خدمت میں حاضر ہو کر بوچھ لوں (تو پھر تمہیں بنا دوں گا) چنانچہ میں نے ابن عباس بڑاٹھ سے پوچھاتو انہوں نے بتایا کہ آپ نے بدی مت بوری کی (دس سال کی) جو دونوں مرتوں میں بہتر تھی۔ رسول الله الله الله المحلى جب كى سے وعدہ كرتے تو يورا كرتے تھے۔

ت ان جمله احادیث سے حضرت امام نے وعدہ پورا کرنے کا وجوب ثابت کیا، خصوصاً جو وعدہ عدالت میں کیا جائے وہ نہ پورا مرے تواس ہے جراً اسے بورا کرایا جائے گا۔ ورنہ عدالت ایک تماشہ بن کر رہ جائے گی۔

حضرت مویٰ ولائل کے سامنے آٹھ سال اور دس سال کی مدتیں رکھی گئی تھیں۔ حضرت شعیب ؓ نے ان سے فرمایا تھا کہ میں جاہتا ہوں اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں۔ بشرطیکہ تم آٹھ برس میری نوکری کردادر اگر دس برس بورا کرو تو بیہ تمهارا احمان ہوگا۔ مدیث کے آخری جلہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول وعدہ خلاف ہر گزنسیں ہو سکتے۔ بیس سے ترجمہ باب لکانا (164) P (164)

ہے۔ دو سری روایت میں یوں ہے کہ سعید نے کما' پھروہ یہودی مجھ سے ملا تو میں نے جو این عباس بینی نے فرمایا تھا وہ اسے ہتلا دیا۔ وہ کمنے لگا این عباس بینی ہے شک عالم ہیں۔ این عباس جین نے یہ آنخضرت مائی کیا سے ساتھا اور آپ نے یہ حضرت جرائیل سے پوچھا تھا۔ جرائیل نے اللہ پاک سے جس کے جواب میں اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ موی نے وہ میعاد پوری کی جو زیادہ کبی اور زیادہ بھتر تھی۔

باب مشرکون کی گواہی قبول نہ ہوگی

اور شعبی نے کما کہ دوسرے دین والوں کی گوائی ایک سے دوسرے کے خلاف لینی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی کے اس ارشاد کی دجہ سے کہ "مہ نے ان میں باہم دشنی اور بغض کو ہوا دے دی ہے"۔

ابو ہررہ رضی اللہ عنہ نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ اللہ کتاب کی (ان کی نم مجبی روایات میں) نہ تقدیق کرواور نہ کاذیب بلکہ یہ کمہ لیا کرو کہ اللہ پر اور جو کچھ اس نے نازل کیا سب پر ہم ایکان لائے۔ الآبة

٧٩ - بَابُ لا يُسْأَلُ أَهْلُ الشَّرُك عَنِ الشَّهَادَةِ وَغَيْرِهَا وَقَالِ الشَّغِيُّ: لا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْمِللِ بغضهمْ على بغض لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَغْرَيُنَا يَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْمَائِدَةِ : ١٤٤.

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((لاَ تُصَدَّقُوا أَهْلَ الْكتابِ وَلاَ تُكَذَّبُوهُمْ، وَقُولُوا: ﴿ آمَنًا بِا للهِ وَمَا أُنْزِلَ ﴾ الآية)).

مشرکوں کی گوائی مشرکوں پر نہ مسلمانوں پر تبول ہوگی۔ حنفیہ کے نزدیک مشرکوں کی گوائی مشرکوں پر قبول ہوگی۔ اگرچہ ان کے خرجب مختلف ہوں۔ کیونکہ آنخضرت میں جانے ایک یمودی مرد اور ایک یمودی عورت کو چار یمودیوں کی شادت پر رجم کیا تھا۔

حَدُّنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ مُعَيْدٍ قَالَ عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ، كَيْفَ تَسْأَلُونِ أَهْلَ الْكِتَابِ وَكِنَابُكُمُ الَّذِي أُنْوِلَ عَلَى نَبِيهِ عَلَّا أَحْدَثُ الْمُسْلِمِيْنَ، كَيْفَ تَسْأَلُونِ أَهْلَ الْكِتَابِ بَدُلُوا مَا الْأَخْبَارِ بِا اللهِ تَقْوالُونَهُ لَمْ يُشَبُ وَقَدْ حَدَّثُكُمُ اللهِ مَا لَهُ أَنْ أَهْلَ الْكِتَابِ بَدُلُوا مَا حَدَّثُ كَنَابِ بَدُلُوا مَا كَتَبَابِ بَدُلُوا مَا كَتَبَ اللهِ لَيْعَابُ بَدُلُوا مَا كَتَبَابِ بَدُلُوا مَا لَكَتَبَابِ بَدُلُوا مَا لَكَتَبَابِ بَدُلُوا مَا لَقَالُوا: ﴿ أَهُو مَنْ عَنْدُ اللهِ لِيَشْتَدُوا بِهِ كَتَبَابُ مَنْ مُسَاعَلِهِمُ الْكَتَابِ بَدُلُوا بِهِ لَيَشَدِّدُوا بِهِ لَيَشَدِّدُوا بِهِ لَيَسَالُونَ قَلْهُمْ مِنْ الْهِلُم عَنْ مُسَاعَلَتِهِمْ لاَ مَنْ مُسَاعَلَتِهِمْ لاَ مَنْهُمْ رَجُلاً قَطُ يَسَاكُمُ عَن مُسَاعَلَتِهِمْ لاَ وَاللهِ مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلاً قَطُ يَسَالُكُمْ عَن وَاللهِ مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلاً قَطُ يَسَاعَلَتِهِمْ لاَ

یونس سے ان سے ابن شماب نے ان سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عباس جی ان سے ابن شماری کتاب جو تمہارے نی ساتی ہے کہ پر بازل ہوئی ہے اللہ تعالی کی طرف سے سب بعد میں بازل ہوئی ہے۔ تم اسے پڑھتے ہو اور اس میں کی قتم کی آمیزش بھی نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تعالی تو تمہیں پہلے بی ہا چکا ہے کہ اہل کتاب نے اس کتاب کو بدل دیا جو اللہ تعالی نے انہیں دی تھی اور خود بی اس میں تغیر کر ویا اور پھر کھنے گئے یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ ان کا مقصد اس مون یہ تھا کہ اس طرح تھو ڈی پونجی (دنیا کی) عاصل کر سیس۔ یہ کی ایک کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ ان کا مقصد اس کی کیا جو کو نہیں روکا۔ اللہ کی قتم ایم نے ان کی آدی کو کھی نہیں دیکھا کہ وہ ان آیات کے متعلق تم سے پوچھتا ہو جو تم پر نہیں دیکھا کہ وہ ان آیات کے متعلق تم سے پوچھتا ہو جو تم پر

(تمہارے نبی کے ذریعہ) نازل کی عمیٰ ہیں۔

الَّذِي أَنْزِلَ عَلَيْكُمْ)).

آأطرافه في : ٣٦٣٧، ٢٢٥٧، ٣٢٥٧].

اسلام نے ثقہ عادل کواہ کے لئے جو شرائط رکھی ہیں۔ ایک غیرمسلم کا ان کے معیار پر اترنا ناممکن ہے۔ اس لئے علی العوم میں اسلام نے اس کے کا ان کے معیار پر اترنا ناممکن ہے۔ اس لئے علی العوم المین میں اسلام کے دلائل بیان فرما رہے ہیں۔ یہ امرد مگر ہے کہ امام وقت اس کی گواہی قابل قبول نہیں۔ حضرت امام بخاری اس عاکم مجاز کسی غیرمسلم کی گواہی اس بنا پر قبول کرے کہ بعض دو سرے متند قرائن سے مجمی اس کی تقیدیق ہوتی ہو۔ جیسا کہ آنخضرت التی ایم نود جار بودیوں کی گوائی پر ایک میودی مرد اور میودی عورت کو زنا کے جرم میں سکساری کا تھم دیا تھا۔ بسرحال قاعدہ کلید وہی ہے جو حضرت امام نے بیان فرمایا ہے۔

> • ٣- بَابُ الْقُرْعَةِ فِي الْمُشْكِلاَتِ وَقُولِهِ: ﴿ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ ﴾ [آل عمران : 25].

> وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: اقْتَرَعُوا فَجَرَتِ الأَقْلاُمُ مَعَ الجرْيةِ، وَعَالَ قَلَمُ زَكَرِيَّاءَ الْجِرِيةَ فَكُفَلَهَا زَكُريًّاءُ. وَقُوْلِهِ: ﴿فَسَاهُمَ﴾ أَقَرَعَ ﴿ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَصِيْنَ ﴾ مِنَ الْمَسْهُومِيْنَ [الصافات: ١٤١].

> وَقَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: ((عَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى قَوم الْيَمِيْنَ فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ)).

#### باب مشکلات کے وقت قرعہ اندازی کرنا

اورالله تعالی کاارشاد که "جبوه این قلمیں ڈالنے لگے (قرعه اندازی ك لئے تاكه) فيصله كر سكيس كه مريم كى كفالت كون كرے"۔ حضرت ابن عباس بہوا نے (آیت فدکورہ کی تغییر میں فرمایا) کہ جب سب لوگوں نے (سراردن میں) اپنے اپنے قلم ڈالے ' تو تمام قلم یانی کے باؤك سائھ به گئے۔ ليكن ذكريا ملائلة كاقلم اس باؤمين اور آكيا۔ اس لئے انہوں نے ہی مریم ملیماالسلام کی تربیت اپنے ذمه لی اور الله تعالی کے ارشاد فساھم کے معنے ہیں پس انہوں نے قرعہ ڈالا۔ ﴿ فکان من المدحضين ﴾ (مين مدحضين کے معنی ميں) ﴿ من المسهومين ﴾ (يعنى قرعه انسي ك نام ير لكلا) حضرت ابو مريره والله نے کہا کہ نی کریم النہ اللے انے (کسی مقدمہ میں مدعیٰ علیہ ہونے کی بناپر) کچھ لوگوں سے قتم کھانے کے لئے فرمایا ' تو وہ سب (ایک ساتھ) آگے برھے۔ اس لَن آپ نے ان میں قرعہ ڈالنے کے لئے تھم فرمایا تاكه فيمله موكه سب سے يبلے فتم كون آدى كھائے۔

جمهور علاء کے نزدیک قطع نزاع کے لئے قرعہ ڈالنا جائز اور مشروع ہے۔ ابن منذر نے حضرت امام ابو حنیفہ سے بھی اس کا جواز نقل کیا ہے۔ پس آیات اور مدیث سے قرعہ اندازی کا ثبوت ہوا۔ اب اگر کوئی قرعہ اندازی کا انکار کرے تو وہ خود غلطی میں مبتلا ہے۔

(۲۷۸۷) ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا کما ہم سے مارے والدنے بیان کیا کہا ہم سے اعمش نے کما کہ ہم سے شعبی نے بیان کیا' انہوں نے نعمان بن بشیر بی ایا سے سنا' وہ کہتے تھے کہ نبی کریم مانتایی نے فرمایا اللہ کی حدود میں سستی برتنے والے اور اس میں

٢٦٨٦ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص بْنِ غِيَاثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشُّعْبِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّعْمَانَ بْنَ بَشْيِير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ

النبي الله: ((مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِي حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا مَثَلُ قَومِ اسْتَهَمُّوا سَفِيْنَةً فَصَارَ بَعْضَهُمْ فِي أَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضَهُمْ فِي أَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضَهُمْ فِي أَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضَهُمْ فِي أَسْفَلِهَا فَكَانَ الْلَايْنَ فِي أَسْفَلِهَا يَمُرُّونَ بِالْمَاءِ عَلَى الَّلِينَ فِي أَعْلاَهَا، فَتَأَذُّوا بِهِ، فَأَخَذَ فَأَسًا فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِيْنَةِ، فَأَتُوهُ فَقَالُوا: مَا لَك؟ قَالَ: السَّفِيْنَةِ، فَأَتُوهُ فَقَالُوا: مَا لَك؟ قَالَ: تَاذَيْتُمْ بِي وَلاَ بُدَّ لِيْ مِنَ الْسَمَاء، فَإِن أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجَوْهُ وَنَجُوا أَنْفُسَهُمْ). أَخَذُوا تَنْفُسَهُمْ).

بتلا ہو جانے والے کی مثال ایک ایس قوم کی ہے جس نے ایک کشتی (پر سفر کرنے کیلئے جگہ کے بارے میں) قرعہ اندازی کی۔ پھر نتیج میں کچھ لوگ بنچے سوار ہوئے اور پچھ اوپر۔ بنچے کے لوگ پانی لے کر اوپر کی منزل سے گزرتے تھے اور اس سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ اس خیال سے بنچے والا ایک آدمی کلماڑی سے کشتی کا بنچے کا حصہ کا شخ لگا۔ (تاکہ بنچ ہی سے سمندر کاپانی لے لیا کرے) اب اوپر والے آئے اور کہنے گئے کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ تم لوگوں کو (میرے اوپر آنے جانے ہے) تکلیف ہوتی تھی اور میرے لوگوں کو (میرے اوپر آنے جانے ہے) تکلیف ہوتی تھی اور میرے لئے بھی پانی ضروری تھا۔ اب اگر انہوں نے نیچے والے کا ہاتھ پکڑ لیا تو انہیں بھی پانی ضروری تھا۔ اب اگر انہوں نے نیچے والے کا ہاتھ پکڑ لیا تو انہیں بھی بانی خور بھی نجات پائی۔ لیکن اگر اسے یوں بی چھوڑ دیا 'تو انہیں بھی ہلاک کیا اور خود بھی ہلاک ہو گئے۔

اس سے قرعہ اندازی کا جُوت ہوا۔ حضرت امام کا اس مدیث کو یمال لانے کا یکی مقصد ہے اور اس سے امریالمعروف اور نمی عن المسئر کی تأکید شدید بھی طاہر ہوئی کہ برائی کو روکنا ضروری ہے ورنہ اس کی لپیٹ بیس سب بی آ سکتے ہیں۔ طاقت ہو تو برائی کو ہاتھ سے روکا جائے۔ ورنہ زبان سے روکنے کی کوشش کی جائے۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو دل بیس اس سے سخت نفرت کی جائے اور یہ ایمان کا اونی درجہ ہے۔ المحدللہ حکومت عربیہ سعودیہ بیس دیکھا کہ محکمہ امریالمعروف والنی عن المنکر سرکاری سطح پر قائم ہے اور ساری مملکت بیس اس کی شاخیس پھیلی ہوئی ہیں' جو اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ اللہ پاک ہر جگہ کے مسلمانوں کو یہ تونیق بخشے کہ وہ اس طرح اجتاعی طور پر بنی نوع انسان کی یہ اعلیٰ ترین خدمت انجام دیں اور انسانوں کی بھلائی و فلاح کو اپنی زندگی کا لازمہ بنا لیس۔ آمین یا رب العالمین۔

٣٩٨٧ حَدُّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حَدُّنَنِي خَارِجَةُ بِنُ زَيْدِ الأَنْصَارِيُّ أَنْ أَمُ الْعَلاَءِ الْمَرَأَةُ مِنْ نِيْدِ الْأَنْصَارِيُّ أَنْ أَمُ الْعَلاَءِ الْمَرَأَةُ مِنْ عُمْمَانَ ابْنَ مَظْعُونِ طَارَ لَنَا سَهْمُهُ فِي السَّكْنَي حِيْنَ أَقْرَعْتِ الأَنْصَارُ سُكْنَى الْسُمُقَاتِ المَّنْصَارُ سُكْنَى الْمُهَاجِرِيْنَ، قَالَتْ أَمُ الْعَلاَءِ: فَسَكَنَ الْمُهَاجِرِيْنَ، فَاللّهُ فَيْ وَجَعَلْنَاهُ فِي ثِيَابِهِ فَمَانُ أَنْ بُنُ مَظْعُونِ، فَاللّهُ فِي ثِيَابِهِ فَمَانَ أَنْ اللّهُ فَيْ وَجَعَلْنَاهُ فِي ثِيَابِهِ فَمَانَ مُنْ مُنْ مَظْعُونِ، فَاللّهُ فَي رَجْعَلَنَاهُ فِي ثِيَابِهِ فَمَانَ أَنْ اللّهُ فَقَلْتُ وَجَعَلْنَاهُ فِي ثِيَابِهِ فَمَانَ مَنْ اللّهُ فَقَلْتُ وَاللّهُ فَقَلْتُ: رَحْمَةُ فَعَلْنَاهُ فِي ثِيَابِهِ وَحَلَى عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ فَقَلْ فَقَلْتُ: رَحْمَةُ لَنَاهُ وَيُعَلِنَاهُ وَلَانَ اللّهُ اللّهُ فَقَلْتُ : رَحْمَةُ فَالْتُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

(۲۹۸۷) ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خبردی زبری سے ان سے خارجہ بن زید انساری نے بیان کیا کہ ان کی رشتہ دار ایک عورت ام علاء نای نے جنہوں نے رسول اللہ ما پہلے بیمال بیعت بھی کی تھی 'انہیں خبردی کہ انسار نے مماجرین کو اپنے بمال شمرانے کے لئے پانے ڈالے تو عثان بن مظعون بڑا و کا قیام ہمارے مصح میں آیا۔ ام علاء رہی آیا نے کہا کہ پھر عثان بن مظعون بڑا و ہمارے گھر شمرے اور کچھ مدت بعد وہ بیمار پڑ گئے۔ ہم نے ان کی تیمارداری کی مگر پچھ دن بعد ان کی وفات ہو گئی۔ جب ہم انہیں کفن دے چکے تو کی گر بچھ دن بعد ان کی وفات ہو گئی۔ جب ہم انہیں کفن دے چکے تو رسول اللہ ما ہو ہے ان کی دختیں نازل ہوں 'میری گواہی ہے کہ اللہ کی کنیت) تم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں 'میری گواہی ہے کہ اللہ

ا اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ، فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ. فَقَالَ لِي النَّبِيُّ اللَّهِ: ((وَمَا يُدْرِيْكِ أَنَّ اللَّهَ أَكْرَمَهُ؟)) فَقُلْتُ: لاَ أَدْرِيْ بَأْبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِأَمَّا عُثْمَانُ فَقَدْ جَاءَهُ وَا للهِ الْيَقِينُ، وَإِنِّي لِأَرجُو لَهُ الْخَيْرَ، وَا لِلَّهِ مَا أَدْرِي – وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ– مَا يُفْعَلُ بهِ)). قَالَتْ: فَوَ اللهِ لاَ أَزَكَّى أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا، وَأَحْزَنَنِي ذَلِكَ. قَالَتْ: فَنِمْتُ فَأَرِيْتُ لِعُثْمَانَ عَيْنًا تَجْرِي، فَجَنْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ﴿ (ذَلِكَ عَمَلُهُ)). [راجع: ١٢٤٣]

تعالی نے اینے یمال تمهاری ضرور عزت اور برائی کی ہوگی۔ اس پر آنخضرت الني إن فرماياب بات تهيس كيد معلوم مو مي كه الله تعالى نے ان کی عزت اور برائی کی ہوگی۔ میں نے عرض کیا میرے مال اور باب آب ير فدا بول ، مجھے يہ بات كى ذريعہ سے معلوم نيس موكى ب - پھر آخضرت اللہ الم فرمان عثان كاجمال تك معاملہ ب والله گواہ ہے کہ ان کی دفات ہو چکی اور میں ان کے بارے میں اللہ سے خیری کی امید رکھتا ہوں 'لیکن الله کی قتم! الله کے رسول ہونے کے باوجود مجھے بھی یہ علم نمیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو گا، ام علاء وق و الله كالله كالم كالله كالله كالله كالمناك كالله كالم كالم كالمناك كالم كالم كالمناك كالم كالمناك كالم كالم كا مم بیان نمیں کول گی۔ اس سے مجھے رنج بھی ہوا (کہ آخضرت مان المجل المحمد مل في الله الى بات كى جس كالمجمع حقيق علم نسيس تھا) انہوں نے کما (ایک دن) میں سو رہی تھی، میں نے خواب میں حضرت عثان بناتن کے لئے ایک بہتا ہوا چشمہ دیکھا۔ میں رسول الله نے فرمایا کہ بہان کاعمل (نیک) تھا۔

و الله اور رسول بی کو عاصل ہے اور کسی و علی جنتی ہونے کا تھم لگانا یہ منصب صرف اللہ اور رسول بی کو حاصل ہے اور کسی کو بھی حق نہیں کہ کی کو مطلق جنتی کمہ سکے۔ روایت میں قتم کے لئے لفظ واللہ بار بار آیا ہے ای غرض سے امام بخاری اس کو یمال لائے ہیں۔ دو مری روایت میں یوں ہے۔ میرا حال کیا ہونا ہے اور عثمان کا حال کیا ہونا ہے۔ یہ موافق ہے اس آیت کے جو سور وَ احقاف يس ب- ﴿ وَمَا آذرِي مَا يَفْعَلُ مِنْ وَلاَ بِكُمْ ﴾ (الاحقاف: ٩) لين من شيل جانا كه ميرے ساتھ كيا مو كا اور تممارے ساتھ كيا مو كا-حدیث میں قرعہ اندازی کا دکرہے ابب کے مطابق یہ مجی ایک توجیہ ہے۔

یادربوں کا یہ اعتراض کہ تمهارے پنیمبر کو جب اپنی نجات کا علم نہ تھا تو دو مروں کی نجات وہ کیے کرا سکتے ہیں۔ محض لغو اعتراض ہے۔ اس لئے کہ اگر آپ سے پنیبرنہ ہوتے تو ضرور اپن علی کے لئے یوں فراتے کہ یس ایباکروں گا ویباکروں گا ، مجمع سب اختیار ے۔ سے راست باز بیشہ اکساری سامنے رکھتے ہیں۔ ای بنا پر آپ نے الیا فرمایا۔

٣٦٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ قَالَ أَخْبِرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ 🕮 إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيُّتُهُنَّ خَرَجَ

(٢٧٨٨) بم سے محمر بن مقاتل نے بیان کیا اکما ہم کو عبداللہ نے خبر دی ٔ انہیں یونس نے خبردی زہری سے 'انہیں عردہ نے خبردی اور ان فرماتے تو اپنی بیویوں میں قرعہ اندازی فرماتے اور جن کانام فکل آتا' انہیں اپنے ساتھ لے جاتے۔ آپ کا یہ بھی معمول تھا کہ اپنی ہر بیوی

(168) S (168)

کے لئے ایک دن اور ایک رات مقرر کر دی تھی۔ البتہ سودہ بنت زمعہ بی فیا نے (این عمرے آخری دور میں) این باری آپ کی زوجہ عائشہ ری میں کو دے دی مقی تاکہ رسول الله متی کا ان کو رضاحاصل ہو۔ (اس سے بھی قرعہ اندازی ثابت ہوئی)

(٢٩٨٩) م سے اساعیل نے بیان کیا کما کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے ابو برکے غلام سی نے بیان کیا' ان سے ابو صالح نے اور ان سے ابو ہریرہ بن اللہ نے کہ رسول کریم مان کا نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو تا کہ اذان اور صف اول میں کتنا ثواب ہے اور پھر (انہیں اس کے حاصل کرنے کے لئے) قرعہ اندازی کرنی برتی و وہ قرعہ اندازی بھی کرتے اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ نماز سورے لگیں اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ عشاء اور صبح کی کتنی نضیلتیں ہیں تواگر گھٹنوں کے بل آنار یا تو پھر بھی آتے۔ سَهْمَهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ. وَكَانَ يَفْسِمُ لِكُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَومَهَا وَلَيْلَتَهَا. غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بنت زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَومَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ 🛱 تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللهِ ﷺ)). [راجع: ٢٥٩٣]

٢٦٨٩ حَدُثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ سُمَى مَولَى أَبِي بَكُو عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسِ مَا فِي النَّدَاء وَالصَّفِّ الأَوُّل ثُمَّ لَمْ يَجدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُّوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّهْجِيْرِ لاسْتَبَقُوا اِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَنَمَةِ وَالصُّبْحِ لِأَتُوهُمَا وَلُوْ حَبُواً)). [راجع: ٦١٥]

ان جملہ احادیث سے حضرت امام نے قرعہ اندازی کا جواز نکالا اور بتلایا کہ بست سے معاملات ایسے بھی سامنے آ جاتے ہیں کہ ان کے فیصلہ کے لئے بہتر طریقہ قرعہ اندازی ہی ہوتا ہے۔ پس اس کے جواز میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ بعض لوگ قرعہ اندازی کو جائز نہیں کتے' یہ ان کی عقل کا تصور ہے۔

مدیث بذا سے اذان یکارنے اور صف اول میں کھڑے ہونے کی بھی انتمائی فضیلت ٹابت ہوئی اور نماز سورے اول وقت بڑھنے کی بھی جیسا کہ جماعت اہلحدیث کا عمل ہے کہ فجر' ظہر' عصر' مغرب اول وقت ادا کرنا ان کامعمول ہے۔ خاص طور پر عصرو فخر میں تاخیر کرنا عنداللہ محبوب نہیں ہے۔ عصراول وقت ایک مثل سامیہ ہو جانے پر اور فجر ملس میں اول وقت پڑھنا' آمخضرت ملتی الم ایمی طرز مُل تھا۔ جو آج تک حرمین شریفین میں معمول ہے۔ وہاللہ التوفیق)



#### باب لوگوں میں صلح کرانے کا ثواب

اور سورہ نساء میں اللہ تعالی کا فرمان کہ ''ان کی اکثر کانا پھونسیوں میں خیر نہیں' سوا ان (سرگوشیوں) کے جو صدفہ یا اچھی بات کی طرف لوگوں کو ترغیب دلانے کے لئے ہوں یا لوگوں کے درمیان مسلح کرائیں اور جو مخص یہ کام اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کرے گاتو جلد ہی ہم اسے اجر عظیم دیں گے اور اس باب میں یہ بیان ہے کہ امام خود اپنے اصحاب کے ساتھ مختلف مقامات پر جاکر لوگوں میں صلح کرائے۔

١- بَابُ مَا جَاءِ فِي الإصْلاَحِ بَيْنَ النَّاسِ
 وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لاَ خَيْرَ فِي كَثِيْرٍ مِنْ
 نَجُواهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ
 إصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابتِغَاءَ
 مَرْضَاةِ اللهِ فَسَوفَ نُؤْتِيْهِ أَجْرًا عَظِيْمًا ﴾
 [النساء: ١١٤].

وَخُرُوجِ الإِمَامِ إِلَى الْمَوَاضِعِ لِيُصَلِّحَ بَيْنَ النَّاسِ بِأَصْحَابِهِ.

معرت امام بخاری روزی نے اور الدرداء سے مرفوعاً نکالا کہ میں آئی ترا کیا شاید ان کو کوئی مدیث میج اس باب میں اپی شرط پر المین میں اس آئی شرط پر المین میں اس آئی ہور است نہ بتا کا اللہ میں تم کو وہ بات نہ بتا کا اللہ بھی المی الدرداء سے مرفوعاً نکالا کہ میں تم کو وہ بات نہ بتا کا اللہ بھی اور نماز اور مدتے سے افضا ہے ، وہ کیا ہے آئیں میں ملاپ کر دینا۔ آئیں میں فساد نیکیوں کو میٹ دیتا ہے۔ مسلم کے مقابلے پر فساد جھڑا جس کی قرآن مجد نے شدت سے برائی کی ہے اور بار بار بتالیا ہے کہ اللہ پاک جھڑے فساد کو دوست نہیں رکھتا۔ وہ بسرطال مسلم امن کما ہم سے ابو غسان کے بیان کیا کہا ہم سے ابو غسان

٢٩٩٠ حَدِّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي تَمْرَيْمَ قَالَ
 حَدِّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ
 عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ ا لللهُ عَنْهُ : ((أَنْ
 نَاسًا مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ
 مَنَىٰ قَا فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ النَّبِيُ اللَّهِ فِي أُنَاسٍ مِنْ

(۲۱۹۰) ہم سے سعید بن الی مریم نے بیان کیا کما ہم سے ابو غسان نے بیان کیا کہا ہم سے ابو غسان نے بیان کیا کہا کہ جھے سے ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا کا ان سے سل بن سعد بنا فتر نے بیان کیا کہ (قباء کے) بنو عمرو بن عوف میں آپس میں کچھ تکرار ہو گئی تھی تو رسول اللہ ساتھ کے اصحاب کو ساتھ لے کر ان کے پیمال ان میں صلح کرانے کے لئے گئے اور نماز کا ساتھ لے کر ان کے پیمال ان میں صلح کرانے کے لئے گئے اور نماز کا

وقت ہو گیا' لیکن آپ تشریف نہ لا سکے۔ چنانچہ بلال رہاتھ نے آگ برم كراذان دى البحى تك جونكه آنخضرت مليدم تشريف نهيل لائ تھے۔ اس لئے وہ (آنخضرت سائیلامی کی ہدایت کے مطابق) ابو بکر بڑائند کے پاس آئے اور ان سے کما کہ حضور مٹھائے وہیں رک گئے ہیں اور نماز کاوقت ہوگیا ہے کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھادیں مے ؟ انہوں نے كماكه بال اكرتم جامو- اس كے بعد بلال بوالله نے نمازى تحبيركى اور ابو بر بالتر آگے برھے۔ (نماز کے درمیان) نی کریم ملی الم صفول کے ورمیان سے گزرتے ہوئے کہلی صف میں آپنے۔ لوگ باربار ہاتھ پر ہاتھ مارنے گئے۔ مرابو بر بن تر نمازیس کسی دوسری طرف متوجہ نہیں موتے تے (گرجب بار بار اليا مواتو) آپ متوجہ موے اور معلوم كيا كه رسول الله النالي آپ كے يجهد بين - آخفرت الني الناكان اب باتھ ك اشارے سے انسي حكم دياكہ جس طرح وہ نماز پر ها رہے ہيں ' اسے جاری رکھیں۔ لیکن ابو بمر بڑاتھ نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اللہ کی حمر بیان كى اور النه ياوَل يحيي آكة اور صف ميس مل كئ - جرنى كريم ماتيدا آکے برھے اور نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ لوگوں کی طرف متوجه موے اور انسیں ہدایت کی که لوگو! جب نماز میں کوئی بات پیش آتی ہے تو تم ہاتھ پر ہاتھ مارنے لگتے ہو۔ ہاتھ پر ہاتھ مارنا عورتوں کے لئے ہے۔ (مردول کو)جس کی نماز میں کوئی بات پیش آئے تواے سجان اللہ كمنا چاہئ كيونكه بيد لفظ جو بھى سے گاوہ متوجه مو جائے گا۔ اے ابو براجب میں نے اشارہ بھی کردیا تھاتو پھر آپ اوگوں کو نماز کیوں سیس پڑھاتے رہے ؟ انہوں نے عرض کیا' ابو تعافد کے بیٹے کے لئے یہ بات مناسب نہ تھی کہ وہ رسول الله ملتھ اے ہوتے ہوئے نمازیر حائے۔

أَصْحَابِه يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ، فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ وَلَمْ يَأْتِ النَّبِي ﴿ فَجَاءَ بِلاَلٌ فَأَذُّنَّ بالصَّلاَةِ وَلَمْ يَأْتِ النَّبِيُّ ﴿ فَجَاءَ إِلَى أبي بَكْرٍ فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيُّ ﴿ خُبسَ، وَقَد حَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَهَلْ لَكَ أَنْ تَوُمُّ النَّاسَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِنْ شِئْتَ. فَأَقَامَ الصَّلاةَ لَتَقَدُّمَ أَبُوبَكُر، ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ الصُّفُوفِ حَتَّى قَامَ فِي الصُّفُوفِ حَتَّى قَامَ فِي الصُّفِّ الأُوُّل، فَأَخَذَ النَّاسُ بالتَّصْفِيْح حَتَّى أَكْثَرُوا، وَكَانَ أَبُوبَكُرٍ لَا يَكَادُ يَلْتَفِتُ فِي الصَّلاَةِ، فَالْتَفَتَ فَإِذًا هُوَ بِالنَّبِيِّ 角 وَرَاءَهُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ فَأَمَرَهُ يُصَلَّى كَمَا هُوَ، فَرَفَعَ أَبُوبَكُرٍ يَدَهُ فَحَمِدَ اللهُ، ثُمُّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى دَخَلَ فِي الصُّفِّ، وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى بالنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: ((يَا أَيْهَا النَّاسُ، إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلاَتِكُمْ أَخَذْتُمْ بِالتَّصْفِيْحِ، إِنَّمَا التَّصْفِيْحُ لِلنَّسَاء، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ ا للهِ، فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إلاَّ الْتَفَتَ. يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا مَنْعَكَ حِيْنَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ لَمْ تُصَلُّ بالنَّاس؟)) فَقَالَ: مَا كَانَ يَنْبَغِي لِإِبْن أبي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ الله (راجع: ١٦٤]

یہ حدیث پیچے بمی گزر چکی ہے۔ یہاں حضرت مجتد مطلق الم بخاری اس حدیث کو اس لئے لائے کہ اس میں آپ کے بمقام قباء بنو عمرو بن عوف میں صلح کرانے کے لئے تشریف لے جانے کا ذکر ہے۔ معلوم ہوا کہ صلح کو اتن اہمیت ہے کہ اس کے لئے بدی سے بردی شخصیت بھی چیش قدی کر سمتی ہے۔ بھلا رسول کریم ماٹیج سے افضل' بمتراور برا کون ہو گا۔ آپ خود اس پاک مقصد کے لئے

تا تشريف لے محة - (الله)

یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں ناوانی سے کھے لفزش ہو جائے تو وہ بسرحال قلل معلق ہے۔ مگر امام کو چاہئے کہ غلطی کرنے والوں کو

آئدہ کے لئے بدایت کردے۔

7991 - حَدُّلُنَا مُسَدُدٌ قَالَ حَدُّلْنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي أَنْ أَنَسًا رَضِيَ ا لَهُ عَنْهُ قَالَ : ((قِبْلُ لِلنَّبِيُ اللَّهِ لَوْ أَتَبْتَ عَبْدَ ا اللهِ فَنَ أَبَيْ. فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ النَّبِيُ اللهِ وَرَكِبَ بَنَ أَبَيْ النَّبِي اللهِ وَرَكِبَ بَنَ أَبَيْ النَّبِي اللهِ وَرَكِبَ مَعَهُ اللهِ النَّبِي اللهِ وَرَكِبَ مَا أَنَاهُ النَّبِي اللهِ قَالَ اللهِ عَنْهِ اللهِ لَقَدْ آذَانِي نَتَنُ حِمَارِكَ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ مِنْهُمْ وَا اللهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْوَنِي وَلِي اللهِ فَقَالَ مِنْ قَوْمِهِ وَا اللهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُونِينِ وَاللهِ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ مَنْ اللهُ عَلَى اللهِ فَقَالَ مِنْ قَوْمِهِ وَاللهِ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ مَنْ اللهُ فَقَالَ مَنْ اللهُ فَقَالَ مِنْ قَوْمِهِ وَاللهِ اللهِ وَحُلُ مِنْ قَوْمِهِ وَاللهِ اللهِ فَلَا أَنْهَا أَنْهَا أَنْولَتُ اللهِ فَلَا أَنْهَا أَنْولَتُ اللهُ وَاحِدِ مِنْهُمَا وَاحْدِ مِنْهُمَا وَاللهِ وَاللهِ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَيْ اللهُ اللهُ وَاحِدِ مِنْهُمَا وَاللهِ فَي اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ فَيَا أَنْهَا أَنْولَتُ اللهُ وَاحِدِ مِنْهُمَا وَاللهِ وَاللّهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(۲۹۹۱) ہم سے مسدو نے بیان کیا کہا ہم سے معتر نے بیان کیا کہا کہ بھی نے اپنے باپ سے سا اور ان سے انس بڑاتھ نے بیان کیا کہ نی کریم ساڑھ اسے عرض کیا گیا اگر آپ عبداللہ بن ابی (منافق) کے یہاں تقریف لے چلتے تو بھتر تھا۔ آنخضرت ساڑھ اس کے یہاں ایک گدھے پر سوار ہو کر تقریف لے گئے۔ محلبہ رضوان اللہ علیم پیدل آپ کہ ہمراہ سے۔ جدهر سے آپ گزر رہے سے وہ شور زمین تھی۔ جب نی کریم ساڑھ اس کے یہاں پنچ تو وہ کنے لگا ذرا آپ دور بی رہے آپ محال کی کدھے کی ہو نے میرا دماغ پریشان کردیا ہے۔ اس پر ایک انساری محالی ہو لے کہ اللہ کی قتم! رسول اللہ ساڑھ اپنے کا گدھا تجھ سے زیادہ خوشبو دار ہے۔ عبداللہ (منافق) کی طرف سے اس کی قوم کا ایک فوشبو دار ہے۔ عبداللہ (منافق) کی طرف سے اس کی قوم کا ایک فوشبو دار ہے۔ عبداللہ (منافق) کی طرف سے دونوں نے میں معلوم ہوا ہو کو برا بھلا کہا۔ پھر دونوں طرف سے دونوں کے حمایتی مضتعل ہو گئے اور ہاتھا پائی 'چھڑی اور جوتے تک نوبت پنچ گئی۔ ہمیں معلوم ہوا ہو کہ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی تھی۔ "اگر مسلمانوں کے دوگروہ آپ میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو"۔

المام قبر الله بن الى تزرج كا سردار تعاا ميند والے اس كو بادشاہ بنانے كو تعاا الخصرت النا يا تشريف لائے اور يه امر المتوى رہا۔ المستحق الوگوں نے آپ كو يه رائے دى كه آپ اس كے پاس تشريف لے جائيں گے تو اس كى ولجوئى ہوگى اور بہت سے لوگ اسلام قبول كريں گے۔ مگر اس مردود نے جو اپ آپ كو بہت نفيس مزاح سجمتا تعاا آپ كار مغرور نہيں ہوئے آپ بلا تكلف تشريف لے گئے۔ مگر اس مردود نے جو اپ آپ كو بہت نفيس مزاح سجمتا تعاا آپ كار معلى اور يہ گتافانه كلام كيا جو اس كے خبث باطنى كى دليل تعاد ايك انسارى صحابي نے اس كو منه تو راجواب ويا۔ جے س كر اس منافق كے خاندان كے كچھ لوگ طيش ميں آگے اور قريب تعاكہ باہم جنگ بيا ہو جائے المختصرت المام كيا جو اس كے خب يہ بردو گروہ مسلمان ہى تھے۔ كتاب الفسلح ميں اس لئے ہردو فریق ميں صلح كرادى آپ كى صلح معافل كے لئے آخضرت المام كيا ہو اس كے خصرت المام نے درج كيا كہ آپ كى صلح معافل كے لئے آخضرت المام كيا ہو ان ميں الله بين اور يہ عمل كرا دو۔ اس ميں اجرو ثواب كاموجب ہے۔ آیت فرکورہ فى الباب ميں يہ ہے كہ مسلمانوں كے دو گروہ آپ ميں لؤ پڑيں تو ان ميں صلح كرا دو۔ عمل ابن عباس بينية كى تغير ميں ہے كہ عبدالله بن ابى كے ساتھى تو اس وقت تك كافر تھے۔ تسلمان مياس بينية كى تغير ميں ہے كہ عبدالله بن ابى كے ساتھى بھى مسلمان ہو تھے تھے اس ميان قاس وقت تك كافر تھے۔ تسلمان دو تھے تھے آپ آيت ميں لفظ "مومنين" خود اس امن وليل ہے۔

الل اسلام كا باہمی قتل و قبال اتنا برا ہے كہ اس كى جس قدر فدمت كى جائے كم ہے۔ اللهم الف بين فلوبنا واصلح ذات بيننا بعض متعقب مقلد علاء نے اپنے مسلك كے سوا دوسرے مسلمانوں كے خلاف عوام بيں اس قدر تعصب بھيلا ركھا ہے كہ وہ دوسرے مسلمانوں كو بالكل اجنبيت كى نگاہوں ہے ديكھتے ہيں۔ اپنے علاء كو خدا نيك سجھ عطاكرے 'آ ہيں۔ خاص طور پر المحدیث سے بغض و عناد الل بدعت كى نشانى ہے جيماكہ حضرت شاہ عبدالقادر جيلانى نے تحرير فرايا ہے۔

### ٢ - بَابُ لَيْسَ الْكَاذِبُ يُصْلِحُ بَيْنَ النّاس

## باب دو آدمیوں میں میل ملاپ کرانے کے لئے جھوٹ بولنا گناہ نہیں ہے

(۲۲۹۲) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا صالح بن کیسان سے ان سے ابن شہاب نے اس سعد نے بیان کیا صالح بن کیسان سے ان کی والدہ ام کلوم بنت اسی حمید بن عبدالرحلٰ نے خبردی کہ ان کی والدہ ام کلوم بنت عقبہ نے اسی خبردی اور انہوں نے نبی کریم التی کی وشش کرے کہ جھوٹا وہ نہیں ہے جو لوگوں میں باہم صلح کرانے کی کوشش کرے اور اس کے لئے کی اچھی بات کی چغلی کھائے یا اس سلسلہ کی اور کوئی اچھی بات کہ دے۔

مثلاً دو آدمیوں میں رنج ہو اور یہ طاپ کرانے کی نیت ہے کہ وہ تو آپ کے خیر خواہ ہیں یا آپ کی تعریف کرتے ہیں۔

تعریف کی امید ہو۔ امام مسلم کی روایت میں اتا زیادہ ہے کہ

تعن جگہ جموث ہولئے کی اجلات ہے۔ ایک تو لڑائی میں ' دو سرے مسلمانوں میں آپس میں میل جول کرانے میں ' تیسرے اپنی یہوی

تعن جگہ جموث ہولئے کی اجلات ہے۔ ایک تو لڑائی میں ' دو سرے مسلمانوں میں آپس میں میل جول کرانے میں ' تیسرے اپنی یہوی

تصان پیدا ہو یا اس میں کوئی مسلمت نہ ہو' بعضوں نے کما جموث ہر طال میں منع ہے اور ایے مقاموں میں تورید کرنا بھر ہے۔ مثلاً

کوئی ظالم سے ہوں کے میں تو آپ کے لئے دعاکیا کرنا ہوں اور مطلب یہ رکھ الملهم اغفر للمسلمین کما کرنا ہوں' اور ضرورت کے

وقت تو جموث ہولنا بالاتفاق جائز ہے۔ ضرورت سے خہورہ مسلم صفائی کی ضرورت مراد ہے' یا کمی ظالم کے ظلم سے بچنے یا کمی کو بچانے

کے لئے جموث ہولنا و دیث ادما الاعمال بالنبات کا یہ بھی مطلب ہے۔

### باب حاکم لوگوں سے کیے ہم کو لے چلو ہم صلح کرادیں

(۲۹۹۳) ہم سے محمد بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ اولی اور اسحاق بن محمد فروی نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ انہوں کے کہا کہ ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا ان سے ابو حازم نے بیان کیا اور ان سے سمل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قباء کے کیا اور ان سے سمل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قباء کے

### ٣- بَابُ قُولِ الإِمَامِ الْأَصْحَابِهِ : اذْهُبُوا بِنَا نُصْلِحُ

٣٩٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْفَوْيْنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأُويْسِيُ وَإِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفَرْوِيُّ قَالاً : حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ

لوگوں نے آپس میں جھڑا کیا اور نوبت یہاں تک پنچی کہ ایک نے دو سرے پر پھر بھینکے اس کے دو سرے پر پھر بھینکے اس کی اللہ علیہ و سلم کو جب اس کی اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا۔ چلوہم ان میں صلح کرائیں گے۔

بْنِ مَعْدِ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنَّ أَهْلَ لَمُهَاءَ الْفَتَلُوا حَتَّى تَرَامَوا بِالْحِجَارَةِ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ فَلَمَّ بِذَالِكَ فَقَالَ : ((اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحَ بَيْنَهُمْ)). [راجع: 3٨٤]

کویا آپ سٹھیے نے صلح کے لئے خود پیش قدمی فرمائی' ہی باب کا مقصد ہے۔ باہمی جھڑے کا ہونا ہر وقت ممکن ہے' محراسلام کا نقاضا بلکہ انسانیت کا نقاضا ہے کہ حس تدبیرے ایسے جھکڑوں کو ختم کر کے باہمی انقاق کرا دیا جائے۔

٤ - بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى:
 ﴿أَنْ يَصَالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، وَالصُلْحُ

خَيْرُ﴾ [النساء: ١٢٨]

٢٦٩٤ - حَدَّقَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا: ((وَإِنِ امْوَأَةً خَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا: ((وَإِنِ امْوَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ قَالَتْ: ((هُوَ الرَّجُلُ يَوَى مِنْ امْوَأَتِهِ مَا لاَ يُعْجِبُهُ كِبَوًا أَوْ غَيْوَهُ قَيُويْدُ فِيرَاقَهَا، فَتَقُولُ: أَمْسِكُنِيْ، وَاقْسِمْ لِي مَا شِئْتَ فَتَقُولُ: أَمْسِكُنِيْ، وَاقْسِمْ لِي مَا شِئْتَ فَلَا بَأْسَ إِذَا تَوَاضَيًا)).

[راجع: ۲٤٥٠]

باب سورہ نساء میں اللہ کابیہ فرمانا اگر میاں ہوی صلح کرلیں توصلح ہی بہتر ہے

(۲۲۹۲) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا ہشام بن عودہ سے 'ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ بڑی ہو نے (اللہ تعالی کے اس فرمان کی تغییر میں فرمایا) ''اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف سے بے توجی دیکھے" تو اس سے مراد ایسا شوہر ہے جو اپنی یوی میں الیی چزیں پائے جو اسے پند نہ ہوں 'عمر کی ذیادتی وغیرہ اور اس لئے اسے اپنے سے جدا کرنا چاہتا ہو اور عورت کے کہ مجھے جدا نہ کرو (نفقہ وغیرہ) جس طرح تم چاہو دیتے رہنا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آگر دونوں اس پر راضی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔

پھر اگر مرد قرار داد کے موافق اس کی باری میں دو سری عورت کے پاس رہے یا اس کو خرج کم دے تو گئگار نہ ہوگا۔ کیونکہ عورت نے اپنی رضا مندی سے اپنا حق ساقط کر دیا' جیسا کہ حضرت سودہ ٹے اپنی رضا سے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی اور آخضرت ساتھیا ان کی باری کے دن حضرت عاتشہ رہے تھا کے یمال رہا کرتے تھے۔ میاں بیوی کا باہمی طور پر صلح صفائی سے رہنا اسلام میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔

### باب اگر ظلم کی بات پر صلح کریں تووہ صلح لغو ہے

(۲۹۹۵٬۹۲۱) ہم سے آدم نے بیان کیا کما ہم سے ابن الی ذئب نے بیان کیا کما ہم سے دہری نے بیان کیا ان سے عبیداللہ بن عبداللہ

٥- بَابُ إِذَا اصْطَلَحُوا عَلَى صُلْحِ
 جَورٍ فَالْصُلْحُ مَرْدُودٌ

٧٦٩٥، ٢٦٩٦ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا الرُّهْرِيُّ عَنْ الرُّهْرِيُّ عَنْ

عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْحَهْنَى رَضِيَ الله عَنْهُمَا وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْحَهْنَى رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالاً: جَاءَ أَعْرَابِي فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ فَقَامَ حَصْمهُ فَقَالَ: صَدَقَ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ فَقَالَ : عَدِيْقًا عَلَى فَقَالَ الأَعْرَابِيُ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيْفًا عَلَى فَقَالَ الْعُرْبِي بِاللهِ عَلَى ابْنِكَ هَذَا فَرَنِي بِالْمُرَأَتِهِ، فَقَالُوا لِي: عَلَى ابْنِكَ وَوَلِيْدَةٍ، ثُمُّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا: إِنَّمَا الْبِي عَلَى ابْنِكَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الله

ایک دیماتی آیا اور عرض کیا یارسول اللہ! ہمارے در میان کتاب اللہ

ہے۔ آپ ہمارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کردیں۔ دیماتی نے کما کہ

میرالڑکااس کے بہل مزدور تھا۔ پھراس نے اس کی بیوی سے ذناکیا۔
قوم نے کما تہمارے لڑکے کو رجم کیا جائے گا کیکن بیس نے اپنی اپنی میں نے اپنی کوری کے اس جرم کے بدلے بیس سو بحریال اور ایک باندی دے دی۔
پھریس نے علم والوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس کے سواکوئی صورت نہیں کہ تہمارے لڑکے کو سوکو ڑے لگائے جائیں اور ایک میل میل کے لئے ملک بدر کردیا جائے۔ نبی کریم میل ہی ہی تمارا اللہ می سے کول گا۔ باندی اور بحریال تو تمہیں کو واپس اور ایک اللہ تی سے کول گا۔ باندی اور بحریال تو تمہیں کو واپس اور ایک میل ہیں تہمارا کے کوسوکو ڑے لگائے جائیں گے اور ایک میل کے لئے ملک بدر کیا جائے گا اور انہیں تم (یہ قبیلہ اسلم اور ایک میل کے ایک محالی تھی) اس عورت کے گھرجاؤ اور اسے رجم کردو (اگروہ ناکا اقرار کر لیا تھا اس لئے بانے انہیں گئے اور (چو نکہ اس نے بھی زناکا اقرار کرلیا تھا اس لئے) اسے رجم کردیا۔

نے اور ان سے ابو ہریرہ اور زید بن خالد جبئ جائن نے بیان کیا کہ

[راجع: ۲۳۱٤، ۲۳۱۵]

آو ہوں کے خاوند سے سو بحریاں اور ایک لونڈی دے کر صلح کرلی۔ بلب کا مطلب اس سے نکانا ہے کہ آنخضرت مٹھیا نے المسیت کیسیسے مدیث سے بیہ نکلا کہ معاوضہ ناجائز کے بدل جو چیز لی جائے اس کا پھیرویٹا واجب ہے ' لینے والا اس کا مالک نہیں ہو تا۔ روایت میں اہل علم سے مراد وہ صحابہ ہیں جو آنخضرت مٹھیل کی زندگی میں فتوئی دیا کرتے تھے۔ جیسے خلفائے اربعہ اور معاذ بن جبل اور ابی بن کعب اور زید بن ثابت اور عبدالرحمٰن بن عوف (رضی اللہ عنم)

یہ بھی معلوم ہوا کہ جو مسئلہ معلوم نہ ہو اہل علم سے اس کی تحقیق کرلینا ضروری ہے اور یہ تحقیق کتاب و سنت کی روشن میں ہونی چاہے ، کہ محض تقلید کے اند میرے میں ٹھوکریں کھائی جائیں' آیت ﴿ فَسْنَلُوْآ اَهْلَ الذِّكُوِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (النحل: ۲۳۳) كا

نین مطلب ہے۔

٢٦٩٧ - حَدَّثَنَا يَفْقُوبُ حَدَّثَنَا ۚ إِبْرَاهِيْمُ
 بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ هَيْ أَمْرِنَا
 رَسُولُ اللهِ هَـ: ((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا

(۲۱۹۷) ہم سے بیقوب نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے ان کے باپ نے بیان کیا' ان سے قاسم بن محمد نے اور ان سے عاکثہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملی' جس نے ہمارے دین میں از خود کوئی

هَذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدِّي). رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ

بْنِ جَعْفَرِ الْمَخْرَمِيُّ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَبِي

الی چیز تکالی جو اس میں نہیں تھی تو وہ رد ہے۔ اس کی روایت عبداللہ بن جعفر مخرمی اور عبدالواحد بن ابی عون نے سعد بن ابراہیم سے کی

عُون عَنْ صَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ. ج
عبرالله بن جعفر کی روایت کو امام مسلم نے اور عبدالواحد کی روایت کو دار قطنی نے وصل کیا۔ اس حدیث سے بید نکلا کہ

میر مسلح برخلاف قواعد شرع ہو وہ لغو اور باطل ہے اور جب معلمہ مسلح باطل محمرا تو جو معاوضہ کسی فریق نے لیا وہ واجب
الرد ہوگا۔

یہ حدیث شریعت کی اصل الاصول ہے۔ اس سے ان تمام بدعات کا جو لوگوں نے دین بیں نکال رکھی ہیں پورا رد ہو جاتا ہے۔ جیسے تنجہ ' فاتحہ ' چہلم' شب برات کا طوہ ' محرم کا تحجوا' تعزیہ ' شدہ ' مولود ' عرس ' قبرول پر غلاف و پھول ڈالنا' ان پر میلے کرنا وغیرہ وغیرہ ' یہ جملہ امور اس لئے بدعت سے ہیں کہ زمانہ سرسالت اور زمانہ محابہ و تابعین میں ان کا کوئی وجود نہیں ماتا ' جیسا کہ کتب تاریخ و سیر موجود ہے۔ گر کسی بھی ممتند کتاب میں کسی بھی جگہ ان بدعات سے کا ثبوت نہیں ملے گا۔ اگر سارے اہل بدعت بھی مل کر ذور لگائیں تو ناکام رہیں گے۔ بسرحال بدعت سے پر بیز کرنا اور سنت نبوی کو معمول بنانا بے حد ضروری ہے۔ کسی نے بچ کما ہے

ملک سنت پہ اے سالک چلا جا ہے وحرک جنت الغروس کو سیدھی بھی ہے یہ سرک

٦- بَابُ كَيْفَ يُكْتَبُ: هَذَا مَا
 صَالَحَ فُلاَنُ ابْنُ فُلاَن وَإِنْ لَمْ يَنْسُبُهُ
 إلَى قَبيْلتِهِ أَوْ نَسَبهِ

باب صلح نامه میں بیہ لکھناکافی ہے "نیہ وہ صلح نامہ ہے جس پر فلال ولد فلال اور فلال ولد فلال نے صلح کی اور خاندان اور نسب نامہ لکھنا ضروری نہیں ہے۔" (اگر دونوں شخص مشہور و معروف ہوں)

٢٦٩٨ - حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ
 حَدُثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي
 إِسْحَاقَ قَالَ: سَعِفْتُ الْبَرَّاءَ بْنَ عَازِبِ
 رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((لَمَّا صَالَحَ
 رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بَيْنَهُمْ كِتَابًا، فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: لاَ مَحْمَدٌ رَسُولُ اللهِ، لَوْ كُنْتَ
 رَسُولٌ لَمْ نُقَاتِلْكَ. فَقَالَ إِلَيْنِي أَمْحَاهُ. فَمَحَاهُ
 قَالَ عَلِيٍّ: مَا أَنَا بِالَّذِي أَمْحَاهُ. فَمَحَاهُ. فَمَحَاهُ

رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَدُولُ اللهِ اللهِ وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَدُخُلُ هُوَ وَأَصَنْحَابُهُ فَلاَثَةَ أَيَّامٍ، وَلاَ يَدُخُلُوهَا إِلاَّ بِجَلْبًانُ السَّلاَحِ. فَسَأْلُوهُ. مَا جُلْبُانُ السَّلاَحِ؟ فَقَالَ : الْقِرَابُ بِمَا فِيْكِ). [راجع: ١٧٨١]

مشركين كے ساتھ اس شرط پر صلح كى كه آپ اين اصحاب كے ساتھ (آئندہ سال) تين دن كے لئے كمه آئيں اور ہتھيار ميان ين ركھ كر داخل ہوں'شاگردوں نے پوچھاكه ﴿ جلبان السلاح ﴾ (جس كايمال ذكر ہے)كيا چيز ہوتى ہے؟ تو انہوں نے بتاياكه ميان اور جو چيزاس كے اندر ہوتى ہے (اس كانام جلبان ہے)

ملح نامد میں مرف محر بن عبداللہ لکھا گیا۔ ای سے ترجمۃ الباب ثابت ہوا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ کی موقع پر اگر مستقل کی موقع پر اگر سیست کی نامناب مطالبہ کریں جو ضد کی حد تک پہنچ جائے تو مجوراً اسے تسلیم کرنا پڑے گا۔ آج جبکہ الل اسلام ا قلیت میں اور معاندین اسلام کی اکثریت ہے تو مجوراً مسلمانوں کے سامنے ایسے بہت سے سائل ہیں جن کو باول ناخواستہ تسلیم کرنے ہی میں سلامتی ہے۔ ایسے امور کے لئے امید ہے کہ عنداللہ مؤاخذہ نہ ہوگا۔

آتخفرت سی اسلام کی فتح مین و کھ رہے تھے۔ ای لئے حدیبیے کے موقع پر مصلی آپ نے مشرکین کی کی ایک ایک علام اور آئدہ خود مشرکین کہ بی کو ان کی فلط شرائط کا خمیازہ بھکتنا پڑا۔ کی ہے المحق بعلوا ولا بعلی علیہ علیہ

(1999) ہم سے عبیداللہ بن مویٰ نے بیان کیاا سرا کیل سے ان سے ابو اسحاق نے اور ان سے براء بن عازب بن فقد نے بیان کیا کہ رسول الله الله الله المالي من عمره كا احرام باندها ليكن مكه والول نے آپ کو شریس داخل نہیں ہونے دیا۔ آخر صلح اس پر ہوئی که (آئنده سال) آپ مکه میں تین روز قیام کریں گے۔ جب صلح نامہ كعاجان كاتواس من كعاكياكه بدوه صلى نامه بجو محدرسول الله مان المجال المال المركين في كماكه بم واس مي مات اكر میں علم ہوجائے کہ آپاللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کونہ روکیں۔ بس آپ مرف محربن عبدالله بير - آخضرت ما يا الى غرالما كه مير رسول الله بھی ہوں اور محدین عبداللہ بھی ہوں۔ اس کے بعد آپ نے علی بڑاٹھ سے فرمایا کہ رسول اللہ کالفظ مٹادو' انہوں نے عرض کیا' نمیں خدا کی قتم! میں تو بئے لفظ مجمی نہ مٹاؤں گا۔ آخر آپ نے خود دستاویز لی اور لکھا کہ بیاس کی دستاویز ہے کہ محد بن عبداللہ نے اس شرط پر صلح کی ہے کہ مک میں وہ بتھیار میان میں رکھے بغیروافل نہ ہوں گے۔ اگر مکہ کا کوئی مخص ان کے ساتھ جانا جاہے گا تو وہ اے ساتھ نہ لے جائیں گے۔ لیکن اگر ان کے امحاب میں سے کوئی فخص ٧٦٩٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ عَنِ الْبَرَّاءِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ 🛍 فِي ذِي الْقَعْدَةِ، فَأَلَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةً، حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيْمَ بِهَا لْلاَلَةَ أَيَّامٍ. فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوا: هَٰذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ 🕮، فَقَالُوا: لاَ نُقِرُ بِهَا، فَلَو نَعْلَمُ أَنْكَ رَمُولُ ا اللهِ مَا مَنَعْنَاكَ، لَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ا للهِ. قَالَ: ((أَنَا رَسُولُ ا للهِ، وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ))، ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٌّ: ((امْحُ)): ((رَسُولَ اللهِ)) قَالَ: لاَ وَاللهِ لاَ أَمْـحُوكَ أَبَدًا، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﴿ الْكَتَابَ فَكَتَبَ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، لاَ يَدْخُلُ مَكُةَ سَلاَحٌ إِلاَّ فِي الْقِرَابِ، وَأَنْ لاَ يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدِ

إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتْبِعَهُ، وَأَنْ لاَ يَمْنَعَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَرَادَ أَنْ يُقِيْمَ بِهَا. فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الأَجَلُ أَتُوا عَلَيًا فَقَالُوا: قُلْ لِصَاحِبِكَ اخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الأَجَلِ. فَخَرَجَ النُّبِي ﴿ فَلَهُ، فَتَبَعَنُّهُمْ الْبَنَّةُ حَـمْزَةً -يًا عَمِّ، يَا عَمِّ - فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَالَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السُّلاَمُ: دُوْنَكِ ابْنَةَ عَمَّكِ احْمِلِيْهَا. فَاخْتَصَمَ فِيْهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَجَعْفُوٌّ. فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَحَقُّ بِهَا وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي وَقَالَ زَيْدٌ : ابْنَةُ أَخِي. فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ ﴿ لِيَخَالَتِهَا وَقَالَ: ((الْخَالَةُ بَمَنْزِلَةِ الْأُمِّ))، وَقَالَ لِعَلِيٌّ: ((أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ)). وَقَالَ لِـجَعْفَر: ((أَشْبَهْتَ خَلْقِيْ وَخُلْقِيْ)). وَقَالَ لِزَيْدٍ: ((أَنْتَ أَخُونَا وَمَولاَنَا)). [راجع: ١٧٨١]

كمه مي رہنا جاہے گاتو اے وہ نه روكيں گے۔ جب (آئندہ سال) آب مکه تشریف لے گئے اور (مکه میں قیام کی) مت بوری ہو گئ ' تو قریش علی را تھ کے پاس آئے اور کما کہ اپنے صاحب سے کئے کہ مدت بوری ہو گئ ہے اور اب وہ ہمارے یہاں سے چلے جائیں۔ چنانچہ نی کریم ملتی امک سے روانہ ہونے لگے۔ اس وقت حمزہ بناتھ کی ایک بچی چیا چیا کرتی آئیں۔ علی بناٹھ نے انہیں اپنے ساتھ لے لیا ' چرفاطمہ ملیماالسلام کے پاس ہاتھ پکڑ کرلائے اور فرمایا 'اپنی چھا زاد بسن کو بھی ساتھ لے کو' انہوں نے اسکو اپنے ساتھ سوار کرلیا' پھر علی' زید اور ہوں' یہ میرے بھاکی بی ہے۔ جعفر بناٹھ نے فرمایا کہ یہ میرے بھی چیا کی بچی ہیں۔ زید بناٹھ نے فرمایا کہ میرے بھائی کی بچی ہے۔ نبی کریم سٹھیا نے بچہ کی خالہ کے حق میں فیصلہ کیا اور فرمایا کہ خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے ' پھر علی مُناتِّمَۃ سے فرمایا کہ تم مجھ سے ہواور میں تم سے ہوں۔ جعفر بناتھ سے فرمایا کہ تم صورت اور عادات و اخلاق سب میں مجھ سے مشابہ ہو۔ زید بخاتھ سے فرمایا که تم ہمارے بھائی بھی ہو اور ہمارے مولا بھی۔

المنظم المعرب عنوه الله المخضرت المنظم كريكارا ومنائي بعائي تعد اس لئ ان كي صاجزادي في آپ كو پتا بي كمد كريكارا و معزت زيد ا بھٹر نے اس بی کو اپنی جینبی اس لئے کما کہ آنحضرت ماٹھیٹا نے حضرت زید بڑھڑ کو حضرت حمزہ بڑھڑ کا بھائی بنا دیا تھا۔ زید آزاد کر کے اپنا بیٹا بنالیا تھا۔ جب آپ نے بیالرکی از روئے انساف حضرت جعفر براٹھ کو دلوائی ، تو اوروں کا دل خوش کرنے کے لئے بیہ حدیث فرمائی. اس حدیث سے حضرت علی بوالی کی بری فغیلت نکلی۔ آنخضرت مالی کیا نے فرمایا میں تیرا ہوں کو میرا ہے۔ مطلب سے کہ ہم تم دونوں ایک ہی دادا کی اولاد ہیں اور خون ملا ہوا ہے۔ حضرت علی بڑاخر نے منانے اور آپ کا نام نامی لکھنے سے انکار عدول حکمی کے طور پر نمیں کیا' بلکہ قوت ایمانیہ کے جوش سے ان سے یہ نمیں ہو سکا کہ آپ کی رسالت جو سراسربرحق اور صیح تھی' اس کو اپنے ہاتھ ے منائیں۔ حضرت علی زالتہ کو یہ بھی معلوم ہو کیا تھا کہ آپ کا تھم بطور وجوب کے نہیں ہے۔

ترجمه باب اس سے نکاتا ہے کہ ترجمہ میں صرف فلال بن فلال لکھنے پر اقتصار کیا اور زیادہ نسب نامہ خاندان وغیرہ نسیس لکھوایا۔ روایت ہذا میں جو آپ کے خود کھنے کا ذکر ہے یہ بطور معجزہ ہوگا' ورنہ در حقیقت آپ نی ای تنے اور کھنے پڑھنے ہے آپ کا کوئی تعلق نه تھا۔ پھر اللہ نے آپ کو علوم الاولين والاخرين سے مالا مال فرمايا۔ جو لوگ حضور ساتھ الله کے امی ہونے كا انكار كرتے ہيں وہ غلطى پر بين امی ہونا بھی آپ کا معجزہ ہے۔

### (178) B (178)

### باب مشركين كے ساتھ صلح كرنا

اس باب میں ابو سفیان کی حدیث ہے۔

عوف بن مالک بن رخ نی کریم طان کا سے روایت کیا کہ ایک دن آئے گاکہ پھر تمہاری رومیوں سے صلح ہوجائے گی۔

اس باب میں سل بن حنیف اساء اور مسور ری آی کی بھی نبی کریم مالی است روایات ہیں۔

( ۱۹۰۵ ) موسی بن مسعود نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن سعید نے بیان کیا ' ان سے ابو اسحاقی نے اور ان سے براء بن عازب بواتھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ما تھے تین شرائط بیان کیا کہ نبی کریم ما تھے تین شرائط پر کی تھی ' ( ) بیہ کہ مشرکین میں سے اگر کوئی آدمی آخضرت ما تھے ہیں ہرائط پاس آ جائے تو آپ اسے واپس کر دیں گے۔ لیکن اگر مسلمانوں میں سے کوئی مشرکین کے یمال پناہ لے گاتو یہ لوگ ایسے شخص کو واپس نہیں کریں گے۔ (۲) بیہ کہ آپ آئندہ سال مکہ آسکیں گے اور صرف تین دن ٹھریں گے۔ (۳) بیہ کہ آپ آئندہ سال مکہ آسکیں گے اور صرف تین دال کر ہی مکہ میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ ابو جندل بواتھ (جو مسلمان ہو گئے تھے اور قریش نے ان کو قید کر رکھاتھا) بیڑایوں کو تھے نے مسلمان ہو گئے تھے اور قریش نے ان کو قید کر رکھاتھا) بیڑایوں کو تھے نے انہیں (شرائط معاہدہ کے مطابق) مشرکوں کو واپس کر دیا۔ امام بخاری نے کہا کہ مؤمل نے سفیان سے ابو جندل کا واپس کر دیا۔ امام بخاری نے کہا کہ مؤمل نے سفیان سے ابو جندل کا السلاح کے الفاظ نقل کے ہیں۔ السلاح کے الفاظ نقل کے ہیں۔

(۱۰۵۲) ہم سے محد بن رافع نے بیان کیا کہا ہم سے شرح بن نعمان نے بیان کیا کہا ہم سے محد بن رافع نے بیان کیا کا اس سے نافع نے اور ان سے ابن عمر ہی ہے ہے کہ رسول کریم ماڑ کیا محرہ کا احرام باندھ کر نکلے و کھار قریش نے آپ کو بیت اللہ جانے سے روک دیا۔ اس لئے آپ نے قریانی کا جانور حد یہ یم بی ذریح کر دیا اور سر بھی وہیں منڈوالیا اور کفار کھ سے آپ نے اس شرط پر صلح کی تھی کہ آپ آئندہ سال عمرہ کفار کھ سے آپ نے اس شرط پر صلح کی تھی کہ آپ آئندہ سال عمرہ

٧- بَابُ الصُّلْحِ مَعَ الْمُشْرِكِيْنَ:
 فيْهِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ

وَقَالَ عَوْفُ بْنُ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((ثُمَّ تَكُونُ هُدْنَةٌ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَيْنَ الأَصْفَرِ)). وَقُدُهُ مِنْفًا مُنْ حُنَيْفٍ وَأَشْمَاهُ،

وَلِيْهِ سَهْلُ بْنُ خُنَيْفِ وَأَسْمَاءُ، وَالْسِمَاءُ، وَالْسِمَاءُ، وَالْسِمِسُورُ عَنِ النَّبِيِّ ﴿

خَدُثُنَا سُفُيانُ بْنُ سَعِيْدِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ اللهِ عِسْحَاقِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ الْبَرِيُ عَالِبِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلَى أَنْ مَنْ اللهُ مِنَ اللهُ مَنْ كِيْنَ رَدُهُ إِلَيْهِمْ، وَمَنْ أَتَاهُ مِنَ الْمُسْلِكِيْنَ رَدُهُ إِلَيْهِمْ، وَمَنْ أَتَاهُ مِنَ الْمُسْلِكِيْنَ لَمْ يَرُدُوهُ إِلَيْهِمْ، وَمَنْ أَتَاهُمْ مِنَ الْمُسْلِكِيْنَ لَمْ يَرُدُوهُ إِلَيْهِمْ، وَلاَ يَدْخُلُهَا مِنْ قَابِلِ وَيُقِيْمَ بِهَا ثَلاَثُهُ أَيَّامٍ، وَلاَ يَدْخُلُهَا إِلاَ بِيحُلُبُانَ السَّلاَحِ: السَّيْفُو يَدْخُلُهَا إِلاَ بِيحُلُبُانَ السَّلاَحِ: السَّيْفُو وَالْقُوسِ وَنَحْوِهِ. فَجَاءَ أَبُو جَنْدَلِ يَحْجُلُ فِي قُيُودِهِ فَرَدُهُ إِلَيْهِمْ)).[راحع: ١٧٨١] فِي قُيُودِهِ فَرَدُهُ إِلَيْهِمْ)).[راحع: ١٧٨١] في قُيُودِهِ فَرَدُهُ إِلَيْهِمْ)).[راحع: ١٧٨١] فَلَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: لَمْ يَذْكُو مُومَلًا عَنْ قَالَ : ((إلا لا بِخُلُبُ مِخُلُبُ السَّلاَحِ)). السَّلاَح)).

٧٧٠١ - حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ حَدُّثَنَا شُرَيْجُ بْنُ النَّعْمَانِ قَالَ حَدُّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: (رَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ خَرَجَ مُعْتَمِرًا، فَحَالَ كُفَّارٌ فُرَيْشٍ بَينَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ هَدْيُهُ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَّةٍ، وَقَاصَاهُمْ هَدْيَهُ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَّةٍ، وَقَاصَاهُمْ

عَلَى أَنْ يَعْتَمرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ، وَلاَ يَحْمِلَ مَلاَحًا عَلَيْهِمْ إِلاَّ سُيُوفًا، وَلاَ يُقِيْمَ بِهَا إِلاَّ مَا أَحَبُوا. فَاعْتَمرَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَا خَبُوا. فَاعْتَمرَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَلَمَّا أَقَامَ بِهَا فَلَمَّا أَقَامَ بِهَا فَلَكُنَا أَقَامَ بِهَا فَلَكُنَا أَمَّرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ فَخَرَجَ)).

فَلاَقًا أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ فَخَرَجَ)). جوئ كرجب تين دن كرر كِك تو قريش نے كمه سے چلے جانے ك [طرفه في : ٢٠٧٤]. لئے كمااور آپ وہاں سے واپس چلے آئے۔

اگرچہ مشرکین کی میہ شرطیں بالکل نامناسب تھیں 'گر رحمہ للعالمین ملڑیا نے بہت سے مصالح کے پیش نظران کو تشلیم فرمالیا۔ پس مصلح دب کر صلح کرلین بھی بعض مواقع پر ضروری ہو جاتا ہے۔ اسلام سراسر صلح کا حامی ہے۔ ایک روایت بیس ہے کہ جو فخض فساد کو مثانے کے لئے اپنا حق چھوڑ کر بھی صلح کر لے 'اللہ اس سے بہت ہی بہتر اجر عطاکرتا ہے۔ حضرت حسن اور حضرت امیر معاوید بہت ہی ملم بھی ای قتم کی تھی۔ کی صلح بھی ای قتم کی تھی۔

> ٣٠٠٧ حَدُّثَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدُّثَنَا بِسْرٌ قَالَ حَدُّثَنَا يَحْيَى عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَشْمَةً قَالَ: ((انطَلَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ بْنِ زَيْدٍ إِلَى خَيْبَوَ وَهِي يَومَنِدٍ صُلْحٌ. ..)).

[أطرافه في : ٣١٧٣، ٦١٤٣، ٦٨٩٨،

17197

ای سے کافروں کے ساتھ صلح کرنا ثابت ہوا۔ صلح کے متعلق اسلام نے خاص ہدایات ای لئے دی ہیں کہ اسلام سراسر امن اور صلح کا علمبردار ہے۔ اسلام نے جنگ و جدال کو بھی پند نہیں کیا 'قرآن مجید میں صاف ہدایت ہے۔ ﴿ وَإِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ هَاجْنَحْ لَهَا ﴾ (الانظال: ١١) اگر دشمن صلح کرنا چاہے تو آپ ضرور صلح کے لئے جمک جائے۔ قرآن مجید میں جمال بھی جنگی احکامت ہیں وہ صرف مدافعت کے لئے ہیں 'جارحانہ ہدایت کمیں بھی نہیں ہے۔

٨- بَابُ الصُّلحِ فِي الدِّية

٣٠٠٣ حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
 الأنصارِيُ قَالَ: حَدَّثِنِي حُمَيْدٌ أَنْ أَنسًا
 حَدْثَهُمْ أَنَّ الرُّبَيِّعَ - وَهِيَ ابْنُهُ النَّصْوِ كَسَرَتْ ثَنيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا الأَرشَ

### باب دیت پر صلح کرنا(یعنی قصاص معاف کرکے دیت پر راضی ہوجانا)

(۳4 • ۲۷) ہم سے گھر بن عبداللہ انساری نے بیان کیا کما جھ ہے میں مید نے بیان کیا کہ اس بھی رہیے مید نے بیان کیا کہ نفر کی بیٹی رہیے بھی نے بیان کیا کہ نفر کی بیٹی رہیے بھی نے بیان کیا کہ الوں نے تاوان بھی نے ایک لڑکی والوں نے تاوان مانگا اور ان لوگوں نے معانی جابی کین معاف کرنے سے انہوں نے مانگا اور ان لوگوں نے معانی جابی کین معاف کرنے سے انہوں نے

(۲۵۰۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا کما ہم سے بشر نے بیان کیا کما ہم سے بیل کیا کہا ہم سے بیل کیا کہا ہم سے بیل بن سے بیل بن اب سے بیل کیا ان سے بیل بن اب حثمہ بیات کیا کہ عبداللہ بن سل اور محصہ بن مسعود بن زید رضی اللہ عنما خیبر گئے۔ خیبر کے یمودیوں سے مسلمانوں کی ان دنوں صلح تھی۔

(اور وہ بھی نیام میں ہول گی) اور قریش جتنے دن چاہی گے اس سے

زیادہ مکہ میں نہ ٹھسر سکیں گے۔ (لینی تین دن) چنانچہ آنخضرت ملڑائیل

نے آئندہ سال عمرہ کیا اور شرائط کے مطابق آپ مکہ میں داخل

انکار کیا۔ چنانچہ نی کریم سٹھیل کی خدمت میں عاضر ہوئ تو آپ نے بدله لینے کا تھم دیا (بعنی ان کابھی دانت تو ڑ دیا جائے)انس بن نفر مِناتَدَ نے عرض کیا' یارسول اللہ! ربیع کا دانت کس طرح توڑا جاسکے گا' نمیں اس ذات کی قتم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے' اس كا دانت نهيں تو ژا جائے گا۔ آنحضور ملتي اللہ نے فرمايا انس! كتاب الله كافيصله توبدله لين (قصاص) بي كاب، چنانچه به لوگ راضی ہو گئے اور معاف کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے پھھ بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ کی قتم کھالیں تو اللہ تعالی خود ان کی فتم یوری کرتا ہے۔ فزاری نے (این روایت میں) حمید سے اور انہوں نے انس بڑاٹھ سے یہ زیادتی نقل کی ہے کہ وہ لوگ راضی ہو گئے اور تاوان لے لیا۔

وَطَلَبُوا الْفَعْوَ، فَأَبُوا. فَأَتَوُا النَّبِـــيُّ ﷺ فَأَمَرُهُمْ بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنسُ بْنُ النَّضو: أَتُكْسَرُ ثَنيَّةُ الرُّبَيْعِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ثَنيُّتُهَا. فَقَالَ: ((يَا أَنَسُ كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ)). فَرَضِيَ الْقُومُ وَعَفُوا، فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ: ((إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرُهُ)). زَادَ الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ: ((فَرَضِيَ الْقَومُ وَقَبِلُوا الأَرْشَ)). [أطرافه في: ٢٨٠٦، ٤٤٩٩، ٤٥٠٠،

دیت پر صلح کرنا ابت ہوا۔ حضرت انس بن نفر " نے اللہ کی قتم اس امید پر کھائی کہ وہ ضرور ضرور فریق ان کے ول موڑ دے گا اور وہ قصاص کے بدلہ دیت پر راضی ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ نے ان کی قتم کو پورا کر دیا اور فریق ٹانی دیت لینے پر راضی ہو گیا'جس ر آنخضرت ملہ جا نے بچھ مقبولان بارگاہ الی کی نشان وہی فرمائی کہ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک سے متعلق اپنے دلول میں کوئی سچا عزم کرلیں اور اس کو پورے بھروے پر درمیان میں لے آئیں تو وہ ضرور ضرور ان کاعزم پورا کر دیتا ہے اور وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ انبیاء علیم السلام اور اولیائے کاملین میں ایس بست سی مثالیس تاریخ عالم کے صفحات پر موجود ہیں اور قدرت کا سے قانون اب بھی جاری ہے۔

#### ٩- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﴿ لِلْحَسَنِ بُنِ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:

((ابْني هَذَا سَيُّد، وَلَعَلُّ اللَّهُ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِنَتَيْن عَظِيْمَتَيْن، وَقُولِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾.

٤ - ٢٧ - حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدُّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: ((اسْتَقْبَلَ وَاللَّهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ مُعَاوِيَةً بِكَتَائِبَ أَمْثَال الْجبَال، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاص: إنِّي

#### باب حضرت حسن بن علی کے متعلق نبی کریم مالی پیم کامیہ فرمانا که میرایه بیناب

مسلمانوں کا سردارہے اور شاید اس کے ذریعہ اللہ تعالی مسلمانوں کے دو بزے گروہوں میں صلح کرا دے اور اللہ یاک کاسورہ حجرات میں ہیہ ارشاد که ''پس دونوں میں صلح کرا دو''۔

(۲۷۰۴) ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیبنہ نے بیان کیا' ان سے ابو مویٰ نے بیان کیا کہ میں نے حفرت امام حسن بعري سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ قتم اللہ كى ! جب حسن بن علی می اور (معاوید رفات کے مقابلے میں) بہاڑوں جیسا لشكر كى كريني، تو عمو بن عاص بناتي نے كما (جو امير معاويد بناتي ك

لأَرَى كَتَائِبَ لاَ تُوَلِّي خَتَّى تَقْتُلَ أَقْرَانَهَا. فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةً - وَكَانَ وَالله خَيْرَ الرُّجَلَيْنِ - أَيْ عَمْرُو، إِنْ قَتَلَ هَوُلاَء وَهَوُلاَء هَوُلاَء هَن لِي بِأَمُور النَّاس، مَن لِي بِنِسَانِهِمْ، مَنْ لِي بِضَيْعَتِهِمْ؟ فَبَعَثَ إلَيْهِ رَجُليْن مِنْ قُرَيْش مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْس -عَبِدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ سَمُرَةً وَعَبْدَ اللَّهِ ۖ بْنَ عَامِر بْن كُرَيْزِ - قَالَ : اذْهَبَا إِلَى هَٰذَا الرُّجُل فَاعْرِضًا عَلَيْهِ وَقُولاً لَهُ وَاطْلَبَا إلَيْهِ. فَأَتَيَاهُ فَدَخَلاَ عَلَيْهِ فَتَكَلَّمَا وَقَالاَ لَهُ فَطَلَبَا إِلَيْهِ. فَقَالَ لَهُمَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ: إِنَّا بَنُو عَبْدِ الْمُطُّلِّبِ قَدْ أَصَبُّنَا مِنْ هَذَا الْمَال، وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَدْ عَاثَتْ فِي دِمَائِهَا. قَالاً: فَإِنَّهُ يَعْرِضُ عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا. وَيَطْلُبُ إِلَيْكَ وَيَسْأَلُكَ. قَالَ: فَمَنْ لِيْ بِهَذَا؟ قَالاً: نَحْنُ لَكَ بِهِ. فَمَا سَأَلَهُمَا شَيُّنًا إِلَّا قَالاً: نَحْنُ لَكَ بهِ. فَصَالَحَهُ. فَقَالَ الْحَسَنُ: وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا بَكُرَةَ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَر - وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ إِلَى جَنْبِهِ - وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى وَيَقُولُ: إِنَّ ابْنِي هَذَا سُيِّد،وَلَعَلُ اللَّهُ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِنتَينِ عَظِيْمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ)). قَالَ لِيْ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: إِنَّمَا لَبْتَ لَنَا سِمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ أَبِي بَكْرَةً

[أطرافه في : ٣٦٢٩، ٣٧٤٦، ٣٧٤٩.

بهَذَا الْحَدِيْثِ.

مشيرخاص تھے) كەميں ايسالشكر دىكھ رہا ہوں جو اپنے مقابل كونيست و نابود کئے بغیرواپس نہ جائے گا۔ معاویہ منافذ نے اس پر کہا اور قتم اللہ کی' وہ ان دونوں اصحاب میں زمادہ اچھے تھے 'کیہ اے عمرو! اگر اس لشكرنے اس لشكر كو قتل كرديا' يا اس نے اس كوكرديا' تو (الله تعالى كى بارگاہ میں) لوگوں کے امور (کی جواب دہی کے لئے) میرے ساتھ کون ذمہ داری لے گا' لوگوں کی بیوہ عورتوں کی خبر کیری کے سلسلے میں میرے ساتھ کون زمہ دار ہو گا۔ لوگوں کی آل اولاد کے سلسلے میں میرے ساتھ کون ذمہ دار ہو گا۔ آخر معاویہ بناٹھ نے حسن بناٹھ کے یمال قرایش کی شاخ بنو عبد مش کے دو آدمی بھیج۔ عبدالرحمٰن بن سرہ اور عبداللہ بن عامر بن كريز' آب نے ان دونوں سے فرمايا كم حسن بن علی بناتیز کے یہاں جاؤ اور ان کے سامنے صلح پیش کرو' ان ے اس پر گفتگو کرو اور فیصلہ انہیں کی مرضی پر چھوڑ دو۔ چنانچہ سے لوگ آئے اور آپ سے گفتگو کی اور فیصلہ آپ ہی کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ حسن بن علی بنافی نے فرمایا ، ہم بنوعبد المطلب کی اولاد ہیں اور ہم کو ظافت کی وجہ سے روپیے بیے خرچ کرنے کی عادت ہو گئ ہے اور ہارے ساتھ یہ لوگ ہیں کیہ خون خرابہ کرنے میں طاق ہی ابغیر روبيد دي مان والے نيس وه كن كل حفرت امير معاديد بنافد آپ کو اتا انگاروہی دینے پر راضی ہیں اور آپ سے صلح جاہتے ہیں۔ فیصلہ آپ کی مرضی یر چھوڑا ہے اور آپ سے بوچھا ہے۔ حضرت حسن بڑا اللہ نے فرمایا کہ اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ ان دونوں قاصدوں نے کہا کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ حضرت حسن نے جس چیزے متعلق بھی پوچھا' تو انہوں نے میں کماکہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ آخر آپ نے صلح کرلی کھر فرمایا کہ میں نے حضرت ابو بکرہ بناتھ سے سناتھا' وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ ماتھ لیا کو منبریر بیہ فرماتے سناہے اور حسن بن علی بواٹھ آخضرت ماٹھیا کے پہلو میں تھے، آب مجمی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور مجمی حسن بڑھٹر کی طرف اور فرماتے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور شایداس کے ذریعہ اللہ تعالی

مسلمانوں کے دوعظیم گروہوں میں صلح کرائے گا۔ امام بخاری نے کہا بھے سے علی بن عبداللہ مدنی نے بیان کیا کہ ہمارے نزدیک اس حدیث سے حسن بھری کا ابو بکرہ بڑاٹھ سے سننا ثابت ہوا ہے۔

حدیث میں حضرت حن اور حضرت معاویہ بیست کی باہمی صلح کا ذکر ہے اور اس سے صلح کی اہمیت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اس مسلح مقصد کے تحت مجتد مطلق حضرت امام بخاری اس حدیث کو یمال لائے۔ اس صلح کے بارے میں آخضرت میں آخضرت میں ہیں ہیں گوئی فرمائی تھی 'جو حرف بہ حرف صحح ثابت ہوئی اور اس سے مسلمانوں کی باہمی خون ریزی رک گئی۔ حضرت حسن کی عسکری طاقت اور حضرت امیر معاویہ کی دور اندیش کی مصالحت کے لئے حضرت حسن بڑاتھ کی آمادگی 'یہ جملہ طالت امت کے لئے بہت سے اسباق پیش کرتے ہیں۔ محرصد افسوس کہ ان اسباق کو بہت کم مدنظر رکھاگیا' جس کی سزا امت ابھی تک بھگت رہی ہے۔

راوی کے قول و کان خیر الرجلین میں اشارہ حضرت امیر معاویہ اور عمرو بن عاص بی اللہ کی طرف ہے کہ حضرت معاویہ عمرو بن عاص بی ہے سے بہتر تھے جو جنگ کے خواہال نہیں تھے۔

## باب کیاامام صلح کے لئے فریقین کواشارہ کرسکتاہے؟

(۵۰ ع) ہم سے اساعیل بن ابی اولیں نے بیان کیا ہما کہ مجھ سے میرے بھائی عبدالحمید نے بیان کیا' ان سے سلیمان بن ہلال نے' ان سے یکی بن سعید نے' ان سے ابو الرجال محمد بن عبدالرحمٰن نے' ان سے ابو الرجال محمد بن عبدالرحمٰن نے' ان سے ان کی والدہ عمرہ بنت عبدالرحمٰن نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنما سے سا' انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر دو جھڑا کرنے والوں کی آواز سی جو بلند ہوگی قسی۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک آدمی دو سرے سے قرض میں پچھ کی کرنے اور تقاضے میں پچھ نرمی برتنے کے لئے کہ رہا تھا اور دو سرا کہتا تھا کہ اللہ کی قتم! میں سے دروا کہتا تھا کہ اللہ کی قتم! میں سے اور قرایا کہ اس بات پر اللہ کی قتم کھانے والے ان کے پاس گئے اور فرمایا کہ اس بات پر اللہ کی قتم کھانے والے صاحب کہاں ہیں؟ کہ وہ ایک اچھا کام نہیں کریں گے۔ ان صحابی نے عرض کیا' میں ہی ہوں یا رسول اللہ! اب میرا بھائی جو چاہتا ہے وہی جھے کو جھی پیند ہے۔

# ١ - بَابُ هَلْ يُشِيْرُ الإِمَامُ بالصُّلْح؟

و ٢٧٠ حَدُّنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ فَال: حَدُّنَي أَحِي عَنْ سُلَيْمَانِ عَنْ يَخْيى بَنِ سَعِيْدِ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ بْنِ سَعِيْدِ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرِّحَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحَمَٰ أَنْ أَمَّهُ عَمْرَةً بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَٰ أَنْ أَمَّهُ عَمْرَةً بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَٰ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةُ رَضِي الرَّحْمَٰ اللَّهِ عَنْهَا تَقُولُ: ((سَعِعَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَالِيَةٍ أَصْوَاتُهُمْ، وَهُو يَقُولُ: وَاللهِ لاَ أَنْعَلُ وَيَسْتَرَفَقَهُ فَيَ اللهِ لاَ يَقُولُ: وَاللهِ لاَ أَنْعَلُ الْمَعْرُوفَ؟ فَقَالَ: أَيْنَ اللهِ لاَ يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ؟ فَقَالَ: أَيْنَ رَسُولُ اللهِ لاَ يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ؟ فَقَالَ: أَنْ يَا رَسُولُ اللهِ للهَ أَيْ ذَلِكَ أَنْ يَا رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَنْ ذَلِكَ أَنْ يَنْ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ أَنْ أَنْ يَلْكَ أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَنْ ذَلِكَ أَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

آنخضرت ملی کا شارہ فرمایا 'ای سے مقصد باب ثابت ہوا۔ حافظ نے کما' ان لوگوں کے نام معلوم نہیں ہوئے' ترجمہ باب اس سے نکلنا ہے کہ آپ نے اس مخص کو پوچھا تھا وہ کمال ہے جو اچھی بات نہ کرنے کے لئے تتم کھا رہا تھا۔ گویا آپ نے اس کے فعل کو برا سمجھا اور صلح کا اشارہ کیا۔ وہ سمجھ گیا اور آپ کے پوچھتے ہی خود بخود کہنے لگا میرا مقروض جو چاہے وہ مجھ کو منظور ہے۔ اس مخص نے آنخضرت میں ہے ادب و احترام میں فوراً ہی آپ کا اشارہ پاکر مقروض کے قرض میں تخفیف کا اعلان کر دیا۔ بروں کے احترام میں انسان اپنا کچھ نقصان بھی برداشت کر لے تو بهترہے۔

7 ٧٠٠٦ حَدُّنَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدُّنَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةِ عَنِ الأَعْرَجِ قَالَ: ((حَدُّنَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ لَهُ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدِ الأَسْلَمِي عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدِ الأَسْلَمِي عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدِ الأَسْلَمِي مَالٌ، فَلَوْمَهُ حَتَى ارْتَفَعَتْ مَالٌ هُ عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفَالَ: يَا كَمْبُ - فَأَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ : النَّصْفَ كَعْبُ - فَأَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ : النَّصْفَ حَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا)).

(۲۰ کا) ہم سے بچیٰ بن بھرنے بیان کیا کہ ہم سے لیٹ نے بیان کیا کا اس سے جعفر بن رہیعہ نے ان سے اعرج نے بیان کیا کہ مجھ سے عبداللہ بن کعب بن مالک نے بیان کیا اور ان سے کعب بن مالک بڑا تو کیہ عبداللہ بن حدرواسلمی بڑا تو پر ان کا قرض تھا 'ان سے ملا قات ہوئی تو انہوں نے ان کا پیچھا کیا '(آخر تحرار میں) دونوں کی آواز بلند ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم ادھرسے گزرے تو آپ نے فرمایا 'گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم ادھرسے گزرے تو آپ کہ رہ ہوں کہ اے کعب! اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا 'جیسے آپ کمہ رہے ہوں کہ آوھا قرض چھوڑ دیا اور آحما (قرض کم کردے) چنانچہ انہوں نے آوھا قرض چھوڑ دیا اور آحما اور الیا۔

[راجع: ٥٧ ٤]

اسلامی تعلیم میں ہے کہ اگر مقروض نادار ہے تو اس کو وظیل دینا یا پھر معاف کر دینا ہی بمتر ہے۔ جو قرض خواہ کے اعمال خیر میں الكما جائے گا۔ ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةِ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَنْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّفُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ (البقرة: ٢٨٠) آيت قرآنی كا يمي مطلب ہے۔

١ - بَابُ فَضْلِ الإِصْلاَحِ بَيْنَ
 النَّاسِ وَالْعَدْلِ بَيْنَهُمْ

٧٠٠٧ - حَدُّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرُّزَاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ هَذَا ((كُلُّ سُلاَميَ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلُّ يَومٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ، يَعْدِلُ بَيْنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ)).

[طرفاه في: ۲۸۹۱، ۲۹۸۹].

لینی جو صدقہ واجب تھا وہ لوگوں کے درمیان عدل کرنے سے بھی ادا ہو جاتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی نعتوں کا شکریہ بھی ہے کہ لوگوں کے درمیان انساف کیا جائے یہ بھی ایک طرح کا صدقہ بی ہے جس کے نتائج بہت دور رس ہوتے ہیں' ای لئے آپس میں میل مللپ کرا دینے کو نفل نماز اور نفلی روزہ سے بھی زیادہ اہم عمل بتلایا گیا ہے۔

١٧- بَابُ إِذَا أَشَادَ الإِمَامُ بِالصُّلْحِ بِالْبِالرَّامَ صَلَحَ كَرِنْ كَ لِيَ الشَّارِهُ كَرِ اور كُونَى فريق

باب اوگوں میں آپس میں ملاپ کرانے اور انصاف کرنے

کی فضیلت کابیان

(ک • ۲۷) ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا 'کماہم کو عبدالرذاق نے خبردی 'کماہم کو معمر نے خبردی ہمام سے اور ان سے ابو ہریرہ بناٹند نے خبردی ہمام سے اور ان سے ابو ہریرہ بناٹند نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملٹی ہے فرمایا 'انسان کے بدن کے (تین سو ساٹھ جو ڈول میں سے) ہرجو ڈپر ہراس دن کاصدقہ واجب ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے اور لوگوں کے درمیان انساف کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔

فَأَبَى، حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ الْبَيْنِ.

## نہ مانے تو قاعدے کا حکم دے دے

تھم میں ہے کہ جس کا کھیت اور ہو وہ مینڈول تک پانی بھرجانے کے بعد اپنے ہمایہ کے کھیت میں پانی چموڑ وے۔

(۲۵۰۸) ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کما ہم کوشعیب نے خبردی ' ان سے زہری نے بیان کیا' انسیں عودہ بن زبیرنے خروی کہ زبیر فاتھ بیان کرتے تھے کہ ان میں اور ایک انصاری محابی میں جو بدر کی لڑائی میں بھی شریک تھے 'مدینہ کی چقر لی زمین کی تالی کے باب میں جھڑا ہوا۔ وہ اپنا مقدمہ رسول الله مان کے فدمت میں لے گئے۔ دونوں حفرات اس نالے سے (اپنے باغ) سیراب کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ ما النام نوراتم سلے سراب کراو ، پھرائے بروی کو بھی سراب كرنے دو' اس پر انصاري كو غصه آگيا اور كها' يارسول الله! كيااس وجہ سے کہ یہ آپ کی چھو پھی کے اوے ہیں۔ اس پر رسول الله مالي الله مالي الله ك چرك كارنگ بدل كيااور آپ نے فرمايا 'اے زبير! تم سيراب كرو اور پانی کو (اینے باغ میں) اتنی در تک آنے دو که دیوار تک چڑھ جائے۔ اس مرتبہ رسول الله طائع نے زبیر راتھ کو ان کا پوراحت عطا فرمایا' اس سے پہلے آپ نے ایسا فیصلہ کیا تھا'جس میں حضرت زبیر رہائٹر اور انصاری صحابی دونوں کی رعایت تھی۔ لیکن جب انصاری نے رسول الله طالية ملى كو غصه دلايا تو آپ ف زبير بالله كو قانون ك مطابق بوراحق عطا فرمایا۔ عروہ نے بیان کیا کہ زبیر بڑاٹھ نے بیان کیا، قتم اللہ كى ! ميرا خيال ہے كه يه آيت اى واقعه پر نازل موئى تھى "پس مركز نہیں! تیرے رب کی قتم' بیالوگ اس وقت تک مومن نہ ہول گے جب تک اینے اختلافات میں آپ کے فیلے کو دل وجان سے تسلیم نہ مَا اللهِ اللهِ اللهِ المَانِ قَالَ أَخْبَرُنَا اللهُ الْمَانِ قَالَ أَخْبَرُنَا اللهُ ال

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ قَالَ ذَلِكَ أَشَارَ عَلَى الزَّبَيْرِ بِرَأْيِ سَعَةٍ لَهُ وِلِلأَنْصَارِيِّ فَلَمَّا الزَّبَيْرِ بِرَأْي سَعَةٍ لَهُ وِلِلأَنْصَارِيِّ فَلَمَّا الْجُفَظَ الأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللهِ اللهِ السَّوعَى لِلزَّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيْحِ الْحُكْمِ، قَالَ عُرْوَةُ فَالَ الزَّبَيْرُ: وَاللهِ مَا أَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ لَازَلَتْ إِلاَّ فِي ذَلِكَ: ﴿فَلاَ وَرَبَّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ فِيْمَا شَجَرَ لُكَ فَلاَ وَرَبَّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ فِيْمَا شَجَرَ لَيْنَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ الآية ) [النساء: 30].

آبید مرح اور ضابطے کا جہاں تک تعلق ہے آنخضرت ملی کا ارشاد گرای حضرت زبیر بھاتھ کے حق میں بالکل انصاف پر منی الکی اور بلا چوں و چرا مناسک کی بنیاد قرار دیا گیا۔

كرليس-" [راجع: ٢٣٦٠]

آیت کریمہ سے ان مقلدین جامدین کا بھی رد ہوتا ہے جو صحیح احادیث پر اپنا ائمہ کے اقوال کو ترجیح دیتے اور مختلف جلوں بہانوں سے فیصلہ نبوی کو ٹال دیتے ہیں۔ مضرت شاہ ولی اللہ مجہ اللہ الیاف جلد اول' من: ۳۲۵ سری کو ٹال دیتے ہیں۔ دلیس اگر ہمیں

ر سول معصوم کی حدیث به سند میچ پہنیے جس کی اطاعت خدانے ہم پر فرض کی ہے اور مجتند کا غد ہب اس سے مخالف ہو ادر اس کے باوجود ہم مدیث میچ کو چھوڑ کر مجملد کی تخیین اور نلنی بات کی پیروی کریں تو ہم سے بردھ کر ظالم کون ہوگا اور ہم اس وقت کیا عذر پیش كريں محے جب كه لوگ الله رب العالمين كے سامنے حاضر ہوں كے۔" دوسرى جگه حضرت شاہ صاحب نے الى تقليد كو آيت ﴿ إِتَّخَذُوٓ ٱخْتَارَهُمْ وَوُهْبَانَهُمْ أَزْمَابًا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ﴾ (التوبد: ١١١) كامصداق قرار ويا ب- (ج ت الله البالغه)

> ١٣- بَابُ الصُّلْحِ بَيْنَ الْغُرَمَاء وَأَصْحَابِ الْمِيْرَاثِ، وَالْمجَازَفَةِ فِي ذَلِكَ

تُوِيَ لِأَحْلِهِمَا لَمْ يَرجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَخَارَجَ الشُريْكَان فَيَأْخُذَ هَذَا دَيْنًا وَهَذَا عَيْنًا فَإِنْ

باب میت کے قرض خواہوں اور وار ثوں میں صلح کابیان اور قرض كالندازه سے اداكرنا

اور عبدالله بن عباس بيه الله الله اكر دو شريك آپس ميس بيه تحمرا لیں کہ ایک (ایخ حصہ کوبدل) قرض وصول کرے اور دو سرانقد ال لے لے تو کوئی حرج نہیں۔ اب اگر ایک شریک کا حصہ تلف ہو جائے (مثلاً قرضہ ووب جائے) تو وہ اینے شریک سے کچھ نہیں لے

(٥٠٤) مجھ سے محرین بشارنے بیان کیا کما ہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ نے بیان کیا' ان سے وجب بن کیان نے اور ان سے جابر بن عبداللہ جی اللہ اس میان کیا کہ میرے والدجب شہید ہوئے تو ان پر قرض تھا۔ میں نے ان کے قرض خواہوں کے ساہنے میہ صورت رکھی کہ قرض کے بدلے میں وہ (اس حمال کی تھجور ك) كيل لے ليں۔ انوں نے اس سے انكار كيا كو كتة ان كاخيال تھا کہ اس سے قرض ہورا نہیں ہو سکے گا، میں نی کریم ساتھا کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب کیل قو از مرد (وہ جگہ جمال کمچور ختک کرتے تھے) میں جع کر دو (تو مجھے خبردو) چنانچہ میں نے آپ کو خبردی۔ آپ تشریف لائے۔ ساتھ میں ابو بکراور عمر بی ان ایمی تھے۔ آپ دہاں تھجور کے ڈھیر پیٹھے اوراس میں برکت کی دعا فرمائی ' پھر فرمایا کہ اب اپنے قرض خواہوں کو بلالا اور ان كا ترض ادا كردك ، چنانچه كوئي فخص ايساباتي نه رباجس كا میرے باب ہر قرض رہااور میں نے اسے ادا نہ کردیا ہو۔ پھر بھی تیرہ وسق تھجور باتی نے گئی۔ سات وسق مجوہ میں سے اور چھ وسق لون میں ے ' یا جھ وسل مجوہ میں سے اور سات وسل لون میں سے ' بعد میں

٧٧٠٩ حَدَّلَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ وَهَبِ بْنِ كَيْسَانْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا للهِ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((تُولُمَى أَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَعَرَضْتُ عَلَى غُرَمَانِهِ أَنْ يَأْخُلُوا النَّمْرَ بِمَا عَلَيْهِ فَأَبُوا، وَلَمْ يَرُوا أَنَّ فِيْهِ وَلَمَاءً، فَأَتَيْتُ النَّبِيُّ ﴿ فَذَكُونَتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: ((إذًا جَدَدْتُهُ فَوَضَعْتُهُ فِي النبوتيد آذَنْتُ رَسُولَ اللهِ ١١). فَجَاءَ وَمَعَهُ أَبُوبَكُر وَغُمَرُ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِالْبُرَكَةِ ثُمُّ قَالَ: ((اذْعُ غُرَمَاءَكَ فَأُوْلِهِمْ)). فَمَا تَرَكْتُ أَحَدًا لَهُ عَلَى أَبِي دَيْنٌ إِلاَّ قَضَيْتُهُ، وَفَضَل ثَلاَثَةَ عَشَرَ وَسُقًا: مَنْهَةٌ عَجْوَةٌ وَسِئَّةً لَوْنٌ، أَوْ سِنَّةٌ عَجْوَةً وَمَنْعَةً لَوْنٌ. فَوَالَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ الْمَغْرِبَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَضَحِكَ

میں رسول اللہ طی کے اور فرملیا 'ابو بحراور عمرے یماں جاکر انہیں بھی یہ ذکر کیاتو آپ نہے اور فرملیا 'ابو بحراور عمرے یماں جاکر انہیں بھی یہ واقعہ بتا دونہ چنانچہ میں نے انہیں بتلایا 'تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ طی کے جو کرنا تھا آپ نے وہ کیا۔ ہمیں جسی معلوم ہو گیاتھا کہ ایساہی ہو گا۔ ہشام نے وہب سے اور انہوں نے جابر سے عصرے وقت (جابر کی حاضری کا) ذکر کیا ہے اور انہوں نے نہ ابو بحر برا تھی کا ذکر کیا اور نہوں نے نہ ابو بحر برا تھی کا ذکر کیا اور نہوں تے نہ ابو بحر بناتھ کا ذکر کیا اور نہوں تے نہ ابو بحر بناتی کیا کہ (جابر نے کہا) میرے والد اپنی پر تمیں وسی قرض چھوڑ گئے تھے اور ابن اسحاق نے وہب سے اور انہوں نے جابر سے اور انہوں نے جابر سے اور انہوں نے جابر سے اور انہوں ہے جابر سے خرکی نماز کاذکر کیا ہے۔

فَقَالَ: ((ائْتِ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَأَخْبِرِهُمَا))، فَقَالاً: لَقَدْ عَلِمْنَا – إِذْ صَنَعَ رَسُولُ اللهِ فَقَالاً: لَقَدْ عَلِمْنَا – إِذْ صَنَعَ رَسُولُ اللهِ وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ وَهَبٍ عَنْ جَابِرٍ: ((صَلاَةَ وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ وَهَبٍ عَنْ جَابِرٍ: ((صَلاَةَ الْعَصْرِ)) وَلَمْ يُذْكُرْ ((أَبَا بَكْرٍ)) وَلاَ ((ضَحِكَ)) وقَالَ: ((وَتَرَكَ أَبِي عَلَيْهِ ثَلاَثِيْنَ وَسُقًا دَيْنًا)). وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ وَهَبٍ عَنْ جَابِرٍ ((صَلاَةَ الظُّهْرِ)).

[راجع: ٢١٢٧]

ایک وسق ساٹھ صاع کا ہوتا ہے۔ مجوہ مدینہ کی مجور میں بہت اعلیٰ قتم ہے اور لون اس سے کمتر ہوتی ہے۔ آنخضرت ساڑھ کی دعا کی برکت سے حضرت جابر بڑاٹھ نے اپنا سارا قرض اوا کر دیا' پھر بھی کانی بچت ہوگی۔ خوش نصیب تھے حضرت جابر بڑاٹھ جن کو یہ فیضان نبوی حاصل ہوا۔ مضمون بلب کی ہرشق حدیث ہذا سے ثابت ہے۔

اللهِ المُعْلَىٰ وَالْعَيْنِ عَبْدُ اللهِ بَنْ مُحَمَّدِ قَالَ الْمُنْ عَبْدُ اللهِ بَنْ عَمْرَ قَالَ الْجَبْرَنِي عَبْدُ اللهِ بَنْ كَعْبِ ابْنِ الْمِحْدِدِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبِ ابْنِ الْمِحْدِدِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

#### باب کچھ نقد دے کر قرض کے بدلے صلح کرنا ۱) ہم سے عمداللہ بن مجھ مندی نے بان کیا کہا ہم ہے

(۱۵۱۹) ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا کہا ہم سے عثان بن عمر نے بیان کیا انہیں یونس نے خبردی اور لیٹ نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا انہیں عبداللہ بن کعب نے خبردی اور انہیں عبداللہ بن کعب نے خبردی اور انہیں کعب بن مالک بڑائی نے خبردی کہ انہوں نے ابن ابی حدرد بڑائی سے ابنا قرض طلب کیا جو ان کے ذمہ تھا۔ یہ رسول اللہ مٹی ہے کے عمد مبارک کا واقعہ ہے۔ مجد کے اندر ان دونوں کی آواز اتی بلند ہوگئی کہ رسول اللہ مٹی ہے آپ ہا ہم آئے اس وقت اپ جمرے میں تشریف رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ ہا ہم آئے اور اپ جمرہ کا پردہ اٹھا کر کعب بن مالک بڑائی کو آواز دی۔ آپ باہم آئے پہارا اے کعب! انہوں نے کمایارسول اللہ 'میں حاضر ہوں۔ پھر آپ پہارا اے کعب! انہوں نے کمایارسول اللہ 'میں حاضر ہوں۔ پھر آپ بیار اپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ آدھا معاف کر دے۔ کعب بڑائی نے درد نے کما کہ میں نے کر دیا یا رسول اللہ ! آپ نے (ابن ابی حدرد بڑائی سے) فرمایا کہ اب اٹھواور قرض ادا کر دو۔ (حدیث اور باب میں بڑائی سے) فرمایا کہ اب اٹھواور قرض ادا کر دو۔ (حدیث اور باب میں



### باب اسلام میں داخل ہوتے وقت اور معاملات بھے و شراء میں کون سی شرطیں لگاناجائز ہے؟

١- بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي الإسْلاَم، وَالأَحْكَام، وَالْمُبَايَعَةِ ٧٧١١، ٢٧٧١– حَدُّثَنَا يَخْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةً بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ متبع مَوْوَان وَالْسَمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ رَضِي ا لله عَنْهُمَا يُخْبِرَان عَنْ أَصْحَابِ رَسُول اللهِ اللهِ عَالَ : ((لَـمَّا كَاتَبَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرُو يَومَنِذِ كَانَ فِيْمَا اشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو عَلَى النَّبِيُّ ﴿ أَنَّهُ لاَ يَأْتِيْكَ مِنَّا أَحَدُّ - وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ - إِلاَّ رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا وَخَلَيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ. فَكَرَهَ الْـمُؤْمِنُونَ ذَلِكَ وَامْتَعَصُوا مِنْهُ، وَأَبَى سُهَيْلٌ إلاَّ ذَلِكَ فَكَاتَهَهُ النِّبِيُّ ﴿ عَلَى ذَلِكَ، فَرَدُّ يومَنِذِ أَبَا جَنْدَلِ إِلَى أَبِيْهِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرُو، وَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ إلاَّ رَدُّهُ فِي تِلْكَ الْمَدَّةِ

[راجع: ١٦٩٤، د١٦٩٥]

٣ ٢٧١٣ - قَالَ عُرْوَةُ فَأَخْبُونِنِي عَائِشَةُ:

((أَنْ رَسُولَ اللهِ اللهِ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِهَلهِ الآيةِ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّلْهِنْ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمَوْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ - إِلَى الْمُوْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ - إِلَى عَلْمُونَةُ: قَالَتُ عُرُوةُ: قَالَتُ عَلْوَةُ: قَالَتُ عَلْوَةُ: قَالَتُ عَلْوَةُ: قَالَتُ عَلْمُونَا مِنْهُنَّ قَالَ عَلْمُ لَلهُ مِنْهُنَّ قَالَ عَلْمُ لَلهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فدمت میں (کمہ سے بھاگ کر آیا) آپ نے اسے ان کے حوالے کر دیا۔ خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ رہا ہو۔ لیکن چند ایمان والی عور تیں بھی ہجرت کر کے آگئ تھیں' ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ عنما ہمی ان میں شامل تھیں ہو اسی دن (کمہ سے نکل کر) آپ کی خدمت میں آئی تھیں' وہ جوان تھیں اور جب ان کے گھر والے خدمت میں آئی تھیں' وہ جوان تھیں اور جب ان کے گھر والے آئے اور رسول اللہ طخ آیا ہے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا' تو آپ نے انہیں ان کے حوالے نہیں فرمایا' بلکہ عور توں کے متعلق اللہ تعالی اللہ تعالی میں ہجرت کر کے پنچیں تو پہلے تم ان کا امتحان لے لو' یوں تو ان کے ایمان کے متعلق جانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد ایمان کے متعلق جانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کیک کہ ''کفار و مشرکین ان کے لئے حلال نہیں ہیں الخے۔''

(۱۲۵۱۳) عروہ نے کہا کہ مجھے عائشہ رضی اللہ عنمانے خبردی کہ رسول کریم ملی کی جرت کرنے والی عورتوں کا اس آیت کی وجہ سے امتحان لیا کرتے تھے "اے مسلمانو! جب تمہارے یہاں مسلمین، عورتیں ہجرت کرکے آئیں تو تم ان کا امتحان لے لو" غفور رحیم تک۔ عودہ نے کہا کہ ان عورتوں سے جو اس مشرط کا اقرار کرلیتیں تو رسول اللہ ملی کیا فرماتے کہ میں نے تم سے میعت کرتے تھے۔ قتم اللہ کی! بیعت کرتے تھے۔ قتم اللہ کی! بیعت کرتے وقت آپ کے ہاتھ نے کہی عورت کے ہاتھ کو کہی نہیں کرتے وقت آپ کے ہاتھ کے کہی نہیں کرتے وقت آپ کے ہاتھ کے کہی نہیں کرتے وقت آپ کے ہاتھ کو کہی نہیں کے چھوا' بلکہ آپ صرف زبان سے بیعت لیا کرتے تھے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورتوں سے بیعت لینے میں صرف ذبان سے کمہ دینا کانی ہے' ان کو ہاتھ لگانا درست نہیں جیسے ہمارے ذمانہ کے بعض جائل پیر کرتے ہیں۔ خدا ان سے سمجھے اور ان کو ہدایت کرے۔ صلح حدیبیہ شرائط معلومہ کے ساتھ کی گئ' جن میں بعض شرطیں بظاہر مسلمانوں کے لئے ناگوار بھی تھیں' مگر بسرحال ان ہی شرائط پر صلح کا معلہدہ تکھا گیا' اس سے ثابت ہوا کہ ایسے مواقع پر فریقین مناسب شرطیں لگا سکتے ہیں۔

٢٧.١٤ حَدُّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدُّثَنَا

(۲۵۱۲) م سے ابو تعیم نے بیان کیا کما کہ مم سے سفیان نے بیان

سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيْرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهُ الشَّمَرَطُ عَلَيٌّ: ((وَالنَّصْح لِكُلِّ مُسْلِمٍ)). [راجع: ٥٧]

٢٧١٥- ُحَدُّثُنَا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدُّثَنَا يَخْيَى عَنْ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَوِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيْنَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ)). [راجع: ٥٧]

٧- بَابُ إِذَا بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ ٢٧١٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ: ((مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أَبْرَتْ فَتَمَرُّتُهَا لِلْهَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطُ الْمُبْتَاعُ)).

[راجع: ۲۲۰۳]

مطلب سے کہ تع و شراء میں ایس مناسب شرطوں کا لگانا جائز ہے۔ پھر معالمہ شرطوں کے ساتھ بی طے سمجما جائے گا۔ بوند کاری ك بدر اگر خريد في والا اى سال ك كيل كى شرط لكاك أن تو كيل اس كا موكا ورند مالك بى كا رب كار

> ٣- بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْبُيُوعِ ٧٧١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَاثِشَةَ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ: أَنَّ بَرِيْرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِيْنُهَا فِي كِتَابَتِهَا، وَلَمْ نَكُنْ قَصَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْنًا، قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَخَبُوا

کیا' ان سے زیاد بن علاقہ نے بیان کیا کہ میں نے جریر رضی اللہ عنہ ے سنا'آپ بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ الم اللہ علی سے بیت ی توآپ نے مجھ سے ہرمسلمان کے ساتھ خیرخوابی کرنے کی شرط پر بيت كى تقى۔

(۲410) م سے مسدد نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے کچیٰ نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے اساعیل نے بیان کیا' ان سے قیس بن الى حازم نے اور ان سے جرمر بن عبدالله رضى الله عنه نے بيان كيا كدرسول الله صلى الله عليه وسلم سے ميں في نماز قائم كرف ' ذكوة ادا کرنے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کرنے کی شرطوں کے ساتھ بیعت کی تھی۔

مردد احادیث میں بیعت کے شرائط نماز قائم کرنے وغیرہ کے متعلق ذکر ہے' ای لئے ان کو پہل لایا گیا۔

باب پیوندلگانے کے بعد اگر تھجور کادرخت بیجے؟

(۲۲۱۱) جم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كما جم كو امام مالك نے خروی انسیں نافع نے اور انسیں عبداللہ بن عمر ای اللے کہ رسول الله ملی الله علی ایسا کمجور کا باغ یواجس کی پوند کاری ہو چکی تھی تو اس کا پھل (اس سال کے) پیچنے والے ہی کا ہو گا۔ بال اگر خریدار شرط لگادے۔ (تو پھل سمیت بیج سمجی جائے گی)

#### باب بعيم شرطيس كرنے كابيان

(۲۷۱۷) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کما ہم سے لیث نے بیان کیا' ان سے ابن شالب نے' ان سے عروہ نے اور انسی عائشہ وی کے خردی کہ بریرہ عائشہ وہ کا کے یمال اپ مکاتبت کے بارے میں ان سے مدد لینے کے لئے آئیں' انہوں نے ابھی تک اس معاملے میں (اینے مالکوں کو) کچھ دیا نہیں تھا۔ عائشہ بھی یا نے ان سے فرمایا کہ اینے مالکوں کے یمال جا کرزان سے دریافت کرو) اگر وہ یہ

صورت پند کریں کہ تمهاری مکاتبت کی ساری رقم میں ادا کردول اور تماری ولاء میرے ساتھ قائم ہو جائے تو میں ایا کر سکتی ہوں۔ بریرہ نے اسکا تذکرہ جب اپنے مالکوں کے سامنے کیاتو انہوں نے انکار كيا اور كماكه وه (عائشة) أكر جابي تويد كارثواب تمهارے ساتھ كر سكتى بيں ليكن ولاء تو ہمارے ہى ساتھ قائم ہوگى۔ عائشہ وي في فيا في اسكا ذكررسول الله مل يا تو آپ نان سے فرماياك تم انسيس خريد كر آزاد كردو ولاء تو بسرطال اى كے ساتھ قائم ہوتى ہے جو آزاد كر

أَنْ اَفْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونُ وَلاَؤَكِ لِي فَعَلْتُ. فَذَكَرَتْ ذَلِكُ بَرِيْرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَأَبُوا وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ لَنَا وَلاَزْكِ. فَلَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ 🦚 فَقَالَ لَهَا: ((ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي، فَإِنْمَا الوَلاَءُ لِـمَنْ أُغْتَقَ)). [راجع: ٤٥٦]

تج مِن خلاف شرع شرطين لگانا جائز نهين 'اگر كوئي اليي شرطين لگائ بهي توه شرطين باطل مو كلي 'بلب اور حديث كايمال يي مقعد بـ ٤- بَابُ إِذَا اشْتَرَطَ الْبَائِعُ ظَهْرَ

> ٢٧١٨ حَدُّثَنَا أَبُو لُعَيْمٍ قَالَ حَدُّثَنَا زَكُرِيَّاءُ قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَسِيْرُ عَلَى جَمَلِ لَهُ قَدْ أَعْيَا، فَمَرُ النَّبِيُّ اللَّهِ فَضَرَبَهُ، فَدَعَا لَهُ فَسَارَ بِسَيْرٍ لَيْسَ يَسِيْرُ مِثْلَهُ. ثُمُ قَالَ: ((بِعَيْنِهِ بِأُوقِيَةٍ))، قُلْتُ: لاَ، ثُمَّ قَالَ: ((بِعَيْنِهِ بِوُقِيَةٍ)) فَبِعْتُهُ، فَاسْتَشْنِتُ حِمَلاَنَهُ إِلَى أَهْلِي فَلَمَّا قَدِمْنَا أَتَّبِتُهُ بِالْجَمَلِ وَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمُّ انْصَرَفْتُ، فَأَرْسَلَ عَلَى أَثْرِي قَالَ: ((مَا كُنْتُ لِآخُذَ جَمَلَكَ، فَخُذْ جَمَلَكَ ذَلِكَ فَهُوَ مَالُكَ)). وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ مُغِيْرَةً عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ: ((أَفْقَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ)). وَقَالَ إِسْحَاقُ عَنْ جَرِيْرِ عَنْ مُغِيْرَةً: ((فَيِغْتُهُ عَلَى أَنْ لِيْ فَقَارَ ظُهْرِهِ

باب اگریجے والے نے کسی خاص مقام تک سواری کی شرط لگائی توبیہ جائز ہے الدَّابَّةِ إِلَى مَكَانِ مُسَمَّى جَازَ (١٤١٨) م س ابو هيم ففل بن دكين ني بيان كيا كما م س زكريا

نے بیان کیا کما کہ میں نے عامرے سنا انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے جابر بن الله نے بیان کیا کہ وہ (ایک غزوہ کے موقع پر)اپنے اونٹ پر سوار آرب سے اونت تھک کیاتھا۔ حضور اکرم طافی کا دحرے گزر ہوا' تو آپ نے اونٹ کو ایک ضرب لگائی اور اس کے حق میں دعا فرمائی ' چنانچہ اونٹ اتن تیزی سے چلنے لگا کہ مجھی اس طرح نہیں چلاتھا پھر آپ نے فرمایا کہ اسے ایک اوقیہ میں مجھے چ دو۔ میں نے انکار کیا گر آپ کے اصرار پر پھر میں نے آپ کے ہاتھ پر چ دیا الیکن اپنے گھر تك اس پر سوارى كومتشنى كراليا- پرجب بم (مدينه) پنج مح- تو میں نے اونٹ آپ کو پیش کردیا اور آپ نے اس کی قیمت بھی ادا کر دى كين جب مين والي مون لكانو ميرك يحص ايك صاحب كو جمع بلانے کے لئے بھیجا (میں حاضر جوا تو) آپ نے فرمایا کہ میں تمهارا اونث کوئی لے تھوڑا ہی رہا تھا' اپنا اونٹ لے جاؤ' یہ تمهارا ہی مال ہے۔ (اور قیت واپس نمیں لی) شعبہ نے مغیرہ کے واسطے سے بیان كيا ان سے عامر في اور ان سے جابر بن تخد في بيان كياكم رسول الله

ما فیلم نے مدینہ تک اونٹ پر مجھے سوار ہونے کی اجازت دی تھی' اسحاق نے جریر سے بیان کیا اور ان سے مغیرہ نے کہ (جابر بڑاٹھ نے فرمایا تھا) پس میں نے اونٹ اس شرط پر چے دیا کہ مدینہ پہنچنے تک اس يرين سوار ربول كا عطاء وغيره في بيان كياكه (رسول الله ما في الم فرمایا تھا) اس پر مدینہ تک کی سواری تمهاری ہے۔ محد بن منکدر نے جابر بڑھ سے بیان کیا کہ انہوں نے مدینہ تک سواری کی شرط لگائی مقی - زید بن اسلم نے جابر والت کے واسط سے بیان کیا کہ (رسول الله النالي نے فرمايا تھا) مدينه تك اس پرتم بى رہو گے۔ ابو الزبير نے جابر والترسي بيان كياكه مدينه تك كي سواري كي أنحضور ماليا في محص اجازت دی تھی۔ اعمش نے سالم سے بیان کیااور ان سے جابر نے کہ (رسول الله الله الله النهيا ن فرمايا) النه الحريك تم اى برسوار موك جاؤ-عبیداللہ اور ابن اسحاق نے وہب سے بیان کیا اور ان سے جابر ماللہ نے کہ اونٹ کو رسول اللہ ملہ اللہ اللہ اللہ اوقیہ میں خریدا تھا۔ اس روایت کی متابعت زید بن اسلم نے جابر رہائٹھ سے کی ہے۔ ابن جرتج نے عطاء وغیرہ سے بیان کیااور ان سے جابر بناٹھ نے (کہ نبی کریم ماہیل نے فرمایا تھا) میں تمهارا بد اونٹ چار دینار میں لیتا ہوں' اس حساب ے کہ ایک دینار دس درہم کاموتاہے ، چار دینار کا ایک اوقیہ موگا۔ مغیرہ نے شعبی کے واسطہ سے اور انہوں نے جابر بناتھ سے (ان کی روایت میں اور) اسی طرح ابن المسکد ر اور ابو الزبیرنے جابر بزائند سے این روایت میں قیمت کا ذکر سیل کیا ہے۔ اعمش نے سالم سے اور انهول نے جابر ہولتھ سے اپنی روایت میں ایک اوقیہ سونے کی وضاحت كى ہے۔ ابو اسحاق نے سالم سے اور انہوں نے جابر رواف سے اپن روایت میں دوسو درہم بیان کئے ہیں اور داؤد بن قیس نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ بن مقسم نے اور ان سے جابر بڑ لھ نے کہ آنحضور خریداتھا۔ میراخیال ہے کہ انہوں نے کہا کہ چار اوقیہ میں (خریداتھا) ابو نفرہ نے جابر بن اللہ سے روایت میں بیان کیا کہ بیس دینار میں خریدا

حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِيْنَةَ). وَقَالَ عَطَاءٌ وَغَيْرُهُ: ((لَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْــمَدِيْنَةِ)). وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْـمُنْكَلِيرِ عَنْ جَابِرِ: ((شَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ)). وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ جَابِرِ : ((وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَّى تَرْجِعَ)). وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ: ((أَفْقَرْنَاكَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ)). وَقَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِم عَنْ جَابِرِ: ((تَبَلُّغُ عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِكَ)). وُقَالَ عُبَيْدُ اللهِ وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ وَهَبِ عَنْ جَابِرٍ: ((اشْتَرَاهُ النَّبِيُّ ﷺ بِوَقِيْةٍ)). وَتَابَعَهُ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ جَابِرٍ. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاء وَغَيْرهِ عَنْ جَابِر: ((أَحَذْتُهُ بَأَرْبَعَةِ دَنَانِيْرَ) وَهَذَا يَكُونُ ۖ أُوْقِيَةً عَلَى حِسَابِ الدِّيْنَارِ بَعَشَرَةِ دَرَاهِمَ. وَلَمْ يَبَيْنِ الشُّمَنَ مُغِيْرَةُ عَنِ الشُّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ، وَابْنُ الْمُنْكَدِر وَأَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ. وَقَالَ الأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ ((أَوْقِيَّةُ ذَهَبٍ)). وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ سَالِم عَنْ جَابِرٍ ((بِسِمِانَتَي دِرْهَمٍ)) وَقَالَ دَاوُذُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرٍ ((اشْتَرَاهُ بِطَرِيْقِ تَبُوكَ، أَحْسِبُهُ قَالَ: بَأَرْبَعُ أَوَاقَ)). وَقَالَ أَبُو نَصْرَةَ عَنْ جَابِر: ((اشْتَرَاهُ بِعِشْرِيْنَ دِيْنَارًا)). وَقُولُ الشُّغْبَيُّ ((بِأُوقِيْةِ)). أَكْثَرُ الإِشْتِرَاطُ أَكْثَرُ وَأَصَعُ عِنْدِي، قَالَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ. [راجع: ٤٤٣]

تھا۔ شجی کے بیان کے مطابق ایک اوقیہ بی زیادہ رواتوں میں ہے۔ ای طرح شرط لگانا بھی زیادہ روائتوں سے ثابت ہے اور میرے نزدیک میح بھی بی ہے 'بہ ابوعبدالله (امام بخاری مالیہ) نے فرمایا۔

المعتبر المعرب المام بخاری کی وسعت علم يمال سے معلوم ہوتی ہے كہ ايك وريث كے كتنے كتنے كريق ان كو محفوظ سے۔ حاصل ان سب روایات کے ذکر کرنے سے یہ ہے کہ اکثر روائنوں میں سواری کی شرط کاذکر ہے 'جو ترجمہ باب سے معلوم اوا کہ تج میں الی شرط لگانا ورست ہے۔ امام بخاری کے بعد امارے شخ حافظ این جر کا مرتبہ ہے۔ شاید کوئی کلب مدیث کی الی اور جو ان کی نظرے نہ مزری ہو اور میج بخاری تو الحمد کی طرح ان کو حفظ یاد متی۔ یااللہ! ہم کو عالم برزخ میں امام بخاری اور ابن تیمیہ اور حافظ این حجر کی زیارت نصیب کر اور حقیر محمد داؤد راز کو بھی ان بزرگوں کے خادموں میں شار فرمانا۔ آمین۔

> ٥- بَابُ الشُرُوطِ فِي الْمَعَامِلَةِ ٢٧١٩ حَدُّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُمَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنِّي الْمُسِهُ الْمُسِمْ بَيْنَا وَبَيْنَ إِخُوانِنَا النَّخِيْلُ. قَالَ: ((لا)). فَقَالُوا: تَكُفُونَنَا الْمَؤُونَةَ وَنُشْرِكُكُمْ فِي النَّمَرَةِ، قَالُوا سَمِعْنَا وَأَعْطِنَا)).

> > [راجع: ٢٣٢٥]

٢٧٧٠- حَدُّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدُّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ الله خَيْبَوَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَوْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا)).

[راجع: ٢٢٨٥]

٦- بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النَّكَاحِ وَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ

#### بب معاملات میں شرطیں لگانے کابیان

(٢٧١٩) مم سے ابو اليمان نے بيان كيا كما مم كوشعيب نے خروى ، ان سے ابو الزناونے بیان کیا' ان سے اعرج نے اور ان سے ابو مررہ والله عليم في بيان كياكه انسار رضوان الله عليم في كريم النيام ك سامنے (مؤاخات کے بعد) یہ پیش کش کی کہ ہمارے مجور کے باغات آپ ہم میں اور ہارے بھائیوں (مهاجرین) میں تقسیم فرمادیں الیکن آنخضرت النظام فرمایا کہ نہیں۔ اس پر انسار نے مماجرین سے کما کہ آپ لوگ مارے باغوں کے کام کر دیا کریں اور مارے ساتھ چل میں شریک ہو جائیں ، مهاجرین نے کما کہ ہم نے س لیا اور ہم ایبای کرس کے۔

(۲۷۲۰) ہم سے مویٰ نے بیان کیا کما ہم سے جوریہ بن اساء نے بیان کیا' ان سے نافع نے اور ان سے عبدالله رضی الله عنه نے که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے خيبركي زين يموديوں كواس شرط ير دی تھی کہ اس میں کام کریں اور اے بوئیں تو آدھی پیدا وار انہیں دی جلیا کرے گی۔

دو احادیث سے ثابت ہوا کہ معاملات میں مناسب اور جائز شرطیں لگانا اور فریقین کا ان پر معاملہ طے کرلینا درست ہے۔ باب نکاح کے وقت مرکی شرطیں اور حضرت عمر بوات نے فرمایا کہ حقوق کی اقطعیت شرائط کے بورا

کرنے ہی سے ہوتی ہے اور تہیں شرط کے مطابق ہی طے گا۔ مور

نے بیان کیا کہ نی کریم مٹھ کیا ہے میں نے ساکہ آپ نے اپنے ایک

داماد کا ذکر فرمایا اور (حقوق) دامادی (کی ادائیگی میس) ان کی بری تعریف

کی اور فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے جب بھی کوئی بات کمی تو بچ کمی اور

(٢٢٢) جم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كما جم سے ليث نے

بیان کیا 'کما کہ مجھ سے بزید بن الی صبیب نے بیان کیا 'ان سے ابو الخیر

نے اور ان سے عقبہ بن عامر رضی الله عنه نے بیان کیا که رسول الله

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'وہ شرطیں جن کے ذریعہ تم نے عورتوں

کی شرمگاہوں کو طال کیا ہے' بوری کی جانے کی سب سے زیادہ

وعدہ کیاتواس میں پورے نکلے۔

) (193) »

الشُّرُوط، وَلَكَ مَا شُرَطْتَ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ ((سَيمْعتُ النَّبيُّ اللَّهُ ذَكُو صِهْرًا لَهُ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهِرَتِهِ فَأَحْسَنَ قَالَ: حَدُّتِنِي فَصَدُّقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي)).

٧٧٢١ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ

[طرفه في: ١٥١٥].

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيْدُ بْنُ أَبِي حَبِيْبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَحَقُ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ)).

جن میں ایجاب و قبول اور مرکی شرطیں بری اہمیت رکھتی ہیں۔ کوئی مخص مریند حواتے وقت دل میں ند ادا کرنے کا خیال رکھتا ہو تو عنداللہ اس کا نکاح حلال نہ ہو گا۔ قطلانی نے کما مراد وہ شرطیں ہیں جو عقد نکاح کے مخالف نہیں ہیں ' جیسے مباشرت یا نان نفقہ کے متعلق شرطیں الین اس قتم کی شرطیں کہ دو سرا نکاح نہ کرے گایا لونڈی نہ رکھے گاا یا سفریں نہ کے جائے گاا یوری کرنا ضروری نسی بلکہ یہ شرطیں لغو ہوں گی۔ امام احمد اور المحدیث کا بہ قول ہے کہ مرقتم کی شرطیں پوری کرنی پڑیں گی، کیونکہ حدیث مطلق ہے۔ مروه شرطیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہوں۔

مستحق ہیں۔

٧- بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْمَزَارَعَةِ ٢٧٢٢ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدُّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ قَالَ: سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: ((كُنَّا أَكُثَرَ الأَنْصَارِ حَفْلاً، فَكُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ، فَرَبُّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ. قُنْهِيْنَا عَنْ ذَلِكَ، وَلَمْ نُنْهَ عَنِ الْوَرق)). [راجع: ٢٢٨٦]

(۲۷۲۲) ہم سے مالک بن اساعیل نے بیان کیا کماہم سے ابن عیینہ نے بیان کیا کماہم سے کی بن سعید نے بیان کیا کماکہ میں نے منظلہ زرقی سے سنا انہوں نے کما کہ میں نے رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ ے سا' آپ بیان کرتے تھے کہ ہم اکثر انسار کاشتکاری کیا کرتے تھے اور ہم زمین بٹائی پر دیتے تھے۔ اکثر الیا ہو تاکہ کسی کھیت کے ایک کھڑے میں بیدا وار ہوتی اور دوسرے میں نہ ہوتی' اس کئے ہمیں اس سے منع کردیا گیا۔ لیکن جاندی (رویے وغیرہ) کے لگان سے منع نهیں کیا گیا۔

باب مزارعت کی شرطیں جو جائز ہیں

ینی وہ مزارعت منع ہے جس میں یہ قرار داد ہو کہ اس قطعہ کی پیدا دار ہم لیں مے 'اس قطعہ کی تم لینا' کیونکہ اس میں دھوکا

ہے۔ شاید اس قطعہ میں کچے پیدا نہ ہو۔

# ٨ - بَابُ مَا لا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ في النَّكَاح

٣٧٧٣ حَدَّثَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيْدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ا للله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ فَيْقًا قَالَ: ((لاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَزِيْدَنُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ، وَلاَ يَخْطُبُنُ عَلَى خِطْبَتِهِ. وَلاَ تَسْأَلِ وَلاَ يَخْطُبُنُ عَلَى خِطْبَتِهِ. وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكْفِيءَ إِنَاءَهَا)).

[راجع: ۲۱٤٠]

وَلَىٰ وَكُنَ ابْنِى بَنِ وَطَلَانَ وَلَوَائِ لَى تَرَلُّوْ فِي الْحُدُّودِ ٩- بَابُ الشُّرُوطِ الَّتِي لاَ تَحِلُّ فِي الْحُدُّودِ ٩- بَابُ الشُّرُوطِ الَّتِي لاَ تَحِلُّ فِي الْحُدُودِ قَلَلَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدِ قَلَلَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَلَيْدِ اللهِ بْنِ عَلِيدِ الْحُهَنِيُّ رَضِيَ اللهِ بْنِ عَلِيدِ الْحُهَنِيُّ رَضِيَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ عَلِيدِ الْحُهَنِيُّ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَنْهُمَا قَالاً: ((إِنَّ رَجُلاً مِنَ اللهِ عَنْهُمَا أَنْهُمَا قَالاً: ((إِنَّ رَجُلاً مِنَ اللهِ عَنْهُمَا أَنْهُمَا قَالاً: يَا اللهِ عَنْهُمَا أَنْهُمَا أَنْهُمَا قَالاً: يَا اللهِ عَنْهُمَا أَنْهُمَا أَنْهُمَا قَالاً: يَا اللهِ عَنْهُمَا أَنْهُمَا أَنْهُمَا قَالاً اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: يَا اللهِ عَلَيْهُمَا أَنْهُمَا أَنْهُ إِلَيْهُ فَقَالَ: يَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَ

#### باب جو شرطیں نکاح میں جائز نہیں ہیں ان کابیان

(۲۷۲۳) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے برید بن ذریع نے بیان کیا ان سے معرف بیان کیا ان سے زہری نے ان سے سعید اور ان سے ابو ہریرہ بی تی کہ نبی کریم میں ان کے فرمایا کوئی شہری کسی دیماتی کا مال تجارت نہ بیچے۔ کوئی شخص بخش نہ کرے اور نہ اپنے بھائی کی لگائی ہوئی قیمت پر بھاؤ بردھائے۔ نہ کوئی شخص اپنے نہ ایک کی گائی ہوئی قیمت پر بھاؤ بردھائے۔ نہ کوئی شخص اپنے کسی بھائی کی گائی ہوئی قیمت پر بھاؤ بردھائے۔ نہ کوئی شخص اپنے کسی بھائی کی گائی ہوئی قیمت پر بھاؤ کردھائے۔ نہ کوئی شخص اپنے کسی بھائی کے بیغام نکاح کی موجودگی میں اپنا پیغام بھیج اور نہ کوئی عورت (کسی مرد سے) اپنی بمن کی طلاق کا مطالبہ کرے (جو اس مرد کے نکاح میں ہو) تاکہ اس طرح اس کاحصہ بھی خود لے لے۔

کوئی سوکن اپنی بمن کو طلاق دلوانے کی شرط لگائے تو یہ شرط درست نہ ہوگی 'باب اور حدیث میں اس سے مطابقت ہے۔

باب جو شرطیس حدوداللہ میں جائز نہیں ہیں 'ان کابیان
نے بیان کیا' کہا ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا' کہا ہم سے لیث
نے بیان کیا' ان سے ابن شاب نے 'ان سے عبیداللہ بن عبداللہ بن مسعود نے اور ان سے ابو ہریرہ اور زید بن خالد جبنی بڑی ﷺ نے بیان کیا کہ ایک دیماتی صحابی رسول اللہ اٹھ کے اللہ کاواسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ میرا فیصلہ کتاب اللہ سے کردیں۔ دو مرے فریق نے جو ہوں کہ آپ میرا فیصلہ کتاب اللہ سے کردیں۔ دو مرے فریق نے جو فرائے 'اور جھے دار تھا' کہا کہ جی ہاں! کتاب اللہ سے بی ہمارا فیصلہ فرائے 'اور جھے (اپنا مقدمہ پیش کرنے کی) اجازت دیجئے۔ آخضرت میرا بیٹا ان فرائے' اور جھے (اپنا مقدمہ پیش کر۔ اس نے بیان کرنا شروع کیا۔ کہ میرا بیٹا ان ماحب کے یہاں مزدور تھا۔ پھر اس نے بیان کرنا شروع کیا۔ کہ میرا بیٹا ان جب جھے معلوم ہوا کہ (زنا کی سزا میں) میرا لڑکا رجم کر دیا جائے گا تو میں نے اس کے بدلے میں سو بحریاں اور ایک باندی دی' پھر علم والوں سے اس کے بدلے میں سو بحریاں اور ایک باندی دی' پھر علم والوں سے اس کے بارے میں پوچھاتو انہوں نے بیانا کہ میرے لڑکے والوں سے اس کے بارے میں پوچھاتو انہوں نے بیانا کہ میرے لڑکے والوں سے اس کے بارے میں پوچھاتو انہوں نے بیانا کہ میرے لڑکے والوں سے اس کے بارے میں پوچھاتو انہوں نے بیانا کہ میرے لڑکے والوں سے اس کے بارے میں پوچھاتو انہوں نے بیانا کہ میرے لڑکے والوں سے اس کے بارے میں پوچھاتو انہوں نے بیانا کہ میرے لڑکے والوں سے اس کے بارے میں پوچھاتو انہوں نے بیانا کہ میرے لڑکے والوں سے اس کے بارے میں پوچھاتو انہوں نے بیانا کہ میرے لڑکے والوں سے اس کے بارے میں پوچھاتو انہوں نے بیانا کہ میرے لڑکے والوں سے اس کے بارے میں پوچھاتو انہوں نے بیانا کہ میں بو بھی بیانا کی میں بیانا کہ میرے لڑکے کیا کہ میں بو بھیا تو انہوں نے بیانا کہ میں بو بھیا تو انہوں نے بیانا کہ میرے لڑکے کیا کہ میں بور کیا ہور کے میں بور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کے بور کیا ہور کی

فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِانَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لِأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بكِتَابِ اللهِ: الْوَلِيْدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِانَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ. اغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِن اغْتَرَفَتْ

فَارْجُمْهَا). قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهَا فَاغْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرُجَعَتْ)). [راجع: ۲۳۱٤، ۲۳۱۵]

> • ١- بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ النَّمُكَاتَبِ إِذَا رَضِيَ بِالْبَيْعِ عَلَى أَنْ

٢٧٢٦ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ الْمَكِّيُّ عَنْ أَيْهِ قَالَ: ((دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ ا اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيٌّ بَرِيْرَةُ وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ فَقَالَتْ: يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ اشْتَرِيْنِي، فَإِنَّ أَهْلِي يَبِيْعُونِي فَأَعْتِقِيْنِي. قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَتْ: إِنَّ أَهْلِيْ لاَ يَبِيْعُونِي حَتَّى يَشْتَرطُوا

کو (زناکی سزا میں کیونکہ وہ غیرشادی تھا) سوکوڑے لگائے جائیں گے اور ایک سال کے لئے شہرید ر کردیا جائے گا۔ البتہ اس کی بیوی رجم کر ہاتھ میں میری جان ہے 'میں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ عی سے کروں گا۔ باندی اور بریال متهیس واپس ملیس گی اور تمهارے بیٹے کو سو کو ژے لگائے جائیں گے اور ایک سال کے لئے جلا وطن کیا جائے گا۔ اچھا انیں! تم اس عورت کے یہاں جاؤ 'اگروہ بھی (زناکا) اقرار کر لے 'تو اے رجم کر دو (کیونکہ وہ شادی شدہ تھی) بیان کیا کہ انیس بڑاتھ اس عورت کے یمال گئے اور اس نے اقرار کرلیا' اس لئے رسول اللہ مان کا کے حکم سے وہ رجم کی گئی۔

ته اس کرال اور ایک لونڈی اس کی طرف سے فدیہ دے کر اسکو چھڑا لیا، توجمہ باب بیس سے نکا ہے کیونکہ اس نے زنا کی مد کے بدلے سے شرط کی سو بمیاں اور ایک لونڈی اس کی طرف سے دوں گا۔ آخضرت مٹھیے نے اس کو باطل اور لغو قرار دیا۔ حدود اللہ کے حقوق میں سے ہیں۔ جو بندوں کی باہمی صلح سے ٹالی نہیں جا کتی۔ جب بھی کوئی ایسا جرم ثابت ہو گا حد ضرور جاری کی جائے گی۔ البتہ جو سزائیں انسانی حقوق کی وجہ سے دی جاتی جیں ان میں باہمی ملح کی صورتیں نکالی جا کتی ہیں۔ زائیہ عورت کے لئے چار گواہوں کا ہونا ضروری ہے جو چشم دید بیان دیں' یا عورت و مرد خود اقرار کر لیس سے بھی یاد رہے کہ حدود کا قائم کرنا اسلامی شرعی اشیث کاکام ہے۔ جال قوانین اسلامی کا اجراء مسلم ہو۔ اگر کوئی اسٹیث اسلامی ہونے کے دعویٰ کے ساتھ صدود اللہ کو قائم نہیں کرتی تو وہ عنداللہ سخت مجرم ہے۔ زانی مرد غیر شادی شدہ کی حدود ہے جو یمال فدکور ہوئی ' رجم کیلئے آخر میں ظیفہ وقت کا حکم ضروری ہے۔

باب اگر مکاتب این بیچ پر اس لئے راضی ہو جائے کہ اے آزاد کردیا جائے گاتواس کے ساتھ جو شرائط جائز ہوسکتی ہیں'ان کابیان

(۲۷۲۷) ہم سے خلاد بن کیل نے بیان کیا کما ہم سے عبدالواحد بن ايمن كى نے بيان كيا'ان سے ان كے باب نے بيان كيا كه مين عائشہ ر بھی کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے بتلایا کہ بربرہ ہمیرے یہاں آئیں'انہوں نے کتابت کامعالمہ کرلیا تھا۔ مجھ سے کہنے لگیں کہ اے ام المؤمنين! مجص آپ خريدلين كونكه ميرے مالك مجصے يحيني رآماده بن كرآب مجه آزاد كروينا. حضرت عائشه بي في فال فرمايا كه بال (میں ایبا کرلول گی) لیکن بریرہ رہی تھانے نے پھر کہا کہ میرے مالک مجھے

وَلاَئِي. قَالَتْ : لاَ حاجَةَ لِي فِيْكِ. فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ على اللهِ اللهِ عَلَمَهُ - فَقَالَ: ((مَا شَأْنُ بَرِيْرَةَ؟ فَقَالَ: اشْتَرِيْهَا فَأَعْتِقِيْهَا وَلْيَشْتَرِطُوا مَا شَاؤُوا)). قَالَتْ: فَاشْتَرَيْتُهَا فَأَعْتَقْتُهَا وَاشْعَرَطَ أَهْلُهَا وَلاَءَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ: ((الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَإِن اشْتَرَطُوا مِانَةَ شَرْطٍ)).[راجع: ٤٥٦]

ای وقت بیچیں کے جب وہ ولاء کی شرط اینے لئے لگالیں۔ اس بر عائشہ رہی ہے نے فرمایا کہ پر مجھے ضرورت نہیں ہے۔ جب نبی کریم مٹھیے نے سنا یا آپ کو معلوم موا (راوی کو شبہ تھا) تو آپ نے فرملیا کہ بريره (بن الد) كاكيامعالمه بع ؟ تم اشيل خريد كر آزاد كردو واولاك جو چاہیں شرط لگالیں۔ حضرت عائشہ زئی تھانے کہا کہ میں نے بریرہ کو خرید كر آزاد كرديا اور اس كے مالك نے ولاء كى شرط اينے لئے محفوظ رکھی۔ آخضرت ساتھ المائے میں فرملیا کہ ولاء اسی کے ساتھ ابت ہوتی ہے جو آزاد کرے (دو سرے) جو جاہی شرط لگاتے رہیں۔

> معلوم ہوا کہ غلط شرطوں کے ساتھ جو معالمہ ہو وہ شرطیں ہر گز قائل تسلیم نہ ہوں گی اور معالمہ منعقد ہو جائے گا۔ ١١ - بَابُ الشُّرُوطِ فِي الطَّلاَق

#### باب طلاق کی شرطیس (جو منع ہیں)

ابن مسیب' حسن اور عطاء نے کہا خواہ شرط کو بعد میں بیان کرے یا يہلے' ہر حال میں شرط کے موافق عمل ہو گا۔

بَدَأَ بِالطُّلاَقِ أَوْ أَخْرَ فَهُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ. یعنی طلاق کو مقدم کرے شرط اس کے بعد کے۔ مثلاً یوں کے انت طالق ان دخلت الداد شرط کو مقدم کر کے طلاق بعد میں رکھے مثلًا يول كه ان دخلت المداد فانت طالق مرحال من طلاق جب عي يزي كي جب شرط يائي جائے ايعني وه عورت كمريس جائے ـ ان تيوں اٹروں کو عبدالرزاق نے وصل کیاہے (وحیدی)

٢٧٢٧ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةً قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ا لللهُ عَنْهُ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن النَّلَقِّي، وَأَنْ يَيْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلأَعْرَابِيُّ.

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنُ وَعَطَاءً: إِنْ

وَأَنْ تَشْتُرِطُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا، وَأَنْ يَسْتَامَ الرُّجُلُ عَلَى سَومٍ أَخِيْهِ. وَنَهَى عَنِ النُّجْشِ، وَعَنْ النُّصْرِيَّةِ)). تَابَعَهُ مُعَاذًّ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ شَعْبَةً. وَقَالَ غُنْدَرًّ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: ((نُهِيَ)). وَقَالَ آدَمُ: ((نُهِيْنَا)). وَقَالَ النَّضَرُ وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَال ((نُهُى)). [راجع: ٢١٤٠]

(۲۷۲۷) ہم سے محمر بن عرعوہ نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے 'ان سے عدی بن ثابت نے ان سے ابو حازم نے اور ان سے ابو ہریرہ فرمایا تھا اور اس سے بھی کہ کوئی شری کسی دیماتی کاسلان تجارت يجے اور اس سے بھی کہ کوئی عورت اپنی (دینی یا نسبی) بمن کے طلاق کی شرط لگائے اور اس سے کہ کوئی اپنے کسی بھائی کے بھاؤ پر بھاؤ لگائے'ای طرح آپنے نجش اور تصریہ سے بھی منع فرمایا۔ محمد بن عر عرو کے ساتھ اس حدیث کو معاذ بن معاذ اور عبدالعمد بن عبدالوارث نے بھی شعبہ سے روایت کیا ہے اور غندر اور عبدالرحمٰن بن مهدى نے يوں كماكه ممانعت كى ممنى تقى (مجهول كے مینے کے ساتھ) آدم بن الی ایاس نے یوں کما کہ ہمیں منع کیا گیا تھا۔ نفر اور حجاج بن منهال نے بوں کہا کہ منع کیا تھا (رسول الله ماتیجام

رځ

ترجمہ باب حدیث کے لفظ وان تشتوط المعراة طلاق اختها سے نکلا کیونکہ اگر وہ سوکن کی طلاق کی شرط کر لے اور خاوند المستحصی ا

معاذین معاذی روایت اور عبدالعمد اور غندری روایتوں کو امام مسلم نے وصل کیا اور عبدالرحمٰن بن ممدی کی روایت حافظ صاحب کو موصولاً نہیں ملی اور حجاج کی روایت کو امام بیہتی نے وصل کیا اور آدم کی روایت کو انہوں نے اپنے نسخہ میں وصل کیا اور نفر کی روایت کو اسحاق بن راہویہ نے وصل کیا۔ (الحمداللہ کہ یارہ ۱۰ یورا ہوا)

الحمد للد! آج تاریخ ۱۰ اپریل ۱۹۷۰ء یوم جمعہ بخاری شریف پارہ ۱۰ کے متن مبارک کی قرآت سے فراغت حاصل ہوئی 'جبہہ مجد نبوی میں گنبد خطراء کے دامن میں آخضرت ساتھ کیا کے مواجہ شریف کے سامنے بیٹا ہوا ہوں اور دعاکر رہا ہوں کہ پرور دگار اس عظیم خدمت حدیث میں جھے کو خلوص اور کامیابی عطا فرما جبکہ تیبرے بیارے حبیب کے ارشادات طیبات کی نشرواشاعت زندگی کا مقصد وحید قرار دے رہا ہوں۔ جھے کو اس کے ترجمہ اور تشریحات میں لفزشوں سے بچائیو 'اس خدمت کو احسن طریق پر انجام دینے کے لئے میرے دل و دماغ میں ایمانی و روحانی روشنی عطا فرما کر قدم قدم پر میری رہنمائی فرمائیو۔ میرا ایمان ہے کہ یہ مبارک کتاب تیرے حبیب کے ارشادات طیبات کا ایک بیش بما ذخیرہ ہے۔ جس کی نشرو اشاعت آج کے دور میں جماد اکبر ہے۔ اے اللہ ! میرے جو جو بھائی جمال جمال بھی اس پاکیزہ خدمت میں میرے ساتھ ممکن اشتراک و مساعدت فرما رہے ہیں' ان سب کو جزائے فیرعطا فرما اور قیامت کے دن جمال بھی اس پاکیزہ خدمت میں میرے ساتھ ممکن اشتراک و مساعدت فرما رہے ہیں' ان سب کو جزائے فیرعطا فرما اور قیامت کے دن اسے جب بیٹ بان سب کو جزائے فیرعطا فرما اور قیامت کے دن اسے جب بیٹ بارب العالمین۔

(٢ مغر١٩٠١ه يوم الجمعه- مدينه طيبه)

المحدثلہ کہ ترجمہ اور تشریحات کی شخیل ہے آج فراغت عاصل ہوئی' اس سلسلہ جی جو بھی محنت کی گئی ہے اور لفظ لفظ کو جس محری نظرے و یکھا گیا ہے وہ اللہ بی بمتر جابتا ہے۔ پیر بھی غلطیوں کا امکان ہے' اس لئے اہل علم ہے بھید اوب ورخواست ہے کہ جہاں بھی کوئی لفزش نظر آئے مطلع فرہا کر میری وعائیں عاصل کریں۔ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان مشہور مقولہ ہے۔ سال بھر سے زائد عرصہ اس پارے کے ترجمہ و تشریحات پر صرف کیا گیا ہے اور متن و ترجمہ کو کتنی بار نظروں سے گزارا گیا ہے' اس کی گنتی فود مجھ کو یاد نہیں۔ یہ عنت شاقہ محض اس لئے برواشت کی گئی کہ یہ جناب سرکار وو عالم رسول کریم احمد مجتنی محمد مصطفی ما پہلے کیا گئی اور میں فور و فکر وسیلہ نجات دارین ہے۔ اور اس کی فدمت و اشاعت موجب صد اجر عظیم ہے۔ فراچن عالیہ کا بیش بہا ذخیرہ ہے۔ اس میں غور و فکر وسیلہ نجات دارین ہے۔ اور اس کی فدمت و اشاعت موجب صد اجر عظیم ہے۔ یا اللہ! یہ حقیر فدمت محض تیری و تیرے محبوب رسول شاہیا کی رضا عاصل کرنے کے لئے انجام دی جا رہی ہورا کرا گئی ورا کرا گئی ورا کرا گئی ورا کرا گئی ہورا کرا گئی خدمت مدید بھی فدرت میں جو فر فقال لِغنا فرید کی حدمت حدیث کا یہ مہارک سلسلہ جاری رکھنے کی میرے عزیزوں کو توفیق د بجنو کہ سب پکھ اور میں جننے میں جو فر فقال لِغنا فرید کی ہے۔ بے شک ہرچزیر تو قادر ہے ۔

جو ہوا تیرے بی کرم سے ہوا جو ہو گاتیرے بی کرم سے ہو گا

خادم حدیث نوی محد داوُد راز السلنی الدحلوی ربیواه ' مشلع کو ژگاؤل (بریاند بمارت) کیم محرم الحرام ۱۳۹۹ه



# بِيِّهُ إِللَّهُ الْجَالِحِينَ الْجَهِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمِؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْم

# گيار *جوا*ل پاره

۲۷۲۸ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ وَعَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ - يَزِيْدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبهِ، وَغَيْرُهُمَا قَدْ سَمِعَتْهُ يُحَدِّثُهُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ – قَالَ: إِنَّا لَعِنْدَ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَدَّثَنِي أَبَيُّ بْنُ كَعْبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ مُوسَىٰ رَسُولُ اللهِ. . فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ: ((أَلَـمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾: كَانَتِ الْأُوْلَى نِسْيَانًا، وَالْوُسْطَى شَرْطًا، وَالنَّالِنَةُ عَمْدًا. ﴿قَالَ لاَ تُوَاخِذُنِي بِمَا نَسِيْتُ وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًاكُه، ﴿ لَقِيَا غُلامًا فَقَتَلَهُ ﴾، ﴿ فَانْطَلَقَا. . فَرَجَدَا جِدَارًا يُرِيْدُ أَنْ يَنْقَصُ فَأَقَامَهُ ﴾ قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسِ: ((أَمَامَهُمْ مَلِكٌ)). [راجع: ٧٤]

(۲۷۲۸) م سے ابراہیم بن مویٰ نے بیان کیا کماکہ مم کوہشام بن یوسف نے خبردی اسیں ابن جرج نے خبردی کما کہ مجھے یعلی بن مسلم اور عمروبن دینار نے خبر دی سعید بن جبیر سے اور ان میں ایک دوسرے سے زیادہ بیان کر تاہے' ابن جرتے نے کما مجھ سے بیہ حدیث یعلی اور عمرو کے سوا اوروں نے بھی بیان کی وہ سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ابن عباس بھات کی خدمت میں حاضر تھے ' انمول نے کما کہ مجھ سے الی بن کعب واللہ نے بیان کیا انمول نے کما تھے۔ پھر آخر تک مدیث بیان کی کہ خضر ملائل نے موسیٰ ملائل سے کما کیامیں آپ کو پہلے ہی نہیں بتا چکا تھاکہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سكتة (موىٰ مَلائلًا كي طرف سے) يهلا سوال تو بھول كر ہوا تھا' ج كاشرط کے طور پر اور تبیرا جان بوجھ کر ہوا تھا۔ آپ ٹے خصر سے کہا تھا کہ "سیں جس کو بھول گیا آپ اس میں مجھ سے مواخذہ نہ سیجے اور نہ میرا كام مشكل بناؤ" دونول كوايك لركاملاجي خصر طلائلان فتل كرديا بهروه آگے برھے تو انہیں ایک دیوار ملی جو گرنے والی تھی لیکن خضرنے اسے ورست کر دیا۔ ابن عباس بھن نے ﴿ ورآنهم ملک ﴾ ک بجائے ﴿ امامهم ملک ﴾ يراحات.

کہ انتے آگے ایک بادشاہ تھا۔ حضرت خضر ولائق اور جضرت موی ولائق کے درمیان زبانی شرطیس ہو کیں 'ای سے مقصد باب ثابت ہوا۔ (امام بخاری اور کثیر علماء کے نزدیک حضرت خضر ولائق وفات پا چکے ہیں۔ والله اعلم بالصواب واليه الموجع والماب۔

#### ١٣- بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْوَلاَءِ

#### باب ولاء ميس شرط لگانا

ولاء ایک حق ہے جو آزاد کرنے والے کو اپنے آزاد کئے ہوئے غلام یا لونڈی پر حاصل ہوتا ہے لیکن اگر وہ مرجائے تو آزاد کرنے والا بھی اس کا ایک وارث ہوتا ہے مع فرمایا۔

(٢٧٢٩) جم سے اساعیل نے بیان کیا کما جم سے امام مالک نے بیان كيا انهول في بشام بن عروه سے ان سے ان كے والد في اور ان ے عائشہ رہی نیا نے بیان کیا کہ میرے پاس بریرہ رہی نی اور کئے لگیں کہ میں نے اینے مالک سے نو اوقیہ چاندی پر مکاتبت کرلی ہے ' مرسال ایک اوقید دینا مو گا۔ آپ بھی میری مدد کیجئے۔ عائشہ ری مینا فرمایا که اگرتمهارے مالک چاہیں تومین ایک وم انہیں اتنی قیمت ادا کر سكتى بول ليكن تمهارى ولاء ميرب ساتھ قائم ہوگى- بريره والتي اين مالکوں کے یمال گئیں اور ان سے اس صورت کا ذکر کیا لیکن انہوں نے ولاء کے لئے انکار کیا۔ جبوہ ان کے یمال سے واپس ہو کیں تو رسول الله ساليم بھي تشريف فراتھ۔ انهوں نے كماكه ميں نے اين مالکوں کے سامنے میہ صورت رکھی تھی' لیکن وہ کہتے تھے کہ دلاء انسیں کے ساتھ قائم رہے گی۔ نبی کریم سٹھیلے نے بھی یہ بات سی اور فرمایا که تو انسیس خرید لے اور انسیس ولاء کی شرط لگانے دے۔ ولاء تو ای کے ساتھ قائم ہو سکتی ہے جو آزاد کرے۔ چنانچہ عائشہ ری افا اليابي كيا بحررسول الله التيلم محابه من كئة اور الله تعالى كي حمد وشاء کے بعد فرمایا کہ کچھ اوگوں کو کیا ہو گیاہے کہ وہ الی شرطیں لگاتے ہیں جن كاكوئى بعة كتاب الله ميس نميس ب اليي كوئى بھى شرط جس كا پية كتاب الله مين نه مو باطل ب خواه سوشرطيس كيون نه لكالي جائين الله كافيصله بى حق باورالله كى شرطيس بى يا كدار بي اورولاء تواسى كو ملے گى جو آزاد كرے گا۔ ٧٧٢٩ حَدُّثَنَا إسْمَاعِيْلُ حَدُّثَنَا مَالِكُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: ((جَاءَتْيِي بَرِيْرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقِ، فِي كُلِّ عَامِ أُولِيَّةً، فَأَعِيْنِينِي. فَقَالَتْ: إِنْ أَحَبُوا أَنْ أَعُدُّهَا لَهُمْ وَيَكُونَ وَلاؤُكِ لِي فَعَلْتُ. فَذَهَبَتْ بَرِيْرَةُ إلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ، فَأَبُوا عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ – وَرَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ جَالِسٌ - فَقَالَتْ: إنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَأَبُوا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلاَءُ لَّهُمْ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﴾، فَأَخْبَرَتْ عَاثِشَةُ النَّبيُّ اللهُ الْوَلاَءُ (خُذِيْهَا وَاشْتَرطِيْ لَهُمُ الْوَلاَءُ، (خُذِيْهَا وَاشْتَرطِيْ لَهُمُ الْوَلاَءُ، فَإِنَّمَا الْوَلاَّءُ لِـمَنْ أَعْتَقَ)). فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ. ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((مَا بَالُ رجَال يَشْتَرطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتُ فِي كِتَابُ اللهِ؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانٌ مِانَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أُوثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)).

[راجع: ٥٦]

مقصد باب میں کہ ولاء میں ایس غلط شرط لگانا منع ہے جس کا کوئی جوت کتاب اللہ سے نہ ہو۔ ہاں جائز شرطیں جو فریقین طے کرلیں وہ تسلیم ہوں گی۔ اس روایت میں نو اوقیہ کا ذکر ہے۔ وو سری روایت میں پانچ کا جس کی تطبیق یوں دی گئی ہے کہ شاید نو اوقیہ پر معالمہ ہو اور پانچ باقی رہ گئے ہوں جن کے لئے بریرہ وہی تیا کو حضرت عائشہ وہی تھا کے پاس آنا پڑا یا ممکن ہے نو کے لئے راوی کا وہم ہو اور پانچ ہی صحیح ہو۔ روایات سے پہلے خیال کو ترجیح معلوم ہوتی ہے جیسا کہ فتح الباری میں تفصیل کے ساتھ ذکور ہے۔

باب مزارعت میں مالک نے کاشتکار سے بیہ شرط لگائی کہ جب میں چاہوں گا' تجھے بے دخل کر سکوں گا ١٤ - بَابُ إِذَا اشْتَرَطَ فِي
 الْـمُزَارَعَةِ ((إِذَا شِنْتُ أَخْرَجْنُكَ))

ایعنی مزارعت میں کوئی مدت معین نہ کرے بلکہ زمین کا مالک ہوں شرط کرے کہ میں جب چاہوں گا تھے کو بے وخل کر دوں گا ہے شرط بھی جائز ہے بشرطیکہ ہر دو فریق خوثی سے منظور کریں۔ مقصد یہ ہے کہ تمدنی و معاشرتی امور میں باہمی طور پر جن شرطوں کے ساتھ معالمات ہوتے ہیں 'وہ شرطیں جائز صدود میں ہوں تو ضرور قابل تسلیم ہوں گی جیسا کہ یماں مزارعت کی ایک شرط ذکور ہے۔

( ۲۷۳۰) ہم سے ابواجد مرارین حویہ نے بیان کیا کہ ہم سے محد بن کی ابو عسان کنانی نے بیان کیا کہا ہم کو امام مالک نے خردی نافع ے اور ان سے عبداللہ بن عمر بن الله علی کما کہ جب ان کے ہاتھ یاول خیبروالوں نے تو ڑ ڈالے تو عمر ہو تھے خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے ' آب فرمایا که رسول الله می اید عند الله الله می الله الله می ال ی جاکداد کامعالمہ کیا تھا تو آپ نے فرملیا تھا کہ جب تک اللہ تعالی تہیں قائم رکھے ہم بھی قائم رکھیں کے اور عبداللہ بن عمروبال اپنے اموال کے سلسلے میں گئے تو رات میں ان کے ساتھ مار پیٹ کامعالمہ کیاگیاجس سے ان کے باؤل ٹوٹ گئے۔ خیبر میں ان کے سوا اور کوئی مارا دسمن نسي وبي مارے دسمن بين اور انسين پر ممين شبه ہے اس کئے میں انہیں جلا وطن کر دینا ہی مناسب جانتا ہوں۔ جب عمر ا يك مخص تفا' آيا او ركهايا اميرالمؤمنين كيا آپ جميں جلاوطن كرديں کے حالا نکہ محمد ملڑ اللہ نے ہمیں برال باتی رکھا تھا اور ہم سے جا کداد کا ایک معاملہ بھی کیا تھااور اس کی ہمیں خیبرمیں رہنے دینے کی شرط بھی آپ نے لگائی تھی۔ عربواللہ نے اس پر فرمایا کیا تم سے مجھتے ہو کہ میں رسول الله طاليام كا فرمان بحول كيابون - جب حضور ماليا الله في كما تفاكه تمهارا کیا حال ہو گاجب تم خیبرے نکالے جاؤ کے اور تمهارے اونث تہيں راتوں رات لئے پھريں گے۔ اس نے كمايہ تو ابو القاسم (حضور سُنَّةً إلى كالكِ فداق تھا۔ عمر والله نے فرمایا خدا کے دشمن! تم نے جھوٹی بات کی۔ چنانچہ عمر بوٹٹھ نے انہیں شرید ر کر دیا اور ان کے پھلوں کی

• ٢٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أَبُو غَسَّانَ الْكِنَانِّي أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((لَـمَّا فَدَعَ أَهْلُ خَيْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَامَ عُمَرُ خَطِيْبًا فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ اللهُ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَمُوالِهِمْ وَقَالَ: نُقِرُكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ، وَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ خُرَجَ إِلَى مَالِهِ هُنَاكَ فَعُدِيَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ فَفُدِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلاَهُ، وَلَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُوٌ غَيْرَهُمْ، هُمْ عَدُونَا وَتُهْمَتنا، وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلاَءَهُمْ. فَلَمَّا أَجْمَعَ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ أَتَاهُ أَحَدُ بَنِي أَبِي الْحُقَيْقِ فَقَالَ: يَا أَمِيْرَ الْـمُؤْمِنِيْنَ، أَتُخْرِجُنَا وَقَدْ أَقَرُّنَا مُحَمَّدٌ ﴿ وَعَامَلَنَا عَلَى الْأَمْوَال وَشَوَطَ ذَلِكَ لَنَا؟ فَقَالَ عُمَرُ: أَظَنَنْتَ أَنَّى نَسِيْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: ﴿(كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِن خَيْبَرَ تَعْدُو بِكَ قَلُوصُكَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ)). فَقَالَ: كَانَ ذَلِكَ هُزَيْلَةً مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ. فَقَالَ: كَذَّبْتَ يَا عَدُوًّ ا اللهِ. فَأَجْلاَهُمْ عُمَرُ، وَأَعْطَاهُمْ قِيْمَةً مَا كَانْ لَهُمْ مِنَ النَّمَوِ مَالاً وَإِبِلاً وَعُرُوضًا

مِنْ أَفْتَابٍ وَحِبَالِ وَغَيْرَ ذَلِكَ)).

رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَحْسِبْهُ عَنْ غَمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ

روایت کے شروع سند علی ابو احمد مرارین حمویہ ہیں۔ جامع العجے علی ان سے اور ان کے شخ سے صرف یکی ایک مدیث المیسی الم

باب جماد میں شرطیں لگانا اور کافروں کے ساتھ صلح کرنے میں اور شرطوں کا لکھنا

 و ١- بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْجِهَادِوَ الْمُصَالَحَةِ مَعَ أَهْلِ الْحُرْبِ، وَكِتَابَةِ الشُّرُوطِ مَعَ أَهْلِ الْحُرْبِ، وَكِتَابَةِ الشُّرُوطِ مَعَمَّدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنِي عُرْوَةً قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةً قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةً فَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةً فَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةً بَنُ الرُّبَيْوِ عَنِ الْمِسْورِ بْنِ مَخْرَمَةً وَمُرُوانَ - يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثَ صَاحِيهِ - قَالاً: ((خَرَجَ رَسُولُ حَدِيثَ صَاحِيهِ - قَالاً: ((خَرَجَ رَسُولُ عَدِيثَ صَاحِيهِ - قَالاً: (( إِنْ خَالِدَ بْنَ الطَّرِيقِ قَالَ النَّبِيُ ﴿ اللهِ حَيْلِ لِقُرَيْشِ طَلِيْعَةً، الْوَلِيْدِ بِالْفَمِيْمِ فِي خَيْلٍ لِقُرَيْشٍ طَلِيْعَةً، الْوَلِيْدِ بِالْفَمِيْمِ فِي خَيْلٍ لِقُرَيْشٍ طَلِيْعَةً، الْوَلِيْدِ بِالْفَمِيْمِ فِي خَيْلٍ لِقُرَيْشٍ طَلِيْعَةً، الْوَلِيْدِ بَالْفِرَيْشِ طَلِيْعَةً، الْوَلِيْدِ بَالْفَرِيْشِ طَلِيْعَةً، الْوَلِيْدِ بَالْفَمِيْمِ فِي خَيْلٍ لِقُرَيْشٍ طَلِيْعَةً، الْوَلِيْدِ بَالْفِرَيْشِ طَلِيْعَةً، الْمَعْرَا لِقُرَيْشٍ وَسَارَ النَّهِ مَا شَعَرَ الْفَرَيْشِ وَسَارَ النِيلُ فَالْفَلَقَ يَرْكُضُ نَذِيرًا لِقُرَيْشٍ وَسَارَ النَّيلِ فَالْمَالِقُ يَرْكُضُ نَذِيرًا لِقُرَيْشٍ وَسَارَ النَّيلِ

(او نننی کو اٹھانے کیلئے حل حل کہنے گھے لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ اٹھی۔

(او منى كو المحاف كيلي حل حل كف لك ليكن وه افي جكه س نه المحى-محابہ نے کما کہ قصواء اڑمی آگ نے فرمایا قصواء اڑی نہیں اور نہ ب اس کی عادت ہے' اسے تو اس ذات نے روک لیا جس نے ہاتھیوں (کے لشكر)كو (كمه) ميں داخل ہونے سے روك ليا تھا۔ پھر آپ نے فرمايا كه اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میری جان ہے قریش جو بھی ایسامطالبہ رکھیں مے جس میں اللہ کے گھر کی برائی ہو تو میں ان کامطالبہ منظور کر اول گا. آخر آپ نے او نٹنی کو ڈاٹناتو وہ اٹھ گئی۔ راوی نے بیان کیا کہ پھرنی کریم ما الله معاب سے آگے نکل گئے اور حدیبیے کے آخری کنارے ثر (ایک چشمہ یا گڑھا) پر جمال پانی کم تھا' آپ نے بڑاؤ کیا۔ لوگ تھوڑا تھوڑا پانی استعال كرنے لكے انهوں نے پانى كو محمرنے ہى نسيس ديا سب تھينج والا۔ اب رسول كريم الأيلاس باس كى شكايت كى كى تو آب في اي تركش میں سے ایک تیر نکال کرویا کہ اس گڑھے میں ڈال دیں بخدا تیر گاڑتے ہی پانی انسیں سیراب کرنے کے لئے الملنے لگا اور وہ لوگ یوری طرح سیراب مو گئے۔ لوگ ای حال میں تھے کہ بدیل بن ورقاء خزاعی بناتھ اپن قوم خزاعہ کے کئی آدمیوں کو لے کر حاضر ہوا۔ بیالوگ تمامہ کے رہنے والے اور رسول الله مان کے محرم راز برے خیرخواہ تھے۔ انموں نے خروی کہ میں کعب بن لوئی اور عامر بن لوئی کو بیچے چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ جنہوں نے حدیب کے پانی کے ذخیروں پر اپنا پڑاؤ ڈال دیا ہے' ان کے ساتھ بکثرت رودھ دینے والی اونٹنیال اپنے شئے سئے بچوں کے ساتھ ہیں۔ وہ آپ سے اڑیں گے اور آپ کے بیت اللہ چنچے میں رکاوٹ ہول گے۔ لیکن آپ نے فرمایا ہم کی سے الرنے نہیں آئے ہیں صرف عمو کے ارادے سے آئے ہیں اور واقعہ توبہ ہے کہ (مسلسل) لڑا تیوں نے قریش کو بھی مزور كرديا ہے اور انسي برا نقصان اٹھانابرا ہے 'اب اگر وہ چاہيں تو ميں ايك مت ان سے صلح کا معاہدہ کر لول گا' اس عرصہ میں وہ میرے اور عوام ( کفار مشرکین عرب ) کے درمیان نہ پڑیں چراگر میں کامیاب ہو جاؤں اور (اس کے بعد) وہ چاہیں تو اس دین (اسلام) میں وہ بھی داخل ہو سکتے ہیں (جس میں اور تمام لوگ داخل ہو چکے ہوں گے) لیکن اگر مجھے کامیابی

هُ خَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنَّةِ الَّتِي يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنهَا بَرَكَت بهِ رَاحِلْتُهُ، فَقَالَ النَّاسُ: حَلْ حَل. فَٱلْحُتْ. فَقَالُوا خَلاَتِ الْقَصْوَاء. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَا خَلاَتِ القَصْوَاءُ وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ. وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ)). ثُمَّ قَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ يَسْأَلُونَنِي خُطَّةً يَعِظَّمُونَ فِيْهَا حُزُمَاتِ اللهِ إلاّ أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا. ثُمَّ زَجَرَهَا فُوَتَبَتْ)). قَالَ: فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَتَّى نَزَلَ بِأَقْصَى الْحُدَيْبَيَّةِ عَلَى ثَمَدٍ قَلِيْل الْمَاءَ يَتَبَرِضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضًا، فَلَمْ يُلَبُّثُهُ النَّاسُ حَتَّى نَزَحُوهُ، وَشُكِيَ إِلَى رَسُول ا للهِ ﴿ الْعَطْشُ، فَانْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ، ثُمُّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيْهِ، فَوَ اللهِ مَا زَالَ يَجِيش لَهُمْ بالرِّيِّ حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ فِي نَفَرِ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَةً -وَكَانُوا عَيْبَة نُصْح رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ تِهَامَةَ – فَقَالَ: إِنِّي تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤِيًّ وَعَامِرَ بْنَ لُؤِيٌّ نَزَلُوا أَعْدَادَ مِيَاهِ الْحُدَيْبِيَّةِ، وَمَعَهُمُ الْعُوذُ الْـمَطَافِيْلُ، وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُوكَ عَنِ الْبَيْتِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِنَّا لَـمْ نَجِيْء لِقِتَالِ أَحَدٍ، وَلَكِنَّا جُنْنَا مُعْتَمِرِيْنَ، وَإِنَّ قُرَيْشًا فَدْ نَهَكَتْهُمُ الْحَرْبُ وَأَضِرَاتُ بِهِمْ، فَإِنْ شاؤوا ماددتُهُمْ مُدَّةً وَيُخِلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ، فَإِنْ أَظْهَرَ فَإِنْ شَاؤُوا أَنْ يَدْخُلُوا

نسي بوئي تو انس بھي آرام مل جائے گا اور اگر انسي ميري پيش کش ے انکار ہے تو اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جب تک میرا سرتن سے جدا نمیں ہو جاتا میں اس دین کے لئے برابراڑا رہوں گایا پھراللہ تعالی اسے نافذ ہی فرما دے گا۔ بدیل نے کما کہ قریش تك آپ كى الفتكو ميں پنچاؤل كا چنانچه وه واپس موے اور قراش ك یمال پنیچ اور کما کہ ہم تمهارے پاس اس فخص (نبی کریم مان کیا) کے یمال ے آ رہے ہیں اور ہم نے اے ایک بات کتے سا ہے' اگر تم طاہو تو تمارے سامنے ہم اسے بیان کر سکتے ہیں۔ قریش کے ب وقوفول نے کما که ہمیں اس کی ضرورت نہیں کہ تم اس مخص کی کوئی بات ہمیں ساؤ۔ جولوگ صائب الرائے تھے' انہوں نے کماکہ ٹھیک ہے جو کچھ تم نے سا ہے ہم سے بیان کردو۔ انہوں نے کما کہ میں نے اسے (آنخضرت مان کے) کو یہ کتے ساہ اور پر جو کھ انہوں نے آنحضور مٹائیا سے ساتھا سب بیان كرديا۔ اس ير عروه بن مسعود بوائي (جواس وقت تك كفار كے ساتھ تھے) كمرے موئ اور كمااے قوم كے لوكو! كياتم مجھ پرباپ كى طرح شفقت نمیں رکھتے۔ سبنے کماکیوں نمیں! ضرور رکھتے ہیں۔ عروہ نے پر کماکیا میں بیٹے کی طرح تمهارا خیرخواہ نہیں ہوں' انہوں نے کما کیوں نہیں ہے۔ عروہ نے چرکماتم لوگ مجھ پر کسی قتم کی تھت لگا سکتے ہو؟ انہوں نے کما کہ نہیں۔ انہوں نے یو چھاکیا تہیں معلوم نہیں ہے کہ میں نے عکاظ والوں کو تمهاری مدد کے لئے کها تھا اور جب انہوں نے انکار کیاتو میں نے اینے گھرانے ' اولاد اور ان تمام لوگوں کو تمہارے پاس لا کر کھڑا کر دیا تھا جنهوں نے میرا کتا مانا تھا؟ قرایش نے کما کیوں نمیں (آپ کی باتیں درست ہیں) اس کے بعد انہوں نے کہا دیکھو اب اس مخص (نی کریم میں ایک ا تمهارے سامنے ایک اچھی تجویز رکھی ہے 'اسے تم قبول کرلواور مجھے اس ك إس (القتكو) ك لئ جاني دو سب في كما آپ ضرور جائي. چناني عروہ بن مسعود بڑھن آنخفرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ت منتكو شروع كي- آپ النائي ان سے بھى وہى باتيس كىس جو آپ بديل

ے کمہ چکے تھے 'عروہ بڑاتھ نے اس وقت کما۔ اے محمد ماڑیا کم! بنادُ اگر آپُ

فِيْمَا دَحَلَ فِيْهِ النَّاسُ فَعَلُوا. وَإِلاَّ فَقَدْ جَمُوا. وَإِنْ هُمْ أَبُوا فَوَ الَّذِيْ نَفْسِي بِيَدِهِ لِأَقَاتِلنَّهُمْ عَلَى أَمْرِيْ هَذَا حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي، وَلَيْنْفِذَنْ اللهُ أَمْرَهُ) فَقَالَ بُدَيْلٌ: سَأَبَلَّغُهُمْ مَا تَقُولُ. قَالَ فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى سَأَبَلَغُهُمْ مَا تَقُولُ. قَالَ فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى الرُّجُلِ، وَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ قَوْلاً، فَإِنْ شِيْتُمْ أَنْ نَعْرِضَهُ عَلَيْكُمْ فَعَلْنَا. فَقَالَ سُفَهَاوُهُمْ أَنْ نَعْرِضَهُ عَلَيْكُمْ فَعَلْنَا. فَقَالَ سُفَهَاوُهُمْ أَنْ نَعْرِضَهُ عَلَيْكُمْ فَعَلْنَا. فَقَالَ سُفَهَاوُهُمْ وَقَالَ دَوُو الرَّأْي مِنْهُمْ: هَاتِ مَا سَمِعْتُهُ وَقَالَ مَنْ مَعْمَدُهُ عَلَيْكُمْ وَقَالَ مَنْ عَلْمُ بِشَيْءٍ. وَقَالَ دَوُو الرَّأْي مِنْهُمْ: هَاتِ مَا سَمِعْتُهُ وَقَالَ مَنْ مَنْ مَا مَنْ عَلْهُ وَكَالًا وَكَذَا وَكَذَا.

فَحَدَّثَهُمْ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ فَقَامَ عُرْوَةً بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: أَيْ قَوم، أَلَسْتُمْ بِالْوَالِدِ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: أَوَلَسْتُمْ بِالْوَلَدِ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: فَهَلْ تَتَّهِمُونِي؟ قَالُوا: لاً. قَالَ: ٱلسُّتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي اسْتَنْفَرْتُ أَهْلَ عُكَاظٍ، فَلَمَّا بَلَّحُوا عَلَيَّ جَنْتُكُمْ بِأَهْلِي وَوَلَدِي وَمَنْ أَطَاعَنِي؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: إِنَّ هَذَا قَدْ عَرَضَ لَكُمْ خُطَّةَ رُشَٰدٍ اقْبَلُوهَا وَدَعُونِي آتِيه. قَالُوا اثْتِهِ. فَأَتَاهُ، فَجَعَلَ يُكَلَّمُ النَّبِيِّ ﴿ فَقَالَ النَّبِيُّ نَحْوًا مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيلِ. فَقَالَ عُرْوَةُ عِنْدَ ذَلِكَ: أَيْ مُحَمَّدُ، أَرَأَيْتَ إِنْ اسْتَأْصَلْتَ أَمَرَ قَوْمِكَ، هَلْ سَمِعْتَ بِأَحَدٍ مِنَ الْعَرَبِ اجْتَاحَ أَهْلَهُ قَبْلُك؟ وَإِنْ تَكُن الْأَخْرَى، فَإِنِّي وَا للَّهِ لاَ أَرَى وُجُوهًا، وَإِنِّي لأَرَى أَشْوَابًا مِنَ النَّاسِ خَلِيْقًا أَنْ يَفِرُّوا

نے اپنی قوم کو تباہ کر دیا تو کیا اینے سے پہلے کسی بھی عرب کے متعلق سناہے کہ اس نے اپنے خاندان کانام و نشان مٹادیا ہو لیکن اگر دو سری بات واقع ہوئی (لین ہم آپ پر غالب ہوئے) تو میں تو خدا کی شم تمهارے ساتھیوں کا منہ دیکتا ہوں یہ بخ میل لوگ می کریں گے 'اس وقت یہ سب لوگ بھاگ جائیں گے اور آپ کو تھا چھوڑ دیں گے۔ اس پر ابو بکر وہ تھ ہولے امصص ببظر اللات (اب جا! لات بت كي شرمگاه يوس لے)كيا بم رسول الله طَخْيَا كَ باس سے بعال جائيں كے اور آپ كو تما چھوڑ ديں گے۔ عروہ نے یو چھاید کون صاحب میں ؟ لوگوں نے بتایا کہ ابو بکر پہنے میں۔ عودہ نے کمااس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تمهارا مجھ پر ایک احسان نہ ہو تا جس کا اب تک میں بدلہ نہیں دے سکا ہوں تو حہیں ضرور جواب دیتا۔ بیان کیا کہ وہ نبی کریم مان کیا سے چر گفتگو کرنے لكے اور منظوكرتے ہوئے آپكى ۋا رُحى مبارك پكرلياكرتے تے۔ مغيره بن شعبہ بڑ اللہ نی کریم ملی اللہ کے پاس کھڑے تھے ' تکوار لٹکائے ہوئے اور سرير خود پنے۔ عروہ جب بھي نبي كريم من الله كا دا اڑھى مبارك كى طرف ہاتھ لے جاتے تو مغیرہ بھٹھ تکوار کی کوتنی کوان کے ہاتھ پر مارتے اور ان ے کتے کہ رسول اللہ مٹھا کی ڈاڑھی سے اپنا ہتھ الگ رکھ۔ عردہ بناتھ ن ابنا سرا تھایا اور بوچھا یہ کون صاحب ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ مغیرہ بن شعبہ۔ عروہ نے انہیں مخاطب کر کے کہا اے دغا باز! کیا میں نے تیری دغا بازی کی سزا ہے تھے کو نہیں بچلیا ؟ اصل میں مغیرہ بڑاٹھ (اسلام لانے سے سلے) جاہیت میں ایک قوم کے ساتھ رہے تھ پھران سب کو قتل کرکے ان کامال لے لیا تھا۔ اس کے بعد (مدینہ) آئے اور اسلام کے حلقہ مجوش ہو كنة (تورسول الله الني الله على خدمت من ان كامال بهي ركه ديا كه جو جابين اس کے متعلق تھم فرمائیں)لیکن آنحضور مٹھیے نے فرمایا تھاکہ تیرا اسلام تو میں قبول کرتا ہوں' رہا ہد مال تو میرااس سے کوئی واسطہ نہیں۔ کیونکہ وہ دغابازی سے ہاتھ آیا ہے جے میں لے نہیں سکتا' پھر عروہ بزائند گھور گھور کر رسول کریم مان کیا کے اصحاب کی نقل و حرکت دیکھتے رہے۔ پھرراوی نے بیان کیا کہ قتم اللہ کی اگر مجمی رسول اللہ مٹھیائے بغم بھی تھو کا تو آپ کے

وَيَدَعُوكَ، فَقَالَ لَهُ أَبُوبَكُونِ الْمُصِصْ بَبَظْرِ اللَّاتِ، أَنْحَنُ نَفِرُ عَنْهُ وَنَدَعُهُ، فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ قَالُوا: أَبُوبَكُو. قَالَ: أَمَّا وَالَّذِي نَفْسِي لِنَهُ وَلَا قَالُوا: أَبُوبَكُو. قَالَ: أَمَّا وَالَّذِي نَفْسِي لِيَدِهِ، لَوْ لاَ يَدَّ كَانَتْ لَكَ عِنْدِي لَمْ أَجْزِكَ بِهَا لأَجَنْتُكَ. قَالَ: وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّيْ فَيَى وَأَسِ النِّي النَّي فَكُلَّمَا تَكَلَّمَ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ، وَالْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةً قَانِمٌ عَلَى رَأْسِ النِّي وَالْمُغَفِر، فَكُلَّمَا وَعَلَيْهِ الْمِغْفَر، فَكُلَّمَا أَهُوى عُرُولُهُ بِيَدِهِ إِلَى لِحْيَةٍ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

فَرَفَعَ عُرُوةً رَأْسَهُ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا الْمُغِيْرَةُ بْنُ شَعْبَةً. فَقَالَ: أَى غُدَر، أَلَسْتُ أَسْعَى فِي غُدْرِتِكَ؟ وَكَانَ الْمُغِيْرَةُ صَحِبُ قُومًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالُهُمْ ثُمَّ جَاءَ فَأَمَنْكُمَ. فَقَالَ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ((أمًّا الإسْلامُ فَأَقْبَلُ وَأَمَّا الْمَالُ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ)). ثُمَّ إِنَّ عُرْوَةَ جَعَلَ يَرْمُقُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ بعَينَيهِ. قَالَ: فَوَ اللَّهِ مَا تَنَخُمُ رَسُولُ اللهِ ﴿ نَحَامَةُ الاَّ وَقَعَتْ في كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجُهَهُ وَجَلْدَهُ، وَإِذَا أَمْرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَوَضُّأ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُولِهِ، وَإِذَا تَكَلُّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَمَا يُجِدُونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيْمًا لَهُ. فَرَجَعَ عُرْوَةُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَيْ قُومٍ، وَا للهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ، وَوَفَدتُ عَلَى

اصحاب نے این ہاتھوں پر اے لے لیا اور اسے این چرے اور بدن بر مل لیا۔ کی کام کا اگر آپ نے عظم دیا تو اس کی بجا آوری میں ایک وومرے ير لوگ سبقت لے جانے كى كوشش كرتے۔ آپ وضوكرنے کے توابیامعلوم ہوا کہ آپ کے وضو کے پانی پر اڑائی ہو جائے گی ایعنی ہر مض اس پانی کو لینے کی کوشش کرتا تھا) جب آپ تفتگو کرنے لگتے تو سب بر فاموشی چھاجاتی۔ آپ کی تعظیم کاب حال تھاکہ آپ کے ساتھی نظر بحر کر آب کود کھ بھی نمیں سکتے تھے۔ خیر عروہ جب اپنے ساتھوں سے جاکر کے تو ان سے کما اے لوگو! قتم اللہ کی میں بادشاہوں کے دربار میں مجی وفد لے کر کیا ہوں 'قیصرو کسریٰ اور نجاشی سب کے دربار میں لیکن اللہ کی قتم میں نے کبھی نمیں دیکھا کہ کسی بادشاہ کے ساتھی اس کی اس درجہ تعظیم كرتے ہوں جتني محد النظام كا اصحاب آپ كى كرتے ہيں۔ فتم الله كى اگر محر اللي إن بلغم بهي تموك ديا توان ك امحاب في است اين إتمول بر في اور اس اين چرے اور بدن ير الليا۔ آپ في انس اگر كوئى حكم ديا تو ہر فخص نے اسے بجالانے ميں ايك دو سرے پر سبقت كى كوجش كى ـ آپ نے اگر وضوكياتو ايسامعلوم ہوتاكم آپ كے وضور لڑائی ہو جائے گی۔ آپ نے جب الفتاكو شروع كى تو ہر طرف خاموشى جما مئی۔ ان کے دلوں میں آپ کی تعظیم کاب عالم تھاکہ آپ کو نظر بحر کر بھی نمیں و کھ سکتے۔ انہوں نے تمہارے سامنے ایک بھلی صورت رکھی ہے' تہمیں چاہے کہ اے قبول کرلو۔ اس پر بنو کنانہ کا ایک شخص بولا کہ اچھا مجے مجی ان کے یمال جانے دو' لوگوں نے کماتم مجی جاسکتے ہو۔ جب ب رسول الله عليهم اجمعين ك اصحاب رضوان الله عليهم اجمعين ك قریب بنیج تو حضور اکرم مالی اے فرمایا کہ یہ فلال مخص ہے' ایک ایک قوم کا فرد جو بیت الله کی قربانی کے جانوروں کی تعظیم کرتے ہیں۔ اس لئے قرمانی کے جانور اس کے سامنے کردو۔ محابہ نے قرمانی کے جانور اس ک ملف كردية اورلبيك كتع موئ اس كاستقبال كياجب اس في يد منظر و يكها تو كن لكاكه سحان الله قطعاً مناسب نسيس ہے كه ايس لوكول كو كعب سے روکا جائے۔ اس کے بعد قرایش میں سے ایک دو سمرا فخص مرز بن

قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَالنَّجَاشِيُّ، وَا لِلْهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظَّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظَّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدِ ﴿ مُحَمَّدًا، وَاللَّهِ إِنْ تَنَخُّمَ نُخَامَةً إلاَّ وَلَعَتْ فِي كُفٌّ رَجُل مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجَلْدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابتَدَرُوا أَمْرَهُ، وإذا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُولِهِ، وَإِذَا تَكَلُّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَمَا يُحِدُّونَ النَّظَرَ إِلَيْهِ تَعْظِيْمًا لَهُ. وَإِنَّهُ قَد عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطُّةَ رُشْدٍ فَاقْبُلُوهَا ۚ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ: دَعُونِي آتِيْهِ، فَقَالُوا: اثْتِهِ. فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى النَّبِيُّ ﴿ وَأَصْحَابِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (هَذَا فُلاَنَّ، وَهُوَ مِنْ قُومٍ يُعَظَّمُونَ الْبُدْنَ، فَابْعَثُوهَا لَهُ))، فَبُعِثَتْ لَهُ، وَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ يُلَبُّونَ. فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، مَا يَنْبَغِي لِهَوُلاَءِ أَنْ يُصَدُوا عَنِ الْبَيْتِ. فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ رَأَيْتُ الْبُدْنَ قَدْ قُلْدَتُ وَ أَشْعِرَتْ فَمَا رَأَى يُصَدُّوا عَنِ الْبَيْتِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزَ بْنُ حَفْص فَقَالَ: دَعُونِي آتِيْهِ. فَقَالُوا: اثْتِهِ. فَلَمَّا أَشْرَكَ عَلَيْهِمْ قَالَ النَّبِيُّ ﴿ ((هَذَا مِكْرَزٌ، وَهُوَ رَجُلٌ فَاجِنٌ). فَجَعَلَ يُكَلُّمُ النُّبيُّ ﴾. فَيَيْنَمَا هُوَ يُكَلُّمُهُ إِذْ جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرُو. قَالَ مَعْمَرٌ: فَأَخْبَرَنِي أَيُوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرُو قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ: ((لَقَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ)).

قَالَ مَعْمَرٌ قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيْثِهِ : فَجَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو فَقَالَ : هَاتِ اكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابًا.

فَدَعَا النَّبِي ﴿ الْكَاتِبِ، فَقَالَ النَّبِي ﴿ الْكَاتِبِ، فَقَالَ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَكْتُبُ ((بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ))، قَالَ سُهَيْلٌ: أَمَّا ((الرَّحْمَن)) فَوَ اللَّهِ مَا أَذْرِي مَا هُوَ، وَلَكِن اكْتُبْ ((باسْـمِك اللَّهُمَّ)) كَمَا كُنْتَ تكْتُبُ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: وَاللَّهِ لاَ نَكْتُبُهَا إلاَّ ((بسم ا لله الرُّحـمنِ الرَّحيمِ)) فَقَالَ النَّبِيُّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا اكْتُبُ ((باسْمِكَ اللَّهُمَّ)). ثُمَّ قَالَ: ((هَذَا مَا قَاضِي عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِي فَقَالَ سُهَيْلٌ وَا للهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ ا للهِ اللهُ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَيْتِ وَلاَ قَاتَلْنَاكَ، وَلَكِنِ اكْتُبُ ((مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ))، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَاللَّهِ إِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ وَإِنْ كَذَّبُتُمُونِي، اكْتُبُ ((مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ا للهِ)) قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَذَلِكَ لِقُولِهِ: ((لا أ يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظَّمُونَ فِيْهَا حُرُمَاتِ اللهِ إلا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا)). فَقَالَ لَهُ النَّبِي اللَّهُ ((عَلَى أَنْ تُخَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَطُوفَ بهِ)). فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَاللهِ لاَ تَتَحَدُّثُ الْعَرَبُ أَنَّا أَخِذْنَا صُغْطَة، وَلَكِنْ ذَلكَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فَكُتِبَ، فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَعَلَى أَنَّهُ لاَ يَأْتِيْكَ مِنَّا رَجُلَّ – وَإِنْ كَانَ عَلَى دِيْنِكَ - إلاّ رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا. قَالَ الْمُسْلِمُونَ: سُبْحَانَ اللهِ، كَيْفَ يُوَدُّ إِلَى

حفص نای کمڑا ہوا اور کئے لگا کہ مجھے بھی ان کے یہاں جانے دو۔ سب نے کماکہ تم بھی جاسکتے ہو جبوہ آنحضرت سائی اور محابہ سے قریب ہوا تو آب نے فرمایا کہ یہ کرز ہے ایک بدترین مخص۔ پھروہ نبی کریم ملی ا سے گفتگو کرنے لگا۔ ابھی وہ گفتگو کرہی رہا تھا کہ سمیل بن عمرو آگیا۔ معمر نے (سابقہ سند کے ساتھ) بیان کیا کہ مجھے ابوب نے خردی اور انہیں عرمہ نے کہ جب سمیل بن عمو آیا تو نی کریم مٹھیے نے (نیک فالی کے طوریر) فرمایا تمهارا معامله آسان (سل) ہوگیا۔ معمرنے بیان کیا که زہری نے اپنی حدیث میں اس طرح بیان کیا تھا کہ جب سہیل بن عمرو آیا تو کہنے لگاکه جارے اور اپنے درمیان (صلح) کی ایک تحریر لکھ لو۔ چنانچہ نی کریم متى كاتب كو يلوايا اور فرماياكه كهوبسم الله الرحفن الرحيم سميل كن لكارحمن كوالله كي فتم من نسي جاناكه وه كياچيز ب- البته تم يول لکھ سکتے ہو باسمک الملهم جیسے پہلے لکھا کرتے تھے مسلمانوں نے کما کہ فتم الله كى جميل بىم الله الرحمٰن الرحيم كے سوا اور كوئى دو سراجمله نه لكھتا چاہے۔ لیکن آنخضرت سی اللہ اے فرمایا کہ بامسمک اللهم بی لکھنے دو۔ پھر آب نے تکھوایا یہ محد رسول الله کی طرف سے صلح نامہ کی دستاویز ہے (الله الله على الرجمين بيد معلوم مو تاكد آپ رسول الله مين توند ہم آپ کو کعہ سے روکتے اور نہ آپ سے جنگ کرتے۔ آپ تو صرف اتا لکھے کہ "محد بن عبداللہ" اس پر رسول کریم ماڑیا نے فرمایا اللہ گواہ ہے که میں اس کاسچار سول ہوں خواہ تم میری مکذیب ہی کرتے رہو' لکھو جی "محمر بن عبداللد" زمري نے بيان كياكه بير سب كچھ (نرمي اور رعايت) صرف آپ کے اس ارشاد کا نتیجہ تھا (جو پہلے ہی آپ بدیل بواٹھ سے کمہ ع سے الله تعالى على الله الله الله الله على الله تعالى کی حرمتوں کی تعظیم مقصود ہوگی تو میں ان کے مطالبے کو ضرور مان اول گا' اس کئے بی کریم میں اے سیل سے فرمایا لیکن صلح کے لئے پہلی شرط بی ہوگی کہ تم لوگ ہمیں بیت اللہ کے طواف کرنے کے لئے جانے دو گے۔ سمیل نے کمافتم اللہ کی ہم (اس سال) ایبانسیں ہونے دیں گے ورنہ عرب کمیں گے کہ ہم مغلوب ہو گئے تھے (اس لئے ہم نے اجازت دے

الْمُشْرِكِيْنَ وَقَلْ جَاءَ مُسْلِمًا؟ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِك إِذْ دَخَلَ أَبُو جَنْدَل بْنُ سُهَيْلٍ بْنِ عَمْرٍو يَرْسُفُ فِي قُيُودِهِ، وَقَلْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلٍ مَكَّةً حَتَّى رَمَى بِنَفْسِهِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِيْنَ، فَقَالَ سُهَيلٌ : هَذَا يَا مُحَمَّدُ أَمَّالُ مَا أَفَاضِئْكَ عَلَنْهِ أَنْ تَدُدُهُ الْدً

أُوَّلُ مَا أَقَاضِيْكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدُّهُ إِلَىَّ. فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ: ((إنَّا لَمْ نَقْض الْكِتَابَ بَعْدُ)). قَالَ: فَوَ اللهِ إِذَا لَمْ أُصَالِحُكَ عَلَى شَيْءِ أَبَدًا. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((فَأَجِزُهُ لِي))، قَالَ: مَا أَنَا بِمُجِيْزِهِ لَكَ، قَالَ: ((بَلَى فَافْعَلْ))، قَالَ: مَا أَنَا بِفَاعِل. قالَ مِكْرَزٌ: بَلْ قَدْ أَجَزْنَاهُ لَكَ. قَالَ أَبُوجَنْدَل: أَيْ مَعشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ، أُرَدُ إِلَى الْمُشْرِكِيْنَ وَقَدْ جَنْتُ مُسْلِمًا؟ أَلاَ تَرَوْنَ مَا قَدْ لَقِيْتُ؟ وكَانَ قَدْ عُذَّبَ عَذَابًا شَدِيْدًا فِي اللهِ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فَأَتَيْتُ نَبِي اللَّهِ ﴿ فَقُلْتُ: أَلَسْتَ نَبِيٌّ ا اللهِ حَقًّا؟ قَالَ: ((بَلَي)). قُلْتُ: أَلَسْنَا عَلَى الْحَقُّ وَعَدُونًا عَلَى الْبَاطِلِ؟ قَالَ: ((بَلَى)). قُلْتُ : فَلِمَ نُعْطِي الدُّنيَّةَ فِي دِينِنَا إِذًا؟ قَالَ: ((إِنِّي رَسُولُ ا للهِ وَلَسْتُ أَعْصِيْدِ، وَهُوَ نَاصِرِيْ)). قُلْتُ: أَوَلَيْسَ كُنْتَ تَحَدُّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ فَنَطُوفُ بِهِ؟ قَالَ: ((بَلَى، فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّا نَأْتِيْهِ الْعَامَ؟)) قَالَ: قُلْتُ: لاَ. قَالَ: ((فَإِنَّكَ آتِيْهِ وَمُطَوِّكٌ بِهِ)). قَالَ فَأَتَيْتُ أَبَا بَكُو فَقُلْتُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَيْسَ هَذَا نَبِيُّ ا لَهِ حَقًّا؟ قَالَ:

دی) البتہ آئندہ سال کے لئے اجازت ہے۔ چنانچہ یہ بھی لکھ لیا۔ پھر سمیل نے کھاکہ یہ شرط بھی (کھ لیج) کہ ہماری طرف کاجو مخص بھی آپ کے یمال جائے گاخواہ وہ آپ کے دین ہی پر کیول نہ ہو آپ اسے ہمیں واپس کردس گے۔ مسلمانوں نے (بہ شرط سن کر کما) سجان اللہ! (ایک شخص کو) مشرکوں کے حوالے کس طرح کیا جاسکتا ہے جو مسلمان ہو کر آیا ہو۔ ابھی یمی باتیں ہو رہی تھیں کہ ابو جندل بن سہیل بن عمرو بناتھ اپنی بیزیوں کو مستع ہوئے آ بنیے وہ مکہ کے نشیمی علاقے کی طرف سے بھاگے تھے اور اب خود کو مسلمانوں کے سامنے ڈال دیا تھا۔ سہیل نے کمااے محمد ! بیہ پہلا مخص ہے جس کے لئے (صلح نامہ کے مطابق) میں مطالبہ کرتا ہوایا کہ آپ ہمیں اسے واپس کردیں۔ آخضرت ملی اے فرمایا کہ ابھی تو ہم نے اصلح نامہ کی اس دفعہ کو) صلح نامہ میں لکھابھی نہیں ہے (اس لئے جب صلح نامہ طے یا جائے گااس کے بعد اس کا نفاذ ہونا چاہئے) سہیل کہنے لگا کہ اللہ کی فتم پھریں کی بنیاد پر بھی آپ سے صلح نہیں کروں گا۔ نی کریم ماڑا این فرمایا اچھا جھے ہراس ایک کو دے کراحمان کر دو۔ اس نے کماکہ میں اس سليل ميں احسان بھي نہيں كرسكاء آخضرت نے پھر فرمايا كه نہيں تمهين احسان کر دینا چاہئے لیکن اس نے میں جواب دیا کہ میں ایسا کبھی نہیں کر سكاً۔ البتہ كرزنے كماكہ چلئے ہم اس كا آپ پر احسان كرتے ہيں گر اس كى بات نيس چلى) ابو جندل والشرك في ملمانو! من مسلمان موكر آيا موں کیا مجھے مشرکوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا؟ کیا میرے ساتھ جو کچھ معاملہ ہوا ہے تم نہیں دیکھتے ؟ ابو جندل بڑاٹھ کو رائے میں بڑی سخت اذیتیں پنچائی گئیں تھیں۔ راوی نے بیان کیا کہ عمر بن خطاب ہوالتہ نے کہا آخريس ني كريم ملية كى خدمت مين حاضر بوا اور عرض كياكيابه واقعه اور حقیقت نمیں کہ آپ اللہ کے نی بیں؟ آپ نے فرمایا کول نمیں! میں نے عرض کیا کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور کیا ہمارے دستمن باطل پر نہیں ہیں ؟ آپ نے فرمایا کول نہیں! میں نے کما پھراہے دین کے معاطے میں کول دییں۔ آنحضور نے فرمایا میں اللہ کارسول ہوں اس کے تھم عدولی نہیں کر سكا اور وي ميرا مدد كار بـ مين نے كماكيا آپ مم سے يه نمين فرات

(208) A (208) تھے کہ ہم بیت اللہ جائیں گے اور اس کاطواف کریں گے ؟ آپ مان کیانے فرایا کہ ٹھیک ہے لیکن کیا میں نے تم سے یہ کما تھا کہ ای سال ہم بیت الله پنچ جائي مح عرز فائد فيان كياكه من في كمانسي (آپ ناس قد کے ساتھ نیں فرمایا تھا) آپ نے فرمایا کہ مجراس میں کوئی شبہ نیس کہ تم بیت الله تک ضرور پہنچو کے اور ایک دن اس کاطواف کروگ۔ انمول نے بیان کیا کہ پھریں ابو بکروٹھ کے یمال کیا اور ان سے بھی ہی بوچما کہ ابو براکیایه حقیقت نمیں کہ آخضرت (الله یا الله کی بی بن انهول نے بھی کما کہ کیوں شیں۔ میں نے بوچھاکیا ہم حق پر نسیں ہیں ؟ اور کیا ہمارے و مثمن باطل پر نہیں ہیں؟ انہوں نے کما کیوں نہیں! میں نے کما کہ پر ہم اپنے دین کو کیوں ذلیل کریں۔ ابو بکر ہو پڑ نے کما جناب! بلاشک و شبہ وہ اللہ کے رسول ہیں' وہ اینے رب کی تھم عدولی نہیں کر سکتے اور رب ہی ان کا مدد گار ہے اس ان کی رسی مضبوطی سے پکرلو 'خدا گواہ ہے کہ وہ حق پر ہیں۔ میں نے کماکیا آنحضور مم سے بد نہیں کتے تھے کہ عنقریب ہم بیت الله پنچیں مے اور اس كاطواف كريں مے انهول نے فرالاک یہ مجم مج بالین کیا آخضرت نے آپ سے یہ فرالا تھا کہ ای سل آب بیت الله پنج جائیں گے۔ میں نے کما کہ نمیں۔ محرابو برواتھ نے کما مجراس میں بھی کوئی شک وشبہ نہیں کہ آپ ایک نہ ایک دن بیت اللہ مپنچیں کے اور اس کاطواف کریں گے۔ زہری نے بیان کیا کہ عمر والتہ نے فرملا بعد میں میں نے اپنی اس عجلت پندی کی مکافات کے لئے نیک اعمال كے۔ پرجب صلح نامدے آپ فارغ ہو كے تو محابہ رضوان اللہ عليم ے فربلیا کہ اب اٹھو اور (جن جانوروں کو ساتھ لائے ہو ان کی) قربانی کراو اور سرمجی منڈوالو۔ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ گواہ ب محابہ میں سے ایک فخص بھی نہ اٹھااور تین مرتبہ آپ نے بیہ جملہ فرمایا۔ جب کوئی نہ اٹھاتو حضرت التي ام سلمد كے خيمه ميں كئے اور ان سے لوگوں كے طرز عمل كا ذکر کیا۔ حضرت ام سلمہ نے کہااے اللہ کے نی! کیا آپ یہ پیند کرس کے کہ باہر تشریف لے جائیں اور کمی سے کچھ نہ کمیں بلکہ اپنا قربانی کا جانور ذر کرلیں اور اینے جام کو بلالیں جو آپ کے بال مونڈ دے۔ چنانچہ

بَلَى. قُلْتُ: أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوْنَا عَلَى الْبَاطِلِ؟ قَالَ: بَلَى. قُلْتُ: فَلَمْ نُعْطِي الدُّنِيَّةَ فِي دِّيْنِنَا إِذًا؟ قَالَ: أَيْهَا الرَّجُلُ، إِنَّهُ لَرَسُولُ اللہِ ﷺ، وَلَيْسَ يَعْصِي رَبُّهُ، وَهُوَ نَاصِرُهُ، فَاستَمْسِكُ بِغَرْزِهِ فَوَ اللهِ إِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ. قُلْتُ: أَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا أَنَا سَنَاتِي الْبَيْتَ وَنَطُوفُ بِهِ؟ قَالَ ﴿ لِلَّهِ مِنْكُ إِلَّهُ مُرَكَ أَنْكَ تَأْتِيْهِ الْعَامَ؟ قُلْتُ: لا أَ. قَالَ: فَإِنَّكَ آيِيْهِ وَمُطَوِّفٌ بهِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ غُمَرُ: فَعَمِلْتُ لِلَاكِ أَعْمَالاً. قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُولُ اللهِ 🕮 لأَصْحَابِهِ: ((قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا)). قَالَ: فَوَ اللهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ، حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدُّ دَخَلَ عَلَى أُمُّ سَلَمَةً فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً: يَا نَبِيُّ اللهِ أَتُحِبُ ذَلِك؟ اخْرُجْ، ثُمُّ لاَ تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ، وَتَدْعُو حَالِقَكَ لَيَحْلِقَكَ. فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمُ أَحَدًا مَنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ: نَحَرَ بُدْنَهُ، ودَعًا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ. فَلَمَّا رَأُوا ذَلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا، حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا. ثُمُّ جَاءَهُ نِسُوةً مُؤْمِنَاتٌ، فَأَنزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُوْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ - حَتَّى بَلَغَ - بِعَصِمِ الْكُوَافِرِ ﴾ فَطَلَّقَ عُمَرُ يَومَنَا آنخضرت للآمل مام تشریف لائے ۔ کسی ہے کچھ نہیں کمااور سب کچھ کیا' این جانور کی قربانی کرلی اور این حجام کو بلوایا جس نے آگ کے بال مونڈے۔ جب صحابہ نے دیکھاتو وہ بھی ایک دو سرے کے بال مونڈنے لگے' ایسا معلوم ہو تا تھا کہ رنج وغم میں ایک دو سرے سے از پڑیں گے۔ پھر آنحضور طالی کے پاس (مکہ سے) چند مومن عور تیں آئیں تواللہ تعالی نے یہ تھم نازل فرمایا' اے لوگو! جو ایمان لا کیے ہو جب تمهارے یاس مومن عور تنل جرت كرك آئي توان كالمتخان لي او بعصم الكوافو تک۔ اس دن حضرت عمر مؤاٹھ نے اپنی دو بیوایوں کو طلاق دی جو اب تک مسلمان نہ ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک نے تو معاویہ بن الی سفیان بہے سے نکاح کر لیا تھا اور دو سری سے صفوان بن امیہ نے۔ اس کے بعد رسول الله ما الله ما مدينه واليس تشريف لائ تو قريش ك ايك فرد ابو بصير بناٹھ (کمہ سے فرار ہو کر) حاضر ہوئے۔ وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ قریش نے انس واپس لینے کے لئے دو آدمیوں کو جھیجا اور انہوں نے آ کر کما کہ ہارے ساتھ آپ کامعابدہ ہو چکا ہے۔ چنانچہ آنخضرت ساتھ کے ابو بصیر ر مٹائٹر کو واپس کر دیا۔ قریش کے دونوں افراد جب انہیں واپس لے کرلوٹے اور ذوالحلیفد پنیچے تو تھجور کھانے کے لئے اترے جوان کے ساتھ تھی۔ ابو بصير بوالله نے ان میں سے ایک سے فرمایا فتم اللہ کی تمهاری کوار بہت اچھی معلوم ہوتی ہے ' دو سرے ساتھی نے تکوار نیام سے نکال دی۔ اس فخض نے کہا ہاں اللہ کی قتم نمایت عمدہ تکوار ہے' میں اس کابار ہا تجربہ کر چکا ہوں۔ ابو بصیر زائن اس پر بولے کہ ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ اور اس طرح اب قضه میں کرلیا چراس مخص نے تلوار کے مالک کو الی ضرب لگائی کہ وہ وہیں ٹھنڈا ہو گیا' اس کا دو سرا ساتھی بھاگ کر مدینہ آیا اور مسجد میں دوڑ تا ہوا۔ داخل ہوا نبی کریم مٹاہیم نے جب اسے دیکھاتو فرمایا میہ فخص کچھ خوف زدہ معلوم ہو تا ہے۔ جب وہ آنخضرت ماٹھیا کے قریب پنجاتو كمن لكاالله كى قتم ميرا سائقى تو مارا كيا اور مين بهى مارا جاؤن كا(اكر آپ لوگول نے ابو بصیر کو نہ رو کا) اتنے میں ابو بصیر بھی آ گئے اور عرض کیا اے الله ك ني! الله كى قتم الله تعالى نے آپ كى ذمه دارى يورى كردى أب

امْرَأْتَيْن كَانَتَا لَهُ فِي الشَّرْكِ، فَتَزَوَّجَ إِحْدَاهُمَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَالْأُخْرَى صَفْوَانَ بْنُ أُمَيَّةً. ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَدِيْنَةِ، فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيْرِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُوَ مُسْلِم، فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبَهِ رَجُلَيْنِ فَقَالُوا: الْعَهْدَ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا، فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْن، فَخَرَجَا بهِ حَتَّى بَلَغَا ذَا الْحُلَيْفَةَ، فَنَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تَمْرِ لَهُمْ، فَقَالَ أَبُو بَصِيْرِ لأَحَدِ الرَّجَلَيْنِ: وَا لَلْهِ إِنِّي لأَرَى سَيْفَكَ هَذَا يَا فُلاَنٌ جَيِّدًا، فَاسْتَلُّهُ الآخَرُ فَقَالَ : أَجَلُ وَا للهِ إِنَّهُ لَـجَيِّدٌ، لَقَدْ جَرَّبْتُ بِهِ ثُمُّ جَرَّبْتُ. فَقَالَ أَبُو بَصِيْر: أَرنِي أَنْظُوْ إِلَيْهِ، فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ، فَضَوَبَهُ حَمَّى بَرَدَ، وَفَرُّ الآخَرُ حَتَّى أَتَى الْمَدِيْنَةَ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعْدُو، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِيْنَ رَآهُ: ((لَقَدُ رَأَى هَذَا ذُعْرًا))، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى النَّبِيُّ ﴿ قَالَ: قُتِلَ وَا اللَّهِ صَاحِبِي وَإِنِّي لَــُمَقْتُولٌ. فَجَاءَ أَبُو بَصِيْرٍ فَقَالَ: يَا نَبِيُّ اللهِ، قَدْ وَاللهِ أَوْفَى اللهُ خِمَّتَكَ قَدْ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِمْ، ثُمَّ أَنْ جَانِيَ اللَّهُ مِنْهُمْ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((وَيْلُ أُمَّهِ مِسْعَرٌ حَرَّب لَوْ كَانْ لَهُ أَحَدُ<sub>))</sub>، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُهُ إِلَيْهِمْ؛ فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى سِيْفَ الْبَحْرِ. قَالَ: وَيَنْفَلِتُ مِنْهُمْ أَبُو جَنْدُل بْنِ سُهَيْلِ فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيْرٍ، فَجَعَلَ لاَ يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْشِ رَجُلٌ قَدْ أَسْلَمَ إلاَّ لَحِقَ بِأَبِي بَصِيْرٍ، حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ

عِصَابَةً، فَوَ اللهِ مَا يَسْمَعُونَ بِعِيْرٍ خَرَجَتْ لِقُرَيْشِ إِلَى الشَّامِ إِلاَّ اغْتَرَضُوا لَهَا. فَقَتَلُوهُمْ وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ. فَأَرْسَلَتْ قُرَيُّشٌ إِلَى النَّبِيِّ ﴿ تُنَاشِدُهُ مِا لِلَّهِ وَالرَّحِمَ لَمَّا أَرْسَلَ فَمَنْ أَتَاهُ فَهُوَ آمِنٌ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ اللهم، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ الَّذِي كُفُّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بَطْن مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ -حَتَّى بَلَغَ - الْحَمِيَّةَ ﴾، حَمِيَّة الْجَاهِلِيَّة [الفتح: ٢٤] وَكَانَتْ حَمِيَّتُهُمْ أَنَّهُمْ لَمْ يُقِرُّوا أَنْهُ نَبِيُّ اللهِ، وَلَمْ يُقِرُّوا بِيسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ، وحَالُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ)). [راجع: ١٦٩٤، ١٦٩٥]

مجھے ان کے حوالے کر میکے تھے لیکن اللہ تعالی نے مجھے ان سے نجات ولائي - آخضرت سن الله في فرايا (تيري مال كي خرالي) اكر اس كاكوئي ايك بھی مددگار ہو آ تو پھر اڑائی کے شعلے بحراک اٹھے۔ جب انہوں نے آپ کے یہ الفاظ سے تو سمجھ مجئے کہ آپ پر کفار کے حوالے کروس مے اس لئے وہاں سے نکل گئے اور سمندر کے کنارے پر آگئے۔ راوی نے بیان کیا کہ اپنے گھروالوں سے (مکہ ہے) چھوٹ کرابو جندل بن سہیل بناتھ بھی ابو بصير بوالتي سے جاملے اور اب بير حال تھا كه قريش كاجو فخص بھى اسلام لاما ( بجائے مدینہ آنے کے) ابو بصیر بناٹھ کے یمال (ساحل سمندریر) چلا جا؟۔ اس طرح سے ایک جماعت بن محی اور الله کواہ ہے یہ لوگ قریش کے جس قافلے کے متعلق بھی من لیتے کہ وہ شام جارہاہے تواہے رائے ى من روك كرلوث ليت اور قاظه والول كوقل كروية - اب قرايش ف نی کریم میں کیا کے یمال اللہ اور رحم کا واسطہ دے کرورخواست محمیمی ک آپ کسی کو بھیجیں (ابو بھیر بڑھٹر اور ان کے دو مرے ساتھیوں کے یہاں کہ وہ قریش کی ایداے رک جائیں) اور اس کے بعد جو فخص بھی آپ ك يهال جائ كا (كمد سے) اسے امن ب. چنانچه آنخضرت مان الم کے یہاں اپنا آدی بھیجا اور اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ "اور وہ ذات پروردگار جس نے روک دیا تھا تممارے ہاتھوں کو ان سے اور ان کے ہاتھوں کو تم سے العنی جنگ نہیں ہو سکی تھی) وادی مکہ میں (حدیب میں) بعد میں اس کے کہ تم کو غالب کر دیا تھا ان پر یمال تک کہ بات جالمیت کے دور کی بے جا حمایت تک پہنچ عمی تھی۔" ان کی حمیت (حالمیت) یہ تقی کہ انہوں نے (معابدے میں بھی) آپ کے لئے اللہ کے نی ہونے کا اقرار نہیں کیا اس طرح انہوں نے بھم اللہ الرحمٰن الرحیم نمیں لکھے دیا اور آپ کے بیت اللہ جانے سے مانع بے۔

(۲۷۳۳) عقیل نے زہری سے بیان کیا' ان سے عروہ نے اور ان ہونے کی وجہ سے جرت کر کے میند آتی تھیں) امتحان لیتے تھے (زہری نے) بیان کیا کہ ہم تک یہ روایت پینی ہے کہ جب اللہ تعالی

٢٧٣٣ وَقَالَ عُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: ((قَالَ عُرْوَةُ فَأَخْبَرَتْني عَاتِشَةُ أَنَّ رَسُولَ ا اللهِ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ. وَيَلَعَنَا أَنَّهُ لَمَّا أَنْزَلَ إِلَهُ تَعَالَى أَنْ يَرُدُوا إِلَى الْمُشْرِكِيْنَ

[راجع: ۲۷۱۳]

مَا أَنْفَقُوا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ، وَحَكَمَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ أَنْ لاَ يُمْسِكُوا بِعِصَم الْكُوَالِمِ، أَنَّ عُمَزٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ طَلَّقَ امْرَأْتَين -: قَرِيْبَةَ بنتِ أَبِي أُمَيُّةً، وَابْنَةَ جَرُولَ الْخُزَاعِيِّ فَتَزَوَّجَ فَرِيْبَةَ مُعَاوِيَةُ وَتَزَوُّجَ الْأُخْرَى أَبُو جَهْم. فَلَمَّا أَبَى الْكُفَّارُ أَنْ يُقِرُّوا بِأَدَاء مَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبُتُمْ﴾ [الممتحنة: ١١] وَالْعَقَبُ مَا يُؤَدِّي الْمُسْلِمُونَ إِلَى مَنْ هَاجَرَتْ امْرَأْتَهُ مِنَ الْكُفَّارِ، فَأَمَرَ أَنْ يُعْطِى مَنْ ذَهَبَ لَهُ زَوجٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنِ مَا أَنْفَقَ مِنْ صَدَاق نِسَاء الْكُفَّارِ اللاَّتِيْ هَاجَرْنْ، وَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ ارْتَدَّتْ بَعْدَ إِيْـمَانِهَا. وَبَلَغَناَ أَنَّ أَبَا بَصِيْرٍ بْنَ أَسَيْدٍ النُّقَفِيُّ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مُؤْمِنًا مُهَاجِرًا فِي الْمُدَّةِ، فَكَتَبَ الْأَخْنَسُ بْنُ شُرَيْقِ إِلَى النُّبِيُّ اللَّهُ أَبَّا بَصِيْنِ فَلَاكُرُ الْحَدِيثُ

نے یہ آیت نازل فرمائی کہ مسلمان وہ سب کچھ ان مشرکوں کو واپس کر دیں جو انہوں نے اپنی ان بیوبوں پر خرچ کیا ہو جو (اب مسلمان ہو کر) جرت كر آئى بين اور مسلمانون كو تحكم دياكه كافرعور نؤن كوايخ نكاح میں نہ رکھیں تو عمر واللہ نے اپنی دو بیوایوں قریبہ بنت الی امیہ اور ایک جرول خزاعی کی لڑکی کو طلاق دے دی۔ بعد میں قریبہ سے معاویہ نے شادى كرلى تقى (كيونكه اس وقت معاويه مسلمان نهيل موس تق تقے) اور ووسری بیوی سے ابو جہم نے شادی کر لی تھی لیکن جب کفار نے مسلمانوں کے ان اخراجات کوادا کرنے سے انکار کیاجو انہوں نے اپنی (كافره) يوبول يرك سف تو الله تعالى في يه آيت نازل فرماكي "اور تہاری بیویوں میں سے کوئی کافروں کے یہاں چلی مٹی تو وہ معاوضہ تم خود بی کے لو" یہ وہ معاوضہ تھا جو مسلمان کفار میں سے اس مخف کو دیے جس کی بیوی ہجرت کر کے (مسلمان ہونے کے بعد کسی مسلمان ك تكاريس آئى مو) إس الله في اب يد تكم دياكه جس مسلمان كى ہوی مرتد ہو کر (کفار کے یہاں) چلی جائے اسکے (مرو نفقہ کے) ا خراجات ان کفار کی عورتوں کے مهرسے ادا کر دیئے خبائیں جو ہجرت كرك آگئي بين (اوركسي مسلمان نان سے فكاح كرليا ہے) اگرچه مارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ کوئی مماجرہ بھی ایمان کے بعد مرتد ہوئی ہوں اور ہمیں یہ روایت بھی معلوم ہوئی کہ ابو بھیربن اسيد تقفى والتر جب ني كريم ماليكم كي خدمت مي مومن ومهاجرك حیثیت سے معاہدہ کی رت کے اندری حاضر ہوئے تواخس بن شریق نے بی کریم مالی کا کو ایک تحریر کھی جس میں اس نے (ابو بھیر کی والسي كا)مطالبه آپ سے كيا تھا۔ پھرانموں نے مديث يورى بيان كى۔

یہ واقعہ او کا ہے آخضرت ساتھ ایر کے دن ذی قعدہ کے آخر میں مدینہ سے عموہ کا ارادہ کرکے نگا۔ آپ کے ساتھ سات سومسلمان سے اور سر اونٹ قربانی کے 'ہر دس آدی میں ایک اونٹ۔ ایک روایت میں آپ کے ساتھیوں کی تعداد چودہ سو ۔ بتالی ہے۔ آپ نے بسرین سفیان کو قرایش کی خبرلانے کے لئے بھیجا تھا' اس نے واپس آکر بتلایا کہ قرایش کے لوگ آپ کے آنے کی تخبرس کر ذی طوی میں آ محرے ہیں اور خالد بن ولید ان کے سواروں کے ساتھ کرانا القیم نامی جگہ میں آئھرے ہیں اور خالد بن ولید ان کے سواروں کے ساتھ کرانا القیم نامی جگہ میں آئھرے ہیں' یہ جگہ کہ سے دو میل پر ہے۔ اس روایت میں وایت وایت والیت میں وایت میں وایت والیت والیت

كرتے تھے 'يہ تمام اونوں ميں آگے رہتی 'آپ نے اس پر سوار ہو كر چرت كى تھى۔ روايت ميں تمامہ كا ذكر ہے 'يه كمه اور اس ك اطراف کی بستیوں کو کتے ہیں۔ تھ گرمی کی شدت کو کتے ہیں' یہ علاقہ بے حد گرم ہے' ای لئے تمامہ نام سے موسوم ہوا۔ کعب بن لوی قرایش کے جد اعلیٰ میں۔ عود المطافيل كالفظ جو روايت میں آيا ہے اس كے دو معنى میں ایك بجه دار اونٹيال جو ابھى بجه جنى مول اور کافی دودھ دے رہی ہوں۔ دو سرے انسانوں کے بال نیے۔ دونوں صورتوں میں مطلب سے ہے کہ قرایش کے لوگ ان چشموں پر زیادہ ونوں تک رہنے کے لئے اپنے اونٹ اور اونٹنیاں اور بال بنچ لے کر آئے ہیں تاکہ وہ عرصہ تک آپ سے جنگ کرتے رہیں۔ عروہ بن مسعود جو قریش کے نمائندہ بن کر آپ سے صلح کی مفتکو کرنے آئے تھے 'یہ چھ سال بعد خود مسلمان ہو کر مبلغ اسلام کی حیثیت ے اپنی قوم میں گئے تھے۔ آج یہ آمخضرت ملتہ ہم کو سمجھانے کا خیال لے کر آئے تھے حضرت ابو بکر واٹھ نے جب اس کا یہ جملہ سا ك يد متفرق قبائل كے لوگ جو مسلمان موكر آپ كے ارد كرد جع بين ور صورت فكست آپ كو چھوڑ كر بعاگ جائيں كے ،جوابا از راہ فصہ کما تھا کہ تو واپس جاکر اپنے معبود لات کی شرمگاہ چوس لے' یہ خیال ہر گزنہ کرنا کہ ہم لوگ آنخضرت سڑیا کو چھوڑ کر ملے جائیں گے۔ مغیرہ بن شعبہ جس کو عروہ نے غدار قرار دیا تھا۔ کہتے ہیں یہ عروہ کے بھیتے تھے' ایک ہونے والی جنگ میں جو مغیرہ کی قوم ے متعلق تھی' عروہ نے چ بچاؤ کرا دیا تھا۔ اس احسان کو جلا رہے تھے۔ بنو کنانہ میں سے آنے والے کا نام حلیس بن علقمہ حارثی تھا۔ وہ صبیوں کا سردار تھا' آپ نے اس کے بارے میں جو فرمایا وہ بالکل صبح ثابت ہوا کہ اس نے قربانی کے جانور کو دیکھ کر' مسلمانوں سے لبیک کے نعرے س کر بزے اچھے لفظوں میں مسلمانوں کا ذکر خیر کیا اور مسلمانوں کے حق میں سفارش کی۔ صلح حدیبیہ کامتن لکھنے والے حضرت علی كرم الله وجه تھے۔ جن وفعات كے تحت يه صلح نامه كلها كيا ان كا اختصاريه ہے (۱)دس سال تك باہمي صلح رہے گی مردو طرف کے لوگوں کی آمدورفت میں کی کو روک ٹوک نہ ہوگی (۲)جو قبائل چاہیں قریش سے مل جائیں اور جو قبائل چاہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائیں ، حلیف قبائل کے حقوق بھی ہی ہوں گے (۳)اگلے سال مسلمانوں کو طواف کعبہ کی اجازت ہو گی اس وقت ہتھیار ان کے جسم پر نہ ہوں گے کو سفر میں ساتھ ہوں (۳)اگر قریش میں سے کوئی شخص نبی سٹھیا کے پاس مسلمان ہو کر چلا جائے تو قریش کے طلب کرنے پر وہ مخص واپس کر دینا ہو گا لیکن اگر کوئی مخص اسلام چھوڑ کر قریش سے جاملے تو قرایش اسے واپس نہ کریں گے۔ آخری شرط س کر سوائے حضرت ابو بکر صدیق بڑائن کے سارے مسلمان تھبرا اٹھے۔ حضرت عمرفاروق بڑائنہ اس بارے میں زیادہ پر جوش تھے لیکن نبی کریم طرفیا نے ہنس کر اس شرط کو بھی منظور فرمالیا۔

معاہدہ کی آخری شرط کی نبت قریش کا خیال تھاکہ اس ہے ڈر کر آئندہ کوئی مخص مسلمان نہ ہوگا لیکن یہ شرط ابھی کسی بھی نہ گئی تھی کہ اس مجلس میں ابو جندل پنچ گئے جن کو مسلمان ہونے کی وجہ ہے قریش نے قید کر رکھا تھا اور اب وہ موقع پا کر ذنجیروں سمیت بی بھاگ کر اسلامی نظر میں بنچ گئے تھے۔ قریش کے نمائندہ سمیل نے کہا کہ اسے ہمارے حوالہ کیا جائے 'آخضرت مالیہ اس نے ممال کہ عبد نامہ کے ممل ہو جانے پر اسکے خلاف نہ ہوگا ابھی چونکہ یہ ناممل ہے النا ابو جندل کو واپس نہیں کیا جا سکتا' اس پر سمیل نے کہا کہ تب ہم صلح نہیں کر ہے۔ آخر ابو جندل واپس کر دیا گیا' ان حالات کو دیکھ کر' مسلمان بہت طیش میں آگے اور عمر بڑا تو تو اس قدر گڑے کہ دہ اس جرات پر نمر بھی تھیں ہے گہ تھر بھی نے کہ قدر گڑے کہ دہ اس جرات پر نمر بھی تا کہ خضرت مالی ہے کہ قدر گڑے کہ دہ اس کوئی اثر نہیں لیا اور آخضرت مالیہ کے ہرقدم کی آپ تعریف بی کرتے رہے۔ دصی اللہ عنہم اجمعین

باب قرض میں شرط لگانا

اور عبداللد بن عمراور عطاء بن ابی رباح بی الله کماکه اگر قرض (کی ادائیگی) کے لئے کوئی دت مقرر کی جائے تو یہ جائز ہے۔

١٦- بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْقَرْض

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَعَطَاءٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: إِذَا أَجِلُهُ فِي الْقَرْضِ جَازَ.

٢٧٣٤ وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَنِ بْنِ هُوْمُوزَ عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ۚ ((عَنْ رَسُولِ اللَّهِ اللهُ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً سَأَلَ بَعْضَ بَنِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله إِسْرَائِيْلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِيْنَارٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ

إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى)). [راجع: ١٤٩٨]

معلوم ہوا کہ قرض دینے والا الی جائز شرطیں لگا سکتا ہے اور ادا کرنے والے پر لازم ہو گاکہ ان ہی شرائط کے تحت وقت مقررہ پر وہ قرض اداکر دے۔ بن امرائیل کے ان دو مخصول کا ذکر چھے تفصیل سے گزر چکا ہے۔

١٧ - بَابُ الْمَكَاتَبِ، وَمَا لاَ يَحِلُ

مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي تُخَالِفُ كِتَابَ ا للهِ

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي الْمَكَاتَبِ: شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ. وَقَالَ ابْنُ عُمَوَ - أَوْ عُمَوُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: كُلُّ شَرَّطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِن اشْتَرَطَ مِانَةَ شَرْطٍ. وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: يُقَالُ عَنْ كَلَيمها، عَنْ عُمَر وَابْنِ عُمَر.

٧٧٣٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَتَتْهَا بَرِيْرَةُ تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا فَقَالَ: إنْ شِئْتِ أَعْطَيْتُ أَهْلَكِ وَيَكُونُ الْوَلاَءُ لِيْ. فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ الله فَكُرَتُهُ ذَلِكَ، قَالَ النّبسيُّ اللهُ: ((ابْتَاعِيْهَا فَأَعْتِقِيْهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْنَقَ)) ثُمُّ قَامَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَى الْمِنْبَر

فَقَالَ: ((مَا بَالُ أَقْوَامِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا

لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ؟ مَن اشْتَرَطَ شَرْطًا

(۲۷۳۴) اورلیث نے کما کہ مجھ سے جعفرین ربیعہ نے بیان کیا'ان ے عبدالرحمٰن بن ہرمزنے بیان کیا'ان سے ابو ہررہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کاذکر کیا جنہوں نے بنی اسرائیل کے کسی دوسرے مخص سے ایک بزار اشرفی قرض مانگااوراس نے ایک مقررہ مدت تک کے لئے وے دیا۔

## بب مکاتب کابیان اور جو شرطین اس کی کتاب اللہ کے مخالف ہیں 'ان کاجائز نہ ہونا

مكاتب وہ لونڈى يا غلام جو اپني آزادى كے لئے شرائط مقررہ كے ساتھ اپنے آقا سے تحريرى معلموہ كر لے۔

اور جابر بن عبدالله بالله خاله نے مكاتب كے بارے ميں كماكه ان كى العنى مکاتب اور اس کے مالک کی) جو شرطیں ہوں وہ معتبر ہوں گی اور ابن عمریا عمر بی ان (راوی کوشبہ ہے) کہا کہ ہروہ شرط جو کتاب اللہ کے مخالف ہو وہ باطل ہے خواہ ایسی سو شرطیں بھی لگالی جائیں۔ ابو عبد الله حفزت امام بخاری رواٹند نے کہا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ عمراور ابن عمر 

(۲۷۳۵) ہم سے علی بن عبداللہ مدین نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیید نے بیان کیا ، کی بن سعید انصاری سے ان سے عمرہ نے اور ان سے عاکشہ رہی آفیا نے بیان کیا کہ بریرہ رہی فیا بی مکاتبت کے سلسلے میں ان سے مدد مانگنے آئیں تو انہوں نے کما کہ اگر تم چاہو تهارے مالکوں کو (بوری قیت) دے دوں اور تماری ولاء میرے ساتھ قائم ہوگی۔ پھرجب رسول الله الله يا تشريف لائے تو آپ سے میں نے اس کاذکر کیا۔ آپ نے فرمایا انہیں تو خرید لے اور آزاد کر وے۔ ولاء تو بسرحال اس کے ساتھ قائم ہوگی جو آزاد کردے۔ پھر رسول الله طالية المنبرير تشريف لائے اور فرمايا ان لوگوں كوكيا مو كيا ہے جو اليي شرطيس لگاتے ہيں جن كاكوئي پنة كتاب الله ميں شيس ہے،

لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنِ اشْتَرَطَ هِاتَةَ شَرْطُي). [راحغ: ٤٥٦]

جس نے بھی کوئی ایسی شرط لگائی جس کا پیتہ کتاب اللہ میں نہ ہو تو خواہ الی سو شرطیں لگالے ان سے پچھے فائدہ نہ اٹھائے گا۔

حضرت بریرہ کے آقا آزادی کے بعد ان کی ولاء کو اپنے ساتھ رکھنا چاہجے تنے اور ای شرط پر وہ بریرہ بھینیا کو حضرت عائشہ بھینیا کی پیشکش کے مطابق آزاد کرنا چاہجے تھے۔ ان کی بیہ شرط باطل تھی کیونکہ ایسے اونڈی غلاموں کی ولاء ان کے ساتھ قائم ہوتی ہے جو آپنا روپیہ ترج کرکے ان کے آزاد کرانے والے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی فخص کوئی غلط شرط لگائے تو لگاتا رہے شرعاً وہ شرط باطل ہوگی اور قانون اسے تنکیم نہیں کرے گا۔

# ٨ - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الإِشْتِرَاطِ وَالْثُنْيَا فِي الإِقْرَارِ،

وَالشُّرُوطِ الَّتِي يَتَعَارِفُهَا النَّاسُ بَيْنَهُمْ وَإِذَا قَالَ مِانَةٌ إِلاَّ وَاحِدَةً أَوْ لِنْنَيْنِ وَقَالَ ابْنُ

عَوْن عَنِ ابْنِ مِيْرِيْنَ; قَالَ رَجُلٌ لِكَرِيَّةِ:
أَذْخِلٌ رِكَابَك، فَإِنْ لَمْ أَرْحَلْ مَعَكَ يَومَ
كَذَا وَكَذَا فَلَكَ مِانَةُ دِرْهَمٍ، فَلَمْ يَخْرُجْ،
فَقَالَ شُرَيْحٌ: مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ طَائِعًا
غَيْرَ مُكْرَهِ فَهُو عَلَيْهِ. وَقَالَ أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ
مَيْرِيْنَ: إِنَّ رَجُلاً بَاعَ طَعَامًا وَقَالَ: إِنْ لَهُ
آتِكَ الأَرْبَعَاءَ فَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَيْعٌ، فَلَمْ
يَجِيهِ. فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْمُشْتَرِي: أَنْتَ
يَجِيهِ. فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْمُشْتَرِي: أَنْتَ
يَجِيهِ. فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْمُشْتَرِي: أَنْتَ
أَخْلَفْت، فَقَطَى عَلَيْهِ.

٣٧٧٦ حَدِّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبِرَنَا شَعَيْبٌ حَدِّثَنَا أَبُو الرِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي حَدِّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### باب ا قرار میں شرط لگانایا استثناء کرناجائز ہے اور ان شرطوں کابیان

جو معاملات میں عموماً لوگوں میں رائج ہیں اور اگر کوئی یوں کے مجھ پر فلاں کے سودر ہم نطح ہیں مگرایک یا دو

تو ننانوے یا اٹھانوے درہم دینے ہوں کے لینی اگر ہوں کما سو نگلتے ہیں کرایک تو ننانوے دینے ہوں کے او راگر دو کا احتاء کیا تو اٹھانوے دینے ہوں کے اور قلیل کاکیرے احتاء بالاتفاق درست ہے۔ اختلاف اس احتاء میں ہے جو کیر کا قلیل سے ہو۔ جمہور نے اس کو بھی جائز رکھاہے۔

اور ابن عون نے ابن سیرین سے نقل کیا کہ کمی نے اون والے سے کماتو اپنے اون اندر لا کرباندہ دے اگر میں تممارے ساتھ فلاں دن تک نہ جاسکاتو تم سو درہم جھ سے وصول کرلینا۔ پھروہ اس دن تک نہ جاسکاتو تاضی شرح رہائے نے کما کہ جس نے اپنی خوشی سے اپنے اوپر کوئی شرط لگائی اور اس پر کوئی جبر بھی نہیں کیا گیا تھاتو وہ شرط اس کو پوری کرئی ہوگی۔ ایوب نے ابن سیرین رحمتہ اللہ علیہ سے نقل کیا کہ کمی مخص نے غلہ بچا اور خریدار نے کما کہ اگر تممارے نقل کیا کہ اگر تممارے نشیں رہے گی۔ پھروہ اس دن تک نہیں آیا تو شرح رہائی ہوگی۔ پیروہ اس دن تک نہیں آیا تو شرح رہائی ہوگی۔ خریدار سے کما کہ تو نے دعدہ خلائی کی ہے 'آپ نے فیصلہ اس کے خلاف کیا۔ سے کما کہ تو نے دعدہ خلائی کی ہے 'آپ نے فیصلہ اس کے خلاف کیا۔ دی 'ان سے ابو الرباد نے بیان کیا' کما کہ ہم کو شعیب نے خبر دی' ان سے ابو الرباد نے بیان کیا' ان سے اعرج نے اور ان سے دی 'ان سے ابو الرباد نے بیان کیا' ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ مٹی کیا نے فرمایا اللہ تعالی کے نام ہیں یعنی ایک کم سو۔ جو مخص ان سب کو محفوظ رکھے گاوہ نانوں نے نام ہیں یعنی ایک کم سو۔ جو مخص ان سب کو محفوظ رکھے گاوہ نانوں نام ہیں یعنی ایک کم سو۔ جو مخص ان سب کو محفوظ رکھے گاوہ نانوں نام ہیں یعنی ایک کم سو۔ جو مخص ان سب کو محفوظ رکھے گاوہ نانوں نام ہیں یعنی ایک کم سو۔ جو مخص ان سب کو محفوظ رکھے گاوہ نانوں نام ہیں یعنی ایک کم سو۔ جو مخص ان سب کو محفوظ رکھے گاوہ

جنت میں داخل ہو گا۔

إِلاَّ وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دُخُلَ الْجَنَّةَ)). آطِرُفاه في : ١٤١٠، ٢٧٣٩٢.

١٩- بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْوَقْفِ

اس مدیث میں آنخفرت مٹی کیا نے مومیں سے ایک احتیاء کیا۔ معلوم ہواکیر میں سے قلیل کا احتیاء درست ہے۔ اللہ پاک کے بید نانوے نام اساء الحنیٰ کملاتے ہیں۔ ان میں صرف ایک نام لیمی اللہ اسم ذاتی ہے اور باتی سب مغاتی نام ہیں۔ ان میں سے اکثر قرآن مجد میں بھی ذکور ہوئے ہیں' باتی اصادیث میں۔ سب کو بھیا شار کیا گیا ہے۔ ہم نے اپنی مشہور کتاب مقدس مجموعہ کے آخر میں اساء الحنیٰ کو مع ترجمہ کے ذکر کر دیا ہے۔

بب وقف میں شرطیں لگانے کابیان

(۲۷۳۷) ہم ے قتیب بن سعید نے بیان کیا کما کہ ہم ے محد بن عبدالله انصاري نے بيان كيا' ان سے ابن عون نے 'كماك مجمع نافع نے خردی اسین این عمر بی ان کے عمرین خطاب بواٹھ کو خیبریس ايك قطعة زين ملى توآب رسول الله الله الله الله الله الله عاضر ہوئے اور عرض کیایارسول اللہ! مجھے خیبر میں ایک زمین کا مکرا ملاہے اس سے بہتر مال مجھے اب تک مجمی نہیں ملاقعا، آپ اس کے متعلق کیا تھم فراتے ہیں ؟ آپ نے فرالیا کہ اگر جی جاہے تو اصل زمن این ملیت میں باتی رکھ اور پیدا وار صدقه کردے۔ ابن عمر ف بیان کیا کہ پھر عمر بناتھ نے اس کو اس شرط کے ساتھ صدقہ کردیا کہ نہ اسے پیچا جائے گانہ اس کامہہ کیاجائے گااور نہ اس میں وراثت چلے گی۔ اے آپ نے محاجوں کے لئے 'رشتہ داروں کے لئے اور غلام آزاد کرانے کے لئے اللہ کے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لئے اور مهمانوں کیلئے صدقہ (وقف) کر دیا اور بیر کہ اس کامتولی اگر وستور کے مطابق اس میں سے اپن ضرورت کے مطابق وصول کر لے یا کسی محتاج کو دے تو اس پر کوئی الزام نہیں۔ ابن عون نے بیان کیا کہ جب یں نے اس مدیث کا ذکر ابن سیرین سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ (متولی)اس میں سے مال جمع کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ قَالَ: أَنْبَأَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ وَنَ قَالَ: أَنْبَأَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (رَأَنْ عُمَرَ بْنَ الْمُحَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِيحَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيُّ اللهِ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا أَرْضًا بِيحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفُسَ عِنْدِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُ أَنْفُسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: ((إِنْ شِنْتَ مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: ((إِنْ شِنْتَ مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: ((إِنْ شِنْتَ مَنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: ((إِنْ شِنْتَ مَنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: ((إِنْ شِنْتَ مَنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: (إِنْ شِنْتَ مَنْهُ). قَالَ: وَلَي مَنْهُ أَنْهُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلِي اللهِ وَلَيْ سَبِيلِ اللهِ وَلَي اللهُ وَابْنِ وَلِي سَبِيلِ اللهِ وَإِنْ اللهِ وَابْنِ اللهِ وَابْنِ اللهِ وَابْنِ اللهِ وَابْنِ اللهُ وَابْنِ اللهِ وَابْنِ اللهِ وَابْنِ اللهِ وَابْنِ اللهِ وَابْنِ وَلِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ وَلِي اللهِ وَابْنِ وَلِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ وَلَي اللهِ وَابْنِ وَلِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ وَلَيْ اللهُ وَابْنِ وَلِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ

السَّبِيْلِ وَالطُّيْفِ، وَلاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ

وَلِيْهَا أَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ

غَيْرَ مُتَمَوِّلِ)). قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ

سِيْرِيْنَ فَقَالَ: ((غَيْرَ مُتَأَثِّلِ مَالاً)).

[راجع: ٢٣١٣]

صدیث اور باب یں مطابقت ظاہرے واقف اپی وقف کو جس جس طور چاہے مشروط کر سکتا ہے ، جیسا کہ یمال حضرت عمر بناتھ کی شرطوں کی تغییات موجود ہیں 'اس حدیث سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ واقف اپی تجویز کردہ شرطوں کے تحت اپنے وقف پر اپنی ذاتی ملکت بھی باتی رکھ سکتا ہے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ وقف کا متولی نیک نیتی کے ساتھ دستور کے مطابق اس بیں سے اپنا خرچ بھی وصول کر سکتا ہے۔ اس وقف نامہ بیں مصارف کی ایک مدنی سمیل اللہ بھی ذکور ہے جس سے مجلدین کی امداد مراد ہے اور وہ جملہ کام جن ے اللہ کے دین کی تبلیغ و اشاعت ہوتی ہو جیسے اسلامی مدارس اور تبلیغی ادارے وغیرہ وغیرہ۔

وقف کی تعریف میں امام شوکانی فرات ہیں ہو فی اللغة الحب یقال وقفت کذا بدون الف علی اللغة الفصیح ای حبسته وفی الشریعة حب الملک فی سبیل الله تعالٰی للفقراء و ابناء السبیل یصرف علیهم منافعه ویبقی اصله علی ملک الواقف والفاظه وقفت و حبست و سبلت وابدت هذه صرانح الفاظه واما کنایة تصدقت واختلف فی حرمت فقیل صریح وقیل غیر صریح انبل الاوطان یعنی وقف کا لغوی مثنی روکنا ہے 'کما جاتا ہے کہ میں نے اس طرح اس کو وقف کر دیا لیعنی روک دیا 'قمرا دیا اور شریعت میں اپنی کی ملکیت کو الله ک راست میں روک دیا 'وقف کر دینا کہ اس کے منافع کو فقراء اور مسافروں پر خرج کیا جائے اور اس کی اصل واقف کی ملکیت میں باتی رہے وقف کی صحت کے لئے الفاظ میں نے وقف کی ملکت میں نے اس کے منافع کا استعال اپنے لئے حرام قرار دے لیا' اس کو بعض نے وقف کے کہ میں نے اس کے منافع کا استعال اپنے لئے حرام قرار دے لیا' اس کو بعض نے وقف کے لئے لئظ صریح قرار دیا اور بعض نے غیر صریح قرار دیا ہے۔

حضرت عمرين خطاب كى صديث ك ذيل المم شوكائي فرات بين وفى الحديث فوائد منها ثبوت صحة اصل الوقف قال النووى وهذا مذهبنا يعنى اثمة المسافعية وَمذهب الجماهيرَ ويدل عليه ايضًا اجماع المسلمين على صحة وقف المساجد والسقايات ومنها فضيلة الانفاق مما يحب ومنها ذكر فضيلة ظاهرة لعمر عنه ومنها مشاورة اهل الفضل والصلاح فى الامور و طريق الخير ومنها فضيلة صلة الارحام والوقف عليهم والله اعلم (نيل)

لینی اس حدیث میں بہت سے نوائد ہیں جن میں سے اصل وقف کی صحت کا شہوت بھی ہے۔ بقول علامہ نودی ائمہ شافعیہ اور جماہیر کا یمی ندہب ہے اور اس پر عام مسلمانوں کا اجماع بھی دلیل ہے جو مساجد اور کنویں وغیرہ کے وقف کی صحت پر ہو چکا ہے اور اس حدیث سے خرج کرنے کی بھی نفنیلت اور ہوئی جو اپنے محبوب ترین مال میں سے کیا جاتا ہے اور اس سے حضرت عمر رواشی کی فضیلت ہوئی اور اس سے اہل علم و فضل سے صلاح و مشورہ کرنا بھی ثابت ہوا اور صلہ رحمی کی نفنیلت اور رشتہ ناطہ والوں کے لئے وقف کرنے کی فضیلت ہوئی۔

لفظ "وقف" مختلف احادیث میں مختلف معانی پر بولا گیا ہے جس کی تفصیل کیلئے کتاب لغات الحدیث بذیل لفظ "واو" کا مطالعہ کیا جائے۔

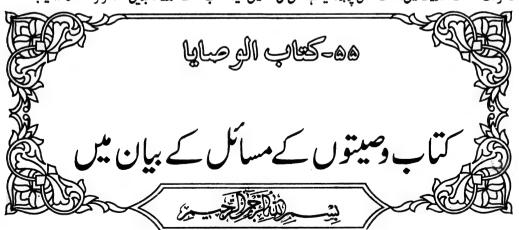

باب اس بارے میں کہ وصیتیں ضروری ہیں اور نبی کریم ملی ہوئی ہونی چاہئے ١- بَابُ الْوَصَايَا وَقُولِ النَّبِيِّ ﴿
 (وَصِيَّةُ الرَّجُلِ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ))

وَقُولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ. فَمَنْ بَدَّلُهُ بَعْدَ مَا صَعْمَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُونَهُ، إِنَّ سَعِمَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُونَهُ، إِنَّ اللهَ سَعِيْعٌ عَلِيْمٌ. فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ، جَنَفًا أَوْ إِثْمًا عَلَيْهِ، مُتَالِمٌ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ، فَتَعَالَى مَنْ مَالًا إِنَّمَ عَلَيْهِ، مُتَالِمُ مَتَالِهُ مَتَالِهُ مَتَالِهُ مَتَالِهُ مَتَالِهُ مَتَالِهُ مَتَالًا لَيْ مَتَالِهُ مَتَالِهُ مَتَالًا لَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَتَالِهُ مَتَالِهُ مَتَالِهُ مَتَالِهُ مَتَالًا اللهُ عَلَيْهِ مَالِل اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَالِل اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ فَالاً إِنْمَ عَلَيْهِ مَالِل مَا اللهِ عَلَيْهِ مَالِل اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَوْلًا إِنْهُ عَلَيْهِ مَالِل اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عِلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ

اور الله تعالی نے سور او بقرہ میں فرمایا کہ "تم پر فرض کیا گیاہے کہ جب
تم میں سے کی کو موت آتی معلوم ہو اور پچھ مال بھی چھوڑ رہا ہو تو وہ
والدین اور عزیزوں کے حق میں دستور کے موافق وصیت کر جائے۔
یہ لازم ہے پر ہیز گاروں پر۔ پھر جو کوئی اسے اس کے سننے کے بعد بدل
ڈالے سواس کا گناہ ای پر ہو گاجو اسے بدلے گائے شک الله بڑا سننے
والا بڑا جانے والا ہے۔ البتہ جس کی کو وصیت کرنے والے سے
متعلق کی کا طرفداری یا حق تعلیٰ کا علم ہو جائے پھروہ منومی لہ اور
وارثوں میں (وصیت میں پھھ کی کرکے) میل کرا دے تو اس پر کوئی
وارثوں میں (وصیت میں پھھ کی کرکے) میل کرا دے تو اس پر کوئی
وارثوں میں (وصیت میں پھھ کی کرکے) میل کرا دے تو اس پر کوئی
متعان کے معنی ایک طرف جھک جانے کے ہیں ،
والا ہے (آیت میں) جنفا کے معنی ایک طرف جھک جانے کے ہیں ،

وصیت کتے ہیں مرتے وقت آدمی کا کچھ کمہ جانا کہ میرے بعد ایبا ایبا کرنا افلاں کو یہ دینا فلاں کو یہ۔ وصیت کرنے والے کو موصی اور جس کے لئے وصیت کی ہو اس کو مومی لہ کتے ہیں۔ آیت میراث نازل ہونے کے بعد صرف تمائی مال میں وصیت کرنا جائز قرار دیا گیا اُل تصد داروں میں تقسیم ہوگا۔

رُكُوسُفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرُنَا مَالِكَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَخْبَرُنَا مَالِكَ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

(۲۷۳۸) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا ہم کو امام مالک نے خردی نافع سے وہ عبداللہ بن عمر بی تھا سے کہ رسول اللہ می اللہ می خربی تھا سے کہ رسول اللہ می اللہ علی ہی فرمایا کسی مسلمان کے لئے جن کے پاس وصیت کے قابل کوئی بھی مال ہو درست نہیں کہ دو رات بھی وصیت کو لکھ کراپنے پاس محفوظ رکھے بغیر گزارے۔ امام مالک کے ساتھ اس روایت کی متابعت مجمد بن مسلم نے عمرو بن دینار سے کی ہے 'انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنماسے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے روایت کی

آیت شریفہ ﴿ کُیبَ عَلَیْکُمْ اِذَا حَصَرَ اَحَدَکُمْ الْمَوْتُ اِنْ تَوَلَا خَیْرَا الْوَصِیَّةُ ﴾ (البقرة: ۱۸۰) آیت میراث سے پہلے نازل ہوئی۔
اس وقت وصیت کرنا فرض تھا۔ جب میراث کی آیت اتری تو وصیت کی فرضیت جاتی رہی اور وارث کے لئے وصیت کرنا منع ہو گیا جیسا کہ عمرو بن خارجہ کی روایت میں ہو الله اعظے کل ذی حق حقه فلا وصیة لوارث (اخوجه اصحب السنن) اور اغیر وارث کے لئے وصیت جائز رہ گئی۔ آیت شریفہ ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدُ مَا سَمِعَهُ ﴾ (البقرة: ۱۸۱) کا مطلب بیہ ہے کہ وصیت بدل دینا گناہ ہے گر صورت میں موصی نے ظاف شریعت وصیت کی ہو اور شمث سے زائد کی کو ولا کر وارثوں کا حق تلف کیا ہو تو ایک غلط وصیت کی بدل ڈالنا منع نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ موصی لہ اور دیگر وارثوں میں صلح صفائی کرا دے اور مطابق شریعت فیصلہ کر کے وصیت کی بدل ڈالنا منع نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ موصی لہ اور دیگر وارثوں میں صلح صفائی کرا دے اور مطابق شریعت فیصلہ کر کے وصیت کی

اصلاح کر دے۔ وصیت الوجل مکتوب عندہ سے مضمون خود پاپ کی حدیث میں آگے آ رہا ہے گراس میں موء کا لفظ ہے اور لفظ رجل کے ساتھ سے حدیث نہیں ملی۔ شاید حضرت امام بخاریؓ نے اسے بالمعنی روایت کیا ہو کیونکہ موء' رجل ہی کو کہتے ہیں اور رجل کی قید اعتبار اکثر کے ہے ورنہ عورت اور مرد دونوں کی وصیت صحیح ہونے میں کوئی فرق نہیں' اسی طرح نابالغ کی وصیت بھی صحیح ہے' جب وہ عقل اور ہوش رکھتا ہو۔ ہمارے امام احمد بن حنبل اور امام مالک کا یمی قول ہے لیکن حنفیہ اور شافعیہ نے اس کو جائز کمال رکھا ہے۔ امام احمد نے ایسے لڑکے کی عمر کا اندازہ سات برس یا وس برس کا کیا ہے۔ وصیت کا ہروقت لکھا ہوا ہونا اس لئے ضروری ہے کہ موت کاکوکی وقت مقرر نمیں ہے نہ معلوم کب اللہ پاک کا تھم ہو اور انسان کا اخروی سفر شروع ہو جائے ' الدا لازم ہے کہ اس سفر کے لئے مروقت تیار رہے اور اپنے بعد کے لئے ضروری معالمات کے واسطے اسے جو بمتر معلوم ہو وہ لکھا ہوا اپنے پاس تیار رکھے۔ حدیث کی فی الدنبا کانک غریب کا بھی کی مطلب ہے کہ ونیا میں ہروقت مسافرانہ زندگی گزارونہ معلوم کب کوچ کاوقت آ جائے۔

٢٧٣٩ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَارِثِ حَدُّتُنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرِ حَدُّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ خَتَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحِي جُوَيْرِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَ: ((مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ مَوتِهِ دِرْهَمًا وَلاَ دِيْنَارًا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ أَمَةً وَلاَ شَيْئًا، إلاُّ بَغْلَتُهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلاَحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا

(٢٤٣٩) مم سے ابراہیم بن حارث نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے کی ابن الی بمیرف بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے زمیر بن معاویہ جعفی نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے ابواسحاق عمرو بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی بھائی عمرو بن حارث رضى الله عند في جوجوبريد بنت حارث رضى الله عنها (ام المؤمنين) كے بھائى ہيں'بيان كياكه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ا این وفات کے بعد سوائے اپنے سفید فچر' اپنے ہتھیار اور اپنی زمین ك جع آب وتف كر كئ تع نه كوئى درجم چھو ڑا تھاند دينارند غلام نه باندى اورنه كوئى چيز-

1833.

[أطرافه في : ۲۸۷۳، ۲۹۱۲، ۳۰۹۸،

صَدَقَةً)).

لینی آئی صحت کی حالت میں آپ نے بیے زمین وقف فرما دی تھی پھر وفات کے وقت بھی اس کی تاکید فرما دی۔ بعضوں نے کماو رجعلها صدقة کی ضمیر تیوں کی طرف پحرتی ہے یعنی خچراور ہتھیار اور زمین سب کو وتف کر دیا تھا۔

اس مدیث کی مطابقت ترجمہ باب سے بوں ہے کہ وقف کا اثر مرنے کے بعد بھی رہتا ہے تو وہ ومیت کے تھم میں ہوا۔

( ۲۷۴۰) م سے خلاد بن کی نے بیان کیا کما م سے امام مالک نے بیان کیا 'کما ہم سے طلحہ بن مصرف نے بیان کیا 'انہوں نے بیان کیا کہ کوئی وصیت کی تھی؟ انہوں نے کما کہ نہیں۔ اس پر میں نے پوچھا کہ پھروصیت کس طرح لوگوں پر فرض ہوئی ؟ یا (راوی نے اس طرح بیان کیا) کہ لوگوں کو وصیت کا تھم کیوں کر دیا گیا؟ انہوں نے کما کہ آتخضرت مل التاليان في كالب الله ير عمل كرن كى وصيت كى

• ٢٧٤ - حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرُّفٍ قَالَ: ((سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَي رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ اللَّهِ أَوْصَى؟ فَقَالَ: لاً. فَقُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاس الْوَصِيَّةُ أَوْ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ؟ قَالَ: أَوْصَى بكِتَابِ اللهِ). تقی ۔ (اور کتاب اللہ میں وصیت کرنے کے لئے تھم موجود ہے)

اب کا مطلب اس سے لکلا کہ لوگوں پر وصیت کیے فرض ہوئی۔ اللہ کی کتاب پر چلنے کا تھم ایک جامع وصیت ہے جو میں میں میں میں ہے۔ اور قرآن و حدیث پر چلتے رہے ان کی مسلمان اس وصیت پہ قائم رہے اور قرآن و حدیث پر چلتے رہے ان کی دن دوگئی رات چوگئی ترقی ہوتی گئی اور جب سے قرآن و حدیث کو پس پشت ڈال دیا اور ہرایک نے اپنی رائے اور قیاس کو اصل بنایا ، چھوٹ پڑ گئی الگ الگ غداجب بن گئے اور ہر جگہ مسلمان متفرق ہو کر مغلوب ہو گئے۔ صبح مسلم میں ہے کہ آنخضرت ساتھیم نے وصیت فرمائی تھی کہ جزیرہ عرب کو یہودیوں سے پاک کر دیتا ، ذی کافروں کی ہر ممکن خاطر مدارات کرنا جیسے کہ میں کرتا ہوں۔ حضرت علی براتھ کے متعلق وصی ہونے کی کوئی صبح حدیث کی محمد میں میں میں دیس ہے۔

(۱۲۵۲) ہم سے عمروبن ذرارہ نے بیان کیا کہا ہم کو اساعیل بن علیہ نے خردی عبداللہ بن عون سے انہیں ابراہیم نخعی نے ان سے اسود بن برید نے بیان کیا کہ عائشہ رہی آفیا کے بیال کچھ لوگوں نے ذکر کیا کہ علی کرم اللہ وجہ (نبی اکرم کے) وصی تھے تو آپ نے کہا کہ کب انہیں وصی بنایا۔ میں تو آپ کے وصال کے وقت سر مبارک اپنی سنے پریا انہوں نے (بجائے سینے کے) کہا کہ اپنی گود میں رکھے ہوئے تھی پھر آپ نے (بانی کا) طشت منگوایا تھا کہ اسے میں (سر مبارک) میری گود میں جھک گیا اور میں سمجھ نہ سکی کہ آپ کی وفات ہو چکی میری گود میں جھک گیا اور میں سمجھ نہ سکی کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے تو آپ نے علی کو وصی کب بنایا۔

حضرت عائشہ کا مطلب یہ ہے کہ بیاری سے لے کروفات تک تو آنخضرت ساتھ میرے بی پاس رہے، میری بی گود میں انقال فرمایا، اگر حضرت علی براٹھ کو وصی بناتے لینی اپنا فلیفہ مقرر کرتے جیسے شیعہ گمان کرتے ہیں تو جھے کو تو ضرور خبر ہوتی پس شیعوں کا یہ دعویٰ بالکل بلا دلیل ہے۔

٢ بَابُ أَنْ يَتْرُكُ وَرَثَتُهُ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ
 مِنْ أَنْ يَتَكَفَّفُوا النَّاسَ

٢٧٤٧ حَدُّلْنَا أَبُو نُعَيِّم حَدُّلْنَا سُفْيَانُ عَنْ عَامِو بْنِ سَعْدِ عَنْ عَامِو بْنِ سَعْدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ((جَاءَ النَّبِيُ اللهُ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكُّة، وَهُوَ يَكُوهُ أَنْ يَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا، وَكُورًا أَنْ يَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا، قَالَ: ((يَرْحَمُ اللهُ ابْنَ عَفْرَاءً)). قُلْتُ: يَا

# باب اپنے وار نوں کو مالدار چھو ڑنااس سے بمترہ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں

(۲۷۳۲) ہم سے ابو لعیم نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عیبند نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عیبند نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عیبند نے بیان کیا کہ نمی کریم ملتی ہے (جمتہ الوداع میں) میری عیادت کو تشریف لائے میں اس وقت مکہ میں تھا۔ حضور اکرم اس مرزمین پر موت کو پند نہیں فرماتے تھے جمال سے کوئی ہجرت کر چکا ہو۔ آنحضور نے فرمایا اللہ این عفراء (سعد بن خولہ ) پر رحم

رَسُولَ اللهِ أَوْصَي بِمِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: ((لاً)). (لاَّ)). وَلَنْتُ: فَالشَّطُوعُ قَالَ: ((لاَّ)). وَلَنْلُثُ وَالنَّلُثُ، وَالنَّلُثُ وَالنَّلُثُ وَالنَّلُثُ وَالنَّلُثُ وَالنَّلُثُ وَالنَّلُثُ وَالنَّلُثُ وَالنَّلُثُ وَالنَّلُثُ وَكَثِيرٌ، إِنْكَ أَن تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياءَ حَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيْهِمْ وإنكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِن نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا وَمَدَقَةً مَرْفُعَهَا إِلَى فِي صَدَقَةً مَ حَتَى اللَّقْمَةُ تَرْفُعَهَا إِلَى فِي اللَّهُ مَنْ اللهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ المُرَأَتِكَ، وَعَسَى الله أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ المُرَأَتِكَ، وَعَسَى الله أَنْ يَرُفُونَ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ ابْنَةً )).

فرمائے۔ میں نے عرض کیایار سول اللہ طافیجا! میں اپنے سارے مال و دولت کی وصیت کردول۔ آپ نے فرمایا کہ نمیں۔ میں نے پوچھا پھر آدھے کی کردول؟ آپ نے اس پر بھی میں فرمایا کہ نمیں۔ میں نے پوچھا پھر پوچھا پھر تہائی کی کردول؟ آپ نے فرمایا تہائی کی کر سکتے ہو اور یہ بھی بہت ہے 'اگر تم اپنے وارثول کو اپنے چیچے مالدار چھوڑو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے بہتری 'اس میں کوئی شبہ نمیں کہ جب تم اپنی کوئی چیز (اللہ کے لئے فرجی 'اللہ کے لئے خرچ کروگے) تو وہ خیرات ہے 'یہاں تک کہ وہ لقمہ بھی جو تم اپنی کوئی ضرورت بھی نمیں) ممکن ہے کہ اللہ تعالی تنہیں شفادے اور یوگ ضرورت بھی نمیں) ممکن ہے کہ اللہ تعالی تنہیں شفادے اور اس کے بعد تم سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو اور دو سرے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو اور دو سرے بہت سے لوگوں اس وقت حضرت سعد بڑا ہی کی صرف ایک بٹی تھیں۔

ایک روایت میں ہے کہ حفرت سعد بڑاٹھ اس بیاری میں ناامیدی کی حالت کو پینچ کچکے تھے۔ آپ نے آنخضرت ماٹہالیا کے سامنے سارے مال کے وقف کر وینے کا خیال ظاہر کیا گر آنخضرت ماٹھالیا نے آپ کی وُھارس بندھائی اور آپ کی صحت کی بشارت دی چنانچہ آپ بعد میں تقریباً بچاس سال زندہ رہے اور تاریخ اسلام میں آپ نے بڑے عظیم کارنامے انجام دیئے (بڑاٹھ) مؤرخین نے ان کے دس بیٹے اور بارہ بیٹیاں بٹلائی ہیں واللہ اعلم بالصواب

٣- بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثَّلُثِ
 وَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ يَجُوزُ للِذَّ مِّيُّ وَصِيَّةً إلاَّ الثَّلُث وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ الثَّلُث وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ ﴿ [الـماندة: ٤٩].

# باب تهائی مال کی وصیت کرنے کابیان

اور امام حسن بصری رطانی نے کہا کہ ذمی کافر کے لئے بھی تمائی مال سے زیادہ کی وصیت نافذ نہ ہوگی۔ اللہ تعالی نے سور و ماکدہ میں فرمایا کہ آپ ان میں غیر مسلموں میں بھی اس کے مطابق فیصلہ سیجے جو اللہ تعالی نے آپ یرنازل فرمایا ہے۔

آئے ہمرے ان مسلمانوں کا ایک ہی حکم ہے کی کی وصیت تمائی مال نے زیادہ نافذ نہ ہوگ۔ امام مالک اور شافعی اور امام احمد کا کیک لیسی میں اور حضیت تمائی مال سے زیادہ میں نافذ نہ ہوگ اگر میت کے وارث نہ ہوں تو باتی مال بیت المال میں رکھا جائے گا اور حفیہ کا بیہ تول ہے کہ اگر وارث نہ ہوں یا وارث ہوں اور وہ اجازت دیں تو ثمث سے زیادہ میں بھی وصیت نافذ ہو حتی ہے۔ ابن بطال نے کما کہ امام بخاری نے امام حسن بھری کا قول لا کر حفیہ پر رد کیا اور اس لئے قرآن کی بیہ آیت لائ ﴿ وان احکم بینهم بما انول الله ﴾ میں واقل ہے (وحیدی) قال ابن بطال اداد البخاری بھذا الرد علی من قال کالحنفیۃ لجواز الوصیة بالزیادۃ علی الناث لمن لا وارث له وکذلک احتج بقوله وان احکم بینهم بما انول الله والذی حکم به

النبى صلى الله عليه وسلم من الثلث وهو الحكم بما انزل الله فمن تجاوز ما حده فقد اتى ما نهى عنه وقال ابن المنير لم يرد البخارى هذا وانما اراد الاستشهاد بالاية على ان الذى اذا تحاكم الينا ورثته لا تنفذ من وصيته الا بالثلث لانا لا نحكم فيهم الا بحكم الاسلام لقوله تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله الاية (فتح البارى) عبارت كا غلاصه وبى ب يو فركور بوا.

٣٤٧٣ حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدِ حَدُّثَنَا سُغَيْدِ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبِعِ، لأَنْ رَسُولَ اللهِ اللهُ الل

٢٧٤٤ حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ حَدُّنَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ حَدُّنَنَا مَوْوَانُ بْنِ حَدُّنَنَا مَوْوَانُ بْنِ مَعْدِ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ هَاشِمٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ النَّبِيُ فَقَا اللهِ عَنْهُ قَالَ: ((مَرِضْتُ فَعَادَنِي النَّبِيُ فَقَا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَن لاَ يَوُدُنِي عَلَى عَقِبِي. قَالَ: ((لَعَلُ اللهَ يَوُدُنِي عَلَى عَقِبِي. قَالَ: ((لَعَلُ اللهَ يَوْدُنِي عَلَى عَقِبِي. قَالَ: ((لَعَلُ اللهَ يَوْدُنِي عَلَى عَقِبِي. قَالَ: ((لَعَلُ اللهَ يَوْنُونِي يَوْنُهُمَ بِكَ نَاسًا)). قُلْتُ أُومِي وَإِنَّهَا لِي ابْنَةً، قُلْتُ أُومِي فَالنَّكُ وَالنَّلُثُ كَنِيْرٌ). قُلْتُ أُومِي فَالنَّكُ وَالنَّلُثُ كَنِيْرٌ). قُلْتُ أَوْمِي فَالنَّكُ وَالنَّلُثُ كَنِيْرٌ وَيَلْلُكُ وَالنَّلُثُ كَنِيْرٌ وَلَيْلُثُ كَنِيْرٌ وَالنَّلُثُ وَالنَّلُثُ كَنِيْرٌ وَالنَّلُثُ وَالنَّلُثُ كَنِيْرٌ وَالنَّلُثُ وَالنَّلُثُ كَنِيْرٌ وَالنَّلُثُ كَنِيْرٌ وَالنَّلُثُ وَالنَّلُثُ عَلَيْرٌ وَالنَّلُثُ عَلَيْرٌ وَالنَّلُثُ عَلَيْرٌ وَالنَّلُثُ عَلَيْرٌ وَالنَّلُثُ عَلَيْرٌ وَالنَّلُثُ عَلَيْرٌ وَالنَّكُ وَالنَّلُثُ عَلَيْرٌ وَالنَّلُثُ عَلَيْرٌ وَالنَّلُثُ عَلَيْرٌ وَالنَّلُثُ عَلَى اللهُ فَعَالَ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ فَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَيْرٌ وَالنَّلُثُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَعَالَ وَالْمَالُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَا اللهُ الل

(۲۷۳۳) ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عید نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عید نے بیان کیا کہ ہم سے ان کے والد عید نے بیان کیا کاش! لوگ (وصیت کو) فی اور ان سے ابن عباس بی شائل نے بیان کیا کاش! لوگ (وصیت کو) چوتھائی تک کم کر دیتے تو بہتر ہوتا کیو نکہ رسول اللہ سائی لیم نے فرمایا تھا کہ تم تمائی (کی وصیت کر سکتے ہو) اور تمائی بھی بہت ہے یا۔ (آپ نے بید فرمایا کہ) یہ بردی رقم ہے۔

سر (۲۷۳۲) ہم سے محر بن عبدالرحيم نے بيان كيا كما ہم سے ذكريا بن عدى نے بيان كيا كما ہم سے ذكريا بن عدى نے بيان كيا ان سے مروان بن معاويہ نے ان سے ہاشم ابن ہاشم نے ان سے عامر بن سعد نے اور ان سے ان كے باپ سعد بن ابی و قاص نے بيان كيا كہ ميں كمہ ميں يمار پڑا تو رسول اللہ اللہ اللہ المين ميرى عيادت كيلئے تشريف لائے۔ ميں نے عرض كيا يارسول اللہ ! مير لئے دعا يجئے كہ اللہ مجھے الئے پاؤں واپس نہ كر دے (يعني كمہ ميں ميرى موت نہ ہو) آپ نے فرمايا ممكن ہے كہ اللہ تعالی تہميں صحت دے اور تم سے بہت سے لوگ نفع اٹھائيں۔ ميں نے عرض كيا ميرا ادارہ وصيت كر نے كا ہے۔ ايك لڑى كے سوا اور مير كوئى (اولاد) نميں۔ ميں نے پوچھاكيا آدھے مال كى وصيت كر دوں ؟ آپ نے فرمايا كہ آدھا تو بہت ہے۔ پير ميں نے پوچھاتو تمائى كى كر دوں ؟ قرمايا كہ آدھا تو بہت ہے۔ پير ميں نے پوچھاتو تمائى كى كر دوں ؟ فرمايا كہ تمائى كى كر سكتے ہو اگر چہ ہے بھى بہت ہے يا (يہ فرمايا كہ) بردى (رقم) ہو گئى.

اس حدیث سے بھی تمائی تک کی وصیت کرنا جائز ثابت ہوا' ساتھ یہ بھی کہ شارع کا منشا وارثوں کے لئے زیادہ سے زیادہ مال چھو ڑنا ہے تاکہ وہ چیچیے محتاج نہ ہوں' وصیت کرتے وقت وصیت کرنے والوں کو بیہ امر ملحوظ نظر رکھنا ضروری ہے۔

باب وصیت کرنے والااپنے وصی سے کھے کہ میرے ہے۔ کی دیکھ بھال کرتے رہنااور وصی کے لئے کس طرح ک

٤ - بَابُ قُولِ الْـمُوصِي لِوَصِيَّةِ :
 تَعَاهَدُ وَلَدِي.

وَمَا يُجُوزُ لِلْوَصِيِّ مِنَ الدُّعْوَى

زَمْعَةَ: ((احْتَجبي مِنْهُ)). لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةً. فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهُ)).

٧٧٤٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيُّ ﴿ أَنَّهَا قَالَتْ: ((كَانٌ غُنْبَةُ بْنُ أَبِي وَقُاصِ عَهِدَ إِلَى أَخِيْدِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقُاصِ أَنَّ ابْنَ وَلِيْدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي، فَاقْبَضِنْهُ إِلَيْكَ. فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفُتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقالَ: ابْنُ أَخِي قَدْ كَانْ عَهِدَ إِلَى فِيْهِ. فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ: أَخِي وَابْنُ أَمَة أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَتَسَاوَقًا إِلَى رَسُولِ اللهِ الله كَانَ عَهِدَ إِلَيُّ فِيْهِ. فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةً: أخِي وَابْنُ وَلِيْدَةِ أَبِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ ((َهُوَ لَكَ يَا عَبُدُ بُنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ)). ثُمَّ قَالَ لِسَودَةَ بِنْتِ

ديكها آآنكه آپالله تعالى سے جامليں۔ اس کا دعویٰ کیا۔ اس بچے کا نام عبدالرحمٰن تھا حالانکہ آپؑ نے فیصلہ کر دیا کہ وہ زمعہ کا بیٹا ہے تو سودہ کا بھائی ہوا گرچونکہ اس کی صورت عتبہ سے ملتی تھی اس لئے احتیاطاً حضرت سودہ بھی او اس سے پردہ کرنے کا تھم دیا۔

> ٥- بَابُ إِذَا أَوِمَا الْـمَرِيْضُ بِرَأْسِهِ إشَارَةً بيِّنةً جَازَتُ

٢٧٤٦ - حَدُّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس رَضِيَ ا اللهُ

دعوے جائز ہیں؟

(۲۷۴۵) مے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا کمام سے امام مالک نے ابن شماب سے وہ عروہ بن زبیرسے اور ان سے نبی کریم مرتے وقت اپنے بھائی سعد بن الی و قاص بوائد کو بد وصیت کی تھی کہ زمعہ کی باندی کالرکامیرا ہے' اس لئے تم اے لیا چانچہ فتح مکہ ك موقع يرسعد بناتي نا اس لي اوركماكه مير، بعائى كالركا ہے۔ انہوں نے اس بارے میں مجھے اس کی وصیت کی تھی۔ پھر عبد بن زمعہ بن تحد اٹھے اور کنے لگے کہ بیاتو میرا بھائی ہے 'میرے باپ کی لونڈی نے اس کو جناہے اور میرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ پھریہ دونوں نبی کریم سال الله کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سعد بن ابی و قاص والتر نے عرض كيايارسول الله ! يه ميرے بھائى كالركاہے ، مجمع اس نے وصیت کی تھی۔ لیکن عبد بن زمعہ بناٹھ نے عرض کیا کہ بیہ میرا بھائی اور میرے والد کی باندی کالرکاہے۔ نبی کریم سائیل نے فیصلہ بد فرمایا کہ لڑ کا تمہارا ہی ہے عبد بن زمعہ! بچہ فراش کے تحت ہو تاہے اور زانی ك عص ميں چھريں ليكن آپ نے سودہ بنت زمعد وفي واس فرمايا كم اس لڑے سے بردہ کر کیونکہ آپ نے عتبہ کی مشاہت اس لڑے میں صاف یائی تھی۔ چنانچہ اس کے بعد اس لڑک نے سودہ رہی ہیا کو مجھی نہ

باب اگر مریض این سرے کوئی صاف اشارہ کرے تواس بر حكم ديا جائے گا؟

(٢٤٢١) مم سے حبان بن الی عباد نے بیان کیا کما مم سے مام نے بیان کیا قادہ سے اور ان سے انس بڑھئر نے کہ ایک یہودی نے ایک

عَنْهُ: ((أَنَّ يَهُودِيَّا رَضُّ رَأْسَ جَارِيَةِ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيْلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ؟ أَفُلاَنُّ أَوْ فُلاُنَّ؟ حَتَّى سُمَيَ الْيَهُودِيُّ فَأُومَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَجِيْءَ بِهِ فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى اغْتَرَفَ، فَأَمَرَ النَّبِي ﷺ فَرُضٌ رَأْسَهُ بِالْحِجَارَةِي).

[راجع: ٢٤١٣]

(انصاری) لڑی کا سردو پھروں کے درمیان میں رکھ کر کچل دیا تھا۔ لڑی سے پوچھاگیا کہ تمہارا سراس طرح کس نے کیا ہے؟ کیا فلال شخص نے کیا؟ آخر یمودی کا بھی نام لیا گیا (جس نے اس کا سر کچل دیا تھا) تو لڑی نے سرکے اشارے سے ہاں میں جواب دیا۔ پھروہ یمودی بلایا گیا اور آخر اس نے بھی اقرار کرلیا اور نی کریم ساتھ تیا ہے تھم سے اس کا بھی پھرسے سرکچل دیا گیا۔

آپ س کی کرفاری کا کامیان جو سرکے اشارے سے تھا' شادت میں قبول کیا اور یہودی کی گرفاری کا تھم دیا کو قصاص کا میں سینے کیا سینے کے مرف شادت کی بنا پر نمیں دیا گیا بلکہ یہودی کے اقبال جرم پر الغذا ایسے مظلوم کے سرکے اشارے سے بھی اہل قانون نے موت کے وقت کی شادت کو معتبر قرار دیا ہے کو پکٹہ آدی مرتے وقت اکثریج ہی کہتا ہے اور جھوٹ سے پر بیز کرتا ہے۔

٦- بَابُ لاَ وَصِيتَ لِوَادِثِ بِاللهِ اللهِ وَارِثِ بِاللهِ اللهِ وَارِثِ عَلَيْهِ اللهِ المِلْمُلِيَ

آ ہے مضمون صراحما ایک حدیث میں وارد ہے جس کو اصحاب سنن وغیرہ نے ابو امامہ اور ابن عباس بھتا ہے روایت کیا ہے مستون ہے۔ سیستے سیستے سیستے مگراس کی سند میں کلام ہے' اس کے حضرت امام بخاری اس کو نہ لاسکے۔ امام شافعی نے اس روایت کو متواتر کما ہے اور فخرالدین رازی نے اس کا انکار کیا ہے۔

٧٧٤٧ - حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ يُوسُفَ عَنْ وَرُقَاءَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ اللهَ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ الْمَالُ لِلْوَلِدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللهَ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبُ، فَجَعَلَ لِلأَبُونِ لِللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ وَلِلوَّوجِ الشَّطْرَ وَالرّبُعَ). النَّمُن وَالرّبُع، وَلِلزُّوجِ الشَّطْرَ وَالرّبُعَ)). النَّمُن وَالرّبُع، وَلِلزُّوجِ الشَّطْرَ وَالرّبُع)).

(۲۷۲۷) ہم سے محمہ بن یوسف فریابی نے بیان کیا ور قاء سے ،
انہوں نے ابن ابی نجج سے ، ان سے عطاء نے اور ان سے ابن عباس رہیراث کا) مال اولاد کو ملتا تھا اور رہیراث کا) مال اولاد کو ملتا تھا اور والدین کے لئے وصیت ضروری تھی لیکن اللہ تعالی نے جس طرح چاپا اس تھم کو منسوخ کردیا پھر لڑکے کا حصہ دولڑ کیوں کے برابر قرار دیا اور والدین میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ اور یبوی کا (اولاد کی موجودگ میں) آٹھوال حصہ اور (اولاد کے نہ ہونے کی صورت میں) چوتھا حصہ قرار دیا۔ اس طرح شوہر کا (اولاد نہ ہونے کی صورت میں) آدھا اور (اولاد ہونے کی صورت میں) آدھا اور

اس صورت مي وصيت كاكوئي سوال عي باتى نهيس رما-

٧- بَابُ الصَّدَقَةِ عِنْدَ الْسَمَوْتِ
 ٢٧٤٨ - حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَلِاءِ حَدُثَنَا
 أبو أسامة عَنْ سُفْيَانْ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَنْ
 أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((قَالَ

# باب موت کے وقت صدقہ کرنا

(۲۷۳۸) ہم سے محد بن علاء نے بیان کیا کما ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا سفیان توری سے وہ عمارہ سے ان سے ابو زرعہ نے اور ان سے ابو بریرہ بوائ نے بیان کیا کہ ایک محالی نے رسول الله مائی ہے

پوچھایا رسول اللہ ! کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا یہ کہ صدقہ تندرتی کی حالت میں کر کہ (تجھ کو اس مال کو باقی رکھنے کی) خواہش بھی ہو جس سے کچھ سرمایہ جمع ہو جانے کی تمہیں امید ہو اور (اس خرچ کرنے کی صورت میں) مختاجی کاڈر ہوا اور اس میں تاخیر نہ کر کہ جب روح حلق تک پہنچ جائے تو کہنے بیٹھ جائے کہ اتنا مال فلاں کے لئے 'فلانے کو اتنا دینا' اب تو فلانے کا ہو ہی گیا (تو تو ونیا سے چلا)

# باب الله تعالی کا (سور و نساء میں) یہ فرمانا کہ وصیت اور قرضے کی ادائیگی کے بعد حصے بیش گے

اور منقول ہے کہ قاضی شریح اور عمر بن عبدالعزیز اور طاؤس اور عطاء اور عبدالرحمٰن بن اذیبنہ ان لوگوں نے بیاری میں قرض کاا قرار ورست رکھاہے اور امام حسن بھری نے کماسب سے زیادہ آدمی کو اس وقت سياسمحمنا چاہئے جب دنیا میں اس کا آخری دن اور آخرت میں پہلا دن ہو اور ابراہیم نخعی اور تھم بن عتبہ نے کہااگر بیار وارث ے یوں کے کہ میرا اس پر کچھ قرضہ نہیں تو یہ ابراء صحیح ہو گااور رافع بن خدیج (صحابی) نے یہ وصیت کی کہ ان کی بیوی فزاریہ کے وروازے میں جو مال بند ہے وہ نہ کھولا جائے اور امام حسن بھری نے کما اگر کوئی مرتے وقت اپنے غلام سے کے میں تجھ کو آزاد کرچکا تو جائز ہے۔ اور شعبی نے کما کہ اگر عورت مرتے وقت یوں کے میرا خاوند مجھ کو مردے چکاہے اور میں لے چکی ہوں تو جائز ہو گا اور بعضے لوگ (حنفیہ) کہتے ہیں بیار کا اقرار کسی وارث کے لئے دوسرے وارثوں کی بد گمانی کی وجہ سے صحیح نہ ہو گا۔ پھر میں لوگ کہتے ہیں کہ امانت اور بضاعت اور مضاربت كااگر بيار اقرار كرے توضيح ہے۔ والائكة آمخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمايا تم بد كمانى سے بچ رہو، برگمانی برا جھوٹ ہے اور مسلمانو! (دوسرے وارثوں کا حق) مارلینا درست نہیں کیونکہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے منافق کی نشانی یہ ہے کہ امانت میں خیانت کرے اور الله تعالی نے سورہ

رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ الْفَصَلُ؟ قَالَ : (رَأَنْ تَصَدُّقَ وَأَنْتَ صَحِيْحٌ حَرِيْصٌ، تَأْمُلُ الْهِنَى وَتَحْشَى الْفَقْرَ، وَلاَ تُمْهِلْ حَتِّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ : تُمْهِلْ حَتِّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ : لِفَلاَن كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنِ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنِ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنِ )). [راحع: ١٤١٩]

٨- باب قول الله تَعَالَى: ﴿مِنْ بَعْدِ
 وَصِيِّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ ﴾[النساء: ٢٧]

وَيُذْكُرُ أَنَّ شُرَيْحًا وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَطَاوُسًا وَعَطَاءً وَابْنَ أُذَينةً أَجَازُوا إِقْرَارَ الْمَوِيْضِ بِدَيْنِ. وَقَالَ الْحَسَنُ أَحَقُّ مَا يُصَدُّقَ بِهِ الرَّجُلُ آخَرَ يَومٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأُوْلَ يَومٍ مِنَ الآخِرَةِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ وَالْحَكُمُ : إِذَا أَبُواً الْوَارِثَ مِنَ الدَّينِ بَرىءَ. وَأُوصَى رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ أَنْ لاَ تُكْشَفَ امْرَأْتَهُ الْفَزَارِيَّةُ عَمَّا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا. وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا قَالَ لِـمَمْلُوكِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ: كُنْتُ أَعْتَقْتُكَ جَازَ. وَقَالَ الشُّعْبِيُّ: إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ عِنْدَ مَوتِهَا: إِنَّ زَوْجِي قَضَانِي وَقَبَضْتُ مِنْهُ جَازَ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : لَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لِسُوءِ الظُّنِّ بهِ لِلْوَرَابِهِ. ثُمُّ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ: يَجُوزُ إقْرَارُهُ بِالْوَدِيْعَةِ وَالْبِضَاعَةِ وَالْمُضَارَبَةِ. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿﴿إِيَّاكُمْ وَالظُّنَّ فَإِنَّ الظُّنُّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثَ)) وَلاَ يَحِلُ مَالُ الْـمُسْلِمِيْنَ لِقُولِ النَّبِــيُّ ﷺ: ((آيَةُ نساء میں فرمایا اللہ تعالیٰ تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ جس کی امانت ہے'اس کو پہنچادو۔ اس میں وارث یا غیروارث کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ اسی مضمون میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے مرفوع حدیث مروی ہے۔

الْـمُنَافِقِ إِذَا اتْتُمِنَ خَانَ)) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُوكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ [النساء: ٥٨] فَلَمْ يَخُصُّ وَارِثًا وَلاَ غَيْرَةُ. فِيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ

عَمْرُو عَنِ النَّبِيُّ ﷺ.

اس باب ك زيل حضرت حافظ صاحب فرمات مين ارادالمصنف والله اعلم بهذه الترجمة الاحتجاج بما اختاره من جواز اقرار المريض بالدين مطلقا سواء كان المقر له وارثا او اجنبيا ووجه الدلالة انه سبحانه وتعالى سوى بين الوصية والدين في تقديمها على الميراث ولم يفصل فخرجت الوصية للوارث بالدليل الذي تقدم وبقى الاقرار بالدين على حاله الخ ليني اس باب ك منعقر کرنے سے مصنف کاارادہ اس امریر جبت پکڑنا ہے کہ انہوں نے مریض کا قرض کے بارے میں مطلقا اقرار کر لینا جائز قرار دیا ہے جس **کے لئے مریض اقرار کر رہا ہے وہ اس کا وار**ث ہو یا کوئی اجنبی انسان ہو' اس لئے کہ آیت شریفہ میں اللہ یاک نے میراث کے اویر وصیت اور قرض ہروو کو برابری کے ساتھ مقدم کیا ہے۔ ان ہروو میں کوئی فاصلہ نہیں فرمایا بس وصیت دلیل مقدم کی بنایر وارث کے لتے منسوخ ہو گئ اور قرض کا قرار کرلینا اپنی حالت پر قائم رہا۔ حضرت امامٌ نے اپنے خیال کی تائید میں مختلف ائمہ کرام ومحدثین عظام ك اقوال استشادك طور ير نقل فرائع بير.

شار حين كيمت بي قال بعض الناس اى الحنفية يقولون لا يجوز اقرار المريض لبعض الورثة لانه مظنة انه يريد به الا ساء ة في آخر الامر ثم ناقضوا حيث جوزوه اقراره للورثة بالوديعة ونحوه بمجرد والاستحسان من غيرد ليل يدل على امتناع ذالك وجواز هذه ثم رد عليهم بانه سوء ظن به وبانه لا يحل مال المسلمين اي المقرله لحديث اذا اتمن خان كذا في مجمع البحار ليني حفيه ني كماكه لعض وارثوں کے لئے مریض کا اقرار قرض جائز نہیں اس گمان پر کہ ممکن ہے مریض وارث کے حق میں برائی کا ارادہ رکھتا ہور اس پر پھر مناقصہ پیش کیا ہے بایں طور پر کہ احناف حضرات نے مریض کا ودایعت کے بارے میں کی وارث کے لئے اقرار کرنا جائز قرار دیا ہے حلائکہ یہ خیال محض اتحسان کی بنا پر ہے جس کی کوئی دلیل نہیں جے اس کے امّناع یا جواز پر پیش کیا جا سکے۔ حضرت امام بخاریؓ نے مجران يرباي طور رد فرمايا كه يه مريض كے ساتھ سوء ظن ہے اور بايس طور كه جس كے لئے مريض اقرار كر رہا ہے اس مسلمان كا مال بڑے کرتا اس مدیث سے جائز نمیں کہ امانت کا مال نہ ادا کرنا خیانت ہے۔ مریض نے جس وارث وغیرہ کے لئے اقرار کیا ہے وہ مال اس وارث وغیرہ کی امانت ہو گیا جس کی ادائیگی ضروری ہے۔

علامه عنی نے کما امانت اور مضاربت کا اقرار اس لئے صبح ہے کہ قرض میں لروم ہوتا ہے' ان چیزوں میں لروم نہیں۔ میں کتا ہول گو لڑوم نہ ہو گروارٹول کا نقصان تو ان میں بھی محتمل ہے جیسے قرض میں اور جب علت موجود ہے تو تھم بھی وہی ہونا چاہئے۔ اس لتے اعتراض امام بخاری کا صحح ہے۔ حدیث ابا کم والظن کو امام بخاری نے کتاب الادب میں وصل کیا۔ بید حدیث لا کر امام بخاری نے حنفیہ کا رد کیا جو بد مگانی ناجوازی کی علت قرار ویتے ہیں۔ علامہ مینی نے کہا ہم بد مگانی کو تو علت بھی قرار نہیں دیتے بھریہ استدلال بے کار ے اور اگر مان لیں تب بھی مدیث سے بر گمانی منع ہے اور یہ گان بد گمان نیں ہے۔ یس کتا ہوں جب ایک مسلمان کو مرتے وقت جمونا سمجماتو اس سے برم کراور کیابد گانی ہوگی۔ مدیث سے امام بخاری نے یہ نکالا ہے کہ مریض پر جب کسی کا قرض ہو تو اس کا قرار کرنا چاہئے۔ ورنہ وہ خیانت کا مرتکب ہو گا اور جب اقرار کرنا واجب ہوا تو اس کا اقرار معتربھی ہو گا ورنہ اقرار کے واجب کرنے ہے فائدہ بی کیا ہے اور آیت سے بیہ نکالا کہ قرض بھی دو سرے کی گویا امانت ہے خواہ وہ وارث ہویا نہ ہو۔ پس وارث کے لئے اقرار صحیح : وگا۔ عینی کا یہ اعتراض کہ قرض کو امانت نہیں کہ سکتے اور آیت میں امانت کی ادائیگی کا حکم ہے، صحیح نہیں ہے۔ کونکہ امانت سے بہال لغوی امانت مراو ہے بعنی دو سرے کا حق نہ کہ شرعی امانت اور قرض لغوی امانت میں داخل ہے۔ اس آیت کا شان نزول اس پر دلالت کرتا ہے کہ آپ نے عثمان بن طلحہ شیمی ہے کی تھی کی اور اندر گئے۔ اس تنجی کو حضرت عباس بڑا تھ نے مانگا اس وقت یہ آیت ازی آپ نے وہ کنجی پھر شیمی کو دے دی جو آج تک ان کے خاندان میں چلی آتی ہے۔ یہ وہ خاندان ہے جو قبل اسلام سے آج تک کعبہ شریف کی تنجی کا محافظ چلا آ رہا ہے۔ اسلامی دور میں بھی ای خاندان کو اس خدمت پر بحال رکھا گیا اور آج سعودی حکومت کے دور میں بھی یی خاندان ہے جو کعبہ شریف کی گنجی کا محافظ ہے۔ اگر امیر حکومت سعودی بھی کعبہ میں داخل ہونا چاہیں تو حکومت نے دور میں بھی کو بیشہ میں داخل ہونا چاہیں تو اس خدان سے ان کو یہ تنجی عاصل کرنا ضروری ہے اور واپسی کے بعد واپس کر دینا بھی ضروری ہے۔ اس دور میں مجاز میں کتنے سامی انظام ہو بیشہ قائم دائم رکھے آمین)

. مدیث لا صدفة الا النه اس کو امام بخاریؒ نے کتاب الز کو ق میں وصل کیا۔ اس مدیث ہے امام بخاریؒ نے بیہ نکالا کہ دین (قرض) کا ادا کرنا وصیت پر مقدم ہے' اس لئے کہ وصیت مثل صدقہ کے ہے اور جو مخض مدیون (مقروض) ہو وہ مالدار نہیں ہے۔ تفسیر وحیدی:

(۲۷۳۹) ہم سے سلیمان بن داؤد ابو الربیع نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے المعیل بن جعفر نے انہوں نے کہا ہم سے نافع بن مالک بن ابی عامر ابو سہیل نے انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے ابور نے اپنے باپ سے انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کمے تو جھوٹ کے اور جب اس کے پاس امانت رکھیں تو خیانت کرے اور جب وعدہ کرے تو ظاف کرے۔

# باب الله تعالیٰ کے (سورۂ نساء میں) یہ فرمانے کی تفسیر کہ حصوں کی تقسیم وصیت اور دین کے بعد ہو گ

اور منقول ہے کہ آنخضرت سی اللہ اللہ علی کو وصیت پر مقدم کرنے کا حکم دیا اور (اس سورت میں) یہ فرمانے کی اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو پنچاؤ تو امانت (قرض) کااوا کرنا نفل وصیت کے پورا کرنے سے زیادہ ضروری ہے اور آنخضرت ملی اللہ فرمایا صدقہ وہی عمدہ ہے جس کے بعد آدمی مالدار رہے اور ابن عباس رضی اللہ عنمانے کماغلام بغیرا پنے مالک کی اجازت کے وصیت نہیں کر سکتا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا غلام اپنے مالک کے مال کا تکھمان ہے۔

(۲۷۵۰) مم سے محمد بن بوسف بیکندی نے بیان کیا کما مم کو امام

ادَارَاوَلَيْتَ رِ مَلَمَ بِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الُولَّ أَلُو الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرِ أَلُو سُهَيْلٍ عَنْ أَبِي عَامِرٍ أَلُو سُهَيْلٍ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَامِرٍ أَلُو سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النّبِي فَلَاثٌ: إِذَا النّبِي فَلَاثٌ: إِذَا النّبِي فَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثُ كَذَبَ، وَإِذَا انْتُمِنَ خَانْ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلُفَ)). [راجع: ٣٣]

٩- بَابُ تَأْوِيْلِ قُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنِ ﴾ [النساء: ١٦] وَيُذْكُرُ أَنْ النّبِي ﴿ قَلْ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ. وَقُولِهِ: ﴿ إِنْ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُودُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ فَأَذَاءُ الأَمَانَةِ الْحَقُ مِنْ تَطَوّع الْوَصِيَةِ. وَقَالَ النّبِي ﴾ فَأَذَاءُ الأَمَانَةِ الْحَقُ مِنْ تَطَوّع الْوصِيةِ. وَقَالَ النّبِي ﴾ فَأَذَاءُ الأَمَانَةِ (لاَ صَدَقَة إِلاَّ عَنْ ظَهْرِ غِني )). وَقَالَ النّبِي عَبْسٍ: لاَ يُوصِي الْعَبْدُ إِلاَّ يَإِذْنِ أَهْلِهِ. وَقَالَ النّبِي الْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْ طَهْرِ غِني ). وَقَالَ النّبِي قَبْلُ وَقَالَ النّبِي اللّهِ اللّهِ إِلَا يَإِذْنِ أَهْلِهِ. وَقَالَ النّبِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْ طَهْرِ غِني )). وقَالَ النّبِي قَالَ النّبِي الْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالٍ مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْ طَهْرِ غِنِي اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللل

و ٧٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا

الأوزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْـمُسَيِّبِ وَعُرُورَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِيْ، ثُمَّ قَالَ لِيْ: ((يَا حَكِيْمُ، إِنَّ هَذَا النَّمَالَ خَضِرٌ خُلُوٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةٍ نَفْسِ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بَاشْرَافِ نَفْسَ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيْهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى)). قَالَ حَكِيْمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ ا للهِ، وَالَّذِي بَعَثُكَ بِالْحَقِّ، لاَ أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْنًا حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنْيَا. فَكَانَ أَبُوبَكُر يَدْعُو خَكِيْمًا لِيُعْطِيَهُ الْعَطَاءَ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبُلَ مِنْهُ شَيْئًا. ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فِيَأْمِي أَنْ يَقْبَلَهُ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الْـمُسْلِمِيْنَ، إنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَ اللَّهُ لَهُ مِنْ هَذَا الْفَيْء فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ. فَلَمْ يَرْزَأُ حَكِيْمِ أَحَدًا مِنَ النَّاس بَعْدَ النَّبِيِّ اللَّهِ حَتَّى تُولُقِّيَ رَحِمَهُ اللهُ).

[راجع: ١٤٧٢]

السَّخْتِيَانِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ السَّخْتِيَانِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: عَمْرَ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: ((كُلُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: ((كُلُكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيِّتِهِ، وَالرَّمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيِّتِهِ، وَالرَّمَامُ رَاعٍ فِي وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيِّتِهِ، وَالرَّمَامُ رَاعٍ فِي وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيِّتِهِ، وَالرَّمُلُ رَاعٍ فِي وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيِّتِهِ، وَالرَّمُلُ رَاعٍ فِي

اوزاعی نے خبردی 'انہوں نے زہری سے 'انہوں نے سعید بن مسیب اور عروه بن زبیرے که حکیم بن حزام (مشهور صحابی) نے بیان کیامیں ن آنحضرت صلى الله عليه وسلم سے مانكا آپ نے مجھ كوديا ' پھرمانگا پھر آپ نے دیا' پھر فرمانے لگے حکیم یہ دنیا کاروپیہ پیسہ دیکھنے میں خوشنما اور مزے میں شیریں ہے لیکن جو کوئی اس کوسیر چشمی سے لے اس کو برکت ہوتی ہے اور جو کوئی جان لڑا کرحرص کے ساتھ اس کو لے اس کو برکت نہ ہو گی۔ اس کی مثال ایس ہے جو کماتا ہے لیکن سیر نہیں موتااوراويروالا(دينوالا) باته فيح والے (لينے والے) باتھ سے بمتر ہے۔ حکیم نے عرض کیایارسول اللہ! فتم اس کی جس نے آپ کو سچا پنیبر کر کے بھیجا میں تو آج سے آپ کے بعد کس ے کوئی چیز جھی نہیں لینے کا مرنے تک پھر( حکیم کاب حال رہا) کہ ابو بکرصدیق بڑاتھ ان كاسالانه وظيفه دينے كے لئے ان كو بلاتے 'وہ اس كے لينے سے انكار كرتے۔ كير حضرت عمر رضى الله عنه نے بھى اپنى خلافت ميں ان كو بلایا ان کاوظیفہ دینے کے لئے لیکن انہوں نے انکار کیا۔ حضرت عمر والله كلف كله مسلمانو! تم كواه ربنا حكيم كواس كاحق جولوث كے مال میں اللہ نے رکھا ہے دیتا ہوں وہ نہیں لیتا۔ غرض حکیم نے آنخضرت النہا کے بعد پھر کسی شخص سے کوئی چیز قبول نہیں کی (اپناوظیفہ بھی بيت المال مين نه ليا) يمان تك كه ان كي وفات : ﴿ كَنَّ اللَّهُ ان ير رحم

(ان ٢٦) ہم سے بشربن محر نے بیان کیا 'کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی کہا ہم کو یونس نے 'انہوں نے کہا بختہ کو سالم نے خبردی 'انہوں نے عبداللہ بن عمر ان انہوں نے کہا کہا میں نے خبردی 'انہوں نے عبداللہ بن عمر ان شاہد ہے ہم کہا میں نے آخضرت ساٹھ کیا ہے سنا' آپ فرماتے تقصے تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حاکم بھی نگہبان ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا اور مردا پنے گھروالوں کا نگہبان ہے اور اپنی رعت کے بارے میں پوچھا جائے گا اور مردا پنے گھروالوں کا نگہبان ہے اور اپنی رعت کے بارے میں پوچھا جائے گا

اور عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگہبان ہے اپنی رعیت کے بارے میں پوچھی جائے گی اور غلام اپنے صاحب کے مال کا نگہبان ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ابن عمر ایسی اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ابن عمر ایسی خال کا نگہبان سمجھتا ہوں آپ نے بارے میں فرمایا کہ جمرد اپنے باپ کے مال کا نگہبان

ہے اور این رعیت کے بارے میں یو چھاجائے گا۔

أَهْلِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيْنِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةً وَمَسْؤُولَةً عَنْ رَعِيْنِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيْنِهِ، قَالَ: وَحَسِيْتُ أَنْ قَدْ قَالَ: وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيْهِ)).

[راجع: ۸۹۳]

تی سے صدیث کتاب العتق میں گزر بھی ہے' اس کی مناسبت ترجمہ سے مشکل ہے۔ بعضوں نے کما ہے غلام اپنے مالک کے مال سیست کیا گیا کیو نکہ وہ زیادہ قوی ہے۔ اس طرح قرض اور وصیت میں قرض کو مقدم کیا جائے گا'کیو نکہ قرض کی اوائیگی فرض ہے اور وصیت ایک قتم کا تیم لیعنی نقل ہے۔ اس طرح قرض کہ اور وصیت ایک قتم کا تیم لیعنی نقل ہے۔ شافعیہ نے کما کہ ان میں وارث داخل نہ ہوں گے۔ بعضوں نے کما داخل ہوں گے۔ امام ابو حنیفہ نے کما عزیزوں سے محرم ناطہ دار مراد ہوں گے 'باپ کی طرف کے ہوں یا ماں کی طرف کے۔

١٠ بَابُ إِذَا وَقَفَ أَو أَوْصَى
 لأَقَارِبهِ،
 وَمَن الأَقَارِب؟

وَقَالَ ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ: ((عَنِ النّبِيُ الْمُلْعِي طَلْحِي طَلْحِي طَلْحَةَ: ((الجَعَلْهَا لِفُقَرَاءِ أَقَارِبكَ)). فَجَعَلَهَا لِفُقَرَاءِ أَقَارِبكَ)). فَجَعَلَهَا لِحَسَّانُ وَأَبِي بْنِ كَعْبِ) وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: حَدُّنْنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ مِثْلِ حَدِيْثِ ثَابِتٍ: قَالَ: ((الجَعَلْهَا أَنَسٌ: فَجَعَلَهَا لَفُقَرَاءِ قُرَابَتِكَ))، قَالَ أَنَسٌ: فَجَعَلَهَا لِفُقَرَاءِ قُرَابَتِكَ))، قَالَ أَنَسٌ: فَجَعَلَهَا لِفُقَرَاءِ قُرَابَتُهُ حَسَّانُ وَأَبَيٌ مِنْ أَبِي لِحَسَّانُ وَأَبَيٌ مِنْ أَبِي طَلْحَةَ وَاسْمُهُ زَيْدُ بْنُ سَهْلٍ بْنِ النَّمُودِ بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِي طَلْحَة وَاسْمُهُ زَيْدُ بْنُ سَهْلٍ بْنِ الأَمْوَدِ بْنِ حَرَامٍ مُنْ أَبِي مَالِكِ بْنِ النَّجَارِ، وَحَسَّانُ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدٍ مَنَاةَ بْنِ عَدِي لِي بْنِ النَّجَارِ، وَحَسَّانُ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَارِ، وَحَسَّانُ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَارِ، وَحَسَّانُ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَارِ، وَحَسَّانُ بْنَ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَارِ، وَحَسَّانُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَارِ، وَحَسَّانُ بْنَ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَارِ، وَحَسَّانُ بْنَ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّالِثُ، وَحَرَامٍ وَهُو الأَبُ النَّالِثُ، وَحَرَامٍ وَهُو الأَبُ النَّالِثُ، وَحَرَامٍ وَهُو الأَبُ النَّالِثُ، وَحَرَامُ الْمَالِي مُوالِمٍ وَهُو الأَبُ النَّالِثُ، وَحَرَامٍ وَهُو الأَبُ الْنَالِثُ مَوْالِمُ وَهُو الأَبُ لِكَالِكُ مُوالِمَ وَمُوالْمُ وَهُو الأَبُ لِي حَرَامٍ وَهُو الأَبُ لِي عَرَامٍ وَهُو الأَبُ

باب اگر کسی نے اپنے عزیزوں پر کوئی چیزو قف کی یا ان کے لئے وصیت کی تو کیا تھلم ہے اور عزیزوں سے کون لوگ مراد ہوں گے

اور ثابت نے انس رضی لللہ عنہ سے روایت کیا کہ آنخضرت صلی
اللہ علیہ و سلم نے ابو طلحہ سے فرمایا تو یہ باغ اپنے عزیزوں کو دے
وُال۔ انہوں نے حیان اور ابی بن کعب کو دے دیا (جو ابو طلحہ کے چیا
گی اولاد تھے) اور محمہ بن عبداللہ انساری نے کہا بچھ سے میرے باپ
نے بیان کیا' انہوں نے ثمامہ سے' انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے
طابت کی طرح روایت کی' اس میں یوں ہے اپنے قرابت دار محاجوں
کو دے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا تو ابو طلحہ نے وہ باغ حیان اور ابی
بن کعب کو دے دیا' وہ مجھ سے زیادہ ابو طلحہ سے یوں تھی کہ ابو طلحہ کا
اور حیان اور ابی بن کعب کی قرابت ابو طلحہ سے یوں تھی کہ ابو طلحہ کا
نام زید ہے وہ سمیل کے بیٹے' وہ اسود کے 'وہ حرام کے 'وہ عمرو بن زید
مناق بن عدی بن عمرو بن مالک بن نجار کے اور حیان فابت کے بیٹے'
دہ منذر کے 'وہ حرام کے تو دونوں حرام میں جاکر مل جاتے ہیں جو پر
دادا ہے تو حرام بن عمرو بن ذید 'مناق بن عدی بن عمرو بن مالک بن نجار

عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيٌ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ، فَهُوَ يُجَامِعُ حَسَّانَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأَبَيٌّ إِلَى سِتُّةِ آبَاءِ إِلَى عَمْرِو بْنِ مَالِكِ، وَهُوَ أُبَيُّ بْنُ كَغْبُ بْنِ قَيْسِ بْنِ عُبَيْدِ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ، فَعَمْرُو بْنُ مَالِكِ يَجْمَعُ حَسَّانَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأَبَيًّا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا أَوْصَى

لِقَرَابَتِهِ فَهُوَ إِلَى آبَانِهِ فِي الإِسْلاَمِ.

- ٢٧٥٧ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَبْرَنَا مَالِكُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلْمَةَ : ((أَرَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلْمَةَ : ((أَرَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

١ - بَابُ هَلْ يَدْخُلُ النَّسَاءُ وَالْوَلَدُ
 في الأقارِبِ؟

٣٧٥٣ حَدُّثُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ

حمان اور ابوطلحہ کو ملادیتا ہے اور ابی بن کعب چھٹی پشت میں یعنی عمرو بن مالک میں ابوطلحہ سے ملتے ہیں 'ابی کعب کے بیٹے 'وہ قیس کے 'وہ عبرد بن مالک بن نجار کے تو عمرد بن مالک بن نجار کے تو عمرد بن مالک حسان اور ابوطلحہ اور ابی متیوں کو ملا دیتا ہے اور بعضوں نے بن مالک حسان اور ابوطلحہ اور ابی متیوں کو ملا دیتا ہے اور بعضوں نے (امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے شاگرد نے) کما عزیزوں کے لئے وصیت کرے تو جتنے مسلمان باپ دادا گزرے ہیں وہ سب داخل ہوں گے۔

ن جردی 'انہوں نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلح سے 'انہوں نے خبردی 'انہوں نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلح سے 'انہوں نے اسکا تن منہ اللہ علیہ و سلم انس رضی اللہ عنہ سے سنا'انہوں نے کہا آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے ابو طلح سے فرمایا (جب انہوں نے اپنا باغ بیرعاء اللہ کی راہ میں دینا چاہا) میں مناسب سمجھتا ہوں تو یہ باغ اپنے عزیزوں کو دے دے۔ ابو طلح نے کہا بہت خوب ایسا ہی کروں گا۔ پھر ابو طلح نے وہ باغ اپنے عزیزوں اور چچا کے بیٹوں میں تقسیم کردیا اور ابن عباس رضی اللہ عنما فریزوں اور چچا کے بیٹوں میں تقسیم کردیا اور ابن عباس رضی اللہ عنما فریزوں اور چچا کے بیٹوں میں تقسیم کردیا اور ابن عباس رضی اللہ عنما فریزوں کو (خدا کے عذاب سے) ڈرا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم قریش کے خاندانوں بنی فہر' بنی عدی کو پکار نے گے (ان کو ڈرایا) اور ابو ہریرہ بڑائی نے کہا جب یہ آیت انزی ﴿ واندر عشیر تک الاقربین اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اے قریش کے لوگو! (اللہ سے ڈرو)۔

# باب کیاعزیزوں میں عور تیں اور بیچے بھی داخل ہوں گے

(۲۷۵۳) ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خردی ' انہوں نے زہری سے 'کہا مجھ کو سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن نے خبردی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا جب (سورہ شعراء کی) یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری اور اپنے نزدیک ناطے والوں
کو اللہ کے عذاب ہے ڈرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قریش کے لوگو! یا ایسائی کوئی اور کلمہ تم لوگ اپنی اپنی جانوں کو (نیک
اعمال کے بدل) مول لے لو (بچالو) میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ
کام نہیں آنے کا (یعنی اس کی مرضی کے خلاف میں کچھ نہیں کر کئے
کا) عبد مناف کے بیٹو! میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں
آنے کا۔ عباس عبدالطلب کے بیٹے! میں اللہ کے سامنے تمہارے
کچھ کام نہیں آنے کا۔ صفیہ میری پھوپھی! اللہ کے سامنے تمہارے
کچھ کام نہیں آنے کا۔ فاطمہ "بیٹا تو چاہے میرا مال مانگ لے لیکن اللہ
کے سامنے تیرے کچھ کام نہیں آئے گا۔ ابو الیمان کے ساتھ حدیث کو
کے سامنے تیرے کچھ کام نہیں آئے گا۔ ابو الیمان کے ساتھ حدیث کو
اسمغ نے بھی عبداللہ بن وہب ہے 'انہوں نے یونس ہے' انہوں نے
انہوں نے بھی عبداللہ بن وہب ہے 'انہوں نے یونس ہے' انہوں نے
ابن شاب ہے روایت کیا۔

ترجیم کے لوگ تھے۔ پھر عبد مناف اپنے کی اور کو مخاطب کیا جو خاص آپ کی قوم کے لوگ تھے۔ پھر عبد مناف اپنے الیہ مناف اپنے کو تھے دادا کی اولاد کو۔ اس مدیث سے امام بخاری کے بیا اور پھو پھی لیعنی دادا کی اولاد کو پھر خاص اپنی اولاد کو۔ اس مدیث سے امام بخاری نے بیا کہ سے نکالا کہ قرابت والوں میں عور تیں داخل ہیں۔ کیونکہ حضرت صفیہ اپنی پھو پھی کو بھی آپ نے مخاطب کیا اور بچے بھی اس لئے کہ حضرت فاطمہ بڑاتھا جب یہ آیت اڑی کم س بچی تھیں' آپ نے ان کو بھی مخاطب فرمایا۔

7 - بَابُ هَلْ يُنتَفِعُ الْوَاقِفُ بِوَقْفِهِ؟
وَقَدِ اشْتَرَطَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنهُ: لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهُ أَنْ يَأْكُلُ. وَقَدْ يَلِي الْوَاقِفُ وَغَيْرُهُ. وَكَذَلِك كُلُ مَنْ جَعَلَ الْوَاقِفُ وَغَيْرُهُ. وَكَذَلِك كُلُ مَنْ جَعَلَ اللهِ فَلَهُ أَنْ يُنتَفَى بِهِ كَمَا يَنتَفِعُ غَيْرُهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ.

باب کیاو تف کرنے والا اپنے وقف سے خود بھی وہ فائدہ اٹھا

سکتا ہے؟ اور حفزت عمر بڑا تئی نے شرط لگائی تھی (اپنے وقف کے لئے)

کہ جو شخص اس کا متولی ہو اس کے لئے اس وقف میں سے کھالینے

سے کوئی حرج نہ ہو گا۔ (دستور کے مطابق) واقف خود بھی وقف کا

مہتم ہو سکتا ہے اور دو سرا شخص بھی۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے

اونٹ یا کوئی اور چیز اللہ کے راستے میں وقف کی توجس طرح دو سرے

اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہیں خود وقف کرنے والا بھی اٹھا سکتا ہے اگر چہ

(وقف کرتے وقت) اس کی شرط نہ لگائی ہو۔

شافعيه كاصحح مذبب سيب كه اين ذات ير وقف كرنا باطل بـ

٢٧٥٤ - حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدُّتُنَا أَبُو
 عَوَانَةَ عَنْ قَتَادةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ:
 أَنَّ النَّبِيِّ شَخْطً رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ: ((ارْكَبْهَا))، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ، فَقَالَ - فِي الثَّالِئَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ - بَدَنَةٌ، فَقَالَ - فِي الثَّالِئَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ - ((ارْكَبْهَا وَيْلَكَ - أَوْ وَيَحْكَ)).

[راجع: ١٦٩٠]

٢٧٥٥ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ
 عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ إِنْهَا بَدَنَةً، قَالَ: ارْكَبْهَا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنْهَا بَدَنَةً، قَالَ: قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنْهَا بَدَنَةً، قَالَ: ((ارْكَبْهَا وَيُلكَ)). فِي النَّانِيَةِ أَوْ فِي النَّالِئَةِ)). [راجع: ١٦٨٩]

(۲۷۵۴) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہ ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا کا ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا کا ان سے قادہ نے اور ان سے انس بڑا نے کہ نبی کریم سائی لیا نے دیکھا کہ ایک شخص قربانی کا اونٹ ہائے لئے لئے جارہا ہے۔ آنخضرت سائی لیا ہے اس ساحب نے کہا کہ مائی لیا ہے اس بر سوار ہو جا۔ اس صاحب نے کہا کہ یارسول اللہ! یہ قربانی کا اونٹ ہے۔ آپ نے تیسری یا چوتھی بار فربایا افسوس! سوار بھی ہو جا (یا آپ نے ویلک کی بجائے ویحک فربایا جس کے معنی بھی وہی ہیں)

اس مدیث سے حضرت امام بخاری ؒ نے بیہ نکالا کہ و تعنی چیز سے خود وقف کرنے والا بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے ' جانور پر مکان کو بھی قیاس کر کتے ہیں۔ اگر کوئی مکان وقف کرے تو اس میں خود بھی رہ سکتا ہے۔ بیہ بھی ظاہر ہوا کہ قربانی کے جانور پر بوقت ضرورت سواری کی جا سمتی ہے ' اگر وہ دودھ دینے والا جانور ہے تو اس کا دودھ بھی استعال میں لایا جا سکتا ہے۔ وہ جانور برائے قربانی متعین کرنے کے بعد عضو معطل نہیں بن جاتا۔ عام طور پر مشرکین اپنے شرکیہ افعال کے لئے موسوم کردہ جانوروں کو بالکل آزاد سیجھنے لگ جاتے ہیں جو ان کی نادانی کی دلیل ہے ' غیراللہ کے ناموں پر اس طرح جانور چھوڑنا ہی شرک ہے۔

باب اگروقف گرنے والامال وقف کو (اپنے قبضہ میں رکھے) دو سرے کے حوالہ نہ کرے تو جائز ہے اس لئے کہ عمر بنائٹر نے (خیبر کی اپنی زمین) وقف کی اور فرمایا کہ اگر

١٣ - بَابُ إِذَا وَقَفَ شَيْنًا قَبْلَ أَنْ
 يَدْفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ
 لأنْ عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُ أَوْقَفَ وَقَالَ: لاَ

جُنَاحَ عَلَى مَن وَلَيْهُ أَنْ يَأْكُلَ، وَلَمْ يَخُصُّ إِنْ وَلَيْهُ لَابِي النَّبِيُ اللَّهِ لَابِي طَلْحَةَ: ((أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرُبِيْنَ))، فَقَالَ: أَفْعَلُ، فَقَسَمَهَا فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمَّه.

اس میں سے اس کا متولی بھی کھائے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ یمال آپ نے اس کی کوئی تخصیص نہیں کی تھی کہ خود آپ ہی اس کے متولی ہوں گے یا کوئی دو سرا۔ نبی کریم ساٹھیلم نے ابو طلحہ واللہ سے فرمایا تھا کہ میرا خیال ہے کہ تم اپنی زمین (باغ بیرحاء صدقہ کرناچاہتے ہوتو) اپنے عزیزدں کو دے دو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں ایساہی کروں گا۔ جنانچہ انہوں نے عزیزدں اور چھا کے لڑکوں میں بانٹ دیا۔

تو معلوم ہوا کہ وقف کرنے والا اپ وقف کو اپ بقضہ میں بھی رکھ سکتا ہے جیسا کہ حلمزت عمر بڑاتھ کے فعل سے خابت کی است کی سے جہور علاء کا بی قول ہے اور مالکیہ وغیرہ کے نزدیک وقف اس وقت تک صحح نہیں ہوتا جب تک مال وقف کو اپنے بقضہ ہے نکال کر دو سرے کے بقفے میں نہ دے۔ جمور کی دلیل حفرت عمر من حقرت علی اور حضرت فاطمہ دی تقیم میں نہوں ہوا کہ وضرت کا موں میں صرف کرتے۔ باب کے تحت ذکر کردہ اگر حضرت عمر بڑاتھ متولی ہو نے اپنے او قاف کو اپنی بی بقضہ میں رکھا تھا۔ اس کا نفع خیرات کے کاموں میں صرف کرتے۔ باب کے تحت ذکر کردہ اگر حضرت عمر بڑاتھ متولی ہو کے معلوم ہوا کہ حضرت عمر بڑاتھ متولی ہو کے معلوم ہوا کہ حضرت عمر بڑاتھ ور بھی متولی رہ علتے تھے کیونکہ آنحضرت نے اس سے منع نہیں فرایل اور جب حضرت عمر بڑاتھ متولی ہو کے تو ان کو اس میں سے کھانا بھی درست ہو گا، باب کا یمی مطلب ہے۔ اس لئے وقف کو عام اولم خاص دو قسموں پر تقسیم کی آگریا ہو کہ معلوم معلوم ہوا کہ وہ او قاف ہوتے ہیں جن کا اصل مقصد کچھ تو امور دبنی اور کار بائے خیر میں احداد کرنا ہے اور کھی خاص اشخاص یا بھاص کی جماعت کی نفع رسانی ہو۔ وقف خاص جن کا مقصود اصلی دائف کو واٹ وغیرہ کے باندھ دینا، حب کر دینا ہے اور اصل میں ہے لفظ گھوڑے اور اونٹ وغیرہ کے باندھ دینا، حب کر دینا ہے اور اصل میں ہے لفظ گھوڑے اور اونٹ وغیرہ کے باندھ میں استعمال کیا جاتا ہے اور اعلانے اسلام کی اصطلاح میں وقف سے مراد کی کار خیر کے لئے اپنا مال دے دینا۔ وقف کی تعریف ہے بھی کی گئی ہے کہ کسی جانداد مشل اراضی و کسلام کی شرط بھی لگا سکتا ہے۔ کسی دو سرے مقام پر اس کی تفصیل آئے گ

١٤ - بَابُ إِذَا قَالَ: دَارِيْ صَدَقَةً
 اللهِ، وَلَمْ يُبيِّنْ لِلْفُقَرَاءِ

أَوْ غَيْرِهِمْ فَهُو جَائِزٌ وَيَضَعُهَا فِي الأَقْرَبِيْنَ أَوْ حَيْثُ أَرَادَ قَالَ النّبِيُ ﷺ لأَبِي طَلْحَةَ حِيْنَ قَالَ أَحَبُّ أَمُوالِي إِليَّ بِيْرِحَاءَ وَإِنّهَا صَدَقَةٌ اللهِ، فَأَجَازَ النّبِيُ ﷺ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا يَجُوزُ حَتَّى يُبِيْنَ لِمَنْ، وَالأَوْلُ أَصَحُ.

باب اگر کسی نے یوں کہا کہ میرا گھراللہ کی راہ میں صدقہ ہے 'فقراء وغیرہ کے لئے صدقہ ہونے کی کوئی وضاحت نہیں کی تو وقف جائز ہوا اب اس کو افتیار ہے اسے وہ اپ عز بردوں کو بھی کیو نکہ صدقہ کرتے ہوئے کسی کی تخصیص نہیں کی تقی۔ جب ابو طلحہ رہا تھ نے کہا کہ میرے اموال میں جھے سب سے زیادہ پندیدہ پیرحاء کاباغ ہے اور وہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے تو نبی کریم طاق کیا نے اسے جائز قرار دیا تھا راستے میں صدقہ ہے تو نبی کریم طاق کیا نے اسے جائز قرار دیا تھا راستے میں صدقہ ہے تو نبی کریم طاق کیا ہے دیں گے) رحالا تکہ انہوں نے کوئی تعیین نہیں کی تھی کہ وہ یہ کے دیں گے) لیکن بعض لوگ شافعیہ نے کہا کہ جب تک یہ نہ بیان کر دے کہ لیکن بعض لوگ شافعیہ نے کہا کہ جب تک یہ نہ بیان کر دے کہ

# صدقه س لئے ہے 'جائز نہیں ہو گااور پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔

حفرت ابو طلحہ نے مجمل طور پر اپناباغ آخضرت مٹھ کے حوالہ کر دیا اور آپ نے واپس فرماتے ہوئے اسے ان کے قرابتداروں میں تقتیم کرنے کا حکم فرمایا 'کسی قرابت دارکی تخصیص نہیں کی۔ اس سے مقصد باب ثابت ہوا۔

٥ أ - بَابُ إِذَا قَالَ أَرْضِي أُو بُسْتَانِي صَدَقَةٌ عَنْ أُمِّي فَهُوَ جَائِزٌ،

باب کسی نے کہا کہ میری ذمین یا میراباغ میری (مرحومہ)
مال کی طرف سے صدقہ ہے تو یہ بھی جائز ہے خواہ اس میں
بھی اس کی وضاحت نہ کی ہو کہ کس کے لئے صدقہ ہے
بھی اس کی وضاحت نہ کی ہو کہ کس کے لئے صدقہ ہے
ذری 'انہیں ابن جرت نے فردی 'کہا کہ مجھے بعلیٰ بن مسلم نے خبر
دی 'انہوں نے عکرمہ سے سنا' وہ بیان کرتے تھے کہ جمیں ابن عباس
بڑا تھے نے خبردی کہ سعد بن عبادہ بڑاتھ کی مال عمرہ بنت مسعود کا انقال
بوا تو وہ ان کی خدمت میں موجود نہیں تھے۔ انہوں نے آکر رسول
بڑا تھے کہ جمیا یا رسول اللہ! میری والدہ کا جب انقال ہوا تو میں
ان کی خدمت میں حاضر نہیں تھا۔ کیا آگر میں کوئی چیز صدقہ کروں تو
اللہ سائے بیا سے انہیں فاکدہ پہنچ سکتا ہے ؟ آپ نے اثبات میں جواب دیا تو
انہوں نے کہا کہ میں آپ کو گواہ بنا تا ہوں کہ میرا مخراف نامی باغ ان
کی طرف سے صدقہ ہے۔

وَإِنْ لَمْ يُبِينْ لِمَنْ ذَلِكَ

7 8 7 - حَدُّنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا مَحْمَدُ بِنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا الله عَنْهَ بَوْيَةٍ قَالَ: أَخْبَرَنِهِ يَعْلَى أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: أَخْبَرَنِهِ يَعْلَى أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: أَخْبَانَا الله عَنْهُ تُولِينِ الله عَنْهُ تُولِينَ أَمُّهُ الله عَنْهُ تُولِينَ أَمُّهُ الله عَنْهُ تُولِينَ أَمُّهُ وَعُولِينَ أَمُّهُ أَمْ وَلَيْنَ أَمُّهُ الله عَنْهَا وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ وَمُولَ اللهِ إِنْ أَمِّي تُولِينَ عَنْهَا وَقَالَ: ((نَعَمْ)). أَمْ يَالِمُ عَلْهُا فَقَالَ: ((نَعَمْ)). فَالله عَلَيْهَا فَقَالَ: ((نَعَمْ)).

[طرفاه في: ۲۲۲۲، ۲۲۷۲].

حضرت سعد بن عبادہ غزوہ دومۃ الجندل میں آنخضرت مٹائی کے ساتھ کئے ہوئے تھے ' پیچیے سے ان کی محترمہ والدہ کا انقال ہو گیا۔ مخراف اس باغ کا نام تھا یا اس کے معنی بہت میوہ دار کے ہیں۔

باب کسی نے اپنی کوئی چیزیا لونڈی 'غلام یا جانور صدقہ یا وقف کیا توجائز ہے

(مطلب یہ کہ مال مشترک مال منقولہ کابھی وقف ورست ہے) (۲۷۵۷) ہم سے کی بن بکیرنے بیان کیا کما ہم سے لیٹ نے بیان کیا' ان سے عقیل نے' ان سے ابن شہلب نے کما کہ مجھے عبدالرحمٰن ابن عبداللہ بن کعب نے خبردی اور ان سے عبداللہ بن کعب نے بیان کیا کہ میں نے کعب بن مالک بہتھ سے سنا' وہ بیان ١٦ - بَابُ إِذَا تَصَدُّقَ أَوْ وَقَفَ
 بَغْضَ مَالِةِ

أَوْ بَعْضَ رَقِيقِهِ أَوْ دَوَابِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ ٧٧٥٧ - حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ هِهَابٍ قَالَ: اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَخْبِرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ كَفْبَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَّى، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ هَلَّى، قَالَ: ((أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ)). قُلْتُ : فَإِنِّي أَمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ.

[أطرافه في : ۲۹۶۷، ۱۹۶۸، ۱۹۶۹، ۲۹۶۹، ۲۹۶۹،

١٧ - بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ إِلَى وَكِيْلِهِ ثُمَّ

رَدُّ الْوَكِيْلُ إِلَيْهِ

کرتے تھے کہ میں نے عرض کیایا رسول اللہ! میری توبہ (غزوہ تبوک میں نہ جانے کی) قبول ہونے کاشکرانہ یہ ہے کہ میں اپنامال اللہ اور اس کے رسول ساتھ کیا کے راستے میں دے دوں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اپنے مال کا ایک حصہ اپنے پاس ہی باقی رکھو تو تمہارے حق میں سے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بھر میں اپنا خیبر کا حصہ اپنے پاس محفوظ رکھتا ہوں۔

cpm; A123, TVF3; FVF3.

YY73, AY73, 6675, .P.F.

یہ کعب بن مالک وہ صحابی میں جو اپنے دو ساتھیوں سمیت جنگ تبوک میں آنخضرت سنجیل کے ساتھ نیس نکلے تھے۔ آپ ایک مدت تک زیر عماب رہے۔ آخر اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول کی۔ اس کا مفسل ذکر کتاب المغازی میں آئے گا۔ حدیث سے یہ بھی نکلا کہ سارا مال خیرات کر دینا مکردہ ہے اور یہ بھی نکلا کہ مال منقولہ کا وقف کرنا بھی جائز ہے۔

باب اگر صدقہ کے لئے کسی کو وکیل کرے اور وکیل اس کا صدقہ کھیردے

اور اساعیل بن جعفر نے بیان کیا کہ مجھے عبدالعزیز بن عبدالله بن ابی سلمہ نے خبردی 'انہیں اسحاق بن عبدالله بن ابی طلحہ نے (امام بخاری ؓ نے کہا کہ) میں سمجھتا ہوں کہ یہ روایت انہوں نے انس بخاری ؓ نے کہا کہ) میں سمجھتا ہوں کہ یہ روایت انہوں نے یہ آئیں بخاری ؓ نے کہا کہ ''تم یکی ہرگز نہیں پاسکتے جب تک اس مال میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ''تم یکی ہرگز نہیں پاسکتے جب تک اس مال میں سے خرج نہ کروجو تم کو زیادہ پنند ہے ''تو ابو طلحہ بخاتی رسول الله الله الله تارک و تعالی اپنی کتاب میں فرمات ہوئے اور عرض کیا یارسول الله! الله تبارک و تعالی اپنی کتاب میں فرمات ہو کہ ''تم یکی ہرگز نہیں پاسکتے جب تک رسول الله مائی ہی نہ کروجو تم کو زیادہ پنند ہے اور میرے اموال میں سب سے پند مجھے بیرحاء ہے۔ بیان کیا کہ بیرحاء ایک باغ تما۔ رسول الله مائی ہی اس میں تشریف لے جایا کرتے 'اس کے سائے میں بیٹھے اور اس کا پانی پیتے (ابو طلحہ نے کہا کہ) اس لئے وہ الله عن وجو کی راہ میں صدقہ اور رسول الله الله اللہ کا کہ اس کے وہ الله کی راہ میں صدقہ اور رسول الله اللہ کی راہ میں صدقہ اور رسول الله اللہ کی راہ میں صدقہ اور رسول الله اللہ کی امید رکھتا ہوں۔ پس کی نکی اور اس کے ذخرہ آخرت :و نے کی امید رکھتا ہوں۔ پس کی نکی اور اس کے ذخرہ آخرت :و نے کی امید رکھتا ہوں۔ پس کی نکی اور اس کے ذخرہ آخرت :و نے کی امید رکھتا ہوں۔ پس

الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ السَّحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: الْمَا نَزَلَتْ: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرْ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ ﴿ جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ يَقُولُ اللهِ مَعْلَى وَسُولِ اللهِ يَقُولُ اللهِ تَعَلَى فِي كِتَابِهِ: ﴿ لَن تَنَالُوا الْبِرُ حَتَّى تُنْفِقُوا اللهِ يَقُولُ اللهِ تَعَلَى فِي كِتَابِهِ: ﴿ لَن تَنَالُوا الْبِرُ حَتَّى اللهِ يَقُولُ اللهِ يَعْلَى فِي كِتَابِهِ: ﴿ لَن تَنَالُوا الْبِرُ حَتَّى اللهِ عَلَى إِلَى اللهِ يَقُولُ اللهِ يَقُولُ اللهِ اللهِ يَقُولُ اللهِ اللهِ يَقُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَكَى اللهِ وَلِكَى اللهِ وَلِيلَى اللهِ وَيَسْتَظِلُ بِهَا وَيَسْتَظِلُ بَهَا وَيَسْتَظِلُ بِهَا وَيَسْتَظِلُ اللهِ وَلَهُ وَلُهُ وَوَلَى اللهِ وَلَي اللهِ وَلِيلَى اللهِ وَلِيلَى اللهِ وَلِيلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْهُ أَرْبُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ أَرَاكَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ أَرْاكَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ أَرَاكَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ أَرَاكَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

اللهِ قَلَّنَاهُ مِنكَ وَرَدَدْنَاهُ عَلَيْكَ، فَالْحَقَهُ وَلِينَ مَالُ وَرَدَدْنَاهُ عَلَيْكَ، فَاجْعَلْهُ وَلِيحٌ قَلِنْكَ، فَاجْعَلْهُ فِي الْأَقْرَبِيْنَ)). فَتَصَدُّقَ بِهِ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى فَي الْأَقْرَبِيْنَ)). فَتَصَدُّقَ بِهِ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى ذَوِى رَحِمِهِ. قَالَ وكَانَ مِنْهُمْ أَبَيُّ وَحَسَّانُ حِصَّتَهُ مِنْهُ وَحَسَّانُ حِصَّتَهُ مِنْهُ مِنْ مُعَاوِيَة فَقِيْلَ لَهُ: تَبِيعُ صَدَقَةَ أَبِي طَلْحَةً؟ فَقَالَ: أَلاَ أَبِيعُ صَاعًا مِنْ تَمْ يِصاعِ مِنْ دَرَاهِمَ؟ قَالَ: وكَانَتْ تِلْكَ بِصاعِ مِنْ دَرَاهِمَ؟ قَالَ: وكَانَتْ تِلْكَ الْحَدِيْقَةُ فِي مَوضِعِ قَصْرِ بَنِي جُدَيْلَةَ اللّهِ عِنْهُ مُعَاوِيَةُ)). [راجع: ١٤٦١]

آیہ بھے اس جا اس سے نکا کہ ابو طلحہ نے آخضرت سل کیا تھا' آپ نے ان کا صدقہ قبول فرما کر پھران ہی کو واپس کر دیا اور فرمایا کہ اے اپنے اقرباء میں تقلیم کر دو۔ حضرت حسان نے اپنا حصہ حضرت معاویہ کے ہاتھ ج ڈالا تھا جب لوگوں نے اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تھجور کا ایک صاع رویوں کے ایک صاع کے بدل کیوں نہ پیچوں یعنی ایسی قیمت پھر کمال ملے گ گویا کھور چاندی کے ہم وزن بک رہی ہے۔ کتے ہیں صرف حسان کا حصہ اس باغ میں حضرت معاوید نے ایک لاکھ درہم کو خریدا۔ چونکہ ابو طلحہ نے بیہ باغ معین لوگوں پر وقف کیا تھا للذا ان کو اپنا حصہ بیجنا درست ہوا۔ بعضوں نے کما ابو طلحہ نے ان لوگوں پر وقف کرتے وقت سے شرط لگا دی تھی کہ اگر ان کو حاجت ہو تو پیج سکتے ہی ورنہ مال وقف کی بیچ درست نہیں۔ قصر بی حدیلیہ کی تفصیل حافظ صاحب يول فرماتتے جن واما قصر بني حديلة وهو بالمهملة مصغر و وهم من قاله بالجيم فنسب اليهم القصر بسبب المجاورة والا فالذي بناه هو معاوية بن ابي سفيان وبنو حديلة بالمهملة مصغر بطن من الانصار وهم بنو معاوية بن عمرو بن مالك النجار وكانو بتلك البقعة فعرفت بهم فلما اشتري معاوية حصة حسان بني فيها هذا القصر فعرفت بقصر بني حديلة ذكر ذلك عمرو بن شيبة وغيره في اخبار المدينة ملكهم الحديقة المذكورة ولم يفقها عليهم اذ لو وقفها ما ساغ لحسان ان يبيعها ووقع في اخبار المدينة لمحمد ابن الحسن المخزومي من طريق ابي بكر بن حزم ان ثمن حصة حسان مائة الف درهم قبضها من معاوية بن ابي سفيان (خلاصة فتح الباري) *اور ليكن* قصر بی صدیلہ حائے معملہ کے ساتھ اور جس نے اسے جیم کے ساتھ نقل کیا یہ اس کا وہم ہے۔ یہ پڑوس کی وجہ سے بنو صدیلہ کی طرف منسوب ہو گیا تھا ورنہ اس کے بنانے والے حضرت معاویہ بن الی سفیان ہیں اور بنو حدیلیہ انصار کا ایک قبیلہ ہے۔ بیہ بنو معاویہ بن عمرو بن مالک نجار ہیں جو یماں رہا کرتے تھے پس ان ہی ہے بیہ منسوب ہو گیا۔ پس جب حضرت معاویہ ؓ نے حضرت حسان ہاٹنہ والا حصہ خرید لیا تو وہاں یہ قلعہ بنایا جو قصر بنو حدیلہ کے نام سے موسوم ہو گیا۔ اسے عمرو بن شیبہ وغیرہ نے اخبار المدینہ میں ذکر کیا ہے، حضرت حسان نے اپنا حصہ حضرت معاویہ کو بیج دیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگر اس کو ان پر وقف کرتے تو اسے حسان فروخت نہیں کر سکتے تھے اور اخبار مدینہ میں ہے کہ حضرت معاویہ فی حضرت حسان کو ان کے حصہ کی قیمت ایک لاکھ درجھم اداکی تھی۔ علامہ قسطلانی فرمات تی واجاب آخر بان ابا طلحة حين وقفها شرط جواز بيعهم عند الاحتياج فان الشرط بهذا الشرط قال بعضهم لجوازه والله اعلم لينن حننرت

ابوطلح فن جب اے وقف کیا تو حاجت کے وقت ان لوگوں کو بیچنے کی اجازت وے دی تھی اور اس شرط کے ساتھ وقف جائز ہے۔ لفظ حدیلہ کو بعض نے جیم کے ساتھ جدیلہ نقل کیا ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ صبح حاء مضمومہ کے ساتھ حدیلہ ہے والله اعلم۔

١٨ – بَابُ قُولَ ا للهِ تَعَالَى:

﴿وَإِذَا حَضَرالقِسْمَةَ أُولُوالقُرْبَى وَالْيَتَامَي وَالنَّمَسَاكِيْنُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ ﴾

باب

(سورة نساء میں) الله تعالی کا ارشاد که "جب (میراث کی تقیم) کے وقت رشتہ دار (جو وارث نه ہوں) اور میتیم اور مسکین آ جائیں تو ان کو بھی ترکے میں سے کچھ کچھ کھلا دو (اور اگر کھلانا نه ہو سکے تو) اچھی بات که کرنری سے ٹال دو۔ "

جو لوگ خود وارث ہوں' ان کو تو یتیم اور مسکین اور دور کے ناطے دالوں کو جو دارث نہیں ہیں تقتیم کے وقت پچھ دینا واجب تھا اور جو خود وارث نہ ہوں جیسے دارث اولی اس کو بیہ تھم تھا کہ نرمی سے جواب دے دو۔ بیہ تھم ابتدائے اسلام میں تھا پھر اس صدقے کا دجوب جاتا رہا اور بیہ آیت منسوخ ہوگئی' اب بعضوں نے کما اب بھی بیہ تھم باتی ہے آیت منسوخ نہیں ہے۔

(٢٤٥٩) جم سے ابو النعمان محد بن فضل نے بیان کیا کما ہم سے ابو ٧٧٥٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَصْلِ أَبُو النُّعْمَان حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ عوانہ نے بیان کیا ابو بشر جعفرے ان سے سعید بن جبیرنے اور ان ے ابن عباس میں انے فرمایا کہ کچھ لوگ مگان کرنے لگے ہیں کہ بیہ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ آیت (جس کاذکر عنوان میں ہوا) میراث کی آیت سے منسوخ ہو گئ عَنْهُمَا قَالَ: ((إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ هَٰذِهِ ہے' نہیں فتم اللہ کی آیت منسوخ نہیں ہوئی البتہ لوگ اس پر عمل الآيَةُ نُسِخَتْ، وَلاَ وَاللهِ مَا نُسِخَتْ، وَلَكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاسُ، هُمَا وَالْيَان: كرنے ميں ست ہو گئے ہيں۔ تركے كے لينے والے دو طرح ك وَال يَوثُ وَذَاكَ الَّذِي يَوْزُقُ، وَوَال الْأَ ہوتے ہیں ایک تو وہ جو خود وارث ہوں اس کو تو چٹانے کا حکم ہے (عزیزوں عیموں اور محتاجوں کو جو تقسیم کے وقت آ جائیں) دو سراجو يَرِثُ فَذَاكَ الَّذِيْ يَقُولُ بِالْمَعْرُوفِ، يَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ أَعْطِيْكَ)). خود وارث نہیں ہو اس کو نرمی سے جواب دینے کا تھم ہے ، وہ ایوں

[طرفه في : ٤٥٧٦].

سند میں ندکور حضرت سعید بن جیر اسدی کونی جیں ، جلیل القدر تابعین میں سے آیک یہ بھی جیں۔ انہوں نے ابو مسعود 'ابن کی جی بی انہوں نے ابو مسعود 'ابن کی جی بی انہوں نے ابو مسعود 'ابن کی جی بی ابن عمر 'ابن زیر اور انس بڑکا تینے سے علم حاصل کیا اور ان سے بہت سے لوگوں نے۔ ماہ شعبان ۹۵ میں جبہہ ان کی عمر انہاں سال کی تھی ' جاج بن بوسف نے ان کو قتل کرایا اور خود تحاج رمضان میں مرا اور بعض کے نزدیک اس سال شوال میں اور یوں بھی کتے جی ماہ بعد مرا۔ اس کے بعد مجاج کی کے قتل پر قادر نہ ہوا۔ کیونکہ سعید نے اس کے لئے دعا کی تھی جبکہ خباج ان کی شمادت کے چھ ماہ بعد مرا۔ اس کے بعد مجاج عمل تم کو اس طرح قتل کروں گا۔ سعید بولے کہ اے خباج! تو ابنا قتل ہونا جس طرح قتل کروں گا۔ سعید بولے کہ اے خباح! تو ابنا قتل ہونا جس طرح چاہے وہ بتلا' اس لئے کہ فدا کی قتم جس طرح تو جھے کو قتل کرے گا ای طرح آ خرت میں میں تجھ کو قتل کروں گا۔ حباح بولا کیا تم چاہے ہونکہ میں تم کو معناف کر دوں۔ بولے کہ اگر عفو واقع ہوا تو وہ اللہ کی طرف سے ہوگا اور تیرے لئے اس میں کوئی برات و عذر نہیں۔ خباج بیام نکالا تو یہ نس بڑے۔ اس

کے میاں میں تم کو دینے کا اختیار نہیں رکھتا۔

کی اطلاع تجاج کو پنچائی گئی تو تھم دیا کہ ان کو واپس لاؤ۔ اندا واپس لایا گیا تو ان سے پوچھا کہ اب ہنے کا کیا سب تھا۔ بولے کہ مجھ کو اللہ کے مقابلے میں تیری بے باکی اور اللہ تعالیٰ کی تیرے مقابل میں حکم و بردباری پر تجب ہوتا ہے۔ جاج نے بید من کر تھم دیا کہ کھال بچھائی گئی پھر تھم دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے بعد سعید بن جیر نے فرمایا کہ ﴿ وَجَهْتُ وَجَهِیَ لِلَّذِی اللهِ ﴾ بچھائی جائے تو بچھائی گئی پھر تھم دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے بعد سعید بن جیر نے فرمایا کہ ﴿ وَجَهْتُ وَجَهِیَ لِلَّذِی اللهِ ﴾ (الانعام: 24) یعنی میں نے اپنا رخ سب سے موثر کر اس خدا کی طرف کر لیا ہے کہ جو خالق آسان و ذمین ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ جاج نے یہ من کر تھم دیا کہ ان کو قبلہ کی مخالف سمت کر کے مضبوط باندھ دیا جائے۔ سعید نے فرمایا ﴿ فَائِنَهَا وَنَهُما وَمِنْهَا نُخْوِجُكُمْ فَارَةً اُخْرَی ﴾ (طرف اللہ ہے۔ اب تجاج نے تھم دیا کہ مرک بل اوندھا کر دیا جائے۔ سعید نے فرمایا کہ میں شمادت دیتا اور جمت پیش کرتا ہوں' اس بات کی کہ اللہ کے سواکوئی اور معبود نہیں وہ ایک ہو تو جھ سے شریک نہیں اور اس بات کی کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ جمت ایمانی میری طرف سے سنبھال یماں تک کہ تو جھ سے قیامت کے دن طے۔

یج سعید نے دعائی اے اللہ! حجاج کو میرے بعد کی کے قتل پر قادر نہ کر۔ اس کے بعد کھال پر ان کو ذرج کر دیا گیا۔ لہتے ہیں کہ حجاج اس کے بعد پندرہ را تیں اور جیا' اس کے بعد حجاج کے بیٹ میں کیڑوں کی بیاری پیدا ہو گئی۔ حجاج نے حکیم کو بلوایا تاکہ معائنہ کر لے۔ حکیم نے ایک گوشت کا ایک سڑا ہوا گئڑا منگوایا اور اس کو دھاگے میں پرو کر اس کے گلے ہے اتارا اور کچھ دیر تک چھوڑے رکھا' اس کے بعد حکیم نے اس کو نکالا تو دیکھا کہ خون سے بھرا ہوا ہے۔ حکیم سمجھ گیا کہ اب یہ بچنے والا نہیں۔ حجاج ابنی بقیہ زندگی میں چیختا چلاتا رہتا تھا کہ مجھے اور سعید کو کیا ہوا کہ جب میں سوتا ہوں تو میرا پاؤں پکڑ کر ہلا دیتا ہے۔ سعید بن جبیر عراق کی کھلی آبادی میں دفن کئے گئے۔ غفراللہ لہ (اکمال)

١٩ - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ تُوفِّى
 فُجْأَةً أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ

# باب اگر کسی کو اچانک موت آجائے تواس کی طرف سے خیرات کرنامتحب ہے اور میت کی نذروں کو پوری کرنا

(۴۷۲) ہم سے اساعیل بن ابی اویس نے بیان کیا کہ کھ سے امام مالک نے بیان کیا کہ ہم سے امام مالک نے بیان کیا ان سے اشام نے ان سے ان کے باپ نے اور ان سے عائشہ بڑی ان سے اللہ صحابی (سعد بن عبادہ) نے رسول اللہ مٹی ہے کہا کہ میری والدہ کی موت اچانک واقع ہو گئی میرا خیال ہے کہ اگر انہیں گفتگو کاموقع ملتا تو وہ صدقہ کرتیں تو کیا میں ان کی طرف سے خیرات کر سکتا ہوں ؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ان کی طرف سے خیرات کر سکتا ہوں ؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ان کی طرف سے خیرات کر سکتا ہوں ؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ان کی

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ ور ٹاء کی طرف سے میت کو خیرات اور صدقے کا ثواب پنیخا ہے۔ ابلحدیث کا اس پر انفاق ہے لیکن معتزلہ نے اس کا انکار کیا ہے۔ دو بری روایت میں ہے سعد نے پوچھاکونی خیرات افضل ہے ' آپ نے فرمایا پانی پلانا۔ اس کو امام نسائی نے روایت کیا ہے۔

(۲۷۱) ہم سے عبداللہ بن يوسف تنيسى نے بيان كيا كماك ہم كوامام مالک نے خبر دی ابن شہاب ہے' انہیں عبیدالله بن عبداللہ نے اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنمانے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا انقال ہو گیاہے اور اس کے ذمہ ایک نذر تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی طرف سے نذر بوری کردے۔

٢٧٦١ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ عُبَيْلِ ا للهِ بْن عَبْدِ ا للهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ا اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَفْتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ، فَقَالَ: ((اقْضِهِ عَنْهَا)). [طرفاه فی: ۲۹۹۸، ۲۹۹۹].

باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے کہ رسول کریم سی اللہ اے ان کو مال کی نذر بورا کرنے کا حکم فرمایا معلوم ہوا کہ مال باپ ک اس قتم کے فرائض کی ادائیگی اولاد پر لازم ہے۔

## ٠ ٢ - بَابُ الإشْهَادِ فِي الْوَقْفِ والصدقة

۲۷۲۲– حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْج أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى أَنَّهُ سَــمِعَ عِكْرِمَةَ مَولَى بْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ أَنْبَأَنَا ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَخَا بَنِي سَاعِدَةً - تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ ا للهِ، إِنَّ أُمِّى تُولِّينَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّفْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: ((نَعَمْ)). قَالَ: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِيَ الْمِحْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا)).

[راجع: ٢٥٧٦]

تَنْ مِنْ إِلَى الْفَظَ مُخْرَافَ كَ بِارِكِ مِينَ عَافِظَ صَاحِبِ فَرَاتَ بِينَ قُولُهُ المَحْرِ فَ بكسر اوله وسكون المعجمة و آخره فاء اى المكان المثمر للشيئين المنتقر المعجمة على المعالى المعتمر المنتقر المعتمر ا سمي بذلك لما يحرف منه اي يجني من الثمرة تقول شجرة مخراف و مثمار قاله الخطابي ووقع في رواية عبدالرزاق المنحرف بغير الف وهو اسم الحائط المذكور والحائط البستان (فتح) يعني مخراف كيل وار درخت كو كهتے مِس' اس باغ كا نام بي مخراف ہو گیا تھا۔

# باب وقف اور صدقه ير گداه کرنا

(۲۷۲۲) ایم سے ابراہیم بن موی نے بیان کیا کما کہ ہم کو ہشام بن یوسف نے خبردی' انہیں ابن جریج نے خبردی کما کہ مجھے یعلی بن مسلم نے خبردی انہوں نے ابن عباس بہت کے غلام عکرمہ سے سنا اور انہیں ابن عماس پہنے نے خبر دی کہ قبیلہ بی ساعدہ کے بھائی سعد بن عبادہ بناٹنز کی ماں کا انتقال ہوا تو وہ ان کی خدمت میں حاضر نہیں تھے (بلکہ رسول اللہ ملٹائیم کے ساتھ غزوہ دومہ الجندل میں شریک تھے) اس کئے دہ استخبرت ماہیم کے پاس آئے اور عرض کیا یارسول الله! میری والدہ کا انقال ہو گیاہے اور میں اس وقت موجود نہیں تھاتو اگر میں ان کی طرف سے خیرات کروں تو انہیں اس کافائدہ پنیے گا؟ آب نے فرمایا کہ ہاں! سعد بڑاٹھ نے اس پر کما کہ میں آپ کو گواہ بنا تا ہوں کہ میراباغ مخراف نامی ان کی طرف سے خیرات ہے۔

# باب سورهٔ نساء میں الله تعالی کابیه ارشاد که

"اور تیموں کو ان کا مال پہنچا دو اور ستھرے مال کے عوض گندہ مال مت لو۔ اور ان کا مال اپنچا دو اور ستھرے مال کے عوض گندہ مال مت لو۔ اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ گذیڈ کرکے نہ کھاؤ ب شک مید بہت بڑاگناہ ہے اور اگر تنہیں اندیشہ ہوکہ تم یتیم لڑکیوں میں انساف نہ کر سکو گے تو دو سری عور تیں جو تنہیں پند ہوں' ان سے نکاح کرلو''

یعنی اپنی خراب چیزیتیم کے مال میں شریک کر دی اچھی چیز لے لی' ایبا نہ کرو کیونکہ بیٹیم کا مال تمہارے لئے حرام اور گندہ ہے۔ مدر میں گار نہ سے اس میں میں میں میں ایک کر دی اچھی چیز لے لی' ایبا نہ کرو کیونکہ بیٹیم کا مال تمہارے لئے حرام اور گندہ ہے

(۲۷۲۳) مم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خردی زمری سے کہ عروہ بن زبیر بھاٹھ ان سے مدیث بیان کرتے تھے' انہوں نے عاکشہ وہ کھنے ہے آیت ﴿ وان خفتم ان لا تقسطوا فی اليتمي فانكحوا ماطاب لكم من النساء ﴾ (ترجمه اوپر گزر چكا) كا مطلب یو چھاتو عائشہ رہے نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ بیتیم لڑکی ہے۔ جواہیے ولی کی زیر پرورش ہو' پھرولی کے دل میں اس کا حسن اور اس کے مال کی طرف سے رغبت نکاح بیدا ہو جائے مگراس کم مهربر جو ولی لڑکوں کا ہونا چاہئے تو اس طرح نکاح کرنے سے روکا گیالیکن ب کہ ولی ان کے ساتھ بورے مہری ادائیگی میں انصاف سے کام لیں (تو نکاح کر سکتے ہیں) اور انہیں لڑکیوں کے سوا دو سری عورتوں سے نکاب الله الله الله عن يوجها تو الله عروجل في آيت نازل فرمائي كه "آپ ے لوگ عور توں کے متعلق پوچھتے ہیں' آپ کمہ دیں کہ اللہ تنہیں ان کے بارے میں ہدایت کرتا ہے" حضرت عائشہ نے کما کہ پھراللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کر دیا کہ بیٹیم لڑکی اگر جمال اور مال والی ہو اور (ان کے ولی) ان سے نکاح کرنے کے خواہش مند ہوں لیکن یورا مردینے میں ان کے (خاندان کے) طریقوں کی پابندی نہ کر سکیں تو (وہ ان سے نکاح مت کریں) جبکہ مال اور حسن کی کمی کی وجہ ت ان کی طرف انہیں کوئی رغبت نہ ہو تی ہو تو انہیں وہ چھوڑ دیتے اور

### ٢١ - بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى:

﴿ وَاتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُوا الْحَبِيْتَ بِالطَّيَبِ وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ خُوبًا كَبِيْرًا. وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا في الْيَتَامَى فَانْكِجُوا مَا طَابِ لَكُمْ مِن النَّسَاءَ عَهِ [لنساء: ٢١-١٣].

اور تماری چیزگو خراب ہو گر حلال اور تھری ہے۔ ٣٧٦٣ حَدَّثُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : ((كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النَّسَاءَ ﴾ قَالَتْ: هِيَ الْيَتِيْمَةُ فِي حَجَر وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا، وَيُرِيْدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَأَدْنَى مِنْ سُنَّةٍ نِسَانِهَا، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا فِي إِكْمَال الصَّدَاق، وَأُمِرُوا بنِكَاحِ مِنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النَّسَاء، قَالَتْ عَائِسَةُ: ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعْدُ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النَّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ ﴾ قَالَتْ: فَبَيْنَ اللهُ فِي هَذِهِ أَنَّ الْيَتِيْمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَال وَمَال رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَلَمْ يُلْحِقُوهَا بسُنَّتِهَا بِاكْمَالِ الصُّدَاقِ، فَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوهَا وَالْتَمَسُوا غَيْرَهَا مِنَ النَّسَاءِ. قَالَ: فَكُمَا

ان کے سواکسی دوسری عورت کو تلاش کرتے۔ رادی نے کہا جس طرح ایسے لوگ رغبت نہ ہونے کی صورت میں ان بیٹیم لؤکیوں کو چھوڑ دیتے ' اسی طرح ان کے لئے یہ بھی جائز نہیں کہ جب ان لؤکیوں کی طرف انہیں رغبت ہو تو ان کے پورے مرکے معالمے میں ادر ان کے حقوق اداکرنے میں انصاف سے کام لئے بغیران سے نکاح کریں۔

يَتْرُكُونَهَا حِيْنَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِخُوهَا إِذَا رَغِبُّوا فِيْهَا إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا الأَوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ وَيُعْطُوهَا حَقْهَا)). [راحع: ٢٤٩٤]

آئے ہوئے اس کے مال و جمال ہروہ کے سی نہ کو، ہے کہ بیٹیم لڑکیاں جو اپ ولی کی تربیت میں ہوتی تھیں اور وہ لڑکی اس ولی کے مال و فیرہ علی الیہ ہوتی اور الی کا دعویدار نہیں ہوتا تھا اور بھی یہ صورت بیش آتی کہ بیٹیم لڑکی صورت شکل میں حسین نہ ہوتی گر اس کا وہ ولی یہ خیال کرتا کہ دو سرے کسی ہوتا تھا اور بھی یہ صورت بیش آتی کہ بیٹیم لڑکی صورت شکل میں حسین نہ ہوتی گر اس کا وہ ولی یہ خیال کرتا کہ دو سرے کسی ہوتا تھا اور کسی یہ صورت بیش آتی کہ بیٹیم لڑکی صورت شکل میں صلحت وہ نکل تو اس لڑکی ہو گو اور اولیاء کو ارشاد ہوا کہ اگر اس کا وہ اس لڑکی ہو گو اور الیہ کو ارشاد ہوا کہ اگر اس بیٹی کو تابی ہوگی تو تم الیہ ہوا کہ اگر اس ہو گہا ہوا کہ اگر سے کہ ہوتی ہوگی تو تم ان سے نکاح مرفوب ہوں ان سے ایک چھوڑ چار سک کی تم کو اجازت ہے۔ تا کہ مرفوب ہوں ان سے ایک چھوڑ چار سک کی تم کو اجازت ہے۔ تا کہ تاہم میں نہ بڑو گے۔ باب اور حدیث میں مطابقت طاہر ہے کہ بسرطال اولیاء کا فرض ہے کہ بیٹیم بچوں اور ایک مال کی خدا تری کہ کسی تاہ میں نہ بڑو گے۔ باب اور حدیث میں مطابقت طاہر ہے کہ بسرطال اولیاء کا فرض ہے کہ بیٹیم بچوں اور ان کے بالئے ہوئے یہ بیٹیم ان کے حق شی بہتر جائیں وہ مال ان کو ادا کر دیں۔ واللہ اعلم میں تری کے ساتھ حقاظت کریں اور ان کے بالئے ہوئے پر جیسے ان کے حق شی بہتر جائیں وہ مال ان کو ادا کر دیں۔ واللہ اعلم

باب سور و نساء میں اللہ کابیہ ارشاد کہ

"اور تیموں کی آزائش کرتے رہویہاں تک کہ وہ بالغ ہوجائیں تو اگر تم ان میں صلاحیت دیکہ لو تو ان کے حوالے ان کامال کر دو اور ان کے مال کو جلد جلد اسراف سے اور اس خیال سے کہ یہ بردے ہو جائیں گے مت کھا ڈالو ' بلکہ جو مختص مالدار ہو تو بیتم کے مال سے بچارہ اور جو مختص نادار ہو وہ دستور کے موافق اس میں سے کھا سکتا ہے اور جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ بھی کرلیا کرو اور اللہ حمال کرنے والا کافی ہے۔ مردول کے لئے بھی اس ترکہ میں اور حصہ ہے جس کو والدین اور حصہ ہے جس کو والدین اور عور تو ائیں اور خور والدین اور خور تو ایک میں سے تھوڑایا زیادہ خورتوں کے لئے بھی اس ترکہ میں حصہ ہے جس کو والدین اور خوریک قرابت دار چھوڑ جائیں اور خورتوں کے لئے بھی اس ترکہ میں حصہ ہے جس کو والدین اور خورتوں کے لئے بھی اس ترکہ میں حصہ ہے جس کو والدین اور خورتوں کے لئے بھی اس ترکہ میں حصہ ہے جس کو والدین اور خورتوں کے لئے بھی اس ترکہ میں حصہ ہے جس کو والدین اور خورتوں کے لئے بھی اس ترکہ میں حصہ ہے جس کو والدین اور خورتوں کے لئے بھی اس ترکہ میں حصہ ہے جس کو والدین اور خورتوں کے لئے بھی اس ترکہ میں حصہ ہے جس کو والدین اور خورتوں کے لئے بھی اس ترکہ میں حصہ ہے جس کو والدین اور خورتوں کے لئے بھی اس ترکہ میں حصہ ہے جس کو والدین اور خورتوں کے لئے بھی اس ترکہ میں حصہ ہے جس کو والدین اور خورتوں کے لئے بھی اس ترکہ میں حصہ ہے جس کو والدین اور خورتوں کے لئے بھی اس ترکہ کی میں سے تھوڑایا زیادہ کی خورتوں کے لئے بھی اس ترکہ کو اللہ کی ترب کو راب کو دورتوں کے لئے بھی اس ترکہ کی اس کر کو دورتوں کے لئے بھی اس ترکہ کی ترب کو دورتوں کے لئے بھی دورتوں کے دورتوں

٧٧- بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:
﴿ وَالْتَلُوا الْيَعَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا البَّكَاحَ فَإِنْ آنَسُتُمْ مِنْهُمْ رُضْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمُوالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا، وَمَنْ كَانَ غَيْبًا فَلْيَسْتَعْفِفْ، وَمَنْ ذَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا. لِلرَّجَالِ نَهِيبًا مِمَّا وَلاَ نُوبِيبًا مِمَّا فَلْ مِنْهُ وَمَا كَانَ مُؤْرُونَ وَلِلنَسَاء نَصِيبًا مِمَّا فَلُ مِنْهُ مِمَّا فَلُ مِنْهُ مِمَّا فَلْ مِنْهُ وَمَا فَلَ مِنْهُ وَلاَ الْمِنْهُ وَالْمُؤْمُونَ وَلِلنَّسَاء نَصِيبًا مَمْ وَلاَ مُؤْرُونَ مِمَّا فَلَ مِنْهُ مِنْهُ وَلَا اللهِ اللهُ الله

ضرورایک حصہ مقررب "آیت میں حسیبا کے معنی کافی کے ہیں۔

٣-٧]. حَسِيبًا يَعْنِي كَافِيًا.

جابلیت کے زمانہ میں عرب لوگ ترکہ میں صرف مردوں کا حق سیجھتے تھے 'عورتوں کو کوئی حصہ نہیں ملتا تھا۔ اللہ نے یہ بری رسم باطل کر دی اور عورت مرد سب کا حصہ مقرر کرویا ' اب بھی بہت ی جائل قوموں میں جو مسلمان میں گرائری کا حصہ دینے کا رواح نہیں ہے۔ یہ سراسر ظلم اور باطل رسم ہے ' لڑی کو بھی اسلام نے حصہ دار ٹھسرایا ہے ' اس کا بھی حصہ ادا کرنا ضروری ہے ' اسلام اور ادیان سابقہ میں عورتوں کی حیثیت پر ایک پراز معلومات مقالہ آنریبل مولوی سید امیر علی ایم ۔ اے بیرسٹرایٹ لاء نے اپنی قانونی کتاب "جامع الاحکام فی فقہ الاسلام " میں حوالہ تھم کیا ہے جس کا اختصار درج ذیل ہے۔

"جو اصلاحیں شارع اسلام سی اور ان ہودیوں کی حالت میں نمایاں ترتی واقع ہوئی' عرب میں بھی اور ان ہودیوں میں جو جزیرہ نمائے عرب میں سکونت پذیر ہے۔ عورتوں کی حالت بہت ہی اہتر تھی۔ عورت اپنے باپ کے گھر میں کنیز کی حالت میں رہتی تھی اور اگر وہ نابالغ ہوتی تو اس کے باپ کو اس کے نیچ ڈالنے کا اختیار ہوتا تھا۔ اس کا باپ اور باپ کی وفات کے بعد اس کا بھائی جو چاہتا تھا اس کے ساتھ سلوک کرتا تھا بجز کی خاص صورت کے بیٹی بالکل مجوب الارث تھی۔ مشرکین عرب میں عورت صرف ایک جا کداد متولد سمجھی جاتی تھی اور ہر مخض کی ہوی مشل اور متروکہ کے اس منقولہ سمجھی جاتی تھی اور ہر مخض کی ہوی مشل اور متروکہ کے اس کی بیٹی اور بیٹیوں کو بطور ترکہ پدری کے ملتی تھیں' اس وجہ سے سوتیلی ماؤں کی شادیاں اکثر سوتیلے بیٹوں کے ساتھ ہو جاتی تھیں' اس فجیج رسم کو اسلام میں حرام کر دیا گیا۔

شرع محری کے بموجب عورت کی حثیت انگتان کی عورتوں کی حالت ہے بہتر و برتر ہے جب تک وہ ناکتھ ارہتی ہے 'اپنے بوجانے پ

باپ کے گمریش رہتی ہے اور جب تک نابالغ رہتی ہے کسی قدر اپنے باپ کے یا اس کے قائم مقام کے افقیار رہتی ہے 'بالغ ہو جانے پ

اس کو وہ تمام حقوق شرعی حاصل ہو جاتے ہیں جو بالغ اور رشید انسان کو طنے چائیس وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مال باپ کے ترکہ میں

حصہ باتی ہے اور اگرچہ بیٹے اور بیٹی کے حصہ میں فرق ہے گریہ فرق بھائی اور بہن کے حالات کا منصفانہ لحاظ کر کے رکھاگیا ہے۔ شادی

کے بعد بھی اس کے تشخص میں بچھ فرق نہیں آتا اور وہ ایک جداگانہ ممبریعنی شریک سو سائٹی کی حیثیت میں باتی رہتی ہے اور اس کا وجود اس کے شوہر کے وجد کے ساتھ اسیحتہ نہیں ہو جاتا' اس کا مال اس کے شوہر کا مال نہیں ہو جاتا بلکہ اس کا مال اس کا ارہتا ہے اور اس کا وہ ایک ذاتی حق آئی حق بائن میں رکھتی ہے' وہ اپنے قرضد اروں پر علانیہ عدالت میں نالش کر عتی ہے اور کسی ولی کو شریک کرنے یا اپنے شوہر کے نام سے نالش کرنے کی ضرورت نہیں رکھتی۔ جب وہ اپنے باپ کے گھرسے اپنے شوہر کے مکان میں جا چکتی ہے تب بحق شوہر کے نام سے نالش کرنے کی ضرورت اور اخلاق کی رو سے حاصل نہیں جس کا پچھ اعتبار نہیں ہے بلکہ نص قرآنی کے بموجب حاصل ہوں۔ وہ اپنی جائیداد کو بلا اجازت شوہر شقل کر سکتی ہے اور وہ وصیت کر سکتی ہے' وہ اوروں کی جائیداد کی وصیہ اور نہ تظمہ مقرر ہو سکتی ہیں جاور او قاف کی متولیہ بھی مقرر ہو سکتی ہے۔ اور وہ وصیت کر سکتی ہے' وہ اوروں کی جائیداد کی وصیہ اور نہ تظمہ مقرر ہو سکتی ہے۔ وہ اور وہ اقاف کی متولیہ بھی مقرر ہو سکتی ہے۔

باب وصی کے لئے بیتم کے مال میں تجارت اور محنت کرنا درست ہے اور پھر محنت کے مطابق اس میں سے کھالینا درست ہے

(۲۷۲۳) ہم سے ہارون بن اشعث نے بیان کیا کما ہم سے بنو ہاشم

-بَابُ وَمَا لِلْوَصِيِّ أَنْ يَعْمَلَ فِي مَالِ الْيَتِيْمِ
مَالِ الْيَتِيْمِ

وَمَا يَأْكُلُ مِنْهُ بِقَدْرٍ عُمَالَتِهِ ٢٧٦٤ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ أَشْعَثِ

حَدِّثَنَا أَبُو سَعِيْدٍ مَولَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيْدٍ مَولَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا مَخُورُ بْنُ جُويْدِيَّةً عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَصَدُق بِمَالً رَضِي الله عَنْهُمَا ((أَنْ عُمَرَ تَصَدُّق بِمَالً لَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ عَمْرُ: يَا رَسُولَ لَهُ عَلَى اللهِ إِنِّي اسْتَفَدتُ مَالاً وَهُوَ عِنْدِي نَفِيْسٌ اللهِ إِنِّي اسْتَفَدتُ مَالاً وَهُوَ عِنْدِي نَفِيْسٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدُق بِهِ، فَقَالَ النّبِي اللهِ وَلِي يَفِيْسٌ يَصَدُق بِهِ مَصَدُق بِهِ مَصَدُق بَهِ مَصَدُق بَهُ مَنَ مُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرَهُ، فَتَصَدُق بِهِ عَمْرُ، فَصَدَقْتُهُ تِلْكَ فِي سَيْلِ اللهِ وَفِي عُمْرُ، فَصَدَقْتُهُ تِلْكَ فِي سَيْلِ اللهِ وَفِي عُمْرُ، فَصَدَقْتُهُ تِلْكَ فِي سَيْلِ اللهِ وَفِي اللهَ عَمْرُ، فَصَدَقْتُهُ تِلْكَ فِي سَيْلِ اللهِ وَفِي اللهَ عَمْرُ، فَصَدَقْتُهُ تِلْكَ فِي سَيْلِ اللهِ وَفِي اللهَ عَمْرُ، فَصَدَقْتُهُ تِلْكَ فِي سَيْلِ اللهِ وَفِي اللهَ اللهِ وَفِي اللهِ اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ اللهِ وَلِي اللهِ وَلَيْ اللهِ وَلِي اللهِ اللهِ اللهِ وَلِي اللهِ اللهِ وَالْمَاكِيْنِ وَالصَيْفِ وَالْمِنْ فِي اللهِ اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ اللهِ اللهِ وَلَيْ اللهِ وَالْمَاكِيْنِ وَالْمَاكِيْنِ وَالْمَاكِيْنِ وَالْمُعَلِي اللهِ وَالْمِنْ اللهِ وَلِي اللهِ اللهِ وَلَهُ مَنَ مُنَا مُنَامِلُ وَلِهُ مُنَا مُعَمْولُونِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ مُعَمَولُونِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

کے غلام ابو سعید نے بیان کیا' ان سے صخربن جوریہ نے بیان کیا نافع سے اور ان سے ابن عمر بی ان کہ عمر بی ان نے کہ عمر بی ان نے ایک جا کداد رسول اللہ ان کے زمانہ میں وقف کر دی' اس جا کداد کا نام شمخ تھا اور یہ ایک مجود کا ایک باغ تھا۔ عمر بی ان نے عرض کیا یارسول اللہ! مجھے ایک جا کداد ملی ہے اور میرے خیال میں نمایت عمدہ ہے' اس لئے میں نے چاہا کہ اسے صدقہ کر دوں تو نبی کریم میں ہے اور نہ اس کا کوئی اصل مال کو صدقہ کر کہ نہ بیچاجا سکے نہ بہہ کیاجا سکے اور نہ اس کا کوئی وارث بن سکے' صرف اس کا کھل (اللہ کی راہ میں) صرف ہو۔ چنانچہ عمر بی ہی نے اسے صدقہ کر دیا' ان کا بیہ صدقہ غازیوں کے لئے' غلام آزاد کرانے کے لئے' محاجوں اور کمزوروں کے لئے' مسافروں کے لئے اور رشتہ داروں کے لئے تھا اور یہ کہ اس کے گراں کے لئے اس میں کوئی مضا گفتہ نہیں ہوگا کہ وہ دستور کے موافق اس میں سے مال جع کھائے یا اسپے سی دوست کو کھلائے بشرطیکہ اس میں سے مال جع کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔

[راجع: ٢٣١٣]

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ وقف کامتولی اپنی محنت کے عوض دستور کے موافق اس میں سے کھا سکتا ہے جیسا کہ حضرت عمر بڑائز نے اپنا باغ وقف فرمائی وقت طے کر دیا تھا۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں ومطابقة الحدیث للترجمة من جهة ان المقصود جواز اخذ الاجرة من مال البتیم لقول عمر و لا جناح علی من ولیه ان یاکل منه بالمعروف (قسطلانی) مطلب وہی ہے جو اویر ندکور ہوا۔

٣٧٦٥ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ عَائِشَةَ أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًا فَلْيَاكُلْ فَنِيًا فَلْيَاكُلْ فَلَيْسَتَعْفِفْ، وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَي قَالَت : أُنْزِلَتْ فِي وَالِي بِالْمَعْرُوفِ فَي مَالِهِ إِذًا كَانَ مُحْتَاجًا الْيَتِيْمِ أَنْ يُصِيْبَ مِنْ مَالِهِ إِذًا كَانَ مُحْتَاجًا بِقَدْر مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ. [راحع: ٢٢١٢]

(۲۷۲۵) ہم سے عبید بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا ہشام سے ابو اسامہ نے بیان کیا ہشام سے ان سے ان سے والد نے اور ان سے عائشہ رفی ہیں نے (قرآن مجید کی اس آیت) ''اور جو شخص مالدار ہو وہ اپنے کو ستور سیتم کے مال سے بالکل روکے رکھے' البتہ جو شخص ناوار ہو تو وہ دستور کے مطابق کھا سکتا ہے "کے بارے میں فرمایا کہ بیٹیموں کے ولیوں کے بارے میں فرمایا کہ بیٹیموں کے ولیوں کے بارے میں فرمایا کہ بیٹیموں کے ولیوں کے مطابق اس کے مل میں سے اگر ولی نادار ہو تو دستور کے مطابق اس کے مل میں سے لے سکتا ہے۔

اس مدیث سے باب کا پہلا حصہ لینی تیموں کے مال میں نیک نیتی سے تجارت کرنا' پھر اپنی محنت کے مطابق اس میں سے کھانا درست ہے۔

٢٣- بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى:

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ إِنِّهِمْ نَلْوُلُهُ وَسَيَصْلُونَ سَعِيْرًا ﴾ [النساء: ١٠].

# باب سورهٔ نساء میں اللہ تعالیٰ کاارشاد کہ

"بِ شک وہ لوگ جو تیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاجاتے ہیں" وہ اپنے پیٹ میں آگ بی میں اگ بھرتے ہیں وہ ضرور دہمتی ہوئی آگ بی میں جھونک دیئے جائیں گے"

ابن ابی حاتم میں ابو سعید خدری ہے حدیث معراج میں منقول ہے کہ آپ نے دوزخ میں ایسے لوگ دیکھے جن کے پیٹ اونٹول کے پیٹ اونٹول کے پیٹ جو کے پیٹ اور وہ پنچ سے بیں۔ جن میں دوزخ کا دہکتا ہوا پھر ڈالا جا۔ رہا ہے اور وہ پنچ سے نکل جاتا ہے۔ آپ کو بتلایا گیا کہ بیہ وہ لوگ ہیں جو تیمیوں کا مال کھا جایا کرتے تھے۔

(٢٤٦١) جم سے عبدالعزرز بن عبدالله نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ٢٧٦٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَّلِ عَنْ ثَوْرِ بْنِ مجھ سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا ان سے تور بن زید مدنی نے بیان زَيْدٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي کیا' ان سے ابو غیث نے بیان کیااور ان سے حضرت ابو ہربرہ رضی هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: الله عنه نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم فے فرمایا "سات ((اجْتَنِبُوا السُّبْعَ الْسَمُوبِقَاتَ)). قَالُوا يَا گناہوں سے جو تباہ کر دینے والے ہیں' بچتے رہو۔ صحابہ نے بوچھا یارسول الله! وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ رَسُولَ ا للهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: ((الشُّرْكُ با للهِ، سی کو شریک ٹھرانا' جادو کرنا'کسی کی ناحق جان لینا کہ جے اللہ تعالی وَالسَّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ ا لله إلاًّ نے حرام قرار دیا ہے 'سود کھ ،نا' میتم کا مال کھانا' لڑائی میں سے بھاگ بالْحَقّ؛ وَأَكُلُ الرَّبَا، وَأَكُلُ مَالَ الْيَتِيْم، جانا ٔ پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عور تول پر تہمت لگانا۔ وَالتُّولِّي يَومَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِي.

[طرفاه في : ۲۲۵، ۲۸۵۷].

کیرہ گناہوں کی تعداد ان سات پر ختم نہیں ہے اور بھی بہت ہے گناہ اس ذیل میں بیان کے گئے ہیں۔ بعض علاء نے ان کی تفسلات پر منتقل کتابیں لکھی ہیں ' بسرطل ہے گناہ ہیں جن کا مرتکب اگر بغیر توبہ کے مرگیا تو یقیقاً وہ ہلاک ہو گیا یعنی جنم رسید ہوا۔ باب کی مطابقت بیٹیم کا مال کھانے ہے جن کی ذمت آیت ذکورہ فی الباب میں کی گئی ہے۔ اس حدیث کے جملہ رادی مدنی ہیں اور حضرت امام نے اے کتاب الطب والمحاربین میں بھی نکالا ہے۔

٢٤ - بَابُ قُول اللهِ تَعَالَى: باب الله تعالى كاسورة بقره مين بيه فرمانا كه

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَنَامَى، قُلْ إِصْلاَحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، وَإِنْ تُحَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، وَاللهُ عَيْرٌ، وَإِنْ تُحَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُصْلِحِ، وَلَوْ شَاءَ اللهُ لأَغْنَتَكُمْ، إِنّ الله عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴾ الله لأَغْنَتَكُمْ، إِنّ الله عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴾

"آپ سے لوگ تیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں اپ کمہ دیجئے کہ جمال تک ہو سکے ان کے مالوں میں بمتری کاخیال رکھناہی بمتر ہے اور اگر تم ان کے ساتھ (ان کے اموال میں) ساتھ مل جل کر رہو تو (بسرحال) وہ بھی تمہارے ہی بھائی ہیں اور اللہ تعالیٰ سنوارنے والے

[البقرة : ٢٢٠] لأغنتكم:

لأَخْرَجَكُمْ وَضَيَّقَ. وَعَنَتْ : خَضَعَت.

٧٧٦٧ - وَقَالَ لَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَلِيْوَبَ عَنْ بَافِعِ قَالَ : مَا رَدُّ ابْنُ عُمَرَ عَنْ أَلُوبَ عَنْ بَافِعِ قَالَ : مَا رَدُّ ابْنُ عُمَرَ عَلَى أَحَبُ الْأَشْيَاءِ إِلَيْهِ فِي مَالِ الْيَتِيْمِ أَنْ يَجْتَمِعَ إِلَيْهِ نُصَحَازُهُ وَأُولِيَاءُهُ فَيَنْظُرُوا يَجْتَمِعَ إِلَيْهِ نُصَحَازُهُ وَأُولِيَاءُهُ فَيَنْظُرُوا يَجْتَمِعَ إِلَيْهِ نُصَحَازُهُ وَأُولِيَاءُهُ فَينْظُرُوا اللهِ الْذِيْ هُو حَيْرٌ لَهُ. وَكَانَ طَاوُسٌ إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْيَتَامَى قَرَأً: ﴿ وَاللّهُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْيَتَامَى قَرَأً: ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُصْلِحَ ﴾ . وقال يَعْلَمُ الْمُصْلِحَ ﴾ . وقال الله يَعْلَمُ الْمُصْلِحَ ﴾ . وقال يَعْلَمُ الْمُصْلِحَ ﴾ . وقال الله يُعْلَمُ الْمُصْلِحَ ﴾ . وقال الله يَعْلَمُ الْمُصْلِحَ ﴾ . وقال الله الله يُعْلَمُ الْمُصْلِحَ ﴾ . وقال الله يَعْلَمُ الْمُصْلِحَ ﴾ . وقال الله المُصْلِحَ ﴾ . وقال الله اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ

عَطَاءً فِي يَتَامَى الصَّغِيْر وَالْكَبِيْرِ: يُنْفِقُ

الْوَلَيْ عَلَى كُلِّ إِنْسَانَ بِقَدْرِهِ مِنْ حِصَّتِهِ.

اور فساد پیدا کرنے والے کو خوب جانتا ہے اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو متہیں تنگی میں مثلا کر دیتا' بلاشبہ اللہ تعالی غالب اور حکمت والا ہے'' (قرآن کی اس آیت میں) لا عنت کم کے معنی ہیں کہ تہمیں حرج اور تنگی میں مبتلا کر دیتا اور (سور ہ طہ میں لفظ) تحنت کے معنی منہ جھک گئے'اس اللہ کے لئے جو زندہ ہے اور سب کاسنبھالنے والا۔

(۲۷۲۷) اور امام بخاری نے کہا ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا' ان سے حماد بن اسامہ نے بیان کیا' ان سے ایوب نے' ان سے نافع نے بیان کیا کہ ابن عمر ش او کوئی وصی بنا تا تو وہ بھی انکار نہ کرتے۔ ابن سیرین تابعی روایت کا محبوب مشغلہ سے تھا کہ بیتم کے مال و جا کداد کے سلیلے میں ان کے خیر خواہوں اور ولیوں کو جمع کرتے تاکہ ان کے لئے کوئی اچھی صورت پیدا کرنے کے لئے غور کریں۔ طاؤس تابعی روایت سے جب بیموں کے بارے میں کوئی سوال کیاجا تا تو آپ سے آیت پڑھتے کہ "اور اللہ فساد پیدا کرنے والے اور سنوار نے والے کو خوب جانتا ہے۔" عطاء روایت نے بیموں کے بارے میں کہا والے کو خوب جانتا ہے۔" عطاء روایت نے بیموں کے بارے میں کہا اس کا وئی موں یا بڑے درجے کے' اس کا وئی اس کے حصہ میں سے جسے اس کے لؤ تی ہو' ویبااس پر خرج کرے۔

حضرت امام بخاری کا قول و قال لنا سلیمان حدثنا حماد النع به حدیث موصول بے معلق نہیں ہے کو نکہ سلیمان بن حرب الم ام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں اور تجب ہے بینی سے کہ انہوں نے حافظ ابن حجربر به اعتراض جمایا کہ اس حدیث کا موصول ہونا کسی لفظ سے نہیں پایا جاتا حالا نکہ اس میں صاف قال لنا کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام بخاری نے سلیمان سے سا اور به امام بخاری کا کمال احتیاط ہے کہ انہوں نے ایسے مقامات پر حدثنا یا احبرنا کا لفظ استعال نہیں فرمایا کیونکہ سلیمان نے امام بخاری کو به روایت بطور تحدیث کے نہ سائی ہوگی بلکہ وہ کی اور سے مخاطب ہوں گے اور امام بخاری نے من لیا ہوگا (وحیدی)

صدیث موصول یا متصل و معلق کی تعریف شخ عبرالحق محدث والوی کے نفظوں میں ہیہ ہے۔ فان لم یسقط راو من الرواة من البین فالحدیث متصل ویسمی عدم السقوط اتصالا وان سقط واحد او اکثر فالحدیث منقطع وهذا السقوط انقطاع والسقوط اما ان یکون من اول السند ویسمی معلقاً وهذا الاسقاط تعلیقاً والساقط قد یکون واحد او قد یکون اکثر وقد یحذف تمام السند کما هو عادة المصنفین یقولون قال رسول الله صلی الله علیه وسلم والتعلیقات کئیرة فی تراجم صحیح البخاری ولها حکم الاتصال لانه التزم فی هذا الکتاب ان لا یاتی الا بالصحیح رمقدمة مشکوة الیمی شد کے راویوں میں سے کوئی راوی ساقط نہ ہو' اس مدیث کو متصل (یاموصول) کمیں گے اور اس عدم سقوط کو دو سرا نام اتصال کا دیا گیا ہے اور اگر کوئی ایک راوی یا زیادہ ساقط ہوں پس وہ حدیث متقطع ہے اس سقوط کو انتظام کہتے ہیں۔ کمی سقوط راوی سند میں سے ہوتا ہے' ایکی حدیث کو معلق کر ہیں اور اس اسقاط کو تعلیق کہتے ہیں' ساقط کمی ایک

رادی ہوتا ہے بھی زیادہ جیسا کہ مصنفین کی عادت ہے کہ وہ بغیر سند بیان کئے قال رسول اللہ مٹھیے کہ دیتے ہیں اور اس قسم کی تعلیقات صحیح بخاری کے ابواب میں بکٹرت ہیں اور ان سب کے لئے اتسال ہی کا علم ہے کیونکہ حضرت امام بخاری نے التزام کیا ہوا ہے کہ وہ اس کتاب میں صرف صحیح احادیث و آثار ہی کو نقل کریں گے۔

ترجمۃ الباب میں فدکورہ آیت شریفہ ﴿ وَیَسْنَلُونَكَ عَنِ الْیَعْمٰی ﴾ الخ (البقرة: ۲۲۰) کا شان نزول ہے ہے کہ جب آیت ﴿ وَلاَ تَفْرَبُوْا مَانَ الْیَبْنِی ﴾ الخ (البقرة: ۲۲۰) کا شان نزول ہے ہے کہ جب آیت ﴿ وَلاَ تَفْرَبُوْا مَانَ الْیَبْنِیم ﴾ الخ (البقام: ۱۵۲) نازل ہوئی تو لوگوں نے خوف کے مارے تیموں کا کھانا بینا سب بالکل الگ کر ویا پس وہ کچھ ﴿ جَا تَو خراب ہو جاتا ہو جاتا ہو میں اس مشکل کا ذکر کیا۔ اس وقت ہے آیت نازل ہوئی اور بتلایا گیا کہ ان کو اسٹے ماکھ بی کھاؤ بلاؤ' ان کے مال کی حفاظت کرو' اگر تمہاری نیت درست ہوگی تو اللہ خوب جانتا ہے ﴿ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُضْلِح ﴾ (البقرة: ۲۲۰)

٧٥ - بَابُ اسْتِخْدَامِ الْيَتِيْمِ فِي
 السَّفَرِوَالْحَضَرِ إِذَا كَانَ صَلاَحًا لَهُ
 وَنَظَرِ الأَمَّ أَوْ زَوْجِهَا لِلْيَتِيْمِ

٢٧٦٨ حَدُّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ كَثِيْرٍ حَدُّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْرِ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((قَدِمَ مَن أَنْسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((قَدِمَ رَسُولُ اللهِ الله

# باب سفرادر حضر میں یتیم سے کام لیٹا جس میں اس کی بھلائی ہو اور ماں اور سوتیلے باپ کا یتیم پر نظر ڈالنا

(۲۷۲۸) ہم سے یعقوب بن اہراہیم بن کثیر نے بیان کیا کہا ہم سے اساعیل بن علیہ نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزیز بن صبیب نے بیان کیا ان سے انس بواٹھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ طاق کیا مدینہ تشریف لائے تو آپ کے ساتھ کوئی خادم نہیں تھا۔ اس لئے ابوطلحہ (جو میرے سوتیلے باپ سے) میرا ہاتھ پکڑ کر آنخفرت ماٹھ لیا کی خدمت لے گئے اور عرض کی یارسول اللہ! انس سمجھ دار پچہ ہے۔ یہ آپ کی خدمت کی کیا کرے گا۔ انس بواٹھ کہتے ہیں کہ ٹیس نے آپ کی سفراور حضر میں کیا کرے گا۔ انس بواٹھ کہتے ہیں کہ ٹیس نے آپ کی سفراور حضر میں خدمت کی آپ نے جمعے سے بھی کسی کام کے بارے میں جے میں خدمت کی آپ نے بیس فرمایا کہ یہ کام تم نے اس طرح کیوں کیا اس طرح کیوں کیا اس طرح کیوں کیا اس طرح کیوں کیا کہ قرمایا کہ تو نے یہ کیا ہے۔ خوابی کی نہیں کے بیس نے کیا کہ تو نے یہ کام آپ نے یہ نہیں کیا۔

حفرت ابو طلحہ نے جو حفرت انس کے سوتیلے باپ تھے 'ان کو آخضرت ساٹھیل کی خدمت کے لئے وقف کر دیا جبکہ آپ ایک جنگ کے لئے نکل رہے تھے 'اس سے مقصد باب ثابت ہوا۔ حضرت انس ہاتھ قابل صد مبارک باد ہیں کہ ان کو سفرو حضر میں پورے دس سال آخضرت ساٹھیل کی خدمت کا موقع حاصل ہوا اور آخضرت ساٹھیل کے اظاف فاضلہ کا بہت قریب سے انہوں نے معائد کیا اور قیامت تک کے لئے وہ خادم رسول اللہ ساٹھیل کی حیثیت سے دنیا میں یادگار رہ گئے (براٹھ وارضاہ) یہ ابو طلحہ زید بن سمل انصاری شوہرام سلیم (والدہ انس) کے ہیں اور اس حدیث کے جملہ راوی بھری ہیں جس طرح کہ قسطلانی نے بیان کیا ہے۔

باب اگر کسی نے ایک زمین وقف کی (جو مشہور و معلوم

٢٦- بَابُ إِذَا وَقَفَ أَرْضًا وَلَمْ يُبَيِّن

## الْحُدُودَ فَهُوَ جَائِزٌ، وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةٌ

٢٧٦٩- حَدُّثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَبِمعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِي اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الأَنْصَار بِالْمَدِيْنَةِ مَالاً مِنْ نَخْلِ، وَكَانَ أَحَبُّ مَالِهِ إِلَيْهِ بِيْرِحَاءَ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ النُّبيُّ ﴾ يَدْخُلُهَا ويَشْرَبُ مِنْ مَاء فِيْهَا طَيُّبٍ، قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا نَزَلَتْ ﴿ لَن تَنالُوا الْبُرَ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبُرَ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ وَإِنَّ أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَى بَيرِحَاءُ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ اللهِ أَرْجُوا برُّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ، فَضَعْهَا حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ، فَقَالَ: ((بَخْ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ – أَوْ رَابِحٌ، شَكُ ابْنُ مَسْلَمَةً - وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِيْنَ)). قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةً فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ)).

وَقَالَ إِسْمَاعِيْلُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ وَيَحيَى بْنُ يَحيَى عَنْ مَالِكِ: ((رَابِحٌ)). [راحع: ١٤٦١]

ترجمہ باب کی مطابقت صاف ظاہر ہے کہ ابو طلحہ نے بیرحاء کو صدقہ کر دیا۔ اس کے حدود بیان نہیں کئے کیونکہ بیرحاء باغ مشہور و معروف تھا' ہر کوئی اس کو جانتا تھا اگر کوئی الی زمین وقف کرے کہ وہ معروف و مشہور نہ ہو تب تو اس کی حدود بیان کرنی ضروری

# ہے)اس کی حدیں بیان نہیں کیس توبہ جائز ہو گا'اس طرح ایسی زمین کاصدقہ دینا

(٢٤٦٩) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کماہم سے امام مالک ن ان سے اسحاق بن عبداللہ بن الی طلحہ نے انہوں نے انس بن مالک بن اللہ علی سا' آپ بیان کرتے تھے کہ ابو طلحہ بن اللہ کھور کے باغات کے اعتبار سے مدینہ کے انصار میں سب سے بڑے مالدار تھے اور انسیں این تمام مالوں میں معجد نبوی کے سامنے بیرحاء کا باغ سب سے زیادہ پند تھا۔ خود نی کریم سائن کم اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کامیٹھایانی پیتے تھے۔ انس بڑاٹھ نے بیان کیا کہ پھرجب ب آیت نازل ہوئی "نیکی تم ہر گز نہیں حاصل کرو گے جب تک اپنے اس مال سے نہ خرج کروجو تمہیں پیند ہوں" تو ابو طلحہ بڑاٹئر اٹھے اور آكررسول الله الله على الله عرض كياكه يارسول الله! الله تعالى فرماتا ب کہ "تم نیکی ہر گز نمیں حاصل کر سکو گے جب تک این ااول میں سے نہ خرچ کروجو تہیں زیادہ پند ہوں" اور میرے اموال میں مجھے سب سے زیادہ پیند بیرماء ہے اور یہ اللہ کے راستہ میں صدقہ ہے اللہ کی بارگاہ سے اس کی نیکی اور ذخیرہ آخرت ہونے کی امید ر کھتا ہوں' آپ کو جمال اللہ تعالی بتائے اسے خرچ کریں۔ آنخضرت ملتُ الله في فرمايا شاباش بيد توبرا فاكده بخش مال بي إ آپ في بجائ رابح کے) رانح کما'یہ شک عبداللہ بن مسلمہ راوی کو جوا تھا۔۔۔اور جو کچھ تم نے کہامیں نے سب س لیا ہے اور میرا خیال ہے کہ تم اسے اين ناظے والوں كو دے دو۔ ابو طلحه نے عرض كيايارسول الله! ميں الیا ہی کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے عزیزوں اور اپنے چھا کے لرُ كول مين تقسيم كر ديا - اساعيل عبدالله بن يوسف اور يجيٰ بن يجيٰ ن الك ك واسطر عدر رائح كى بجائے رائح بيان كيا ہے۔

لفظ بیرحاء وو کلموں سے مرکب ہے پہلا کلمہ بیئرہے جس کے معنی کنویں کے ہیں دو سرا کلمہ حاء ہے اس کے بارے ہیں اختلاف ہے کہ کسی مردیا عورت کانام ہے یا کسی جگہ کانام جس کی طرف یہ کنواں منسوب کیا گیا ہے یا یہ کلمہ اونٹوں کے ڈانٹنے کے لئے بولا جاتا تھا اور اس جگہ اونٹ بکٹرت چرائے جاتے تھے' لوگ ان کو ڈانٹنے کیلئے لفظ حاء استعمال کرتے۔ اس سے یہ لفظ بیرحاء مل کر ایک کلمہ بن گیا۔ پھر معفرت ابو طلحہ کا سارا باغ ہی اس نام سے موسوم ہوگیا کیونکہ یہ کنواں اس کے اندر تھالفظ بَنح بَنح واہ واہ کی جگہ بولا جاتا تھا۔

 [راجع: ٢٧٥٦]

یماں بھی اس باغ کی حدود کو بیان نہیں کیا گیا۔ اس سے مقصد باب ثابت ہوا۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ ایصال ثواب کیلئے کوال یا کوئی باغ وقف کر دینا بھترین صدقہ جاریہ ہے کہ مخلوق اس سے فائدہ حاصل کرتی رہے گی اور جس کیلئے بنایا گیا اس کو ثواب ما کا رہے گا۔

٧٧- بَابُ إِذَا وَقَفَ جَمَاعَةٌ أَرْضًا بلب الركي آدميول في مشترك زمين جومشاع تقى مُسْمَاعًا فَهُوَ جَائِزٌ (تقسيم نهيں ہوتی تقی) وقف كردى توجائز ہے۔

(۱۷۵۱) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا ان سے ابو التیاح بربید بن حمید نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے انبول نے کہا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (مدینہ میں) مجد بنانے کا حکم دیا اور بی نجار سے فرمایا تم اپنے اس باغ کا مجھ سے مول کرلو۔ انہوں نے کہا ہر گز نہیں خدا کی قتم ہم تو اللہ بی سے اس کامول لیں گے۔

٧٧٧١ حَدُّنَا مُسَدَّدٌ حَدُّنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيْسٍ رَضِيَ الْوَارِثِ عَنْ أَيْسٍ رَضِيَ الْوَارِثِ عَنْ أَيْسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْ أَيْسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْ أَيْسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْ أَيْسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْ أَيْسٍ بَيْنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: ((يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي اللهِ كَمْ هَذَا))، قَالُوا: لاَ وَاللهِ لاَ نَطْلُبُ بَعَانِطِكُمْ هَذَا))، قَالُوا: لاَ وَاللهِ لاَ نَطْلُبُ ثَمْنَهُ إِلاَّ إِلَى اللهِ )). [راجع: ٣٤٤]

آ گویا بی نجار نے اپنی مشترکہ زمین مجد کیلئے وقف کر دی تو باب کا مطلب نکل آیا لیکن ابن سعد نے طبقات میں واقدی سیر میں اور ابو بکر صدیق بڑا ٹر نے تیت ادا کی۔ اس صورت میں اور ابو بکر صدیق بڑا ٹر نے قیت ادا کی۔ اس صورت میں بھی باب کا مقصد نکل آئے گا اس طرح سے کہ پہلے بی نجار نے اس کو وقف کرنا چاہا اور آپ نے اس پر انکار نہ کیا۔ واقدی کی روایت میں بیہ بھی ہے کہ آپ نے قیت اسلئے دی کہ دو بیٹیم بچوں کا بھی اس میں حصہ تھا (وحیدی) بیر صدیث ابواب البنائز میں بھی گزر چکی

١٨٠ - بَابُ الْوَقَفِ كَيْفَ يُكُتّبُ؟

- ٢٧٧٧ - حَدُثَنَا مُسَدُدٌ حَدُثَنَا يَزِيْدُ بْنُ رُرِيْعٍ حَدُثَنَا ابْنُ عَونِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ غَمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: ((أَصَابَ غَمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا، فَأَتَى عَمْرُ رَضِيَ الله عَنْهُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا، فَأَتَى عَمْرُ رَضِيَ الله عَنْهُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالاً قَطُ أَنْهُسَ مِنْهُ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ؟ مَالاً قَطُ أَنْهُسَ مِنْهُ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: ((إِنْ شِنْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَلاَ يُوهَتُ وَلاَ يُوهَتُ وَلاَ يُورَثُ فِي وَتَصَدُّقَتَ بِهَا)). فَتَصَدُّقَ عَمْرُ أَنْهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُووَرَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَالطَيْفُ وَالشَيْفُ وَالْمَيْفُ وَالْمَالِهُ وَلَيْ يَوْمَتُ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ وَالْمَيْفُ وَالْمَيْفُ وَالْمِيْفُ وَالْمَيْفُ وَالْمَالِهُ وَلَا يُومِلُ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَالطَيْفُ وَالْمَالِيْفُ وَالْمَالِيْفُ وَالْمَالِيْفُ وَالْمَالِيْفَ وَالْمَالِيْفُ وَالْمَالِيْفُ وَالْمَالِيْفُ وَالْمَالِهُ وَلَا يُعْمَلُونَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَاكُلُ مِنْهَا بِالْمَعُرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيْقًا أَنْ يُومَ وَلِيَهَا أَنْ يُعْمَلُونَ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيْقًا أَنْ يَعْمُ وَلَا اللهُ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ

غَيْرَ مُتَمَوِّلِ فِيْدِ)). [راجع: ٢٣١٣]

# باب وقف کی سند کیو نکر لکھی جائے

ان کے این کیا کہا ہم سے مسدد بن مسرم نے بیان کیا کہا ہم سے بزید بن از رابع نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن عون نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عرفی اللہ نے بیان کیا عمر بواللہ کو خیبر میں ایک ذمین ملی (جس کانام ممن تھا) تو آپ نی کریم التی کی خدمت میں ماضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے ایک ذمین ملی ہے اور اس سے عمدہ مال مجھے کبھی نہیں ملا تھا آپ اس کے بارے میں مجھے مشورہ دیتے ہیں ؟ آپ نے فرمایا کہ اگر چاہے تو اصل جا کداد اپنے قبضے میں روک رکھ اور اس کے منافع کو خیرات کر دے۔ چنانچہ عمر بواللہ نے اور اس کے منافع کو خیرات کر دے۔ چنانچہ عمر بواللہ نہ نی اس شرط کے ساتھ صدقہ (وقف) کیا کہ اصل ذمین نہ نی اس اس شرط کے ساتھ صدقہ (وقف) کیا کہ اصل ذمین نہ نی والے اور فقراء 'رشتہ اس از منافر کی جانہ وں) مہمانوں اور جائے اور نہ وراثت میں کی کو ملے اور فقراء 'رشتہ مافروں کے لئے (وقف ہے) جو شخص بھی اس کامتولی ہواگر دستور مسافروں کے لئے (وقف ہے) جو شخص بھی اس کامتولی ہواگر دستور مضائقہ نہیں بشرطیکہ مال جمع کرنے کا ارادہ نہ ہو۔

اس روایت میں یہ ذکر نہیں ہے کہ حضرت عمر بڑا ٹی نے وقف کی یہ شرطیں تکھوا دیں گرامام بخاری نے اس روایت کی طرف اشارہ کیا جس کو ابو داؤر نے نکالا۔ اس میں یوں ہے کہ حضرت عمر بڑا ٹی نے یہ شرطیں معیقیب کی قلم سے تکھوا دیں جس میں یہ تھا کہ اصل جا کداد کو کوئی نیچ یا بہہ نہ کر سکے 'ای کو وقف کتے ہیں۔ ناطے والوں میں مالدار اور نادار سب آ گئے تو باب کا مقصد نکل آیا (وحیدی) حضرت عمر بڑا ٹی کا یہ واقعہ عصر سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ نے شروع میں اس کا متولی حضرت حضمہ ام المؤمنین کو بنایا تھا اور یہ لکھا تھا کہ مذا ما کتب عبدالله عمر امیر المومنین فی نمخ انہ الی حفصہ ما عاشت تنفق نمرة حیث ادا بھا الله فان توفیت فالی ذوی الرای من اہلها وقف نامہ کا متن لکھنے والے معیقیب تے اور گواہ عبداللہ بن ارقم۔ آخضرت میں ایک عمد میں یہ زبانی وقف تھا 'بعد میں حضرت عمر بڑا ٹی دائے کہ کا دیا (فتح الباری)

# باب مالدار اور محتاج اور مهمان سب پر وقف کر سکتاہے

(۲۷۷۳) ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن عون نے بیان کیا ان سے نافع نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمانے کہ عمررضی اللہ عنہ کو خیبر میں ایک

# ٩ - بَابُ الْوَقْفِ لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيْرِ وَالضَّيْفِ

٧٧٧٣-. حَلَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَلَّثَنَا ابْنُ عَون عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ۚ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَجَدَ مَالاً

بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيُ اللَّهِ فَأَخْبَرَهُ قَالَ: ((إِنَّ فَيَهُ فَالَ: ((إِنَّ فَيَتَ بَهَا فِي فِي تَصَدُّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمُسَاكِيْنِ وَذِي الْقُرْبَى وَالطَّيْفُو. [راجع: ١٢١٣]

جائداد ملی تو آپ نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں عاضر ہو کراس کے متعلق خردی۔ آنخضرت نے فرمایا کہ اگر چاہو تو اسے صدقہ کر دو۔ چنانچہ آپ نے فقراء ' مساکین ' رشتہ داروں اور مہمانوں کے لئے اسے صدقہ کردیا۔

مانظ ابن تجر فرات بين فيه جواز الوقف على الاغنياء لان ذوى القربى والضيف لم يقيد بالحاجة وهو الاصح عند الشافعة (فتح) لين اس سے اغنياء پر وقف كرنے كا جواز ثكلا اس لئے كه قرابتداروں اور مهمانوں كے لئے حاجت مند ہونے كى قيد

نیں لگائی اور شافعیہ کے نزدیک میں منچ مسلک ہے۔

٣٠- بَابُ وَقْفِ الأَرْضِ لِلْمَسْجِدِ
 ٢٧٧٤ - حَدِّثَنَا إِسْحَاقُ حَدُثَنَا عَبْدُ
 الصَّمَدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو
 التَّبَاحِ قَالَ: حَدَّثِنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِي
 الله عَنْهُ (رَلِمًا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
 الْمَدِیْنَةَ أَمَرَ بِالْمَسْجِدِ وَقَالَ: ((یَا بَنِي
 النجارِ ثَامِنُونِي بِحَانِطِكُمْ هَذَا))، قَالُوا: لاَ
 وَا اللهِ لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إلا إلى اللهِ)).

[راجع: ٢٣٤]

# باب معجد کے لئے زمین کاوقف کرنا

(۲۷۲۱) ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کما ہم سے عبدالصمد نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالصمد نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالصد نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد (عبدالوارث) سے نا ان سے ابو التیاح نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ سی تی مینہ تشریف لائے تو آپ نے مجد بیان کیا کہ جب رسول اللہ سی تی میں بنانے کے لئے تھم دیا اور فرمایا اے بنو نجار! اپنے باغ کی جھے سے قیمت لے لو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کی قتم! ہم تو اس کی قیمت صرف اللہ سے ما تکتے ہیں۔

لجعل البخارى اداد الرد على من خص جواز الوقف بالمسجد وكانه قال قد نفذ وقف الارض المذكورة قبل ان تكون مهسجدا فليت للبناء في من خص جواز الوقف بالمسجد وكانه قال قد نفذ وقف الارض المذكورة لبناء الموقف لا تختص بالمسجد ووجه اخذه من حديث الباب ان الذين قالوا لا نطلب ثمنها الا الى الله كانهم تصدقوا بالارض المذكورة لحتم انعقاد الوقف قبل البناء فيوخذ منه ان من وقف ارضا على ان يبنيها مسجدا ينعقد الوقف قبل البناء (فتح) الما عبارت كابي عبد كم مجدك نام پر تقمير عبيلي عن كمي زهن كا وقف كرنا درست م يحمد لوگ اس كو جائز شميل كت ان كل تروير كرنا امام بخاري كامتهد بن نونجار نه يهل زهن كو وقف كرديا تعابيد هي معجد نبوى وبال تقمير كي كي .

باب جانوراور گھوڑے اور سلمان اور سونا جاندی وقف کرنا

زہری رائیے نے ایسے مخص کے بارے میں فرمایا تھاجس نے ہزار دینار اللہ کے راستہ میں وقف کر دیے اور انہیں اپنے ایک تاجر غلام کو دے دیا تھا کہ اس سے کاروبار کرے اور اس کے نفع کو وہ مخص محتاجوں اور تاطے والوں کے لئے صدقہ کیا۔ کیا وہ مخص ان اشرفیوں

٣٦- بَابُ وَقَفِ الدَّوَابِّ وَالْكُرَاعِ وَالْعُرُوضِ وَالصَّامِتِ

قَالَ الزُّهْرِيُّ فِيْمَنْ جَعَلَ أَلْفَ دِيْنَارٍ فِي سَبِيْلٍ اللهِ، وَدَفَعَهَا إِلَى غُلاَمٍ لَهُ تَاجِرٍ يَنْجِرُ بِهَا، وَجَعَلَ رِبْحَهُ صَدَقَةً لِلْمَسَاكِيْنَ وَالأَفْرَبِيْنَ هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ رِبْحِ

کے نفع میں سے کچھ کھاسکتاہے'اس نے اس نفع کو محتاج پر صدقہ نہ کیا ہو جب بھی اس میں سے کھانہیں سکتا۔

ذَلِكَ الأَلْفِ شَيْنًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ رِبْحَهَا صَدَقَةُ فِي الْمَسَاكِيْنِ؟ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا.

ترجمۃ الباب كامتعد جائداد منتولد كاوقف كرنا ہے۔ كراع كاف كے ضمه كے ساتھ محو روں كو كما جاتا ہے۔ لفظ عروض نفترى ك علاوہ ديگر اسباب پر بولا جاتا ہے اور صامت سونے چاندى پر مستعمل ہے (فقے) خلاصہ بيد كه جائداد منقولد اور غير منقولد بشرائط معلومہ سب كاوقف كرنا جائز ہے۔ كيونكد وہ اشرفيال اللہ كى راہ ميں نكاليس تو كويا صدقہ كرديں اب صدقے كامال اپنے خرچ ميں كيو كرلا سكا ہے اس اثر كو ابن وہب نے اپنے مؤطاميں وصل كيا ہے (وحيدى)

- ۲۷۷٥ حَدُّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدُّنَنَا يَحْنَى حَدُّنَا يَحْنَى حَدُّنَا عَنِ حَدُّنَنَا عُنِي اللهِ قَالَ : حَدُّنَنِي نَافِعٌ عَنِ اللهِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا: ((أَنْ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَعْطَاهَا رَسُولُ اللهِ أَعْطَاهَا لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا رَجُلاً، رَسُولُ اللهِ هَمْ لَيْنَهُ فَلَا وَقَفَهَا يَبِيْعُهَا، فَسَأَلَ رَسُولُ اللهِ هَمْ أَنْهُ قَدْ وَقَفَهَا يَبِيْعُهَا، فَقَالَ: ((لاَ رَسُولُ اللهِ هَا أَنْ يَهْنَاعَهَا، فَقَالَ: ((لاَ نَبْنَاعَهَا وَلاَ تَرْجَعَنُ فِي صَدَقَتِكَ).

نَبْتَاعَهَا وَلاَ تَوْجِعَنَّ فِي صَدَقَتِكَ)). [راحع: ١٤٨٩]

(۲۷۵۵) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے یکیٰ بن قطان نے بیان کیا کہا ہم سے عبیداللہ عمری نے بیان کیا کہا ہم سے عبیداللہ عمری نے بیان کیا کہا کہ جھ سے نافع نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر جی تی ان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر جی تی آئی کو دے دیا۔ یہ گوڑا اللہ کے استہ میں (جماد کرنے کے لئے) ایک آدی کو دے دیا۔ یہ گوڑا آخضرت سی بھا کہ حضرت عمر بڑھ نے دیا تھا 'اس لئے کہ آب جماد میں کسی کو اس پر سوار کریں۔ پھر عمر بڑھ کو معلوم ہوا کہ جس فخص کو یہ گوڑا ملا تھا 'وہ اس کھوڑے کو باذار میں بچ رہا ہے۔ اس لئے رسول اللہ می بھاکہ ہم اللہ می بھیا کہ کیاوہ اسے خرید کتے ہیں ؟ آپ نے فرمایا کہ ہم گزاسے نہ خرید۔ اینادیا ہوا صدقہ والی نہ لے۔

کو حفرت عمر بڑاتھ نے یہ محو ڈا صدقہ دیا تھا مگر دقف کا تھم بھی صدقہ پر قیاس کیا' اس پریہ اعتراض ہوتا ہے کہ وقف میں قو اصل جائداد روک کی جاتی ہے اور صدقہ میں اصل جائداد کی ملکیت نتقل کی جاتی ہے' اِس لئے یہ قیاس صحیح نہیں۔ اب یہ کمنا کہ حفرت عمر ہولتھ نے یہ محمو ڈا وتف کیا تھا' اس لئے صحیح نہیں ہو سکتا کہ اگر وقف کیا ہوتا تو وہ مخفی جس کو محمو ڈا ملا تھا' اس کو بیچے کے لئے بازار میں کیو نکر کھڑا کر سکتا۔

٣٢ - بَابُ نَفَقَةِ الْقَيِّمِ لِلْوَقْفِ

٢٧٧٦ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
 أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ
 اللهِ اللهِ قَالَ: ((لا يَقْتَسِمْ وَرَثَتِي دِيْنَارًا
 وَلا دِرْهَمًا مَا تَرَكْتُ - يَعْدَ نَفَقَةٍ نِسَائِي

# باب وقف کی جائداد کااہتمام کرنے والا اپنا خرچ اس میں سے لے سکتاہے

(٢٧٧٦) جم سے عبداللہ بن يوسف تنيسى نے بيان كيا كما جم كو امام مالك نے خبر دى انسي ابو الزناد نے انسي اعرج نے اور انسيں ابو جريره رضى الله عند نے كه رسول الله مان الله عن فرمايا جو آدى ميرے دارث جي وه روبيد اشرفى اگر ميں چموڑ جاؤل تو وه تقسيم نه كريس وه ميرى يويول كا خرچ اور جاكداد كا اجتمام كرنے والے كا

وَمَوُونَةِ عَامِلِي - فَهُوَ صَدَقَةً)). [طرفاه في : ٣٠٩٦، ٢٦٧٢٩.

خرج نالنے کے بعد مدقہ ہے۔

معلوم ہوا کہ جو کوئی و تفی جائداد کا انظام کرے' اس کا وہ متولی ہو وہ اپنی محنت کا واجبی معاوضہ جائداد میں سے دلانے کا مستحق ہو

٢٧٧٧ حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدُّثَنَا حَـمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ عُمَرَ الشَّرَطَ فِي وَقْفِهِ أَنْ يَأْكُلَ مَنْ وَلَيَهُ وَيُؤْكِلَ صَدِيْقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلِ مَالاً)). [راجع: ٢٣١٣] ٣٣ - بَابُ إِذَا وَقَفَ أَرْضًا أَوْ بِنُرًا

اشترط

لِنفْسِهِ مِثْلَ دِلاَءِ الْمُسْلِمِيْن

وَأُوَقَفَ أَنسٌ دَارًا، فَكَانُ إِذَا قَدِمَ نَزَلُهَا. وَتَصَدُّقَ الزُّبَيرُ بدُوْرِهِ وَقَالَ لِلْمَوْدُودُةِ مِنْ بَنَاتِهِ: أَنْ تَسْكُنَ.غَيْرَ مُضِرَّةِ وَلاَ مُضِرًّ بِهَا، فَإِنْ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فَلَيْسَ لَهَا حَقٌّ. وَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ نَصِيْبَهُ مِنْ دَارٍ عُمَرٍ سُكْنَى لِذَوِي الْحَاجَةِ مِنْ آلِ عَبْدِ اللهِ.

٢٧٧٨ - وَقَالَ عَبْدَانُ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرُّحْمَن: ((أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَيْثُ حُوصِرَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللهُ، وَلاَ أَنْشُدُ إلاَّ أَصْحَابَ النُّبِيِّ ﷺ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

(٢٧٧٤) جم سے قتيب بن سعيد نے بيان كيا كما جم سے حماد بن زيد نے بیان کیا' ان سے ابوب سختیانی نے ' ان سے نافع نے اور ان سے عبدالله بن عمر بي الناك كه عمر بوالله في اين وقف من يه شرط لكاكي تھی کہ اس کا متولی اس میں سے کھا سکتا ہے اور اٹینے دوست کو کھلا سكتاب يروه دولت نه جو زك.

باب كسى نے كوئى كنوال وقف كيااورائي لئے بھى اس ميں سے عام مسلمانوں کی طرح یانی لینے کی شرط لگائی یا زمین وقف کی اور دو سرول کی طرح خود بھی اس سے فائدہ لینے کی شرط کرلی توبیہ بھی درست ہے

اور انس بن مالک بڑھڑ نے ایک گھروقف کیا تھا (مدینہ میں)جب مجھی مدینہ آتے'اس گھر میں قیام کیا کرتے تھے اور حضرت زبیر بناتھ نے این گھروں کو وقف کر دیا تھا اور اپنی ایک مطلقہ لڑکی سے فرمایا پھاکہ وه اس میں قیام کریں لیکن اس گھر کو نقصان نہ پہنچائیں اور نہ اس میں کوئی دوسرا نقصان کرے اور جو خاوند والی بٹی ہوتی اس کو وہاں رہے کا حق نمیں اور ابن عمر بی اے حضرت عمر بواٹھ کے (وقف كرده) گهريس رمخ كاحصه اين مختاج اولاد كودے ديا تھا۔

(٢٧٧٨) عبدان نے بيان كياكه مجھے ميرے والدنے خردى انسيں شعبہ نے 'انسیں ابو اممال نے 'انسیں ابو عبدالرحمٰن نے کہ جب حفرت عثان غن بناته محاصرے میں لئے محت تو (اپنے گھر کے) اور چڑھ کر آپ نے باغیوں سے فرمایا میں تم کو خداکی قتم دے کر ہوچمتا ہول اور صرف نی کریم مالیا کے اصحاب سے قسمید بوچھا ہول کہ کیاآب لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ جب رسول الله مال نے فرمایا

جو ه جو د \_ د \_ تفار ک ساماد ساماد

﴿ قَالَ: ((مَنْ حَفَرَ رُوْمَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ))، فَحَفَرْتُهَا؟ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ جَهْزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ))، فَجَهْزْتُهُ؟ قَالَ: فَصَدَّقُوهُ بِمَا قَالَ. وقَالَ عُمَرُ فِي وَقْفِهِ: لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلَيْهُ أَنْ يَأْكُلَ، وَقَدْ يَلِيْهِ الْوَاقِفُ وَغَيْرُهُ، فَهُوَ وَاسِعٌ لِكُلِّ).

جو مخص بر رومہ کو کھودے گااور اسے مسلمانوں کے لئے وقف کر دے گاتو اسے جنت کی بشارت ہے تو ہیں نے بی اس کنویں کو کھودا تھا۔ کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ آخضرت نے جب فرمایا تھا کہ جیش عمرت (غزوہ تبوک پر جانے والے لشکر) کو جو مخص ساز و سان سے لیس کر دے گاتو اسے جنت کی بشارت ہے تو ہیں نے بی سان سے لیس کر دے گاتو اسے جنت کی بشارت ہے تو ہیں نے بی سان کیا کہ آپ کی ان باتوں کی سب نے تصدیق کی تھی۔ حضرت عمر بڑا تھ نے اپنے وقف کے متعلق فرمایا تھا کہ اس کا منتظم اگر اس میں سے کھائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ نشنظم خود واقف بھی ہو سکتا ہے اور بھی دو سرے بھی ہو سکتا ہیں اور بھی دو سرے بھی ہو سکتا ہے اور بھی دو سرے بھی ہو سکتا ہیں اور برایک کے لئے یہ جائز ہے۔

یعنی کمی نے اپنے وقف سے خود بھی فائدہ اٹھانے کی شرط لگائی تو اس میں کوئی ہرج نہیں۔ ابن بطال نے کہا کہ اس مسلے میں کی کا بھی اختلاف نہیں کہ اگر کمی نے کوئی چیز وقف کرتے ہوئے اس کے منافع سے خود یا اپنے رشتہ داروں کے نفع (اٹھانے) کی بھی شرط لگائی تو جائز ہے مثلاً کمی نے کوئی کنواں وقف کیا اور شرط لگائی کہ عام مسلمانوں کی طرح میں بھی اس میں سے پانی پیا کروں گا تو وہ پانی بھی جمی لے سکتا ہے اور اس کی بیہ شرط جائز ہوگی۔

حضرت زبیرین موام کے اثر کو واری نے اپنی مند میں وصل کیا ہے۔ آپ فاوند والی بٹی کو اس میں رہنے کی اس لئے اجازت نہ دیتے کہ وہ اپنے فاوند کے گھر میں رہ عتی ہے یہ اثر ترجمہ باب ہے اس طرح مطابق ہو تا ہے کہ کوئی بٹی ان کی کواری بجی ہوگی اور محبت سے پہلے اس کو طلاق دی گئی ہوگی تو اس کا خرچہ باپ کے ذمہ ہے اس کا رہنا گویا خود باپ کا وہاں رہنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مخر کے اثر کو ابن سعد نے وصل کیا ہے، یہ وہ گھر تھا جس کو عربہ بڑی وقت کر گئے تھے تو اثر ترجمہ باب کے مطابق ہوگیا۔ عبداللہ بن بخاری کے اثر کو ابن سعد نے وصل کیا ہے، یہ وہ گھر تھا جس کو عربہ بڑی وصل بھی کیا ہے۔ دو سری روایتوں میں بول ہے کہ حضرت عثان بڑی نے یہ کواں خرید کر کے وقف کیا تھا، کھروانا نہ کو رضل ہیں گیا ہے۔ دو سری روایتوں میں بول ہے کہ حضرت عثان بڑی نے یہ کواں خرید کر کے وقف کیا تھا، کھروانا نہ کو رضل ہی کیا ہے۔ دو سری روایت لاکر امام بخاری نے اس کو وصل بھی کیا ہے۔ دو سری روایت لاکر امام بخاری نے اس کے دو سرے طریق کی طرف اشارہ کیا جس کو ترقدی نے نکالہ اس میں بول ہے کہ اختصرت طابق کی ہو۔ یہ روایت لاکر امام بخاری نے اس کے دو سرے طریق کی طرف اشارہ کیا جس کو ترقدی نے نوال بھی اس میں ڈالے اس کو بہشت آخفصرت طابق نے نوال میں خرار ایس خرید اللے اس کو بہشت میں نوال کہ جو کوئی رومہ کاکواں خرید لے اور دو سرے مسلمانوں کے ساتھ کیا توان بھی جو اس خور کو اس مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا، اس جنگ کا سامان مسلمانوں کے بات کی توان میس خرار میں خور اس مسلمانوں کے ساتھ کی تھا، اس جنگ کا سامان مسلمانوں کے بات کی بات کی توان میں خورت عثان طرفت کے دون میں صحابہ کو اس طرح محاج تعمل خواج کی شدیق خواج کی بات کی تعمل میں خورت عثان طرفت کے دون میں صحابہ کو اس طرح محاج مورد کی بشارت بھی فیا اور طرح اور سعد بن ابی و قاص بڑی تھی پیش نیش ہے۔ اس صدیف کے ذیل میں حضرت عثان طرفتی کی اور گوائی دیا تھا۔ میں حضرت عثان طرفتی کی اور کوائی دیا تھا۔ میں حضرت عثان طرفتی کو تعمل منامند و اور معد مین ایک والی ہو قاص بڑی تھی پیش نیش ہے۔ اس صدیف کے ذیل میں حضرت عثان طرفت کی مناقب سے مناقب سے مناقب کی اور کوائی کی داخت میں اس مناقب کے دول میں حضرت عثان دیا ہے مناقب کی مناقب کے مناقب کی مناقب کی مناقب کی دوان میں میں کو دیا کی مناقب کی مناقب کی کی مناقب کی دوان میں میا کہ کو تعمل کو تو کی کیا کو اس طرح والی م

والكائرة والعجب افتح الينى اس سے اس امر كا جواز ثابت مواكم كى نقصان كو دفع كرنے ياكوئى نفع ماصل كرنے كے لئے آدى خود اليا مناقب بيان كر سكتا بيكن فخراور خود پندى كے طور پر ايباكرنا كمروه ہے۔

٣٤- بَابُ إِذَا قَالَ الْوَاقِفُ لاَ لَطُلُبُ ثَـمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللهِ فَهُوَ جَائِزٌ

٩٧٧٩ حَدُّنَا مُسَدُّدٌ حَدُّنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي النَّيَاحِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي النَّيَاحِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((يَا بَنِي النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الل

٣٥- بَابُ قُولَ اللهِ تَعَالَى : ﴿ يَا آَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا ۚ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ الْنَان ذَوَا عَدْل مِنْكُمْ أَوْ آخَوَان مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيْبَةُ الْمَوتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاَةِ، فَيُقْسِمَانَ بِاللهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ ا اللهِ إِنَّا إِذًا لَـ مِنَ الْآثِمِيْنَ. فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا السُّتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتُحِقُّ عَلَيْهِمُ الأُولَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِا للهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا، إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِيْنَ. ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشُّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدُّ أَيْـمَانٌ بَعْدَ أَيْـمَانِهِمْ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْـمَعُوا، وَاللَّهُ لاَ يَهْدِى الْقَومَ الْفَاسِقِيْنَ ﴾ [المائدة:

#### باب اگر وقف کرنے والا یوں کے کہ اس کی قیمت اللہ ہی سے لیں گے تو وقف درست ہو جائے گا

(٣٧٤٩) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا ان سے ابو التیاح نے اور ان سے انس رضی اللہ عند نے کہ نبی کریم میں اللہ عند نے کہ نبی کریم میں کیا ہے نبی نجار! ہم اس کی قیمت اللہ تعالیٰ کے وصول کر لو تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم اس کی قیمت اللہ تعالیٰ کے سواکس سے نہیں چاہتے۔

#### باب (سورهٔ ما كده ميس) الله تعالى كايه فرمانا

"مسلمانو! جب تم میں سے کوئی مرنے لگے تو آپس کی گواہی وصیت کے وقت تم میں ہے۔ (لینی مسلمانوں میں سے یا عزیزوں میں سے) دو معتر فخصول کی ہوتی جائے یا اگر تم سفریس ہو اور وہال تم موت کی مصببت میں کر فار ہو جاؤ تو غیری لینی کافریاجن سے قرابت نہ ہو دو ھخص سہی (میت کے وارثو) ان دونوں گواہوں کو عصر کی نماز کے بعد تم روک لواگر تم کو (ان کے سے ہونے میں شبہ ہو) تو وہ اللہ کی قتم کھائیں کہ ہم اس گواہی کے عوض دنیا کمانا نہیں چاہتے گو جس کے لئے گواہی دیں وہ اپنا رشتہ دار ہو اور نہ ہم خدا واسطے گواہی چھیائیں ك ايباكرين توجم الله كے قصور وار بين ، پراگر معلوم ہو واقعي بيہ گواہ جھوٹے تھے تو دو سرے وہدو گواہ کھڑے ہول جو میت کے نزدیک کے رشتہ دار ہول (یا جن کو میت کے دو نزدیک کے رشتہ داروں نے گواہی کے لائق سمجھا ہو) وہ خدا کی قتم کھا کر کمیں کہ ہماری گواہی پہلے گواہوں کی گواہی سے زیادہ معترب اور ہم نے کوئی ناحق بات نمیں کی ایساکیا ہو توبے شک ہم گنگار ہوں گے۔ یہ تدبیر الى ہے جس سے ٹھيك ٹھيك گواہى دينے كى زيادہ اميدير تى ہے يا آنا تو ضرور ہو گاکہ وصی یا گواہوں کو ڈر رہے گا ایبانہ ہو ان کے قتم

. r • V - 1 • 1 ].

٣٦ - بَابُ قَضَاءِ الْوَصِيِّ دُيُونَ الْوَرَثَةِ الْمَيِّتِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنَ الْوَرَثَةِ

کھانے کے بعد پھروار توں کو قتم دی جائے اور اللہ سے ڈرتے رہو

اوراس كانتكم سنواور اور الله نافرمان لوگوں كو (راہ ير) شيس لگا تا۔ " (۲۷۸۰) حفرت امام بخاری فن کمامجھ سے علی بن عبدالله مدین ف کما ہم سے کی بن آدم نے کما ہم سے ابن الی ذاکدہ نے انبول ن محد بن الى القاسم سے انسول نے عبدالملك بن سعيد بن جبير ے 'انہوں نے اپنے باپ سے 'کہا ہم سے عبداللہ بن عباس بہت سے انہوں نے کہانی سہم کا یک مخص تمیم داری اور عدی بن بداء کے ساتھ سفر کو نکلا' وہ ایسے ملک میں جاکر مرگیاجمال کوئی مسلمان نہ تھا۔ یہ دونوں مخص اس کا مترو کہ مال لیکر مدینہ واپس آئے۔ اسکے اسباب میں جاندی کا ایک گلاس م تھا۔ آخضرت مان کا این دونوں كو قتم كھانے كا تھم فرمايا (انهوں نے قتم كھالى) پھراييا ہوا كہ وہ گلاس كمد ميں ملا انسول نے كما مم نے يه كلاس متيم اور عدى سے خريدا ہے۔ اس وقت میت کے دو عزیز (عمروبن عاص اور مطلب کمرے ہوے اور انہوں نے قتم کھائی کہ یہ جاری گواہی متیم اور عدی کی مواہی سے زیادہ معتربے' یہ گلاس میت ہی کاہے۔ عبداللہ بن عباس مین نے کماان ہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی (جو اور گزری) ﴿ يايها الذين امنواشهادة بينكم ﴾ آثر آيت تك.

باب میت پرجو قرضه مووه اس کاوصی ادا کرسکتاہے گو دو سرے وارث حاضر نہ موں

(۲۷۸۱) ہم سے محربن سابق نے بیان کیایا فضل بن یعقوب نے محر بن سابق سے (یہ شک خود حضرت امام بخاری کو ہے) کہا ہم سے شیبان بن عبدالرحمٰن ابو معاویہ نے بیان کیا ان سے فراس بن بجیٰ نے بیان کیا ان سے شعبی نے بیان کیا اور ان سے جابر بن عبداللہ انصاری بڑا تھ نے بیان کیا کہ ان کے والد (عبداللہ بڑا تھی) احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے۔ اپنے چھے چھ لڑکیاں چھوڑی تھیں اور قرض مجی۔ جب محبور کے پھل تو ڑنے کاوقت آیا تو میں رسول اللہ ساتھ کے اک

اللهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ عَلِمْتَ أَنْ وَالِدِي اسْتُشْهِدَ يَومَ أُحُدٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا كَثِيْرًا، وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَرَاكَ الْغُرَمَاءُ. قَالَ: ((اذْهَبُ فَبَيدِرْ كُلُّ تَمْر عَلَى نَاحِيَةٍ)). فَفَعَلْتُ، ثُمُّ دَعَوْتُهُ، فَلَمَّا نَظَرُوا إلَيْهِ أُغْرُوا بِيْ تِلْكَ السَّاعَةَ، فَلَمَّا رَأَى مَا يَصْنَعُونَ طَافَ حَوْلَ أَعْظَمِهَا بَيْدرًا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمُّ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : ((ادْعُ أَصْحَابَكَ))، فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى أَدِّى أَمَانَةَ وَالِدِي، وَأَنَا وَاللَّهِ رَاضِ أَنْ يُؤدِّيَ اللَّهُ أَمَانَةَ وَالِدِيْ وَلاَ أَرْجِعُ ۚ إِلَى أُخَوَاتِي تَمْرَةً، فَسَلم وَا للهِ الْبَيَادِرُ كُلُّهَا حَتَّى أَنِّي أَنْظُرُ إِلَى الْبَيْدَرِ الَّذِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ تَمْرَةً وَاحِدَةً)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: ((أَغْرُوا بِي)) يَفْنِي هِيْجُوا بِي. ﴿فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ

الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ﴾.[راجع: ٢١٢٧]

خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول الله! آپ کوبیہ معلوم ہی ہے کہ میرے والد ماجد احد کی اڑائی میں شہید ہو چکے ہیں اور بت زیادہ قرض چھوڑ گئے ہیں میں چاہتا تھا کہ قرض خواہ آپ کو دیکھ لیں (آکه قرض میں کچھ رعایت کردیں) لیکن وہ یمودی تھے اور وہ نہیں مان الله رسول الله ما الله ما في الله من مرايا كه جاد اور كمليان من مرقتم كى كمجور الك الك كراوجب مين نے ايهاى كرايا تو آنخضرت كوبلايا قرض خواہوں نے آخضرت کو دیکھ کر اور زیادہ سختی شروع کردی تھی۔ آنحضرت نے جب یہ طرز عمل ملاحظہ فرمایا تو سب سے بڑے کھجور کے ڈھیر کے گرد آپٹے تین چکرلگائے اور وہیں بیٹھ گئے پھر فرمایا کہ اینے قرض خواہوں کو بلاؤ۔ آپ نے ناپ ناپ کردینا شروع کیا اور والله میرے والد کی تمام امانت ادا کردی الله گواه ہے کہ میں اتنے پر بھی راضی تھا کہ اللہ تعالی میرے والد کا تمام قرض ادا کردے اور میں این بنول کیلئے ایک کھور بھی اس میں سے نہ لے جاؤں لیکن ہوا ہے کہ ڈھیرکے ڈھیرنج رہے اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ مُنْ اللِّهِ جَسِ دُهِرِرِ بِينْ مِنْ ہُوئے تھے اس میں سے توایک تھجور بھی نہیں دی گئی تھی۔ ابو عبداللہ اہام بخاریؓ نے کہا کہ اغرو ابی (حدیث میں الفاظ) کے معنی ہیں کہ مجھ پر بھڑ کئے اور سختی کرنے لگے۔ اس معنی میں قرآن مجيدكي آيت ﴿ فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء ﴾ يس فاغرينا

آیت کا مفہوم ہے ہے کہ ہم نے بہود اور نصاری کے درمیان عداوت اور بغض کو بحرکا دیا۔ حدیث کالفظ اغروایی اغریبا تی کے معنی میں ہے۔ جابر او آنخضرت التی ایک اس لئے لے گئے تھے کہ آپ کو دکھ کر قرض خواہ نری کریں گے گر ہوا کہ وہ قرض خواہ اور زیادہ پیچھے پڑ گئے کہ ہمارا سب قرض ادا کرد۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ جب آنخضرت میں ہے جابر آئے کہ ہمارا سب قرض ادا کرد۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ جب آنخضرت میں ہے جابر بی نظر خیال کی بنا پر انہوں نے میں اور زیادہ سخت رویہ افتیار کیا جس پر آنخضرت میں ہے اس غلط خیال کی بنا پر انہوں نے توض وصول کرنے کے سلطے میں اور زیادہ سخت رویہ افتیار کیا جس پر آنخضرت میں ہے اور حضرت جابر بی ہی ہی میں دیا ہے ہی آب ممائل اور جو کا استخراج فرمایا ہے۔ یہاں باب کا مطلب یوں نکا کہ جابر بی ہی جو اپنے باپ کے وصی تھی انہوں نے اپنے باپ کا قرض ادا کیا' اس وقت دوسرے وارث ان کی جمنیں موجود تھیں ان قرض خواہوں نے اپنا نقصان آپ کیا۔ آنخضرت میں ہی کی بار سمجمایا کہ تم اپنی ورس کے بدل یہ ساری مجبوریں لے او' انہوں نے مجبوروں کو کم سمجھ کر قبول نہ کیا۔

المجد لله كه كتاب الشروط خم ہوكر آگے كتاب الجهاد شروع ہو رسى ہے۔ جس ميں معفرت امام بخارى ّ نے مسئلہ جماد كے اوپ پورى پورى روشنى ڈالى ہے۔ اللہ پاك خيريت كے ساتھ كتاب الجہاد كو خم كرائے۔ آمين والسلام على الموسلين والمحمد لله دب العالمين.

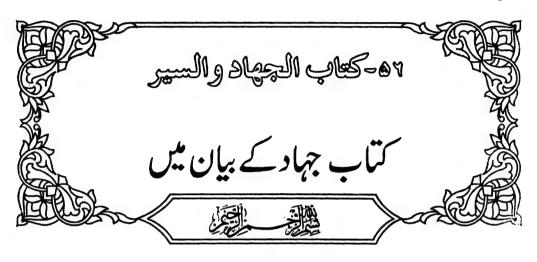

# ١- بَابُ فَضْلِ الْجهَادِ وَالسَّيْرِ وَقُول ا للهِ تَعَالَى:

﴿إِنَّ اللهِ الشَّرَى مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَيْلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التُوْرَاةِ وَالإِنْجِيْلِ وَالْقُوْآنِ، وَمَنْ أَوْنَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ؟ فَاسْتَنْشِرُوا بَيْعِكُمُ الّذِي بَعَهْدِهِ مِنَ اللهِ؟ فَاسْتَنْشِرُوا بَيْعِكُمُ الذِي بَعَهْدِهِ مِنَ اللهِ؟ فَاسْتَنْشِرُوا بَيْعِكُمُ الذِي بَعَهْدِهِ مِنَ الله عَنْهُمَا: الله الله عَنْهُمَا: الْحُدُودُ السَّاعَةُ اللهِ مَنْهُمَا: الْحُدُودُ الطَّاعَةُ اللهِ مَنْهُمَا: الْحُدُودُ الطَّاعَةُ اللهِ اللهِ عَنْهُمَا: الْحُدُودُ الطَّاعَةُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

باب جماد کی فضیلت اور رسول کریم التی ایم کے حالات کے بیان میں اور اللہ تعالی نے مرایا کہ "ب شک اللہ تعالی نے مسلمانوں سے ان کی جان اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لئے ہیں کہ انہیں جنت ملے گی' وہ مسلمان اللہ کے راستے میں جماد کرتے ہیں اور اس طرح (محارب کفار کو) یہ مارتے ہیں اور خود بھی مارے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی کا یہ وعدہ (کہ مسلمانوں کو ان کی قربانیوں کے نتیج میں جنت ملے گی) سچا ہے' تورات میں' انجیل میں اور قرآن میں اور اللہ سے بڑھ کراپنے وعدہ کا پورا کرنے والاکون ہو سکتا ہے؟ پی خوش ہو جائے آخر جائے اس سوداکی وجہ سے جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے' آخر جائد کی آیت ﴿ وبشر المعومنین ﴾ تک۔ ابن عباس بی آئی اللہ کی اللہ کی اور اس کے ماداس کے ادکام کی اطاعت ہے۔

انجیل میں جماد کا تھم نہیں ہے گر انجیل میں توراۃ کا صحح ادر تھی کتب ہونا ذکور ہے تو توراۃ کے سب احکام کویا انجیل میں بھی موجود ہیں۔ آیت ذکورہ میں آگ ﴿ وَالْحَفِظُونَ لِحَدُودِ اللّٰهِ ﴾ (التوب: ٣) کے الفاظ بھی ہیں۔ ابن عباس بھاتی ہے اس کی تغییرامام بخاریؒ نے نقل کر دی ہے' اس کو ابن ابی حاتم نے اپنی تغییر میں نکالا ہے' آیت کا شان نزول لیلہ العقبہ میں انسار کے بیعت کرنے سے متعلق ہے اور تھم قیامت تک کے لئے عام ہے۔ اس بیعت کے وقت معرت عبداللہ بن رواحہ نے کما تھا کہ یارسول اللہ! آپ

اپ رب کے لئے اور اپنی ذات کے لئے ہم ہے جو چاہیں عمد لے لیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے لئے عمد لیتا ہوں کہ صرف ای ایک کی عبادت کرد اور کی کو اس کا شریک نہ کرد اور اپنے لئے یہ کہ نفع و نقصان میں اپنے نفوں کے ساتھ مجھ کو شریک کر لو' انہوں نے کما کہ اس کا بدلہ ہم کو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جنت ملے گی' اس پر وہ بولے کہ یہ تو بہت ہی نفع بخش سودا ہے (فخ الباری)

المَحْمُدُ بْنُ صَابِقٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا مُحْمُدُ بْنُ صَابِقٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلِ مُحَمَّدُ بْنُ سَمِعْتُ الْوَلِيْدَ بْنَ الْعَيْزَارِ ذَكَرَ عَنْ أَبِي عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((سَأَلْتُ رَسُولَ مَسْعُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ال

[راجع: ۲۷د]

٣٧٨٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنِي يَخْتَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبْسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَبْسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جَهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا)).

[راجع: ١٣٤٩]

(۲۷۸۲) ہم سے حسن بن صباح نے بیان کیا کما ہم سے محر بن سابق نے بیان کیا کما ہم سے مالک بن مغول نے بیان کیا کما کہ میں نے ولید بن حیر ارسے سا' ان سے سعید بن ایاس ابو عمرو شیبانی نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن مسعود بڑھ نے نے کما کہ میں نے رسول اللہ مالی اور ان سے عبداللہ بن مسعود بڑھ نے کما کہ میں نے رسول اللہ مالی اور ان سے کا کموں میں کون ساعمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا' میں نے پوچھا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا' میں نے پوچھا اور اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جماد کرنا۔ پھر میں نے آپ بعد؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے دائے میں جماد کرنا۔ پھر میں نے آپ عنایت فرماتے۔

لینی قیامت تک جماد فرض رہے گا' دو مری مدیث میں ہے کہ جب سے مجھ کو اللہ نے بھیجا قیامت تک جماد ہوتا رہے گا' یمال تک کہ اخیر میں میری امت دجال سے مقابلہ کرے گی۔ جماد اسلام کا ایک رکن اعظم ہے اور فرض کفالیہ ہے لیکن جب ایک جگہ ایک ملک کے مسلمان کافروں کے مقابلہ سے عابز ہو جائیں تو ان کے پاس والوں پر اس طرح تمام دنیا کے مسلمانوں پر جماد فرض ہو جاتا ہے اور اس کے ترک سے سب گزیگار ہوتے ہیں۔ ای طرح جب کافر مسلمانوں کے ملک پر چرھ آئیں تو ہر مسلمان پر جماد فرض ہو جاتا ہے یماں تک کہ حورتوں اور بوڑھوں اور بچوں پر بھی۔ ہمارے زملہ چند دنیاوار خوشاد خورے جموثے دغاباز مولویوں نے کافروں کی خاطرے عام مسلمانوں کو بہکا دیا ہے کہ اب جماد فرض نہیں رہا ان کو خدا سے ڈرتا چاہے اور توبہ کرتا بھی ضروری ہے ، جماد کی فرضیت قیامت تک باتی رہے گی۔ البت سے ضرور ہے کہ ایک امام عادل سے پہلے بیعت کی جائے اور (محارب) کافروں کو حسب ورو نوٹس دیا جائے اگر وہ اسلام یا جزیہ تول نہ کریں اس وقت اللہ پر بحروسہ کرکے ان سے جنگ کی جائے اور فتنہ اور فساد اور عورتوں اور بچوں کی خزیزی کی شریعت میں جائز نہیں ہے (وحیدی)

لفظ جہاد کی تشریح علی صافظ این جر فرماتے ہیں والجهاد بکسر العیم اصله لفة المشقة یقال جهدت جهادا بلغة المشقة وشرعا بذل المجھد فی قاتال الکفار ویطلق ایضا علی مجاهدة النفس والشیطان والفساق فاما مجاهدة النفس فعلی تعلم امور الدین نم علی العمل بها علی تعلیمها واما مجاهدة الکفار فیقع حبالید والمال واللسان والفساب واما مجاهدة الفساق فیا لید نم اللسان نم الشبهات وما یزینه من الشهوات واما مجاهدة الکفار فیقع فبالید والمال واللسان والفلسان المورد المساب نم القلب (فع الباری) اینی لفظ جماد جمع کرو کے ماتھ لفت علی مشقت پر بولا جاتا ہے اور شریعت علی (محارب) کافروں سے لائے پر اور یہ لفظ نفس اور شیطان اور فبال کے کہارت پر بھی بولا جاتا ہے لین نفس کے ماتھ جماد یہ اس کے لائے ہوئے جماد رقبی کا ماصل کرنا ، پھر ان پر عمل کرنا اور دو مرول کو انہیں سکھنا ہے اور شیطان کے ماتھ جماد ہے کہار کرنا ہے اور شیطان کے ماتھ جماد ہی کہار کرنا ہے اور شیطان کو دفع کرنا شیطان کے ماتھ جماد کرنا ہے اور مسلمت کو دفع کرنا شیطان کے ماتھ جماد کرنا ہے اور کارب کافروں سے جماد ہاتھ اور مال اور زبان اور دل کے ماتھ ہوتا ہے اور فاصل کرنا ، پھر دل اور زبان اور دل کے ماتھ ہوتا ہے اور فاصل کارب کافروں سے جماد ہاتھ اور مال اور زبان اور دل کے ماتھ ہوتا ہے اور فاصل کرنا ہو اور کیا ہو تو کرنا ہو اس کا مونا ، بیٹھنا ، چان کہو رب کارب کو گورن کا معروف رب بید در کا جائے کیا کرنا سے عبادت کی خورت کا اور عباد سے بالمت کوئی پرابر عبادت میں عبادت میں عبادت ہو عتی ہے البتہ کوئی پرابر عبادت میں معروف رب کوئی عمل میں معروف رب کی دروس میں تاقم نمیں میں ہوتا ہے کہ ذرائی جب اور کے لئے دربر ہو تو جماد سے مطل ہو گا اور جب جماد کے اس معروف رب ہو تو ذرائی میں میں میں میں میں ہوتا ہوں کہار ہو ہو جماد سے معلوں سے افضل ہو گا اور جب جماد کی آب دو تو ذرائی میں میں ہوتا ہو کہاں میں المجھاد الاصغر الی المجھاد الاکبر میں نام ور در دو کر آبی میں الدور در میں کو آبی دورین کی دوریت شی ہو کہ ذرائی ربعنا من المجھاد الاکبر فرائی دورین کی دورین کی دورین کو آبی دورین کی دورین کی دورین کو آبی دورین کی دورین کو آبی دورین کی دورین کوئی کوئی دورین کوئی دورین کوئی

٣٧٨٤ حَدُّنَنَا حَبِيْبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عَالِشَةَ حَدُّنَنَا حَبِيْبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عَالِشَةَ بِنْ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عَالِشَةَ بَنْتِ طَلَّحَةَ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنْهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، نَرَى الْجِهَادَ أَفُهَ لَا يُخَاهِدُ، قَالَ: ((لَكِنُ أَفُهَ لَهُ بُرُورٌ)).

(۲۷۸۴) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے خالد بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے خالد بن عبداللہ سے بیان کیا اکثر بن ہو جیا یارسول اور ان سے عائشہ بن ہو ہو اور ان سے عائشہ بن ہو ہو او افضل اعمال میں سے ہے پھر ہم (عور تیں) بھی کیوں نہ جماد کریں ؟ آپ نے فرمایا لیکن سب سے افضل جماد مقبول جج ہے جس میں گناہ نہ ہوں۔

[راجع: ١٥٢٠]

یہ حدیث پیلے گزر چی ہے 'باب کا مطلب اس حدیث سے یول نکا کہ حضرت عائشہ رہی بیا نے جہاد کو سب سے افضل کما اور

آخضرت النيج إن ان إنار نس فرالا

المُحْرَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورِ الْحَبَرَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُخادَة قَالَ: أَخْبِرني أَبُو حصين أَن ذَكُرَانَ حَدَّثَهُ أَنْ أَبَا هُرِيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ: ((جَاءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ حَدَّثَهُ قَالَ: ((جَاءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ حَدَّثَهُ قَالَ: ((لا أَجِدهُ)). قَالَ: هَلُ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدُخلَ اللهِ مَسْعِيْعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدُخلَ مَسْعِيْعُ ذَلِك؟ قَالَ مُشَعِيْعُ ذَلِك؟ قَالَ اللهُ هُرَورَةَ: إِنَّ فَرس الْمُجَاهِدِ لَيَسْتَنُ فِ الْمُخَاهِدِ لَيَسْتَنُ فِ طُولُه. فَيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتًى .

[راجع: ١٥٢٠]

٧- بَابُ أَفْصَلُ النّاسِ مُوْمِنْ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَقَوْلِهِ بَعَالَى: ﴿يَا أَيُهَا الّذَيْنَ آمَنُوا هَلْ أَذَلَكُمْ عَلَى تِجارَةِ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيْمِ؟ عَلَى تِجارَةِ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيْمِ؟ عَلَى تِجارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيْمِ؟ تُوْمِئُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتَجاهدُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ، ذَلِكُمْ خَيْرُلُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. يَغْفِرْ لَكُمْ خَيْرُكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ ذَلِكُمْ تَعْلَمُونَ. يَغْفِرْ لَكُمْ تَعْرِيكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ دَنُوبَكُمْ وَمُسَاكِنَ طَيْبَةً فِي جَنَاتِ تَحْرِي مِنْ عَدْنِهُ فَي جَنَاتٍ تَحْرِي مِنْ عَدْنِهُ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ عَدْنِهُ فَي جَنَاتٍ عَدْنِهُ وَلِكَ الْفُورُ الْمَظِيمُ ﴿ الصَفَ: ١٠]. عَدْن، ذَلِكَ الْفُورُ الْمَظِيمُ وَالْمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَمْاتُ مِنْ يَوْيُنَا شَعْيْبُ عَلَاءُ مُن يَوْيُنَا مَنْ يَوْيُنَا عَلَاءُ مُن يَوْيُنَا عَلَاءُ مُن يَوْيُنَا عَلَى اللهُ مُنْ يَوْيُنَا عَلَاءُ مُن يَوْيُنَا عَلَى اللهُ مُنْ يَوْيُنَا عَلَى اللَّهُ مِنْ يَوْيُنَا عَلَى اللَّهُ مِنْ يَوْيُنَا عَلَى اللَّهُ مِنْ يَوْيُنَا عَلَى اللَّهُ مِنْ يَوْيُنَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ يَوْيُنَا عَلَى اللَّهُ مِنْ يَوْيُنَا عَلَيْهُ مِنْ يَوْيُنَا عَلَى اللَّهُ مِنْ يَوْيُنَا عَلَى اللَّهُ مُنْ يَوْيُنَا عَلَى اللَّهُ مِنْ يَوْيُنَا عَلَى اللَّهُ مُنْ يَوْيُنَا عَلَى اللَّهُ الْمُنْ مُنْ يَوْيُنَا عَلَى اللَّهُ مِنْ يَوْيُنَا عَلَيْهِ الْمِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ يَوْيُنَا عَلَى اللَّهُ مُنْ يَوْلُونَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ مِنْ يَوْيُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ يَوْيُونَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ الْفُولُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْم

(۲۷۸۵) ہم ہے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کما ہم کو عفان بن مسلم نے خبردی کما ہم ہے ہمام نے کما ہم ہے محدین جوان نے بیان کیا اور کیا کما کہ مجھے ابو حصین نے خبردی 'ان سے ذکوان نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ بڑی نے بیان کیا کہ ایک صاحب (نام نامعلوم) رسول اللہ سٹی ہے کوئی ایسا عمل بتا اللہ سٹی ہے کوئی ایسا عمل بتا دیجے جو ثواب میں جماد کے برابر ہو۔ حضور اکرم نے فرمایا ایسا کوئی ایسا کوئی ایسا کوئی ایسا کوئی میں نہیں ہا کہ جماد کے برابر ہماد کے برابر ہماد کے جو ٹواب میں جماد کے برابر ہماد کے انکے تو تم اپنی مجد میں آکر برابر نماذ پڑھی شروع کردو اور درمیان میں) کوئی سستی اور کا بلی تہیں اور (نماذ پڑھتے رہو اور درمیان میں) کوئی سستی اور کا بلی تہیں کوئی سستی اور کا بلی تہیں کوئی سستی اور کا بی طرح روزے رکھنے لگو اور (کوئی دن) بغیر روزے کے نہ گزرے۔ ان صاحب نے عرض کیا بھلا ایسا کون کر سکتا ہے؟ ابو ہریرہ بڑی نے نہا کہ مجابد کا گھوڑا جب رسی میں بندھا ہوا ذمین (پرپاؤں) مار ہے تو اس پر بھی اس کے لئے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ بیاب سب لوگوں میں افضل وہ شخص ہے جو اللہ کی راہ میں باب سب لوگوں میں افضل وہ شخص ہے جو اللہ کی راہ میں باب سب لوگوں میں افضل وہ شخص ہے جو اللہ کی راہ میں باب سب لوگوں میں افضل وہ شخص ہے جو اللہ کی راہ میں بین جماد کرے

اور الله في (سورة صف ميس) قرمايا كه "اس ايمان والواكياميس تم كو بخات دلائد دكه دينة والے عذاب سے وہ يہ ايمان لاؤ الله پر اور اس كے رسول پر اور جماد كروالله كى راہ ميں اپنة مالوں اور اپنى جانوں سے "يه تممارے حق ميں بمتر ہے اگر تم سمجھو "اگر تم سمجھو اگر تم في جانوں سے الله تعالى معاف كردے گا تم مارے گاہ اور داخل كرے گا تم كو ايسے باغوں ميں جن كے نيچ نمريں بہتى ہوں كى اور بمترين مكانات تم كو عطاكتے جائيں كے "جنات عدن ميں بدى بھارى كاميانى ہے "

(۲۷۸۲) جم سے ابو الیمان نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ جم کو شعیب نے خبردی' انہیں زہری نے' انہوں نے کما کہ جھ سے عطاء

بن بزید لیثی نے کہ اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! کون مخص سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جماد کرے۔ محابہ نے بوچھا اور اس کے بعد کون؟ فرمایا وہ مومن جو بہاڑ کی کسی کھائی میں رہنا افتقیار کرے' اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہو اور لوگوں کو چھوڑ کر اپنی برائی سے ان کو محفوظ رکھے۔

اللَّيْشِيُّ أَنَّ أَبَا سَعِيْدِ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّنَهُ قَالَ: قِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ((مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ)). قَالُوا: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: ((مُؤْمِنٌ فِي شِعْبِ مِنَ الشَّعَابِ يَتَقِي اللهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ)). [طرفه في: ٦٤٩٤].

آئے ہے۔ اور کو اور اس میں رہتا ہے تو ضرور کی نہ کی کی غیبت کرتا ہے یا غیبت سنتا ہے یا کمی پر خصہ کرتا ہے اس کو ایذا ویتا ہے۔ تنائی اور عزامت میں اس کے خرج سرے ہیں۔ اس حدیث ہے اس نے دلیل لی جو عزامت اور گوشہ کئی کو اختلاط ہے بہتر جانتا ہے۔ جہور کا نہ بہ ہے کہ اختلاط افضل ہے اور حق ہے ہے کہ یہ مختف ہے باختلاف اشخاص اور احوال اور زختی کو اختلاط افضل ہے اور موقع کے۔ جس محض ہے مسلمانوں کو دینی اور دنیادی فاکدے پہنچے ہوں اور وہ لوگوں کی برائیوں پر مبر کر سے اس کیلئے عزامت افضل ہے۔ اوپر حدیث میں ای الناس افضل کو ان اور مور ہوتے ہوں اور اس کی صحبت ہے لوگوں کو مزر پہنچتا ہو' اس کیلئے عزامت افضل ہے۔ اوپر حدیث میں ای الناس افضل کو آن اور مال دنیا کی سب چڑوں میں آدمی کو بہت محبوب ہیں تو ان کا انلنہ کی راہ میں خرج دو سرے سب مسلمانوں ہے افضل ہو گاکو تکہ جان اور مال دنیا کی سب چڑوں میں آدمی کو بہت محبوب ہیں تو ان کا انلنہ کی راہ میں خرج کرنے والا سب سے برح کر ہو گا بعضوں نے کمالوگوں سے عام مسلمان مراد ہیں ورنہ علاء اور صدیقین مجبوب ہیں تو ان کا انلنہ کی راہ میں خرج دو اللہ اور ایک کمانہ کہ کہ وہ اسلام پر کریں کرنے والا سب سے برح کر ہو گا بعنوں نے کمالوگوں سے عام مسلمان مراد ہیں ورنہ علاء اور صدیقین مجبوبات کا جو وہ اسلام پر کریں کرے وال دور بیا تو اور کا بہان اور ان کے اعتراضات کا جو وہ اسلام پر کریں کو اب جی ہوا ہو میں اور دور میں جبکہ عام لوگ قرآن و حدیث سے بر دنجی کر رہ جی بین اور دن بدن جمالت و ضلالت کے غار میں گرے جا جا رہے ہیں بھاری شریف جیسی اہم پاکڑہ کی مور میں محبکہ عام لوگ قرآن و حدیث سے بر دنجی کرا جی میں اند کے وفتر میں کھے جا رہے ہیں اگری محبوب کی کہا کہ وہ مقرات اس کا رخیر میں حصہ لے کر رہی سمجکہ عام لوگ قرآن و حدیث سے بادر میں محبل کا شرف حاصل کرنے والے ہیں یقیقا وہ اللنہ کے وفتر میں اپنے اللہ کے وفتر میں کیل کا شرف حاصل کرنے والے ہیں یقیقا وہ اللہ کے وفتر میں ایک علی بیاری نی سبیل اللہ کے وفتر میں کھے جا رہے ہیں اس کی حسب کر رہیں ہیں ان کر میں میں ان کو والے ہیں یقیقا وہ اللہ کے وفتر میں ایک کیا ہوں کہ جو معزات اس کا رہ خری سے جارہ ہیں ان کر ان میں کر ان میں کر رہے معابق ہے کہائے کیا کہ کہائے کی حسب کیا ہوں کے دو تر میں کیا ہی کی کر رہ کیا ہوں کے دو تر میں کیا ہو کی کر ان کر ان کی کر کے کر کر کیا ہوں کی کر کر

٧٧٨٧ - حَدُّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْوِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ مَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ لَا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ: رَسُولَ لَا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ: ((مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللهِ - وَاللهِ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللهِ - كَمَثَلِ اللهِ الْمُجَاهِدِ فِي اللهُ يَلْمُجَاهِدِ فِي اللهُ يَلْمُجَاهِدِ فِي اللهُ يَلْمُجَاهِدِ فِي السَيْلِ اللهِ يَعْمَثُلِ اللهُ يَلُمُجَاهِدِ فِي اللهُ يَلْمُجَاهِدِ فِي اللهُ يَلُومُ أَنْ يُلاحِلُهُ الْجَنَّةُ أَوْ

(۲۷۸۷) ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کہاہم کو شعیب نے خردی اور ان ان سے زہری نے بیان کیا کہ جھے سعید بن مسیب نے خردی اور ان سے ابو ہریرہ بڑا تھ نے بیان کیا کہ جھے سعید بن مسیب نے خردی اور ان سے ابو ہریہ بڑا تھ کی مثال آپ فرما رہے تھے کہ اللہ کے راستے جیں جماد کرنے والے کی مثال ۔۔۔۔ اور اللہ تعالی اس مخص کو خوب جانتا ہے جو (خلوص دل کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کیلئے) اللہ کے راستے میں جماد کرتا ہے ۔۔۔ اس مخص کی سی ہے جو رات میں برابر نماز پڑھتا رہے اور دن میں برابر روزے رکھتا رہے اور دن میں برابر روزے رکھتا رہے اور اللہ تعالی نے اپنے راستے میں جماد کرنے برابر روزے رکھتا رہے اور اللہ تعالی نے اپنے راستے میں جماد کرنے

يُرْجِعَهُ سَالِماً مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيْمَةٍ)).

[راجع: ٣٦]

والے کیلئے اس کی ذمہ داری لے لی ہے کہ اگر اسے شمادت دے گاتو اسے بے حساب و کتاب جنت میں داخل کرے گایا پھر زندہ و سلامت (گھر) ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ واپس کرے گا۔

لینی نیت کا حال خدا ہی کو خوب معلوم ہے کہ وہ مخلص ہے یا نہیں 'اگر مخلص ہے تو وہ مجاہد ہوگا ورنہ کوئی دنیا کے مال و جاہ اور عاموری کے لئے لڑے وہ مجاہد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ مثال میں نماز پڑھنے سے نماز نقل اسی طرح روزہ رکھنے سے نقل روزہ مراد سے کہ کوئی مختص دن بحرنقل روزے رکھتا ہو اور رات بحرنقل نماز پڑھتا ہو 'مجاہد کا درجہ اس سے بھی بڑھ کرہے۔

باب جہاد اور شہادت کے لئے مرد اور عورت دونوں کا دعاکرنا

(٢٥٨ ١٩٨) مم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا امام مالك ے انہوں نے اسحاق بن عبداللہ بن الى طلحہ سے اور انہول نے انس بن مالک بواللہ سے سنا' آپ بیان کرتے کہ رسول الله ما تھا ام حرام کے یمال تشریف لے جایا کرتے تھے (یہ انس کی خالہ تھیں جو عبادہ بن صامت کے نکاح میں تھیں) ایک دن رسول اللہ ملتجایا تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا اور آی کے سرے جو کمیں نکالنے لگیں'اس عرصے میں آپ سو گئے' جب بيدار ہوئے تو آپ مسكرا رہے تھے۔ ام حرام نے بيان كياميں نے بوچھا یارسول الله ملتا ہے! کس بات پر آپ بنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے اس طرح پیش کئے گئے کہ وہ اللہ کے رائے میں غزوہ کرنے کے لئے دریا کے پیج میں سوار اس طرح جارہے ہیں جس طرح بادشاہ تخت پر ہوتے ہیں یا جیسے بادشاه تخت روال پر سوار ہوتے ہیں یہ شک اسحاق راوی کو تھا۔ انسول نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیایا رسول اللہ! آپ دعا فرمائے کہ اللہ مجھے بھی انہیں میں سے کردے' رسول اللہ مانہ کیا نے ان کے لئے دعا فرمائی پھر آپ اینا سر رکھ کر سو گئے' اس مرتبہ بھی آپ جب بیدار موے تومسرارہے تھے۔ میں نے پوچھایار سول اللہ! کس بات پر آپ

٣- بَابُ الدُّعَاءِ بِالْجِهَادِ وَالشَّهَادَةِ
 لِلرِّجَالِ وَالنَّسَاءِ
 وَقَالَ عُمَرُ: ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي بَلَدِ

رَسُولِكَ. ٨٧٧٨، ٢٧٨٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَالِكِ عَنْ إسْحَاقَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْجَةَ عَنْ أَنَّسَ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: ((كَانْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُ عَلَى أُمَّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمَهُ وَكَانَتُ أَمُّ حَرَام تَحْتَ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ ا للهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمُّ اسْتَيْقَظَ ، وَهُوَ يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرضُوا عَلَىَّ غُزَاةً فِي سَبِيْلِ اللهِ، يَوْكُبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الأَسِرُّةِ- أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الأسرَّة))، شَكُّ إسْحَاقُ – قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَدَعَا لَهَا رَسُولُ اللهِ اللهُ عُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ، ثُمُّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ

يَضْحَكُ. فَقُلْتُ: وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ ا للهِ؟ قَالَ: ((نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرضُوا عَلَيُّ غُزَاةً فِي سَبِيْلِ اللهِ - كَمَا قَالَ فِي الأول) - قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: ((أَنْتِ مِنَ الأَوْلِيْنَ)). فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَن مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِيْنَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ)). رأطرافه في: ٢٨٩٩، ٢٨٧٧، ١٩٨٤، ٢٨٢٢، ۲۰۰۱]. رأطرافه فی ۲۸۰۰، ۲۸۷۸، ۲۸۹۵

بس رہے ہیں ؟ آپ نے فرمایا میری امت کے کھے لوگ میرے سامنے اس طرح پیش کئے گئے کہ وہ اللہ کی راہ میں غزوہ کے لئے جا رہے ہیں پہلے کی طرح 'اس مرتبہ بھی فرمایا انہوں نے بیان کیا کہ میں ن عرض كيايار سول الله ما الله ما الله عن ميرك لئ وعا يجيم كه مجه بھی انہیں میں سے کر دے۔ آنخضرت مان کیا نے اس پر فرمایا کہ تو سب سے پہلی فوج میں شائل ہوگی (جو بحری راست سے جماد کرے گی) چنانچہ حضرت معاویہ والتو کے زمانہ میں ام حرام وی والے بحری سفر کیا پرجب سمندر سے باہر آئیں تو ان کی سواری نے انہیں نیچے گرا دیا اور ای حادثہ میں ان کی وفات ہو گئی۔

تنگیری کی اجازت مانجی اور اجازت مل جانے پر مسلمانوں کا سب سے پہلا بحری بیزا تیار ہوا جس نے روم کے خلاف جنگ ک۔ ام حرام بھینیا ہمی اینے شوہر کے ساتھ اس لڑائی میں شریک تھیں اور اس طرح آنخضرت کی پیشین گوئی کے مطابق مسلمانوں کی سب سے پہلی بحری جنگ میں شریک ہو کرشہید ہو کیں۔ فرضی الله عنها۔ شمادت کا وقوع اس وقت ہوا جب مسلمان جماوے لوث کرآ رہے تھے ، کو ام حرام خود نمیں اوس گراللہ کی راہ میں نکی اور نص قرآن و صدیث کی روے جو کوئی جماد کے لئے فکلے اور راہ میں اپنی موت سے مرجائے وہ بھی شہید ہے۔ پس ام حرام کو شہادت نصیب ہوئی اور اس طرح دعائے نبوی کا ظہور ہوا۔ حضرت ام حرام رہی ایک آپ کی دودھ کی خالہ ہوتی ہیں' ای لئے آپ ان کے ہاں آیا جایا کرتے تھے' وہ بھی آپ کے لئے ماں سے بھی زیادہ شفیق تھیں' ( رہنے ) روایت سے عورتوں کا جماد میں شریک ہونا ثابت ہوا۔ حضرت امام بخاری کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مرد یہ دعاکر سکتا ہے یا اللہ مجھ کو تو مجاہرین میں کر' مجھ کو شمادت نصیب کر' ایسے ہی عورت بھی یہ دعا کر عکتی ہے۔ آنخضرت مٹائیز کے زمانے میں اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے زمانوں میں بھی عور تیں مجاہدین کے ہمراہ رہی ہیں۔ ان کے کھانے پینے ' زخم پی کرنے کی خدمات عورتوں نے انجام دی ہیں۔ حضرت عمر بواتھ کی بید دعا قبول ہوئی اور آپ دینہ میں ابو لولو مجوسی کے ہاتھ سے شہید ہوئے تھے (رضی الله عنه وارضاه) ٤- يَابُ دَرَجَاتِ الْمُجَاهِدِيْنَ فِي

باب مجاہدین فی سبیل اللہ کے درجات کابیان

سبيل كالفظ عربي زبان مين هذا سبيلي وهذه سبيلي ندكر اور مؤنث

يُقُالَ هَذَهِ سَبِيْلِي، وهَذَا سَبِيْلِي

سَبيْل ا للهِ.

دونوں طرح استعال ہو تاہے۔

آ الله على الله كالفظ آيا تھا تو امام بخاري نے اس مناسب سے سبيل كى تحقیق بيان كر دى كه يه لفظ عربي و زبان میں فد کر اور مؤمث دونوں طرح بولا باتا ہے ہذہ اسیلی اور هذا سبیلی دونوں طرح کتے میں بعض نسخوں میں اس کے يعد اتن عيارت اور ت وفال ابو عبدالله عزى واحدها غازي درجات لهم درجات لعني سوره آل عمران ركوع ١٦ ميں جو غزي كالفظ آيا ہ تو غزی غازی کی جمع ہے اور هم درجات کا معنی لهم درجات ہے لینی ان کے لئے درج ہیں (دحیدی)

(۲۷۹۰) ہم سے کی بن صالح نے بیان کیا کما ہم سے قلع نے بیان • ٢٧٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٌّ عَنْ عَطَاء بْنِ کیا' ان سے ہلال بن علی نے' ان سے عطاء بن بیار نے اور ان سے ابو جريره رمني الله عنه في بيان كياكه رسول الله صلى الله عليه وسلم يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نے فرمایا جو مخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز قائم قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ آمَنَ با للهِ وَبرَسُولِهِ كرے اور رمضان كے روزے ركھ تو الله تعالى يرحق ہے كہ وہ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، جَاهَدَ فِي جنت میں داخل کرے گا خواہ اللہ کے رائے میں وہ جماد کرے یا ای سَبِيْلِ اللهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ جك يزارب جمال بيدا مواتفا محابف عرض كيايارسول الله الله الله الله کیا ہم لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ جنت فِيْهَا)). فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلاَ نُبَشِّرُ میں سو درج میں جو اللہ تعالی نے اپنے رائے میں جماد کرنے والوں النَّاسَ؟ قَالَ: ((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِانَةَ دَرَجَةٍ کے لئے تیار کئے ہیں'ان کے دو در جوں میں اتنافاصلہ ہے جتنا آسان و أَعَدُهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ مَا زمین میں ہے۔ اس لئے جب اللہ تعالی سے مانکنا ہو تو فردوس مانکو بَيْنَ اللَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْض کیونکہ وہ جنت کاسب سے درمیانی درجہ ہے اور جنت کے سب سے فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهُ فَسْأَلُوهُ الْفِرْدُوسَ فَإِنَّهُ بلند درج برہے کی بن صالح نے کما کہ میں سجمتا ہوں یوں کما کہ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّة - أَرَاهُ: وَفَوقَهُ اس کے اور پروردگار کاعرش ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں نکلتی عَرْشُ الرَّحْمَنِ - وَمِنْهُ تَفَجُّرُ أَنْهَارُ ہیں۔ محمد بن قلیح نے اپنے والد سے وفوقه عوش الرحمٰن ہی کی الْجَنَّةِ)). قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ عَنْ أَبِيْهِ : روایت کی ہے۔ ((وَفُوْقَهُ عَرْشُ الرُّحْمَنِ)).

[طرفه في: ٧٤٢٣].

مطلب یہ ہے کہ اگر کمی کو جہاد نعیب نہ ہو لیکن دوسرے فرائض ادا کرتا ہے اور ای حال میں مرجائے تو آخرت میں مستخصر سیست اس کو بہشت ملے گی گو اس کا درجہ مجلدین سے کم ہو گا۔ محمد بن فلیح کے روایت کردہ اضافہ میں شک نہیں ہے جیسے بچیٰ بن سلمان کی روایت میں اداہ المنے وارد ہے کہ میں سیمتنا ہوں۔ کہا بہشت کی نہوں سے وہ چار نہیں پانی اور دودھ اور شد اور شراب کی مراد میں جن کا ذکر قرآن شریف میں ہے۔

٣٧٩١ حَدُّثَنَا مُوسَى حَدُثَنَا جَرِيْرٌ حَدُثَنَا جَرِيْرٌ حَدُثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي النَّبِيُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ فَأَذْخَلاَنِي دَارًا هِي أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ، لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا،

(۲۷۹۱) ہم ہے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کماہم ہے جریر نے کہ کہا ہم ہے ابو رجاء نے ان سے سموہ بن جندب بناٹند نے کہ نبی کریم ماٹیلیا نے فرمایا 'میں نے رات میں دو آدمی دیکھے جو میرے پاس آئے گھروہ مجھے لے کر ایک درخت پر چڑھے اور اس کے بعد مجھے ایک ایسے مکان میں لے گئے جو نمایت خوبصورت اور بڑا پاکیزہ تھا 'ایسا

قَالاً أمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاء)).

[راجع: ٥٤٨]

خوبصورت مکان میں نے مجھی نہیں دیکھاتھا۔ ان دونوں نے کہا کہ بیہ گھرشہیدوں کا ہے۔

مفصل طور پر بید حدیث کتب الجنائز میں گزر چکی ہے۔ وو هخصوں سے مراد حضرت جرائیل و میکائیل ہیں جو پہلے آپ کو بیت المقدس لے گئے بتھے' بعد میں آسانوں کی سیر کرائی اور جنت و دوزخ کے بہت سے مناظر آپ کو دکھلائے۔ جسمانی معراج کا واقعہ الگ ہے جو بالکل حق اور حقیقت ہے۔

#### باب الله کے رائے میں صبح وشام چلنے کی اور جنت میں ایک کمان برابر جگه کی فضیلت

(۲۷۹۲) ہم سے معلی بن اسد نے بیان کیا کہا ہم سے وہیب بن خالد نے (در ان سے فضل جہاد میں) بیان کیا کہا ہم سے حمید طویل نے اور ان سے انس بن مالک بڑا تھ نے کہ تم کریم ماڑا کیا نے فرمایا اللہ کے راستے میں گزرنے والی ایک صبح یا ایک شام دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتے۔

(۲۷۹۳) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے محمد بن فلع نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے محمد بن فلع نے بیان کیا' انہوں نے کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا ہلال بن علی سے' ان سے عبدالرحمٰن بن ابی نمرہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم آٹھ کیا نے فرمایا جنت میں ایک (کمان) ہاتھ جگہ دنیا کی ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع اور فروب ہو تا ہے اور آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع اور ایک شام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع اور غروب ہو تا ہے۔

(۲۷۹۲) ہم سے قبیصہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا انہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راست میں گزرنے والی ایک صبح وشام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بردھ کرہے۔

٥ – بَابُ الْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيْلِ ا للهِ، وَقَابَ قُوس أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ ٢٧٩٢ حَدُّثْنَا مُعَلِّى بْنُ أَسَدٍ حَدُّثْنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَناً حُمَيْدٌ عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ ﴿ قَالَ ((لَفَدُوةٌ فِي سَبَيْلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا)). [طرفاه في: ٢٧٩٦، ٢٥٦٨]. ٢٧٩٣ حَدُّنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْلِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٌّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَقَابُ قُوسٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ. وَقَالَ: لَغَدُورَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ)). [طرفه في: ٣٢٥٣].

٧٩٤ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنَّ سَهْلِ بْنِ سَغْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ النّبِي عَنْ اللهُ قَالَ: ((الرَّوْحَةُ وَالْغَدُورَةُ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنَ اللَّمْنَيَا وَمَا فِيهَا)).[أطرافه في: ٢٨٩٢، ٣٢٥٠، ٣٢٥٠].

جہاد فی سبیل اللہ کے فضائل ہیں بہت می آیات قرآنی اور احادیث نبوی وارد ہوئی ہیں ان بی ہیں سے یہ احادیث بھی ہیں جو فضائل جہاد کو واضح لفظوں میں ظاہر کر ربی ہیں۔ قرون اوٹی کے مسلمانوں کی ذندگی شلد ہے کہ انہوں نے اسلام کو اور اس کے مقاصد عالیہ کو کما حقہ سمجھا تھا اور وہ اس بنا پر سرپر کفن باندھے ہوئے پوری دنیا ہیں سرگرداں اور کوشاں ہوئے اور ایک ایس تاریخ بنا گئے جو قیامت تک آنے والے اہل اسلام کے لئے مشحل راہ ثابت ہوگی۔

٦- بَابُ الْـحُورِ الْعِيْنِ وَصِفْتِهِنَّ يَحَرُ فَيْهَا الطَّرْفُ. شَدِيْدَةُ سِوَادِ الْعَيْنِ، شَدِيْدَةُ سِوَادِ الْعَيْنِ، شَدِيْدَةُ سَوَادِ الْعَيْنِ. وَزَوَّجْنَاهُمْ: أَنْكَخْنَاهُمْ.
 أَنْكَخْنَاهُمْ.

- ۲۷۹۰ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدُّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ حَدُّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ فَقَ قَالَ: ((مَا مِنْ عَبْدِ يَمُوتُ لَهُ عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ يَسُوّهُ أَنْ مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ لَهُ عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ يَسُوّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا، إِلاَّ الشَّهِيْدَ لَمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ، إِلَى الدُّنْيَا فَيَقْتَلَ مَرُّةً فَإِنَّهُ يَسُونُهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيَقْتَلَ مَرُّةً أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَمَا لِيَاللهُ إِلَى الدُّنِيَا وَمَا لِيَعْلَى اللهُ اللهُ يَنْ يَلْكُونُ إِلَى اللهُ يَالِي اللهُ يَنْ يَنْ مَنْ إِلَى اللهُ إِلَٰهُ يَعْمَى إِلَاللهِ اللهُ اللهُ يَلْمَا لَا لَعْهُمْ إِلَالَهُ لَا لَا لَا لَهُ يَعْ يَسُولُوا اللهُ اللهُ يَعْمَلُوا اللهُ اللهُ يَعْلَى اللّهُ يَعْلَى اللهُ يَعْمَى إِلَى اللهُ يَعْلَى اللّهُ يَعْلَى اللّهُ اللّهُ يَلْمُ اللّهُ يَعْمَلُوا الللهُ اللّهُ يَعْلَى اللّهُ يَعْمُونُ اللّهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللّهُ يَعْمَى إِلَيْكُولُوا اللّهُ يَعْمَلُوا اللهُ اللهُ اللهُ يَعْلَى اللّهُ يَعْلَى الللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ يَعْلَى اللّهُ يَعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللمُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّ

7٧٩٦ قَالَ: وَسَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ عَنِ النّبِيِّ فَيْ الْمَنْ أَنَّهُ قَالَ: ((لَرَوحَةٌ فِي سَبِيْلِ اللّهُ أَنَّهُ قَالَ: ((لَرَوحَةٌ فِي سَبِيْلِ اللّهُ أَوْ عَدْوَةٌ خَيْرٌ مِنَ اللّهُ نَيَا وَمَا فِيْهَا، وَلَقَابُ قَوسٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجُنّةِ أَوْ مَوْضِعُ قِيدٍ - يَعْنِي سَوْطَهُ - خَيْرٌ مِنَ اللّهُ نَيَا وَمَا فِيْهَا. وَلَوْ أَنْ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الْجَنّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الْجَنّةِ اطَّلَعَتْ وَلَمَا اللّهُ نَيْ وَلَمَا وَلَكُونَا وَمَا فِيْهَا عَلَى رَأْسِهَا وَلَمَلاَثُهُ رِيْحًا، وَلَنصِيْفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ اللّهُ نَيْ وَمَا فِيْهَا).

#### باب بری آنکه والی حورول کابیان 'ان کی صفات جن کو دیکھ کر آنکھ حیران ہوگی

جن کی آنکھوں کی پہلی خوب سیاہ ہوگی اور سفیدی بھی بہت صاف ہو
گی اور (سورہ دخان میں) زوجناهم کے معنی انکحناهم کے ہیں۔
(۲۷۹۵) ہم سے عبداللہ بن محر نے بیان کیا کما ہم سے معادیہ بن عمرو نے بیان کیا کما ہم سے معادیہ بن عمرو نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ابو اسحاق نے بیان کیا ان سے تمید نے بیان کیا اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کوئی بھی اللہ کا بندہ جو مرجائے اور اللہ کے پاس اس کی کچھ بھی نیکی جمع ہو وہ پھر دنیا میں آنا پہند نہیں کرتا کو اس کی سے سب پچھ مل جائے مگر شہید بھر دنیا میں ہے سب پچھ مل جائے مگر شہید بھر دنیا میں آنا چاہتا ہے کہ جب وہ (اللہ تعالی کے) یماں شمادت کی فضیلت کو دیکھے گاتو چاہے گا کہ دنیا میں دوبارہ آئے اور پھر قتل ہو (اللہ تعالی کے) یماں شمادت کی تعالی کے راسے میں)

اور میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سناوہ نی کریم صلی اللہ علیہ سلم کے حوالے سے بیان کرتے تھے کہ اللہ کے راست میں ایک صبح یا ایک شام بھی گزار دینا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ' سب سے بہترہ اور کس کے لئے جنت میں ہاتھ جگہ بھی یا (راوی کو شبہ ہے) ایک قید جگہ 'قید سے مراد کو ژاہے' دنیا وما فیما سے بہترہ اور اگر جنت کی کوئی عورت زمین کی طرف جھانگ بھی لے تو زمین و اور اگر جنت کی کوئی عورت زمین کی طرف جھانگ بھی لے تو زمین و آسان اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ منور ہو جائیں اور خوشبو سے معطر ہو جائیں۔ اس کے سرکا دویٹہ بھی دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے ہو جائیں۔ اس کے سرکا دویٹہ بھی دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بھی دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے

(266) S

ا بعض طحین ب دین حوروں کے نور او رخوشبو پر استبعاد پیش کرتے ہیں ان کا جواب سے ہے کہ بعشت کا قیاس دنیا پر نمیں ا استیسی کے سکانہ بعشت کی زندگی دنیا کی زندگی کی طرح ہے۔ بہت ی چیزیں ہم دنیا میں دیکھ نہیں سکتے گر آخرت میں ان کو دیکھیں کے 'دوزخ کا بلکے سے بلکا عذاب آدی بھی نہیں اٹھا سکتا پر آخرت میں آدمی کو ایسی طاقت دی جائے گی کہ وہ دوزخ کے عذابوں کا تحل کرے گااور پھر زندہ رہے گا۔ الغرض اخروی امور کو دنیاوی حالات پر قیاس کرنے والے خود قیم و فراست سے محروم ہیں۔

#### بب شادت کی آرزو کرنا

(۲۷۹۷) ہم ہے ابو الیمان نے بیان کیا ہم کو شعیب نے خبردی ان سے زہری نے بیان کیا انہیں سعید بن مسیب نے ان سے ابو ہریرہ بڑھ نے بیان کیا کہ ش نے رسول اللہ ساتھ ہے سا آپ فرما رہ ہے اس ذات کی ختم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر مسلمانوں کے دلوں میں اس سے رنج نہ ہو تا کہ میں ان کو چھو ڈر کر جملہ کے نکل جاؤں اور مجھے خود اتن سواریاں میسر نہیں ہیں کہ جملہ کے لئے نکل جاؤں اور مجھے خود اتن سواریاں میسر نہیں ہیں کہ جموثے ایسے انکر کے ساتھ لے چلوں تو میں کی چھوٹے سے جموثے ایسے انکر کے ساتھ جانے ہے جمی نہ رکتا ہو اللہ کے راست میں خروہ کے لئے جا رہا ہو تا۔ اس ذات کی ختم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میری تو آزرہ ہے کہ میں اللہ کے زاستے میں قبل کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں کی جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر فراندہ کیا جاؤں کیا جاؤں کیا جاؤں اور پھر فراندہ کیا جاؤں کیا ج

٧- بَابُ تَـمَنِّي الشَّهَادَةِ

٧٧٩٧ حَدُّقَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شَعَيْبُ مِن الْمُسَبِّبِ عَنِ الرُّهْوِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَبِّبِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((سَمِعْتُ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لَوْ لاَ أَنْ يَقُولُ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لَوْ لاَ أَنْ يَعَلِيْبُ أَنْفُسُهُم أَنْ يَعَلِيْبُ أَنْفُسُهُم أَنْ يَعَلِيْهِ مَن الْمُؤْمِنِيْنَ لاَ تَطِيْبُ أَنْفُسُهُم أَنْ يَعَلِيْبُ أَنْفُسُهُم أَنْ يَعَلِيْهِ مَنْ سَرِيَّةٍ تَعْدُو فِي عَلَيْهِ، مَا تَحَلَّفُتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَعْدُو فِي النِّي اللهِ ثُمْ أَخِيْهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أَفْتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمْ أَخَيًا، ثُمْ أَخْتَلُ عُمْ أَفْتَلُ ).

[راجع: ٣٦]

معلوم ہوا کہ شادت کی آرزد کرنا اس نیت ہے کہ اس سے شجر اسلام کی آبیادی ہوگی اور آخرت میں بلند درجات حاصل ہول کے۔ یہ جائز بلکہ سنت ہے اور ضروری ہے۔

٢٧٩٨ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بِنْ يَعْقُوبَ الصَفَّارُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بِنُ عَلِيَّةً عَنْ الصَفَّارُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بِنُ عَلِيَّةً عَنْ أَنَسِ بِنِ اللهِ عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُ مَا اللهِ فَقَالَ ((أَحَدَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيْبَ ثُمَّ أَحَدَهَا عَبْدُ اللهِ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيْبَ ثُمَّ أَحَدَهَا عَبْدُ اللهِ بَنْ رَوَاحَةً فَأُصِيْبَ، ثُمَّ أَحَدَهَا حَالِدُ بْنُ الْوَائِدِ عَنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَقُتِحَ لَهُ)). وقال: الوَائِدِ عَنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَقُتِحَ لَهُ)). وقال:

(۲۷۹۸) ہم سے بوسف بن بعقوب صغار نے بیان کیا کہا ہم سے اساعیل بن علیہ نے 'ان سے ابوب نے 'ان سے حمید بن ہال نے اور ان سے انس بن مالک بزائد نے بیان کیا کہ رسول اللہ سٹی ایک خطبہ دیا آپ نے فرمایا فوج کا جھنڈا اب زید نے اپنے ہاتھ میں لیا اور وہ ہمی شہید کر دیے گئے وہ شہید کر دیے گئے اور اب پھر عبداللہ بن رواحہ نے لیا اور وہ ہمی شہید کر دیے گئے اور اب کی ہمایت کا انظار کے بغیر خالد بن ولید نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں کے لیا۔ اور ان کے ہاتھ بر اسلامی لشکر کو فتح ہوئی۔ آپ سٹی ایک فرمایا

رَمَا يَسُرُّنَا أَنْهُمْ عِنْدَنا)) قَالَ أَيُوبُ: أَوْ

قَالَ: ((مَا يَسُرُّهُمْ أَنْهُمْ عِنْدَنَا، وَعَيْنَاهُ

تَلْرِفَانِ). [راجع: ١٤٤٦]

اور ہمیں کوئی اس کی خوشی بھی نہیں تھی کہ بید لوگ جو شہید ہو گئے ہیں ہمارے پاس زندہ رہنے کیونکہ وہ بہت عیش و آرام میں چلے گئے ہیں۔ ایوب نے بیان کیایا آپ نے بید فرملیا کہ انہیں کوئی اس کی خوشی بھی نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ زندہ رہتے' اس وقت آخضرت کی آئھوں ہے آنسو جاری تھے۔

ہوا یہ تھا کہ ۸ھ میں آپ نے غزوہ موہ کے لئے ایک لئکر روانہ کیا۔ زید بن حارث کو اس کا مردار مقرر کیا ، فرمایا اگر وہ اسکا مردار مقرر کیا ، فرمایا اگر وہ میں شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن روانہ کو۔ انقاق سے یکے بعد دیگرے یہ تیوں مردار شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن روانہ کو۔ انقاق سے یکے بعد دیگرے یہ تیوں مردار شہید ہو گئے اور خالد بن ولید نے آخر میں افری جمنڈا اٹھا لیا تاکہ مسلمان ہت نہ ہاریں کیونکہ لڑائی سخت ہو رہی تھی۔ گو ان کے لئے آخضرت میں تھیا نے کچھ نمیں فرمایا تھا۔ آپ کافروں سے بمال تک لڑے کہ اللہ نے آپ کے ذریعہ اسلام کے لئکر کو فتح نمیب فرمانی ۔ دو سری روایت میں ہے کہ آپ نے خوش ہو کر خالد کے حق میں فرمایا کہ وہ اللہ کی تکواروں میں سے ایک تکوار ہے۔ مزید تفسیلات بنگ موہ کے ذکر میں آئیں گی۔

٨ - بَابُ فَصْل مَنْ يُصْرَعُ فِي سَبِيْلِ
 ١ اللهِ فَمَاتَ فَهُوَ مِنْهُمْ

وَقُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُلْدِكُهُ الْمَهَوَّ عَلَى اللهِ ﴾ الْمَوتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ ﴾ [النساء: ١٠٠] وقع: وجب.

باب اگر کوئی مخص جماد میں سواری سے گر کر مرجائے تو اس کا شار بھی مجاہدین میں ہوگا'اس کی نصیات

اور سور ہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ جو مخص اپنے گھرے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کی نبیت کر کے نگلے اور پھرراستے ہی میں اس کی وفات ہو جائے تو اللہ پر اس کا اجر (ہجرت کا) واجب ہو گیا (آیٹ میں) وقع کے معنی وجب کے ہیں۔

الم الله واسعة فنها جورا فيها أي يعن "كيا الله كى زهن فراخ نهيں ہے كہ تم اس ميں جرت كرجاد" يہ آيت نازل ہوكى ﴿ الم تكن ادهن الله واسعة فنها حروا فيها أي يعنى "كيا الله كى زهن فراخ نهيں ہے كہ تم اس ميں جرت كرجاد" يہ آيت من كرانهوں نے يمارى ميں مديد كا سفر شروع كر ويا مكر راسته بى مان كو موت آگئ ۔ اس وقت يہ آيت نازل ہوكى ۔ جماد بھى اس پر قياس كيا جا سكتا ہے كه كوئى مخص جماد كو فكل مگر راسته ميں اپنى موت سے مرجائے تو اس كو بھى مجاہدين كا تواب ملے گا اور وہ عندالله شهيدوں سے لكھا جائے گا ۔ مشہور حديث انها لكل اهرى مانوى سے بھى اس كى تائيد ہوتى ہے۔ جرت اپنا دين ايمان بچانے كے لئے وارالحرب سے وارالاسلام ميں چلے جائے كو كتے ہى اور يہ قيامت تك كے لئے باقى ہے۔

٢٧٩٩، ٢٧٩٩ حدَّتَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّتَنِي اللَّيْتُ حَدُّتَنَا يَحْيَى يُوسُفَ قَالَ: حَدَّتَنِي اللَّيْتُ حَدُّتَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَانْ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ عَنْ خَالَتِهِ أُمْ حرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَالَتُ ((نَامَ النبيُ عِنْ خَالَتِهِ أُمْ حرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ قَالَتُ ((نَامَ النبيُ عِنْ يَومًا قُرَيْبًا مِنْي، ثُمُّ

( \* \* ٢ ٢ ٩٩ ) جم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا کہ مجھ سے لیٹ نے بیان کیا کہ مجھ سے لیٹ نے بیان کیا کہ ان کیا ان لیٹ نے بیان کیا کہ ان سعید انساری نے بیان کیا ان سے محد بن کی بن حبان نے اور ان سے انس بن مالک بن و اور ان سے انس بن مالک بن و اور ان سے ان کی خالہ ام حرام بنت ملحان بن ایٹ نے بیان کیا کہ ایک ان نے کریم ملی کیا کہ ایک ان کی کریم ملی کیا کہ ایک بی سو گئے۔ پھر جب آپ بیدار ، و سن بی کریم ملی کیا کہ ایک بی سوگئے۔ پھر جب آپ بیدار ، و سن

اسْتَيْقَظَ يَتَبَسَّمُ، فَقُلْتُ: مَا أَصْحَكَك؟ قَالَ: ((أَنَاسٌ مِنْ أُمْتِي عُرِضُوا عَلَيٌ يُرْكُبُونَ هَذَا الْبَحْرَ الأَحْضَرَ كَالْمُلُوكِ عَلَى الأَمِيرُةِ)، قَالَ: فَاذْعُ اللهَ أَنْ عَلَى الأَمِيرُةِ)، قَالَ: فَاذْعُ اللهَ أَنْ اللهَ أَنْ فَعْكَنِي مِنْهُمْ، فَدَعَا لَهَا. ثُمَّ نَامَ النَّانِيَةَ، فَفَعَلَ مِثْلُهَا، فَقَالَتْ: اذْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَتْ: اذْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَتْ: اذْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَتْ: ((أَنْتِ مِنَ الأُولِينَ)). مِنْهُمْ، فَقَالَ: ((أَنْتِ مِنَ الأُولِينَ)). فَخَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ غَانِيًا أَوْلَ مَا رَكِبَ الْمُسْلِمُونَ الْبَحْرَ مَعَ فَاوِيّةَ، فَلَمَّا انْصَرَقُوا مِنْ غَرْوِهِمْ قَافِلِيْنَ فَعُورِيَةً، فَلَمَّا انْصَرَقُوا مِنْ غَرْوِهِمْ قَافِلِيْنَ فَعُلَيْتَ إِلَيْهَا ذَابُةٌ لِتَرْكَبَهَا فَصَرَعْتَهَا فَمَاتَتُ).

[راجع: ۲۷۸۸، ۲۷۸۸]

مسرا رہے تھے میں نے عرض کیا کہ آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں ؟ فربایا میری امت کے بچھ لوگ میرے سلمنے ہیں گئے گئے جو غزوہ کرنے کے لئے اس بستے دریا پر سوار ہو کر جا رہے تھے جیسے بادشاہ تخت پر چڑھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا پھر آپ میرے لئے بھی دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالی مجھے بھی انہیں میں سے بنادے۔ آپ نے ان کے کئے دعا فرمائی۔ پھر دوبارہ آپ سو گئے اور پہلے کی طرح اس مرتبہ بھی کی طرح اس مرتبہ بھی کا میں اور آپ نے وہی جواب دیا۔ ام حرام بڑی ہیا نے اس مرتبہ بھی عرض کی اور آپ نے وہی جواب دیا۔ ام حرام بڑی ہیا نے وہی جواب دیا۔ ام حرام بڑی ہیا نے وہی بواب دیا۔ ام حرام بڑی ہیا نے وہی بنادے تو آنحضرت بیا ہے میا کہ اللہ تعالی مجھے بھی انہیں میں سے بنادے تو آنحضرت بیا ہے دریا تھی ہو گئے سب سے پہلے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کے سب سے وہ اسے شو ہر عبادہ بن صامت بڑا ہی کہ ساتھ مسلمانوں کے سب سے لیا جری بیڑے میں شریک ہو ئیں۔ معاویہ کے زمانہ میں غزوہ سے لوٹے وقت جب شام کے ساحل پر لشکر انزا تو ام حرام بڑی ہیا ہی تو رہے انہ سام کے ساحل پر لشکر انزا تو ام حرام بڑی ہیا ہی تاکہ اس پر سوار ہو جا میں لیکن جانور نے قریب ایک سواری لائی گئی تاکہ اس پر سوار ہو جا میں لیکن جانور نے انہیں گرادیا اور اس میں ان کا انتقال ہوگیا۔

انبیاء کے خواب بھی وی اور الهام ہی ہوتے ہیں۔ آپ نے خواب ہیں دیکھا کہ آپ کی امت کے پچھ لوگ بڑی شان اور شوکت کے ساتھ بادشاہوں کی طرح سمندر پر سوار ہو رہے ہیں۔ آخر آپ کا یہ خواب پورا ہوا اور مسلمانوں نے عمد معاویہ میں بحری بیڑہ تیار کر ساتھ بادشاہوں کی طرح سمندر پر سوار ہو رہے ہیں۔ آخر آپ کا یہ خواب پورا ہوا اور مسلمانوں نے عمد معاویہ میں بحری بیڑہ تال فرمایا کرکے شام پر حملہ کیا، ترجمہ باب اس طرح نکلا کہ ام حرام جانور سے آگرچہ گر کر مریں گر آنخضرت نے ان کو مجاہدین میں شامل فرمایا اور انت من الاولین سے آپ نے پیش گوئی فرمائی۔

#### باب جس کواللہ کی راہ میں تکلیف پہنچے (یعنی اس کے کسی عضو کو صدمہ ہو)

### ٩- بَابُ مَنْ يُنْكَبُ أَوْ يُطْعَنُ فِي سَبيْل اللهِ

٢٨٠١ حَدُّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَوَ
 الْحَوضِيِّ، حَدُّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ
 أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْوَامًا مِنْ بَنِي سَنْعِيْنَ، فَلَمَّا سُلَيْمٍ إِلَى بَنِي عَامِرٍ فِي سَنْعِيْنَ، فَلَمَّا فَدَمُوا قَالَ لَهُمْ خَالِي: أَتَقَدَّمُكُمْ، فَإِنْ

أَمُّنُونِيْ حَتَّى أَبَلُّغَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَّا كُنْتُمْ مِنِّي قَرِيْبًا. فَتَقَدُّمَ فَأَمُّنُوهُ، فَيَنْهَا يُحَدُّثُهُمْ عَن النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُوْمَوُّوا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَطَعَنَهُ فَأَنْفَذَهُ، فَقَالَ: اَ اللَّهُ أَكْبَرْ، فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. ثُمَّ مَالُوا عَلَى بَقِيَّةِ أَصْحَابِهِ فَقَتَلُوهُمْ إِلاَّ رَجُلاً أَغْرَجَ صَعِدَ الْجَبَلَ، قَالَ همَامٌ: فَأَرَاهُ آخَرَ مَعَهُ، فَأَخْبَرَ جَبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمْ قَدْ لَقُوا رَبُّهُمْ فَرَضِيَ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ، فَكُنَّا نَقْرَأُ أَنْ بَلِّغُوا قَومَنَا أَنْ قَدْ لَقِيْنَا رَبُّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا، ثُمُّ نُسِخَ بَعْدُ، فَدَعَا عَلَيْهِمْ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا؛ عَلَى رِعْلِ وَذَكُوَانَ وَبَنِي لِحْيَانَ وَبَنِي عُصَيَّةً الَّذِيْنَ عَصَوًّا اللهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)). [راجع: ١٠٠١]

بنچاؤل تو بمترورنه تم لوگ ميرے قريب تو موى چانچه وه ان ك یمال گئے اور انہوں نے امن بھی دے دیا۔ ابھی وہ قبیلہ کے لوگوں کو رسول الله علی الله علی مناعی رہے تھے کہ قبیلہ والول نے اپ ایک آدی (عامرین طفیل) کو اشارہ کیا اور اس نے آپ کے برچما پوست کردیاجو آرپار موگیا۔ اس وقت ان کی زبان سے نکلا الله اکبر میں کامیاب ہو گیا کعبہ کے رب کی قتم!اس کے بعد قبیلہ والے حرام ر و سرے ساتھوں کی طرف (جو سترکی تعدا میں تھے) برھے اورسب کو قتل کردیا۔ البتہ ایک صاحب جو لنگڑے تھے 'پیاڑ برچ'ھ گئے۔ ہمم (راوی مدیث) نے بیان کیا میں سجمتا ہوں کہ ایک صاحب اور ان کے ساتھی (پیاڑ پر چڑھے تھے) (عمرو بن امیہ ضری) اس کے بعد جرائیل نے نی کریم مال کا کو خردی کہ آپ کے ساتھی اللہ تعالی ے جا ملے ہیں پس اللہ خود بھی ان سے خوش ہے اور اسیں بھی خوش کردیا ہے۔ اس کے بعد ہم (قرآن کی دوسری آخوں کے ساتھ ب آیت بھی) پڑھتے تھے (ترجمہ) ہاری قوم کے لوگوں کو یہ پیغام پنچادو كه بم اين رب س آط بن السادارب خود بمي خوش بادر میں بھی خوش کردیا ہے۔ اس کے بعد یہ آیت منسوخ ہوگئ 'بی كريم النظيم في إليس دن تك صبح كي نماز من قبيله رعل وكوان بي لیان اور بی عصیہ کے لئے بد دعا کی تھی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول ما الليام كى نافرمانى كى تقى ـ

ایک بھائی بینی حرام بن ملمان کو ستر آدمیوں کے بیخ ہے سمو ہو گیا ہے اور صحح یوں ہے کہ حضرت میں ہے ام سلیم کے ایک بھائی بینی حرام بن ملمان کو ستر آدمیوں کے ساتھ بنی عامر کی طرف بھیجا تھا۔ یہ ستر آدمی انسار کے قاری سے اور آپ نے در آدمیوں کے ساتھ بنی عامر کی طرف بھیجا تھا۔ یہ ستر آدمی انسار کے قاری سے بن سلیم کے دین کی تعلیم کی تعلیم کی سروار عامر بن طفیل تھا۔ لعنت کے سلسلہ میں جن قبائل کا ذکر روایت میں آیا ہے یہ سب بنو سلیم کی شاخیں ہیں۔ آیت جس کا ذکر روایت میں آیا ہے ان آبھوں میں سے جن کی تعلوت منسوخ ہو گئی۔

(۲۰۴۲) ہم سے موکیٰ بن اسلیل نے بیان کیا کما ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا کما ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا ان سے اسود بن قیس نے اور ان سے جندب بن سفیان دہائے کہ نی کریم مائی کیا کمائی کی الوائی کے موقع پر موجود تھے اور آپ کی

٧٨٠٧ - حَدُّلْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدُّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الأَسْوَدِ بْنُ قَيْسٍ عَنْ جُنْدَبِ بِنِ سُفْيَانُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ

وَ كَانَ فِي بَعْضِ الْمُشَاهِدِ وَقَدْ دَمِيَتُ الْمُشَاهِدِ وَقَدْ دَمِيَتُ الْمُشَاهِدِ وَقَدْ دَمِيَتُ الْمُشَاهِدِ وَقَدْ دَمِيْتِ، إِلَّا إِصْبَعُ دَمِيْتِ، وَفِي سَبِيْلِ اللهِ مَا لَقَيْتِ)). [طرفه في : ١١٤٦].

١٠ بَابُ مَنْ يُجْرَحُ فِي سَبِيْلِ اللهِ
 عَزَّ وَجَلً

٢٨٠٣ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ يُكُلِّمُ أَحَدٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ – وَاللهُ أَعْلَمُ يَكُلُمُ أَحَدٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ – وَاللهُ أَعْلَمُ بِيمَنْ يُكُلِّمُ فِي سَبِيْلِهِ – إِلاَّ جَاءَ يَومَ اللهِ أَقْيَامَةٍ وَجَرْحُهُ يَشْعِبُ وَاللّوْنُ لَوْنُ اللّمِ، الْقِيَامَةِ وَجَرْحُهُ يَشْعِبُ وَاللّوْنُ لَوْنُ اللّمِ، وَالرِّيْحُ رِيْحُ الْمِسْكِ)). [راجع: ٢٣٧]

انگی زخی ہو گئی تھی۔ آپ نے انگی سے مخاطب ہو کر فرایا تیری حقیقت ایک زخی انگل کے سواکیا ہے اور جو کچھ طا ہے اللہ کے راستے میں طاہے (مولناوحیدالزمال مرحوم نے ترجمہ یوں کیا ہے)

ایک انگل ہے تیری ہستی کیی جو خدا کی راہ میں زخی ہوئی باب جو اللہ کے راستے میں زخی ہوا؟اس کی فضیلت کا باب جو اللہ کے راستے میں زخی ہوا؟اس کی فضیلت کا

بيان

(۲۸۰۳) ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کماہم کو امام مالک نے خبردی ابو الزناد سے انہوں نے اعرج سے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو مخفص بھی اللہ کے راستے میں زخمی ہوا اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے میں کوئی زخمی ہوا ہو اقیامت کے دن اس طرح سے آئے گا کہ اس کے زخموں سے خون بہہ رہا ہوگا رنگ تو خون جیسا ہوگا کہ اس کے نیاب وگا کہ اس کے زخموں سے خون بہہ رہا ہوگا رنگ تو خون جیسا ہوگا کہ اس میں خوشبومشک جیسی ہوگی۔

الیمن اللہ کو خوب معلوم ہے کہ خالص اس کی رضاجوئی کے لئے کون لڑتا ہے اور اس میں ریا اور ناموری کا شائبہ ہے یا نہیں۔ امام نوویؓ نے کما ہے کہ جو مخض باغیوں یا رہزنوں کے ہاتھ سے زخی ہو یا دین کی تعلیم کے دوران میں مرجائے اس کے لئے بھی یک فضیلت ہے 'آج کل جو مسلمان دشمنوں کے ہاتھ سے مظلومانہ قل ہو رہے ہیں وہ بھی اس ذیل میں ہیں اواللہ اعلم بالصواب)

١١- بَابُ قُول اللهِ تَعَالَى: باب قران اللي كه

اے پینبر! ان کافروں سے کمہ دوتم ہمارے گئے کیا انتظار کرتے ہو' ہمارے گئے تو دونوں میں سے (شمادت یا فتح) کوئی بھی ہو اچھاہی ہے ادر لڑائی ہے کبھی ادھر بھی ادھر۔

(۲۸۰۳) ہم سے بچیٰ بن بکیرنے بیان کیا کہا ہم سے لیٹ نے بیان کیا کہا ہم سے لیٹ نے بیان کیا ابن شماب سے انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ بنائے بنا ہے کہا تھا میں نے ان سے کہا تھا میں نے ان سے کہا تھا میں نے

﴿ قُلُ هَلُ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَ إِحْدَي الْحَمْنَيْنِ ﴾ [التوبة: ٢٥] والْحَرْبُ سِجَالٌ

٢٨٠٤ - حَدْثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدْثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدْثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدْثَنَا اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنْ عَبْدَ اللهِ إِنْ عَبْدِ اللهِ أَنْ عَبْدَ اللهِ إِنْ عَبْدِ اللهِ أَنْ عَبْدَ اللهِ إِنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ

هِرَقْلَ قَالَ لَهُ: سَأَلَتُكَ كَيْفَ كَانَ قِنَاكُمُ اللهُ وَدُولُ، اللهُ الْحَرْبَ سِجَالٌ وَدُولُ، فَرَعَمْتَ أَنَّ الْحَرْبَ سِجَالٌ وَدُولُ، فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى ثُمَّ بَكُونُ لَهُمُ الْعُمْدُ الْعَاقِبَةُ). (راجع: ٧]

تم سے پوچھا تھا کہ ان کے لینی (نی کریم طاق آب) کے ساتھ تہاری الزائیوں کاکیا انجام رہتا ہے تو تم نے بتایا کہ الزائی ڈولوں کی طرح ہے ' بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی اور بھی ان کے حق میں۔ انبیاء کا بھی کی حال ہوتا ہے کہ ان کی آزمائش ہوتی رہتی ہے (بھی فتح اور بھی بارسے) لین انجام انہیں کے حق میں اجھا ہوتا ہے۔

یعنی یا تو مسلمان اوتے اوت اپنی جان دے دے گایا بھر فتح حاصل ہوگی۔ ایمان لانے کے بعد مسلمانوں کے لئے دونوں انجام نیک اور اجھے ہیں۔ فتح کی صورت کو تو سب اچھی سیحتے ہیں لیکن لڑائی ہیں موت اور شمادت ایک مومن کا آخری مقصود ہے 'اللہ کے رائے ہیں لڑتا ہے اور اپنی جان دے دیتا ہے 'جب اللہ کی بارگاہ میں پنچتا ہے تو اس کی نواز شیں اور ضیافیں اے خوب حاصل ہوتی ہیں۔

#### ١٢ – بَابُ قُولُ اللهِ تَعَالَى:

﴿ مِنَ الْسَمُوْمِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهُ عَلَيْهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدُلُوا تَبْدِيْلاً ﴾. [الأحزاب : ۲۳].

#### باب الله تعالى كاارشادكه

د مومنوں میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس وعدہ کو بچ کرد کھایا جو انہوں نے اللہ تعالی سے کیا تھا' پس ان میں کچھ تو ایسے ہیں جو (اللہ کے راستے میں شہید ہو کر) اپنا عمد پورا کر چکے اور کچھ ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں اور اسے عمد سے وہ پھرے نہیں ہیں۔

آیت میں عمد سے مراد وہ عمد ہے جو صحابہ نے احد کے دن کیا تھایا لیلہ العقبہ میں کہ آنخضرت کا ساتھ دیں گے اور کی عال میں منہ نہ موڑیں گے۔ بعض تو اپنا فرض ادا کر چکے چیے انس بن نفر 'عبداللہ انساری ' حزہ ' طلحہ وغیرہ بعض شہادت کے منتظر ہیں جیے حضرات خلفائے اربعہ اور دو سرے صحابہ جو بعد میں شہید ہوئے اور عموم کے لحاظ سے قیامت تک آنے والے وہ جملہ مسلمان جو دلاں میں ایکی تمنا رکھتے ہیں جعلنا اللہ منہم امین

٥٠ ٢٨٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيْدِ
الْخُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ حُمَيْدِ
قَالَ: سَأَلْتُ أَنْسًا. ح حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ
زُرَارَةَ حَدَّثَنَا زِيَادٌ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ
الطُّويْلُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:
((غَابَ عَمِّي أَنَسُ بُنُ النَّصْرِ عَنْ قِتَالٍ
بَدْرٍ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ
بَدْرٍ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ
قِتَالُ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِيْنَ لَيْنِ اللهُ أَشْهَدَنِي

(۵۰۴۸) ہم سے محد بن سعید خزاعی نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالاعلی نے بیان کیا کہ ہم سے محد بن سعید خزاعی نے بیان کیا کہ ہم نے انس بڑا اور سے بوچھا (دو سری سند) ہم سے عمرو بن زرارہ نے بیان کیا کہ ہم سے مرو بن زرارہ نے بیان کیا اور ان سے انس بڑا اور نے بیان کیا اور ان سے انس بڑا اور نے بیان کیا کہ میرے چچا انس بن نفر واللہ بدر کی لڑائی میں حاضر نہ ہو نے بیان کیا کہ میرے چچا انس بن نفر واللہ بدر کی لڑائی میں حاضر نہ ہو سکے اس لئے انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! میں پہلی لڑائی ہی سے خات رہاجو آپ نے مشرکین کے خلاف لڑی لیکن اگر اب اللہ تعالی نے مجھے مشرکین کے خلاف کی لڑائی میں حاضری کا موقع دیا تو اللہ تعالی دیکھی۔ لے گاکہ میں کیا کرتا ہوں۔ پھرجب احد کی لڑائی کاموقع دیا تو اللہ تعالی دیکھی۔ لے گاکہ میں کیا کرتا ہوں۔ پھرجب احد کی لڑائی کاموقع دیا تو اللہ تعالی دیکھی۔ لے گاکہ میں کیا کرتا ہوں۔ پھرجب احد کی لڑائی کاموقع دیا تو اللہ تعالی دیکھی۔

فَلَمَّا كَانَ يَومُ أَحُدٍ وَانْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ قَالَ: اللَّهُمُّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَوُلاءِ، يَعْنِي أَصْحَابَهُ، وَأَبرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَوُلاَءِ، يَعْنِي الْمُشْرِكِيْنَ. ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ، فَقَالَ : يَا سَعْدُ بْنَ مُعَاذِ، الْجَنَّةَ وَرَبِّ النَّصْرِ، إِنِّي أَجِدُ رِيْحَهَا مِنْ دُونِ أَحُدٍ. قَالَ سَعْدٌ: فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا صَنَعَ.

قَالَ أَنَسٌ: فَوَجَدْنَا بِهِ بِضْعًا وَلَـمَانِيْنَ ضَرْبَةُ بِالسَّيْفِ أَوْ طَغْنَةً بِرُمْحٍ أَوْ رَمْيَةً بِسَهْم، ووجدُنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَقَدْ مَثْلِ بِهِ الْمُشْرِكُونْ، فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلاَّ أَخْتَهُ بِبِنَانِهِ. قَالَ أَنَسٌ : كُنَّا نَرِّى – أَوْ نَظُنُ – بَيْنَانِهِ قَالَ أَنَسٌ : كُنَّا نَرِّى – أَوْ نَظُنُ – أَنَّ هذِهِ الآيةَ نَزَلَتْ فِيْهِ وَفِيْ أَشْبَاهِهِ: ﴿ فِينَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ ﴾ إلى آخِر الآيةٍ)).

[طرفاه في: ٤٠٤٨ (٤٧٨٣].

٣٠٨٠٦ وَقَالَ: إِنَّ أُخْتَهُ - وَهِي تُسَمَّى الرُّبَيِّعَ - كَسَرَتْ نَنيَّةَ اهْرَأَةٍ فَأَمْرَ رَسُولُ الشِّيْعَ بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسٌ: يَا رَسُولَ الشِّهِ، وَالَّذِي بَعَثِكَ بِالْتُحَقِّ لاَ يُكْسَرُ ثَنيَّتُهَا، فَرَضُوا بِالأَرشِ وَبَتَرَكُوا الْقِصَاصَ، فقال رَسُولُ اللهِ فَقَال رَائِقُ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لُو أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبْرَهُ)).

إراجع: ٢٧٠٣]

تَنَائِم مِن الله عن الله عن

اور مسلمان بھاگ نکلے تو انس بن نفرنے کما کہ اے اللہ! جو کچھ مسلمانوں نے کیا میں اس سے معذرت کرتا ہوں اور جو کھ ان مشرکین نے کیا ہے میں اس سے بیزار ہوں۔ پھروہ آگے برھے (مشرکین کی طرف) توسعد بن معاذ بنافذ سے سامنا ہوا۔ ان سے انس ین نفر بڑھئے نے کمااے سعد بن معاذ! میں تو جنت میں جانا بہاہتا ہوں اور نفر (ان کے باپ) کے رب کی قتم میں جنت کی خوشبو احد بہاڑ ك قريب يا كامول معد رفي في كما يارسول الله! جو انسول في كر و کھلا اس کی جھے میں جت نہ تھی۔ انس بڑ ٹھ نے بیان کیا کہ اس کے بعد جب انس بن نفر بناتُهُ كو بهم نے پایا تو تکوار نیزے اور تیرکے تقریباً اس زخم ان کی جسم بر تھ وہ شہید ہو چکے تھ 'مشرکول نے ان کے اعضاء كأث ديئے تھے اور كوئى فخص انسيں پيچان نہ سكاتھا' صرف ان کی بهن الگیوں سے انہیں بھیان سکی تھیں۔ انس بڑھڑ نے بیان کیا ہم سجھتے ہیں (یا آپ نے بجائے نری کے نظن کما) مطلب ایک بی ہے کہ یہ آیت ان کے اور ان جیسے مومنین کے بارے میں نازل ہوئی تقی کہ دمومنوں میں کچے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اس وعدے کو عياكرد كماياج انهول فالله نعالى عكياتما" آخر آيت تك

(۲۰ ۱۹ ) انہوں نے بیان کیا کہ انس بن نظر بڑھ کی ایک بمن رہے اللہ بان رہے تھے 'اس لئے نامی بھی بھی نے کہ مانت تو ڈویے تھے 'اس لئے رسول اللہ مٹھ کیا ان سے قصاص لینے کا حکم دیا۔ انس بن نظر بڑھ کی سے عرض کیا یارسول اللہ! اس ذات کی قتم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنایا ہے (قصاص بیل) ان کے دانت نہ ٹوٹیس گے۔ چنانچہ مرعی تاوان لینے پر راضی ہو گئے اور قصاص کا خیال چھو ڈ دیا' اس پر رسول اللہ مٹھ بیا کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں کہ اگر وہ اللہ کا مام لے کر قتم کھالیس تو اللہ خود ان کی قتم بوری کرویتا ہے۔

بی ناپند کرتا ہوں اور تیری درگاہ میں معذرت کرتا ہوں کہ میں ان بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ کہ کر انہوں نے کفار پر حملہ کیا اور کتنوں کو جنم رسید کرتے ہوئے آخر جام شہادت نی لیا۔ بھاگنے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جن کو جنگ احد میں ایک درے کی حفاظت پر مامور کیا گیا تھا اور بتاکید کہ دیا گیا تھا کہ تا اذن ہر گز درہ نہ چھو ٹیں مگر انہوں نے شروع میں مسلمانوں کی فتح دیمی تو درہ خالی چھوٹر دیا اور جس میں سے کفار قریش نے دوبارہ وار کیا اور میدان احد کا نقشہ ہی بدل کیا 'جنگ احد اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی دروناک معرکہ ہے جس میں ستر مسلمان شہید ہوئے اور اسلام کو بڑا زبروست نقصان پیچا۔ میدان احد میں تنج شہیدان ان ہی شدائے احد کا یادگاری قبرستان ہے جزاھم اللہ جزاحسنا

بماراب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے سے سب بودای کی لگائی ہوئی ہے

٧٠ ٧٠ - حَدُّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حِ. وَحَدُّتَنِيْ إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ أَرَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ أَرَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ أَبِي عَبِيْقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ خَارِجَةَ بَنِ زَيْدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ الله عَنْ خَارِجَة قَالَ: ((نَسَخْتُ الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ فَي الْمَصَاحِفِ فَي الْمَصَاحِفِ فَي الْمَصَاحِفِ فَي الْمَصَاحِفِ فَي الْمَصَاحِفِ أَنْ رَسُولَ اللهِ فَي يَقْرَأُ بِهَا فَلَمْ أَجِدُهَا إِلاَّ مَعَ خُرَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الأَنصَارِيُّ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ فَي شَهَادَتَهُ شَهَادَةَ شَهَادَةً شَهَادَةً شَهَادَةً شَهَادَةً رَجُلَيْنِ وَهُوَ قُولُهُ: ﴿ مِنَ الْسُمُومِيْنَ الْسُمُومِيْنِ اللهِ عَلَيْهِ فِي الْمَعْمَدِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ السَّمُومِيْنِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ السَّمُومِيْنِ اللهِ مَنْ السَّمُومُ مِنْ السَّمُومُ وَلُهُ: ﴿ وَمِنَ السَّمُ مِنْ السَّمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ السَّمُ مِنْ السَّمُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنَ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَا مَا عَاهَدُوا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ إِلَى مَنَالِهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَى مَنَالَةً عَلَيْهِ إِلَى مَنَالَةً عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ الله

[أطرافه في: ٤٠٤٩، ٤٦٧٩، ٤٧٨٤، ٤٧٨٤، ٢٩٨٩، ٤٩٨٩،

.[٧٤٢٥

اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن شریف ایک مخص کی روایت پر جمع ہوا ہے کیونکہ یہ آیت منی تو بہت سے آدمیوں نے المسترین استہاری کے متحق میں ہوئی کی کے کہ میں ہوئی کی کی بیاری میں ہوئی کی کے بیاری نہ میں۔ بیاری نہ میں۔ بیاری نہ میں۔ بیاری نہ میں۔ بیاری نہ میں۔

ترجمہ باب کے ذیل میں گزرچکاہے)

حفرت فزیمہ" کی شادت کو آپ نے دو شادوں کے برابر قرار دیا' یہ خاص فزیمہ کے لئے آپ نے فرمایا تھا۔ ہوا یہ کہ آپ نے ایک مخص سے کوئی بات فرمائی' اس نے انکار کیا۔ فزیمہ نے کما میں اس کا گواہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تھے سے تو گوائی طلب نہیں ک گئی پھر تو گوائی دیتا ہے۔ فزیمہ نے کما یارسول اللہؓ! ہم آسان سے جو تھم اترتے ہیں ان پر آپ کی تصدیق کرتے ہیں ہے کوئی بری بات ہے۔ آپ نے فزیمہ کی شمادت پر فیصلہ کر دیا اور ان کی شمادت دو سرے دو آدمیوں کی شمادت کے برابر رکھی (وحیدی)

(ک م ۲۸) ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خبردی
زہری سے ' دو سری سند اور جھ سے اساعیل نے بیان کیا 'کہا کہ جھ
سے میرے بھائی نے بیان کیا ' ان سے سلیمان نے ' میرا خیال ہے کہ
محمہ بن عتیق کے واسطہ سے ' ان سے ابن شماب (زہری) نے اور ان
سے فارجہ بن زید نے کہ زید بن ثابت بڑھٹھ نے بیان کیا جب قرآن
مجید کو ایک مصحف کی (کتابی) صورت میں جمع کیا جانے لگا تو میں نے
سورہ احزاب کی ایک آیت شیں پائی جس کی رسول اللہ مٹھیلیا سے
ہوری احزاب کی ایک آیت شیں پائی جس کی رسول اللہ مٹھیلیا سے
ہوری تاری صرف خزیمہ بن ثابت انصاری بڑھٹھ کے یمال وہ آیت
سلاش کیا تو) صرف خزیمہ بن ثابت انصاری بڑھٹھ کے یمال وہ آیت
میل نے دو آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دیا تھا۔ وہ آیت سے تھی ﴿

#### باب جنگ سے پہلے کوئی نیک عمل کرنا

اور ابو درداء بڑائی نے کہا کہ تم لوگ اپنے (نیک) اعمال کی بدولت جنگ کرتے ہو اور اللہ تعالی کا (سورۂ صف میں یہ) ارشاد کہ "اے لوگو! جو ایمان لاچکے ہو ایمی باتیں کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے اللہ کے نزدیک یہ بہت برے غصے کی بات ہے کہ تم وہ کموجو خود نہ کرو، بیٹ اللہ ان لوگوں کو پہند کرتا ہے جو اسکے راستے میں صف بناکر ایسے جم کراڑتے ہیں جیسے سیسہ پلائی ہوئی ٹھوس دیوار ہوں"

١٣ - بَابُ عَمَلٌ صَالِحٌ قَبْلَ الْقِتَالِ وَقَالَ أَبُو الدُّرْدَاء إِنْمَا تُقَاتِلُونَ بِأَعْمَالِكُمْ. وَقَالَ أَبُو الدُّرْدَاء إِنْمَا تُقَاتِلُونَ بِأَعْمَالِكُمْ. وَقَوْلُونَ مَنْوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعُلُونَ. كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُونَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعُلُونَ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ اللّذِيْنَ يُعْتَلُونَ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ اللّذِيْنَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِهِ صَفًا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانً مُمْ بُنْيَانً مُرْصُوصٌ له.

مسلمانوں کی دو صفیں اللہ کو بہت ہی محبوب ہیں۔ ایک صف تو وہ جو نماز میں قائم کرتے ہیں کہ پیر سے پیرا کندھے سے

الکیسی کی سیا میں کا کم کر کے جادت کے لئے کھڑے ہوتے ہیں۔ دو سری صف وہ جو وہ دشمن کے مقابلہ پر سیسہ پلائی ہوئی دیواروں
کی شکل میں قائم کر کے جاد کرتے ہیں ' یہ ہر دو صفیں اللہ کو بہت محبوب ہیں اور صد افسوس کہ اس دور نازک میں بیہ ہر قتم کی حقیق صف بندی کو خواب و خیال میں بھی نہیں گر نمازوں کی صف بندی کا بھی برا صف بندی کا بھی برا صف بندی کا بھی برا صل اور دور ہٹا نظر آئے گاگویا وہ دو سرا نمازی اور اس کے قدم چھوٹے سے کوئی گناہ کمیرہ لازم آ جائے گا

مفیں کے ول پریثان مجدہ بے ذوق کے انداز جنوں باقی نہیں ہے

٨٠٨ - حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرُّحِيْمِ
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارِ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا
إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ
الْبَوَّاءَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ يَقُولُ: أَتَى النَّبِيُّ الْبَوْلَ وَرَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيْدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقَاتِلُ وَأُسْلِمُ؟ قَالَ: ((أَسْلِمْ ثُمُّ قَاتِلُ)). فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ: ((أَسْلِمْ ثُمُّ قَاتِلُ)). فَأَسْلُمَ ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَيُ ((عَمَلَ قَلِيلاً وأُجِرَ كَفَيْدُا)).

(۱۸۰۸) ہم سے محد بن عبدالرحیم نے بیان کیا کما ہم سے شابہ بن سوار فزاری نے بیان کیا کما ہم سے اسمرائیل نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے بیان کیا کہ میں نے براء بن عاذب بڑھ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ مٹھ کیا یارسول اللہ! میں پہلے جنگ میں ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ! میں پہلے جنگ میں شریک ہوجاؤں یا پہلے اسلام لاؤں۔ آپ مٹھ کیا نے فرمایا پہلے اسلام لاؤ بھر جنگ میں شریک ہونا۔ چنانچہ وہ پہلے اسلام لائے اور اس کے بعد بھر جس میں شہید ہوئے۔ رسول اللہ مٹھ ایک خرمایا کہ عمل کم کیالیکن جب سے بیا

بعضوں نے کمایہ مخص عمرہ بن ثابت انساری تھا۔ ابن اسحاق نے مغازی میں نکالا کہ حضرت ابد ہریرہ بڑات اوگوں سے بد چھا کرتے سے کہ بھلا بتاؤ وہ کون مخص ہے جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں چلاگیا ، پھر کتے یہ عمرہ بن ثابت ہے۔ صدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ہر نیک کام کی قبولیت کے لئے پہلے مسلمان ہونا شرط ہے۔ غیر مسلم جو نیکی کرے دنیا میں اس کا بدلہ اسے ملے گا اور آخرت میں اس کھمے لئے بچھ نہیں۔

: باب كسى كواجانك نامعلوم تيرلگااوراس تيرنے اسے مار ديا'

١٤ - بَابُ مَنْ أَتَاهُ سَهِمٌ غروبٌ

اس کی فضیلت کابیان

(٢٨٠٩) م سے محربن عبداللہ نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے

حسین بن محد ابو احد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے شیبان نے

بیان کیا قادہ سے ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ

ام الرزيع بنت براء رضي الله عنهاجو حارثه بن سراقيه رضي الله عنه كي

والده تعين 'ني كريم ملي الم كان خدمت مين حاضر موسي اور عرض كيا

اے اللہ کے نبی ! مار ش کے بارے میں بھی آپ مجھے کھ بتا کیں ---

حارثہ بناتھ بدر کی الزائی میں شہید ہو گئے تھے'انسیں نامعلوم ست سے

ایک تیر آ کرنگا تھا۔۔۔ کہ اگر وہ جنت میں ہے تو صبر کر لوں اور اگر

کمیں اور ب تو اس کے لئے روؤں وحوؤں۔ آپ نے فرمایا اے ام

حارثہ! جنت کے بہت سے درج میں اور تمهارے بیٹے کو فردوس

٧٨٠٩- حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ أُمُّ الرُّبيِّع بِنْتَ الْبَرَاءِ وَهِيَ أُمُّ حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةً أَتَتِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا نَبِيُّ اللَّهِ أَلاَ تَحَدَّثِنِي عَنْ حَارِثَةَ – وَكَانَ قُتِلَ يَومَ بَدْرِ أَصَابَهُ سَهُمْ غَرْبٌ – فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاء. قَالَ: ((يَا أُمُّ حَارِثَةَ، إِنَّهَا جِنانٌ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدُوسَ الأَعْلَى)).

[أطرافه في: ٣٩٨٢، ٢٥٥٠، ٢٥٥٧].

روایت میں ام رہے کو براء کی بی بتانا راوی کا وہم ہے ' صحح یہ ہے کہ ام رہے نفر کی بی ہیں اور انس بن مالک کی بھو پھی ہیں۔ ان کا بیٹا مارھ نای بدر کی اوائی میں ایک نامعلوم تیرے شہید ہوگیا تھا' ان بی کے بارے میں انہوں نے یہ تحقیق فرائی۔ یہ س کرام حارثہ بنتی ہوئی گئی اور کئے لگیں حارثہ مبارک ہو! مبارک ہو! پہلے یہ سمجھیں کہ حارثہ ومثن کے ہاتھ سے نہیں مارا کیا شاید اے جنت نه طع مربشارت نوی س کران کو اطمینان ہو گیا۔ سجان الله عهد نبوی کی مسلمان عورتوں کا بھی کیا ایمان اور یقین تھا کہ وہ اسلام کے لئے مرجانا موجب شادت و دخول جنت جانتی تھیں۔ آج کل کے مسلمان ہیں جو اسلام کے نام پر ہر ہر قدم پیچیے ہی ہٹتے جا رہے یں چر بھلا رقی اور کامیانی کیو کر نعیب ہو۔ اقبال نے بچ کہا ہے ۔

اعلیٰ میں جگہ ملی ہے۔

آتھ کو بتا تا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیرو سناں اول ' طاؤس و رباب آخر

٥ ١ – بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ ا للهِ هِيَ الْعُلْيَا

• ٧٨١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرُو عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيُّ ﴿ فَقَالَ: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذَّكْرِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ

باب جس مخص نے اس ارادہ سے جنگ کی کہ اللہ تعالیٰ ہی کاکلمہ بلند رہے'اس کی فضیلت

(۲۸۱۰) ہم سے سلمان بن حرب نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے عمرو بن مرو نے' ان سے ابو واکل نے اور ان سے ابو موی اشعری بنات نے بیان کیا کہ ایک محالی (لاحق بن ضمیرہ) نی كريم التيايل كي خدمت ميں حاضر ہوئے اور عرض كيا كه ايك فخض جنگ میں شرکت کرتا ہے غنیمت حاصل کرنے کے لئے 'ایک مخض

جنگ میں شرکت کرتا ہے ناموری کے لئے 'ایک مخص جنگ میں شرکت کرتا ہے تاکہ اس کی بمادری کی دھاک بیٹھ جائے تو ان میں

لِيُرَى مَكَانَهُ، فَمَنْ فِي سَبِيْلِ اللهِ؟ قَالَ : ((مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيْلِ اللهِ)).

[راجع: ۲۲۳]

ے اللہ کے رائے یں کون اڑا ہے؟ آپ مالی نے فرمایا جو مخص اس ارادہ سے جنگ میں شریک ہو تاکہ اللہ عی کا کلمہ بلند رہے' صرف وہی اللہ کے راستہ میں لڑتا ہے۔

مقعد بیا کہ اصل چیز خلوص ہے اگر بیا ہے تو سب کچھ ہے ' بیا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ قیامت کے دن کتنے تی ' کتنے قاری' کتنے مجابدین دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ بید وہ ہول مے جن کامقعد صرف ریا اور نمود تھا' ناموری اور شہرت طلبی کے لئے انہول نے بید كام كئو اس لئے ان كوسيدها دوزخ ميں ذال ديا جائے گا داعاذناالله منها)

١٦ – بَابُ مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي

سَبَيْلِ اللهِ وَقُولِ اللهِ تَعَالَى:

﴿ مَا كَانَ لَأَهُلِ الْمَدِيْنَةِ - إِلَى قَوْلِهِ -إِنَّ اللَّهُ لا يُضِينُعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [التوبة: ١٢٠].

٢٨١١- حَدُّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ جَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثْنِي يَزِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا عَبَايَةُ بْنُ رَافِعِ بْنِ خَدَيْجِ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُوْ عَبْسِ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ جَبْرِ أَنَّ رَسُولَ ا للهِ 🕸 قَالَ: ((مَا اغْبَرُّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِي سَبيْل ا للهِ فَتَمَسُّهُ النَّارُ)). [راجع: ٩٠٧]

باب جس کے قدم اللہ کے رائے میں غبار آلود ہوئے اس كاثواب

اورسورة براة يس الله تعالى كاارشاد ب كه ﴿ ماكان لاهل المدينه ﴾ الله تعالى ك ارشاد ﴿ إن الله لا يضيع اجر المحسنين ﴾ تك

(۲۸۱۱) ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کماہم کو محد بن مبارک نے خردی کا ہم سے کی بن حزو نے بیان کیا کما کہ مجھ سے برید بن ابی مرم نے بیان کیا انسی عبایہ بن رافع بن خدیج نے خبردی کما کہ مجھے ابو عبس رضی اللہ عنہ نے خبردی' آپ کانام عبدالرحمٰن بن جبر ہے کہ رسول اللہ مٹھیا نے فرمایا جس بندے کے بھی قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو گئے 'انہیں (جہنم کی) آگ چھوئے ؟ (بیہ ناممکن

المنظم المرابي المات باب كاترجمه بيا بي "مدينه والول كو اور جو ال كي آس پاس كوار رجع بين بيه مناسب نه تها كه الله كي يغير سينيك كي ينجي بيف رين اور اس كى جان كى فكرنه كرك اپنى جان بچانے كى فكر مين رين - اس لئے كه لوگوں كو يعنى جماد كرنے والول کو خدا کی راہ میں پاس ہو' بھوک ہو' اس مقام پر چلیں جس سے کافر خفا ہوں' دشمن کو کچھ بھی نقصان پنچائیں' ہر ہر کے بدل ان پانچوں کاموں میں ان کا نیک عمل خدا کے پاس لکھ لیا جاتا ہے' بے شک اللہ نیکوں کی محنت بریاد نمیں کرتا۔" اس آیت سے امام بخاری نے باب کا مطلب نکالا کہ اللہ کی راہ میں اگر آدمی ذرا بھی چلے اور پاؤل پر گرد بڑے تو بھی ثواب ملے گا، جب اللہ کی راہ میں یاؤں گرد آلود ہونے سے یہ اثر ہو کہ دوزخ کی آگ چھوئے بھی نہیں تو وہ لوگ کیسے دوزخ میں جائیں گے جنہوں نے اپنی جان اور مال ے اللہ کی راہ میں کوشش کی ہوگی۔ اگر ان سے کچھ قصور بھی ہو گئے ہیں تو اللہ جل جالہ سے امید معافی ہے۔ اس حدیث سے مجلدین کو خوش مونا چاہے کہ وہ دوزخ سے محفوظ رہیں گے (وحیدی)



#### 17 - بَابُ مَسْحِ الْغُبَارِ عَنِ النَّاسِ فِي سَبِيْلِ اللهِ

٢٨١٢ حَدُّنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدُّنَنَا خَالِدٌ عَنْ عَجْرَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدُّنَنَا خَالِدٌ عَنْ عَجْرِمَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَهُ وَلِعَلِيٌ بْنِ عَبْدِ اللهِ: انْتِيَا أَبّا سَعِيْدٍ فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيْدِهِ. فَأَتَيْنَا وَهُوَ وَأَخُوهُ فِي حَائِطٍ لَهُمَا حَدِيْدِهِ. فَلَمَّا رَآنَا جَاءَ فَاحْتَبَى وَجَلَسَ مَسْقِيانِهِ، فَلَمَّا رَآنَا جَاءَ فَاحْتَبَى وَجَلَسَ فَقَالَ: كُنَّا نَنْقُلُ لَينَ الْمَسْجِدِ لَينَةً لَينَةً، وَكَانَ عَمْارٌ يَنْقُلُ لَينَ الْمَسْجِدِ لَينةً لَينَةً، وَكَانَ عَمْارٌ يَنْقُلُ لَينَ الْمَسْجِدِ لَينةً لَينَةً، النّبِي فَمَرٌ بِهِ النّبِي فَمَرً بِهِ النّبِي فَمَرً بِهِ اللّهِ وَمَسَحَ عَنْ رَأْسِهِ الْهُبَارَ وَقَالَ: (رَوَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتَلُهُ الْهِنَةُ الْبَاعِيَةُ، عَمَّارٌ رَقَالًا فَي اللهِ ويَدْعُونَهُ إِلَى النّارِ).

[راجع: ٤٤٧]

#### ہاب اللہ کے راستے میں جن لوگوں پر گرد پڑی ہو ان کی گرد یو نچھنا

(۲۸۱۲) ہم سے ابراہیم بن مویٰ نے بیان کیا کما ہم کو عبدالوہاب ثقفی نے خبردی کما ہم سے خالد نے بیان کیا عکرمہ سے کہ ابن عباس بی فقی نے خبردی کما ہم سے خالد نے بیان کیا عکرمہ سے کہ ابن عباس بی فقی نے ان سے اور (اپنے صاحبراد ہے) علی بن عبداللہ سے فرمایا تم دونوں ابو سعیہ خدری بڑتی کی خدمت میں جاؤ اور ان سے احادیث نبوی سنو۔ چنانچہ ہم حاضر ہوئے اس وقت ابو سعید اپنے (رضاعی) بھائی کے ساتھ باغ میں سے اور باغ کو پائی دے رہے تھے 'جب آپ نے ہمیں دیکھا تو (ہمار ہے پاس) تشریف لائے اور (چادر اوڑھ کر) گوٹ مار کر بیٹھ گئے 'اسکے بعد بیان فرمایا ہم معجد نبوی کی انیٹیں گوٹ مار کر بیٹھ گئے 'اسکے بعد بیان فرمایا ہم معجد نبوی کی انیٹیں (ہجرت نبوی کے بعد تقیر معجد کیلئے) ایک ایک کرکے ڈھو رہے تھے لیکن عمار دو دو انیٹیں لا رہے تھے 'اسنے میں نبی کریم ماڑھیا اوھر سے گئر رہے اور ان کے سرسے غبار کو صاف کیا پھر فرمایا افسو س! عمار کو رعوت دے رہا ہو گالیکن وہ اسے جنم کی طرف بلارہے ہوں گے۔

حضرت عمار بن یاسر بڑھ کے فضائل و حالات پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ یمال مراد جنگ مغین سے ہے جس میں بیہ حضرت علی کے ساتھیوں میں تتے اور ۳۵ میں بید وہاں ہی ۹۳ سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ آنخضرت سٹھی نے ازراہ شفقت و محبت ان کا سر کرد و غبار سے صاف کیا' اس سے ان کی بہت بڑی فضیلت ثابت ہوئی اور باب کامقصد بھی ثابت ہوا۔

#### جنگ اور گردو غبار کے بعد عسل کرنا

(۲۸۱۳) ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا 'کما ہم کو عبدہ نے خبردی ہشام بن عردہ سے 'انہیں ان کے والد نے اور انہیں عائشہ بڑی ہوا کہ رسول الله طی کی جب جنگ خندق سے (فارغ ہو کر) واپس ہوئے اور ہتھیار رکھ کر عسل کرنا چاہا تو جرا کیل علیہ السلام آئے 'ان کا سرغبار سے اٹا ہوا تھا۔ جریل مؤلائ نے کہا آپ نے ہتھیار اتار دیے 'اللہ کی قتم میں نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے ہیں۔ آپ نے اللہ کی قتم میں نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے ہیں۔ آپ نے

# ١٨ - بَابُ الْغُسْلِ بَعْدَ الْحَرْبِ وَالْغُبَارِ

دریافت فرمایا تو پھراب کمال کاارادہ ہے؟انہوں نے فرمایا ادھراور ہنو قریظہ کی طرف اشارہ کیانہ عائشہ رہی تین بیان کیا کہ پھر رسول اللہ ماڑ ہے بنو قریظہ کے خلاف لشکر کشی کی۔ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: ((فَأَيْنَ؟)) قَالَ: هَا هُنَا. وَأَوْمَا إِلَى بَنِي قُرَيْظَةٍ – قَالَتْ: فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ)).

[راجع: ٤٦٣]

بنو قریظ کے یہود نے جنگ خندق میں مسلمانوں سے معلموہ کے ظاف مشرکین مکہ کاساتھ دیا تھا اور یہ اندرونی سازشوں میں تیزی کے ساتھ معروف رہے تھے' اس لئے ضروری ہوا کہ ان کی سازشوں سے بھی مدینہ کو پاک کیا جائے چنانچہ اللہ نے ایسا عی کیا اور سد سب مدینہ سے نکال دیۓ گئے' باب اور مدیث میں مطابقت ظاہر ہے۔

 ١٩ - بَابُ فَضْلِ قُولِ اللهِ تَعَالَى : ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَخْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُوْزَقُونَ. فَرحِيْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَصْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَنْ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَخْزَنُونَ. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْل وَأَنَّ اللهُ لاَ يُضِيْعُ أَجْرَ الْمُوْمِنِيْنَ ﴾ [آل عمران: ١٧٩، ١٨١] ٢٨١٤ حَدُثَنَا إسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ((دَعَا رَسُولُ اللَّهِ اللهُ عَلَى الَّذِيْنَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِنُو مَعُونَةً. ثَلاَثِيْنَ غَدَاةً، عَلَى رِعْلِ وَذَكُوانَ وَعُصَيَّةً عَصَتِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ. قَالَ أَنَسٌ : أُنْورِلَ فِي الَّذِيْنَ قُتِلُوا بِبِنْرِ مَعُونَةَ قُرْآَنٌ قَرَأَنَاهُ ثُمُّ نُسِخَ بَعْدُ : بَلُّغُوا قَومَنَا أَنْ قَدْ لَقِيْنَا رَبُّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِيْنَا عَنْهُ)).

[راجع: ١٠٠١]

باب ان شہیدوں کی فضیلت جن کے بارے میں ان آیات کا نزول ہوا ''وہ لوگ جو اللہ کے زائے میں قتل کردیۓ گئے انہیں ہرگز مردہ مت خیال کرو بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں (وہ جنت میں) رزق پاتے رہتے ہیں' ان (نعتوں) سے بے حد خوش ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطاکی ہیں اور جو لوگ ان کے بعد والوں میں سے ابھی ان سے نہیں جا ملے ان کی خوشیاں منا رہے ہیں کہ وہ بھی (شہید ہوتے ہی) بے ڈر اور بے غم ہو جائیں گے۔ وہ لوگ خوش ہو رہے ہیں اللہ کے انعام اور فضل پر اور اس پر کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضاکع نہیں کرتا۔ "

(۲۸۱۳) ہم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم سے امام مالک نے بیان کیا اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے اور ان سے انس بن مالک نے بیان کیا اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے اور ان سے انس بن مالک بن فرقت نے بیان کیا کہ اصحاب بر معونہ (رئی تیم ) کو جن لوگوں نے قل کیا تھا ان پر رسول اللہ طی تیم میں دن تک صبح کی نماز میں بد دعا کی تھی۔ بیہ رعل ' ذکوان اور عصیہ قبائل کے لوگ تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تھی۔ انس بڑا تھے نے بیان کیا کہ جو (۵ کے قاری) صحابہ بر معونہ کے موقع پر شہید کر دیے گئے تھے ' کہ جو (۵ کے قاری) صحابہ بر معونہ کے موقع پر شہید کر دیے گئے تھے ' ان کے بارے میں قرآن کی ہے آیت نازل ہوئی تھی (اس آیت کا ترجمہ یہ پر صحت رہے تھے بعد میں آیت منبوخ ہوگئی تھی (اس آیت کا ترجمہ یہ پر صحت رہے تھے بعد میں آیت منبوخ ہوگئی تھی (اس آیت کا ترجمہ یہ برصے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں۔ "

٢٨١٥ حَدُّثَنَا عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدُّثَنَا مُنْ عَبْدِ اللهِ حَدُّثَنَا مُنْ عَبْدِ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهَ عَنْهُمَا يَقُولُ: ((اصطلَبَحَ نَاسٌ الْحَمْرَ يَومَ أُحُدِ، ثُمَّ قُتِلُوا شُهَدَاء. فَقِيْلَ لِسُفْيَانَ: مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيُومِ؟ قَالَ : لَيْسَ لَسُفْيَانَ: مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيُومِ؟ قَالَ : لَيْسَ هَذَا فِيْهِي).[طرفاه في: ٤٤٨٥، ٤٠٤٤].

(۲۸۱۵) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا عموسے انہوں نے جابر بن عبداللہ بڑا تھ سے سا آپ بیان کرتے تھے کہ کچھ صحابہ نے جنگ احد کے دن صبح کے وقت شراب فی ابھی تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی) پھروہ شہید ہو گئے۔ سفیان بوائھ راوی حدیث) سے پوچھا گیا کیا اس دن کے آخری جھے میں (ان کی شمادت ہوئی) تھی جس دن انہوں نے شراب فی تھی ؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

یعن اس روایت میں یہ ذکر نمیں ہے کہ ای دن شام کو شراب پی تھی بلکہ میج کو پینے کا ذکر ہے' جنگ احد جب ہوئی اس وقت تک شراب حرام نمیں ہوئی تھی۔ شہید کی فضیلت اس حدیث سے یوں نکلی کہ اللہ نے جابر بڑاتھ کے باپ سے کلام کیا جنہوں نے یہ آرزو کی کہ میں پھر دنیا میں بھیج دیا جائوں پھرانہوں نے اللہ سے دعا کی کہ میرا طال میرے ساتھیوں کو پنچا دے۔ اس پر یہ آیت اثری ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّذِيْنَ فَیِلُوْا فِيْ سَبِیلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ﴾ (آل عمران: ۱۹۹) اس روایت کو ترفدی نے نکالا ہے اور حضرت امام بخاری سے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس روایت میں ان شمداء سے متعلق شراب نوشی کا ذکر ضمنا آگیا ہے' بعد میں شراب کی حرمت نازل ہونے پر جملہ اصحاب نہوی نے شراب کے برتن تک تو ژ کر اپنے گھروں سے باہر پھینک دیے تھے بڑگہتی ۔ عافظ ابن چر فرماتے ہیں مطابقت لا سحوب نبوی نے شراب کے برتن تک تو ژ کر اپنے گھروں سے باہر پھینک دیے تھے بڑگہتی ۔ عافظ ابن چر فرماتے ہیں مطابقت استحد والمنہ عدموتهم ورفع عنهم مطابقت مشکل ہے گریہ کہ مراد یہ ہو کہ اس النحوف والحزن وانما کان ذالک لان کانت یومنذ مباحة (فتح) لینی حدیث اور باب میں مطابقت مشکل ہے گریہ کہ مراد یہ ہو کہ اس دن ان شہیدوں نے شراب پی تھی جس سے ان کی شمادت میں کوئی نقصان نہیں ہوا بلکہ اللہ نے موت کے بعد ان کی تعریف کی اور ان سے خوف و غم کو دور کر دیا۔ یہ اس لئے کہ اس دن تک شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی اس لئے وہ مباح تھی۔ بعد میں حرمت نازل ہو کہ وہ قیامت تک کے لئے حرام کر دی گئی۔

#### باب شهیدول پر فرشتول کا سابیه کرنا

## ٣- بَابُ ظِلِّ الْمَلاَئِكَةِ علَى الشَّهيْد

٢٨١٦ حَدُّتَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْلِ قَالَ:
 أخبرَنَا ابْنُ غَيْنِنَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: ((جيْءَ بأبي إلَى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ مُثَلًى بِهِ وَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلَاهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهِ، فَنَهَانِي قَومِي، فَسَمِعَ صَوتَ عَنْ وَجْهِهِ، فَقَيْلُ: ابْنَةُ عَمْرٍو - أَوْ أَخْتُ صَابِحَةٍ، فَقِيلُ: ابْنَةُ عَمْرٍو - أَوْ أَخْتُ عَمْرٍو - فَقَالَ: ((لَمْ تَبْكِي، أَوْ لاَ تَبْكِي، أَوْ لاَ تَبْكِي، أَوْ لاَ تَبْكِي،

#### (280) **330** (300) جہاد کے بیان میں

تظله المكلاتكة زَالَت بأُجْبِحَتِهَا)). قُلْتُ لِصَدَقَةَ: أَنِيْهِ حَتَّى رُفِعَ؟ قَالَ: رُبُّهُمَا قَالَهُ).

[راجع: ١٢٤٤]

کی بن) یا عمرو کی بن بی (شہید کی چی شک راوی کو تھا) آگ نے فرمایا رو کیوں رہی ہیں یا (آپ نے بیہ فرمایا که) روئیں نہیں ملائکہ برابر ان پر اینے بروں کاسامیہ کئے ہوئے ہیں۔ امام بخاری کتے ہیں کہ میں نے صدقہ سے بوچھاکیا حدیث میں یہ مجی ہے کہ (جنازہ) اٹھائے جانے تک تو انہوں نے بتایا کہ سفیان نے بعض او قات یہ الفاظ بھی مديث ميں بيان كئے تھے۔

#### باب شهيد كادوباره دنيامين واپس آنے کی آرزو کرنا

(۲۸۱۷) ہم سے محرین بشار نے بیان کیا کما ہم سے غندر نے بیان کیا' کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' کہا کہ میں نے قادہ سے سا' کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کوئی مخص بھی ایسانہ ہو گاجو جنت میں داخل ہونے کے بعد دنیامیں دوبارہ آنالیند کرے 'خواہ اسے ساری دنیا مل جائے سوائے شہید کے۔ اس کی میہ تمناہوگی کہ دنیا میں دوبارہ واپس جاکردس مرتبہ اور قتل ہو (اللہ کے راہتے میں) کیونکہ وہ شمادت کی عزت وہاں دیکھیا

> [راجع: ٥٩٧٧] ٢٧ - بَابُ الْجَنَّةُ تَحْتَ بَارِقَةٍ السيوف

باب جنت کا تکواروں کی چیک کے نیچے ہونا

آپہ مے اس باب کے ذیل حضرت حافظ ابن حجرٌ فرماتے ہیں قال ابن المنیر کان البخاری اداد ان السیوف لما کانت لھا بارقة کان لھا ايضا ظل قال القرطبي وهو من الكلام النفيس الجامع الموجز المشتمل على ضروب من البلاغة مع الوجازه وعلوبة اللفظ فانه افاض الحض على الجهاد و الاخبار بالثواب عليه والحض على مقاربة العدو و استعمال السيوف كالاجتماع حين الرفض حتى تضير السيوف تظل المتقاتلين وقال ابن الجوزي المراد ان الجنة تحصل بالجهاد والظلال جمع ظل واذا تداني الخصمان صاركل منهما تحت ظل سیف صاحبه لحرصه حل دفعه علیه ولا یکون ذالک الا عند التحام القتال (فتح الباری) ظلاصہ عمارت کا بیر کہ گویا امام بخاریؓ نے بیر مراد لی ہے کہ جب تکواروں کی چیک ہوتی ہے تو ان کا سامیہ بھی ہوتا ہے۔ قرطبی نے کما کہ یہ بہت ہی نفیس کلام ہے جامع مختفر جو نصاحت و بلاغت کی بہت می قسمول پر مشمل ہے جو بہت ہی حلاوت اور عذوبت اینے اندر رکھتا ہے اور و مثمن سے قریب ہونے اور تکواروں کے استعال کرنے کی بھی ترغیب ہے اور لڑائی کے وقت اجتماع کی بھی' یہاں تک کہ فریقین کی تکواریں جمع ہو کر سایہ انگلن ہونے لگتی ہیں۔ ابن جوزی نے کما مراد سے ہے کہ جنت جہاد سے حاصل ہوتی ہے اور ظلال ظل کی جمع ہے اور جب وو دشمن مکواریں

#### ٢١- بَابُ تَمَنَّى الْمُجَاهِدِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا

٧ ٨ ١ ٧ - حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدُّثَنَا غُنْدُرٌ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((مَا أَحَدُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْء، إلاَّ الشُّهيْدُ يَتَمَنِّي أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَوَّاتِ، لَمَّا يَوَى مِنَ الْكُورَامَةِ).

لے کرایک دو مرے پر حملہ آور ہوتے ہیں تو ہرایک پر بھواروں کا سلیہ پڑتا ہے اور وہ مدافعت کی کوشش کرتا ہے اور یہ لڑائی کے گرم ہونے پر ہوتا ہے۔

فلاصہ یہ کہ جماد اور اعلاء کلمۃ اللہ ہی وہ عمل ہیں جو اسلام کی سربلندی کا واحد ذریعہ ہیں گرجماد کے لئے شریعت نے کچھ اصول و ضوابط مقرر کئے ہیں اور یہ جماد محض مدافعت اعداء کے لئے ہوتا ہے۔ اسلام نے جارحانہ جنگ کی ہر گڑ اجازت نہیں دی ہے۔ آیت قرآئی ﴿ اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله علی نصوهم لقدیر ﴾ (الج : ٣٩) اس پر کھلی دلیل ہے کہ اہل اسلام کو جب وہ مظلوم ہول مدافعانہ جماد کی اجازت ہے

وَقَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: أَخْبَرَنَا نَبِيُنَاصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رِسَالَةِ رَبِّنَا: مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ وَقَالَ عُمَرُ لِلنَّسِيُ ﷺ: أَيْسَ قَتْلاَهُمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ (رَبَلَي))

٢٨١٨ - حَدُّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدُّنَنَا أَبُو إِسْحَاقَ حَدُّنَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّصْوِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّصْوِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ - وَكَانَ كَاتِبَاهُ - قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِيَّ اللهِ ا

[أطراف في: ٣٠٢٤، ٢٩٦٦، ٣٠٢٤، ٧٢٣٧].

# ٢٣ - يَابُ مَنْ طَلَبَ الْوَلَدَلِلْجهَادِ

٢٨١٩ وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَوُ بْنُ
 رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُوْمُوزَ قَالَ:
 سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ

اور مغیرہ بن شعبہ رہ اللہ نے بیان کیا کہ ہمیں ہمارے نی ملی ہیا نے اپنے رب کا یہ بیام دیا ہے کہ ہم میں سے جو بھی (اللہ کے راستے میں) قل کیا جائے 'وہ سید حاجنت میں جائے گا اور عمر رہ اللہ نے نی کریم ملی ہیا ہارے مقتول جنتی اور ان کے (کفار کے) مقتول دوزخی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا کیوں نہیں۔

(۲۸۱۸) ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے معاویہ بن عمرو نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابو اسحاق نے بیان کیا موٹی بن عقبہ سے ' ان سے عمر بن عبیداللہ کے مولی سالم ابو النفر نے ' سالم عمر بن عبیداللہ کے کاتب بھی تھے' بیان کیا کہ عبداللہ بن ابی اللہ مسلی اللہ مالہ وسلی اللہ مسلی اللہ مسلی اللہ مسلی اللہ مسلی اللہ وسلم نے فرمایا ہے بیتین بانو جنت تکواروں کے سائے کے بینے علیہ و سلم نے فرمایا ہے بیتین بانو جنت تکواروں کے سائے کے بینے کے اس روایت کی متابعت اولی نے ابن ابی الزناد کے واسطہ سے کی اور ان سے موکی بن عقبہ نے بیان کیا۔

### باب جو جماد کرنے کے لئے اللہ سے اولاد مائے اس کی نضیات

(۲۸۱۹) لیث نے بیان کیا کہ مجھ سے جعفر بن رہید نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن ہرمزنے بیان کیا انہوں نے کما کہ میں نے ابو ہررہ رضی اللہ عنہ سے سنا ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: ((قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السُّلاَمُ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِانَةِ امْرَأَةٍ - أَوْ تِسْعِ وَتِسْعِيْنَ - كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللهِ. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ : قُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ تَحْمِلُ مِنْهُنَّ إِلاَّ امْرَأَةً وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقٌ رَجُلِ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ لَـجَاهَدُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ)).

[أطرافه في: ٣٤٢٤، ٥٧٤٢، ٦٦٣٩،

مزید تغییات حضرت سلیمان مال کا کے ذکر میں آئیں گی۔ ان شاء الله۔

#### ٢٤- بَابُ الشُّجَاعَةِ فِي الْحَرْبِ والحبن

• ٢٨٢ - حَدُثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ 🐞 أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ. وَلَقَدْ فَزَعَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ، فَكَانَ النَّبِيُّ ﴿ سَبَقَهُمْ عَلَى فَرَسِ، وَقَالَ: ((وَجَدُنَاهُ بَحْرًا)).

[راجع: ٢٦٢٧]

(دو رنے میں) ہم نے سمندریایا۔ المعلم ال طرف تشریف کے گئے اور وحمن کا کچھ بھی ڈر نہ کیا۔ سجان اللہ شجاعت الی، سخاوت الی، حسن و جمال طاہری الیا، كالات بالخنى ايے ، قوت الي ، رحم وكرم اياك كبعى سائل كو محروم نيس كيا، كبعى كى سے بدلد لينا نيس جابا، جس نے معانى جابى معاف کر دیا۔ عباوت اور خدا تری ایس که رات رات بحر نماز پڑھتے پڑھتے پاؤل ورم کر گئے 'تدبیر اور رائے ایس که چند روزی میں عرب کی کایا پلٹ کر رکھ دی 'برے برے بدادروں اور اکروں کو نیا دکھا دیا ' ایسے عظیم بیفیریر لاکھوں بار دروو و سلام۔

كه سليمان بن داؤد مليهماالسلام فرمايا آج رات ابني سويا (راوى كو شک تھا) ننانوے بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر بیوی ایک ایک شہوار جنے گی جو اللہ تعالیٰ کے راہتے میں جماد کریں گے۔ ان کے سائقی نے کہا کہ ان شاء اللہ بھی کہ لیجے لیکن انہوں نے ان شاء الله نسیس کما۔ چانچہ صرف ایک بیوی حالمہ ہوئیں اور ان کے بھی آدھا کیے پیدا ہوا۔ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محد سڑ ای کا بان ہے اگر سلیمان مالئل اس وقت ان شاء الله كمد ليت تو اتمام بيوياں حالمہ ہوتیں اور) سب کے یمال ایسے شمسوار یجے پیدا ہوتے جو اللہ کے رائے میں جماد کرتے۔

#### باب جنگ کے موقع پر ہمادری اور بزدلی کابیان

(۲۸۲۰) جم سے احد بن عبدالملك بن واقد نے بيان كيا كما جم سے حماد بن زید نے بیان کیا عابت بنانی سے اور ان سے انس بن مالک بنائخد نے کہ نی کریم مان کا مب سے زیادہ حسین (خوبصورت) سب سے زیادہ بهادر اور سب سے زیادہ فیاض تھے' مدینہ طیبہ کے تمام لوگ (ایک رات) خوف زده تھ (آواز سائی دی تھی اور سب لوگ اس کی طرف بورھ رہے تھے) لیکن نبی کریم مٹائی اس وقت ایک گھوڑے پر سوار سب سے آگے تھے (جب واپس ہوئے تو) فرمایا اس گھوڑے کو

٧٨٢١ - حَدُّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرِنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعَمٍ أَنْ مُحَمَّد بْنَ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعَمٍ أَنْ مُحَمَّد بْنَ جُبَيْرٍ فَلَا اللهِ عَمْدَ أَنْهُ يَيْنَمَا هُوَ يَسِيْرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ هُوَ وَمَعَهُ النَّاسُ مَشْلُوهُ وَمَعَهُ النَّاسُ مَشْلُوهُ وَمَعَهُ النَّاسُ مَشْلُونَ وَمَعَهُ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ حَتَى اصْطَرُّوهُ إِلَى سَمُرَةٍ فَخُطِفَتْ رِدَاءُهُ فَوَ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ فَوَ اللهِ عَلَى النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ فَوَ اللهِ عَلَى النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ وَتَى النَّي عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

[طرفه في: ٣١٤٨].

یہ اس لئے فرملیا کہ بخیلی کے نتائج میں جموث اور بردلی اور سخاوت کے نتائج میں صداقت اور بمادری لازم ہیں' یہ جنگ حنین ے واپسی کا واقعہ ہے۔ مزید تضیلات کتاب المفازی میں آئیں گی۔

٧٥- بَابُ مَا يُتَعَوَّدُ مِنَ الْجُبُنِ

حَدُّتُنَا أَبُو عَوانَةَ حَدُّتَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ السَمَاعِيْلَ عَدُّتُنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرُو الْمَوْدِيُ عُمَيْرٍ سَمِعْتُ عَمرَو بْنَ مَيْمُونِ الأَوْدِيُ قَالَ: ((كَانَ سَعْدُ يُعَلِّمُ بَيْيُهِ هَوُلاَءِ الْكَيْمَاتِ كَمَا يُعْلَم الْمُعَلِّمُ الْغِلْمَانَ اللَّهِ الْعَلْمَانَ اللهِ الْعَلْمَانَ يَعَوَّدُ مِنْهُنَّ دُبُرَ الصَّلاَةِ: ((اللَّهُمُ إِنِّي يَعَوَّدُ مِنْهُنَّ دُبُرَ الصَّلاَةِ: ((اللَّهُمُ إِنِّي يَعَوَّدُ بِكَ مِنَ الْمُجُنِّنِ، وَأَعُودُ بِكَ أَنْ أَرَدُ الْعُمْرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِيْنَةِ اللهُ مِنْ الْمُعْرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِيْنَةِ اللَّهُمُ إِنِي الدُنْيَا، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ). الدُنْيَا، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ). فَحَدُنْتُ بِهِ مُصْعَبًا فَصَدُقَةُ).

[أطرافه في: ٦٣٦٥، ٦٣٧٠، ٦٣٧٤،

(۲۸۲۱) ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا' کما ہم کو شعیب نے خبردی'
ان سے زہری نے بیان کیا' انہیں عمربن محمین جہیر بن مطعم نے خبر
دی' انہیں محمد بن جہیر نے خبردی کما کہ جمعے جبیر بن مطعم بڑاتھ نے خبر
دی کہ وہ رسول اللہ سٹی ہے۔ وادی حنین سے واپس تشریف لا رہے
تھے کہ کچھ (بدو) لوگ آپ کو لیٹ گئے۔ بالآخر آپ کو مجبوراً ایک
بول کے درخت کے پاس جاتا پڑا۔ وہاں آپ کی چادر مبارک بول
کے کانے میں الجھ گئی تو ان لوگوں نے اسے لے لیا (تاکہ جب آپ
انہیں کچھ عنایت فرمائیں تو چادر واپس کریں) آپ سٹی جا وہاں کھڑے
ہو گئے اور فرملیا میری چادر مجمع دے دو' اگر میرے پاس درخت کے
کاشوں جتے بھی اونٹ بکریاں ہو تیں تو میں تم میں تقسیم کردیا' جمعے تم
کانٹوں جتے بھی اور نہ جمو ٹااور بردول یاؤ گے۔

باب بزدلی ہے خد آئی بناہ مانگنا

الاملام) ہم ہے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم ہے ابوعوانہ نے بیان کیا کہا ہم ہے ابوعوانہ نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالملک بن عمیر نے بیان کیا کہ انہوں نے عمرو بن میں میمون اووی سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ سعد بن ابی و قاص بخات اللہ اللہ بن میمون اووی سے سنا کہ اس طرح سکھاتے تے بیسے معلم بچوں کو اللہ اللہ کا میا تہ بھاتا ہے اور فرماتے تے کہ نبی کریم میں جا نماز کے بعد ان کلمات کے ذریعہ اللہ کی بناہ ما تکتے تھے (دعاکا ترجمہ یہ ہے) ''اے اللہ! بردلی سے میں تیری بناہ ما تکتا ہوں اس سے تیری بناہ ما تکتا ہوں میں کے سب سے ذلیل جھے میں پہنچا ویا جاؤں اور تیری بناہ ما تکتا ہوں میں وزیا کے فتوں سے اور تیری بناہ ما تکتا ہوں قبر کے عذاب سے '' بجر میں نے بھر میں کی تقدیق کی قانبوں نے بھی اس کی تقدیق کی۔

(۲۸۲۳) م سے مدونے بیان کیا کمام سے معترفے بیان کیا کہ

میں نے اینے والدے سا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے انس بن

مالک وہ فتے سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ساتھ لم فرمایا کرتے تے "اے اللہ! میں تیری باہ مانگاموں عاجزی اور سستی سے 'بردل

اور برحایے کی ذلیل صدود میں پہنچ جانے سے اور میں تیری بناہ مانگنا

موں زندگی اور موت کے فتوں سے اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر

٢٨٢٣ حَدُّلُنَا مُسَدُّدٌ حَدُّلُنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: كَانَ النَّبِيُّ يَقُولُ: ((اللَّهُمُّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْز وَالْكَسَل، وَالْجُهْن وَالْهَرَم. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ)).

[أطرافه في: ۲۲۲۷، ۲۳۲۷، ۲۳۷۱].

بدهاب کی ذلیل مدود جس میں انسان کا ولم غ ماؤف ہو جاتا ہے اور وہ بجوں جیسی حرکتی کرنے لگتا ہے۔ ہوش و حواس اور عقل و شور فائب ہو جاتے ہیں ایک عرض پنچے سے بھی ہاہ ماگئی چاہے' ایسے على عابری کافی بردل ' زندگی اور موت کے فتے اور قبر کا عذاب يه سب الى بي كه برمسلمان كوان سے پناه ماكلى ضرورى بـ

کے عذاب ہے"۔

٧٦ - بَابُ مَنْ حَدَّثُ بِمَشَاهِدهِ فِي المحرب

قَالَ أَبُو عُثْمَانَ عَنْ سَعْدِ.

٢٨٢٤ حَدُّلُنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدِ حَدُّلُنَا حَاتُمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنِ السَّائِبِ بْن يَزِيْدَ قَالَ: ﴿(صَحِبتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ وَسَعْدًا وَالْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسُودِ وَعَبْدَ الرُّحْمَنِ بْنَ عَوفِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ يُحَدُّثُ عَنْ رَسُول ا للهِ ﴾، إلا أنَّى منبيعْتُ طَلْحَةَ يُحَدَّثُ عَنْ يُومِ أُحُدٍ)).[طرفه في: ٤٠٦٢].

بلبجو شخص ائي لرائي ك كارنام بيان كرے اس كا بيان'

اس باب من ابوعثان في سعد بن الى وقاص عن روايت كياب-

یہ دو مرے مسلمانوں کی صت پیھانے کے لئے جائز ہے نہ کہ ریا اور ناموری کے لئے۔

(۲۸۲۳) ہم سے قتید بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے حاتم نے بیان کیا محربن ہوسف سے 'ان سے سائب بن بزید رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ میں طلحہ بن عبیداللہ 'سعد بن الی و قاص 'مقداد بن اسود اور عبدالرحمٰن بن عوف مِی نتیج کی محبت میں بیٹھا ہوں لیکن میں نے کی کو رسول اللہ ما کھا کی صدیث بیان کرتے میں سا۔ البتہ طلحہ رمنی اللہ عنہ سے ساکہ وہ احد کی جنگ کے متعلق بیان کیا کرتے

دوسرے محلبہ بلور احتیاط کثرت روایت سے بر بیز کرتے تاکہ کس غلط بیانی ہو کر باحث کناہ مظیم نہ ہو پھر بھی ان جملہ حضرات کی مرویات موجود ہیں جو بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ انہول نے روایت کی ہیں۔ جنگ احد میں آنخفرت ساتھ کے پاس مرف ملحہ اور سعد رہ کئے تنے اور طلحہ کا ہاتھ شل ہو گیا تھا' انہوں نے مشرکوں کے دار اپنے ہاتھ پر لئے اور آنخضرت سٹائیل کو بچلا۔ سعد دہ بزرگ ہیں جن کو کافروں کا تیرسب سے پہلے آکر لگا جیسا کہ کتاب المعازي من آئ گا۔

٧٧ - بَابُ وُجُوبِ النَّفِيْرِ، وَمَا يَجِبُ مِنَ الْجِهَادِ وَالنَّيْةِ وَقَولِهِ يَجِبُ مِنَ الْجِهَادِ وَالنَّيْةِ وَقَولِهِ هِانْفِرُوا خِفَافًا وَيْقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَانْفُرُوا خِفَافًا وَيْقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَانْفُرِكُمْ خَيْرٌ لُكُمْ وَانْفُرَا قَاصِدًا لاَتُبَعُوكَ، وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَرَضًا قَرِيْتًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاَتُبعُوكَ، وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشَّقَةُ، وَسَيَحْلِفُونَ بِا لِللَّهِ [التوبة: عَلَيْهِمُ الشَّقَةُ، وَسَيَحْلِفُونَ بِا لللَّهِ [التوبة: 13] الآية وقولهِ: ﴿فِيَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَيْلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

يُذْكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (انْفِرُوا ثُبَاتٍ: سَرَايَا مُتَفَرِّقِيْنَ). يُقَالُ: وَاحِدُ الْثَبَاتِ ثُبَة.

٣٨٢٥ حَدِّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيًّ حَدَّثَنَا مَمْرُو بْنُ عَلِيًّ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ يَحْدُثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَن طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، ((أَنَّ النَّبِيُّ الله عَنْهُمَا، ((أَنَّ النَّبِيُّ الله قَالَ يَومُ الْفَتْح، وَلَكِنْ الله عِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْح، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَزِيَّة، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا)).

[راجع: ١٣٤٩]

بب جمادے لئے نکل کھڑا ہوناواجب ہے اور جماد کی نیت رکھنے کاواجب ہونا

اور سورہ توبہ پی اللہ تعالیٰ کا ارشاد "کہ نکل پڑو ہلکے ہو یا بھاری اور
اپنی مال سے اور اپنی جان سے اللہ کی راہ پی جماد کرو' یہ بمتر ہے
تہمارے حق بیں اگر تم جانو' اگر کچھ مال آسانی سے مل جانے والا ہوتا
اور سغر بھی معمولی ہوتا تو یہ لوگ (منافقین) اے پینیمر! ضرور آپ کے
ساتھ ہو لیتے لیکن ان کو تو (تبوک) کا سغری دور در از معلوم ہوا اور بیہ
لوگ اب اللہ کی قتم کھائیں گے "الآیۃ اور اللہ کا ارشاد" اے ایمان
والو! تمیں کیا ہوگیا ہے کہ جب تم سے کما جاتا ہے کہ نکلواللہ کی راہ
بیل جماد کے لئے تو تم زیمن پر ڈھیر ہو جاتے ہو "کیا تم دنیا کی زندگی پر
آخرت کے مقابلہ بیں راضی ہو گئے ہو؟ سو دنیا کی زندگی کا سامان تو
آخرت کی مقابلہ بیں راضی ہو گئے ہو؟ سو دنیا کی زندگی کا سامان تو
آخرت کی ندگی کے سامنے بہت ہی تھوڑا ہے "اللہ کے ارشاد" اور
آخرت کی تفیر بین منقول ہے کہ جدا جدا کاریاں بنا کر جماد کے لئے
آئیت کی تفیر بین) منقول ہے کہ جدا جدا کاریاں بنا کر جماد کے لئے
نکلو'کماجاتا ہے کہ فبات (جع) کا مفرد نُہ تھے۔

(۲۸۲۵) ہم سے عروبن علی قلاس نے بیان کیا ہم سے کی قطان نے بیان کیا ہم سے کی قطان نے بیان کیا ہم سے مفور نے بیان کیا کہ جھ سے مفور نے بیان کیا کہ جھ سے مفور نے بیان کیا مجاہد سے انہوں نے ابن عباس بی اور انہوں نے ابن عباس بی اور انہوں نے ابن عباس بی اور انہوں نے ابن عباس بی کریم ماتی جا سے دن فرمایا تھا کہ فتح ہونے کے بعد (اب کم سے مدینہ کے لئے) ہجرت باتی شمیں ہے اس کے جد جہری جاد موس نیت کے ساتھ جماد اب بھی باتی ہے اس لئے جب جہریں جماد کے لئے بالیا جائے تو نکل کمڑے ہو۔

جہ بھر ہے اپنیں غزوہ بوک کے بارے میں نازل ہوئیں۔ تبوک کمہ سے شرمدینہ کے شال کی مرحد پر واقع ہے۔ مدینہ منورہ سے

المستر منورہ اللہ کی مسافت بارہ منزلوں کی ہے۔ شام پر اس وقت عیسائیوں کی حکومت تھی، آخضرت ما پہلے غزوہ حنین سے فارغ ہو کر
مدینہ منورہ واپس ہوئے تو آپ کو خبر لمی کہ عیسائی فوجیں مقام تبوک میں جمع ہو دہی ہیں اور مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاریوں ہیں گلی ہوئی
ہیں، جن کی آپ نے خود عی بردھ کر مدافعت کرنی چاہی۔ چنانچہ تمیں ہزار فوج آپ کے ساتھ ہو گئی، کیلن موسم سخت گرمی کا تھا،

ملے زندگی بنتی ہے جنت بھی جنم بھی یہ خاک اپی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے

۱۸- بَابُ الْكَافِوِ يَقْتُلُ الْمُسْلِمَ، باب كافراً كُرْكُوكَى طالت مِن مسلمان كومارے چرمسلمان و اسلام پر مغبوط رہے اور الله كى راه مِن مارا جائے بند وَیُقْتَلَ ہو جائے 'اسلام پر مغبوط رہے اور الله كى راه مِن مارا جائے بند وَیُقْتَلَ ہو جائے اسلام پر مغبوط رہے اور الله كى راه مِن مارا جائے بند وَیُقْتَلَ ہو جائے اسلام پر مغبوط رہے اور الله كى راه مِن مارا جائے ہو جائے

این قاعدہ تو یہ ہے کہ قاتل اور متحول ایک ساتھ جنت یا جنم میں جمع نہ ہوں' اگر متحول اور شہید (اللہ کے رائے کا) جنی استیک ایسیک ہوتے ہوئے ایک ساتھ جنت یا جنم میں جائے گا لیکن اللہ پاک خود اپی قدرت کے گائبات طاحظہ فراتا ہے تو اے بنی آ جاتی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ایمان کی طرف سے لاتے ہوئی ایمان کی طاحت کہ اسے بھی یہ ایمان کی طاحت فعیب ہوئی اور اس کے بعد وہ مسلمانوں کی طرف سے لاتے ہوئے شہید ہوگیا اور اس طرح قاتل اور متحول دونوں جنت میں وائل ہو گے۔ اللہ پاک جب اپنی قدرت کا یہ بچوب ویکنا ہو گے۔ اللہ پاک جب اپنی قدرت کا یہ بچوب ویکھا ہے تو بنی آ جاتی ہے جی اللہ کی اور صفات حق ہیں اس طرح اس کا بنا بھی حق ہوئے۔ اللہ پاک جب جس کی کیفیت میں کرید کرنا ہوعت ہو ساتھ کا کئی مسلک ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلام لانے سے اور جملو کرنے سے کرکے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں' امام اجمد اور ہمام کی روایت سے یہ صراحت نگاتی ہے کہ ان دو مخصوں میں ایک مومن تھا ایک کافر۔ پس اگر ایک مسلمان دو سمرے مسلمان کو جمد آلین جو کر کبی شرقی دچہ کے بغیر قبل کرکے قاتل تو بہ کرے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو تو اس کا گناہ معاف نہ ہو گا۔ صفرت عبداللہ بن عباسی کا بی قول ہے کہ قاتل مومن کی قوبہ تبول نہیں اور اللہ کی راہ میں شہید ہو تو اس کا گناہ معاف نہ ہو گا۔ صفرت عبداللہ بن عباسی کا بی قول ہے کہ قاتل مومن کی قوبہ تبول اس ہو اور آیت و وَمَنْ یُکُنُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِنَدًا کی (النہاء : ۴۳) پر طریق عنی ہے کہ لوگ اس سے باذ

ربیں ، خلود سے مراد بست مدت تک رہنا ہے (خلاصہ وحیدی)

آج عیدالا منی اور کو جبکہ جماعت کی دعوت پر جمیئی عیدالا منی پڑھانے آیا ہوا تھا' یہ تشریحی بیان حوالہ م کھا گیا۔ الله پاک آج کے مبارک دن میں یہ دعا قبول کرے کہ اس مبارک کتب کی سخیل کا شرف حاصل ہو۔ آمین یارب العالمین۔

قال ابن الجوزى اكثر السلف يمتنعون من تاويل مثل هذا ويرونه كما جاء وينبغى ان يراعى مثل فى مثل هذا الامراد اعتقاد انه يشبه صفات الله صفات النحلق ومعنى الامراد عدم العلم بالعراد منه مع اعتقاد التنزيد (فتح البارى) يعنى اين جوزى نے فربايا كه اكثر سلف صالحين اس فتم كى صفات اللى كى تاويل منع جائے بين بلكه جس طرح بيد وارد ہوتى بين اى طرح تسليم كرتے بين اس اعتقاد كے ساتھ كه الله كى صفات كلوق كى صفات كے مشابہ نميں بين و تسليم كرنے كا مطلب بير كه بهم كو ان كے معانى معلوم بين كيفيت معلوم نمين .

(۲۸۲۷) ہم سے حمیدی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عیب نے بیان کیا کما ہم سے زہری نے بیان کیا کما کہ جھے عنب بن سعید نے خردی اور ان سے ابو ہریرہ بوٹھ نے بیان کیا کہ میں جب رسول اللہ ما الله كى خدمت من حاضر مواتو آپ خيبر من محمرے موئے تھے اور خير فتح ہو چکا تھا' میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میرا بھی (مال غنیمت میں) حصہ لگائے۔ سعید بن العاص کے ایک لڑکے (ابان بن سعید والله إلى الله إلى كاحمه نه لكايد اس ير الوجريه والله بولے کہ یہ مخص تو ابن قوقل (نعمان بن مالک بناته) کا قاتل ہے۔ ابان بن سعيد روائد نے كما كتنى عجيب بات ہے كه يہ جانور (يعنى ابو ہریرہ ابھی تو بہاڑ کی چوٹی سے بحریاں چراتے چراتے یمال آگیا ہے اورایک مسلمان کے قتل کامجھ پر الزام لگاتا ہے۔ اس کویہ خرنسیں کہ جے اللہ تعالی نے میرے ہاتھوں سے (شمادت) عرت دی اور مجھے اس کے ہاتھوں سے ذلیل مونے سے بچالیا (اگر اس وقت میں مارا جاماً) تو دوزخی ہو تا عنب في بيان كياكه اب مجمع بيد نميس معلوم كه آب نے ان کا بھی حصد لگایا یا نہیں۔ سفیان نے بیان کیا کہ کہ ے سعیدی نے اپنے داوا کے واسطے سے بیان کیا اور انہوں نے ابو ہریرہ بھٹے سے۔ ابو عبداللہ (امام بخاری معیدی ے مراد عمروبن کچی بن سعید بن عمروبن سفید بن عاص ہیں۔

٧٨٢٧ حَدُّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدُّثَنَا مُنفَيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَنبَسةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ﴿ أَتَيتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِخَيْبَرَ بَعْدَ مَا افْتَتَحُوهَا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَسهمُ لِيْ، فَقَالَ بَعْضُ بَنِي سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ: لاَ تُسْهِمْ لَهُ يَا رَسُولَ ا للهِ، فَقَالَ أَبُوهُرَيْرَةً: هَذَا قَاتِلُ ابْنُ قَوْقَل، فَقَالَ ابْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ: وَاعَجَباً لِوَبْر تَدَلِّي عَلَيْنَا مِنْ قَدُومِ ضَأْنِ يَنْعَى عَلَيٌّ فَتْلَ رَجُل مُسْلِم أَكْرَمَٰهُ اللَّهُ عَلَى يَدَيُّ وَلَمْ يُهِنِّي عَلَى يَدَيْهِ. قَالَ: فَلاَ أَدْرِي أَسْهَمَ لَهُ أَمْ لَمْ يُسْهِمْ). قَالَ سُفْيَانُ : وَحَدَّثَنِيْهِ السُّعِيْدِيُّ عَنْ جَدُّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. قَالَ أَبُو عَبْدِ ﴿ اللَّهِ: السَّعِيْدِيُّ الْهُوَ عَمْرُو ابْنُ يَخْيَى بْنِ سَعِيْدِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ. [أطرافه في: ٤٢٣٧، ٤٢٣٨، ٤٢٣٩].

روایت میں ابن قوقل سے مراد نعمان بن مالک ابن تعلیہ بن احرم بن فربن فنم محالی ہیں ، قوقل ان کے دادا تعلیہ کالقب تھا، دو احد کے دن ابان کے ہاتھ شمید ،دے تھے۔ کہتے ہیں انہوں نے اس دن یہ دعا کی تھی کہ یااللہ! سورج ڈو بنے سے پہلے میں جنت کی سر کروں ، اللہ یا اللہ! سورج ڈو بنے میں ہیں جنت کی سر کروں ، اللہ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور وہ سورج غروب ہونے سے پہلے بی شہید ہو گئے۔ وہر عرب میں ہی سے چھوٹا ایک جانور

جس کی دم اور کان چھوٹے ہوتے ہیں۔ قدوم اور ضان جو لفظ آیا ہے بعضوں نے کمایہ ایک پہاڑ کا نام ہے جو قبیلہ دوس کے قریب تعا حضرت ابو ہریرہ ادھری کے باشندے تھے گویا ابان بن سعید نے حضرت ابو ہریرہ بڑھٹر پر یہ طمن کیا' ان کے پہتہ قد ہونے کو وہر سے تشبید دی اور بحریوں کا گذریا قرار دیتے ہوئے اپنے جرم کا اقرار بھی کیا گریہ کہ اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے بعد میں اللہ نے دولت اسلام سے سرفراز کر دیا۔

حافظ صاحب فراتے ہیں والمراد منه ههنا قول ابان اکرمه الله علے بدی ولم يهنی علی يديه واراد بلالگ ان النعمان استشهد بير ابان فاکرمه الله بالشهادة ولم يقتل ابان علی کفره فيدخل النار وهو المراد بالاهانة بل عاش ابان حتی تاب واسلم و کان اسلامه قبل خيبر بعد المحدية وقال ذالک الکلام بحضرة النبی صلی الله عليه وسلم واقره عليه وموافق لما تضنمة للترجمة (فتح الباری) قول ابان سے يمال مراد يہ کہ اللہ نے ميرے ہاتھ پر ان کو عرت شماوت دی اور ان کے ہاتھوں سے قل کرا کر جھ کو ذلیل نميں کیا، جس سے مراد لیا کہ نمان ابان کے ہاتھ سے شہيد ہوئے پس اللہ نے ان کا اکرام فرمایا اور ابان کفر پر نہیں مرا ورنہ دو ذرخ ہی جاتا۔ اللہ نے ان کو حدیب کے بعد اسلام نعیب فرمایا۔ ابان نے یہ باتھی آخصت شرحیا کی است براہ فارو قد و لو کان خوج آپ نے حضرت ابو ہریرہ کا حصد نہیں لگایا۔ اس پر حافظ صاحب فرماتے ہیں واحتج به من قال ان من حضر بعد فراغ الوقعة ولو کان خوج آپ نے حضرت ابو ہریرہ کا حصد نہیں لگایا۔ اس پر حافظ صاحب فرماتے ہیں واحتج به من قال ان من حضر بعد فراغ الوقعة ولو کان خوج آپ نے بعد حاضر ہو آگر چہ وہ مدد کرنے کے بی لئے آیا ہو اس کو حاضر ہونے والوں کے ساتھ حصوں ہی شریک نہیں کیا جائے گا۔ جمہور کا قول ہے۔

# ۲۹- بَابُ مَنِ اخْتَارَ الْغَزْوَ عَلَى بلب جَلاكو(نَفْلَى روزول ير) الصَّوم الصَّوم مقدم ركهنا

٧٨٢٨ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ حَدَّثَنَا ثَالِكٍ ثَالِتُ الْبُنَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ أَبُو طَلْحَةَ لاَ يَصُومُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ فَيْكُ مِنْ أَجْلِ الْغَزْوِ، فَلَمَّا قُبِضَ النَّبِيُ فَيْكُ لَمْ أَرَهُ مُفْطِرًا إِلاَّ يَومَ فَلَمَّا قُبِضَ النَّبِيُ فَيْكُلُمْ أَرَهُ مُفْطِرًا إِلاَّ يَومَ فَلَمَّا أَوْهُ مُفْطِرًا إِلاَّ يَومَ فِطْر أَوْ أَصْحَى)).

(۲۸۲۸) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے خابت بنائی نے کہا کہ جس نے انس بن مالک بڑا تھ کے سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ابوطلحہ زید بن سہیل رسول اللہ مالی کے زمانے میں جمادوں میں شرکت کے خیال سے (نفلی) روزے نہیں رکھتے تھے لیکن آپ کی وفات کے بعد مجرمیں نے انہیں عیدالفطراور عبدالفطراور عبدالفطراور

جماد ایک ایبا عمل ہے جس میں فرض نماز بھی کم ہو جاتی ہے پھر نغلی نماز اور روزوں کا ذکر ہی کیا ہے کیونکہ جماد ان سب پر مقدم ہو کھا مار کے اسلام ہو گئے اور نغلی بلکہ خود ساختہ نمازوں 'وظیفوں نے ان کو میدان جماد سے قطعا عافل کر دیا الاماشاء اللہ یکھے بتلایا جا چکا ہے کہ اسلام میں جماد لیعنی قال محض مدافعاتہ طور پر ہے جارحانہ ہر گز اسلام نے جنگ کو جائز نہیں رکھا۔

باب الله كى راه ميں مارے جانے كے سواشمادت كى اور بھى سات قتميں ہيں

٣٠- بَابُ الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى
 الْقَتْلِ

(۲۸۲۹) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا'کماہم کو امام مالک نے خبر دی' انہیں سی نے' انہیں ابو مریرہ رفتی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم سٹھیل نے فرمایا شہید پانچ فتم کے ہوتے ہیں۔ طاعون میں ہلاک ہونے والا' پیٹ کی بیاری میں ہلاک ہونے والا' ڈوب کر مرفے والا' دب کر مرجانے والا اور اللہ کے راستے میں شمادت یانے والا۔

٧٨٢٩ حَدَثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخِبْرَنَا مَالِكُ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ أَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ أَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ: ((الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَمْطُونُ وَالغَرِقُ وَصَاحِبُ الْمَهْرُونُ وَالغَرِقُ وَصَاحِبُ اللهِ).

[راجع: ۲۵۳]

و المعن احادیث میں شادت کی سات قسموں کا صاف ذکر آیا ہے، حضرت امامٌ نے عنوان انسیں احادیث کے پیش نظر لگایا ہے سیک کین چونکہ یہ احادیث ان کی شرائط پر نہیں تھیں' اس کئے انہیں باب کے تحت نہیں لائے۔ مقصد یہ ہے کہ شادت صرف جہاد کرتے ہوئے قتل ہو جانے کا ہی ہام نہیں ہے بلکہ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ یہ بات دو سری ہے کہ اللہ کے راتے میں جہاد کرتے ہوئے شہادت یانے کا درجہ بہت ہی بلند ہے۔ (دو سری روایتوں میں ہے کہ جو جل کریا نمونیہ میں مرجائے یا عورت زبگی میں یا آدمی اپنے مال و جان کی حفاظت میں یا سفر میں یا سانپ اور بچھو کے کاشنے سے یا در ندے کے پھاڑنے سے مرجائے' وہ شہید ہے' الم نوويٌ فرماتے بي المواد بشهادة هو لاء كلهم غير المقتول في سبيل الله انهم يكون لهم ثواب الشهداء واما في الدنيا فيغسلون ويصل عليهم وقد سبق في كتاب الايمان بيان هذا وان الشهداء ثلاثة اقسام شهيد في الدنيا و الاخرة وهو المقتول في حرب الكفار وشهيد في الاخرة دون احكام الدنيا وهم لهولاء المذكورون هنا وشهيد في الدنيا دون الاخرة وهو من غل في الغنيمة او قتل مدبرا (نووي، ٢: ٢/ ص : ۱۸۳۳) یعنی مقتول کے علاوہ ان جملہ شمادتوں سے مراد رہے کہ آخرت میں ان کو شمداء کا ثواب ملے گا گر دنیا میں وہ شمداء کی طرح نہیں بلکہ عام مسلمانوں کی طرح عسل دیئے جائیں مے اور ان پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ شداء تین قتم کے ہوتے ہیں' ایک تو وہ ہیں جو دنیا و آخرت میں شہید عی میں 'جو جماد میں کفار کے ہاتھوں سے مارے جائیں۔ دوسری فتم کے شہید وہ جو آخرت میں شہید ہوئے گر آخرت میں شہید نہیں' وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مال غنیمت وغیرہ میں خیانت کی۔ تیسری قتم کے شہید وہ جو دنیا میں شہید ہیں گر دنیا میں ان بر احکام شداء جاری نہ مول گے ایسے ہی شداء یہال ندکور ہیں۔ لفظ شہید کی حقیقت بتلانے کے لئے حضرت امام نودی شارح ممكم لكفتح بين واما سبب تسميته شهيداً فقال النضر بن شميل لانه حي فان ارواحهم شهدت و حضرت دارالسلام وارواح غيرهم انما تشهدها يوم القيامة وقال ابن الانباري لان الله تعالى وملائكته عليهم الصلوة والسلام يشهدون له بالجنة وقيل لانه شهد عند خروج روحه ما اعده الله تعالى له من الثواب والكرامة و قيل لان ملائكة الرحمة يشهدونه فياخذونه روحه وقيل لانه شهدله بالايمان وخاتمة الخير بظاهر حاله وقيل لان عليه شاهدا بكونه شهيدا وهو الدم وقيل لانه يشهد على الامم يوم القيامة بابلاغ الرسل الرسالة اليهم وعلى هذا القول بشاد كهم غيرهم في هذا الوصف (نووي 'ج: ٢/ص: ١٣٨) ليني شهيدكي وجه تسميه كي بارے ميں پس نفر بن شميل نے كماكه وہ زندہ ہے یعنی ان کی روح دارالسلام میں زندہ اور حاضر رہتی ہے جبکہ ان کے غیر کی روحیں قیامت کے دن وہاں حاضر ہول گی۔ ابن انباری نے کمااس لئے کہ اللہ پاک اور اس کے فرشتے اس کے لئے جنت کی شمادت دیتے ہیں اور کما گیا کہ اس لئے کہ جب بھی اس کی روح نگلی اس نے ثواب اور کرامت سے متعلق اللہ کے وعدول کا مثلدہ کیا اور کما گیا کہ اس لئے کہ رحمت کے فرشتے اس کی شادت کے وقت حاضر ہوتے اور اس کی روح کو لے لیتے ہی اور کما گیا کہ اس لئے کہ ظاہری شادت کی بنا پر اس کے ایمان اور خاتمہ بالخیر کی شادت دی گئی اور کما گیا کہ اس پر اس کا خون شاہد ہو گاجو اس کے شمید ہونے کی شادت دے گا اور کما گیا کہ اس لئے کہ وہ قیامت کے دن دو سری امتوں پر شمادت دے گا کہ ان کے رسولوں نے ان کو اللہ کے پیٹلات پنچا دیے اور اس قول پر ان کے غیر بھی اس میں ان کے شریک ہوں گے۔

۲۸۳۰ حَدَثنا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا
 عَاصِمٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَنسِ
 بْنِ مَالِكِ رَضِي الله عَنْهُ عَنِ النِّبِيِّ
 الله عَنْهُ عَنِ النِّبِيِّ
 قال ((الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ)).

(• ۲۸۳۰) ہم سے بشربن محمد نے بیان کیا کما ہم کو عبداللہ نے خبردی کما ہم کو عبداللہ نے خبردی کما ہم کو عاصم نے خبردی حفصہ بنت سیرین سے اور انہوں نے انس بن مالک بڑائی سے کہ نبی کریم طائع کیا نے فرمایا طاعون کی موت ہر مسلمان کے لئے شمادت کا درجہ رکھتی ہے۔

[طرفه في : ٥٧٣٢].

اس لئے طاعون زدہ علاقوں سے بھاگنا یا ان میں داخل ہونا منع ہے' اس بیاری میں آدمی کے گلے یا بغل میں کلئی ہوتی ہے اور شدید بخار کے ساتھ دو دن میں آدمی ختم ہوتا ہے' اس کو بلیگ بھی کہتے ہیں۔

#### ٣١- بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى:

﴿لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ بَأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللهَ الْمُمَجَاهِدِيْنَ وَرَجُةً، بَأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ وَرَجُةً، وَكُلاً وَعَدَ اللهَ الْحُسْنَى، وَفَصَّلَ اللهُ اللهُ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ - إِلَى قُولِهِ- الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ - إِلَى قُولِهِ- غَفُورًا رُحْيِمًا ﴾ [النساء: 8].

باب

الله تعالی کا سورہ نساء میں بید فرمانا کہ مسلمانوں میں جو لوگ معذور نہیں ہیں اور جماد سے بیٹھ رہیں وہ اور الله کی راہ میں این مال اور جان سے جماد کر بن بیٹھ رہنے والوں پر ایک درجہ این مال اور جان سے جماد کریں 'بیٹھ رہنے والوں پر ایک درجہ فضیلت دی ہے۔ یوں الله تعالی کا اچھا وعدہ سب کے لئے ہے اور الله تعالی کا مجاد دی ہے۔ "الله تعالی کا خوالوں پر بہت بری فضیلت دی ہے۔ "الله کے فرمان غفود دا حیما تک۔

پہلے یہ آیت یوں اتری بھی ﴿ لا یستوی القاعدون من المومنین والمجاهدون ﴾ آثر تک۔ اس میں ﴿ غیر اولی الضرر ﴾ کے الفاظ نہ تھے پھراللہ نے یہ لفظ نازل فرماکر لولے ' لنگڑے ' اندھے ' ایاج لوگوں کو نکال دیا کیونکہ وہ معذور ہیں۔

امام نووی اس کے ذیل میں فرماتے ہیں۔ فیه دلیل لسقوط الجهاد عن المعذورین ولکن لا یکون ٹوابھم ٹواب المجاهدین بل لھم نواب نباتھم ان کان لھم نیة صالحة کما قال النبی صلی الله علیه وسلم ولکن جهاد و نیة وفیه ان الجهاد فرض کفایة لیس بفرض عین وفیه رد علی من یقول انه کان فی زمن النبی صلی الله علیه وسلم فرض عین وبعده فرض کفایة والصحیح انه لم یزل فرض کفایة من حین شرع وهذه الایة ظاهرة فی ذالک لقوله تعالٰی و کلا وعدالله الحسی وفضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما لیخی ہے دلیل ہے کہ معذور لوگوں سے جماد معاف ہے گر ان کو مجاہدین کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ ان کی نیک نیتی کا ثواب ملے گا بشرطیکہ وہ نیت صالحہ رکھتے ہوں جیسا کہ آخضرت میں بات ہو ایک جماد اور نیت جماد قیامت تک کے لئے باتی ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جماد فرض عین تھا بعد عین نہیں بلکہ صرف فرض کفایہ ہے اور اس میں اس محفی کا بھی رہ ہے کہ آتا ہے کہ آخضرت کے زمانہ میں جماد فرض عین تھا بعد میں فرض کفایہ ہو گیا میں جماد بیشہ ہے کہ اللہ نے سب عین عماد ہوگیا ہے اور قاعدین پر مجاہدین کو بڑی فضیلت ہے۔ قاعدین یعنی جماد ہیشہ رہنے والے لوگ مراد ہیں۔

- ۲۸۳۱ حَدُّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: لَـمًا نَوْلَتْ: ﴿لاَ يَسْتُوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾ دَعَا رَسُولُ اللهِ هُ زَيْدًا فَجَاءَ بِكَتِفِ فَكَتَبَهَا. وَشَكَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ضَرَارَتَهُ فَتَنزَلَتُ: ﴿لاَ يَسْتُوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِى الطُّرَرِ﴾. أُولِى الطُّرَرِ﴾.

(۲۸۲۳) ہم سے ابو الولید نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ابو اسحاق سے کہ میں نے براء بن عازب بڑا تھ سنا' آپ کہتے تھے کہ جب آیت ﴿ لا یستوی القاعدون من المومنین ﴾ نازل ہوئی تو رسول الله طبی کیا ہے ذید بن ثابت بڑا تھ ﴿ (جو کاتب وحی عقے) کو بلایا' آپ ایک چو ڑی ہڑی ساتھ لے کر حاضر ہوئے اور اس آیت کو لکھا اور ابن ام کمتوم بڑا تھ نے جب اپنے نابینا ہونے کی شکایت کی تو آیت یوں نازل ہوئی ﴿ لا یستوی القاعدون من المصومنین غیر اولی الضرر ﴾

[أطراف في: ٤٥٩٣، ٤٥٩١، ٤٩٩٠].

اس زمانہ میں چو تکہ کاغذ زیادہ نہیں تھا' اس لئے ہڑی یا اور بہت می دو سری چیزوں پر بھی خاص طریقے استعال کرنے کے بعد اس طرح لکھا جاتا کہ صاف پڑھا جا سکتا تھا اور کتابت بھی ایک طویل زمانہ تک باتی رہتی تھی۔ یمال ایس ہی ایک ہڈی پر آیت لکھنے کا ذکر ہوا ہے۔ اس آیت نے نابینا وغیرہ معذورین کو فرضیت جماد سے مشتنیٰ کر دیا۔ جس دور میں جیسا کہ آج کل ہے شرائط جماد پورے طور پر موجود نہ ہوں اس دور کے اہل اسلام بھی معذورین ہی میں شار ہوں گے گرایسے دور کو ضعف اسلام کا دور کما جائے گا جیسا کہ بدء الاسلام غریبا و سیعود کما بداء سے ظاہر ہے۔

(۲۸۳۲) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا' کہا ہم سے ابراہیم بن سعد زہری نے بیان کیا' کہا کہ مجھ سے صالح بن کیان نے بیان کیا ابن شماب سے' انہوں نے سل بن سعد زہری بڑاٹھ سے' انہوں نے سل بن سعد زہری بڑاٹھ سے' انہوں نے سل بن سعد زہری بڑاٹھ سے' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے مروان بن عکم (ظیفہ اور اس وقت کے امیر مدینہ) کو معجد نبوی میں بیٹھے ہوئے دیکھاتو ان کے قریب گیا اور پیر انہوں نے ہمیں خبر دی کہ زید بن ثابت انساری بڑاٹھ نے انہوں نے ہمیں خبر دی کہ زید بن ثابت انساری بڑاٹھ نے انہوں نے ہمیں خبر دی تھی کہ رسول اللہ ماٹھ ہے انہوں نے ان سے فی سبیل اللہ کی انہوں نے بیان کیا پھر عبداللہ بن ام مکتوم بڑاٹھ آئے' آئے' اس وقت مجھ سے آیت نہ کورہ لکھوا رہے تھے' انہوں نے کہا یارسول اللہ! اگر مجھ میں جماد کی طاقت ہوتی تو میں بھی جماد میں شریک ہوتا۔ وہ نابینا تھے' اس پر اللہ تبارک وتعالی نے اپ رسول ساٹھ کیا پر ہوتی تو میں بھی جماد میں شریک ہوتا۔ وہ نابینا تھے' اس پر اللہ تبارک وتعالی نے اپ رسول ساٹھ کیا پر ہوتی تو میں بھی جماد میں شریک ہوتا۔ وہ نابینا تھے' اس پر اللہ تبارک وتعالی نے اپ رسول ساٹھ کیا پر وتی تو میں بھی جماد میں قری بران میری ران پر تھی میں نے آپ

عَلَى رَسُولِهِ ﷺ وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي. فَخَذِي. فَتُعَلَى عَلَى خَدِي. فَتُعَلَّتُ أَنْ تُوضَّ فَخِذِي. ثُمُّ سُرِّيَ عَنْهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَيُدُ أُولِي الصَّرَرِ﴾. [طرفه في: ٤٥٩٢].

سُلَّيْ إِلَى بِوحِى كَى شُدت كَى وجه سے آپ كى ران كا اتنابوجھ محسوس كياكه جھے ڈر ہو گيا كہ كسس ميرى ران بھٹ نہ جائے۔ اس كے بعد وہ كيفيت آپ سے ختم ہو گئ اور الله عزوجل نے فقط ﴿ غير اولى الله عزوجل نے فقط ﴿ غير اولى الله عزال فرائے۔

ر سول کریم مانی کیا پر جب وی نازل ہوتی تو آپ کی حالت دگر گوں ہو جاتی ' سخت سردی میں پییند ہو جاتے اور جسم مبارک بو جھل ہو جاتا۔ اس کیفیت کو راوی نے یہال بیان کیا ہے۔ آیت میں ان الفاظ سے نامینا بیار اپاج لوگ فرضیت جماد سے مشتنی کر دیے گئے۔ بچ ہے ﴿ لاَ يُنكَلِفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾ (البقرة: ۲۸۷) احکام النی صرف انسانی وسعت و طاقت کی حد تک بچا لانے ضروری ہیں۔

باب كافرول سے لڑتے وقت صبر كرنا

(۲۸۳۳) ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا کہا ہم سے معاویہ بن عمرو نے بیان کیا کہا ہم سے معاویہ بن عمرو نے بیان کیا کہا ہم سے ابو اسحاق موک ابن عقبہ نے بیان کیا ان سے سالم بن ابی النفر نے کہ عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ نے (عمر بن عبیداللہ کو) لکھاتو میں نے وہ تحریر پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تمہاری کفار سے ٹہ بھیڑ ہو تو

یعنی مستقل مزاجی کے ساتھ جے رہو اور حالات جیسے بھی ہوں بدول ہرگز نہ ہو' بزدلی یا فرار مومن کی شان نہیں۔ اگر موت مقدر نہیں ہے تو یقیناً سلامتی کے ساتھ والجسی ہوگی اور موت مقدر ہے تو کوئی طاقت نہ بچا سکے گی۔ یمی ایمان اور یقین ہے جو مرد مومن کو غازی یا شہید کے معزز القاب سے طقب کرتا ہے۔ ارشاد بارٹی ہے ﴿ یَآتَیُهَا الَّذِیْنَ اَمْنُوا سَتَوِیْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوةِ إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّبِرِیْنَ ﴾ (البقرة: ۱۵۳) ترجمہ: اے ایمان والو! صبراور نماز سے مدد حاصل کرو' بے شک الله یاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

باب مسلمانوں کو (محارب) کا فروں سے لڑنے کی رغبت ولانا (اور سور و انفال میں) اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ

"اے رسول! مسلمانوں کو کافروں سے لڑنے کاشوق دلاؤ"

٣٧ – بَابُ الصَّبْرِ عِنْدَ الْقِتَالِ
٧٨٣ – حَدُّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ
حَدُّنَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدُّنَنَا أَبُو إِسْحَاقَ
عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ
أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُوفَى كَتَبَ فَقَرَأْتُهُ أَنَّ
رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: ((إِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ
فَاصْبُرُوا)). [راجع: ٢٨١٨]

٣٣– بَابُ النَّحْرِيضِ عَلَى القِتَالِ: وَقُولِ اللهِ تَعَالَى:

﴿ حَرِّضِ الْمُوْمِنِيْنَ عَلَى الْقِنَالِ ﴾ الانفال: ٢٦٥.

کافروں سے مراد وہ جو اسلامی ریاست پر حملہ کریں۔ جو غیر مسلم مسلمانوں کے ساتھ امن و صلح کے ساتھ رہیں ان کے ساتھ جنگ و جماد و غداری ہرگز جائز نہیں ہے جیسا کہ ارشاد باری ہے ﴿ وان جنحوا للسلم فاجنح لها ﴾ (الانفال: ١١) اگر وہ غیر مسلم صلح صفائی کے لئے جھیس تو تم بھی اس کے لئے جمک جاؤ' امن و امان و صلح کے ساتھ رہو کہ اللہ کو یمی پند ہے ﴿ وَاللّٰهُ لَا يُبْحِبُ الْفَسَادُ ﴾ (البقرة: ٢٠٥٥) الله فساد کو ہرگز دوست نہیں رکھتا۔

٢٨٣٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ
 حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرو وَحَدَّثَنَا أَبُو

(۲۸۳۴) ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا کما ہم سے معاویہ بن عمرونے بیان کیا کا ہم سے ابواسحاق نے بیان کیا ان سے

لعني

إسْحَاقَ عَنْ حُمَيْدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ الله الله المُخَنَّدَق فَإِذَا المُهَاجِرُونَ اللهُ المُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُم عَبِيْدٌ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ لَهُمْ، فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالْجُوعِ قَالَ: ((اللُّهُمُّ إِنَّ الْعَيْشُ عَيْشُ الآخِرَة، فَاغْفِر للأَنْصَارِ وَالْـمُهاجِرَهُ. فَقَالُوا مُجيْبِيْنَ لَهُ: نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا

عَلَى الْجهَادِ مَا بَقِيْنَا أَبَدًا

آأطرافه في: د٢٨٣، ٢٩٦١، د٢٧٩، 7817 (£1.. (£.99 (TV97 1.777].

حمید نے بیان کیا کہ میں نے انس بڑاٹھ سے سنا' وہ بیان کرتے تھے کہ نی کریم اللہ الم افراد و و خندت کے شروع ہونے سے کچھ پہلے جب خندق کی کھدائی ہو رہی تھی)میدان خندق کی طرف تشریف لے گئے' آپ نے دیکھا کہ مماجرین اور انسار رضوان اللہ علیم اجمعین سردی کی سختی کے باوجود صبح ہی صبح خنرق کھودنے میں مصروف ہیں' ان کے یاس غلام بھی نہیں تھے جوان کی اس کھدائی میں مدد کرتے۔ آپ نے ان کی تھکن اور بھوک کو دیکھاتو آپ نے دعا فرمائی "اے اللہ! زندگی تو پس آخرت ہی کی زندگی ہے بس انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرمايئو۔"

در حقیقت جو مزہ ہے آخرت کا ہے مزہ بخش دے انصار اور پردیسیوں کو اے خدا صحابہ نے اس کے جواب میں کہا"ہم وہ ہیں جنہوں نے محر کے ہاتھ پر اس وقت تک جماد کرنے کاعمد کیا ہے جب تک جماری جان میں جان

> اینے پنیبر محمر سے یہ بیعت ہم نے کی جب تلک ہے زندگی ارتے رہیں گے ہم سدا باب خندق کھودنے کابیان

٣٤- بَابُ حَفْرِ النَّخَنْدَق

پلے زمانوں میں دشمنوں سے محفوظ رہنے کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی تھی کہ قلع یا شرکے چاروں طرف ممری خندت کود کر اس کو یانی سے لبریز کر دیا جاتا' اس طرح وہ قلعہ یا شہر دشمن سے محفوظ ہو جایا کرتا تھا۔ مسلمانوں کو بھی ایک دفعہ مدینہ کی حفاظت کے لئے ایہا ہی کرنا یزا دور حاضرہ میں جنگ کے برانے حالات سب دو سری صورتوں میں تبدیل ہو چکے ہیں' اب جنگ زمین ہے زیادہ فضامیں لڑی جاتی ہے۔

> ٧٨٣٥ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ أَنس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: جَعَلَ الْـمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ حَوْلَ

(۲۸۳۵) مم سے ابو معمر نے بیان کیا کما ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزیز نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ (جب تمام عرب کے مدینہ منورہ پر حملہ کا خطرہ ہوا تو) مدینہ کے ارد گرد مهاجرین و انصار خندق کھودنے میں

مهاجرین کو برکت عطا فرمایئو ۔

مشغول ہو گئے'مٹی اپنی پشت پر لاد لاد کر اٹھاتے اور (پیر رجز) پڑھتے

جاتے "ہم وہ ہں جنہوں نے محمر ملٹائیا کے ہاتھ پر اس وقت تک اسلام

کے لئے بیعت کی ہے جب تک ہاری جان میں جان ہے۔" نبی کریم

الله ان کے پاس رجز کے جواب میں یہ دعا فرماتے "اے اللہ!

آخرت کی خیر کے سوا اور کوئی خیر نہیں' پس آپ تو انصار اور

الْمَدِيْنَةِ وَيَنْقُلُونَ التَّرَابَ عَلَى مُتُونِهِمْ وَيَقُولُونَ:

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الإسْلاَم مَا يَقِيْنَا أَبَدًا وَالنِّبِيُّ عِلَيْهُ لِجِيْبُهُمْ وَيَقُولُ:

اللَّهُمُّ لاَخَيْرَ إِلاَّ خَيْرَ الآخِرَهُ فَبَارِكُ فِي الأَنْصَارِ وَالْــمُهَاجِرَهُ

إراجع: ٢٨٣٤]

حدیث میں مدینہ شریف کے ارد گرد خندق کھودنے کا ذکر ہے۔ یمی ترجمۃ الباب ہے۔

٢٨٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
 عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللهُ
 عَنْهُ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُ اللهِ
 يَنْقُلُ وَيَقُولُ: ((لَوْ لاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا)).

[اُطرَافه في: ۲۸۳۷، ۳۰۳۵، ۲۱۰۶، ۲۰۱۶، ۲۸۲۰، ۲۳۳۷].

(۲۸۳۱) ہم سے ابو الولید نے بیان کیا 'کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا ' ان سے ابو اسحاق نے 'انہوں نے براء بن عاذب بڑاٹھ سے ساکہ نبی کریم ملٹھائیا (خندق کھودتے ہوئے مٹی) اٹھارہے تھے اور فرمارہے تھے کہ ''(اے اللہ!) اگر تو نہ ہو تا تو ہمیں ہدایت نصیب نہ ہوتی ''یعنی تو ہدایت گرنہ ہو تا تو نہ ملتی ہم کو راہ۔

یہ جنگ شوال ۵ھ میں ہوٹی تھی' جس میں جملہ اقوام عرب نے متحد ہو کر اسلام کے خلاف بلغار کی تھی مگراللہ نے ان کو ذلیل کر کے لوٹا دیا۔ سورۂ احزاب میں اس جنگ کے کچھ لرزہ خیز کوا نف نہ کور ہوئے ہیں۔

٣٧٧- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدُّثَنَا رَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدُّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَومَ الأَحْزَابِ يَنْقُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَومَ الأَحْزَابِ يَنْقُلُ التَّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ التَّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ - وَقَدْ وَارَى التَّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ - وَهُو يَقُولُ:

یان کیا ان سے ابو اسحاق نے اور ان سے براء بن عازب باللہ نے سے شعبہ نے بیان کیا اس سے ابو اسحاق نے اور ان سے براء بن عازب باللہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ سل آلا کو غزوہ احزاب (خندق) کے موقع پر دیکھا کہ آپ مٹی (خندق کھودنے کی وجہ سے جو نکلتی تھی) خود ڈھو رہے تھے امٹی مٹی سے آپ کے بیٹ کی سفیدی چھپ گئی تھی اور آپ بیش عرکمہ رہے تھے ۔

تو ہدایت گرنہ ہوتا تو کمال ملتی نجات کیے پڑھتے ہم نمازیں کیے دیتے ہم زکوۃ اب اتار ہم پر تیلی اے شہ عالی صفات پاؤل جموا دے ہمارے ' دے لڑائی میں ثبات بے سبب ہم پر یہ کافر ظلم سے چڑھ آتے ہیں جب دہ بھائیں ہمیں سنتے نہیں ہم ان کی بات

[راجع: ٢٨٣٦]

صدیث میں ذکر کردہ آخری الفاظ ان الاولی قد بغوا علینا کا مطلب ہیے کہ یا اللہ! دشمنوں نے خواہ مخواہ ہمارے خلاف قدم اٹھایا اور ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے' اس لئے مجوراً ہم کو ان کے جواب میں میدان میں آنا پڑا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اسلامی جنگ مدافعاتہ ہوتی ہے جس کامقصد عظیم فتنہ فساو کو فرو کر کے امن و امان کی فضا پیدا کرنا ہوتا ہے۔ جو لوگ اسلام پر قتل و غارت گری کا الزام لگاتے ہیں وہ حق سے سمراسم نا واقنیت کا ثبوت دیتے ہیں۔

# ٣٥- بَابُ مَنْ حَبَسَهُ الْعُذْرُ عَنِ الْعُذْرُ عَنِ الْعُذْرُ عَنِ الْغَزْو

٢٨٣٨ حَدُّتَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدُّتَنَا زُهْمِيْ وَنُسَ حَدُّتَنَا زُهْمِيْ قَالَ:
 ((رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ)).
 [طرفاه في : ٢٨٣٩، ٢٨٣٩].

٣٨٣٩ حَدُّنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدُّنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدُّنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدُّنَا رَبْدِ عَنْ حُمَيْدِ عَنْ أَنسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنَّ النَّبِي الله كَانَ فِي عَزَاةٍ فَقَالَ: ((إِنَّ أَقُوَامًا بِالْمَدِيْنَةِ خَلْفَنَا عَزَاةٍ فَقَالَ: ((إِنَّ أَقُوَامًا بِالْمَدِيْنَةِ خَلْفَنَا مَا سَلَكُنَا شِعْبًا وَلا وَادِيًا إِلاَّ وَهُمْ مَعَنَا فِيهِ، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ)). وَقَالَ مُوسَى: فِيهُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنُ أَنسِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ النَّبِي عَنْ مُوسَى بْنُ أَنسِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ النَّبِي عَنْ مُوسَى بْنُ الله : الأُولُ أَصَعَ . [راجع: ٢٨٣٨]

# باب جو شخص کسی معقول عذر کی وجہ سے جماد میں شریک نہ ہوسکا

(۲۸۳۸) ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا کما ہم سے زہیر نے بیان کیا کہا ہم سے زہیر نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک بھاتھ نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک بھاتھ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم ملٹھیا کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس ہوئے۔

(۲۸۲۹) امام بخاری روائی حدیث کی دو سری سند بیان کرتے ہیں کہ )
ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے حماد نے بیان کیا نیہ
زید کے بیٹے ہیں ان سے حمید نے اور ان سے انس بن مالک بخائی نے
کہ نبی کریم ملی قالم ایک غزوہ (تبوک) پر تھے تو آپ نے فرمایا کہ پچھ
لوگ مدینہ میں ہمارے بیچھے رہ گئے ہیں لیکن ہم کسی بھی گھائی یا وادی
میں (جماد کے لئے) چلیں وہ ثواب میں ہمارے ساتھ ہیں کہ وہ صرف
عذر کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں آسکے۔ اور موئی نے بیان کیا کہ
ہم سے حماد نے بیان کیا ان سے حمید نے ان سے موئی بن انس نے
اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم ملی ہی نے فرمایا۔ ابو
عبداللہ امام بخاری رمائی فرماتے ہیں کہ پہلی سند زیادہ صبح ہے۔

مہلی سند وہ جس میں حمید اور انس کے درمیان مولی بن انس کا واسطہ نہیں ہے میں زیادہ صحیح ہے۔ جنگ تبوک میں پیچھے رہ جانے والوں میں کچھ واقعی ایسے مخلص تھے جن کے عذرات صحیح تھے 'وہ دل سے شرکت چاہتے تھے گر مجبوراً پیچھے رہ گئے 'ان ہی کے بارے میں آپؓ نے یہ بشارت پیش فرمائی۔ ترجمہ اور باب میں مطابقت ظاہر ہے۔

# جماد میں روزے رکھنے کی نضیلت

(۲۸۴۰) ہم ہے اسحاق بن نفر نے بیان کیا کما ہم سے عبدالرذاق نے بیان کیا کما ہم سے عبدالرذاق نے بیان کیا کہ جھے بی بن سعید اور سہیل بن ابی صالح نے خبردی ان دونوں حضرات نے نعمان بن ابی عیاش سے سا انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے آپ

#### ٣٦- بَابُ فَصْلِ الصَّوْمِ فِي سَبِيْلِ اللهِ

۲۸٤٠ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا
 عَبْدُ الرُّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ قَالَ:
 أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَسُهَيْلُ بْنُ أَبِي
 صَالِحٍ أَنْهُمَا سَمِعَا النَّعْمَانُ بْنَ أَبِي عَيَّاش

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ صَامَ يَومًا فِي سَبِيْلِ اللهِ بَعْدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا)).

نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ماٹھ کے سنا آپ فرماتے تھے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے رائے میں (جماد کرتے ہوئے) ایک دن بھی روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے جنم سے ستر سال کی مسافت کی دوری تک دور کردے گا۔

آ بیتر مرحل محتد مطلق حفرت امام بخاری راتیج بیه بتلانا چاہتے بین که قرآن و حدیث میں لفظ نی سبیل الله زیادہ تر جلاد بی کے لئے بولا میں ہیں جس کے بولا سیست کیا ہے۔ حدیث ندکور میں بھی جماد کرتے ہوئے روزہ رکھنا مراد ہے جس سے نفل روزہ مراد ہے اور ای کی بیہ فضیلت ہے۔ حقیقت بیہ ہے کہ مرد مجلد کا روزہ اور مرد مجلد کی نماز بہت اونچا مقام رکھتی ہے۔

### باب الله كى راه (جهاد) ميں خرچ كرنے كى فضيلت كابيان

(۲۸۴۱) ہم سے سعد بن حفص نے بیان کیا کہا ہم سے شیبان نے بیان کیا کیا ہم سے شیبان نے بیان کیا کیا ہم سے وہ ابو سلمہ سے اور انہوں نے ابو ہریرہ بڑا تھ سے نا کہ نبی کریم ملڑا تی نے فرمایا کہ جس مخص نے اللہ کے راستے میں ایک جوڑا (کسی چیز کا) خرج کیا تو اسے جنت کے داروغہ بلائیں گ۔ جنت کے ہر دروازے کا داروغہ (اپنی طرف) بلائے گا کہ اے فلاں! جنت کے ہر دروازے کا داروغہ (اپنی طرف) بلائے گا کہ اے فلاں! اس دروازے سے آ۔ اس پر ابو بکر بڑا تھ بولے یارسول اللہ! پھراس مخص کو کوئی خوف نہیں رہے گا۔ آنخضرت نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم بھی انہیں میں سے ہوگے۔

# ٣٧ - بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَيْلِ اللهِ

٢٨٤١ - حَدُّثَنِي سَعْدُ بْنُ حَفْصِ حَدُّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ: ((مَنْ أَنْفَقَ رَوْجَيْنِ فِي سَبِيْلِ اللهِ قَالَ: ((مَنْ أَنْفَقَ رَوْجَيْنِ فِي سَبِيْلِ اللهِ دَعَاهُ خَرَنَةُ بَابٍ -: دَعَاهُ خَرَنَةُ بَابٍ -: أَي فُل، هَلُمُ )). قَالَ أَبُوبَكُو: يَا رَسُولَ أَي فُل، هَلُمُ )). قَالَ أَبُوبَكُو: يَا رَسُولَ اللهِ ذَاكَ اللّهِ يَلْ تَوَى عَلَيْهِ فَقَالَ النّبِيُ اللهِ ذَاكَ اللّهِ يَلُومُ مُنْهِمُ )).

[راجع: ۱۸۹۷]

اس صدیث میں بھی لفظ فی سبیل اللہ سے جماد عی مراد ہے جو ڑا خرچ کرنے سے مراد ہے کہ جو چیز بھی دی وہ کم از کم دو دو کی تعداد میں دی اس پر یہ نضیلت ہے۔

(۲۸۳۲) ہم سے محرین سان نے بیان کیا کہ ہم سے فلح نے بیان کیا ان سے ہلال نے بیان کیا ان سے عطاء بن بیار نے اور ان سے ابو سعید خدری بھاٹھ نے کہ رسول اللہ ساٹھ ہم منبر پر تشریف لائے اور فرمایا میرے بعد تم پر دنیا کی جو برکتیں کھول دی جائیں گی میں تممارے بارے میں ان سے ڈر رہا ہوں کہ (کمیں تم ان میں جٹلانہ ہو جاؤ) اس کے بعد آپ نے دنیا کی رنگینیوں کا ذکر فرمایا۔ پہلے دنیا کی برکات کا ذکر کیا پھراس کی رنگینیوں کو بیان فرمایا 'استے میں ایک صحالی برکات کا ذکر کیا پھراس کی رنگینیوں کو بیان فرمایا 'استے میں ایک صحالی

المَّدُونِينَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللللللَّهُ عَلَى اللللللللْهُ عَلَى اللللللَّهُ عَلَى اللللللْهُ عَلَى اللللللْهُ عَلَى اللللللَّهُ عَلَى اللللللْهُ عَلَى اللللللللِهُ عَلَى اللللللْهُ عَلَى الللللللِهُ عَلَى اللللللْهُ عَلَى الللللللْهُ عَلَى اللللللْهُ عَلَى الللللللْهُ عَلَى اللللللْهُ عَلَى اللللللْهُ عَلَى اللللل

بِالْأُخْرَى. فَقَامَ رَجُلُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْ يَأْتِي الْحَيْرُ بِالشُّرُ ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ النّبِيُ فَقَالًا، وُسَكَتَ النّاسُ كَأَنَّ عَلَى رُوُوسِهِمُ الطَّيرُ. ثُمَّ إِنَّهُ مَسَحَ كَأَنَّ عَلَى رُوُوسِهِمُ الطَّيرُ. ثُمَّ إِنَّهُ مَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ الرُّحَضَاءَ فَقَالَ: ((أَيْنَ السّائِلُ عَنْ وَجْهِهِ الرُّحَضَاءَ فَقَالَ: ((أَيْنَ السّائِلُ الْخَيْرِ لَا يَأْتِي عَنْ وَجْهِهِ الرُّحَضَاءَ فَقَالَ: إِنَّ الْخَيْرِ لَا يَأْتِي عَنْ وَجْهِهِ الرُّحَضَاءَ فَقَالَ: إِنَّ الْخَيْرِ لَا يَأْتِي يَقْتُلُ حَبْطًا أَو يُلمُّ، أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا يَقْتُلُ حَبَطًا أَو يُلمُّ، أَكَلَتْ حَتَى إِذَا المُتَقْبَلَتِ السَّمْسِ فَقَلُوتَ وَإِنْ هَذَا الْمَالَ اللهُ خَضِرَةً خُلُوةً، وَنِعِمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ خَضِرَةً خُلُوةً، وَنِعِمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ لَلْمَ نَاحَدُهُ بِحَقِّهِ فَجَعَلَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ خُدُولًا أَوْلَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْهِ وَالْمَسَاكِيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَلُولُ اللهِ يَعْمَلُ اللهِ يَعْمَلُهُ فَي سَبِيلِ اللهِ يَعْمَلُهُ وَلَيْعَمَى وَالْمَسَاكِيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَلُولُ اللهِ يَعْمَلُهُ وَيُعْمَلُ وَلَوْلَ اللهِ يَعْمَلُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَعْمَلُهُ فَلُولًا اللهِ يَعْمَلُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَعْمَلُهُ فَي سَبِيلِ اللهِ يَعْمَلُهُ وَلَمُ الْفَيَامَةِ وَلَا يَلُولُ اللّهِ يَعْمَلُهُ وَلَا عَلَيْهِ شَهِيْدَا يَوْمَ الْفِيَامَةِ )).

[راجع: ٩٢١]

٣٨– بَابُ فَضْلِ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ خَلَفَهُ بِخَيْرِ

الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى الْوَارِثِ حَدَّثَنِي الْمُ سَلَمَةَ حَدَّثَنِي بسر بْنُ فَالَ: حَدَّثِنِي اللهُ سَلَمَةَ حَدَّثِنِي بسر بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثِنِي رَيْدُ بْنُ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَمْدُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ((مَنْ جَهْزَ غَدَا)، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيْلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيْلِ اللهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيْلِ اللهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا)).

٢٨٤٤ - خَدْثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ

کھڑے ہوئے اور عرض کمیا یا رسول اللہ! کیا بھلائی برائی پیدا کر دے گی۔ آپ اس بر تھوڑی در کے لئے خاموش ہو گئے۔ ہم نے سمجھا کہ آب روی نازل ہو رہی ہے۔ سب لوگ خاموش ہو گئے جیسے ان کے مرول پر پرندے ہوں۔ اس کے بعد آپ نے چرہ مبارک سے پیند صاف کیا اور دریافت فرمایا سوال کرنے والا کمال ہے؟ کیا یہ بھی (مال اور دنیا کی برکات) خیرہے؟ تین مرتبہ آپ نے میں جملہ دہرایا پھر فرمایا و کیمو بہار کے موسم میں جب ہری گھاس پیدا ہوتی ہے' وہ جانور کو مار ڈالتی ہے یا مرنے کے قریب کردیتی ہے مگروہ جانور نے جاتا ہے جو ہری ہری دوب چرتا ہے 'کو تھیں بھرتے ہی سورج کے سامنے جا کھڑا ہوتا ہے۔ لید گوبر' پیشاب کرتاہے پھراس کے ہضم ہو جانے کے بعد اور چرتا ہے' اس طرح یہ مال بھی ہرا بھرا اور شیریں ہے اور مسلمان کاوہ مال كتناعمه ب جے اس نے حلال طريقوں سے جمع كيا مواور چرات الله کے رائے میں (جماد کے لئے) تیموں کے لئے اور مکینوں کے لئے وقف کر دیا ہو لیکن جو محض ناجائز طریقوں سے جمع کرتا ہے تووہ ایک الیا کھانے والاہے جو تبھی آسودہ نہیں ہو تا اور وہ مال قیامت کے دن اس کے خلاف گواہ بن کر آئے گا۔

باب جو شخص غازی کاسلمان تیار کردے یا اس کے پیچھے اس کے گھروالوں کی خبر گیری کرے'اس کی نضیلت

(۲۸۲۳) ہم سے ابو معمر نے بیان کیا کما ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا ہم سے حیدالوارث نے بیان کیا ہم سے حیدالوارث نے بیان کیا ہم سے حید نے بیان کیا کما ہم سے ابو سلمہ نے بیان کیا کما کہ مجھ سے بسر بن سعید نے بیان کیا کما کہ مجھ سے بسر بن سعید نے بیان کیا کما کہ مجھ سے زید بن خالد بڑا تو نے بیان کیا کہ رسول اللہ ساتھ ہے نے فرمایا کہ محص نے اللہ کے رواستے میں غزوہ کرنے والے کو سازو سامان دیا تو وہ (گویا) خود غزوہ میں شریک ہوا اور جس نے خیر خواہانہ طریقہ پر غازی کے گھریارکی گرانی کی تو وہ (گویا) خود غزوہ میں شریک ہوا۔

(۲۸۴۳) مے مویٰ نے بیان کیا کماہم سے مام نے بیان کیا ان

حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبُّكِ اللهِ عَنْ أَنَس رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيِّ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ بَيْتًا بِالْمَدِيْنَةِ غَيْرَ بَيْتِ أُمَّ سُلَيْم، إلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِ، فَقِيْلَ لَهُ، فَقِيْلَ: ((إنِّي أَرْحَمُهَا، قُتِلَ أَخُوهَا مَعِيّ).

ہے اسحاق بن عبداللہ نے اور ان ہے انس بن مالک بڑاٹھ نے کہ نبی كريم طاليم مدينه ميں اپني يولوں كے سوا اور كسي كے كر نسيس جايا كرتے تھ كرام سليم كے پاس جاتے۔ آخضرت ، جباس ك متعلق یوچھاگیاتو آپنے فرمایا کہ مجھے اس پر رحم آتاہے 'اس کابھائی (حرام بن ملحان بن الله ) ميرے كام ميں شهيد كرديا كيا۔

وہ ستر قاری مبلغین محابہ قبائل رعل و ذکوان وغیرہ نے جن کو دھوکا سے شہید کر دیا تھا' ان میں ادلین شہیر یمی حضرت حرام بن ملحان تق علاء نے ام سلیم کو آپ کی رضائ خالہ بھی بتلایا ہے۔ امام نووی فرماتے میں علی انھا کانت محرما له صلی الله علیه وسلم واختلفوا في كيفية ذلك فقال ابن عبدالبر وغيره كانت احدى خالاته صلعم من الرضاعة وقال اخرون بل كانت خالة لابيه او لجده لان عبدالمطلب كانت امد من بنى النجار (نووى) ليني ام سليم آب كيلي محرم تقى بعض لوكول نے ان كو آپ كى خالد بتاليا ہے اور رضاعى بھی۔ بعض کتے ہیں کہ آپ کے والد ماجد یا آپ کے دادا کی خالہ تھیں 'اسلئے کہ عبدالمطلب کی والدہ ماجدہ بونجار سے تھیں۔

#### باب جنگ کے موقع پر خوشبوملنا

(۲۸۳۵) ہم سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیان کیا کماہم سے خالد بن حارث نے بیان کیا کما ہم سے ابن عون نے بیان کیا ان سے مویٰ بن انس نے بیان کیاجنگ بمامہ کاوہ ذکر کر رہے تھے' بیان کیا کہٰ انس بن مالک بناللہ فاہت بن قیس بناللہ کے بہال گئے 'انہوں نے اپنی ران کھول رکھی تھی اور خوشبولگارہے تھے۔ انس بڑ تھ نے کما چیا اب تک آپ جنگ میں کیوں تشریف نہیں لائے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ بیٹے ابھی آتا ہوں اور وہ پھر خوشبو لگانے لگے پھر (کفن بہن کر) تشریف لائے اور بیٹھ گئے (مراد صف میں شرکت سے ہے) انس بھائند نے مختلو کرتے ہوئے مسلمانوں کی طرف سے کچھ کمزوری کے آثار کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جارے سامنے سے جث جاؤ تاکہ ہم كافرول سے دست بدست لؤيں وسول الله مان كے ساتھ مم ايا مجمع نہیں کرتے تھے۔ ایعنی پہلی صف کے لوگ ڈٹ کر ارتے تھے کمزوری کا ہر گر مظاہرہ نہیں ہونے دیتے تھے) تم نے اینے دشمنوں کو مت بری چیز کاعادی بنادیا ہے (تم جنگ کے موقع پر چیچے ہٹ گئے)وہ حملہ کرنے گئے۔ اس حدیث کو حماد نے ثابت سے اور انہوں نے انس ہاٹنے سے روایت کیا۔

٣٩- ناتُ التحنيط عند القِتال ٧٨٤٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَونٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنْسِ قَالَ: وَذَكَرَ يُومَ الْيَمَامَةِ قَالَ: ((أَتَى أَنَسُ بْنُ مَالِكِ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ وَقَدْ حَسَرَ عَنْ فَخِذَيْهِ وَهُوَ يَتَحَنَّطُ فَقَالَ: يَا عَمُّ مَا يَحْبسُكَ أَنْ لاَ تَجِيْءَ؟ قَالَ: الآنَ يَا ابْنَ أَخِي، وَجَعَلَ يَتَحَنَّطُ - يَغْنِي مِنَ الْحَنُوطِ - ثُمُّ جَاءَ فَجَلَسَ، فَلَكَرَ فِي الْحَدِيْثِ انْكِشَافًا مِنَ النَّاسَ لَقَالَ: هَكَذَا عَنْ وُجُوهِنَا حَتَّى نُضَارِبَ الْقَومَ، مَا هَكَذَا كُنَّا نَفْعَلُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بنْسَ مَا عَوَّدْتُمْ أَقْرَانَكُمْ)) رَوَاهُ حَـمُّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنس.

# جهاد کے بیان ش

جنگ میامہ بزمانہ حضرت ابو بکر صدیق بناتھ سالمہ کذاب مرعی نبوت سے لڑی عمی تھی۔ تفصیلات کتاب المفازی میں آئیں گی۔ ان شاء الله العزبر۔

### باب دشمنول کی خبرلانے والے دستہ کی فضیلت

٤ - بَابُ فَضْل الطَّلِيْعَةِ

لفظ طلیعہ کے متعلق حافظ صاحب فراتے ہیں ای من یبعث الی العدو لیطلع علی احوالهم وهو اسم جنس لیشمل الواحد فما فوقه (فتح الباری) لینی جو فخص وشمنوں کے حالات کی اطلاع حاصل کرنے کے لئے بھیجا جائے اور یہ اسم جنس ہے جو واحد اور جمع سب پر مشتل ہے۔

٢٨٤٦ - حَدُّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((مَنْ يَأْتِينِي بِخَبْرِ الْقَومِ؟)) أَنَا. ثُمُ قَالَ: ((مَنْ يَأْتِينِي بِخَبْرِ الْقَومِ؟)) قَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا. فَقَالُ النَّبِيُ ﷺ: ((إِنَّ قَالَ الزُّبَيْرُ)).

[أطرافه في: ۲۸٤٧، ۲۹۹۷، ۳۷۱۹، ۲۱۱۳، ۲۲۲۱]

13- بَابُ هَلْ يُبْعَثُ الطَّلِيْعَةُ وَحْدَهُ الْحَبُونَا ابْنُ عَيَيْنَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: نَدَبَ النّبِيُّ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: نَدَبَ النّبِيُّ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: نَدَبَ النّبِيُّ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ صَدَقَةُ أَظُنُهُ يَومَ الْخَنْدَقِ - قَالَ صَدَقَةُ أَظُنُهُ يَومَ النّجَنْدَقِ - فَانْتَدَبَ الرّبَيْو، ثُمَّ نَدبَ النّاسَ النّبي الرّبيو، ثُمَّ نَدبَ النّاسَ فَانْتَدَبَ الرّبيو، فَقَالَ النّبي فَيْ ذَدبَ النّاسَ فَانْتَدَبَ الرّبيو، فَقَالَ النّبي فَيْ ذَرالِكُ لِكُلُّ نَبِي حَوَارِيً الرّبيو، وَإِنْ حَوَارِيً الرّبيو، بْنُ الْمَوْامِ). [راجع: ٢٨٤٦]

٢ ٤ - بَابُ سَفَرِ الإِثْنَيْنِ ٣٨٤٨ - حَدَّثُنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدُّثَنَا

(۲۸۲۷) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان توری نے بیان کیا کا ہم سے سفیان توری نے بیان کیا اور ان سے جابر بن عبداللہ بن کیا ہم سے جابر بن عبداللہ بن کریم سٹی کیا ہے جنگ خندق کے دن فرمایا دشمن کے کشکر کی خبر میرے پاس کون لا سکتا ہے؟ (دشمن سے مرادیمال بنو قریفہ سے) زبیر بن گئے نے کہا کہ میں۔ آپ نے دوبارہ پھر پوچھادشمن کے لشکر کی خبریں کون لا سکے گا؟ اس مرتبہ بھی زبیر بن گئے نے کہا کہ میں۔ اس پر نبی کریم سٹی کیا نے فرمایا کہ ہم نبی کے حواری (سے مدوگار) ہوتے اس پر نبی کریم سٹی کیا نے فرمایا کہ ہم نبی کے حواری (سے مدوگار) ہوتے ہیں اور میرے حواری (نبیر) ہیں۔

باب کیاجاسوسی کے لئے کسی ایک شخص کو بھیجاجا سکتا ہے؟

(۲۸۳۷) ہم سے صدقہ نے بیان کیا کہا ہم کو ابن عیپنہ نے خبردی کہا ہم سے ابن مکدر نے بیان کیا انہوں نے جابر بن عبداللہ بڑاتھ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم سٹھیجا نے صحابہ کو (بی قریط کی خبرلانے کے لئے) دعوت دی۔ صدقہ (امام بخاریؓ کے استان) نے کہا کہ بیرا خیال ہے یہ غزوہ خندق کا واقعہ ہے۔ تو زبیر بڑاتھ نے اس پر لبیک کما پھر آپ نے بلیا اور زبیر بڑاتھ نے لبیک کما پھر تیسری بار آپ نے بلیل کما۔ اس پر آخضرت میں اور میرے حواری زبیرین مرتبہ بھی زبیر بڑاتھ نے بیں اور میرے حواری زبیرین عوام ہیں رہوں تے ہیں اور میرے حواری زبیرین عوام ہیں رہونی ا

باب دو آدمیول کامل کرسفر کرنا (۲۸٬۳۸) ہم سے احد بن یونس نے بیان کیا کما ہم سے ابوشاب

أَبُو شِهَابٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاء عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويْوثِ قَالَ: انْصَرَفْتُ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ اللَّهِ، فَقَالَ لَنَا -أَنَا وَصَاحِبٍ لِي -: ((أَذَّنَا وَأَقِيْمَا وَلْيَوْمُكُمَا أَكْبَرُكُمَا)). [راجع: ٦٢٨]

نے بیان کیا' ان سے خالد حذاء نے' ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے مالک بن حوریث والر نے بیان کیا کہ جب ہم نبی کریم مالی اے سال ے وطن کے لئے واپس لوٹے تو آپ نے ہم سے فرمایا ایک میں تھا اور دوسرے میرے ساتھی' (ہر نماز کے وقت) اذان پکارنااور اقامت كمنااورتم دونوں ميں جو بردا ہو وہ نمازير هائے۔

یہ حدیث کتاب الصلوۃ میں گزر چکی ہے یہاں حضرت امام بخاری اس کو اس لئے لائے کہ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اکیلا سغر کرنے والا شیطان ہے اور دو مخص سفر کرنے والے دو شیطان ہی اور تین مخص جماعت۔ اس حدیث کی رو سے بعضوں نے دو مخصوں کاسفر مکروہ رکھاہے' امام بخاریؓ نے اس حدیث ہے اس کا جواز نکالا معلوم ہوا کہ ضرورت ہے دو آدمی بھی سفر کر سکتے ہیں۔ ٣٤ - بَابُ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي

باب قیامت تک گھوڑے کی پیثانی کے ساتھ خیروبرکت بندهی ہوئی ہے

نُوَاصِيْهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوم الْقِيَامَةِ

تر میں اس کے جانوروں میں گھوڑے کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے' یہ جانور اپنی وفا شعاری و فرمانبرداری کے لحاظ ہے انسانوں المنتقب ال کے لئے ہیشہ سے ایک محبوب جانور رہا ہے۔ جنگ میں گھوڑے سے سواری کی خدمت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ آج بھی جبکہ آج کے مشینی دور میں بہتر سے بہتر سواریاں ایجاد میں آ چکی ہیں' قدم قدم پر موٹر و ہوائی جہاز موجود ہیں مگر گھوڑے کی اہمیت آج بھی مسلم ہے۔ لشکروں کی زینت جو گھوڑے کے ساتھ وابسۃ ہے دو سری سواریوں کے ساتھ نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی حکومت ایسی نہیں جس میں گھوڑ سوار فوج کا دستہ نہ ہو۔ اسلام نے نہ صرف جنگ و جماد بلکہ رفاہ عام کے لئے بھی گھوڑا یالنے کی بری فضیلت بیان کی ہے۔ بہت سے ایسے مقامات جہاں مشینی سواریوں کی پہنچ نہیں ہوتی گھوڑا وہاں تک رسائی پالینے میں مشہور ہے۔ ان جملہ احادیث میں گھوڑے کی نضیلت ان ہی خوبیوں کی بنا پر وارد ہوئی ہے۔ خاص طور پر جبکہ پہلے زمانوں میں نہی جانور جنگ میں بہادروں کامونس جان ہوتا تھا۔ اسلامی نقطہ نظرسے مجاہدین کے گھوڑے بڑی فضیلت رکھتے ہیں اور ان ہی پر ان جملہ سواریوں کو قیاس کیا جا سکتا ہے جو آج مشینی سواریاں بحری و بری و فضائی مقابلوں میں استعال میں آتی ہیں۔ آج کے مشینی دور میں ان کی بری اہمیت ہے۔ جو قویس این آلات جنگ میں زیادہ تعداد ایسے ہی آلات کی مہیا کرتی ہیں' وہی قومیں آج فتح یاب ہوتی ہیں اور جن کے پاس یہ آلات نہیں ہوتے وہ بے حد کمزور تصور کی عباتی ہیں۔ آج کی دنیا میں امریکہ اور روس کا نام اس لئے روشن ہے کہ وہ اس قتم کے آلات مہیا کرنے میں دنیا کی سب قوموں سے آگے ہیں۔ الفاظ باب میں خیرے مراد ہر بھلائی اور مال بھی مراد ہے۔ عموماً اہل عرب خیر کا لفظ مال پر بولتے ہیں جیسا كه آيت كريمه من لفظ ﴿ إِنْ مَوْكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ﴾ (البقرة: ١٨٠) من خيرے مال بي مراد بـ

٧٨٤٩ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثْنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ ا للهِ ﷺ : ((الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ إِلَى يُومُ الْقَيَامَةِ)). [طرفه في: ٣٦٤٤].

(۲۸۲۹) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کما ہم سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے نافع نے اور ان سے عبد اللہ بن عمر بیستانے بیان کیا کہ رسول اللہ ماہلا نے فرمایا قیامت تک گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ خیروبرکت واہستہ رہے گی۔ (کیونکہ اس سے جہاد میں کام لیا جا تا رہے گا)

٢٨٥٠ حَدُّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُصَيْنِ وَأَبْنِ أَبِي السُّفَوِ عَنِ الشُّعْبِيُّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ عَنِ النَّبِيِّ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيْهَا ((الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيْهَا ((الْخَيْلُ الْخَيْرُ إِلَى يَوم الْقِيَامَةِ)). قَالَ سُلَيْمَان عَنْ شُعْبَةَ: ((عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ)). تَابَعَهُ مُسَدَّدٌ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الشُّعْبِيِّ: ((عنْ عُرُوة بْنِ أَبِي الْجَعْدِ)). [أطرافه في: ٢٨٥٢، ٣١١٩، ٣٦٤٣].

(۲۸۵۰) ہم سے حفص بن عمرنے بیان کیا کماکہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے حصین اور ابن الى السفرنے' ان سے شعبى نے اور ان سے عروہ بن جعد بناٹھ نے کہ نبی کریم ماٹھی نے فرمایا قیامت تک گوڑے کی پیشانی کے ساتھ خروبرکت بندھی رہے گی۔ سلیمان نے شعبہ کے واسطہ سے بیان کیا کہ ان سے عروہ بن الی الجعد والله نے اس روایت کی متابعت (جس میں بجائے ابن الجعد کے ابن الی الجعد ہے) مددنے ہشیم سے کی ان سے حصین نے ان سے شعبی نے اور ان سے عروہ ابن الى الجعدنے۔

سعد نے بھی الی الجعد کیا۔ ابن مدینی نے بھی اس کو ٹھیک کما ہے اور ابن الی حاتم نے کما کہ ابو الجعد کا نام سعد تھا۔ سلمان کی روایت ابو تعیم کے متخرج میں اور مسدد کی روایت ان کے مند میں موصول ہے۔

(۲۸۵۱) مم سے مدد نے بیان کیا کما ہم سے یکیٰ نے بیان کیا ان ے شعبہ نے 'ان سے ابو التیاح نے اور ان سے انس بن مالک بناشد نے بیان کیا کہ رسول اللہ ما کھیا ہے فرمایا گھو ڑے کی پیشانی میں برکت بندهی ہوئی ہے۔

٧٨٥١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدُّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ ا للَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ا للهِ ﷺ: ((الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْل)). [طرفه في: ٣٦٤٥].

\$ ٤ - بَابُ الْجِهَادُ مَاضِ مَعَ الْبَرِّ وَالْفَاجِر

لِقُولِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿﴿الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ)).

اور گھوڑا ای لئے متبرک ہے کہ وہ آلہ جماد ہے تو معلوم ہوا کہ جماد بھی قیامت تک ہوتا رہے گا۔ حضرت امام بخاری امام ابو داؤد کی سے صدیت نہ لا سکے کہ جماد واجب ہے تم پر ہرایک بادشاہ اسلام کے ساتھ خواہ وہ نیک ہو یا بدگو کیرہ گناہ کرتا ہو اور انس کی سے حدیث کہ جماد جب سے اللہ نے مجھ کو مجیجا قیامت تک قائم رہے گا۔ اخیر میری امت دجال سے الرے گی 'کسی ظالم کے ظلم یا عادل کے عدل سے جاد باطل نمیں ہو سکتا۔ کیونکہ دونوں حدیثیں امام بخاری کی شرط کے موافق نہ تھیں۔ خلاصہ بیاکہ جماد امام عادل ہو یا فاسق

> ٢٨٥٢– حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِر حَدَّثَنَا عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ أَنَّ النَّبِيِّ

#### باب مسلمانون كالميرعادل مويا ظالم اس کی قیادت میں جماد ہیشہ ہو تارہے گا کیونکہ نی کریم مان کیا کا ارشاد ہے "محوڑے کی پیشانی میں قیامت تك خيروبركت قائم رب كى."

ہر دو کے ساتھ درست ہے۔

(٢٨٥٢) بم س ابو لعيم ني بيان كيا كما بم س زكريا في بيان كيا كما ہم سے عامرنے ' کہا ہم سے عودہ بارتی بوٹھ نے بیان کیا کہ نی کریم

قَالَ: ((الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيْهَا الْحَيْرُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ: الأَجْرُ وَالْمَغْنَمِ)). [راجع: ۲۸۵۰]

ما اللہ نے فرمایا خیرو برکت قیامت تک گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ بندهی رہے گی بعنی آخرت میں نواب اور دنیامیں مال غنیمت ملتارہے

تر المرات الم بخاری واللہ بہ بنانا چاہتے ہیں کہ گھوڑے میں خیرو برکت کے متعلق حدیث آئی ہے وہ اس کے آلہ جماد ہونے سیسی کی وجہ سے ہے اور جب قیامت تک اس میں خیرو برکت قائم رہے گی تو اس سے نکلا کہ جماد کا تھم بھی قیامت تک باتی رہے گا اور چونکہ قیامت تک آنے والا دور ہراجھا اور برا دونوں ہو گا اس لئے مسلمانوں کے امراء بھی اسلامی شریعت کے پوری طرح بابند ہوں گے اور تبھی ایسے نہیں ہوں گے لیکن جہاد کا سلسلہ تبھی بند نہ ہو گا۔ کیونکہ یہ اعلاء کلمۃ اللہ اور دنیا و آخرت میں سربلندی کا ذربیہ ہے۔ اس لئے اسلامی مفاد کے پیش نظر ظالم مکرانوں کی قیادت میں بھی جماد کیا جاتا رہے گا۔

باب جو مخص جماد کی نیت سے (گھو ڑایا لے) اللہ تعالی کے ارشاد ﴿ ومن رباط الخيل ﴾ کی تقمیل میں

(۲۸۵۳) بم سے علی بن حفص نے بیان کیا کما ہم سے امام عبداللہ بن المبارك نے بیان كیا كما مجھ كوطلح بن الى سعيد نے خردى كماك میں نے سعید مقبری سے سنا'وہ بیان کرتے تھے کہ انہوں نے ابو ہربرہ والله سے سنا انبول نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھیا نے فرمایا کہ جس مخص نے اللہ تعالیٰ یر ایمان کے ساتھ اور اس کے وعد ہ ثواب کو سچا جانتے ہوئے اللہ کے رائے میں (جماد کے لئے) گھوڑا یالا تو اس گھوڑے کا کھانا' بینااور اس کا بیشاب ولید سب قیامت کے دن اس کی ترازومیں ہو گااور سب پر اس کو تواب ملے گا۔

٥ ٤ – بَابُ مَنِ اخْتَبَسَ فَرَسًا لِقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ رَبَاطِ الْخَيْل ﴾ رالأنفال: ٦٠٠

٢٨٥٣ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ أَبِّي سَعِيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيْدًا الْـمُقْبُرِيُّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ رَضِيَ ا للَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَن احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبَيْل اللهِ، إيْمَانًا باللهِ وَتَصْدِيْقًا بِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرَيُّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيْزَانِهِ يَومَ الْقيَامَة)).

عافظ صاحب فرمات بين في هذا الحديث جواز وقف الخيل للمدافعة عن المسلمين وليستنبط منه جواز وقف غير الخيل من المنقولات ومن غیر المنقولات من باب اولی (فتح الباری) یعنی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ وشمنول کی مدافعت کے لئے گھو ڑے کو وقف کرنا جائز ہے' ای ہے گھو ڑے کے سوا اور بھی جائداد منقولہ کا وقف کرنا ثابت ہوا' جائداد غیر منقولہ کا وقف تو بسر صورت بهتر ہے۔ دور حاضرہ میں مشینی آلات حرب و ضرب بہت ہی قسموں کے وجود میں آ بچکے ہیں جن کے بغیر آج میدان میں کامیابی مشکل ہے' اس لئے اقوام عالم ان آلات کی فراہمی میں ایک دو سرے سے آگے بڑھنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ جب بھی کہمی کسی بھی جگہ اسلامی قواعد کے تحت جماد کا موقع ہو گا' ان آلات کی ضرورت ہوگی اور ان کی فراہمی سب پر مقدم ہوگی۔ اس لحاظ ہے ایسے مواقع پر ان سب کی فراہمی بھی دور رسالت میں گھوڑوں کی فراہمی جیسے ثواب کاموجب ہو گی ان شاء اللہ تعالیٰ باب گھو ژوں اور گدھوں کا نام ر کھنا ٢٤- بَابُ اسْمِ الْفَرَسِ وَالْحِمَارِ

\* ١٨٥٥ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدُّثَنَا فُصَيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي جَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ ((أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِي فَقَادَةً مَنَ أَبُو قَتَادَةً مَعَ النَّبِي فَقَادَةً مَعَ النَّبِي فَقَادَةً مَعَ النَّبِي فَقَادَةً وَهُو غُيْرُ مُحْرِمُونَ وَهُو غَيْرُ مُحْرِمُونَ وَهُو غُيْرُ فَلَمًا رَأُوهُ تَرَكُوهُ حَتَّى رَآهُ أَبُو قَتَادَةً، فَلَمَّا رَجُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكَلُوا، فَقَدِمُوا، فَصَمَّلَ فَعَقَرَهُ، ثُمَّ أَكُلَ فَأَكُلُوا، فَقَدِمُوا، فَصَمَّلَ فَعَقَرَهُ، ثُمَّ أَكُلَ فَأَكُلُوا، فَقَدِمُوا، فَلَمَّا رَجُلُهُ فَأَبُوا، فَقَدِمُوا، فَلَمَّا رَجُلُهُ فَأَكُوا، فَقَدِمُوا، فَلَمَّا رَجُلُهُ فَأَكُلُوا، فَقَدِمُوا، فَلَمَّا رَجُلُهُ فَأَكُوا، فَقَدِمُوا، فَلَمَّا رَجُلُهُ فَاكُمُ مَنْ مَعْكُمْ مِنْهُ فَكَمًا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكُلُهُا، فَأَخَذَهَا النَّبِي وَسَلَّمَ فَأَكُمَهَا)).

[راجع: ۱۸۲۱]

(۲۸۵۴) ہم سے محد بن الی کرنے بیان کیا کما ہم سے فضیل بن سلیمان بیان کیا' ان سے ابو حازم نے' ان سے عبداللہ بن الی قادہ نے اور ان سے ان کے باپ نے کہ وہ نبی کریم مالی کے ساتھ (صلح حدیبیے کے موقع یر) نکلے۔ ابو قادہ بڑاتھ اپنے چند ساتھوں کے ساتھ يجهے رہ گئے تھے۔ ان كے دو سرے تمام ساتھى تو محرم تھے كيكن انهول نے خود احرام نہیں باندھا تھا۔ ان کے ساتھیوں نے ایک گور خر دیکھا۔ ابو قادہ بناتھ کے اس پر نظر پڑنے سے پہلے ان حضرات کی نظر اگرچہ اس پر بڑی تھی لیکن انہوں نے اسے چھوڑ دیا تھا لیکن ابو قادہ والتنز اسے دیکھتے ہی اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے 'ان کے گھوڑے کا نام جرادہ تھا'اس کے بعد انہوں نے ساتھیوں سے کماکہ کوئی ان کا کوڑا اٹھا کر انہیں دے دے (جے لئے بغیروہ سوار ہو گئے تھے) ان لوگوں نے اس سے انکار کیا (محرم ہونے کی وجہ سے) اِس لئے انہوں نے خود ہی لے لیا اور گور خر پر حملہ کرکے اس کی کونچیں کاٹ دیں انہوں نے خود بھی اس کا گوشت کھایا اور دو سرے ساتھیوں نے بھی کھایا پھرنبی کریم ملٹائیام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب بیہ لوگ آپ ً کے ساتھ ہو لئے آپ نے پوچھا کہ کیااس کا گوشت تمہارے پاس بچا موا باقی ہے؟ ابو قادہ نے کما کہ ہال اس کی ایک ران جارے ساتھ باقی ہے۔ چنانچہ نبی کریم سائیل نے بھی وہ کوشت کھایا۔

گوڑے کا نام جرادہ تھا' اس سے بلب کا مطلب ثابت ہوا۔

٥ ٨ ٥ - حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مَعِنُ بْنُ عَبْسِ بْنِ حَعْفَرٍ حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ: ((كَانْ لِلنَّبِي اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ: ((كَانْ لِلنَّبِي اللَّهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ: ((كَانْ لِلنَّبِي اللَّهِ عَنْ أَبُو فَي حَائِطِنَا فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ اللَّحِيف)). قَالَ أَبُو عَبْدِا للْهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: اللَّحيف.

٢٨٥٦ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ
 سَمِعَ يَخْيَى بْنَ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ
 عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ
 عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ

(۲۸۵۵) ہم سے علی بن عبداللہ بن جعفر نے بیان کیا کہا ہم سے معن بن عبدیٰ نے بیان کیا کہا ہم سے معن بن عبدیٰ نے بیان کیا کہا ہم سے الی بن عباس بن سمل نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان کے وادا (سمل بن سعد ساغدی بناتی ) کیا ان سے بیان کیا کہ ہمارے باغ میں نبی کریم میں اللہ کھوڑا رہتا تھا جس کانام لحیت تھا۔

(۲۸۵۲) ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا انہوں نے یکی بن آدم سے سنا انہوں نے کما کہ ہم سے ابو الاحوص نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے ان سے عمروبن میمون نے اور ال سے معاذ بالتھ

عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ اللَّهِ عَلَى حِمَارِ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٍ، فَقَالَ: ((يَا مُعَاذُ، هَلْ تَدْرِي مَا حَقَّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ؟)) قُلْتُ: ا للهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ((فَإِنَّ حَقَّ ا للهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يُعَدُّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا)). فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلاَ أَبَشُّرُ بِهِ النَّاسَ؟ قَالَ: ((لاَ تُبَشَّرُهُمْ فَيَتَّكِلُوا)).

[أطرافه في: ۲۹۲۷، ۲۰۰۰، ۲۷۲۷۱

نے بیان کیا کہ نبی کریم مان کیا جس گدھے پر سوار تھے 'میں اس پر آپ ك ييجيه بيها بواتقار ال كره كانام عفير تقار آب نوايا ا معاذ! کیا تمس معلوم ہے کہ اللہ تعالی کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے؟ اور بندول کا حق الله تعالى يركيا ہے؟ يس في عرض كيا الله اور اس ك رسول بى زياده جائع بين - آپ ف فرمايا الله كاحق اسى بندول ير یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کی کو شریک نہ ممرائیں اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پریہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کی کو شریک نہ ٹھرا اللہ اسے عذاب نہ دے۔ میں نے کما يارسول الله إكيابي اس كي لوكول كوبشارت نه دے دول؟ آخضرت من فرایا لوگوں کو اس کی بشارت نہ دو ورنہ وہ خالی اعماد کر بیٹمیں گے۔ (اور نیک اعمال سے عافل ہوجائیں مے)

ا یمال کدھے کا نام مغیر فدکور ہے' ای سے باب کا مطلب ثابت ہوا۔ مدیث ہذا سے شرک کی انتمائی فدمت اور توحید کی میری از استانی خوبی مجی فابت ہوئی۔ قرآن مجید کی بہت ی آیات میں فدکور ہے کہ شرک انا برا کناہ ہے جو محض بحالت شرک دنیا ے چلا کیا اس کے لئے جنت تطعا حرام ہے۔ وہ بیشہ کے لئے نار دوزخ میں جاتا رہے گا۔ صد افسوس کہ کتنے نام نماد مسلمان ہیں جو قرآن مجید پڑھنے کے باوجود اندھے ہو کر شرکیہ کامول میں کرفار میں بلکہ بت پرستول سے بھی آگے برھے ہوئے ہیں۔ جو قبرول میں دفن شدہ بزرگوں سے حاجات طلب كرتے ، دور دراز سے ان كى دهائى ديتے اور ان كے نامول كى نذر نياذ كرتے بي اور ايے ايے غلط امقاوات بزرگوں کے بارے میں رکھتے ہیں جو احتقاد کھلے ہوئے شرکیہ احتقاد میں اور جو بت پرستوں کو بی زیب دیتے ہیں مر نام نماد مسلمانوں نے اسلام کو برباد کر ویا ہے هداهم الله المی صراط مستقیم توحید و شرک کی تغیبات کے لئے تقویة الا يمان كا مطالعه نمايت اہم اور ضروری ہے۔

٧٨٥٧ - حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدُّثَنَا غُنْدَرٌ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ أَنس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ فَزَعْ بِالْمَدِيْنَةِ، فَاسْتَعَارَ النَّبِيِّ ﴿ فَرَسًا لَّنَا يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ فَقَالَ: ((مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعِ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَهَحْرًا)). [راحع: ٢٩٢٧]

(٢٨٥٤) م سے محرین بشار نے بیان کیا کما م سے غندر نے بیان کیا کماہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ میں نے قادہ سے ساکہ انس بن مالک بڑھڑ نے بیان کیا(ایک رات) مدینہ میں کچھ خطرہ سامحسوس ہواتو نی كريم مليد في امرا (ابوطلح بنات كاجو آب ك عزيز في كورا متكوايا ، كمورث كانام مندوب تعالى بجرآب نے فرمایا كه خطره تو جم نے كونى تين ديكماالبتداس محورث كربم في مندريايا بـ

ایک وفعہ مدینہ میں رات کو ایسا خیال لوگوں کو ہوا کہ اچانک کی دشمن نے شمر عملہ کردیا ہے ' آمخفرت خود بنس مندوب

گھوڑے پر سوار ہو کر اند میری رات میں اس کی تحقیق کے لئے نکلے مگراس افواہ کو آپ نے غلط پایا' میں واقعہ یمال ذکور ہے۔ ۷ کا – بَابُ مَا یُذْکُرُ مِنْ شُومِ بیاب اس بیان میں کہ بعض گھوڑے منحوس

#### ہوتے ہیں

(۲۸۵۸) ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کہ ہم کو شعیب نے خبردی اور ان ان سے زہری نے بیان کیا کہ اہم ہن عبداللہ نے خبردی اور ان سے عبداللہ بن عمر بیسی نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ملی ہے سا آپ نے فرمایا تھا کہ نحوست صرف تین ہی چیزوں میں ہوتی ہے 'گھوڑے میں 'عورت میں اور گھر میں۔

#### الَفَرس

٣٨٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمانَ أَخْبِرَنَا شَعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ بُنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ غَمَرَ رَضِي اللهِ عَنْهُمَاقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ فَلَمَّ يَقُولُ: ((إنّمَا الشَّوْمُ فِي ثَلاَثَةِ: فِي الْفَرَسِ. وَالْمَرْأَةِ.

وَالدَّارِ). [راجع: ٢٠٩٩]

الی الی اگر نوست کوئی چیز ہوتی تو ان چیزوں میں ہوتی جیسے آگے کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ ابوداؤد کی روایت میں ہو گا اور این خزیمہ اور حاکم نے نکالا کہ دو مختص حضرت عائشہ بڑی ہونا کے کہ ابو ہریرہ بڑا تھ سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ بین چیزوں میں نحوست ہوتی ہے گھوڑے اور عورت اور حضرت عائشہ بڑی ہونا ہو ہو ہو کی اور کہنے لگیں کہ آخضرت ساتھی نے ایسا نہیں فرمایا بلکہ آپ نے جالمیت والوں کا سے خیال بیان فرمایا تھا کہ وہ ان چیزوں میں نحوست کے قائل تھے۔ علاء نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ واقعی ان چیزوں میں نحوست کوئی شے ہو کی اور کھوڑ اور گائی کہ بد شکونی کوئی چیز نہیں ہے نہ جھوت کوئی چیز نہیں ہو یا گھر نگلہ تیزی اور بعضوں نے کہا کہ نحوست سے یہ مراد ہے کہ گھوڑ ابد ذات کائل 'شریر' بسیار خوار ہویا عورت بد زبان 'بد رویہ ہویا گھر نگلہ تیزی اور بعضوں نے کہا کہ نحوست سے یہ مراد ہے کہ گھوڑ ابد ذات 'کائل 'شریر' بسیار خوار ہویا عورت بد زبان 'بد رویہ ہویا گھر نگلہ تور کے ہوا اور گذہ ہو۔ ابوداؤد کی ایک حدیث میں ہے آپ سے ایک محض نے بیان کیا یارسول اللہ میں گھریں جا کر رہ تو ہمارا شار کم ہوگیا' مل گھٹ گیا۔ آپ نے فرمایا ایسے برے گھر کو چھوڑ دو (وحیدی)

جضرت حافظ صاحب فرماتے ہیں باب ما یذکر من شنوم الفرس ای هل هو علی عمومه او مخصوص ببعض الخیل وهل هو علی ظاهره او مادل وقد اشار بایراد حدیث سهل بعد حدیث ابن عمر الی ان الحصر الذی فی حدیث ابن عمر لیس علی ظاهره و ترجمة الباب الذی بعده و هی الخیل الثلثة الی ان شنوم مخصوص ببعض الخیل دون بعض و کل ذلک من لطیف نظره و دقیق فکره قال الکرمانی فان قلت الشنوم قد یکن فی غیرها فما معنی الحصر قال الخطابی الیمن والشنوم علامتان لما یصیب الانسان من الخیر والشر ولا یکون شنی من ذلک الا بقضاء الله الی آخره (فتح) یعنی باب جس پی گوڑے کی نحوست کا ذکر ہے وہ اپنے عموم پر ہے یا اس سے بعض گوڑے مراد ہیں اور کما وہ ظاہر پر ہے یا اس کی تاویل کی گئی ہے اور حضرت امام بخاریؓ نے حدیث ابن عمر کے بعد حدیث سل لا کر اشارہ قربایا ہے کہ حدیث ابن عمر کا حصر اپنے ظاہر پر نہیں ہے اور ترجمۃ الباب ہو بعد ہیں ہے جس ہیں ہے کہ گوڑا تین قتم کے آومیوں کے کہ حدیث ابن عمر کا حصر اپنے ظاہر پر نہیں ہے اور ترجمۃ الباب ہو بعد ہیں ہے جس ہیں ہوتی ہے اور یہ حضرت امام بخاریؓ کے ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نحوست عام نہیں ہے بلکہ بعض گوڑوں کے ساتھ فاص ہوتی ہے اور یہ حضرت امام بخاریؓ کی باریک نظری ہے اور آپ گی گمری فکر ہے (جو ایک مجمد مطلق کی شان کے عین لائق ہے) اگر کوئی کے کہ نحوست اس کے غیر میں حصرے معنی میں آتی ہے تو اس کے جواب میں خطابی نے کما ہے کہ برکت اور نحوست دو ایک علامتیں ہیں جو فیراور شرست اس ک غیر میں حصرے معنی میں آتی ہے تو اس کے جواب میں خطابی نے کما ہے کہ برکت اور نحوست دو ایک علامتیں ہیں جو فیراور شرے انسان کو پہنی ہیں اور ان میں سے بغیر اللہ کے فیملہ کے کوئی بھی چیز لاحق نہیں ہو سکتی اور فیکوں چیزں چیزں میں اور ان میں سے بغیر اللہ کہ فیمان کوئی بھی کیز لاحق نہیں اور ان میں سے بغیر اللہ کے فیمان کوئی بھی ہو کی اور ظروف ہیں۔ ان میں

ے کوئی چیز بھی مبعا برکت یا نحوست نہیں رکھتی ہاں آگر ان کو استعال کرتے وقت ایسی چیز پیش آ جائے تو وہ چیزان کی طرف منوب ہو جاتی ہے ' مکان میں سکونت کرنی پرتی ہے ' عورت کے ساتھ گزران کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور بھی ضرورت کے لئے گھوڑا پالنا پڑتا ہے تو ان کے ساتھ بعض مواقع برکت یا نحوست اضافی چیزیں ہیں ورنہ ہو کچھ ہوتا ہے صرف اللہ بی کے حکم ہے ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عورت کی نحوست سے کہ بھی اس پر چڑھ کر جماد کا موقع نہیں نے ہو اور گھرڑے کی نحوست سے کہ بھی اس پر چڑھ کر جماد کا موقع نہیں نہ ہو اور گھر کی ہی حدرت کا نوحی برا مل جائے اور یہ بھی سب کچھ اللہ کے قضا و قدر کے تحت ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ بڑا ہی نا اس بحث کا خاتمہ اس آیت پر فرمایا تھا ﴿ مَاۤ اَصَابَ مِنْ مُصِیبَۃ فِی اللّٰهُ ضِیۡ اَنْفُسِکُمْ اِلاَّ فِیۡ کَیٰبُ مِیۡ فَئِلِ اَنْ نَبْرَاهَا ﴾ (الحدید: ۲۲) یعنی زمین میں یا تمہارے نفوں میں تم پر کوئی بھی مصیبت آئے وہ سب آئے سے پہلے ہی اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں درج شدہ ہیں' اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔

٩٨٥٩ حدَثنا عبدُ اللهِ بْنُ مسْلَمَةَ عَنْ مالِك عنْ أبي حازِم بْن دِيْنارِ عَنْ سَهْلِ بْن سَعيْدِ السَاعِدِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ الله عَنْهُ قَال: ((إِنْ كَانْ فِي شَيْءٍ فَقي الْمَرْأَة والْفرسِ وَالْمَسْكَنِ)).

إطرف في : ٥٠٩٥].

٨٤ – بَابُ الْخَيْلُ لِثَلاَثَةٍ، وَقُولِهِ

تعالى :

﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوهَا وَرَيْنَةَ ﴿ لِتَرْكَبُوهَا وَرَيْنَةَ ﴿ لِلنَّحَلَّ : ٨]

ر الم عدل سے پیر بیت و مزال کر اللہ کا میں میں کے۔ غور نہ کرے اور گناہ کا کام ان سے نہ لے۔ ۱۳۸۶ - حَدَثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمَةً عَنْ مَالِكِ، عَنْ زَدْد نُن أَسْلُمَ عَنْ أَن صَالِح

مَالِكُ عَنْ زَيْد بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي طَالِحَ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُوَيُرَة رَضِيَ الللهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ الله عِلَى قَالَ: ((الْحَيْلُ لِللهَّقَةِ: لِلرَّجُلِ أَجُرٌ، ولرجُلِ سِتْرٌ، وعَلَى رَجُلِ لِوَرُرٌ. فَأَمَا الَّذِي لَهُ أَجُرُ فَرَجُلٌ ربطَها فِي وَرُرٌ. فَأَمَا اللَّذِي لَهُ أَجُرُ فَرَجُلٌ ربطَها فِي سَيْلُ اللهِ فَأَطالَ فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ في طيلها ذلك مِن الْمَرج أو أَصْرَبَ أَوْ مَنْ الْمَرج أو أَصْرَبَ أَوْ مَنْ الْمَرج أو

(۲۸۵۹) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا انہوں نے امام مالک سے روایت کیا انہوں نے سل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوست اگر ہوتی تو وہ گھوڑے 'عورت اور مکان میں ہوتی۔

### باب گھوڑے کے رکھنے والے

تین طرح کے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد

"اور گھوڑے ' خچرِ اور گدھے (اللہ تعالیٰ نے پیدا کئے) تاکہ تم ان پر سوار بھی ہوا کرواور زینت بھی رہے"۔

امام بخاریؒ نے یہ آیت لا کر اس طرف اشارہ کیا کہ اگر زیب و زینت کے لئے بھی کوئی گھوڑا رکھے تو جائز ہے بشرطیکہ تکبراور ر نہ کرے اور گناہ کا کام ان سے نہ لے۔

(۲۸۲۰) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے امام مالک ّ
نے ان سے زید بن اسلم نے ان سے ابوصالح سان نے اور ان سے ابو ہررہ بڑائی نے نے درسول اللہ سائیلی نے فرمایا گھوڑے کے مالک تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کے لئے وہ باعث اجرو ثواب ہیں 'بعضوں کے لئے وہ بال جان ہیں 'بعضوں کے لئے وہ صرف پردہ ہیں اور بعضوں کے لئے وہال جان ہیں۔ جس کے لئے گھوڑا اجرو ثواب کا باعث ہے یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے راستے ہیں جماد کی نیت سے اسے پالٹ ہے پھر جمال خوب چری ہوتی ہے یا (بیہ فرمایا کہ) کسی شاداب جگہ اس کی رسی کو خوب کمی کر

الرُّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتِ، وَلَوْ أَنْهَا فَطَعَت طِيلُها فَاسْتَنْتُ شَرَفًا أَوْ شَرَفِينِ كَانَتْ أَرُوَاتُهَا وَآثَارُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ كَانَتْ أَرُوَاتُهَا وَآثَارُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنْهَا مَرَّتُ بِنهُر فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدُ أَنْ يَسْقِيَهَا كَانْ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ. الرَّجُلُ اللّهِيهِ وَزْرٌ فَهُو رَجُلٌ رَبَطَهَا اللّهِيهِ فَكُورٌ وَجُلٌ رَبَطَهَا فَخُوا وَرِياء ونواء لأهلِ الإسلامِ فَهِي فَخُوا وَرِياء ونواء لأهلِ الإسلامِ فَهِي وَرُرٌ عَلَى ذَلك)، وَسُئِلَ رَسُولَ اللهِ فَهِي عَنْ الْحَمْدِ فَقَالَ: ((مَا أُنْزِلَ عَلَى فِيهَا فِيهَا إِلاَّ هَذَهُ: ﴿ فَقَالَ: ((مَا أُنْزِلَ عَلَى فِيهَا فِيهَا إِلاَّ هَذَهُ: ﴿ فَهُنَ الْحَمْدِ فَقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ ﴾). [راجع: ٢٣٧١]

کے باندھتا ہے (آگہ چاروں طرف سے چرسکے) تو گھوڑا س کی چری کی جگہ سے یا اس شاداب جگہ سے اپی رسی میں بندھاہوا جو پچھ بھی کھا آپتیا ہے مالک کو اس کی وجہ سے نیکیاں ملتی ہیں اور اگر وہ گھوڑا اپی رسی بڑا کر ایک زغن یا دو زغن لگائے تو اس کی لید اور اس کے قدموں کے نشانوں میں بھی مالک کے لئے نیکیاں ہیں اور اگر وہ گھوڑا نہرسے گزرے اور اس میں سے پانی پی لے تو اگرچہ مالک نے پانی پلانے کا ارادہ نہ کیا ہو پھر بھی اس سے اسے نیکیاں ملتی ہیں' دو سرا بلانے کا ارادہ نہ کیا ہو پھر بھی اس سے اسے نیکیاں ملتی ہیں' دو سرا باندھتا ہے تو یہ اس کے لئے وہال جان ہے اور رسول اللہ ماتی ہیں ہوا کہ دشنی میں باندھتا ہے تو یہ اس کے لئے وہال جان ہے اور رسول اللہ ماتی ہی میں مفرد آیت کے سوا ان کے متعلق اور پچھ نازل نہیں ہوا کہ 'جو کوئی فرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا اور جو کوئی فرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا اور جو کوئی فرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا اور جو کوئی فرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا اور جو کوئی فرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا اور جو کوئی فرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا اور جو کوئی فرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا اور جو کوئی فرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا اور جو کوئی فرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا اور جو کوئی فرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا اور جو کوئی فرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا اور جو کوئی فرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا اور جو کوئی فرہ برابر بھی نور ہرابر بھی نیکی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا اور جو کوئی فرہ برابر بھی نیک کرے گا اس کا بدلہ پائے گا اور جو کوئی فرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کا بدلہ ہوں کی سے تو کوئی فرٹ کی کی کرے گا اس کا بدلہ ہوں کی کی کرے گا اس کا بدلہ ہوں کی کر کی گا کی کر کی گا کی کر کی گا کی کر کی کر کی گا کی کر کی گا کی کر کے گا اس کا بدلہ ہی کی کر کی گا کی کر کی گا کی کر کی کر کی گا کی کر کی گا کی کر کی کر کی کر کی کر کر کی گا کی کر کی گا کی کر کی گا کی کر کی گا کر کر کی گا کی کر کی گا کی کر کر کی گا کی کر کی گا کی کر کی گا کی کر کی گا کر کر کی گا کی کر کی گا کر کر کر کی گا کر کر کی گا کر کر کر کی گا کر کر کر کر کر کر کر کی گا کر کر کر کر کر کر کر کر کر ک

اس روایت میں اس کا ذکر چھوڑ دیا جس کے لئے ثواب ہے نہ عذاب۔ دو سری روایت میں اس کا بیان ہے وہ وہ محض ہے جو اپنی تو گر؟ کی وجہ سے اور اس لئے کہ کسی سے سواری مانگنا نہ پڑے باندھے پھراللہ کا حق فراموش نہ کرے یعنی تھکے ماندے محتان کو ضرورت کے وقت سوار کرا دے 'کوئی مسلمان عاریا مانگے تو اس کو دے دے۔ آیت نہ کورہ کو بیان فرما کر آپ نے لوگوں کو استنباط احکام کا طریقہ بتلایا کہ تم لوگ آیت اور احادیث سے استدلال کر کتے ہو۔

#### باب جماد میں دو سرے کے جانو ر کو مار نا

(۲۸۷۱) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابو المتوکل ابو عقیل وبشربن عقبہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابو المتوکل ناجی (علی بن داؤد) نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنماکی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ انساری رضی اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے جو کچھ سناہے ان میں سے مجھ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے جو کچھ سناہے ان میں سے مجھ سے بھی کوئی حدیث بیان کچئے۔ انہوں نے بیان فرمایا کہ میں حضور اکرم ملتی ہے کہا کہ میں حضور اکرم ملتی ہے کہا کہ میں سفر میں شریک تھا۔ ابو عقبل رادی نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں (بیہ سفر) جہاد کے لئے تھا یا عمرہ کے لئے (داپس

# ٩ - بَابُ مَنْ ضَرَبَ دَابَّةَ غَيْرِهِ فِي الْغزو

٢٨٦١ حدَثنا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا أَبُو عُقَيلِ
 حَدْثَنَا أَبُو السَّمَوَكُلِ الناجِيُّ قَالَ: أَتَيْتُ
 جابِرَ بُن عبد الله الأَنْصارِيَّ فَقُلْتُ لَهُ:
 حَدَّثَنِي بِـما سـمعْتَ منْ رَسُولِ اللهِ قَالَ:
 سَافَرُتُ معهُ في بعْضِ أَسْفَارِهِ - قَالَ أَبُو عَقَيْل: لا آدري غَرُورَةً أَوْ عُمْرةً - فَلَمًا
 أَنْ اقْبُلْنَا قَالَ النّبيُ عِلَيْد: ((مَنْ أَحَبُ أَنْ أَنْ يَعجَل إلى أهله فليُعجَل)). قَالَ جَابِرٌ:

فاقبلنا وأنا على جمّل لِي أرمَكَ لَيْسَ فِيهِ شِيةٌ وَالنَّاسِ حَلْفِي، فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ قَامَ عَلَيْ فَقَالَ لِي النَّبِي فَقَالَ : ((يَا جَابِرُ اسْتَمْسكُ)). فَضَرَبَهُ بِسَوطِهِ ضَرْبُةً، فَقَالَ: ((أَتَبِيْعُ الْحَمْلِ)) فَلْتُ: نَعَمْ، فَلَمَّا قَدِمُنَا فَوَثَبِ الْعَيْرِ مَكَانَهُ. فَقَالَ: ((أَتَبِيْعُ الْحَملِ)) فَلْتُ: نَعَمْ، فَلَمَّا قَدِمُنَا الْحَملِ)) فَلْتُ: نَعَمْ، فَلَمَّا قَدِمُنَا الْحَملِ) فَلْتُ: نَعَمْ، فَلَمَّا قَدِمُنَا وَدِحَل النبي فَقَالَ: ((أَتَبِيْعُ الْحَملِ اللهِ وَعَقلْتُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

ہوتے ہوئے) جب (مدینہ منورہ) دکھائی دینے لگاتو آنخضرت نے فرایا ہو شخص اپنے گھر جلدی جاتا چاہے وہ جاسکتا ہے۔ جابر بڑاٹھ نے بیان کیا کہ پھر ہم آگے بڑھے۔ میں اپنے ایک سیای ماکل سرخ اونٹ بے داغ پر سوار تھا دو سرے لوگ میرے پیچیے رہ گئے 'میں ای طرح چل رہا تھا کہ اونٹ رک گیا (تھک کر) حضور اکرم نے فرمایا جابر! اپنا اونٹ تھام لے 'آپ نے اپنے کوڑے سے اونٹ کو مارا 'اونٹ کود کر چل نکلا پھر آپ نے دریافت فرمایا یہ اونٹ بچو گے ؟ میں نے کما ہاں! جب مدینہ پنچے اور نبی کریم ماٹھ کیا ہے اس کے اس کے ساتھ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو میں بھی آپ کی خدمت میں پنچا اور "بلاط" کے ایک داخل ہوئے تو میں بھی آپ کی خدمت میں پنچا اور "بلاط" کے ایک کونے میں میں نے اونٹ کو باندھ دیا اور آنخضرت ماٹھ کیا ہے عرض کیا داخل ہوئے تو میں بھی آپ ہا ہر تشریف لائے اور اونٹ کو گھمانے کے اور فرمایا کہ اونٹ تو ہمارا ہی ہے 'اس کے بعد آپ نے چند اوقیہ سونا مجھے دلوایا اور دریافت فرمایا آپ قیت اور اونٹ (دونوں ہی) عرض کیا جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا اب قیت اور اونٹ (دونوں ہی) عرض کیا جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا اب قیت اور اونٹ (دونوں ہی)

آمام اُحمد کی روایت میں یوں ہے آپ نے فرمایا ذرا اس کو بٹھا' میں نے بٹھایا پھر آنخضرت مٹھائیے نے فرمایا یہ لکڑی تو مجھ کو دے' میں نے دی' آپ نے اس لکڑی ہے۔ اس کو کئی سونے دیے' اس کے بعد فرمایا کہ سوار ہو جا۔ میں سوار ہو گیا۔ ترجمہ باب بمیں سے نکاتا ہے کہ آپ نے پرائے اونٹ لیمن جابر کے اونٹ کو مارا۔ بلاط وہ پھر کا فرش مجد کے سامنے تھا۔ یہ سفر غزوہ تبوک کا تھا۔ ابن اسحاق نے غزوہ ذات الرقاع بتایا ہے۔

باب سخت سرکش جانوراور نر گھوڑے کی سواری کرنا

اور راشد بن سعد تابعی نے بیان کیا کہ صحابہ نر گھوڑے کی سواری پند کیا کرتے تھے کیونکہ وہ دوڑ تابھی تیز ہے اور بمادر بھی بہت ہو تا اب الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَةِ
 الصَّعْبَةِ وَالْفَحُولَةِ مِنَ الْخَيْل
 وَقَالَ رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ: كَانَ السَّلَفُ
 يَسْتَحِبُّونَ الْفُحُولَةَ لِأَنْهَا أَجْرَى وَأَجْسَر.

عینی اور حافظ اور قطلانی کی نے یہ بیان نہیں کیا کہ اس اثر کو کس نے وصل کیا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ صحابہ حالت خوف میں مادیان کو بہتر سجھتے تھے اور صفوف اور قلعوں پر جملہ کرنے میں نر گھوڑے کو۔ عینی نے کما آنخضرت مٹھیم سے بیشہ نر مگھوڑے پر سواری منقول ہے۔ اس طرح صحابہ میں صرف سعید سے یہ منقول ہے کہ وہ مادیان پر سوار ہوئے تھے۔

٢٨٦٧ - حَدُّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا شَعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ فَرَعٌ، فَاسْتَعَارَ النَّبِيُ اللهُ فَرْسًا لِأَبِي طَلْحَة يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ، فَرَكَبَهُ لَأَبِي طَلْحَة يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ، فَرَكَبَهُ وَقَالَ: ((مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ، وَإِنْ وَجَدْنَا لِبَحْرًا)).

اس حدیث کی مطابقت ترجمہ باب سے مشکل ہے کیونکہ فرس تو عربی زبان میں نر اور مادہ دونوں کو کتے ہیں۔ بعضوں نے کہا ان وجدناہ میں جو ضمیر مذکور ہے اس سے حضرت امام بخاریؓ نے یہ نکالا کہ وہ نر گھوڑا تھا۔ اب باب کا بیہ مطلب کہ شریر جانور پر سوار ہونا اس سے نکالا کہ نر اکثر مادیان کی بہ نسبت تیز اور شریر ہوتا ہے' اگرچہ بھی مادہ نرسے بھی زیادہ شریر اور سخت ہوتی ہے (وحیدی)

١ ٥- بَابُ سِهَامِ الْفَرَسِ

٣٨٦٣ حدُّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ أَبِي أُسَمَاعِيْلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ غُبِيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ غُمر رضي الله عَنْهُما: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ جَعَلَ لِلْفُرسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَحَابِهِ سَهْمًا)). جعلَ لِلْفُرسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَحَابِهِ سَهْمًا)). [طرفه في: ٢٢٨٤].

وَقَالَ مَالِكَ: يُسْهِمْ لِلْخَيْلِ وَالْبَرَاذِيْنِ مِنْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالْـحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْـحَمِيْرَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالْـحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْـحَمِيْرَ لَتَوْكَبُوهَا﴾ [النخل: ٨] وَلاَ يُسْهَمُ لأَكْثرَ مِنْ فَرَس.

باب (غنیمت کے مال سے) گھوڑے کا حصہ کیا ملے گا

(۲۸۷۳) ہم سے عبید بن اساعیل نے بیان کیا ابو اسامہ سے 'انہوں نے عبیداللہ عمری سے 'انہوں نے عبیداللہ عمری سے 'انہوں نے عبیداللہ عمری سے 'انہوں نے نافع سے اور ان سے ابن عمر انہاں نے کہ رسول اللہ ملڑ ہے نے (مال غنیمت سے) گھوڑے کے دو ھے لگائے تھے اور اس کے مالک کا ایک حصہ۔

امام مالک رطانی نے فرمایا کہ عربی اور ترکی گھوڑے سب برابر ہیں کیونکہ اللہ نے فرمایا "اور گھوڑوں اور گدھوں کو سواری کے لئے بنایا اور ہر سوار کو ایک ہی گھوڑے کا حصہ دیا جائے گا۔"(گو اس کے پاس کئی گھوڑے ہوں)

تو الله تعالی نے عربی گھوڑے کی تخصیص نہیں گی۔ عربی اور ترکی سب گھوڑوں کو برابر حصہ ملے گالیمنی سوار کو تین جصے ملیں کسینے کے 'پیل کو ایک حصہ۔ اکثر اماموں اور الجحدیث کا یمی قول ہے۔

باب اگر کوئی لڑائی میں دو سرے کے جانور کو تھینچ کر چلائے

(۲۸۲۴) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا' کہا ہم سے سل بن یوسف نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے ' ان سے ابواسحاق نے کہ ایک شخص نے براء بن عاذب بن اللہ سے یوچھاکیا حنین کی لڑائی میں آپ لوگ رسول

٢ - بَابُ مَنْ قَادَ دَابَّةَ غَيْرِهِ فِي
 الْحَرْبِ

٢٨٦٤ حَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنِ
 يُوسُفَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: ((قَالَ
 رَجْلٌ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

أَفَرَرُتُمْ عَنْ رَسُولَ اللهِ اللهِ يَقِطُ يَومَ حُنَيْنِ؟ قَالَ: لَكِنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ لَمُ اللهِ اللهُ اللهُ

[أطرافه في: ۲۸۷٤، ۲۹۳۰، ۳۰٤۲، ۳۰۶۳

د ۱۳٤١ / ۱۳۱۱.

یعنی میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور اللہ نے جو مجھ سے فتح و نفرت کا دعدہ فرمایا تھا وہ برحق ہے' اس لئے میں بھاگ جاؤں؟ میہ نہیں ہو سکتا۔ مولانا وحید الزماں مرحوم نے اس کا ترجمہ شعر میں یوں کیا ہے۔

اولاد ہوں"۔

ہوں میں پنجبر بلاشک و خط<sub>ر</sub> اور عبدالمطلب کا ہوں پسر

مزید تفصیل جنگ حنین کے حالات میں آئے گی۔ ان شاء الله تعالی

رِّ كَابِ، وَالْغَرْزِ لِلدَّابَةِ بِالْعُرِدِ لِكَابِ الْعَرِدِ لِكَانِ اللَّهِ الْعَرِدِ لِكَانِا

(۲۸۷۵) ہم سے عبید بن اساعیل نے بیان کیا' ان سے ابو اسامہ نے بیان کیا' ان سے عبید اللہ نے بیان کیا' ان سے نافع نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ نبی کریم مٹھ ہے اللہ عنما نے بیان کیا کہ نبی کریم مٹھ ہے اللہ جب اپنا پائے مبارک غرز (رکاب) میں ڈالا اور او نمنی آپ کو لے کر سیدھی اٹھ گی تو آپ نے معجد ذوالحلیفہ کے پاس لیک کما (احرام ماندھا)

٣٥- بَابُ الرِّكَابِ، وَالْغَرْزِ لِلدَّابَّةِ
٧٨٦- حَدَّثَنَا غَبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ
أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ الله عَنْ نَافع عَنِ ابْنِ
عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ((عَنِ النَّبِيِ اللهِ اللهِ عَنْ النَّبِي عَلَيْ أَنْهُ
كَانَ إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَاسْتَوَتْ
بِهِ نَاقَتَهُ قَائِمَةً أَهَلً مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي
الْحُلَيْفَةِ)). [راجع: ١٦٦]

غرز بھی رکاب ہی کو کتے ہیں' فرق صرف اتنا ہے کہ رکاب اگر لوہے کا ہو یا لکڑی کا تو اے رکاب کتے ہیں لیکن اگر چمڑے کا ہو تو اے غرز کتے ہیں۔ بعضوں نے کہا رکاب گھوڑے میں ہوتی ہے اور غرز اونٹ میں۔

# باب گھوڑے کی ننگی پیٹے پر سوار ہونا

(۲۸۲۲) ہم سے عمرو بن عون نے بیان کیا کما ہم سے حماد بن زیدنے بیان کیا کا ان سے خارت نے کہ نی

٥- بَابُ رُكُوبِ الْفَرَسِ الْعُرْيِ
 ٢٨٦٦ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَون حَدَّثَنَا
 حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

ِ((اسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى فَرَسٍ عُرْيٍ مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ فِي عُنْقِهِ سَيْفٌ)).

[راجع: ۲۲۲۷]

کریم ملی اللہ کے نگل بیٹے پر جس پر زین نمیں تھی 'سوار ہو کر صحابہ سے آگے نکل گئے تھے۔ آنحضور کی گردن مبارک میں تلوار لنگ رہی تھی۔

سیحان اللہ! یہ حن و جمال اور یہ شجاعت اور بمادری نکی پیٹھ گھوڑے پر سواری کرنا بڑے ہی شہواروں کا کام ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اس فن بیں آنخضرت بی بیٹی کی روزگار تھے۔ بارہا ایسے مواقع آئے کہ آپ نے بہترین شہواری کا ثبوت پیش فرمایا۔ صد افسوس کہ آج کل عوام تو در کنار خواص یعنی علاء و مشاکخ نے ایسی اہم سنتوں کو بالکل ترک کر دیا ہے۔ خاص کر علاء کرام میں بہت ہی کم ایسے ملیس کے جو ایسے فنون مسنونہ سے الفت رکھتے ہوں حالانکہ یہ فنون قرآن و سنت کی روشنی میں مسلمانوں کے عوام و خواص میں بہت زیادہ ترویج کے قابل ہیں۔ آج کل نشانہ بازی جو بندوق سے سلمائی جاتی ہو وہ بھی ای میں داخل ہے اور فن حرب سے متعلق جو نئی ایجادات ہیں' ان سب کو اس پر قیاس کیا جاسکتا ہے۔

#### ٥٥- بَابُ الْفَرَسِ الْقَطُوفِ

٣٨٦٧ - حَدُّتَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ
حَدُّتَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدُّتَنَا سَعِيْدٌ عَنْ
قَتَادَةَ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ:
((إِنَّ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ فَزَعُوا مَرَّةً فَرَكِبَ
النَّبِيُ الله فرسا لأبي طَلْحَةَ كَانَ يَقْطَفُ أَوْ كَانَ فِيْهِ قَطَافٌ - فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ:
((وَجَدُنَا فَرسَكُمْ هَذَا بَحْرًا))، فَكَانَ بَعْدَ
ذَلِكَ لاَ يُجَارِي)). [راجع: ٢٦٢٧]

#### باب ست ر فآر گھوڑے پر سوار ہونا

(۲۸۷۷) ہم سے عبدالاعلیٰ بن حماد نے بیان کیا' کہا ہم سے یزید بن زریع نے بیان کیا' کہا ہم سے عبد نے بیان کیا' ان سے قادہ نے اور ان سے انس بن مالک بڑائیز نے کہ ایک مرتبہ (رات میں) اہل مدینہ کو وشمن کا خطرہ ہوا تو نبی کریم سٹھائیا ابو طلحہ بڑائیز کے ایک گھوڑ سے (مندوب) پر سوار ہوئے' گھوڑ است رفتار تھایا (راوی نے یوں کہا کہ) اس کی رفتار میں سستی تھی' پھرجب آپ واپس ہوئے تو فرمایا کہ ہم نے تو تمہارے اس گھوڑ اس سے وریا پایا (میہ بڑا ہی تیز رفتار ہے) چنانچہ اس کے بعد کوئی گھوڑ ااس سے آگے نہیں نکل سکتا تھا۔

یہ گھوڑا بے حد ست رفار تھا لیکن آنخضرت سُجَیّا کی سواری کی برکت سے ایسا تیز اور چالاک ہو گیا کہ کوئی گھوڑا اس کے برابر نہیں چل سکتا تھا۔ آپ اس ست رفار گھوڑے پر سوار ہوئے' اس سے باب کا مطلب نکلا۔ آنخضرت سُجُیّا نے یہ اقدام فرماکر آئندہ آنے والے خلفائے اسلام کے لئے ایک مثال قائم فرمائی تاکہ وہ ست الوجود بن کرنہ رہ جائیں بلکہ ہر موقع پر بمادری و جرأت و مقابلہ میں عوام سے آگے بزھنے کی کوشش کرتے رہیں۔

### باب گھوڑ دوڑ کابیان

(۲۸۲۸) ہم سے قبیصہ نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان توری نے بیان کیا کہ اس سے عبیداللہ نے ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر شکھ کیا ان سے عبیداللہ نے ان سے نافع نے بیان کیا کہ نبی کریم سلھ لیا ہے تیار کئے ہوئے گھو روں کی دوڑ مقام حفیاء سے تعنیۃ الوداع تک کرائی تھی اور جو گھوڑے تیار نہیں کے گئے تھے ان کی دوڑ تعنیۃ الوداع سے معجد زریق تک کرائی تھی۔ ابن

٥٦ - بَابُ السَّبْقِ بَيْنَ الْحَيْلِ

٣٨٦٨ - حَدَّثَنَا قَبَيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَاكُ عَنْ عُمْرَ رَضِي عُبَيْلِهِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ البنِ عُمَرَ رَضِي اللهِ عَنْهُمَا قَال: ((أَجْرَى النَّبِيُ اللهُ مَا ضُمَّرَ مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَأَجْرَى مَا لَمْ يُضَمَّرُ مِنَ النَّنيَّةِ الْوَدَاعِ، وَأَجْرَى مَا لَمْ يُضَمَّرُ مِنَ النَّنيَّةِ

إِلَى مُسْجِدِ بَنِي زُرَيْق. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَكُنْتُ فِيْمَنُ أَجْرَى)). قَالَ عَبْدُ الله حَدَّثَنَا سُفْيَالَ قَالَ: بَيْنَ الْحَفْيَاء إِلَى ثَنيَّة الْوَدَاعِ خَـمْسَةُ أَمْيَالِ أَوْ سِتَّةٌ، وَبَيْنَ ثَنِيَّةً إلى مَسْجد بني ذُرَيْق مِيْلُ.[داجع: ٤٢٠] دريق صرف ايك ميل ك فاصلح يرب

تھا۔ عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا کما کہ مجھ سے عبداللہ نے بیان کیا' ان سے سفیان توری نے بیان کیا کہ حفیاء سے ثنیة الوداع تک پانچ میل کا فاصلہ ہے اور ثنیة الوداع ہے محد بی

حفیاء اور ثنیة الوداع دونوں مقاموں کے نام ہیں' مدینہ سے باہر تیار کئے گئے لینی ان کا اضار کیا گیا۔ اضار اس کو کہتے ہیں کہ سلے گھوڑے کو خوب کھلا بلا کرموٹا کیا جائے بھراس کا دانہ جارہ کم کر دیا جائے اور کوٹھڑی میں جھول ڈال کربند رہنے دس تاکہ پہینہ خوب كرے اور اس كا كوشت كم ہو جائے اور شرط میں دو ژنے كے لائق ہو جائے۔

گوڑ روڑ کے متعلق حافظ صاحب فرماتے ہیں وقد اجمع العلماء علی جواز المسابقة بغیر عوض لکن قصرها مالک و الشافعي علي الخف والحافر والنصل وخصه بعض العلماء بالخيل واجازه عطاء في كل شئي الخ (فتح الباري) ليني علماك اسملام في دو أركراني ك جوازیر اتفاق کیا ہے جس میں بطور شرط کوئی معاوضہ مقرر نہ کیا گیا ہو لیکن امام شافعی اور امام مالک نے اس دوڑ کو اونٹ اور گھوڑے اور تیراندازی کے ساتھ خاص کیا ہے اور بعض علماء نے اسے صرف گھوڑے کے ساتھ خاص کیا ہے اور عطاء نے اس مسابقت کو ہرچیز میں جائز رکھا ہے۔ ایک روایت میں ہے لا سبق الا فی حف او حافر او نصل لینی آگے پر چنے کی شرط تین چیزوں میں درست ہے' اونٹ اور گھوڑے اور تیر اندازی میں اور ایک روایت میں یول ہے من ادخل فرسا بین فرسین فان کان یومن ان یسبق فلا خیر فیه الغات الحدیث) (حوف س' ص: ۳۰) جس فخص نے ایک گھوڑا شرط کے دو گھوڑوں میں شریک کیا آگر اس کو بیہ یقین ہے کہ یہ گھوڑا ان دونوں ے آگے بڑھ جائے گاتب تو بھتر نہیں اگر یہ یقین نہیں تو شرط جائز ہے۔ اس تیبرے مخض کو محلل کہتے ہیں لیعنی شرط کو حلال کر ویے والا مزید تفصیل کے لئے دیکھو ( لغات الحدیث حرف س صفحه ۳۰)

٥٧ - بَابُ إضْمَار الْخَيْل لِلسَّبْقِ بِابِ هُورُ دورُ كَ لِنَ هُورُول كوتباركرنا

بعضوں نے ترجمہ باب کا یہ مطلب رکھا ہے کہ شرط کے لئے اضار کا ضروری نہ ہونا۔ اس صورت میں باب کی حدیث باب سے مطابق ہو جائے گی۔

(٢٨٦٩) م سے احمد بن يونس نے بيان كيا كما م سے ليث نے بيان کیا' ان سے نافع نے اور ان سے عبداللد بناللہ نے کہ نبی کریم ماللہ اللہ نے ان گھو ڑوں کی دوڑ کرائی تھی جنہیں تیار نہیں کیا گیا تھااور دوڑ کی حد ثننية الوداع سے معجد بنی زريق تك ركھی تھی اور عبدالله بن عمر (حدیث میں) حد اور انتا کے معنی میں ہے (قرآن مجید میں ہے) ﴿ فطال عليهم الامد ﴾ جواى معنى ميس بـ

٢٨٦٩ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ، وَكَانَ أَمَدُهَا مِنَ النَّبِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْق، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ سَابَقَ بِهَا)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ أَمَدًا غَايَةً ﴿ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ ﴾ الحديد: ١٩ [راجع: ٢٠٤]

اس حدیث کی مطابقت ترجمہ باب سے مشکل ہے۔ باب میں تو اضار شدہ گھو ژوں کی شرط فدکور ہے اور حدیث میں ان گھو ژوں کا ذکر ہے جن کا اضار نہیں ہوا۔ اس کا جواب ہیہ ہے کہ حضرت امام بخاری کی عادت ہے کہ حدیث کا ایک لفظ لا کر اس کے دو سرے لفظ کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں' اس حدیث میں دو سرا لفظ ہے کہ جن گھو ژوں کا اضار ہوا تھا آپ نے ان کی شرط کرائی' حفیاء سے تنہۃ تک جیسے اور گزرا۔

### باب تیار کئے ہوئے گھو ژوں کی دو ڑ کی حد کمال تک ہو

(۲۸۷۰) ہم سے عبداللہ بن محمہ نے بیان کیا کہا ہم سے معاویہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابو اسحاق نے ان سے موکٰ بن عقبہ نے ان سے مافع ہے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے ان گوڑوں کی دوڑ کرائی جنہیں تیار کیا گیا گیا تھا۔ یہ دوڑ مقام حفیاء سے شروع کرائی اور ثنیة الوداع اس کیا گیا تھا۔ یہ دوڑ مقام حفیاء سے شروع کرائی اور ثنیة الوداع اس کی آخری حد تھی (ابو اسحاق راوی نے بیان کیا کہ) میں نے ابو موکٰ سے پوچھا اس کا فاصلہ کتنا تھا؟ تو انہوں نے بیایا کہ چھ یا سات میل اور آخضرت نے ان گھو ڈول کی بھی دوڑ کرائی جنہیں تیار نہیں کیا گیا تھا۔ ایسے گھو ڈول کی دوڑ ثنیة الوداع سے شروع ہوئی اور حد مجد بی زریق تھی۔ میں نے بوچھا اس میں کتنا فاصلہ تھا؟ انہوں نے کہا کہ ذریق تھی۔ میں نے بوچھا اس میں کتنا فاصلہ تھا؟ انہوں نے کہا کہ تقریباً ایک میل۔ ابن عمر بی آت کیا تھا۔ تقریباً ایک میل۔ ابن عمر بی آت کیا تھی۔ میں ابن عمر بی آت کیا گیا۔ تقریباً ایک میل۔ ابن عمر بی آت کیا کہا کہ تقریباً ایک میل۔ ابن عمر بی آت کیا تھی۔ میں ابن عمر بی آت کیا تھی۔ میں نے دوڑ میں شرکت کرنے والوں میں تقریباً ایک میل۔ ابن عمر بی آت کیا تھی۔ میں ابن عمر بی آت کیا تھی۔ میں ابن عمر بی آت کیا کہا کہ تقریباً ایک میل۔ ابن عمر بی آت کیا کہا کہا کہ تقریباً ایک میل۔ ابن عمر بی آت کیا کہا کہ تقریباً ایک میل۔ ابن عمر بی آت کیا کہا کہا کہ تقریباً ایک میل۔ ابن عمر بی آت کیا تھا۔

حضرت امام بخاری کا مقصد باب یہ ہے کہ اضار شدہ گھوڑوں کی دوڑ کی حد چھ یا سات میل ہے جیسا کہ مقام حفیاء اور شنیۃ الوداع کا فاصلہ ہے اور غیراضار شدہ کی حد تقریباً ایک میل جو شنیۃ الوداع اور مبحد بنو زریق کی حد تقی۔ ایک متدن حکومت کے لئے اس مشیقی دور میں بھی گھوڑے کی بڑی اہمیت ہے۔ عربی نسل کے گھوڑے جو فوقیت رکھتے ہیں وہ مختاج تشریح نہیں۔ زمانہ رسالت میں گھوڑوں کو سرھانے کے لئے یہ مقابلہ کی دوڑ ہوا کرتی تھی گر آج کل ریس کی دوڑ جو آج عام طور پر شہوں میں کرائی جاتی ہو اور کھوڑوں پر بڑی بڑی رقوم بطور جوئے بازی کے لگائی جاتی ہیں یہ کھا ہوا جوا ہے جو شرعاً قطعاً حرام ہے اور کسی پر مختی نہیں۔ صدانسوس کے عام مسلمانوں نے آج کل طال و حرام کی تمیز ختم کر دی ہے اور کتنے ہی مسلمان ان میں حصہ لیتے ہیں اور تباہ ہوتے ہیں۔ مختمر یہ کہ آج کل ریس کی گھوڑ دوڑ میں شرکت کرنا بالکل حرام ہے 'اللہ ہر مسلمان کو اس تبای سے بچائے آئین۔

# بب نبي كريم النهواكي او نثني كابيان

ہم سے ابن عمر میں فی بیان کیا کہ آنخضرت التی الم اسلم برائر کو قصواء (نامی او نننی) پر اپنے پیچے بھایا تھا۔ مسور بن مخرمہ نے کہا بی

# وَابُ غَايَةِ السَّبْقِ لِلْحَيْلِ الْمُضمَّرةِ

حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مُوسى بْنِ عُقْبَةً عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ الْغِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: ((سَابَقَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ بَيْنَ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنيُةً فَأَرْسَلَهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنيُةَ الْوَدَاعِ. فَقَلْتُ لِمُوسَى: فَكَمْ كَانَ بَيْنَ الْوَدَاعِ. فَقَلْتُ لِمُوسَى: فَكَمْ كَانَ بَيْنَ الْوَدَاعِ. فَقَلْتُ لِمُوسَى: فَكَمْ كَانَ بَيْنَ ذَلِك؟ قَالَ: مِيْلَ أَوْ تَنْهَا مِنْ أَوْدَاعِ، وَكَانَ أَمَدُهَا مَسْجِدُ بَنِي بَيْنَ الْخَوْدَةُ وَكَانَ أَمُدُهَا مَسْجِدُ بَنِي زُرِيْقٍ. قُلْتُ فَكُمْ بَيْنَ ذَلِك؟ قَالَ: مِيْلُ أَوْ رَبُعِهُ وَكَانَ أَمْدُهَا مَسْجِدُ بَنِي زُرِيْقٍ. قُلْتُ فَكُمْ بَيْنَ ذَلِك؟ قَالَ: مِيْلُ أَوْ رَبُونَ ابْنُ عُمَرَ مَمَّنْ سَابَقَ فِيْهَا)).

٥٩ - بَابُ نَاقَةِ النَّبِيِّ اللَّهِ

قَالَ ابْنُ عُمَرَ أَرْدُفَ النَّبِي اللَّهِ أَسَامَةً عَلَى الْقَصْوَاءِ. وَقَالَ السَّمِي الْقَصْوَاءِ. وَقَالَ السَّمِي الْقَصْوَاءِ.

مَا خَلاَت الْقَصْوَاءُ).

كريم ماليا في فرمايا قصواء نے سركشي نهيں كى ہے۔

یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جبکہ ثنینہ الوداع پر آپ پنچے تھے اور آپ کی یہ او نٹی قسواء نامی بیٹے گئی تھی' آپ نے فرمایا تھا کہ اس او نٹن کی بیٹنے کی عادت نہیں ہے لیکن آج اے اس اللہ نے بٹھا دیا ہے جس نے کسی زمانہ میں ہاتھی والوں کو مکہ پر چڑھائی کرنے سے ہاتھی کو بٹھا دیا تھا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ تشم اللہ کی کہ مکہ والے حرم کی تنظیم سے متعلق جو بھی شرط پیش کریں گ تو میں اسے منظور کر لوں گا۔ پھر آپ نے اس او نٹنی کو ڈائٹا اور وہ اٹھ کر چلنے گئی۔

یہ حدیث پارہ نمبراا کے شروع میں باب الشروط نی الجہاد میں گزر چکل ہے، ہجرت نبوی کے وقت بھی کیی او نٹنی آپ کی سواری میں تھی، جو ہری نے کہا کہ قصواء وہ او نٹنی جس کے کان چردیئے گئے ہوں۔ آتخضرت میں ہے۔ کہا کہ قصواء وہ او نٹنی جس کے کان چردیئے گئے ہوں۔ آتخضرت میں ہے۔ اس کو مقت کر دیا گیا تھا (کرمانی)

٧٨٧١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا مُعَارِيَةً حَدُّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ حَدُثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ حُمَيْدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: ((كَانَتُ نَاقَةُ النبيِّ اللهِ يُقَالُ لَهَا الْعَضْبَاءُ)). [طرفه في: ٢٨٧٧].

(۱۸۸۱) ہم سے عبداللہ بن محر مندی نے بیان کیا انہوں نے کہاہم سے معاویہ بن عمرو نے بیان کیا ان سے ابوا سحاق ابراہیم نے بیان کیا ان سے معاویہ بن عمرو نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سا آپ نے بیان کیا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی او نٹنی کا نام مضماء تھا۔

آن اس كسوا آپ كا اور بهى كل او شيال تمين - استماعيْل خَدْتُنَا رُهَيْرٌ عَنْ خَمَيْد عَنْ أَنس رَضِي خَدْتُنَا رُهَيْرٌ عَنْ خَمَيْد عَنْ أَنس رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانْ لِلنّبِي الله نَاقَةٌ تُسَمَّي الْعَصْبُنَاءَ لاَ تُسْبَق - قَالَ خُمَيْدٌ: أَوْ لاَ الْعَصْبُنَاءَ لاَ تُسْبَق - قَالَ خُمَيْدٌ: أَوْ لاَ تَكَادُ تَسْبِقُ - فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قُعُودٍ فَكَادُ تَسْبِقُ - فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قُعُودٍ فَسَبَقَهَا، فَشَقُ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ خَتَى عَرَفَهُ فَقَالَ: حَقَّ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ خَتَى عَرَفَهُ فَقَالَ: حَقَّ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنُهِ إلا وضعَهُ)).

طَوُّلَهُ مُوسَى عَنْ حَـمَّادٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [راجع: ٢٨٧١]

اس مدیث سے بہت سے مسائل پر روشنی پڑتی ہے۔ اونٹ 'گوڑے کا نام رکھنا' ان میں دوڑ کراتا اور بطور قاعدہ کلیہ یہ کہ دنیا میں برھنے والی اور مغرور ہونے والی طاقتوں کو اللہ ضرور ایک نہ ایک دن نیچا دکھاتا ہے۔ اس مدیث سے یہ ساری ہاتیں اتب ہوتی ہیں۔

#### باب گدھے پر بیٹھ کرجنگ کرنا

بعض ننول ميں يه باب فدكور نهيں - البته شيخ فواد عبدالباقي والے ننخ ميں يه باب ب-

#### باب نی کریم ماٹھیا کے سفید فچر کابیان

اس کا ذکر انس نے اپی حدیث میں کیا اور ابو حمید ساعدی نے کما کہ ایلہ کے بادشاہ نے نبی کریم میں کیا کو ایک سفید خچر تحفہ میں بھجوایا تھا۔

اسکال کے بیان کیا کہ م سے عمرو بن علی فلاس نے بیان کیا کہا ہم سے کی قطان نے بیان کیا کہا ہم سے کی قطان نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابو اسکال نے بیان کیا کہا کہ میں نے عمرو بن حارث بڑھ سے سا انہوں نے بیان کیا کہ نمی کریم ساتھ کے اور اپنے سفید نچر کے اور اپنے ہتھیار اور اس زمین کے جو آپ نے خیرات کردی تھی اور کوئی چیز نہیں چھوڑی تھی۔

٦١-بَعْلَةِ النَّبِيِّ اللَّهِ الْبَيْضَاءِ

• ٦- بَابُ الْغَزُو عَلَى الْحَمِيْر

قَالَهُ أَنسوقَالَ أَبُو خُمَيْدِ: أَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنُّبِيِّ اللَّهِ بَعْلَةً بَيْضَاءً.

٣٧٨٧ حَدُّنَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدُّنَنَا يَخُي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدُّنَنِي أَبُو يَخْيَى حَدَّنَنِي أَبُو الشَّخَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ الْحَارِثِ قَالَ: ((مَا تَرَكَ النَّبِيُ اللَّهِ إِلاَّ بَعْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسَلاَحَهُ، وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَة)).

[راجع: ٢٧٣٩]

٢٨٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا يَحْدَثَنَا يَحْدَثَنَا يَحْدَثَنِي بَنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَان قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ رَجُلِّ: يَا أَبَا عُمَارَةَ وَلُيْتُمْ يَومَ حُنَيْنٍ، قَالَ: لاَ وَاللهِ مَا وَلَى النّبِيُ عَلَى، وَلَكِنْ قَالَ: لاَ وَاللهِ مَا وَلَى النّبِي عَلَى، وَلَكِنْ وَلَى سَرْعَان النّاس، فَلَقِيَهُمْ هَوَازِنْ بِالنّبُلِ وَاللّهِ عَلَى بَعْلَتِهِ الْبَيْطَاء، وَأَبُو وَاللّهِ عَلَى بَعْلَتِهِ الْبَيْطَاء، وَأَبُو وَاللّهِ عَلَى بَعْلَتِهِ الْبَيْطَاء، وَأَبُو

(۲۸۷۳) ہم سے محد بن فنی نے بیان کیا کہ ہم سے کی بن سعید قطان نے بیان کیا کہ جھے سے ابو قطان نے بیان کیا کہ جھے سے ابو اسحاق نے بیان کیا کہ جھے سے ابو اسحاق نے بیان کیا براء بن عاذب سے کہ ان سے ایک فخص نے بوچھا اے ابو عمارہ! کیا آپ لوگوں نے (مسلمانوں کے لشکرنے) حنین کی لڑائی میں بیٹے چھے کی آنہوں نے فرمایا کہ ضمیں خدا گواہ ہے نی کریم میں بیٹے نے پھے نہیں تجھے ری تھی البتہ جلد باز لوگ (میدان نے) بھاگ بڑے تھے قبیلہ ہوازن سے) بھاگ بڑے تھے قبیلہ ہوازن

سُفْيَان بُنُ الْحَارِثِ آخِذُ بلِجَامِهَا وَالنَّبِيُّ اللَّهِ يَقُولُ: ((أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْـمُطُلِب)).[راجع: ٢٨٦٤]

٣٢ - بَابُ جهَادِ النَّسَاء

٧٨٧٥ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرِ أَخَبْرَنَا

سُفْيَانُ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَائِشَةً

بنتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ النَّمُوْمِنِيْنَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيُّ اللَّهِيُّ

وَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيْدِ: حَدَّثَنَا سُفُيانُ

فِي الْجِهَادِ فَقَالَ ((جِهَادُ كُنَّ الْحَجُّ)).

عَنْ مُعَاوِيَةً بِهَذَا. [راجع: ١٥٢٠]

نے ان پر تیربرسانے شروع کردیے لیکن نبی کریم ملٹی ہے اپ سفید خچر پر سوار تھے اور ابو سفیان بن حارث اس کی لگام تھاہے ہوئے تھے۔ آخضرت سٹی ہے فرما رہے تھے کہ میں نبی ہوں جس میں جھوٹ کا کوئی دخل نہیں۔ میں عبدالمطلب کی اولاد ہوں۔

اس میں آخضرت میں تھیں کے سفید نچر کا ذکر ہے' اس لئے حضرت مجتد مطلق امام بخاریؒ نے اس حدیث کو یمال لائے۔ اس سے بیہ معلوم ہوا کہ جہاد میں مناسب طور پر آباء و اجداد کی بمادری کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ جنگ حنین ماہ شوال ۸ھ میں قبائل ہوازن و تقیف کے جارحانہ حملوں کی حافقت کے لئے لڑی گئی تھی۔ دشمنوں کی تعداد چار ہزار کے قریب تھی اور اسلامی لشکر بارہ ہزار پر مشمنل تھا اور اس کرت تعداد کے محمنہ میں لشکر اسلام مراحل حزم و احتیاط سے غافل ہو گیا تھا جس کی پاداش فرار کی صورت میں بھکتی پڑی' بعد میں جلا تی مسلمان سنبھل گئے اور آخر میں مسلمانوں کی ہی فتح ہوئی۔ مزید تفصیل اپنے مقام پر آئے گی۔

#### باب عور تول کاجماد کیاہے

(۲۸۷۵) ہم سے محمہ بن کثیرنے بیان کیا کہا ہم کو سفیان توری نے خبردی اسیں معاویہ ابن اسحاق نے انہیں عائشہ بنت طلحہ نے اور ان سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جماد کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ تممارا جماد حج ہے

اور عبداللہ بن ولید نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان توری نے بیان کیا اور ان سے معاویہ نے یمی حدیث نقل کی۔

یہ امام وقت کی بصیرت پر موقوف ہے کہ وہ جَنگی کوا نف کی بنا پر عورتوں کی شرکت ضروری سجھتا ہے یا نہیں۔ اگر کوئی مسلمان عورت جماد میں نہ شریک ہو سکے بلکہ وہ جج بی کر سکتی ہے تو اس سفر میں اس کے لئے بھی اس کو جماد بی کا ثواب ملے گا۔

٣٨٧٦ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بِهَذَا. وَعَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِئِيْنَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ سَأَلَهُ نِسَاؤُهُ عَنِ الْمُهَادِ الْمَهَادِ الْمَحَةُ)).

[راجع: ١٥٢٠]

(۲۸۷۱) ہم سے قبیعہ نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان توری نے بیان کیا ہم سے معاویہ نے بی حدیث اور ابو سفیان نے حبیب بن ابی عمرہ سے بی روایت کی جو عائشہ بنت طلحہ سے ام المؤمنین عائشہ بن اللہ سے کہ ایک جو عائشہ بنت طلحہ سے ام المؤمنین عائشہ بن کے واسطہ سے ہے (اس میں ہے کہ) نبی کریم سلی ہے اپ کی اجازت ما گئی تو آپ نے فرمایا کہ جج بہت ازواج مطرات نے جماد کی اجازت ما گئی تو آپ نے فرمایا کہ جج بہت ہی عمرہ جماد ہے۔

سفر جج بس عور توں کے لئے جماد سے کم نہیں ہے گر خود جماد میں بھی عور توں کی شرکت ثابت ہے بلکہ بحری جماد کے لئے ایک اسلامی خاتون کے لئے آنخضرت ساڑی ایک پیش گوئی موجود ہے جس کے چیش نظر مجتند مطلق حضرت امام بخاری ؓ نے پنچ عور توں کا بحری جماد میں شریک ہونے کا باب منعقد فرمایا۔

٦٣- بَابُ غَزُو النَّمَرُأَةِ فِي الْبَحْرِ ٢٨٧٧. ٢٨٧٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحمَدٍ حدَثنا معاويةً بُن عَمْرُو حَدَّثنا أَبُو إَسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن الأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَـمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ ((دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى النة مُلْحان فاتَكَا عندها، ثُمَّ ضحك، فَقَالَتْ: لَـمْ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: ((نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يَوْكُبُونَ الْبَحْرَ الأَخْضَرَ في سَبِيْلِ اللهِ، مَثْلُهُمْ مَثَلُ الْـمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ)). قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: ((اللَّهُمُّ اجْعَلْهَا مِنْهُمْ)). ثُمَّ عَادَ فَضَحِكَ، فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ -أوْ مِهُ- ذَلِك، فَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَتُ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: ((أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِيْنَ وَلَسْتِ مِنَ الآخِويْنَ)) قَالَ أَنُسٌ فَتَزَوَّجَتْ عُبَادَةً بُنَ الصَّامِت فَرَكَبَتِ الْبَحْرَ مَعَ بنْتِ قَرَظَةً، فَلَمَّا قَفَلَتْ رَكِبَتُ دَابَّتَهَا، فَوَقَصَتُ بِهَا، فَسَقَطَتُ عَنْهَا فَمَاتَتْ).

### باب درياميس سوار موكرعورت كاجماد كرنا

(۲۸۷۵۲۸) ہم سے عبداللہ بن محد مندی نے بیان کیا کہ ہم ے معاویہ بن عمود نے ، ہم سے ابو اسحال نے ان سے عبدالله بن عبدالرحمٰن انصاری نے بیان کیا کہ میں نے انس بڑٹنڈ سے سنا'وہ بیان كرتے تھے كہ نى كريم مانيكم ام حرام بنت ملحان كے يمال تشريف لے گئے اور ان کے یمل کلی لگا کرسو گئے پھر آپ (اٹھے تو) مسکرا رہے تھے۔ ام حرام نے بوچھایارسول الله! آپ کیوں ہنس رہے تھے ؟ آپ نے جواب دیا کہ میری امت کے مجھ لوگ اللہ کے رائے میں (جراد کے لئے) سبز سمندر پر سوار مو رہے ہیں ان کی مثال (دنیا یا آ خرت میں) تخت ہر بیٹھے ہوئے بادشاہوں کی سی ہے۔ انہوں نے عرض كيايارسول الله! الله تعالى سے دعا فرماد يجئے كه الله مجھے بھى ان میں سے کردے۔ آپ نے دعاکی اے اللہ! انسیں بھی ان لوگوں میں ے کردے پجردوبارہ آپ لیٹے اور (اٹھے) تو مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے اس مرتبہ بھی آپ سے وہی سوال کیااور آپ مٹھیا نے بھی پہلی ى وجه بتائى ـ انهول نے چرعرض كياآت دعاكر ديجے كه الله تعالى جھے بھی ان میں سے کردے' آپ نے فرمایا کہ تم سب سے پہلے اشکر میں شریک ہوگی اور بیہ کہ بعد والوں میں تمہاری شرکت نہیں ہے۔ انس بن الله نے بیان کیا کہ پھر آپ نے (ام حرام نے) عبادہ بن صامت بن اللہ کے ساتھ نکاح کر لیا اور بنت قرظ معاویہ بڑاتھ کی بیوی کے ساتھ انہوں نے دریا کا سفر کیا۔ پھرجب واپس ہوئیں اور اپنی سواری پر چڑھیں تو اس نے اِن کی گردن تو ڑ ڈالی۔ وہ اس سواری ہے گر گئیں اور (ای میں)ان کی وفات ہوئی۔

آ یہ نکاح کا معالمہ دو سری روایت کے خلاف پڑتا ہے ، جس میں بیہ ہے کہ ای وقت عبادہ بن صامت کے نکاح میں تھیں۔

سیسی اس کے نکار کا معالمہ دو سری روایت کے خلاف پڑتا ہے ، جس میں بیہ ہے کہ ای وقت عبادہ بن صامت کے نکاح میں تھیں سیسی معزت عثمان بنٹ کی اس جنگ کا ذکر ہے جس میں معزت عثمان بنٹ کی خلاف کے زمانے میں رجب ۱۲ھ میں سب سے پہلا سمندری بیڑہ معزت معاویہ بڑتی نے امیر المؤمنین کی اجازت سے تیار کیا اور قبر می اور چرحائی کی ۔ یہ مسلمانوں کی سب سے پہلی بحری جنگ تھی جس میں ام حرام بڑتی تھی اکرم میں اور میں اور میں اور میں اور سیاسی سیسی بیٹی کی عزیرہ تھیں ، شریک ہوئیں اور شمادت بھی بائی۔ معزت معاویہ بڑتی کی یوی کا نام فاختہ تھا اور وہ بھی آپ کے ساتھ اس میں شریک تھیں۔

\$ ٦- بَابُ حَمْلِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي

الْغَزُو دُونَ بَعْض نِسَائِهِ

٢٨٧٩– حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَال حَدَّثَنَا

عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ حَدَّثَنَا ۚ يُونُسُ

قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عُرُوزَةً بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدَ بْنَ الْـمُسَيَّبِ

وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقُاصِ وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ

ا لله عَنْ جَدِيْث عَائِشَةَ، كُلٌّ حَدَّثَنِي طَانِفَةُ

مِنَ الْحَدِيْثِ قَالَتُ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا

أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيْتُهُنَّ

يَخْرُجُ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ. فَأَقْرَعَ

بَيْنَنَا فِي غَزُورَةٍ غَزَاهَا ، فَخَرَجَ فِيْهَا

سَهْمِيْ، فَخَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﴿ إِلَّهُ بَعْدَ مَا

# **(318)**

# باب آدی جهادیس این ایک بیوی کولے جائے ایک کونہ لے جائے (یہ درست ہے)

(٢٨٤٩) جم سے تجاج بن منهال نے بيان كيا انہوں نے كما جم سے عبدالله بن عمر نميري في انهول في كماجم سے يونس بن يزيد اللي في بیان کیا کہا میں نے ابن شماب زہری سے سنا کما کہ میں نے عروہ بن زبیر' سعید بن مسیب' علقمہ بن وقاص اور عبیداللہ بن عبداللہ سے عائشہ وی مدیث سن ان چاروں نے حضرت عائشہ رضی الله عنما کی بیر حدیث مجھ سے تھوڑی تھوڑی بیان کی۔ عائشہ ریم نیات نیان کیا کہ جب نی کریم سٹھیا باہر تشریف لے جانا جائے (جماد کے لئے) تو ائی ازواج میں قرعہ ڈالتے اور جس کا نام نکل آتا انہیں آپ این ساتھ لے جاتے تھے۔ ایک غزوہ کے موقع پر آپ نے مارے درمیان قرعه اندازی کی تواس مرتبه میرانام آیا اور میس آنحضور ما تیام کے ساتھ گئ 'یہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد کاواتعہ ہے۔

أُنْوِلَ الْحِجَابُ)). [راجع: ٩٣] أَنْوِلَ الْحِجَابُ)). [راجع: ٩٣] أَنْوِلَ الْحِجَابُ)). وراجع: ٩٣] معلوم بواكد يزدك كابير مطلب نيس م كد عورت كمرك بابرند نظع جيد بعض جابلوں نے سجھ ركھام بلكد شرى يردك ك ساتھ عورت ضروریات کے لئے گھرے باہر بھی نکل عتی ہے ، خاص طور پر جمادوں میں شرکت کر عتی ہے جیسا کہ متعدد روایات میں

#### اس کا ذکر موجود ہے۔

### ٣٥- بَابُ غُزُو النَّسَاء وَقِتَالِهِنَّ مَعَ الرِّجَال

٢٨٨٠– حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ قَالَ: ((لَـمَّا كَانْ يَومُ أُحُدِ انْهَزَمَ النَّا سُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَانِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرِ وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشَمَّرَتَانَ أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا تَنْقُزَانِ الْقِرِبَ - وَقَالَ غَيْرُهُ: تَنْقُلاَن الْقِرَبَ -عَلَى مُتُونِهِمَا ثُمُّ تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوم،

### بلب عور توں کا جنگ کرنااور مردوں کے ساتھ لڑائی میں شركت كرنا

( ۲۸۸۰) مم سے ابو معمر نے بیان کیا، کما مم سے عبدالوارث نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزیز نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک بنالت سنان كياكه احدى الزائى ك موقع يرمسلمان ني كريم ماليكياك پاس سے جدا ہو گئے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عائشہ بنت ابي بكراور ام سليم وثنائظ (انس وثافته كي والده) كو ديكھا كه بير اپنا ازار سمیٹے ہو۔ اِستھیں اور (تیز چلنے کی وجہ سے) پانی کے مشکیزے چھلکاتی موئی لئے جاری تھیں اور ابو معمرے علاوہ جعفر بن مہران نے بیان کیا کہ مشکیرے کو این پشت ہر ادھرے ادھرجلدی جلدی لئے پھرتی

ثُمَّ تَرْجِعَان فَتَمُلآنِهَا ثُمَّ تَجِيْنَانِ فَتُفُرِغَانِهَا فِي أَفْرَاهِ الْقَوم)).

[أطرافه في: ٢٩٠٢، ٣٨١١ ٤٠٦٤].

تھیں اور قوم کو اس میں سے پانی پلاتی تھیں' پھرواپس آتی تھیں اور مشکیز وں کو بھر کرلے جاتی تھیں اور قوم کو پلاتی تھیں' میں ان کے یاؤں کی یازیبیں دیکھ رہاتھا۔

زندہ توموں کی عورتوں میں بھی جذبہ آزادی بدرجہ اتم موجود ہوتا ہے جس کے سارے وہ بعض دفعہ میدان جنگ میں کیسیسے ایسے کارہائے نمایاں کر گزرتی ہیں کہ ان کو دکھ کر ساری دنیا جرت زدہ ہو جاتی ہے جیسا کہ آج کل یہودیوں کے خلاف مجاہدین فلسطین بہت سے مسلمانوں کے مجاہدانہ کارناموں کی شہرت ہے۔ حضرت ام سلیم مشہور صحابیہ ملحان کی بیٹی ہیں جو مالک بن نفر کے نکاح میں تھیں۔ ان بی کے بطن سے مشہور صحائی حضرت انس پیدا ہوئے۔ مالک بن نفر صالت کفری میں وفات یا مجھے۔ بعد میں ان کا نکاح ابو طلحہ سے ہوا۔ ان سے بہت سے محابہ نے احادیث روایت کی ہیں۔

# ٣٦- بَابُ حَمْلِ النَّسَاءِ الْقِرَبَ إِلَى النَّاسِ فِي الْغَزُّوِ

٢٨٨١ – حَدُّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ثَعْلَبَهُ أَنِي مَالِكِ: ((أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطُّابِ بْنُ أَبِي مَالِكِ: ((أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطُّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَسَمَ مُرُوطًا بَيْنَ نِسَاء مِنْ نِسَاء الْمَدِيْنَةِ، فَبَقِيَ مِرْطٌ جَيّدٌ، فَقَالَ لَهُ بِعْضُ مَنْ عِنْدَهُ: يَا أَمِيْرَ الْمُوْمِنِيْنَ أَعْطِ مَنْ عَنْدَهُ: يَا أَمِيْرَ الْمُوْمِنِيْنَ أَعْطِ مَنْ مَنْ عِنْدَهُ: يَا أَمِيْرَ الْمُوْمِنِيْنَ أَعْطِ مَنْ يُرِيْدُونَ أُمَّ كَلْثُومِ بِنْتَ عَلِي – فَقَالَ يُريدُونَ أُمَّ مَلِيْطٍ مِنْ يُريدُونَ أُمَّ مَلِيْطٍ مِنْ يُسَاء الأَنْصَارِ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ نَسَاء الأَنْصَارِ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ فَالَ عَمْرُ: فَاتُهَا كَانَتْ تَزَفِوْ لَنَا الْقِرَبِ قَالَ الْعِرَبِ اللهِ: تَزْفُو لَنَا الْقِرَبِ يَومَ أُحُدٍ)) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: تَزْفُرُ تَخِيْطُ.

#### باب جہاد میں عور توں کا مردوں کے پاس مشکیر ہاٹھاکر لیے جاتا

(۲۸۸۱) ہم سے عبدان نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی کہا ہم کو یونس نے خبر دی 'انہیں ابن شہاب نے 'ان سے تعلیہ بن ابی مالک نے کہا کہ عمر بن خطاب بڑا تھ نے مدینہ کی خواتین میں کچھ چاوریں تقییم کیں۔ ایک نئی چاور نے گئی تو بعض حفرات نے جو آپ کے پاس بی سے کہایا امیرالمؤمنین! یہ چاور رسول اللہ ساتھ لیا کیا نواسی کو دے دیجے' جو آپ کے گھر میں ہیں۔ ان کی مراد (آپ کی بوی ) ام کلاؤم بنت علی بڑی ہیا سے تھی لیکن عمر بڑا تی نے جواب دیا کہ ام سلیط بڑی ہیا ان انصاری یوی) ام کلاؤم بنت علی بڑی ہیا سے تھی لیکن عمر بڑا تی ہوا ان انصاری عمر بڑا تین میں سے تھیں جنوں نے رسول اللہ ساتھ ہیا ہے۔ بیعت کی تھی۔ عمر بڑا تین میں سے تھیں جنوں نے رسول اللہ ساتھ ہیا ہے۔ بیعت کی تھی۔ عمر بڑا تین میں سے تھیں جنوں نے رسول اللہ ساتھ ہیا ہے۔ بیعت کی تھی۔ عمر بڑا تین میں سے تھیں جنوں نے رسول اللہ ساتھ ہی ہوں ہے کہ موقع پر ہمارے لئے مشکیز سے ربانی کے اٹھا کر لاتی تھیں۔ ابو عبداللہ (امام بخاری ربائیہ)

[ط فد في: ٧١٠ ].

آئی ہوئے جرا معنی سینے سے کرنا صحح نیں ہے 'صحح معنی ہے ہے کہ اٹھا کر لاتی تھی۔ قطلانی نے کہا امام بخاری نے یہ معنی ابو سائے کی اس کے کا اس کی تعلق کر دیا۔ حضرت عمر کا عدل و انسان یہاں سے معلوم کرنا چاہئے۔ یہ چادر آپ اپنی بیوی ام کلثوم کو دے دیے مگر صرف اس خیال سے نہ دی کہ وہ ان کی بیوی تھیں اور غیر کو جس کا حق زیادہ تھا مقدم کیا۔ انسان کا نقاضا بھی کی ہے۔

# **(320)**

# باب جماد میں عور تیں زخمیوں کی مرہم یی كرعتى بس

(۲۸۸۲) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے بشر بن مفضل نے بیان کیا کما ہم سے خالد بن ذکوان نے بیان کیا ان سے ر بھے بنت معود بہن میں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم ملی کیا کے ساتھ (غزوہ میں) شریک ہوتے تھ 'مسلمان فوجیوں کو پانی پلاتے تھ' زخمیوں ک مرجم ٹی کرتے تھے اور جو لوگ شہید ہو جاتے انہیں مدینہ اٹھا کرلاتے

#### ٣٧- بابُ مُدَاوَاةِ النَّسَاءِ الْحَرْحَىٰ فِي الْغَزْو

٧٨٨٢ - حدَثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثْناً بشْرُ بْنُ الْمُفضَّل حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكُوَانَ عَن الرُّبيِّع بنت مُغَوَّذٍ قَالَتُ: ((كُنَّا مَعَ النَسَبي ﷺ نستقي، وَنُدَاوِي الْحَرْحَي، وَنَوْدُ الْقَتْلِي إلى الْمَدِيْنَةِ).

إطرفاه في: ٢٨٨٣. ٢٦٧٩.

# ظامہ یہ کہ جماد کے مواقع پر عور تیں گر کا ٹاٹ بن کر بیٹی نیس رہتی تھیں بلکہ سرفروشانہ خدمات انجام دیتی تھیں۔ باب زخیوں اور شہیدوں کوعور تیں لے کر جاستی ہیں

(٣٨٨٣) م سے مسدد نے بیان کیا کمامم سے بشربن مفضل بیان کیا' ان سے خالد بن ذکوان نے اور ان سے ربیع بنت معوذ بن تر نے بیان کیا کہ ہم نی کریم ساتھ اس ساتھ جماد میں شریک ہوتے تھ 'عابد مسلمانوں کو یانی پلاتے 'ان کی خدمت کرتے اور زخمیوں اور شهیدوں کواٹھاکر مینہ لے حاثے تھے۔

# ٦٨- بَابُ رَدِّ النَّسَاء الْجَرْحَي وَ الْقَتْلَى

٢٨٨٣ حدَّثَنَا مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا بشُرُ بْنُ الْمُفَضَّل عَنْ خالِدِ بُن ذِكُوانَ عَنْ الرُّبيِّعِ بنُتِ مُعَوَّذَ قَالَتُ: ((كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ إللهُ نِسُقِي الْقَرِمِ وَنَخُدِمُهُمْ، وَنَوْدُ الْقَتْلَى وَالْجِرْحِي إلى الْمَدْيْنَةِ)).

[راجع:٢٨٨٢]

اس سے بھی عورتوں کا جہاد میں شریک ہونا ابت ہوا۔

٣٩- بَابُ نَوْع السَّهُم مِنَ الْبَدَن ٢٨٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَء حَدَثَنَا أَبُو أُسامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رُمِيَ أَبُو عَامِر فِي رُكْبَتِهِ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ، قَالَ: انْزِغْ هذَا السُّهُمْ. فَنَزَعْتُهُ، فَنَزَا مِنْهُ الْمَاءُ، فدَّ عَلَى النِّسِيِّ اللَّهِ فَأَخْبُونُهُ فَقَالَ:

باب (مجاہدین کے) جسم سے تیر کا تھینج کر نکالنا (۲۸۸۳) ہم سے محمد بن علاء نے بیان کیا کما ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا' ان سے برید بن عبداللہ نے اور ان سے ابوبردہ نے ان سے ابو موی اشعری بنات نے بیان کیا کہ ابو عامر بناتھ کے مھنے میں تیر لگا تو میں ان کے پاس بنچا۔ انہوں نے فرملیا کہ اس تیر کو تھینج کر نکال لومیں نے تھینج لیا تو اس سے خون بنے لگا پھرنبی کریم مٹائیم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کواس حادثہ کی اطلاع دی تو آپ نے (ان کے لئے)

دعا فرمائی که اے اللہ! عبید ابو عامر کی مغفرت فرمایؤ۔

((اللُّهُمُّ اغْفَرْ لِعُبَيْد أَبِي عَامِرٍ)).

[طرفاه في : ٣٢٣)، ٦٣٨٣].

آلات جراحی جو آج کل وجود میں آ کیے جن اس وقت نہ تھے۔ اس لئے زخمیوں کے جسموں میں پیستہ تیر ہاتھوں بی سے فالے جاتے تھے۔ ابو عامر ایسے ہی مجاہد ہیں جو تیرے کھائل ہو کر جام شادت نوش فرما گئے تھے۔ نبی کریم مائی کیا نے بطور اظمار افسوس ان کا نام لیا اور ان کے لئے دعائے خر فرمائی۔ ابو عامرابو موی اشعری کے پچا تھے۔ جنگ اوطاس میں بدواقعہ چش آیا تھا۔

#### • ٧- بَابُ الْحِرَاسَةِ فِي الْغَزُو فِي سَبِيْلِ اللهِ

٧٨٨٥ حَدَّثنا إسْمَاعِيْلُ بْنُ خليْل أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرِ أَخْبَرَنَا يَخْبَى بْنُ سَعِيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْن رَبَيْعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عائِشَةَ رضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: كَانَ النُّبِيُّ ﷺ سَهِرَ، فَلَمَّا قَدِم الْمَدِيْنَةَ قَالَ: ((لَيْتَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِي صَالِحاً يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ))، إذْ سَمِعْنَا صَوِتَ سَلاَح، فَقَالَ: ((مَنْ هَذَا؟)) فَقَالَ: أَنَا سَعْدُ بُنُ أَبِي وَقَاصِ جِنْتُ لِأَخْرُسَكَ. ((وَنَامُ النَّبِيُّ ﷺ)). [طرفه في: ٧٢٣١].

باب الله ك راسة من جماد مين بسره دينا کیراے؟

(۲۸۸۵) ہم سے اساعیل بن خلیل نے بیان کیا کہا ہم کو علی بن مسر نے خروی کما ہم کو یکیٰ بن سعید نے خردی کما ہم کو عبداللہ بن ربعہ بن عامرنے خبردی کماکہ میں نے عائشہ رہی تیا سے سنا آپ بیان کرتی تھیں کہ نبی کریم مٹاہیم نے (ایک رات) بیداری میں گزاری' مينه پنيخ ك بعد آب فرمايا كاش! ميرے اصحاب ميں سے كوئى نیک مرد ایها مو تا جو رات بهر بمارا پسره دیتا! ابھی میں باتیں مو رہی تھیں کہ ہم نے ہتھیار کی جھنکار سی۔ آنخضرت کے دریافت فرمایا یہ كون صاحب من ؟ (آنے والے نے) كما ميں موں سعد بن الى و قاص ' آپ کا بسرہ دینے کے لئے حاضر ہوا ہوں۔ پھر نبی کریم مٹھیم خوش موئے۔ ان کے لئے دعا فرمائی اور آپ سو گئے۔

ووسری روایت میں ہے یہاں تک کہ آپ کے خرافے کی آواذ سی۔ ترخی نے حضرت عائشہ ہے نکالا نبی اکرم سی ایک کی تواذ سی۔ ترخی کے حضرت عائشہ ہے کالا نبی اکرم سی الله اللہ اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا) تو پرہ رکھتے تھے 'جب یہ آیت اتری ﴿ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ (المائدہ: ٦٤) (الله آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا) تو آبً نے چوکی پرو اٹھا دیا۔ حاکم اور ابن ماجہ نے مرفوعاً نکالا۔ جماد میں ایک رات چوکی پرو دیتا بزار راتوں کی عبادت اور بزار دنوں کے روزه سے زیادہ تواب رکھتا ہے۔

(٢٨٨٦) جم سے يكيٰ بن يوسف نے بيان كيا كما جم كو ابو بكرنے خبر دی'انسیں ابو حصین نے 'انسیں ابو صالح اور انسیں ابو ہر رہے رضی اللہ عند نے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اشرفی کا بندہ 'روپ كابنده والدركابنده كمبل كابنده بلاك مواكد اگر است كچه دے ديا جائے تب تو خوش ہو جاتا ہے اور اگر نہیں دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے' اس مدیث کو اسرائیل اور محمد بن جحادہ نے ابو حصین سے

٢٨٨٦ حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا أَبُوبَكُو عَنْ أَبِي خَصِيْنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ اللهُ وَالدُّرْهُم عَبْدُ الدُّيْنَارِ وَالدُّرْهُم اللَّهُ الدُّيْنَارِ وَالدُّرْهُم والْقَطِيْفَةِ وَالْخَمِيْصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِي وإنْ لَمْ يُعْطُ لَمْ يَرْضَ)) لَمْ يَرْفَعُهُ

مرفوع نہیں کیا۔

(۲۸۸۷) اور عمرو این مرزوق نے ہم سے بردھا کربیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن دینار نے خبردی انہوں نے این باب سے انہوں نے ابو صالح سے انہوں نے ابو ہررہ بواللہ ے 'انہوں نے آخضرت مٹائیا ہے 'آپ نے فرمایا اشرفی کابندہ اور روپ کابندہ اور کمبل کابندہ تباہ ہوا' اگر اس کو کچھ دیا جائے تب تو خوش جونه ديا جائے تو غصے ہو جائے 'ايسا مخص تباہ سرنگوں ہوا۔ اس كو كانا لك تو خدا كرے بھرند فكے مبارك وہ بندہ جو اللہ كے رائے میں (غزوہ کے موقع پر) اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہے'اس ك سرك بال پراگنده بين اور اس ك قدم گرد و غبار سے الے موے ہیں 'اگر اسے چوکی پسرے پر لگادیا جائے تو وہ اپنے اس کام میں یوری تندی سے لگارہے اور اگر لشکر کے پیچیے (دیکھ بھال کے لئے)لگا دیا جائے تو اس میں بھی پوری تندہی اور فرض شناس سے لگا رہے (اگرچه زندگی میں غربت کی وجہ سے اس کی کوئی اہمیت بھی نہ ہو کہ) اگر وہ کی سے ملاقات کی اجازت چاہے تو اسے اجازت بھی نہ ملے اوراگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش بھی قبول نہ کی جائے' ابو عبدالله (حضرت امام بخاريٌ) نے كماكه اسراكيل اور محد بن جحاده نے ابو حصین سے یہ روایت مرفوعاً نمیں بیان کی ہے اور کما کہ قرآن مجيد ميں جو لفظ تعسّا آيا ہے گويا يوں كهنا جائے كه ﴿ فاتعسهم الله ﴾ (الله انہیں گرائے ہلاک کرے) طوبی "فعلٰی" کے وزن پر ہے ہر اچھی اور طیب چیز کے لئے۔ واؤ اصل میں یا تھا(طیبی) پھریا کو واؤ سے

إِسْرَائِيْلُ وَمُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ أَبِي حَصِيْن.[طرفاه في: ٢٨٨٧، ٦٤٣٥]. ٧٨٨٧ - وَزَادَنَا عَمْرُو قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرُّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارِ عَنْ أَبَيْهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْحَمِيْصَةِ: إِنْ أَغْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وإذا شِيْكَ فَلاَ تَنْقُشُ. طُوبِي لِعَبْدِ آخذٌ بعِنَان فَرَسِهِ فِي سبيْل ا للهِ، أَشْعَثَ رَأْسُهُ مُغْبَرَةً قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي الْحِراسَةِ، وإنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ. إِن اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شفع لم يُشفع)).

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: لَـمْ يَرفَعْهُ إِسْرَانِيْلُ وَمُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةً عَنْ أَبِي خُصَيْنٍ. وَقَالَ: ((تَعْسًا))، فَكَأَنَّهُ يَقُولُ : فَأَتَعَسَهُمُ ا الله. ((طُوبَى)): فُعلى مِنْ كُلِّ شَيْء طَيِّبِ وَهِيَ يَاءٌ خُوَّلَت إِلَٰى الْوَاوِ، وهِيَ مِنْ يَطِيْبُ.[راجع: ٢٨٨٦]

حدیث بذا میں ایک غریب مخلص مرد مجاہد کے چوکی پرہ دینے کا ذکر ہے کی بلب سے وجہ مطابقت ہے اللہ والے بزرگ ایسے بی پوشیدہ غریب نامعلوم فیرمشہور بزرگ ہوتے ہیں جن کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے گرید مقام ہر کسی کو نفیب نہیں ہے۔ باب جماد میں خدمت کرنے کی فضیلت کابیان ٧١- بَابُ فَصْلُ الْحَدَمَةِ فِي الْغَزُو (۲۸۸۸) ہم سے محمد بن عرعرہ نے بیان کیا کماہم سے شعبہ نے بیان ٢٨٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا

بدل دیا گیااوریہ طیب سے نکلاہے۔

شُعْبَةُ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((صَحِبْتُ جَرِيْرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَكَانَ يَخْدُمُنِي وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ أَنَس. قَالَ جَرِيْرٌ: إِنِّي رَأَيْتُ الْأَنْصَارَ يَصْنَعُونَ شَيْنًا لاَ أَجِدُ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا أَكُرَمْتُهُ)).

کیا' ان سے بونس بن عبید نے' ان سے ثابت بنانی نے اور ان سے انس بن مالک بڑائنہ نے بیان کیا کہ میں جریر بن عبداللہ بیلی بڑائنہ کے ساتھ تھاتو وہ میری خدمت کرتے تھے حالا نکہ عمر میں وہ مجھ سے بڑے تھ، جریر ہوائٹ نے بیان کیا کہ میں نے ہروقت انصار کو ایک ایا کام كرتے ديكھا (رسول الله ملتي لا كى خدمت) كه جب ان ميں سے كوئى مجھے ملتا ہے تو میں اس کی تعظیم واکرام کر تا ہوں۔

سيري الله اور اس كے رسول مل الم اللہ اسكى مدمت كرنا مين سعادت ہے۔ به طاہر اس حديث كى مطابقت ترجمہ باب سے مشکل ہے ، عینی نے کہامسلم کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ یہ صحبت سفر میں ہوئی اور سفرعام ہے جو جماد کے سفر کو بھی

شامل ہے پس باب سے مطابقت ہو منی۔

• ٢٨٨٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر عَنْ عَمْرُو بْنِ أَبِي عَمْرُو مُولَى الْـمُطْلِبِ بْن حَنْطَبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنس بْنَ مَالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى خيْبَر أَخُدْمُدُ. فلمَّا قَدم النَّبِيُّ ﷺ رَاجِعًا وبدا لهُ آحَدُ قال: ((هذا جَبَلُ يُحِبُّنا وَنُحِبُّهُ)). ثُمَّ أشار بيده إلى النَّمَديْنَة قَالَ: ((اللُّهُمَ إِنِّي أَحَرَهُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا كَتَحْرِيْم إبراهيم مَكَة. اللَّهُمُّ بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنا ومُدُنا). إراحه ١٧٧٦

(٢٨٨٩) ہم سے عبدالعزرز بن عبداللہ نے بیان کیا کماہم سے محد بن جعفرنے بیان کیا' ان سے مطلب بن حنطب کے مولی عمرو بن الی عمرو نے اور انہوں نے انس بن مالک بھٹھ سے سنا' آپ بیان کرتے تھے کہ میں رسول اللہ ساتھ کے ساتھ خیبر (غزوہ کے موقع یر) گیا، میں آے کی خدمت کیا کر ا تھا، پھرجب آپ واپس ہوے اور احد بہاڑ و کھائی دیا تو آب نے فرمایا کہ بدوہ بہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہں اور وہ ہم سے محبت کر تاہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ سے مدینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے اللہ! میں اس کے دونوں بقریلے میدانوں کے درمیان کے خطے کو حرمت والا قرار دیتا ہوں' جس طرح ابراہیم ملائل نے مکہ کو حرمت والا شہر قرار دیا تھا اے اللہ! مارے صاع اور ہمارے مدمیں برکت عطافرا۔

اس سے دینہ شریف کی حرمت بھی ثابت ہوئی جیسا کہ مکہ شریف کی حرمت ہے، دینہ کے لئے بھی عدود حرم متعین ہیں جن ك اندر وه سارك كام ناجاز بي جو حرم كمه مين ناجائز بين - المحديث كا يمي مسلك ب كه مدينه بهي كمه عي كي طرح حرام ب (والتفصيل مقام اخر) خيبر مدينه سے شام كى جانب تين منزل ير ايك مقام ہے۔ يه يهوديوں كى آبادى تھى۔ آنخضرت التي الم وحديبيہ سے آئے ہوئے ایک ماہ سے کم بی عرصہ ہوا تھا کہ آپ نے نیبر کے میودیوں کی سازش کا حال ساکہ وہ مدینہ یر حملہ کرنے والے ہیں'ان بی کی مرافعت کے لئے آپ نے پیش قدمی فرمائی اور اہل اسلام کو فتح مبین عاصل ہوئی۔

الرّبيْع عَنْ إسْماعِيْلَ بْنُ زَكَريَّاءَ حَدَّثَنَا

٠ ٢٨٩٠ حدَثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو (٢٨٩٠) بم سے سليمان بن داود ابو الربيع نے بيان كيا كما بم سے اساعیل بن زکریا نے ان سے عاصم بن سلیمان نے 'ان سے مورق

(324) SHOW (324)

علی نے اور ان سے انس بڑتر نے بیان کیا کہ ہم نمی کریم سڑھیلا کے ساتھ (ایک سفر میں) تھے۔ پچھ صحابہ کرام اور زے سے تھے اور پچھ نے روزہ نہیں رکھا تھا۔ موسم گرمی کا تھا، ہم میں زیادہ بہتر سامیہ جو کوئی کرتا 'اپنا کمبل تان لیتا۔ خیر جو لوگ روزے سے تھے وہ کوئی کام نہ کر سکتے تھے اور جن حضرات نے روزہ نہیں رکھا تھا تو انہوں نے ہی اونوں کو اٹھایا (پانی پلایا) اور روزہ داروں کی خوب خوب خدمت بھی کی۔ اور (دوسرے تمام) کام کئے۔ نبی کریم سٹھیلا نے فرمایا آج اجر و ثواب کو روزہ نہ رکھنے والے لوٹ کرلے گئے۔

غاصِمٌ عَنْ مُورَق الْعِجْلِيِّ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَال: كُنَّا مَع النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اكْثَرُنا ظِلاً الَّذِي يَسْتَظِلُ بِكِسَانِهِ، وَأَمَّا الَّذِيْنَ صَامُوا فَلَمْ يَعْمَلُوا شَيْنًا، وَأَمَّا الَّذِيْنَ أَفْطَرُوا فَبَعَثُوا الرِّكَاب. وَامْتَهَنُوا وعالجُوا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((ذَهَب الْمُفُطِرُونَ الْيَومَ بِالأَجْرِ)).

الینی روزہ داروں سے زیادہ ان کو ثواب ملا معلوم ہوا کہ جہاد میں مجادین کی خدمت کرنا روزے سے زیادہ اجر رکھتا ہے۔

روزہ ایک انفرادی نیکی ہے گر مجادین کی خدمت بوری ملت کی خدمت ہے 'اس لئے اس کو بسرطال فوقیت حاصل بندین کا مغموم ہیہ بھی ہے کہ روزہ اگرچہ خیر محض ہے اور مخصوص و مقبول عبادت ہے پھر بھی سنروغیرہ میں ایسے مواقع پر جبکہ اس کی وجہ سے دو سرے اہم کام رک جانے کا خطرہ ہو تو روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ جو واقعہ حدیث میں ہے اس میں بھی کمی صورت پیش آئی تھی کہ جو لوگ روزے سے تھے وہ کوئی کام شخص نوغیرہ کی وجہ سے نہ کرسکے لیکن بے روزہ داروں نے بوری توجہ سے تمام خدمات انجام دیں 'اس لئے ان کا ثواب روزہ رکھنے والوں سے بھی بردھ گیا۔

# باب اس شخص کی فضیلت جس نے سفر میں اپنے ساتھی کا ساتھ کا سامان اٹھادیا

(۲۸۹۱) ہم سے اسحاق بن نفر نے بیان کیا' کہا ہم سے عبدالرذاق نے بیان کیا' ان سے ابو ہریرہ نے نے بیان کیا' ان سے ابو ہریرہ نے کہ نبی کریم سٹھی نے فرمایا روزانہ انسان کے ہرایک جو ڑپر صدقہ لازم ہے اور اگر کوئی مخص کسی کی سواری میں مدد کرے کہ اس کو سمارا دے کراس کی سواری پر سوار کرا دے یا اس کاسامان اس پر اٹھا کر رکھ دے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھا اور پاک لفظ بھی (زبان سے نکانا) صدقہ ہے۔ ہرقدم جو نماز کے لئے اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے اور (کسی مسافر کو) راستہ بتا دینا بھی صدقہ ہے۔ اور (کسی مسافر کو) راستہ بتا دینا بھی صدقہ ہے۔

# ٧٧- بَابُ فَصْلِ مَنْ حَـمَلَ مَتَاعَ صاحِبهِ فِي السَّفَر

٢٨٩١ - حدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدُّثَنَا عِبْدُ الرُزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي عَبْدُ الرُزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ عَنِ النبِيِّ فَقَا قَالَ: ((كُلُّ سُلاَمي عَلَيْه صَدَقَة كُلُّ يَومٍ: يَعِيْنُ الرَّجُلَ فِي دَانِيهِ يُحَامِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطيِّبَةُ، وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَمْشِيْهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةً؛ وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَمْشِيْهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةً؛ وَدَلُ الطُرِيْقِ صَدَقَةً)). [راجع: ٢٧٠٧]

مدیث عام ہے گر سفر جماد کے مسافر خصوصیت ہے یمال مراد ہیں 'ای لئے حضرت امام رواتی اس کو کتاب الجماد ہیں لائے ہیں۔
کوئی بھائی اگر اس مبارک سفر میں تھک رہا ہے یا اس پر بوجھ زیادہ ہے تو اس کی امداد بڑا ہی درجہ رکھتی ہے۔ یوں ہر مسافر کی مدد بہت
بڑا کار خیر ہے 'مسافر کوئی بھی ہو۔ ای طرح زبان ہے ایسا لفظ نکالنا کہ شنے والے خوش ہو جائیں اور وہ کلمہ خیر ہی ہے متعلق ہو تو ایسے
الفاظ بھی صدقہ کی مدیس لکھے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایسے الفاظ کو اس صدقہ ہے بہت ہی بہتر قرار دیا ہے جس صدقہ کی وجہ سے

جس پر وہ صدقہ کیا گیا ہے اس کو من کر تکلیف ہو' اس لئے ہر مسلمان مومن کا فرض ہے کہ یا تو کلمہ خیر زبان سے نکالے یا خاموش رہے۔ ہر قدم جو نماز کے لئے اشے وہ بھی صدقہ ہے اور کسی راہ گم کئے ہوئے مسافر کو راستہ بتا وینا بھی بست ہی برا صدقہ ہے۔ یمی اسلام کی وہ اظافی پاکیزہ تعلیم ہے جس نے اپنے سچ پیرو کاروں کو آسانوں اور زمینوں میں تبول عام بخشا۔ اللهم اجعلنا منهم (آمین) مسلام باب فضل رباط یوم فی پاساللہ کے راستے میں سمرحد سرایک دن بیمرہ دینا

باب اللہ کے راہتے میں سرحد پر ایک دن پسرہ دینا کتنا بڑا تواب ہے

اور الله تعالی کاارشاد که "اے ایمان والوصبرے کام لواور دشمنوں سے صبر میں زیادہ رہو" اور موریع پر جمے رہو آخر آیت تک۔

صبر ایک بہت بری انسانی قوت کا نام ہے جس کے نتیجہ میں بہت سے انسانوں نے بری بری تاریخی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ہمارے ان کی مطابق کی مشال نظر میں انشمہ میں م

(۲۸۹۲) ہم سے عبداللہ بن منیر نے بیان کیا انہوں نے ابوالنفر ہاشم بن قاسم سے عبداللہ بن عبداللہ بن انہوں نے کہا ہم سے عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن دینار) دینار نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو حازم (سلمہ بن دینار) نے بیان کیا اور ان سے سل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں دشمن سے ملی ہوئی سرحد پر ایک دن کا پہرہ دنیا وہا فیما سے بڑھ کر ہے ، جنتی میں کسی کے لئے ایک کو ڑے جتنی جگہ دنیا وہا فیما سے بڑھ کر ہے ہوں وہ دنیا وہا فیما سے بڑھ کر سے ہوں وہ دنیا وہا فیما سے بڑھ کر سے براہ کے راستے میں شام کو پلے یا صبح کو تو وہ دنیا وہا فیما سے براہ کے راستے میں شام کو پلے یا صبح کو تو وہ دنیا وہا فیما سے براہ ہے۔

سَبِيْلِ اللهِ وَقُولِ اللهِ تَعَالَى : ﴿يَا أَيُّهَا اللَّذِيْنَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا﴾ الآيَةَ [آل عمران : ٢٠]

[راجع: ۲۷۹٤]

اسلامی شرع ریاست میں سرحد پر چوکی پسرے کی خدمت جس کو سونی جائے اور وہ اسے بخوبی انجام وے تو اس کا نام بھی مجادین میں بھی جادین میں بھی جادین میں بھی جادی ہے۔ اور اس کو وہ ثواب مل ہے جس کے سائے دنیا کی ساری دولت بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتی کیونکہ دنیا بسرحال فائی اور اس کا ثواب بسرحال باتی ہے۔ الرباط بکسر الراء لموحدۃ الخفیفة ملازمۃ المکان الذی بین المسلمین والکفار لحراسۃ المسلمین منهم واستدل المصنف بالایۃ اختیار لاشھر التفاسیر فعن الحسن البصری والقتادۃ اصبروا علی طاعۃ الله وصابروا اعداء الله فی البجهاد ورابطوا فی سبیل الله وعن محمد بن الکعب اصبروا علی الطاعۃ وصابروا لانتظار الوعد و رابطو العدو و تقوا الله فیما بینکم (فتح)

باب اگر کسی بچے کو خدمت کے لئے جماد میں ساتھ لے

٧٤ - بَابُ مَنْ غَزَا بِصَبِيٍّ لِلْخِدْمَةِ

عائے

اس میں اشارہ ہے کہ بچہ جماد کے لئے مخاطب نہیں ہے لیکن خدمت کے لئے بچوں کو جماد میں ہمراہ لگایا جا سکتا ہے۔

**(326)** 

(۲۸۹۳) مم ے قتیب بن سعید نے کما' مم سے یعقوب بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا' ان سے عمرو بن عمرونے اور ان سے انس بن مالک راٹھ نے کہ نمی کریم مٹاہیم نے ابو طلحہ راٹھ سے فرمایا کہ اپنے بچوں میں سے کوئی بچہ میرے ساتھ کر دو جو خیبر کے غزوے میں میرے کام کر دیا کرے 'جبکہ میں خیبر کاسفر کروں۔ ابوطلحہ اپنی سواری یرا ہے بیچھے بٹھا کر مجھے (انس مکو) لے گئے 'میں اس وقت ابھی لڑ کا تھا بالغ ہونے کے قریب جب بھی آخضرت کمیں قیام فرماتے تو میں آپ کی خدمت کرتا۔ اکثر میں سنتا کہ آپ یہ دعاکرتے اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم اور عاجزی' سستی' بخل' بردلی' قرض داری کے بوجھ اور ظالم کے اپنے اوپر غلبہ سے ' آخر ہم خیبر پنچے اور جب اللہ تعالی نے خیبر کے قلعہ پر آپ کو فتح دی تو آپ کے سامنے صغیہ بنت حی بن اخطب بی اینا کے جمال (ظاہری وباطنی) کا ذکر کیا گیا ان کا شوہر (يبودي) لزائي ميں كام آگيا تھا اور وہ ابھى دلهن ہى تھيں (اور چو نكہ قبلہ کے سردار کی لڑکی تھیں) اس لئے رسول کریم مٹھیا نے (ان کا اكرام كرنے كے لئے) انسى اپنے لئے پند فرماليا۔ پر آپ انسيں ساتھ لے کروہاں سے چلے۔ جب ہم سد الصبهاء پر پنچے تووہ حیض سے پاک ہوئیں' تو آپ نے ان سے خلوت کی۔ اس کے بعد آپ نے عیس (تھجور' پنیراور تھی ہے تیار کیا ہوا ایک کھانا) تیار کرا کرایک چھوٹے سے دسترخوان پر ر کھوایا اور مجھ سے فرمایا کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو وعوت دے دو اور یمی آنخضرت سٹھائیا کا حضرت صفیہ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ آنحضور طائع کیا صفیہ بڑے تھا کی وجہ سے اپنے چیچے (اونٹ کے کوہان کے اردگرد) اپنی عباءے پردہ کئے ہوئے تھے (سواري پر جب حضرت صغيه بي الله سوار موتيس) تو آپ ماي الي ال اونٹ کے پاس بیٹھ جاتے اور اپنا گھٹنا کھڑا رکھتے اور حفزت صفیہ وہائیں ا بنا پاؤل حضور اکرمؓ کے مگھنے پر رکھ کر سوار ہو جاتیں۔ اس طرح ہم چلتے رہے اور جب مدینہ منورہ کے قریب پنیجے تو آپ نے احد بہاڑ کو

٣٨٩٣ حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدُّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ عَمْرُو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأَبِي طَلْحَةَ : ((الْتَمَسَ لِي غُلاَمًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي حَتَّى أَخْرُجَ إِلَى خَيْبَرَ))، فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ مُرْدِفِي وَأَنَا غُلاَمٌ رَاهَقْتُ الْحُلُمَ، فَكُنْتُ آخْدُمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى ا لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ، فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ كَثِيْرًا يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ إنَّى أَعُوذُ بكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَن، وَالْعَجْز وَالْكَسَل، وَالْبُخُلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ)). ثُمَّ قَدِمْنَا خَيْبَرَ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالٌ صَفِيَّةَ بنت حُيَىً بْنِ أَخْطَبَ - وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا، وَكَانَتْ عَرُوسًا – فَاصْطَفَاهَا رُسُولُ اللهِ صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ، فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سَدُّ الصَّهْبَاء حَلَّتْ، فَبَنَى بهَا، ثُمُّ صَنَعَ حَيسًا فِي نِطعِ صَغِيْرٍ، ثُمُّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ)). فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيْمَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَفِيَّةً. ثُمُّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَوِّي لَنها وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ، ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيْرِهِ لَيَضَعُ رُكْبَتَهُ، فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رَجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ، فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِيْنَةِ نَظَرَ إِلَى أُحُدٍ

DECEMBER (327) فَقَالَ: ((هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ)). ثُمُّ نَظَرَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ: ((اللَّهُمُّ إِنِّي احَرَّهُ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا بِمِثْل مَا حَرُّهَ إِبْرَاهِيْمُ مَكَّةً. اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِي مُدَّهِمُ وَصَاعِهِمُ)).

دیکھا اور فرمایا بد بہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت ر کھتے ہیں' اس کے بعد آی نے مدینہ کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا اے اللہ! میں اس کے دونوں پھر ملے میدانوں کے درمیان کے خطے کو حرمت والا قرار دیتا ہول جس طرح حضرت ابراہیم ملائلا نے مکہ معظمہ کو حرمت والا قرار دما تھااے اللہ! مدینہ کے لوگوں کو ان کی مد

[راجع: ٣٧١]

اورصاع میں برکت دیجئو!

المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المحاجو البحي نابالغ تنق اس سے متصد باب ثابت میریکی اور ای ازائی میں حضرت صغید رضی اللہ عنها آپ کے حرم میں داخل ہوئیں جو ایک خاندانی خاتون تھیں اس رشتہ سے الل سلام کو بہت سے علمی فوائد حاصل ہوئے۔ روایت بڑا میں ایک وعائے مسنونہ بھی فدکور ہوئی ہے جو بہت سے فوائد پر مشتمل ہے جس کا یاد کرنا اور دعاؤں میں اسے پڑھتے رہنا بہت سے امور دینی اور دنیاوی کے لئے مغید ثابت ہو گا۔ حضرت صغید رضی اللہ عنها کے تفصیلی طالات پیچیے ذکور ہو چکے ہیں ای حدیث سے میند منورہ کا بھی مثل کمه شریف حرم ثابت ہوا۔ حضرت انس پہلے ہی سے آپ كى خدمت مين تح محر سفر مين ان كاپهلا موقع تفاكه خدمت مين ربنے كا شرف حاصل موا۔ دعاء مسنونه مين لفظ هم أور حزن مم معنی بی ہیں۔ فرق سے کہ هم وہ گلر جو واقع نمیں ہوا لیکن وقوع کا خطرہ ہے ' حزن وہ غم و گلر جو واقع ہو چکا ہے۔ حضرت انس خدمت نبوی میں پہلے بی تھے گر اس موقع پر بھی ان کو ہمراہ لیا گیا ان کی مت خدمت نو سال ہے' احد بہاڑ کے لئے جو آپ نے فرمایا وہ حقيقت ير منى ب ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَنِي فَدِيْرٌ ﴾ (البقرة: ٢٠)

# باب جهاد کے لئے سمند رمیں سفر کرنا

(۲۸۹۳٬۹۵) ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا کما ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا' ان سے کیلی بن سعید انساری نے' ان سے محمد بن کیلی ین حبان نے اور ان سے انس بن مالک بڑافتہ نے بیان کیا اور ان سے ك كر تشريف لاكر قيلوله فرمايا تعاد جب آپ بيدار ہوئ تو ہنس رہے تھے۔ انبول نے پوچھایارسول الله! کس بات پر آپ بنس رہے ہیں؟ فرمایا مجھے اپنی امت میں سے ایک الی قوم کو (خواب میں دیکھ كر) خوشى موئى جو سمندر مين (غزوه كے لئے) اس طرح جارہے تھے جیے بادشاہ تخت پر بیٹھے ہوں۔ میں نے عرض کیایا رسول اللہ! اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے بھی وہ ان میں سے کردے۔ آپ نے فرمایا کہ تم بھی ان میں سے ہو۔ اس کے بعد پھر آپ سو گئے اور جب بیدار ہوئے تو پھر ہنس رہے تھے۔ آپ نے اس مرتبہ بھی وہی بات بتائی۔ ایبا دویا ٧٥- بَابُ رُكُوبِ الْبَحْر

٢٨٩٤، ٢٨٩٥- حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَان حَدُّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْن يَحْيَى بْنُ حِبَّانْ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَرَامِ أَنَّ النُّبِيُّ ﷺ قَالَ يَومًا فِي بَيْتِهَا، فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ ا للهِ مَا يُضْحِكُك؟ قَالَ: ((عَجِبْتُ مِنْ قَومِ مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ الْبَحْرَ كَالْـمُلُوكِ عَلَى الأُسِرَّةِ))، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهُ أَنْ يَجْعَلَنِي منْهُمْ، فَقَالَ: ((أَنْتِ مِنْهُمْ)). ثُمُّ نَامَ فَاسْتَيْقَظ وَهُوَ يَضْحَكُ. فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ

ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَيَقُولُ: ((أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِيْنَ)). فَتَزَوَّجَ بِهَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَخَرَّجَ بِهَا إِلَى الْغَزُّو، فَلَمَّا رَجِعَتُ قُرَبِتُ دَائِلةٌ لِتَوْكِيهَا، فَوَقَعَتُ فَانْدَقُتْ غُنُقُهاً).

[راجع: ۲۷۸۸، ۲۷۸۸]

تین دفعہ ہوا۔ میں نے کمااے اللہ کے رسول! اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مجھے بھی ان میں سے کردے۔ آپ نے فرمایا کہ تم سب سے پہلے الشكر كے ساتھ ہو كى وہ حضرت عبادہ بن صامت كے نكاح ميں تھيں اور وہ ان کو (اسلام کے سب سے پہلے ، بحری بیڑے کے ساتھ) غزوہ میں لے گئے' واپسی میں سوار ہونے کے لئے اپنی سواری سے قریب ہوئیں (سوار ہوتے ہوئے یا سوار ہونے کے بعد) گریڈس جس سے آب كى كرون نوك كى اور شادت كى موت ياكى وراي الماديات

> یہ حدیث اور اس پر نوٹ چیچے لکھا جا چکا ہے یمال مرحوم اقبال کا یہ شعر بھی یاد رکھنے کے قاتل ہے۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے جو ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے

> > ٧٦ بَابُ مَن اسْتَعَانَ بالضُّعَفَاء وَالصَّالِحِيْنَ فِي الْحَرْبِ

> > وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَنِي

أَبُو سُفْيانَ قَالَ: ((قَالَ لِيْ قَيْصَرٌ: سَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ فَزَعَمْتَ صُعَفَاؤُهُمْ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ)).

٧٨٩٦ حَدُّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ طَلْحَةً عَنْ طَلْحَةً عَنْ مُصنعب بْنِ سَعْدٍ قَالَ: رَأَى سَعْدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنْ لَهُ فَضَالاً عَلَى مَنْ دُوْنَهُ، فَقَالَ النُّبِيُّ ﷺ: ((هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ اللَّا بضُعَفَائِكُمْ)).

باب لڑائی میں کمزور ناتواں (جیسے عور تیں' بیج' اندھے' معذور اور مساکین) اور نیک لوگول سے مدد جاہنا' ان سے دعا کرانا' اور حضرت ابن عباس بھن انے بیان کیا کہ مجھ کو ابو سفیان بھاتھ نے خبردی کہ مجھ سے قیصر (ملک روم) نے کہا کہ میں نے تم سے بوچھا کہ امیر اوگوں نے ان (حضور اکرم طرفیلم) کی بیروی کی ہے یا کمزور غریب طبقہ والوں ن؟ تم نے بتایا کہ کمزور غریب طبقے نے (ان کی اتباع کی ہے) اور انبیاء کا پیرو کاریسی طبقہ ہو تاہے۔

(۲۸۹۲) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کماہم سے محد بن طلحہ نے بیان کیا' ان سے مععب ابن سعد نے بیان کیا کہ سعد بن ولی وقاص بنات کا خیال تھا کہ انہیں دوسرے بست سے محابہ پر (این مالداری اور بہادری کی وجہ ہے) فضیلت حاصل ہے تو نبی کریم ماٹیا پیلم نے فرمایا کہ تم لوگ صرف اینے کمزور معذور لوگوں کی دعاؤل کے نتیجہ میں اللہ کی طرف سے مدد پنجائے جاتے ہو اور ان ہی کی دعاؤں سے رزق دیئے جاتے ہو۔

قال ابن بطال تاويله ان الضعفاء اشد اخلاصا في الدعاء واكثر خشوعا في العبادة لخلاء قلوبهم عن التعلق بزخرف الدنيا (فتح) ليمن ضعفاء دعا کرتے وقت اخلاص میں بہت سخت ہوتے ہیں اور عبادت میں ان کا خشوع زیادہ ہو تا ہے اور ان کے دل دنیاوی زیب و زینت سے پاک ہوتے ہیں۔ اس لئے ضعیف لوگوں سے دعا کرانا بہت ہی موجب برکت ہے۔

٧٨٩٧ - حَدَثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ (٢٨٩٧) بم عدالله بن محمد نيان كيا كما بم سے سفيان بن

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرًا عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَن النُّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((يَأْتِي زَمَانٌ يَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ: فِيْكُمْ مَنْ صَحِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَيُقَالُ: نَعَم. فَيُفْتَحُ عَلَيْهِ. ثُمَّ يَأْتِي زَمَانً فَيُقَالُ: فِيْكُمْ مَنْ صَحِبَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَالُ : نَعَمُ. فَيُفْتَحُ. ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ فِيُقُالُ: فِيْكُمْ مَنْ صَحِبَ صَاحِبَ أَصْحَابِ النَّبِيُّ ﴿

جنہوں نے نبی کریم مان کے اس کے سالم دول کی صحبت اٹھائی ہو کہا فَيُقَالُ: نَعَمْ. فَيُفْتَحُ)). جائے گاکہ ہال اور ان سے فنح کی دعاکر ائی جائے گی۔ [طرفاه في: ٣٦٤٩، ٣٦٤٩]. كَنْ الله مديث سے معلوم مواكد الله والے نيك لوگوں كى دعاؤں كا نفع حاصل كرنا جائز ہے۔ رسول كريم علي الله الله والے فرمايا تماك <u>سیمن کی میرا زمانہ ک</u>چرمیرے محابہ کا زمانہ اور کچر تابعین کا زمانہ <sub>ک</sub>یہ بهترین زمانے ہیں۔ ان خیرو برکت کے زمانوں میں مسلمان تصحح معنوں میں خدا رسیدہ مسلمان تھے' ان کی دعاؤں کو قبول عام حاصل تھا۔ بسرحال ہر زمانے میں ایسے خدا رسیدہ لوگوں کا وجود ضروری ہے۔ ان کی معبت میں رہنا' ان سے دعائیں کرانا اور روحانی فیوض حاصل کرنا عین خوش نقیبی ہے۔ ایسے بی لوگوں کو قرآن مجید میں اولیاء اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے جن کی شان میں ﴿ الذین المنوا و کانوا یتقون ﴾ کما گیا ہے کہ وہ لوگ اینے ایمان میں پخت اور تقوی میں کال ہوتے ہیں۔ جن میں یہ چزیں نہ پائی جائیں ان کو اولیاء اللہ جانا انتهائی حماقت ہے۔ محرافوس کہ آج کل بیشتر نام نماد مسلمان اس حماقت میں جتلا میں کہ وہ بہت سے جری افیونی حرام خور تھٹو لوگوں کو محض ان کے بالوں اور جبوں قبوں کو دیکھ کر خدا رسیدہ جانتے ہیں ' طالاتکہ ایسے لوگوں کے بھیں میں ابلیس کی اولاد ہے جو ایسے بہت ہے کم عقلوں کو گراہ کر کے دوزخی بنانے کا فرض ادا کر رہی ہے۔ اللهم انا نعوذبک من شرور انفسنا حدیث سے میدان جماد میں ٹیک ترین لوگوں سے وعاکرائے کا ثبوت ہوا الدعاء سلاح المومن مومن كابهترين جمسيار دعا بي يج بي "بلاكو ثال ديتي ب دعا الله والول كي".

> ٧٧- بَابُ لاَ يَقُولُ فُلاَنٌ شَهِيْدٌ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((اللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِهِ، اللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلُّمُ فِي سَبِيْلِهِ)).

باب قطعی طور پریه نه کها جائے که فلال فخص شهید ہے (کیونکه نیت اور خاتمہ کا حال معلوم نہیں ہے) اور ابو ہریرہ واللہ نے نبی كريم طالبيام سے روایت کیا کہ اللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راتے میں جماد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راتے میں زخمی ہو تاہے۔

جہاد کے بیان میں

عیینہ نے بیان کیا' ان سے عمرو بن دینار نے' انہوں نے جابر ہے سا'

آب ابو سعید خدری بنات سے بیان کرتے تھے کہ نی کریم ساتھ ا فرملا ایک زمانہ ایسا آئے گاکہ مسلمانوں کی فوج کی فوج جمال پر موں

گی جن میں یوچھا جائے گا کہ کیا فوج میں کوئی ایسے بزرگ بھی ہیں

جنهوں نے نبی کریم ماٹھیے کی صحبت اٹھائی ہو کما جائے گا کہ ہاں تو ان

ہے فنح کی دعاکرائی جائے گی۔ پھرایک ایسازمانہ آئے گااس ونت اس

کی تلاش ہوگی کہ کوئی ایسے بزرگ مل جائیں جنوں نے نبی کریم ما پہلے کے صحابہ کی صحبت اٹھائی ہو' (بینی تابعی) ایسے بھی بزرگ مل

جائمیں گے اور ان سے فتح کی دعاکرائی جائے گی اس کے بعد ایک ایسا

ذمانہ آئے گاکہ بوچھا جائے گاکہ کیا تم میں کوئی ایسے بزرگ ہیں

نے فرمایا کہ وہ بہ شتی ہیں۔ حضرت امام بخاری رماینے نے اس صدیث کی طرف اشارہ کیا جس کو حضرت امام احمد نے نکالا کہ تم اپنے جنگوں میں کتے ہو کہ فلال شہید ہوا ایسا نہ کمو۔ یول کمو جو خدا کی راہ میں مرے وہ شہید ہے۔ دومری روایت میں ہے بہت لوگ ایسے ہیں کہ ان کو دشمن کا تیر لگتا ہے اور وہ مرجاتے ہیں مگروہ عنداللہ حقیق شہید نہیں ہیں۔ جو دنیا میں ریا و نمود کے لئے لڑے اور مارے

(۲۸۹۸) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے یعقوب بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا' ان سے ابو حازم نے اور ان سے سل بن سعد ساعدی ف بیان کیا کہ رسول الله مان کیا کی (اینے اصحاب کے ہمراہ احد یا خیبر کی اڑائی میں) مشرکین سے قر بھیر ہوئی اور جنگ چھڑ مئی کھرجب آپ (اس دن لڑائی سے فارغ ہو کر) اپنے پڑاؤ کی طرف واپس ہوئے اور مشرکین اپنی بڑاؤ کی طرف تو آپ مائی کے فوج کے ساتھ ایک مخص تھا' لڑائی لڑنے میں ان کاب عال تھا کہ مشرکین کا کوئی آدمی بھی اگر کسی طرف نظریر جاتا تو اس کا پیچھا کرے وہ مخض انی تلوارے اے قل کردیتا۔ سل نے اس کے متعلق کما کہ آج جننی سر گری کے ساتھ فلال مخص لڑا ہے 'ہم میں سے کوئی بھی اس طرح نہ لڑ سکا۔ آپ مان کیا نے اس پر فرمایا کہ لیکن وہ محض دوزخی ہے۔ مسلمانوں میں سے ایک مخص نے (اپنے دل میں کما اچھامیں اس کو پیچیا کروں گا(دیکھوں) حضور سائی اے اسے کیوں دوزخی فرمایا ہے) بیان کیا کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ دو سرے دن لڑائی میں موجود ر ما'جب مجمى وه كمرًا هو جاتا توبيه مجمى كمرًا هو جاتا اور جب ده تيز چلنا' تو یہ بھی اس کے ساتھ تیز چاتا۔ بیان کیا کہ آخروہ فخض زخی ہو گیازخم بڑا گرا تھا۔ اس لئے اس نے چاہا کہ موت جلدی آ جائے اور اپنی تلوار کا پھل زمین پر رکھ کر اس کی دھار کو سینے کے مقابلہ میں کر لیااور تکوار پر گر کر اپنی جان دے دی۔ اب وہ صاحب رسول الله طاق الله علی الله خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ا الله کے سے رسول ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کیابات ہوئی ؟ انهوں نے بیان کیا کہ وہی مخص جس کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ وہ دوزفی ہے 'صحابہ کرام پریہ آپ کا فرمان برا شاق گزرا تھا۔ میں نے گئے 'جیسا کہ دو سری روایات میں صراحت موجود ہے۔ ٢٨٩٨ - حَدَّثَنَا قُتِيْبَةُ حَدُّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ سَهْل بْن سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ الْتَقَى هُوَ وَالْـمُشْرِكُونَ فَاقْتَتَلُوا، فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إلَى عَسْكُرهِ وَمَالَ الآخَرُونَ إِلَى عَسْكُرهِمْ، وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ لاَ يَدَعُ لَهُمْ شَاذُةً وَلاَ فَاذَّةً إلاَّ اتَّبَعَهَا يَضْربُهَا بِسَيْفِهِ، فَقَالَ : مَا أَجْزَأَ مِنَّا الَّيُومَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ فُلاَنٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : ((أَمَّا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ))، فَقَالَ رَجُلَّ مِنَ الْقَومِ: أَنَا صَاحِبُهُ، قَالَ فَخَرَجَ مَعَهُ كُلُّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ، وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ، قَالَ: فَجُرِحَ الرَّجُلُ جَرْحًا شَدِيْدًا، فَاسْتَفْجَلَ الْمَوتَ، فَوَضَعَ نَصلَ سَيْفِهِ فِي الأَرْض وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمُّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَخَرَجَ الرُّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، قَالَ: قَالَ ((وَمَا ذَاكَ؟)) قَالَ: الرُّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ آنِفًا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَأَعْظُمَ النَّاسُ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: أَنَا لَكُمْ بهِ، فَحَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ، ثُمُّ جُرحَ جُرْحًا شَدِيْدًا، فَاسْتَعُجَلَ الْمَوتَ فَوَضَعَ نَصلَ

) (331 ) »

سَيْفِهِ فِي الْأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَلَايَيْهِ ثُمُّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَلَ رَسُولُ اللهِ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَلَ رَسُولُ اللهِ عَمَلَ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنْدَ ذَلِكَ: ((إِنَّ الرُّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنْدِ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيْمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْحَبْدِيّ). [أطرافه في: ٢٠٠٧، ٤٢٠٧)

ان سے کماکہ تم سب لوگوں کی طرف سے میں اس کے متعلق تحقیق کرتا ہوں۔ چنانچہ میں اس کے پیچھے ہولیا۔ اس کے بعد وہ مختص شخت زخی ہوا اور چاہا کہ جلدی موت آجائے۔ اس لئے اس نے اپنی تکوار کا پھل ذمین پر رکھ کر اس کی دھار کو اپنے سینے کے مقابل کر لیا اور اس پر گر کر خود جان دے دی۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ ایک آدی زندگی بحر بظاہر اہل جنت کے سے کام کرتا ہے حالا نکہ وہ اہل دوزخ میں سے ہوتا ہے اور ایک آدی بظاہر اہل دوزخ کے کام کرتا ہے حالا نکہ وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے۔

ودیث اور باب میں مطابقت ظاہر ہے کہ ظاہر میں وہ مخص میدان جاد میں بہت بڑا مجلدِ معلوم ہو رہا تھا محر قسست میں دوزخ کھی ہوئی تھی' جس کے لئے نبی کریم مٹھ کیا ہے وی اور الهام کے ذریعہ معلوم کر کے فرما دیا تھا۔ آخر وہی ہوا کہ خود کشی کر کے حرام موت کا شکار ہوا اور دوزخ میں داخل ہوا۔ انجام کا فکر ہروقت ضروری ہے۔ اللہ پاک راقم الحروف اور جملہ قار کین کرام کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے آخین۔

٧٨ بابُ التَّحْرِيْصِ عَلَى الرَّمْيِ،
 وَقُولُ ا اللهِ تَعَالَى:

﴿ وَأَعِدُوا لِنَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رَبَاطِ النَّحَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوُ اللهُ وَعَدُوً كُمْ ﴾ [الأنفأل: ٣٠]

باب تیراندازی کی ترغیب دلانے کے بیان میں (اور سورہ انفال میں) اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ "اور ان (کافروں) کے مقابلے کے لئے جس قدر بھی تم سے ہو سکے سامان تیار رکھو' قوت سے اور پلے ہوئے گھوڑوں سے' جس کے ذریعہ سے تم اپنا رعب رکھتے ہواللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں یر"

آیت شریفہ میں لفظ من قوہ میں توین شکیر کے لئے ہے جس سے میدان جنگ میں کام آنے والی ہر قتم کی قوت مراد ہے'
سیسی اسلانی فی اور آلات کی قوت جس میں وہ سارے آلات جنگ شامل ہیں جو اب تک وجود میں آ چکے ہیں اور قیامت تک
وجود میں آئیں گے۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ جملہ آلات مبیا کریں' ان سے پوری واقفیت پیدا کریں' ان کو خود بنائیں ان کا استعال
سیسیں۔ آیت میں شکیر سب کو شامل ہے اس ایٹی دور کی بھی جملہ جنگی قوتمیں اس آیت کی تفییر ہو سکی ہیں اور آئندہ دور میں جو
ہوں' سب کو یہ آیت شامل ہوگی۔ آیت میں اگلا کلوا ﴿ تُرِهِبُونَ بِهِ عَدُوّا اللّٰهِ وَعَدُوّ کُمْ ﴾ (الانفال: ۲۰) اور بھی زیادہ توجہ طلب ہے کہ
آلات جنگ کا استعال محص ملک گیری کے لئے نہ ہو بلکہ ان کا مقصد یہ ہو کہ اللہ کے دین کے دشنوں کو دہا کر خاتی اللہ کے لئے زمین
کو گہوارہ امن و عافیت بنایا جائے کیونکہ اللہ کے دین کا تقاضا ہی ہے کہ یہاں اس کی مخلوق چین و سکون کی زندگی بسر کر سکے' ظام و

(۲۸۹۹) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کہ ہم سے حاتم بن اسلحیل نے بیان کیا ان سے برید بن ابی عبید نے بیان کیا انہوں نے سلمہ بن اکوع بھڑ سے سنا انہوں بیان کیا کہ نمی کریم ماڑ بھا کا قبیلہ بنو

٧٨٩٩ حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلُمَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ يَوِيْدَ بْنَ أَبِي عَبْدُ اللهُ عُنْ يَوِيْدَ بْنَ أَبِي عَبْدِ قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الأَكُوع

اسلم کے چند صحابہ پر گزر ہوا جو تیراندازی کی مثق کررہ سے۔ آپ
ساڑی ہے نے فرمایا اساعیل طائل کے بیٹو! تیر اندازی کرو کہ تمہارے
بزرگ دادا اساعیل طائل بھی تیرانداز تھے۔ ہاں! تیراندازی کرو میں
بی فلاں (ابن الاورع بواٹ ) کی طرف ہوں۔ بیان کیا جب آپ ساڑھیا ہوں ایک فریق کے ساتھ ہو گئے تو (مقابلے میں حصہ لینے والے) دو سرے
فریق نے اپنے ہاتھ روک لئے۔ آپ نے فرمایا کیا بات پیش آئی 'تم
لوگوں نے تیراندازی بند کیوں کردی ؟ دو سرے فریق نے عرض کیا
جب آپ ایک فریق کے ساتھ ہو گئے تو بھلا ہم کس طرح مقابلہ کر
جب آپ ایک فریق کے ساتھ ہو گئے تو بھلا ہم کس طرح مقابلہ کر

رَضِي الله عنه قَالَ: ((مَوْ النّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ عَلَى نَفْرِ مَنْ أَسْلَمَ يَنْتَصِلُونَ، عَلَيْهِ وسَلَمَ عَلَى نَفْرِ مَنْ أَسْلَمَ يَنْتَصِلُونَ، فَقَالَ النّبِيُ ﷺ: ((ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيْلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمُ كَانَ رَامِيًا، ارْمُوا وَأَنَّا مَعَ بَنِي فَلانَ)). قَالَ: فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيْقَيْنِ فَلانَ)). قَالَ: فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيْقَيْنِ بِلِيْدِيْهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَا لَكُمْ لَكُمْ مَنْ مَى وَأَنْتَ مَعَكُمْ عَلَى النّبِيُ ﷺ: ((ارْمُوا فَأَنَا مَعَكُمْ كَلُكُمْ)).

[ طرفاه في : ۲۰۰۳، ۳۵۰۷].

سیرہ طیبہ کے مطالعہ کرنے والوں پر واضح ہے کہ آپ نے اپنے پیروکاروں کو ہیشہ بابی بتانے کی کوشش فرمائی اور مجاہدانہ المسیحی المیسی نظر کے لئے شب و روز تلقین فرماتے رہے جیسا کہ اس حدیث سے بھی واضح ہوا کہ عربوں کے جد امجد حضرت اساعیل ملائلہ بھی بڑے زبردست سپاہی شے اور نیزہ بازی بی ان کامشغلہ تھا۔ آج کل بندوق' توپ' ہوائی جماز اور جسنے بھی آلات حرب وجود میں آ چکے ہیں وہ سب ای ذیل ہیں۔ ان سب میں ممارت پیدا کرنا سب کو اپنانا یہ خدا پر تی کے خلاف نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان بر ان کا سیکھنا فرض ہے۔

میں تم سب کے ساتھ ہوں۔

٢٩٠٠ حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدُّثَنَا عَبْدُ
 الرَّحْمنِ بُنُ الْعَسِيْلِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي
 أُسَيْد عنُ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ فَيَّا يَومَ بَدْرٍ
 حِيْنَ صفَفْنا لِقُرَيْشٍ وَصَفُّوا لَنَا: ((إِذَا لَكَبُوكِم فَعَلَيْكُمْ بِالنَّبْلِ)).

[طرفاه في: ٣٩٨٤، ٣٩٨٥].

(\* ٢٩٠) ہم سے ابو قعیم نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالرحمٰن بن غیل نے 'ان سے حمزہ بن ابی اسید نے 'اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم مالی ہے ندر کی لڑائی کے موقع پر جب ہم قریش کے مقابلہ میں صف باند ھے ہوئے کھڑے ہو گئے تھے اور وہ ہمارے مقابلہ میں تیار تھے ' فرمایا کہ اگر (حملہ کرتے ہوئے) قریش تممارے قریب آ جائیں تو تم لوگ تیر اندازی شروع کر دینا تاکہ وہ چھے ہے ہے پر مجبور

اس حدیث سے ظاہر ہوا کہ آنخضرت مٹھا نے میدان بدر میں مجاہدین اسلام کو جنگی تربیت بھی فرمائی اور جنگ و جماد کے قواعد بھی تعلیم فرمائے۔ در حقیقت امیر لشکر کو ایسا ہی ہونا جائے کہ وہ قوم کو ہر طرح سے کنٹرول کر سکے (مٹھیز)

باب برجھے سے (مثق کرنے کے لئے) کھیلنا

(۲۹۰۱) ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا کما ہم کو ہشام نے خبر دی ٔ انہیں معمرنے 'انہیں زہری نے 'انہیں ابن المسیب نے اور ان ٧٩- بَابُ اللَّهْوِ بِالْحِرَابِ وَنَحْوِهَا اللَّهْوِ بِالْحِرَابِ وَنَحْوِهَا اللَّهُو بَنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ

ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ النبي الله بالحرابهم دَحَلَ عُمَرُ فَأَهْوَى إلَى الْحَصْبَاءِ فَحَصَبَهُمْ بِهَا، فَقَالَ: ((دَعْهُمْ يَا عُمَرُ)) وَزَادَ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزُاقِ أَخْبَرِنَا مَعْمَرُ ((في الْمَسْجِدِ)).

ے ابو ہریرہ بھاتھ نے بیان کیا کہ حبثہ کے کھے لوگ نی کریم ساتھ لیا کہ مربغاتھ آ سامنے حراب (چھوٹے نیزے) کا کھیل دکھلا رہے تھے کہ عمر بٹاتھ آ گئے اور کنگریاں اٹھا کر انہیں ان سے مارا۔ لیکن آپ ساتھ کے فرمایا عمر! انہیں کھیل دکھانے دو۔ علی بن مدینی نے یہ بیان زیادہ کیا کہ ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا' انہیں معمر نے خبردی کہ معجد میں (یہ صحابہ اسے کھیل کامظاہرہ کر رہے تھے۔

یہ جنگی کر تبوں کی مثق تھی۔ حضور نبوی میں حضرت عمر نے اسے طلاف اوب سمجھا مگر آنخضرت مٹھیا نے حبثی مجاہدین کی ہمت افزائی فرمائی اور ان کی اس مشق کو جاری رہنے دیا۔ عمد رسالت میں نشرو اشاعت بلکہ جملہ امور نظم و نسق ملت کے لئے دفتر کا کام بھی مسجد ہی ہے لیا جاتا تھا۔ اسلام کا ابتدائی دور تھا ' آج جیسی آسانیاں میا نہ تھیں اس لئے ملی امور کے لئے مسجد ہی کو بطور مرکز ملت استعال کیا جا سکتا ہے وفیہ کھابة لمن له ددایه

# باب ڈھال کابیان اور جو اپنے ساتھی کی ڈھال کو استعال کرے اس کابیان

(۲۹۰۲) ہم سے احمد بن محمد نے بیان کیا کہ اہم کو عبداللہ نے خبردی کہ کہ ہم کو اوزا گی نے خبردی انہوں نے کہا کہ ہمیں اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو طلحہ اپنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑا یک ہی ڈھال سے کر رہے تھے اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بڑے اچھے تیرانداز تھے۔ جب وہ تیر مارتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراٹھا کردیمھتے کہ تیر کہاں حاکر گرا ہے۔

#### ٨٠- بَابُ الْــمِجَنِّ وَمَن يَتَتَرَّسُ

بترش صَاحِبِهِ ۲۹۰۷ – حَدُّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ أَبُو طَلْحَةَ يَتَرُّسُ مَعَ النَّبِيِّ فَلَكَ بِتُرْسِ وَاحِدٍ، وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ حَسَنَ الرَّمْيِ، فَكَانَ إِذَا رَمَى يُشْرِفُ النَّبِيُ فَيَنْظُرُ إِلَى مَوضِعِ نَبْلِهِ))

[راجع: ۲۸۸۰]

ا کی ہی ڈھال ہے وہ مجامدین کے بچاؤ کرنے کا جواز ثابت ہوا جیسا کہ حضرت ابو طلحہ کا عمل ہوا۔ آمخضرت التی جی ان کی نشانہ بازی کی کامیابی معلوم کرنے کے لئے نظراٹھا کر دیکھتے کہ تیر کمال جاکر گرا ہے' ان کی ہمت افزائی کے لئے بھی۔

(۱۹۹۳) ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا کما ہم سے یعقوب بن عبدالر حمٰن نے بیان کیا ان سے ابو حازم نے اور ان سے سل بن سعد ساعدی بن اللہ نے بیان کیا کہ جب احد کی الوائی میں آنخضرت سُل بید کاخود آپ کے سرمبارک پر تو ڑا گیا اور چرہ مبارک خون آلود ہو کیا اور آپ کے آگے کے دانت شہید ہو گئے تو علی بن اللہ ڈھال میں بھر بھ

٣٠٩٠٣ خَدُّتَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرِ حَدُّتَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرِ حَدُّتَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ: ((لَمَمَّا كُسِرَتُ بَيْضَةً النَّبِيِّ عَلَى رَأْسِهِ وَأَدْمِيَ وَجُهُهُ وَكُسِرَتُ رُبَاعِيْنَهُ، وَكَانَ علِيٍّ يَخْتَلِفُ بِالْمَاءِ فِي رُبَاعِيْنَهُ، وَكَانَ علِيٍّ يَخْتَلِفُ بِالْمَاءِ فِي

المِحِنِّ وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُهُ، فَلَمَّا رَأَتِ اللَّمَ يَزِيْدُ عَلَى الْـمَاءِ كَثْرَةً عَمَدَتْ إِلَى حَصِيْرٍ فَأَحْرَقَتْهَا وَٱلْصَقَتْهَا عَلَى جُرْحِهِ فَرَقَا الذَّمُ)). [راحع: ٢٤٣]

کرپانی بار بار لارہ تھے اور حضرت فاطمہ رہی ہیں ذخم کو دھورہی تھیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ خون پانی سے اور زیادہ نکل رہاہے تو انہوں نے ایک چٹائی جلائی اور اس کی راکھ کو آپ کے زخموں پر لگادیا 'جس سے خون آٹا بند ہوگیا۔

وندان مبارک کو صدمہ پنچانے والا عتبہ بن ابی و قاص مردود تھا' اس نے آپ کے قریب جاکر ایک پھر مارا مگر فوراً بی السیست معزت حاطب بن ابی بلتعہ بڑتی نے ایک بی ضرب سے اس کی گردن اڑا دی۔ اور عبداللہ بن قمیه مردود نے پھر مارے۔ آپ نے فرمایا اللہ تجھے تباہ کرے۔ ایسا بی ہوا کہ ایک پہاڑی بحری نے نکل کر اس کو سینگوں سے ایسا مارا کہ کلاے کر دیا۔ بج ہے وہ لوگ کس طرح فلاح یا سے بیں جن کے ہاتھوں نے اینے زمانہ کے نمی مائج کا کے سرکو زخی کردیا ہو۔

(۲۹۰۴) ہم سے علی بن عبدالله مدین نے بیان کیا کما ہم سے سفیان ٢٩٠٤ حَدَّثَنَا عَلِيٍّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا بن عیبنہ نے بیان کیا' ان سے عمرو بن دینار نے' ان سے زہری نے' سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ ان سے مالک بن اوس بن حدثان نے اور ان سے عمر بناتھ نے بیان کیا بْنِ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَثَانِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ کہ بنونضیر کے باغات وغیرہ اموال ان میں سے تھے جن کو اللہ تعالی عَنْهُ قَالَ: ((كَانَتُ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيْرِ مِـمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ عَمَّا لَمْ يُوجِفِ حاصل کرنے کے لئے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تو یہ اموال الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بَخَيْل وَلاَ رَكَابِ خاص طور سے رسول اللہ مٹھیے ہی کے تھے جن میں سے آپ این فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاصَّةً وَكَانَ يُنْفِقُ ازواج مطمرات کو سالانہ نفقہ کے طور پر بھی دے دیتے تھے اور باتی عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنتِهِ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي ہتھیار اور گھوڑوں پر خرچ کرتے تھے تاکہ اللہ کے رائے میں (جماد السُّلاَح وَالْكُرَاعِ عُدَّةً في سَبِيْلِ اللهِ). کے گئے) ہروقت تاری رہے۔ رأطرافه في: ٣٠٩٤، ٤٠٣٣، ٤٨٨٥.

ہتھیار گھوڑے یہ ساری فوج کے استعال کے واسلے میا کئے جاتے تھے۔

مُ ٢٩٠٥ حَدَّثَنَا مُسَدُدٌ حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدُدٌ حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ عَلْم اللهِ اللهِي

۷ د ۳ د ، ۸ د ۳ د ، ۲۷۲ ، د ۲۷۰ .

(۲۹۰۵) ہم سے مسدو نے بیان کیا کہا ہم سے یکی نے بیان کیا ان سے سفیان بن عیبنہ نے بیان کیا کہا ہم سے سعد بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے سعد بن ابراہیم نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن شداو نے اور ان سے علی بڑائی نے (دوسری سند) ہم سے قبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عیبنہ نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن شداد نے بیان کیا کہا کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سنا کی بیان کرتے تھے کہ سعد بن ابی وقاص بڑھ کے بعد میں نے کی آپ بیان کرتے تھے کہ سعد بن ابی وقاص بڑھ کے بعد میں نے کی

يَقُولُ: ((ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي)).

[أطرافه في: ٢٠٥٨، ٢٠٥٩، ٢١٨٤].

کے متعلق نبی کریم ملی اللہ ہے نہیں ساکہ آپ نے خود کو ان پر صدقے کیا ہو۔ میں نے ساکہ آپ فرمارہ سے تیربرساؤ (سعد اُ) تم پر میں اب قربان ہوں۔

آئی ہوئے اس مدیث سے تیر اندازی کی فغیلت عابت ہوئی اس طور پر کہ آخضرت مٹھ کے حضرت سعد بن ابی و قام بڑائر کی سیدی است میں ابی و قام بڑائر کی سیدی سیدی کے سیدی کی رضا مطلوب ہو کہ نون حرب جن میں ممارت پیدا کرنے سے اللہ پاک کی رضا مطلوب ہو بری فغیلت اور درجات رکھتے ہیں۔ عصر حاضر کے جملہ آلات حرب میں ممارت کو ای پر قیاس کیا جا سکتا ہے صد افسوس کہ مسلمانوں نے ان نیک کاموں کو قطعاً بھلا دیا جس کی سزاوہ مختلف عذابوں کی شکل میں بھگت رہے ہیں۔

#### باب دھال کے بیان میں

(۲۹۰۲) ہم سے اساعیل نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے ابن وہب نے بیان کیا کہ عمرو نے کما کہ مجھ سے ابو الاسود نے بیان کیا' ان سے عودہ بیان کیا کہ عمرو نے کما کہ مجھ سے ابو الاسود نے بیان کیا' ان سے عودہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنمانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم میرے یہاں تشریف لائے تو دو لڑکیاں میرے پاس جنگ بعاث کے گیت گا رہی تھیں۔ آپ بستر پر لیٹ گئے اور چرہ مبارک دو سری طرف کر لیا اس کے بعد ابو بکر ٹاآ گئے اور آپ نے مجھے ڈائٹا کہ یہ شیطانی گانا اور رسول اللہ می تیا کی موجودگی میں! لیکن آپ مائی آپا ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ انہیں گانے دو' پھرجب ابو بکر ہائی دو سری طرف متوجہ ہو گئے تو میں نے ان لڑکیوں کو اشارہ کیا اور دو علی گئی۔

( ١٩٠٤) عائشہ رقی ہونے بیان کیا کہ عید کے دن سوڈان کے پچھ صحابہ دُھال اور حراب کا کھیل دکھلا رہے تھ 'اب یا میں نے خود رسول الله میں ہو؟ میں نے کہا آپ نے ہی فرمایا کہ تم بھی دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا جی اپ نے بچھے اپنے پیچھے کھڑا کرلیا' میرا چرو آپ کے چرو پر تھا (اس طرح میں پیچھے پردے سے کھیل کو بخوبی دیکھ سکتی تھی) اور آپ فرما رہے تھے خوب بنو ارفدہ! جب میں تھک گئ تو آپ نے فرمایا و بور میں نے کہا جی بان کیا اور اس عیں اور کے بیان کیا اور اس کی میں نے کہا جی بان کیا اور اس کی میں نے کہا جی بان کیا اور اس کی جو بان وہب نے (ابو بکر بڑا تھ کے بجائے) فلما غفل نقل کیا نے متوجہ ہو جائے کے لئے لفظ عمل کے بجائے) فلما غفل نقل کیا نے

#### ٨١ - بَابُ الدَّرَق

٢٩٠٦ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدُّثَنِي ابْنُ وَهَبٍ قَالَ عَمْرُو حَدَّثِنِي أَبُو الأَسْوَدِ عَنْ عُرُورَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضْبِي اللهُ عَنْهَا ((ذَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعِنْدِي جَارِيَتَانَ تُغَنِّيانَ بِغِنَاء بُعَاثٍ، فَاضْطَجَعَ عْلَى الْفِراشِ وَحَوَّلَ وَجُهَهُ، فَدَخَلَ أَبُوبَكُر فَانْتَهَرَنِي وقَالَ : مِزْمَارَةُ الشَّيْطَان عِنْد رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ فَقَالِ: ((دَعْهُمَا)). فَلَمَّا عَمَلَ غَمَزُتُهُمَا فَحَرَجَتًا)). [راجع: ١٥٤] ٢٩٠٧ - قالَتْ: وَكَانَ يَومُ عِيْدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بالدُّرْق وَالْحِرَابِ، فَإِمَّا سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَإِمَّا قَالَ: ((تَشْتَهَيْنَ تَنْظُرِيْنَ؟)) فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِّي عَلَى خَدِّهِ وَيَقُولُ: ﴿(دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفَدَة حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ: ((حَسَبُكِ؟)) قُلْتُ: نَعَم. قَالَ: ((فَاذْهَبي)). قَالَ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ وَهَبٍ : ((فَلَمَّا غَفَلَ)). [راجع: ٩٤٩]

يعنى جب وه ذراغا فل مو گئے۔

روایت میں کچھ محابہ کے ڈھالوں اور بر چمیوں سے جنگی کرتب د کھلانے کا ذکر ہے' اس سے مقصد باب ثابت ہوا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ تاریخی اور جنگی کرتبوں کا نظارہ دیکھنا جائز ہے' یردہ کے ساتھ عور تیں ایسے کھیل دیکھ سکتی ہیں۔

## باب تلوارون کی حمائل اور تلوار کا گلے میں لٹکانا

(۲۹۰۸) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہ ہم سے حماد بن ذید نے بیان کیا کہ اس بن تر نے بیان کیا کہ بیان کیا کہ بیان کیا کہ بی کریم طاق کیا سب نے زیادہ خوب صورت اور سب سے زیادہ بمادر سے۔ ایک رات مدینہ پر (ایک آواز بن کر) برا خوف چھا گیا تھا کسب لوگ اس آواز کی طرف برھے لیکن نمی کریم طاق کیا سب آگے اور آپ نے بی واقعہ کی تحقیق کی۔ آپ ابو طلح براتھ کے ایک شخص اور آپ نے بی واقعہ کی تحقیق کی۔ آپ ابو طلح براتھ کے ایک گوار کے جس کی بہت نگی تھی۔ آپ کی گردن سے آلوار لیک ربی تھی اور آپ فرمارہ سے کہ ڈرومت۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بہم نے تو گھوڑا جسے سمندر کی طرح تیز پایا ہے یا (یہ فرمایا کہ) گھوڑا جسے سمندر ہے۔

مدید میں ایک دفعہ رات کو دغمن کے حملے کی افواہ مجیل گئی تھی۔ اس کی تحقیق کے لئے آپ حضرت مٹاہیم خود بنفس نفیس نظے اور چاروں طرف دور دور تک ملاحظہ فرماکر واپس ہوئے اور لوگوں کو بتلایا کہ کچھ خطرہ نہیں ہے۔ جس گھوڑے پر آپ سوار تھے اس کی تیز رفاری سے بہت خوش ہوئے۔

# باب تلوار کی آرائش کرنا

(۲۹۰۹) ہم سے احمد بن محمد نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم کو عبداللہ نے خبردی' انہوں نے کہا ہم کو اوزاعی نے خبردی' انہوں نے کہا ہم کو اوزاعی نے خبردی' انہوں نے کہا ہم کو اوزاعی نے خبردی' انہوں نے کہا کہ میں نے سلیمان بن حبیب سے سنا' کہا میں نے ابو امامہ بابلی سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ ایک قوم (محلبہ رضوان اللہ علیم اجمعین) نے بہت می فقومات کیں اور ان کی تلواروں کی آرائش سونے چاندی سے نہیں ہوئی تھی بلکہ اونٹ کی پشت کا چڑو' سیسہ اور لوباان کی تلواروں کے زلور تھے۔

# ٨٢- بابُ الْحَمَائِلِ وَتَعْلِيْقِ السَيْفِ بِالْعُنُقِ السَيْفِ بِالْعُنُقِ

۲۹۰۸ حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا سَلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْد عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَال: ((كَانَ النّبِيُّ عَلَيْهَ أَحْسَنَ النّاس. وَالْقَدْ فَرَعَ أَهْلُ النّاس. وَالشّجع النّاسِ. وَلَقَدْ فَرَعَ أَهْلُ الْسَعَبْ النّاس. وَالْقَدْ فَرَعَ أَهْلُ الْسَعَبْ النّاس. وَالشّدِهُ الصّوبِ النّاسِ النّبي عَلَيْهُ وَقَدْ السّتَبْوا الصّوبِ فَاسْتَقْبِلَهُم النّبي عَلَيْهُ وَقَدْ السّتَبْوا الْمُحَبَر وَفِي فَاسْتَقْبِلَهُم النّبي عَلَيْهِ وَقَدْ السّتَبُوا الْمُحْبَر وَفِي عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَيْ وَفِي عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

٢٩٠٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا
 عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ
 سُلْمَان بْنَ حَبِيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةً

٨٣- بَابُ حِلْيَة السُّيُوف

يَقُولُ ((لَقَدْ فَتَحَ الْفُتُوحُ قَومٌ مَا كَانَتْ حَلْيَةُ سُيوفِهِمْ الذَّهَبَ وَلاَ الْفِطْةَ، إِنَّمَا كَانَتْ جَلْيَتُهُمُ الْفَلاَبِيُّ وَالْآنُكَ وَ

الْحَدِيْدِ).

عد جابلیت میں تواروں کی زبائش سونے جاندی ہے کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں نے فاہری زبائش سے قطع نظر کر کے تواروں

کی زبائش اور معنومی عمرگی سے اور لوہے ہے کی کہ ورحقیقت کی ان کی زبائش تھی۔ آلات حرب کو بھتر ہے بھتر شکل میں رکھنا آج بھی جملہ متدن اقوام عالم کا دستور ہے۔

# ٨٤ - بَابُ مَنْ عَلَّقَ مَنْفَهُ بِالشَّجَرِ في السَّفَر عِنْدَ الْقَائِلَةِ

و ۲۹۱ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبُونَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهْوِيِّ قَالَ: حَدَّقَنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانُ الدُّوْلِيُ وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِي سِنَانُ الدُّوْلِيُ وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِي الرُّخْمَنِ ((أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهِ عَنْهُمَا أَخْبَرِ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ قَلَلَ مَعُهُ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللهِ قَفَلَ مَعُهُ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللهِ فَلَى وَادِ كَثِيْرِ الْعَصَاهِ، فَنَزلَ رَسُولُ اللهِ فَلَى وَادِ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُونَ بِالشَّجْرِ، فَنَزلَ رَسُولُ اللهِ فَلَى وَادِ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُونَ بِالشَّجْرِ، فَنَزلَ رَسُولُ اللهِ فَلَى رَسُولُ اللهِ فَلَى اللهُ فَلَى اللهِ فَلَى اللهِ فَلَى اللهِ فَلَى اللهِ فَلَى اللهِ فَلَى اللهُ فَلَى اللهِ فَلَى اللهُ فَلَى اللهُ اللهِ فَلَى اللهِ فَلَى اللهُ اللهِ فَلَى اللهُ اللهِ فَلَى اللهُ اللهِ فَلَى اللهُ اللهِ فَلَى اللهِ اللهِ فَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[اُطرافه في: ۲۹۱۳، ۱۳۵، ۱۳۵، ۱۳۵، ۲۹۱۳، ۲۶۱۳۹

بینے کے۔ (چروہ حود متاتر ہو تراسلام لائے)

این اسحاق نے مغازی میں یوں روایت کیا ہے کہ کافروں نے اس گنوار ہے جس کا نام وحثور تھا' یہ کما کہ اس وقت محمر المین میں اور موقع اچھا ہے۔ چنانچہ وہ آپ کی تلوار لے کر آپ کے سرانے کمڑا ہو گیا اور کھنے لگا کہ اب آپ کو کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا میرا بچانے والا اللہ ہے۔ آپ نے یہ فرمایا بی تھا کہ فوراً حضرت جرائی تشریف لائے اور اس گنوار کے سینے پر ایک محمونسا مارا اور تموار اس کے ہاتھ ہے گر پڑی' جو آپ نے اٹھا لی اور فرمایا کہ اب تھے کو کون بچائے گا اس نے کما کوئی میں۔

٨٥- بَابُ لُبْسِ الْبَيْضَةِ

#### باب جس نے سفر میں دو پسر کے آرام کے وقت اپنی تکوار درخت سے لٹکائی

(۱۹۴) م سے ابو الیمان نے بیان کیا کما کہ مم کو شعیب نے خردی ان سے زہری نے بیان کیا کمامجھ سے سنان بن الی سنان الدؤلی اور ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا اور انہیں جابر بن عبداللہ بی اور خردی کہ وہ نی کریم مان کیا کے ساتھ نجد کے اطراف میں ایک غزوہ میں شریک تھے۔ جب حضور اکرم جہادے واپس ہوئے تو آپ کے ساتھ یہ بھی واپس ہوئے۔ رائے میں قبلولہ کاونت ایک ایس وادی میں ہوا جس میں بول کے درخت بکٹرت تھے۔ آنخضرت ساتھا اے اس وادی میں بڑاؤ کیا اور محلبہ پوری وادی میں (درخت کے سات کے لئے) پھیل گئے۔ آپ نے بھی ایک ببول کے نیچے قیام فرمایا اور ایی مکوار در خت پر لاکادی - ہم سب سو گئے تھے که آل حضرت ما تھا اللہ کے بکارنے کی آواز سائی دی و یکھا گیاتو ایک بدوی آپ کے پاس تھا آنخضرت ما الله ان فرمایا که اس نے غفلت میں میری بی تکوار مجھ پر تحینج لی تقی اور میں سویا ہوا تھا'جب بیدار ہوا تو نگل تکوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے کما جھ سے تہیں کون بچائے گا؟ میں نے کما کہ اللہ! تین مرتبہ (میں نے اس طرح کمااور تکوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی) حضور اکرمؓ نے اعرابی کو کوئی سزا نہیں دی بلکہ آپ ً بیٹھ گئے۔ (پھروہ خود متاثر ہو کراسلام لائے)

باب خود بهننا

(اوے کاٹوب جس سے میدان جنگ میں سرکایجاد کیاجا اتھا)

حَدَّثُنَا عَبْدُ الْغَزِيْزِ بْنُ أَبِي حَازِمِ عَنْ أَبِيْهِ حَدَّثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ شَهْلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ((أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُرِحِ النَّبِي فَلَى اللهُ عَنْهُ ((أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُرِحِ النَّبِي فَلَى اللهِ عَنْهُ الْحَدِ فَقَالَ: جُرِحَ النَّبِي فَلَى وَكُسِرَتُ رَبَاعِيتُهُ وَهُشِمَتِ وَجُهُ النَّبِي فَلَى وَكُسِرَتُ رَبَاعِيتُهُ وَهُشِمَتِ اللهِ عَلَيْهَا البَيْضَةُ عَلَيْهَا البَيْضَةُ عَلَيْهَا السَلاَمُ تَفْسِلُ اللهم وَعَلِي رَضِيَ الله عَنْهُ السَلاَمُ تَفْسِلُ اللهم وَعَلِي رَضِيَ الله عَنْهُ السَلاَمُ اللهم وَعَلَيْ وَعَلَيْ رَضِيَ اللهم اللهم وَعَلَيْ وَعَلَيْ رَضِيَ اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم وَعَلَيْ وَعَلَى وَعَلَيْ وَعَلَى وَعَلَيْ وَعَلَى وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَيْ وَعَلَى وَ

(۲۹۱۱) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزر بن ابی حازم نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے سمل بن سعد ساعدی براتھ نے ان سے احدکی لڑائی میں نمی کریم می ہوئے کے جرہ زخی ہونے کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے بتلایا آپ کے چرہ مبارک پر زخم آئے اور آپ کے آگے کے دانت ٹوٹ گئے تھے اور فود آپ کے سرمبارک پر ٹوٹ گئی تھی۔ (جس سے سرپر زخم آئے فود آپ کے سرمبارک پر ٹوٹ گئی تھی۔ (جس سے سرپر زخم آئے تھے) حضرت فاطمہ خون دھورہی تھیں اور علی کرم اللہ وجہ پانی ڈال رہے تھے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنمانے دیکھا کہ خون برابر برحستا ہی جا کہ جون برابر برحستا ہی جا رہا ہے تو انہوں نے ایک بڑائی جلائی اور اس کی راکھ کو آپ کے زخموں پر لگادیا جس سے خون بہنا بند ہو گیا۔

[راجع: ٢٤٣]

آئی میں اور آپ زخمی ہو گے۔ چرہ کا زخم ابن اللہ میں ایک اور آپ زخمی ہو گئے۔ چرہ کا زخم ابن اللہ اللہ اور آپ زخمی ہو گئے۔ چرہ کا زخم ابن اللہ وقاص کے ہاتھوں سے پنچا اور خود کو آپ کے سر مبارک پر تو فید کے ہاتھوں سے پنچا اور خود کو آپ کے سر مبارک پر تو فور نو آپ کے سر مبارک پر تو فور نو اللہ عبداللہ بن بشام تھا۔ خود' لوہ کا ٹوپ جو سرکی حفاظت کے لئے سربی پر پہنا جاتا ہے۔ حدیث سے اس کا پہننا ثابت ہوا۔ جنگ احد کے تفصیلی حالات کتاب المغازی میں آئیں گئ ان شاء اللہ۔

۸۹ - بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ كَسْرَ السَّلاحِ باب كى كى موت پراس كے بتھياروغيرہ تو رُف درست عِنْدَ الْمَوتِ عِنْدَ الْمَوتِ

٢٩١٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسِ حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ قالَ: ((مَا تركَ النَّبِيُ اللهُ إلا سِلاَحَهُ وَبَغْلَةُ بَيْضَاءَ وَأَرْضَا جَعَلَهَا صَدَقَةٌ). [راجع: ٢٧٣٩]

(۲۹۱۲) ہم سے عمرو بن عباس نے بیان کیا 'کہا ہم سے عبدالرحلٰ بن مدی نے بیان کیا 'کہا ہم سے عبدالرحلٰ بن مدی نے بیان کیا 'ان سے ابواسحاق نے اور ان سے عمرو بن حارث رہاؤت نے بیان کیا کہ نبی کریم طاق کے اور ان سے عمرو بن حارث رہاؤت نے بیان کیا کہ نبی کریم طاق کے اور ان سے بتھیار ایک سفید فجراور ایک قطعہ اراضی جے اوفات کے بعد) ای مدقہ کر چکے تھے کے سوااور کوئی چیز نہیں چھوڑی تھی۔

عرب جاہلیت کا یہ دستور تھا کہ جب کی قبیلہ کا سرداریا قبیلہ کا کوئی بمادر مرجاتا تو اس کے ہتھیار تو ر دیے جاتے 'یہ اس سیسی بیات کی علامت سمجی جاتی تھی کہ اب ان ہتھیاروں کا حقیقی معنوں میں کوئی اٹھانے والا باقی نمیں رہا ہے۔ فاہر ہے کہ اسلام میں ایسا عمل ہر گر جائز نمیں۔ رسول کریم مٹھیل کی وفات کے بعد آپ کے ہتھیار وغیرہ سب باقی رکھے گئے۔ اس سے ترجمۃ الباب ثابت ہوا امام بخاریؓ نے یہ باب لا کر اشارہ کیا کہ شریعت اسلامی میں یہ کام منع ہے کیونکہ اس میں عمل کا ضائع کرنا ہے۔

٨٧- بَابُ تَفَرُّقِ النَّاسِ عَنِ الإِمَامِ عِنْدَ الْقَائِلَةِ وَالإِسْتِظْلاَلِ بِالشَّجَرِ

٣ ٩ ٩ ٧ - حدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيَ حِدَثَنَا سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَان وَأَبُو سَلَمةَ أَنَّ جَابِرًا أَخْبَرَهُ. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اسْماعيْلَ حَدَّثْنَا ابْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شهاب عَنْ سِنَان بْن أَبِي سِنَان الدُّوْلِيُّ أَنْ جابر بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرهُ ((أَنَّهُ غَزَا مَعَ النَّسِيِّ صَلَّى ا للهُ عَليْه وسلم فَأَدْرَكَتُهُمُ الْقَائِلَةُ فِي وَادِ كَثِيْرِ الْعضاء، فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْعِضَاهِ يَسْتَظِلُونَ بِالشِّجَرِ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم تحْت شَجَرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ ثُمُّ نَامَ، فَاسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ سِيْفِي فَقَالَ: مَنْ يَمْنَعُك؟ قُلْتُ: ا لله )). فَشام السَّيْف، فَهَا هُو ذَا جَالس. ثُمُّ لَمْ يُعَاقِبُهُ)). [راجع: ٢٩١٠]

# باب دو پسر کے وقت در ختوں کا سامیہ حاصل کرنے کے لئے فوجی لوگ امام سے جدا ہو کر (متفرق در ختوں کے سائے تلے) پھیل سکتے ہیں

(۲۹۱۳) ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کماکہ ہم کو شعیب نے خردی ' انسیں زہری نے 'ان سے سان بن الی سنان اور ابو سلمہ نے بیان کیا اور ان دونول حضرات کو جابر بنایش نے خبردی۔ اور ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا' انہیں ابراہیم بن سعد نے خبردی' انہیں ابن شماب نے خبردی' انہیں سنان بن الی سنان الدؤلی نے اور انہیں جابر بن عبدالله بي الله عندوي كه وه ني كريم النايم كا ماته ايك الراكي میں شریک تھے۔ ایک ایسے جنگل میں جمال بول کے درخت بکشرت تھے۔ قیلولہ کاوقت ہو گیا ممام صحابہ سائے کی تلاش میں (پوری وادی میں متفرق درختوں کے نیچے) پھیل گئے اور نبی کریم ملتہ کیا نے بھی ایک درخت کے نیچ قیام فرمایا۔ آپ نے تکوار (درخت کے تے ے) لٹکادی تھی اور سو گئے تھے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ کے پاس ایک اجنبی موجود تھااس اجنبی نے کہاتھا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بیائے گا؟ پھر آنخضرت ملتھا اے آواز دی اور جب صحاب میں آب کے قریب پنیچ تو آپ نے فرمایا کہ اس مخص نے میری ہی تلوار مجھ پر تھینچ لی تھی اور مجھ سے کنے لگا تھا کہ اب تہیں میرے ہاتھ ے کون بچا سکے گا؟ میں نے کما کہ الله (اس پر وہ مخص خود بی دہشت زدہ ہو گیا) اور تلوار نیام میں کرلی' اب یہ بیٹا ہوا ہے آنخضرت نے اسے کوئی سزانسیں دی تھی۔

یہ حدیث اوپر گزر بھی ہے یمال حضرت امام بخاری اس حدیث کو یہ امر ثابت کرنے کے لئے لائے کہ فوجی لوگ دوپر میں کمیں چلتے ہوئے جنگل میں قیلولہ کریں تو اپنی پند کے مطابق سایہ دار درخت تلاش کر سکتے ہیں اور اپنے قائدے آرام کرنے کے لئے الگ ہو سکتے ہیں اور یہ آداب جنگ کے منافی نہیں ہے۔

٨٨- بَابُ مَا قِيْلَ فِي الرِّمَاحِ
 وَيُذْكُرُ عَن ابْن عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ:

باب بھالوں (نیزوں) کابیان اور ابن عمر میں ہے سے بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم میں ہے اے فرمایا میری

(رَجْعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذُّلَّةُ والصَّعَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي)).

روزی میرے نیزے کے سائے کے پنچے مقدر کی مئی ہے اور جو میری شریعت کی مخالفت کرے اس کیلئے ذلت اور خواری کو مقدر کیا گیا

اس مدیث کو امام احمد نے وصل کیا۔ مطلب بیا کہ میرا پیٹر سیاہ گری ہے۔ دوسری مدیث میں ہے کہ میری امت کی سودا گری

٢٩١٤ - حَدَثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبِرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَولَى عُمَرَ بْن عُبَيْدِ الله عَنْ نَافِع مَولَى أَبِي قَتَادَةً الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، حَتَّى إِذَا كَانَ بَبَعْض طَرِيْق مَكَّةً تَـخَلُّفَ مَعَ أَصْحَابِ لَهُ مُحْرِمِيْنَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَرَأَى حِمَارًا وَخْشِيًّا، فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوطَهُ فَأَبُوا، فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبُوا، فَأَخَذَهُ ثُمُّ شَدُّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ، فَأَكُلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِسِيِّ ﷺ وَأَبِي بَعْضٌ، فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ ((إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللهُ)). وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَهُمَ عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَار عَنْ أَبِي قَتَادَةً فِي الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ مِثْلُ حَدِيْثِ أَبِي النَّصْرِ قَالَ: ((هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَخْمِهِ شَيْءٌ؟)).

[راجع: ۱۸۲۱]

(۲۹۱۳) جم سے عبداللہ بن يوسف في بيان كيا كماجم كوامام مالك في خردی' انہیں عمر بن عبیداللہ کے مولی ابو النفر نے اور انہیں ابو قادہ انصاری کے مولی نافع نے اور انہیں ابو قادہ بڑٹئ نے کہ آپ رسول آپ این چند ساتھیوں کے ساتھ جو احرام باندھے ہوئے تھ الشكر سے پیچے رہ گئے۔ خود قادہ بوٹھ نے ابھی احرام نہیں باندھاتھا۔ پھر انہوں نے ایک گور خر دیکھااور اپنے گھوڑے پر (شکار کرنے کی نیت سے) سوار ہو گئے' اس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھیوں سے (جو احرام باندھے ہوئے تھے) کما کہ کوڑا اٹھا دیں انہوں نے اس سے انکار کیا' پھرانہوں نے اپنانیزہ مانگااس کے دینے سے انہوں نے انکار کیا' آخرانهوں نے خوداے اٹھلیا اور گور خریر جھیٹ پڑے اوراے مارلیا۔ نی کریم مان کے اس محابہ میں سے بعض نے تو اس گور خر کا گوشت کھایا اور بعض نے اس کے کھانے سے (احرام کے عذر کی بنا یر) انکارکیا۔ پھرجب یہ رسول اللہ مانجا کی فدمت میں پنچے تواس کے متعلق مئلہ پوچھا۔ آنخضرت مانتجانے فرمایا کہ بیہ توایک کھانے کی چیز تقى جو الله تعالى نے تهيں عطاكى - اور زيد بن اسلم سے روايت ب کہ ان سے عطاء بن بیار نے بیان کیا اور ان سے ابو قادہ بواٹھ نے مور خر کے (شکار سے) متعلق ابو النفر ہی کی حدیث کی طرح (البت اس روایت میں یہ زائد ہے کہ) نی کریم سی اے دریافت فرمایا کیا اس كا كچه بجاموا كوشت ابحى تمهارك پاس موجود ب؟

اس مدیث میں حضرت ابو قادہ رائٹ کا نیزوں ہے مسلح ہونا فدکور ہوا ہے اس سے باب کامطلب ثابت ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر الله كا سائل كا مقصديد كه مسلمان كے لئے يه امرباعث افر ب كه وہ بر حال ميں الله كا سابى ب برحال ميں

با بیانہ زندگی گزارنا ہی اس کا او رہنا اور بچونا ہے۔ صد افسوس کہ عام اہل اسلام بلکہ خواص تک ان حقائق اسلام سے حد درجہ غافل مو گئے ہیں۔ علائے خواہر صرف فروی مسائل ہیں الجھ کر رہ گئے اور حقائق اسلام نظروں سے بالکل او جمل ہو گئے جس کی سزا سارے مسلمان عام طور پر غلامانہ زندگی کی شکل میں بھکت رہے ہیں۔ الا من شاہ الله

٨٩ - بَابُ مَا قِيْلَ فِي دِرْعِ النَّبِيِّ ﷺ
 والْقَمَيصِ فِي الْحَرْبِ وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ
 أمًا خَالِدٌ فَقَدْ اخْتَبَس أَدْرَاعَهُ فِي سَبِيْلِ
 لله

وَقَالَ وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ ((يَومَ بَدْرٍ)) بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَّرٌ. إطرافه في: ٣٩٥٣، د٤٨٧، ٤٨٧٥].

#### باب آنخضرت ملي كالرائي مين زره يمننا

ای طرح کرمۃ (لوہ) کا اور آنخضرت مٹھیے نے فرمایا تھا کہ "خالد بن ولید نے تو اپنی زرہیں اللہ کے راستے میں وقف کر رکھی ہیں" (پھراس سے زکوۃ کاما نگنا بے جاہے)

(۲۹۱۵) ہم سے محربن مٹنی نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوہاب ثقفی نے بیان کیا کہا ہم سے عکرمہ نے اور نے بیان کیا کان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس بی رہے ہیاں کیا کہ نی کریم ملی ہے (بدر کے دن) دعا فرما رہے تھے 'اس وقت آپ ایک خیمہ میں تشریف فرما تھے 'کہ اب اللہ! میں تیرے عمد اور تیرے وعدے کا واسطہ دے کر فریاد کر تا ہوں اللہ! اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اس بر حضرت ابو بکر بی تھے نہ آپ کا ہاتھ پکڑلیا اور عرض کیا اس سے بحث اب اللہ کے رسول! آپ نے اپ درب کے حضور میں دعا کی حد کر دی ہے۔ آخضرت اس وقت زرہ پنے ہوئے تھے۔ آپ بہر تشریف لائے تو زبان مبارک پر بیہ آیت تھی (ترجمہ) "جماعت (مشرکین) جلد ہی کو زبان مبارک پر بیہ آیت تھی (ترجمہ) "جماعت (مشرکین) جلد ہی کے دن کا ان سے وعدہ ہے اور قیامت کا دن بڑا ہی بھیانک اور تلخ ہو گا" اور وہیب نے بیان کیا 'ان سے خالد نے بیان کیا کہ بدر کے دن کا گور وہیب نے بیان کیا 'ان سے خالد نے بیان کیا کہ بدر کے دن کا گور وہیب نے بیان کیا 'ان سے خالد نے بیان کیا کہ بدر کے دن کا گور وہیب نے بیان کیا 'ان سے خالد نے بیان کیا کہ بدر کے دن کا رہے واقعہ ہے)

٣٩١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَلِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ: ((رَّتُوفَى رسُسولُ اللهِ عَلَيْ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةً عِنْدَ يَهُودِي بِشَلاَئِيْنَ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ)). وَقَالَ مُعَلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ وَقَالَ ((ررَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدِ)). [راجع: ٢٠٦٨]

(۲۹۱۱) ہم سے محمہ بن کثیر نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم کو سفیان اور کوری نے خبردی' انہیں اعمش نے' انہیں ابراہیم نے' انہیں اسود نے اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ زضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی ذرہ ایک یہودی کے پاس تمیں صاع جو کے بدلے میں رہن رکھی ہوئی تھی۔ اور یعلی نے بیان کیا کہ ہم سے اعمش نے بیان کیا کہ لوہ کی زرہ رہی اور معلی نے بیان کیا' ان سے عبدالواحد نے بیان کیا' ان سے عبدالواحد نے بیان کیا' ان سے اعمش نے بیان کیا' ان سے اعمش نے بیان کیا' ان سے عبدالواحد نے بیان کیا' ان ایک زرہ رہن رکھی تھی۔

اس مدیث سے زرہ رکھنے کا ثبوت ہوا۔ زرہ لوہ کا کرہ جس سے جنگ میں سارا جمم چھپ جاتا ہے اور اس پر کسی نیزے یا برچھے کا اثر نہ ہوتا تھا۔ قدیم زمانے میں تقریباً ساری ہی دنیا میں میدان جنگ میں زرہ بہننے کا رواج تھا۔

رَصْ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ أَبِي هُورُنَ السَّمَاعِيْلَ حَدَثَنَا الْبَنْ طَاوْسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُورَيْرَةَ وَصَى الله عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُورَيْرَةَ وَصَى الله عَنْهُ عَنِ النّبِي اللهِ قَالَ: ((مَثَلُ اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَمَ عَلَيْهِ وَالْعِمْ وَالْعَمَ وَالْعَمْ وَالْعَمَ وَالْعَمْ وَالْعُمْ وَالْعَمْ وَالْعَمْ وَالْعَمْ وَالْعَمْ وَالْعَمْ وَالْعَلَامُ وَالْعُمْ وَالْعَمْ وَالْعُمْ وَالْمُ وَالْعُمْ وَالْمُ وَالْعُمْ وَالْمُ وَالْعُمْ وَالْمُوالِعُمْ وَالْمُعُمُ وَالْعُمْ وَالْمُوالِعُمْ وَالْمُوالِعُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُوالِعُمْ وَالْمُوالِعُمْ وَالْمُ وَالْمُوالِعُمْ وَالْمُوالِعُمْ وَالْمُوالِعُمْ وَالْمُعْمُ وَالْمُوالِعُمْ وَالْمُوالِعُمْ وَالْمُوالِعُمُولُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُوالِعُمْ وَالْمُوالِعُلُولُ

[راجع: ٢٤٤٣]

یہ حدیث کتاب الزکوۃ میں گزر چی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تخی کا دل تو زکوۃ اور صدقہ دینے سے خوش اور کشادہ ہو جاتا ہے اس کی زرہ کے اور بخیل اول تو زکوۃ دیتا ہے' اس کی زرہ کے مطلب یہ ہے کہ بھی تو دے تو دل ننگ اور رنجیدہ ہو جاتا ہے' اس کی زرہ کے طلع سکڑنے کی ہی تعبیر ہے۔ بخل کی خدمت میں بہت ہی آیات و احادیث موجود ہیں' مرد مومن زکوۃ نکالنے اور اللہ کے لیے خرج کرنے سے اس قدر خوش ہوتا ہے گویا اس کی زرہ نے کشادہ ہو کر اس کے سارے جم کو ڈھانپ لیا' اس کی زرہ کی کشادگ سے بھی زیادہ اس کا دل کشادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو یہ خوبی عطاکرے آمین۔ چونکہ اس حدیث میں زرہ کا ذکر تھا' اس لئے حضرت امام



بخاری یمال اس کو لائے اور زرہ کا اثبات فرمایا۔

#### • ٩- بَابُ الْجُبَّةِ فِي السَّفَر والحرب

٢٩١٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْواحِدِ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَى مُسْلِم هُوَ ابْنُ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوق قَالَ: حَدَّثَني الْـمُغِيْرَةُ بْنُ شَعْبَةَ قَالَ: انْطَلَق رَسُولُ اللهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ، ثُمُّ أَقْبَلَ، فَتَلَقُّنُّهُ بِمَاء - وَعَلَيْهِ جُبُّةٌ شَامِيَّةٌ -فَمَضْمض واستنشق، وغَسل وجهه، فَذَهَبَ يَخُرِجُ يَدَيْهِ مِنْ كُمَّيْهِ فَكَانَا ضَيَّقَيْن، فَأَخُرجْهُمَا مِنْ تَحَتُّ، فَغَسَلَهُمَا، وَمَسَحَ بِرأْسِهِ وعَلَى خُفِّيه.[راجع: ١٨٢]

٩١ - بَابُ الْحَرِيْرِ فِي الْحَرْبِ

٢٩١٩ -خدُّتُنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدُّثُنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا حَدَثْهُمْ ﴿﴿أَنَّ النَّبِيِّ اللَّهِ رَخُصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَوفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيْصِ مِنْ حريْر مِنْ حِكْةٍ كَانَتْ بهما)) رأطرافه في: ۲۹۲۰، ۲۹۲۱، ۲۹۲۲، ۱۳۸۵].

# باب سفرمیں اور لڑائی میں چیغہ ليننے كابيان

(۲۹۱۸) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کماہم سے عبدالواحد نے بیان کیا' اُن سے اعمش نے بیان کیا' ان سے ابو الضحیٰ مسلم نے' جو صبیح کے صاجزادے ہیں'ان سے مسروق نے بیان کیااور ان سے مغیرہ بن شعبہ مالتہ نے بیان کیا کہ رسول الله طاقیدم قضاء حاجت کے لئے تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس ہوئے تو میں پانی لے کر خدمت میں عاضر ہوا' آپ شای جب پنے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چرہ پاک کو دھویا۔ اس کے بعد (ہاتھ د هونے کے لئے) آستین چڑھانے کی کوشش کی لیکن آستین تنگ تھی اس لئے ہاتھوں کو نیچے ہے نکالا پھرانہیں دھویا اور سر کا مسح کیا اور دونوں موزوں ہر دو کابھی مسح کیا۔

# باب لرُائي مين حرر يعني خالص ريشي كيرًا بهننا

لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اختلاف ہے امام مالک اور امام ابو طنیفہ نے مطلقا اس کا پہننا مردوں کے لئے جائز نہیں رکھا اور امام شافعی اور امام ابو یوسف نے کما ضرورت کے لئے جائز ہے جیسے فارش یا جوؤں میں اور اہلحدیث کے نزدیک لڑائی میں بھی جائز ہے بلکہ ابن ماجشون نے کہامتحب ہے دسمن کو ڈرانے کے لئے۔

(۲۹۱۹) ہم سے احمد بن مقدام نے بیان کیا کما ہم سے خالد بن حارث نے بیان کیا 'کما ہم سے سعید بن الی عروبہ نے بیان کیا ان سے قادہ نے اور ان سے انس بن مالک روافت نے کہ نبی کریم ماٹھیا نے عبدالرحمٰن بن عوف اور زبیر کو خارش کے مرض کی وجہ سے ریشی كرية ييننے كى اجازت دے دى تھى'جو ان دونوں كولاحق ہو گئى تھى جو اس مرض میں مفیدہے۔

تنظیم اس مدیث لا کر معرت الم بخاری نے اس کے دوسرے طریق کی طرف اشارہ کیا جو آگے بیان کیا کہ یہ اجازت جمادیس مولی اور ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ یہ اجازت سفر میں دی۔ اب دو سری روایت میں اجازت کی علت جو کیں نہ کور ہیں اس روایت میں مجلی۔ وونوں میں تطبیق یوں ہوگی کہ پہلے جو کیں بڑی ہوں گی پھرجوؤں کی وجہ سے محلی پیدا ہوگی ہوگی۔ کتے ہیں

ریشی کیڑا خارش کو کھو دیتا ہے اور جوؤں کو مار ڈالا ہے (وحیدی)

٧٩٢٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ
 عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنس. زَضِيَ الله عَنْهُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ
 حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ سِنَان حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ
 قَتَادَةَ عَنْ أَنس رَضِيَ الله عَنْهُ ((أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوفٍ وَالرُّبَيْرَ شَكُوا إِلَى النَّبِيِّ الْقُمْلَ – فَأَرْخَصَ لَهُمَا النبيِّ الْحَرِيْر، فَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا فِي غَزَاقٍ)).

[راجع: ۲۹۱۹]

٢٩٢١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْتَى عَنْ شُغْبَةً: أَخْبَرَنِي قَتَادَةٌ أَنْ أَنسًا حَدَّثَهُمْ قَالَ: ((رَحَّصَ النَّبِيُ ﷺ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي حَرِيْرٍ)).

[راجع: ۲۹۱۹]

۲۹۲۷ حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدْثَنَا غُنْدَرٌ حَدْثَنَا شُعْبَةُ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنسٍ قَالَ: ((رَخُصَ – أَوْ رَخْصَ – لَهُمَا لِحِكَّةٍ بِهِمَا)). [راجع: ۲۹۱۹]

97 - بَابُ مَا يُذْكُرُ فِي السَّكَيْنِ الشِّكَ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةً عَنْ أَبِي اللهِ قَالَ: ((رَأَيْتُ النبِي اللهِ اللهِ يَأْكُلُ مِنْ كَتِفِ يَحْتَرُ مِنْهَا، ثُمَّ دُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ فَصَلَى وَلَمْ يَتَوَصَّأً)). حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَزَادَ: ((فَأَلْقَى أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَزَادَ: ((فَأَلْقَى

(۲۹۲۰) ہم سے ابو الولید نے بیان کیا کہ اہم سے ہمام نے بیان کیا ان سے قادہ نے اور ان سے انس بڑائخہ نے (دو سری سند) اور ہم سے محمد بن سنان نے بیان کیا ان سے قادہ نے اور ان سے انس بڑائخہ نے کہ عبدالرحمٰن بن عوف اور زبیر بن عوام بی ان نے نی کریم مٹائخ اسے جو وُل کی شکایت کی تو رسول اللہ سٹی کیا نے انہیں ریشی کیڑے کے استعال کی اجازت دے دی کھریں نے جماد میں انہیں ریشی کیڑا سے بنے ہوئے دیکھا۔

(۲۹۲۱) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے بچیٰ نے بیان کیا ان سے انس بڑاٹھ نے بیان کیا ان سے شعبہ نے انسین قادہ نے خبردی اور ان سے انس بڑاٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹے کیا نے عبدالرحمٰن بن عوف اور زبیر بن عوام بھائھ اللہ کوریٹمی کپڑے پہننے کی اجازت دے دی تھی۔

(۲۹۲۲) ہم سے محد بن بشار نے بیان کیا کہا ہم سے غندر نے بیان کیا کہا ہم سے غندر نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا انہوں نے قادہ سے سااور انہوں نے انس بوائن سے کہ (نی کریم مٹی اللہ نے) رخصت دی تھی یا (بید بیان کیا کہ) رخصت دی گئی تھی 'ان دونوں حضرات کو خارش کی وجہ سے جو ان کولاحق ہو گئی تھی۔

#### باب چھری کااستعال کرنادرست ہے

(۲۹۲۳) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کہا مجھ سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا ان سے ابن شماب نے ان سے جعفر بن عرو بن امیہ نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ساڑیا کو دیکھا کہ آپ شانے کا گوشت (چھری سے) کاٹ کر کھا رہے تھے 'چرنماز کے لئے اذان ہوئی تو آپ نے نماز پڑھی لیکن وضو نبیس کیا۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خبردی اور انہیں زہری نے (اس روایت میں) سے ذیادتی بھی موجود ہے کہ اور انہیں زہری نے (اس روایت میں) سے ذیادتی بھی موجود ہے کہ

(جب آپ نماز کے لئے بلائے گئے تو) آپ نے چمری ڈال دی۔

السُّكُّيْنَ)). [راجع: ٢٠٨]

یہ مدیث کتاب الوضوء میں گزر چکل ہے اور پہل امام بخاری اس کو اس لئے لائے کہ جب چمری کا استعال ورست ہوا تو جہاد میں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک ہتھیار ہے۔ مجلدین کو بہت می ضروریات میں چمری بھی کام آ سکتی ہے' اس لئے اس کا بھی سفر میں ساتھ رکھنا جائز ہے۔

٩٣ - بَابُ مَا قِيْلَ فِي قِتَالِ الرُّوْمِ اللَّهِ اللَّهُ ا

[راجع: ۲۷۸۹]

# باب نصاری سے اثر نے کی فضیات کابیان الا (۲۹۲۲) ہم سے اسحاق بن بزید دمشق نے بیان کیا کہا ہم سے کئی بن عزو نے بیان کیا کہ جھے سے قور بن بزید نے بیان کیا ان سے فالد بن معدان نے اور ان سے عمیر بن اسود عنی نے بیان کیا کہ وہ عبادہ بن صامت بڑھ کی فدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کا قیام ساحل محص بن سامت بڑھ کی فدمت میں تھا اور آپ کے ساتھ (آپ کی بیوی) ام عزام بڑی تھ بھی تھیں۔ عمیر نے بیان کیا کہ ہم سے ام حرام رضی اللہ عزام بڑی تھ بھی تھیں۔ عمیر نے بیان کیا کہ ہم سے ام حرام رضی اللہ عزام بڑی تھ بھی نے بی کریم مٹا کے اللہ تعالی کی رحمت و مغفرت اللہ واجب کرلی۔ ام حرام بڑی تھا نے بیان کیا کہ جس نے کہا تھا یا رسول اللہ! لئے جائے گا اس نے (اپنے لئے اللہ تعالی کی رحمت و مغفرت) واجب کرلی۔ ام حرام بڑی تھا نے بیان کیا کہ جس نے کما تھایا رسول اللہ! کے ساتھ ہوگی۔ پھر نی کریم مٹا کھ ان کے ماتھ ہوں گی ہوں کی اس سے پہلا لشکر میرن امت کاجو قیم (رومیوں کے بادشاہ) کے شہر قططنیہ ) پر چڑھائی کرے امت کا بان کی مغفرت ہوگی۔ جس نے کما جس بھی ان کے ساتھ ہوں گی

ا پہلا جہاد حضرت عمان کے زمانہ میں (حضرت معاویہ کی قیادت میں) ۲۸ھ میں ہوا جس پر جزیرہ قبرص کے نصاری پر چر حائی

المین کے گئی اس میں حضرت ام حرام شریک تعیں 'واپسی میں یہ راستہ پر سواری ہے گر کر شہید ہو گئیں۔ دو سرا جہاد ۵۹ھ میں

بزمانہ حضرت معاویہ بڑا تی ہوا جس میں قططنیہ پر حملہ کیا گیا تھا۔ حضرت ابو ابوب انصاری بڑاتی نے اس میں شہادت پائی اور قططنیہ بی

میں دفن کے گئے۔ یہ افکر بزید بن معاویہ کے زیر قیادت تھا۔ محر ظافت حضرت معاویہ بڑاتی بی کی تھی اس لئے اس سے بزید کی ظافت

میں دفن کے گئے۔ یہ افکر بزید بن معاویہ کے زیر قیادت تھا۔ محر ظافت حضرت معاویہ بڑاتی بی کم تھی اس لئے اس سے بزید کی ظافت
کی صحت پر دلیل پکڑنا غلط ہوا اور لفکر والوں کی بخشش کی جو بشارت دی گئی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ لفکر کا ہر ہر فرد بخشا جائے۔
خود آخضرت کے ساتھ ایک آدی خوب بماوری سے لڑا تھا۔ آپ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ دوز فی ہے پس بھٹی اور دوز فی

يارسول الله! آب نے فرملیا کہ سیں۔

نوت: يهل علامه وحيد الزمال كو ايك زيروست غلط فني موكى ب- اور ني ما الكلم كيشين كوكى كى ب جا تاويل كروالى ب- طلائك

(346) P (346)

ئی ساتھ کی ہوئی بات حرف بحرف ہوری ہوتی ہے۔ نی ساتھ اس استھ جو الشکر اور ہاتھا' ان سب کے جنتی ہونے کی پیشین کوئی آپ نے نمیں فرمائی تھی اور اس کے بر تکس قطعانیہ کے سارے الشکریوں کے جنتی ہونے کی آپ نے چیشین کوئی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ک رحموں کو محدود کرنے کا افتیار کمی انسان کے پاس نہیں ہے۔ (محمود الحن اسد)

٩٤ – بَابُ قِتَالِ الْيَهُودِ

٢٩٢٥ حَدُّثَ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفَرْدِيُ حَدُّثَ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفَرْدِيُ حَدُّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ فَقَلَ قَالَ: ((تُقَاتِلُونَ الْيَهُودَ حَتَّى يَخْتَى عَلَى قَالَ: ((تُقَاتِلُونَ الْيَهُودَ حَتَّى يَخْتَى عَ أَحَدُهُمْ وَرَاءَ الْحَجَرِ فَيَقُولُ يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا يَهُودِي وَرَانِي فَاقْتَلْهُ)).

[طرفه في: ٣٥٩٣].

7977 حَدُّثُنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ هَلَا: ((لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقُولُ الْهَهُودَ، حَتَّى يَقُولُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقُولُ الْهَهُودَ، حَتَّى يَقُولُ الْسَاعَةُ حَتَّى يَقُولُ الْهَهُودِيُّ: يَا مُسْلِمْ، هَذَا الْسَحَجَرُ وَرَاءَهُ الْهَهُودِيُّ: يَا مُسْلِمْ، هَذَا يَهُودِيِّ وَرَانِي فَاقْتُلْهُ).

باب يموديون سے لرائی مونے كابيان

(۲۹۲۵) ہم سے اسحاق بن محمد فروی نے بیان کیا کہ اہم سے امام مالک نے بیان کیا کہ اہم سے امام مالک نے بیان کیا ان سے تافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر بی اللہ نے کد رسول کریم سائے کیا نے فرملیا (ایک دور آئے گاجب) تم یمودیوں سے جنگ کروگ۔ (اور وہ فکست کھاکر بھا گئے پھرس کے) کوئی یمودی اگر بھر کے بیچے چھپ جائے گاتو وہ پھر بھی بول اٹھے گاکہ "اے اللہ کے بیٹرے بیچے چھپ جائے گاتو وہ پھر بھی بول اٹھے گاکہ "اے اللہ کے بیٹرے بیچے چھپا بیٹھا ہے اسے قل کر ڈال۔"

(۲۹۲۷) ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا کہ ہم کو جریر نے خبردی ممارہ بن تعقاع سے اسمیں ابو ذرعہ نے اور ان سے ابو ہریرہ بھٹھ نے بیان کیا کہ ہم کو جریر نے بھٹھ نے بیان کیا کہ نمی کریم مٹھیل نے فرملیا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک یہودیوں سے تمماری جنگ نہ ہو لے گی اور وہ پھر مجمی اس وقت (اللہ تعالی کے تھم سے) بول اخمیں کے جس کے بیچے بہودی چیل ہوا ہوگا کہ اے مسلمان! یہ یہودی میری آ ڈ لے کر چھپا ہوا ہوگا کہ اے مسلمان! یہ یہودی میری آ ڈ لے کر چھپا ہوا ہوگا کہ اے مسلمان! یہ یہودی میری آ ڈ لے کر چھپا ہوا ہوگا کہ اے مسلمان! یہ یہودی میری آ ڈ لے کر چھپا ہوا ہوگا کہ اور مسلمان! یہ یہودی میری آ ڈ لے کر چھپا

یہ قرب قیامت میں حفرت میلی دینا کے زول کے بعد ہو گا۔

٥٩ - بَابُ قِعَالِ التَّرْكِ عِلَى التَّرْكِ التَّرْكِ التَّرْكِ التَّرْكِ التَّرْكِ التَّرْكِ التَّ

ا ترک سے مراد یمال وہ قوم ہے جو یافث بن نوح کی اولاد میں سے ہے ان کو قوم تار تار کما گیا ہے۔ یہ لوگ ظفاء کے عمد المستحصی المستحصی تک کافر تنے یمال تک کہ ہلاکو خال ترک نے عربوں پر چرمائی کی اور خلافت بنو عباسیہ کا کام تمام کیا۔ اس کے کچھ بعد ترک مشرف باسلام ہوئے جن کے اسلام کی مختمر کمانی ہے ہے۔

تا تارى دولت: ايل خانيه كاوه پهلا بادشاه جس نے اسلام قبول كيا كودار تھا' يہ بادشاه بلاكو خال كا چمونا الزكا تھا' جو اباقا خال ك بعد مخل تخت و تاج كا مالك مواد و اكثر سرتھامس آرنلانے پر پچنگ آف اسلام بي اس دور كے عيسائى مؤرخ كے حوالہ سے كو دار خال كا ايك كتوب نقل كيا ہے جو اس نے سلطان مصركے نام ارسال كيا تھاد كتوب نقل كرنے سے پہلے وہ عيسائى مورخ كودار كا تعارف كراتے ہوئے لكمتا ہے۔

تکووارکی تعلیم و تربیت عیسوی ذہب کے مطابق ہوئی تھی۔ بچپن ہیں اے اصطباغ طا تھا اور اس کا نام کولس رکھا گیا تھا لیکن کولس جب جوان ہوا تو اے مسلمانوں کی محبت نفیب ہو گئی مسلمانوں کی محبت نے کولس پر بہت اڑ ڈالا وہ اس تعلق اور میل جول کو بہت عزیز رکھنے لگا تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ کولس کے میل جول کا بیہ نتیجہ لگا کہ وہ مسلمان ہو گیا اور اس نے اپنا نام سلطان محمد رکھا۔ اسلای نظریات قبول کر کے کولس لیمی سلطان محمد نے اس امر کی کوشش کی کہ اس کی پوری قوم تاثاری اسلام کی روشن سے منور ہو جائے۔ وہ ایک باسطوت شہنشاہ تھا۔ اس نے اسلای توحید اور اسلام اناتاری عوام پر بڑا اگر پڑا اور تاثاریوں کی بوی تعداد نے انسان افقیار اور عزت کے عدول پر مامور کیا۔ شہنشاہ کے اس اعزاز و اکرام کا تاثاری عوام پر بڑا اگر پڑا اور تاثاریوں کی بوی تعداد نے توحید و آخرت کا اسلامی تصور قبول کرلیا۔

اس تعارف تمرید کے بعد اس دور کا عیسائی مورخ سلطان محمد (کولس) کا وہ تاریخی کمتوب نقل کرتا ہے جو اس نے معری فرمانروا کے نام بھیجا تھا۔ وہ کمتوب ہیہ ہے:

سلطان محرکا فرمان شاہ معرکے نام۔ بعد تمید کے واضح ہو کہ خدا تعالی نے اپنے فشل دکرم سے ہمیں ہدایت کی روحتی عطا فرمائی۔ جوانی کے آغازی میں ہم کو اپنی الوہیت و وحدانیت کا اقرار کرنے اور حضرت محریق کی آغازی میں ہم کو اپنی الوہیت و وحدانیت کا اقرار کرنے اور حضرت محریق کی آغازی میں ہم کو اپنی الوہیت و وحدانیت کا اقرار کرنے اور حضرت محریق کیا گیندیئه نیفرخ صَدَوَهُ لِلْإِسْلاَمِ ﴾ (المانعام آیت ۱۳۵۵) کے نیک بندوں کے بارے میں اچھی رائے رکھنے کی توقیق بخشی۔ ﴿ فَمَن نُوْدِ اللّٰهُ أَنْ یَلْبِیهُ یَشْرَحْ صَدَوَهُ لِلْإِسْلاَمِ ﴾ (المانعام آیت ۱۳۵۵) دین حق کو سربلند کرنے اور مسلمانوں کے معاملات کو سد حارثے پر توجہ کر رہے ہیں۔ یمان تک کہ والد بزرگوار ہلاکو خان اور براد ررگ راباقا خان) کی طرف سے محرانی کی ذمہ داری ہم پر آپڑی اور خدا تعالی نے ہماری آرزودی کو پورا کرنے کا موقع فراہم کیا۔ ایک وقت تھا کہ مقدس کورائانی (مجلس امراء) میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہمارے برادر بزرگ کے عظم سے فرج کشی محم کو جاری رکھا جائے اور ہماری افواج کو ہر طرف روانہ کیا جائے کو کرائی فیصلہ ہوا کہ ہمارے برادر بزرگ کے عظم سے فرج کشی محم کو جاری رکھا جائے اور جن افواج کی محملہ ہوا کہ ہمارے ایوان امراء کے شرادگان اور ہم سلاران ایے معظم عوار و دبیت سے دنیا کا دل کائیا اور تحر تحراتا تھا اور افواج کشی کا فیصلہ ہمارے ایوان امراء میں یہ محورہ ہوتا ہے کہ اسلام کے کلہ کو سربلند کیا جائے ' خزرین کا سلسلہ بند کیا جائے ' چاروں طرف امن و امان میں۔ ہماری مسلم کی کیا جس کو تو کی ہوئی سے آرام پائیس کیونکہ ہم خدا کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں اور بندگان خدا کی میان ہیں۔ ہمارے اس طریقہ کار سے آگاہ کریں' اسلام تمام پھیجا ہے تاکہ وہ موام کو ہمارے اس طریقہ کار سے آگاہ کریں' اسلام تمام پھیجا ہے تاکہ وہ موام کو ہمارے اس طریقہ کار سے آگاہ کریں' اسلام تمام پھیجا ہے تاکہ وہ موام کو ہمارے اس طریقہ کار سے آگاہ کریں' اسلام تمام پھیجا ہے تاکہ وہ موام کو ہمارے اس طریقہ کار سے آگاہ کریں' اسلام تمام پھیجا ہے تاکہ وہ موام کو ہمارے اس طریقہ کار سے آگاہ کریں' اسلام تمام پھیجا ہے تاکہ وہ موام کو ہمارے اس طریقہ کار سے آگاہ کریں' اسلام تمام پھیجا ہے تاکہ وہ موام کو ہمارے اس طریقہ کار سے آگاہ کریں' اسلام تمام پھیجا ہے تاکہ کو تن کی پورٹن کی توزینی موری ہوتا ہے۔ اسلام کو تک کی پورٹن کی پورٹن کی پورٹن

ہلا کو خال کے لڑکے بھودار خال کے اس مکتوب کے بعد سر تھامس لکھتا ہے۔ مغل تاریخ کے جاننے والے کو اس مکتوب کے مطالعہ سے راحت اور سکون حاصل ہوا ہو گا۔

٢٩٢٧ - حَدَّثنا أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيْوُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَعْلِبَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ اللَّهِ السَّاعَةِ أَنْ النَّبِيُ اللَّهِ ((إنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ

(۲۹۲۷) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا ان سے جریر بن مازم نے بیان کیا کہ ہم سے عمرو بن بیان کیا کہ ہم سے عمرو بن تخلب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کما کہ نبی اکرم ماڑی کے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم الی قوم سے جنگ کرو گے جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم الی قوم سے جنگ کرو گے جو

تُقَاتِلُوا قَومًا يَنْتَعِلُونَ نِعَالَ الشَعْرَ، وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَومًا عِرَاضَ الْوُجُوهِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الْمَجَالُّ الْمُطَرُّقَةُ)).[طرفه في: ٣٥٩٢].

باتوں کی بناتے ہیں (یا ان کے بال بہت لیے ہوں گے) اور قیامت کی ایک نشانی ہے ہے کہ ان لوگوں سے ارد کے جن کے منہ جو ڑے جو ڑے ہوں مے کویا وہ ڈھالیں ہیں چڑا جی ہوئی العنی بہت موٹے منہ والے ہوں محے)

مدیث میں مطوفه یا مطرفه ہے معنی دونوں کے ایک بی بی اقوام تا ار مراد بی جو بعد میں دولت اسلام سے مشرف ہوئے۔ ا الله على الله على الله على وه قوم ب جو يافث بن نوح كى اولاد من ب على العموم تاتار كے لوگ أنخضرت سات الله اور خلفائ اسلام کے زمانوں تک کافر رہے۔ یمال تک کہ ہلاکو خال ترک نے عربوں پر چرحائی کرکے خلافت عبایہ کا کام تمام کیا۔ اس کے بعد کھے ترک مشرف باسلام ہوئے۔ وہب بن منبہ نے کما کہ ترک یاجوج ماجوج کے چپرے بھائی ہیں۔ جب سد بنائی گئی تو یہ لوگ غائب تتے وہ دیوار کے ای طرف رہ گئے۔ ای لئے ان کانام ترک بینی متروک ہوگیا' واللہ اعلم بالصواب۔

(۲۹۲۸) ہم سے سعید بن محد نے بیان کیا کما ہم سے یعقوب بن ٧٩٢٨ حَدُّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدُّثَنَا ابراہیم نے بیان کیا کما مجھ سے میرے باپ ابراہیم بن سعد نے بیان يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ کیا' ان سے صالح بن کیان نے' ان سے اعرج نے بیان کیا اور ان الأَعْرَج قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ ے ابو ہررہ بنافر نے بیان کیا کہ رسول اللہ المجال نے فرمایا قیامت عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْهُ وَالْا تَقُومُ اس ونت تک قائم نمیں ہوگی جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کرلو السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرك، صِغَارَ الأَعْيُن ے 'جن کی آ تکھیں چھوٹی ہوں گی 'چرے سرخ ہوں گے 'ناک موثی حُمُرَ الْوُجُوهِ، ذُلْفَ الْأَلُوف، كَأَنَّ پھیلی ہوئی ہوگی ان کے چرے ایسے ہول سے جیسے مد بند چرا لکی ہوئی وُجُومَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطَرُّقَةُ. وَلاَ تَقُومُ ہوتی ہے اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم ایک السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا. قَومًا نِعَالُهُمْ الی قوم سے جنگ نہ کر او گے جن کے جوتے بال کے بے ہوئے الشُّعَرُى). [أطرافه في: ٢٩٢٩، ٢٥٨٧، . פבש. ופבשו.

### باب ان لوگوں ہے لڑائی کابیان جو بالوں کی جو تیاں پہنے ہوں گے

(۲۹۲۹) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا'ان سے زہری نے بیان کیا'ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے ابو ہررہ والله نے کہ نبی کریم ملی اے فرمایا قیامت اس وقت تك قائم نيس مو كى جب تك تم ايك الى قوم سے الزائى نہ کرلو گے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ایک الی قوم سے جنگ نہ کرلو گے

#### ٩٦ - بَابُ قِتَالَ الَّذِيْنَ يَنْتَعِلُونَ الشّغر

٧٩٢٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٍّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْن الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: ((لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَومًا نِعَالُهُمُ الشُّعَرُ، وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَومًا كَأَنَّ وُجُوهَهُم

جن کے چرے نہ شدہ و حالوں جیے موں گے۔ سفیان نے بیان کیا کہ

اس میں ابو الزناد نے اعرج سے اور انہوں نے ابو ہریرہ رہ تھ سے بیہ

زیادہ نقل کیا کہ ان کی آتھیں چھوٹی ہوں گی'ناک موٹی' چرے ایسے

ہوں کے جیسے نہ بتہ چڑہ کلی ڈھال ہوتی ہے۔

الْمَجَانُ الْمُطَرَّقَةُ) قَالَ سُفْيَانُ: وَزَادَ فِيْهِ أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَوَايَةً: ((صِفَارَ الأَعْيَنِ، ذُلُفِ الْأَنُوفِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَالُ الْمُطَرَّقَةُ)).

[راجع: ۲۹۲۸]

۔ اس مدیث میں بھی قوم ترک کابیان ہے اور بیر ان کے قبول اسلام سے پہلے کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں تمن قوش ایک ہیں كد انهول نے خاص طور پر سارى قوم نے اسلام قبول كرليا عرب وك اور افغان - يد جب اسلام مي داخل موئ تو ردئ ذمن پر سبتى مسلمان مو محة ـ ( ذلك فضل الله يوتيه من يشاء )

بلب بارجانے کے بعد امام کاسواری سے اتر نااور بچے تھے لوكون كى صف باندھ كراللد سے مددمانكنا

(۲۹۳۰) جم سے عمرو بن خالد نے بیان کیا کما جم سے زہیر نے بیان کیا'ان سے ابواسحاق نے بیان کیا' کما کہ میں نے براء بن عازب بناتھ ے سنا ان سے ایک صاحب نے بوجھاتھا کہ ابوعمارہ! کیا آپ لوگوں نے حنین کی لڑائی میں فرار اختیار کیا تھا؟ براء بڑھڑ نے کمانسیں خدا کی امحلب میں جو نوجوان تھے بے سروسلان جن کے پاس نہ زرہ تھی' نہ خود اور کوئی ہتھیار بھی نہیں لے گئے تھے' انہوں نے ضرور میدان چھوڑ دیا تھا کیونکہ مقابلہ میں ہوازن اور بنونفرکے بھترین تیزانداز تھے کہ کم ہی ان کا کوئی تیر خطاجاتا۔ چنانچہ انہوں نے خوب تیر برسائے اور شايد يي كوكي نشانه ان كاخطاموا مو (اس دوران ميس مسلمان) ني كريم اللي كي إلى آكرجع بوكاء آب اي سفيد فجرر سوارت اور آپ کے چپرے بحالی ابو سغیان بن حارث ابن عبدالمطلب آپ کی سواری کی لگام تھاہے ہوئے تھے۔ حضور نے سواری سے اتر کر الله تعالى سے مدد كى دعاما كى - بعر فرمايا من ني موں اس من علا ميانى كا کوئی شائبہ نیس میں عبدالمطلب کی ادلاد ہوں۔ اس کے بعد آپ ن این امحلب کی (نے طریقے پر) صف بنری کی۔

٩٧ - بَابُ مَنْ صَفَّ أَصْحَابَهُ عِنْدَ الْهَزِيْمَةِ وَنَزِلَ عَنْ دَابَّتِهِ وَاسْتَنْصَرَ

• ٢٩٣٠ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهُيرٌ حَدُّنَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَوَاءَ – وَمَنَالَهُ رَجُلٌ: أَكُنتُمْ فَوَرْتُمْ يَا أَبَا عُمْرَاةً يَومَ خُنَيْن – قَالَ لاَ وَا للهِ، مَا وَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ أَصْخَابِهِ وَخِفَافُهُمْ حُسَّرًا لَيْسَ بِسَلاَح، فَأَتُوا قَومًا رُمَاةً جَمْعَ هَوَازِنْ وَبَنِي نَصْر، مَا يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهُمَّ، فَرَشَقُوهُمْ رَشْقًا مَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ، فَأَقْبَلُوا هُنَالِكَ إِلَى النَّبِي اللَّهِ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءَ وَابْنُ عَمَّهِ أَبُو مُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطْلِبِ يَقُودُ بِهِ، فَنَزَلَ وَاستَنْصَر ثُمٌّ قَالَ: ((أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِب، أَنَا ابْنُ عَبْدِالْمُطَّلِّب)). ثُمُّ صَفُّ أَصْحَابَهُ)).

[راجع: ۲۸٦٤]

# باب مشرکین کے لئے شکست اور زلزلے کی بددعاکرنا

(۲۹۳۲) ہم سے قبیصہ نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عیب نے بیان کیا ان سے ابن ذکوان نے ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہررہ بنا ہو ہررہ بنا ہو ہر ان کیا کہ رسول اللہ ساڑیا (صبح کی) دعائے قوت میں (دو سری رکعت کے رکوع کے بعد کر) یہ دعاء پڑھتے تھے (ترجمہ) اللہ! سلمہ بن ہشام کو نجات دے اللہ! ولید بن ولید کو نجات دے اللہ! ولید بن ولید کو نجات دے اللہ! عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے اللہ! مقرین کی سختیال تمام کرور مسلمانوں کو نجات دے۔ (جو کمہ میں مشرکین کی سختیال جمیل رہے تھے) اے اللہ! مضربر اپنا سخت عذاب نازل کر۔ اے اللہ! ایسا قبط نازل کر۔ اے اللہ!

(۲۹۳۳) ہم سے احمد بن محمد نے بیان کیا کما ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی اور انہوں مبارک نے خبردی اور انہوں مبارک نے خبردی اور انہوں نے عبداللہ بن ابی اوٹی بڑھ سے سنا آپ بیان کرتے تھے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر رسول اللہ مٹھ کیا نے یہ دعا کی تھی اے اللہ! کتاب کے مازل کرنے والے (قیامت کے دن) حساب بڑی سرعت کتاب کے نازل کرنے والے (قیامت کے دن) حساب بڑی سرعت سے لینے والے اے اللہ! مشرکوں اور کفار کی جماعتوں کو (جو مسلمانوں کا استیصال کرنے آئی ہیں) فکست دے۔ اے اللہ! انہیں

٩٨ - بَابُ الدُّعَاءِ عَلَى الْـمُشْرِكِيْنَ
 بالهزيْمةِ وَالزُّلْزَلَةِ

۲۹۳۱ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيْسَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: لَمُّا كَانَ يَومُ الأَحْزَابِ قَالَ رَسُولُ اللهِ لَمُّا كَانَ يَومُ الأَحْزَابِ قَالَ رَسُولُ اللهِ لَمُّا كَانَ يَومُ الأَحْزَابِ قَالَ رَسُولُ اللهِ لَمُّا كَانَ ((مَلاً الله بُيُوتَهُم وَقُبُورَهُمْ نَارًا شَعْلُونَا عَنْ صَلاَةِ الْوُسْطَى حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ)).

[أطرافه في: ٤١١١، ٣٣٥٤، ٢٣٩٦].

٣٩٣٧ - حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْبِي هُرَيْرَةً الْبِي هُرَيْرَةً الْبِي هُرَيْرَةً وَضِي الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَضِي الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ النّبِي فَلَمْ يَدْعُو فِي الْقُنُوتِ: ((اللّهُمُ أَنْجِ سَلَمَةَ بُنَ الْوَلِيْدِ، اللّهُمُ أَنْجِ الْوَلِيْدَ بُنَ الْوَلِيْدِ، اللّهُمُ أَنْجِ عَيَّاشَ بُنَ أَبِي ربيْعَةَ، اللّهُمُ أَنْجِ عَيَّاشَ بُنَ أَبِي ربيْعَةَ، اللّهُمُ أَنْجِ اللّهُمُ اللّه

٣٩٣ - حَدُّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِي خَالد أَنْهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِي اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُمُّ الأَحْرَابِ عَلَى الْمُمْثُوكِيْنَ فَقَالَ (اللّهُمُّ مُنْوِلَ الْحَجَنَابِ، اللّهُمُّ المَوْمُهُمْ وَزَلْوَلُهُمْ) المَّوْمِ الأَحْرَاب، اللَّهُمُّ المَوْمُهُمْ وَزَلْوَلُهُمْ)

**351** 

[أطراف في : د۲۹۲، ۳۰۲۵، د۲۱۱۵، ۲۳۹۲، ۲۸۵۷].

٢٩٣٤ - حَذَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَون حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أبي إسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ أَبُوجَهْل وَنَاسٌ مِنْ قُرَيْش، وَنُحِرَتْ جُزُورٌ بنَاحِيَةِ مَكُةً فَأَرْسَلُوا فَجَاءُوا مِنْ سَلاَهَا وَطَرَحُوهُ عَلَيْهِ، فَجَاءَتُ فَاطِمة فَأَلْقَتْهُ عَنْهُ، فَقَالَ: ((اللَّهُمُّ عَلَيْكَ بِقُرَيْش، اللَّهُمُّ عَلَيْكَ بِقُرَيْش، اللُّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ، لأبي جَهْلِ بْنِ هِشَامِ وَعُنَّبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةً وَالْوَلِيْدِ بْن عُتْبَةَ وَأَبَيِّ بْنِ خَلَفٍ وَتُحْفَّبَةَ بْنِ أبي مُعِيْطٍ)). قالَ عَبْدُ اللهِ : فَلَقَدْ رَأَيْتَهُمْ فِي قَلِيْبِ بَدْرِ قَتْلَى)) قَالَ أَبُو إسْحَاقَ: وَنَسَيْتُ السَّابِعَ. وقَالَ يُوسُفُ بْنُ أَبِي إسْحَاقَ عَنْ أَبِي إسْحَاقَ ((أُمَيُّةُ بْنُ خَلَفٍ))، وَقَالَ شُغْبَةُ : ((أُمَيَّةُ أَوْ أُبَيِّ)) وَالصَّحِيْحُ أُمَيَّةً.

[راجع: ۲٤٠]

٢٩٣٥ - حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ
 عَنْ أَيُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ
 عَانِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنُ الْيَهُودَ دَخَلُوا عَلَيْكَ،
 عَلَى النبي ﷺ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ،
 فَلَعَنْتُهُمْ. فَقَالَ: مَالِكِ؟ قَالَتْ: أَوْلَمَمْ

فكت دے اور انہيں جنجو ژكرركودے۔

(۲۹۳۳۲) ہم سے عبداللہ بن الی شیب نے بیان کیا کما ہم سے جعفر بن عون نے بیان کیا 'م سے سفیان توری نے 'ان سے ابو اسحال نے ان سے عمرو بن میمون نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود بناتھ نے کہ نی کریم مائی کعبے کے سائے میں نماز بڑھ رہے تھے۔ ابو جمل اور قرایش کے بعض دو سرے لوگوں نے کماکہ اونٹ کی او جھڑی لاکر کون ان پر ڈالے گا؟ کمدے کنارے ایک اونٹ ذری ہوا تھا(اورای كى اوجمرى لانے كے واسطے) ان معول نے اپنے آدى بيع اور وہ اس اونث کی او جعری اٹھالاے اور اسے نی کریم مٹائے اے اور (نماز پڑھتے ہوئے) ڈال دیا۔ اس کے بعد فاطمہ "آئیں اور انہوں نے آپ کے اوپر سے اس گندگی کوہٹلا۔ آنخضرت مٹھیے کے اس وقت یہ بدرعا كى كداك الله! قريش كو بكر 'اك الله! قريش كو بكر 'اك الله! قريش كو پكر ابو جهل بن مشام عتبه بن ربيعه شيبه بن ربيعه وليد بن عتبه ابى بن خلف اور عقبه بن الى معيط سب كو پكر لے عبدالله بن مسعود فے کماچنانچہ میں نے ان سب کوجنگ بدر میں بدر کے کنویں میں دیکھا کہ سب ہوں کو قتل کرکے اس میں ڈال دیا گیا تھا۔ ابو اسحال نے کماکہ میں ساتویں مخص کا (جس کے حق میں آپ نے بدوعاکی متى نام) بمول كيااور يوسف بن الى اسحاق في كماكد ان سے ابواسحات ن (سفیان کی روایت میں الی بن ظف کی بجائے) امید بن ظف بیان کیااور شعبہ نے کما کہ امیہ یا انی (شک کے ساتھ ہے) لیکن می امیہ

(۲۹۳۵) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کما ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا کما ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا کا ان سے این ابی ملیکہ نے اور ان سے عائشہ بھی ہوئی آھے ان کہ بعض یمودی نبی کریم ملی ہے کہ کہ مت میں آئے اور کما السام علیم (تم پر موت آئے) میں نے ان پر لعنت میں آئے اور کما السام علیم (تم پر موت آئے) میں نے ان پر لعنت بھی جو کھی ۔ آپ نے فرملیا کیا بات ہوئی ؟ میں نے کما کیا انہوں نے بھی جو

تَسْمَعْ مَا قَالُوا: قَالَ: ﴿ (فَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ )).

[أطرافه في : ٦٠٢٤، ٦٠٣٠، ٢٠٢٥،

٥٩٣٢، ١٠٤٢، ٧٩٩٢].

کماتھا آپ نے سی سنا؟ آپ نے فرملیا کیااور تم نے سی سناکہ میں فرملیا کیااور تم نے سی سناکہ میں فرمان کا ایم اس کی بلت ان می پر لوٹادی)

ای لئے نامعقول اور بے ہودی حرکوں کا جواب ہوئی ہونا چاہتے۔ آیت قرآنی ﴿ ادفع بالنبی هی احسن ﴾ (فصلت: ٣٣) کا نقاضا ہے کہ برائی کا جواب بھلائی ہے دیا جائے۔ یمودی کی فطرت بھٹ ہے شریند رہی ہے۔ خوو اپنے انجیاء کے ساتھ ان کا براؤ اچھا نہیں رہا تو اور کسی کی کیا حقیقت ہے۔ آنخضرت ساتھیا کی خالفت میں یمودیوں نے کوئی کر اٹھا نہیں رکمی تھی کی بمال تک کہ طاقات کے وقت زبان کو قوڑ مرو ڈکر السلام علیکم کی جگہ السام علیکم کہ ڈالتے کہ تم پر موت آئے۔ آنخضرت ساتھیا نے ان کی اس حرکت پر اطلاع باکر انتا ہی کائی سمجھا ''وعلیم'' ایسی متی تم پر بھی وہی آئے جو میرے لئے منہ ہے نکال رہے ہو۔ اس مدیث سے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ نے دیا 'ای آپ نے دیا 'ای آپ نے کمال اظال حنہ کی دلیل ہے۔ ساتھیا بھی جو جواب آپ نے دیا 'ای کو کنٹر نہیں فرمایا بلکہ جو جواب آپ نے دیا 'ای کو کائی سمجھا۔ یہ آپ کے کمال اظال حنہ کی دلیل ہے۔ ساتھیا

باب مسلمان اہل کتاب کو دین کی بات بتلائے یا ان کو قرآن سکھائے؟

(۲۹۳۹) ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کما ہم کو یعقوب بن ابراہیم نے خبردی کا جھے میرے بھینے ابن شاب نے خبردی ان ابراہیم نے خبردی کیا انہیں عبداللہ بن عباس بی فیا نے خبردی کہ رسول اللہ می کھا تھا کہ اردم کے بادشلہ) قیمرکو (خط) لکھا جس میں آپ نے یہ بھی لکھا تھا کہ اگر تم نے (اسلام کی دعوت سے) منہ موڑا تو (اپ کے گناہ کے ساتھ) ان کاشکاروں کا بھی گناہ تم پر پڑے گا (جن پر تم کھرانی کررہے ہو)

٩٩ - بَابُ هَلْ يُرشِدُ الْمُسْلِمُ أَهْلَ
 الْكِتَابِ أَوْ يُعَلِّمَهُمُ الْكِتَابَ؟

[طرافه في : ۲۹٤٠].

یہ مدیث تغییل کے ساتھ شروع کلب میں گزر چی ہے۔ اس خط میں آپ نے قرآن مجید کی آیت بھی تھی تو باب کا ترجمہ ثابت ہو گیا ہے، ان سے خیر کی امید ہو۔ اگر ان سے محتافی اور بے اوبی کا خطرہ ہے تو ان کو قرآن شریف ہر گز ہر گز تہیں سکمانا چاہئے۔

باب مشركين كادل المانے كے لئے ان كى بدايت كى دعاكرتا

(۲۹۳۷) ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کماہم کو شعیب نے خردی

١٠٠ بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمُشْرِكِيْنَ
 بِالْهُدَى لِيَتَأَلَّفَهُمْ
 ٢٩٣٧ - جَدُلُنَا أَبُو الْيَمَان أَخْرَنَا شَعَيْبٌ

حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَدِمَ طُفَيلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّوسِيُّ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالُوا: يَا رَسُولَ الله إِنَّ دَوسًا عَصَتْ وَأَبَتْ، فَادْعُ الله عَلَيْهَا، فَقِيْلَ: هَلَكَتْ دَوسٌ. قَالَ: ((اللَّهُمُ اهْدِ دَوسًا وَاثْتِ بِهِمْ)).

[طرفاه في : ٦٣٩٧، ٤٣٩٢].

کے ساتھ حضور اکرم مٹھنے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ سٹھنے اقبیلہ دوس کے لوگ سرکٹی پراتر آئے ہیں اور اللہ کا کلام سننے سے انکار کرتے ہیں۔ آپ ان پر بد دعا کیجے! بعض صحابہ رُکھائی نے کہا کہ اب دوس کے لوگ برباد ہو جائیں گے۔ لیکن آپ نے فرایا اے اللہ! دوس کے لوگوں کو ہدایت دے اور انہیں (دائرہ اسلام میں) کھنچے لا۔

کہا ہم سے ابو الزناد نے بیان کیا' ان سے عبدالرحمٰن نے بیان کیا کہ

ابو ہررہ واللہ نے بیان کیا کہ طفیل بن عمرو دوسی واللہ اپ ساتھیوں

حطرت ابو ہریرہ مجمی قبیلہ دوس کے تھے۔ لوگوں نے بد دعاکی درخواست کی تھی محر آپ نے ان کی ہدایت کی دعا فرمائی جو قبول ہوئی اور بعد میں اس قبیلہ کے لوگ خوشی خوشی مسلمان ہو گئے۔

١٠١ – بَابُ دَعْوَةِ الْيَهُودِ

وَالنَّصْرَانِيُّ، وَعَلَى مَا يُقَاتَلُونَ عَلَيْهِ؟

وَمَا كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ، وَالدَّعْوَةُ قَبْلَ الْقِتَال

بَسُوى رئيسر، والمعرور بال المجعد أخبرنا علي الله المجعد أخبرنا شعبة عن قتادة قال: سَمِعْت أنسا رضي الله عنه يَقُولُ: ((لَمَّ أَرَادَ اللَّبِي اللهُ اللهُ يَكُون مَخْتُومًا، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَة ، فَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى المَّافِدِ فِي يَدِهِ، وَنَقَسٌ فِيْهِ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ).

باب یموداور نصاریٰ کو کیونکر دعوت دی جائے اور کس بات پران سے لڑائی کی جائے سری میں میں میں کی میں اٹسار کو اس لک

اور ایران اور روم کے بادشاہوں کو نبی کریم ملی کی کا خطوط لکھنا اور لڑائی سے پہلے اسلام کی دعوت دینا۔

(۲۹۳۸) ہم سے علی بن جعد نے بیان کیا 'کما ہم کو شعبہ نے خبردی
قادہ سے 'انہوں نے کما کہ میں نے انس بڑاٹھ سے شاکہ آپ بیان
کرتے تھے کہ جب نبی کریم ماٹھ کے نے شاہ روم کو خط لکھنے کاارادہ کیا تو
آپ سے کما گیا کہ وہ لوگ کوئی خط اس وقت تک قبول نہیں کرتے
جب تک وہ سر بمہرنہ ہو' چنانچہ آنخضرت ماٹھ کے ایک چاندی کی
اگو تھی بنوائی۔ گویا دست مبارک پر اس کی سفیدی میری نظروں کے
سامنے ہے۔ اس اگو تھی پر «مجدرسول الله "کھدا ہوا تھا۔

[راجع: ٢٥]

مقد یہ ہے کہ اسلام کی دعوت باضابطہ تحریری طور پر سربراہ کی مرسے مزین ہونی جائے۔ یہ جب ہے کہ شاہان عالم کو دعوتی خطوط لکھے جائیں اس سے تحریری تبلیغ کا بھی مسنون ہونا ثابت ہوا۔

٢٩٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
 حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثِني عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ
 شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ

(۲۹۳۹) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کما ہم سے لیث نے بیان کیا کما ہم سے لیث نے کہا کہ بیان کیا کا کہا کہ حصے عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن

عباس رضی الله عنمانے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنا خط کسری کے پاس بھیا۔ آپ نے (اپلی سے) یہ فرملیا تھا کہ وہ آپ کے خط کو بحرین کے گورنر اسے کسری کے دربار میں پنچا دے گا۔ جب کسری نے کتوب مبارک پڑھا تو اسے اس نے بھاڑ ڈالا۔ جھے یاد ہے کہ سعید بن مسیب نے بیان کیا تھا کہ پھر بی کریم سی کی اور بارہ ہو جائے۔ نی کریم سی پارہ پارہ بارہ ہو جائے۔ (چٹانچہ ایسای ہوا)

الله بْنِ عُنْبَةَ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَخْبَرَهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَثْنَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى، فَأَمَرَهُ أَن يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيْمُ الْبَحْرَيْنِ يَدْفَعُهُ عَظِيْمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى خَرْقَهُ، إِلَى كِسْرَى خَرْقَهُ، إِلَى كِسْرَى خَرْقَهُ، إِلَى كِسْرَى خَرْقَهُ، فَلَمَا قَرَأَهُ كِسْرَى خَرْقَهُ، فَحَسِيْتِ قَالَ: فَحَسِيْتِ أَنْ سَعِيْدَ بْنَ الْمسَيْبِ قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهِمِ النَّبِيُ اللهِ أَنْ يُمَرُّقُوا كُلُّ فَدَعَا عَلَيْهِمِ النَّبِيُ اللهِ أَنْ يُمَرُّقُوا كُلُ

مْمَزُقِ)). [راجع: ٦٤]

تُوارِئِ مِیں مَدُور ہے کہ فرزند کریٰ جو ایک نوجوان عیاش قتم کا آدی تھا اور وہ موقع کا انتظار کر رہا تھا کہ اپنے والد کریٰ کو ختم کر کے جلد سے جلد تخت اور فزانوں کا مالک بن جائے۔ چنانچہ جب کریٰ نے یہ حرکت کی اس کے بعد جلد ہی ایک رات کو اس کے لائے نے کریٰ کے بیٹ پر چڑھ کر اس کے بیٹ کو چھرا گھونپ دیا اور اسے ختم کر دیا۔ بعد ہیں وہ تخت و تاج کا مالک بنا تو اس نے فزانوں کا جائزہ لیتے ہوئے فزانے ہیں ایک دواکی شیشی پائی جس پر قوت باہ کی دوا کھا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ والد صاحب ای دواکو کھا کھا کہ آخر تک داد عیش دیتے رہے بھے کو بھی دواکھا لین چاہئے۔ در حقیقت اس شیشی میں سم الفار تھا اس نے اس کو کھایا اور فوراً بی وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس طرح اس کی سلطنت پارہ بو گئی اور عہد فاروتی میں سارا ملک اسلامی قلم رو میں شامل ہو گیا اور اللہ کے بی دول مائی کی دعا نے پورا پورا اثر دکھایا سڑھیا۔ کرانی وغیرہ میں ہے کہ اس کے لڑکے کا نام خرویہ تھا جس نے اپ پرویز نای کا بیٹ چاک کیا اور چھ ماہ بعد خود بھی وہ فرہ ویر ویز مراد ہے جو لقب کرئی ہے یا۔ عبد فاروتی میں حضرت سعد بن ابی و قامی بڑھڑ کے ہاتھوں یہ کہ بیٹ چاک کیا اور چھ ماہ بعد خود بھی وہ فروہ ویرویز مراد ہے جو لقب کرئی سے یاد کیا گیا (حاشبہ بعدادی شریف جلد: اول / ص: ۱۵)

#### باب نبي كريم ما يُؤلِم كا

(غیر مسلموں کو) اسلام کی طرف دعوت دینا اور اس بات کی دعوت که دہ خدا کو چھوڑ کر باہم ایک دو سرے کو اپنا رب نہ بتائیں اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ کسی بندے کے لئے یہ لائق نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے اکتاب و حکمت) عطا فرمائے تو (وہ بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لوگوں سے اپنی عبادت کی لئے کی) آخر آیت تک ١٠٢ بابُ دُعاءِ النّبِيِّ ﷺ إِلَى السّبَوَةِ
 الإسلام وَالنّبُوّةِ

وَأَنْ لاَ يَتَخذ بعْضُهُمْ بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ، وَقُولِه تَعَالَى :﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنَّ يُؤْتِيهُ اللهُ الْكتابَ ﴿ إِلَى آخِرِ الآية [آل عمران : ٧٩]

حضرت امام بخاری رحمت الله علیه بتلانا چاہتے ہیں کہ اسلامی جماد کا مقصد عظیم محض ملک میری ہر گز نہیں بلکہ اس کا مقصد عظیم محض الله پاک کے دین برخی اسلام کو ہر ملک میں پھیلانا ہے تاکہ دنیا میں ہر جگہ الله کی حکومت کا تصور اشاعت پائے اور دنیا امن و امان کا گوارہ بن جائے اور کوئی انسان دو سرے لوگوں پر ایسی برتری اپ لئے نہ افقیار کرے کہ لوگ اے خدائی ورجہ میں سیجھنے پر مجبور ہو جائیں۔ اسلامی جماد کا مقصد عباوت الی اور مساوات انسانی کو فروغ دیتا ہے اور اس ملوکیت کو جڑ سے اکھاڑنا جس میں ایک انسان تخت پر بیٹھ کر اپ دو سرے ہم جنس انسانوں سے اپنی خدائی تسلیم کرائے حتی کہ انبیاء و رسل جو مقبولان بارگاہ اصدیت

ہوتے ہیں' ان کو بھی یہ لائق نیس کہ وہ خدائی کے بچھ حصد دار بننے کا دعویٰ کر عیس۔ اسلام کے ای انسانیت نواز پہلو کا اثر تھا کہ نوع انسان نے ملک اور ندہی رہنماؤں کی اصل حقیقت کی فرع انسان نے ملک اور ندہی رہنماؤں کی اصل حقیقت کی طرف متوجہ کیا کہ وہ انسان ہونے کے نامے پوری بنی نوع انسان کے خادم ہیں۔ اگر وہ اپنی صدود سے آگے بوھیں گے تو ان کا مقام رفعت ذات سے تبدیل ہو سکے گا۔ آج جموریت اور مساوات کی جو لرس دنیا ہیں موج ذن ہیں' ان کو پیدا کرنے ہیں اسلام نے ایک زیدست کردار اداکیا ہے۔ تج ہے۔

بمار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے ۔ یہ سب بود ای کی لگائی ہوئی ہے

حَدُّثَنَا الْبَرَاهِيْمُ بَنْ سَعْدِ عَنْ صَالِحِ بَنِ حَدُّثَنَا الْبَرَاهِيْمُ بَنْ سَعْدِ عَنْ صَالِحِ بَنِ كَيْسَانَ عن ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بَنِ عَبَّاسٍ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ اللهِ بَنْ عَبْسُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

۲۹٤١ - قال ابن عَبَّاسِ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ أَنَّهُ كَانَ بِالشَّامِ فِي رِجَالِ مِنْ قُرِيْشٍ قَدِمُوا تِجَارًا فِي الْسَمُدُةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ فَي وَبَيْنَ كُفَّادِ كَانَتْ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ فَي وَبَيْنَ كُفَّادِ قُرَيْشٍ فَيْانَ: فَوَجَدْنَا رَسُولُ قُرْيَشٍ فَانْطَلَقَ بِي قَيْصَرَ بَبَعْضِ الشّام، فَانْطَلَقَ بِي

(۲۹۳۱) ابن عباس بی استان کیا کہ مجھے ابو سفیان بی استان خردی کہ قریش کے ایک قافلہ قریش کے ایک قافلہ اس دور میں یمال تجارت کی غرض سے آیا تھاجس میں آنخضرت اور کفار قریش میں باہم صلح ہو چکی تھی۔ (صلح حدیدید) ابو سفیان نے کما کہ قیصر کے آدی کی ہم سے شام کے ایک مقام پر طاقات ہوئی اور وہ مجھے اور میر ساتھیوں کو این ساتھ (قیمر کے دربار میں بیت المقدس) لے کر چلا بھر ساتھیوں کو این ساتھ (قیمر کے دربار میں بیت المقدس) لے کر چلا بھر

(356) SHOW (

جب ہم ایلیا (بیت المقدس) پنیج تو قیصر کے دربار میں ہماری باریابی ہوئی۔ اس وقت قیصر دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سربر تاج تھا اور روم کے امراءاس کے ارد گرد تھے'اس نے اپنے ترجمان سے کما کہ ان سے بوچھو کہ جنہوں نے ان کے یمال نبوت کا دعویٰ کیاہے نسب کے اعتبار سے ان سے قریب ان میں سے کون فخص ہے؟ ابو سفیان نے بیان کیا کہ میں نے کہا میں نب کے اعتبار سے ان کے زیادہ قریب ہوں۔ قیصرنے بوچھا تمهاری اور ان کی قرابت کیاہے؟ میں نے کما (رشتے میں) وہ میرے چیازاد بھائی ہوتے ہیں' اتفاق تھا کہ اس مرتبہ قافلے میں میرے سوابی عبد مناف کااور آدی موجود نہیں تھا۔ قیصرنے کما کہ اس مخص (ابو سفیان بڑیشہ) کو مجھ سے قریب کردواور جولوگ میرے ساتھ تھاس کے تھم سے میرے يجھے قريب ميں كورے كرديئے گئے۔ اس كے بعد اس نے اپنے ترجمان ہے کما کہ اس مخض (ابوسفیان) کے ساتھیوں سے کمہ دو کہ اس سے میں ان صاحب کے بارے میں یو چھوں گاجو نبی ہونے کے مدعی ہیں اگر بیدان کے بارے میں کوئی جھوٹ بات کے تو تم فوراً اس کی تکذیب کردو۔ ابو سفیان نے بیان کیا کہ خدا کی قتم!اگر اس دن اس بات کی شرم نہ ہوتی کہ کہیں میرے ساتھی میری کلذیب نہ کر بیٹھیں تو میں ان سوالات کے جوابات میں ضرور جھوٹ بول جاتا جو اس نے آنخضرت کے بارے میں کئے تھے لیکن مجھے تواس کا خطرو لگارہا کہ کمیں میرے ساتھی میری مکذیب نہ کردیں۔ اس لئے میں نے سیائی سے کام لیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ترجمان سے کہا اس سے بوچھو کہ تم لوگوں میں ان صاحب کا نسب کیسا سمجهاجاتا ہے؟ میں نے بتایا کہ ہم میں ان کانسب بہت عمدہ سمجماجاتا ہے۔ اس نے پوچھااچھا یہ نبوت کا دعویٰ اس سے پہلے بھی تہمارے یمال کسی نے کیا تھا؟ میں نے کما کہ نہیں۔ اس نے پوچھاکیا اس دعویٰ سے پہلے ان یر کوئی جھوٹ کا اٹرام تھا؟ میں نے کہا کہ نہیں'اس نے یوچھاان کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کما کہ نہیں۔ اس نے بوچھاتو اب برے امیرلوگ ان کی اتباع کرتے ہیں یا کمزور اور کم حیثیت کے لوگ ؟ میں نے کما کہ کمزور اور معمولی حیثیت کے لوگ بی ان کے (زیادہ تر

وَبَأَصْحَابِي حَتَّى قَدِمْنَا إِيلِيَاءَ، فَأَدْخِلْنَا عَلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فِي مَجْلِسِ مُلْكِهِ وَعَلَيْهِ النَّاجُ، وَإِذَا حَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّوم. فَقَالَ لِتَوْجُمَانِهِ: سَلْهُمْ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزِعُمُ أَنَّهُ بَبِيٌّ؟ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ أَنَا أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ نَسَبًا. قَالَ: مَا قَرَابَةُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ؟ فَقُلْتُ هُوَ ابْنُ عَمِّي. وَلَيْسَ فِي الرَّكْبِ يَومَنِلْدِ أَحَدٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافِ غَيْرِيْ. فَقَالَ قَيْصَرُ: أَذْنُوهُ. وَأَمَوَ بِأَصْحَابِي فَجُعِلُوا خَلْفَ ظَهْرِي عِنْدَ كَتِفِي. ثُمَّ قَالَ لِتُوجَمَانِهِ: قُلْ لأَصْحَابِهِ إنَّى سَائِلٌ هَذَا الرَّجُلَ عَنِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، فَإِنْ كَذَبَ فَكَذَّبُوهُ. قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: وَاللَّهِ لَوْ لاَ الْحَيَاءُ يَوْمَنِذِ مِنْ أَنْ يَأْثُورَ أَصْحَابِي عَنِّي الْكَذبَ لَكَذبتُهُ حِيْنَ سَأَلَنِي عَنْهُ، وَلَكِنِّي اسْتَحْيَيْتُ أَنْ يَأْثُرُوا الْكَذِبَ عَنَّى فَصَدَقْتُهُ. ثُمَّ قَالَ لِتُرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُ كَيْفَ نَسَبُ هَذَا الرَّجُل فِيْكُمْ؟ قُلْتُ: هُوَ فِيْنَا ذُو نَسَبٍ. قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقُولَ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَبْلَهُ؟ قُلْتُ: لاَ. فَقَالَ : كُنْتُمْ تَتُهمُونَهُ عَلَى الْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ : لاَ. قَالَ: فَهَلْ كَانْ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكِ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَأَشْرَافُ النَّاس يَتْبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ قُلْتُ: بَلْ ضُعَفَازُهُمْ. قَالَ: فَيَزِيْدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟

مانے والے ہیں) اس نے یو چھا کہ اس کے مانے والوں کی تعداد ہوھتی رہتی ہے یا گھٹی جارہی ہے؟ میں نے کماجی نہیں تعداد برابر بوحتی جارہی ہے۔ اس نے بوجھا کوئی ان کے دین سے بیزار ہو کر اسلام لانے کے بعد پر بھی گیا ہے کیا؟ میں نے کما کہ نہیں' اس نے یوچھا' انہوں نے بھی وعدہ خلافی بھی کی ہے؟ میں نے کما کہ نہیں لیکن آج کل جارا ان سے ایک معاہدہ ہو رہاہے اور ہمیں ان کی طرف سے معاہدہ کی خلاف ورزی کا خطرہ ہے۔ ابو سفیان نے کما کہ بوری گفتگو میں سوا اس کے اور کوئی ایسا موقعہ نہیں ملا جس میں میں کوئی ایس بات (جھوٹی) ملا سکوں جس سے آنخضرت کی توہن ہو۔ اور اینے ساتھیوں کی طرف سے بھی جھٹلانے کاڈر نہ ہو۔ اس نے پھر یو چھاکیاتم نے بھی ان سے لڑائی کی ہے یا انہوں نے تم ے جنگ کی ہے؟ میں نے کما کہ ہاں' اس نے بوچھا تہماری لڑائی کاکیا نتیجہ لکاتا ہے؟ میں نے کما لڑائی میں بھشہ کسی ایک گروہ نے فتح نہیں حاصل کی۔ کبھی وہ ہمیں مغلوب کر لیتے ہیں اور کبھی ہم انہیں'اس نے یو چھاوہ تہرس کن کاموں کا حکم دیتے ہیں ؟ کما ہمیں وہ اس کا حکم دیتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کا کسی کو بھی شریک نہ ٹھمرائیں' ہمیں ان بتوں کی عبادت سے وہ منع کرتے ہیں جن کی ہمارے باب دادا عبادت كياكرتے تھے مناز 'صدقه 'ياك بازى و مروت 'وفاء عمد اور امانت کے ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ جب میں اسے یہ تمام باتیں بتاچکا تواس نے این ترجمان سے کما'ان سے کہو کہ میں نے تم سے ان کے نب کے متعلق دریافت کیا تو تم نے بتایا کہ وہ تمہارے یہاں صاحب نسب اور شریف سمجے جاتے ہیں اور انبیاء بھی یوں ہی اپنی قوم کے اعلیٰ نب میں پیدا کئے جاتے ہیں۔ میں نے تم سے یہ بوچھاتھا کہ کیا نبوت کا وعویٰ تمهارے بہاں اس سے بہلے بھی کسی نے کیا تھاتم نے بتایا کہ ہمارے ہاں ایبا دعویٰ پہلے کسی نے نہیں کیا تھا' اس ہے میں یہ سمجھا کہ اگر اس ہے پہلے تمہارے بہاں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو تا تو میں یہ بھی کہہ سکنا تھا کہ یہ صاحب بھی اسی دعویٰ کی نقل کررہے ہیں جواس سے پہلے کیا جاچکا ہے۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ کیا تم نے دعویٰ نبوت سے پہلے

قُلْتُ: بَلْ يَزِيْدُونُ. قَالَ : فَهَلْ يَوْتَدُ أَحَد سَخْطَةً لِدِيْنِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيْهِ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قُلْتُ: لاَ، وَنَحْنُ الآنَ مِنْهُ فِي مَدَّةٍ نَحْنُ نَخَافُ أَنْ يَغْدِرَ. قَالَ أَبُو سُفْيَان: وَلَمْ يُمْكِنّى كَلِمَةٌ أَدْخِلُ فِيْهَا شَيئًا أَنْتَقِصُهُ بِهِ – لاَ أَخَافُ أَنْ تُؤْثَرَ عَنِّي - غَيْرُهَا. قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ أَوَ قَاتَلَكُمْ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَيْفَ كَانَتْ حَرِيْهُ وَحَرِيْكُمْ؟ قُلْتُ: دُولاً وَسِجَالاً : يُدَال عَلَيْنَا الْمَرَّةَ وَلُدَال عَلَيْهِ الْأَخْرَى. قَالَ: فَمَا ذَا يَأْمُوكُمْ؟ قَالَ: يَأْمُونَا أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لاَ نُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا، وَيَنْهَانَا عَمَّا كَانْ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، وَيَأْمُرُنَا بالصَّلاَةِ، وَالصَّدَقَةِ، وَالْعَفَافِ، وَالْوَفَاء بِالْعَهْدِ، وَأَدَاء الْأَمَانَةِ. فَقَالَ لِتُوْجُمَانِهِ حِيْنَ قُلْتُ ذَلِكَ لَهُ: قُلْ لَهُ إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فِيْكُمْ، فَزَعَمْتَ أَنَّهُ ذُو نَسَب، وكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا. وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا الْقُوَلَ قَبْلَهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لاَ، فَقُلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَالَ هَذَا الْقُولَ قَبْلَهُ قُلْتُ رَجُلٌ يَأْتُمُ بِقُولِ قَدْ قِيْلَ قَبِلهُ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتُهمُونُهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَن يَقُولَ مَا قَالَ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لاَ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللهِ. وَسَأَلْتُكَ هَلُ كَانَ

مجى ان كى طرف جموث منسوب كياتفاء تم في تاياكه ايما كمى نسي بواء اس سے میں اس نتیج پر پہنچا کہ یہ ممکن نہیں کہ ایک مخص جو لوگوں کے متعلق مجمی جموث نه بول سکا مووه خدا کے متعلق جموث بول دے۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ ان کے باب دادوں میں کوئی بادشاہ تھا، تم نے بتایا کہ شیں۔ میں نے اس سے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ان کے بلب دادوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہو تا تو میں ہیہ بھی کمہ سکتا تھا کہ (نبوت کا دعویٰ کرکے) وہ اسيخ باب داداكى سلطنت حاصل كرنا جاج بين ميس في تم سے دريافت کیا کہ ان کی اتباع قوم کے برے لوگ کرتے ہیں یا کمزور اور بے حیثیت اوگ ، تم نے بتایا کہ کزور غریب قتم کے لوگ ان کی تابعداری کرتے ہیں اور یی مروه انبیاء کی (بردور مین) اطاعت کرنے والا رہاہے۔ میں نے تم ے یو چھا کہ ان تابعد ارول کی تعداد برحتی رہتی ہے یا تھٹی بھی ہے؟ تم نے بتایا کہ وہ لوگ برابر بڑھ ہی رہے ہیں 'ایمان کامھی کی طال ہے 'یمال تك كدوه كمل موجائ ميس نے تم سے دريافت كياكد كياكوئي فخص ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد مجمی اس سے پھر بھی کیا ہے؟ تم نے کما کہ ایبا مجمی نہیں ہوا' ایمان کا بھی میں حال ہے جب وہ دل کی مرائیوں میں اتر جائے تو پھر کوئی چیزاس ہے مومن کو ہٹانہیں سکتی۔ میں نے تم ہے دریافت کیا کہ کیا انہوں نے وعدہ ظافی بھی کی ہے؟ تم نے اس کا بھی جواب دیا کہ نمیں' انبیاء کی میں شان ہے کہ وہ وعدہ خلافی کبھی نمیں كرتے ـ ميں نے تم سے دريافت كيا كم كيا تم نے مجى ان سے يا انہوں نے تم سے جنگ بھی کی ہے؟ تم نے بتایا کہ ایا ہوا ہے اور اور تماری لڑا ئیوں کا بتیجہ بھیشہ کسی ایک ہی کے حق میں نہیں گیا۔ بلکہ مجمی تم مغلوب ہوئے ہو اور مجمی وہ۔ انبیاء کے ساتھ بھی ایبابی ہو تا ہے وہ امتحان میں ڈالے جاتے ہیں لیکن انجام انہیں کا بمتر ہوتا ہے۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ وہ تم کو کن کاموں کا حکم دیتے ہیں؟ تم نے بتایا کہ وہ ہمیں اس کا علم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اور اس کے ساتھ کمی کو شریک نہ ٹھراو' اور مہیں تمہارے ان معبودوں کی عبادت سے منع كرتے بيں جن كى تمهارے باب دادا عبادت كياكرتے تھے۔ تمهيں وہ نماز

منْ آبَانِهِ مِنْ مَلِك؟ فَوَعَمْتَ أَنْ لاَ، فَقُلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَانِهِ. وَسِأَلْتُكَ أَشْرَافَ النَّاس يَتْبِعُولَهُ أَمْ صُعَفَاؤُهُمْ؟ فَزُعَمْتَ أَنَّ ضُعَفَاؤُهُمُ اتَّبَعُوهُ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُل. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَوْيُدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ؟ فزعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيْدُونَ، وَكَذَلِكَ الإيْمَانُ حَتَّى يُتِمَّ. وَسَأَلْتُكَ هِلْ يَرْتَدُ أَحِدُ سَخْطَةً لِدِيْنِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيْهِ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لأَ، فَكَذَلِكَ الإيْمَانُ حِيْنَ تَخْلِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ لاَ يَسْخَطُهُ أَحَدٌ. وَسَأَلَتُكَ هَلْ يَغْدِرُ؟ فَرَعَمْتَ أَنْ لاَ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لاَ يَغْدِرُونَ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ وَقَاتَلَكُمْ لِ فَرَعَمْتِ أَنْ قَدْ فَعَلَ، وَأَن حَرِبَكُمْ وَحَرَبَهُ تَكُونُ دُولاً، وَيُدَالُ عَلَيْكُمُ الْمَرَّةَ وَتُدَالُونَ عَلَيْهِ الْأَخْرَى، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى وتَكُونُ لَهَا الْعَاقِبَةُ. وَسُأَلُتُكَ بِمَاذَا يَأْمُو كُمْ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بهِ شَيْئًا، وَيَنْهَاكُمُ عَمًّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤِكُمْ، وَيَأْمُرُكُمْ بالصَّلاَةِ، وَالصِّدْق وَالْعَفَافِ، وَالْوَفَاء بِالْعَهْد، وَأَدَاء الْأَمَانَةِ. قَالَ: وَهَذِهِ صِفَةُ نَبِيٌّ قَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٍ، وَلَكِنْ لَمْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، وَإِنْ يَكُ مَا قُلْتَ حَقًّا فَيُوشَكُ أَنْ يَمْلِكَ مَوضِعَ قَدَمَيٌ هَاتَيْنِ،

وَلَوْ أَرْجُوا أَنْ أَخْلُصَ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لُقِيَّهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ قَدَمَيْهِ. قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: ثُمُّ دَعَا بكِتَابِ رَسُول ا للهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُقَرَىءَ، فَإِذَا نِيْدِ.

[راجع: ٧]

بسم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ، إِلَى هِرَقْلَ عَظِيْم الرُّوم.

سَلامٌ عَلَى مَن اتَّبَعَ الْهُدَى. أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلامِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْن، فَإِنْ تُوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ الأَريْسِيِّينَ ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ مَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَلاَ يُتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ. فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران : ٦٤].

قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : فَلَـمًا أَنْ قَضَى مَقَالَتُهُ عَلَتْ أَصْوَاتُ الَّذِيْنَ حَولَهُ مِنْ عُظَمَاءِ الرُّومْ وَكُثُرَ لَغَطُهُمْ، فَلاَ أَدْرِي مَاذَا قَالُوا. وَأُمِرَ بِنَا فَأَخْرِجْنَا. فَلَـمًا أَنْ خَرَجْتُ مَعَ أَصْحَابِي وَخَلُوْتُ بِهِمْ قُلْتُ لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْن أبي كَبْشَةَ، هَذَا مَلِكُ بَنِي الأَصْفَر

صدقه کا کبازی وعده وفائی اور اداء امانت کا علم دیتے ہیں اس نے کما کہ ایک نی کی بی صفت ہے میرے بھی علم میں بدبات مقی کہ وہ نی مبعوث ہونے والے ہیں۔ لیکن یہ خیال نہ تھا کہ تم میں سے وہ مبعوث ہوں گے ' جو باتیں تم نے ہائیں اگر وہ صحیح ہیں تو وہ دن بہت قریب ہے جب وہ اس جگہ پر حکمران ہوں گے جہاں اس وقت میرے دونوں قدم موجود ہیں'اگر مجھے ان تک پنچ کئے کی توقع ہوتی تومیں ان کی خدمت میں حاضر ہونے کی بوری کوشش کرتا اور اگر میں ان کی خدمت میں موجود ہو یا تو ان کے باؤل وحوتا۔ ابو سغیان نے بیان کیا کہ اس کے بعد قیصرنے رسول اللہ مٹی کا نامہ مبارک طلب کیا اور وہ اس کے سامنے پڑھا کیا اس میں لکھا ہوا تھا (ترجمہ) شروع كرتا ہوں اللہ كے نام سے جو برائى مميان نمايت رحم كرنے والا ہے۔ يہ خط ہے محمد اللہ كے بندے اور اس كے رسول كى طرف سے روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف 'اس مخص پر سلامتی ہو جو بدایت قبول کرلے۔ اهابعد میں حمیس اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام قبول كرو٬ تهميس بهي سلامتي و امن حاصل هو گي اور اسلام قبول كرو الله تهس د ہرا اجر دے گا(ایک تمهارے اینے اسلام کااور دو سرا تمهاری قوم ك اسلام كا بو تهارى وجه سے اسلام ميں داخل ہوگى) ليكن اگرتم نے اس دعوت سے منہ موڑلیا تو تمہاری رعایا کا گناہ بھی تم پر ہو گا۔ اور اے ابل كتاب! ايك اي كلم برآكر بم على جاؤجو بمار اور تمارك درمیان ایک بی ہے ہے کہ ہم اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کریں نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرائیں اور نہ ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ كرآپس ميں ايك دو سرے كو برورد گار بنائے اب بھى اگر تم منہ موڑتے ہو تو اس کا قرار کرلو کہ (اللہ تعالیٰ کے واقعی) فرمان بردار ہم ہی ہیں۔ ابو سفیان نے بیان کیا کہ جب ہرقل اپنی بات بوری کرچکاتو روم کے سردار اس کے ارد گرد جمع تھے' سب ایک ساتھ چیننے لگے اور شور وغل بہت برھ کیا۔ مجھے کچھ پہتہ نہیں چلا کہ بیاوگ کیا کمہ رہے تھے۔ پھر ہمیں عمم دیا میا اور ہم وہاں سے نکال دیے گئے۔ جب میں اینے ساتھوں کے ساتھ وہاں سے چلا آیا اور ان کے ساتھ تنائی ہوئی تو میں نے کما کہ ابن الی كبشه (مراد حضور اکرم متی اس بے ب) کامعالمہ بہت آگے بڑھ چکا ہے 'بنو الاصفر (رومیوں) کا بادشاہ بھی اس سے ڈرتا ہے ' ابو سفیان نے بیان کیا کہ اللہ کی فتم! مجھے اس دن سے اپنی ذلت کا بھین ہو گیا تھا اور برابر اس بات کا بھی بھین رہا کہ آنخضرت میں جھی اسلام داخل کردیا۔ حالا نکہ (پہلے) میں اسلام کو برا يَحَافُهُ. قَالَ أَبُو سُفْيَان وَاللهِ مَا زِلْتُ ذَلِيْلاً مُسْتَيْقِنًا بِأَنَّ أَمْرَهُ سَيَظْهَرُ، حَتَّى أَذْخَلَ اللهُ قَلْبِي الإِسْلاَمَ وَأَنَا كَارِه)).

اس طویل حدیث کو حضرت مجتد مطلق الم بخاری کی جگه لاتے ہیں اور اس سے بہت سے مسائل کا استنباط فرایا ہے۔

یہاں اس غرض سے لائے کہ اس سے یہاں غیر مسلموں کو دعوت اسلام پیش کرنے کے طریقوں پر روشنی پڑتی ہے۔ اس میں ہرقل کی طرف دعوت اسلامی کا ذکر ہے جس کا لقب قیصر تھا ہرقل جمہ اور علم ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ کسری بھی اس کو کہتے تھے اس نے اکتیس سال تک حکومت کی تھی۔ آنخضرت میں کا اس دوران انتقال ہو چکا تھا۔ لفظ ایلیاء سے بیت المقدس مراد ہے یہاں حضرت ابو سفیان بڑائو نے آپ کو این بڑائو الله تا اس کے دادا کے بچاکے بیٹے ہیں ابو سفیان کا نسب سے ہابو سفیان سخر بن حرب بن امیہ بن عبد الله بن عبد المطلب بن سفیان سخر بن امیہ بن عبد مشمس بن عبد مناف۔ اور رسول کریم میں گیا کے انسب نامہ سے مجمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہائشم بن عبد مناف۔ اور رسول کریم میں گیا کے کا نسب نامہ سے مجمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہائشم بن عبد مناف۔ آپ کو یہاں ابو سفیان نے ابن ابی کبشہ سے تشیہ دی جو بنو فرنانے کا ایک آدی تھا اور سارے عرب کے خلاف وہ ستارہ شعریٰ کا پجاری تھا اور اس مخالفت عرب کی وجہ سے لوگ آنخضرت سے کے کو بھی ابن ابی کبشہ سے تشیہ دیا کہ شہ سے تشیہ دیا کرتے تھے۔

حانثا تقابه

١٩٤٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَيُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي حَاذِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَومَ خَيْبَرَ: ((لأُعْطِيَنَ الرَّايَةَ رَجُلاً يَقْتُحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ))، فَقَامُوا يَرْجُونَ يَقْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ))، فَقَامُوا يَرْجُونَ لِذَلِكَ أَيُهُمْ يُعْطَى، فَعَدُوا وَكُلُّهُم يَرجُو لَلَا يُعْطَى، فَقَالَ: ((أَينَ عَلِيٌّ؟)) فَقِيلًا: يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، فَقَالَ: ((أَينَ عَلِيٌّ؟)) فَقِيلًا: يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، فَقَالَ: ((أَينَ عَلِيٌّ؟)) فَقِيلًا: عَيْبِهِ فَبَرَأَ مَكَانَهُ حَتَّى كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ عَيْبِهِ فَبَرَأً مَكَانَهُ حَتَّى كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ عَيْبِهِ فَقَالَ نُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا. وَعَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ شَعْنَ لَيْ وَلِللهُ مَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا. فَقَالُ: ((عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا. وَعَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ فَقَالَ: ((عَلَى رَسْلِكَ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا. فَقَالَ نُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا. وَعَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ فَقَالُ اللهِ اللهُ مَنْ الْمِعْ فَوَا اللهِ الْأَنْ فَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَا اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ وَا أَوْلُولُ اللهِ اللهُ وَا عَلَى وَاللهِ اللهُ وَا اللهِ اللهُ وَاللهُ وَا اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَا اللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهِ اللهُ وَا اللهِ اللهُ وَلَوْلُوا مِنْهُمْ وَا اللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهِ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهِ اللهُ وَا اللهِ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ الَّكَ مِنْ حُمُر النَّعَمِ)).

[أطرافه في : ۳۷۰۱، ۳۷۰۱، ٤٢١٠].

دعوت دے لواور ان کے لئے جو چے ضروری ہیں ان کی خر کردو (پھردہ نه مانیں تو اونا) الله کی فتم! اگر تمهارے ذریعہ ایک مخص کو بھی

بدایت مل جائے تو یہ تمہارے حق میں سرخ اونوں سے بسترہے۔

اس مدیث سے باب کی مطابقت ہوں ہے کہ آنخضرت مان کے الوائی شروع کرنے سے پہلے فریق مقاتل کے سامنے حضرت علی کو وعوت پیش کرنے کا علم فرمایا ساتھ بی یوں ارشاد ہوا کہ پہلے مخالفین کو راہ راست پر لانے کی بوری کوشش کرد اور یاد رکھو اگر ایک آدی بھی تماری تبلیغ کوشش سے نیک راستے پر آگیاتو تمارے لئے سرخ اونوں سے بھی زیادہ تیتی چزہے۔ عرب میں کالے اونوں کے مقابلے پر سرخ اونوں کی بری قیت تھی۔ اس لئے مثال کے طور پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اسلام کسی سے جنگ جماد لڑائی کا خوابال بر گزشیں ہے۔ وہ صرف صلح مفائی امن وامان جابتا ہے مرجب مدافعت ناگزیر ہو تو پھر بعربور مقابلہ كا تھم بھی دیتا ہے۔

(۲۹۲۳) ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا کما ہم سے معاویہ بن عمرونے بیان کیا کماہم سے ابواسحاق نے بیان کیا ان سے حميد نے كما كب ميں نے انس واللہ سے سنا أب بيان كرتے تھے كه رسول الله اللي المالية جب كى قوم يرج هائى كرتے تواس وقت تك كوئى اقدام نه فرماتے جب تک صبح نه موجاتی 'جب صبح موجاتی اور اذان کی آواز من ليت تو رك جاتے اور اگر اذان كى آواز ساكى نه ديتى تو منح مونے کے بعد حملہ کرتے۔ چنانچہ خیبر میں بھی ہم رات میں پنچے تھے۔

اس مدیث میں بھی اشارہ ہے کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے ہروہ موقع تلاش کرلینا چاہئے جس سے جنگ کا خطرہ الل سکے کوئکہ

(۲۹۳۳) ہم سے قتید نے بیان کیا کہا ہم سے اساعیل بن جعفرنے بیان کیا ان سے حمید نے اور ان سے انس بڑاتھ نے کہ نی کریم التابیا ہمیں ساتھ لے کرایک غزوہ کے لئے تشریف لے گئے۔

(۲۹۲۵) (دوسری سند) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان ے امام مالک نے 'ان سے حمید نے اور ان سے انس بڑاتھ نے کہ رسول کریم مٹھ کیا رات میں خیبر تشریف ملے گئے اور آپ کی عادت تھی کہ جب کسی قوم تک رات کے وقت پہنچے تو مبع سے پہلے ال پر حملہ نیں کرتے تھے۔ جب صبح ہوئی تو یمودی اپنے مجاو ڑے اور ٹوکرے لے کرباہر (کھیتوں میں کام کرنے کے لئے) نکلے جب انہوں نے اسلامی لشکر کو دیکھاتو چیخ پڑے محمد واللہ محمد لشکر سمیت آ گئے ۔ اس

٢٩٤٣ - حَدَّثُناً عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ حُمَيدٍ قَالَ: سَمِغْتُ أَنْسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا غَزَا قَومًا لَمْ يُغِرُّ حَتَّى يُصْبَحَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعَ أَذَانًا أَغَارَ بَعْدَ مَا يُصْبَحُ. فَنَزَلْنَا خَيْبَرَ لَيْلاً.[راجع: ٣٧١]

اسلام کامقصد جنگ ہر گزنمیں ہے • ٢٩٤٤ - حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدُّثَنَا إسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ غَزَا بِنَا ح و)).

[راجع: ٣٧١]

٢٩٤٥ - حَدَّثَناً عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ مَالِكِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَس رَضِيَ ا اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ خَرَجَ إِلَى خُيْبَرَ فَجَاءَهَا لَيْلاًّ - وَكَانَ إِذَا جَاءَ قُومًا بِلَيْلِ لاَ يُغَيِّرُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُصْبَحَ - فَلَمَّا أَصْبَحَ خَرَجَتْ يَهُودُ بِمَسَاخِيْهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ، فَلَمَّا رَأُوهُ قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَاللهِ مُحَمَّدٌ وَالْخَمَيْسُ.

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((الله أَكْبُرُ، خَرِبَتْ

خَيْبُو، إِنَّا إِذَا نَوَلَّنَا بِسَاحَةٍ قُومٍ فَسَاءَ

٢٩٤٦ - حَدُّثُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبِرَنَا شَعَيْبٌ

عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ

أَبَا هُرَيْرةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((أَمِرْتُ أَنْ

أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ،

فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَّهَ إِلاًّ اللهُ عَصْبَمَ فَقَدْ مِنِّي

ر نی کریم مٹی کیا نے فرملیا اللہ کی ذات سب سے بدی ہے۔ اب خیبر تو خرآب ہو گیا کہ جب ہم کسی قوم کے میدان میں مجلد انداتر آتے ہیں تو ( كفرسے) درائے ہوئے لوگوں كی صبح منحوس ہوجاتى ہے۔

صَبَاحُ الْمَنْ لَرِیْنَ)). [راجع: ۳۷۱] تو (کفرے) ڈراے ہوے لوگول کی صح منحوس ہو جاتی ہے۔ جگ خیبر کا پس مظریودیوں کی مسلسل غداری اور طبی فساد اگیزی تھی۔ تقییل طالت اپنے موقع پر بیان ہوں گے۔ حدیث یں لفظ مساحبهم مسحاة کی جمع ہے جس سے مراو بھاؤ ڈہ ہے اور مکاتلهم مکتل کی جمع ہے ، وہ ٹوکری جو پدرہ صاع وزن کی وسعت رکھتی ہو۔ عمیس سے مراو جو پانچ حصول پر جاتے ہوتا ہے میمنه اور میسرہ قلب اور صاقه اور مقدمه ای نسبت سے افکر کو حمیس کما گیا ہے اور ساحة سے مراو الاان ہے واصلها الفعناء بین المنازل کلا فی المجمع والعینی والکرمانی ۔

(۲۹۲۷) ہم ہے ابو الیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خبردی انسیں زہری نے کہا ہم ہے سعید بن مسیب نے بیان کیا اور ان سے ابو ہررہ دفائۃ نے کہ رسول کریم مائی اسے فرملیا کہ جھے تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں ہے اس وقت تک جنگ کرتا رہوں یمال تک کہ وہ اس کا قرار کرلیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں تو اس کی جان اور مال اقرار کرلیا کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں تو اس کی جان اور مال ہم ہے محفوظ ہے سوا اس حق کے جس کی بناء پر قانو نا اس کی جان و مال مال ذر میں آئے اور اس کا حماب اللہ کے ذمہ ہے۔ اس کی روایت عمر اور این عمر ہی ہی نے کری مائی کے اس کی روایت عمر اور این عمر ہی ہی نے کری مائی کے اس کی روایت

ر زردی جائز نیں ہے۔ یہ سب کی مرضی رہے 'آزادی کے ساتھ جو جاہے قبول کرے جو نہ جاہے وہ قبول نہ کرے 'اسلام نے

بب لڑائی کامقام چمپانا(دو سرامقام بیان کرنا) اور جعرات کے دن سفر کرنا

(۲۹۳۷) ہم سے کی بن کیرنے میان کیا کما ہم سے لیث بن سعد فیمان کیا ان سے ابن شاب نے بیان کیا کما کہ جمعے عبدالرحلٰ بن عبداللہ بن کعب بن مالک نے خردی اور

١٠١٣ - بَابُ مَنْ أَرَادَ غَزْوَةً فورَّى لَفْرِهَا، وَمَنْ أَحَبُ الْخُرُوجَ يَومَ الْخَمِيْسِ لَفْرُوجَ يَومَ الْخَمِيْسِ - ٢٩٤٧ - حَدُّتُنَا يَحْيَى بْنُ بْكَيْرٍ حَدَّلْبَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهابٍ قَالَ: اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن

ندب کے بارے میں کی بھی زیدی کو روا نہیں رکھا۔

كَفْبِ بْنُ مَالِكِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْن كَفْبِ - وَكَانَ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْن كَفْبِ - وَكَانَ : وَكَانَ أَنْ مَالِكِ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولُ اللهِ هَيْنَ رَسُولُ اللهِ هَيْنَ وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ هَيْنَ فَيْرَهَا. يُرْدُدُ غَزْوَةً إِلاْ وَرْى بغَيْرِهَا.

انہیں عبداللہ بن کعب بولتھ نے کعب بولتھ (جب نامیناہو گئے تھے)
کے ساتھ ان کے دوسرے صاحبزادوں میں بھی عبداللہ انہیں لے کر
رائے میں ان کے آگے آگے چلتے تھے 'رسول اللہ مٹھ کیا کا اصول میں
تھا کہ جب آپ کسی غزوہ کا ارادہ کرتے تو (مصلحت کے لئے) دوسرا
مقام بیان کرتے (تاکہ دشمن کو خبرنہ ہو)

[راجع: ۲۷۵۷]

افظ تورید کے معنی یہ کہ کی بات کو اشارے کتائے ہے کہ دیتا کہ صاف طور ہے کوئی نہ سجھ کے۔ ایبا تورید جنگی ممائے کے لئے جائز ہے۔ لعل الحکمة فیہ ماروی عن قولہ صلی الله علیه وسلم بورک لامنی فی بکورها یوم المخمیس و کونه صلی الله علیه وسلم بورک لامنی فی بکورها یوم المخمیس و کونه صلی الله علیه وسلم کان یحب المخروج یوم المخمیس لا یستلزم المواظبة علیه القیام مانع منه وسیاتی بعد باب انه خرج فی بعض اسفارہ یوم السبت ثم اورد المصنف طرفا من حدیث کعب بن مالک الطویل وهو ظاهر فیما ترجم له قال الکرمانی کعب هو ابن مالک الانصاری احد المثلاثة الذین خلفوا و صار اعمی و کان له ابناء و کان عبدالله یقودہ من بین سائر بنیه (حاشیة بعناری) یعنی اس میں حکمت یہ کہ آتحضرت المثلاثة الذین خلفوا و صار اعمی و کان له ابناء و کان عبدالله یقودہ من بین سائر بنیه (حاشیة بعناری) کی گئی ہے گر اس سے مواظبت ثابت شیں بوتی کے تک میری امت کے لئے جمرات کے روز صح سفر کرنے میں برکت رکھی گئی ہے گر اس سے مواظبت ثابت شیں جوتی کہا کہ بوتی الماری صحابی میں جو تبوک میں چیچے رہ گئے تھے۔ آپ کے کئی لڑک تھے جن میں صح بریات میں اللہ بالم ہے۔ کعب بن مالک وی افساری صحابی میں جو تبوک میں چیچے رہ گئے تھے۔ آپ کے کئی لڑک تھے جن میں عبداللہ نام ہے۔ کعب بن مالک وی افساری صحابی میں جو تبوک میں چیچے رہ گئے تھے۔ آپ کی گئی لڑک تھے جن میں عبدالله نام ہے۔ کاب بین مالک وی افساری صحابی میں جو تبوک میں چیچے رہ گئے تھے۔ آپ کی گئی لڑک کے جا کری عالم کاب

٢٩٤٨ - حَدَّتَنِيْ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ وَاللهِ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ فَقَلَمَا يُرِيْدُ عَزْوَةً يَعْزُوهَا إِلاَّ وَرَّى بِغَيْرِهَا، حَتَّى كَانَتْ عَزْوَةً يَعْزُوهَا إِلاَّ وَرَّى بِغَيْرِهَا، حَتَّى كَانَتْ عَزْوَةً يَعْزُوهَا إِلاَّ وَرَّى بِغَيْرِهَا، حَتَّى كَانَتْ عَزْوَةً يَعْزُوهَا إِلاَّ وَرَّى اللهِ فَهَرَاهَا وَسُتَقْبَلَ عَزْوَ عَدُو كَانَتُ عَزُو عَدُو كَانِيْ مَعْرَدُهُمْ لَيَتَأْهُبُوا سَفَرًا بَعِيْدٍ، فَجَلّى لِلْمُسْلِمِيْنَ أَمَرَهُمْ لَيَتَأْهُبُوا كَنِيْرِهِ، فَجَلّى لِلْمُسْلِمِيْنَ أَمَرَهُمْ لَيَتَأْهُبُوا كَنْ رَسُولُ اللهِ عَدُوهِم وَالْمُهِمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَرْوَةً عَدُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

٢٩٤٩ - وَعَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

(۲۹۴۸) اور جھ سے احمد بن محمد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خردی انہیں یونس نے خبردی ان سے زہری نے بیان کیا انہیں عبداللہ بن عبداللہ بن کعب بن مالک نے خبردی انہیں عبدالرحلٰ بن عبداللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبردی انہوں نے کہا کہ میں نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا آپ بیان کرتے تھے کہ ایسا کم انفاق ہو تا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کی جہاد کا قصد کریں اور وہی مقام بیان فرما کراس کو نہ چھپائیں۔ جب آپ غزوہ تبوک کو جانے گئے تو چو نکہ یہ غزوہ بڑی سخت گری میں ہونا تھا کہ اس لئے آپ نے مسلمانوں سے صاف خرما دیا تھا تاکہ دشمن کے مقابلہ کے لئے پوری تیاری کرلیں ماف فرما دیا تھا تاکہ دشمن کے مقابلہ کے لئے پوری تیاری کرلیں چنانچہ (غزوہ کیلئے) جہل آپ کو جانا تھا (لیعنی تبوک) اس کا آپ نے صاف فرما دیا تھا تاکہ دشمن کے مقابلہ کے لئے پوری تیاری کرلیں چنانچہ (غزوہ کیلئے) جہل آپ کو جانا تھا (لیعنی تبوک) اس کا آپ نے صاف اعلان کردیا تھا۔

(۲۹۲۹) یونس سے روایت ہے ان سے زہری نے بیان کیا انہوں

نے کما کہ مجھے عبدالرحمٰن بن کعب بن مالک نے خبردی کہ حضرت کعب بن مالک نے خبردی کہ حضرت کعب بن مالک نے خبردی کہ دسول کعب بن مالک رہے تھے کہ کم ایسا ہوتا کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی سفر میں جعرات کے سوا اور کی دن تکلیں۔

أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ رَضِي الله عَنْهُ أَنْ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ كَانَ يَقُولُ: لَقَلْمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَخْرُجُ إِذَا خَرَجَ فِي سَفَرٍ إِلاَّ يَومُ الْخَمِيْسِ. [راجع: ٢٧٥٧]

(\* ٢٩٥٠) مجھ سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا انہوں نے کہاہم سے ہشام نے بیان کیا انہیں ذہری نے انہیں عبدالرحمٰن بن کعب بن مالک نے اور انہیں ان کے والد حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی کریم طرح فروہ تبوک کے لئے جمعرات کے دن سفر کرنا پند فرماتے سے دن سفر کرنا پند فرماتے سے ۔

٧٩٥٠ حَدْثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدْثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبْدِ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي اللهِ حَرْجَ يَومَ الْحَمِيْسِ أَبِيهِ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي اللهِ حَرَجَ يَومَ الْحَمِيْسِ فِي غَزُوةِ تَبُوكَ، وَكَانَ يُحِبُ أَنْ يَخْرُجَ يَومَ الْحَمِيْسِ يَومَ الْحَمِيْسِ إِي الجعة (١٩٥٧). [راجع: ٢٧٥٧]

غزوہ تبوک کے موقع پر آخضرت مل پیلے نوریہ نمیں فرمایا۔ بلکہ صاف صاف لفظوں میں اس جنگ کا اعلان فرما دیا تھا کیونکہ ہر لحاظ سے یہ مقابلہ بہت ہی سخت تھا اور مسلمانوں کو اس کے لئے پورے پورے طور پر تیار ہونا تھا۔ مقصد باب یہ کہ امام حالات کے تحت مختار ہے کہ وہ حسب موقع توریہ سے کام لے یا نہ لے جیساموقع محل دیکھے دیسا ہی کرلے۔

#### إب

### ظهری نماز کے بعد سفر کرنا۔

بعض دفعہ ظہر کے بعد میں سفر میں نکلنا آپ سے ثابت ہے۔ حدیث گزشتہ میں مبح کی قید صرف اس لئے ذکور ہوئی کہ وہ وقت خوشی کا ہوتا ہے مبح کی خصوصیت نہیں ہے۔

(۲۹۵۱) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہ ہم سے حماد بن ذید نے بیان کیا کا ہم سے حماد بن ذید نے بیان کیا ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے ابن رضی اللہ عنہ نے کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظمر چار رکعت پڑھی پھر عصر کی نماز ذوالحلیف میں دور کعت پڑھی اور عمرہ دونوں کالبیک ایک ساتھ پکار رہے تھ

٢٩٥١ – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَيْسٍ حَمَّادُ عَنْ أَيْسٍ حَمَّادُ عَنْ أَيْسٍ وَلِاَبَةَ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ فَقَا صَلَّى بِالْمَدِيْنَةِ الظَّهْرَ أَرْبَعًا، وَالْفَصْرَ بِذِي الْحَلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرِخُونَ بِهِمَا رَكُعَتَيْنِ، وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرِخُونَ بِهِمَا جَمِيْعًا)). [راجع: ١٠٨٩]

٤ . ١ – بَابُ الْخُرُوجِ بَعْدَ الظُّهْرِ

آنخضرت مٹھ کیا کا بیہ سفر ج کے لئے تھا گر سفر جماد کو بھی اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے کہ بمتر ہے ظمر کی نماز پڑھ کر اطمینان سے بیہ سفر شروع کیا جائے۔

١٠٥ – بَابُ الْـخُرُوجِ آخِرَ الشَّهْرِ

باب مہینہ کے آخری دنوں میں سفر کرنا

وَقَالَ كُرَيْبٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((انْطَلَقَ النَّبِي اللَّهِ مِنَ الْمَدِيْنَةِ لخَمْسٍ بَقَيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَقَدِمَ مَكَّةً لأَرْبُعِ لَيَالٍ خَلَوْنْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ)).

اور کریب نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن عباس رضی الله عنمانے نی کریم صلی الله علیه وسلم (ججته الوداع کے لئے) مینہ سے اس وقت نكلے جب ذى قعده كے پانچ دن بلق تھے۔ اور چار ذى الح كو كمه پنچ كئے

ین مینہ کے آخری دنوں میں سفر کرنا جائز ہے کچھ برا نہیں جیے بعض جائل سجھتے ہیں کہ جاند کے عروج میں سفر کرنا جائے نہ زول میں۔ مدیث باب میں فدکورہ سفر کا تعلق جے ہے ہے مرجاد کے سفر کو بھی اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے کہ حسب موقع اگر آخر اہ میں سفرجماد پر تکلنا پڑے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔

(۲۹۵۲) م سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا امام مالک سے ان سے بچیٰ بن سعید نے 'ان سے عمرہ بنت عبدالرحمٰن نے اور ان سے عائشہ رہی ایو نے بیان کیا کہ مدید سے (مجة الوداع کے لئے) رسول كريم ما تھے کے ساتھ ہم اس وقت نکلے جب ذی قعدہ کے پانچ دن باتی تھے' ہفتہ کے دن جارا مقصد ج کے سوا اور پچھ بھی نہ تھا۔ جب ہم مکہ سے قریب ہوئے تو رسول کریم مٹھ الے اے تھم فرمایا کہ جس کے ساتھ قرمانی کا جانور نہ ہو جب وہ بیت اللہ کے طواف اور صفااور مروہ کی سعی ہے فارغ ہو جائے تو احرام کھول دے۔ (پھرج کے لئے بعد میں احرام باندهے) حضرت عائشہ ری اور نے کہا کہ دسویں ذی الحجہ کو جمارے یہاں كائ كاكوشت آيا مين نے يوچھاكه كوشت كيما ہے ؟ تو بتايا كياكه رسول كريم ماي يا اني يويول كى طرف سے جو كائے قربانى كى ہے یہ اس کا گوشت ہے۔ کچیٰ نے بیان کیا کہ میں نے اس کے بعد اس حدیث کاذکر قاسم بن محرے کیاتو انہوں نے بتایا کہ قتم اللہ کی! عمرہ بنت عبدالرحمٰن نے تم سے سے صدیث ٹھیک ٹھیک بیان کی ہے۔

٢٩٥٢ - حَدَّثَناً عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بنت عَبْدِ الرُّحْمَن أَنُّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ رَضِي ا للهُ عَنْهَا تَقُولُ: ((خَرَجْنَا مَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِخَمْس لَيَال بَقَيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلاَ نَرَى إلا الْحَجُّ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدُّيٌّ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصُّفَا وَالْـمَرُوةِ أَنْ يَحِلُّ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَومَ النُّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: نَحَر رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ)) قَالَ يَحْيَى فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيْثُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ أَتَنُّكَ وَا للهِ بِالْحَدِيْثِ عَلَى وَجُههِ)). [راجع: ٢٩٤]

یمال بھی آخضرت من الم کے سفر ج مبارک کا ذکر ہے کہ آپ آخر ماہ میں اس کے لئے نکلے اور یہ موقع میں ایسا ہی تھا۔ پس جاد كے لئے ہى امام جيسا موقع ديكھے سفر شروع كرے . اگر ممينہ كے آخرى دنوں ميں نظنے كاموقع مل سكے توب اور بهتر ہو كاكه سنت نبوى ر عمل ہو سکے گا۔ بسرطل بد امام کی صواب دید پر ہے۔

روایت میں حصرت امام مالک رواید کا نام آیا ہے، جن کانام مالک بن انس بن مالک بن عامر اصبی ہے۔ ابو حبدالله کنیت ہے، امام دار تجرة و امير المؤمنين في الحديث كے لقب سے مشهور بين ان كے دادا عامر المجي محالي بين جوبدر كے سواتمام غزوات ميں شريك ہوئے۔ امام صاحب ساور میں بیدا ہوئے۔ تع تابعین میں سے ہیں۔

اگرچہ مدینہ مولد و مسکن تھا گر کس محالی کے دیدارے مشرف نہیں ہوئے۔ یہ شرف کیا کم ہے کہ امام دار الهجوة تھے. حرم

محرّم نبی مٹائیے کے مدرس و مفتی نافع ربید رائی' امام جعفر صادق اور ابو حازم وغیرہ بہت شیوخ سے علم حاصل کیا جن کی تعداد نو سو میان کی معی ہے۔ نافع نے وفات پائی تو امام صاحب ان کے جانشین ہوئے' اس وفت آپ کی سترہ سال کی عمر تھی۔ امام صاحب کی جائے سکونت حعرت عبدالله بن مسعود بزلته کا مکان اور نشست گاه حعرت عمر بزلته کا مکان تعا۔ امام صاحب کی مجلس درس نهایت آراسته و پڑاستہ ہوتی تھی۔ سب لوگ مؤدب بیٹے تھے' امام صاحب عسل کر کے خوشبو لگا کر عمرہ لباس بین کر نمایت وقار و متانت سے بیٹے تے ' ظیفہ ہارون رشید خود حاضرورس ہو تا تھا' عالم شرق سے غرب تک امام صاحب کے آوازہ شرت سے کونج اٹھا۔ چنخ عبدالرحمٰن بن مدى كا قول ہے كہ روئے زين ير مالك سے برد كركوئى مديث نوى كا امانت دار سيس ـ امام صاحب نے ايك لاكھ مديثيں كاسى تھي ان کا انتخاب مؤطا ہے (مقدمہ شرح مؤطا) امام صاحب بنی و عابد و مرتاض تھے۔ اہل علم کی بہت مدرکرتے تھے' امام شافع کو گیارہ ہزار دیتے تھے' امام صاحب کے اصطبل میں بہت سے محوڑے تھے مرتبعی محوڑے پر سوار ہو کر مدینہ میں نہ نگلتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ جو زمین رسول کریم کے قدم مبارک سے مشرف ہوئی ہے اس کو میں جانوروں کے سموں سے روندوں۔ امام ساحب کے تلافہ کی تعداد تیرہ سو ہے' ان میں بوے بوے ائمہ اور محدثین اور امراء شامل ہیں۔ مالکی ذہب کی پیروی کرنے والے عرب اور شالی افریقہ میں ہیں۔ امام مالک کی بہت سی تصانیف ہیں زیادہ مشہور مؤطا ہے۔ کتاب السائل ہیں۔ خلیفہ ابو العباس سفاح کے سامنے بہت سے منتشراوراق برے تھے جن کے متعلق ظیفہ نے کما کہ یہ امام مالک کے ستر ہزار سائل کا مجموعہ ہے۔ (تزکین المالک) جس مديث كاسلسله روايت مالك عن نافع عن ابن غمر مؤكا اس كوسلسلة الذبب كت بير- جعفر كورنر مدينه ف امام صاحب كو تكم ديا کہ آئندہ طلاق (جری) کا فتویٰ نہ دیا کریں' امام صاحب کو کتمان حق گوارا نہ ہوا۔ تعمیل تھم نہ کی' جعفرنے غضب ناک ہو کر سر کوڑے لکوائے۔ تمام پینے خون آلود ہو گئ وونوں ہاتھ مونڈموں سے اتر گئے۔ خلیفہ منصور جب مینہ آیا تو امام صاحب سے عذر کیا اور کما مجھ کو آپ کی تعزیر کاعلم نیں۔ میں جعفر کو سزا دول گا۔ امام صاحب نے فرمایا میں نے معاف کیا ' 21ھ میں وفات پائی' این مبارک و يكي قطان ان كے شاكر و تھے۔ امام صاحب اپنے اس شعر كو اكثر پڑھاكرتے تھے جس ميں انہوں نے ايك مديث كے مضمون كوليا ہے۔

خير الامور الدين ما كان سنته وشر الامور المحدثات البدايع خاتمه باره ثمير كياره

عرصہ درازی مسلس جدوجمد کے بعد محض اللہ ذوالجلال والاکرام کی توثیق و اعانت ہے آج بخاری شریف کے پارہ ۱۱ کے ترجمہ اور مخضر تشریحات کی تسوید ہے فراغت حاصل ہوئی۔ کام جس قدر اہم اور مرحلہ جتنا کھن تھا وہ اہل فن ہی جانتے ہیں ' فاص طور پر سے پارہ جس کا کتاب الوصایا کے بعد سارا حصہ کتاب الجماد پر مشتمل ہے فلام ہے کہ لفظ جماد پر بعض متعقب غیر مسلم حضرات نے خواہ مخواہ ہے جا مہمل اعتراضات کئے ہیں جن کی مدافعت بھی ضروری تھی اس کتاب میں حتی الامکان اس امریہ فاص توجہ دی گئی اس کتاب میں حتی الامکان اس امریہ فاص توجہ دی گئی ہے جیسا کہ قار کین کرام خود اندازہ لگا سکیں گے ہر ممکن کوشش کے باوجود یہ بھی عین ممکن ہے کہ علمائے فن کو ترجمہ اور تشریحات میں مجھے فامیاں نظر آئے مطلع فرما کر شکریہ کا مرقع دیں۔

میں اس مبارک مقدس کتاب کا ایک اوئی ترین طالب علم ہوں اس کی گرائیوں تک کلیۃ پنچنا بھے جیے خام طبع کم علم انسان کا کام نہیں ہے۔ اس حقیقت کے باوجود محض جذبہ خدمت نبوی کے تحت جو بھی جھے ہے ہو سکا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اختصار و ایجاز بھی ضروری تھا کہ آج کل شاتقین کرام اگر اس قدر بھی مطالعہ فرما کر حدیث نبوی ہے اپنے ایمان روشن کر عمیں تو یہ بھی بہت کچھ ہے ورنہ طوالت کا میدان بے حد وسیع ہے کہ الفاظ حدیث نبوی و سند و رجال و تراجم پر تفسیلاً قلم اٹھایا جاتا تو ہرپارہ ایک مشتقل وفتر بن جاتا جس کا طبع کرنا ' پھر شاتفین کرام کا حاصل کرنا پھر مطالعہ کرنا بہت ہی گراں بار ہو جاتا اگرچہ فنی حیثیت ہے اکابر فن شاید اس خامی کو محسوس فرمائیں محر بااوب عرض کرول گا کہ ایسے ہی مواقع کے لئے خیر الکلام ما قل ودل کما کیا ہے۔

آخر میں نہ ول سے بارگاہ اصدیت میں وست وعا دراز کرتا ہوں کہ اے پردردگار! ماری کا نتات کے پالتمار ناچیزی اس حقیر ضدمت اسلام کو قبول فرما کر قبول عام عطاکر دے اور نہ صرف میرے لئے بلکہ میرے جملہ معاونین کرام کے لئے میرے والدین مرحوثین کے لئے میری آل اولاد کے لئے اساتذہ عظام کے لئے اور جملہ مطالعہ کرنے والوں کے لئے اس کتاب کو ذرایعہ ترقی دارین بنا دے اور اس سے ایمان میں ترقی عطا فرما اور اپنی اور اپنے حبیب مراجی کی محبت سے جم سب کے قلوب کو بحربور کرکے خاتمہ بالخیر نفیب فرما آئین۔

یاللہ! جس طرح اس اہم خدمت کو تو نے اس منزل تک پنچایا ہے ای طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ احسن طریق پر باتی منازل کو طے کرنے کی توثیق عطا فرمایئو۔

رب اشرح لى صدرى ويسولى اهرى واغفرلى خطائي وجهلى (آمين) وصيلے الله على خير الخلائق سيد الانبياء محمد والمصطفى واله المجتنى واصحابه مصابيح الهدئ الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين

خادم حدیث نبوی محمد داو دراز بن عبدالله السلفی الدهلوی مقیم مسجد اهلحدیث نمبر ۱۳۳ مقیم مسجد اهلحدیث نمبر ۴۸ مارت

اجمیری کیٹ دھلی¥ بھارت اوا کل محرم الحرام[۳۹] ھ



## بِنِيْلِتُهُ الْجَزَّ الْجَيْزَةِ

### بارجوال باره

1. ٩ - بَابُ الْخُرُوجِ فِي رَمَضَانَ ٢٩٥٣ - حَدُثنا عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدُثنا سُفْيَانُ قَالَ: حَدُّنِي الزَّهْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَاللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدِي اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدُ اللّهِ عَلَيْنُ اللّ

قَالَ سُفُيَانُ: قَالَ الزُّهْرِي أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ عَنِ ابْن عَبَّاسٍ. . وَسَاقَ الْـحَدِيْثَ.

### باب رمضان کے مہینے میں سفر کرنا

(۲۹۵۳) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے اور ان بیان کیا کہ اس عبیداللہ نے اور ان سے عبیداللہ نے اور ان سے ابن عباس بی آتا نے کہ نمی کریم مال کیا (آخ کم کے لئے مینہ سے) رمضان میں نکلے اور روزے سے تھے۔ جب آپ مقام کدید پہنچ ہو آپ نے افطار کیا۔

سفیان نے کما کہ زہری نے بیان کیا' انسیں عبیداللہ نے خردی اور انسیں ابن عباس بی الے عربی حدیث بیان کی۔

[راجع: ۱۹٤٤].

اس آخری سند کے بیان کرنے سے حضرت الم یخاری رفائج کی غرض بیہ ہے کہ عبیداللہ سے ساع کی اس میں زہری نے المسین کے اس میں زہری نے المسین کی ہوئی ہوئے کی ہوئی ہوئے کی ہوئی ہوئے کی ہوئی ہوئے کہ انہا کے ہم خیالوں کا یمی قول ہے کہ انہائے رمضان میں سفر در پیش ہونے سے افطار ورست نہیں اور چاہئے کہ آئے خضرت مائجا کے اخری فعل کو لیا جائے۔ یعنی آخر فعل آپ کا یہ ہے کہ آپ نے کدید میں پہنچ کر افطار کر لیا۔

تو معلوم ہوا کہ اگر رمضان میں سفر پیش آئے تو افطار کرنا درست ہے اور یہ سملہ آیت قرآنی ﴿ وَمَنْ کَانَ مَرِ نِفَا اَوْ عَلَى سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِنْ اَیَّامِ اُخَوَ ﴾ (البقرة: ١٨٥) سے ثابت ہے۔ يهل اس حدیث کو لانے سے معرت مجتد مطلق امام بخاری کی غرض یہ ہے کہ جس مختص نے رمضان میں سفر کمروہ بتایا' اس کا قول ضمیح نہیں۔

آج ۲۱ محرم 8 ھ کو دانا پور پٹنہ میں مخلص و محی حضرت حاجی عبدالغفار صاحب ٹیلر کے دولت کدہ پر نظر ٹانی شروع کر رہا ہوں۔ اللہ پاک تمام کی توفق بخشے۔ اور میرے محترم بھائی کو برکات دارین سے مزید در مزید نواذے۔ ادر ان کے حسات جاریہ کو قبول فرمائے آئین۔ ۱۸ مارچ 1921ء

باب سفر شروع كرتے وقت مسافر كو رخصت كرنا

١٠٧ – بَابُ التُّودِيْعِ

(۲۹۵۴) اور عبدالله بن وہب نے کما کہ مجھے کو عمرو بن حارث نے خبر

دی' انسیں کمیرنے' انسیں سلیمان بن بیار نے اور ان سے ابو ہربرہ

ر والله نے بیان کیا کہ رسول اللہ ساتھ کا نے ہمیں ایک فوج میں بھیجا اور

بدایت فرمائی که اگر فلال فلال دو قریشی (بها بن اسود اور نافع بن عبد

عمر إجن كا آپ نے نام لياتم كومل جاميں تو انسيں آگ ميں جلادينا۔

ابو ہررہ ا نے کما کہ جب ہم آگ کی خدمت میں آگ ہے رخصت ہونے کی اجازت کے لئے حاضر ہوئے' اس وقت آی نے فرمایا کہ

میں نے تہمیں پہلے ہدایت کی تھی کہ فلال فلال قریشی اگر تہمیں مل

جائمی توانسی آگ میں جلادینا۔ لیکن بید حقیقت ہے کہ آگ کی سزا

دینااللہ تعالیٰ کے سواکسی کے لئے سزا دار نہیں ہے۔ اس لئے اگر وہ

تهمیں مل جائیں توانمیں قتل کردینا۔ (آگ میں نہ جلانا)

٢٩٥٤ – وَقَالَ ابْنُ وَهَبِ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو

عَنْ بُكَيْرِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَعْثٍ وَقَالَ لَنَا: ﴿(إِنْ لَقِيْتُمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا – لِرُجُلَيْن مِنْ قُرَيْش سَمَّاهُمَا - فَحَرِّقُوهُمَا بِالنَّارِ)). قَالَ: ثُمَّ أَتَيَنَّاهُ نُوَدِّعهُ حِيْنَ أَرَدْنَا الْمُخُرُوجَ فَقَالَ: ((إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحَرِّقُوا فُلاَنَّا وَفُلَانًا بِالنَّارِ، وَإِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذَّبُ بِهَا إلاَّ ا للهُ، فَإِنْ أَخَذْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا)).

[طرفه في : ٣٠١٦].

تریم این ہر دو مردودوں نے آنخضرت مان کی صاحبزادی حضرت زینب کو رائے میں بحالت حمل ایسا برچھا مارا تھا کہ آپ کا حمل ایسا برچھا مارا تھا کہ آپ کا حمل میں جلانا حرام ہے ' پہلے آپ نے رائے سے تھم دیا تھا۔ پھروتی النی سے اس کو منسوخ فرما دیا۔ قسطلانی نے کما پو اور کھٹل وغیرہ کا بھی آگ میں جلانا مروہ ہے۔ اور بعض ڈاکوؤل کے لئے جو آپ نے آئکھول میں گرم سلائیاں ڈالنے کا عکم دیا تھا وہ تصاصاً تھا' کیونکہ ان عالموں نے اصحاب رسول کے ساتھ کی حرکت کی تھی۔ ارشاد باری ہے یا ایھا الذین امنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر با الحر والعبد بالعبد والانفى بالانفى لينى قصاص ميس آزاد ك بدلے آزاد اور غلام ك بدلے غلام اور عورت كے بدلے عورت قتل كى جائے گی بلکہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت تو ڑے جائیں گے۔ اس قانون النی کے تحت ان ڈاکوؤں کو یہ سکلین سزا دی گئی

> ١٠٨- بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلإِمَامِ ٢٩٥٥ - حَدَّثَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدُّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَوَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ الصَّبَاحِ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ زَكَرِيًّا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((السَّمْعُ وَالطَّاعَةَ حَقٌّ، مَا لَـمْ يُؤْمَرُ بِالْمَعْصِيَةِ، فَإِذَا أَمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ

### باب امام (بادشاه یا حاکم) کی اطاعت کرنا

(۲۹۵۵) جم سے مسدوین مسرمد نے بیان کیا کماہم سے یکی بن سعید قطان نے بیان کیا' ان سے عبیدالله عمری نے بیان کیا' ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر بھ اللہ نے نبی کریم ملی کیا کے حوالہ سے۔ (دو سری سند) اور مجھ سے محمد بن صباح نے بیان کیا کما ہم سے اساعیل بن ذکریا نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ نے' ان سے نافع نے' التاس عربي و الله عن كريم التي المرام الما (خليفه وفت ك احكام) سننا ور انہیں بجالانا (ہرمسلمان کے لئے) واجب ہے'جب تک کہ كناه كا تحكم نه ديا جائے۔ أكر كناه كا تحكم ديا جائے تو پھرنداسے سننا جاہے

اورنه اس يرعمل كرنا جائي.

وَلاَ طَاعَة)).[طرفه في : ١١٤٤].

کونکہ دو سری حدیث میں ہے لا طاعة لمعلوق فی معصبة المعالق برا بادشاہ حق تعلق ہے' اس کے تھم کے ظاف میں کی کا تھم نہ سننا چاہئے۔ اگر کوئی بادشاہ خلاف شرع تھم دے تو اس کو سمجھانا چاہئے۔ درنہ سب لوگ مل کر ایسے بادشاہ کو معزول کر دیں۔ اس حدیث ہے ان لوگوں کا بھی رد ہوا جو آیات قرآئی و احادیث نبویہ کے ہوتے ہوئے اپنے اماموں کے قول پر جے رہتے ہیں۔ اور آیات و احادیث کی غلط تاویلات کر کے ان کو ثال دیتے ہیں۔ جن کی بہت می مثالیں علامہ ابن قیم کی کتب اعلام الموقعین میں دیکھی جا کتی ہیں۔ بقول جیت المند حضرت شاہ ولی اللہ روائے ایے لوگ کیا جواب دیں گے جس دن اللہ کی عدالت عالیہ میں کھڑے ہونا ہوگا۔ قرآن مجید ہیں جمال اطاعت والدین کا تھم ہے وہاں صاف موجود ہے کہ اگر ماں باپ شرک کرنے کا تھم دیں تو ان کی اطاعت ہر گرنہ جائے۔ اس حدیث سے تقلید جاند کی جرک خاتے ہر گرنہ جائے۔ اس حدیث سے تقلید جاند کی جرک جائے۔ اس

فاهرب عن التقليد فهو ضلالة ان المقلد في سبيل إلهالك

لین تقلید جامدے دور رہویہ بربادی کا راستہ ہے ---- یہ نقطہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ مزید تفصیل کے لئے معیار الحق حضرت پیخ الکل مولانا سید نذر حسین صاحب محدث دہلوی کا مطالعہ کیا جائے۔

٩ - ١ - بَابُ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَاءِ الإِمَامِ.

وَيُتَّقَى بِهِ

٣٩٥٦ - حَدُّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبِرَنَا شَعْيْبٌ قَالَ حَدُّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ الأَعْرَجَ حَدُّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ فَقَطْ يَقُولُ: ((نَحْنُ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: ((نَحْنُ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: ((نَحْنُ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: ((مَنْ أَطَاعَنِي الله فَقَدْ عَصَى ٢٩٥٧ - وَبِهَذَا الإِسْنَادِ: ((مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ عَصَى الله وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى الله وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى الله وَمَنْ عَصَانِي وَالله وَمَنْ عَصَانِي وَالله عَلَيْهِ وَمَنْ عَصَانِي الله وَمَنْ عَصَانِي وَالله وَمَنْ عَصَى الله وَمَنْ عَصَانِي الله وَمَنْ عَصَانِي الله وَمَنْ عَصَانِي الله وَمَنْ الإَمْامُ اللهِ مَامُ الله وَمَنْ وَرَائِهِ، وَيُتَقَى بِهِ لِلله أَجْرًا، وَيُتَقَى بِهِ لِلله أَجْرًا، وَيُتَقَى الله وَعَدَل فَإِنْ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنْ عَلَيْهِ مِنْهُ)).

[طرفه في : ٧١٣٧].

باب امام (بادشاہ اسلام) کے ساتھ ہو کر اڑنااور اس کے ذیر سایہ اپنا(دسٹمن کے حملوں سے) بچاؤ کرنا

(۲۹۵۲) ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا ہم کو شعیب نے خبردی کما ہم سے ابو الزاد نے بیان کیا ور انہوں نے ہم سے ابو الزناد نے بیان کیا اور انہوں نے ابو ہررہ ہو ڈوڈ سے سنا انہوں نے نبی کریم ملٹی کیا سے سنا آپ فرماتے سے کہ ہم لوگ کو دنیا میں سب سے پیچھے آئے لیکن (آخرت میں) جنت میں سب سے آگے ہوں گے۔

(۲۹۵۷) اور ای سند کے ساتھ روایت ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری نافرمانی میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی نافرمانی کی 'اس نے میری نافرمانی کی۔ امام کی مثال ڈھال جیسی ہے کہ اس کے پیچھے رہ کراس کی آڑ میں (یعنی اس کے ساتھ ہو کر) جنگ کی جاتی ہے اور اس کے ذریعہ میں (یعنی اس کے حملہ سے) بچاجاتا ہے 'پس اگر امام حمیس اللہ سے ڈرتے رہنے کا حکم دے اور انساف کرے اس کا ثواب اسے ملے گا'کیکن اگر ہے انسانی کرے گاتواس کا وہال اس پر ہو گا۔

الیمن امام کی ذات لوگوں کا بچاؤ ہوتی ہے۔ کوئی کمی پر ظلم کرنے نہیں پاتا۔ دشمنوں کے حملہ ہے ای کی وجہ سے حفاظت
ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ جمہ وقت مدافعت کے لئے تیار رہتا ہے۔ ان احادیث سے امام وقت کی شخصیت اور اس کی طاقت پر
روشنی پڑتی ہے اور سیاست اسلامی و حکومت شرعی کا مقام ظاہر ہوتا ہے جس کے نہ ہونے کی وجہ سے آج ہر جگہ اسلام غریب ہے اور
مسلمان غلامانہ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ان احادیث پر ان حضرات کو بھی غور کرنا چاہئے جو اپنے کمی مولوی صاحب کو امام وقت کا
نام دے کر اس کی بیعت کے لئے لوگوں کو وعوت دیتے ہیں اور حالت ہدکہ مولوی صاحب کو حکومت کے معمولی چہرای جنتی طاقت و
سیاست حاصل نہیں ہے۔

١٠ - بَابُ الْبَيْعَةِ فِي الْحَرْبِ أَنْ لاَ يَفِرُوا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَى الْمَوتِ لِقَرْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لَقَذْ رَضِيَ اللهُ عَنِ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَلَمُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْ عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

### باب لڑائی سے نہ بھاگئے پر اور بعضوں نے کما مرجانے پر بیعت کرنا

کیونکہ اللہ پاک نے سور ہ فتح میں فرمایا 'ب شک اللہ مسلمانوں سے راضی ہو چکا ہے جب وہ درخت (شجرة رضوان) کے پنچے تیرے ہاتھ بربیعت کررہے تھے۔

آ کیتے ہوئے الفظ بیعت باع بیبع کا مصدر ہے۔ جس کے معنی بچ ڈالنے کے ہیں۔ ایک مسلمان خلیفہ وقت کے ہاتھ پر جنت کے عوض السیسی ایٹ آپ کو بچ ڈالنے کا قرار کرتا ہے' اس اقرار کا نام بیعت ہے۔ عمد نبوی میں یہ بیعت اسلام کے لئے اور جہاد کے لئے کی جاتی تھی۔ عمد خلافت میں خلیفہ وقت کی اطاعت فرمانبرداری کرنے کے لئے بیعت ہوتی تھی۔ اسلام لانے کے لئے کمی بزرگ کے ہیت کرنا یہ اب بھی جاری ہے۔

7٩٥٨ – حَدُّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدُّثَنَا جُويْرِيَّةُ عَنْ نَافِعِ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ((رَجَعْنَا مِنَ الْعَامِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ((رَجَعْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فَمَا اجْتَمَعَ مِنَّا اثْنَانِ عَلَى الشَّرَةِ الَّتِي بِاَيْعْنَا تَحْتَهَا، كَانَتْ رَحْمَةً الشَّجَرَةِ الَّتِي بِاَيْعْنَا تَحْتَهَا، كَانَتْ رَحْمَةً مِنَ اللهِ. فَسَأَلْتُ نَافِعًا: عَلَى أَيِّ شَيْءِ مِنَ اللهِ. فَسَأَلْتُ نَافِعًا: عَلَى أَيِّ شَيْءِ بَايَعْهُمْ، عَلَى الْسَمُوتِ؟ قَالَ: لاَ، بَلُ بَيْعَهُمْ عَلَى الصَّبْر)).

(۲۹۵۸) ہم سے موک بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے جو رہیہ نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر ش ان نے کہ (مسلح صدیبیہ کے بعد) جب ہم دو سرے سال پھر آئے ' تو ہم میں سے (جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر آنحضرت التی ہے ہے سے کی تھی) دو مخص بھی اس درخت کی نشان دہی پر متفق نہیں ہو سکے۔ جس کے نیخ ہم نے رسول اللہ التی ہے بیعت کی تھی۔ اور یہ صرف اللہ کی رحمت تھی۔ جو رہیہ نے کما' میں نے نافع سے پوچھا' آنخضرت ملتی ہے کہا کہ میں بیعت کی تھی 'کیاموت پر لی تھی ؟ فرمایا کہ نمیں 'بیعت کی تھی 'کیاموت پر لی تھی ؟ فرمایا کہ نہیں 'بیعت کی تھی 'کیاموت پر لی تھی ؟ فرمایا کہ نہیں 'بیکہ صرواستقامت پر بیعت کی تھی 'کیاموت پر لی تھی ؟ فرمایا کہ نہیں 'بیکہ صرواستقامت پر بیعت کی تھی۔

یں ،۔۔ ،رو، سا سپر بیساں ں۔

آئی ہو کے خضرت سا ہو ہے ہے اس ناحق خون کا بدلہ لینے اس ناحق خون کا بدلہ لینے اس ناحق خون کا بدلہ لینے کی ہوئی تھا ہو ہو گئی ہوئے ہوئی کہ اس ناحق خون کا بدلہ لینے کی ہوئے ہوئی کہ اس ناحق خون کے بدلے آخری دم تک کفار سے لئے تمام محابہ ہے۔ اس بیعت میں شریک ہونے والے تمام محابہ کے لئے فخر اور دین دنیا کا سب سے برا اعزاز ہو سکیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بھی کے بیں کہ پھر بعد میں جب ہم صلح کے سال عمرہ کی

قضا کرنے آخضرت ملی ایک ساتھ گئے تو ہم اس جگہ کی نشان دہی نہ کر سکے جمال بیٹھ کر آپ نے ہم سے عبد لیا تھا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر بڑاتھ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم الشان واقعہ تھا اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس جگہ پر اللہ تعالی کی رحموں کا بزول ہوا جمال بیٹھ کر آخضرت ملی آیا نے اپنے تمام صحابہ سے اللہ کے دین کے لئے آئی اہم بیعت کی تھی۔ اس لئے ممکن تھا کہ اگر وہ جگہ ہمیں معلوم ہوتی تو امت کے پچھ لوگ اس کی وجہ سے فتنہ میں پڑ جاتے اور ممکن تھا کہ جائل اور خوش عقیدہ قتم کے مسلمان اس کی پوجا پائے شروع کر دیتے۔ اس لئے یہ بھی خدا کی بہت بڑی رحمت تھی کہ اس جگہ کے آثار و نشانات ہمارے ذہنوں سے بھلا دیے۔ اور امت کے ایک طبقہ کو اللہ نے شرک میں جتال ہونے سے بچالیا۔ شرک کے اکثر مراکز کا آغاز ایسے ہی قوہمات کی بنا پر شروع ہوا ہو۔ ابتدا میں لوگ بچھ یادگاریں بناتے ہیں۔ بعد میں وہاں پوجا پاٹ شروع ہو جاتی ہے۔

٢٩٥٩ – خَدْثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ
 حَدُّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدُّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى
 عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَسَمِيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ
 رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((لَـمًا كَانْ زَمَنُ الْحَرُّةِ أَتَاهُ آتٍ فَقَالَ لَهُ: إِنْ بْنَ حَنْظَلَةَ
 يُبَايعُ النَّاسَ عَلَى الْمَوتِ. فَقَالَ: لاَ أَبَايعُ
 عَلَى هذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولَ اللهِ إِلَيْ).

(۲۹۵۹) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے وہب نے بیان کیا کہا ہم سے عرو بن کی نے اس سے عباد بن تمیم نے اور ان سے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حرہ کی لڑائی کے زمانہ میں ایک صاحب ان کے پاس آئے اور کہا کہ عبداللہ بن صنظلہ لوگوں سے (بزید کے خلاف) موت پر بیعت لے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ملڑ ہے جعد اب میں موت پر کمی سے بیعت نہیں کروں گا۔

[طرفه في : ٤١٦٧].

آیہ بھرے اس حرہ کی لڑائی کی تفصیل میہ کہ ۱۳ھ میں حضرت عبداللہ بن صنطلہ اور کی مدینہ والے بزید کو دیکھنے گئے۔ جبکہ وہ لوگول سے سينين اپنی خلافت کی بیعت لے رہا تھا۔ مدینہ کے اس وفد نے جائزہ لیا تو یزید کو خلافت کا نا اہل پایا۔ اور اسکی حرکات ناشائستہ سے بیزار ہو کروایس میند لوٹے اور حضرت عبداللہ بن ذبیر کے ہاتھ پر بیت خلافت کرلی۔ بزید کو جب خبر ہوئی تو اس نے مسلم بن عقبہ کو مردار بناکر ایک بڑا لشکر مدینہ روانہ کر ویا۔ جس نے اہل مدینہ پر بہت سے ظلم ڈھائے 'سینکروں براروں محاب و تابعین اور عوام و خواص ، مردوں و عورتوں اور بچوں تک کو قل کیا۔ یہ حادثہ حرہ نای ایک میدان مصل مدینہ میں ہوا۔ ای لئے اسکی طرف منوب ہوا۔ عبدالله بن زید کا مطلب یہ تھاکہ ہم تو خود رسول کریم طریح الے اے دست حق پرست پر موت کی بیعت کر چکے ہیں۔ اب ووبارہ کس اور ك باتھ پر اس كى تجديدكى ضرورت نہيں ہے۔ معلوم ہواكہ موت پر بھى بيعت كى جائتى ہے۔ جس سے استقامت اور صبر مراد ہے۔ (۲۹۲۰) ہم سے کی بن ابراہیم نے بیان کیا۔ کما ہم سے بزید بن الی • ٢٩٦ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَال عبيد نے بيان كيا اور ان سے سلمہ بن الاكوع نے بيان كياك (حديب حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ کے موقعہ پر) میں نے رسول اللہ التا کیا ہے بیعت کی۔ بھرایک درخت ا لله عَنْهُ قَالَ: ((بَايَعْتُ النَّبِيِّ اللَّهُ عَدَلْتُ ۔ کے سائے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ جب لوگوں کا ہجوم کم ہوا تو آنخضرت إِلَى ظِلِّ الشَّجَرَةِ، فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ قَالَ: ((يَا ابْنَ الأَكْوَعَ أَلاَ تُبَايعُ ؟)) قَالَ: قُلْتُ: كهاكه ميس نے عرض كيا كارسول الله! ميس تو بيعت كرچكا مول. آپ قَدْ بَايَعْتُ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: ((وَأَيضًا)). فَبَايَعْتُهُ النَّانِيَةَ. فَقُلْتُ لَهُ: يَا نے فرمایا ' دوبارہ اور بھی! چنانچہ میں نے دوبارہ بیت کی (یزید بن ابی

عبیداللہ کہتے ہیں کہ) میں نے سلمہ بن الاکوع بڑھڑ سے بوچھا' ابومسلم اس دن آپ مفرات نے کس بات پر بیعت کی تھی؟ کما کہ موت پر۔

أَبَا مُسْلِم، عَلَى أَيِّ شَيء، كُنْتُمْ تُبَايِعُونَ يَومَئِذِ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوتِ).

رأطرافه في: ٤١٦٩، ٧٢٠٨، ٢٧٢٠٨.

یمال بھی حدیدید میں بیعت الرضوان مراو ہے۔ جو ایک درخت کے نیچے لی گئی تھی۔ سورہ فتح میں الله تعالی نے ان جمله مجامدین کے لئے اپنی رضا کا اعلان فرمایا ہے۔ رضی اللہ عنم ورضوا عنہ) آیت شریفہ لقد درضی الله عن المعومنین اذیبایعوںک تحت الشجرہ (الفتح : ١٨) ميں اس كابيان ہے۔

> ٢٩٦١ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ قَالَ سَمِعْتُ أَنسًا رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: كَانَتِ الأَنْصَارُ يَومَ الْخَنْدَق تَقُولُ:

> > نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجهَادِ مَا حَيِيْنَا أَبَدًا فَأَجَابَهُمُ النُّبِيُّ ﷺ فَقَالَ:

فَأَكْرِمُ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ))

((اللهم لاعيش الأعيش الآخرة

[راجع: ٢٨٣٤]

سین پر حملہ آور ہوئے تھے۔ سردی مدینہ میں شاب پر تھی۔ اور مسلمان ہر طرح سے ننگ دست تھے۔ اس کئے آنخضرت الناتیم نے محابہ کرام ہے مشورہ کے بعد شمر کے اندر رہ کر ہی مدافعت کا فیصلہ صادر فرمایا۔ شمر کی حفاظت کے لئے اطراف میں ایک عظیم خندق کھود کر اسے یانی ہے بھر دیا گیا۔ یہ تدبیر بزی کارگر ہوئی اور کفار کو اندر داخل ہونے کا موقعہ نہ مل سکا۔ آخر ایک دن سخت آندهی سے ڈر کرید لوگ میدان جھوڑ گئے۔ دیگر تفصیلات آگے آئیں گی۔

> ٢٩٦٢، ٢٩٦٢ - حَدَّثَناً إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيْمَ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ فَضَيْلٍ عَنْ عاصِم عَنْ أَبِي عُشْمَانَ عَنْ مُجَاشِعِ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَتَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ أَنَا وَأَخِي فقُلْتُ: بَايعْنَا عَلَى الْهجْرَةِ، فَقَالَ: ((مَضَتِ الْهِجْرَةُ لأَهْلِهَا)). فَقُلْتُ : عَلاَمَ تُبَايِعُنَا؟ ((قَالَ: عَلَى الإِسْلاَمِ وَالنَّجِهَادِ)).

(۲۹۲۱) ہم سے حفص بن عمرفے بیان کیا۔ کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے حمید نے بیان کیا اور انہوں نے انس بڑاٹھ سے سا۔ آپ بیان کرتے تھے کہ انصار خندق کھودتے ہوئے (غزوہ خندق کے موقعہ ر) کہتے تھے۔

"مم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد (اللہ اس بھادیر بیعت کی ہے بیشہ کے لئے 'جب تک ہارے جسم میں جان ہے"۔

آنحضرت ملی ایس کے اس پر جواب میں یوں فرمایا۔

"اے الله! زندگی توبس آخرت ہی کی زندگی ہے پس تو (آخرت میس) انصار اور مهاجرين كااكرام فرمانا. "

(۲۹۲۲٬۱۳۳) ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا انہول نے محمد بن فضيل سے سنا' انہوں نے عاصم سے' انہوں نے ابو عثان نهدى ہے' اور ان ہے مجاشع بن مسعود سلمی بڑاٹئہ نے بیان کیا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ (فتح کمہ کے بعد) آخضرت سٹھائے کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا کہ ہم سے ہجرت پر بیعت لے لیجئے۔ آنخضرت سالیالم نے فرمایا کہ جرت تو (مکہ کے فتح ہونے کے بعد 'وہاں سے) جرت کر کے آنے والوں پر ختم ہو گئی۔ میں نے عرض کیا، پھر آپ ہم سے کس

بات پر بیعت لیس مے ؟ آپ نے فرمایا ، کہ اسلام اور جماد پر۔

[أطرافه في: ٣٠٧٨، ٤٣٠٥، ٤٣٠٧]. [أطرافه في: ٣٠٧٩، ٤٣٠٦، ٤٣٠٨].

عمد رسالت میں جرت کا جو نشانہ تھا وہ فتح کمہ پر ختم ہو گیا۔ کیونکہ سارا عرب دارالاسلام بن گیا' بعد کے زمانوں میں کمی زندگی کا نقشہ سامنے آنے پر ججرت کا سلسلہ جاری ہے۔ نیز اسلام اور جماد بھی باتی ہے۔ للذا ان سب پر بیعت لی جا سکتی ہے۔ بیعت سے مراد طف اور اقرار ہے کہ اس پر ضرور قائم رہا جائے گا۔ خلاف ہرگزنہ ہوگا۔ بیعت کی بہت سی قشمیں ہیں جو بیان ہوں گی۔

# ١١ - بَابُ عَزْمِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ فِيْمَا يُطِيْقُونَ

٢٩٦٤ حَدُّثُنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : ((لَقَدَ أَتَانِي الْيَومَ رَجُلٌ فَسَأَلَنِي عَنْ أَمْرٍ مَا دَرَيْتُ مَا أَرُدُ عَلَيْهِ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً مُؤْدِيًا نَشِيْطًا يَخْرُجُ مَعَ أَمَرَاثِنَا فِي الْمَعَازِي، فَيَعْزِمُ عَلَيْنَا فِي أَشْيَاءَ لاَ نُحْصِيْهَا. فَقُلْتُ لَهُ: وَاللهِ مَا أَدْرِيْ مَا أَقُولُ لَكَ، إِلاَّ أَنَّا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَسَى أَنْ لاَ يَغْزِمَ عَلَيْنَا فِي أَمْرِ إِلاَّ مَرَّةً حَتَّى نَفْعَلَهُ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ يَزَالَ بِخَيْرِ مَا اتَّقَى اللَّهُ. وَإِذَا شَكُّ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ سَأَلَ رَجُلاً فَشَفَاهُ مِنْهُ، وَأُوْشَكَ أَنْ لاَ تَجِدُوهُ. وَالَّذِيْ لاَ إِلَٰهَ إِلاًّ هُوَ، مَا أَذْكُرُ مَا غَيرَ مِنَ الدُّنْيَا إِلاًّ كَالنُّغْبِ شُرِبَ صَفْوُه، وَبَقِيَ كَدَرُهُ)).

### باب باد شاہ اسلامی کی اطاعت لوگوں پر واجب ہے جمال تک وہ طاقت رکھیں

(۲۹۲۳) ہم سے عثان بن الی شیب نے بیان کیا کما ہم سے جریر نے بیان کیا' ان سے منصور نے' ان سے ابو واکل نے اور ان سے عبدالله بن مسعود بڑاٹھ نے بیان کیا کہ میرے پاس ایک محض آیا' اور اليي بات يو چھي كه ميري كچھ سمجھ ميں نه آيا كه اس كاجواب كيادول-اس نے بوچھا مجھے یہ مسلمہ بتائے کہ ایک مخص بہت ہی خوش اور ہتھیار بند ہو کر ہارے امیروں کے ساتھ جماد کے لئے جاتا ہے۔ پھروہ امیر ہمیں ایسی چیزوں کامکلف قرار دیتے ہیں کہ ہم ان کی طاقت نہیں ر کھتے۔ میں نے کما' اللہ کی قتم! میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ تهاری بات کا جواب کیا دول' البته جب ہم رسول الله ساتھ کیا کے ساتھ (آپ کی حیات مبارکہ میں) تھے تو آپ کو کسی بھی معالمہ میں صرف ایک مرتبہ تھم کی ضرورت پیش آتی تھی اور ہم فوراً ہی اسے بجالاتے تھے' یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ تم لوگوں میں اس وقت تک خیررہے گی جب تک تم اللہ سے ڈرتے رہو گے 'اور اگر تمهارے ول میں کسی معاملہ میں شبہ پیدا ہو جائے (کہ کیا چاہئے یا نہیں) تو کسی عالم ے اس کے متعلق بوچھ لو تاکہ تشفی ہو جائے 'وہ دور بھی آنے والا ہے کہ کوئی ایبا آدمی بھی (جو صحیح صحیح مسلے بتادے) تہمیں نہیں ملے گا۔ اس ذات کی قتم جس کے سوا کوئی معبود نہیں! جنتنی دنیا باتی رہ گئی ہے وہ وادی کے اس پانی کی طرح ہے جس کاصاف اور اچھا حصہ تو پیا جاچکا ہے اور گدلا حصہ باقی رہ گیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود بڑھئو نے گول مول جواب دیا۔ ان کا مطلب کی ہے کہ افسرکا بھم جب شریعت کے خلاف نہ ہو تو النہ اس کی اطاعت لازم اور ضروری ہے۔ آپ نے قرآن کی آیت ﴿ فَسْنَلُوۤ آخُلُ الذِّخْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ ﴾ (النحل: ٣٣) کے موافق بھم دیا اور یہ تخصیص نہیں کی کہ فلال عالم سے بوجھے۔ بلکہ عامی کا کام یہ ہے کہ جس کی عالم کو دیندار اور پر بیزگار اور خدا ترس سمجھ اس سے دین کا مسئلہ بوچھ لے۔

اس سے تقلید مخصی کا بھی رد ہوا کہ یہ غلط ہے کہ عام آدی ایک عالم بی کے ساتھ چٹ جائے۔ بلکہ 'جو بھی عالم اسکو اچھا نظر آئے اس سے مسئلہ پوچھ لے۔ یہ حکم بھی ان عالموں کیلئے ہے جو زندہ موجود ہوں۔ پھر جن کو دنیا سے گئے ہوئے صدیاں بیت چکی ہیں ' ان بی کی تقلید کئے جانا' بلکہ ایکے نام پر ایک مستقل شریعت گھڑلینا یہ وہ مرض ہے جس میں عام مقلدین گرفتار ہیں۔ جنہوں نے دین حق کو چار کھڑوں میں تقییم کر کے وحدت کی کو پارہ پارہ کر دیا ہے۔ صد افسوس! کہ امت میں پہلا مملک فساد اس تقلید شخصی سے شروع ہوا۔

وين حق راجار فرجب ساختيد رخند وروين ني انداختند

مدیث میں لفظ غبر سے مراد گدلا پانی لیس تو نتھرے پانی سے تثبیہ ہوگی اور جو باقی رہنے کے معنے لیس تو گندے سے تثبیہ ہوگی۔ مطلب یہ کہ اچھے لوگ چلے گئے اور برے رہ گئے

باب نبی کریم ملی قیم دن ہوتے ہی اگر جنگ نہ شروع کردیے تو سورج کے ڈھلنے تک لڑائی ملتوی رکھتے ١١٢ - بَابُ كَانَ النَّبِيُّ ﴿ إِذَا لَمْ النَّبِيُ الْآَالُ عَلَى النَّهَارِ أَخْرَ الْقِتَالَ حَتى تَزُولَ الشَّمْسُ

ای لان الریاح تھب غالبا قید الزوال فیحصل منھا تبوید السلاح والحرب وزیادة من النشاط (فتح) لیخی ہے اس لئے کہ اکثر زوال کے بعد ہوائیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں پس اس سے ہتھیاروں کی حدت برودت سے بدل جاتی ہے اور لڑائی میں بھی محمد ک سے طاقت ملتی اور فرحت میں بھی زیادتی ہوتی ہے۔

7170 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَدَّثَنَا أَبُو السَّحَاقَ هُوَ الْفَزَارِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ مَولَى عُمْرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَرَأَتُهُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَرَأَتُهُ (رَأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا فَقرَأَتُهُ (رَأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا فَقرَأَتُهُ لَقِي بَعْضِ أَيَامِهِ النِّي لَقِي فِي بَعْضِ أَيَامِهِ النِّي لَقِي فِيْهَا انْتَظَرَ حَتَّى مَالَتِ السَّمْسُ)).

[راجع: ۲۹۳۳]

٢٩٦٦- ثُمُّ قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا قَالَ:

(۲۹۲۵) ہم سے عبداللہ بن مجھ نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے معاویہ بن عمرو نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے معاویہ بن عمرو نے بیان کیا ان سے مربن نے بیان کیا ان سے عمر بن عقبہ نے بیان کیا ان سے عمر بن عبداللہ کے غلام سالم الی النفر نے اسلم ان کے خشی شے) بیان کیا کہ عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنمانے انہیں خط لکھا اور ہیں نے اسے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملا کے موقع پر جس میں لوائی بھی ہوئی تھی "سورج کے ڈھلنے تک جنگ نہیں شروع

(٢٩٦١) اس كے بعد آب نے محلبہ كو خطاب كرتے ہوئے فرمايا 'لوكو

((أَيُّهَا النَّاسُ، لاَ تَتَمَنُّوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ،

وَسَلُوا اللهُ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ

فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَل

السُيُوفِ)). ثُمَّ قَالَ: ((اللَّهُمَّ مُنْولَ

الْكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِم

الأَخْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ)).

! دشمن کے ساتھ جنگ کی خواہش اور تمنا دل میں نہ رکھا کرو' بلکہ الله تعالی ہے امن وعافیت کی دعاکیا کرو' البتہ جب دعمن ہے ٹم بھیر ہو ی جائے تو مجر مبر و استقامت کا ثبوت دو' باد رکھو کہ جنت تكواروں كے سائے تلے ہے اس كے بعد آپ نے يوں دعاكى اے الله! كتاب ك نازل كرنے والے ، بادل بيجے والے ، احزاب (دعمن کے دستوں) کو محکست دینے والے ' انہیں شکست دے اور ان کے

[راجع: ۲۸۱۸]

معلوم ہوا کہ جمال تک ممکن ہو لڑائی کو ٹالنا اچھا ہے۔ اگر کوئی صلح کی عمدہ صورت نکل سکے۔ کیونکہ اسلام فتنہ و فساد کے سخت ظاف ہے۔ ہال جب کوئی صورت نہ بے اور وسمن مقابلہ ہی پر آمادہ ہو تو جم کر اور خوب دث کر مقابلہ کرنا ہے اور ایسے موقعہ پر اس وعائ مسنونہ کا پڑھنا ضروری ہے جو یمال فدکور ہوئی ہے۔ لین اللهم منزل الکتاب ومجری السحاب وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا علیم جنت مواروں کے سائے تلے ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جنت کے لئے مالی و جانی قربانی کی ضرورت ہے جنت کا سودا کوئی ستا سودا سي ب- جيساك آيت قرآن ﴿ إِنَّ اللَّهُ اشْتَوْى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْفُسَهُمْ وَامْوَالْهُمْ بِانَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾ (التوبة: ١١) من فيكورب-

مقابلي مين ماري مددكر

#### لِقُولِهِ:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَاكَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرِ جَامِعِ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ، إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَأْذُنُونَكَ ﴾ إلى آخرِ الآية.

٢٩٦٧ - حَدُّثُناً إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنِ الشَّغْبِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((غَزَوْتُ مَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَتَلاَحَقَ بِي النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عَلَى نَاضِحٍ لَنَا قَدْ أَغْيَا فَلاَ يكَادُ يَسِيْرُ، فَقَالَ لِي: ((مَا لِبَعِيْرِكَ؟)) قَالَ: قُلْتُ: عَنيَ. قَالَ:

١١٣ - بَابُ اسْتِنْذَان الرَّجُل الإمّامَ بلب الركوئي جماويس وناج إجماويس نه جانا جاب

### توامام سے اجازت کے

الله تعالى ك اس فران كى روشنى من كه "ب شك مومن وه لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور جب وہ اللہ کے رسول کے ساتھ کی جماد کے کام میں معروف ہوتے ہیں تو ان سے اجازت لئے بغیران کے یمال سے چلے نہیں جاتے۔ بے شک وہ لوگ جوآپ اجازت ليتيس". آخرآيت تك.

(۲۹۱۷) ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا کما ہم کو جریر نے خبر دی انسیں مغیرہ نے انسیں شعبی نے اور ان سے جابر بن عبداللہ الله على الله على رسول الله على كمات الله على عروه (جنك توك) میں شريك تھا۔ انمول نے بيان كياكه رسول الله الله عليم ے آگر میرے پاس تشریف لائے۔ میں اپنے پانی لادنے والے ایک اونٹ يرسوار تھا۔ چونكه وہ تھك چكاتھا'اس لئے دهيرے دهيرے چل رہا تھا۔ آخضرت مائی اے مجھ سے دریافت فرمایا کہ جابر! تمارے اون کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ تھک گیا ہے۔ جابر نے

فَتَحَلَّفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ، فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَى الإبلِ قُدُّامَهَا يَسِيْر، فَقَالَ لَي: لَذَى الإبلِ قُدُّامَهَا يَسِيْر، فَقَالَ لَي: (كَيْفَ تَرَى بَعِيْرَكَ؟)) قَالَ: قُلْتُ: بِخَيْرٍ، قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُك. قَالَ: فَلْتَ لِيَافَ عَلَى أَنْ لَنَ نَاصِحْ غَيْرُهُ، قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ. ((أَفَتِيفِيهِ؟)) قَالَ: فَاسْتَحْيَيْتُ، وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاصِحْ غَيْرُهُ، قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ. وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاصِحْ غَيْرُهُ، قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ فَقَالَ: فَقُلْتُ: يَعْمُ وَلَمْ فَقَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي عَرُوسٌ، فَقَلْدُنْتُهُ فَأَوْنَ لِي، فَتَقَدَّمْتُ النَّاسِ إِلَى فَلَانَ نَاصِحْ عَنْ الْبَعِيْرِ فَأَخْبُرُتُهُ فَقَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي عَرُوسٌ، فَقَلْدُنْتُهُ فَأَوْنَ لِي، فَتَقَدَّمْتُ النَّاسِ إِلَى فَاسْتَأَذْنَتُهُ فَأَوْنَ لِي، فَتَقَدَّمْتُ النَّاسِ إِلَى فَاسْتَأَذْنَتُهُ فَأَوْنَ لِي، فَتَقَدَّمْتُ النَّاسِ إِلَى فَاسْتَذِيْنَةً وَتُى أَنْتُ الْمَدِيْنَة وَتَى أَنْتُ الْمَدِيْنَة وَلَا مَنِي عَرُوسٌ فَلَانَ فَلَانَ فَيْدِي فَلَانَى عَنِ الْبَعِيْرِ فَأَخْبُرُتُهُ بِمَا اللهِ فَلَا مَنِي فَلَا فَيْ فَيْ فَلَا فَيْلِي فَلَانَ فَلَا فَيْدَى فَلَانَ فَلَانَ فَلَكُ فَالْ فَيْنِ فَلَانَ فَيْلُونَ لَى اللهِ فَيْ فَلَانَ فَلَانَ فَلَانَ فَلَانَ فَلَانَاسِ إِلَى فَسَأَلَنِي عَنِ الْبَعِيْرِ فَأَخْبُرُتُهُ بِمَا فَيْعِ فَلَامَنِي .

قَالَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيْ حِيْنَ اسْتَأَذَنْتُهُ: ((هَلْ تَرَوَّجْتُ بَكُوًا أَمْ نَيْبًا؟)) فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ بَكُوًا أَمْ نَيْبًا؟)) فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ بَكُوا تُلاَعِبُهَا ثَيْبًا. فَقَالَ: ((هَلاَ تَزَوَّجْتَ بِكُوا تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُهَا وَتُولَى اللهِ، تُولِقَى وَلَادِيْ – أو اسْتُشْهِدَ – وَلِي أَخَوَاتُ وَلِلّادِيْ – أو اسْتُشْهِدَ – وَلِي أَخَوَاتُ وَلِلّادِيْ – أو اسْتُشْهِدَ – وَلِي أَخَوَاتُ وَمِعْارٌ، فَكَوْجَتُ لِيَبًا مُؤْدِيهُنَّ فَلاَ وَيَوْدُبُهُنَ فَلاَ وَلَوْدَ بَهُنَ فَلاَ وَلَوْدُ بَهُنَّ فَلاَ وَلَوْدُ بَهُنَ فَلاَ وَلَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَرَدُهُ وَرَدُهُ وَرَدُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَرَدُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَرَدُهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَرَدُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَرَدُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَرَدُهُ وَرَدُهُ وَرَدُهُ وَلَكُونَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

بیان کیا کہ پھر آگ پیچھے گئے اور اسے ڈانٹااور اس کے لئے دعا کی۔ پھر تو وہ برابر دو سرے اونوں کے آگے آگے چال رہا۔ پھر آپ نے وریافت فرمایا' اینے اونٹ کے متعلق کیا خیال ہے؟ میں نے کما کہ اب اجھاہ۔ آپ کی برکت ہے ایسا ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا پھرکیا اسے بیو کے ؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں شرمندہ ہو گیا کیو نکہ ہارے یاس پانی لانے کو اس کے سوا اور کوئی اونٹ نہیں رہا تھا۔ گرمیں نے عرض کیا' جی ہاں! آپ نے فرمایا چرج دے۔ چنانچہ میں نے وہ اونث آب كون ويا اوربه طے بايا كه مدينه تك ميں اى يرسوار موكر جاؤل گا۔ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا اورسول الله امیری شادی ابھی نئ ہوئی ہے۔ میں نے آپ سے (آگے برے کرایے گرجانے کی) اجازت چای ۔ تو آپ نے اجازت عنایت فرمادی۔ اس لئے میں سب سے پہلے مينه پننچ آيا۔ جب مامول سے ملاقات مولى تو انہول نے مجھ سے اونث کے متعلق بوجھا۔ جو معاملہ میں کرچکا تھا اس کی انہیں اطلاع دى . تو انهول نے جھے برا بھلا كها . (ايك اونث تھا تيرے پاس وہ بھى الله اب یانی کس پر لائے گا) جب میں نے حضور اکرم ساتھا ہے اجازت جای تھی تو آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا تھا کہ کنواری سے شادی کی ہے یا بوہ سے ؟ میں نے عرض کیا تھا بوہ سے اس پر آپ نے فرمایا تھا کہ باکرہ سے کیوں نہ کی 'وہ بھی تمہارے ساتھ کھیلتی اور تم بھی اس کے ساتھ کھیلتے۔ (کیونکہ حضرت جابر بناٹٹر بھی ابھی کنوارے تھے) میں نے کمایارسول اللہ! میرے باپ کی وفات ہو گئی ہے یا (بید کماکہ) وه (احد میں)شهید مو چکے بیں اور میری چھوٹی چھوٹی مبنیں ہیں۔ اس لئے مجھے اچھانہیں معلوم ہوا کہ انہیں جیسی کسی لڑکی کوبیاہ کے لاؤں' جونہ انہیں اوب سکھا سکے نہ ان کی ٹگرانی کر سکے۔ اس لئے میں نے ہوہ سے شادی کی تاکہ وہ ان کی گرانی کرے اور انسیں ادب سكھائے۔ انہوں نے بیان كيا كما پھرجب نبى كريم ملي الم الله الله بنتي توصيح کے وقت میں ای اونٹ پر آپ کی خدمت میں عاضر ہوا۔ آنخضرت النام نے مجھے اس اونٹ کی قیمت عطا فرمائی اور پھروہ اونٹ بھی واپس

[راجع: ٤٤٣]

کر دیا۔ مغیرہ راویؓ نے کہا کہ ہمارے نزدیک بیع میں پیہ شرط لگانا اچھا ہے کچھ برانہیں۔

ترجمہ باب یمال سے نکلا کہ حضرت جابر بڑاٹر اجازت لے کر آپ سے جدا ہوئے۔ یہ حدیث کی جگه گزر چک ہے اور حضرت امام ؓ نے اس سے بہت سے مسائل کا اشتباط فرمایا ہے۔

> ١١٤ – بَابُ مَنْ غَزَا وَهُوَ حَدِيْثُ عَهْدِ بعُرْسِهِ،

فِيْهِ جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ

١١٥ – بَابُ مَن اخْتَارَ الْغَزْوَ بَعْدَ الْبِنَاء،

فِيْهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

١١٦ - بَابُ مُبَادَرَةِ الإِمَامِ عِنْدَ الْفَزَع

٢٩٦٨ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثنِي قَتَادَةُ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ فَزَعٌ، فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَسًا لأَبِي طَلْحَةَ فَقَالَ: ((مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، وَإِنْ وَجَدْناَهُ لَبَحْرًا)). [راجع: ٢٦٢٧]

١١٧ - بَابُ السُّرْعَةِ وَالرَّكْض فِي الْفَزَع

٢٩٦٩ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ سَهْلِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِم عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ

باب نئ نئ شادى مونے كے باوجود جنهوں نے جمادكيا اس باب میں جابر بڑاٹھ کی روایت نبی کریم مٹھاتیا کے حوالہ سے ہے (جو ندکورجوئی)

باب شب زفاف کے بعد ہی جس نے

فوراً جماد میں شرکت کو پیند کیااس بارے میں ابو ہربرہ بڑاٹنز کی روایت نی کریم الٹائیا کے حوالے سے موجود ہے۔

جو آگے آئے گی۔ کہ ایک پنیمبر جماد کو گئے اور فرمایا میرے ساتھ ایسا کوئی مخص نہ نکلے جس نے نکاح تو کر لیا ہو مگر ابھی اس نے این بیوی سے صحبت نہ کی ہو۔

### باب خوف اور دہشت کے وقت (حالات معلوم کرنے کے لئے)امام کا آگے بردھنا

(۲۹۲۸) ہم سے مسدونے بیان کیا کہا ہم سے بچلی نے بیان کیا ان ہے شعبہ نے' ان ہے قادہ نے بیان کیا اور ان ہے انس بن مالک بناٹھ نے بیان کیا کہ مدینہ میں ایک دفعہ کچھ دہشت بھیل گئی تو رسول الله الناج ابوطلح کے ایک گھوڑے پر سوار ہو کر (حالات معلوم کرنے ك لئے سب سے آگے تھے) پھر آپ نے فرمایا كه ہم نے تو كوئي بات نمیں دیکھی۔ البتہ اس گھوڑے کو ہم نے دوڑنے میں دریا کی روانی جيها تيزيايا ب(باب اور حديث مين مطابقت ظاهر *ب*)

باب خوف کے موقع پر جلدی سے گھوڑے کو

(٢٩٢٩) مم سے فضل بن سل نے بیان کیا کما ہم سے حسین بن محد نے بیان کیا 'کما ہم سے جریر بن حازم نے بیان کیا' ان سے محد نے اور ان سے انس بن مالک رہا گئر نے بیان کیا کہ (مدینہ میں) لوگوں میں

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: فَزَعَ النَّاسُ فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَسًا لأَبِي طَلْحَةَ بَطِيْنًا، ثُمُّ خَرَجَ يَرْكُضُ وَحْدَهُ، فَرَكِبَ النَّاسُ يَرْكُضُونَ خَلْفَةُ فَقَالَ: ((لَمْ تُرَاعُو، إنَّهُ لَبَحْرٌ. فَمَا سُبِقَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيُومَ)).

[راجع: ٢٦٢٧]

دہشت مچیل گئی تھی تو رسول اللہ مٹھائیا ابوطلحہ کے ایک محوڑے پر جو بہت ست تھا' سوار ہوئے اور تنا ایر لگاتے ہوئے آگے برھے۔ معلبد رُی ایک ای کے چیچے سوار ہو کر نگلے۔ اس کے بعد والیسی بر آنخضرت ملی است فرمایا که خوفزده مونے کی کوئی بات سی ب البت یہ محور اوریا ہے۔ اس دن کے بعد پھروہ محور ادور وغیرہ کے موقع بر) ممي پيھے نہيں رہا۔

آخضرت سی این اس موقع بر فورا بی معلومات کے لئے حضرت ابو طلحہ کے گوڑے بر این لگائی اور مدینہ کے دور دور اطراف مل محوم محركر آپ واپس تشريف لاے اور وہ فرطيا جو روايت من فدكور بـ اى سے ترجمہ باب ابت موا۔

١١٨ - بَابُ الْخُرُوجِ فِي الْفَزَعِ ما خوف کے وقت اسکلے

وَخْدَهُ

لكنا

نه کوره بلا باب ہندوستانی نسخوں میں نہیں۔ البتہ شیخ فواد عبدالباتی کی تحقیق والے نسخے میں ہے۔

١١٩ - بَابُ الْجَعَائِل وَالْحُمْلاَن

فِي السّبيل

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: قُلْتُ لابْن عُمَرَ: الغَزْوَ. قَالَ: إنَّى أُحِبُّ أَنْ أُعِيْنَكَ بِطَاتِفَةٍ مِنْ مَالِي. قُلْتُ: أُوسَعَ اللَّهُ عَلَيُّ. قَالَ: إِنَّ غِنَاكَ لَكَ، وَإِنِّي أُحِبُ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَالِي فِي هَذَا الْوَجْهِ. وَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ نَاسًا يَأْخُذُونَ مِنْ هَذَا الْـمَالِ لِيُجاَهِدُوا، ثُمُّ لاَ يُجَاهِدُونَ، فَمَنْ فَعَلَهُ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمَالِهِ حَتَّى نَاخُذُ مِنْهُ مَا أَخَذَ. وَقَالَ طَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ: إِذَا دُفِعَ إِلَيْكَ شَيْءٌ تَخْرُجُ بِهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَأَصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ وَضَعْهُ عندَ أَهْلكَ.

باب کسی کو اجرت دے کراینے طرف سے جماد کرانااور

### الله كى راه مېس سوارى دينا

مجلد نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر مہنا کے سامنے جماد میں شرکت کا ارادہ ظاہر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میرادل چاہتا ہے کہ میں بھی اس مدمیں اپنا کچھ مال خرچ کرے تمہاری مدد کروں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کا دیا ہوا میرے یاس کافی ہے۔ لیکن انہوں نے فرمایا که تمهاری سرمایید داری تمهارے لئے ہے۔ میں تو صرف یہ جاہتا موں کہ اس طرح میرا مال بھی اللہ کے راہتے میں خرچ ہو جائے۔ حضرت عمر بن الله نے فرمایا تھا کہ بہت ہے لوگ اس مال کو (بیت المال سے)اس شرط پر لے لیتے ہیں کہ وہ جماد میں شریک ہوں کے لیکن پھر وہ جہاد نہیں کرتے۔ اس کئے جو مخص سے حرکت کرے گاتو ہم اس کے مال کے زیادہ مستحق ہیں اور ہم اس سے وہ مال جو اس نے (بیت المال سے) لیا ہے واپس وصول کرلیں محے۔ طاؤس اور مجلد نے فرمایا کہ اگر تہیں کوئی چیزاس شرط کے ساتھ دی جائے کہ اس کے بدلے میں تم جماد کے لئے نکلو گے۔ تو تم اسے جمال جی چاہے خرج کر

سکتے ہو۔ اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات میں بھی لا سکتے ہو۔ (مگر شرط کے مطابق جماد میں شرکت ضروری ہے)

شافعید نے اس کو جائز رکھا ہے کہ اجرت لے کر کسی کی طرف سے جماد کرے۔ لیکن مالکید اور حنفیہ نے مکروہ رکھا ہے۔ مگر جب بیت المال میں روپیے نہ ہو اور مسلمان ناتواں ہول تو جائز ہے۔ البتہ غازی کی اعانت اور مدد کو وہ مالدار ہو سب کے نزدیک درست ہے۔ (وحیدی)

لفظ جعاکل جعیلہ کی جمع ہے وہی ما یجلعه القاعد من الاجرة لمن یغزوعنه لیٹی یہ وہ چیز ہے جو بطور اجرت بیٹے والا اپی طرف سے غزوہ کرنے والے کے لئے مقرر کرے۔ اور حملان بصم المحاء حمل بحمل کا مصدر ہے جس سے مراد مجاہد کو بطور امداد سواری ریاہے۔

( ۲۹۷۰) ہم سے حمیدی نے بیان کیا کہا ہم سے سفیانے نے بیان کیا کہ میں نے مالک بن انس سے سنا انہوں نے زید بن اسلم سے پوچھا تھا اور زید نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا تھا وہ بیان کرتے تھے کہ عمر بن خطاب بڑھڑ نے فرمایا میں نے اللہ کے راست میں (جہاد کیلئے) اپنا ایک گھوڑا ایک شخص کو سواری کیلئے دے دیا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ (بازار میں) وہی گھوڑا بک رہا ہے۔ میں نے نبی کرم مالی ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ اس گھوڑے کو تم نہ خرید اور اپنا صدقہ (خواہ خرید کرہی ہو) کہ اس گھوڑے کو تم نہ خرید واور اپنا صدقہ (خواہ خرید کرہی ہو) واپس نہ لو۔

ترجمة الباب میں وہ اجرت مراد ہے جو جماد میں شرکت نہ کرنے والا کوئی مخض اپنی طرف سے کسی آدمی کو اجرت دے کر البیت جماد پر بھیجنا ہے۔ جمال تک جماد پر اجرت کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ اجرت لینی جائز ہے۔ یوں تو جماد کا تھم سب کے لئے برابر ہے۔ اس لئے کسی معقول عذر کے بغیراس میں شرکت سے پہلو تھی کرنا مناسب نہیں۔ البتہ یہ صورت اس سے الگ ہے کہ کسی پر جماد فرض یا واجب نہ ہو اور وہ جماد میں جانے والے کی مدد کرکے ثواب میں شرکک ہو جائے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر جہتے تا کہا تھا۔ ہاں جماد میں شرکت سے بیخے کے لئے آگر ایساکرتا ہے تو بھتر نہیں ہے۔

الله عن الله عن عَبْدِ الله بن عُمَرَ بن المخطّابِ خطب بن عُمرَ الله عن عَبْدِ الله فَورَا الله فَورَ

اینے صدقہ کو واپس نہ لو۔

[راجع: ۱٤۸٩]

حضرت عمر بنات نے وہ محور ایک مخص کو جماد کے خیال سے بطور امداد دے دیا تھا۔ ای سے باب کا مطلب ثابت ہوا۔ بعد میں وہ

مُض اس كوبازار من يَجِ لَا جَن كَا وَكَر روايت من به ١٩٧٢ حَدُنَنا مُسَدُدٌ قَالَ حَدُنَنا يَحْيى بن سَعِيْدِ الأَنْصَارِيُ بنُ سَعِيْدٍ الأَنْصَارِيُ بنُ سَعِيْدٍ الأَنْصَارِيُ اللهُ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيْدٍ الأَنْصَارِيُ قَالَ: حَدُّنَنِي أَبُو صَالِحٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيُّوةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَلْ: ((لَوْ لاَ أَنْ أَشَقُ عَلَى أُمْتِي مَا تَحَلُّفُتُ عَنْ سَرِيَّةٍ وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ جَمُولَةً، وَلاَ أَنْ يَعَلَّفُهُمْ عَلَيْهِ، وَيَشُقُ عَلَيْ وَلاَ أَنْ يَعَلَّفُهُمْ عَلَيْهِ، وَيَشُقُ عَلَيْ أَنْ يَعَلَّفُهُمْ عَلَيْهِ، وَيَشُقُ عَلَيْ اللهِ فَقُبِلْتُ ثُمُ أَخِينتُ، ثُمْ أُخِينتُ، ثُمْ قُبِلْتُ ثُمُ الْحَيْتُ اللهِ فَقُبِلْتُ ثُمُ أُخِينتُ، ثُمْ قُبِلْتُ ثُمُ أُخِينتُ، ثُمْ قُبِلْتُ ثُمُ الْحَيْتُ اللهِ فَقُبِلْتُ ثُمُ أُخِينِتُ، ثُمْ قُبِلْتُ ثُمُ الْحَيْتُ اللهِ فَقُبِلْتُ ثُمُ أُخِينتُ، ثُمْ قُبِلْتُ ثُمُ أُخِينتُ، ثُمْ قُبِلْتُ ثُمُ أُخِينتُ، ثُمْ أُخِينتُ، ثُمْ قُبِلْتُ ثُمُ أُخِينتُ اللهِ فَقَبِلْتُ ثُمُ الْحِيْتُ اللهِ فَقَبِلْتُ ثُمُ الْحَيْنِتُ اللهُ اللهِ فَقَبِلْتُ ثُمُ أُخِينتُ، ثُمْ أُخِينتُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ فَقَبِلْتُ ثُمُ أُخِينتُ اللهِ فَقَبِلْتُ ثُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ فَقَالِتُ اللهُ اللهِ فَقَبِلْتُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُو

١٢٠ بَابُ الأَجِيْرِ

وَقَالَ الْحَسَنُ وَابْنُ سِيْرِيْنَ يُفْسَمُ لِلأَجِيْرِ مِنَ الْـمَعْنَم. لِلأَجِيْرِ مِنَ الْـمَعْنَم.

وَأَخَذَ عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ فَرَسًا عَلَى النَّصْفُ، فَبَلَغَ سَهْمُ الْفَرَسِ أَرْبَعَمِاتَةِ دِيْنَارٍ، فَأَخَذَ مِانَتَيْن وَأَعْطَى صَاحِبَهُ مِانتَيْن.

٣٩٧٣ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ حَدُّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ حَدُّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ عَنْ صَفُوان بْنَ يَعْلَى عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْ مَا لَهُ عَنْ قَالَ: غَزَوتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوةَ تَبُوكَ فَحَمَلْتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوةَ تَبُوكَ فَحَمَلْتُ عَلَى بَكُر، فَهُوَ أَوْثَقُ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي، فَاسْتَأْجَرْتُ أَجِيْرًا فَقَاتَلَ رَجُلاً فَعَضَ فَاسْتَأْجَرْتُ أَجِيْرًا فَقَاتَلَ رَجُلاً فَعَضَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَانتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيْهِ وَنَزَعَ أَخَدُهُمَا الآخَرَ، فَانتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيْهِ وَنَزَعَ

باب جو شخص مزدوری لے کرجہاد میں شریک ہو

المام حسن بھری اور ابن سیرین نے کماکہ مال غنیمت میں سے مزدور کو بھی حصہ دیا جائے گا۔ عطیہ بن قیس نے ایک گھوڑا (مال غنیمت کے حصہ میں (فتح کے بعد مال غنیمت سے) نصف کی شرط پرلیا۔ گھوڑے کے حصہ میں (فتح کے بعد مال غنیمت سے) چار سو دینار خود رکھ لئے اور دوسو گھوڑے کے مالک کو دے دیے۔ دوسو دینار خود رکھ لئے اور دوسو گھوڑے کے مالک کو دے دیے۔

(۲۹۷۳) ہم سے عبداللہ بن محرف بیان کیا کہا ہم سے سفیان نے ان سے ابن جرتے نے ان سے عطاء نے ان سے صفوان بن یعلی ان سے ابن جرتے نے ان سے عطاء نے ان سے صفوان بن یعلی نے اور ان سے ان کے والد (یعلی بن امیہ بڑھی ) نے بیان کیا کہ میں رسول کریم ما ہے ہے کہ ساتھ غزوہ تبوک میں شریک تھااور ایک جو ان اونٹ میں نے چڑھنے کو دیا تھا میرے خیال میں میرا یہ عمل 'تمام دو سرے اعمال کے مقابلے میں سب سے زیادہ قابل بحروسہ تھا۔ (کہ اللہ تعالی کے ہال مقبول ہوگا) میں بنے ایک مزدور بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ پھروہ مزدور ایک محف (خود یعلی بن امیہ ہزائی سے لڑ پڑا اور لیا تھا۔ پھروہ مزدور ایک محف (خود یعلی بن امیہ ہزائی سے لڑ پڑا اور

لَنْيَنَهُ، فَأَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمْدَرَهَا فَقَالَ: ((أَيدفَعُ يَدَهُ إِلَيْكَ فَأَهْدَرُهَا فَقَالَ: ((أَيدفَعُ يَدَهُ إِلَيْكَ فَتَقْضِمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الفُحْلُ؟)).

[راجع: ۱۸٤٨]

ان میں سے ایک نے دو سرے کے ہاتھ میں دانت سے کاٹ لیا۔
دو سرے نے جھٹ جو اپناہاتھ اس کے منہ سے کمینچاتو اس کے آگ
کا دانت ٹوٹ گیا۔ وہ مخص نی کریم مٹھیل کی خدمت میں فریادی ہوا
لیکن آنخضرت سٹھیل نے ہاتھ کھینچنے والے پر کوئی تاوان نہیں فرمایا۔
بلکہ فرمایا کہ کیا تمارے منہ میں وہ اپناہاتھ یوں ہی رہنے دیتا تاکہ تم
اسے جہاجاؤ جیے اوٹ جہاتا ہے۔

## اللهِ مَا قِيْلَ فِي لِوَاءِ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ

آ مدیث میں لوآء کا لفظ ہے۔ لوآء اور رایہ دونوں ایک ہیں۔ ترفدی کی ردایت میں ہے کہ آپ کا رایہ سیاہ تھا۔ اور لواء سیسی سفید۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں فرق ہے۔ بعضوں نے کما لواء جو نیزے پر ایک کرا لگا دیا جاتا ہے اور گرہ نمیں دی جاتی ۔ رایہ وہ جو گرہ دے کر باندھا جاتا ہے جس کو علم بھی کتے ہیں آنخضرت سی کیا کے زمانہ میں یہ جمنڈا لشکر کا جو سردار ہوتا وہ تھاے رکھتا۔ اور آپ کے جمنڈے کا نام عقاب تھا۔

روایت میں قیس بن سعد انساری کا ذکر ہے۔ جنوں نے سرکے ایک طرف کھی کی تھی کہ ان کا ایک غلام کمڑا ہوا اور اس نے بدی کے جانور کو ہار پہنا ویا۔ انہوں نے جب بید دیکھا کہ ہدی کی تقلید ہوگئی تو جج کی لبیک پکاری اور سرکی دوسری طرف کھی نہ کی۔ بید قیس سعد بن عبادہ کے بیٹے تھے جو نزرج قبیلہ کے سردار تھے۔ حضرت قیس معزز اصحاب میں تھے۔ جنگی معالمات میں صاحب تدبیر لوگوں میں شار ہوتے تھے۔ حضرت علی نے ان کو مصر کا گور نر مقرر کیا۔ مدینہ میں ۱۰ حد میں انقال فرمایا 'رضی اللہ عنہ وارضاہ۔

٢٩٧٤ – حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدُّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: أَخْبَرَنِي ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكِ الْقُوطِيُّ: ((أَنْ قَيْسَ بْنَ, سَعْدِ الْأَنْصَادِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – وَكَانَ صَاحِبَ لِوَاءِ رَصْيَ اللَّهُ عَنْهُ – أَرَادَ الْحَجُ فَرَجُلَ)).

(۲۹۷۳) ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے لیٹ نے بیان کیا' کما کہ مجھ عقیل نے خبردی' ان سے ابن شماب نے بیان کیا' انہیں تعلیہ بن ابی مالک قرعی نے خبردی کہ قیس بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ نے جو جماد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علبردار تھے' جب جج کا ارادہ کیا تو (احرام باند صف سے پہلے) کتھی کی۔

(۲۹۵۵) ہم سے قتیب نے بیان کیا کما ہم سے حاتم بن اساعیل نے

بیان کیا' ان سے بزید بن الی عبید نے اور ان سے سلمہ بن اکوع باللہ

نے بیان کیا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی بڑاتھ رسول اللہ ماتھ کیا

کے ساتھ نہیں آئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ پھرانہوں

نے کما کہ کیامیں رسول کریم مٹھیا کے ساتھ جمادیں شریک نہ ہوں گا

؟ چنانچہ وہ نکلے اور آنخضرت سے جاملے۔ اس رات کی شام کوجس کی

صبح کو خیبر فتح ہوا ہے آنخضرت مان کے اے فرمایا کہ میں اسلامی برجم اس

مخض کو دوں گایا (آپ نے بیر فرمایا که) کل اسلانی پر چم اس مخض کے

ہاتھ میں ہو گا جے اللہ اور اس کے رسول اپنا محبوب رکھتے ہیں۔ یا

آپ نے یہ فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔

اور الله اس محض کے ہاتھ پر فتح فرائے گا۔ پھر حضرت علی بناتھ بھی آ

گئے۔ طالانکہ ان کے آنے کی ہمیں کوئی امید نہ تھی۔ (کیونکہ وہ

آشوب چیثم میں مبتلاتھ) لوگوں نے کہا کہ بیر علی زائدہ بھی آ گئے اور

معلوم ہوا کہ جمادی علم نبوی اٹھایا جاتا تھا۔ اور اس کے اٹھانے والے قیس بن سعد انساری واٹھ ہوا کرتے۔ جنگ نیبریس ب جهنڈا اٹھانے والے حضرت علیٰ تھے۔ جیسا کہ آگے ذکر ہے۔

> ٧٩٧٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَخَلِّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي خَيْبَرَ، وَكَانَ بِهِ رَمَدٌ، فَقَالَ: أَنَا أَتَخَلُّفُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَلَحِقَ بِالنِّبِيِّ ﷺ. فَلَمَّا كَانَ مَسَاءً اللَّيْلَةِ فَتَحَهَا فِي صَبَاحِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لأعْطِيَنُ الرَّايَةَ – أَوْ قَالَ: لَيَأْخُذَنَّ – غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، أَوْ قَالَ: يُحَبُّ ا للَّهُ وَرَسُولَهُ، يَفْتَحُ ا للَّهُ عَلَيْهِ)) فَإِذَا نَحْنُ بعليّ وَمَا نَرْجُوهُ. فَقَالُوا: هَذَا عَلِيٌّ، فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْدِي).

> > [طرفاه في : ۲۰۲۳، ۲۲۰۹].

آپ نے جھنڈا انہیں کو دیا۔ اور اللہ نے انہیں کے ہاتھ پر فتح فرائی۔ حضرت علی کی نضیلت کے لئے یہ کافی ہے کہ آپ فاتح نیبر ہیں اور اس موقعہ پر فتح کا جسندا آپ بی کے دست مبارک سے المایا گیا۔ اس سے بھی علم نبوی کا اثبات ہوا۔ اور ای وجہ سے حضرت امام بخاری اس واقعہ کو یمال لائے۔

> ٧٩٧٦ حَدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثناً أَبُو أُسَامَةً عَنْ هشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَيِيْهِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ ((سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ لِلزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا هَا هُنَا أَمرَكَ النبي الله أن تُوكُزُ الرَّايَةَ)).

(۲۹۷۲) ہم سے محد بن علاء نے بیان کیا کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عروہ نے' ان سے ان کے باپ نے اور ان ے نافع بن جبیرنے بیان کیا کہ میں نے سنا کہ حضرت عباس ہاللہ حفرت زیر رفاق سے کمد رہے تھے کہ کیا یمال پر نی کریم مالیا نے آب کویر جم نصب کرنے کا حکم فرمایا تھا؟

ان جملہ احادیث میں کسی نہ کسی طرح آنخضرت مٹائیا کے جمنڈے کا ذکر ہے۔ اس کئے حضرت امام ان احادیث کو یمال لائے۔ احادیث سے اور بھی بہت سے مسائل ثابت ہوتے ہیں جن کو حضرت امام نے موقع بد موقع بیان فرمایا ہے۔ رحمہ الله۔

باب آنخضرت الله إلى الله فرماناكه ايك ميني كى راه سالله نے میرا رعب (کافرول کے دلول میں) ڈال کرمیری مدد کی

١٢٢ - بَابُ قُولِ النَّبِيِّ ﷺ: ((نُصِرْتُ بالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْر))

وَقُولِهِ جَلُ وَعَزُّ: ﴿سُنُلْقِي فِي قُلُوبٍ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٥١] قَالَهُ جَابِرٌ عَنَ النَّبِيِّ

٢٩٧٧ - حَدُّثَناً يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضِي الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهُ قَالَ: ((بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ. فَبَيْنَا أَنَا لَائِمٌ أُوتِيْتُ بِمَفَاتِيْحَ خَزَائِن الأَرْض فَوُضِعَتْ فِي يَدِي)).

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: وَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ الله وَأَنْتُمْ تُنْتِثُلُونَهَا.

[أطرافه في : ۲۹۹۸، ۲۰۱۳، ۷۲۲۷].

اس خواب میں آنحضرت ساتھ کیا کو یہ بشارت دی می تھی کہ آپ کی امت کے ہاتھوں دنیا کی بری بری سلطتیں فتح ہوں کی اور ان کے خزانوں کے وہ مالک ہوں گے۔ چنانچہ بعد میں اس خواب کی کمل تعبیر مسلمانوں نے دیکھی کہ دنیا کی دو سب سے بری سلطنتیں ایران و روم مسلمانوں نے فتح کیں اور ابو ہریرہ کا بھی اس طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ مٹھیا اپنے کام کو پورا کر کے اللہ پاک سے جا لطے لیکن وہ خزانے اب تمهارے ہاتھوں میں ہیں۔ روایت ذکورہ میں ایک مینے کی راہ سے سے ذکور نہیں ہے۔ لیکن جابرا کی روایت جو امام بخاری نے کلب النیمم میں نکالی ہے اس میں اس کی صراحت موجود ہے۔

٢٩٧٨ - حَدُّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ ا للهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنْ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ ((أَنْ هِرَقَلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ – وَهُوَ بِإِيلَيَاءَ – ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِراءَةِ الْكِتَابِ كُثُورَ عَنْدَهُ الصَّحَبُ فَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ وَأُخْرِجْنَا، فَقُلْتُ

ہے اور اللہ تعالی کا فرمان کہ "عنقریب ہم ان لوگوں کے دلول کو مرعوب كرديں مح جنهول نے كفركيا ہے۔ اس لئے كه انهول نے الله ك ساتھ شرك كيا ب! جابر روائف نے نى كريم ساتھ كے حوالہ سے بیہ حدیث روایت کی ہے۔

(۲۹۷۷) ہم سے کچیٰ بن بکیرنے بیان کیا کماہم سے لیٹ نے بیان کیا'ان سے عقیل نے'ان سے ابن شاب نے'ان سے سعید بن مسيب نے اور ان سے ابو ہررہ والله فائد نے بيان كياكه رسول الله مائيكم نے فرمایا۔ مجھے جامع کلام (جس کی عبارت مخضراور فصیح وبلیغ ہو اور معنی بہت وسیع ہوں) دیکر بھیجا گیا ہے اور رعب کے ذریعہ میری مدد ک گئی ہے۔ میں سویا ہوا تھا کہ زمین کے خزانوں کی تنجیاں میرے پاس لائي مني اور ميرب باتھ ير ركھ دى مني .

حضرت ابو ہررہ و فاتحد نے فرمایا کہ رسول اللہ مان کا او (اینے رب کے یاس) جا بھے۔ اور (جن خزانوں کی وہ تنجیاں تھیں) انہیں اب تم نکال

(۲۹۷۸) ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کما ہم کوشعیب نے خردی ' ان سے زہری نے بیان کیا کہ مجھے عبیداللہ بن عبداللہ نے انسیں ابن عباس بی افغ فردی اور اسیس ابو سفیان نے فردی کہ (آنخضرت النيكيم كانامه مبارك جب شاه روم برقل كوملاتو)اس في ابنا آدى انسي تلاش كرنے كيلي بعيجا۔ يه لوگ اس وقت ايليا ميں تھمرے ہوئے تھے۔ آخر (طویل گفتگو کے بعد)اس نے نبی کریم ماہیجا كانامه مبارك متكوايا۔ جب وہ پرماجا چكاتواس كے دربار ميں بنكامه بریا ہو گیا۔ (چارول طرف سے) آواز بلند ہونے گی۔ اور ہمیں باہر

لأَصْحَابِي حِيْنَ أُخْرِجْنَا: لَقَدْ أَمِرَ أَمَرُ ابنِ أَبِي كَبْشَةَ، إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ)). [راجع: ٧]

نكال دياكيا۔ جب ہم باہر كرديئے گئے تو ميں نے اپنے ساتھيوں سے كما كہ ابن الى كبشہ (مراد رسول الله طَلْ الله علامہ تو اب بہت آگے بڑھ چكا ہے۔ يہ ملك بنى اصفر (قيصر روم) بھى ان سے ڈرنے لگا

ہ۔

شام کا ملک جمال اس وقت ہرقل تھا دینہ سے ایک ممینہ کی راہ پر ہے' تو باب کا مطلب نکل آیا کہ آنخضرت سائیجا کا رعب ایک مینے کی راہ سے ہرقل پر پڑا۔ آپ کے بشار معجزات ہیں سے یہ بھی آپ کا اہم معجزہ تھا۔ آپ کے دشمن جو آپ سے صدبا میلوں کے فاصلے پر رہے تھے وہ وہاں سے بی بیٹھے ہوئے آپ کے رعب سے مرعوب رہا کرتے تھے۔ مائیجا۔

٣٣ \ - بَابُ حَمْلِ الزَّادِ فِي الْغَزْوِ وَقُولِ اللهِ تَعَالَى : ﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْرَى ﴾ [البقرة: ١٩٧]

باب سفرجهاد میں توشه (خرچ وغیره) ساتھ ر کھنا

اور الله تعالى كا فرمان كه "اپنے ساتھ توشہ لے جایا كرو' پس بے شك عمدہ ترین توشہ تقوى ہے"۔

اشار بھذہ التوجمة الى ان حمل الزاد فى السفو ليس منافيا للتوكل كذا فى الفتح لينى اس ترجمه ميں اشارہ فرمايا كه سفر ميں توشه ساتھ لے جانا توكل كے منافى نهيں ہے۔

لینی سفر میں جاتے وقت اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان ہمراہ لے لیا کرو' تاکہ کسی کے سامنے وست سوال دراز نہ کرنا پڑے۔ یکی بہترین توشہ ہے جس کے ذریعہ لوگوں سے مائلنے سے نیج جاؤ گے اور تقوی حاصل ہو سکے گا۔

٧٩٧٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِسْمَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي - وَحَدَّثَنِي أَيْضًا فَاطِمَةُ - عَنْ أَسْمَاءِ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ : ((صَنَعْتُ سُفْرَةَ رَسُولِ اللهِ ظَلِّقَافِي بَيْتِ أَبِي بَكْمٍ سِفْرَةَ رَسُولِ اللهِ ظَلِّقَافِي بَيْتِ أَبِي بَكْمٍ حِيْنَ أَرَادَ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ. قَالَتْ: فَلَمْ نَجِدْ لِسُفْرَتِهِ وَلاَ لِسَقَانِهِ مَا نَرْبِطُهُمَا بهِ، فَقُلْتُ لأبِي بَكْمٍ: وَاللهِ مَا أَجِدُ شَيْنًا أَرْبِطُ بِهِ إِلاَّ نِطَاقِي. قَالَ: فَشُقَيْهِ بِاثْنَيْنِ فَارْبَطِيْهِ: بُواحِدٍ السَّقَاءَ، وَبِالآخِرِ السُّفْرَةَ، فَفَعَلَتْ، فَلِذَلِكَ سُمُيَتْ ذَاتَ السَّفْرَةَ، فَفَعَلَتْ، فَلِذَلِكَ سُمُيتُ ذَاتَ السَّفْرَةَ، فَفَعَلَتْ، فَلِذَلِكَ سُمُيتُ ذَاتَ النَّطَاقَيْنِ)).[طرفاه في: ٢٠ ٣٩٠، ٢٩٥٨].

(۲۹۷۹) ہم سے عبید بن اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے
ابو اسامہ نے بیان کیا' ان سے ہشام نے بیان کیا کہ جھے میرے والد
نے خبردی' نیز جھ سے فاطمہ نے بھی بیان کیا' اور ان سے اساء بنت
ابی بکر رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و
سلم نے مدینہ کی بجرت کا ارادہ کیا' تو ہیں نے (والد ماجد حضرت) ابو بکر
بڑا تھ کے گھر آپ کے لئے سفر کا ناشتہ تیار کیا تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ
جب آپ کے ناشتے اور پانی کو بائد ھنے کے لئے کوئی چیز نہیں ملی' تو ہیں
نے ابو بکر بڑا تھ سے کہا کہ بجز میرے کمر بند کے اور کوئی چیز اسے
باند ھنے کے لئے نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پھر اس کے دو
باند ھنے کے لئے نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پھر اس کے دو
باند ھنے کے لئے نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پھر اس کے دو
بندوں کر لو۔ ایک سے ناشتہ بائدھ دینا اور دو سرے سے پانی' چنانچہ
اس نے ایسانی کیا' اور اسی وجہ سے میرانام ''ذات النظاقین'' (دو کمر
بندوں والی) پڑگیا۔

جمعرت ابو بحرصدیق بوالله بین ماجزادی کا نام اساء بنی آفیا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر بی فی الدہ بین ۔ مکہ بی میں اسلام المستحقی الکین اس وقت تک صرف سرہ آدمیوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ حضرت عائشہ سے دس برس بری تھیں۔ اپنے

صاجزادے حضرت عبداللہ بن زبیر کی شمادت کے بعد ۳۷ھ میں بعمرایک سو سال آپ نے مکہ ہی میں انقال فرمایا۔ باب کا مطلب یوں ثابت ہوا کہ آپ کے لئے اس نیک خاتون نے ہجرت کے سفر کے وقت ناشتہ تیار کیا۔ اس سے ہر سفر میں خواہ مج کا سفر ہویا جہاد کا راشن ساتھ لے جانے کا اثبات ہوا۔ خاص طور پر فوجوں کے لئے راش کا پورا انظام کرنا ہر متدن حکومت کے لئے ضروری ہے۔ • ٢٩٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ (۲۹۸۰) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم کو سفیان نے خبر أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرٌ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كُنَّا نَتَزَوُّدُ لُحُومَ الأَضَاحِيُ

دی' ان سے عمرونے بیان کیا' کہا مجھ کو عطاء نے خبردی' انہوں نے جابر بن عبدالله بھال سے سا آپ نے بیان کیا کہ ہم لوگ نبی کریم سُنْ الله على ترماني كاكوشت (بطور توشه) مدينه لے جايا كرتے تھے۔ (پیے لے جانا بطور توشہ ہوا کر تا تھا۔ اس سے آپ کامطلب ثابت (198

(۲۹۸۱) ہم سے محمد بن شی نے بیان کیا کما ہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا کما کہ مجھے بشرین سار نے خبروی اور انہیں سوید بن نعمان نے خردی کہ خیبری جنگ کے موقع پروہ نبی کریم ملی ایم کے ساتھ گئے تے۔ جب لشكر مقام صهباء رب سنجاجو خيبر كانشيى علاقہ ب تو لوگول نے عصر کی نماز پڑھی اور نبی کریم طافہ کیا نے کھانا منگوایا۔ آنخضرت ملٹ کیا کے پاس ستو کے سوا اور کوئی چیز نہیں لائی گئی اور ہم نے وہی ستو کھایا اور پیا۔اس کے بعد نبی کریم سٹھیا کھڑے ہوئے اور آپ نے کلی کی ہم نے بھی کلی کی اور نماز پڑھی۔

(به ستوبطور راش رکھاگیاتھا۔ اس سے ترجمۃ الباب ثابت ہوا) (۲۹۸۲) ہم سے بشر بن مرحوم نے بیان کیا کما ہم سے حاتم بن اساعیل نے بیان کیا' ان سے بزید بن الی عبید نے اور ان سے سلمہ والله نے بیان کیا کہ جب لوگوں کے پاس زاد راہ ختم ہونے لگا تو نبی كريم الله الم كان خدمت مي لوك اين اونث ذرى كرف كى اجازت لينے حاضر ہوئے۔ آپ نے اجازت دے دی۔ اتنے میں حضرت عمر ر بنات سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس اجازت کی اطلاع انسیں بھی ان لوگوں نے دی۔ عمر ہواٹنہ نے س کر کہا'ان اونٹوں کے بعد پھر تمہارے یاس باقی کیا رہ جائے گا (کیونکہ انہیں پر سوار ہو کر اتنی دور دراز کی مانت بھی تو طے کرنی تھی) اس کے بعد عمر ہواٹھ نبی کریم ماٹھایا کی

٧٩٨١ - حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدُّثَنَا عَبدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنِي بُشَيرُ بْنُ يَسَارِ أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النُّعْمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ ((أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَمٌ خَيْبَرَ، حَتَّى إذ كَانُوا بالصَّهْبَاء - وَهِيَ أَدْنَى خَيْبَرَ -فَصَلُّوا الْعَصْرَ، فَدَعَا النَّبِيُّ اللَّهِ بِالْأَطْعِمَةِ، فَلَمْ يُؤْتَ النَّبِيُّ ﴿ إِلَّا بِسَوِيْقٍ، فَلَكُنَا، فَأَكَلْنَا وَشَرِبْنَا، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ اللَّهِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا وَصَلَّيْنَا)). [راجع: ٢٠٩]

عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ اللَّهِ إِلَى الْمَدِيْنَةَ)). [راجع: ١٩١٩]

٢٩٨٢ - حَدَّثَنَا بشْرُ بْنُ مَرْخُوم قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ يَزِيْدِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَفَّتْ أَزْوَادُ النَّاسِ وَأَمْلَقُوا، فَأَتُوا النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَحْر إبلهم، فَأَذِنْ لَهُمْ، فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَأَخَبرُوهُ، فَقَالَ : مَا بَقَاوُكُمْ بَعْدَ إبلِكُمْ؟ فَدَخَلَ عُمَرُ علَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَّسُولَ اللهِ، مَا بَقَاؤُهُمْ بَعْدَ إبلِهمْ؟ قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((نَادِ فِي النَّاسِ يَأْتُونَ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ، فَدَعَا وَبَرُكَ عَلَيْهِ، ثُمَّ دَعَاهُمْ بَأَوْعِيَتِهِمْ فَاحْتَشَى النَّاسُ حَتَّى فَرَغُوا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللهِ).

[راجع: ۲٤۸٤]

فدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! لوگ اگر اپنے اونٹ بھی ذرج کر دیں گے۔ تو پھراس کے بعد ان کے پاس باتی کیا رہ جائے گا؟ آپ نے فرمایا پھر لوگوں میں اعلان کر دو کہ (اونٹوں کو ذرح کرنے کے بجائے) اپنا بچا تھچا توشہ لے کریماں آ جائیں۔ (سب لوگوں نے جو پچھ بھی ان کے پاس کھانے کی چیز باتی نچا گئی تھی ' آخضرت ساتھ آپ کے سامنے لاکر رکھ دی) آپ نے دعا فرمائی اور اس میں برکت ہوئی۔ پھرسب کو ان کے برتنوں کے ساتھ آپ نے بلایا۔ میں برکت ہوئی فارغ ہو گئے تو رسول اللہ ساتھ آپ نے فرمایا کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوالور کوئی معبود شہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔

سے معجزہ دکھے کر خود آپ نے اپنی رسالت پر گواہی دی ' معجزہ اللہ پاک کی طرف ہے ہوتا ہے جے وہ اپنے رسولوں کی مسلمات طاہر کرنے کے لئے ان کے ہاتھوں ہے دکھلایا کرتا ہے۔ حضرت عمر پڑاٹھ نے یہ اس لئے فرمایا کہ اونٹ تمام ذرج کر دینے جاتے تو پھر فوجی مسلمان سواری کس پر کرتے اور سارا سفر پیدل کرنا ہے حد مشکل تھا۔ یہ مشورہ صحیح تھا اس لئے آخضرت سائے آبا نے اس میں نے اسے قبول فرمایا اور بعد میں سارے فوجیوں کے راش کو جو باتی رہ گیا تھا آپ نے اکٹھا کرا کر برکت کی دعا فرمائی اور اللہ نے اس میں اتی برکت دی کہ سارے فوجیوں کو کانی ہو گیا۔

معجزے کا وجود برحق ہے۔ گریہ اللہ کی مرضی پر ہے وہ جب چاہے اپنے مقبول بندوں کے ہاتھوں یہ دکھلائے۔ خود رسولوں کو اپنے طور پر اس میں کوئی افتتیار نہیں ہے۔ ﴿ ذالک فضل الله يؤتيه من يشاء ﴾

اس صدیث کے تحت حافظ ابن جُرِّ فراتے ہیں وفی الحدیث حسن خلق رسول الله صلی الله علیه و سلم واجابته الی ما یلتمس منه اصحابه واجرائهم علی العادة البشریة فی الاحتیاج الی الزاد فی السفر و منقبة ظاهرة لعمر دالة علی قوة یقینه باجابة دعاء رسول الله صلی الله علیه و سلم وعلی حسن نظره للمسلمین علی انه لیس فی اجابة النبی صلی الله علیه و سلم لهم علی نحرابلهم ما ینحتم انهم یبقون الله علیه و سلم وعلی حسن نظره للمسلمین علی انه لیس فی اجابة النبی صلی الله علیه و سلم لهم علی نحرابلهم ما ینحتم انهم یبقون بلاظهر لاحتمال ان یبعث الله لهم ما یحملهم من غنیمة و نحوها لکن اجاب عمر الی ما اشار به لتعجیل المعجزة بالبرکة التی حصلت فی الطعام وقد وقع لعمر شبیه بهذه القصة فی الماء و ذلک فیما اخرجه ابن ابی خزیمة وغیره و ستاتی الاشارة الیه فی علامات النبوة الخ رفتح البادی ) یعنی اس صدیث سے آخضرت التیج کے اظافی فاضلہ پر روشن پڑتی ہے اور اس پر بھی کہ آپ صحابہ کرام کے کی بھی بارے میں التماس کرنے پر فوراً توجہ فرماتے اور سفر میں توشہ راش وغیرہ حاجات انسانی کا ان کے لئے پورا پورا خیال رکھتے تھے۔ اس سے معزت عمر بڑا تی کی فنیلت بھی ثابت ہوئی کہ ان کو آخضرت التیج کی دعاؤں کی تولیت پر کس قدر یقین کائل تھا اور مسلمانوں کے متعلق ان کی کتوب تھی الله پاک ان کے بعد بھی الله پاک ان کے لئے غیمت وغیرہ سے سواریوں کا انتظام کرا ہی دے گا۔ لیکن حضرت عمر بڑا تی نوبت ہی کہ ان کو ذرج کرنے کی دوب کی توبت ہی آخضرت مائیج کی دوب کی دوب ہی تو کی دوب ہی تھی الله پائی کی دون کو درخ کرنے کی نوبت ہی تنہ آئیج کی کرنے کی دوب کی دون کی کوب ہی دیائی کے دوب کی دوبر کی دوب کی دوب کی دوبر کی د

بعض فقهاء نے اس مدیث سے استنباط کیا ہے کہ گرانی کے وقت امام لوگوں کے فالتو غلمہ کے ذخیروں کو باذار میں فروخت کے لئے حكماً فكلوا سكا ہے۔ اس لئے كه لوگوں كے لئے اى ميں خير بے نه كه غله كے يوشيدہ ركھنے ميں۔

### ٢٤ - بَابُ حَمْلِ الزَّادِ عَلَى الرِّقَابِ

٢٩٨٣ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفضل قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَام عَنْ وَهَبِ بْن كَيْسَانَ عَنْ جَابِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((خَرَجْنَا وَنَحْنُ ثَلاَثُمِانَةِ نَحْمِلُ زَادَنَا عَلَى رَقَابِنَا، فَفَنَى زَادُنَا، حَتَّى كَانَ الرَّجُلُ منًا يَأْكُلُ فِي كُلِّ يَوْم تَمْرَةً. قَالَ رَجُلِّ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَأَيْنَ كَانتِ النُّمْرَةُ تَقَعْ مِنَ الرُّجُل؟ قَالَ: لَقَدُ وَجدْنا فَقْدَهَا حِيْنَ فَقَدُنَاهَا، حَتَّى أَتَيْنَا الْبَحْرَ، فَإِذَا حُوتٌ قَدُ قَذَفَهُ البحرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ ثَسَمَانِيَةً عَشَر يَومًا مَا أَخْبَبُنا)). [راجع: ٢٤٨٣]

### باب توشه این کندهول پر لاد کرخود لے جانا

سفر میں خاص طور پر جماد کے سفر میں ہر سابی بقدر ضرورت راش اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ مصنف ؒ نے اس کا جواز اجابت فرمایا ہے۔ (۲۹۸۳) ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا 'کما ہم کو عبدہ نے خبر دی انسی بشام نے انہیں وہب بن کیسان نے اور ان سے جابر رضی الله عند نے بیان کیا کہ ہم (ایک غزوہ پر) نکلے۔ ہماری تعداد تین سو تھی' ہم اپنا راش اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے۔ آخر ہمارا توشه جب (تقریبا) ختم ہو گیا' توایک محف کو روزانہ صرف ایک تھجور کھانے کو ملنے گی۔ ایک شاگردنے بوچھا'اے ابو عبداللد! (جابر بواٹنہ) ایک تھجورے بھلاایک آدمی کاکیا بنآ ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کی قدر ہمیں اس وقت معلوم ہوئی جب ایک تھجور بھی باتی نہیں رہ گی تھی۔ اس کے بعد ہم دریا پر آئے تو ایک ایس مجھلی ملی جے دریا نے باہر پھینک دیا تھا۔ اور ہم اٹھارہ دن تک خوب جی بھر کراس کو

النا والل مجل ہوگ جو بعض دفعہ ای فٹ سے سوفٹ تک طویل ہوتی ہے اور جو آیات النی میں سے ایک عجیب مخلوق میں ہے۔ اللہ کی طرف سے تائید غیبی تھی۔ یہ رجب ۸ھ کا واقعہ ہے۔ باب كامطلب يول ابت مواكدية تين سو مجلدين ابنا ابنا راش اب ابني كندهول ير المائ بوئ تتعدوه زماند بهي الي تتكيول كاتمادند آج جیسا کہ ہر قتم کی سمولتیں میسر ہو گئی ہیں پھر بھی بعض مواقع پر سابی کو اپنا راشن خود اٹھانا پڑ جاتا ہے۔

١٢٥ - بَابُ إِرْدَافِ الْمَرْأَةِ خَلْفَ

٢٩٨٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدُّثَنَا أَبُو عَاصِم قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الأَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَناً ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَرْجِعُ أَصْحَابُكَ بِأَجْرِ حَجٌّ وَعُمْرَةٍ، وَلَمْ أَذِدْ عَلَى الْحَجِّ؟ فَقَالَ لَهَا:

### باب عورت کااپنے بھائی کے بیچھیے ایک ہی اونٹ پر سوار مونا(اس بارے میں سفرجہاد کو بھی سفرجج پر قیاس کیا گیاہے)

(۲۹۸۴) ہم سے عروبن علی نے بیان کیا کما ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا 'کہا ہم سے عثال بن اسود نے بیان کیا 'کہا ہم سے ابن ائی ملیکہ نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رہی ہے کہ انہوں نے عرض کیا یارسول الله! آپ کے اصحاب حج اور عمرہ دونوں کرکے واپس جارہے ہیں اور میں صرف حج کرپائی مول۔ اس پر آنخضرت النظام نے فرمایا کہ پھر جاؤ (عمرہ کر آؤ) عبدالرحمٰن بن تھ (عائشہ کے بھائی) تہیں اپنی

((اذْهَبِي وَلُيُرْدِفْكِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ )). فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَنْ يُعمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ. فَانْتَظَرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَعْلَى مَكَّةَ حَتَّى جاءَتُ)). [راجع: ٢٩٤]

٧٩٨٥ – حدَّثَنَىْ عَبْدُ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ فَيْنَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُوسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنَمَنِ بْنِ أَبِي بَكْمٍ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنَمَنِ بْنِ أَبِي بَكْمٍ الصَّدِّيْق رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((أَمَرَنِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((أَمَرَنِي النَّبِيُ عَلَيْهُ أَنْ أَرْدَفَ عَانِشَةَ وَأُعْمِرَهَا مِنَ النَّبِي عَلَيْهُ أَنْ أَرْدَفَ عَانِشَةَ وَأُعْمِرَهَا مِنَ النَّبِي اللهُ عَنْهُمَا النَّبِي اللهُ عَلَيْمَةً وَأُعْمِرَهَا مِنَ النَّيْ عَلَيْمَ)). [راجع: ١٧٨٤]

التَّنْعِيْمِ)). [راجع: ۱۷۸٤] اس موقع پر حفرت عبدالرحمٰن بن الى بكرٌّ نے ا ہوا۔ پہلی حدیث میں مزید تفصیل بھی ندکور ہوئی۔ ۲۲۲ – باب الإرْتِدَافِ فِی الْغَزْو

والنخج

٣٩٨٦ - حَدَّثَنَا قُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلْاَ عَبْدُ الْوِهَابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كُنْتُ رَدِيْفَ أَبِي طَلْحَةً، وَإِنَّهُمْ لَيُصُورُخُونَ بِهِمَا جَمِيْعًا: الْحَجِّ، وَالْعُمْرُونَ بِهِمَا جَمِيْعًا: الْحَجِّ، وَالْعُمْرَوَ). [راجع: ١٠٨٩]

سواري كے يتي بھاليں گے۔ چنانچہ آپ نے عبدالر من بالتي كو حكم ديا كہ تعيم الرحمٰن بالتي كو حكم ديا كہ تعيم سے (احرام باندھ كر) عائشہ كو عمرہ كرا لائيں۔ رسول الله طاق بيات اس عرصہ ميں مكہ كے بالائى علاقہ پر ان كا انتظار كيا۔ يمال تك كہ وہ آگئيں۔

(۲۹۸۵) مجھ سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کما ہم سے ابن عیبینہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابن عیبینہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن ویتار نے ان سے عمرو بن اوس نے اور ان سے عبدالرحلٰ بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ مجھے نبی کریم ملٹ کے ان تھم دیا تھا کہ اپنی سواری پر اپنے پیچھے حضرت عائشہ بڑی آخا کو بھاکر لے جاؤل اور تعیم سے (احرام باندھ کر) انہیں عائشہ بڑی آخا کو بھاکر لے جاؤل اور تعیم سے (احرام باندھ کر) انہیں عمرہ کرالاؤل۔

اس موقع پر حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکڑنے اپنی محترمہ بمن حضرت عائشہ کو سواری پر پیچیے بٹھایا۔ اس سے باب کا مقصد ابت وا۔ پہلی حدیث میں مزید تفصیل بھی ندکور ہوئی۔

### باب جهاد اور جج کے سفر میں دو آدمیوں کا کیک سواری پر۔ بیٹھنا

(۲۹۸۲) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا کا ہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا 'ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس بناٹھ نے بیان کیا کہ میں ابوطلحہ بناٹھ کی سواری پران کے بیچے بیٹا ہوا تھا۔ تمام صحابہ جج اور عمرہ دونوں ہی کے لئے ایک ساتھ لیک کمہ رہے تھے۔

### باب ایک گدھے پر دو آدمیوں کاسوار ہونا

(۲۹۸۷) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا'کہا ہم سے ابو صفوان نے بیان کیا' ان سے ابن شہاب نے' ان نے بیان کیا' ان سے ابن شہاب نے' ان سے عروہ نے' ان سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنمانے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم ایک گدھے پر اس کی پالان رکھ کرسوار ہوئے۔ جس پر ایک چادر بچھی ہوئی تھی اور اسامہ کو آپ نے اپنے بیجھے بٹھا

رکھاتھا۔

قَطِيْفَةٌ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةً وَرَاءَهُ)).

[أطرافه في: ٢٦٦٦، ٣٦٦٣، ٥٩٦٤،

۲۰۴۲).

معلوم ہوا کہ ایک گدھے پر دو آدمی سوار ہو کیتے ہیں' بشرطیکہ وہ طاقتور ہو لفظ اکاف گدھے کے پالان کے لئے ای طرح مستعمل

(۲۹۸۸) ہم سے یکیٰ بن بکیرنے بیان کیا کما ہم سے لیث بن سعدنے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا' انہیں نافع نے خبردی اور انہیں عبداللد بن عمر بھا نے کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول کریم ساتھا مکہ کے بلائی علاقے سے اپنی سواری پر تشریف لائے۔ اسامہ بناٹھ کو آپ نے اپنی سواری پر پیھیے بٹھادیا تھااور آپ کے ساتھ بلال انجمی تھے اور عثان بن طلحہ مجھی جو کعبہ کے کلید بردار تھے۔ آنخضرت ملٹھایا نے مسجد الحرام میں اپنی سواری بٹھادی اور عثمان سے کما کہ بیت اللہ الحرام کی تنجی لائیں۔ انہوں نے کعبہ کا دروازہ کھول دیا اور رسول کریم ملتّی کیا اندر داخل ہو گئے۔ آپ کے ساتھ اسامہ ' بلال اور عثمان رہی تھے بھی تھے۔ آپ کافی دیر تک اندر ٹھرے رہے۔ اور جب باہر تشریف لائے تو صحابہ نے (اندر جانے کیلئے) ایک دوسرے سے آگے ہونے کی کوشش کی سب سے پہلے اندر داخل ہونے دالے عبدالله بن عمر جی تھے۔ انہوں نے بلال الا و روازے کے پیچھے کھڑا پایا اور ان سے یوچھاکہ آنخضرت النہ کیانے نماز کہاں پڑھی ہے؟ انہوں نے اس جگہ کی طرف اشارہ کیا جمال آنخضرت ماٹھیا نے نماز را ھی تھی۔ حضرت عبدالله بن عمر بق اف بيان كياكه مجص بد يوچمنا ياد نسيس رماكه آنخضرت اللهام نحسن ركعتيس يرهي تحس.

ہے جس طرح گھوڑے کے لئے لفظ سرج مستعمل ہے۔ ۲۹۸۸ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ أَخْبَرَني نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ يَومَ الْفَتْحِ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُرْدِفًا أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَمَعَهُ بلاَلٌ وَمَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ مِنْ ٱلْحَجَبَةِ حَتَّى أَنَاخَ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَ سِمِفْتَاح الْبَيْتِ، فَفَتَحَ وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ أُسَامَةُ وَبِلاَلٌ وَعُثْمَالٌ، فَمَكَثَ فِيْهَا نَهَارًا طَوِيْلاً، ثُمَّ خَرَجَ فَاسْتَبَقَ النَّاسُ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ، فَوَجَدَ بلاَلاً وَرَاءَ الْبَابَ قَائِماً فَسَأَلَهُ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ فَأَشَارَ اِلَى الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى فيه. فَقَالَ عَبْدَا لله: فَنسيْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ: كُمْ صَلَّى مِنْ سَجْدَةٍ)).

[راجع: ٣٩٧]

ترجمہ باب اس سے نظا کہ رسول کریم ساتھ کے او نٹنی پر اپ یچھے حضرت اسامہ بن زید بھی بھلا رکھا تھا۔ او نٹنی کی بھی حضرت اسامہ بن زید بھی بھلا رکھا تھا۔ او نٹنی کی بھی ایک جانور ہے جب اس پر دو آدمیوں کا سوار ہونا ثابت ہوا تو گدھے کو بھی اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ حضرت امام بخاری روائتے اس حدیث کو کئی جگہ لائے ہیں اور اس سے بہت سے مسائل کا استنباط فرمایا ہے جیسا کہ اپ اپ مقام پر بیان ہوا ہے۔ کی آپ کے جمتد مطلق ہونے کی اہم دلیل ہے اور یہ امر روز روشن کی طرح ثابت ہے کہ ایک جمتد مطلق کے لئے جن شرائط کا ہونا ضروری ہے وہ سب آپ کی ذات گرامی میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ اللہ سارے مجتدین کرام کو جزائے خیر دے جنہوں نے خدمت اسلام کے لئے اپ کو کلیة وقف کر دیا تھا' رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حدیث میں لفظ مجبۃ حاجب کی جمع ہے جو دربان کے لئے بولا

جاتا ہے۔ کعبہ شریف کے کلید بردار اور دربان میں خاندان چلا آ رہا ہے۔

علاقہ بھوج کچھ کے تاریخی دورہ از ۲۰ مکی تا ۸جون اےء کے دوران اس پارے کی صدیث ۲۹۴۸ اور ۲۹۸۸ تک تسوید و تسیف کی محمی اللہ یاک کی خدمت حدیث کو جملہ برادران شائقین بخاری شریف کے حق میں بطور صدقہ جاربہ فبول فرمائے آمین۔

١٢٨ - بَابُ مَنْ أَخَذَ بِالرِّكَابِ
 وَنَحْوهِ

۲۹۸۹ – حَدْثُنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرُّرُّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَغْمَرُ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ هَنَّةُ: ((كُلُّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلُّ يَومٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ: يَعْدِلُ بَيْنَ الإِنْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَيُعِيْنُ الرَّجُلَ عَلَيْهَا عَلَيْهَا – أَوْ يَرْفَعَ عَلَيْهَا عَلَيْهَا – أَوْ يَرْفَعَ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ – صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خَطُوةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ، وَيُعِيْنُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ)) ويُعِيْظُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ))

### باب جو رکاب پکڑ کر کسی کوسواری پرچڑھادے یا پچھالیں ہی مدد کرے 'اس کا ثواب

(۲۹۸۹) ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کہا ہم کو عبدالرذاتی نے خبردی کہا ہم کو معمر نے خبردی انہیں ہمام نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم طی ہے اور ان سے انسان کے ہرایک جو ٹرپر صدقہ لازم ہو تا ہے۔ ہردن جس میں سورج طلوع ہو تا ہے۔ پھراگر وہ انسانوں کے درمیان انساف کرے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے اور کسی کو سواری کے معالمے میں اگر مدد پنچائے ایک صدقہ ہے اور کسی کو سوار کرائے یا اس کا سامان اٹھا کر رکھدے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے اور اچھی بات منہ سے نکالنا بھی ایک صدقہ ہے اور ہرقدم جو نماذ کے لئے اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے اور اگر کوئی رائے ہے کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے تو یہ بھی اور اگر کوئی رائے ہے کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔

چونکہ اس حدیث میں بذیل بیان صدقات کی انسان کی بہ سلسلہ سواری کوئی ممکن مدد کرنا بھی ندکور ہوا ہے اس لئے اس روایت کو اس باب کے ذیل میں لایا گیا۔ اس حدیث سے بیہ بھی ثابت ہوا کہ ہر مسلمان کے لئے لازم ہے کہ وہ روزانہ اپنے ہر جو ڑکی سلامتی کے شکریہ میں پچھ نہ پچھ کار خیر ضرور کرتا رہے۔ لفظ سلامی آدمی کا ہر جو ڑاور انگلی کے بور مراد ہیں۔ بعض نے کما کہ ہر جوف وار بڑی کو سلامی کما جاتا ہے واحد اور جمع کے لئے ہی لفظ ہے۔ بعضوں نے اسے لفظ سلامیہ کی جمع کما ہے۔

باب مصحف یعنی لکھاہوا قرآن شریف لے کردشمن کے ملک میں جانامنع ہے

د شمن سے مراد وہ ملک ہے جس کی حکومت اسلامی حکومت سے اسلام کے خلاف برسر پیکار ہو جے دارالحرب کما جاتا ہے۔

اور محربن بشرے ای طرح مردی ہے۔ وہ عبیداللہ سے روایت کرتے ہیں ' وہ نافع سے وہ ابن عمر بناللہ سے اور وہ نبی کریم ملی اس سے اور عبیداللہ کے ساتھ اس صدیث کو محمد بن اسحاق نے بھی نافع سے ' انہوں نے ابن عمر سے روایت کیا ہے اور خود نبی کریم ملی الے این عمر سے روایت کیا ہے اور خود نبی کریم ملی الے این

١ ٢٩ - بَابُ السَّفَرِ بِالْمَصَاحِفِ إِلَى
 أَرْضِ الْعَدُوِّ

د من سے مرادوہ اللہ ہے بس کی طومت اسا وَکَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ وَتَابَعَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ اللّٰهِ وَقَدْ سَافَرَ النَّبِيُ ﴾

وَأَصْحَابُهُ فِي أَرْضِ الْعَدُوُّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْقُرْآنَ.

صحابہ کے ساتھ دشمنوں کے علاقے میں سفر کیا' طالا نکہ وہ سب حضرات قرآن مجید کے عالم تھے۔

اس سے حضرت امام بخاریؒ کی بیہ غرض نہیں ہے کہ معضف کا دشمن کے ملک میں لے جانا جائز ہے کیونکہ معضف کی بات استدال حضرت امام بخاریؒ کی بیت اور ہے اور حافظ قرآن کا دشمن کے ملک میں جانا تو کسی نے منع نہیں رکھا ہے۔ پس ایبا استدال حضرت امام بخاریؒ کی میں جانات سے بعید ہے۔ بلکہ غرض امام بخاریؒ کی بیہ ہے کہ باب کی حدیث میں جو قرآن کو لیکر دشمن کے ملک میں سفر کرنے میں منع کیا ہے اس سے مراد مصحف ہے بینی لکھا ہوا قرآن نہ وہ قرآن جو حافظوں کے سینے میں ہوتا ہے۔ (وحیدی)

آج دنیا کا کوئی ملک ایبا نہیں ہے جمال کسی نہ کسی صورت میں قرآن مجید نہ پہنچ چکا ہو اور یہ قرآن مجید کے لئے فتح مبین ہے جو .غفلہ تعالی حاصل شدہ ہے۔

۲۹۹- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضِيَ اللهِ عَنْهُمَا ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ ال

( ۲۹۹۰) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا' ان سے امام مالک ّ نے' ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی الله عنمانے کہ رسول اللہ طاق کے دعمن کے علاقے میں قرآن مجید لے کر جانے سے منع فرمایا تھا۔

و سنمن کے علاقوں میں قرآن پاک لے کر جانے ہے اس لئے روکا تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو'کیونکہ جنگ وغیرہ کے مواقع پر ہو
سکتا ہے کہ قرآن مجید و شمن کے ہاتھ لگ جائے اور وہ اس کی توہین کریں۔ بعض وشمنان اسلام کی طرف ہے ایسے واقعات اب بھی
ہوتے رہتے ہیں۔ کہ اگر قرآن مجید ان کے ہاتھ لگ جائے تو وہ بے حرمتی میں کوئی کر نہیں چھوڑتے' طلائکہ یہ حرکت اظان و
شرافت ہے بہت ہی بعید ہے۔ جس کتاب کو دنیا کے کرو ژوں لوگ اپنی فہ ہی مقدس کتاب مانتے ہیں' اس کی اس طور بے حرمتی کرنا
گویا دنیا کے کرو ژوں انسانوں کا دل دکھانا ہے۔ ایسے گتاخ لوگ کی نہ کی شکل میں اپنی حرکتوں کی سرا بھگنتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ
مشاہدہ ہے۔ اسلام کی پاکیزہ تعلیم یہ ہے کہ کسی بھی آسانی فہ ہی کتاب کا احترام ضروری ہے جو اس کی حد کے اندر ہی ہونا چاہئے بشرطیکہ
وہ کتاب آسانی کتاب ہو۔

باب جنگ کے وقت نعرہ تکبیر بلند کرنا

(۲۹۹۱) ہم سے عبداللہ بن محر مندی نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا کا ان سے محر بن سیرین نے اور ان سے انس بناٹھ نے بیان کیا کہ صبح ہوئی تو نبی کریم طاقہ نے خیبر میں داخل تھے۔ اتنے میں دہاں کے رہنے والے (یمودی) پھاو ڑے اپنی گردنوں پر لئے ہوئے نگلے۔ جب آنخضرت ساتھ کے (معہ تھارکے انگرکے ساتھ (آگئے) محمد انشکر کے ساتھ وہ سب بھاگ کر قلعہ میں بناہ گزیں ہو گئے۔ اس وقت نبی کریم ساتھ نے اپنے اپنے انتھا کہ انتہاں نے اپنے ہاتھ

170- بَابُ التَّكْبِيْرِ عِنْدَ الْحَرْبِ حِدْثَا سُفْيَال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ حَدْثَنَا سُفْيَال عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ أَيُسِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَال: ((صَبِّحَ النبي الله عَلْهُ وَسَلَم خَيْبَرَ وَقَدْ خَرَجُوا صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم خَيْبَرَ وَقَدْ خَرَجُوا عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم خَيْبَرَ وَقَدْ خَرَجُوا فَالْمَسَاحِي عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَلَمَّا رَأُوهُ قَالُوا: مُحمَد وَالْحَمِيْسُ، مُحمَد وَالْحَمِيْسُ، مُحمَد وَالْحَمِيْسُ فَلَجَوُوا إِلَى الْحَمِيْسُ فَلَجَوُوا إِلَى الْحَمِيْسُ فَلَجَوُوا إِلَى الْحَمِيْسُ فَلَجَوْوا إِلَى الْهِ اللهِ اللهِ

الله أَكْبُرُ، خَرِبَتْ خَيبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا وَاللَّهُ أَكْبُرُ، خَرِبَتْ خَيبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا وَاللَّهِ مَنَاحُ الْمُمُنْلَرِيْنَ. وَأَصَبْنَا حُمْرًا فَطَبَحْنَاهَا، فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ اللهُ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لَحُومُ النَّحُمْرِ. فَأَكْفِنَتِ الْقُدُورِ بِمَا لُحُمْرِ. فَأَكْفِنَتِ الْقُدُورِ بِمَا لِحُمْرِ. فَأَكْفِنَتِ الْقُدُورِ بِمَا فِيهَا)). تَابَعَهُ عَلِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ ((رَفَعَ النَّبِيُ اللهُ يَدَيْهِ)).

[راجع: ٣٧١]

اشائے اور نعرہ تحبیر بلند فرمایا 'ساتھ ہی ارشاد ہوا کہ خیبر تو تباہ ہو چکا۔
کہ جب کسی قوم کے آگن میں ہم اتر آتے ہیں تو ڈرائے ہوئے
لوگوں کی ضبح بری ہو جاتی ہے۔ اور انسٹ نے بیان کیا کہ ہم کو گدھے
مل گئے 'اور ہم نے انہیں ذریح کرکے پکانا شروع کر دیا تھا کہ نبی کریم
ملٹ گئے کے منادی نے یہ پکارا کہ اللہ اور اس کے رسول ساٹھ کیا تہمیں
گدھے کے گوشت سے منع کرتے ہیں۔ چنانچہ ہانڈیوں میں جو کچھ تھا'
سب الٹ دیا گیا۔ اس روایت کی متابعت علی نے سفیان سے کی ہے
کہ رسول اللہ ساٹھ کیا نے اسے دونوں ہاتھ اٹھائے تھے۔

رسول کریم طاب این مواد بر مناسب موقعہ پر بلند فرمایا اس سے باب کا مطلب ابت ہوا۔ ہر مناسب موقعہ پر سیست کی سیست کے اظہار کے لئے نعرہ تحبیر بلند کرنا اسلای شعار ہے۔ مگر صد افسوس کہ آج کل کے بیشتر نام نماد مسلمانوں نے اس پاک نعرہ کی اہمیت گھٹانے کے لئے "نغرہ رسالت یارسول اللہ"۔ "نغرہ غوامیہ یا چنخ عبدالقادر جیلانی" جیسے شرکیہ نعرے ایجاد کر شرک و بدعت کا ایسا دروازہ کھول دیا ہے جو تعلیمات اسلام کے سراسر بر تکس ہے۔ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔

ایسے نعرے لگانا شرک کا ارتکاب کرنا ہے جن سے اللہ اور اس کے رسول مٹھیے اور اولیاء کی بھی نافرمانی ہوتی ہے۔ گرمسلمان نما مشرکوں نے ان کو محبت رسول مٹھیے اور محبت اولیاء سے تعبیر کیا ہے جو مراسر شیطانی دھوکا اور ان کے نفس امارہ کا فریب ہے۔

١٣١ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ رَفْع

### الصَّوتِ فِي التُّكْبيْرِ

٢٩٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُنْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَسْعِرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَسْعِرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنَّا، فَكُنَّا إِذَا أَشَرُفْنَا عَلَى وَادٍ هَلَّلْنَا وَكَبَّرْنَا، ارْتَفَعَتْ أَصُواتُنَا. فَقَالَ النبي عَلَّلْنَا وَكَبَّرْنَا، ارْتَفَعَتْ أَصُواتُنَا. فَقَالَ النبي عَلَّلْنَا وَكَبَرْنَا، ارْتَفَعَتْ النَّاسُ، ارْبَعُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ، فَإِنْكُمْ لاَ تَدْعُونَ الْرَبَعُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ، فَإِنْكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ عَلَى أَنفُسِكُمْ، فَإِنْكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ عَلَى أَنفُسِكُمْ، وَتَعَالَى جَدَّهُ)).

[أطرافه في: ٤٢٠٥، ٦٣٨٤، ٦٤٠٩، ١٦٦٠، ٢٧٣٨].

باب بهت خلاكر تكبيركمنا

### منعہ

(۲۹۹۲) ہم سے محد بن یوسف نے بیان کیا 'کہا ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا' ان سے عاصم نے ' ان سے ابو عثمان نے ' ان سے ابو موسیٰ اشعری بولٹر نے کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ اور اللہ اکبر کہتے ہے۔ جب ہم کسی وادی میں اترتے تو لا المه الا الله اور الله اکبر کہتے اور ہماری آواز بلند ہو جاتی اس لئے آخضرت سٹی ہے نے فرمایا' اے لوگو! اپنی جانوں پر رحم کھاؤ' کیونکہ تم کسی بسرے یا غائب خدا کو نہیں پکار رہے ہو۔ وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے۔ بے شک وہ سننے والا اور تم یکار رہے ہو۔ وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے۔ بے شک وہ سننے والا اور تم بہت قریب ہے۔ بر کتول والا ہے۔ اس کا نام اور اس کی عظمت بہت ہی بری ہے۔

آبیج مرکز اسلانی نے طبری سے نقل کیا کہ اس مدیث سے ذکر بالجر کی کراہیت ثابت ہوئی اور اکثر سلف محابہ اور آبھین کا یمی قول کی سیست ہوئی اور اکثر سلف محابہ اور آبھین کا یمی قول کی سیست کی بیروی کرنا چاہئے جمال جر آنخضرت سی تھی ہے۔ میں (مولانا وحید الزمان مرحوم) کہتا ہوں تحقیق اس باب میں یہ ہے کہ سنت کی بیروی کرنا ہوئے جمال اس مدیث میں تابعہ ذکر کرنا ہوئے۔ بعضوں نے کما اس مدیث میں جس جر سے آپ نے منع فرمایا وہ بہت زور کا جرمے جس سے لوگ پریشان ، نہ جرمتوسا 'بالجملہ بہت زور سے نعرے مارنا اور خسرت سی بیروی ان بیرول کی بیروی پر مقدم ہے۔ مربی لگانا جیسا کہ بعض درویشوں کا معمول ہے ' سنت کے خلاف ہے اور حضرت سی بیروی ان بیرول کی بیروی پر مقدم ہے۔ دورین

گراسلامی شان و شوکت کے اظمار کے لئے جگ جماد وغیرہ مواقع پر نعرہ تحبیر بلند کرنا یہ امر دیگر ہے جیساکہ پیچے ذکور ہوا۔ روایت میں اللہ کے ساتھ ہونے سے مرادیہ ہے کہ وہ ہروقت تساری ہربلند اور آہستہ آواز کو سنتا ہے اور تم کو ہروقت وہ دکھ رہا ہے۔ وہ اپنی ذات والاصفات سے عرش مظیم پر مستوی ہے۔ گراپنے علم اور سمع کے لحاظ سے ہرانسان کے ساتھ ہے۔

، باب کسی نشیب کی جگه میں اترتے وقت سجان اللہ کہنا

(۲۹۹۲) ہم سے محمہ بن یوسف نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عبید نے بیان کیا ان سے سفیان بن عبید الرحمٰن نے ان سے سالم بن ابی الجعد نے اور ان سے جابر بن عبداللہ جی ہے نے بیان کیا کہ جب ہم (کسی بلندی پر) چڑھے واللہ اکبر کہتے اور جب (کسی نشیب میں) ارتے تو سجان اللہ کہتے تھے۔

١٣٢- بَابُ الْعُسْنِيْحِ إِذَا هَبَطُ

وَادِيَا

۲۹۹۳ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُصَينِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُالِمِ ابْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبُرنَا، وَإِذَا نَزَلْنَا سَبْحنَا)).[طرفه في : ۲۹۹٤].

کوئی بھی سنر ہو ' راستے میں نشیب و فراز اکثر آتے ہی رہتے ہیں۔ لنذا اس بدایت پاک کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ یہاں سفر جہاد کے لئے اس امر کا مشروع ہونا مقصود ہے۔

۱۳۳ - بَابُ التَّكْبِيْرِ إِذَا عَلاَ شَرَفًا (۲۹۹۳) م سے محد بن بٹندی پر چڑھے تواللد اکبر کمنا (۲۹۹۴ - حَدُثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيًّ عَنْ شَعْبَةَ عَنْ حُصَين عدی نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے حصین نے' ان عدی نے بیان کیا' ان سے حصین نے' ان عدی نے بیان کیا' ان سے حصین نے' ان عن سَالِمِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ سے سالم نے اور ان سے جابر رضی الله عنہ نے بیان کیا کہ جب ہم (کُنْ اِذَا صَعِدْنَا کَبُرْنَا، وَإِذَا تَصَوْبُنَا بِلْدی پر چڑھے تواللہ اکبر کتے اور نشیب میں اتر تے تو سحان اللہ کئے سُنْ اَن اللہ کا سے جابر رضی اللہ عنہ بیل اللہ کے تو سحان اللہ کے شعبہ نے اور ان سے جابر رضی الله عنہ کے تو سحان اللہ کئے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ کے تو سحان اللہ کئے اور نشیب میں اتر تے تو سحان اللہ کئے سُنْ اَن اللہ کے تو اللہ اکبر کئے اور نشیب میں اتر تے تو سحان اللہ کئے سُنْ کُنْ اِن اِن اللہ کے تو اللہ اکبر کئے اور نشیب میں اتر تے تو سحان اللہ کئے سے میں اور اسے میں اسلام کے اور اسے میں اسلام کے اور اسے میں میں اور اسے میں اسے میں اسے میں اور اسے میں اسے میں اسے میں اسے

7990 - حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ قَالَ: حَدَّثِنِي (٢٩٩٥) جم ے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کما کہ جمع سے عبد الغزید بن أبي سلَمَةَ عَنْ صَالِح بْنِ عبدالعزید بن ابی سلمہ نے بیان کیا ان سے صالح بن کیمان نے ان کیسان عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ سے سالم بن عبداللہ نے اور ان سے عبداللہ بن عمر الله بیان کیا

کہ جب نبی کریم الم اللہ المجام اللہ عمرہ سے واپس ہوتے جمال تک میں سمحمتا موں یوں کماجب آپ جمادے لوشخ اوجب بھی آپ کسی بلندی یر

خ صے یا انشیب سے کر کیلے میدان میں آتے تو تین مرتبہ الله اکبر

کتے۔ پھر فرماتے 'اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے۔ اس کا

کوئی شریک سیں۔ ملک اس کاہے اور تمام تعریفیں ای کے لئے ہیں

اور وہ برکام پر قدرت رکھتا ہے۔ ہم واپس ہو رہے ہیں توبہ كرتے

موے 'عبادت كرتے موے۔ اپنے رب كى بارگاه ميں سجده ريز موت

اور اس کی حمد پڑھتے ہوئے اللہ نے اپنا وعدہ سے کر دکھایا اور اپ

بندے کی مدد کی اور تنا (کفار کی) تمام جماعتوں کو فکست وے دی۔

صالح نے کہا کہ میں نے سالم بن عبداللہ سے پوچھاکیا عبداللہ بن عمر

بي الله نيس كما تعالى البون كے بعد ان شاء الله نيس كما تحالة انبون في بتايا

اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ا اللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ

[راجع: ١٧٩٧]

((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْحَجُّ أُو الْعُمْرَةِ - وَلاَ أَعْلَمُهُ إلاَّ قَالَ: الْغَزُو -يَقُولُ كُلُّمَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَدْفَدٍ كَبُّرَ ثَلاَتًا ثُمُّ قَالَ: ((لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْـمُلْكُ وَلَهُ الْـحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيْرٌ)). آيبُون، تَائِبُون، عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ. صَدَقَ وَحْدَهُ)). قَالَ صَالِحٌ : فَقُلْتُ لَهُ أَلَمْ يَقُلْ عَبْدُ اللهِ، إِنْ شَاءَ اللهُ؟ قَالَ: لا )).

رسول كريم من الله على عند الله وعده المن ك الفاظ غزوه خنرق ك موقع ير ارشاد فرمائ تف اور مجة الوداع ب والیی پر بھی جب کہ اسلام کو فتح کال ہو چکی تھی اب بھی ان پاک ایام کی یاد تازہ کرنے کے لئے ان جملہ کلمات طیبات کو ایسے مبارک مواقع پر برما جا سکتا ہے۔ لفظ مبارک ان شاء الله کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے نہ کہ ماضی کے ای لئے اس موقع پر جو ماضی سے متعلق تما حضرت عبدالله بن عمر بي من في الفظ ان شاء الله نسيس كما

که نهیں۔

### ١٣٤ - بَابُ يُكْتَبُ لِلْمُسَافِر مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي الإِقَامَةِ

٢٩٩٦ - حَدَّثَنَا مَطرُ ابْنُ الْفَصْل قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ حَدُّثَنَا الْعَوَّامُ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ أَبُو إِسْمَاعِيْلَ السُّكْسِكِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُوْدَةَ وَاصْطَحَبَ هُوَ وَيَزِيْدُ بْنُ أَبِي كَبْشَةَ فِي سَفَر فَكَانَ يَزِيْدُ يَصُومُ فِي السُّفَرِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بُرْدَةً: سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى مِرَارًا يَقُولُ: ((قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إذًا مَرضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ

### باب مسافر کواس عبادت کاجو وه گھرمیں ره کر کیا کر تا تھا تواب ملنا(گووه سفرمین نه کرسکے)

(۲۹۹۲) ہم سے مطربن فضل نے بیان کیا انموں نے کما ہم سے بزید بن ہارون نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے عوام بن حوشب نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے ابراہیم ابو اساعیل سلسکی نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ میں نے ابو بردہ بن الی موسیٰ سے سنا وہ اور بزید بن ابی کبشہ ایک سفریس ساتھ تھے اور بزید سفری حالت میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ ابو بردہ نے کہا کہ میں نے (اینے والد) ابو موی اشعری رضی الله عند سے بار باسنا۔ وہ کها کرتے تھے کہ نبی کریم متابیخ نے فرمایا کہ جب بندہ بار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لئے ان تمام عبادات کا ثواب لکھا جاتا ہے جنہیں اقامت یا صحت کے وقت میہ كباكر تاتقابه

مُقِيمًا صَحِيحًا)).

آیہ میں اللہ میں مافرے سفر جماد کا مسافر مراد ہے۔ اس کے بعد ہر نیک سفر کا مسافر جس سے مجبوری کی وجہ سے بہت سے نوافل' ورد' وظائف' نماز تہجر وغیرہ ترک ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کافٹنل ہے کہ ایسے مسافر کے لئے ان جملہ اعمال صالحہ نافلہ کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ جو وہ حالت حضر میں کرتا رہتا تھا اور اب حالت سفر میں وہ عمل ا یہ سے ترک ہو صحتے۔ مسلمان مریض کے لئے بھی میں تھم ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جو امت محربیہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ یہ اللہ کا محض فعنل ہے کہ سفرو حضر ہر جگہ مجھ ناچیز کا ممل تسوید بخاری شریف جاری رہتا ہے۔ جے میں نفلی عبادت کی جگہ ادا کرتا رہتا ہوں۔ اللہ قبول کرے اور خلوص عطا کرے آمین۔ باب اكيلے سفر كرنا

#### ١٣٥ - بَابُ السَّيْرِ وَحْدَهُ

٢٩٩٧ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِر قَالَ: سَمَعْتُ جَابِرَ بْنَ غَبْدَ ا للهِ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُما يَقُولُ: نَدَب النَّبِيُّ النَّاسَ يَومَ الْخَنْدق فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ. قَالَ النُّبِيُّ ﷺ: ((اِنَّ لَكُلِّ نَبِيٌّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِيُّ الزُّبَيْرُ)). قَالَ سُفُيَالَ: الْحَوَارِيُّ النَّاصِرُ.

[راحع: ٢٨٤٦]

راكِبْ بليْل واحِدٍ.

(۲۹۹۷) م سے حمدی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عیبید نے کماکہ ہم سے محمد بن مثلدر نے بیان کیا کماکہ میں نے جابر بن كام كيليئ غزوه خندق كے موقع ير صحابه كو يكارا ' تو زبير براتھ نے اس کیلئے کہا کہ میں حاضر ہوں۔ پھر آپ نے صحابہ کو پکارا' اور اس مرتبہ بھی زمیر ہے اینے کو پیش کیا' آپ نے پھر پکارا اور پھر زمیر نے اپنے کو پیش کیا' رسول الله مالی این آخر فرمایا که ہرنبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر ہیں۔ سفیان نے کہا کہ حواری کے معنی معاون مددد گار کے بیں (یا وفادار محرم راز کوحواری کماگیاہے)

آ میر کے اللہ معنوں نے کما حضرت عیسیٰ کے مانے والوں کو حواری اس وجہ سے کتے کہ وہ سفید پوشاک بینتے تھے۔ قادہ نے کما حواری وہ جو خلافت کے لاکق ہو یا وزیر با تدبیر ہو۔ اس مدیث سے حضرت امام بخاریؓ نے باب کا مطلب اس طرح ثابت کیا کہ حفرت زبیراکیلے کافروں کی خبرلانے گئے۔ یہ جنگ خندق ہے متعلق ہے جے جنگ احزاب بھی کما گیا ہے۔ سورہ احزاب میں اس کی کچھے تفيلات ندكور بس اور كتاب المغازي مين ذكر آئ كاد

(۲۹۹۸) م سے ابو الوليد نے بيان كيا كما مم سے عاصم بن محد نے ٢٩٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحمَّدِ قَالَ : حَدَّثْنِي أَبِي عَن بیان کیا کما کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا اور ان سے ابن عمر جی ابو نعیم نے بیان کیا کما ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا کما ہم سے ابُن عُمَر رضي الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح حَدَّثُنَا أَبُو نُعَيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عاصم بن محد بن زید بن عبدالله بن عمرفے بیان کیا' ان سے ان کے محمَدِ بن ريد بُن عَبْدِ اللهِ بُن عُمَرَ عَنْ والدنے اور ان سے عیداللہ بن عمر فی سے کہ نی کریم ساتھیا نے فرمایا جتنا میں جانتا ہوں' اگر لوگوں کو بھی اکیلے سفر (کی برائیوں) کے أَبِيْهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عِنِ النَّبِيِّ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ متعلق اتناعلم موتاتو كوئي سوار رات ميں اكيلا سفرنه كرتا۔ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ

اکثر علاء نے اکیے سنر کرنے کو محموہ رکھا ہے۔ کیونکہ حدیث میں ہے کہ اکیلا مسافر شیطان ہے اور دو دو شیطان ہیں اور تین جماعت ہیں۔ امام بخاری کی غرض اس باب کے لانے سے یہ ہے کہ ضرورت کے وقت جیسے جاسوی وغیرہ کے لئے اکیلے سنر کرنا درست ہے۔ بعضوں نے کما اگر راہ میں کچھ ڈر نہ ہو تو اکیلے سنر کرنے میں کوئی قباحت نہیں اور ممافعت کی حدیث اس پر محمول ہے جب ڈر ہو۔ (وحیدی) آج کل ریل موٹر ہوائی جماز کے سنر بھی اگر بصورت جماعت بی کئے جائیں تو اس کے بہت سے فوائد ہیں جو تمائی کی حالت میں نہیں ہیں۔ سنر میں اکیلے ہونافی الواقع بے حد تکلیف کا موجب ہے خواہ وہ سنر ریل 'موٹر' ہوائی جماز کا بھی کیوں نہ ہو۔

#### باب سفريس تيز چانا

ابو حمید نے بیان کیا کہ نبی کریم میں کے فرملیا میں مدینہ جلدی پنچنا چاہتا ہوں' اس لئے آگر کوئی فخص میرے ساتھ جلدی چلنا چاہ تو طلحہ

متعمد باب میہ ہے کہ کسی خاص ضرورت کے تحت سفر جمادیا سفر جج یا عام سفر میں ساتھیوں سے کمیہ کر تیزی کے ساتھ سفر کرنا اور ساتھیوں ہے آگے چلنامعیوب نہیں ہے۔

٢٩٩٩ - حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ
 حَدْثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي
 قَالَ: سُنِلَ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
 - كَانْ يَحْيَى يَقُولُ: وَأَنَا أَسْمَعُ، فَسَقَطَ عَنِّي - عَنْ مَسِيْرِ النَّبِيِّ اللهِ قَلَى حَجَّةٍ
 الوَدَاعِ قَالَ: فَكَانْ يَسِيْرِ الْعَنَقِ. فَإِذَا وَجَدَ فَجُوةَ نَصَ. والنَّصُّ فَوقَ الْعَنَقِ)).

١٣٦ - بَابُ السُّرْعَةِ فِي السَّيْر

وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ((إنَّى

مُتَعَجِّلٌ إِلَى الْمَدِيْنَةِ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَعَجَّلَ

مَعِيَ فَلْيَعَتجُلَ)).

[راجع: ١٦٦٦]

(۲۹۹۹) ہم سے محد بن شخی نے بیان کیا کما ہم سے یکی بن سعید قطان
نے بیان کیا ان سے ہشام نے بیان کیا انہیں ان کے والد نے خبر
دی انہوں نے بیان کیا کہ اسامہ بن ذید بی شاہ سے نبی کریم سل اللہ کہ ججۃ الوداع کے سفری رفحار کے متعلق پوچھا کہ آخضرت سل اللہ اللہ میں سن رہاتھا)
کس چال پر چلتے ' یجی نے کہا عروہ نے یہ بھی کہا تھا (کہ میں سن رہاتھا)
لکین میں اس کا کہنا بھول گیا۔ غرض اسامہ بڑھ نے کہا آپ ذرا تیز چھتے جب فراخ جگہ پاتے تو سواری کو دوڑا دیتے۔ نص اون کی چال جو عنق سے تیز ہوتی ہے۔

والعنق السير السهل والفجوة الفرجة بين الشيئين والنص السير الشديد (كرماني)

( • • • • • • • ) ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا کہا ہم کو محر بن جعفر نے خبردی 'ان سے ان کے والد نے خبردی 'ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما کے ساتھ کہ کے راستے میں تھا 'استے میں ان کو صغید بنت ابی عبید" (ان کی ہوی) کے متعلق سخت بیاری کی خبر لی۔ چنانچہ آپ نے تیز چلنا شروع کر دیا اور جب (سورج غروب ہونے کے بعد) شغق ڈوب کی تو آپ سواری سے اترے اور مغرب اور عشاء کی نماز طاکر پڑھی ' پھر کماکہ میں نے سے اترے اور مغرب اور عشاء کی نماز طاکر پڑھی ' پھر کماکہ میں نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھاکہ جب آپ تیزی کے ساتھ سفنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھاکہ جب آپ تیزی کے ساتھ سفنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھاکہ جب آپ تیزی کے ساتھ

کرنا چاہتے تو مغرب میں تاخیر کرکے دونوں نمازیں (مغرب اور عشاء)

وَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا جَدُّ بِهِ السُيْرُ أَخُرَ الْمَغُرِبَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا)).

[راجع: ١٠٩١]

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَى مُولَى أَبِي بَكُو عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ ا اللَّهَ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((السُّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهمَتَهُ

٣٠٠١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ

فَلْيُعَجِّلُ إِلَى أَهْلِهِ)). [راجع: ١٨٠٤]

احادیث بالا میں آداب سفر بتلایا جا رہا ہے جن میں سفر جہاد میں بھی داخل ہے۔ واپسی کا معالمہ حالات ہر موقوف ہے۔ بسرحال فراغت کے بعد گھر جلد واپس ہونا آداب سفر میں ہے ہے۔ گذشتہ حدیث میں اگرچہ مغرب و عشاء کی نماز کو ملا کر پڑھنے ہے جمع تاخیر میراد ہے۔ مگر دو سری روایت کی بناء پر جمع تقدیم بھی جائز ہے۔

ایک ساتھ ادا فرماتے۔

## ١٣٧ – بَابُ إِذَا حَمَلَ عَلَى فَرَس فَرَآهَا تُبَاعُ

٣٠٠٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَس فِي سَبِيْلِ اللهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ لَهُ فَقَالَ: ((لاَ تَبْتَعْهُ، وَلاَ تَعُدُّ فِي صَدَقَتِك)). [راجع: ١٤٨٩]

٣٠٠٣ حَدَّثَنَا إسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَفُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسَ فِي سَبِيْلِ اللهِ،

(۱۰۰۳) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی' انہیں ابو بکر کے موالی سمی نے' انہیں ابو صالح نے اور انہیں ابو ہریرہ بڑاتھ نے کہ رسول الله طاقیم نے فرمایا سفر کیا ہے گویا عذاب کا ایک عمرا ہے، آدمی کی نیند کھانے پینے سب میں ر کاوٹ بیدا کرتا ہے۔ اس لئے جب مسافرا پناکام پورا کر لے تواسے جلدي گھرواپس آجانا جائے۔

باب اگر اللہ کی راہ میں سواری کے لئے گھو ڑا دے پھراس كوبكتايائي؟

(۲۰۰۲) ہم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كما ہم كو امام مالك نے خبر دی' انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر پھینیٹا نے کہ عمر بن خطاب بزاین نے ایک گھوڑا اللہ کے رائے میں سواری کے لئے دے دیا تھا' پھر انہوں نے دیکھا کہ وی گھوڑا فروخت ہو رہا ہے۔ انمول نے جاہا کہ اسے خرید لیں۔ لیکن جب رسول الله ملی الله علی الله اجازت جابی تو آپ نے فرمایا کہ اب تم اسے نہ خریدو' اور این مدقه کو داپس نه پھيرو۔

ایم چز جو بطور صدقہ خیرات کسی کو دے دی جائے اس کا واپس قیمت دے کر بھی لینا جائز نہیں ہے' جیسا کہ یمال فہ کور ہے۔ (۳۰۰۳) م سے اساعیل بن الی اولیس نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالك في بيان كيا ان سے زيد بن اسلم نے ان سے ان كے والدنے کہ میں نے عمر بن خطاب بڑاٹھ سے سنا' آپ فرمارہے تھے کہ میں نے اللہ کے راہتے میں ایک گھوڑا سواری کیلئے دیا' اور جے دیا تھاوہ اسے

فَابْنَاعَهُ - أَوْ فَأَصَاعَهُ - الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَردْتُ أَنْهُ بَانِعهُ لِمَارُدْتُ أَنْهُ بَانِعهُ بِرُخص، فَسَأَلْتُ النَّبِيُّ فَقَالَ: ((لاَ تَشْتَرِهِ وَإِنْ بِدِرْهَم، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْبِهِ).

[رأجع: ١٤٩٠]

١٣٨ – بَابُ الْجِهَادِ بِإِذْنِ الْأَبُوَيْنِ

یجے لگا۔ یا (آپ نے یہ فرمایا تھاکہ)اس نے اسے بالکل کمزور کردیا تھا۔
اسلئے میرا ارادہ ہوا کہ میں اسے واپس خریدلوں' مجھے یہ خیال تھاکہ
وہ مخص سنے داموں پر اسے زیج دے گا۔ میں نے اس کے متعلق ہی
کریم سے جب یو چھاتو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ گھوڑا تہمیں ایک
درہم میں مل جائے پھر بھی اسے نہ خریدنا۔ کیونکہ اپنے ہی صدقہ کو
واپس لینے والااس کتے کی طرح ہے جوانی تے خود ہی چانا ہے۔

باب مال باب كى اجازت كى كرجماد ميس جانا

ماں باپ کی اطاعت اور ان سے سلوک کرنا فرض عین ہے اور جماد فرض کفایہ ہے۔ اس لئے جمہور علماء کا قول ہی ہے کہ اگر مال باپ مسلمان ہوں اور وہ جماد کی اجازت نہ دیں تو جماد میں جانا حرام ہے۔ اگر جماد فرض عین ہو جائے تب مال باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اور دادا' دادی' نانا' نائی کا بھی تھم مال باپ کا ہے۔ (وحیدی) قال جمہور العلماء ویعوم الجهاد اذا منع الابوان او احدهما بشرط ان یکونا مسلمین لان برهما فرض عین علیه والجهاد فرض کفایة فاذا تعین الجهاد فلا اذن (فتح)

[طرفه في : ۲۷۲٥]

(۱۹۰۴) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے ابو کہا ہم سے حبیب بن ابی اباس نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابو العباس شاعر سے سا' ابو العباس (شاعر ہونے کے بماتھ) روایت حدیث میں بھی ثقہ اور قائل اعتاد شے 'انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بی قائد اور قائل اعتاد شے 'انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بی قائد اور آپ سے جماد میں شرکت کریم ملی کیا نہوں نے ان سے وریافت فرمایا 'کیا تممارے مال کی اجازت چاہی۔ آپ نے ان سے وریافت فرمایا 'کیا تممارے مال باب زندہ ہیں ؟ انہوں نے کما کہ جی ہاں! آپ نے فرمایا کہ پھرائیس بیں جماد کرو۔ (یعنی ان کو خوش رکھنے کی کو شش کرو)

لینی ان کی ز مت بجالانا میں تیرا جہاد ہے۔ اس سے امام بخاریؒ نے باب کا مطلب نکالا کہ ماں باپ کی رضا مندی جہاد میں جانے کے واسطے لینا ضروری ہے۔ کیونکہ آنخضرٹ سی خیار نے ان کی خدمت جہاد پر مقدم رکھی۔ کتے ہیں کہ حضرت اولیں قرفیؒ کی والدہ ضیفہ زندہ تھیں' اور سے ان کی خدمت میں معروف تھے۔ اس کئے آنخضرت سی جارک میں حاضرنہ ہو سکے اور محابیت کے شرف سے محروم رہ گئے۔ (وحیدی)

١٣٩ – بَابُ مَا قِيْلَ فِي الْـجَرسِ وَنَـحِوهِ فِي أَعْنَاقِ الإِبِلِ ٥٠٠٠ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ قَالَ

( ۱۳۰۰ م سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كما بم سے المام

مالك فن خردي انسي عبدالله بن الى كرن انسي عباد بن تميم ن اور انہیں ابو بشیر انصاری رضی الله عند نے کد وہ ایک سفر میں رسول كريم صلى الله عليه وسلم ك ساتھ تھے عبدالله (بن ابي بكرين حزم راوی حدیث) نے کما کہ میرا خیال ہے ابو بشیرنے کما کہ لوگ اپنی خواب گاہوں میں تھے کہ رسول الله متھیم نے اپناایک قاصد (زید بن حارثہ بناتی اید اعلان کرنے کے لئے جمیجا کہ جس مخص کے اونٹ کی مردن میں تانت کا کنڈ ابویا یوں فرمایا کہ جو کنڈ ا(ہار) ہووہ اسے کاٹ

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي بَكُر عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمِ أَنَّ أَبَا بَشِيْرِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ ا للهِ اللهِ عَبْدُ اللهِ اللهِ عَبْدُ اللهِ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَسُولًا: ﴿رَأَنَّ لَا تُنْقِيَنُ فِي رَقَبَةِ بَعِيْرِ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَر أَوْ قِلاَدَةُ إلا قُطِعَتْ)).

المنظمة المعلوم مواكد كى جانور كے محل يمن محض زينت اور نقافر كے لئے مخٹی يا كوئى اور باہے كى هم كا لئكانا منع ب- قال ابن الجوزي وفي المراد بالاوتار ثلاثة اقوال احلهم انهم كانوا يقللون الابل اوتار القيسي لئلا يصيبها العين بزعمهم فامروا بقطعها اعلاما بان الاو تار لا تود من امر الله شيئا ليني پهلا قول سي كه جهلائ عرب اونول ك گلول من كوكي تانت بطور تعويذ لئكا ويت تاكہ ان كو نظريد نه كيے۔ پس ان كے كاك مجينكے كا حكم ويا كيا الله كا وہ جان ليس كه الله كے حكم كويد لونا نميس عتى۔

ود سرا قول یہ کہ ایسے تانت وغیرہ جانوروں کے گلول میں لٹکانے اس خوف سے منع کئے گئے کہ ممکن ہے وہ ان کے ملے میں نک ہو کران کا گلا گھونٹ دس یا کسی ورخت ہے الجھ کر تکلیف کا باعث بن جائیں اور جانوروں کو ایذاء پنچے۔

تیرا قول یہ کہ وہ گھنے لکاتے طال نکہ بجنے والے محمنوں کی جگہ میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ حضرت امام بخاری نے دار تطنی کی روایت کروہ اس صدیث پر اشارہ کیا ہے۔ جس میں صاف یول ہے لا تبقین قلادة من و تو و لا جرس فی عنق بعیر الا قطع لین کی بھی جانور کے گلے میں کوئی تانت ہو یا تھنشہ وہ باتی نہ رکھے جائیں (فتح الباری)

> ٠ ٤ ١ – بَابُ مَنِ اكْتَتَبَ فِي جَيْشِ فَحَرَجَتِ امْرَأَتُهُ حَاجُّةً وَكَانَ لَهُ عُذرٌ هَلُ يُؤْذُنُ لَهُ؟

٣٠٠٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّتَنَا سُفُيانًا عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابُن عَبَاس رضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النُّبيِّ عِلَمُّ يَقُولُ: ((لاَ يَخْلُونُ رَجُلٌ بِإِمْرَأَةٍ، وَلاَ تُسافِرَكَ امْرَأَةً إلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٍ). فَقَامَ رَجُلٌ فَفَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اكْتَتَبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجَتِ أَمْرَأَتِي حَاجَّةً قَال ((اذْهَبْ فَاحْجُجْ مَعَ امْرَأْتِكَ)).

باب ایک مخص ابنانام مجامدین میں لکھوادے پراس کی عورت ج کو جانے گئے یا اور کوئی عذر پیش آئے تو اس کو اجازت دی جاسکتی ہے (کہ جمادیس نہ جائے)

(۱۰۰۲) ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا' ان سے عمرو بن دینار نے' ان سے ابو معبد نے اور ان سے ابن عباس بھن ان کہ انہوں نے نبی کریم مالی اسے سالا آپ نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی (غیر محرم) عورت کے ساتھ تنائی میں نہ بیٹے اور کوئی عورت اس وقت تک سفرنہ کرے جب تک اس کے ساتھ کوئی اس کامحرم نہ ہو۔ اتنے میں ایک محالی کھڑے ہوئے اور عرض کیا ایرسول الله! میں نے فلال جماد میں اپنانام لکھوا دیا ہے اور اد هرمیری بیوی حج کے لئے جارہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تو بھی جا



اورايي بيوي كوهج كرالا

[راجع: ۱۸٦۲

کیونکہ اس کی عورت کے ساتھ دو سرا مرد نہیں جا سکتا اور جہادی اس کے بدل دو سرا مخص شریک ہو سکتا ہے تو آپ نے ضروری کام کو غیر ضروری پر مقدم رکھا۔ عورت اپنی شخصیت میں ایک مستقل حیثیت رکھتی ہے۔ اس لئے وہ اپنے مال سے خود جج پر جا سکتی ہے۔ گرخاوند کا ساتھ ہونا یا اس کی طرف ہے کسی ذی محرم کا ساتھ بھیج دینا ضروری ہے۔

١٤١ – بَابُ الْـجُاسُوس

وقُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لا تَتْخِذُوا عُدُويُ وَعَدُوَّكُمْ أَولِيَاءَ ﴾ [الممتحنة ١] التَّجَسُّسُ: الْتَبَحُثُ.

باب جاسوسی کابیان

اور الله تعالی نے سورہ ممتخد میں فرمایا کہ "مسلمانو! میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ"۔ لفظ جاسوس تجتس سے نکلا ہے لینی کسی مات کو کھود کر نکالنا۔

لینی کافروں کے لیے جاسوی کرنا منع ہے جیسے حاطب نے کی تھی کہ مشرکوں کو مسلمانوں کے آنے کی خبردے دی البتہ مسلمانوں کی طرف سے جاسوی درست ہے۔ آنخضرت ملٹی کیا ہے ایک مخض کو جاسوس بناکر بھیجا تھا۔ اور جنگ کا کام بغیر جاسوی کے چل ہی نہیں سکتا۔ سورۂ ممتحد کی آیت منقولہ سے معزت امام بخاری نے کافروں کی طرف سے جاسوی کی ممانعت نکالی کیونکہ جاسوس جن کا جاسوس موتا ہے ان کا دوست ہوتا ہے اور ان کو فاکدہ پنچاتا ہے۔ (وحیدی)

(ک • • • • • این کیا کہ ہم ہے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم ہے سفیان بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم ہے عمرو بن دینار نے بیان کیا کہ ایم ہے عمرو بن دینار نے بیان کیا کہ جھے حدیداللہ بن ابی رافع نے خبردی کہا کہ جھے عبیداللہ بن ابی رافع نے خبردی کہا کہ بھے عبداللہ بن ابی رافع نے خبردی کہا کہ میں نے حضرت علی بڑا تھ ہے سنا آپ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ سل ایم نے جھے اور زبیراور مقداد بن اسود (رفی آت ) کو ایک مهم پر بھیجا اور آپ نے فرمایا کہ جب تم لوگ روضہ خاخ (جو مدینہ سے بارہ میل کے فاصلہ پر ایک جگہ کانام ہے) پر پہنچ جاؤ تو وہاں ایک بردھیا عورت تمہیں اونٹ پر سوار ملے گی اور اس کے پاس ایک خط بروگ اور اس سے وہ خط لے لینا۔ ہم روانہ ہوئے اور ہمارے گھوڑے ہمیں تیزی کے ساتھ لئے جارہے تھے۔ آخر ہم روضہ خاخ پر پہنچ گئے اور وہاں واقعی ایک بوڑھی عورت موجود تھی جو اونٹ پر پہنچ گئے اور وہاں واقعی ایک بوڑھی عورت موجود تھی جو اونٹ پر پانچ گئے اور وہاں واقعی ایک بوڑھی عورت موجود تھی جو اونٹ پر پانچ گئے اور وہاں واقعی ایک بوڑھی عورت موجود تھی جو اونٹ پر پانچ گئے اور وہاں واقعی ایک بوڑھی عورت موجود تھی جو اونٹ پر پانچ گئے اور وہاں واقعی ایک بوڑھی عورت موجود تھی جو اونٹ پر پانچ گئے اور وہاں واقعی ایک بوڑھی عورت موجود تھی جو اونٹ پر پانچ گئے اور وہاں واقعی ایک بوڑھی عورت موجود تھی جو اونٹ پر پانچ گئے اور وہاں واقعی ایک بوڑھی عورت موجود تھی جو اونٹ پر پانچ گئے اور وہاں واقعی ایک بوڑھی عورت موجود تھی دی کہ اگر تو نے بیاں تو کوئی خط نہیں۔ لیکن جب ہم نے اسے دھمکی دی کہ اگر تو نے خط نہ نکالا تو تمہارے کپڑے ہم خودا تاردیں گے۔ اس پر اس نے اپنی

٣٠٠٠٧ - حَدَّنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَاهِ سَمِعْتُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ قَالَ : أَخْبَرَنِي حَسَنُ بَنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مَسَنُ رَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنَا وَالزَّبْيُرَ وَالْمِهِ قَالَ: ((انطَلِقُوا يَقُولُ: ((انطَلِقُوا وَقَالَ: ((انطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنْ بِهَا ظَعِيْنَةً وَالزَّبْيُر وَمُعَهَا كِتَابٌ فَخُدُوهُ مِنْهَا)). فَانطَلَقْنَا فَكَادَى بِنَا خَيْلُنَا، حَتَّى النَّهَيْنَا إِلَى وَمَعَهَا كِتَابٌ فَخُدُوهُ مِنْهَا)). فَانطَلَقْنَا اللهِ عَلَيْكَ بِهَا ظَعِيْنَةً بَى فَانطَلَقْنَا اللهِ عَلَيْكَ بِهَا طَعِيْنَةً بَى النَّهَيْنَا إِلَى وَمَعَهَا كِتَابٌ فَخُدُوهُ مِنْهَا)). فَانطَلْقَنَا اللهِ عَلَيْكَ بِهِ الطَّعِيْنَةِ بَى فَقُلْنَا: اللهِ عَلَيْكَ بَالطَّعِيْنَةِ بَى فَقُلْنَا: اللهِ عَلَيْكَ بَالطَّعِيْنَةِ بَى فَقُلْنَا: اللهِ عَلَيْكَ بَالطَّعِيْنَةِ بَى فَقُلْنَا: اللهِ عَلَيْ مِنْ الْمُعِينَةِ مِنْ عِقَاصِهَا، وَتَعَابٍ . فَقُلْنَا: لَتُخْرِجَنَ الْكِتَابِ، أَوْ لَنَا اللهِ عَلَيْكَ بَى الْتَعَيْلَةِ مِنْ عِقَاصِهَا، فَالْمَا فِيهِ: مِنْ عَقَاصِهَا، فَأَنْ اللهِ وَسُولُ اللهِ عَلَى فَاذَا فِيْهِ: مِنْ عِقَاصِهَا، فَأَنْ اللهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَإِذَا فِيْهِ: مِنْ عَقَاصِهَا، فَأَنْ اللهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَإِذَا فِيْهِ: مِنْ عَقَاصِهَا، فَأَنْ اللهِ وَسُولُ اللهِ عَلَى فَاذَا فِيْهِ: مِنْ عَقَاصِهَا، فَأَنْ اللهِ وَسُولُ اللهِ عَلَى فَالْمَالُولُ اللهِ عَلَى فَالْمَالُولُ اللهِ عَلَى فَيْكُولُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(402)» **333** (402)

حَاطِبٍ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةً إِلَى أَنَاسَ مِنَ الْـمُشْرِكِيْنَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بَنَعْض أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يَا حَاطِبُ مَا هَذَا؟)) قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُرَا مُلْصَقًا فِي قُرَيْش، وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْـمُهَاجِويْنَ لَهُمْ قَرَابَاتُ بِمَكَّة يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيْهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ إِنْهُمْ أَنْ أَتْحِذَ عِنْدَهُمْ. يَدَا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي، وَمَا فَعَلْتُ كُفُرًا وَلاَ ارْتِدَادًا وَلاَ رضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلاَمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَّقَدْ صَدَقَكُمْ)) فَقَالَ عُمَّرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، دَعْنِي أَصْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقَ. قَالَ: (إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلُّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ قَدِ الطُّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرِ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ فَقَدْ غَفَرتُ لَكُمْ)). قَالَ سُفْيَانُ : وَأَيُّ إِسْنَادٍ هَذَا.

[أطرافه في : ۳۰۸۱، ۳۹۸۳، ۲۷۷٤ ۲۸۹۰، ۲۲۹۰، ۲۹۹۳].

گندھی ہوئی چوٹی کے اندر سے خط ثکال کردیا' اور ہم اسے رسول الله الليام كي خدمت ميں لے كر حاضر ہوئے 'اس كامضمون بير تھا' عاطب بن الی بلتعہ کی طرف سے مشرکین مکہ کے چند آدمیوں کی طرف 'اس میں انہوں نے رسول اللہ میں ایک بعض بھیدوں کی خبر دی تھی۔ آتخضرت ملہ اللہ نے فرمایا اے حاطب! میہ کیا واقعہ ہے؟ انہوں نے عرض کیایار سول اللہ! میرے بارے میں عجلت سے کام نہ لیجے۔ میری حیثیت (مکہ میں) یہ تھی کہ قریش کے ساتھ میں نے رہنا سمنا افتیار کرلیا تھا' ان سے رشتہ نانہ میرا کچھ بھی نہ تھا۔ آپ کے ساتھ جو دوسرے مماجرین ہیں ان کی تو مکہ میں سب کی رشتہ داری ہے اور مکہ والے اس وجہ سے ان کے عزیزوں کی اور ان کے مالول کی حفاظت و حمایت کریں مے مگر مکہ والوں کے ساتھ میرا کوئی نسبی تعلق نمیں ہے'اس لئے میں نے سوچا کہ ان پر کوئی احسان کردوں جس سے اثر لے کروہ میرے بھی عزیزوں کی مکہ میں حفاظت کریں۔ میں نے یہ کام کفریا ارتداد کی وجہ سے ہر گز نہیں کیاہے اور نہ اسلام کے بعد کفرے خوش ہو کر۔ رسول اللہ ملتی اللہ نے س کر فرمایا کہ حاطب نے بیج کماہے۔ حضرت عمر نے کمایارسول اللہ! اجازت دیجے میں اس منافق کا سرا ژادوں 'آپ نے فرملیا 'منیں 'میہ بدر کی اثرائی میں (مسلمانوں کے ساتھ مل کر) اڑے ہیں اور متہیں معلوم نہیں اللہ تعالی مجامدین بدر کے احوال (موت تک کے) پہلے ہی سے جانیا تھا' اور وہ خود ہی فرما چکا ہے کہ "تم جو جاہو کرو میں تہیں معاف کرچکا موں"۔ سفیان بن عیبینہ نے کما کہ حدیث کی بیہ سند بھی کتنی عمرہ

مضمون خط کا بید تھا ''اما بعد! قریش کے لوگو! تم کو معلوم رہے کہ آخضرت مٹائیل ایک جرار لشکر لئے ہوئے تہمارے سرپر

مضمون خط کا بی تھا ''اما بعد! قریش کے لوگو! تم کو معلوم رہے کہ آخضرت مٹائیل ایک جرار لشکر لئے ہوئے تہمارے سرپر

مضرت عمر بوائی نے قانون شرع اور قانون سیاست کے مطابق رائے دی کہ جو کوئی اپنی قوم یا سلطنت کی خردشنوں کو پہنچائے وہ

مزائے موت کے قابل ہے لیکن آخضرت مٹائیل نے معنرت حاطب کی نیت میں کوئی فتور نہیں دیکھا اور یہ بھی کہ وہ بدری محابہ میں

سے تھے جن کی جزدی لغزشوں کو اللہ تعالی نے پہلے ہی معاف کر دیا ہے۔ اس لئے ان کی اس سیاسی غلطی کو آخضرت مٹائیل نے نظر انداز

فرما دیا اور حضرت عمر کی رائے کو پند نہیں فرمایا۔ معلوم ہوا کہ ذمہ دار لوگوں کے بعض انفرادی یا اجتماعی معاملات ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ ان جس سخت ترین غلطیوں کو بھی نظر انداز کر دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ فتوئی دینے ہے قبل معالمے کے ہر ہر پہلو پر نظر ڈالنا ضروری ہے۔ جو لوگ بغیر غور و فکر کئے سرسری طور پر فتوئی دے دیتے ہیں بعض دفعہ ان کے ایسے فتوے بہت سے فساوات کے اسباب بن جاتے ہیں۔ خاخ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک گاؤں کا نام تھا۔ اس حدیث سے اہل بدر کی بھی فضیلت ثابت ہوئی کہ الله پاک نے ان کی جملہ لفزشوں کو معاف فرما دیا ہے۔

#### ١٤٢ - بَابُ الْكِسُوةِ لِلْأُسَارَى

٨٠٠٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّد قَالَ حَدَثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: ((لَمَّا عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: ((لَمَّا كَانَ يَومُ بَدْرٍ أَتِيَ بِأَسَارَى وَأَتِيَ بِالْعَبَّاسِ كَانَ يَومُ بَدْرٍ أَتِيَ بِأَسَارَى وَأَتِيَ بِالْعَبَّاسِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قُوبٌ، فَنَظَرَ النبِي الْعَبَّالِ لَقَوْمُ لَكُنْ عَلَيْهِ قُوبٌ، فَنَظَرَ النبي اللهِ بْنِ أَبِي قَمْيُصَا، فَوَجَدُوا قَمِيْصَ عَبدِ اللهِ بْنِ أَبي يَعْدِرْ عَلَيْهِ، فَكَسَاهُ النبي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُولِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُولِي اللهِ ال

#### باب قیدیوں کو کیڑے سنانا

ابن کیا کماہم سے ابن کے اللہ بن محمد مندی نے بیان کیا کماہم سے ابن عیب نے بیان کیا کماہم سے ابن عیب نے بیان کیا ان سے عمرو بن ویٹار نے انہوں نے جابر بن عبداللہ بھی ہے ان انہوں نے بیان کیا کہ بدر کی لڑائی سے قیدی امشر کین مکہ) لائے گئے۔ جن میں حضرت عباس (بڑائی) بھی تھے۔ ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ نبی کریم مٹھیل نے ان کے لئے قیم تلاش کروائی۔ (وہ لمبے قد کے تھے) اس لئے عبداللہ بن ابی (منافق) کی قیم بینا دی۔ نبی کریم مٹھیل نے انہیں وہ قیم بینا دی۔ نبی کریم مٹھیل نے (عبداللہ بن ابی کریم مٹھیل برجو پہنا دی۔ نبی کریم مٹھیل نے (عبداللہ بن ابی کی موت کے بعد) ابن قیم اتار کراسے بہنائی تھی۔ ابن عیب نے کما کہ نبی کریم مٹھیل پرجو اس کا حسان تھا، آخضرت مٹھیل کے این عیب این کی موت کے بعد) ابن اس کا حسان تھا، آخضرت مٹھیل کے جا ایک اسے ادا کردیں۔

آنخضرت ما النظام نے حضرت عباس بواللہ کو قیص پہنائی ہو کہ حالت کفریس آپ کی قیدیس تھے۔ ای سے باب کا مقصد ثابت ہوا کہ قیدی کو نگا رکھنے کی بجائے اسے مناسب کپڑے پہنانے ضروری ہیں۔ قیدیوں کے ساتھ ہرافلاتی اور انسانی بر آؤکرنا ضروری ہے۔ باب کا کی ارشاد ہے۔ عبداللہ بن ابی منافق کے حالات تقصیل سے بیان ہو بھی ہیں' یہ بھی ثابت ہوا کہ احسان کا بدلہ احسان سے ادا کرنا ضروری ہے۔

## ۱٤۳ – بَابُ فَضْلِ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ

باب اس مخص کی فضیلت جس کے ہاتھ پر کوئی مخص اسلام لائے

جس کی تبلیقی کوششوں نے کوئی انسان نیک رائے پر لگ جائے یا اسلام قبول کر لے' اس کی نیکی کا کیا ٹھکانا ہے' یہ صدقہ جاریہ جس کا ان سرمی نے کران بھی جاری ہتا ہے۔

(۱۳۰۹) ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے یعقوب بن عبدالرحمٰن بن محد بن عبداللہ بن عبدالقاری نے بیان کیا ان سے ابو مازم مسلمہ ابن دینار نے بیان کیا انہیں سمل بن سعد انعماری نے خبردی کہ نبی کریم ماڑا کیا نے خبرکی لڑائی کے دن فرمایا کل میں ایسے

ہے جس کا تُواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔
۳۰۰۹ حَدُثْنَا قُتَيْنَةُ بْنُ سَعِيْدِ قَالَ حَدُثْنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ الْقَارِيُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَهْلٌ رَضِيَ اللهُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَهْلٌ رَضِيَ اللهُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَهْلٌ رَضِيَ اللهُ إِنْ عَبْدِ اللهِ إِنْ عَالَةً إِنْ عَالَةً اللهِ الل

عَنْهُ يَعْنِي ابْنِ سَعْدِ قَالَ: قَالَ النّبِيُ وَلَهُ يُومَ خَيْبَرَ: ((لأُعْطِينُ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلاً يَفْتَحُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُ الله وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ الله وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ الله وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ الله وَرَسُولَهُ وَيُحِبُهُ الله وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ الله وَرَسُولُهُ). فَبَاتَ النّاسُ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَى، فَعَدَوا كُلُهُمْ يَرْجُوهُ، فَقَالَ: ((أَيْنَ عَلَى عَنْيَيْهِ، فَبَصَقَ فِي عَنْيَهِ وَرَعَا لَهُ فَبَرَأَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعِّ، عَنْيَهِ وَرَعَا لَهُ فَبَرَأَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعِّ، فَقَالَ: ((أَنْهُذُ عَلَى رِسْلِكَ حَتّى يَكُونُوا مِثْلَنَا، بَسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإسْلامِ، وَأَخْيُرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، فَوَ الله لأَنْ وَأَخْيُرُهُمْ بَمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، فَوَ الله لأَنْ مِنْ أَنْ يَكُونُ لَكَ حَمْرُ النّعَمِ)).

[راجع: ۲۹٤۲]

فخص کے ہاتھ میں اسلامی جھنڈا دول گاجس کے ہاتھ پر اسلامی فخ حاصل ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت رکھتے ہیں۔ رات بھر سب سحابہ کے ذہن میں کبی خیال رہا کہ دیکھتے کہ کے جھنڈا ملتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو ہر شخص امیدوار تھا، لیکن آنخصرت ساڑھ الم نے دریافت فرمایا کہ علی کمال ہیں ؟ عرض کیا گیا کہ ان کی آنکھوں میں درد ہو گیا ہے۔ آنخضرت ساڑھ الے نہا مبارک تھوک ان کی آنکھوں میں لگا دیا۔ اور اس سے انہیں صحت ہو گئی کمی قشم کی بھی تکلیف باقی نہ رہی۔ پھر آپ نے انہیں کو جھنڈا عطا فرمایا۔ علی بڑھ نے کما کہ کیا میں ان لوگوں سے اس دفت تک نہ لڑوں جب تک میہ ہمارے ہی جیے یعنی مسلمان نہ ہو جائیں۔ آنخضرت ساڑھ اس نہ نہ ہو جائیں۔ آخضرت ساڑھ اس نہ کو وت دینا مسلمان نہ ہو جائیں۔ آخضرت ساڑھ اس نہ کون کون کون سے کام ضروری ہیں۔ خدا کی قشم!اگر تمہارے ذریعہ اللہ ایک شخص کو بھی مسلمان کر

آ تخضرت من المنظم نظر من المنظم المن

ترجمہ باب مدیث کے الفاظ حیر لک من ان یکون لک حمر النعم سے نکاتا ہے۔ سجان اللہ! کی مخص کو راہ پر لاتا اور کفر سے ایمان پر لگا دینا کتنا بڑا اجر رکھتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ وعظ اور تعلیم اور تلقین میں کوشش بلیغ کرتے رہیں۔ کیونکہ یہ پیغیبروں کی میراث ہے اور چپ ہو کر بیٹھ رہنا اور زبان اور قلم کو روک لینا عالموں کے لئے غضب کی بات ہے۔ ہمارے زمانہ کے مولوی اور مشائخ جو گھروں میں آرام سے بیٹھ کر چب لقوں پر ہاتھ مارتے ہیں اور خلاف شرع کام دیکھ کر سکوت کرتے ہیں اور جاہلوں کو نصیحت مشائخ جو گھروں میں آرام سے بیٹھ کر چب لقوں پر ہاتھ مارتے ہیں اور خلاف شرع کام دیکھ کر سکوت کرتے ہیں اور جاہلوں کو نصیحت میں سرگرم رہیں اور تعلیم و تلقین کو اپنا و فلیفہ بنا لیس۔ دیمات کے علم و فضل کی دولت عطا فرمائی اس کا شکریہ ہی ہے کہ وعظ و نصیحت میں سرگرم رہیں اور تعلیم و تلقین کو اپنا و فلیفہ بنا لیس۔ ویمات کے مسلمانوں کو جو دینی مسائل اور اعتقادات سے ناواقف ہیں' ان کو واقف کرائیں اور ہر جگہ دعوت اسلام پنچائیں۔ افسوس ہے کہ نصاری تو اپنا باطل خیال یعنی شکیت پھیلانے سے لئے ہرگاؤں ہر بستی اور راستے اور مجمع میں وعظ کہتے پھریں اور مسلمان سے اعتقاد نصاری تو دید پر ہو کر ذبان بند رکھیں اور سچا دین پھیلانے میں کوئی کوشش نہ کریں۔ اگر سے دین کے پھیلانے میں کوئی مصیبت پیش آت تو اس کو عین سعادت اور برکت اور کامیابی سمجھنا چاہئے۔ دیکھو ہمارے پیغیبر شائج ہے دین کے پھیلانے میں کوئی مصیبت پیش آتے کوئی سعادت اور برکت اور کامیابی سمجھنا چاہئے۔ دیکھو ہمارے پیغیبر شائج ہو دین کے پھیلانے میں کوئی مصیبت پیش آتے

ہوئے سر پھوٹے' دانت ٹوٹا' گلیاں کھائیں' یا اللہ! تیری راہ میں اگر ہم کو گالیاں پڑیں تو وہ عمدہ اور شیریں لقموں سے زیادہ ہم کو لذیذ ہیں۔ اور تیرا سچا دین پھیلانے میں اگر ہم مارے جائیں یا پیٹے جائیں تو وہ ان دنیا دار بادشاہوں کی خلعت اور سرفرازی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یااللہ! مسلمانوں کی آنکھ کھول دے کہ وہ بھی اپنے پیارے پیفیر کا دین پھیلانے میں ہمہ تن کوشش شروع کریں' گاؤں گاؤں وعظ کہتے پھریں۔ دین کی کمابیں اور رسالے چھپوا چھپوا کرمفت تقسیم کریں' آمین یارب العالمین۔ (وحیدی)

الحمداللہ اس تبلیغی دورہ بھوج کچھ میں جو حال ہی میں یہاں کے ۲۵ دیہات میں کیا گیا' بخاری شریف مترجم اردو کے تین سو سے ذاکد پارے اور نماز کی کتابیں دو سو اور کئی متفرق تبلیغی رسائل دو سو سے بھی ذاکد تعداد میں بطور تحالف و تبلیغ تقتیم کئے گئے۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ اور جملہ حصہ لینے والے حضرات کو اس کی بہتر سے بہتر جزائیں عطاکرے۔ کتابی تبلیغ آج کے دور میں ایک ٹھوس تبلیغ ہے جس کے نتائج بہت دور رس ہو سکتے ہیں وہاللہ التوفیق۔

#### باب قيديون كو زنجيرون مين باندهنا

(۱۰۰۳) ہم سے محربشار نے بیان کیا کہا ہم سے غندر نے بیان کیا کہا ہم سے مخدر نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے محمد بن زیاد نے اور ان سے ابو ہریہ ہ نے کہ نبی کریم ملتہ اللہ کو تجب ہو گا ، جو جنت میں داخل ہوں گے حالا نکہ دنیا میں اپنے کفری وجہ سے وہ بیراوں میں تھے۔

كيكن بعدي اسلام لائ اور فوراً بي شهيد موكر جنت مين داخل مو كاد

لین اللہ نے ان لوگوں پر تبجب کیا جو بہشت میں داخل ہوں گے اور دنیا میں زنجریں پہنتے تھے لینی پہلے لڑائی میں قیر ہو کر پا بہ زنجیر آئے کھر خوشی سے مسلمان ہو گئے اور بہشت پائی۔ اس صدیث سے حضرت امام بخاریؓ نے قیدیوں کے لئے زنجیروں کا پہننا ثابت فرمایا۔ ای الذین اسروا فی الحرب و جاء بھم المسلمون بالسلاسل فاسلموا او انھم المسلمون الذین اسادوا فی ایدی الکفار مسلسلین فیمو تون او یقتلون علی ہذہ الحال الحال نے جو اور بیان ہوا۔

## باب یہودیا نصاری مسلمان ہوجائیں توان کے تواب کابیان

(۱۱۰ سا) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا 'کماہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا 'کماہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا 'کا کہ میں نے شخصی سے سنا' وہ بیان کرتے تھے کہ مجھ سے ابوبردہ نے بیان کیا' شعبی سے سنا' وہ بیان کریم ملٹی ہیا انہوں نے اپنے والد (ابو موکی اشعری بڑاٹھ) سے سنا کہ نبی کریم ملٹی ہیا نے فرمایا' تین طرح کے آدمی ایسے ہیں جنہیں دوگنا ثواب ملتا ہے۔ اول وہ محض جس کی کوئی لونڈی ہو' وہ اسے تعلیم دے اور تعلیم دینے میں ایسے میں میں ایسے میں ایس

#### يفتلون على هده الحالة فيحشرون عليها ويد عد 1 **\$ 1 –** بَابُ فَضْلِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْل الْكِتَابَيْن

\$ \$ 1 – بَابُ الْأَسَارَى فِي السَّلاَسِلِ

٣٠١٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ

بْن زَيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((عَجَبَ اللَّهُ مِنْ قَوم

يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فِي السَّلاَسِل)).

٣٠١١ - حَدُّثَنا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدُّثَنا سُفْيَانُ بْنُ عُبِينَةً حَدُّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيِّنَةً حَدُّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيِّنَةً مَدُّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيِّ أَبُو حَسَنٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ: حَدَّثِنِي أَبُو بُرْدَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ عَنِ يَقُولُ: ((ثَلاَثَةً النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((ثَلاَثَةً يُوثُونُ أَنَّهُ الْجُولُ تَكُونُ لَهُ اللهُ عَلَيْمَهَا وَيُودُبُهَا اللهُ عَلَيْمَهَا، ويُؤدَّبُهَا اللهُ عَلَيْمَهَا، ويُؤدِّبُهَا اللهُ عَلَيْمَهَا، ويُؤدِّبُهَا

طریقے سے کام لے ' پھراسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لے تو

ات دہرا اجر طے گا۔ دوسرا وہ مومن جو اہل کتاب میں سے ہو کہ

سلے (اینے نی بر) ایمان لایا تھا' پھرنی کریم مٹھیا پر بھی ایمان لایا تواہے

بھی دہرا اجر ملے گا' تیسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بھی ادائیگی

كرتا ہے اور اپنے آقا كے ساتھ بھى بھلائى كرتا ہے۔ اس كے بعد

شعبی (راوی مدیث) نے کہا کہ میں نے تہیں بیہ مدیث بلا کسی محنت

ومشقت کے دے دی ہے۔ ایک زمانہ وہ بھی تھاجب اس سے بھی کم

مدیث کے لئے مدینہ منورہ تک کاسفر کرنا پڑتا تھا۔

فَيُحْسِنُ أَدَبَهَا، ثُمَّ يُعْتِقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا، فَلَهُ أَجْرَان. وَمُؤْمِنُ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِي كَانَ مُؤْمِنًا ثُمَّ آمَنَ بِالنَّبِيِّ ﴿ فَلَهُ أَجْرَانَ. وَالْعَبْدُ الَّذِي يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ وَيَنْصَحُ بغَيْر شَيْء، وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِي

[راجع: ۹۷]

لِسَيِّدِهِ لَهُ)). ثُمَّ قَالَ الشُّعْبِيُ: وَأَعْطَيْتُكَهَا أَهْوَنْ مِنْهَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ.

مقعد امام بخاری کابی ہے کہ جنگ سے قبل میود و نصاری کو اسلام کی دعوت دی جائے اور ان کوبیہ بشارت بھی پیش کی جائے کہ وہ اسلام قبول کر لیں گے تو ان کو دو کنا ثواب ملے گا۔ یعنی پہلے نبی پر ایمان لانا اور پھراسلام قبول کر لینا 'بد دو گئے تواب کا موجب ہو گا۔ برمورت لرائی نه بوتو برترے۔

> ١٤٦ – بَابُ أَهْلِ الدَّارِ يَبِيِّتُونَ، فَيُصَابُ الْولْدَانُ وَالذُّرَارِيُّ ﴿ بَيَاتًا ﴾ [الأعراف: ٤، ٩٧، يوُس: ه]: لَيْلاً. ﴿لَنُبَيِّنَّهُ﴾ [النمل: ٤٩]: لَيْلاً ﴿بَيُّت ﴾ [النساء: ٨١]: ليلاً.

باب اگر (لڑنے والے) کافروں پر رات کو چھاپہ ماریں اور بغیرارادہ کے عور تیں 'بیج بھی زخمی ہو جائیں تو پھر کچھ قباحت نہیں ہے قرآن مجید کی سورہ اعراف میں لفظ بیاتا اور سورہ ممل میں لفظ لنبیتنه اور سور و نساء میں لفظ ببیت آیا ہے۔ ان سب لفظوں کا وہی مادہ ہے جو ببیتون کا ہے۔ مراد سب سے رات کا وقت

ببینون باب کی حدیث میں ہے محضرت امام بخاری کی عادت ہے کہ جب کوئی لفظ ایسا حدیث میں آتا ہے جس کے مشتقات یا مواد قرآن مجید میں بھی ہوں تو قرآن شریف کے لفظوں کی بھی تغییر کر دیتے ہیں۔ ان کی غرض یہ ہے کہ جو آدمی صیح بخاری سجھ کر پڑھے وہ قرآن کے الفاظ بھی بخوبی سمجھ لے۔ روایت میں ذکورہ جگہ ابواء نامی مدینہ سے ۲۳ میل پر اور ودان نامی جگہ ابواء سے آگ آٹھ میل کے فاصلہ برہے۔

> ٣٠٩٧ - حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ الصُّعْبِ بْنِ جَنَّامَةَ رَضِيَ ا للَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: مَرَّ بِي النَّبِي اللَّهِ الأَبُواء - أَوْ بُودُانَ - وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبيُّنُونَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيْهِمْ، قَالَ: ((هُمُ

(١١٠١٢) م سے على بن عبدالله نے بيان كيا كما م سے سفيان بن عیید نے بیان کیا کہ ہم سے زہری نے بیان کیا ان سے عبیداللہ بن عبداللد بن عتبه نے ان سے ابن عباس بی ان اور ان سے صعب بن بشامہ رفاتھ نے بیان کیا کہ نبی کریم مٹائیکم مقام ابواء یا ودان میں میرے پاس سے گزرے تو آپ سے پوچھاگیا کہ مشرکین کے جس قبلے ير شب خون مارا جائے گاكيا ان كى عورتوں اور بچوں كو بھى قتل

منهُمْ)›. وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((لاَ حِمَى إِلاَ للهِ وَلِرَسُولِهِﷺ)).

٣٠٠١٣ - وَعَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ الشِّعْبُ فِي اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا الصَّعْبُ فِي اللَّرَادِيِّ. كَانَ عَمْرُو يُحَدِّثُنَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ النِّيِّ صُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَمِعْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((عَنِ الصَّعْبِ قَالَ: هُمْ مِنْ آبَائِهمْ)).

[راجع: ٢٣٧]

کرنا درست ہوگا؟ آنخضرت التی جانے فرمایا کہ وہ بھی انہیں میں سے بیں اور میں نے اللہ اور اس کے رسول ملتی جا کہ نہیں ہے۔ رسول ملتی جا کے سوااور کسی کی چراگاہ نہیں ہے۔

(۱۹۱۰ مرافقہ سند کے ساتھ) زہری ہے روایت ہے کہ انہوں نے عبیداللہ ہے سا بواسطہ ابن عباس بی اللہ اور ان سے صعب بی اللہ نے بیان کیا 'اور صرف ذراری (بچوں) کا ذکر کیا' سفیان نے کہا کہ عموہ ہم بیان کیا' اور صرف ذراری (بچوں) کا ذکر کیا' سفیان نے کہا کہ عموہ ہم سے حدیث بیان کرتے تھے۔ ان سے ابن شہاب 'بی اکرم ساتھیا ہے' رسفیان نے بیان کیا کہ جھے عبیداللہ نے خبردی 'انہیں ابن عباس می ۔ انہوں نے بیان کیا کہ جھے عبیداللہ نے خبردی 'انہیں ابن عباس بی اللہ اللہ نے اور انہیں صعب بی اللہ نے کہ آخضرت ساتھیا نے فرمایا' رامشرکین کی عورتوں اور بچوں کے متعلق کہ ) وہ بھی انہیں میں سے بیں۔ (زہری کے واسط سے) جس طرح عموو نے بیان کیا تھا کہ (ھم میں ابانہم نہیں کیا ہیں۔ زہری نے خود میں ابانہم نہیں کیا گیا۔ ھم من ابانہم نہیں کیا گیا۔ ھم منہم کہا)

اسلام کا تھم یہ ہے کہ لڑائی میں عورتوں بچوں یا پو ژھوں کو کوئی تکلیف نہ پنچائی جائے۔ حضرت امام بخاری رہیجہ یمال یہ سیرین کی این چاہتے ہیں کہ اگر رات کے وقت مسلمان ان پر حملہ آور ہوں تو ظاہر ہے کہ اندھیرے میں عورتوں بچوں کی تمیز مشکل ہو جائے گی۔ اب اگر یہ قتل ہو جاتے ہیں تو یہ کوئی گناہ نہیں ہو گا۔ شریعت کا مقصد صرف یہ ہے کہ قصداً اور ارادہ کر کے عورتوں ' بچوں یا لڑائی وغیرہ سے عاجز بو ژھوں کو لڑائی میں کوئی تکلیف نہ پنچائی جائے اور نہ انہیں قتل کیا جائے لیکن اگر طالت مجبوری ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے بغیر کوئی جارہ کار نہیں۔

چاگاہ سے متعلق عربوں کا قاعدہ تھا' کس آباد اور سر سبز جنگل میں پنچ تو کتے کو اشارہ کرتے وہ بمونکن جمال تک اس کے بھونکئے کی آواز جاتی وہ جنگل بطور چراگاہ اپنے لئے محفوظ کر لیتے' کوئی دو سرا اپنا جانور اس میں نہ چرا سکنا۔ آنخضرت مان کیا ہے یہ طریق جو سراسر ظلم ہے موقوف کیا اور فرمایا کہ محفوظ چراگاہ اللہ یا اس کے رسول مان کیا ہو سکتا ہے۔ اور امام یا حاکم بھی رسول کا قائم مقام ہے' دو سرے لوگ کوئی چراگاہ محفوظ نہیں کر سکتے' یہ اسلامی عمد کی بات ہے۔ آج کل حکومتیں چراگاہوں کے لئے خود قطعات چھوڑ دیتی ہیں دو سرے لوگ کوئی چراگاہ محفوظ نہیں کر سکتے' یہ اسلامی عمد کی بات ہے۔ آج کل حکومتیں چراگاہوں کے لئے خود قطعات چھوڑ دیتی ہیں جو عام پبلک کے لئے ہوتی ہیں کہ وہ ان میں مقررہ فیکس اوا کر کے اپنے جانوروں کو چراتے ہیں۔ اسلام کی یہ اہم خوبی ہے کہ اس نے تھرنی' محاشرتی' اقتصادی' ساس ندگی ۔ تج ہو ﴿ وَمَنْ يَبْسَعُ غَیْرَ الْمُ اللّٰ کو کی شان تھی۔ تج ہو ﴿ وَمَنْ يَبْسَعُ غَیْرَ اللّٰ کو کی شان تھی۔ تج ہو ﴿ وَمَنْ يَبْسَعُ غَیْرَ

قال النووي اطفالهم فيما يتعلق بالاخرة فيهم ثلاث مذاهب قال الاكثرون هم في النار تبع لابائهم وتوقف طائفة والثالث وهو الصحيح انهم من اهل الجنة قاله الكرماني (نووي) لینی مشرکین کے بچوں کے بارے میں اکثر علماء کا خیال ہے کہ اپنے والدین کے تابع ہونے کی وجہ سے ووزخی ہیں۔ ایک جماعت اس میں توقف کرتی ہے اور تیسرا ندہب سے کہ وہ جنتی ہیں اور یمی صحیح ہے والله اعلم ۔

## باب جنگ میں بچوں کا قتل کرنا کیاہے؟

(۱۳۰۱۳) ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا 'کماہم کولیٹ نے خبردی'
انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبردی کہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غزوہ (غزوہ فتح) میں ایک عورت مقتول
پائی گئی تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل
برانکار کا اظمار فرمایا۔

1 ٤٧ - بَابُ قَتْلِ الصَّبْيَانِ فِي الْحَرْبِ
٣٠١٤ - حَدُثْنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ أَحْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ أَنْ عَبْدَ اللهِ رَضِيَ أَنْ عَبْدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ ((أَنَّ الْمَرَأَةُ وُجِدَتْ فِي اللهِ مَقْتُولَةً فَأَنْكُرَ بَعْضِ مَغَازِي النّبِيِّ عَلَى مَقْتُولَةً فَأَنْكُرَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ قَبْلَ النّبَيَانِ).

[طرفه في : ٣٠١٥].

جنگ میں قصدا عورتوں یا بچوں کا مارنا اسلام میں ناپندیدہ کام ہے۔ صد افسوس کہ بیہ نوٹ ایسے وقت میں لکھ رہا ہوں کہ ملک بنگال مشرقی پاکستان میں خود مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان مرد'عورت' بچ بحربوں کی طرح ذریج کئے جا رہے ہیں۔ بنگالیوں اور بماریوں اور پنجابیوں کے ناموں پر مسلمان اپنے تی ہاتھوں سے اپنے اسلامی بھائیوں کی خون ریزی کر رہے ہیں۔

آه! فليبك على الاسلام من كان باكيا

1 ٤٨ - بَابُ قَتْلِ النّسَاء فِي الْحَرْبِ 1 ٤٨ - حَدُّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: 

قُلْتُ لأَبِي أُسَامَةً : حَدُّثَكُمْ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ 

قُلْتُ لأَبِي أُسَامَةً : حَدُّثُكُمْ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ 

نَافِعِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: 
((وُجدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةٌ فِي بَعْضِ مَعَازِي 
رَسُولَ اللهِ عَنْ مَقْتُولَةٌ فِي رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ 

رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ عَنْ اللهِ عَنْهُ عَنْ 

مَتْلَ النِّسَاء وَ الصَّبْيَان)).[راجع: ٢٠١٥]

## باب جنگ میں عور توں کا قتل کرنا کیساہے؟

(۱۵۰ س) ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا کہ میں نے ابو اسلمہ سے بوچھا کیا عبیداللہ نے آپ سے بیہ حدیث بیان کی ہے کہ ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر ش ان کے کہ ایک عورت رسول اللہ ملی ہے کہ املہ میں کی غزوے میں مقتول پائی گئی تو نی کریم ملی ہے خورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرمایا۔ (تو انہوں نے اس کا قرار کیا)

ً ابو اسامہ کا یہ جواب امام بخاری کی روایت میں فدکور نہیں ہے لیکن اسحاق بن راہویہ نے اپنی مند میں یہ حدیث نکالی اس میں صاف فدکور ہے کہ ابو اسامہ نے اقرار کیا ہاں! (وحیدی)

باب الله کے عذاب (آگ) سے کسی کو عذاب نہ کرنا (۱۹۰۳) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے لیث نے بیان کیا ان سے بکیر نے ان سے سلیمان بن بیار نے اور ان سے ابو ہریرہ بواٹھ نے بیان کیا کہ رسول الله ملی ہیا نے ہمیں ایک مہم پر روانہ فرمایا اور یہ ہدایت فرمائی کہ اگر تہیں فلاں اور فلال مل جائیں صاف ندلورہے لہ ابو اسمامہ کے افرار لیا ہاں: (وحم ۱۶۹ – بَابُ لاَ يُعَذَّبُ بِعَذَابِ ا لَلْهِ ۳۰۱۲ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ا لَلْهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ ا لِلْهِ اللَّهِ فَقَالَ: ((إِنْ وَجَدْتُمُ

فُلانًا وَفُلاَنًا فَأَخْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ)). ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَا الْخُرُوجَ: ((إِنِّي أَرَدْنَا الْخُرُوجَ: ((إِنِّي أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحَرِّقُوا فُلاَنًا وَفُلاَنًا، وَإِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذَّبُ بِهَا إِلاَّ اللهُ، فَإِنْ وَجَدْتُتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا). [راجع: ٢٩٥٤]

تو انہیں آگ میں جلا دینا' پھر جب ہم نے روائلی کا ارادہ کیا تو آخضرت میں آگ میں جلا دینا' پھر جب ہم نے روائلی کا ارادہ کیا تو آخضرت میں ہے خمیں علم دیا تھا کہ فلال اور فلال کو جلا دینا۔ لیکن آگ ایک ایس چیز ہے جس کی سزا صرف اللہ تعالیٰ می دے سکتا ہے۔ اس لئے آگر وہ تنہیں ملیں تو انہیں قتل کرنا۔ (آگ میں نہ جلانا)

بعض محابہ نے اس کو مطلقا منع جانا ہے کو بطور قصاص کے ہو' بعضوں نے جائز رکھا ہے جیسے حضرت علی اور حضرت خالد میں استعمال بین دلید نے منقول ہے۔ معالب نے کما یہ ممافعت تحری نہیں' بلکہ بطور تواضع کے ہے۔ معارے زمانہ بین تو آلات حرب تو بدوق اور ڈا نکامیٹ تارپیڈو دغیرہ سب انگار بی انگار ہیں اور چونکہ کافروں نے ان کا استعمال شروع کر دیا ہے' الذا مسلمانوں کو بھی ان کا استعمال درست ہے۔ (وحیدی)

مترجم کے خیال ناقص میں ان جدید ہتھیاروں کا استعال امر دیگر ہے اور مطلق آگ میں جلانا امر دیگر ہے جے شرعاً واخلاقاً پند نہیں کیا جا سکتا۔

٣٠ ١٧ - حَدُّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَلِيًّا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنْ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَرَّقَ قَومًا، فَبَلَغَ ابْنَ عَبْس فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أَحَرِّقْهُمْ، لَأَنْ النَّهِ فَقَالَ: ((لاَ تُعَدَّبُوا بِعَذَابِ اللهِيُ فَقَالَ: ((لاَ تُعَدَّبُوا بِعَذَابِ اللهِيُ فَقَالَ: ((لاَ تُعَدَّبُوا بِعَذَابِ اللهِي)، وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النبي فَقَدَابِ ((مَنْ بَدُل دِيْنَهُ فَاقْتُلُوهُ)).

(۱۹۰۷) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہ اہم سے سفیان نے بیان کیا ان سے ابوب نے ان سے عکرمہ نے کہ علی بڑا تھ نے ایک قوم کو (جو عبداللہ بن سباکی تمیع تقی اور حضرت علی بڑا تھ کو اپنا خدا کہ تقی اول حضرت عبداللہ بن عباس بھی تو کو لی تو آپ نقی اول کے کہا کہ اگر میں ہو تا تو کھی انہیں نہ جلاتا کیونکہ نی کریم شہا کیا نے کہا کہ اللہ کے عذاب کی سزا کسی کو نہ دو البتہ میں انہیں قل ضرور کرتا کیونکہ نی کریم سے انہیں قل ضرور کرتا کیونکہ نی کریم سے انہیں قل کردے اسے قل کردے اسے قل کردو۔

[طرفه في : ٦٩٢٢].

یہ لوگ سبائیہ تھے۔ عبداللہ بن سبا یمودی کے تابعدار جو مسلمانوں کو خراب کر ڈالنے کے لئے بظاہر مسلمان ہو گیا تھا اور اندر سے کافر تھا۔ اس مردود نے اپنے تابعداروں کو یہ تعلیم کی تھی کہ حضرت علی معاذ اللہ آدی نہیں ہیں بلکہ خدا ہیں۔ بعض کتے ہیں کہ بیہ بنوں کی پرسٹش کرتے تھے۔ رافضیوں میں ایک فرقہ نصیری ہے جو حضرت علی بڑاٹھ کو خدائے بزرگ اور امام جعفر صادق کو خدائے خورو کتا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ (وحیدی).

١٥٠ بَابُ ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فَاءً ﴾ [محمد : ٤]

فِيْهِ حَدِيْثِ ثُمَامَةً. وَقُولِهِ عَزُّ وَجَلُّ: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ تَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُشْخِنَ كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ تَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُشْخِنَ فِي الأَرْض - حَتَّى يَغْلِبَ فِي الأَرْض-

باب (الله تعالی کاسورهٔ محمد میں بیہ فرمانا) کہ قید یوں کو مفت احسان رکھ کرچھوڑ دویا فدیہ لے کر

اس باب میں ثمامہ کی حدیث ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ "نبی کے لئے مناسب نہیں کہ قیری اپنے پاس رکھے۔ جب تک کافروں کا خوب ستیاناس نہ کردے۔"

تُرِيْدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا ﴾ الآية: الأنفال: ٦٧

پوری آیت بول ہے۔ جب تم کافروں کو خوب قل کر چکو (ان کا زور تو ڑ دو) اب قیدیوں کے باب میں تم کو افتیار ہے خواہ احسان رکھ کر چھو ڑ دو خواہ فدید لے کر۔ بعض سلف کتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے اس آیت سے ﴿ فاقتلوا المشرکین حیث وجد تموهم ﴾ اور اکثریہ کتے ہیں کہ قیدیوں کا قل کرنا درست نہیں یا مفت چھوڑ دیئے جائیں یا فدید کتے ہیں کہ قیدیوں کا قل کرنا درست نہیں یا مفت چھوڑ دیئے جائیں یا فدید لے کر۔ لیکن جمور علماء کا یہ قول ہے کہ امام کو تین باتوں میں افتیار ہے۔ جیسا مناسب سمجھ ویسا کرے یا قیدیوں کو قل کرے یا فدید کے کرچھوڑ دے۔ یا مفت احمان رکھ کرچھوڑ دے۔ (وحیدی)

یقول الجمہور فی اسری الکفرة من الرجال الی الامام یفعل ماھو الاحفظ للاسلام والمسلمین (فتح) لینی کافر قیدیوں کے بارے میں امام جس میں اسلام اور مسلمانوں کا فائدہ دیکھے وہ کام کرے۔ جمہور کا یمی قول ہے۔ ثمامہ کی حدیث کو حضرت امام بخاری نے کی جمد نقل فرمایا ہے' اس نے آنخضرت میں کیا تھا کہ اگر آپ مجھ کو مار ڈالیس کے تو میرے خون کا بدلہ دو سرے لوگ لیس کے اگر احمان رکھ کرچھوڑ دیں کے تو میں شکر گزار رہوں گا۔ اگر آپ روپیے چاہتے ہیں تو جتنا درکار ہو حاضرے' آنخضرت میں تمامہ کے اگر احمان ہو گئے تھے۔ ممام کی سکوت فرمایا' تو معلوم ہوا کہ قیدی کا قتل بھی درست ہے کمربعد میں ثمامہ مسلمان ہو گئے تھے۔

باب اگر کوئی مسلمان کافر کی قیدیں ہو تواس کاخون کرنایا کافروں سے دغااور فریب کرکے اپنے تئیں چھڑالینا جائز ہاں باب میں مسورین مخرمہ کی مدیث ہے آخضرت ما آتھا ہے۔ باب اگر کوئی مشرک کسی مسلمان کو آگ سے جلاوے توکیا اسے بھی بدلہ میں جلایا جاسکتا ہے؟

(۱۹۰۱۸) ہم سے معلی بن اسد نے بیان کیا کہا ہم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا کہا ہم سے دہیب بن خالد نے بیان کیا کا ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس بن مالک روا ہوئے کہ قبیلہ عمل کے آٹھ آدمیوں کی جماعت بی کریم مال وہ ہوئے کی قبیلہ عمل کرنے آٹھ آدمیوں کی جماعت بی کریم مال ہوئے کی خدمت میں (اسلام قبول کرنے کو) عاضر ہوئی لیکن مدینہ کی آب و ہوا انہیں موافق نہیں آئی انہوں نے عرض کیا کہ میں سول اللہ! ہمارے لئے (اونٹ کے) دودھ کا انظام کر دیجئے۔ یارسول اللہ! ہمارے لئے (اونٹ کے) دودھ نہیں دے سکن آگھ صدقہ کے) اونٹوں میں چلے جاؤ۔ ان کا دودھ اور پیشاب ہو' تاکہ تمماری صحت ٹھیک ہو جائے۔ وہ لوگ دہاں چلے گئے اور ان کا دودھ تربیناب پی کر تندرست ہو گئے تو چرواہے کو قبل کردیا اور اونٹول کو ایک اور اسلام لانے کے بعد کفرکیا ایک

ا ١٥١ - بَابُ هَلْ لِلأُسِيْرِ أَنْ يَقْتُلَ وَيَخْدَعَ اللَّهِيْرِ أَنْ يَقْتُلَ وَيَخْدَعَ اللَّهِيْ اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللّهِي اللَّهِي اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

٣٠١٨ حَدُّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ حَدُّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ حَدُّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيْسِ وَلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهِ عَنْ أَنْ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةً قَدِمُوا عَلَى النّبِيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ فَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ، فَقَالُوا: يَا عَلَيْهِ وَسَلُمَ فَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ، فَقَالُوا: يَا عَلَيْهِ وَسَلُمَ اللهِ أَبْعِنَا رِسْلاً، قَالَ: ((مَا أَجِدُ لَكُم إِلا مَن أَبُوالِهَا وَأَلْبَانِهَا حَتَى صَحُوا لَكُم إِلا مَن أَبُوالِهَا وَأَلْبَانِهَا حَتَى صَحُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَبُوالِهَا وَأَلْبَانِهَا حَتَى صَحُوا وَسَمِنُوا، وَقَتَلُوا الرَّاعِي وَاسْتَعْقُوا الذَّودَ، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ. فَلَتَى الصَّرْبِيخُ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ. فَلَتَى الصَّرْبِيخُ اللّهِ وَسَلَمَ، فَبَعَثُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَبَعَثُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَبَعَثُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَبَعَثُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَبَعَثُ

الطَّلَبَ، فَمَا تَرَجُّلَ النَّهَارُ حَتَّى أَتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ ثُمَّ أَمَرَ بِـمَسَامِيْرَ فَأَحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ بِهَا وَطَرَحَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَمَا يُسْقُونَ حَتَّى مَاتُوا. قَالَ

) (411 ) o

. أَبُو قِلاَبَةَ: قَتَلُوا وَسَرَقُوا وَحَارَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَسَعُوا فِي الأَرْضِ فَسَادًا.

[راجع: ٢٣٣]

شخص نے اس کی خبر آخضرت ما کیا کودی او آپ نے ان کی تلاش کے لئے سوار دو ڈائے دو پسر سے بھی پہلے ہی وہ پکڑ کرلائے گئے۔ ان کے ہاتھ پاؤں کا خدیتے گئے۔ پھر آپ کے تھم سے ان کی آ تھوں میں سلائی گرم کرکے پھیردی گئی اور انہیں حرہ (مدید کی پھر یلی زمین) میں ڈال دیا گیا۔ وہ پانی مانگتے سے لیکن انہیں نہیں دیا گیا۔ یمال تک کہ وہ سب مرگئے۔ (ایساہی انہوں نے اونٹوں کے چرانے والوں کے ساتھ کیا تھا ، جس کا بدلہ انہیں دیا گیا) ابو قلابہ نے کما کہ انہوں نے قل کیا تھا ، چوری کی تھی اللہ اور اس کے رسول ما کیا ہے ساتھ جنگ کی تھی اور زمین میں فساو برپاکرنے کی کوشش کی تھی۔

آئی من او ایسے بے ایمان شریر 'پاچیوں' نمک حراموں کو سخت سزا دینا ہی چاہئے تاکہ دو سرے لوگوں کو عبرت ہو اور بندگان فدا

ان کے المحمول سے محفوظ رہیں۔ اس مدیث کی مناسبت ترجمہ باب سے مشکل ہے۔ کیونکہ اس میں گرم گرم سلائیاں

آئکھوں میں چھرنے اگر ہے جو آگ ہے گریہ کمال ذکور ہے کہ انہوں نے بھی مسلمانوں کو آگ سے عذاب دیا تھا۔ اور شاید امام

عفاری نے اپنی عادت کے موافق اس مدیث کے دو سرے طریق کی طرف اشارہ کیا ہے جس کو تھی نے روایت کیا۔ اس میں یہ ہے کہ
ان لوگوں نے بھی مسلمان چ واہوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا تھا۔ (وحیدی)

#### ١٥٣ – بَابُ

٣٠١٩ حَذَّنَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: ((قَرَصَتْ نَسَمُلَةٌ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: ((قَرَصَتْ نَسَمُلَةٌ نَسُمُلَةٌ اللهِ عِنَ الأَنْبِيَاءِ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمُلِ نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمُلِ نَبَيْلًا مِنَ الأَنْبِيَاءِ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمُلِ فَلَحْرَفَتْ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ أَنْ قَرَصَتْكَ نَسَبْح اللهُ)).

[طرفه في : ٣٣١٩].

کتے ہیں کہ یہ پینبرایک الی بتی پر سے گزرے جس کو اللہ پاک نے ہالکل تباہ کر دیا تھا۔ انہوں نے عرض کیا پروردگار! اس البتی میں تو قصور بے قصور ہر طرح کے لوگ 'لڑک ' نیچ ' جانور سب بی تھ' تو نے سب کو ہلاک کر دیا۔ پھر ایک درخت کے تئے اترے ' ایک چیونی نے ان کو کاٹ لیا' انہوں نے قصہ ہو کر چیونیوں کا سارا بل جلا دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے معروضہ کا جواب ادا کیا کہ تو نے کیوں بے قصور چیونیوں کو ہلاک کر دیا۔ حضرت امام بخاریؓ نے اس حدیث سے بید نکالا کہ آگ سے عذاب کرنا درست

باب

ہ' جیسے ان پیغبرنے کیا۔ قطلانی نے کہا اس مدیث سے دلیل لی اس نے جو موذی جانور کا جلانا جائز سمجتا ہے۔ اور ہماری شریعت میں تو چیونی اور شمد کی کھی کو مار ڈالنے سے ممانعت ہے۔ (وحیدی)

١٥٤ – بَابُ حَرْق الدُّور والنَّخِيْل ٣٠٢٠ حَدُّثُنَا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدُّثُنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِم قَالَ: قَالَ لِي جَرِيْرٌ قَالَ لِي رَسُولُ ا للهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿﴿ أَلاَ تُرِيْحُنِي مِنْ ذِي الْحَلَصَةِ) - وَكَانَ بَيْتًا فِي خَثْعَمَ يُسَمِّى كَغْبَةَ الْيَمَالِيَّةَ - قَالَ فَانْطَلَقْتُ فِي خَـمْسَيْنَ وَمِائَةِ فَارس مِنْ أَحْمَسَ وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ، وَكُنْتُ لاَ أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، فَضَرَبَ فِي صَدْرِيْ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ: ((اللَّهُمُّ ثَبُّتُهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا)). فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرُقَهَا. ثُمُّ بَعَثَ إِلَى رَسُول ا للهِ ﷺ يُخْبِرُهُ فَقَالَ رَسُولُ جَرِيْرٍ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقُّ مَا جِئْتُكَ حَتَّى تُوكُّتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلُ أَجْوَفُ أَو أَجْرَبُ. قَالَ ((فَبَارَكَ فِي خَيْلِ أَحْمَس وَرجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ)). [أطرافه في: ٣٠٣٦، ٣٠٧٦، ٣٨٢٣، (7.A9 (£TOV (£TO) (£TO) .[7444

باب (حربی کافرول کے) گھروں اور باغوں کو جلانا ( ۲۰ ۲۰) ہم سے مسدد نے بیان کیا کما کہ ہم سے یکی قطان نے بیان کیا' ان سے اساعیل نے بیان کیا' کما مجھ سے قیس بن الی حازم نے بیان کیا 'کماکہ مجھ سے جریر بن عبداللہ بواللہ نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول الله الثالثي نے فرمایا' ذوالخلصہ کو (برباد کرکے) مجھے راحت کیوں نهیں دے دیتے۔ یہ ذوالخلصہ قبیلہ ختعم کاایک بت خانہ تھااور اے کعبة الیمانید کتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھرمیں قبیلہ اعمس کے ایک سو بچاس سواروں کو لے کر چلا۔ یہ سب حضرات بڑے اچھے گھوڑ سوار تھے۔ لیکن میں گھوڑے کی سواری اچھی طرح نہیں کرپایا تھا۔ آخضرت سال اللہ فی مرے سینے یر (این ہاتھ سے) مارا میں نے انگشت بائ مبارک کا نشان اینے سینے پر دیکھا۔ فرمایا اے اللہ! گھوڑے کی بشت ہر اسے ثبات عطا فرمایؤ' اور اسے دو سرول کو ہرایت کی راہ دکھانے والا اور خود ہرایت پایا ہوا بنایو' اس کے بعد جریر بزانته روانه ہوئے' اور ذوالخلصہ کی عمارت کو گرا کراس میں آگ لگادی۔ پھررسول اللہ مٹھ کے اس کی خبر بھجوائی۔ جریر پڑھٹو کے قاصد (ابوار طاة حصين بن رہيہ) نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کرعرض کیا' اس ذات کی قتم!جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔ میں اس وقت تک آپ کی خدمت میں حاضر نمیں ہوا'جب تک ہم نے ذوالخلصه كواكيك خالى پيك والے اونث كى طرح نسيں بناديا' يا (انهول نے کما) خارش والے اونٹ کی طرح (مراد ویرانی سے ہے) جریر بھائند نے بیان کیا کہ بیر سن کر آگ نے قبیلہ احمس کے سواروں اور قبیلہ کے تمام لوگوں کے لئے مانچ مرتبہ برکتوں کی دعا فرمائی۔

 میں اسلامی سربراہوں نے بوے بوے اوقاف مقرر کے میں اور ان کی حفاظت کو اپنا فرض سمجما ہے جیسا کہ تاریخ شاہر ہے۔ باب اور مديث مي مطابقت ظاهر بـ

> ٣٠٢١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((حَرُقَ النَّبِيُّ اللَّهِ النَّصِيْرِ)).

> > [راجع: ٢٣٢٦]

خردی'انہیں مویٰ بن عقبہ نے'انہیں نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی الله عنمانے بیان کیا کہ نبی کریم مان کیا نے (یہود) بونضیرے محجوركے ماغات جلوا دئے تھے۔

(۱۳۰۳) ہم سے محربن کثرنے بیان کیا کما ہم کو سفیان بن عیید نے

علات جنگ مختلف ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ جنگی ضروریات کے تحت دشمنوں کے تھیتوں اور باغات کو بھی جلانا پڑتاہے۔ ورنہ ویے عام حالات میں کھیتوں اور باغوں کو جلانا بمتر نمیں ہے۔

١٥٥ - بَابُ قَتْلِ النَّائِمِ الْمُشْرِكِ باب (حربی) مشرک سور ماہو تواس کامار ڈالنادرست ہے

رافع یمودی تھا' جو کعب بن اشرف کی طرح پنجبر میں کہا کو ستاتا تھا' آپ کی جو کرتا اور مشرکین کو آپ سے الانے کے لئے برانگیخة کرتا۔ (٣٠٢٢) م سے على بن مسلم نے بيان كيا كما مم سے يحيٰ بن ذكريا ین الی زا کدہ نے بیان کیا کما مجھ سے میرے والدنے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے اور ان سے براء بن عازب بوائد نے بیان کیا کہ رسول الله الله الله المارك چند آدميول كو ابو رافع (يمودى) كو قتل كرنے ك لئے بهيجا'ان ميں سے ايك صاحب (عبدالله بن عليك رفالله) آگے چل کراس کے قلعہ کے اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے بیان کیا کہ اندر جانے کی بعد میں اس مکان میں تھس گیا ، جمال ان کے جانور بندها كرتے تھے۔ بيان كياكہ انهوں نے قلعہ كادروازہ بند كرليا ليكن اتفاق کہ ان کاایک گرھاان کے مویشیوں میں سے مم تھا۔ اس لئے وہ اسے تلاش کرنے کے لئے باہر نکلے۔ (اس خیال سے کہ کمیں پکڑا نہ جاؤں) نگلنے والوں کے ساتھ میں بھی باہر آگیا ' تاکہ ان پر یہ ظاہر کر وول کہ میں بھی تلاش کرنے والول میں شامل ہوں' آخر گد هاانہیں مل کیا' اور وہ پھر اندر آ گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ اندر آگیا اور انہوں نے قلعہ کا دروازہ بند کرلیا' رات کا وقت تھا' تنجوں کا مجھا انہوں نے ایک ایسے طاق میں رکھا جسے میں نے دیکھ لیا تھا۔ جبوہ

یہ جب ہے کہ اس کو دعوت اسلام پہنچ چک ہو اور وہ کفرو شرک پر اڑا رہے یا اس کے ایمان لانے سے مایوس ہو چک ہو جیسے ابو ٣٠٢٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهُطًا مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى أَبِي رَافِعِ لِيَقْتُلُوهُ، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَدَخَلَ حِصنَهِمْ، قَالَ: فَدَخَلْتُ فِي مَرْبَطِ دَوَابٌ لَهُمْ، قَالَ: وَأَغْلَقُوا بَابَ الْحِصْن، ثُمَّ إِنَّهُمْ فَقَدُوا حِمَارًا لَهُمْ فَخَرَجُوا يَطْلُبُونَهُ، فَخَرَجْتُ فِيْمَنْ خَرَجَ أُريْهِمْ أَنْنِي أَطْلُبُهُ مَعَهُمْ، فَوَجَدُوا الْحِمَارَ، فَدَخَلُوا وَدَخَلْتُ، وَأَغْلَقُوا بَابِ الْحِصْنِ لَيْلاً، فَوَضَعُوا الْمَفَاتِيْحَ فِي كُوَّةٍ حَيْثُ أَرَاهَا، فَلَمَّا نَامُوا أَخَذْتُ الْمَفَاتِيْحَ فَفَتَحْتُ بَابَ الْحِصْنِ، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ

فَقُلْتُ: يَا أَبَا رَافِع، فَأَجَابَنِي، فَتَعَمَّدْتُ الصُّوتَ فَضَرَاتُتُهُ، فَصَاحَ، فَخَرَجْتُ، ثُمُّ جنْتُ ثُمُّ رَجَعْتُ كَأَنِّي مُغِيِّثٌ فَقُلْتُ يَا أَبَا رَافِعٍ - وَغَيْرُتُ صَوتِي - فَقَالٌ؛ مَا لَكَ لأُمُّكَ الْوَيْل، قُلْتُ: مَا شَأَنْك؟ قَالَ: لاَ أَدْرِيْ مَنْ دَخَلَ عَلَيٌّ فَضَرَبَنِي، قَالَ: لْوَصَعْتُ سَيْفِي فِي بَطْنِهِ، ثُمُّ تَحَامَلْتُ عَلَيْهِ حَتَّى قَرَعَ الْعَظْمَ، ثُمَّ خَرَجْتُ وَأَنَا دَمِش، فَأَتَيْتُ سُلَّمًا لَهُمْ الْأَنْولَ مِنْهُ لْوَلَمْتُ، لَوُثِنَتْ رِجْلِي، لَحَرَجْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِبَارِحٍ حَتَّى أَسْمَعَ النَّاعِيَةَ، فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى مُتَمِعْتُ نَعَايَا أَبِي رَافِع تَاجِرِ أَهْلِ الْحِجَازِ. قَالَ: فَقُمْتُ وَمَا بِي قَلَبَةٌ حَتَّى أَتَيْنَا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْنَاهُ

[أطرافه في: ٣٠٢٣، ٤٠٣٨، ٤٠٣٩، ٠٤٠٤٠

٣٠٢٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدِّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةً عَنْ أَبِيْهِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبَوَاءِ بْنِ عَاذِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَهْطًا مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى أَبِي رَافعٍ، فدخلَ عَلَيهِ عَبْدُ الله بنُ عَتِيكٍ بيتَهُ ليلاً فقتَلَهُ وهو نائم)). [راجع: ٣٠٢٢]

سب سو کئے تو میں نے جاہوں کا مجھااٹھایا اور دروازہ کھول کرابو رافع كے ياس پنجا۔ ميں نے اسے آواز دى ابو رافع! اس نے جواب ديا اور میں فور اُ اس کی آواز کی طرف بردهااور اس بروار کر بیٹھا۔ وہ چیخنے اگاتو میں باہر چلا آیا۔ اس کے پاس سے واپس آگر میں پھراس کے کمرہ میں داخل ہوا ہمویا میں اس کی مدد کو پہنچا تھا۔ میں نے پھر آواز دی ابو رافع!اس مرتبه میں نے اپن آوازبدل کی تھی 'اس نے کما کہ کیا کررہا ہے ' تیری مال برباد ہو۔ میں نے بوجھا کیابات پیش آئی ؟ وہ کہنے لگا نہ معلوم کون مخص میرے کرے میں آگیا اور بھے پر حملہ کر بیشاہ " انہوں نے کما کہ اب کی بار میں نے اپنی تکوار اس کے پیٹ پر رکھ کر اتی زورے دبائی کہ اس کی بڑیوں میں اتر گئ 'جب میں اس کے کمرہ سے نکا تو بہت وہشت میں تھا۔ پھر قلعہ کی ایک سیر حمی پر میں آیا تاکہ اس سے نیچے اتر جاؤں مرمیں اس پرے کر گیا' اور میرے پاؤل میں موچ آمئی' پھرجب میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا تو میں نے ان سے کماکہ میں تواس وقت تک یمال سے نمیں جاؤں گاجب تک اس کی موت كا اعلان خود نه س لول - چنانچه مين وين مهركيا- اور مين ن رونے والی عور تول سے ابو رافع تجاز کے سوداگر کی موت کا اعلان بلند آوازے سا۔ انہوں نے کما کہ پھریس وہاں سے اٹھا' اور مجھے اس وقت کچه بھی دردمعلوم نہیں ہوا' پھرہم نی کریم تاکیا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور آپ کواس کی بشارت دی۔

(mortm) ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کما ہم سے یکیٰ بن آدم نے بیان کیا کماہم سے بیلی بن ابی زائدہ نے بیان کیا ان سے ان کے والدیے' ان سے ابو اسحاق نے اور ان سے براء بن عازب رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول الله سائیل نے انصار کے چند آدمیوں کو ابو رافع کے پاس (اسے قل کرنے کے لئے) بھیجاتھا۔ چنانچہ رات میں عبدالله بن علیک رضی الله عنه اس کے قلعہ میں داخل ہوئے اور اہے سوتے ہوئے قبل کیا۔

عبدالله بزات ابو رافع کی آواز پیچائے تھے وہاں اندھرا چھایا ہوا تھا انہوں نے یہ خیال کیا ایبا نہ ہو ہیں اور کی کو مار کی ہوا تھا انہوں نے یہ خیال کیا ایبا نہ ہو ہیں اور کی کو مار کی آواز پر ضرب لگائی۔ گو ابد رافع کو عبدالله نے جگا دیا گریہ جگانا مرف اس کی جگہ معلوم کرنے کیلئے تھا۔ ابو رافع وہیں پڑا رہا تو گویا سوتا ہی رہا۔ اس لئے باب کی مطابقت عاصل ہوئی۔ بعضوں نے کما کہ حضرت امام بخاری نے اس حدیث کے و مرح طریق کی طرف اشارہ کیا جس میں یہ صراحت ہے کہ عبدالله نے ابو رافع کو سوتے میں مارا۔ یہ ابو رافع (سلام بن ابی الحقیق یمودی) کافروں کو مسلمانوں پر جنگ کے لئے ابحارا اور ہروقت فساد کرانے پر آمادہ رہتا تھا۔ اس لئے ملک میں قیام امن کے لئے اس کا ختم کرنا ضروری ہوا۔ اور اس طرح الله تعالی نے اس ظالم کو نیست و نابود کرایا۔

#### باب دسمن سے لر بھیر ہونے کی آرزونہ کرنا

(۱۹۴۳) ہم سے یوسف بن موسیٰ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابو عاصم بن یوسف بریوی نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو اسحاق فزاری نے بیان کیا ان سے موسی بن عقبہ نے بیان کیا کہ جھ سے عربین عبیداللہ کے غلام سالم ابو النفر نے بیان کیا کہ میں عمر بن عبیداللہ کا منٹی تھا۔ سالم نے بیان کیا کہ جب وہ خوارج سے لڑنے کے عبیداللہ کا منٹی تھا۔ سالم نے بیان کیا کہ جب وہ خوارج سے لڑنے کے لئے روانہ ہوئے تو انہیں عبداللہ بن ابی اوئی رضی اللہ عنماکا خط ملا۔ میں نے اسے پڑھا تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے ایک لڑائی کے موقع پر انتظار کیا پھرجب سورج وطل گیا۔

(۱۳۰۲۵) تو آپ نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو!

دشمن سے لڑائی بھڑائی کی تمنانہ کرو' بلکہ اللہ تعالیٰ سے سلامتی ماگو۔

ہاں! جب جنگ چھڑجائے تو پھر صبر کئے رہو اور ڈٹ کر مقابلہ کرو اور

جان لو کہ جنت تکواروں کے سائے میں ہے۔ پھر آپ نے یوں دعا کی'

اے اللہ! کتاب (قرآن) کے نازل فرمانے والے' اے بادلوں کے

چلانے والے! اے احزاب (یعنی کافروں کی جماعتوں کو غزوہ خندق

کے موقع پر) شکست دینے والے! ہمارے دشمن کو شکست دے اور

ان کے مقابلے میں ہماری مدد کر اور موئی بن عقبہ نے کما کہ جھے

سالم ابو النفر نے بیان کیا کہ میں عمر بن عبیداللہ کا مثنی تھا۔ ان

کے پاس حضرت عبداللہ بن ابی اوئی رضی اللہ عنماکا خط آیا کہ رسول

کے پاس حضرت عبداللہ بن ابی اوئی رضی اللہ عنماکا خط آیا کہ رسول

١٥٦ - بَابُ لاَ تَمَنُّوا لِقَاءَ الْعَدُوّ مَابِ لاَ تَمَنُّوا لِقَاءَ الْعَدُوّ - ١٠٢٤ حَدُّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدُّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ الْيَرْبُوعِيُّ قَالَ حَدُّثَنَا أَبُو إِسْحَاق الْفَزَارِي عَنْ مُوسِي بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: حَدُّثِنِي سَالِمٌ أَبُو النَّصْوِ مَولَى عُمْرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، كُنْتُ كَاتِبًا لَهُ قَالَ: كَنْتُ كَاتِبًا لَهُ قَالَ: كَنَتُ كَاتِبًا لَهُ قَالَ: كَنَتُ كَاتِبًا لَهُ قَالَ: كَنَتُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى حِيْنَ كَتَبُ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى حِيْنَ خَرَجَ إِلَى الْحَرُورِيَّةِ فَقَرَأْتُهُ فَإِذِى فِيهِ: إِنَّ خَرَجَ إِلَى الْحَرُورِيَّةِ فَقَرَأْتُهُ فَإِذِى فِيهِ: إِنَّ خَرَجَ إِلَى الْحَرُورِيَّةِ فَقَرَأْتُهُ فَإِذِى فِيهِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ فَقَلَ الْتُهُ فَي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِي وَيْهَا الْعَدُورُ الْتَقَلَ حَتْى مَالَتِ الشَّمْسُ)).

[راجع: ٢٨١٨]
٥ ٣٠٠ - ثُمُّ قَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ: ((يَا النَّاسُ لَا تَحَنُّوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا النَّهَ الْعَلُو وَسَلُوا النَّهَ الْعَلُو وَسَلُوا النَّهَ الْعَلَيْةِ، فَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا. وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السَّيوفِ)). ثُمُّ قَالَ: ((اللَّهُمَّ مُنزِلَ السَّيوفِ)). ثُمُّ قَالَ: ((اللَّهُمَّ مُنزِلَ السَّعَابِ، وَهَازِمَ السَّعَابِ، وَهَازِمَ اللَّحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ)). الأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ)). وقالِ مُوسَى بْنُ عُقْبَةً : قَالَ حَدَّقِي سَالِمَ وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةً : قَالَ حَدَّقِي سَالِمَ اللهِ اللهِ اللهِ بْنِ أَبِي الْوَفَى اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى اللهِ، فَأَتَاهُ كِتَابُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى

رَضِيُ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((لاَ تَسمَنُوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ)).[راجع: ٢٩٣٣] ٣٠٢٦ - وَقَالَ أَبُو عَامِر حَدَّثَنَا مُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللّ لَقِيْتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا)).

كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا تفاد شمن سے لزائي لزنے كى تمناند

(۲۷۰۳۱) ابو عامرنے کما 'ہم سے مغیرہ بن عبد الرحمٰن نے بیان کیا 'ان ے ابو الزناد نے ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو مرروہ رضى الله عنه في كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا دعمن ے لڑنے بھڑنے کی تمنانہ کرو' ہاں!اگر جنگ شروع ہی ہو جائے تو پھر مبرسے کام لو۔

باب اور مدیث کا مناء ظاہر ہے کہ دشمن سے برسریکار رہنے کی کوشش کوئی اچھی چز سیں ہے۔ صلح صفائی امن و امان بسرحال ضروری ہیں۔ اس لئے مجمی بھی خواہ مخواہ جنگ نہ چھیڑی جائے نہ اس کے لئے آرزو کی جائے۔ ہاں جب سرے پانی گزر جائے اور جنگ بغیر کوئی جارہ کار نہ ہو تو پھر مبرو استقامت کے ساتھ بوری قوت سے دعمن کامقابلہ کرنا ضروری ہے۔

### باب لڑائی مرو فریب کانام ہے

لین لڑائی میں مراور تدبیر ضروری ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمد تو ڑ دے یا دغا بازی کرے وہ تو حرام ہے۔ غروہ خندق میں مسلمانوں کے ظاف یہود اور قرایش اور خطفان سب متفق ہو گئے تھے' آخضرت سی اللہ اللہ من مسعود کو بھیج کران میں تا انقاتی کوا دی' اس وقت آپ نے یہ فرمایا کہ الزائی کراور فریب عی کانام ہے۔ اینی اس میں داؤ کرنا اور دعمٰن کو دعوکا دینا ضروری ہے۔ (دحیدی) (٢٤٠٢) مم سے عبداللہ بن محد نے بیان کیا کمامم سے عبدالرزاق نے بیان کیا کما ہم کو معرفے خردی انسیں عام نے اور انسیں ابو ہریرہ بڑھ نے کہ نی کریم سٹھیا نے فرمایا "كسرى (ايران كابادشاه) بریاد وہلاک ہو گیا'اباس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں آئے گا۔ اور قیصر (روم کابادشاہ) بھی ہلاک و برباد ہو گیا' اور اس کے بعد (شام میس) کوئی قیصر باقی نہیں رہ جائے گا۔ اور ان کے خزانے اللہ کے راتے میں تقتیم ہوں گے۔

٣٠٢٧ - حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النُّبِيُّ ﷺ قَالَ: ((هَلَكَ كِسْرَى، ثُمُّ لاَ يَكُونُ كِسْرَى بَعْدَهُ. وَقَيْصَرٌ لِيَهْلِكَنَّ، ثُمَّ لاَ يَكُونُ قَيْصَرٌ بَعْدَهُ. وَلَتُقْسَمَنُ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيْلِ اللهِ).

١٥٧ - بَابُ الْحَرْبُ خُدْعَةٌ

[أطرافه في: ٣١٢٠، ٣٦١٨، ٢٦٣٠.

٣٠٢٨ ((وَسَمَّى الْحَرْبَ خَدْعَة)).

[طرفه في: ٢٩٠٢٩.

(٣٠٢٨) اور آب نے اڑائی کو مراور فریب فرمایا۔

يَهِ بِهِي اس زمان ميں روم اور ايران ميں معملم حكومتيں قائم تھيں۔ ايراني بادشاہ كو لفظ كسرى سے اور روى بادشاہ كو لفظ قيمرے ایے ی مظالم اور انسانی و کھوں کو ختم کرنے آیا۔ اور اس نے لا الد الا الله کا نعرو بلند کیا کہ حقیقی بادشاہ صرف ایک الله رب العالمين ے ' دنیا میں بادشانی کا غرور رکھنے والے اور رعلیا کا خون چونے والے لوگ جموٹے مکار ہیں۔ آخر ایسے مظالم کا بیشہ کے لئے ہر دو ملکوں سے خاتمہ ہوگیا اور عمد خلافت میں ہروو ملکوں میں اسلامی پر چم اسرانے لگا۔ جس کے پنچے لوگوں نے سکھ اور اطمینان کا سانس لیا اور بیہ طالمانہ شاہیت ہروو ملکوں سے نیست و نابود ہوگئی۔

٣٠٢٩ حَدَّتَنَا أَبُوبَكْرِ بْنِهِ أَصْرَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ هَمَّامِ بْنِ مُنبَه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((سَمَّى النَّبِيُّ الْحَرْبَ خِدْعَةٌ)). [راجع: ٣٠٢٨]

٣٠٣٠ حدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ غَيَئْنَةَ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النّبي فَلَا: ((الْحَرْبُ خِدْعَةٌ)).

(٣٠٢٩) ہم سے ابو بكر بن اصرم نے بيان كيا انہوں نے كما ہم كو عبدالله بن مبارك نے خردى انہوں نے كما ہم كو معرف خبردى انہوں نے كما ہم كو معرف خبردى انہيں ہمام بن منبد نے اور ان سے حضرت ابو ہريرہ والله نے بيان كيا كم نبى كريم صلى الله عليه و سلم نے فرمايا لڑائى كيا ہے ؟ ايك چال

(ساس) ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا کہا ہم کو ابن عیینہ نے خبردی 'انہیں عمرونے 'انہوں نے جابر بن عبدالله رضی الله عنما سے نا' آپ نے بیان کیا کہ نبی گریم طاق کیا نے فرمایا تھا' جنگ تو ایک چالبازی کانام ہے۔

مطلب سے کہ جو فریق جنگ میں چتی چلاکی سے کام لے گا' جنگ کا پانسہ اس کے ہاتھ میں ہو گا۔ پس مسلمانوں کو ایسے موقع پر بت زیادہ ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ جنگ میں چتی چلاکی بسرصورت ضروری ہے اور ای شکل میں اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ ۱۵۸ – بَابُ الْکَذِبِ فِی الْحَوْبِ بِالْبِ جنگ میں جھوٹ بولنا(مصلحت کیلئے)ورست ہے۔

ترفدی کی روایت میں ہے کہ تین جگہ جھوٹ بولنا درست ہے۔ مرد کا اپنی یوی ہے اس کو راضی کرنے کو اور لڑائی میں اور دو آدمیوں میں صلح کرانے کو' اب اختلاف اس میں یہ ہے کہ یہ صریح جھوٹ بولنا ان مقاصد میں درست ہے یا تعریض یعنی ایسا کلام کمنا جس سے مخاطب ایک معنی سمجھے وہ جھوٹ ہو' لیکن متکلم اور دو سمرا معنی مراد لے اور وہ بچ ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت ساتھ کے ایسے مقاموں میں توریہ کرتے' مثلاً آپ کو ایک مقام میں چلنا ہو تا تو دو سرے مقام کا حال لوگوں سے دریافت فرماتے تاکہ لوگ سمجھیں کہ آپ وہاں جانا چاہتے ہیں۔ نووی نے کما تعریف بسترہے صریح جھوٹ سے۔ (وحیدی)

٣٠٣١ - حَدَّثَنَا قُتْنِيَةً بَنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَالُ عَنْ عَمْرِو بَنِ دِيْنَارِ عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنْ النّبِيُّ صَلَّى الله عَنْهُمَا أَنْ النّبِيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ لِكَعْبِ بَنِ الأَشْرَف، فَإِنّهُ قَدْ آذَى الله وَرَسُولَهُ؟)) قَالَ مُحَمَّدُ بَنُ مَسْلَمَةً: وَرَسُولَهُ؟)) قَالَ مُحَمَّدُ بَنُ مَسْلَمَةً: أَتْحِبُ أَنْ أَقْتُلَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)). قَالَ فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنْ هَذَا - يَعْنِي النّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ عَنْانَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ عَنْانَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ عَنْانَا

وَسَأَلْنَا الصَّدَقَةُ. قَالَ: وَأَيْضًا وَا للهِ لَتَمَلَّنُهُ
قَالَ -: فَإِنَّا الْبَغْنَاهُ فَنَكَرَهُ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى
نَنْظُرَ إِلَى مَا يَصِيْرُ أَمَّرُهُ. قَالَ : فَلَمْ يَزَلُ
يُكَلِّمُهُ حَتَّى اسْتَمْكَنَ مِنْهُ فَقَتَلَهُ.

[راجع: ۲۵۱۰]

اور مصیبت میں پڑوگ۔ مجھ ن مسلمہ اس پر کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ ہم نے ان کی بیروی کے لیے ہے۔ اس لئے اس وقت تک اس کا ساتھ چھوڑناہم مناسب بھی نہیں سجھتے جب تک ان کی دعوت کا کوئی انجام ہمارے سامنے نہ آ جائے۔ غرض محمد بن مسلمہ اس سے ای طرح باتیں کرتے رہے۔ آخر موقع یا کراسے قتل کردیا۔

کعب بن اشرف بیوری مدینہ میں مسلمانوں کا سخت ترین دشمن تھا جو روزانہ مسلمانوں کے خلاف نت نی سازش کرتا رہتا مسلمانوں کے خلاف نت نی سازش کرتا رہتا مسلمانوں کی گھات میں لگا رہتا لیکن اللہ پاک کو مسلمانوں کی گھات میں لگا رہتا لیکن اللہ پاک کو اسلام اور مسلمانوں کی بھامنظور تھی اس لئے بایں صورت اس فسادی کو ختم کر کے اسے جنم رسید کیا گیا بچے ہے مسلمانوں کی بھامنوں کے بیار خدا ہے کفر کی حرکت یہ خندہ ذن میں چھو تکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

ابو رافع کی طرح یہ مردود بھی مسلمانوں کی دشمنی پر تلا ہوا تھا۔ رسول کریم مٹھیلا کی بجو کرتا اور شرک کو دین اسلام ہے بہتر بتاتا ، مشرکوں کو مسلمانوں پر جملہ کرنے کے لئے اکساتا ، ان کی روپے ہے مدد کرتا۔ حضرت محمد بن مسلمہ فی اس کے فاتمہ کے لئے اجازت مافی کہ میں جو مناسب ہو گا آپ کی نسبت شکایت کے کلے کموں گا آپ نے اجازت دے دی۔ محمد بہن مسلمہ کی اس ہے یہ غرض تھی کہ کعب کو میرا اعتبار پیدا ہو ، ورنہ وہ پہلے ہی چونک جاتا اور اپنی حفاظت کا بندوبات کر لیتا۔ بضوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ حدیث ترجمہ باب کے مطابق نہیں ہے کیونکہ محمد بن مسلمہ کا کوئی جھوٹ اس میں فدکور نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مجمد مطلق حضرت ترجمہ باب کے مطابق نہیں ہے کوئکہ محمد بن مسلمہ کا کوئی جھوٹ اس میں فدکور نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مجمد مطلق حضرت امام بخاری نے اپنی عادت کے موافق اس کے دو سرے طریق کی طرف اشارہ کیا ہے جس میں صاف یہ ذکور ہے کہ انہوں نے چات اور ساتھ جو اور وہ کموں گا آپ نے اجازت دی اس میں بھوٹ بولنا بھی آگیا۔ آخر محمد بن مسلمہ نے کہ باتوں باتوں میں کہایار تیرے سرے کیا عمدہ خوشبو آتی ہے۔ وہ مردود کھنے لگا میرے پاس مسلمہ نے اس بمانے اس کے بال درمیان سرے پور کر مضوط تھام لئے اور ساتھیوں کو اشارہ کر دیا انہوں نے کوار کے ایک بی وار مسلمہ نے اس کا سر تھم کو سوتھنے دو اس نے کہا سوتھوں کو اشارہ کر دیا انہوں نے کہا درمیان سرے پور کر مضوط تھام لئے اور ساتھیوں کو اشارہ کر دیا انہوں نے کھوار کے ایک بی وار مسلمہ نے اس کا سر تھم کردیا 'انہوں نے کوار کے ایک بی وار

## باب جنگ میں حربی کافر کو اچانک دھوکے سے مار ڈالنا

ای چالای ہوشیاری کا نام جنگ ہے جس کے بغیر چارہ نہیں۔ آج کے مشینی دور میں بھی دستمن کی گھات میں بیٹھنا اقوام عالم کا معمول ہے۔ اسلام میں یہ اجازت صرف حربی کافروں کے مقابلہ میں ہے ورنہ دھو کہ بازی کسی حالت میں جائز نہیں۔

(۱۳۰۲ مے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عید نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عید نے بیان کیا کہا ہم سے عبار بن عید نے بیان کیا ان سے عبرو بن دینار نے اور الن سے جابر بن عبداللہ انصاری بی ان کے کہ رسول کریم سٹی لیا نے فرمایا کعب بن اشرف کے لئے کون ہمت کرتا ہے ؟ محمد بن مسلمہ نے کما کیا میں اسے قتل کردوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں! انہوں نے عرض کیا کہ پھر آپ مجھے اجازت دیں (کہ میں جو چاہوں جھوٹ سے کموں) آپ نے

سَمُول ہے۔ اسلام میں یہ اجازت صرف حمی کافرور ۳۰ ۳۲ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِیِّ ﷺ قَالَ ((مَنْ لِکَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ)) فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَتُحِبُ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَتُحِبُ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)) قَالَ: فَاذَنْ لِي فَأَقُولَ. قَالَ: ((قَدْ فَعَلْتُ)). [راجع: ۲۰۱۰]

٩ ٥ ١ - بَابُ الْفَتكِ بِأَهْلِ الْحَرْبِ

#### فرمایاً کہ میری طرف سے اس کی اجازت ہے۔

باب اگر کسی ہے فسادیا شرارت کا ندیشہ ہو تواس سے مکر

اور فریب کرسکتے ہیں

(۳۰۳۳) لیث بن سعد نے بیان کیا ان سے عقیل نے بیان کیا ان

ے ابن شماب نے ان سے سالم بن عبدالله اور ان سے عبدالله بن

عمر والتي في بيان كياكه رسول كريم النيايم ابن صياد (يمودي يح) كى

طرف جارہے تھے۔ آپ کے ساتھ الی بن کعب بڑاٹھ بھی تھے (ابن

صاد کے عجیب وغریب احوال کے متعلق آپ خود تحقیق کرنا چاہتے

تے) آپ کو اطلاع دی گئی تھی کہ ابن صیاد اس وقت کھجو رول کی آٹر

میں موجود ہے۔ جب آپ وہاں پنچ تو شاخوں کی آڑ میں چلنے گے۔

(آكد وه آپ كو د كيه نه سكے) ابن صياد اس وقت ايك چادر او راه

ہوئے چیکے چیکے کچھ گنگنا رہا تھا'اس کی مال نے آنخضرت ماٹھالیا کو دکھ

یمال چونکد کعب بن اشرف پر دھوکہ سے اچانک جملہ کرنے کا ذکر ہے جو حضرت محد بن مسلمہ نے کیا تھا' ای سے باب کا مضمون ثابت ہوا۔ مزید تفصیل ندکور ہو چکی ہے۔

• ١٦ - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الإِحْتِيَال، وَالْحَذَرِ مَعَ مَنْ يَخْشَى مَعَرَّتُهُ

٣٠٣٣ قَالَ اللَّيْتُ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْن عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ أَبَىُّ بْنُ كَعْبِ قِبَلَ ابْن صَيَادٍ - فَجُدَّثَ بِهِ فِي نَخْل – فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النُّحْلَ، طَفِقَ يَتَّقِي بجُذُوعِ النُّحْلِ وَابْنُ صَيَّادٍ فِي قَطِيْفَةِ لَهُ فِيْهَا رَمْرَمَةٌ، فَرَأَتْ أُمُّ صَيَّادٍ وَسُولَ اللهِ عِنْهُ فَقَالَتُ: يَا صَافِ هَذَا مُحَمَّدٌ، فَوَتَبَ ابْنُ صَيَّادٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لَوْ تَرَكَتُهُ بَيَّنِ)).

[راجع: ١٣٥٥]

لیا اور پکار اعظی کہ اے ابن صیاد! یہ محمد النابیام آپنیے، وہ چونک اٹھا، آپ نے فرمایا کہ اگریہ اس کی خبرنہ کرتی تو وہ کھولتا۔ (یعنی اس کی باتوں ہے اس کاحال کھل جاتا)

ابن صاد مدینه میں ایک یمودی بچہ تھا' جو کاہن اور نجومیوں کی طرح لوگوں کو برکایا کرتا اور اپنے آپ کو مجھی نبی اور رسول بھی کمنے لگتا' وہ بھی ایک قتم کا دجال ہی تھا' کیونکہ دجل و فریب اس کا کام تھا۔ حضرت عمر کی رائے اس کے ختم کر دیے کی تھی'گر آنخضرت ﷺ جو رحمۃ اللعالمین بن کر تشریف لائے تھے آپ نے بہت می ملکی و ملی مصالح کی بنا پر اے مناسب نہ سمجھا' بچ ہے ﴿ لا اكراه في الدين ﴾ (البقرة : ٢٥٦) دين معاملات ميس كى ير زبردستى كرنا جائز نسيس ہے۔ راه بدايت وكھلا وينا الله و رسول طراية كا كام ہے اور اس پر چلانا صرف الله كاكام ہے۔ ﴿ إِنَّكَ لاَ تَهْدِيْ مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِيْ مَنْ يَشَآءُ ﴾ (القشص: ٥٦).

بلب کا مطلب اس سے ثابت ہوا کہ آنخضرت ما تھا اللہ شاخوں کی آڑ میں چل کر ابن صیاد تک پہنچے تاکہ وہ آپ کو دیکھ نہ سکے ' ابن صیاد نے آپ کے امیوں کے رسول ہونے کی تصدیق کی 'جس سے اس نے آپ کی رسالت عامہ سے انکار بھی کیا' امی کے معنی ان پڑھ کے ہیں۔ اہل عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا۔ اس کے باوجود وہ ہر فن کے ماہر تھے اور بے پناہ قوت حافظہ رکھتے تھے بلکہ ان کو ے مالا مال فرمایا۔ (مان علم)

١٦١ – بَابُ الرَّجزَ فِي الْحَرْبِ،

باب جنگ میں شعر پڑھنااور کھائی کھودتے وقت

وَرَفْعِ الصَّوتِ فِي حَفْرِ الْخَنْدَقِ فِيْهِ سَهْلٌ وَأَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَفِيْهِ يَزِيْدُ عَنْ سَلَمَة.

٣٠٠٣٠ حَدُّثَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدُّثَنَا أَبُو الْحُوصِ قَالَ حَدُّثَنَا أَبُو اللَّحْوَصِ قَالَ حَدُّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ اللَّمْ وَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ فَلَى يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ يَنْقُلُ التُرَابَ حَتْى وَارَى النُّرَابُ شَعْرَ صَدْرِهِ - وَكَانَ رَجُلاً كَثِيْرَ الشَّعَرِ - وَهُوَ يَرْتَجِزُ بِرَجَزِ رَجُلاً كَثِيْرَ الشَّعَرِ - وَهُوَ يَرْتَجِزُ بِرَجَزِ عَبْدِ اللهِ بْن رَوَاحَةً: وَيَقُولُ:

اللَّهُمُ لَوْلاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلاَ تَصَدُّقُنَا وَلاَ صَلْيُنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا الْفَيْنَا وَثَبَّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا إِنْ الأَعْدَاءَ قَدْ بَغُوا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنُا

يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ)).[راجع: ٢٨٣٦]

آوا زبلند كرنا

اس باب میں سل اور انس بی ان اے احادیث نبی کریم سال ایم سے روایت کی جیں اور برید بن الی عبید نے سلمہ بن اکوع بن اللہ سے بھی اس باب میں ایک حدیث روایت کی ہے۔

(۱۳۹۳) ہم سے مسدد بن مسرم نے بیان کیا کہا ہم سے ابوالاحوص نے بیان کیا کہا ہم سے ابوالاحوص نے بیان کیا کان ہم سے ابوالاحوص نے بیان کیا کان سے ابواستان نے دیکھا کہ غزوہ احزاب میں (خندق اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ غزوہ احزاب میں (خندق کھودتے ہوئے) رسول اللہ ملی ہے اٹ گئے تھے۔ یہاں تک کہ سینہ مبارک کے بال مٹی سے اٹ گئے تھے۔ آپ کے (جسم مبارک پر) بال بہت گھنے تھے۔ اس وقت آپ عبداللہ بن رواحہ بھا تھے۔ اس وقت آپ عبداللہ بن رواحہ بھا کے کابہ شعر بڑھ رہے تھے۔

(ترجمه) "اے اللہ! اگر تیری ہدایت نہ ہوتی تو ہم بھی سیدهاراستہ نہ پاتے 'نہ صدقہ کرسکتے اور نہ نماز پڑھتے۔ اب تو یااللہ! ہمارے دلوں کو سکون اور اطمینان عطا فرما' اور اگر (دشمن سے) لمہ بھیٹر ہو جائے تو ہمیں ثابت قدم رکھیو' دشمنوں نے ہمارے اوپر زیادتی کی ہے۔ جب بھی وہ ہم کو فتنہ فساد میں جتا کرنا چاہتے ہیں تو ہم انکار کرتے ہیں"۔ آپ یہ شعر بلند آواز سے بڑھ رہے تھے۔

تعدید مرا حضرت مولانا وحید الزمان مرحوم نے ان اشعار کا ترجمہ اردو اشعار میں یول کیا ہے۔

کیے راجت ہم نمازیں کیے دیے ہم زلوۃ پاؤں جموا دے ہمارے دے الرائی میں ثبات جب وہ بمکائیں ہمیں سنتے نہیں ہم ان کی بات و ہدایت کر نہ کرتا تو کماں ملتی نجلت اب اتار ہم پر تملی اے شہ عالی صفات بے سب ہم پرید وشن ظلم سے چڑھ آئے ہیں

ترجمة الباب من حافظ صاحب فرات إلى المصنف اشار في الترجمة بقوله ورفع الصوت في حفر الخندق الى ان كراهة رفع الصوت مختصة بحالة القتال وذلك فيما اخرجه ابو داوود من طريق قيس بن عباد قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال (فتح)

یعنی حضرت امام نے اس میں اشارہ فرمایا ہے کہ عین لڑائی کے وقت آواز بلند کرنا مکروہ ہے جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ اصحاب رسول لڑائی کے وقت آواز بلند کرنا مکروہ جانتے تھے۔ حالت قال کے علاوہ مکروہ نہیں ہے جیسا کہ یمال خندق کی کھدائی کے موقع پر ذکور ہے۔

## ١٦٢ - بَابُ مَنْ لاَ يَثْبُتُ عَلَى الْخَيْل

٣٠٣٥ حَدُّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْدِ قَالَ حَدُّثَنَا ابْنُ إِذْرِيْسَ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَالَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ عَلَىٰهُ أَسْلَمْتُ، وَلاَ رَآنِي إِلاَّ تَبَسَّمَ فِي وَجْهِيْ)).

[طرفاه في : ۲۸۲۲، ۲۰۹۰].

٣٠٣٦ - وَلَقَدُ شَكُوتُ أَنِّي لاَ أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ ((اللَّهُمَّ ثَبَّتُهُ وَاجْعَلَّهُ هَادِيًا مَهْدِيًا)). [راجع: ٣٠٢٠]

## باب جو گھوڑے پر اچھی طرح نہ جم سکتا ہو (اس کے لئے دعاکرنا)

(٣٠٣٥) ہم سے محر بن عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا کما ہم سے عبداللہ بن اور لیس نے بیان کیا 'ان سے اساعیل بن الی خالد نے 'ان سے قیس بن الی حازم نے اور ان سے جریر بن عبداللہ بجلی بڑا تھ نے بیان کیا کہ جب سے میں اسلام لایا 'رسول کریم ماٹی کیا نے (پردہ کے بیان کیا کہ جب سے میں اسلام لایا 'رسول کریم ماٹی کیا نے (پردہ کے ساتھ) مجھے (اپ گھر میں داخل ہونے سے) کبھی نمیں روکا اور جب بھی آب محمد ارکھتے 'خوش سے آپ مسکرانے لگتے۔

(٣٠٩٣١) ايك دفعه ميں نے آپ كى خدمت ميں شكايت كى كه ميں گوڑے كى سوارى پر اچھى طرح نہيں جم پاتا ہوں تو آپ نے مير ميرے سينے پر اپنا دست مبارك مارا 'اور دعاكى اے الله! اسے گھوڑے پر جما دے اور دوسرول كو سيدها راستہ بتانے والا بنا دے اور خود اسے بھى سيد هے راستے بر قائم ركھيو۔

مجاہد کے لئے دعاکرنا ثابت ہوا۔ کسی بھی اس کی حاجت سے متعلق ہو۔ حضرت جریر بن عبداللہ بکل بڑاٹھ گھوڑے کی سواری میں پختہ نہیں تھے۔ اللہ نے اپنے حبیب کی دعا سے ان کی اس کمزوری کو دور کر دیا۔ یمی بزرگ صحابی میں جنہوں نے یمن کے بت خانہ ذی الخاصہ کو ختم کیا تھا جو یمن میں کعبہ شریف کے مقابلہ پر بنایا گیا تھا۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ۔

باب بوریا جلا کرزخم کی دوا کرنا اور عورت کااپنے باپ کے چرے سے خون دھونا اور ڈھال میں یانی بھر بھر کرلانا

زخوں کو خٹک کرنے کے لئے بوریا جلا کر ایس کی راکھ استعال کرنا زمانہ دراز سے معمول چلا آ رہا ہے۔ مجاہدین کے لئے ایسے موقع پر یمی ہدایت ہے اور یہ بھی کہ میدان جماد وغیرہ میں اگر باپ زخی ہو جائے تو اس کی لڑکی اس کی ہر ممکن خدمت کر سکتی ہے۔ یمی مقصد باب ہے۔

(۱۳۰۴ می جم سے علی بن عبدالله مدینی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا کما کم سے ابو حازم نے بیان کیا کما کہ سل بن سعد ساعدی سے شاگردوں نے پوچھا کہ (جنگ احد میں) نبی کریم ساٹھیا کے زخموں کاعلاج کس دواسے کیا گیا تھا؟ سل شنے اس پر

١٦٣ - بَابُ دَوَاءِ الْجُرْحِ بِإِحْرَاقِ
 الْحَصِيْرِ وَ غَسْلِ الْـمَوْأَةِ عَنْ أَبِيْهَا اللَّهَ
 عَنْ وَجْهِهِ، وَحَمْلِ الْمَاءِ فِي النَّرْسِ.

٣٠٣٧ حَدُثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِم قَالَ:

((سَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ رَضِيَ

ا للهُ عَنْهُ: بَأَيِّ شَيْءِ دُووِيَ جُرْحُ رَسُولِ

أَعْلَمَ بِهِ مِنِّي، كَانَ عَلِيٌّ يَجِيءُ بِالنَّمَاء فِي تُرْسِهِ، وَكَانَتُ - يَعْنِي فَاطِمَةً- تَغْسِلُ الدُّمَ عَنْ وَجُهِه، وَأُخِذَ حَصِيْرٌ فَأُحْرِقَ، تُمَّ خُشِيَ بِهِ جُرْحُ رَسُولِ اللهِ ﷺ)).

کما کہ اب صحابہ میں کوئی شخص بھی ایسا زندہ موجود نہیں ہے جو اس کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتا ہو۔ حضرت علیؓ ابنی ڈھال میں پانی بھر بھر کرلا رہے تھے اور سیدہ فاطمہ " آپ کے جبرے سے خون کو دھو رہی تھیں۔ اور ایک بوریا جلایا گیا تھا اور آپ کے زخموں میں اس کی را کھ کو بھر دیا گیا تھا۔

[راجع: ٢٤٣]

باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے۔ جنگ احد میں آنخضرت ساتھیا کو کافی زخم آئے تھے' ایک بوریا جلا کر آپ کے زخمول میں اس کی راکھ کو بھرا گیا' اور جرہ مبارک ہے خون کو دھویا گیا' سیدنا علیٰ اور سیدہ فاطمہ ؓ نے ان خدمتوں کو انجام دیا تھا' میدان جنگ میں عورتوں كا جنكى خدمات انجام دينا بھى ثابت موا۔

> ١٦٤ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّنَازُع وَالاخْتِلاَف فِي الْحَرْبِ، وَعَقُوبَةِ مَنْ

> > عصني إمّامَهُ

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُم اللهِ وَالأَنْفَالِ: ٤٦]. وَقَالَ قَتَادَةً: الرَّيْحُ الْحَرُّبُ.

٣٠٣٨- حدَّثْنَا يَخْيَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عن شُعْبَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدَّهِ: أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَن قَالَ: ((يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا، وبَشِّرَا وَلاَ تُنَفَّرَا، وتَطَاوَعَا وَلا تَحْتَلِفًا)).

باب جنگ میں جھڑااوراختلاف کرنا مکروہ ہے اور جو سردار کشکر کی نافرمانی کرے' اس کی سزا کابیان

اور الله تعالی نے سور ہ انفال میں فرمایا '' آپس میں پھوٹ نہ پیدا کرو کہ اس سے تم بزول ہو جاؤ کے اور تمهاری ہوا اکھر جائے گی۔ قنادہ نے کماکہ (آیت میں) ریج سے مراد لڑائی ہے۔

لین اختلاف کرنے سے جنگی طاقت تباہ ہو جائے گی اور دعمن تم پر غالب ہو جائیں گے۔

(١٠٠١ م سے يحيٰ بن جعفرنے بيان كيا كما ہم سے وكيع نے بيان کیا'ان سے شعبہ نے'ان سے سعید بن الی بردہ نے'ان سے ان کے باب نے اور ان سے ان کے دادا ابو موی اشعری نے کہ نی کریم مالیا نے معان اور ابو موی کو یمن بھیجا اپ نے اس موقع پر س ہدایت فرمائی تقی کہ (لوگوں کے لئے) آسانی پیدا کرنا' انہیں تختیوں میں مبتلانه کرنا' ان کو خوش ر کھنا' نفرت نه دلانا' اور تم دونوں آپس میں اتفاق رکھنا' اختلاف نہ پیدا کرنا۔

[راجع: ٢٢٦١]

لآ ایت ندکورہ فی الباب ایک الیمی کلیدی ہدایت پر مشتل ہے جس پر پوری ملت کے تنزل و ترقی کا دار و مدار ہے۔ جب تک تسیم اس ہدایت بر عمل رہا' مسلمان دنیا بر محمران رہے اور جب سے باہمی تنازع و افتراق شروع ہوا' امت کی قوت پارہ پارہ ہو کر رہ گئی۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات اور احادیث نبوی کی بہت سی مرویات موجود ہیں' جن میں امت کو اتفاق ہاہمی کی تاکید کی گئی اور انقاق و اتحاد اور مودت باہمی کے فوا کد سے آگاہ کیا گیا ہے اور تنازع و افتراق کی خرابیوں سے خبردی گئی ہے۔ خود آیت باب میں غیر معمولی تنبیہ موجود ہے کہ تنازع کا نتیجہ بیہ ہے کہ تمهاری ہوا اکھر جائے گی اور تم بز دل بن جاؤ گے۔ ہوا اکھڑنے کا مطلب ظاہر ہے کہ غیرا قوام کی نظروں میں بے وقعت ہو جاؤ گے اور جرأت و بهادری مفقود ہو کرتم پر بز دلی چھا جائے گی۔

دور حاضرہ میں عربوں کے باہمی نتازع کا نتیجہ سقوط بیت المقدس کی شکل میں موجود ہے کہ مٹھی بھریمودی کرو ژوں مسلمانوں کو نظرانداذ کر کے معجد اقصٰی پر قابض ہے بیٹھے ہیں۔

صدیث معاذی ہدایات بھی بہت ہے فوا کد پر مشمل ہیں۔ لوگوں کے لئے شری دائرہ کے اندر اندر ہر ممکن آسانی پیدا کرنا' مختی کے ہر پہلو ہے بچنا' لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا' کوئی نفرت پیدا کرنے کا کام نہ کرنا' یہ وہ بیتی ہدایات ہیں جو ہر عالم' مبلغ' خطیب' مدرس' مرشد' ہادی کے بیش نظر رہنی ضروری ہیں۔ ان علاء و مبلغین کے لئے بھی غور کا مقام ہے جو تختیوں اور نفرتوں کے پیکر ہیں۔ مداسہ مللہ

٣٠٣٩ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدِ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ قَالَ: جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْرِجَّالَةِ يُومَ أُحُدٍ -وَكَانُوا خَـمْسِيْنَ رَجُلاً – عَبْدَ الله بْنَ جُبَيْرِ فَقَالَ: ((إِنْ رَأَيْتُمُونَا تَخْطُفنَا الطَّيرْ فَلاَ تُبْرَحُوا مَكَانَكُمْ هَذَا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ، وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا الْقَومَ وَأُوْطَأُنَاهُمُ فَلاَ تَبْرِحُوا حَتَّى أُرْسِل إِلَيْكُمْ)). فَهَزَمُوهُمْ. قَالَ: فَأَنَّا وَا للهِ رَأَيْتُ النساءَ يَشْتَددُن، قَدْ بَدَتْ خَلاَحِلْهُنَّ وَأَسُوقُهُنَّ، رَافِعَاتِ ثَيَابِهِنَّ. فَقَالَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُبَيْرٍ : الْغَنِيْمَةَ أَيْ قَوْمِ الْغَنِيْمَةَ، ظَهَرَ أَصْحَابُكُمْ فَمَا تَنْتَظِرُونَ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جُبَيْرٍ: أَنَسِيْتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالُوا: وَاللهِ لَنَأْتَيَنَّ النَّاسَ فَلَنُصِيْبَنَّ مِنَ الْعَنِيْمَةِ فَلَمَّا أَتُوهُمْ صُرفَتْ وُجُوهُمْ، فَأَقْبَلُوا مُنْهَزِمِيْنَ، فَذَاكَ إِذْ

(١٩٣٩) جم سے عمرو بن خالد نے بيان كيا كما جم سے زہير نے بيان کیا کما ہم سے ابو اسحاق نے بیان کیا کما کہ میں نے براء بن عازب والتر سے سنا' آپ بیان کرتے تھے کہ رسول کریم سٹھیا نے جنگ احد کے موقع پر (تیراندازوں کے) بچاس آدمیوں کا افسر عبداللہ بن جبیر بناٹھ کو بنایا تھا۔ آپ نے انہیں تاکید کردی تھی کہ اگرتم یہ بھی دیکھ لو کہ پر ندے ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ پھر بھی اپنی اس جگہ سے مت ہٹنا' جب تک میں تم لوگوں کو کہلانہ بھیجوں۔ اس طرح اگر تم یہ دیکھو کہ کفار کو جم نے شکست دے دی ہے اور انہیں پامال کردیا ہے پھر بھی یمال سے نہ ٹلنا' جب تک میں ممہیں خود بلانہ جھیجوں۔ پھراسلامی لشكرنے كفار كو شكست دے دى۔ براء بن عازب في بيان كيا كم الله کی قتم! میں نے مشرک عورتوں کو دیکھا کہ تیزی کے ساتھ بھاگ رہی تھیں۔ ان کے پازیب اور پنڈلیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ اور وہ اینے کیڑوں کو اٹھائے ہوئے تھیں۔ عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں نے كها كه غنيمت لوثوا اع قوم إغنيمت تمهارك سامنے ہے۔ تمهارے ساتھی غالب آ گئے ہیں۔ اب ڈرکس بات کا ہے۔ اس پر عبداللہ بن جیرے ان سے کماکیا جو ہدایت رسول الله طائ کیا نقی عم اسے بھول گئے ؟ لیکن وہ لوگ اس پر اڑے رہے کہ دو سمرے اصحاب کے ساتھ غنیمت جمع کرنے میں شریک رہیں گے۔ جب بیدلوگ (اکثریت) ائی جگہ چھوڑ کر چلے آئے تو ان کے منہ کافروں نے پھیردیے'اور (مسلمانوں کو) شکست زوہ یا کر بھا گتے ہوئے آئے 'میں وہ گھڑی تھی

يَدْعُوهُمْ الرَّسُولُ فِي أُخْرَاهُمْ، فَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ اثَّنَيْ عَشَرَ رَجُلًا، فَأَصَّابُوا مِنَّا سَبْعِيْنَ، وَكَانَ النُّبِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ أَصَابَ مِنَ الْـمُشْرِكِيْنَ يَومَ بَدْرٍ أَرْبَعِيْنَ وَمِانَةً وَسَبْعِيْنَ أَسِيْرًا وَسَبْعِيْنَ قَتِيْلًا، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أَفِي الْقَوَم مُحَمَّدٌ؟ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجِيْبُوهُ. ثُمَّ قَالَ: أَفِي الْقَومِ ابْنُ أَبِي قُحَاقَة؟ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ قَالَ: أَفِي الْقَوم ابْنُ الْخَطَّابِ؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَمَّا هَؤُلاَء فَقَدْ قُتِلُوا. فَمَا مَلكَ عُمَرُ نَفْسَهُ فَقَالَ: كَذَبْتَ وَا للهِ يَا عَدُو اللهِ، إِنَّ الَّذِيْنَ عَدَدْتَ لأَحْيَاءٌ كُلُّهُمْ، وَقَدْ بَقِيَ لَكَ مَا يَسُوءُكَ. قَالَ: يَومٌ بِيَوم بَدْر، وَالْحَرْبُ سِجَالٌ. إِنْكُمْ سَتَجدُونَ فِي الْقَومِ مُثْلَةً لَمْ آمُرَ بِهَا وَلَمْ تَسُؤْنِي. ثُمَّ أَخَذَ يَرْتَجزُ: أَعْلُ هُبَلْ.. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَلاَّ تُجِيْبُونَهُ؟)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَقُولُ؟ قَالَ: ((قُولُوا: اللهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ)). قَالَ : إِنَّ لَنَا الْعُزَّى وَلاَ عُزَّى لَكُمْ فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَلاَ تُجِيْبُونَهُ) قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَقُولُ؟ قَالَ: ((اللهُ مَولاَنَا وَلاَ مَولَى لَكُمْ)).

[أطرافه في : ٣٩٨٦، ٤٠٤٣، ٤٠٦٧). ٢٥٦١].

(جس كاذكرسورة آل عمران ميس ب كه) "جب رسول كريم مالياتم كو يحي كور موع بلارب تح" اس سي مي مرادب اس وقت رسول کریم ما چاہیے کے ساتھ بارہ صحابہ کے سوا اور کوئی بھی باقی نہ رہ گیا تھا۔ آخر ہمارے سر آدمی شہید ہو گئے۔ بدر کی لڑائی میں آنخضرت ما اللہ اللہ اللہ اللہ ماتھ مشرکین کے ایک سوچالیس آدمیوں کا نقضان کیا تھا' ستر ان میں سے قیدی تھے او رستر مقتول' (جب جنگ ختم ہو گئ تو ایک بہاڑ پر کھڑے ہو کر) ابو سفیان نے کماکیا محد (النہایا) اپی قوم کے ساتھ موجود ہیں؟ تین مرتبہ انہوں نے یمی پوچھا۔ لیکن نی کریم مان اللے نے جواب دینے سے منع فرمادیا تھا۔ پھرانہوں نے یوچھا' كيا ابن ابي قعافه (ابو بكر رائلة) ائي قوم ميس موجود ميس ؟ سه سوال بهي تين مرتبه كيا كيمريوچهاكيااين خطاب (عمر بناتخه) اپني قوم بيس موجود بين ؟ بيه بھی تين مرتبہ پوچھا' پھراپنے ساتھيوں کی طرف مڑ کر کہنے لگے کہ یہ تیوں قل ہو چکے ہیں اس یر عمر بواٹھ سے نہ رہاگیا اور آپ بول یڑے کہ اے خدا کے دشمن! خدا گواہ ہے کہ تو جھوٹ بول رہاہے۔ جن کے تو نے ابھی نام لئے تھے وہ سب زندہ ہیں اور ابھی تیرا برا دن آنے والا ہے۔ ابوسفیان نے کما اچھا! آج کادن بدر کابدلہ ہے۔ اور لڑائی بھی ایک ڈول کی طرح (بھی ادھر بھی ادھر) تم لوگوں کو اپنی قوم ك بعض لوك مثله كئ موئ مليس ك- ميس في اس طرح كاكوئي تکم (اپنے آدمیوں کو) نہیں دیا تھا' لیکن مجھے ان کابیہ عمل برا بھی نہیں معلوم ہوا۔ اس کے بعد وہ فخریہ رجز پڑھنے لگا' جبل (بت کا نام) بلند رہے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ اس کاجواب کیوں نہیں دیتے۔ صحابہ ر فی الله ؟ آپ نے بوجھا ہم اس کے جواب میں کیا کہیں یارسول الله ؟ آپ نے فرمایا کہو کہ اللہ سب سے بلند اور سب سے بردا بزرگ ہے۔ ابو سفیان نے کہا ہمارا مدد گار عزیٰ (بت) ہے اور تہمارا کوئی بھی نہیں' آپ نے فرمایا 'جواب کیوں نہیں دیتے ' صحابہ نے عرض کیا ' یارسول اللہ! اس كاجواب كياديا جائع؟ آخضرت النيايم في فرمايا كموكه الله مارا حامي ہے اور تمہارا جامی کوئی نہیں۔ جہرے کے احد اسلای تاریخ کا ایک بوا حادثہ ہے جس میں مسلمانوں کو جانی اور مالی کانی نقصان برداشت کرنا پڑا۔ رسول کریم ساتھیا کے مسلمانوں کو جانب اور پر ندے ہارا گوشت نے حصرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں کو بخت تاکید کی تھی کہ ہم بھاگ جائیں یا مارے جائیں اور پر ندے ہمارا گوشت ایک ایک کھا رہے ہوں' تم لوگ بید ورہ ہمارا حکم آئے بغیر ہر گزنہ چھو ژنا' بید ورہ بہت بی نازک مقام تھا۔ وہاں سے مسلمانوں پر حصرت عبداللہ بن جبیر بڑاتھ کے ساتھی اس درہ کو نہ چھو ڑتے تو کافروں کا لشکر بھی عقب سے مملم نہ کہ سکتا اور مسلمانوں کو خکست نہ ہوتی' گر عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں نے جب میدان مسلمانوں کو خکست نہ ہوتی' گر عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں نے جب میدان مسلمانوں کے ہاتھ دیکھا تو وہ اموال غنیمت لو محے خیال سے درہ چھو ڑ کر بھاگ نظے' اور فرمان رسول اللہ شاتھیا اپنی رائے قیاس کے آگے انہوں نے بالکل فراموش کر دیا' نتیجہ بید کہ کافروں کے اس اچانکہ حملہ سے مسلمانوں کر بھاگ دیاں عبداللہ ' نیر بن عوام' ابو عبیدہ بن کو مورف ابو بکر صدیق' عمر فاروق' علی مرتضی' عبدالرحلٰ بن عوف' سعد بن ابی و قاص' طلحہ بن عبداللہ' نیر بن عوام' ابو عبیدہ بن جراح' خباب بن مندز' سعد بن معاذ اور اسید بن عنور ٹر بھائی تھے۔ سر اکابر صحابہ شہید ہو گئے۔ جن میں حضرت امیر عزہ کو سید الشہداء کما جات ہے۔ حضرت ابو سفیان جو اس وقت کفار قریش کے لئکر کی کمان کر رہے تھے' جنگ کے غاتمہ پر انہوں نے لئریہ مسلمانوں کو لکارا اور یہ بھی کما کہ مسلمانو، تھمارے کچھ شداء مثلہ کے ملیں گے' یعنی ان کے ناک کان کاٹ کر ان کی صورتوں کو مشرف کو دراگیا ہے۔ میں نے اپیا تھم نہیں دیا' عربی نہیں شبھتا۔

مشرکوں نے سب سے زیادہ گتائی حفرت امیر حزہ رہائی کے ساتھ کی تھی۔ وحثی نامی ایک غلام نے ان پر چھپ کر وار کمیا' وہ گر گئے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے اپنے باپ اور بھائی کا مارا جانا یاد کر کے ان کی نفش کا مثلہ کر دیا اور ان کا کلیجہ نکال کر چبایا اور ان کی نفش پر کھڑی ہوئی اور فخریہ شعر پڑھے۔

ہمل ایک بت کا نام تھا جو کعبہ کے بتوں میں بڑا مانا جاتا تھا۔ گویا ابو سفیان نے فتح بنگ پر ہمل کی ہے کا نعرہ بلند کیا کہ آج تیما غلبہ ہوا اور الله والے مغلوب ہوئے۔ اسکے جواب میں آخضرت مٹھ کیا نے حقیقت افروز نعرہ الله اعلی و اجل کے لفظوں میں بلند فرمایا ،جو اسلئے بلند اور برتر ثابت ہوا کہ بعد میں ہمل اور تمام بتوں کا کعبہ سے خاتمہ ہوگیا اور الله عزوجل کا نام وہاں بیشہ کے لئے بلند ہو رہا ہے۔

اس مدیث سے حضرت امام بخاری ؓ نے بلب کا مطلب یوں ثابت کیا کہ عبداللہ بن جبیر بڑاٹھ کے ساتھ والوں نے اپنے سردار سے افتلاف کیا اور ان کا کہا نہ مانا' مورچہ سے ہٹ گئے' اس لئے سزا پائی' فکست اٹھائی۔ پہیں سے نص صریح کے سامنے رائے قیاس کرنے کی انتہائی خدمت ثابت ہوئی گرصد افسوس کہ امت کے ایک کثیر طبقہ کو اس رائے و قیاس نے تباہ و برباد کرکے رکھ دیا ہے' نیز افتراق امت کا اہم سبب تقلید جامد ہے جس نے مسلمانوں کو مختلف فرقوں میں تقسیم کر دیا۔

وين حق راجار فد مب مساحتند رخنه وروين في انداختند

لِ باب اگر رات کے وقت دستمن کاڈر پیدا ہو (تو چاہئے کہ حاکم اس کی خبر لے)

( ۱۳۹۴ م) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا 'کہا ہم سے حماد نے بیان کیا' ان سے ثابت نے اور ان سے انس بڑاٹھ نے کہ رسول اللہ ماٹھ لیے اس بڑاٹھ نے کہ رسول اللہ ماٹھ لیے میادر سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ ہماور سے انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ رات کے وقت المل مینہ گھرا گئے۔

٥ ٦ ٦ - بَابُ إِذَا فَزِعُوا بِاللَّيْلِ

٣٠٤٠ حَدَّثَنَا قُنيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ
 حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِي
 الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ أَحْسَنَ
 النّاسِ، وَأَجْوَدَ النّاسِ، وَأَنشْجَعَ النّاسِ.

قَالَ وَقَدْ فَزَعَ أَهْلُ الْـمَدِيْنَةِ لَيْلا.

سَمِعُوا صَوِتَا. قَالَ: فَتَلَقَاهُمُ النَّبِيُ عَلَىٰ عَلَى فَرَسِ لاَبِي طَلْحَةَ عُرْي وَهُوَ مُقَلَّدٌ سَيْفَهُ فَقال: لَمُ تُرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ((وَجَدْتُهُ بَحْرًا. يَعْنِي الْفَرَس)). [راجع: ٢٦٢٧]

تھ 'کیونکہ ایک آواز سائی دی تھی۔ پھر ابوطلح ہے ایک گھوڑے پر جس کی پیٹے نگل تھی رسول کریم ساٹھ کیا حقیقت حال معلوم کرنے کے لئے تنااطراف مدینہ میں سب سے آگے تشریف لے گئے۔ پھر آپ واپس آکر صحابہ رئی آئی سے ملے تو تکوار آپ کی گردن میں لٹک رہی تھی اور آپ فرمارہ سے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں 'گھبرانے کی کوئی بات نہیں 'گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا' میں نے تو اسے دریا کی طرح پایا۔ (تیز دوڑنے میں) آپ کا اشارہ گھوڑے کی طرف تھا۔

بعض دشمن قبائل کی طرف سے مدینہ منورہ پر اچانک شب خونی کا خطرہ تھا' اور ایک دفعہ اندھیری رات میں کسی نامعلوم آواذ پر ایسا شبہ ہو گیا تھا جس کی تحقیق کے لئے سب سے پہلے خود رسول کریم مٹھیل نکلے اور آپ مدینہ کے چاروں طرف دور دور تک پت لے کرواپس لوٹے اور مسلمانوں کی تسلی دلائی کہ کوئی خطرہ نہیں ہے' اس سے باب کا مضمون ثابت ہوا۔

١٦٢ - بَابُ مَنْ رَأَى الْعَدُوَّ فَنَادَى

بأَعْلَى صَوْتِهِ : يَا صَبَاحَاهُ. حَتَى يُسْمِعَ النَّاسَ

باب دستمن کو دیکھ کربلند آوازے

یا صباحاه پکارنا تاکه لوگ س لیس اور مدد کو آئیں۔

مَنْ يَارِنَا مِنْ مِنْ الْمَكَّى بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ الْمَكِّي بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ الْمَكِي بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ اخْبَرَهُ قَالَ: ((خَرَجْتُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ ذَاهِبَا لَحُبُرهُ قَالَ: ((خَرَجْتُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ ذَاهِبَا نَحْوَ الْغَابَةِ. حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِثَنِيَّةِ الْغَابَةِ لَقِينِي غُلامٌ لِعَبْد الرُّحْمَنِ بْنِ عَوفْرٍ. لَقِينِي غُلامٌ لِعَبْد الرُّحْمَنِ بْنِ عَوفْرٍ. لَقِينِي غُلامٌ لِعَبْد الرُّحْمَنِ بْنِ عَوفْرٍ. فَلْتُ: مَنْ أَخَذَهَا؟ قَالَ: أُخِذَتُ فَلْتُ: مَنْ أَخَذَهَا؟ قَالَ: فَلْتَ الْبَيْ فَقَالَ: مُنْ أَخَذَهَا؟ قَالَ: مُخَذَتُهُا وَقَرْارَةُ. فَصَرَخْتُ ثَلَاثَ مَنْ أَخَذَهَا؟ قَالَ: مُخَدَّمَا مَنْ مَوْخَاتٍ مُنْ أَخَذَهَا؟ قَالَ: مُنْ الْمَنْ مَنْ أَخَذَها؟ قَالَ: مُخَطَفَانُ وَقَرْارَةُ. فَصَرَخْتُ حَتَّى أَلْقَاهُمْ وَقَدْ أَسْبَاحَاه، يَا صُبَاحَاه، يَا صَبَاحَاه، يَا مُنْ الْمُنْ مُومِهُمْ وَأَقُولُ : أَنَا الْمِنْ الْمُحْرَعِ. وَالْيُومَ يَومُ الرُّضُعِ. فَاسْتَنْفُذَتُهَا الْمُحْرَعِ. وَالْيُومَ يَومُ الرُّضُعِ. فَاسْتَنْفُذَتُهَا الْمُحْرَعِ. وَالْيُومَ يَومُ الرُّضُعِ. فَاسْتَنْفُذَتُهَا الْمُحْرَعِ. وَالْيُومَ يَومُ الرُّضُعِ. فَاسْتَنْفُذَتُهَا

مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَشْرِبُوا، فَأَقْبَلْتُ بِهَا أَسُوفُهَا، فَلَقِينِي النَّبِيُ اللَّهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْقَومَ عِطاَشٌ، وَإِنِّي أَعْجَلْتُهُمْ أَنْ يَشْرِبُوا سِقْيَهُمْ، فَابْعَثْ فِي إِثْرِهِمْ. فَقَالَ: رَبَا ابْنَ الأَكُوعِ مَلَكْتَ فَأَسْجَحْ، إِنَّ الْقَومَ يُقْرَونَ فِي قَومِهِمْ)).

[طرفه في : ١٩٤٤].

آ بینے میں الفظ دصع داصع کی جمع ہے بمعنی پاتی کمینہ اور بدمعاش بعض نے کما بخیل جو بخل کی وجہ سے اپنے جانور کا دودھ منہ سے کی میں ہوئے کی آواز من کر دوسرے لوگ نہ آ جائیں اور ان کو دودھ دیتا پڑے ایک بخیل کا ایسا ہی قصہ مشہور ہے۔ بعضوں نے کما ترجمہ یوں ہے آج معلوم ہو جائے گاکس نے شریف مال کا دودھ پیا ہے اور کس نے سمینی کا۔

عرب کا قاعدہ ہے کہ کوئی آفت آتی ہے تو زور سے پکارتے ہیں 'یا صباحاہ! لینی ہے صبح مصیبت کی ہے ' جلد آؤ اور ہماری مدد کرو۔ عاب ایک مقام کا نام ہے مدینہ سے کئی میل پر شام کی طرف۔ وہاں درخت بہت تھے ' وہیں کے جھاؤ سے منبر نبوی ہنایا گیا تھا۔ غطفان اور فزارہ دو قبیلوں کے نام ہیں سلمہ بن اکوع بڑتھ نے کہا تھا کہ وہ ڈاکو پانی چنے کو محمرے ہوں گے ' فوج کے لوگ ان کو پالیس گے اور پکڑ لائیس گے۔ ابن سعد کی روایت ہیں ہے کہ میرے ساتھ سو آدمی دیجئے تو میں ان کو معد ان کے اسباب کے گرفتار کر کے لائا ہوں۔ آپ لے جو جواب دیا وہ آپ کا معجزہ تھا۔ واقعی وہ ڈاکو اسینے قبیلہ غطفان میں پہنچ سے تھے۔

باب حملہ کرتے وقت یوں کہنااچھالے میں فلاں کابیٹا ہوں' سلمہ بن اکوع بڑاٹئہ نے ڈاکوؤں پر تیرچلائے اور کہا' لے میں اکوع کابیٹا ہوں

١٦٧ – بَابُ مَنْ قَالَ : خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ فُلاَن وَقَالَ سَلَمَةُ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ.

الرائى كے وقت ميں جب و شمن پر وار كرے الياكما جائز ہے 'اور بير اس فخراور تكبر ميں وافل نہيں ہے جو منع ہے قال ابن المنير موقعها من الاحكام انها خارجة عن الافتخار المنهى عنه لا قتضاء الحال ذالك قلت وهو قريب من جواز الاختيال بالخاء المعجمة فى الحرب دون غيرها (فتح)

٣٠ ٤٢ - حَدُّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: ((سَأَلَ رَجُلَّ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: ((سَأَلَ رَجُلَّ الْبَرَاءَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: يَا أَبَا عُمَارَةً، أَولَيْتُمْ يَومَ حُنَيْنِ؟ قَالَ الْبَرَاءُ وَأَنَا أَسْمَعُ: أَمَّا رَسُولُ اللهِ عَلَى لَمْ يُولِّ يَوْمَنِذٍ، كَانَ أَبُو سُفْيَانَ بَنْ الْحَارِثِ آخِذًا بِعِنَانِ بَعْلَتِهِ، فَلَمَّا غَشِيَهُ الْمُشْرِكُونَ نَزَلَ فَجَعَلَ فَلَمَّا غَشِيَهُ الْمُشْرِكُونَ نَزَلَ فَجَعَلَ فَلَمَّا غَشِيَهُ الْمُشْرِكُونَ نَزَلَ فَجَعَلَ فَلَمَا غَشِيَهُ الْمُشْرِكُونَ نَزَلَ فَجَعَلَ

(۱۳۹۴) ہم سے عبیداللہ بن موئی نے 'ان سے اسرائیل نے 'ان سے ابو اسحاق نے بیان کیا کہ انہوں نے براء بن عازب بڑا ہے ہوچھا تھا' اے ابو عمارہ! کیا آپ لوگ حنین کی جنگ میں واقعی فرار ہو گئے شعے ؟ ابو اسحاق نے کہا میں من رہا تھا' براء ٹنے یہ جواب دیا کہ رسول کریم مٹھ ہے اس دن اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہے تھے۔ ابو سفیان بن عارث بن عبدالسطلب آپ کے نچرکی لگام تھا ہوئے تھے 'جس وقت مشرکین نے آپ کو چاروں طرف سے گھیرلیا تو آپ سواری ے اترے اور (تنمامیدان میں آکر) فرمانے لگے میں اللہ کانبی ہوں' اس میں بالکل جھوٹ نہیں۔ میں عبدالسطلب کابیٹا ہوں۔ براء ٹے کہا کہ آخضرت مان کیا ہے زیادہ بمادراس دن کوئی بھی نہیں تھا۔

يَقُولُ: ((أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبَ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْـمُطُّلِبِ)). فَمَا رُثِيَ مِنَ النَّاسِ يَومَنِذِ أَشَدُّ مِنْهُ)). [راجع: ٢٨٦٤]

جنگ حنین کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذَا أَعْجَبَنْكُمْ كَنُوْنَكُمْ ﴾ (التوب : ٢٥) ليني حنين كى لاائى میں تم كو سيست منها اور قبيلہ تسبب علیہ اللہ میں ہوئیا اور قبیلہ تسبب کے تمہاری کثرت نے تم كو بچھ بھی فائدہ نہیں بنچایا اور قبیلہ ہواؤن كے تيم اندازوں نے عام مسلمانوں سے منہ موڑ دیئے۔ بعد میں رسول كريم طرفيا كى استقامت و بمادرى نے اكمرے ہوئے جہدین كے دل بڑھا دیئے اور ذراسی ہمت و بمادری نے میدان جنگ كا نقشہ بدل دیا 'اس موقع پر آخضرت من جے ان النبي لا كذب كا نعرہ بلند فرمایا 'ميدان جنگ ميں ايسے قوی نعرے بلند كرنا فدموم نہيں ہے۔ حضرت امام بخاری كايمی مقصد ہے۔

## ١٦٨ – بَابُ إِذَا نَزَلَ الْعَدُوُّ عَلَى حُكْم رَجُل

٣٠٤٣ حَدُّنَنَا شُلْمِمَانُ بَنُ حَرْبِ قَالَ حَدُّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِي الْمَامَةَ هُوَ ابْنُ سَهْلِ ابْنِ حُنْيَف عَنْ أَبِي سَعْدِ الْنِ حُنْيَف عَنْ أَبِي سَعْدِ الْنَحُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ هُوَ بْنُ مُعَاذِ بَعَث رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَى حَكْمٍ سَعْدِ هُو بْنُ مُعَاذِ بَعَث رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَى حَكْمٍ سَعْدِ هُو بُنُ مَعْاذِ بَعَث رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَى حَكْمٍ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَمَادٍ اللهِ عَلَى عَمْدِكُمُ )). فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى حُكْمِكَ)). فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى حُكْمِكَ)). فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى حُكْمِكَ)). فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى حُكْمِكَ)). فَجَاءَ فَالَ إِنْ اللهِ عَلَى حُكْمِكَ)). فَاللهُ وَاللهِ اللهِ عَلَى حُكْمِكَ)). فَاللهُ وَاللهِ اللهِ عَلَى حُكْمِكَ اللهُ وَاللهِ اللهِ عَلَى حُكْمِكَ)). فَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

[أطرافه في: ٣٨٠٤، ٢١٢١، ٢٢٦٦].

## اگر کافرلوگ ایک مسلمان کے فیصلے پر راضی ہو کراپنے قلعے ہے اتر آئیں؟

الا ۱۳۳۳ مے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہ اہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے سعد بن ابراہیم نے 'ان سے ابو امامہ نے 'جو سل بن حنیف کے لڑکے تھے کہ ابو سعید خدری ٹے بیان کیاجب بنو قریظہ سعد بن معاد گی ٹالٹی کی شرط پر ہضیار ڈال کر قلعہ سے اتر آئے تو رسول کریم ساڑیل نے انہیں (سعد کو) بلایا۔ آپ وہیں قریب ہی ایک جگہ ٹھرے ہوئے تھے (کیو نکہ زخمی تھے) حضرت سعد گدھے پر سوار ہو کر آئے 'جب وہ آپ کے قریب پنچ تو آخضرت ساڑیل نے فرمایا' ہو کر آئے 'جب وہ آپ کے قریب پنچ تو آخضرت ساڑیل نے فرمایا' آپ سردار کی طرف کھڑے ہوجاؤ (اور ان کو سواری سے اتارو) آخر آپ ان لوگوں (بنو قریظ کے یمودی) نے آپ کی ٹالٹی کی شرط پر ہتھیار ان لوگوں (بنو قریظ کے یمودی) نے آپ کی ٹالٹی کی شرط پر ہتھیار ڈال دیۓ ہیں۔ (اس لئے آپ ان کا فیصلہ کر دیں) انہوں نے کہا کہ کر دیں انہوں نے کہا کہ کر دیں انہیں قتل کر دیل انہیں قتل کر دیل اور ان کی عور توں اور بچوں کو غلام بنالیا جائے۔ آپ کے فرمایا تو نے اللہ تعالی کے تھم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔

(بعض نے کہا کہ حضرت سعد چھ بیار تھے' ان کو سواری سے اٹارنے کے لئے دو سرے کی بدد درکار تھی' اس لئے آپ نے صحابہ کو حکم دیا جو اللہ نے صحابہ کو حکم دیا جو اللہ نے سات آسانوں کے اوپر سے دیا۔ اوحیدی) سات آسانوں کے اوپر سے دیا۔ (وحیدی) حضرت سعد کا فیصلہ طلات حاضرہ کے تحت بالکل مناسب تھا' اور اس کے بغیر قیام امن ناممکن تھا۔ وہ بنو قریظہ کے یہودیوں کی فطرت سے واقف تھے' ان کا بید فیصلہ یمودی شریعت کے مطابق تھا۔

## ١٦٩ - بَابُ قَنْلِ الأسِيْرِ وَقَنْلِ الصَّبر بالسَّبر عَنْنَانَه بنانا المَّبر بالله المَّبر بنانا المَّبر

جس کو عربی میں قتل صبر کتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جاندار آدمی ہو یا جانور اس کو کسی جماڑ درخت وغیرہ سے باندھ دینا اور تیریا گولی کا نشانہ بنانا' اس باب کو لا کر امام بخاریؓ نے ان لوگوں کا رو کیا جو قیدیوں کو قتل کرنا جائز نہیں رکھتے۔

4 . ٣٠ حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدُّثَنِي مَالِكِ عَنِ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهِ دَحَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ حَطَّلٍ مُتَعلَّقٌ بِأَسْنَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: ((اقْتَلُوهُ)).

[راجع: ١٨٤٦]

(۱۳۴۳) ہم سے اساعیل بن ابی اولیں نے بیان کیا کہ جھ سے
امام مالک نے بیان کیا ان سے ابن شماب نے اور ان سے انس بن
مالک نے کہ رسول اللہ مائیلیا فتح کمہ کے دن جب شر میں داخل
ہوئ تو آپ کے سرمبارک پر خود تھا۔ آپ جب اسے اتار رہے تھے
تو ایک مخص (ابو برزہ اسلمی) نے آکر آپ کو خبردی کہ ابن خطل
(اسلام کا بد ترین دشمن) کعبہ کے پردے سے لٹکا ہوا ہے۔ آپ نے
فرمایا اسے وہیں قبل کردو۔

یہ عبداللہ بن خطل کم بخت مرتد ہو کر ایک مسلمان کا خون کر کے کافروں میں مل گیا تھا اور آنخضرت مٹھیے کی اور مسلمانوں کی بجو ریڈیوں سے گواتا۔ یہ حدیث اس حدیث کی مخصص ہے کہ جو مختص مجد حرام میں آ جائے وہ بے خوف ہے اور اس سے یہ لکلا کہ مجد حرام میں حد قصاص لیا جا سکتا ہے۔ خود' لوہے کا ٹوپ جو میدان جنگ میں سرکے بچانے کے لئے استعال ہو تا تھا جس طرح لوہے کا کرنہ زرہ نای سے بلتی بدن کو بچایا جاتا تھا۔

# باب این تین قید کرادینااور جو مخص قیدنه کرائے اس کا تھم

اور قتل کے وقت دور کعت نماز پڑھنا

(۳۹۴۵) ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خبردی ان سے زہری نے بیان کیا انہیں عمرو بن ابی سفیان بن اسید بن جاریہ ثقفی نے خبردی وہ نی زہرہ کے حلیف سے اور حضرت ابو ہریہ گا کے دوست انہوں نے کما کہ حضرت ابو ہریہ ٹے بیان کیا کہ رسول اللہ مائی ہے نے وس صحابہ کی ایک جماعت کفار کی جاسوی کے لئے بھیجی اس جماعت کا امیر عاصم بن عمر بن خطاب کے نانا عاصم بن عاصر بن عالی کے نانا عاصم بن عاصر بن عاصر بن خطاب کے نانا عاصم بن عاصر بن عا

# ١٧٠ بَابُ هَلْ يَسْتَأْمِوُ الرَّجُلُ؟ وَمَنْ لَمْ يَسْتَأْمِوْ، وَمَنْ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْقَتْلِ

٣٠٤٥ - حَدُثَنَا أَبُو الْيَمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ أَبِي سُفْيَانَ بُنِ أَسَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ النَّفَقِيُّ - وَهُوَ حَلِيْفٌ لِبَنِي زُهْرَةً وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُوَيْرَةً - أَنَّ أَبَا هُوَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَعَشُوةً رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَعَشُوةً رَفْطٍ سَرِيَّةً عَيْنًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمْ عَالَيْهُ عَاصَلَا عَالَهُ عَلَيْهِ عَاصَلَا عَالَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

ایک شاخ بنولحیان کو کسی نے خبردے دی اور اس قبیلہ کے دوسو تیر اندازوں کی ایک جماعت ان کی تلاش میں نکلی ' بیر سب صحابہ کے نشانات قدم سے اندازہ لگاتے ہوئے چلتے چلتے آخر ایک ایس جگہ پر بینج گئے جمال صحابے نے بیٹھ کر تھجو ریں کھائی تھیں 'جو وہ مدینہ منورہ سے اینے ساتھ لے کر چلے تھے۔ پیچھا کرنے والوں نے کما کہ بی (گھلیاں) تویٹرب (مدینہ) کی (مھجورون کی) ہیں اور پھرقدم کے نشانوں ے اندازہ کرتے ہوئے آگے برصے گے۔ آخر عاصم اور ان کے ساتھیوں نے جب انہیں دیکھاتوان سب نے ایک میاڑی چوٹی بریناہ لی مشرکین نے ان سے کماکہ ہتھیار ڈال کرنچے اتر آؤ ،تم سے مارا عدوییان ہے۔ ہم کسی شخص کو بھی قتل نہیں کریں گے۔ عاصم بن البت مم كاميرن كماكه من توآج كسي صورت من بهي ايك كافر كى يناه ميس نسيس اترول كا۔ اے الله! جمارى حالت سے اينے نبى كو مطلع کردے۔ اس پر ان کافرول نے تیر برسانے شروع کر دیے اور عاصم اور سات دوسرے صحابہ کو شہید کر ڈالا اور باقی تین صحالی ان کے عمدوییان پر اتر آئے' یہ خبیب انساری ' ابن دشنہ اور ایک تيرے صحابي (عبدالله بن طارق بلوئ عقد جب يه صحابي ان ك قابو میں آ گئے تو انہوں نے اپنی کمانوں کے تانت ا تار کران کو ان سے بانده لیا عضرت عبدالله بن طارق بخار ناخد ن کما که الله کی قتم! به تہماری پہلی غداری ہے۔ میں تمهارے ساتھ ہر گزنہ جاؤں گا'بلکہ میں توانسیں حضرت کااسوہ اختیار کروں گا'ان کی مرادشمداءے تھی' مر مشركين انس كيني كك اور زبردسى اين ساتھ لے جانا چاہا۔ جب وه کسی طرح نه گئے تو ان کو بھی شہید کر دیا۔ اب بیہ خبیب اور ابن و شنه جيئية كوساتھ لے كرچلے اور ان كو مكه ميں لے جاكر چ ديا۔ یہ جنگ بدر کے بعد کا واقعہ ہے۔ خبیب کو حارث بن عامر بن نو فل بن عبد مناف کے لڑکوں نے خرید لیا 'خبیب ٹے ہی بدر کی لڑائی میں حارث بن عامر کو قل کیا تھا۔ آپ ان کے یمال کچھ دنوں تک قیدی بن كررے وزہرى نے بيان كيا)كه مجھ عبيداللد بن عياض نے خبر

بْنَ ثَابِتِ الأَنْصَارِيِّ - جَدُّ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ – فَانْطَلَقُوا، حَتَّى إذَا كَانُوا بِالْهَدْأَةِ - وَهُوَ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةً - وَذُكِرُوا لِحَيٍّ مِنْ هُذَيْلِ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو لَحْيَانَ، فَنَفَرُوا لَهُمْ قَرِيْبًا مِنْ مِانَتَى رَجُل كُلُّهُمْ رَام، فَاقْتَصُّوا آثَارَهُمْ حَتَّى وَجَدُوا مَأْكَلَهُمْ ۖ تَمْرًا تَزَوَّدُوهُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَقَالُو هَذَا تَمْرُ يَشْرِبَ فَاقْتَصُوا آثَارَهُمْ فَلَمَّا رَآهُمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَزُوا إِلَى فَدْفَدٍ، وَأَحَاطَ بِهِمُ الْقَومُ، فَقَالُوا لَهُمْ: انْزَلُوا وَأَعْطُونَا بَأَيْدِيْكُمْ، وَلَكُمُ الْعَهْدُ الْمِيْثَاقُ وَلاَ نَقْتُلُ مِنْكُمْ أَحَدًا. قَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ أَمِيْرُ السَّرِيَّةِ : أَمَّا أَنَا فَوَ اللَّهِ لاَ أَنْزِلُ الْيَومَ فِي ذِمَّةِ كَافِر، اللَّهُمُّ أَخْبَرْ عَنَّا نَبِيُّكَ، فَرَمَوهُمْ بِالنُّبْلِ، فَقَتَلُوا عَاصِمًا فِي سَبْعَةٍ. فَنَزَلَ إلَيْهِمْ ثَلاَثَةُ رَهُطِ بِالْعَهْدِ وَالْمِيْثَاقَ، مِنْهُمْ خُبَيْبٌ الأَنْصَارِيُّ وَابْنُ دَثِنَةَ وَرَجُلُ آخَرَ. فَلَمَّا ٱسْتَمْكُنُوا مِنْهُم أَطْلَقُوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَأَوْتَفُوهُمْ، فَقَالَ الرُّجُلُ النَّالِثُ: هَذَا أَوَّلُ الْغَدْرِ، وَاللَّهِ لاً أَصْحَبُكُمْ، إِنَّ فِي هَوُلاَءِ لأَسْوَةً -يُرِيْدُ الْقَتْلَى- فَجَرِرُوهُ وَعَالِجُوهُ عَلَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَأَبَى، فَقَتَلُوهُ، فَانْطَلَقُوا بخُبَيبِ وَابْن دَثِنةَ حَتَّى بَاعُوهُمَا بِمَكَّةَ بَعْدَ وَقِيْعَةِ بَدْرِ، فَالْبَتَاعَ خُبَيبًا بَنُو الْحَارِثِ بْن عَامِر بْن نُوفَل بْن عَبْدِ

دی اور انہیں حارث کی بیٹی (زینب ) نے خبردی کہ جب (ان کو قل كرنے كے لئے) لوگ آئے تو زينب سے انہوں نے موئے زير ناف موندنے کے لئے اسرا مانگا۔ انہوں نے اسرا دے دیا (زینب نے بیان کیا) پھرانہوں نے میرے ایک بیچے کو اپنے پاس بلالیا 'جب دہ ان ك ياس كياتويس عافل تقى وينب نيان كياكه پرجب مين ف اینے نیچے کوان کی ران پر بیٹھا ہوا دیکھااور استرا ان کے ہاتھ میں تھا' تو میں اس بری طرح گھرا گئ کہ خبیب میرے چرے سے سمجھ گئے انہوں نے کہا' تہیں اس کاخوف ہو گاکہ میں اسے قتل کرڈالوں گا بقین کرومیں بھی ایسانہیں کرسکتا۔ اللہ کی قتم! کوئی قیدی میں نے خبیب سے بہتر بھی نہیں دیکھا۔ اللہ کی قتم! میں نے ایک دن دیکھا کہ انگور کا خوشہ ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس میں سے کھا رہے ہیں۔ حالاتکہ وہ لوہ کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور مکہ میں پھلوں کاموسم بھی نہیں تھا۔ کماکرتی تھیں کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی روزی تھی جو اللہ نے خبیب کو بھیجی تھی۔ پھرجب مشرکین انہیں حرم سے باہرلائے' تاکہ حرم کے حدود سے نکل کرانہیں شہید کردیں تو خبیب " ك ان سے كماكد مجھ صرف دو ركعت نماز پڑھ لينے دو۔ انهول نے ان کو اجازت دے دی۔ پھر خبیب نے دو رکعت نماز پڑھی اور فرمایا ' اگرتم يه خيال نه كرنے لكتے كه مين (قتل سے) كھبرا رہا ہوں تومين ان ر كعتوں كو اور لمباكر تا۔ اے اللہ! ان ظالموں سے ايك ايك كو ختم كر دے ' (پھر بير اشعار پر هے) "جبکه ميں مسلمان ہونے کی حالت ميں قل کیاجارہا ہوں او جھے کسی قتم کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ خواہ اللہ کے راتے میں مجھے کی پہلو پر بھی بچھاڑا جائے' یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے ہے اور اگر وہ چاہے تواس جمم کے مکڑوں میں بھی برکت دے سکتا ہے جس کی بوٹی بوٹی کردی گئی ہو۔ آخر حارث کے بیٹے (عقبہ) نے ان کو شہید کر دیا۔ حضرت خبیب ہے ہی ہراس ملمان کے لئے جے قید کر کے قل کیا جائے (قل سے پہلے) دو کعتیں مشروع ہوئی ہیں۔ ادھرحادثہ کے شروع ہی میں حضرت عاصم

مَنَافِ، وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثُ بْنَ عَامِر يَومَ بَدْر، فَلَبثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيْرًا فَأَخْبَرَنِي غُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَيَاضٍ أَنَّ بنْتَ الْحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُمْ حِيْنَ اجْتَمَعُوا اسْتَعَارَ مِنْهَا مُوسَى يَسْتَحِدُ بِهَا فَأَعَارَتُهُ، فَأَخِذَ ابْنَا لِي وَأَنَا غَافِلَةٌ حِيْنَ أَتَاهُ، قَالَتْ: فوجَدْتُهُ مُجُلسَهُ عَلَى فَحِدُه وَالْمُوسَى بيده، فَفَرْغُتُ فَرُعَةً عَرفهَا خُبَيْتِ فِي وَجُهي، فَقَالَ: تَحْشِيْنَ أَنْ أَقْتَلَهُ ؟ مَا كُنْتُ لَأَفْعَلَ ذلكَ. واللهِ مَا رَأَيْتُ أَسِيْرًا قطُّ خيْرًا مِنُ خُبَيْبٍ، وَا للهِ لَقَدُ وَجَدْتُهُ يَومًا يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِنَبِ فِي يَدِهِ وَإِنَّهُ لَـمَوثَقٌ فِي الْحَدِيْدِ وَمَا بِمَكْةَ مِنْ ثَـمَو. وَكَانَتْ تَقُولُ إِنَّهُ لَوزُقٌ منَ اللهِ رَزَّقُهَ خُبَيبًا. فلمَّا خَرجُوا مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ فِي الْحِلُّ قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ: ذَرُونِي أَرْكَعُ رَكْعَتَين. فَتَرَكُوهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْن ثُمَّ قَاْلَ: لَوُ لاَ أَنْ تَظُنُوا أَن مَا بي جَزَعٌ لَطَوَّلتُهَا، اللُّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا. وَقَالَ: مَاأُبَالِي حِيْنَ أُقْتَلَ مُسلِمًا عَلَى أَيِّ شِقٌّ كَانَ للهِ مَصْرَعِي

عَلَى أَيِّ شِقَّ كَانَ للهِ مَصْرَعْي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإِلهِ، وَإِن يَشَأْ وَزَلِكَ فِي ذَاتِ الإِلهِ، وَإِن يَشَأْ يُبارِكُ عَلَى أَوصَالِ شَلُو مُمَزَعِ فَقَتَلَهُ ابْنُ الْحَارِثِ، فَكَانَ خُبَيبٌ هُوَ سَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ لِكُلِّ امْرِىء مُسْلِم قُتِلَ صَبرًا. اللهُ لِعَاصِمِ بْنِ تَابِتٍ يَومَ. فَاسْتَجَابَ اللهُ لِعَاصِمِ بْنِ تَابِتٍ يَومَ. فَاسْتَجَابَ اللهُ لِعَاصِمِ بْنِ تَابِتٍ يَومَ.

بن ثابت ؓ (مهم کے امیر) کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کرلی تھی (کہ اے

الله! المارى حالت كى خبراي نبى كودك دك اور نبى كريم النيايا ف اسين صحابه كو وه سب حالات بتا ديئ تص جن سے يد مهم دوچار موئى

تھی۔ کفار قریش کے کچھ لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ حضرت عاصم

شمید کردیے گئے تو انہوں نے ان کی لاش کے لئے اپنے آدمی بھیج

تاكه ان كى جمم كاكوئى ايباحصه كاث لائيں جس سے ان كى شاخت ہو

سکتی ہو۔ عاصم نے بدر کی جنگ میں کفار قریش کے ایک سردار (عقبہ

بن الى معيط) كو قل كيا تھا۔ ليكن الله تعالى في بحرول كا ايك جهته

عاصم کی نعش پر قائم کردیا انہوں نے قرایش کے آدمیوں سے عاصم کی

أُمِيْبَ، فَأَخْبَرَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱصْحَابَهُ خَبْرَهُمْ وَمَا أُصِيْبُوا، وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ كُفَارِ قُرَيْشِ إِلَى عَاصِمِ حِيْنَ حُدُّتُوا أَنَّهُ قُتِلَ لِيُؤْتُوا بِشَيء مِنْهُ يُعْرَفُ، وَكَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ عُظَمَائِهِمْ يُومَ بَدْرِ فَبُعِثَ عَلَى عَاصِم مِثْلُ الظُّلَّةِ مِنَ الدُّبُرِ، فَحَمَتْهُ مِنْ رَسُولِهِمْ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى أَنْ يَقْطَعُوا

مِنْ لَحْمِهِ شَيْنًا)).

[أطرافه في: ٣٩٨٩، ٢٠٨٦، ٢٧٤٠٢.

لاش كو بچاليا اوروه ان كے بدن كاكوئى مكڑانه كان سكے۔ ك پاس آئ اور آپ سے عرض كيا بم مسلمان مونا چاہتے ہيں۔ مارے ساتھ چند صحابة كوكر و يجيم جو بم كو دين كى تعليم ديں۔ آپ نے مرثد بن ابی مرثد اور خالد بن بمیراور خبیب بن عدی اور زید بن دشنہ اور عبدالله بن طارق کو ان کے ساتھ کر دیا' رات میں بنو لیان کے لوگوں نے ان پر حملہ کیا اور دعا سے مار ڈالا۔ (وحیدی)

١٧١ - بَابُ فَكَاكِ الأَمبِيْرِ. فِيْهِ عَنْ

أبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

٣٠٤٦ حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَوِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ ا للَّهَ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((فُكُوا الْعَانِيَ – يَعْنِي الأسير - وَأَطْعِمُوا الْجَاتِعَ، وَعُودُوا الْـُمَرِيْضَ)).[أطرافه في: ١٧٤، ٥٣٧٣، ۹۱۲۰، ۱۷۱۷۳.

باب (مسلمان) قیدیوں کو آزاد کرانا

اس بارے میں خطرت ابو موسیٰ اشعری کی ایک حدیث نی کریم متلالا سے مردی ہے۔

(١٠٩٨٩) م سے قتيد بن سعيد نے بيان كيا انهوں نے كما م سے جرير في بيان كيا' ان سے منصور في بيان كيا' ان سے ابو واكل في بیان کیااوران سے ابو موٹی اشعری رضی الله عند نے بیان کیا انہوں ن كماكه رسول كريم من الميام في الناف العاني العن قيدى كو چيرايا كروا بھوکے کو کھلایا کرو' اور بھار کی عیادت کیا کرو۔

یہ تیوں نیکیاں ایمان و اظال کی دنیا میں بری اہمیت رکھتی ہیں۔ مظلوم قیدی کو آزاد کرانا اتن بری نیکی ہے جس کے ثواب کا کوئی اندازہ نیس کیا جا سکتا اس طرح بھوکوں کو کھانا کھانا وہ عمل ہے جس کی تعریف بہت ی آیات قرآنی و احادیث نبوی میں وارد ہے اور مریض کا مزاج یوچمنا بھی مسنون طریقہ ہے۔

٣٠ ٤٧ - حَدُثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدُثَنَا رُهَيْرٌ قَالَ حَدَثَنَا مُطَرِّفٌ أَنْ عَامِراً حَدَثَنَا مُطَرِّفٌ أَنْ عَامِراً حَدَثَنَا مُطَرِّفٌ أَنْ عَامِراً حَدَثَهُمْ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: هَلْ قَالَ: ((قُلْتُ لِعَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْوَحْيِ إِلاَّ مَا فِي كِتَابِ اللهِ عَلْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْوَحْيِ إِلاً مَا فِي كِتَابِ اللهِ عَلْدَ الْحَبَّةَ وَبَراً اللهِ عَلَيْهِ الله النسمة، مَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ فَهُمَا يُعْطِيْهِ الله وَجُلاً فِي الْقُرْآنِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ. وَلَنَ يَوْ الصَّحِيْفَةِ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفَكَاكُ الأَسِيْرِ، وَأَن لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ وَفَكَاكُ الأَسِيْرِ، وَأَن لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَاهِرِ)). [راجع: 111]

(کس اس ای ای ای اس ای ای ای کیا کہا ہم سے زہیر نے بیان کیا ان سے مطرف نے بیان کیا ان سے عامر نے بیان کیا اور ان بیان کیا ان سے عامر نے بیان کیا اور ان سے ابو جحیفہ " نے بیان کیا کہ میں نے حضرت علی " سے بوچھا " آپ حضرات (اہل بیت) کے پاس کتاب اللہ کے سوا اور بھی کوئی و حی ہے ؟ آپ نے اس کا جواب دیا۔ اس ذات کی قتم! جس نے دانے کو زمین) چیر کر (نکالا) اور جس نے روح کو پیدا کیا بھے تو کوئی ایسی و حی معلوم نہیں (جو قرآن میں نہ ہو) البتہ سمجھ ایک دوسری چیز ہے 'جو اللہ کی بندے کو قرآن میں عطا فرمائے (قرآن سے طرح طرح کے مطالب نکالے) یا جو اس ورق میں ہے۔ میں نے پوچھا اس ورق میں کیا لکھا ہے ؟ انہوں نے بتلایا کہ دیت کے احکام اور قیدی کا چھڑا نا اور مسلمان کا کافر کے بدلے میں نہ مارا جانا '(یہ مسائل اس ورق میں کھے مسلمان کا کافر کے بدلے میں نہ مارا جانا '(یہ مسائل اس ورق میں کھے

ہوئے ہیں اور بس)

اس سے ان شیعہ لوگوں کا رد ہوتا ہے جو کتے ہیں معاذ اللہ قرآن کی اور بہت می آیتیں تھیں جن کو آنخضرت ساتھیا نے لیک سے اللہ علی اس سے ان شیعہ لوگوں کا رد ہوتا ہے جو کتے ہیں معاذ اللہ قرآن کی اور بہت می آیتیں تھیں جن کو آخضرت ساتھیا جب اکیا ہے کو شائر کی اشد کا پینام بے خوف و خطر سا دیا' جس میں یارو مدرگار مشرکوں میں بھینے ہوئے تھے اس وقت تو آپ نے کوئی بات چھپائی ہی نہیں' اللہ کا پینام بے خوف و خطر سا دیا' جس میں مشرکین کی اور ان کے معبودوں کی کھلی برائیاں تھیں۔ پھر جب آپ کے جاثار و فدائی صدم صحاب موجود تھے آپ کو کسی کا پچھ بھی ڈر نہ تھا۔ آپ اللہ کا پینام کیے چھپا کر رکھتے۔ اب رہیں وہ روایتیں جو شیعہ اپنی کتابوں میں اہل بیت سے نقل کرتے ہیں تو ان میں اکثر جموث اور فلط اور بنائی ہوئی ہیں۔

ترجمہ باب لفظ ولا یفنل مسلم بکافر سے نکلا۔ قطلانی نے کما جمهور علماء اور المحدیث کا یمی قول ہے کہ مسلمان کافرے بدل قمل نہ کیا جائے گا اور صبح حدیث سے یمی ثابت ہے لیکن امام ابو حنیفہ ؓ نے ایک ضعیف روایت سے جس کو دار قطنی نے نکالا کہ مسلمان ذمی کافرے بدل قمل کیا جائے گا فتوی دیا ہے۔ (وحیدی)

بب مشركين سے فديد لينا

( سم س) ہم سے اساعیل بنی الی اولیں نے بیان کیا' کہاہم سے اساعیل بن ابراہیم بن عقبہ نے ' اساعیل بن ابراہیم بن عقبہ نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انسار کے بعض لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت جابی اور عرض کیایا رسول اللہ! آپ ہمیں اس کی اجازت دے دیں کہ ہم اینے بھانج عباس بن عبد المطلب کافدیہ

۱۷۲ – بَابُ فِلدَاءِ الْـمُشْوِكِيْنَ اللهُ الْهُ الْهِ أُويْسِ - حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِي أُويْسِ قَالَ حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةً عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ: عَنْ مُوسَى أَنِسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ حَدُّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَجَالاً مِنَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَجَالاً مِنَ الأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنْ رَجَالاً مِنَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

لاَبْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِلدَاءَهُ. فَقَالَ: ((لاَ تَدَعُونَ مِنْهَا دِرْهَمًا)).[راجع: ٢٥٣٧] تَدَعُونَ مِنْهَا دِرْهَمًا)).[راجع: ٢٥٣٧] بنِ صَهَيْب عَنْ أَنَسٍ قَالَ : أَتِيَ النَّبِيُّ فَقَالَ: بَمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَجَاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: يَا رُسُولَ اللهِ أَعْطِنِي، فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي، وَفَادَيْتُ عَقِيْلاً، فَقَالَ: ((خُذْ، فَقَالَ: ((خُذْ، فَقَالَ: ((خُذْ، فَقَالَ: ((خُذْ، فَقَالَ: (راجع: ٢٤١)).

معاف کردیں کیکن آپ نے فرمایا 'ان کے فدید میں سے ایک درہم بھی نہ چھوڑو۔

(۱۹۹ میل) اور ابراہیم بن طمان نے بیان کیا ان سے عبدالعزیز بن صهیب نے اور ان سے انس بن مالک نے بیان کیا کہ نبی کریم مالی کے خواج میں محبیب نے اور ان سے انس بن مالک نے بیان کیا کہ نبی کریم مالی کے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کیا رسول اللہ! اس مال سے مجھے بھی دیجئے کیو تکہ (بدر کے موقع پر) میں نے اپنا اور عقبل دونوں کا فدید ادا کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کھر آپ لے لیں کپڑے بن نقدی کو بندھوا دیا۔

والحق ان العال المذكور كان من الحواج او الجزية وهما من مال المصالح ليمني وه مال خراج يا جزيه كانتما اس لئے حضرت عباسٌ كو اس كالينا جائز ہوا' تفصيلي بيان كتاب الجزيه ميں آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالی)

لائے تھے) انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سناکہ نبی کریم ملی ایم اس نے ماکہ میں کے سناکہ نبی کریم ملی ایم اس کے ا

[راجع: ۲٦٥]

ہر دو احادیث میں مشرکین سے فدیہ لینے کا ذکر ہے، مشرکین خواہ اپنے عزیز رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں اصل رشتہ دین کا رشتہ ہے۔ یہ ہو تو سب کچھ ہے، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت عباس کے فدیہ کے بارے میں آپ کا ارشاد گرامی بہت مصلحتوں پر بنی تھا۔ وہ آپ کے پچا تھے، ان سے ذرا می بھی رعایت برتا دو سرے لوگوں کے لئے سوء ظن کا ذریعہ بن سکتا تھا، اس لئے آپ نے یہ فرایا، جو حدیث میں ذکور ہے۔

١٧٣ – بَابُ الْحَرْبِيِّ إِذَا دَخَلَ دَارَ الإسْلاَم بغَيْر أَمَان

٣٠٥١ - حَدَّثَنَا أَبُونُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمْمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ إِيَاسٍ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكُوعِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: أَتَى النَّبِيُ اللَّهُ عَيْنٌ مِنَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَى النَّبِي اللَّهِ عَيْنٌ مِنَ الْسُعُو - فَجَلَسَ الْسُمُشْوِكِيْنَ - وَهُوَ فِي سَفَوٍ - فَجَلَسَ

باب آگر حربی کافر مسلمانوں کے ملک میں بے امان جلا آئے (تواس کامار ڈالنادرست ہے)

(۱۵۰ س) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا' کہا ہم سے ابو عمیس عتبہ بن عبداللہ نے بیان کیا' ان سے ایاس بن سلمہ بن اکوع بناللہ نے' ان سے ایاس بن سلمہ بن اکوع بناللہ نے' ان سے ان کے باپ (سلمہ ) نے بیان کیا کہ نبی کریم ملڑ کیا کہ کیاس سفر میں مشرکوں کا ایک جاسوس آیا۔ (آپ غزوہ ہوازن کے لئے تشریف لے

عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ، ثُمَّ انْفَتَلَ، فَقَالَ النَّبِيُ اللَّهُ ((اطْلُبُوهُ، وَاقْتُلُوهُ، فَقَتَلْتُهُ، فَتَلْتُهُ، فَتَقَلَّتُهُ، فَتَقَلَّتُهُ، فَتَقَلَّتُهُ،

١٧٤ بَابُ يُقَاتَلُ عَنْ أَهْلِ الذَّمَّةِ
 وَلاَ يُسْتَرَقُّونَ

جارے سے) وہ جاسوس محابہ کی جماعت میں بیضا' باتیں کیں' پھروہ واپس چلاگیا' تو آخضرت مٹی جائے فرمایا' کہ اسے تلاش کر کے مار ڈالو۔ چنانچہ اسے (سلمہ بن اکوع ٹ نے) قتل کر دیا' اور آخضرت نے اس کے ہتھیار اور اوزار قتل کرنے والے کو دلوا دیئے۔ باب ذمی کافروں کو بچانے کے لئے لڑنا' باب ذمی کافروں کو بچانے کے لئے لڑنا' ان کاغلام لونڈی نہ بنانا

ذی وہ کافر جو مسلمانوں کی امان میں رہتے ہیں' ان کو جزیہ دیتے ہیں۔ ایسے کافروں کے جان و مال کی حفاظت مسلمانوں کے ذمه ہے۔ اگر وہ عمد تو ژ ڈالیس اور مسلمانوں کو دغا دیں تب تو ان کو مارتا اور ان کا لونڈی غلام بناتا درست ہے۔ (وحیدی)

(۳۰۵۲) ہم ہے موی بن اساعیل نے بیان کیا کہ ہم ہے ابوعوانہ نے بیان کیا کہ ہم ہے ابوعوانہ نے بیان کیا کہ ہم ہے ابوعوانہ نے بیان کیا انہیں حصین بن عبد الرحمٰن نے ان سے عمروبن میمون نے کہ حضرت عمر نے (وفات سے تھو ڈی دیر پہلے) فرمایا کہ میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو اس کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول ماڑ ہوا کا ذمیوں سے) جو عمد ہے اس کو وہ پورا کرے اور بید کہ ان کی حمایت میں ان کے دشمنوں سے جنگ کرے اور ان کی طاقت سے زیادہ کوئی بوجھ ان پر نہ ڈالا جائے۔

٣٠٥٢ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عَمْرِو بَنِ مَيْمُونِ عَنْ عَمْرِ بَنِ مَيْمُونِ عَنْ عَمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((وَأُوصِيْهِ بِلْاِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ ﷺ أَنْ يُوَلِّقُ أَنْ يُولِقًى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَلاَ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَلاَ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَلاَ يُكَلِّفُوا إِلاَّ طَاقَتَهُمْ)).

[راجع: ١٣٩٢]

ذی ان غیر مسلموں کو کہتے ہیں جو اسلامی حکومت کے حدود میں رہتے ہیں۔ اسلام میں ایسے تمام غیر مسلموں کی جان و مال عزت و آبرو مسلمانوں کی طرح ہے اور اگر ان پر کسی طرف سے کوئی آنچ آتی ہو تو حکومت اسلامی کا فرض ہے کہ ان کی حفاظت کے لئے ان کے دشمنوں سے اگر جنگ بھی کرنی پڑے تو ضرور کریں اور ان سے کوئی بد عمدی نہ کریں۔ آخر میں جزبیہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اس قدر نگایا جائے جے وہ بخوشی برداشت کر سکیں۔

١٧٥ – بَابُ جَوَائِزِ الْوَفْد

باب جو کافردو سرے ملکوں سے ایلجی بن کر آئیں ان سے اچھاسلوک کرنا

وفد لینی وہ جماعت ہو اپنی ملک والوں کی طرف سے بطور سفارت کے آتی ہے' اس باب میں حضرت امام بخاری ؒ نے کوئی سیست کے میں ہیں جس بیان نہیں کی' بعض نخوں میں یہ باب مؤخر اور باب ھل یستشفع النے مقدم ہے اور یہ زیادہ مناسب ہے کیونکہ حضرت ابن عباس بی ایک مطابق ہے مطابق ہے اور باب ھل یستشفع سے اس کی مطابقت مشکل ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت ابام بخاری ؒ نے ان دونوں ابواب کے لئے ابن عباس کی صدیث بیان کی ہے۔ وفد کے ساتھ عمدہ سلوک کرنے کا تو اس میں صاف فد کور ہے' اب ذمیوں کی سفارش تو اس کی نفی امام بخاری ؒ نے آپ کے اس فرمان سے نکالی کہ مشرکوں کو جزیرہ عرب کے باہر کر دینا' معلوم ہوا ان کی سفارش نہ سننا چاہے اور ان کے ساتھ جو معالمہ آپ نے کیا لیخی اخراج اس کا بھی اس صدیث میں ذکر ہے۔ (دحیدی)

## (436)

#### باب ذمیوں کی سفارش اور ان سے کیسا معامله كياجائ

(۳۵۵۳) ہم سے قبیعہ نے بیان کیا کماہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا' ان سے سلیمان احول نے' ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس جہن ان بیان کیا کہ جعرات کے دن اور معلوم ہے جعرات کادن کیاہے؟ پھر آپ اتناروے که کنگریاں تک بھیگ گئیں۔ آخر آپ نے کما کہ رسول اللہ ماڑھیا کی بیاری میں شدت اس جعرات ك دن موكى تقى ـ تو آب نے صحاب سے فرمایا كه قلم دوات لاؤ " تاكم میں تمہارے لئے ایک ایس کتاب لکھوا جاؤں کہ تم (میرے بعد اس بر چلتے رہوتو) بھی مراہ نہ ہو سکو اس پر صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ آنحضور ملی الم نے فرمایا کہ نبی کے سامنے جھڑنا مناسب نہیں ہے۔ محابہ نے کما کہ نی کریم ماٹھیا (باری کی شدت سے) برا رہے ہیں۔ آنخضرت ملٹالیا نے فرمایا کہ اچھا' اب مجھے میری عالت پر چھوڑ دو' میں جس حال میں اس وقت ہوں وہ اس سے بہتر ہے جو تم کرانا جاہتے ہو۔ آخر آپ نے اپنی وفات کے وقت تین وصیتیں فرمائی تھیں۔ یہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے باہر کر دینا۔ دو سرے یہ کہ وفود سے ایابی سلوک کرتے رہنا ،جیسے میں کرتا رہا(ان کی خاطرداری ضیافت وغیرہ) اور تیسری مدایت میں بھول گیا۔ اور یعقوب بن محدفے بیان کیا کہ میں نے مغیرہ بن عبدالرحمٰن سے جزیرہ عرب کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ مکہ 'مدینہ عمامہ اور یمن (کانام جزیرہ عرب) ہے۔ اور يعقوب نے كماك عرج سے تمامه شروع موتا ہے۔ (عرج مكه اور

#### ١٧٦ - بَابُ هَلْ يُسْتَشْفَعُ إِلَى أَهْل الذَّمَّةِ؟ وَمُعَامَلَتُهُمْ

٣٠٥٣ حَدُّثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ حَدُّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: يَومَ الْخَمِيْسِ وَمَا يَومُ الْخَمِيْسِ. ثُمُّ بَكَى خَتَّى خَضبَ دَمَعُهُ الْحَصْبَاءُ، فَقَالَ: اشْتَدُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَجَعُهُ يَومَ الْخَمِيْس فَقَالَ: ((انْتُونِي بَكِتَابٍ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ أَبدًا). فَتَنَازَعُوا، وَلاَ يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيّ تَنَازُغٌ. فَقَالُوا: هَجَرَ رَسُولُ الله عَلَى. قَالَ: ((دَعُونِي، فَالَّذِي أَنَا فِيْهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إلَيْهِ)). وَأُوصَى عِنْدَ مَوتِهِ بَفَلاَثٍ: ((أَخْرَجُوا الْـمُشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِيْرَةٍ الْعَرَبِ، وَأَجِيْزُوا الْوَفْدَ بِنَحْو مَا كُنْتُ أُجيزُهُمْ، وَنَسِيْتُ الثَّالِثَةَ)). وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّد: سَأَلْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ عَيْد الرُّحْمَن عَنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ فَقَالَ: مَكَّةُ وَالْمَدِيْنَةُ وَالْيَمَامَةُ وَالْيَمَنُ. وَقَالَ يَعْقُوبُ: وَالْعَرْجُ أَوُّلُ تِهَامَةً.

[راجع: ١١٤]

تربير معلى بارى كى حالت من بزيانى كيفيت كا مونا - آخضرت ما النابي بيارى اور غير بيارى مرحالت من بزيان سے محفوظ تھے -<u> سیمینی</u> این میں اہم استفہموہ ہے۔ لین کیا پنیمبر صاحب اٹھیا کی باتیں ہنیان ہیں؟ آپ سے اچھی طرح یوچھ لو سمجھ لو گویا سے ان لوگوں کا کلام ہے جو کتاب لکھوانے کے حق میں تھے۔ بعضوں نے کہا سے کلام حضرت عمر نے کہا تھا اور قرینہ بھی میں ہے كيونكه وه كتاب لكھ جانے كے مخالف تھے۔ اس صورت ميں جرك معنى يه بول كے كه كيا آپ دنيا كوچھو ڑنے والے بيں ؟ يعنى آپ کیا وفات یا جائیں گے۔ حضرت عمر بواٹھ کو تھراہٹ اور رنج میں یہ خیال سامیا تھا کہ آپ کو موت نہیں آ سکتی' اس حالت میں کتاب

مدینہ کے رائے میں ایک منزل کانام ہے)

لکھنے کی کیا ضرورت ہے۔

قطلانی نے کما' ظاہریہ ہے کہ آپ حضرت ابو بکر بڑاٹھ کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے' جیسے امام مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ ہے فرمایا' تو اپنے باپ اور بھائی کو بلا لے۔ میں ڈرتا ہون کہیں کوئی اور خلافت کی آرزو کرے' اللہ اور مسلمان سوائے ابو برگڑ کے اور کمی کی خلافت نہیں مانتے۔

وسایائے نبوی میں ایک اہم وصیت یہ تھی کہ جزیرہ عرب میں سے مشرکین اور یہود و نصاری کو نکال دیا جائے عرب کا لمک طول میں عدن سے عراق تک اور عرض میں جدہ سے شام تک ہے۔ اور اس کو جزیرہ اس لئے فرمایا کہ تمین طرف سے سمندر اس کو محمدے ہوئے ہے۔ یہ وصیت حضرت عمر نے اپنی خلافت میں پوری کی۔ لمک عرب کو ہر چار جانب سے بحر ہند و بحر قلزم و بحرفارس و محمدے کے میں اس لئے اسے جزیرہ کما گیا ہے۔

صدیث کے جملہ ولا ینبغی عند نبی تنازع پر علامہ قسطال کی کست ہیں۔ الظاهر انه من قوله صلی الله علیه وسلم لا من قول ابن عباس کما وقع التصریح به فی کتاب العلم قال النبی صلی الله علیه وسلم قوموا عنی ولا ینبغی عندی التنازع انتهی والظاهر ان هذا الکتاب الذی اراده انما هو فی النص علی خلافة ابی بکر لکنه عدل عنه معولا علی ما هو اصله من استخلافه فی الصلوة لتنازعهم واشتد مرضه صلی الله علیه وسلم قال ادعی لی ابا بکرو اخاک اکتب کتاب فانی اخاف ان صلی الله علیه وسلم قال ادعی لی ابا بکرو اخاک اکتب کتاب فانی اخاف ان یتمنی متمن ویقول قائل انا اولی ویابی الله والمومنون الا ابا بکر و عند البزار من روایتها انه قال عند اشتداد مرضه ایتونی بدواة و کتف او قرطاس اکتب لابی بکر کتابا لا یختلف الناس علی ابی بکر فهذه النص صریح علی تقدیم خلافة قرطاس اکتب لابی بکر کتابا لا یختلف الناس علی ابی بکر فهذه النص صریح علی تقدیم خلافة

ظاہر ہے کہ الفاظ قوموا عنی المح خود آنخفرت ساتھ ہی کے فرمودہ ہیں یہ ابن عباس کے لفظ نہیں ہیں جیسا کہ کتاب العلم میں مراحت کے ساتھ موجود ہے کہ آخفرت ساتھ ہے کہ جس کتاب کے کلفے کو آخفرت ساتھ ہے کہ جس کتاب کے کلفے کا آخفرت ساتھ ہے کہ جس کتاب کے لائے کا آخفرت ساتھ ہے کہ ارادہ فرمایا تھا وہ کتاب فلافت ابو بکر صدیق بڑا ہ کے متعلق آپ لکھنا چاہتے تھے۔ پھر آپ نے لوگوں کے نتازع اور اپنی تکلیف مرض دکھ کر اس ارادہ کو ترک فرما دیا اور اس لئے بھی کہ آپ اپنی حیات طیب ہی میں حضرت صدیق اکبر کو نماز میں امام بناکر اپنی گدی ان کے حوالے فرما پیک تھے جیسا کہ مسلم شریف کی روایت عائشہ صدیقہ میں ہے کہ آپ نے فرمایا' اپنے والد ابو بکر کو بلا لو اور اپنی بھائی کو بھی تاکہ میں ایک کتاب لکھوا دوں' میں ڈر تا ہوں کہ میرے بعد کوئی ظافت کی تمنا لے کر کھڑا ہو اور کے کہ میں اس کا زیادہ مستحق ہوں' طالا نکہ اللہ پاک نے اور جملہ ایمان والوں نے اس عظیم خدمت کے لئے ابو برش کی کو ختن کر لیا ہے اور برزار میں انہی کی روایت سے یوں ہے کہ آپ نے شدت مرض میں فرمایا' میرے پاس دوات کاغذ و غیرہ لاؤ کہ میں ابو بکر بڑا ہو کے دستاویز کھوا دوں' تاکہ لوگ اس پر اختلاف نہ کریں۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی پناہ اس سے کہ لوگ ظافت ابو بر میں انہا کی خلافت ابو برخ میں انہا کہ طافت بر یہ نص صریح ہے۔

١٧٧ – بَابُ التَّجَمُّلِ لِلْوُفُودِ ٣٠٥٤ – حَدُّنَنَا يَخْتَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدُّنَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَجَدَ عُمَرُ حُلَّةً إِسْتَبْرَقِ

باب وفود سے ملاقات کے لئے اپنے کو آراستہ کرنا (۲۰۹۸) ہم سے کی بن کیرنے بیان کیا کما ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شماب نے ان سے مالم بن عبداللہ نے بیان کیا کہ عراضہ نے بیان کیا کہ عراضہ نے دار میں ایک ریشی جو ڈا فروخت ہو رہا ہے۔ پھر عراضہ دیکھا کہ بازار میں ایک ریشی جو ڈا فروخت ہو رہا ہے۔ پھر

اسے وہ رسول خدا ملے کے اس ور عید اور وفود کی الا قات پر اس سے اپنی اللہ! یہ جو ڑا آپ خرید لیں اور عید اور وفود کی الا قات پر اس سے اپنی زیبائش فرمایا کریں۔ آنخضرت ملے کہا ہے فرمایا یہ ان لوگوں کالباس ہے جن کا (آخرت میں) کوئی حصہ نہیں یا (آپ نے یہ جملہ فرمایا) اسے تو وہی لوگ پہن سکتے ہیں جن کا (آخرت میں) کوئی حصہ نہیں۔ پھر اللہ نے جتنے دنوں چاہا حضرت عمر بواٹھ خاموش رہے۔ پھر جب ایک دن رسول اللہ ساٹھ کیا نے ان کے پاس ایک ریشی جبہ بھیجا تو حضرت عمر آپ نے تو یہ فرمایا تھا کہ یہ ان کالباس ہے جن کا (آخرت میں) کوئی حصہ نہیں ، یا (عمر نے آپ کی بات اس طرح دہرائی کہ) اسے وہی لوگ پہن سکتے ہیں جن کا (آخرت میں) کوئی حصہ نہیں۔ اور پھر آپ لوگ پین سکتے ہیں جن کا (آخرت میں) کوئی حصہ نہیں۔ اور پھر آپ نے کہی میرے پاس ارسال فرما دیا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ (میرے نے کہی میرے پاس ارسال فرما دیا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ (میرے ضور ورت یوری کرسکو۔

#### باب بچ پر اسلام کس طرح پیش کیاجائے

(۳۰۵۵) ہم سے عبداللہ بن محمہ نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام بن یوسف نے بیان کیا کہا ہم کو معمر نے خبردی 'انہیں زہری نے 'انہیں مالم بن عبداللہ نے اور انہیں عبداللہ بن عمر شی شاخ نے خبردی کہ نبی مالم بن عبداللہ نے ماتھ صحابہ کی ایک جماعت جن میں حضرت غمر جمی شامل سے 'ابن صیاد (یہودی لڑکا) کے یمال جا رہی تھی۔ آخر بنو مغالہ (ایک انصاری قبیلی) کے ٹیلوں کے یمال جا رہی تھی۔ آخر بنو مغالہ اسے ان لوگوں نے پالیا' ابن صیاد بالغ ہونے کے قریب تھا۔ اسے ان لوگوں نے پالیا' ابن صیاد بالغ ہونے کے قریب تھا۔ اسے (رسول کریم مالی ہو کے تریب تھا۔ اس کی پیٹے پر مارا' اور فرمایا کیا تو اس کی گوائی کے قریب بیٹے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ابن صیاد نے آپ کی طرف گوائی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ابن صیاد نے آپ کی طرف

تَبَاعُ فِي السُّوقِ، فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ السُّو اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

[راجع: ٨٨٦]

#### ١٧٨ - بَابُ كَيْفَ يُغْرَضُ الإِسْلاَمُ عَلَى الصَّبِيِّ؟

حَدُّنَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ حَدُّنَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ اللهِ هِنَامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ اللهِ هِنَامٌ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمْرَ انْطَلَقَ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِ النبي عَمَرَ انْطَلَقَ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِ النبي عَمَرَ انْطَلَقَ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِ النبي عَمَرَ انْطَلَقَ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِ حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الْعِلْمَانِ عِنْدَ أَطُم بَتَى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الْعِلْمَانِ عِنْدَ أَطُم بَنِي مَعَالَةً وَقَدْ قَارَبَ يَومَنِدٍ ابْنُ صَيَّادٍ، لِيَعْمَدُ بِشَيْء حَتَى صَرَبَ لِيَعْمُ فِي اللهِ عَلَى النبي عَلَى النبي عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

((أَتَشْهَدَ أَنَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ؟)). فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الأُمِّيِّين. فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ اللَّهِ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ اللَّهِ: ((آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ)). قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَاذَا تُرَى؟)) قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ : يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ. قَالَ النُّبيُّ ﷺ: ((خُلِطَ عَلَيْكَ الأَمْرُ)). قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إنَّى قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيْناً)). قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: هُوَ الدُّخُّ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ)). قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ اثْذَنْ لِي فِيْهِ أَضْرِبْ عُنْقَهُ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إنْ يَكُنْهُ فَلَمْ تُسَلُّطَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلاَ خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ)).[راجع: ١٣٥٤] ٣٠٥٦ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ اللَّهِ وَأُبَىُّ بْنُ كَعْبِ يَأْتِيَانَ النَّخْلَ الَّذِي فِيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ النَّخْلَ طَفِقَ النَّبيُّ النُّخْلِ وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه يَسْمَعَ مِنْ ابن صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ، وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيْفَةٍ لَهُ فِيْهَا رَمْزَةٌ، فَرَأَتْ أُمُّ ابْن صَيَّادٍ النُّبيُّ ﷺ وَهُوَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النُّحْلِ، فَقَالَتْ لابْن صَيَّادٍ: أَيْ صَافِ - وَهُوَ

((لَوْ تَرَكَتْهُ بَيْن)). [راجع: ١٣٥٥] ٣٠٥٧ - وَقَالَ سَالِـمٌ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ ثُمُّ قَامَ النَّبِيُ ﷺ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ

اسْمُهُ - فَثَارَ ابْنُ صَيَّادٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ

ویکھا کھر کنے لگا۔ ہاں! ہیں گوائی دیتا ہوں کہ آپ ان پڑھوں کے نی ہیں۔ اس کے بعد اس نے آخضرت ساٹھ کے سے بوچھا کیا آپ گوائی ویتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے اس کا جواب (صرف انٹا) دیا کہ میں اللہ اور اس کے (سچ) انبیاء پر ایمان لایا۔ پھر آخضرت ساٹھ کے دریافت فرمایا ' تو کھیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک خبر سچی آتی ہے تو دو سری جھوٹی بھی۔ آخضرت ساٹھ کے اس سے دھیقت حال تجھ پر مشنبہ ہو گئی ہے۔ آخضرت ساٹھ کے اس سے فرمایا ' اچھامیں نے تیرے لئے اپ دل میں ایک بات سوچی ہے (بتاوہ کیا ہے؟) ابن صیاد بولا کہ دھواں ' حضور اکرم ساٹھ کے اس کی گردن مار ہو' کمینت! تو اپنی حیثیت سے آگے نہ بردھ سکے گا۔ حضرت عمر براٹھ موں کین آخضرت ساٹھ کے اجازت ہو تو میں اس کی گردن مار دول کین آخضرت ساٹھ کے فرمایا ' اگر سے وہی (دجال) ہے تو تم اس پر قادر نہیں ہو سکتے اور اگر دجال نہیں ہے تو اس کی جان لینے میں کوئی خیر نہیں۔

(۱۳۰۵۲) عبراللہ بن عمر بی این کیا کہ (ایک مرتبہ) ابی بن کعب بناتھ کو ساتھ لے کر آنخضرت الی کیا اس کھجور کے باغ میں تشریف لائے جس میں ابن صیاد موجود تھا۔ جب آپ باغ میں داخل ہوگئے تو کھجور کے تنوں کی آڑ لیتے ہوئے آپ آگ برصے لگے۔ آپ چاہتے یہ تھے کہ اسے آپ کی موجود گی کا احساس نہ ہو سکے اور آپ اس کی باتیں سن لیں۔ ابن صیاد اس وقت اپنے بستر پر ایک چادر اس کی باتیں سن لیں۔ ابن صیاد اس وقت اپنے بستر پر ایک چادر اس کی باتیں سن لیں۔ ابن صیاد اس فقت اس کی بات ہوں کے آئے تحضور اور شھے پڑا تھا اور کچھ گنگنا رہا تھا۔ استے میں اس کی بال نے آخصور اور اسے آگاہ کر دیا کہ آپ کھجور کے تنوں کی آڑ لے کر آگے آرہے میں اور اسے آگاہ کر دیا کہ اے صاف! یہ اس کا نام تھا۔ ابن صیاد یہ سنتے ہی احجول پڑا۔ آخصرت ساتھ ہے نے فرمایا 'اگر اس کی بال نے اسے یوں ہی رہنے دیا ہو تا تو حقیقت کھل جاتی۔

( ۵۵ • س) سالم نے بیان کیا ان سے عبداللد بن عمر الله ان بیان کیا کہ نی کریم ملتی الله تعالی کی شا

بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمُّ ذَكَرَ الدَّجُالَ فَقَالَ: ((إِنِّي أُنْذِرُكُمُوهُ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ قَدْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ لَقَدْ أَنْذَرَ نُوحٌ قَوْمَهُ: وَلَكِنْ سَأَقُولُ لَكُمْ فِيْهِ قَولاً لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٍّ لِقَومِهِ: تَعْلَمُونَ أَنْهُ أَعْوَرً"، وَإِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ)).

[أطراف في: ۳۳۳۷، ۳۶۳۹، ۴٤٠٢، ۲۱۷۵، ۲۱۲۳، ۷۱۲۷، ۲۱۷۷؛ ۸٤۰۸].

بیان کی 'جو اس کی شان کے لا کُق تھی۔ پھر دجال کا ذکر فرمایا 'اور فرمایا کہ میں بھی تہیں اس کے (فتنوں سے) ڈرا تا ہوں 'کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس کے فتنوں سے نہ ڈرایا ہو' نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا تھا لیکن میں اس کے بارے میں تم سے ایک ایسی بات کہوں گاجو کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں کسی 'اور وہ بات یہ ہے کہ دجال کانا ہو گااور اللہ تعالی اس سے پاک

رجمة الباب الفاظ الشهد انى دسول الله ب فكتا ہے كہ بچ كے سامنے اسلام اس طرح پیش كيا جائے 'آخضرت سُرُجُمُمُ كو ابن صياد بي چند باتيں دريافت كرنا منظور تھيں 'آپ نے خيال كيا كه اگر بيس به كمه دول كه تو جمونا ہے رسول كمال به موا 'قو شايد وہ چ' جائے اور امارا مقصد پورا نہ ہو 'اس لئے ابيا جامع جواب ديا كہ ابن صياد چ' ابجی ہمیں اور اس كی پيغبری كا انكار بحی نكل آيا۔ آخضرت سُرُجُمُمُ نے آيت ﴿ يَوْمَ تَانِي السَّمَاءُ بِدُ عَانِ مُبِنِ ﴾ (الدخان: ۱۰) كا تصور فرمايا تھا' ابن صياد نے "دخان" كے لفظ به مرف "دخ" بنايا جيسے شيطانوں كی عادت ہوتی ہے۔ سن سائی ایک آدھ بات لے مرتے ہیں۔ آخضرت سُرُجُمُمُمُمُمُمُمُمُ وَاللهُ عَالَ بارے اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى عادت ہوتی ہے۔ سن سائی ایک آدھ بات لے مرتے ہیں۔ آخضرت سُرُجُمُمُ نے دِجال بيدا ہوں گے جو نبوت كا هيں تمل جو في كريں گے۔ يہ دِجال امت هيں بيدا ہوں گے ہیں۔

ہندوستان پنجاب میں بھی ایک محض نبوت کا مدمی بن کر کھڑا ہوا۔ جس نے ایک کیر مخلوق کو مگراہ کر دیا اور اب تک اس ک مردین ساری دنیا میں دجل پھیلانے میں مشغول ہیں جو بظاہر اسلام کا نام لیتے ہیں اور درپردہ اپنے فرضی نام نماد رسول نبی کی رسالت کی تبلیغ کرتے ہیں اور بھی انہوں نے بہت سے غلط عقائد ایجاد کئے ہیں۔ جو سراسر قرآن و صدیث کے خلاف ہیں۔ علائے اسلام نے بہت می کتابوں میں اس فرقہ قادیانیہ کا قلع قبع کیا ہے۔ ہمارے مرحوم استاد صفرت مولانا ابو الوفا ثناء اللہ امر تسری نے بھی اس فرقہ کی تردید میں بے نظیر قلمی خدمات انجام دی ہیں۔ اللهم اغفوله واد حمد وعافه واعف عنه واکوم نزله آمین اس حدیث میں تین قصے ہیں۔ کتاب البنائز میں بے حدیث مفصل گزر بچی ہے۔

اب قول النبي الله لليهود:
 أسلموا تسلموا
 قاله المقبري عن أبي هريرة
 اب إذا أسلم قوم في دار
 الحرب ولهم مال وأرضون فهي

ان وارسوت موي الهُم

باب رسول کریم ملتی کیا کا (یمودسے) یوں فرمانا کہ اسلام لاؤ تو (دنیا اور آخرت میں) سلامتی پاؤ گے مقبری نے ابو ہر یہ ہو ہوئے ساس حدیث کو نقل کیا ہے۔ باب اگر پچھ لوگ جو دار الحرب میں مقیم ہیں اسلام لے آئیں اور وہ مال و جا کداد منقولہ و غیر منقولہ کے مالک ہیں تو وہ ان ہی کی ہوگی

یہ باب لا کر امام بخاریؓ نے حفیہ کا رد کیا۔ وہ کہتے ہیں اگر حربی کافر مسلمان ہو کر دارالحرب میں رہے پھر مسلمان اس ملک کو فقے کریں تو جائداد غیر منقولہ لینی ذمین باغ وغیرہ اس کو نہ طے تی مسلمانوں کی ملک ہو جائے گی۔

) (441) »

٨٠٠٨ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمُرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمُرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُشْمَان بْنِ عَفْان عَنْ أَسَامَة بْنِ زَيْدٍ قَالَ: ((قُلْتُ يَا عَفْان عَنْ أَسَامَة بْنِ زَيْدٍ قَالَ: ((قُلْتُ يَا عَفْان عَنْ أَسَامَة بْنِ نَيْدٍ لَمَا - فِي حَجْتِهِ - قَالَ: ((وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيْلٌ مَنْزِلاً؟)) ثُمَّ قَالَ: ((نَحْنُ نَازِلُون غَدًا بِخَيْفِ بَنِي قَالَ: ((نَحْنُ نَازِلُون غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كَنَانَة الْمُحَصِّب حَيْثُ قَاسَمَت قُرَيْشٌ كَنَانَة الْمُحَصِّب حَيْثُ قَاسَمَت قُرَيْشٌ عَلَى المَعْمِ أَنْ بَنِي كِنَانَة عَلَى المُعْرِيُّ عَلَى الرُّهْرِيُّ عَلَى الرُّهْرِيُّ عَلَى الرُّهْرِيُّ وَالْمَعْ الوَادِيْ. [راجع: ٨٨٥ ا]

(۳۰۵۸) ہم سے محود بن غیلان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو عبر الرزاق نے خبردی انہیں عبدالرزاق نے خبردی انہیں عبدالرزاق نے خبردی انہیں علی بن حسین نے' انہیں عمرو بن عثمان بن عفان بڑھئے نے اور ان سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ میں نے جہۃ الوداع کے موقع پر عرض کیا' یارسول اللہ! کل آپ ( مکہ میں) کمال قیام فرائیں گے ؟ آپ نے فرایا' اجی! عقیل نے ہمارے لئے کمال قیام فرائیں گے ؟ آپ نے فرایا کہ کل ہمارا قیام خیف نی کنانہ کوئی گھر چھو ڑا ہی کب ہے۔ پھر فرایا کہ کل ہمارا قیام خیف نی کنانہ کے مقام محصب میں ہوگا' جہال پر قریش نے کفر پر قتم کھائی تھی۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ بنی کنانہ اور قریش نے (بیس پر) بنی ہاشم کے خلاف اس بات کی قسمیں کھائی تھیں کہ ان سے خرید و فروخت کی جائے اور اس بات کی قسمیں کھائی تھیں کہ ان سے خرید و فروخت کی جائے اور نے انہیں اپنے گھروں میں آنے دیں۔ زہری نے کہا کہ خیف وادی کو

آ ہوا یہ تھا کہ ابو طالب عبدالطلب کے بڑے بیٹے تھے۔ ان کی وفات کے بعد جاہلیت کی رسم کے موافق کل ملک اطاک پر ابو

المیسی المیسی کی ہوئی ہے ہوئی ہوا تھال ہوا تو ان کے انقال کے پچھ دن بعد آنخضرت مٹھی اور حضرت علی بڑا تو تو مدینہ منورہ ہجرت کر آئ مختیل اس وقت تک ایمان نہ لائے تھے وہ کہ جس رہے۔ انہوں نے تمام جائداد اور مکانات ج کر اس کا روپیہ خوب اڑایا۔ اس حدیث سے باب کا مطلب امام بخاری نے اس طرح نکالا کہ آنخضرت مٹھی نے کہ فتح ہونے کے بعد بھی ان مکانوں اور جائداد کی بچ قائم رکمی اور عقیل کی مکیت تملیم کرلی تو جب عقیل کے تصرفات اسلام سے پہلے نافذ ہوئے تو اسلام کے بعد بطریق اولی نافذ دہیں گے۔

وقال القرطبی یحتمل ان یکون مواد البخاری ان النبی صلی الله علیه وسلم من علی اهل مکة باموالهم و دورهم من قبل ان بسلموا (فتح) یعنی شاید امام بخاری کی مراد بد ہو کہ رسول کریم نٹرکیل نے کمہ والوں پر ان کے اسلام سے پہلے ہی بید احسان فرما دیا تھا کہ ان کے مال اور گھر ہر حالت میں ان کی ہی طکیت تشلیم کر لئے 'اس طرح عقیل بڑٹھ کیلئے اپنے گھر سب پہلے ہی بخش دیئے تنے (مٹرکیل)

عِيْلُ قَالَ: حَدُّنِي (أَنَّ امام الك نيان كيا ان سے زيد بن اللم الله جه سے اساعل بن ابی اویس نے بیان كیا كما كہ جه سے لئم عَنْ أَبِیْهِ ((أَنَّ امام الك نے بیان كیا ان سے زید بن اسلم نے ان سے ان كے والد في الله عَنْهُ استَعْمَلَ نے كہ عمر بن خطاب نے بنی نامی اپنے ایک غلام كو (سركاری) چراگاه كا في الْحِمَى فَقَالَ: يَا عالم بنایا تو انہیں بہ ہدایت كی اے بنی! مسلمانوں سے اپنے ہت عَنِ الْمُسْلِمِیْنَ، روك ركھنا (ان پر ظلم نه كرنا) اور مظلوم كی بددعا سے مروقت بجت مِن الْمُسْلِمِیْنَ، ربنا كونكه مظلوم كی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ہال ابن عوف اور ابن ایک خوف اور ابن بی الصوریْمة ورَب علی الله وریشیوں کے بارے میں بجھے المحصوریْمة ورَب عفان اور ان جیسے (امیر صحاب) کے مویشیوں کے بارے میں بجھے

مَا اللَّهُ عَنْ زَيْدِ بَنِ أَسُلَمَ عَنْ أَبِيْهِ ((أَنْ عَمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَبِيْهِ ((أَنْ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ اسْتَعْمَلَ مَولَى لَهُ يُدْعَى هُنَيًا عَلَى الْحِمَى فَقَالَ: يَا هُنَيُ اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ، هُنَيُ اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَطْلُومِ فَإِنْ دَعْوَةَ الْمَطْلُومِ مُسْتَجَابَةً. وَأَدْحِلْ رَبُ الصُّرَيْمَةِ وَرَبُ مُسْتَجَابَةً. وَأَدْحِلْ رَبُ الصُّرَيْمَةِ وَرَبُ مُسْتَجَابَةً.

الْغُنيْمَةِ، وَإِيَّايَ وَنَعَمَ ابْنِ عَوفِ وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّان، فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكُ مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَانِ الْمَن نَخْلِ وَزَرْعٍ، وَإِنَّ رَبِّ الصَّرَيَّةِ وَرَبًّ الْعُنْيَمَةِ إِنْ تَهْلِكُ مَاشِيتُهُمَا يَأْتِنِي بِبَيْهِ الْغُنْيَمَةِ إِنْ تَهْلِكُ مَاشِيتُهُمَا يَأْتِنِي بِبَيْهِ فَيَقُولُ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، أَقْتَارِكُهُمْ أَنَا لَكَ؟ فَالْمَاءُ وَالْكَلَّأُ أَيْسَرُ عَلَيَّ مِنَ اللهُ اللهُ إِنَّهُمْ لَيْرَونَ لاَ أَبِي قَدْ ظَلَمْتُهُمْ؛ إِنْهَا لَيلاَدُهُمْ، فَقَاتَلُوا اللهُ إِنَّهُمْ لَيرَونَ عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الْإِسْلاَمِ. وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لاَ الْمَالُ اللهِ مَا طَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا طَيْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا اللهِ مَا عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلاَدِهِمْ شِبْرًا)).

ڈرتے رہنا چاہے۔ (لعنی ان کے امیر ہونے کی وجہ سے دوسرے غریوں کے مویشیوں پر چراگاہ میں انہیں مقدم نہ رکھنا) کیو تکہ اگر ان کے مویثی ہلاک بھی ہو جائیں گے تو بیہ رؤسا اپنے تھجور کے باغات اور کھیتوں سے اپنی معاش حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن گئے چنے اونٹول اور گن چنی بریوں کامالک (غریب) کہ اگر اس کے مویثی ہلاک ہو گئے ' تووہ اینے بچوں کو لے کر میرے پاس آئے گا' اور فریاد کرے گایا امیر المؤمنين! يا اميرالمؤمنين! (ان كويالنا تيرا باپ نه مو) توكياميں انهيں چھوڑ دول گا؟ اس لئے (پہلے ہی سے) ان کیلئے چارے اور پانی کا انتظام کردینا میرے لئے اس سے زیادہ آسان ہے کہ میں ان کیلئے سونے چاندی کا انتظام کروں اور خدا کی قتم! وہ (اہل مدینہ) میہ سمجھتے مول گے کہ میں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے کیونکہ یہ زمینس انہیں کی ہیں۔ انہوں نے جاہلیت کے زمانہ میں اس کے لئے لڑائیاں لڑی ہیں اور اسلام لانے کے بعد بھی ان کی ملیت کو بحال رکھا گیا ہے۔اس ذات کی قتم!جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر وہ اموال (گھوڑے وغیرہ) نہ ہوتے جن پر جہاد میں لوگوں کو سوار کر تا ہوں تو ان کے علاقوں میں ایک مالشت زمین کو بھی میں چراگاہ نہ بنا تا۔

آ معرت عبدالرحمٰن بن عوف اور حفرت عنان غنی مردد مالدار تھے 'حفرت عمر کا مطلب بیہ تھا کہ ان کے تمول سے میں موج ہو کی موج ہو کے جانور بھوکے مر سیسین مرعوب ہو کران کے جانوروں کو مقدم نہ کیا جائے بلکہ غریبوں کے جانوروں کا حق پہلے ہے۔ اگر غریبوں کے جانور بھوکے مر مجئے تو بیت المال سے ان کو نقذ وظیفہ دینا پڑے گا۔

آ خر صدیث میں حضرت عمر را اللہ کا بو قول مروی ہے اس سے ترجمہ باب نکاتا ہے کہ حضرت عمر نے زمین کی نبست فرمایا کہ اسلام کی حالت میں بھی ان بی کی ربی ' تو معلوم ہوا کہ کافر کی جائیداد غیر منقولہ بھی اسلام لانے کے بعد اس کی ملک میں رہتی ہے گو وہ کافر دار الحرب میں رہے۔ (وحیدی)

باب خلیفہ اسلام کی طرف سے مردم شاری کرانا

کتے ہیں کہ یہ مردم شاری جنگ احدیا جنگ خندت یا صلح صدیبی کے موقع پر کی گئی۔

(۱۳۰۲۰) ہم سے محد بن یوسف نے بیان کیا کما ہم سے سفیان نے بیان کیا ان سے اعمش نے ان سے ابووا کل نے اور ان سے حضرت حذیفہ "نے بیان کیا کہ رسول کریم سلی ایم نے فرمایا جو لوگ اسلام کا کلمہ

. ٣٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَالِلِ عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: ((قَالَ عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: ((قَالَ

١٨١ - بَابُ كِتَابَةِ الإمّام النَّاسَ

النبي ﷺ: ((اكتُبُوا لِي مَنْ تَلَفَظَ بِالإِسْلاَمِ مِنَ النَّاسِ)). فَكَتَبْنَا لَهُ أَلْفًا وَخَمْسَمِاتَةِ رَجُلٍ. فَقُلْنَا: نَخَافُ وَنَحْنُ أَلْفٌ وَخَمْسُمِانَة؟ فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا ابْتُلِينَا حَتَّى إِنَّ الرُّجُلَ لَيُصَلِّي وَحْدَهُ وَهُوَ خَائِفٌ)). حَدُثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الأَعْمَشِ

حَدُّنَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الأَعْمَشِ ((فَوَجَدْنَاهُمْ خَمْسَمِائَةً)). قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: ((مَا بَيْنَ سِتُمِائَةٍ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ)).

پڑھ چکے ہیں ان کے نام لکھ کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ ہم نے ڈیڑھ ہزار مردوں کے نام لکھ کر آپ کی خدمت میں پیش کئے اور ہم نے آخضرت مٹی ہے عض کیا ہماری تعداد ڈیڑھ ہزار ہو گئی ہے۔ اب ہم کو کیاڈر ہے۔ لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ (آخضرت مٹی ہے کے بعد) ہم فتوں میں اس طرح گھرگئے کہ اب مسلمان تنانماز پڑھتے ہوئے بھی ڈرنے لگاہے۔

ہم سے عبدان نے بیان کیا ان سے ابو حمزہ نے اور ان سے اعمش نے (مذکورہ بالا سند کے ساتھ) کہ ہم نے پانچ سو مسلمانوں کی تعداد لکھی (ہزار کاذکراس روایت میں نہیں ہوا) اور ابو معاویہ نے (اپنی روایت میں) یوں بیان کیا کہ چھے سوسے سات سو تک۔

ابو معاویہ کی روایت کو امام مسلم اور احمد اور نسائی اور این ماجہ نے نکالا ہے۔ وسلک الداودی الشارح طریق الجمع فقال لعلهم کتبوا مرات فی مواطن لیمنی تعداد میں اختلاف اس لئے ہوا کہ شاید ان لوگوں نے کئی جگہ مردم شاری کی ہو' بعض نے یہ بحکی کما کہ وُرِد ہزار سے مراد مرد عورت بجے غلام جو بھی مسلمان ہوئے سب مراد ہیں اور چھ سوسے سات سو تک خاص مرد مراد ہیں اور پانچ سو سے خالص مرد مراد ہیں اور پانچ سو سے خالص مرد عمراد ہیں۔ وفی الحدیث مشروعیة کتابة دواوین الجیوش وقد یتعین ذالک عند الاحتیاج الی تعیز من یصلح للمقاتلة بعن لا یصلح (فتح)

حذیفہ کا مطلب یہ تھا کہ آنخضرت مٹھیے کے عمد مبارک میں تو ہم ڈیڑھ ہزار کا شار پورے ہونے پر بے ڈر ہو گئے تھے اور اب ہزاروں لاکھوں مسلمان موجود ہیں 'پر حق بات کہتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ کوئی کوئی تو ڈر کے مارے اپنی نماز اکیلے پڑھ لیتا ہے اور منہ سے کچھ نہیں نکال سکتا۔ یہ حذیفہ "نے اس زمانے میں کما جب ولید بن عقبہ حضرت عثان کی طرف سے کوفہ کا حاکم تھا اور نمازیں اتی دیر کر کے پڑھتا کہ معاذ اللہ۔ آخر بعض متقی لوگ اول وقت نماز پڑھ لیتے پھر جماعت میں بھی اس کے ڈرسے شریک ہو جاتے۔

٣٠٦١ - حَدُّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارِ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ اللهِ عَنْوُوَةِ كَذَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُتِبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُتِبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا، وَمُرَأَتِي حَاجَةً، قَالَ: ((ارْجِعْ فَحَجُ مَعَ امْرَأَتِكَ)).[راجع: ١٨٦٢]

(۱۲ مس) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا کا ان سے ابن جریح نے ان سے عمرو بن دینار نے ان سے ابو معبد نے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ ایک شخص نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ! میرا نام فلال جماد میں جانے کے لئے لکھا گیا ہے۔ اوھر میری یوی حج کرنے جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھرجا اور اپنی ہوی کے ساتھ جج کرتے

اس سے بھی اسم نولی کا ثبوت ہوا' میں ترجمہ باب ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی عورت جج کو جائے تو ضروری ہے کہ اس کا خاوند یا کوئی محرم اس کے ساتھ ہو۔

# 444

١٨٢ - بَابُ إِنَّ اللهَ يُؤيِّدُ الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

٣٠٦٢ - حَدُّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ.حِ. وَحَدَّثَنِي مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْـمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ا اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: شَهدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لِرَجُلِ مِـمَّنَ يَدَّعَي الإِسْلاَمَ: ((هَلْدَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ)). فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرُّجُلُ قِتَالاً شَدِيْدًا فَأَصَابَتُهُ جَرَاحَةً. فَقِيْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، الَّذِيْ قُلْتَ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَاتَلَ الْيُومَ قِتَالاً شَدِيْدًا وَقَدْ مَاتَ، فَقَالَ النَّبيُّ ﴿ (إِلَى النَّارِ) ﴿ قَالَ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ. فَبَيْنَمَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ قِيْلَ إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ، وَلَكِنْ بِهِ جِرَاحًا شَدِيْدًا. فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرُ عَلَى الْجِرَاحِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَأَ خُبِرَ النَّبِيُّ اللَّهِ الدَّلِكَ فَقَالَ: ((اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ)). ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاَّ فَنَادَى فِي النَّاسِ: ((أَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَأَنَّ اللَّهُ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّيْنَ بالرَّجُل الْفَاجِرِ).

[أطرافه في: ٤٢٠٣،٤٢٩٣، ٦٦٠٦].

باب الله تعالیٰ بھی اپنے دین کی مددایک فاجر شخص سے بھی کرالیتا ہے

(۲۲۰۱۲) ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خردی ، انمیں زہری نے (دوسری سند) مجھ سے محمود بن غیلان نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا انسیں معمرنے خبردی انسیں زہری نے 'انسیں ابن مسیب نے اور ان سے ابو ہررہ رضی الله عند نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں موجود تھے۔ آپ نے ایک فخص کے متعلق جو اپنے کو مسلمان کہتا تھا فرمایا کہ یہ مخص دوزخ والول میں سے ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو وہ مخص (مسلمانوں کی طرف سے) بدی بمادری کے ساتھ لڑا اور وہ زخمی بھی ہو گیا۔ محابہ نے عرض کیا ارسول اللہ! جس کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ وہ روزخ میں جائے گا۔ آج تو وہ بڑی ب جگری کے ساتھ لڑا ہے اور (زخی موکر) مربھی گیاہے۔ آپ نے اب بھی وہی جواب دیا کہ جنم میں گیا۔ حضرت ابو ہررہ ہے بیان کیا کہ ممکن تھا کہ بعض لوگوں کے دل میں کچھ شبہ پیدا ہو جاتا۔ لیکن ابھی لوگ ای غور و فکر میں تھے کہ کسی نے بتایا کہ ابھی وہ مرانہیں ہے۔ البتہ زخم کاری ہے۔ پھرجب رات آئی تواس نے زخموں کی تاب نہ لا کر خود کشی کرلی۔ جب آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کو اس کی خبر دی می تو آپ نے فرمایا الله اكبر! مين كوائى ديتا مول كه مين الله كابنده اور اس کا رسول ہوں۔ پھر آپ نے بلال او تھم دیا 'اور انہوں نے لوگوں میں یہ اعلان کر دیا کہ مسلمان کے سواجنت میں کوئی اور داخل نہیں ہو گااور اللہ تعالیٰ بھی اپنے دین کی امداد کسی فاجر مخص سے بھی

ا کہتے ہیں اس مخص کا نام فرمان تھا ہو بظاہر مسلمان ہوگیا تھا' اس کی مجاہدانہ کیفیت دیکھ کر شیطان نے بظاہر تو لوگوں کو یوں مسلمان کے بیار مسلمان ہوگیا تھا' اس کی مجاہدانہ کیفیت دیکھ کے بیار مدیث اس مدیث کے خلاف برکایا کہ ایما مخص جو اللہ کی راہ میں اس طرح لؤ کر مارا جائے کیونکر دوز ٹی ہو سکتا ہے۔ یہ صدیث اس مدیث کے خلاف نہیں ہے کہ ہم مشرک سے مدونہ لیں گے۔ کیونکہ دہ ایک موقع کے ساتھ خاص ہے ادر جنگ حنین میں صفوان بن امیہ آپ کے نہیں ہے کہ ہم مشرک سے مدونہ لیں گے۔ کیونکہ دہ ایک موقع کے ساتھ خاص ہے ادر جنگ حنین میں صفوان بن امیہ آپ کے

ساتھ تھے۔ طالانکہ وہ مشرک تھے ' دو سرے یہ کہ یہ فخص بظاہر تو مسلمان تھا۔ گر آپ کو وی سے معلوم ہو گیا کہ یہ منافق ہے اور اس کا خاتمہ برا ہو گا۔ (وحیدی)

## ١٨٣ - بَابُ مَنْ تَأَمَّرَ فِي الْحَرْبِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ إِذَا خَافَ الْعَدُوَّ

اسمام پر وَق نارك وَقَتْ اَ جَاكَ لَهُ مِيرَانَ اَدَى وَرَى طُورِ پِرَ نَمُولَ كَرَ لَكُ تَوْيَهِ جَائِزَ ہِ جَيماً حَدَّثَنَا اَبْنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْلِهِ بَنِ حَدَّثَنَا اَبْنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْلِهِ بَنِ هَلِالَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ: ((أَخَذَ الوَّايَةَ زَيْلًا فَأُصِيْبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيْبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيْبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْلُهُ ثُمْ أَخَذَهَا جَعَلِلُهُ بَنُ الْوَلِيْدِ عَنْ عَيْرٍ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ عَلَيْهِ، وَمَا يَسُرُهُمْ – أَنَّهُمْ بَنُ الْولِيْدِ عَنْ عَيْرٍ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ عَلَيْهِ، وَمَا يَسُرُهُمْ – أَنَّهُمْ عِنْدَانَ. وَقَالَ: وَإِنْ عَيْنَيْهِ لَتَذْرِفَانٍ)).

# ١٨٤ - بَابُ الْعَونِ بِالْمَدَدِ ٣٠٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَسَهْلُ بْنُ يُوسُفَ

عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّ النَّبِيُ ﴿ اللهُ أَنَاهُ رِعْلٌ وَذَكُوانُ وَعُصَيَّةُ وَبَنُو لِحْيَانَ فَزَعِمُوا أَنْهُمْ قَدْ أَسْلَمُوا، وَاسْتَمَدُّوهُ عَلَى قَومِهِمْ، فَأَمَدُهُمُ

## باب جو شخص میدان جنگ میں جبکہ دسمن کاخوف ہوامام کے کسی نئے تھم کے بغیرامیر لشکرین جائے

اسلام پر کوئی نازک وقت آ جائے کہ میدان جنگ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل رہا ہو اور قیادت بھی ختم ہو رہی ہو تو کوئی بھی وانا آدی فوری طور پر کنٹرول کر لے تو یہ جائز ہے جیسا کہ حدیث ذیل میں حضرت خالد بن ولید بڑاتھ کے امیر لشکر بن جانے کا ذکر ہے۔

#### باب مدد کے لیے فوج روانہ کرنا

(۳۰۲۳) ہم سے محر بن بشار نے بیان کیا کہ ہم سے محد بن ابی عدی اور سل بن یوسف نے بیان کیا ان سے سعید بن ابی عروبہ نے ان سے قادہ نے اور ان سے انس نے کہ نمی کریم ساتھ کیا کی خدمت میں رعل ' ذکوان ' عصیہ اور بنو لحیان قبائل کے کچھ لوگ آئے اور یقین دلیا کہ وہ لوگ اسلام لا چکے ہیں اور انہوں نے اپنی کافر قوم کے مقابل امداد اور تعلیم و تبلیغ کے لئے آپ سے مدد چاہی۔ تو نی کریم

النبي الله بستبعين مِن الأنصار، قال أنس: كُنَا نُسَمَّيْهِمُ الْقُرَّاءَ، يَخْطِبُونَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ. فَانْطَلَقُوا بِهِمْ حَتَّى بَلَغُوا بِشْرَ مَعُونَةَ عَدَرُوا بِهِمْ وَقَتَلُوهُمْ. فَقَنتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكُوانَ وَبَنِي لِحْيَانَ. قَالَ قَتَادَةُ: وَحَدَّثَنَا أَنسَ أَنَّهُم فَرُووا بِهِمْ قُرْآنًا: أَلاَّ بَلَّهُوا قَوْمَنَا، بَأَنَّا قَدْ لَقِيْكًا رَبُنَا، فَرَضِي عَنَّا وَأَرْضَانًا. ثُمْ رُفِعَ ذَلِكَ بَعْدُ).[راحم: ١٠٠١]

ما النین قاری کما کرتے تھے۔ وہ لوگ دن میں جنگل سے کئریاں جم اسی قاری کما کرتے تھے۔ وہ لوگ دن میں جنگل سے کئریاں جم کرتے اور رات میں نماز پڑھتے رہتے۔ یہ حضرات ان قبیلہ والوں کے ساتھ چلے گئے 'کین جب بر معونہ پہنچ تو انہوں قبیلہ والوں نے ان صحابہ کے ساتھ دغا کی اور انہیں شہید کرڈ الا 'حضور اکرم ما آپائیا نے ان صحابہ کے ساتھ دغا کی اور انہیں شہید کرڈ الا 'حضور اکرم ما آپائیا نے ایک مهینہ تک (نماز میں) قوت پڑھی اور رعل و ذکوان اور بنو لیان کے لئے بد دعا کرتے رہے۔ قادہ نے کما کہ ہم سے انس شے کہا رہے جا کہ اور وہ ہم سے راضی ہو گیا ہے اور ہمیں ہمی اس نے خوش کیا ہے۔ اور وہ ہم سے راضی ہو گیا ہے اور ہمیں بھی اس نے خوش کیا ہے۔ بھریہ آیت منسوخ ہو گئی تھی۔

کتے ہیں کہ ان قاربوں کو عامر بن طغیل نے قتل کیا' اس نے بو سلیم کے آدمی ان پر جمع کئے اور رعل اور ذکوان اور بی لمیان نے عاصم اور ان کے ساتھیوں کو قتل کیا' حضرت خبیب کو بیچا' آخضرت ساتھیا کو ہرود کی اطلاع ہو گئی اسلئے آپ نے دونوں کیلئے بد دعا کی۔

باب جس نے دسمن پر فتح پائی اور پھر تین دن تک ان کے ملک میں ٹھہرا رہا

( ۱۹۵۰ می جمرین عبدالرحیم نے بیان کیا کماہم سے روح بن عبادہ نے بیان کیا کماہم سے روح بن عبادہ نے بیان کیا ان سے تعید نے بیان کیا ان سے قادہ نے بیان کیا کہ ہم سے انس بن مالک نے ابو طلح سے بیان کیا کہ نمی کریم ماٹھ کو جب کسی قوم پر فتح حاصل ہوتی 'قومیدان جنگ میں تین رات قیام فرماتے۔ روح بن عبادہ کے ساتھ اس حدیث کو معاذ اور عبدالاعلیٰ نے بھی روایت کیا۔ دونوں نے کماہم سے سعید نے بیان کیا 'منوں نے قادہ سے 'انموں نے انموں نے انموں نے انموں نے ابو طلحہ سے 'انموں نے آخضرت ماٹھیلے سے۔

باب سفرمیں اور جہاد میں مال غنیمت کو تقسیم کرنا ١٨٥ - بَابُ مَنْ غَلَبَ الْعَدُوَّ، فَأَقَامَ

عَلَى عَرْصَتِهِمْ ثَلاَثُا الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ ٣٠٩٥ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدُّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدُّثَنَا مَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : ((ذَكُرَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ عَنْ أَبِي طَلَحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِي طَلَحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ فَيَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَومِ عَنِ النَّبِيِّ فَيَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَومِ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلاَثَ لَيَالِ)). تَابَعَهُ مُعَاذَّ وَعَبْدُ الأَعْلَى: ((حَدُّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدُ النَّبِيِّ فَيَادَةً عَنْ النَّبِيِّ فَيَ النَّبِي فَيَ النَّبِي فَيَ اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ اللَّهُ

١٨٦ – بَابُ مَنْ قَسَمَ الْغَنِيْمَةَ فِي غَزْوَهِ وَسَفَرِهِ

• وَقَالَ رَافِعٌ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﴿ إِلِنَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا الْـ حُلَيْفَةِ فَأَصَبْنَا غَنَمًا وَإِبِلاً، فَعَدَلَ عَشرَةً مِنَ الْغَنَم بِبَعِيْرٍ.

٣٠٦٦ - حُدُّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدُّنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدُّنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنسًا أَخْبَرَهُ قَالَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُ اللَّهِ مِنَ النَّجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ خُنَيْنِ.[راحع: ١٧٧٨]

اور رافع بن خدیج نے کہا کہ ہم ذوالحلیفہ میں نبی کریم ماڑی کے ساتھ تھے 'ہم کو بکریاں اور اونٹ غنیمت میں ملے تھے اور نبی کریم ماڑی کے دس بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر قرار دے کر تقسیم کی تھی۔

(۲۲ • ۲۱) ہم سے ہدبہ بن خالد نے بیان کیا کماہم سے ہمام بن کی کے بیان کیا 'ان سے قادہ نے اور انہیں انسٹ نے فہردی 'آپ نے بیان کیا کہ نی کریم ملی کیا ہے مقام جعرانہ سے 'جمال آپ نے جنگ حنین کامال غنیمت تقسیم کیا تھا 'عمرہ کا احرام باندھا تھا۔

حنین ایک وادی ہے مکہ سے تین میل پر جمال پر بری لڑائی ہوئی تھی۔ باب کی مطابقت طاہر ہے کہ آپ نے جعرانہ میں عین سفر میں اموال غنیمت کو تقییم فرمایا' آج کل ایام ج میں حرم شریف سے جعرانہ کو ہروقت گاڑیاں ملتی ہیں۔ ۱۹۵۰ء کے ج میں مجھ کو بھی جعرانہ جانے کا اتفاق ہوا۔ جمال ایک وسیع مجد اور کنوال ہے' پر فضا جگہ ہے۔

الله عَلَمُ الْمُسْلِمُ أَدُمُ وَجَدَهُ الْمُسْلِمُ كُونَ مَالَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الله عَبَيْدُ الله عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: ((ذَهَبَ فَرَسٌ لَهُ فَأَخَذَهُ الْعَدُوّ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَرُدُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَرُدُ عَلَيْهِ فَلَحَقَ بِالرُّومِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَرُدُ عَلَيْهِ فَلَحِقَ بِالرُّومِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ الْمُسْلِمُونَ فَرُدُ عَلَيْهِ فَلَحِقَ بِالرُّومِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ الْمُسْلِمُونَ فَرَدُهُ عَلَيْهِ فَلَا اللهِ فَلَحِقَ بِالرُّومِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ الْمُسْلِمُونَ فَرَدُهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بَعْدَ اللّهِ فَلَى اللهِ عَلَيْهِمْ الْمُسْلِمُونَ فَرَدُهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بَعْدَ اللّهِ فَلَى الْمَسْلِمُونَ الْوَلِيْدِ بَعْدَ اللّهِ فَلَى اللهِ عَلَيْهِمْ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ الْمُسْلِمُونَ فَرَدُهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بَعْدَ اللّهِ عَلَيْهِمْ الْمُسْلِمُونَ اللّهِ فَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

باب کسی مسلمان کامال مشرکین لوٹ کرلے جائیں پھر (مسلمانوں کے غلبہ کے بعد)وہ مال اس مسلمان کو مل گیا۔ تر ۷۰ میں وروز ان میں نمیر زکرائی ہم سرعار وال

( سلمانول مے علبہ مے بعد) وہ مال اس بسلمان ہوں لیا۔
( ۲۲ مس) اور عبداللہ بن نمیر نے کہا کہ ہم سے عبیداللہ نے بیان کیا کہ ان کا
ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر شی شیا نے بیان کیا کہ ان کا
ایک گھوڑا بھاگ گیا تھا اور دشمنوں نے اس کو پکڑلیا تھا۔ پھر مسلمانوں
کو غلبہ حاصل ہوا تو ان کا گھوڑا انہیں واپس کر دیا گیا۔ یہ واقعہ رسول
کریم ملی ہے عمد مبارک کا ہے۔ اس طرح ان کے ایک غلام نے
بھاگ کر روم میں پناہ حاصل کرلی تھی۔ پھرجب مسلمانوں کو اس ملک
برغلبہ حاصل ہوا تو خالد بن ولید شنے ان کاغلام انہیں واپس کر دیا۔ یہ
واقعہ نی کریم ملی ہے بعد کا ہے۔

اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ شافعیہ اور اہلحدیث ہی کہتے ہیں کہ کافر مسلمانوں کے کسی مال کے مالک نہیں ہو سکتے اور جب سیسی کے اور جب سیسی مسلمان کو ولا دیا جائے گاخواہ مال تقسیم ہو چکا ہو یا نہ ہو چکا ہو۔ اور امام مالک اور احم کے نزدیک تقسیم کے بعد ان کو نہیں ولایا جائے گا۔ اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ کافر جب مال لوث لے جائیں اور اپنے ملک میں پہنچ جائیں تو وہ اس کے مالک ہو جاتے ہیں اور امام بخاری ؓ نے یہ باب لاکر ان کا رد فرمایا ہے۔

نُ بَشَارِ قَالَ ﴿ (٣٠٩٨) مَم ہے محمد بن بشّار نے بیان کیا کما ہم سے یکی قطان نے قالَ: أَخْبِرَنِي بیان کیا ان سے عبیدالله عمری نے بیان کیا انہیں نافع نے خردی کہ آبق فَلَحِق ابن عمر مِن الله عال کر روم کے کافروں میں مل کیا تھا۔ پھر

٣٠٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي خَدَّانَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ عَبْدًا لابْنِ عُمَرَ أَبْقَ فَلَحِقَ نَافِعٌ أَنَّ عَبْدًا لابْنِ عُمَرَ أَبْقَ فَلَحِقَ

بِالرُّوْمِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَوَدُهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ. وَأَنَّ فَرَسًا لانْنِ عُمَرَ عَارَ فَلَحِقَ بِالرُّومِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ فَرَدُّوهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ)). [راجع: ٣٠٦٧]

٣٠٦٩ حَدُّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدُّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقَبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: ((أَنَّهُ كَانَ عَلَى فَرَسٍ يَومَ لَقِيَ الْمُسْلِمُونَ، كَانَ عَلَى فَرَسٍ يَومَ لَقِيَ الْمُسْلِمُونَ، وَأَمِيْرُ الْمُسْلِمُونَ، وَأَمِيْرُ الْمُسْلِمُونَ، وَأَمِيْرُ الْمُسْلِمُونَ، وَأَمِيْرُ الْمُسْلِمُونَ، وَأَمِيْرُ الْمَسْلِمُونَ، وَأَمِيْرُ الْمَسْلِمُونَ، وَأَمِيْرُ الْمَسْلِمُونَ، وَالْمَسْلِمُونَ، وَالْمَسْلِمُونَ، وَأَمِيْرُ الْوَلِيْدِ وَعَلِدُ أَبُوبَكُو، وَأَحَدُهُ الْعَدُونُ، فَلَمَّا هُزِمَ الْعَدُولُ رَدَّ خَالِدٌ فَرَسَهُ)).[راجع: ٣٠٦٧]

وم اوال عند من منطق و ول المن من و من طور من طور المن المنطق الم

١٨٨٠ - باب من تحدم بالفا و الرَّطَانَة

وَقُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَاخْتِلاَفُ ٱلْسَنَتِكُمْ وَٱلْوَانِكُمْ﴾ [الروم: ٢٧] وَقَالَ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَومِهِ﴾

[إبراهيم: ٤].

امام بخاری کا اس باب کے لانے سے یہ مطلب ہے کہ ہرایک زبان کا سیکھنا اور بولنا درست ہے کیونکہ سب زبانیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ انگریزی 'ہندی کا بھی کی تحم ہے۔

اور دوسری آیت میں ہے ﴿ وان من امة الا خلافیها نذیر ﴾ تو معلوم ہوا کہ ہرایک زبان پیفیری زبان ہے 'کیونکہ اس قوم میں جو پیفیر آیا ہوگا وہ ان ہی کی زبان بولا ہوگا۔ ان آیتوں سے یہ ثابت ہوا کہ اگریزی' ہندی' مرہٹی' روی' جرمنی زبانیں سیکھنا اور بولنا درست ہے۔ زبانوں کا تعصب انسانی بر بختی کی دلیل ہے' ہرزبان سے محبت کرنا مین خشائے اللی ہے۔

٣٠٧٠ حَدُّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ

خالدین ولید بخاتھ کی سرکردگی میں (اسلامی اشکرنے) اس پر فتح پائی اور خالد بخاتھ نے دہ عبداللہ بن عمر بی تنظم خالد بخاتھ کے دوم پر اللہ کا ایک گھو ڑا بھاگ کر روم پہنچ گیا تھا۔ خالد بن ولید بخاتھ کو جب روم پر فتح ہوئی 'تو انہول نے میہ گھو ڑا بھی عبداللہ کو واپس کر دیا تھا۔

معلوم ہوا کہ 'کسی مسلمان کا کوئی مال کسی دستمن حربی کافر کے حوالہ پڑ جائے تو فتح اسلام کے بعد وہ مال اس کے اصلی مالک مسلمان ملر محد رو مدال غنیر میں مصر ماخل و کر اور پر مح

## باب فارسی یا اور کسی بھی عجمی زبان میں بولنا

اور الله تعالى في فرمايا كه "(الله كى نشانيوں ميں) تهمارى زبان اور رنگ كا اختلاف بھى ہے"۔ اور (الله تعالى كا ارشاد كه) "مم نے كوئى رسول نہيں بھيجا كيكن يد كه وه اپنى قوم كامم زبان ہو تاتھا۔"

( ١٠٠٠ م سے عمرو بن على فلاس نے بيان كيا كما ہم سے ابو عاصم

حَدُّثَنَا أَبُو عَاصِمِ قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ مِيْنَاءَ قَالَ: سَعِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ذَبِحْنَا بَعْيُمَةً لَنَا وَطَحَنَتْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرِّ. فَصَاحَ النّبِي اللهِ فَقَالَ: ((يَا أَنْتَ وَنَفَرِّ. فَصَاحَ النّبِي اللهِ فَقَالَ: ((يَا أَهْلُ الْحَنْدَقِ، إِنْ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُورًا، فَحَيْهَلاً بِكُمْ)).

نے بیان کیا' انہیں صنظلہ بن ابی سفیان نے خبردی' انہیں سعید بن میناء نے خبردی' انہیں سعید بن میناء نے خبردی' کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ جی میں استار آپ نے بیان کیا' کہ میں نے (جنگ خندق میں آخضرت میں آخضرت میں آخضرت میں کی بیک و بھوکا پاکر چیکے ہے۔ اور ایک ساع جو کا آٹا پکوایا ہے۔ اس لئے آپ دو چار آدمیوں کو ساتھ لے کر تشریف لائیں۔ لیکن آخضرت میں جاتھ نے آواز بلند فرمایا اے خندق کھودنے والو! جابر نے دعوت کا کھانا تیار کرلیا ہے۔ آؤچلو' جلدی پیل

[طرفاه في: ۲۰۱، ۲۰۲٪].

ترجیم مل الفظ سوراً فاری ہے جو آپ نے استعال فرمایا 'ای سے ترجمہ الباب ثابت ہوا۔ فسادات انسانی میں ایک برا فساد خطرناک المستحمل فضاد لسانی تعصب بھی ہے۔ حالا تکہ جملہ زبانیں اللہ پاک ہی کی پیدا کردہ ہیں۔ اسلام نے بختی کے ساتھ اس تعصب کا مقابلہ کیا ہے۔ آج کے دور میں زبانوں پر بھی دنیا میں بڑے نساد برپا ہیں جو سب انسانی جمالت و صلالت و کج روی کے نتائج ہیں۔ جو لوگ کسی بھی زبان سے تعصب برتے ہیں ان کی یہ انتمائی مماقت ہے۔

لفظ سوراً سے دعوت کا کھانا مراد ہے یہ فاری لفظ ہے۔ حضرت امام ؒ نے اس حدیث کے ضعف پر بھی اشارہ فرمایا ہے جس میں خہور ہے کہ دوزخی لوگ فاری زبان بولیں گے۔

مَرُرَبُ حَدُثَنَا حَبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرُنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيْدِ عَنْ أَمْ خَالِدِ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيْدِ عَنْ أَمْ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيْدِ عَنْ أَمْ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيْدِ فَلَاتُ: أَبَيْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ وَعَلَيُ قَلِيمِ أَصْفَرُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(اک \* ۳) ہم سے حبان بن مویٰ نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی انہیں فالد بن سعید نے انہیں ان کے والد نے اور ان سے ام فالد بنت فالد بن سعید نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ مائی فالد بن سعید نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ مائی فدمت میں اپنے والد کے ساتھ حاضر ہوئی میں اس وقت ایک زرد رنگ کی قمیص پنے ہوئے تھی۔ آنخضرت مائی ہے اس پر فرمایا "سنہ سنہ "عبداللہ نے کہا کہ بید لفظ حبثی زبان میں عمدہ کے سعنے میں بولا جاتا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں مرنبوت کے ساتھ (جو میں بولا جاتا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں مرنبوت کے ساتھ (جو آئا کیان آپ کی بشت پر تھی) کھیلنے گی تو میرے والد نے جمعے ڈائا کیان کیا تو میرے والد نے جمعے ڈائا کیان کیا تو میرے والد نے جمعے ڈائا کیان آخضرت نے فرمایا کہ اسے مت ڈائو پھر بین اور پر انی کر عبداللہ نے کہا کہ چنانچہ بیہ قیص استے کر 'اور پھر بین اور پر انی کر عبداللہ نے کہا کہ چنانچہ بیہ قیص استے دنوں تک باتی رہی کہ زبانوں پر اس کا چرچا آگیا۔

٥٤٨٥، ٣٩٩٥٦.

ترجمہ باب اس ہے نکلا کہ آپ نے سنہ سنہ فرمایا جو حبثی زبان ہے ام خالد اتنے دنوں زندہ ری کہ وہ کپڑا پہنتے پہنتے کالا ہو گیا۔ بیر رسول کریم مان کے رعاکی برکت تھی۔

٣٠٧٧ - حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدُّثَنَا غُنْدُرٌ قَالَ حَدُّثَنَا شُعْيَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ أَحَدَ تَـمْرَةً مِنْ تَمْرِ اللهَ عَنْهُ أَنَّ المَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُ الْكَالُ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُ الْكَالُ الصَّدِقَةِ ((كِخْ، كِخْ، أَمَّا تَعْرِفُ أَنَّا لاَ اللَّهُ الْكُلُ الصَّدِقَةَ إِي).[راجع: ١٤٨٥]

(۳۵۴) ہم سے محر بن بشار نے بیان کیا کہ ہم سے غندر نے بیان کیا کہ ہم سے غندر نے بیان کیا کہ ہم سے غندر نے بیان کیا ان سے محر بن زیاد نے اور ان سے ابو ہریہ ہ نے بیان کیا کہ حسن بن علی بی آت نے صدقہ کی محبور میں سے (جو بیت المال میں آئی تھی) ایک محبور اٹھالی اور اپنے منہ کے قریب لے گئے۔ لیکن آنخضرت اللہ کے انہیں فاری زبان کا یہ لفظ کر یہ کو کے گئے۔ لیکن آنخضرت اللہ کے انہیں معلوم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھیا کرتے ہیں۔

المرامیات کا ایک برا فراند میں بچوں کو ڈاننے کے لئے کتے ہیں جب وہ کوئی گندہ کام کریں۔ اس سے بھی عربی کے علاوہ دو سری میں المیتیں کے اللہ میں المیتیں کا استعال جائز ہابت ہوا۔ خصوصاً فاری زبان ہو عرصہ دراز سے مسلمانوں کی محبوب ترین زبان رہی ہے۔ جس میں اسلامیات کا ایک برا فرانہ محفوظ ہے۔ میدان جنگ میں حسب ضرورت ہر زبان کا استعال جائز ہے۔

فارى كى وجر تسميہ حافظ صاحب بيان فرماتے بيں: قبل انهم ينتسبون الى فارس بن كومرث واختلف فى كومرث قبل انه من ذرية سام بن نوح وقبل من ذرية يافث بن نوح وقبل انه من ادم لصله وقبل انه ادم نفسه وقبل لهم الفرس لان جدهم الاعلى ولد له سبعة عشر ولله كان كل منهم شجاعًا فارسا فسموا الفرس (فتح) لينى اس كمك كے باشندے قارس بن كومرث كى طرف منسوب بيں جو سام بن نوح يا يافث بن نوح كى اولاد بيں سے بين بعض نے ان كو آوم كا بينا اور بعض نے ثور آوم بھى كما ہے۔ يہ بھى كما كيا ہے كہ ان كے مورث اعلى كے سرہ الاكے سرہ الركے بيدا ہوئے جو سب بمادر شمسوار شے اس كے ان كى اولاد كو فارس كما كيا واللہ اعلى۔

رَبِ اللهِ اللهِ الْمُلُولِ، وَقُولِ اللهِ اللهِ تَعَالَى : ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ ﴾ [آل عمران: ١٦١]

٣٧ - حَدُّثَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدُّثَنَا يَحْتَى عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو زُرْعَةَ قَالَ: حَدَّثِنِي أَبُو مُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: حَدَّثِنِي أَبُوهُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: قَامَ فِيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا: فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ، قَالَ: (لاَ أَلْقَيَنُ أَحَدَكُمْ يَومَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ شَاةً لَهَا ثُغَاءً عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ شَاةً لَهَا ثُغَاءً عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ أَلَهًا لَهَا ثُغَاءً عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ

باب مال غنیمت میں سے تقسیم سے پہلے کچھ چرالیا اور اللہ تعالیٰ نے سور ہ آل عمران میں فرمایا "اور جو کوئی خیانت کرے گاوہ قیامت میں اسے لے کر آبئے گا۔"

(۱۳۵۷) ہم سے مسدو بن سرمد نے بیان کیا کہا ہم سے کیلی نے بیان کیا ان سے ابو حیان نے بیان کیا ان سے ابو درعہ نے بیان کیا ان سے ابو ہریرہ ٹے بیان کیا کہ جمعے سے ابو ہریرہ ٹے بیان کیا کہ نبی کریم سے ابو ہریرہ ٹے بیان کیا کہ نبی کریم سے ابو ہریہ ٹائیل نے ہمیں خطاب فرمایا اور غلول (خیانت) کاذکر فرمایا اس جرم کی ہولناکی کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تم سے کسی کو بھی قیامت کے دن اس حالت میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر بکری لدی ہوئی ہو اور وہ چلا رہی ہویا اس کی گردن پر گھو ڑا لدا ہوا ہوا دروہ چلا رہا ہو اور وہ شخص مجھے سے کے

حَمْحَمةٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِنْهِ، فَأَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِنْهِ، فَأَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِنْهِ، وَعَلَى رَقَبَيهِ بَعِيْرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِنْنِي، فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا، قَدْ أَبْلَعْتُكَ. وَعَلَى رَقَبَيهِ صَامِت فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِنْنِي، فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا، قَدْ أَبْلَغَتُكَ. أَوْ عَلَى رَقَبَيهِ رِقَاعَ تَخْفِقُ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغْنِي، فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا قَدْ أَبْلَعْتُكَ)). فَوَقُولُ عَنْ أَبِي حَيَّانَ فَوْسَ لَهُ وَقَالَ أَيُوبُ عَنْ أَبِي حَيَّانَ فَوْسَ لَهُ وَقَالَ أَيُوبُ عَنْ أَبِي حَيَّانَ فَوَسَ لَهُ حَمْحَمَةٌ.

[راجع: ١٤٠٢]

کہ یارسول اللہ ایمری مدد فرمائے۔ کمین میں یہ جواب دے دول کہ میں تہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میں تو (خدا کا پیغام) تم تک پنچا چکا تھا۔ اور اس کی گردن پر ادخ لدا ہوا اور چلا رہا ہو اور وہ مخص کے کہ یارسول اللہ ایمیری مدد فرمائے۔ لیکن میں یہ جواب دے دول کہ میں تہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا میں تو خدا کا پیغام تہمیں پنچا چکا تھا ، یا (وہ اس حال میں آئے کہ) وہ اپنی گردن پر سونا ، چاندی ، اسباب لادے ہوئے ہو اور مجھ سے کے ، یارسول اللہ! میری مدد فرمائے ، لادے ہوئ میں اس سے یہ کمہ دول کہ میں تہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا ، میں اللہ تعالیٰ کا پیغام تہمیں پنچا چکا تھا۔ یا اس کی گردن پر کپڑے کے میں اللہ تعالیٰ کا پیغام تہمیں پنچا چکا تھا۔ یا اس کی گردن پر کپڑے کے میں اللہ تعالیٰ کا پیغام تہمیں پنچا چکا تھا۔ یا اس کی گردن پر کپڑے کے میری مدد نہیں کر سکتا ، میری مدد تیجے اور میں کمہ دول کہ میں تہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا ، میری مدد تیجے اور میں کمہ دول کہ میں تہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا ، میں تو (خدا کا پیغام ) پہلے ہی پنچا چکا تھا۔ اور ایوب شختیانی نے بھی ابو میں سے روایت کیا ہے گھوڑ اللادے دیکھوں جو بہنا رہا ہو۔

المجار المحاص و المحدوث المحد

١٩٠ بَابُ الْقَلِيْلِ مِنَ الْغُلُولِ
 وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ النّبِيِّ
 صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهُ حَرَّقَ مَتَاعَهُ،
 وَهَذَا أَصَحُ.

٣٠٧٤ حَدُّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ سَالِمِ بْنِ

باب مال غنیمت میں سے ذراسی چوری کرلینا

اور عبدالله بن عمر بن من عربی و باب کی حدیث میں نبی کریم ملی کیا سے به روایت نبیس کیا کہ آپ نے اور یہ دوایت نبیس کیا کہ آپ نے جرانے والے کا اسباب جلادیا تھا اور بہد زیادہ صحیح ہے اس روایت سے جس میں جلانے کا ذکر ہے۔

(٣٠٤/٣) ہم سے على بن عبداللہ نے بيان كيا كما ہم سے سفيان أورى نے بيان كيا ان سے عمرونے ان سے سالم بن الى الجعدنے

ان سے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ نبی کریم ملی اللہ کے سامان واسباب پر ایک صاحب مقرر سے 'جن کانام کر کرہ تھا۔ ان کا انقال ہو گیا' آنخضرت ملی کیا۔ ضحابہ انتقال ہو گیا' آنخضرت ملی کیا۔ ضحابہ انسیں دیکھنے گئے تو ایک عباء جے خیانت کر کے انہوں نے چھپالیا تھا ان کے یمال ملی۔

ابو عبداللہ (مام بخاریؓ) نے کہا کہ محمد بن سلام نے (ابن عیدینہ سے نقل کیااور) کہایہ لفظ کر کرہ مفتح کاف ہے اور اسی طرح منقول ہے۔

أَبِي الْجَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: ((كَانْ عَلَى ثِقْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُّ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرِةً، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَطَّ: ((هُوَ فِي النَّارِ))، فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلْهَا)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ قَالَ ابْنُ سَلاَم: كَوْكَرَةُ: يَعْنِي بِفَتْحِ الْكَافِ. وَهُوَ مَصْبُوطٌ كَذَا.

معلوم ہوا کہ مال غنیمت میں سے ذرا می چیز کی چوری بھی حرام ہے جس کی سزایقینا دوزخ ہوگی۔ اس صدیث سے ان لوگوں کا رد ہوا جو کتے جیں کہ مومن گناہوں کی وجہ سے دوزخ نہیں جائے گا۔ قرآن پاک نے صاف اعلان کیا ہے۔ ﴿ وَمَنْ یَغُلُلْ یَاْتِ بِمَا عَلَّ یَوْمَ الْفِلُوں کی وجہ سے دوزخ نہیں جائے گا۔ قرآن پاک نے صاف اعلان کیا ہے۔ ﴿ وَمَنْ یَغُلُلْ یَاْتِ بِمَا عَلَّ یَوْمَ الْفِلُونَ الْفِلُونَ عَلَى الْفِلُونَ عَلَى الْفِلُونَ عَلَى الْفِلُونَ عَلَى الْفِلُونَ مِنْ الْمَالُونَ اللّٰ مَالُونَ اللّٰ الْفِلُونَ وَ اللّٰ کَا عَمَلَ جَمَادُ اللّٰ مَعْصَية او المواد هو فی الناد ان لم یعف الله عنه (فتح)

١٩١ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذَبْحِ الإبلِ
 وَالْغَنَم فِي الْـمَغَانِـم

٥٧٠٧ حَدُّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدُّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوقِ عَنْ عَبْايَةً بْنِ رِفَاعَةً عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ قَالَ: عَنْ عَبَايَةً بْنِ رِفَاعَةً عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ قَالَ: ((كُنّا مَعَ النّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدُي السَّحَلِيْقَةِ فَأَصَابَ النّاسَ جُوعٌ، وَأَصَبْنَا إِبِلاَّ وَعَنَماً - وَكَانَ النّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فِي أُخْرِيَاتِ النّاسِ - وَكَانَ النّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فِي أُخْرِيَاتِ النّاسِ - فَعَجَلُوا فَنَصَبُوا الْقُدُورِ اللّهُدُورِ اللّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ الله أَعْرَيَاتِ النّاسِ - فَعَجَلُوا فَنَصَبُوا اللّهَدُورَ، فَأَمَرَ بِالقُدُورِ اللّهَ عَلَيْ أَعْلَى عَشَرَةً مِنَ الْقَدُورِ بَعْيَقٍ، وَفِي الْقَوْمِ خَيلٌ فَعَجَلُوا فَنَعْ مِنْهَا بَعِيْرٌ، وَفِي الْقَوْمِ خَيلٌ يَسِيْرٌ، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسِهُم فَحَبَسَهُ اللهُ، فَقَالَ: ((هَذِهِ الْبَهَائِمُ اللهُ عَلَيْكُمْ بِسَهُم فَحَبَسَهُ اللهُ، فَقَالَ: ((هَذِهِ الْبَهَائِمُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ كَأُوالِدِ الْوَحْشِ، فَمَا نَدُ عَلَيْكُمْ لَهُ اللهُ عَلَيْكُمْ فَمَا نَدُ عَلَيْكُمْ فَمَا نَدُ عَلَيْكُمْ

## باب مال غنیمت کے اونٹ بکریوں کو تقسیم سے پہلے ذریح کرنا مکروہ ہے

وضاح مشکری نے بیان کیا' ان سے سعید بن مروق نے' ان سے عبایہ بن رفاعہ نے بیان کیا' کہا ہم سے ابو عوانہ عبایہ بن رفاعہ نے اور ان سے ان کے دادا رافع بن خدت کی بوائٹر نے بیان کیا کہ مقام ذوالحلیفہ میں ہم نے نبی کریم المائیلیا کے ساتھ پڑاؤ کیا۔ بیان کیا کہ مقام ذوالحلیفہ میں ہم نے نبی کریم المائیلیا کے ساتھ پڑاؤ کیا۔ لوگ بھوکے تھے۔ ادھر غنیمت میں ہمیں اونٹ اور بکریاں ملی تھیں۔ آخضرت ساٹھ لیا گئر کے بیچھے کے جھے میں تھے۔ لوگوں نے (بھوک کے مارے) جلدی کی ہانڈیاں پڑھا دیں۔ بعد میں نبی کریم المائیلیل کے مارے) جلدی کی ہانڈیاں پڑھا دیا۔ بعد میں نبی کریم المائیلیل کے مارے) جلدی کی ہانڈیاں کو اوندھا دیا گیا پھر آپ نے غنیمت کی تقسیم شروع کی دس بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر رکھا۔ اتفاق سے مال غنیمت کا ایک اونٹ بھاگ نکلا۔ لشکر میں گھو ڑوں کی کمی تھی۔ لوگ غنیمت کا ایک اونٹ بھاگ نکلا۔ لشکر میں گھو ڑوں کی کمی تھی۔ لوگ اسے پکڑنے کے لئے دوڑے لیکن اونٹ نے سب کو تھکا دیا۔ آ ٹر ایک صحابی (خود رافع می نے اسے تیرمارا۔ اللہ تعالی کے تھم سے اونٹ ایک صحابی (خود رافع می نے اسے بیرمارا۔ اللہ تعالی کے تھم سے اونٹ جمال تھا وہیں رہ گیا۔ اس پر آخضرت ماٹھ کیا کہ ان (پالتو)

فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا). فَقَالَ جَدِّي : إِنَّا نَرْجُوا - أَو نَحَافُ - أَنْ نَلْقَى الْعَدُوُّ غَذَا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدِي؛ أَفَنَذْبَحُ بِالقَصَبِ؟ فَقَالَ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنُ والظُّفْرُ. وَسَأَحَدُّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمَدَى الْحَبَشَةِيَ.

[راجع: ۲٤۸۸]

جانوروں میں بھی جنگلی جانوروں کی طرح بعض دفعہ وحشت ہو جاتی ہے۔ اس لئے اگر ان میں سے کوئی قابو میں نہ آئے تو اس کے ساتھ ایسانی کرو عبایہ کتے ہیں کہ میرے دادا (رافع بڑاٹھ) نے فد مت نبوی میں عرض کیا کہ ہمیں امید ہے یا (یہ کما کہ) خوف ہے کہ کل کمیں ہماری دشمن سے ٹہ بھیڑ نہ ہو جائے۔ ادھر ہماری پاس چھری نہیں ہے۔ توکیا ہم بانس کی پھیوں سے ذرئ کر سکتے ہیں ؟ آپ نے فرمایا کہ جو چیز خون ہمادے اور ذرئ کرتے وقت اس پر اللہ تعالی کانام بھی لیا گیا ہو ) جو تو اس کا گوشت کھانا طلال ہے۔ البتہ وہ چیز (جس سے ذرئ کیا گیا ہو) دانت اور ناخن نہ ہونا چاہئے۔ تہمارے سامنے میں اس کی وجہ بھی بیان کرتا ہوں دانت تو اس لئے نہیں کہ وہ ہڈی ہے اور ناخن اس کی ایک نہیں کہ وہ جبھی کے نہیں کہ وہ جبھی ہیں کہ وہ جبھی کے نہیں کہ وہ جبھی کی تو اس کی جھری ہیں۔

رافع بڑت کے کلام کا مطلب یہ ہے کہ تلوار ہے ہم جانوروں کو اس لئے نہیں کائ سکتے کہ کل پرسوں جنگ کا اندیشہ ہے۔ ایسانہ ہو تکواریں کند ہو جائیں۔ توکیا ہم بانس کی مجیبیوں سے کاٹ لیس کہ ان میں بھی دھار ہوتی ہے۔ بڑی جنوں کی خوراک ہوتی ہے ذئ کرنے سے نجس ہو چاہئے گی۔ ناخن حبثیوں کی چھریاں ہیں حبثی اس وقت کافریقے تو آپ نے ان کی مشاہمت سے منع فرمایا۔ باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے۔

حافظ صاحب فرماتے ہیں۔ وموضع الترجمة منه امره صلى الله عليه وسلم باكفاء القدو دفانه مشعر بكواهة ماصنعوا من الذبح بغير اذن (ف) يعنى باب كا مطلب اس سے ظاہر ہے كه رسول كريم التي الله عليه والناكر ويا۔ اس لئے كه بغير اجازت ان كا ذبيحه مكروه تھا۔ شور با بما ويا كميا۔ واما اللحم فلم يتلف بل يحمل على انه جمع ورد الى المغانم يعنى كوشت كو تلف كرنے كى بجائے جمع كرك مال غنيمت ميں شامل كرديا كميا۔ والله اعلم بالصواب

باب فنقى خوش خبرى دينا

۲۰۰۲ ہم سے محمد بن شخیٰ نے بیان کیا کہ ہم سے کی قطان نے بیان کیا کہ ہم سے محمد بن شخیٰ نے بیان کیا کہ ہم سے اساعیل بن ابو خالد نے بیان کیا کہ مجھ سے جریر بن عبداللہ بن ابی حازم نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے جریر بن عبداللہ بکل بڑا تھ نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول کریم سل الحیا نے فرمایا 'ذی الخلصہ (یمن کے کید) کو تباہ کر کے مجھے کیوں خوش نہیں کرتے سے ذی الخلصہ (یمن کے قبیلہ) خشم کابت کدہ تھا (کیدے کے مقابل بنایا تھا) جے کعبہ الیمانیہ کستے تھے۔ چنانچہ میں (اپنے قبیلہ) الممس کے ڈیڑھ سو سواروں کو لے کر تیار ہو گیا۔ یہ سب ایجھے شمسوار تھے۔ پھر میں نے

197 - بَابُ البِشَارَةِ فِي الْفُتُوحِ
- ٣٠٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ:
حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ: قَالَ لِيْ جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ
اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ لِيْ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: ((أَلاَ تُرِينُحُنِي مِنْ فَيْدًا فِيْهِ جَفْعَمُ وَسَلَّمَ: ((أَلاَ تُرِينُحُنِي مِنْ فَيْدًا فِيْهِ جَفْعَمُ يُسَمِّي كَعْبَةَ الْيَمَانِيَةَ. فَانْطَلَقْتُ فِي خَمْعَمُ خَمْسِيْنَ وَمِانَةٍ مِنْ أَحْمَسَ - وَكَانُوا خَمْسِيْنَ وَمِانَةٍ مِنْ أَحْمَسَ - وَكَانُوا خَمْسَ - وَكَانُوا

أَصْحَابَ خَيْلٍ - فَأَخَبَرْتُ النّبِيِّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنِّي لاَ أَنْبَتُ عَلَى الْخَيْلِ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أَنِّي لاَ أَنْبَتُ عَلَى الْخَيْلِ، فَضَرَبِ فِي صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ فِي صَدْرِي، فَقَالَ : ((اللّهُمُّ تَبْتَهُ، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا)). فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرُقَهَا، فَأَرْسَلَ إِلَى النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَحَرُقَهَا، فَأَرْسَلَ إِلَى النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يُبَشِرُهُ، فَقَالَ رَسُولُ جَرِيْدٍ: يَا وَسَلَم يُبَشِرُهُ، فَقَالَ رَسُولُ جَرِيْدٍ: يَا وَسَلّم يُبَشِرُهُ، فَقَالَ رَسُولُ جَرِيْدٍ: يَا جَنْكَ بِالْحَقِّ، مَا جَرَيْدٍ: يَا جَنْكَ بِالْحَقِّ، مَا جَرَيْدٍ: يَا جَنْكَ بِالْحَقِّ، مَا جَنْكَ خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَرَسُ. ((فَبَارَكَ عَلَى خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ)). قَالَ مُسَدَّدٌ : ((بَيْتُ فِي خَمْمَ مَرَّاتٍ)). قَالَ مُسَدَّدٌ : ((بَيْتُ فِي خَنْعَمَ)).

[راجع: ٣٠٢٠]

آنخضرت میں اور میں کیا کہ میں گووڑے پر اچھی طرح سے جم انہیں ہا تو آپ نے میرے سینے پر (دست مبارک) مارا اور مین نے آپ کی انگیوں کا نشان اپ سینے پر دیکھا۔ آپ نے پھریہ دعا دی اللہ! اے گوڑے کوڑے بر جمادے اور اسے صیح راستہ دکھانے والابنا دے اور خود اسے بھی راہ پایا ہوا کر دے۔ پھر جریہ مہم پر روانہ ہوئے۔ اور ذی الخلصہ کو توڑ کر جلا دیا۔ اس کے بعد نبی کریم میں اللہ میں خوش خبری تجریہ کے قاصد (حصین بن ربید) نے ذمہ مت نبوی میں) حاضر ہو کر عرض کیا یارسول اللہ! اس ذات فدمت نبوی میں) حاضر ہو کر عرض کیا یارسول اللہ! اس ذات وقت تک آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا جب تک وہ بت کدہ جل کر ایسا (سیاہ) نہیں ہوگیا جیسا خارش والا بیار اونٹ سیاہ ہوا کرتا جا۔ یہ س کر آخضرت میں ہوگیا جیسا خارش والا بیار اونٹ سیاہ ہوا کرتا ہیں اب کیدل جوانوں کے لئے پانچ مرتبہ برکت کی دعا فرمائی۔ مسدد نے اس ہیدل جوانوں کے لئے پانچ مرتبہ برکت کی دعا فرمائی۔ مسدد نے اس حدیث میں یوں کماذی الخلصہ خشم قبیلے میں ایک گھر تھا۔

خارش زدہ اونٹ بال وغیرہ جھڑ کر کالا اور دہلا پڑ جاتا ہے۔ اس طرح ذی الخلصہ جل بھن کر چھت وغیرہ گر کر کالا پڑ گیا تھا۔ باب کا مطلب اس طرح نکلا کہ جریر نے کام پورا کر کے آپ کو خوش خبر بھیجی۔ فساد اور بد امنی کے مراکز کو ختم کرنا وامن کے لئے ضروری ہے۔ خواہ وہ مراکز ند بب بی کے نام پر بنائے جائیں۔ جیسا کہ آنخضرت ساتھ انے مدینہ میں ایک مجد کو بھی گرا ویا جو معجد ضرار کے نام سے مشہور ہوئی۔

١٩٣ - بَابُ مَا يُعْطِي الْبَشِيْرُ

وَأَعْطَى كَعْبُ بْنُ مَالِكِ ثَوبَينِ حِينَ بُشُرَ بالنُّوْبَةِ

باب (فتح اسلام کی)خوش خبری دینے والے کو انعام دینا اور کعب بن مالک نے جب انہیں توبہ کے قبول ہونے کی خوش خبری سنائی گئی تو خوش خبری سنانے والے کو دو کیڑے انعام دیئے تھے۔

یہ خوش خبری سلمہ بن اکوع یا حمزہ بن عمرو اسلمی نے دی تھی۔ اس حدیث کو حضرت امام بخاری نے کتاب المغازی میں وصل کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ کسی بھی امرکی خوش خبری سانے والے کو انعام دیا جانا مستحب ہے۔ پھر جنگ میں فتح کی بشارت تو بردی اہم چیز ہے۔ اس کی بشارت دینے والا یقیناً انعام کا حقد ارہے۔

باب فتح مکہ کے بعد وہاں سے ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں رہی

(24-44) مم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کما ہم سے شیبان

١٩٤ - بَابُ لاَ هِجْرَةَ
 بَعْدَ الْفَتْحِ
 ٣٠٧٧ - حَدُثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاس قَالَ

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ اللهُ عَنْهُمَا طَاوُسٍ عَنِ اللهُ عَنْهُمَا فَالَوْسِ عَنِ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النّبِي اللهُ عَنْهُمَا وَلَا قَالَ: قَالَ النّبِي اللهُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً : ((لاَ هِجُرَةً، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ. وَإِذَا اللّٰتَنْفِرتُمْ فَانْفِرُوا)). [راجع: ١٣٤٩]

نے بیان کیا' ان سے منصور نے' ان سے مجاہد نے' ان سے طاؤس نے اور ان سے عبداللہ بن عباس بھ اللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم اللہ اللہ نبی کریم اللہ اللہ نبیل نبیل نبیل کے دن فرمایا' اب ججرت ( مکہ سے مدینہ کے لئے) باقی نبیل ربی' البتہ حسن نبیت اور جماد باقی ہے۔ اس لئے جب منہیں جماد کے لئے بایا جائے تو فوراً نکل جاؤ۔

روی اللہ میں تھا اور مسلمانوں کو وہاں آزادی نہیں تھی، تو ارالاسلام نہیں تھا اور مسلمانوں کو وہاں آزادی نہیں تھی، تو المین تھی، تو المین تھی، تو المین تھی۔ اسلامی حکومت کے تحت آ چکا۔ اس لئے یمال سے ہجرت کا کوئی سوال ہی باتی نہیں رہا۔ یہ معنی ہر گز نہیں کہ سرے سے ہجرت کا حکم ہی ختم ہوگیا۔ کیونکہ جب تک دنیا قائم ہے اور جب تک کفرو اسلام کی سمکنش بیق ہے، اس وقت تک ہر اس خطہ سے جمال مسلمانوں کو احکام اسلام پر عمل کرنے کی آزادی حاصل نہ ہو، وارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا فرض ہے۔

ہجرت کے لغوی معنی چھوڑنا' اصطلاح میں اسلام کے لئے اپنا وطن چھوڑ کر دار الاسلام میں جا رہنا' اگر یہ ہجرت رضائے اللی کے مقررہ اصولوں کے تحت کی جائے تو اسلام میں اس کا بڑا درجہ ہے۔ اور اگر دنیا طلبی یا اور کوئی غرض فاسد ہو تو اس ہجرت کا عنداللہ کوئی ثواب نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت امام بخاری شروع ہی میں حدیث انصا الاعمال بالنبات نقل فرما چکے ہیں۔ اس دور پرفتن میں بھی کمی حکم ہے۔ جو لوگ کسی ملک میں مماجر کے نام ہے مشہور ہوں ان کو خود فیصلہ کرنا ہے وہ مماجر کس فتم کے ہیں۔ ﴿ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى مَعَاذِيْرَهُ ﴾ (القیامة : ۱۵ سمار) کا یمی مطلب ہے کہ لوگوں کو چاہئے کہ وہ خود گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں اور اسٹے بارے میں خود فیصلہ کریں۔

مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِيهِ عَنْ أَبِي عُشْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُجَاشِعِ بَاخِيْهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ مُجَاشِعٌ بِأَخِيْهِ مُحَالِي بْنِ مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: مُجَالِدِ بْنِ مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: مُجَالِدِ بْنِ مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: هَذَا مُجَالِدِ يُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ. فَقَالَ: ((لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ قَسْعٍ مَكَةً، وَلَكِنْ أَبَايِعُهُ عَلَى الإِسْلاَمِ)).[راحع: ٢٩٦٦، ٢٩٦٢]

(24 ° 24 ° 40) ہم سے ابراہیم بن موٹی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو یزید بن ذریع نے خبردی انہیں فالد نے انہیں ابوعثان نهدی نے اور ان سے مجاشع بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجاشع اللہ علیہ وسلم این مجائی مجالد بن مسعود کو لے کر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ مجالد ہیں۔ آپ سے ہجرت پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ فتح کما ہے بعد اب ہجرت باقی نہیں رہی۔ ہاں میں اسلام پر ان سے بیعت لے لول گا۔

اس مدیث میں ابتدائے اسلام کی بجرت از مکہ برائے مدینہ مراو ہے۔ جب مکہ شریف فتح ہو گیا' تو وہاں تو سے بجرت کا سوال ہی ختم ہو گیا۔ بردایت کا یمی مطلب ہے۔

٣٠٨٠ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ
 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو وَابْنُ جُرَيْج:

( ۱۳۰۸ ) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے سفیان نے بیان کیا کہ ہم نے عطا سے سا

تھا'وہ بیان کرتے تھے کہ میں عبید بن عمیر کے ساتھ حضرت عائشہ گی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ ثبیر بہاڑ کے قریب قیام فرما تھیں۔ آپ نے ہم سے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ساتھ کے کہ پر فتح دی تھی' اسی وقت سے ہجرت کا سلسلہ ختم ہوگیا تھا۔ (ثبیر مشہور بہاڑ ہے)

## باب ذمی یا مسلمان عور توں کے ضرورت کے وقت بال دیکھناڈرست ہے اس طرح ان کانگا کرنا بھی جب وہ اللہ کی نافرمانی کریں

(۱۸ م ۱۱) جھے ہے جمہ بن عبداللہ بن حوشب الطائفی نے بیان کیا' ان

ہے ہشیم نے بیان کیا' انہیں حصین نے خبردی' انہیں سعد بن عبیدہ

نے اور انہیں ابی عبدالرحمٰن نے اور وہ عثمانی تھے' انہوں نے ابن
عطیہ سے کہا' جو علوی تھے' کہ ہیں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہارے
صاحب (حضرت علی بولٹ ) کو کس چیز سے خون بمائے پر جرات ہوئی'
میں نے خود ان سے سنا' وہ بیان کرتے تھے کہ جھے اور ذبیر بن عوام کو
میں نے خود ان سے سنا' وہ بیان کرتے تھے کہ جھے اور ذبیر بن عوام کو
بہتی کریم ملٹ کیا نے بھیجا۔ اور ہدایت فرمائی کہ روضہ خاخ پر جب تم
پہنچو' تو تہمیں ایک عورت (سارہ نامی) ملے گی۔ جے حاطب ابن بلتعہ "
بہتی کو تو تہمیں ایک عورت (سارہ نامی) ملے گی۔ جے حاطب ابن بلتعہ "
بہتی نو تک کر بھیجا ہے (تم وہ خط اس سے لے کر آق) چنانچہ
جب ہم اس باغ تک پہنچ ہم نے اس عورت سے کما کہ خط
جب ہم اس باغ تک پہنچ ہم نے اس عورت سے کما کہ خط
خود بخود نکال کردے دے ورنہ (تلاثی کے لئے) تمہارے کیڑے اتار
لئے جائیں گے۔ تب کمیں اس نے خط اسپے نمنے میں پیش کیا' تو) آپ
لئے جائیں گے۔ تب کمیں اس نے خط اسپے نمنے میں پیش کیا' تو) آپ
نے حاطب می بل جیجا

انہوں نے (حاضر ہو کر) عرض کیا۔ حضور! میرے بارے میں جلدی نہ فرمائیں! اللہ کی فتم! میں نے نہ کفر کیا ہے ہٹا ہوں' صرف اپنے خاندان کی محبت نے اس پر مجبور کیا تھا۔ آپ کے ہوں' صرف اپنے خاندان کی محبت نے اس پر مجبور کیا تھا۔ آپ کے

سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: ذَهَبْتُ مَعَ عُبَيْدِ بْنُ عُمَيْرٍ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا وَهِيَ مُجَاوِرَةً بَشِير فَقَالَتْ لَنَا ((انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ مُنْذُ فَتَحَ الله عَلَى نَبِيِّهِ فَلَكُ مَكُةً)) [طرفاه في : ٣٩٠٠، ٢٣١٤].

١٩٥ بَابُ إِذَا اضْطُرَّ الرَّجُلَ إِلَى
 النَّظَرِ فِي شُعُورِ أَهْلِ الذَّمَّةِ

وَالْمُوْمِنَاتِ إِذَا عَصَيْنُ اللهُ، وَتَجْرِيْدِهِنَ حَوْشَبِ الطَّائِفِيُ قَالَ حَدُّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدُّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدُّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اللهِ بَنِ عَبَيْدَةَ عَنْ المَّعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ المَّعْدِ بْنِ عُبَيْدةَ عَنْ المَّعْدِ بْنِ عُبَيْدةَ عَنْ المَّعْدِ بْنِ عُبَيْدةَ عَنْ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَ عُشْمَانِيا، فَقَالَ البِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَ عُشْمَانِيا، فَقَالَ البِي عَطِيْةَ وَكَانَ عَلَويًا: إِنِّي لأَعْلَمُ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْ وَسَلَمَ اللهِ عَلَى الدَّمَاء، سَمِعْتُهُ اللهِ عَلَى الدَّمَاء، سَمِعْتُهُ وَسَلَمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالزَّيْنِ النَّوْلَ وَوْضَة كَذَا، وَالزَّيْنِ اللهِ وَسَلَمَ وَاللهِ وَاللهُ وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَلَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ وَلَهُ اللهُ وَصَةً فَقُلْنَا: الْكِتَابِ. وَتَجَدُونَ إِنَّهُ الرُّوضَةَ فَقُلْنَا: النَّخُوجِينَ أَو اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ لَهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

[راجع: ٣٠٠٧]

فَقَالَ: لاَ تَعْجَلْ، وَاللهِ مَا كَفَرْتُ وَلاَ اللهِ مَا كَفَرْتُ وَلاَ اللهِ الْأَحْبَا، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ مِنْ أَصْحَابِكَ إِلاَّ وَلَهُ بِمَكْةَ مَنْ يَدْفَعُ اللهُ

بهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لِيْ أَحَدٌ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتْخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا. فَصَدُّقَهُ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ عُمَرُ: دَعْنِي أَصْرِبْ عُنْقَهُ، فَإِنَّهُ قَدْ نَافَقَ. فَقَالَ : ((وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلُّ اللهُ الطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرِ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ). فَهَذَا الَّذِيْ حَالَةً

اصحاب (مماجرین) میں کوئی فخض ایسا نہیں جس کے رشتہ دار وغیرہ کمہ میں نہ ہوں۔ جن کے ذریعہ اللہ تعالی ان کے خاندان والوں اور ان کی جائداد کی جمایت حفاظت نہ کرا تا ہو۔ لیکن میرا وہاں کوئی بھی آدمی نہیں' اس لئے میں نے چاہا کہ ان مکہ والوں پر ایک احسان کر دول' نبی کریم میں ہے جس نے جاہا کہ ان مکہ والوں پر ایک احسان کر فرائے۔ حضرت عمر فرمانے گئے کہ مجھے اس کا سرا تار نے دیجے' یہ تو منافق ہوگیا ہے۔ لیکن آنخضرت میں ہوگیا ہے۔ لیکن آنخضرت میں فرمایا جہیں کیا معلوم! اللہ تعالی اہل بدر کے مالت سے خوب واقف تھا اور وہ خود اہل بدر کے بارے میں فرما چکا ہے کہ "جو چاہو کرو"۔ ابو عبدالرحمٰن نے کما' حضرت علی اولی کو ای ارشاد نے (کہ تم جو چاہو کرو'خون ریزی پر) دلیر بنادیا ہے۔

ابو عبدالرحمٰن كا كلام مبالغہ ہے۔ حضرت على بڑتنى كى خدا ترى اور پر بين گارى ہے بعيد ہے كہ وہ خون ناحق كريں۔ امام عفاری ہے بخاری نے اس حدیث ہے يہ نكالا كہ ضرورت كے وقت عورت كى طاقى لينا اس كا برہند كرنا دربت ہے۔ بعض روا تول ميں بيہ ہے كہ اس عورت نے وہ خط اپنى چوئى ميں ہے نكال كر ويا۔ اس پر حافظ صاحب فرماتے ہيں۔ والجمع بينه وبين رواية احرجته من حجزتها اى مقعد الاذار لان عقيصتها طويلة بحيث تصل الى حجزتها فربطته في عقيصتها وغزرته بحجزتها افتح، لينى مردو روايتوں ميں مطابقت يہ ہے كہ اس عورت كے سركى چوئى اتنى لمى متى كہ وہ ازار بند باند ھنے كى جگہ تك لكى موكى تتى اس عورت نے اس كو چُيا كے اندر گوندھ كر نيچ مقعد كے پاس ازار ميں ٹاتك ليا تھا۔ چنانچہ اس جگہ ہے نكال كر ديا۔ راويوں نے جيسا ديكھا بيان كر ديا۔

سلف امت میں جو لوگ حضرت عنان بناٹھ کو حضرت علی بناٹھ پر فضیلت دیتے انہیں عنانی کتے اور جو حضرت علی بناٹھ کو حضرت عثان بناٹھ پر فضیلت دیتے انہیں عنانی کتے اور جو حضرت علی بناٹھ کو حضرت عثان بناٹھ پر فضیلت دیتے انہیں علوی کتے تھے۔ یہ اصطلاح ایک زمانہ تک رہی ' پر فوقیت نہیں دیتا جائے۔ وہ سب عنداللہ مقبول بین ان میں فاضل کون ہے اور مفضول کون ' یہ اللہ ہی بمتر جانتا ہے۔
ایوں خلفائے اربعہ کو حسب تر تیب خلافت اور محابہ پر فوقیت حاصل ہے ' پھر عشرہ کو بھی ہی المعین۔

١٩٦ - بَابُ اسْتِقْبَالِ الْغَزَاةِ

باب غازیوں کے استقبال کو جانا (جب وہ جمادسے لوٹ کر آئیں)

(۳۰۸۲) ہم سے عبداللہ بن ابی الاسود نے بیان کیا کما ہم سے بزید
بن زریع اور حمید بن الاسود نے بیان کیا ان سے حبیب بن شمید نے
اور ان سے ابن ابی ملیکہ نے کہ عبداللہ بن زبیر شاہل نے عبداللہ بن
جعفر سے کما مہیں وہ قصہ یاد ہے جب میں اور تم اور عبداللہ بن
عباس شاہل تیوں آگے جاکر رسول اللہ ملی ایس سے سے آپ جماد
سے واپس آ رہے تھے) عبداللہ بن جعفر نے کما ہل یاد ہے۔ اور

٣٠٨٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الأَسُودِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ وَحُمَيْدُ بْنُ الأَسُودِ عَنْ خَيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ عَنِ ابْنِ أَبِي عَنْ خَيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: ((قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لابْنِ جَعْفَرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ: أَتَذْكُو إِذْ تَلَقَيْنَا رَسُولَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ: أَتَذْكُو إِذْ تَلَقَيْنَا رَسُولَ اللهِ فَلَا أَنَا وَأَنْتَ وَابْنُ عَبَاسٍ ؟ قَالَ:

نْعَمْ، فَحَمَلْنَا وَتَرَكَكَ)).

آنخضرت مٹن کیا نے جمھ کو اور این عباس کو اپنے ساتھ سوار کر لیا تھا' اور تہیں چھوڑ دیا تھا۔

حافظ صاحب فرماتے ہیں۔ ظاهره ان القائل فحملنا هو عبدالله بن جعفر وان المتروک هو ابن الزبیر الن لین ظاہر ہے کہ سوار المسیمی اللہ بن جعفر ہیں اور متروک حضرت عبداللہ بن ذبیر ڈوائٹ ہیں۔ گرمسلم ہیں اس کے برعکس ندکور ہے۔ وقد نبه عیاض علی ان الذی وقع فی البخاری هو الصواب لینی قاضی عیاض نے سیمیہ کی ہے کہ بخاری کا بیان زیادہ صحح ہے۔ اس سے غازیوں کا آگے بیرے کر استقبال کرن نابت ہوا۔

نیزاس سے بیبوں کا زیادہ خیال رکھنا بھی ثابت ہوا۔ کو نکہ حضرت عبداللہ کے والد جعفر بن ابی طالب بڑاتھ انتقال کر چکے تھے۔ آخضرت سٹھیے نے ان کے بیٹم نیچ عبداللہ بڑاتھ کا دل خوش کرنے کے لئے سواری پر ان کو مقدم کیا' اگر کسی صحابی پر آخضرت سٹھیے ا کے بھی کمی امر میں نظر عنایت فرائی تو اس پر اس صحابی کے فخر کرنے کا جواز بھی ثابت ہوا' کسی بزرگ کی طرف سے کسی پر نظر عنایت ہو تو وہ آج بھی بطور فخراسے بیان کر سکتے ہیں۔

٣٠٨٣ - حَدُثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ : ((قَالَ حَدُثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ : ((قَالَ السَّالِبُ بْنُ يَزِيْدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، ذَهَبْنَا لَسَّالِبُ بْنُ يَزِيْدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، ذَهَبْنَا لَسَلِيبُ بِلَى تَنِيْةِ لَعَلَيْهِ رَسُولَ اللهِ هَامَعَ الصَّبْيَانِ إِلَى تَنِيَّةِ الْوَادَاعِينَ إِلَى تَنِيَّةِ الْوَدَاعِينَ [لَكَ اللهُ اللهُو

(۳۰۸۳) ہم سے مالک بن اساعیل نے بیان کیا کما کہ ہم سے سفیان بن عیدنہ نے بیان کیا کہ مائب بن سفیان بن عیدنہ نے بیان کیا ان سے زہری نے بیان کیا کہ سائب بن بزید رضی اللہ عنہ نے کما (جب رسول کریم مٹی فیا غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو) ہم سب نچ ثنیة الوداع تک آپ کا استقبال کرنے گئے تھے۔

مجاہدین کا واپسی پر پر خلوص استقبال کرنا سنت ہے۔ حضرت امام اس مقصد کو بیان فرما رہے ہیں۔ مدینہ کے قریب ایک گھائی تک لوگ اپنے مصانوں کو رخصت کرنے جایا کرتے تھے۔ اس کا نام ثنیت الوداع قرار دیا۔ غزوہ تبوک کی تفصیلات کتاب المفاذی میں آئیں گی۔ گی۔

#### ١٩٧ – بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْغَزُو

٣٠٨٤ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدُّثَنَا جُونِرِيَّةً عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النبِيُّ اللهِ كَانَ إِذَا قَفَلَ كَثْرَ لَلاَثًا قَالَ: ((آيبُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ، تَايبُونَ، عَابِدُونَ، حَامِدُونَ، لِرَبُّنَا تَايْدُونَ، حَامِدُونَ، لِرَبُّنَا سَاجِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَه، وَنَصَرَ سَاجِدُونَ. صَدَقَ اللهُ وَعْدَه، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَمَوَمَ الأَخْزَابَ وَحْدَهُ).

[راجع: ۱۷۹۷]

#### باب جمادے واپس ہوتے ہوئے کیا کے

(۱۸۲۰ م) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے جوریہ نے بیان کیا ان سے تافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر جی شانے کہ جب رسول اللہ مائی بے (جہاد سے) واپس ہوتے تو تین بار اللہ اکبر کئے اور یہ دعا پڑھے "ان شاء اللہ ہم اللہ کی طرف لوٹے والے ہیں۔ ہم توبہ کرنے والے ہیں۔ ہم توبہ کرنے والے ہیں۔ اس کی توبہ کرنے والے ہیں۔ اس کی تعریف کرنے والے ہیں۔ اس کی تعریف کرنے والے ہیں۔ اللہ نے تعریف کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ابنا وعدہ سچا کرد کھایا اپنے بندے کی مدد کی اور کافرول کے لشکر کوائی اکیلے نے فکست دے دی "۔

آئبون كامطلب اى بتعن زاجعون الى الله ليني بم الله كي طرف رجوع كرنے والے بير-

٣٠٨٥- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ ا اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﴿ مَقْفَلَهُ مِنْ عُسْفَانَ وَرَسُولُ ا للهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَقَدْ أَرْدَفَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، فَعَثَرَتْ نَاقَتَهُ فَصُرعَهَا جَمِيْعًا، فَاقْتَحَمَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ جُحْعَلَنِي اللهُ فِلدَاءَكَ. قَالَ: ((عَلَيْكَ الْمَرْأَةَ)). فَقَلَبَ ثُوبًا عَلَى وَجُهِهِ وَأَتَاهَا فَٱلْقَاهُ عَلَيْهَا، وَأَصْلَحَ لَهُمَا مَرْكَبَهُمَا فَرَكِبَا، وَاكْتَنَفْنَا رَسُولَ الله قَلَمًا أَشْرَقْنَا عَلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ: ﴿ (آيبُونْ، تَانِبُونْ، عَابِدُونْ لِرَبُّنَا حَامِدُونَ)). فَلَمْ يُزَلُ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى دَحَلَ الْمَدِيْنَةِ.

[راجع: ٣٧١]

( ١٥٠٠ م س ابو معمر ني بيان كيا كما بم س عبدالوارث ف بیان کیا 'کما کہ مجھ سے بچلی بن الی اسحاق نے بیان کیا 'اور ان سے انس بن مالک فنے بیان کیا کہ (غزوہ بنو لحیان میں جو ۲ھ میں ہوا) عسفان سے واپس ہوتے ہوئے ہم رسول الله سال کے ساتھ تھے۔ آپ این او نمنی بر سوار تھے اور آپ نے سواری پر پیچھے (ام المؤمنین) حفرت صفید بنت جی را او بھالیا تھا۔ الفاق سے آپ کی او نمنی مچسل گئی اور آپ دونوں گر گئے۔ یہ حال دیکھ کرابو طلح مجمی فور آاپی سواری سے کود بڑے اور کما' یارسول اللہ! الله مجھے آپ پر قربان كرے كيچھ چوٹ تو نتيں كلى ؟ آخضرت التي كيانے فرمايا پہلے عورت ی خبرلو۔ ابوطلح نے ایک کپڑا اپنے چرے پر ڈال لیا، پھر حضرت صفیہ " کے قریب آئے اور وہی کیڑا ان کے اوپر ڈال دیا۔ اس کے بعد دونوں حفرات کی سواری درست کی جب آپ سوار ہو گئے تو ہم آمخضرت مٹھیا کے جاروں طرف جمع ہو گئے۔ پھرجب مدینہ وکھائی دینے لگا تو آخضرت سل الله في من بيد دعا يرهي وسيم الله كي طرف والس مون وائے ہیں۔ توبہ کرنے والے 'اپنے رب کی عبادت کرنے والے اور اس كى حدير صف والے بين" - آخضرت ساليكم بيد دعابرابر برصة رہے یماں تک کہ مدینہ میں داخل ہو گئے۔

آپ کے ساتھ تھیں۔ کونکہ یہ خاتون آپ کو جنگ خیبر ہی میں ملی تھیں۔ جو عدد میں ہوئی۔ جنگ بولمیان ادھ میں ہوئی ہے۔ اس وقت حضرت صغیبہ موجود نہ تھیں۔ حضرت ابو طلحہ اپنے مند پر کپڑا ڈال کر اس لئے آئے کہ حضرت صغیبہ پر نظرنہ پڑے۔ والیی یر آخضرت می جارک بر الفاظ طیب "آبون تابون" جاری تھے۔ باب سے یی وجہ مناسبت ہے۔ اب بھی سنت یی ہے کہ سفر جج ہو یا اور کوئی سفر خیریت سے واپسی پر اس دعا کو پڑھا جائے۔ عورت کو اپنے مرد کے پیچھے او نمٹنی پر سواری کرنا بھی اس مديث سے ثابت ہوا۔ و في الخير الجاري انما قالت من عسفان لان غزوة خيبر كانت عقبها كانه لم يعتد بالاقامة المتخللة بينهما لتقار بھما لینی مسفان کالفظ لانے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ غزوہ خیبراس کے بعد ہی ہوا' اتنے قریب کہ رادی نے درمیانی عرصہ کو کوئی اہمیت نہیں دی اور ہروو کو ایک ہی سطح پر رکھ لیا جیسا کہ حدیث سلمہ بن اکوع بڑاٹھ میں تحریم متعہ کے بارے میں غزوہ اوطاس کا ذکر آیا ب. حالا نکه وه مکه بی میں حرام ہو چکا تھا۔ مگر اوطاس اور مکه میں تقارب کی وجد سے وہ اس کی طرف منسوب کر دیا۔

٣٠٨٦ - حَدُثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدُّثَنَا بِسْوُ بْنُ (٣٠٨٦) م على بن عبدالله مديى في بيان كيا يمامم سے بشربن

مفضل نے بیان کیا کہا ہم سے یحلی بن الی اسحاق نے بیان کیا اور ان ے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ اور ابو طلح "نبی کریم ملی الله علیه وسلم کے ساتھ تھے'ام المؤمنین حضرت صفیه رہی تھاکو آنخضرت سُلِيَةٍ لِم نَ اپني سواري پر پيچي بھار کھاتھا۔ رات ميں اتفاق ے آپ کی او نتنی بھسل گئی اور آنخضرت سائیل اگر گئے اور ام المؤمنين بھي گر گئيں۔ ابو طلح في يوں كماكه ميں سجھتا ہوں انہوں نے بھی اینے آپ کو اونٹ سے گرا دیا اور آمخضرت ملٹایا کے قریب پنچ كر عرض كيا' اے الله كے رسول! الله مجھے آپ ير قربان كرے کوئی چوٹ تو حضور کو سیس آئی ؟ آپ نے فرمایا کہ سیس لیکن تم عورت کی خبرلو۔ چنانچہ انہوں نے ایک کپڑاا پنے چرے پر ڈال لیا' پھر ام المؤمنين كي طرف برصے اور وہي كيرا ان ير وال ديا۔ اب ام المؤمنین کھڑی ہو گئیں۔ پھرابوطلح نے آپ دونوں کے لئے او نثنی کو مضبوط کیا۔ تو آپ سوار ہوئے اور سفر شروع کیا۔ جب مدینہ منورہ کے سامنے پہنچ گئے یا راوی نے یہ کما کہ جب مدیند د کھائی دینے لگا تو نبی كريم صلى الله عليه وسلم في بيه دعاردهي - "جم الله كى طرف اوفي والے ہیں۔ توبہ کرنے والے 'اپنے رب کی عبادت کرنے والے اور اس کی تعریف کرنے والے ہیں! آپ یہ دعا برابر پڑھتے رہے ' سال تك كە مەينە مىں داخل ہو گئے۔

الْـمُفَضُّل حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ غَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ أَنَّهُ أَقْبَلَ هُو وَأَبُو طَلْحَةً مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَعَ النَّبِيِّ اللَّاصَفِيَّةُ مُرْدِفُهَا عَلَى رَاجِلَتِهِ. فَلَمَّا كَانُوا بِيَعْضِ الطُّريْقِ عَشَرَتِ النَّاقَةُ فَصُرعَ النَّبِيُّ ﷺ وَالْـمَرْأَةُ، وَإِنَّ أَبَا طَلْحَةً قَالَ أَخْسِبُ قَالَ: اقْتَحَمَ. عَنْ بَعِيْرِهِ فَأَتَّى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا نَبِيُّ اللهِ، جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ، هَلُ أَصَابَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: ((لاَ، وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْمَرْأَةِ)). فَٱلْقَى أَبُو طَلْحَةَ ثَوْبَهُ عَلَى رَجْهِهِ لَقَصَدَ قُصْدَهَا، فَأَلْقَى ثُوبَهُ عَلَيْهَا، فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ، فَشَدُّ لَهُمَا عَلَى رَاحِلَتِهِمَا فَرَكِبَا، فَسَارُوا، خَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَهْرِ الْمَدِيْنَةِ - أَوْ قَالَ: أَشْرَفُوا عَلَى الْمَدِيْنَةِ - قَالَ النَّبِي ﴿ ((آيبُون، تَائِبُون، عَابِدُونَ لِرَبُّنَا حَامِدُونَ ﴾). فَلَمْ يَزَلُ يَقُولُهَا حَتَّى دَخَلَ الْمَدِيْنَةُ. [راجع: ٣٧١]

یہ بھی جنگ خیبری سے متعلق ہے۔ ہر دو احادیث میں الفاظ مخلفہ کے ساتھ ایک بی واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ بھی ہردو میں متفق ہے کہ آنخضرت ساتھ اس کے اس معلی میں اور حضرت صغید کی اور خضرت صغید کی اس کے اس کے اس کی ادار حمرت صغید کی اسلام اور حرم میں داخلہ سے متعلق ہے۔

١٩٨ - بَابُ الصَّلاَةِ إِذَا قَلِمَ مِنْ
 مَتْفَ

٣٠٨٧ - حَدُلُنا سُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ قَالَ حَدُثُنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ دَثَارِ قَالَ: صَعِبَ اللهِ رَضِيَ اللهِ رَضِيَ اللهِ عَلْهُ وَاللهِ رَضِيَ اللهِ عَلْهُ مَا اللهِ عَلْهُ مَا اللهِ عَلْهُمَ اللهِ عَلْهُمُ اللهِ عَلْهُمُ اللهِ عَلْهُمُ اللهِ عَلْهُمُ اللهِ عَلْهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ

#### باب سفرے واپسی پر نفل نماز (بطور نماز شکراداکرنا)

( ٢٠٠٨ ) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے محارب بن دفار نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنما سے سا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک

فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ قَالَ لِيْ: ((اذْ حُلْ الْمُسْجِدَ فَصَلِّ رَكْعَيْنِ)).[راجع: ٤٤٣] الْمُسْجِدَ فَصَلِّ رَكْعَيْنِ)).[راجع: ٤٤٣] جُرَيْج عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَنِ جُرَيْج عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيْهِ وَعَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ((أَنَّ النَّبِيُ اللهِ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ضَحَى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَى رَكْعَتَيْن ضَحَى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَى رَكْعَتَيْن

قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ)). [راجع: ۲۷۵۷]

سفر جہاد پر سفر جج وغیرہ کو بھی قیاس کیا جا سکتا ہے۔ ایسے طویل سفرسے خیریت کے ساتھ واپسی پر بطور شکرانہ دو رکعت نماز نفل ادا کرنا امر مسنون ہے' اللہ ہر مسلمان کو نصیب فرمائے' آمین۔

٩٩ - بَابُ الطَّعَامِ عِنْدَ الْقُدُومِ،
 وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْطِرُ لِمَنْ يَغْشَاهُ

٣٠٠٩ حَدُّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دَثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ رَسُولَ بَنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا رَأَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

[راجع: ٤٤٣]

سفریں تھا۔ جب ہم مدینہ پنچ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے معجد میں جااور دور کعت (نفل) نماز پڑھ۔

(۱۳۰۸۸) ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابن جر تیج نے بیان کیا' ان سے عبدالرحمٰن بن عبدالله بن کعب نے 'ان سے ابن شاب نے 'ان سے عبدالله عبدالله عبدالله بن کعب نے 'ان سے ان کے والد (عبدالله) اور پچاعبیدالله بن کعب رضی الله عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی الله علیہ و سلم جب دن چڑھے سفر سے واپس ہوتے تو بیھنے سے پہلے مجد میں جاکردو رکعت نفل نماز پڑھتے تھے۔

باب مسافر جب سفرہے لوٹ کر آئے تو لوگوں کو کھانا کھلائے (دعوت کرے)

اور عبدالله بن عمر مین (جب سفرسے واپس آتے تو) ملا قاتوں کے آنے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے تھے۔

نبیں شعبہ نے 'انہیں محارب بن داور انہیں جاربی عبداللہ انہیں شعبہ نے 'انہیں محارب بن داور نہیں جاربی عبداللہ انہیں شعبہ نے 'انہیں محارب بن داور نہیں جاربین عبداللہ رفی ہے کہ نبی کریم سائے ہے جب مدینہ تشریف لائے (غزوہ تبوک یا دات الرقاع سے) تو اونٹ یا گائے ذرج کی (راوی کو شبہ ہے) معاذ عبری نے راپی روایت میں) کچھ زیادتی کے ساتھ کہا۔ ان سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے محارب بن داور نے 'انہوں نے جابر بن عبداللہ کی بیان کیا' ان سے محارب بن داور نے جھے سے اونٹ خریدا تھا۔ دو اوقیہ رور ایک درہم یا (راوی کو شبہ ہے کہ دو اوقیہ) دو درہم میں۔ جب آپ مقام صرار پر پہنچ تو آپ نے محم دیا اور گائے ذرج کی گئی اور لوگوں نے اس کا گوشت کھایا۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ پہنچ تو جھے کھم دیا کہ پہلے معجد میں جاکر دو رکعت نماز پڑھوں' اس کے بعد جھے میں۔ ان کے بعد جھے میں۔ ان کی قریب آپ مدینہ منورہ پہنچ تو جھے میں۔ ان کی قریب آپ مدینہ منورہ پہنچ تو جھے میں۔ ان کی قریب آپ مدینہ منورہ پہنچ تو جھے میں۔ ان کی قبت وزن کرکے عنایت فرمائی۔

ا معزت عبدالله بن عمر بی استر میں روزہ نہیں رکھتے تھے نہ فرض نہ نفل 'جب کھر پر ہوتے تو بکوت روزے رکھا کرتے ' سیست اگرچہ ان کی عادت حالت اقامت میں بکوت روزے رکھنے کی تھی 'لیکن جب آپ سنرے واپس آتے تو دو ایک دن اس خیال سے روزہ نہیں رکھتے تھے کہ طاقات کے لئے لوگ آئیں گے اور ان کی ضیافت ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ میزبان ممان کے ساتھ کھائے 'اس لئے آپ ایسے موقع پر نفل روزہ چھوڑ دیتے تھے۔

آپ تنجد بیشہ پڑھا کرتے' سنت نبوی سے بال برابر بھی تجاوز نہ کرتے' بدعت سے اس قدر نفرت کرتے کہ ایک دفعہ ایک مجد میں گئے' وہاں کمتی نے الصلوۃ العلوۃ اپکارا' تو آپ ہے کمہ کر کھڑے ہو گئے' کہ اس بدعتی کی مبجد سے نکل چلو۔

معاذ كى سند ميان كرنے سے حضرت امام كى غرض يہ ہے كہ محارب كا ساع جابر سے ثابت ہو جائے۔ معاذ كى اس روايت كو امام مسلم نے وصل كيا ہے۔ اس روايت كو امام بخارى نے كى جگه بيان فرماكر اس سے بہت سے مسائل كا انتخراج فرمايا ہے۔ تعجب ہے كہ اليے فقہ الجحديث كے ماہر مجتد مطلق امام كو بعض كور باطن متعقب مجتد شيں مانتے 'جو خود ان كى كور باطنى كا جوت ہے۔

٣٠٩٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدْثَنَا شَعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
 ((قَدِمْتُ مِنْ سَفَرٍ، فَقَالَ النَّبِيُ اللَّهُ:
 (رَقَدِمْتُ مِنْ سَفَرٍ، فَقَالَ النَّبِيُ اللَّهُ:
 (رَقَعَتَنِ)). صِرَارٌ مَوضِعٌ نَاحِيَةٌ بِالْـمَدِيْنَةِ.
 [راجع: ٤٤٣]

ان سے محارب بن دار نے اور ان سے جابر بن عبداللہ ایکھائے نے بیان کیا کہ میں سفرے واپس مدینہ پہنچاتو آنخضرت مائی کیا نے مجھے تھم ویا کہ مسجد میں جاکردو رکعت نفل نماز پڑھوں' صرار (مدینہ منورہ سے تین میل کے فاصلے پر مشرق میں) ایک جگہ کانام ہے۔

( ١٩٠٩ ) م س ابو الوليد ني بيان كيا كما مم س شعبه ني بيان كيا

اس حدیث کی مناسبت ترجمہ بلب سے مشکل ہے۔ بعضوں نے کہا یہ پہلی حدیث ہی کا ایک نکڑا ہے اس کی مناسبت سے اس کو ذکر کر دیا۔ معلوم ہوا کہ سفر سے واپسی پر ممجد میں جا کر شکرانہ کے دو نفل پڑھنا مسنون ہے جیسے کہ خیریت کے ساتھ واپسی پر احبلب و اقران کی دعوت کرنا جیسا کہ ذکور ہوا۔



باب خمس کے فرض ہونے کابیان

لفظ خمس اس پانچویں حصہ پر بولا جاتا ہے ،جو اموال غنیمت سے نکال کر خاص مصارف میں صرف ہوتا ہے۔ باقی ماندہ مال مجابدین میں تقسیم ہو جاتا ہے۔

٣٠٩١ حَدُثْنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ
 الله قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ:
 مباركا

١ - بَابُ فَرْضِ الْحُمُسِ

(۱۳۰۹) ہم سے عبدان نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خردی' انہیں یونس نے' ان سے زہری نے بیان کیا'

انہیں زین العلدین علی بن حسین نے خبردی اور انہیں حسین بن علی رضی الله عنه نے خروی که حضرت علی بزائد نے بیان کیا' جنگ بدر کے مال غنیمت سے میرے حصے میں ایک جوان او نٹنی آئی تھی اور نبی كريم صلى الله عليه وسلم نے بھى ايك جوان او نثنى خس كے مال ميں سے دی تھی' جب میرا ارادہ ہوا کہ فاطمہ رضی اللہ عنما بنت رسول سے جو سار تھے میں نے بیا طے کیا کہ وہ میرے ساتھ چلے اور ہم دونوں اذخر گھاس (جنگل ہے) لائیں۔ میرا ارادہ بیہ تھا کہ میں وہ گھاس ساروں کو چ دول گااور اس کی قیمت سے اپنے نکاح کاولیمہ کروں گا۔ ا بحى مين ان دونول اونتنيول كاسلان اللان اور تصليد اور رسيال وغيره جع كررما تعاد اوريد دونول اونٹيال ايك انساري محانى كے گرك یاس بیشی ہوئی تھیں کہ جب سارا سلمان فراہم کرے واپس آیا توکیا ویکتا ہوں کہ میری دونوں اونٹنوں کے کوہان کسی نے کاث دیے ہیں۔ اور ان کے پیٹ چیر کر اندر سے ان کی کلیجی نکال لڈ گئی ہیں۔ جب میں نے بیہ حال دیکھاتو میں بے اختیار رودیا۔ میں نے بوچھا کہ یہ سب كرا عبدالمطلب والله عبد المطلب والله نے اور وہ ای گھریں کچھ انسار کے ساتھ شراب بی رہے ہیں۔ میں وہاں سے واپس آگیا اور سیدھا نبی کریم مان کیا کی خدمت میں حاضر موا۔ آپ کی خدمت میں اس وقت زید بن حارث باللہ مجی بیٹے ہوئے میں ہوں۔ اس لئے آپ نے دریافت فرمایا على ! کیا ہوا ؟ میں نے عرض کیا یارسول الله! میں نے آج کے دن جیسا صدمه مجمی نهیں و یکھا۔ حزہ (بناتر) نے میری دونوں او نٹنوں پر ظلم کر دیا۔ دونوں کے کوہان کاٹ ڈالے اور ان کے پیٹ چیرڈالے۔ ابھی وہ اس گرمیں کی یاروں کے ساتھ شراب کی مجلس جمائے ہوئے موجود ہیں۔ نبی کریم ملی اور اسے اور مربیل چادر مائی اور اسے اور مربیدل چلنے لگے۔ میں اور زید بن حارثہ رہائٹہ بھی آپ کے پیچیے پیچیے ہوئے۔ آخر جب وہ

أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٌّ عَلَيْهِمَا السُّلاَمُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: ((كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيْبي مِنَ الْمَغْنَم يَومَ بَدْر، وَكَانَ النَّبِيُّ الْمُأْعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الْخُمُس، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ الْبَتَى بِفَاطِمَةً بُنْتِ رَسُولِ اللهِ 🕮 وَاعَدْتُ رَجُلاً صَوَّاغًا مِنْ بَنِي قَيْنَقَاعَ أَنْ يَوتَحِلَ مَعِيَ فَنَأْتِي بِإِذْخِرِ أَرَدْتُ أَنْ أَبَيْعَهُ الصَوَّاغِيْنَ وَأَسْتَعِيْنَ بِهِ فِي وَلِيْمَةِ عُرْسِي. فَبَيْنَمَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِ فِي مَتَاعًا مِنَ الأَقْتَابِ وَالْفَرَائِرِ وَالْحِبَالِ، وَشَارِفَايَ مُنَاحَان إِلَى جَنْبِ حُجْرَةٍ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، رَجَعْتُ حِيْنَ جَمَعْتُ مَا جَـمَعْتُ، فَإِذَا شَارِفَايَ قَدْ أُجبَّتِ أَسْنِمَتُهُمَا، وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا، وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا، فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنِي حِيْنَ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْمَنْظَرَ مِنْهُمَا، فَقُلْتُ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ فَقَالُوا: فَعَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْـمُطُّلِبِ، وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي شُوْبٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى النَّبِيُّ ﷺ -وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةً - فَعَرَفَ الَّذِي لَقِيْتُ، فَقَالَ الَّذِي لَقِيْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((مَا لَك؟)) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ ا للهِ، مَا رَأَيْتُ كَالْيَومِ قَطُّ، عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتِي فَأَجَبٌ أَسْنِمَتُهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ. فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بردَائِهِ فَارْتَدَي،

گر آگیاجس میں حزہ بڑاتھ موجود سے تو آپ نے اندر آنے کی اجازت چاہی اور اندر موجود لوگوں نے آپ کو اجازت دے دی۔ وہ لوگ شراب کی رہے سے۔ حمن بڑاتھ نے جو کچھ کیا تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے انہیں ملامت کرنا شروع کی۔ حمزہ بڑاتھ کی آئیوں شراب کے نشے میں مخمور اور سمرخ ہو رہی تھیں۔ انہوں نے نظر اٹھا کر آپ کو دیکھا۔ پھر نظر ذر ااور اوپر اٹھائی 'پھروہ آنحضرت نظر اٹھا کر آپ کو دیکھا۔ پھر نظر ذر ااور اوپر اٹھائی 'پھروہ آنحضرت ملی اللہ علیہ و ناف کے قریب دیکھنے گئے۔ پھر چرے پر جمادی۔ پھر کھنے گئے کہ تم سب میرے باپ کے غلام ہو'یہ حال دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم مالکل نشے میں سب میرے باپ کے غلام ہو'یہ حال دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم مالکل نشے میں سب میرے بی وہیں سے اللہ پاؤل واپن آگئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ نگل آئے۔

ثُمُّ نَطَلَقَ يَمْشِي، وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِلَةً، حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةً فَاسْتَأَذَنَ، فَأَذِنُوا لَهُمْ، فَإِذَا هُمْ شَرْبٌ، فَطَهْنِ رَسُولُ اللهِ فَلَا يَلُومُ حَمْزَةً فِيْمَا فَطَهْنَ رَسُولُ اللهِ فَلَا مُحَمَّرًةً عَيْنَاهُ، فَعَلَى مُحَمَّرًةً عَيْنَاهُ، فَعَلَى مُحَمَّرًةً عَيْنَاهُ، فَنَظَرَ إِلَى رُكُبَتَيْهِ، ثُمُّ صَعَدَ النَظَرَ، فَنَظَرَ إِلَى رُكُبَتَيْهِ، ثُمُّ صَعَدَ النَظَرَ فَنظَرَ إِلَى مُرَّبَتِهِ، ثُمُّ صَعَدَ النَظَرَ فَنظَرَ إِلَى سُرَّتِهِ، ثُمُّ صَعَدَ النَظْرَ فَنظَرَ إِلَى سُرَّتِهِ فَلَى اللهِ فَيْ اللَّهُ فَلَا تَعْرَفَ رَسُولُ اللهِ فَلَى عَقِبَيْهِ فَنَا عَمِلَ وَسُولُ اللهِ فَلَى عَقِبَيْهِ فَنَا عَمَانَ مَعَهُ اللَّهُ فَلَا عَلَى عَقِبَيْهِ اللهُ فَلَا عَلَى عَقِبَيْهِ اللهُ فَلَا عَلَى عَقِبَيْهِ اللّهُ اللهُ عَلَى عَقِبَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى عَقِبَيْهِ اللّهُ اللهُ عَلَى عَقِبَيْهِ اللّهُ اللهُ عَلَى عَقِبَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى عَقِمَتِهُ اللّهُ اللهُ عَلَى عَقِبَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى عَقِبَيْهِ اللهُ الله

اس طویل حدیث کو حضرت امام یمال اس لئے لائے کہ اس میں اموال غنیمت کے خس میں سے حضرت علی بڑاتھ کو ایک بیست کوان او نمنی طفع کا ذکر ہے۔ یہ او نمنی اس مال میں سے بھی جو عبداللہ بن جمش بڑاتھ کی ماتحت فوج نے حاصل کیا تھا۔ یہ جنگ بدر سے دو میننے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت تک خس کا حکم نہیں اترا تھا۔ لیکن عبداللہ بن جمش نے چار جھے تو فوج میں تقیم کر دیئے اور پانچوال حصہ اپنی رائے سے آخضرت مراہ ہے گئے رکھ چھوڑا۔ پھر قرآن شریف میں بھی ایسا بی حکم نازل ہوا۔ دو سری روایت میں ہی ایسا بی حکم نازل ہوا۔ دو سری موایت میں ہے کہ اس وقت حضرت حزہ بڑاتھ کے پاس ایک گانے والی بھی تھی جس نے گانے کے دوران ان جوان او نشیوں کو کاٹ کر سے کہاب بنانے اور کھانے کی حضرت حزہ بڑاتھ کو ترغیب دلائی اور اس پر وہ نشے کی حالت میں کھڑے ہوئے اور ان او نشیوں کو کاٹ کر ان کے کلیج نکال لئے۔ حضرت علی کا صدمہ بھی بجا تھا اور پاس اوب بھی ضروری' اس لئے وہ غصہ کو پی کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ آخضرت سڑاتھ مقدمہ کے حالات کا معائد فرمانے کے لئے خود تشریف لے گئے۔ حضرت حزہ اس وقت نشہ میں چور شے۔ شراب اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی' نشہ کی حالت میں حضرت عزہ بڑاتھ کے منہ سے ب ادبی کے الفاظ نکل گئے۔ ابن ابی شیبہ کی دوایت میں جکہ حضرت حزہ میں میں آنے کے بعد رسول کریم ماتھ کے خضرت علی کوان او نشیوں کا آوان دلایا۔

٣٠ ، ٩٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِحِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الْرَبْيْرِ أَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ (رَأَنُّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ ابْنَةَ رَسُولِ اللهِ اللهِ سَأَلَتُ أَبْ بَكُر الصَّدِيْقَ بَعْدَ وَفَاةِ السَّلاَمُ الْمَنْدُيْقَ بَعْدَ وَفَاةِ

(۱۹۹۲) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ اولی نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا ان سے صالح بن کیسان نے ان سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا ان سے صالح بن کیسان نے اور سے ابن شماب نے بیان کیا انہیں عروہ بن زبیر بولٹن نے خبردی اور انہیں ام المؤمنین عائشہ رقی ہوا نے کہ رسول کریم سی لیا کی صاحبزادی فاطمہ رقی ہوا نے آخضرت الی ہوا کی وفات کے بعد حضرت ابو بحرصد بی فاطمہ رقی ہوا نے کا میں ان کی بیاتھ کے اس ترکہ سے انہیں ان کی بیاتھ کے اس ترکہ سے انہیں ان کی

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقْسِمَ لَـهَا مِيْرَاثَهَا مِـمًّا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْدِي) [أطرافه في: ٣٧١١، ٤٠٣٥، ٤٢٤٠) د۲۷۲].

٣٠٩٣ - ((فَقَالَ لَـهَا أَبُوبَكُرِ: إِنَّ رَسُولَ ا اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ : ((لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ)). فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ بنْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَهَجَرْتُ أَبَا بَكُر، فَلَمْ تَزَلُ مُهَاجِرَتَهُ حَتَّى تُوُفِّيَت، وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ الله سِنَّةَ أَشْهُر. قَالَتْ: وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْأَلُ أَبَابَكُو نَصِيْبَهَا مِـمًّا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَفَدَكَ، وَصَدَقَتَهُ بِالْـمَدِيْنَةِ، فَأَبَى أَبُوبَكُو عَلَيْهَا ذَٰلِكَ وَقَالَ: لَسْتُ تَارِكُا شَيْعًا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْمَلُ بِهِ إِلاَّ عَمِلْتُ بِهِ، فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْنًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ، فَأَمَّا صَدَقْتُهُ بِالْمَدِيْنَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيٌّ وَعَبَّاسٍ، وَأَمَّا خَيْبِرُ وَفدكٌ فَأَمْسَكَهَا عُمَرُ وَقَالَ: هُمَا صَلَقَةُ رَسُولِ اللهِ كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبهِ، وَأَمَرُهُمَا إِلَى وَلِيُّ الْأَمْرِ، قَالَ فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيُومِ)).[أطرافه في: ٢٧١٣، ٢٢٤١،

میراث کا حصہ ولایا جائے جو اللہ تعالی نے آنخضرت ملی کو فے ک صورت میں دیا تھا۔ (جیسے فدک وغیرہ)

(۱۳۹۹۳) ابو برصد بق رضی الله عنه نے حضرت فاطمه رضی الله عنها ہے کہاکہ آنخضرت نے (اپنی حیات میں) فرمایا تھا کہ ہمارا (گروہ انبیاء مليهم السلام كا) وريثه تقتيم نهيس ہوتا' جارا تركه صدقہ ہے۔ فاطمه "بيہ س کر غصہ ہو گئیں اور حفزت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ترک ملا قات كي اور وفات تك ان سے نه ملين وه رسول الله صلى الله عليه وسلم کے بعد چھے مینے زندہ رہی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ فاطمه " نے آنخضرت مالی کے خیبراور فدک اور مدینہ کے صدقے کی وراثت كامطالبه حفرت ابو بكرصديق زالته سے كياتھا۔ حفرت ابو بكر مكو اس سے انکار تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی بھی ایسے عمل کو نہیں (عائشہ فی کہاکہ) پھر آنحضرت کا دینہ کاجو صدقہ تھاوہ حضرت عمر نے حضرت على اور حضرت عباس ميهنظ كو (اين عمد خلافت ميس) دے ديا۔ البتہ خیبراور فدک کی جائداد کو عمر نے روک رکھا اور فرمایا کہ بیہ دونوں رسول الله طائدیل کاصدقہ ہیں اور ان حقوق کے لئے جو وقتی طور یر پیش آتے یا وقتی حادثات کے لئے رکھی تھیں۔ یہ جا کداداس فخض کے اختیار میں رہیں گی جو خلیفہ وقت ہو۔ زہری نے کما' چنانچہ ان دونوں جائدادوں کا انتظام آج تک (بذرایعہ حکومت) اسی طرح ہو تا جلاآتاہ۔

۲۳۰۱، ۲۲۷۲۱.

اس طویل حدیث میں بت ہے امور کے ساتھ خس کا بھی ذکر ہے۔ ای لئے حضرت امام اسے یمال لائے۔ آمخضرت التہا نے اپنے ترکہ کے بارے میں واضح طور ہر فرما دیا کہ ہمارا ترکہ تقتیم نہیں ہوتا۔ وہ جو بھی ہو سب صدقہ ہے۔ لیکن حضرت فاطمة نے حضرت صدیق اکبر سے این وراثت کا مطالبہ کیا۔ حضرت صدیقہ اکبر نے حدیث نبوی لا نورث ما ترکناہ صدفة خود آنخضرت  تھی اس لئے وہ مترو کہ جائداد نبوی میں اپنے جھے کی طالب ہو کیں۔

جانداد کی تفصیل سے کہ فدک ایک مقام ہے مدینہ سے تمین منزل پر وہاں کی زمین آنخصرت ساتھیا نے خاص اپنے لئے رکھی تھی اور خاص مدینہ میں بنو نفیر کے تجور کے باغات ، مخیریق کے سات باغات ، انصار کی دی ہوئی اراضی ، وادی القری کی بہائی زمین وغیرہ ابو کم مدیق نے ان جائدادوں کی تقسیم سے انکار فرہا ویا۔ اگر آپ حضرت فاطمہ کا حصہ الگ کر دیتے تو پھر آپ کی بیویوں کا اور حضرت عباس کا حصہ بھی الگ الگ کر دیتا پڑتا اور وہ طرز عمل جو آنخضرت ساتھیا کا اس جائداد میں تھا پورا کرنا ممکن نہ رہتا۔ الغذا آپ نے تقسیم سے انکار کیا۔ جس کا مطلب سے تھا کہ سب کام اور سب مصارف ای طرح جاری رہیں جس طرح آنخضرت ماتھیا کی حیات دنیاوی میں کیا کرتے تھے ، اور سے ان کا کمال احتیاط اور پر ہیز گاری تھی۔ بہتی کی روایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ کی بیاری میں حضرت ابو بکر صدیق ان کی عیادت کو گئے اور حضرت فاطمہ کو راضی کرلیا اور وہ راضی ہوگئی تھیں۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمرا بی خلافت میں ان جائدادوں سے آپ کی بیویوں کے مصارف اور دو سرے ضروری مصارف ادا کرتے رہے لیکن حضرت عمرات (خلاصہ وحیدی) بلور مقطعہ کے مروان کو فدک دے دیا۔ وہ خود غنی تھے ان کو میہ حاجت نہ تھی کہ فدک سے اپنے مصارف چلاتے (خلاصہ وحیدی)

وقد جاء في كتاب المغازي ان فاطمة جاء ت تسال نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما افاء الله عليه وفدك وما

بقي من خمس خيبر والي هذا اشار البخاري

٣٠٩٤ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرَويُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَس عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ أَلْحَدَثَانَ – وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرُ ذَكَرَ لِي ذِكْرًا مِن، حَدِيْثِهِ ذَلِكَ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَوْسِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيْثِ فَقَالَ مَالِكُ - : بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِي أَهْلِي حِيْنَ مَتَعَ النَّهَارُ، إذَا رَسُولُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَأْتِيْنِي فَقَالَ: أَجِبُ أَمِيْرَ الْـمُوْمِنِيْنَ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى رمَال سَرِيْرِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ، مَتَّكِىءٌ عَلَى وسَادَةٍ مِنْ أَدَم. فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسْتُ، فَقَالَ: يَا مَالِكُ إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ قَومِكَ أَهْلُ أَبَيَاتٍ، وَقَدْ أَمَرْتُ فِيْهِمْ برَحْنْخ، فَالْبِحْنُهُ، فَالْسِمْهُ بَيْنَهُمْ، فَقُلْتُ:

(۱۹۴۰ ۲۳) ہم سے اسحاق بن محمد فروی نے بیان کیا 'کما ہم سے مالک بن انس نے 'ان سے ابن شماب نے 'ان سے مالک بن اوس بن حد ثان نے (زہری نے بیان کیا کہ) محد بن جبیر نے مجھ سے (اس آنے والی) حدیث کا ذکر کیا تھا۔ اس لئے میں نے مالک بن اوس کی خدمت میں خود حاضر ہو کران سے اس حدیث کے متعلق (بطور تصریق) پوچھا۔ انہوں نے کما کہ دن چڑھ آیا تھااور میں اپنے گھروالوں کے ساتھ بیٹیا ہوا تھا' اتنے میں حضرت عمر بن خطاب بڑاٹھ کا ایک بلانے والا میرے یاس آیا اور کما کہ امیرالمؤمنین آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں اس قاصد کے ساتھ ہی چلا گیا اور حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ ایک تخت پر بوریا بچھائے 'بورے پر کوئی بچھونا نہ تھا' صرف ایک چڑے کے تکیے پر ٹیکادیئے ہوئے بیٹھے تھے۔ میں سلام کرکے بیٹھ گیا۔ پھرانہوں نے فرمایا' مالک! تمهاری قوم کے کچھ لوگ میرے پاس آئے تھ' میں نے ان کے لئے کچھ حقیری امداد کافیصلہ کرلیا ہے۔ تم اسے ا پی گرانی میں ان میں تقسیم کرا دو' میں نے عرض کیا' یا امیر المؤمنين! أكر آپ اس كام بركسي اور كو مقرر فرما دية تو بهتر موتا. لیکن عمر زار نے نمی اصرار کیا کہ نہیں'اپنی ہی تحویل میں بانٹ دو۔ ابھی میں وہیں حاضر تھا کہ امیر المؤمنین کے دربان برفا آئے اور کہا کہ عثان بن عفان ' عبدالرحلٰ بن عوف' زبير بن عوام اور سعد بن الي وقاص رمین شی اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں ؟ حفرت عمر بواٹھ نے فرمایا کہ بال اسیں اندر بلا او۔ آپ کی اجازت پر یہ حضرات واخل ہوئے اور سلام کرکے بیٹھ گئے۔ ریفابھی تھوڑی در بیٹھے رہے اور پھر اندز آ کر عرض کیا علی اور عباس بی افا کو بھی اندر آنے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں انہیں بھی اندر بلالو۔ آپ کی اجازت پر ب حضرات بھی اندر تشریف لے آئے۔ اور سلام کر کے بیٹ گئے۔ عباس في كما يا امير المؤمنين! ميرا اور ان كافيطه كرديجيد ان حضرات کا جھکڑا اس جا کداد کے بارے میں تھاجو اللہ تعالی نے اپنے رسول سائی کوئی نفیر کے اموال میں سے (خس کے طور پر) عنایت فرائی تھی۔ اس پر حضرت عثان اور ان کے ساتھ جو دیگر صحابہ تھے كنے لگے' ہاں' اميرالمؤمنين! ان حضرات ميں فيصلہ فرماد يجئے اور ہر ایک کو دو سرے کی طرف سے بے فکر کردیجئے۔ حضرت عمر نے کما' اچما و چرورا محري اوردم لے ليج ميں آپ لوگوں سے اس الله کی قتم دے کر پوچھتا ہوں جس کے تھم سے آسان اور زمین قائم میں۔ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ عالم «جم پیغیبروں کا کوئی وارث نهیں ہوتا 'جو کچھ ہم (انبیاء) چھو ژ کر جاتے میں وہ صدقہ ہو تاہے "جس سے آخضرت مان کیم مراد خود اپنی ذات مرای بھی تھی۔ ان حفرات نے تقدیق کی کہ جی ہاں 'ب شک آخضرت متی است به فرمایا تفاد اب حضرت عمر علی اور عباس بی الله ای طرف مخاطب ہوئے' ان سے بوچھا۔ میں آپ حضرات کو اللہ کی قتم دیتا ہوں 'کیا آپ حضرات کو بھی معلوم ہے کہ آنخضرت مٹھ ایما فرمایا ہے یا نمیں؟ انبول نے بھی اس کی تعدیق کی کہ آنخضرت ساتھیام نے بے شک ایسا فرمایا ہے۔ حضرت عمر فاٹھ نے کما کہ اب میں آپ لوگوں سے اس معاملہ کی شرح بیان کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ الله تعالی نے اپنے رسول مان کیا کے لئے اس غنیمت کا ایک مخصوص حصہ

يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، لَوْ أَمَوْتَ لَهُ غَيْرِيْ. قَالَ: فَاقْبَضْهُ أَيُّهَا الْمَوْءُ. فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَأَ فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي غُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزَّبَيْرِ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقُاصِ يَسْتَأْذِنُونَ. قَالَ : نَعَمْ، فَأَذِنْ لَهُمْ، فَدَخَلُوا, فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا. ثُمُّ جَلَسَ يَرْفَأُ يَسِيْرًا، ثُمَّ قَالَ: هَلْ لَكَ فِي عَلِيٌّ وَعَبَّاسِ؟ قَالَ : نَعَمْ، فَأَذِنْ لَهُمَا، فَدَخَلاً، فَسَلَّمَا ۚ فَجَلَسَا فَقَالَ عَبَّاسٌ: يَا أَمِيْرَ الْـمُؤْمِنِيْنَ، اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا – وَهُمَا يَخْتَصِمَانَ فِيْمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴿ مِنْ بَنِي النَّضِيْرِ - فَقَالَ الرَّهْطُ - عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ - يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْض بَيْنَهُمَا وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرِ. فَقَالَ عُمَرُ : تَيدَكُمْ؛ أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السُّمَاءُ وَالأَرْضُ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَالَ: ((لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكُنَا صَدَقَةً ؟)) يُرِيْدُ رَسُولُ اللهِ 🦓 نَفْسَهُ. قَالَ الرُّهْطُ: قَدْ قَالَ ذَلِكَ. فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيًّ وَعَبَّاسَ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا اللهَ أَتَعْلَمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَدْ قَالَ ذَلِك؟ قَالاً: قَدْ قَالَ ذَلِكَ. قَالَ عُمَرُ: فَإِنِّي أَحَدُّثُكُمْ عَنْ هَذَا الأَمْرِ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ خَصَّ رَسُولَهُ ﷺ فِي هَذَا الْفَيْءِ بِشَيْءِ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ. ثُمَّ قَرَأَ : ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ - إِلَى قُولِهِ – قَدِيْرٌ ﴾ فَكَانَتْ هَلِهِ خَالِصَةٌ لِرَسُولُ ا للهِ هُمَّ، وَا للهِ مَا اخْتَازَهَا دُوْنَكُمْ، وَلاَ

مقرر کر دیا تھا۔ جے آنحضرت مان کیا نے بھی کسی دو مرے کو نہیں دیا تھا۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی ﴿ ما افاء الله على رسوله منهم ﴾ سے الله تعالى كے ارشاد قدير تك اور وہ حصه آنخضرت التيايم کے لئے خاص رہا۔ مرقتم اللہ کی یہ جائداد آنخضرت مان کیا نے تم کو چھوڑ کرایۓ لئے جو ڑنہ رکھی'نہ خاص اپنے خرچ میں لائے' بلکہ تم بی لوگوں کو دیں اور تمهارے ہی کاموں میں خرچ کیں۔ یہ جو جا نداد الله على الله على الله الله الله الله المركا خرج لياكرت اس کے بعد جو باقی بچتا وہ اللہ کے مال میں شریک کردیتے (جماد کے سامان فراہم کرنے میں) خیر آخضرت مٹھیے تو اپنی زندگی میں ایسابی کرتے رہے۔ حاضرین تم کواللہ کی قتم! کیاتم بیہ نہیں جانتے ؟ انہول نے کما بے شک جانتے ہیں۔ پھر حضرت عمر بنافتر نے علی اور عباس و الله كى فتم دے كر يوجها الله كى فتم دے كر يوجها موں 'کیا آپ لوگ یہ نہیں جانتے ہیں ؟ (دونوں حضرات نے جواب دیا کہ ہاں!) پھر حضرت عمر فنے یوں فرمایا کہ پھر اللہ تعالی نے اینے نبی رسول الله الله الله الملهم كا خليفه مول اور اس لئے انهول في (آمخضرت مَا لَيْهِمْ كَى اس مخلص) جائداد پر قبضه كيااور جس طرح آنخضرت اس ميس ہے مصارف کیا کرتے تھے 'وہ کرتے رہے۔ اللہ خوب جانا ہے کہ ابو بر این اس طرز عمل میں سے مخلص ' نیکو کار اور حق کی بیروی كرنے والے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابو بكر كو بھى اپنى پاس بلاليا اور اب میں ابو بر کا نائب مقرر ہوا۔ میری خلافت کو دو سال ہو گئے ہیں۔ اور میں نے بھی اس جائداد کو اپنی تحویل میں رکھاہے۔ جو مصارف رسول الله التي المرابع بكر بخاتية اس ميس كيا كرتے تھے ويسابي ميس بھي كرتا ربا اور الله خوب جانتا ہے كه ميں اين اس طرز عمل ميں سچا مخلص اور حق کی بیروی کرنے والا ہوں۔ پھر آپ دونوں میرے پاس مجھ سے گفتگو کرنے آئے اور بالاتفاق گفتگو کرنے سلکے کہ دونوں کا مقصد ایک تھا۔ جناب عباس! آپ تواس کئے تشریف لائے کہ آپ

اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ، قَدْ أَعْطَاكُمُوهُ وَبَثْهَا فِيْكُمْ حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنتِهمْ مِن هَذَا الْمَال، ثُمُّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهِ. فَعَمِلَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّك حَيَاتَهُ. أَنْشُدُكُمْ بِا للهِ، هَلْ تَعْلَمُونَ بِذَٰلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. ثُمُّ قَالَ لِعَلِيٌّ وَعَبَّاسٍ: أَنْشُدُكُمَا ا للهُ هَلْ تَعْلَمَان ذَلِك؟ قَالَ عُمَرُ: ثُمَّ تَوَفَّى ا للهُ نَبِيُّهُ ﷺ فَقَالَ أَبُوبَكُونِ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ ا للهِ اللهِ اللهُ عَمْلُ فَقَبَضَهَا أَبُوبَكُرٍ فَعَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ فِيهَا لَصَادِقٌ بَارٌ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ. ثُمَّ تُوَفِّيَ اللهُ أَبَابَكُر، فَكُنْتُ أَنَا وَلِيُّ أَبِي بَكْرٍ، فَقَبَضْتُهَا سَنَتُيْنَ مِنْ إِمَارَتِي أَعْمَلُ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ ا للهِ ﴿ وَمَا عَمِلَ فِيْهَا أَبُوبَكُرٍ، وَا للَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي فِيْهَا لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ. ثُمُّ جِنْتُمَانِي تُكَلَّمَانِي وَكَلَّمَتُكُمَا وَاحِدَةً وَأَمْرُكُمَا وَاحِد، جَنْتَنِي يَا عَبَّاسُ تَسْأَلُنِي نَصِيْبَكَ مِن ابْن أَحِيْكَ، وَجَاءَنِي هَذَا -يُرِيْدُ عَلِيًّا - يُرِيْدُ

نَصِيْبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيْهَا. فَقُلْتُ لَكُمَا : إِنَّ رَسُولَ ا للْهِ ﷺ قَالَ: ((لاَ نُوْرَثُ، مَا تَرَكَنَا صَدَقَة)). فَلَمَّا بَدَا لِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا قُلْتُ: إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللهِ وَمِيْثَاقَه لِتَعْمَلاَن فِيْهَا بِمَا عَمِلَ فِيْهَا رَسُولُ اللہِ ﴿ وَهُوبَمَا عَمِلَ فِيْهَا أبُوبَكُر وَبِمَا عَمِلْتُ فِيْهَا مُنْذُ وَلِيتُهَا.

فَقُلْتُمَا: ادْفَعْهَا إِلَيْنَا، فَبِذَلِكَ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا. فَأَنْشُدُكُمْ بِا للهِ، هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِنَلِك؟ قَالَ الرَّهْطُ: نَعَم. ثُمُّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٌّ وَعَبَّاسِ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِا للهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بَذَلِك؟ قَالاً: نَعَمْ، قَالَ: فَتَلْتَمِسَانَ مِنِي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِك؟ فَوْ اللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ، لاَ أَقْضي فِيْهَا قَضَاءُ غَيْرَ ذَلِك، فَإِنْ عَجَزْتَمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيْ، فَإِنِي ذَلِك، فَإِنْ عَجَزْتَمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيْ، فَإِنِي

[راجع: ۲۹۰٤]

کوایئے بھتیج (سرائے لیا) کی میراث کادعویٰ میرے سامنے پیش کرناتھا۔ پھر علی سے فرمایا کہ آپ اس لئے تشریف لائے کہ آپ کو اپنی بیوی (حضرت فاطمة ) كادعوى بيش كرناتها كه ان ك والد (رسول الله التيايم) کی میراث انسیں ملنی جاہے' میں نے آپ دونوں حضرات سے عرض كردياكه رسول الله الني عن خود فرما كئ كه بم بيغمبرول كاكوكي ميراث تقسیم نہیں ہو تا، ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہو تاہے۔ پھرمجھ کو بیر مناسب معلوم ہوا کہ میں ان جائدادوں کو تہمارے قبضے میں دے دوں' تو میں نے تم سے کہا' دیکھو اگر تم چاہو تو میں بیہ جا کدادیں تمهارے سپرد کردیتا ہوں 'لیکن اس عمد اور اس اقرار پر کہ تم اس کی آمدنی سے وہ سب کام کرتے رہو گے جو آخضرت سائیل اور ابو بر صدیق این خلافت میں کرتے رہے اور جو کام میں اپنی حکومت کے شروع سے کرتا رہا۔ تم نے اس شرط کو قبول کرکے درخواست کی کہ جا کدادیں ہم کو دے دو۔ میں نے اسی شرط پر دے دی عاضرین کمو میں نے یہ جاکدادیں اس شرط پر ان کے حوالے کی ہیں یا نمیں؟ انہوں نے کہا' بے شک ای شرط پر آپ نے دی ہیں۔ پھر حفرت عمر ؓ نے علی اور عباس سے فرمایا میں تم کو اللہ کی قتم دیتا ہوں میں نے ای شرط پر یہ جا کدادیں آپ حضرات کے حوالے کی ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کما بے شک۔ حضرت عمر نے کما ' پھر جھے سے کس بات کا فيصله جائة مو؟ (كياجا كداد كو تقسيم كرانا جائة مو) فتم الله ك! جس کے حکم سے زمین اور آسان قائم ہیں میں تو اس کے سوا اور کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں۔ ہاں! یہ اور بات ہے کہ اگر تم سے اس کا انظار نہیں ہو سکتا تو پھر جائداد میرے سپرد کر دو۔ میں اس کا بھی کام دیکھ لول گا۔

معلوم ہوا کہ حضرت عمر نے اس جائداد کا انظام حضرت علی اور حضرت عباس کے ہاتھوں میں دے دیا تھا۔ پھر بھی بید مسیرت سیسین معرات بیہ مقدمہ عدالت فاروقی میں لائے ' تو آپ نے بیہ تو منجی بیان دیا۔ رضی اللہ عنهم اجمعین۔

اس طویل روایت میں یہ محوظ رہے کہ حضرت فاطمہ وہ کھنے کی ناراضکی ابو بکر بڑاتھ سے وراثت کے مسلہ پر نسیں ہوئی تھی کیونکہ یہ سب کو معلوم ہوگیا تھا کہ خود آنحضور مالی کیا نے اس کی نفی پہلے ہی کر دی تھی کہ انبیاء کی دراثت تقسیم نسیں ہوتی اور تمام محابہ نے

اے مان بھی لیا تھا۔ خود حضرت فاطمہ 'حضرت علی ' یا حضرت عباس جی کی سے بھی کسی موقعہ پر اس کی نفی منقول نہیں۔ بلکہ نزاع صرف اس مال کے انتظام و انصرام کے معاملہ پر ہوا تھا۔ یمی وجہ تھی کہ حضرت عمر بڑاٹھ نے اس کا انتظام اہل بیت رضوان الله علیهم کے ہاتھ میں دے بھی دیا تھا۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضور اکرم مٹائیا کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ پنے ابو بکر بڑاٹھ سے قطع تعلق کر لیا تھا اور اپنی وفات تک ناراض ربی تھیں۔ مشہور روایات میں ای طرح ہے لیکن بعض روایات سے بی ثابت ہے کہ جب فاطمہ وہنا ناراض ہوئیں تو حضرت ابو بکر صدیق بات ان کی خدمت میں پنچ اور اس وقت تک نہیں اٹھے جب تک وہ راضی نہیں ہو گئیں۔ معتبر مصتفین نے اس کی تویش بھی کی ہے اور واقعہ ہے ہے کہ محابہ کی زندگی خصوصاً حضرت ابو بر رفایٹر کی سیرت سے میں طرز عمل زیادہ جو ڑ بھی کھاتا ہے۔ (تغییم البخاری)

یمال کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ جب آخضرت ساتھا نے فرمایا تھا کہ ہم پیغبروں کاکوئی وارث نمیں ہوتا اور ابو برصد لق بوالد نے بھی ای صدیث کی بنا پر یہ جاکداد حضرت فاطمہ کے حوالے نہیں کی الائکہ وہ ناراض بھی ہو کیں تو پھر عمر والله نے حدیث کے ظاف کیوں کیا اور عفرت صدیق بڑاتھ کے طریق کو کیوں موقوف کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حفرت عمر ف اس جا کداد کو تقتیم نمیں كيا كلك اس كا انظام كرنے والا حضرت على اور حضرت عباس بي و الا عضرت عمر ك لئے خلافت ك كام بهت مو كئے تھے ان جا کدادول کی محرانی کی فرصت بھی نہ تھی۔ دو سرے حضرت علی و عباس کو خوش کر دینا بھی منظور تھا اور حضرت فاطمہ " نے حضرت ابو بکر صدیق بڑاٹھ سے تقسیم کی درخواست کی تھی جو حدیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق بڑاٹھ نے منظور نہ کی۔

باب مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ ادا کرنادین ایمان میں

## داخل ہے

(94-94) مم سے ابو النعمان نے بیان کیا کما ہم سے حماد بن زیدے بیان کیا' ان سے ابو حزہ مبعی نے بیان کیا' انہوں نے ابن عباس سے سنا' وہ بیان کرتے تھے کہ قبیلہ عبدالقیس کا وفد (دربار رسالت میں) چاهر موا اور عرض کی یارسول الله! ہمارا تعلق قبیلہ ربیعہ سے ہے اور قبیلہ مفرکے کفار ہمارے اور آپ کے پیج میں بستے ہیں۔ (اس کئے ان کے خطرے کی وجہ سے ہم لوگ) آپ کی خدمت میں صرف اوب والے مینوں میں عاضر ہو سکتے ہیں۔ آپ ہمیں کوئی ایساواضح تھم فرما دیں جس پر ہم خود بھی مضبوطی سے قائم رہیں اور جو لوگ ہماری ساتھ نہیں آسکے ہیں انہیں بھی بتادیں۔ آمخضرت مٹھیم نے فرمایا میں تمہیں چار چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور چار چیزوں سے رو کتا ہوں (میں تہمیں تھم دیتا ہوں) اللہ پر ایمان لانے کا کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں' نماز قائم کرنے کا' زلوۃ دینے کا' رمضان کے روزے رکھنے کا' اور اس بات کا کہ جو کچھ بھی تمہیں غنیمت کامال ملے۔ اس

## ٧- بَابُ أَدَاءُ الْخُمْس

#### مِن الدِّين

٣٠٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّاذٌ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَدِمَ وَفَدُ عَبْدِ الْقَيْسِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّا هذَا الْحَيُّ مِنْ رَبِيْعَةً، بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كَفَّارُ مُضَر، فَلَسْنَا نَصِلَ إَلَيْكَ فِي الشُّهُو الْحَرَامِ، فَمُوْنَا بِأَمْرِ نَأْخُذُ مِنْهُ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَن وَرَاءَنَا. قَالَ: ((آمُرُكُمْ بِأَرْبَعِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: الإِيْمَانِ بِاللهِ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ - وَعَقد بيدِه -وإِقَامِ الصلاةِ، وإيتاءِ الزكاةِ، وصيام رمضان، وأن تؤدوا لله خُمسَ ما غَنِمْتم. وأنهاكم عنِ الدَّبَّاءِ، والنَّقِيرِ والحَنْتَم،

والمزفَّت )).[راجع: ٥٣]

میں پانچواں حصہ (خمس) اللہ کے لئے نکال دو اور تمہیں میں دبا' نقیر' حنم اور مزفت کے استعمال سے روکتا ہوں۔

دبا کدو کی تونی اور نقیر کریدی کاری کے برتن ' حتم سزلا کھی برتن ' اور مزفت روغنی برتن ' بیہ سب شراب ر کھنے کیلئے استعال کئے جاتے تھے۔ اس لئے ان سب کو دور پھینک دینے کا آپ نے تھم فرمایا۔ خس کی ادائیگی کا خاص تھم دیا۔ یمی باب سے وجہ مناسبت ہے۔

باب نبی کریم ملتی ایم کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطهرات کے نفقه کابیان

(۱۳۰۹۲) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا کہ ہم کو امام مالک بن انس نے بیان کیا انہیں اعرج نے اور بن انسیں ابو الزناد نے بیان کیا انہیں اعرج نے اور انہیں حضرت ابو ہررہ ٹ نے کہ رسول اللہ سٹی ہے فرمایا میرے وارث میرے بعد ایک دینار بھی نہ بانٹیں (میرا ترکہ تقیم نہ کریں) میں جو چھوڑ جاؤں اس میں سے میرے عاملوں کی شخواہ اور میری بولوں کا خرج نکال کرباقی سے صدقہ ہے۔

٣٠٩٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ اخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الرَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: ((لاَّ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِيْنَارَا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةٍ نِسَانِي، وَمَوُونَةِ مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةٍ نِسَانِي، وَمَوُونَةِ عَامِلِي، فَهُوَ صَدَقَة)).[راجع: ٢٧٧٦]

لینی جس طرح اسلامی حکومت کے کارندوں کی تخواہیں دی جائیں گی۔ ازواج مطرات کا نفقہ بھی ای طرح بیت المال سے اداکیا ئے گا۔

(۱۳۹۹) ہم سے عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابو اسامہ نے کہا ہم سے ہشام بن عودہ نے ان سے ان کے والد نے بیان کیا 'ان سے عائشہ ف نیال کیا کہ جب رسول کریم ملی کا کہ وفات ہوئی تو میرے گھر میں آدھے وسق جو کے سواجو ایک طاق میں رکھے ہوئے تھے اور کوئی چیز الی نہیں تھی جو کی جگروالے (جاندار) کی خوراک بن عتی۔ میں ای میں سے کھاتی رہی اور بہت دن گزر گئے۔ پھر میں نے اس میں سے ناپ کر نکالنا شروع کیا تو وہ جلدی ختم ہو گئے۔

الله نے اس جو میں برکت دی تھی۔ جب حضرت عائشہ فی اس کو ماپا تو گویا توکل میں فرق آیا 'برکت جاتی رہی۔ یہ جو اللہ عن مراد یہ ہے کہ خریدتے وقت یا لیتے وقت یا میں اس مراد یہ ہے کہ خریدتے وقت یا لیتے وقت یا جہ بہتا اس میں سے نکالو وہ ماپ لو 'سب کو مت ماپو 'اللہ پر بمروسہ رکھو۔ اس مدیث کی مناسبت ترجمہ باب سے یہ ہے کہ حضرت عائشہ بی میں سے نکالو وہ میں نمیں ملے تھے 'بلکہ ان کا خرچہ بیت المال پر تھا۔ اگر یہ خرچہ بیت المال کے ذمہ نہ ہو تا تو آپ کی وفات کے بعد وہ جو ان سے لئے جاتے۔

(۳۰۹۸) ہم سے مسدد نے بیان کیا کما ہم سے یکی قطان نے بیان

٣٠٩٨- حَدُّنَنا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدُّثَنَا يَحْتَى

عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدُّنَنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ قَالَ ((مَا تَرَكَ النّبِيُ اللّبِينُ اللّبِينُ اللّبِينُ اللّبِينُ اللّبِينُ اللّبِينُ اللّبِينُ الْبَيْضَاءَ، وَبَعْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ، وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةُ )..[٢٧٣٩]

کیا' ان سے سفیان توری نے'کما کہ جھے سے ابواسحاق نے بیان کیا'
کما کہ میں نے عمرو بن حارث سے سنا' وہ کہتے تھے کہ نبی کریم ماٹھ بیار نے (اپنی وفات کے بعد) اپنے ہتھیار' ایک سفید فچر' اور ایک زمین جے آپ خود صدقہ کر گئے تھے' کے سوااور کوئی ترکہ نہیں چھوڑا تھا۔

ترجمہ باب مدیث کے الفاظ وارضا ترکھا صدقة سے نکلا۔ کیونکہ ازواج مطمرات کا خرچہ ای زمین سے دیا جاتا تھا۔ جس کو آپ صدقہ فرما گئے تھے۔ مزید تفصیل پیچیے گزر چکی ہے۔

## ٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي بُيُوتِ أَزْوَاجِ النبي ه،

وَمَا نُسِبَ مِنَ الْبُيُوتِ إِلَيْهِنَّ وَقُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ [الأحزاب :٣٣]، و﴿لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٥٣].

#### باب رسول کریم ملتی کیا ہو یوں کے گھروں کاان کی طرف منسوب کرنا

اور الله پاک نے سورہ احزاب میں فرمایا که "تم لوگ (ازواج مطمرات) اپنے گھرول ہی میں عزت سے رہا کرو"۔ اور (ای سورہ میں فرمایا که) "نبی کے گھر میں اس وقت تک نه داخل ہو' جب تک تہمیں اجازت نه مل جائے۔"

جمتد مطلق حضرت امام بخاری میہ بب منعقد کر کے بتلانا چاہتے ہیں کہ ابیات و تجرات نبوی آپ کی حیات طیبہ میں جس کسیسی میں ایک میں حضرت امام بخاری میں ہوں تقسیم کیا گیا اور جس طور پر جن جن بیویوں کو تقسیم تھے۔ آپ کی وفات کے بعد وہ ای طرح رہے۔ ان میں کوئی ورشہ نہیں تقسیم کیا گیا اور میں اللہ کا قانون کی رہا ہے۔ وہ صرف علم دین کی دولت چھوڑ کر جاتے ہیں۔ بہ سلسلہ تذکرہ خس اس مسئلہ کو بھی بیان کر دیا گیا اور خس کا تعلق جماد سے ہے۔ اس لئے ذیلی طور پر بیہ مسائل کتاب الجہاد میں فدکور ہوئے۔

پہلی آیت میں گمروں کی نبت ہویوں کی طرف فرمائی' دو سری آیت میں ان ہی گمروں کو پیغیر کے گمر فرمایا۔ اس سے حضرت امام بخاریؓ نے باب کا مطلب ثابت کیا کہ آنخضرت میں گئی ہویوں کو جیسے آپ کی وفات کے بعد اپنے خرچہ کا حق تھا۔ ویسے ہی اپنے اپنے جروں پر بھی ان کا حق تھا اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اللہ تعالی نے ان کو مسلمانوں کی مائیں قرار دیا اور کسی اور سے ان پر نکاح حرام کر ریا۔ (وحیدی)

(۹۹ س) ہم سے حبان بن موی اور محد بن مقاتل نے بیان کیا کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی کہا ہم کو معمراور یونس نے خبر دی کہا ہم کو معمراور یونس نے خبر دی ان سے زہری نے بیان کیا انہیں عبید اللہ بن عبداللہ بن عتب بن مسعود نے خبردی کہ نبی کریم سائھ کیا کی ذوجہ مطہرہ عائشہ نے بیان کیا کہ (مرض الوفات میں) جب نبی کریم سائھ کیا کا مرض بہت بردھ گیا کو آپ نے سب بیویوں سے اس کی اجازت جاتی کہ مرض کے دن آپ میرے گھر میں گزاریں۔ اس کی اجازت آپ کو مل گئی تھی۔

( ۱۳۱۰ ) ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا کما ہم سے نافع نے

بیان کیا مکما کہ میں نے ابن ابی ملیکہ سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ

حفرت عاکشہ نے کما کہ رسول الله الله الله علی فر میری باری

کے دن میرے حلق اور سینے کے درمیان ٹیک لگائے ہوئے وفات

یائی'الله تعالی نے (وفات کے وقت) میرے تھوک اور آنخضرت ملتَّالاً

کے تعوک کو ایک ساتھ جمع کر دیا تھا' بیان کیا (وہ اس طرح کہ)

عبدالرحمٰن (حضرت عائشہ کے بھائی) مسواک لئے ہوئے اندر آئے۔

آپ اے چانہ سکے۔ اس لئے میں نے اے اپنے ہاتھ میں لے لیا

اور میں نے اسے چبانے کے بعدوہ مسواک آپ کے دانتوں پر ملی۔

[راجع: ۱۹۸]

٣١٠- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ:
 قَالَتْ عَائِشَةُ رَّضِيَ الله عَنْهَا: ((تُولُقِي الله عَنْهَا: (رَبُولُقِي الله عَنْهَ)، وَبَيْنَ النّبِي الله يَئْنَ رِيْقِي سَحْرِي وَنَحْرِي، وَجَمْعَ الله يَئْنَ رِيْقِي سَحْرِي وَنَحْرِي، وَجَمْعَ الله يَئْنَ رِيْقِي وَرِيْقِي.
 وَرِيْقِهِ. قَالَتْ: دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِسِواكٍ فَصَعُف النبي الله عَنْهُ فَأَخَذَتُهُ فِي مِسَواكٍ فَصَعُف النبي الله عَنْهُ فَأَخذَتُهُ فَمَصَغْتُهُ ثُمُ مَنَنْتَهُ بِهِ)).

[راجع: ۸۹۰]

آئی ہے ۔ اوقات نبوی کے بعد کچھ لوگوں نے یہ وہم پھیلانا چاہا کہ رسول کریم مٹائی اپی وفات کے وقت حضرت علی کو اپنا وسی قرار سیری کی است کا گئی ہیں۔ یہ بات حضرت عائشہ رہی تھا نے بھی تی اس پر آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ مٹائی کے آخری ایام پورے طور پر میرے جرے میں گزرے۔ ان ایام میں ایک لحہ بھی میں نے آپ کو تنا نہیں چھوڑا۔ وفات کے وقت حضور اپنا سر مبارک میری چھاتی پر رکھے ہوئے تھے۔ ان حالات میں میں نہیں سجھ کتی کہ آٹھنرت مٹائی کے حضرت علی کو کب اپنا وسی قرار دے دیا۔

الاسام) ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا کہ کہ بھے سے لیث بن سعد نے بیان کیا کہا کہ بھے سے لیث بن سعد نے بیان کیا کہا کہ بھے سے لیث بن سعد نے بیان کیا کہا کہ بھے سے عبدالرحمٰن بن خالد نے بیان کیا 'ان سے ابن شماب نے 'ان سے حضرت علی بن حسین ذین العابدین نے کہ بی کریم مٹاہیم کی دوجہ مطمرہ حضرت صغیہ " نے انہیں خردی کہ وہ نی کریم مٹاہیم کی دوجہ مطمرہ حضرت مناسط کے لئے حاضر ہو کیں۔ آخضرت مٹاہیم کی مرمفان کے آخری عشرہ کامجہ میں اعتکاف کئے ہوئے تھے۔ پھردہ واپس ہونے کے لئے اٹھیں تو آخضرت مٹاہیم بھی ان کے ساتھ واپس ہونے کے لئے اٹھیں تو آخضرت مٹاہیم بھی ان کے ساتھ اسٹھ۔ جب آخضرت مٹاہیم اپنی ذوجہ مطمرہ حضرت ام سلمہ رہاؤیا کے دروازہ کے قریب بہنچ جو مسجد نبوی کے دروازے سے ملا ہوا تھاتو دو دروازہ کے قریب بہنچ جو مسجد نبوی کے دروازے سے ملا ہوا تھاتو دو انصاری صحابی (اسید بن حفیر اور عباد بن بھر) وہاں سے گزرے۔ اور انصاری صحابی (اسید بن حفیر اور عباد بن بھر) وہاں سے گزرے۔ اور آئے برھنے گئے۔ لین آخضرت آئے خضرت کو انہوں نے سلام کیا اور آگے برھنے گئے۔ لین آخضرت فرمانی میں بیتی کوئی دو مرا نہیں) ان دونوں نے عرض کیا۔ سجان اللہ ' بین بھنی کوئی دو مرا نہیں) ان دونوں نے عرض کیا۔ سجان اللہ ' بین بھنی کوئی دو مرا نہیں) ان دونوں نے عرض کیا۔ سجان اللہ ' بین بھنی کوئی دو مرا نہیں) ان دونوں نے عرض کیا۔ سجان اللہ ' بین بھنی کوئی دو مرا نہیں) ان دونوں نے عرض کیا۔ سجان اللہ ' بین بھنی کوئی دو مرا نہیں) ان دونوں نے عرض کیا۔ سجان اللہ ' بین بھنی کوئی دو مرا نہیں) ان دونوں نے عرض کیا۔ سجان اللہ ' بین بھنی کوئی دو مرا نہیں) ان دونوں نے عرض کیا۔ سجان اللہ ' بین بھنی کوئی دو مرا نہیں) ان دونوں نے عرض کیا۔ سجان اللہ ' بین بھنی کوئی دو مرا نہیں) ان دونوں نے عرض کیا۔ سجان اللہ ' بین بھنی کوئی دو مرا نہیں) ان دونوں نے عرض کیا۔ سجان اللہ ' بین بھنی کوئی دو مرا نہیں اور انہوں نے عرض کیا۔ سجان اللہ ' بین بھن کوئی دو مرا نہیں اور انہوں نے عرض کیا۔ سجان اللہ ' بین بھنے کوئی دو مرا نہیں اور انہ کی دو مرا نہیں ان دونوں نے عرض کیا۔ سجان اللہ ' بین بھنے کی دو مرا نہیں دونوں نے عرض کیا۔ سین میں میں میں کی دو مرا نہیں دونوں نے عرض کیا۔ مین میں میں میں کی دو مرا نہیں دونوں نے دو مرا نہیں میں دونوں نے دونوں

ا للهِ، وَكُبُرَ عَلَيْهِمَا ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ الشَّيْطَانُ يَبْلُغُ مِنَ الإنسان اللهُ ا مَبْلَغَ الدُّم، وإنى خَشِيْتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْنُا)). [راجع: ٢٠٣٥]

يارسول الله! ان حفرات ير آپ كايه فرمانا برا شاق كزراكه حفرت ما التابیان نے اس پر فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر اس طرح دوڑ تا رہتا ہے جیسے جسم میں خون دوڑ تاہے۔ مجھے میں خطرہ ہوا کہ کمیں تمهارے دلوں میں بھی کوئی وسوسہ پیدانہ ہو جائے۔

ان امحاب کرام پر شاق اس لئے گزرا کیونکہ وہ دونوں سچے مومن تھ' ان کو یہ رنج ہوا کہ آتحضرت میں اے ماری سیسی نیست یہ خیال فرایا کہ ہم آپ پر بدگمانی کریں گے۔ در حقیت آپ نے ان کا ایمان بچالیا، پیغیروں کی نسبت ایک ذرا ی بد گمانی کرنا بھی کفراور باعث زوال ایمان ہے' اس حدیث سے امام بخاری ؓ نے باب کا مطلب یوں ثکالا کہ دروازے کو ام المؤمنین ام سلمة كا دروازه كهابه

> ٣١٠٢ حَدُّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْـمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ مُحَمَّد بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانْ عَنْ وَاسِعِ بْنِ حِبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((أرتَقَيْتُ فَوقَ بَيْتِ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِوَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّأْمِ)).[راجع: ١٤٥]

گھر کو حضرت حفقہ کی طرف منسوب کیا' ای سے باب کا مطلب کھا۔ ٣١٠٣ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْـمُنْلِرِ قَالَ حَدُّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ لَمْ تَخُورُجُ مِنْ حُجُرَتِهَا)).[راجع: ٢٢٥]

> \$ ٣١٠- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((قَامَ النَّبِيُّ ﴿ خَطِيبًا فَأَشَارَ نَحْوَ مَسْكَنِ عَائِشَةً فَقَالَ: هَا هُنَا الْفِتْنَةُ - ثَلاَثًا - مِنْ حَيْثُ يَطْلَعُ قَرْثُ

(سام) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا کما ہم سے انس بن عیاض نے بیان کیا'ان سے عبیدالله عمری نے 'ان سے محمر بن یجیٰ بن حبان نے ان سے واسع بن حبان نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضى الله عنمانے بیان کیا کہ میں (ام المؤمنین) حفصہ رضی الله عنما ك كرك اوير چرها و ديماك نه ني كريم صلى الله عليه وسلم قضاء حاجت کر رہے تھے۔ آپ کی پیٹے قبلہ کی طرف تھی اور جمرہ مباک شام کی طرف تھا۔

(١١٠٣) م س ابراهيم بن منذر في بيان كيا انهول في كما بم س انس بن عیاض نے بیان کیا' ان سے ہشام نے بیان کیا' ان سے ان ك باب نے بيان كيا اور ان سے عائشہ رضى الله عنمانے بيان كيا كه رسول الله ملتي المجرب عصركى نمازير هت تو دهوب ابهى ان كے حجرب میں ہاتی رہتی تھی۔

جفرت عائش الله المواقيت مي منسوب كياكيا اس سے باب كامطلب ابت مواد به مديث كتاب المواقيت ميں بھي مرز چكى ہے۔ (۱۳۱۹ مے موی بن اساعیل نے بیان کیا کماہم سے جو رید نے بیان کیا' ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ فنے بیان کیا کہ نبی کریم ما الله عنها کے خطبہ دیتے ہوئے عائشہ رضی اللہ عنها کے حجرہ کی طرف اشارہ کیااور فرمایا کہ ای طرف سے ایعنی مشرق کی طرف سے) فتنے برپا ہوں گے ، تین مرتبہ آپ نے ای طرح فرمایا کہ يميں سے شيطان

كامرنمودار بوگا.

الشُّيْطَانِ)). [أطرافه في: ٣٢٧٩، ٣٥١١،

۲۹۲۰، ۲۹۰۷، ۳۹۰۷].

المراد بقرن الشيطان طرف راسه اى يدنى راسه الى الشمس فى وقت طلوعها فيكون الساجدون للشمس من الكفار المستحدين له وقيل قرنه امته وشيعته وفى بعضها قرن الشمس (حاشيه بخارى شريف) يعنى قرن الشيطان سے اس كے سركا كنارا مراد ہے۔ وہ سورج كے تكلنے كے وقت اس كى طرف اپنا سركر ديتا ہے تاكہ سورج كو سجره كرنے والے كافر اس كو سجره كريں۔ كويا وہ اى كو سجره كر رہے ہيں۔ كما كيا ہے كہ قرن سے مراد اس كے مائے والے بين جو شيطان كے پجارى ہيں۔ علامہ عينى فرماتے ہيں كه مشرق سے آپ نے ارض عراق كى طرف اشاره فرمايا تھا، جو فى الواقع فتنوں كا مركز ربى ہے۔

(۱۵۰۳) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا' کہا ہم کو امام مالک بن انس نے خبردی' انہیں عبداللہ بن ابی بحر نے' انہیں عموہ بنت عبدالرحلٰ نے اور انہیں عائشہ بڑی ہوائے نے خبردی کہ رسول کریم میں ہوائی صاحب ان کے گھر میں موجود تھے۔ اچانک انہوں نے سنا کہ کوئی صاحب ہفتہ بڑی ہوائے کے گھر میں اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ (عائشہ نے بیان کیا کہ) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ دیکھتے نہیں' یہ فخص کے گھر میں جانے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ آنخصرت میں ہیا اس پر فرمایا کہ میرا خیال ہے یہ فلال صاحب ہیں' تفصہ کے رضائی بیا! رضاعت بھی ان تمام چیزوں کو حرام کر دیتی ہے جنہیں ولادت حرام کر تی ہے جنہیں ولادت حرام کر تی ہے جنہیں ولادت حرام کر تی ہے۔

٣٠٠٥ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ((أَنْ عَائِشَةَ كَنْ عَبْدَتُهَا أَنْ رَسُولَ اللهِ اللهِ كَانْ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوتَ إِنْسَان يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: يَا يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِك، رَسُولَ اللهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِك، وَسُولُ اللهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِك، وَسُولُ اللهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِك، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِك، حَفْصَة مِن الرُّصَاعَة تُحَرِّمُ مَا خَصْمَةً الْمَرَّا حَلَيْ اللهِ عَنْ الرُّصَاعَة تُحَرِّمُ مَا لَوْطَاعَة تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ)). [راجع: ٢٦٤٤]

اس میں بھی گھر کو حفرت حف یہ بڑا کے اللہ منسوب کیا گیا۔ جس سے باب کا مطلب ثابت ہوا کہ کمی بچے نے اپنی چی کا دودھ پیا ہے تو چیا رضاعی باپ ہو گا۔ اور چیا کے لڑکے لڑکیاں رضاعی بھائی بہن ہول گے۔ ان سے پردہ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ رضاعت سے بیا ہے تو چیا رضاعی باب ہو گا۔ اور چیا کے لڑکے لڑکیاں رضاعی بھائی بہن ہول گے۔ ان سے پردہ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ رضاعت سے بیا ہے تو جی ۔ سب محرم بن جاتے ہیں۔

٥- بَابُ مَا ذُكِرَ مِنْ دِرْعِ النّبِي ﴿
 وَعَصَاهُ وَمَنْفِهِ وَقَدَحِهِ وَخَاتَمِهِ وَمَا

اسْتَعْمَلَ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ مِنْ ذَلِكَ مِمًا لَمْ يُذْكُرْ قِسْمَتَهُ وَمِنْ شَعْرِهِ ونَعْلِهِ وَآنِيَتهِ مِمَّا تَبَوَّكَ أَصْحَابُهُ وَغَيْرُهُمْ بَعْدَ وَفَاتِهِ

### باب نی کریم ملی ازه عصاء مبارک آپ کی تکوار ' پیاله اور انگو تھی کابیان

اور آپ کے بعد جو خلیفہ ہوئے انہوں نے یہ چیزیں استعال کیں 'ان کو تقسیم نہیں کیا' اور آپ کے موئے مبارک اور نعلین اور برتوں کا بیان جن کو آپ کے اصحاب وغیرہ نے آپ کی وفات کے بعد (آریخی طوریر) متبرک سمجھا۔

الغرض من هذه الترجمة تثبيت انه صلى الله عليه وسلم لم يورث ولا بيع موجوده بل ترك بيد من صار اليه للتبوك به ولو كان ميراثا لبيعت ولا قسمت ولهذا قال بعد ذلك مما لم يذكر قسمته (فتح البارئ) اس باب كى غرض اس امركو ثابت كرنا م كه آپ كاكى كو وارث نمیں بنایا گیا اور نہ آپ کا ترکہ بچاگیا' بلکہ جس کی تحویل میں وہ ترکہ پہنچ گیا تمرک کے لئے ای کے پاس چھوڑ دیا گیا اور اگر آپ کا ترکہ میراث ہو تا تو وہ بچا جا تا اور تقتیم کیا جا تا۔ ای لئے بعد میں کما گیا کہ ان چیزوں کا بیان جن کی تقتیم ثابت نہیں۔

٣١٠٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عْنْ ثُمَامَةً عَنْ الأَنْصَارِيُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عْنْ ثُمَامَةً عَنْ أَنَسَ ((أَنْ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ لَمَّا اللهُ عَنهُ لَمَّا اللهُ عَنهُ لَمَّا اللهُ عَنهُ لَمَّا اللهُ عَنهُ لَهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ لِللهُ اللهُ اللهُ

[راجع: ۱٤٤٨]

(۱۴۰۱) ہم سے محمد بن عبداللہ انساری نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے والد عبداللہ نے بیان کیا ان سے ثمامہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ جب ابو بکر واللہ فلیفہ ہوئے تو انہوں نے ان کو رایعنی انس کو) بحرین (عامل بناکر) بھیجا اور ایک پروانہ لکھ کر ان کو دیا اور اس پر نبی کریم میں اگریم کی انگوشی کی مہرلگائی مرمبارک پر تین مطریل کندہ تھیں ایک سطریل "مجمد" دو مری میں "رسول" تیسری مطریل کندہ تھیں۔

ا یہ مر آخضرت اللہ کی تقی اس کا نقش اس طرح تھا تھے رسول اللہ۔ باب کا مطلب اس سے یوں لکلا کہ آخضرت اللہ کا مسلب سیسی مرحضرت ابو بکر استعال کرتے رہے' ان کے بعد بید مرحضرت عمر کے پاس دبی' ان کے بعد حضرت عثان کے پاس' پران کے ہاتھ سے ارلیس کویں میں کر مگی ہر چند ڈھویڈا کمہ نہ لمی۔ کچ ہے ﴿ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴾ (الرحمٰن ۲۱۰)

٣١٠٧ - حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأسدِيُ قَالَ حَدُّنَنا عِيْسَى بْن طَهْمَانْ قَالَ : أَخْرَجَ إِلَيْنَا أَنَسَ نَعْلَيْن جَرْدَاوَيْنِ لَهُمَا قِبَالاَن، فَحَدَّثَنِي أَنَسَ نَعْلَيْن جَرْدَاوَيْنِ لَهُمَا قِبَالاَن، فَحَدَّثَنِي أَنَسَ نَعْلاً ثَالِبَ الْبُنَانِيُ بَعْدُ عَنْ أَنسِ أَنَّهُمَا نَعْلاً النبي الْبُنَانِيُ بَعْدُ عَنْ أَنسٍ أَنَّهُمَا نَعْلاً النبي اللهِ المَاهِ فِي : ٥٨٥٨، ٥٨٥٧].

النبي الشبي الشرفاه في : ٥٨٥٨ ، ٥٨٥٧]. النبي الشار قال حدثنا عبد الوماب قال حدثنا أيوب عن حميد بن معلم المودة قال حميد بن معلال عن أبي بُردة قال: (أخرجت إلينا عابشة رضي الله عنها كساء ملكذا وقالت: في هذا نوع روح النبي الله عنها أبي بُردة قال: أخرجت إلينا عابشة إزارًا أبي بُردة قال: أخرجت إلينا عابشة إزارًا غيرة من عبر النبيا عابشة إزارًا غيرة من عبر النبيا عابشة إزارًا غيرة من عبر النبيا، وكساء من

( الم اسم) جھے سے عبداللہ بن محر نے بیان کیا کما ہم سے محمہ بن عبداللہ اسدی نے بیان کیا ان سے عبداللہ اسدی نے بیان کیا ان سے عبداللہ اس نے بیان کیا انہوں نے کما کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں دو پرانے جوت نکال کرد کھائے جن میں دو تھے گئے ہوئے تھے اس کے بعد پھر خابت بنانی نے جھے سے انس سے بیان کیا کہ وہ دونوں جوتے نی کریم مان کیا کہ وہ دونوں جوتے نی کریم مان کیا کہ تھے۔

(۱۹۰۸) جھ سے جرین بثار نے بیان کیا کہ اہم سے عبدالوہب ثقفی نے بیان کیا کہ اس بھے سے جرین بثار نے بیان کیا ان سے حمید بن بلال نے اور ان سے ابو بردہ بن ابو موئی نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنما نے ہمیں ایک پوند گئی ہوئی چادر نکال کرد کھائی اور بتلایا کہ اللہ عنما نے ہمیں ایک پوند گئی ہوئی چادر نکال کرد کھائی اور بتلایا کہ اس کیڑے میں نی کریم میں ہوئی جوئی جوئر ہوئی تھی۔ اور سلیمان بن مغیرہ نے حمید سے بیان کیا انہوں نے ابو بردہ سے اتنا ذیادہ بیان کیا کہ عائشہ نے یمن کی بی ہوئی ایک موثی ازار (تھر) اور ایک کمبل اننی مائشہ نے یمن کی بی ہوئی ایک موثی ازار (تھر) اور ایک کمبل اننی کمبلوں میں سے جن کوئم ملبد (یعنی موثا پوند دار کہتے ہو) ہمیں نکال

کردکھائی'۔

هَذِهِ الَّتِي يَدْعُونَهَا الْمُلَبَّدَةَ)).

[طرفه في : ١٨١٨].

تعلی نے کہا، شاید آپ نے بنظر تواضع یا انفاقا اس کملی کو او ڑھ لیا ہوگانہ یہ کہ آپ تصداً پوند کی ہوئی کملی او ڑھا

میں کے بھر میں کرتے، کیونکہ علوت شریفہ یہ تھی کہ جو کیڑا میسر آتا اس کو پہنتے، کرٹے بہت صاف شفاف، ستمرے اجلے پہنتے۔ گر بناؤ

سنگار ت پر بیز فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے جوتے، آپ کی کملی، آپ کا پیالہ، آپ کی اگوشی ان سب کو بطور یادگار محفوظ رکھا گیا، گر

تقسیم نہیں کیا گیا۔ جس سے ثابت ہوا کہ صحابہ و خلفاء عظام نے آپ کے ارشاد نعن معشر الانبیاء لا نورٹ کو پورے طور پر لمحوظ نظر
رکھا۔ بھر بھیلے۔

٣١٠٩ حَدُّلُنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ((أَنْ قَدَحَ النّبِيُ اللهُ عَنْهُ ((أَنْ قَدَحَ النّبِيُ اللهُ مِنْ انْكَسَرَ فَاتّخَذَ مَكَانَ الشّعبِ سِلْسِلِةً مِنْ فِضَةٍ. قَالَ عَاصِمٌ: رَأَيْتُ الْقَدَحَ وَشَرِبْتُ فِيْهِ).[طرفه في : ٦٣٨٥].

(۱۵۰۹) ہم سے عبدان نے بیان کیا' ان سے ابو حزہ نے' ان سے عاصم نے' ان سے ابن بیرین نے اور ان سے انس بن مالک رضی عاصم نے' ان سے ابن بیرین نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاپانی پینے کاپیالہ ٹوٹ گیاتو آپ نے ٹوٹی ہوئی جگہوں کو چاندی کی زنجیرسے جو ژوالیا۔ عاصم کتے ہیں کہ میں نے وہ پیالہ دیکھا ہے۔ اور اس میں میں نے پانی بھی پیا

مقصد حضرت امام کا بیہ ہے کہ اگر آپ کا ترکہ تقیم کیا جاتا تو وہ پیالہ تقیم ہوتا' طلائکہ وہ تقیم نہیں ہوا۔ بلکہ ظفاء اے بول بی بطور تیرک اپنے پاس محفوظ رکھتے چلے آئے۔ ای طرح کچھلی احادیث میں آخضرت مٹائے کے پرانے جوتوں کا ذکر ہے اور حدیث عائشہ میں آپ کی کملی اور تبند کا ذکر ہے۔ معلوم ہوا کہ رسول کریم مٹائے کی ترک فرمودہ اشیاء میں سے کوئی چیز تقیم نہیں کی گئی۔

(۱۹۱۰) ہم سے سعید بن محمہ جری نے بیان کیا کہا ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے معید بن محمہ بن عرب والد نے بیان کیا ان سے ولید بن کیر نے ان سے ابن شماب بن کیر نے ان سے ابن شماب نے ان سے علی بن حسین (زین العابدین رحمتہ اللہ علیہ) نے بیان کیا کہ جب ہم سب حضرات حسین بن علی بی شیر کا شمادت کے بعد بزید بن معاویہ کے یمال سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسور بن مخرم بن معاویہ کے یمال سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسور بن مخرم بن اللہ نے تب سے ملاقات کی اور کما اگر آپ کو کوئی ضرورت ہو تو محم فرماد یجئے رحضرت زین العابدین نے بیان کیا کہ) میں نے کما گھھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر مسور نے کما تو کیا آپ مجھے رسول مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر مسور نے کما تو کیا آپ مجھے رسول اللہ سٹی کیا کہ کا تو کیا آپ مجھے خوف ہے کہ پچھے لوگ (بنو امیہ) اسے آپ سے نہ چھین لیں اور خدا کی فتم! اگر وہ لوگ (بنو امیہ) اسے آپ سے نہ چھین لیں اور خدا کی فتم! اگر وہ توار آپ مجھے عنایت فرمادیں تو کوئی مخص بھی جب تک میری جان

عَائِثٌ مِن آپُک کملی اور تبندکا ذکرے۔ معلوم ہو ۱۳۱۰ حداثنا سَعِیْدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْنَجْرِمْیُ قَالَ حَدَّنَنَا یَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِیْمَ قَالَ حَدَّنَنَا یَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِیْمَ قَالَ حَدَّنَنَا أَبِی أَنْ الْوَلِیْدَ بْنَ کَیْدِ حَدَّنَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَدْقَهُ الدَّیْلِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَدْقَهُ أَنْ عَلِی بِنِ حَدَّنَهُ أَنْ ابْنَ شِهَابِ حَدَّنَهُ أَنْ عَلِی بِنِ حَدِّنَهُ أَنْ ابْنَ شِهَابِ حَدْقَهُ أَنْ عَلِی بِنِ حَدِّنَهُ (رَأَنَهُمْ حِیْنَ قَدِمُوا الْمَدِیْنَةَ مِنْ عِنْدِ بَنِ عِنْ عَدِینَ قَدِمُوا الْمَدِیْنَةَ مِنْ عَنْ عِنْ عَلَیْهِ اللّٰهِ عَلَیْهِ بَنِی مَعْلَی بَنِ بَنِ عِنْ مَعْدُولَ اللّٰهِ مَنْ حَاجَةٍ عَلَیْهِ رَحْمَةً اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْهِ اللّٰهِ عَلَیْهِ اللّٰهُ عَلَیْهِ اللّٰهُ عَلْ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَیْهِ اللّٰهُ عَلَیْهِ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَیْهِ اللّٰهُ عَلَیْهِ اللّٰهُ عَلَیْهِ مَنْ حَاجَةٍ مَعْطِی سَیْفَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّٰم فَإِنّی اَخَافُ أَنْ یَعْلِیكَ الْقُومُ عَلَیْهِ وَسَلّٰم فَإِنّی اَخَافُ أَنْ یَعْلِیكَ الْقُومُ عَلَیْهِ وَسَلّٰم فَإِنّی اَخَافُ أَنْ یَعْلِیكَ الْقَومُ عَلَیْهِ وَسَلّٰم فَإِنِی اَخْوَمُ عَلَیْهِ وَسَلّٰم فَإِنّی اَخْوَفُ أَنْ یَعْلِیكَ اللّٰهُ مُ عَلَیْهِ وَسَلّٰم فَإِنِی اَخْوَفُ أَنْ یَعْلِیكَ اللّٰهُ مُ عَلَیْهِ وَسَلّٰم فَإِنِی اَخْوَفُ أَنْ یَعْلِیكَ اللّٰهُ مُ عَلَیْهِ وَسَلّٰم فَإِنْی اَخْوَافُ أَنْ یَعْلِیكَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّٰم فَانِی اللّٰهُ عَلَیْهِ اللّٰهُ عَلْمُ عَلْیْهِ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَیْهِ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَیْهِ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَیْهِ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَیْهِ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَیْهِ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَیْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ الْعَلْمُ اللّٰهُ عَلَیْهِ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰه

وَأَيْمُ اللهَ لَيْنُ أَعْطَيْتَيْهِ لاَ يَخْلُصُ إِلَيْهِمْ أَبِدًا حَتْى تُبْلَغَ نَفْسِي. إِنَّ عَلِيٌ بْنَ أَبِي طَالِب خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فَقَلَ عَلَى مِنْبُوهِ هَذَا يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبُوهِ هَذَا فَاطِمَةَ مِنْي، وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي فَطَمَهُ مَنْ بَنِي عَبْدِ فِي مُصَاهَرَبِهِ إِيَّاهُ قَالَ: وَيُنِيعَ فَوَلَى لِيْهُ قَالَ: وَيُقْلِي فَي مُصَاهَرَبِهِ إِيَّاهُ قَالَ: عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَبِهِ إِيَّاهُ قَالَ: وَإِنِي لَسَتُ أَحَرُهُ حَلَالًا وَوَعَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَبِهِ إِيَّهُ قَالَ: وَاللّهِ لَا تَجْتَنِيعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ قَالَا اللهِ أَبْدًا)).

باقی ہے اسے چھین نہیں سکے گا۔ پھر مسور ؓ نے ایک قصہ بیان کیا کہ علی بن ابی طالب بڑا تھ نے حضرت فاطمہ ؓ کی موجودگی میں ابو جمل کی ایک بیٹی (جیلہ نائی ؓ) کو پیغام نکاح دے دیا تھا۔ میں نے خود سنا کہ اسی مسئلہ پر رسول اللہ سائی ہے اپنے اسی منبر پر کھڑے ہو کر صحابہ کو خطاب فرمایا۔ میں اس وقت بالغ تھا۔ آپ نے خطبہ میں فرمایا کہ فاطمہ مجھ سے ہے۔ اور مجھے ڈر ہے کہ کمیں وہ (اس رشتہ کی وجہ سے) کئی گئاہ میں نہ پڑجائے کہ اپنے دین میں وہ (اس رشتہ کی وجہ سے) کئی بعد آنخضرت سائی ہے اپنے دین میں وہ کسی فتنہ میں جمال ہو۔ اس کے بعد آنخضرت سائی ہے ان کی تعریف داماد رامادی سے متعلق آپ نے ان کی تعریف کی 'آپ نے واماد رامادی سے متعلق آپ نے ان کی تعریف کی 'آپ نے فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے جو بات کمی بچ کی 'جو وعدہ کی' آپ نے فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے جو بات کمی بچ کی 'جو وعدہ کی' آپ نے فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے جو بات کمی بچ کی 'جو وعدہ کی' آپ نے فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے جو بات کمی بچ کی 'جو وعدہ کی' آپ نے فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے جو بات کمی بچ کی 'جو وعدہ کی' آپ نے فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے جو بات کمی بچ کی 'جو وعدہ کو بیش کر سائی کو حرام نہیں کر سائی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گی۔ کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گی۔

مسور بن مخرمہ نے بیہ قصد اس لئے بیان کیا کہ معرت ذین العلدین کی فعیلت معلوم ہو کہ وہ کس کے بوتے ہیں مشرت فاطمہ زہرا گے' جن کے لئے آخضرت میں ہے معرت علی بڑاتھ پر متاب فرمایا اور جن کو آخضرت میں ہے اپنے بدن کا ایک گڑا قرار دیا۔ اس سے معزت فاطمہ کی بدی فعیلت ثابت ہوئی۔

وفی الفتح قال الکرمانی مناسبة ذکر المسور لقصة خطبة بنت ابی جهل عند طلبه للسیف من جهة ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یحترزعما یو-ب وقوع التکدیر بین الاقرباء فکللک ینبغی ان تعطینی السیف حلی لا یحصل بینک ویس اقربانک کدورة بسبه یعنی مسور روز نی بنت ابو جمل کی مثلی کا قصد اس لئے بیان کیا جبکہ انہوں نے حضرت زین العلدین سے آلوار کا سوال کیا تھا کہ رسول اللہ مثلی چیزوں سے پر بیر قربایا کرتے تھے جن سے اقرباء علی باہمی کدورت پیدا ہو۔ پس مناسب ہے کہ آپ سے آلوار مجھ کو وے دیں تاکہ آپ کے اقرباء علی اس کی وجہ سے آپ سے کدورت نہ بیدا ہو۔

٣١١٦ - حَدُثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدُثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِسُوقَةَ عَنْ

(۳۱۱) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیبہ نے بیان کیا ان سے محمد بن سوقہ نے ان سے منذر بن یعلی نے اور

مُنْذِرِ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: ((لَوْ كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ذَاكِرًا عُثْمَانٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَكَرَهُ يَومَ جَاءَهُ نَاسٌ فَشَكُوا سُعَاةً عُثْمَانَ، فَقَالَ لِي عَلِيٌّ: اذْهَبْ إلَى عُثْمَان فَأَخْبِرْهُ أَنَّهَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمُرْ سُعَاتَكَ يَعْمَلُونَ فِيْهَا. فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ: أَغْنِهَا عَنَّا. فَأَتَيْتُ بِهَا عَلِيًّا فَأَخْبَرَتُهُ فَقَالَ: ضَعْهَا حَيْثُ أَخَذْتَهَا)).

[طرفه في : ٣١١٢].

٣١١٢ قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُنْذِرًا النُّورِيُّ عَنِ ابْنِ الْحَنَفيةِ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبِي، خُذْ هَذَا الْكِتَابَ فَاذْهَبْ بِهِ إِلَى عُثْمَانَ، فَإِنَّ فَيْهِ أَمْرَ النَّبِيِّ اللَّهِ فَيْ الصُّدَقَةِ)).[راجع: ٣١١١]

ان سے محدین حفیہ نے انہوں نے کما کہ اگر حفرت علی بنافتہ حضرت عثان بزانته کو برا کہنے والے ہوتے تو اس دن ہوتے جب کچھ لوگ حضرت عثمان کے عاملوں کی (جو زکوۃ وصول کرتے تھے) شکایت كرنے ان كے پاس آئے۔ انہوں نے مجھ سے كما عثال كے پاس جا اور بد زکوۃ کابروانہ لے جا۔ ان سے کمنا کہ بدیروانہ آنخضرت سل اللہ کا کھوایا ہوا ہے۔ تم اینے عاملوں کو حکم دو کہ وہ اس کے مطابق عمل كريس ـ چنانچه ميس اسے لے كر حضرت عثمان والله كى خدمت ميں حاضر ہوا اور انہیں پیغام پہنچادیا 'لیکن انہوں نے فرمایا کہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں (کیونکہ ہمارے پاس اس کی نقل موجود ہے) میں نے جاکر حضرت علی ہے میہ واقعہ بیان کیا' تو انہوں نے فرمایا کہ احجما' بھراس پروانے کو جہال سے اٹھایا ہے وہیں رکھ دو۔

(۳۱۱۲) حیدی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے محرین سوقہ نے کہا کہ میں نے منذر توری سے سنا'وہ محمد بن حنفیہ سے بیان کرتے تھے کہ میرے والد (علی رضی الله عنه) نے مجھ کو کہا کہ بہ بروانہ عثان رضی اللہ عنہ کو لے جا کردے آؤ'اس میں زکوۃ سے متعلق رسول اللہ ملٹی کیا کے بیان کردہ احکامات

آ ہوا یہ تماکہ محر بن حنیہ کے باس ایک مخص نے حضرت عنان کو برا کما' انہوں نے کما خاموش! لوگوں نے پوچھاکیا سیست کیا ۔ سیست کمارے باپ لین حضرت علی حضرت عنان کو برا کتے تھے؟ تب محر بن حنیہ نے یہ قصہ بیان کیا' لین اگر حضرت علی ان کو برا کنے والے ہوتے تو اس موقع پر کتے۔ اس حدیث کی مناسبت ترجمہ باب سے سے کہ آپ کا لکھوایا ہوا پروانہ حضرت علی کے پاس رہا۔ انہوں نے اس سے کام لیا' امام بخاریؓ نے زرہ اور عصاء اور بالوں کے متعلق حدیثیں بیان نمیں کیں' طالاتک ترجمہ باب میں ان کا ذکر ہے۔ ممکن ہے کہ انہوں نے اشارہ کیا ہو حضرت عائشہ اور ابن عباس کی حدیثوں کی طرف جو دو سرے بابوں میں ذکور ہیں۔ حفرت عائشہ کی حدیث یہ ہے کہ وفات کے وقت آپ کی زرہ ایک یمودی کے پاس گردی تھی۔ ابن عباس کی حدیث یہ ہے کہ آپ جراسود کو ایک لکڑی سے چومے تھے۔ انس کی مدیث کتاب اللمارت میں گزری اس میں ابن سیرن کا بیہ قول ہے کہ مارے پاس آ تخضرت کے کچھ موے مبارک میں اور پالہ پر باتی برتوں کو قیاس کر سکتے ہیں۔ حمیدی کی سند بیان کرنے سے امام بخاری کی غرض سے ب كر سفيان كاساع محربن سوقد سے اور محربن سوقد كامنذر سے بعراحت معلوم مو جائے۔ (وحيدي)

درج ہیں۔

باب اس بات کی دلیل که غنیمت کاپانچوال حصه رسول الله الناجام ك زمان ميس آب كي ضرورتوں (جيسے ميانت مهمان سلان

٦- بأبُ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ الْخُمْسَ لِنَوَانِبِ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُسَاكِيْن

وَإِيْفَارِ النَّبِيِ الْفَاهُلُ الْصُفَّةِ وَالأَرَامِلَ حِيْنَ سَأَلَتْهُ فَاطِمَةُ وَشَكَتْ إِلَيْهِ الطَّحْنَ وَالرَّحَى أَنْ يُخْدِمَهَا مِنَ السَّبِي، فَوَكَلَهَا إِلَى اللهِ.

جماد کی تیاری وغیرہ) اور مخابوں کے لئے تھا۔ کیونکہ آنخضرت سٹھیا کے صفہ والوں (مخابوں) اور بیوہ عورتوں کی خدمت حضرت فاطمہ کے آرام پر مقدم رکھی۔ جب انہوں نے قیدیوں میں سے ایک خدمتگار آپ سے مانگا اور اپنی تکلیف کا ذکر کیا 'جو آٹا گوندھنے اور پہنے میں ہوتی ہے۔ آپ نے ان کاکام خدا پر رکھا۔

قوله اهل الصفة هم الفقراء والمساكين الذين كانوا يسكنون صفة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والارامل جمع الارمل الرجل الذي لامراة له والارملة التي لا زوج لها والارامل المساكين من الرجال والنساء (كرماني)

> ٣١١٣ حَدُّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمَحَبُّر قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَكُمُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ أَنَّ فَاطِمَةً عَلَيْهَا السَّلامُ اشْتَكَتْ مَا تَلَقَّى مِنَ الرَّحَى مِمَّا تَطْحَنُهُ، فَبَلَغَهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ أَتِيَ بِسَبْيٍ، فَأَتَنَّهُ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَلَمْ تُوافِقُهُ، فَذَكَرَتْ لِعَائِشَةً، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُوَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لَهُ، فَأَتَانَا وَقَدْ دَخَلْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبُّنَا لِنَقُومَ فَقَالَ: ((عَلَى مَكَانِكُمَا، حَتَّى وَجَدْتُ بَودَ قَدَمِهِ عَلَى صَدْري، فَقَالَ: ألا أَدُلُكُمَا عَلَى خَيْر مِمًّا سَأَلتُمَاهُ؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكُبُرًا اللهُ أَرْبَعًا وَثَلاَثِيْنَ، وَاحْمُدَا ثَلاَثًا وَلَلاَئِيْنَ، وَسَبُّحًا ثَلاَثُنَّا وَثَلاَثِيْنَ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمَا مِمَّا سَأَلْتُمَاه)).

[أطرافه في: ۳۷۰۵، ۲۳۲۵، ۳۲۲۵، ۳۲۸۵،

(۱۳۱۱۳) ہم سے بدل بن مجرنے بیان کیا اکہ ہم کوشعبہ نے خردی کما کہ مجھے تھم نے خردی کما کہ میں نے ابن ابی لیل سے سا کما مجھ ے حضرت علی راہر نے بیان کیا کہ حضرت فاطمہ کو چکی پینے کی بہت قیدی آئے ہیں۔ اس لئے وہ مجی ان میں سے ایک لونڈی یا غلام کی درخواست کے کر حاضر ہوئیں۔ لیکن آنحضرت مان ماہیم موجود نہیں تھے۔ وہ حضرت عائشہ سے اس کے متعلق کمہ کر (واپس) چلی آئیں۔ پر جب آخضرت ما الله التراف لائے تو حفرت عائشہ نے آپ کے سامنے ان کی درخواست پیش کر دی۔ حضرت علی رفاتھ کہتے ہیں کہ اسے من کر آنخضرت ملتی ایم مارے ممال (رات ہی کو) تشریف لائے۔ جب ہم این بستروں پرلیٹ چکے تھے (جب ہم نے آنخضرت سال کا ا ر یکھا) تو ہم لوگ کھڑے ہونے لگے تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح ہو ویے بی لیٹے رہو۔ (پھر آپ میرے اور فاطمہ کے چ میں بیٹھ گئے اور اتنے قریب ہو گئے کہ) میں نے آگے دونوں قدمول کی محصالات اینے سینے پر پائی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا 'جو کھے تم لوگوں نے (لونڈی یا غلام) مانکے ہیں میں مہیں اس سے بمتر بات کول نہ بتاؤں ، جب تم دونوں اینے بسر ر لیٹ جاؤ (تو سونے سے پہلے) الله اكبر ٣٣ مرتبه اور الحمدلله ٣٣ مرتبه اورسحان الله ٣٣ مرتبه يزه ليا كروئيه عمل بهترب اس سے جوتم دونوں نے مانگاہ۔

الله تم كو ان كلمات كى وجه سے الى طاقت دے گاكه تم كو خادم كى حاجت نه رہے گى - اپنا كام آپ كر لوگ - به ظاہريه صديث

ترجمہ باب کے مطابق نمیں ہے لیکن امام بخاریؓ نے اس مدیث کے دو سرے طریق کی طرف اثارہ کیا ہے جے امام احرؓ نے نکالا ہے۔ اس میں بوں ہے جس اللہ کی مجھ سے بول نہیں ہو سکتا کہ تم کو دول اور صفہ والول کو محروم کر دول' جن کے پہیٹ بموک کی وجہ سے ت کھا رہے ہیں۔ میرے پاس کھے نسی ہے جو ان پر خرج کول' ان قیدیوں کو چ کر ان کی قیت ان پر خرج کروں گا۔ اس سے 

باب سورهٔ انفال میں الله تعالیٰ کاارشاد که جو کچھ تم غنیمت ٧- بَابُ قُولِ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِنَّ اللَّهِ میں حاصل کرو' بے شک اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لئے خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ [الأنفال: 1،٤] ہے یعنی رسول اللہ اس کو تقتیم کریں گے يَعْنِي لِلرَّسُولِ قَسم ذَلِكَ

كيونك آ تخضرت النايم في فرمايا ب من توبافخ والامون فزانجي اور دینے والا تو صرف اللہ یاک بی ہے۔ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿(إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَخَازِنٌ، وَا للَّهُ يُعْطِي)).

اپنے صے کے مالک ہوتے ہیں یا نمیں ؟ امام بخاری کا ذہب سے کہ مالک نمیں ہوتے بلکہ اس کی تقتیم آپ کی طرف مفوض ہے۔ (۱۱۱۲ مے) ہم سے ابو الولید نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے سلیمان منصور اور قادہ نے انہوں نے سالم بن الي الجعد ے سااور ان سے جابر بن عبداللہ جھ اللہ علی اللہ ہم انساریوں کے قبیلہ میں ایک انصاری کے گھر بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے بچے کانام محد رکھنے کا ارادہ کیا اور شعبہ نے منصور سے روایت کر کے بیان کیا ہے کہ ان انساری نے بیان کیا (جن کے یمال بچہ پیدا ہو تھا) کہ میں نے کوا پئی گردن پر اٹھاکر نبی کریم ملہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور سلیمان کی روایت میں ہے کہ ان کے یمال بچہ پیدا ہوا ' تو انہول نے اس کانام محدر کھناچاہا۔ آنخضرت ملی ایسے اس پر فرمایا کہ میرے نام پر نام ر کھو' کیکن میری کنیت (ابو القاسم) پر کنیت نه ر کھنا' کیونکه مجھے تقسيم كرف والا (قاسم) بناياكيا ہے۔ ميں تم ميں تقسيم كرتا موں اور حصین نے (اپنی روایت میں) بول بیان کیا کم جھے تقسیم کرنے والا (قاسم) بناكر بعيجاً كياب، ميس تم ميس تقسيم كرتا بول- عمروبن مرزوق نے کما کہ ہمیں شعبہ نے خردی ان سے قادہ نے بیان کیا انہوں

قرآن شریف میں خس کے مصارف جھ ذکور ہیں۔ اللہ اور رسول اور ناطے والے اور میتیم اور مسکین اور مسافر۔ اکثر علاء کا من ب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر محض تعظیم کے لئے ہے۔ اور خس کے پانچ ی جصے کئے جائیں گے۔ ایک حصہ اللہ اور رسول کا جو حام وقت لے گا اور بلقی جار جھے ناطے والوں اور تیموں اور محاجوں اور مسافروں کی خدمت میں خرج ہوں گے۔ اس میں اختلاف ہے کہ رسولً ١٤ ٣١ - حَدُثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدُثْنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورِ وَقَتَادَةَ أَنَّهُمْ سَمِعُوا سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ ۚ : وُلِدَ لِرَجُلِ مِنَّا مِنَ الْأَنْصَارِ غُلاَمٌ، فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَّهُ مُحَمَّدًا - قَالَ شُغْبَةُ فِي حَدِيْثِ مَنْصُورِ: إِنَّ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَـمَلْتُهُ عَلَى عُنُقِي، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيُّ اللَّهِ. وَفِي جَدِيْثِ سُلَيْمَان : وُلِدَ لَهُ غُلاَمٌ فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا - قَالَ: ((سَمُّوا باسْمِي وَلاَ تَكَنُّوا بِكُنْيَتِي، فَإِنِّي إِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ)). وَقَالَ حُصَيْنٌ: بُعِثْتُ قَاسِمًا أَقْسَمُ بَيْنَكُمْ. وَقَالَ عَمْزُو: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ: سَمِعْتُ

سَالِما عَنْ جَابِرِ: أَرَادَ أَنْ يُسَمَّيَهُ الْقَاسِمَ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((سَمُّوا بالسَّمِي، وَلاَ تَكَثَّوا بكُنْيَتِي)).

نے سالم سے سنااور انہوں نے جابر دوائت سے کہ ان انصاری صحابی نے اپنے بنچے کا نام قاسم ر کھنا چاہا تھا تو نبی کریم ساڑ پیلم نے فرمایا کہ میرے نام پر نام ر کھولیکن کنیت پر نہ ر کھو۔

[أطرافه في: ٣١١٥، ٣٥٣٨، ٦١٨٦،

٧٨/٢، ٩٨/٢، ٢٩/٢].

آب کی حیات میں یہ فعل ناجائز تھا۔ بعضوں نے اس مالک کتے ہیں کہ آپ کی حیات میں یہ فعل ناجائز تھا۔ بعضوں نے اس ممالعت کلیستی تنزیمی قرار دیا ہے۔ امام مالک کے قول کو ترجیح مستحد ابو القاسم کنیت رکھنی منع ہے۔ امام مالک کے قول کو ترجیح

٣١١٥- حَدُّنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدُّنَا سُفْيَالُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ الْمَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ الْمَعْمَدِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَبِي الْمَعْدِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْا عُلاَمٌ المُنْصَادِيِّ: قَالَ ((وُلِلهَ لِرَجُلِ مِنّا غُلاَمٌ فَسَمّاهُ الْقَاسِمَ، فَقَالَتُ الأَنْصَادُ: لاَ النّبِيِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ وُلِدَ لِي نَكْنِيْكَ أَبَا الْقَاسِمَ وَلاَ نُنعَمُكَ عَيْناً. فَقَالَ النّبِيِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ وُلِدَ لِي نَكْنِيْكَ أَبَا الْقَاسِمَ وَلاَ نُنعِمُكَ عَيْناً. فَقَالَ نَكَيْنِكَ أَبَا الْقَاسِمَ وَلاَ نُنعِمُكَ عَيْناً. فَقَالَ اللهِ وُلِدَ لِي نَكَيْنِكَ أَبَا الْقَاسِمَ وَلاَ نُنعِمُكَ عَيْناً. فَقَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(۱۳۱۵) ہم سے محد بن یوسف بیکندی نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان توری نے بیان کیا' ان سے اعمش نے' ان سے ابو سالم نے' ان سے ابو اللہ ان ان سے ابو اللہ ان ان سے جابر بن عبداللہ انساری بی ہے ان کیا کہ ہمارے قبیلہ میں ایک فخص کے یمال بچہ پیدا ہوا' تو انہوں نے اس کا نام قاسم رکھا' انسار کئے گئے کہ ہم تہیں ابو القاسم کمہ کر کہی نہیں پکاریں گے اور ہم تمہاری آنکھ ٹھنڈی نہیں کریں گے۔ یہ سن کروہ انساری آخضرت سی بھا ہوا ہے۔ بیس نے اس کا نام قاسم رکھا ہے تو انسار انساری آخضرت بیدا ہوا ہے۔ میں نے اس کا نام قاسم رکھا ہے تو انسار کمتے ہیں ہم تیری کنیت ابو القاسم نہیں پکاریں گے اور تیری آنکھ ٹھنڈی نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا' انسار نے ٹھیک کما ہے کہنے کہا ہے میں نے اس کا نام رکھو' کیونکہ قاسم میں میرے نام پر نام رکھو' کیکن میری کنیت نمت رکھو' کیونکہ قاسم میں میرے نام پر نام رکھو' کیکن میری کنیت نمت رکھو' کیونکہ قاسم میں میرے نام پر نام رکھو' کیکن میری کنیت نمت رکھو' کیونکہ قاسم میں

آ ام بخاری نے امام سفیان ٹوری کی روایت لا کر اس امر کو قوت دی کہ انساری نے اپنے لڑے کا نام قاسم رکھنا چاہا تھا۔ سیسی کے انسان کیا ہے۔ ابو القاسم کمیں گر انسار نے اس کی مخالفت کی جس کی آخضرت سی کیا ہے۔ اس میں راویوں نے شعبہ سے اختلاف کیا ہے۔ جیسے ابو الولید کی روایت اوپر گزری۔ انہوں نے یہ کما ہے کہ انساری نے محمد نام رکھنا چاہا تھا۔

قال الشیخ ابن الحجر بین البخاری الاختلاف علی شعبه هل اواد الانصاری ان ابنه محمدا او القاسم واشاد الی ترجیح انه اواد ان یسمیه القاسم بروایة سفیان وهو الثوری له عن الاعمش فسماه القاسم ویترجح ایضًا من حیث المعنی لانه لم یقع الانکار من الانصار علیه الاحیث لزم من تسمیة ولده القاسم ان یصیر بکنی ابا القاسم انتهی (حاشیة بغاری) لیخی حضرت امام بخاری نے شعبہ پر اختلاف کو بیان کیا ہے جو اس بارے میں واقع ہوا کہ انصاری قاسم رکھنا چاہتا تھا یا محمد اور اس ترجیح پر آپ نے اشارہ فرمایا ہے کہ وہ قاسم نام رکھنا چاہتا تھا معنی کے لحاظ سے بھی اس کو ترجیح حاصل ہے 'انصار کا انکار اسی وجہ سے تھا۔ کہ وہ نیچ کا نام قاسم رکھ کر خود ابو القاسم کملانا چاہیں۔

٣١١٦ حَدْثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَظَا: ((مَنْ يُودِ اللهِ بِعِ خَيْرًا يُفَقَّهُهُ فِي الدَّيْنِ، وَاللهُ السُمُعْطِي وَأَنَا الْقَاسِمُ، وَلاَ تَزَالُ هَذِهِ اللهُمُعْطِي وَأَنَا الْقَاسِمُ، وَلاَ تَزَالُ هَذِهِ اللهُمُعْمِ وَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِي المُدَالِدِ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ).[راجع: ٧١]

(۱۱۱۳) ہم سے حبان بن مویٰ نے بیان کیا' کما ہم سے عبداللہ بن مبارک نے' انہیں بونس نے' انہیں زہری نے' انہیں حمید بن عبدالرحمٰن نے' انہوں نے معاویہ بڑاٹئ سے سا' آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ مٹی ہے نے فرمایا' جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ اور دینے والا تو اللہ بی ہے میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں اور اپنے دشمنوں کے مقابلے میں یہ امت (مسلمہ) ہمیشہ غالب رہے گی۔ تا آنکہ اللہ کا تھم (قیامت) آ مات (مسلمہ) ہمیشہ غالب رہے گی۔ تا آنکہ اللہ کا تھم (قیامت) آ جائے اور اس وقت بھی وہ غالب برہے گی۔ تا آنکہ اللہ کا تھم (قیامت) آ

روایت میں آنحضرت میں آنحضرت میں ہونے کا ذکر ہے ، باب سے یمی وجہ مطابقت ہے۔ دینی فقاہت بلاشہ اللہ کی دین ہے ، اللہ بیت کی دوشنی میں دین کی فقاہت دو علیحدہ علیحدہ چزیں ہیں۔ دینی فقاہت کا بہترین نمونہ حضرت الاستاذشاہ ولی اللہ محدث وہلوی مرحوم کی کتاب ججتہ اللہ بالغہ ہے ، جس کی سطر سطر سے دینی فقاہت دو نمون نمون نمون نمون میں فتو کی بازی کے عادی روز روشن کی طرح عیاں ہے ، اس میں فاہر پرستوں کیلئے بھی تبیہ ہے جو محض سر سری نظر سے دینی امور میں فتو کی بازی کے عادی بین ایسے لوگ بھی رائے قیاش کے خوگروں سے ملت کیلئے کم نقصان دہ نہیں ہیں۔ مشہور مقولہ ہے کہ 'دیک من علم را دہ من عقل بیا یہ بیا ہیں مطرود قرار پایا۔ یہ حدیث کتاب العلم میں بھی ذکور ہو چکی ہے مگر لفظوں میں ذرا فرق ہے۔ کرانا خیر منہ کا نحوہ لگایا اور دربار اللی میں مطرود قرار پایا۔ یہ حدیث کتاب العلم میں بھی ذکور ہو چکی ہے مگر لفظوں میں ذرا فرق ہے۔

یہ جو فرایا کہ امت اسلامیہ بیشہ خالفین پر غالب رہے گی' سویہ مطلق غلبہ مراد ہے' خواہ سیای طور پر ہو یا ججت اور دلائل کے طور پر ہو' یہ ممکن ہے کہ مسلمان سیای طور پر کسی زمانہ میں کنرور ہو جائیں' گرائی ذہبی خویوں کی بنا پر عمل میں بیشہ اقوام عالم پر غالب رہیں گے۔ آج اس نازک ترین دور میں جملہ مسلمانوں پر ہر قتم کا انحطاط طاری ہے۔ گربست سی خویوں کی بنا پر آج بھی دنیا کی ساری قومیں مسلمانوں کا لوہا مانتی ہیں اور قیامت تک میں حال رہے گا۔ گذشتہ چودہ صدیوں میں مسلمانوں پر قتم قتم کے زوال آئے گر امت نے ان سب کا مقابلہ کیا اور اسلام اپنی متاز خوبوں کی بنا پر ذاہب عالم پر آج بھی غالب ہے۔

فقاہت سے قرآن و مدیث کی سمجھ مراد ہے جو اللہ پاک اپنے مخصوص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک نے حضرت آمام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کو یہ فقاہت عطاکی کہ ایک ہی مدیث سے کتنے کتنے مسائل کا انتخراج فرمایا۔

٣١١٧ - حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ قَالَ حَدُّنَنَا فِلْكُا عَنْ عَبْدِ حَدُّنَنَا هِلاَلٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ هَلَّا قَالَ: رَسُولَ اللهِ هَلَّا قَالَ: ((مَا أَعْطِيْكُمْ وَلاَ أَمْنَعُكُمْ، أَنَا قَاسِمٌ أَصَعُ حَيْثُ أُمِوْت)).

(۱۳۱۷) ہم سے محر بن سان نے بیان کیا کہا ہم سی فلع نے بیان کیا کہا ہم سے محل بن سان نے بیان کیا کہا ہم سے ہلال نے بیان کیا آن کئے عبدالرحمٰن بن ابی عرو نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم ملی ہی نے فرمایا 'نہ میں میں مہیں کوئی چیز دیتا ہوں' نہ تم سے کی چیز کو روکتا ہوں۔ میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں۔ جہال جہال کا مجھے تھم ہو تا ہے بس وہیں رکھ ویتا ہوں۔

اموال غنیمت یر اشارہ ہے کہ اس کی تقتیم امرالی کے مطابق میرا کام ہے ' دینے والا الله پاک بی ہے ' اس لئے جس کو جو کچھ

ال جائے اسے بخوشی قبول کرنا ہائے اور جو لے گاوہ عین اس کے حق کے مطابق عی ہو گا۔

٣١١٨ حَدُّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدُّنَنِي حَدُّنَنِي اللهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدُّنَنِي أَيُوبَ قَالَ: حَدُّنَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنِ ابْنِ أَبِي عَيَّاشٍ - وَاسْمُهُ نُعْمَانُ - عَن خَوَلَةَ الأَنْصَارِيَّةٍ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِي اللهِ يَقُولُ: ((إِنَّ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِي اللهِ يَقُولُ: ((إِنَّ فَيْمَ النَّارُ يَومَ الْقِيَامَةِ)).

السال الله الوب في بيان كيا انهول في كماكه جم سے عبدالله بن يزيد في بيان كيا انهول في كماكه جم سے سعيد بن الى الوب في بيان كيا انهول في كماكه مجھ سے ابو الاسود في بيان كيا اور ان كانام نعمان تھا في بيان كيا اور ان كانام نعمان تھا ان سے خولہ بنت قيس انصاريه رضى الله عنما في بيان كياكه نى كريم صلى الله عليه وسلم سے ميں في سنا آپ فرما رہے تھے كہ مجھ لوگ الله تعالى كے مال كو بے جا اڑاتے ہيں انہيں قيامت كے دن آگ طے گى۔

اللہ کے مال سے یوں تو سارے ہی حال مال مراوی جن میں فضول خرچی کرنا گناہ عظیم قرار دیا گیا ہے۔ گزیمال اموال غنیمت پر بھی مصنف کا اشارہ ہے کہ اسے ناحق طور پر حاصل کرنا وخول نار کا موجب ہے۔ شریعت نے اس کی تقتیم جس طور پر کی ہے انبی طور پر اسے حاصل کرنا ہوگا۔

## ٨- بَابُ قَولِ النَّبِيِّ ﷺ: ((أُحِلَّتُ لَكُمُ الْغَنَائِم)).

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَعَدَكُمُ اللهُ مَعَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجُّلَ لَكُمْ هَذِهِ الآية [الفتح: ٢٠] وَهِيَ لِلْعَامَّةِ حَتَّى يُبَيَنَهُ الرَّسُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَامِّةِ حَتَّى يُبَيَنَهُ الرَّسُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# باب نبی کریم ملڑ کیا کایہ فرمانا کہ تمہارے لئے غنیمت کے مال ملال کئے گئے

اور الله تعالی نے فرمایا که "الله تعالی نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جس میں سے یہ (خیبر کی غنیمت) پہلے ہی دے دی ہے۔" تو یہ غنیمت کا مال (قرآن کی روسے) سب لوگوں کا حق ہے گر آخضرت ملتی ہیں۔

این قرآن مجمل ہے اس کی رو ہے قو ہر مال غنیمت میں ساری دنیا کے مسلمانوں کا حصہ ہوگا۔ گر حدیث شریف ہے اس کی اس کی تشریح ہوگئی کہ ہر لوٹ کا مال ان لوگوں کا حق ہوگا جو لڑے اور لوٹ حاصل کی' اس میں سے پانچواں حصہ حاکم وقت مسلمانوں کے عموی مصالح کے لئے نکال لے گا۔ امام بخاری کی اس تقریر سے ان لوگوں کا رو ہوا جو صرف قرآن شریف کو عمل کرنے کے لئے کانی سجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث شریف کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسے لوگ قرآن مجید کے دوست نہیں کے جائے۔ بلکہ ان کو قرآن مجید کا دخمن نمبراول سجھنا چاہئے جس میں صاف کما گیا ہے ﴿ وَ اَنْوَلْنَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ال

٣١١٩ حَدُثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدُثَنَا حَالِدٌ
 عَنْ حُصَيْنٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ

(۲۳۱۹) جم سے مسدد نے بیان کیا کہا جم سے خالد نے بیان کیا کہا جم سے حوالہ نے بیان کیا کہا جم سے حصین نے بیان کیا ان سے عامر نے اور ان سے عروہ بارتی رضی

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: قَالَ ((الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ وَالْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ إِلَى يَومَ الْقِيَامَةِ)).

الله عنه نے کہ نبی کریم مان کیا نے فرمایا ، محوروں کی پیشانیوں سے قیامت تک خیرو برکت (آخرت مین) اور غنیمت (دنیا مین) بندهی ہوئی ہے۔

[راجع: ۲۸۵۰]

اشارہ سے ب کہ جماد میں شریک ہونے والوں کو انشاء الله مال غنیت لمے گا۔ اس کا مطلب سے کہ غنیمت کا مستق ہر فخص نہیں ہے۔ گویا آیت میں جو اجمال تھااس کی تفصیل و وضاحت سنت نے کر دی ہے۔

(۱۳۱۰) م سے ابوالیمان نے بیان کیا کمام کوشعیب نے خردی کما ہم سے ابو الزناد نے بیان کیا ان سے اعرج نے اور ان سے ابو مرروہ تواس کے بعد کوئی کسری بیدانہ ہوگا۔ اور جب قیصر مرجائے گاتواس کے بعد کوئی قیصر پیدا نہ ہو گااور اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے 'تم لوگ ان دونوں کے خزانے اللہ کے رائے میں خرچ کرو گے۔

٣١٧٠ حَدُّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ أَخْبَرُنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ: ((إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرُ بَعْدَهُ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيْلِ اللهِ)). [راجع: ٣٠٢٧]

رسول كريم النياي كي يد پيل كوئى حرف بر حرف ميح ثابت موئى كه ايرانى قديم سلطنت ختم مو كى اور وبال بيشه ك لئ اسلام آ میا۔ شام میں بھی میں موا۔ ان کے خزانوں کا مسلمانوں کے ہاتھ آنا اور ان خزانوں کافی سبیل اللہ تقسیم مونا مراو ہے۔

٣١٢١ حَدُّثَنَا إِسْحَاقُ سَمِعَ جَرِيْرًا عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيصَرَ بَعْدَهُ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لُتُنْفِقُنُ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيْلِ ا اللهِ).[طرفاه في: ٣٦١٩، ٣٦٢٩].

(۱۳۱۲) جم سے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا انہوں نے جریر سے سنا انہوں نے عبدالملک سے اور ان سے جابر بن سمرہ رضی الله عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ النظام نے فرمایا جب سری مرجائے گاتواس کے بعد کوئی کسریٰ بیدانہ ہو گااور جب قیصر مرجائے گاتو اس کے بعد کوئی قیصر پیدانہ ہو گااور اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم لوگ ان دونوں کے خزانے اللہ کے راہتے میں خرچ کرو

رسول کریم سی کی یہ پیش کوئی حرف بہ حرف میج عابت ہوئی کہ عودج اسلام کے بعد قدیم ایرانی سلطنت کا بیشہ کے لئے میں کا میٹ ہوگیا اور چودہ سو سال سے ایران اسلام بی کے ذیر تکمین ہے۔ یکی حال شام کا ہوا۔ ان کے خزانے جو ہزارہا سالوں کے جنع کردہ تنے 'مسلمانوں کے ہاتھ آئے اور وہ مستحقین میں تقسیم کردیئے گئے۔ صدق دسول الله صلی الله علیه وسلم کے جنع کردہ تنے 'مسلمانوں کے ہاتھ آئے اور وہ مستحقین میں تقسیم کے بیان کے بیان کیا 'کما ہم سے ہشیم نے بیان ک

کیا کمام کوسیار بن ابی سیار نے خردی کمام سے برید فقیرنے بیان کیا کما ہم سے جاہر بن عبداللہ رمنی اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول

حَدُّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ قَالَ حَدُّثَنَا يَزِيْدُ الْفَقِيْرُ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ  رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ (أُحِلُتْ لِمَي الْغَنَائِم)) .

[راجع: ٣٣٥]

٣١٢٣ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هَرْيُونَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ اللهِ فَالَ: ((تَكَفُّلُ اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيْلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِهِ، وَتَصْدِيْقُ كَلِمَاتِهِ، بِأَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَوْجِعَهُ إِلَى كَلِمَاتِهِ، بِأَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَوْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ اللهِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ أَجْرٍ أَو مَسْكَنِهِ اللهِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ أَجْرٍ أَو غَيْهُمَةٍ)).[راجع: ٣٦]

(سالالاس) ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا' انہوں نے کما مجھ سے امام مالک ؓ نے بیان کیا' ان سے ابو الزناد نے' ان سے اعرج نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا' جو اللہ کے راستے میں جماد کرے' جماد ہی کی نیت سے نکلے' اللہ کے کلام (اس کے وعدے) کو بچ جان کر' تو اللہ اس کاضامن ہے۔ یا تو اللہ تعالی اس کو شہید کر کے جنت میں لے جائے گا' یا اس کو ثواب اور غنیمت کا مال دلا کر اس کے گھر لوٹالائے میں جائے گا' یا اس کو ثواب اور غنیمت کا مال دلا کر اس کے گھر لوٹالائے

حضرت الم بخاری کا اشارہ اس مدیث کے لانے سے بھی ہی ہے کہ مال غیمت جماد میں شریک ہونے والوں کے لئے ہے اللہ اللہ اللہ حقیق مجاہد میں ہوتے ہیں جو محض اللہ میں اس مدیث میں کافی روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایسے مجاہدین بھی ہوتے ہیں جو محض حصول دنیا و نام و نمود کے لئے جماد کرتے ہیں۔ جن کے لئے کوئی اجر و تواب نہیں ہے ' بلکہ قیامت کے دن ان کو دوزخ میں و تھیل دیا جائے گا کہ تمادا سے جماد کرنے کا مقصد دنیا میں تم کو حاصل ہو جائے گا کہ تمادا سے مقصد دنیا میں تم کو حاصل ہو گیا۔ اب آخرت میں دوزخ کے سواتمارے لئے اور کچھ نہیں ہے۔

٣١٧٤ حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدُّنَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بَنِ مُنَهِ عَنْ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بَنِ مُنَبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ وَسَلَّمَ: فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنبِيَاءِ فَقَالَ لِقَومِهِ: لاَ يَتَبَعْنِي رَجُلٌ مَلِكَ بُضَعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيْدُ أَنْ يَبْغِي وَجُلٌ مَلِكَ بُضَعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيْدُ أَنْ يَبْغِي وَجُلٌ مَلِكَ بُضَعَ امْرَأَةٍ وَهُو يُرِيْدُ أَنْ يَبْغِي وَلَمُ اللّهَ اللّهُ وَلاَ أَحَدُ الشّتَرَى مُنَونَةً وَهُو يَنْتَظِرُ وِلِاَدَهَا، فَقَالَ لِلشّعْسِ أَوْ فَعَنْ الْقَرْيَةِ صَلاَةً الْعَصْرِ أَوْ فَعَنْ الْقَرْيَةِ صَلاَةً الْعَصْرِ أَوْ فَعَنْ الْقَرْيَةِ صَلاَةً المُعْمَدِ أَوْ فَقَالَ لِلشّعْسِ: إنْكِ فَقَالَ لِلشّعْسِ: إنْكِ

مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ، اللَّهُمُّ! اخْسِهُا عَلَيْنَا، فَحُسِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللهُ، فَجَمَعَ الْعَنَائِمَ، فَجَاءَتْ - يَعْنِي النَّارَ - لِتَأْكُلُهَا فَلَمْ فَجَاءَتْ - يَعْنِي النَّارَ - لِتَأْكُلُهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا، فَقَالَ: إِنَّ فِيْكُم غُلُولًا، فُلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ، فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيْكُمْ العُلُولُ، فَلْيُبَايِعْنِي فَي نَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ بِيدِهِ، فَقَالَ: فِيْكُمْ العُلُولُ، فَلْيُبَايِعْنِي فَي فَيْلَتُكُ، فَلَزَقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ بِيدِهِ، فَقَالَ: فِيْكُم الْعُلُولُ، فَجَاوُوا بِرَأْسٍ مِثْلَ فَقَالَ: فِيْكُم الْعُلُولُ، فَجَاوُوا بِرَأْسٍ مِثْلَ وَأُسِ مِثْلَ وَأُسِ مِثْلَ وَلَيْكُمْ اللهُ لَنَا الْعُنَائِمَ، رَأُسٍ مِثْلَ وَعَمُوهَا، فَجَاءَتِ رَأْسٍ مِثْلَ وَعَمُوهَا، فَجَاءَتِ اللهُ لَنَا الْعُنَائِمَ، وَأَلَى اللهُ لَنَا الْعُنَائِمَ، وَرَأَي ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلُهَا لَنَا).

عصر کا وقت ہو گیایا اس کے قریب وقت ہوا۔ انہوں نے سورج سے فرمایا کہ تو بھی خدا کا تابع فرمان ہے اور میں بھی اس کا تابع فرمان مول ـ الله! ہمارے لئے اسے اپنی جگه بر روک دے ـ چنانچہ سورج رک گیا عال تک که الله تعالی نے انسیں فتح عنایت فرمائی۔ پر انہوں نے اموال غنیمت کو جمع کیا اور آگ اسے جلانے کے لئے آئی لیکن جلانہ سکی' اس نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کسی نے مال غنیمت میں چوری کی ہے۔ اس لئے ہر قبیلہ کاایک آدمی آ کر میرے ہاتھ پر بیعت کرے (جب بیعت کرنے لگے تو) ایک قبیلہ کے شخص کا ہاتھ اُن کے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ چوری تمهارے ہی قبیلے والول نے کی ہے۔ اب تمهارے قبیلے کے سب لوگ آئیں اور بیعت کریں۔ چنانچہ اس قبیلے کے دویا تین آدمیوں کا ہاتھ اس طرح ان کے ہاتھ سے چمك گيا' تو آپ نے فرمايا كہ چورى مہیں لوگوں نے کی ہے۔ (آخر چوری مان لی گئی) اور وہ لوگ گائے کے سرکی طرح سونے کا ایک سرلائے (جو غنیمت میں سے چرالیا گیا تھا) اور اسے مال غنیمت میں رکھ دیا' تب آگ آئی اور اسے جلا گئی۔ پھر غنیمت اللہ تعالی نے ہارے لئے جائز قرار دے دی ماری کمروری اور عاجزی کو دیکھا۔ اسلئے ہمارے واسطے حلال قرار دے

آ مدیث میں اسرائیلی نبی یوشع میلائل کا ذکر ہے جو جہاد کو نکلے تھے کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے دعاکی' اللہ نے ان کی اللہ نے ان کی دعا کی ' اللہ نے ان کی دعا تھے کہ نماز عصر کا ہونا حق ہے۔ پہلے زمانے میں اموال غنیمت مجاہدین کے لئے طال نہ تھا بلکہ آسان سے آگ آئی اور اسے جلا دیتی جو عنداللہ قبولیت کی دلیل ہوتی تھی۔ اموال غنیمت میں خیانت کرنا پہلے بھی گناہ عظیم تھا اور اب بھی ہی تھم ہے۔ گرامت مسلمہ کے لئے اللہ نے اموال غنیمت کو حلال کر دیا ہے۔ وہ شریعت کے تھم کے مطابق تقسیم ہوں گے۔ کم طاقتی اور عاجزی ہو تی سے مراد ہے کہ مسلمان مفلس اور نادار تھے اور خدا کی بارگاہ میں عاجزی اور فروتن سے حاضر ہوتے تھے یہوردگار کو ان کی عاجزی بہند آئی اور یہ سرفرازی ہوئی کہ غنیمت کے مال ان کے لئے طال کر دیئے گئے۔

ہم ان بے وقوف پادریوں سے پوچھے ہیں جو غنیمت کا مال لینا بڑا عیب جانتے ہیں کہ تسمارے ندہب والے نصاریٰ تو دو سرول کے ملک اور خزانے ہضم کر جاتے ہیں۔ ڈکار تک نہیں لیتے۔ جس ملک کو فٹح کرتے ہیں وہاں سب معزز کاموں پر اپنی قوم والوں کو مامور کرتے ہیں' اٹل ملک کا ذرا لحاظ نہیں رکھتے چربیہ لوٹ نہیں تو کیا ہے۔ لوٹ سے بھی بدتر ہے۔ لوٹ تو گھڑی بھر ہوتی ہے۔ اور طلمی انتقام تو صدما برس تک ہوتا رہتا ہے۔ معاذ اللہ! انجیل شریف کی وہی مثال ہے کہ اپنی آئے کا تو شہتیر نہیں دیکھتے اور دو سرے کی

آکه کا تکا دیکھتے ہیں۔ (وحیدی)

9- بَابُ الْغَنِيْمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ اللهِ مَعْدَ اللهُ فَعَدَ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمِ عَنْ اللهِ عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((لَوْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((لَوْ الْمُسْلِمِيْنَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلاَّ السَّمُ اللهِيُ اللهِ عَمَا فَسَمَ اللهِي اللهِ عَمَا فَسَمَ اللهِ اللهِ عَمَا فَسَمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَمَا فَسَمَ اللهِ اللهِ عَمَا فَسَمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَمَا فَسَمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَمَا فَسَمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اکثر ائمہ کا قتویٰ ہے کہ مفتوحہ ملک کے لئے امام کو افتیار ہے خواہ تقیم کردے خواہ خراجی ملک کے طور پر رہنے دے۔ لیکن یہ خراج اسلامی قاعدے کے موافق مسلمانوں ہی پر خرج کیا جائے ' یعنی مختاجوں ' تیبوں کی خبر گیری ' جماد کے سلمان ' اور اسباب کی تیاری میں خرض ملک کا محاصل بادشاہ کی ملک نہیں ہے۔ بلکہ عام مسلمانوں اور غازیوں کا مال ہے۔ بادشاہ بھی بطور ایک سپائی کے اس میں سے اپنا خرج لے سکتا ہے۔ یہ شرمی نظام ہے محرصد افسوس کہ آج یہ بیشتر اسلامی ممالک سے مفتود ہے۔ ملب علی الاسلام ان کان باکبا اپنا خرج لے سکتا ہے۔ یہ شرمی نظام ہے محرصد افسوس کہ آج یہ بیشتر اسلامی ممالک سے مفتود ہے۔ ملب علی الاسلام ان کان باکبا ، اب باب اگر کوئی غذیمت حاصل کرنے کے لئے اورے (مگر نیت

يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ؟

حضرت امام بخاری کا مطلب اس باب کے لانے سے یہ جہاد میں اگر اللہ کا تھم بلند کرنے کی نیت ہو اور ضمنا یہ غرض بھی ہو کہ مال غنیمت بھی ملے تو اس سے ثواب میں کچھ فرق نہیں آتا ، جیسے جنگ بدر میں صحابہ قافلہ لوٹنے کی غرض سے نکلے تھے۔ البتہ اگر صرف لوٹ مار بی غرض ہو دین کی ترقی مقصود نہ ہو تو ثواب کم کیا بلکہ کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا۔

٣١٢٦ حَدُّنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدُّنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدُّنَا عُنْدَرٌ قَالَ حَدُّنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرٍو قَالَ: مَنْدَنَا أَبُو مُوسَى سَعِفْتُ أَبَا وَائِلَ قَالَ: حَدُّنَنَا أَبُو مُوسَى الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَعْرَابِيٍّ لِلنَّبِيِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: الرَّجُلُ لِلنَّبِيِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: الرَّجُلُ لِلنَّبِيِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: الرَّجُلُ لِيقَاتِلُ لِيُدْكَرَ، يُقَاتِلُ لِيُدْكَرَ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُدْكَرَ، وَيُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانَهُ، مَنْ فِي سَبِيْلِ اللهِ؟ وَقَالَ لِيُدَى مَكَانَهُ، مَنْ فِي سَبِيْلِ اللهِ؟ فَقَالَ: ((مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةً اللهِ هِيَ اللهِ هِيَ اللهِ هِيَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[راجع: ١٢٣]

(۱۳۱۹) ہم سے محرین بشار نے بیان کیا' کہا ہم سے غندر نے بیان کیا' کہا ہم سے شعبہ نے ' ان سے عمروین موہ نے بیان کیا' انہوں نے ابو و کیا شعبی بنائ کیا کہ ہم سے ابو مو کیا شعبی بنائ کے ایک اعرابی (لاحق بن مغیرہ بابلی) نے نبی کریم مٹاہیا سے بیان کیا کہ ایک اعرابی (لاحق بن مغیرہ بابلی) نے نبی کریم مٹاہیا سے پوچھا ایک مختص ہے جو غنیمت حاصل کرنے کے لئے جماد میں شریک ہوا' ایک مختص ہے جو اس لئے شرکت کرتا ہے کہ اس کی بمادری کے چے زبانوں پر آجائیں' ایک مختص اس لئے لڑتا ہے کہ اس کی وحاک بیٹے جائ تو ان سے اللہ کے راستے میں کون سا ہو گا؟ آخضرت ساتھ جائے' تو ان سے اللہ کے راستے میں شرکت اس لئے آخضرت ساتھ جائے' تو ان سے اللہ کے راستے میں شرکت اس لئے کہ اس کے کہا تا کہ اللہ کا کمہ (دین) بی بلند رہے۔ فقط وبی اللہ کے راستے کہ اس کے کرے تاکہ اللہ کا کمہ (دین) بی بلند رہے۔ فقط وبی اللہ کے راستے

ترقی دین کی بھی ہو) تو کیا اواب کم ہو گا؟

#### مںہ۔

اسلامی جماد کا مقصد وحید صرف شریعت النی کی روشن میں ساری دنیا میں امن و امان قائم کرنا ہے' زمین یا دولت کا حاصل کرنا اسلامی جماد کا منظر ہرگز نہیں ہے۔ اس لئے تاریخ سے روز روش کی طرح ظاہر ہے کہ جن طکوں نے ہسلام کے مقاصد سے اشتراک کیا' ان مکوں کے سرپراہوں کو ان کی جگہ پر قائم رکھا گیا۔ حدیث بذا میں مجلدین اسلام کے لئے بدایت ہے کہ وہ اموال ننیمت کے حصول کے ادادے سے ہرگز جماد نہ کریں بلکہ ان کی نیت خالص اللہ کا کلمہ بلند کرنے کی ہوئی ضروری ہے۔ یوں بصورت فتح مال ننیمت بھی ان کو ملے گاجو ایک ضمنی چزہے۔

١١ - بَابُ قِسْمَةِ الإِمامِ مَا يقدَمُ
 عَلَيهِ، وَيَخْبَأُ لِـمَنْ لَـمْ يَخْضُرْهُ أَوْ
 غَابَ عَنْهُ

٣١٢٧ حَدُثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ النُّبيُّ ﷺ أَهْدِيَتْ لَهُ أَفْبِيَةٌ مِنْ دِيْبَاجِ مُزَرَّرَةٌ باللَّهَبِ، فَقَسَّمَهَا فِي أَنَاسِ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِمَخْرَمَةَ بْن نَوفَل، فَجَاءَ وَمَعَهُ ابُّنُهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةً، فَقَامَ عَلَىٰ الْبَابِ، فَقَالَ: ادْعُهُ لِيْ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﴿ صَوْتَهُ فَأَخَذَ قَبَاء فَتَلَقَّاهُ بِهِ وَاسْتَقْبَلَهُ بِإِزْرَارِهِ فَقَالَ: ((يَا أَبَا الْمِسُور خَبَأْتُ هَذَا لَكَ، يَا أَبَا الْمِسُور خَبَّأْتُ هَٰذَا لَكَ)) وَكَانَ فِي خُلْقِهِ شِدُّةً. وَرَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيُوبَ وَقَالَ حَاتَــُمُ بْنُ وَرْدَانْ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ ((قَلْمِمَتْ عَلَى النَّبْسَيُّ اللَّهُ أَقْبِيةً)). تَابَعَهُ اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَة. [راجع: ٢٥٩٩]

باب خلیفۃ المسلمین کے پاس غیرلوگ جو تحا نف بھیجیں ان کابانٹ دینااور ان میں سے جو لوگ موجود نہ ہوں ان کا حصہ چھیا کر محفوظ رکھنا

(١٣١٢) مم سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیان کیا کما ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا' ان سے ابوب سختیانی نے اور ان سے عبداللہ بن ابی ملیکہ نے کہ نی کریم مٹائیم کی خدمت میں دیبا کی پھے قبائیں تحف کے طور پر آئی تھیں۔ جن میں سونے کی محندیاں ملی ہوئی تھیں' انتیں آنخضرت میں النہائے نے اپنے چند امحاب میں تقسیم فرمادیا اور ایک قبا مخرمہ بن نوفل بنات کے لئے رکھ لی۔ پھر مخرمہ بھافا آئے اور ان کے ساتھ ان کے صابرادے مور بن مخرم بھی تھے۔ آپ دروازے پر کھڑے ہو گئے اور کماکہ میرانام لے کرنی کریم مان کا کوبلا لا۔ آنخضرت سٹھ کی ان کی آواز سی تو قباء لے کرماہر تشریف لائے اور اس کی محندیاں ان کے سامنے کرویں۔ پھر فرمایا ابو مسور! یہ قباء میں نے تمارے لئے چمپاکر رکھ لی تھی ابو مور! یہ قباء میں نے تمارے لئے چمپاکررکھ لی تھی۔ مخرمہ ذرا تیز طبیعت کے آدی تھے ابن علیہ نے ابوب کے واسطے سے یہ حدیث (مرسلاً بی) روایت کی ہے۔ اور حاتم بن وروان نے بیان کیا کہ ہم سے ابوب نے بیان کیا ان سے ابن ابی لمیکد نے ان سے مور واللہ نے کہ فی کریم سال ا يمل كح قبأئين آئين تعين اس روايت كى متابعت ليث في ابن الي ملیکہ سے کی ہے۔

- المراحة على المراحة كو خود الم بخارى في "بب شادة الأعى" من وصل كياب. مخرمة من طبق فعد تعالى جادى سے المري على المراحة المري المراحة المري المراحة ا

مرم ہو جاتے جیسے اکثر نک مزاج لوگ ہوتے ہیں۔ اس مدیث سے معلوم ہوا کہ امام یا بادشاہ اسلام کو کافر لوگ جو تخف تحائف جیجیں ان کالینا امام کو درست ہے۔ اور اس کو افتیار ہے کہ جو چاہے خود رکھے جو چاہے جس کو دے ' اغیار کے تحائف قبول کرنا بھی اس سے ثابت ہوا۔

## ١٢ - بَابُ كَيْفَ قَسَمَ النَّبِيُ ﷺ قُرَيْضَةَ وَالنَّضِيْرَ،

وَمَا أَعْطَى مِنْ ذَلِكَ مِنْ نَوَائِبهِ
٣١٢٨ – حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ
قَالَ حَدُّثَنَا مُغْتَمِرٌ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: سَمِغْتُ
أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ:
((كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ فَكَانَ اللَّحَلَاتِ
حَتَّى افَتَتَحَ قُريَظَةً وَالنَّضِيْرَ، فَكَانَ بَعْدَ
ذَلِكَ يَرُدُ عَلَيْهِمْ)). [راحع: ٢٦٣٠]

### باب نبی کریم ملتی ایم سخیر نبون نفیر کی جا کداد کس طرح تقسیم کی تقی؟

اورایی ضرورتوں میں ان کو کیے خرچ کیا؟

(۱۳۱۲۸) ہم سے عبداللہ بن ابی الاسود نے بیان کیا کہا ہم سے معتمر نے بیان کیا کہا ہم سے معتمر نے بیان کیا کہا ہم سے معتمر مالک تا بیان کیا کہ صحابہ (انصار) کچھ مجبور کے مالک تا ہے سنا انہوں نے بیان کیا کہ صحابہ (انصار) کچھ مجبور کے درخت نی کریم مال پیل کے خدمت میں بطور تحفہ دے دیا کرتے تھے لیکن جب اللہ تعالی نے بنو قریظہ اور بنو نضیر کے قبائل پر فتح دی تو آخضرت میل بیا واپس فرما دیا کرتے آخضرت میل بیا واپس فرما دیا کرتے تا کھرے کے ہدایا واپس فرما دیا کرتے

آئی ہے ہے۔ ہماجرین اول اول مدینہ میں آئے تو اکثر نادار اور مختاج تھے ' انساز نے اپنے باغات میں ان کو شریک کر لیا تھا ' انساز نے اپنے باغات بین اول اول مدینہ میں آئے تو اکثر نادار اور مختاج تھے۔ جب بی قریظہ اور بی نفیر کے باغات بین لڑے بھڑے آخضرت ساتھ اس کے قبنے میں آئے تو وہ آپ کا مال تھے 'گر آپ نے ان سے کئی باغ مهاجرین میں تقسیم کر دیئے اور ان کو یہ تھم دیا کہ اب انسار کے باغ اور درخت جو انہوں نے تم کو دیئے تھے' وہ ان کو واپس کر دو' اور کئی باغ آپ نے خاص اپنے لئے رکھے۔ اس میں سے جماد کا مطان کیا جاتا اور دو سری ضروریات مثل آپ کی بیویوں کا خرچہ وغیرہ پورے کئے جاتے ' حضرت امام بخاری نے یہ حدیث ذکر کرکے ای بورے خرج کی طرف اشارہ کیا ہے جس سے باب کا مطلب بخولی ٹکٹا ہے۔ (وحیدی)

١٣ - بَابُ بَرَكَةِ الْغَازِي في مَالِهِ
 حَيًّا وَمَيْنًا،مَعَ النبي لَلْ وَوُلاَةِ الأَمرِ

٣١٢٩ حَدَّنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ. قَالَ: قُلْتُ لأَبِي أَسَامَةَ : أَحَدَّثُكُمْ هِشَامُ بْنُ عُرُورَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ؟ قَالَ: ((لَـمًا وَقَفَ الزَّبَيْرُ يَومَ الْجَمَلِ وَعَانِي فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ: يَا بُنيَّ إِنَّهُ

باب الله پاک نے مجاہدین کرام کوجو آنخضرت ملی آیا یا دو سرے بادشاہان اسلام کے ساتھ ہو کر لڑے کیسی برکت دی تھی'اس کابیان

(٣١٢٩) ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا' کما کہ میں نے ابو اسامہ سے بوچھا'کیا آپ لوگوں سے ہشام بن عردہ نے یہ حدیث اپنو اللہ سے بیان کی ہے کہ ان سے عبداللہ بن زبیر شنے کما کہ جمل کی جنگ کے موقع پر جب زبیر واللہ کھڑے ہوئے تو مجھے بلایا میں ان کے بہلومیں جاکر کھڑا ہوگیا' انہوں نے کما بیٹے! آج کی لڑائی میں ظالم مارا

) (491) b

جائے گایا مظلوم اور میں سمجھتا ہوں کہ آج میں مظلوم قتل کیاجاؤں گا اور مجھ سب سے زیادہ فکر اینے قرضوں کی ہے۔ کیا تہیں بھی کچھ اندازہ ہے کہ قرض ادا کرنے کے بعد ہمارا کچھ مال کے سکے گا؟ پھر انہوں نے کما بیٹے ! ہمارا مال فروخت کرکے اس سے قرض ادا کر دینا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک تمائی کی میرے لئے اور اس تمائی کے تیسرے حصہ کی وصیت میرے بچوں کے لئے کی 'لیعنی عبداللہ بن زبیر ' كے بچوں كے لئے۔ انہوں نے فرمایا تھا كہ اس تمائى كے تين حصے كر لینا اور آگر قرض کی ادائیگی کے بعد جمارے اموال میں سے کچھ نج جائے تو اس کا ایک تمائی تممارے بچوں کے لئے ہو گا۔ ہشام رادی نے بیان کیا کہ عبداللہ کے بعض اڑے زبیر کے اڑکوں کے ہم عمر تھے۔ جیسے خبیب اور عباد۔ اور زبیر رہالتھ کے اس وقت نولڑ کے اور نو الوكيال تفيل عبدالله بن زبير في بيان كياكه بهرزبير والله مجم اين قرض کے سلط میں وصیت کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ بیٹا! اگر قرض ادا کرنے سے عاجز ہو جائے تو میرے مالک و مولاسے اس میں مدد جامنا عبدالله في بيان كياكه فتم الله كى! مين ان كى بات نه سجه سكا ميس فے يوچھاك باباآپ كے مولاكون بين ؟ انبول ف فرماياك الله پاك! عبدالله بنات نے بیان كيا عمر الله كي! قرض ادا كرنے ميں جو بھی دشواری سامنے آئی تو میں نے اس طرح دعا کی 'کہ اے زبیر کے مولا! ان کی طرف سے ان کا قرض ادا کرا دے اور ادائیگی کی صورت پيدا هو جاتي تقي - چنانچه جب زبير راتاته (اسي موقع پر)شهيد هو گئے تو انہوں نے ترکہ میں درہم و دینار نہیں چھوڑے بلکہ ان کا ترکہ کچھ تو آراضی کی صورت میں تھا اور اس میں غلبہ کی زمین بھی شامل تھی۔ گیارہ مکانات مدینہ میں تھے ' دو مکان بھرہ میں تھے ' ایک مکان کوفہ میں تھا اور ایک مصرمیں تھا۔ عبداللہ نے بیان کیا کہ ان برجو اتنا سارا قرض ہو گیا تھااس کی صورت میہ ہوئی تھی کہ جب ان کے پاس کوئی شخص اینا مال لے کرامانت رکھنے آتا تو آپ اس ہے کہتے کہ نہیں البتہ اس صورت میں رکھ سکتا ہوں کہ یہ میرے ذھے بطور لاَ يُقْتَلُ الْيُومَ إلاَّ ظَالِهُم أَوْ مَظْلُومٌ، وَإِنِّي لاَ أَرَانِي إلاَّ سَأَقْتَلُ الْيَومَ مَظْلُومًا، وَإِنَّ مِن أَكْبَرِ هَمِّي لَدَيْنِي، أَلْتُرَى يُبْقِي دَيْنُنَا مِنْ مَالِناً شَيْنًا؟ فَقَالَ : يَا بُنِّي، بِعْ مَا لَنَا، فَاقْضِ دَيْنِي. وَأَوْصَى بِالنُّلُثِ، وَثُلُثُهُ لِبَنِيْهِ - يَعْنِي بَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ : ثُلُثُ النُّلُثِ - فَإِنْ فَضَلَّ مِنْ مَالِنَا فَضْلَّ بَعْدَ قَضَاءِ الدُّيْنِ شَيْءٌ فَتُلُثُهُ لِوَلَدِكَ. قَالَ هِشَامٌ: وَكَانَ بَعْضُ وَلَدٍ عَبْدِ اللهِ قَدْ وَازَى بَعْضَ بَنِي الزُّبَيْرِ - خُبَيْبٌ وَعَبَادٌ - وَلَهُ يَومَئذِ تِسْعَةُ بَنِيْنَ وَتِسْعُ بَنَاتٍ. قَالَ عَبْدُ اللهِ فَجَعَلَ يُوصِيْنِي بِدَيْنِهِ وَيَقُولُ: يَا بُنَّ إِنْ عَجَزْتَ شَيْء مِنْهُ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَوْلاَيَ. قَالَ: فَوَ اللهِ مَا دَرَيْت مَا أَرَادَ حَتَّى قُلْتُ: يَا أَبَتِ مَنْ مَولاَكَ؟ قَالَ: اللهُ. قَالَ: فَو اللهِ مَا وَقَعْتُ فِي كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِهِ إِلاَّ قُلْتُ: يَا مَولَى الزُّبَيْرِ اقْض عَنْهُ دَيْنَهُ، فَيَقْضِيْهِ. فَقُتِلَ الزُّبَيْرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَلَمْ يَدَعُ دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا، إلاَّ أَرْضِيْنَ مِنْهَا الْغَابَةُ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ دَارًا بِالْمَدِيْنَةِ، وَدَارَيْنِ بِالْبَصْرَةِ، وَدَارًا بِالْكُوفَةِ، وَدَارًا بمِصْر. قَالَ: وَإِنَّمَا كَانْ دَيْنَهُ الَّذِي عَلَيْهِ إِنَّ الرُّجُلَ كَانَ يَأْتِيْهِ بِالْمَالِ فَيَسْتُودِعُهُ إِيَّاهُ، فَيَقُولُ الزُّبَيْرُ: لاَ، وَلَكِنَّهُ سَلَفَّ، فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْهِ الطَّيْعَةَ. وَمَا وَلِيَ إِمَارَةً قَطُّ وَلاَ جِيَابَةَ خَوَاجٍ وَلاَ شَيْنًا إلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي غَزُورَةٍ مَعَ النَّبِيِّ ﴿ أَوْ مَعَ أَبِي

قرض رہے۔ کیونکہ مجھے اس کے ضائع ہو جانے کا بھی خوف ہے۔ حفرت زبیر کسی علاقے کے امیر بھی نہیں بنے تھے۔ نہ وہ خراج وصول کرنے پر مجمی مقرر ہوئے اور نہ کوئی دو مرا عمدہ انہوں نے قبول کیا البتہ انہوں نے رسول الله النظام کے ساتھ اور ابو بمروعمراور عثان ومي في الله عن مركت كي على عبدالله بن زبير كما کہ جب میں نے اس رقم کا حساب کیاجو ان پر قرض متی تو اس کی تعداد باكيس لا كه تقى ـ بيان كياكه پر حكيم بن حزام عبدالله بن زير ے ملے تو دریافت فرمایا ' بیٹے! میرے (دینی) بھائی پر کتنا قرض رہ گیا ہے؟عبدالله في چھپانا جام اور كمدوياكم ايك لاكه اس ير عليم في کمافتم الله کی ! میں تو نمیں سمجھتا کہ تمہارے پاس موجود سرمایہ سے یہ قرض ادا ہو سکے گا۔ عبداللہ فے اب کما کہ اگر قرض کی تعداد باکیس لاکھ ہوئی پھر آپ کی کیا رائے ہوگی ؟ انہوں نے فرمایا پھرتوب قرض تماری برداشت سے بھی باہر ہے۔ خیراگر کوئی دشواری پیش آئے تو مجھ سے کمنا عبداللہ نے بیان کیا کہ حضرت زبیر نے علبہ کی جاكداد ايك لاكه سر بزاريس خريدي على الكين عبدالله في وه سوله لاکھ میں بیجی۔ پھرانموں نے اعلان کیا کہ حضرت زبیر پر جس کا قرض ہو وہ علبہ میں آ کر ہم سے مل لے وانچہ عبداللہ بن جعفر بن ابی طاب آئ ان كازير بإرالك روبيه جائ تعاد انهول في تويي پیش کش کی کہ اگر تم چاہو تو میں یہ قرض چھوڑ سکتا ہوں کیان عبدالله "في كماكه نيس بحرانهول في كماكه الرتم جابو تويس سارك قرض کی ادائیگی کے بعد لے لول گا۔ عبداللہ ان اس ربھی ہی کما کہ اخيرى بحى كوئى ضرورت نيس- آخرانهول نے كماكه بحراس زين میں میرے جھے کا قطعہ مقرر کر دو۔ عبداللہ فی کما کہ آپ آپ قرض میں یمال سے يمال تك لے ليج (راوى نے) بيان كياكه زيير کی جا کداد اور مکانات وغیرہ چ کران کا قرض اوا کردیا گیا۔ اور سارے قرض کی ادائیگی ہوگئے۔ غلبہ کی جائداد میں ساڑھے چارھے ابھی بک نسي سك تعداس لئ عبدالله معاوية كي يمال (شام) تشريف ك

بَكْرِ وَعُمُرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: فَحَسَبْتُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَوَجَدْتُهُ أَلْفَي أَلْفٍ وَمِاتَتَى أَلْفٍ قَالَ: فَلَقِيَ حَكِيْمُ بْنِ حِزَامٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي: كُمْ عَلَى أَخِي مِنَ الدَّينِ؟ فَكَتَمَهُ فَقَالَ مِائَةُ أَلْفٍ. فَقَالَ حَكِيْمٌ: وَاللهِ مَا أَرَى أَمْوَالَكُمْ تَسَعُ لِهَذِهِ. فَقَالَ لَهُ عَبْدٌ اللَّهِ: أَفَرَأَيْتَكَ إِنْ كَانَتْ أَلْفَى أَلْفٍ وَمِانَتَي أَلْفٍ؟ قَالَ: مَا أَرَاكُمْ تُطِيْقُونَ هَذَا، فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيْء مِنْهُ فَاسْتَعِيْنُوا بي. قَالَ: وَكَانَ الزُّبَيرُ الشُّتَرَى الْغَابَةَ بُسَبُعِيْنَ وَمَانَةِ أَلْفٍ. فَبَاعَهَا عَبْدُ اللهِ بَأَلْفِ أَلْفٍ وَسِتَّمِانَةِ أَلْفٍ : ثُمُّ قَامَ فَقَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ حَقٌّ فَلْيُوافِنَا بِالْغَابَةِ. فَأَتَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَر – وَكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ أَرْبَعُمِانَةِ أَلْفٍ - فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ: إِنْ شِنْتُمْ تَرَكَّتُهَا لَكُمْ. قَالَ عَبْدُ اللهِ : لاَ. قَالَ : فَإِنْ شِنْتُمْ جَعَلْتُمُوهَا فِيْمَا تُؤَخَّرُونَ إِنْ أَخُرْتُمْ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لاَ. قَالَ: قَالَ: فَاقْطَعُوا لِي قَطْعَةً. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَكَ مِنْ هَا هُنَا إِلَى هَا هُنَا. قَالَ فَبَاعَ مِنْهَا فَقَضَى دَيْنَهُ فَأُوْفَاهُ. وَبَقِيَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَسْهُم وَنِصْفُ، فَقَدِمَ عَلَى مُعَاوِيَةً - وَعِندَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَالْمُنْلِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَابْنُ زَمْعَةَ – فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: كُمْ قُوْمَتِ الْغَابَةُ : قَالَ : كُلُّ سَهْمٍ مِانَةُ أَلْفٍ. قَالَ: كُمْ بَقِيَ؟ قَالَ: أَرْبَعَةُ أَسُهُم وَيُصْفُ. قَالَ

الْـمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةٍ أَلْفِ. قَالَ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفِ. وَقَالَ ابْنُ زَمْعَةَ: قَدْ أَخَذْتُ سَهُمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ كُمْ بَقِيَ؟ فَقَالَ: سَهُمّ وَنِصْفٌ. قَالَ : أَخَذْتُهُ بِخَمْسِيْنَ وَمِائَةِ أَلْفٍ. قَالَ: وَبَاعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَر نَصَيبَهُ مِنْ مُعَاوِيَةً بسِتُّمِانَةِ أَلْفٍ. فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ قَضَاء دَيْنِهِ فَقَالَ بَنُو الزُّبَيْرِ : اقْسِمْ بَيْنَنَا مِيْرَاثَنَا. قَالَ: لاَ وَاللهِ لاَ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ

حَتَّى أَنَادِيَ بِالْـموسم أَرْبَعَ سِنِيْن: أَلاَ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيرِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا فَلْنَقْضِهِ: قَالَ : فَجَعَلَ كُلُّ سَنَةٍ يُنَادِي بِالْمُوسِمِ. فَلَمَّا مَضَى أَرَبْعُ مِنِيْنَ قَسَمَ بَيْنَهُمْ. قَالَ: فَكَانَ لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، وَرَفْعَ النُّلُثَ فَأَصَابَ كُلُّ أَمْرَأَةٍ أَلْفُ أَلْفٍ وَمِانَتَا أَلْف)). فَجَمِيْعُ مَالِهِ خَمْسُونَ أَلْفَ أَلْفِ وَ مَائِتًا أَلْف.

ميخ وبال عمرو بن عثان منذر بن زبيراور ابن زمعه بهي موجود تھے۔ معاویہ نے ان سے دریافت کیا کہ غابہ کی جاکداد کی قیمت کتنی طے موئی' انہوں نے بتایا کہ ہر صے کی قیت ایک لاکھ طے پائی تھی۔ معاویہ فنے دریافت کیا کہ اب باقی کتنے جصے رہ گئے ہیں ؟ انہوں نے بنایا که ساڑھے چار ھے' اس پر منذر بن زبیرنے کہا کہ ایک حصہ ایک لاکھ میں میں لے لیتا ہوں' عمرو بن عثان نے کہا کہ ایک حصہ ایک لاکھ میں میں لے لیتا ہوں' ابن زمعہ نے کما کہ ایک حصہ ایک لا کھ میں میں لے لیتا ہوں' اس کے بعد معاویہ بڑاٹھ نے یوچھا کہ اب كتخ صے باقى بچے ہیں ؟ انہوں نے كماكه ؤيڑھ حصد! معاوية نے كما کہ پھراسے میں ڈیڑھ لاکھ میں لے لیتا ہوں' بیان کیا کہ عبداللہ بن جعفر نے اپنا حصہ بعد میں معاویہ کو چھ لاکھ میں چے دیا۔ پھرجب عبدالله بن زبيرٌ قرض كي ادائيگي كرچكے تو زبير بناتي كي اولاد نے كما كه اب ہماری میراث تقلیم کر دیجئے کی لیکن عبداللہ بن تھ فرمایا کہ ابھی تمهاری میراث اس وقت تک تقسیم نهیں کر سکتا' جب تک چار سال تک ایام حج میں اعلان نہ کرالوں کہ جس شخص کابھی زبیر بڑاٹھ پر قرض ہو وہ ہمارے پاس آئے اور اپنا قرض لے جائے 'راوی نے بیان کیا کہ عبداللہ واللہ اللہ علیہ اب مرسال ایام جج میں اس کا اعلان کرانا شروع کیا اور جب چار سال گزر گئے ' قو عبداللہ اف کی میراث تقتیم کی واوی نے بیان کیا کہ زبیر کی چار بیویاں تھیں اور عبداللہ رہ اللہ نے (وصیت کے مطابق) تمائی حصہ بچی ہوئی رقم میں سے نکال لیا تھا' پھر بھی ہر بیوی کے جھے میں بارہ بارہ لاکھ کی رقم آئی' اور کل جائداد حضرت زبير كي پانچ كرو ژدولا كه موئي -

ا يه حضرت زبير بن عوام بناته بين كنيت ابو عبدالله قريشي بي ان كي والده حضرت صفيه عبدالمطلب كي بيني اور آنخضرت میں کا چوپھی ہیں۔ یہ اور ان کی والدہ شروع ہی میں اسلام لے آئے تھے۔ جبکہ ان کی عمر سولہ سال کی تھی۔ یہ تمام غزوات میں آنخضرت ملی کیا کے ساتھ رہے۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ جنگ جمل میں شہید ہوئے ' یہ جنگ حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان ماہ جمادی الاول ۳۱ھ میں باب البعرہ میں ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ اونٹ پر سوار تھیں اس لئے اس کا نام جنگ جمل ر کھا گیا۔ اوائی کی وجہ حضرت عمان بناتھ کا خون ناحق تھا۔ حضرت عائشہ قاتلین عمان سے قصاص کی طلبگار تھیں۔ یہ جنگ ای بنا پر

اوکی۔

اس مدیث کے ذیل مولانا وحید الزمال مرحوم فرماتے ہیں۔

جنگ جمل ٢٣٩ه ميں ہوئى ، جو مسلمانوں كى خانہ جنگى كى بدترين مثال ہے ، فريقين ميں ايك طرف مربراہ حضرت على تھے اور دو سرى طرف حضرت عائشہ تھيں۔ حضرت ابير حضرت عائشہ تھيں۔ حضرت عائشہ تھيں۔ حضرت عائشہ اور ان كے ساتھ تھے۔ ہوا يہ تعاكہ حضرت عثان في قاتل حضرت عائشہ اور ان كے ماتھى يہ چاہجے تھے كہ وہ قاتلين عثان فوراً ان كے حوالہ كر دي جائيں تاكہ ان سے تصاص ليا جائے۔ حضرت على يہ فراتے تھے كہ جب تك اچھى طرح دريانت اور تحقیق نہ ہو ميں كس طرح كى كو تممارے حوالہ كر سكنا ہوں كہ تم ان كا خون ناحق كرو۔ يى جھرا تھا ہو تھے اور سمجمانے سے طے نہ ہوا۔ دونوں طرف والوں كو جوش تعا۔ آخر نوبت جنگ تك پنجى ، باتى ظافت كى كوئى تحرار نہ تھى۔ حضرت عائشہ كے ساتھ جو صحابہ تھے وہ سب حضرت على كى ظافت تسليم كر چكے تھے۔ جب لاائى شروع ہوئى تو حضرت على "كے حضرت ذيير"كو بلاكر آنخضرت ساتھ كى صديف ياد دلائى كہ ذييرايك دن ايما ہو گا ، تم على سے لاد گے اور تم ظالم ہو تے۔ حضرت ذيير"كو بلاكر آنخضرت ساتھ كى دائے درائے ميں يہ ايك مقام پر سوگے۔ عمود بن ويا اور ان كا سر حضرت على بناتھ كے باس لايا۔ حضرت على بناتھ نے فرايا جمون ميں موتے ہوئے ان كو قتل كر ديا اور ان كا سر حضرت على بناتھ كے باس لايا۔ حضرت على بناتھ نے فرايا عمل سے تاہے كہ ذييراكا قاتل دونر كى ہو۔

1 - بَابُ إِذَا بَعَثَ الإِمَامُ رَسُولاً فِي حَاجَةِ، أَو أَمَرَهُ بِالْمَقَامِ، هَلْ يُسْهَمُ لَهُ؟

9 - ٣١٣ - حَدُّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدُّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدُّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدُّثَنَا عُمْمَانُ بَنُ مَوهَبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((إِنَّمَا تَعْيَبُ عُمْمَانُ عَنْ بَدْرٍ فَإِنَّهُ كَانَ تَحْتَهُ بَنْتُ رَسُولِ اللهِ هَا، وَكَانَتْ مَرِيْضَةً، بَنْتُ رَسُولِ اللهِ هَا، وَكَانَتْ مَرِيْضَةً، فَقَالَ لَهُ النِّبِي هَا إِنْ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمْنُ شَهِدَ بَلْزًا وَسَهْمَهُ).

[أطراف في: ٣٦٩٨، ٢٧٠٤، ٢٢٠٤، ٤٠١٣ ٣١٥٤، ١٥٥٤، ٢٦٥٤، ٣١٥٤، ١٤٥٤، ١٤٥٤، ١٢٥٤، ١٥٢٤، ١٥٢٤، ١٥٢٤، ٢٧٠٩.

باب آگر امام کسی شخص کو سفارت پر بھیجے یا کسی خاص جگہ تھرنے کا حکم دے تو کیااس کا بھی حصہ (غنیمت میں) ہو گا؟

(۳۱۳۰) ہم سے مویٰ بن اسلیل نے بیان کیا کہ اہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا کہ اہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا کہ اہم سے عثمان بن التحقی بدر کی لؤائی میں شریک نہ ہو سکے عربی نے ان کے دکاح میں رسول کریم ساتھ کیا گیا کہ صاحبزادی تھیں اور قصے ان کے ذکاح میں رسول کریم ساتھ کیا گیا کی صاحبزادی تھیں اور وہ بیار تھیں۔ ان سے نبی کریم ساتھ کے ان کے فرایا کہ حہیں بھی اتنابی فواب ملے گا جتنابدر میں شریک ہونے والے کسی شخص کو اور اتنابی حصہ بھی ملے گا۔

حضرت امام ابو صنیفہ ؓ نے ای حدیث کے موافق محم دیا ہے کہ جو مخص امام کے تھم سے باہر گیا ہو' یا ٹھر گیا ہو اس کا بھی حصہ مال غیمت میں لگایا جائے اور امام شافع ؓ اور امام مالک ؓ اور امام احر ؓ اس کے خلاف کتے ہیں اور اس حدیث کو حضرت عثان ؓ کے حق میں خاص قرار دیتے ہیں۔

• ١ – بَابُ وَمِنَ الدُّلِيْلِ عَلَى أَنَّ

باب اس بات کی دلیل که پانچوال حصه مسلمانول کی



#### ضرورتوں کے لئے ہے

وه واقعہ ہے کہ ہوازن کی قوم نے

اپ دودھ ناطے کی وجہ سے جو آنخضرت النظیا کے ساتھ تھا' آپ
سے درخواست کی' ان کے مال قیدی واپس ہوں تو آپ نے لوگوں
سے معاف کرایا کہ اپنا حق چھوڑ دواور سے بھی دلیل ہے کہ آپ لوگوں
کواس مال میں سے دینے کاوعدہ کرتے جو بلاجنگ ہاتھ آیا تھااور خمس
میں سے انعام دینے کااور سے بھی دلیل ہے کہ آپ نے خمس میں سے
انعمار کو دیا اور جابر کو خیبر کی تھجور دی۔

(۱۳۱۲ ۱۳۲۱) ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا کماکہ مجھ کولیث نے بیان کیا کما کہ مجھ سے عقیل نے بیان کیا ان سے ابن شماب نے بیان کیا کہ عروہ کتے تھے کہ مروان بن عظم اور مسور بن مخرمہ جہا نے انسیں خردی کہ جب ہوازن کاوفد رسول کریم ماڑیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے مالوں اور قیدیوں کی واپسی کا سوال کیا کو آخضرت مین از فرمایا که سجی بات مجھے سب سے زیادہ پند ہے۔ ان دونوں چیزوں میں سے تم ایک بی واپس لے سکتے ہو۔ اپ قیدی واپس لے لو یا پھر مال لے لو' اور میں نے تمہارا انتظار بھی کیا۔ آنخضرت ملی اس نقریاً وس ون تک طائف سے والی پر ان کا انظار کیا اور جب بد بات ان بر واضح ہو می کہ آنحضرت ملی ان کی صرف ایک ہی چیز (قیدی یا مال) واپس کر سکتے ہیں تو انہوں نے کما کہ ہم اپ قیدی ہی واپس لینا چاہتے ہیں۔ اب آخضرت مل اللہ نے مسلمانوں کو خطاب فرمایا 'آپ نے اللہ کی اس کی شمان کے مطابق حمد و تاكرنے كے بعد فرمايا اما بعد! تهمارے يه بھائى اب مارے پاس توب كركے آئے ہيں اور ميں مناسب سجمتا ہوں كہ ان كے قيدى انسيں واپس کردیئے جائیں۔ ای لئے جو مخص اپنی خوش سے منیمت کے این حصے کے (قیدی) واپس کرنا چاہے وہ کردے اور جو فخص چاہتا ہو کہ اس کا حصہ باقی رہے اور ہمیں جب اس کے بعد سب سے پہلی

## الْحَمْسَ لِنَوَائِبِ النَّمُسُلِمِيْنَ مَا مَنَالَ هَوَازِنُ النَّبِيِّ ﷺ

-بِرِضَاعِهِ فِيْهِمْ - فَتَحَلَّلَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَمَا كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَعِدُ النَّاسَ أَنْ يُعْطِيَهُم مِنَ الْفَيِءِ وَالأَنْفَالِ مِنَ الْمُحُمُسِ، وَمَا أَعْطَى الأَنْصَارَ، وَمَا أَعْطَى جَابِرٌ بْنَ عَبْدِ اللهِ تَمْر خَيْبَرَ.

٣١٣١، ٣١٣١ – حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْر قَالَ : حَدَّثنِي اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثنِي عُقَيْلٌ عَن ابْن شِهَابٍ قَالَ: وَزَعَمَ عَرُولَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَتَبْسُورَ بْنَ مَخْرَمَةً أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ حِيْنَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنْ مُسْلَمِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدُّ إَلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبِيَهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ا اللهِ اللهِ: ((أَحَبُ الْحَدِيْثِ إِلَيَّ أَصْدَقَهُ، فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ: إِمَّا السَّبِي وإمَّا الْمَالَ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بهمْ)) - وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ النَّظَرَ آخَرُهُمْ بضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حَيْنَ قَفَلَ مِنَ الطَّاتِفِ -فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ غَيْرُ رَادٌّ إِلَيْهِمْ إِلاَّ إِحْدَى الطَّالِفَتَيْنِ قَالُوا: فَإِنَّا نَحْتَارُ سَبْيَنَا، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ فِلْهَافِي الْمُسْلِمِيْنَ فَأَنْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمُّ قَالَ: ((أَمَّا بَعْد فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هَوُلاَء قَدْ جَاءُونَا تَالِبَيْنَ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدُّ

غنیمت ملے تو اس میں سے اس کے جھے کی ادائیگی کردی جائے تو وہ بھی اینے قیدی واپس کر دے' (اور جب ہمیں دو مرے غنیمت ملے گی تو اس کا حصہ اوا کر دیا جائے گا) اس پر محلبہ کرام نے کما کہ يارسول الله! جم ائي خوشي سے انسين اپنے تھے واپس كرويتے ہيں۔ نے اپنی خوشی سے اجازت دی اور کن لوگوں نے نہیں دی ہے۔ اس لئے سب لوگ (اپ فیموں میں) واپس جلے جائیں اور تہارے مردار لوگ تمهاری بات مارے سامنے آکر بیان کریں۔ سب لوگ واپس چلے گئے اور ان کے سرداروں نے اس مسلد پر مفتکو کی اور پھر آخضرت ملی او آ کر خردی که سب اوگ خوشی سے اجازت دیت ہں۔ یمی وہ خبر ہے جو ہوازن کے قیدیوں کے سلسلے میں ہمیں معلوم

إلَيْهِمْ سَنِيَهُمْ، مَنْ أَحَبُ أَنْ يُطَيِّبَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبُ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّل مَا يُفِيءُ ا للهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ)). فَقَالَ النَّاسُ قَدْ طَيَّبَنَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ لَهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ا اللهِ ﷺ: ((إِنَّا لاَ نَدْرِي مَنْ أَذِنْ مِنْكُمْ في ذَلِكَ مِنْمُنْ لَنْم يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمرَكُمْ))، فَرَجَعَ النَّاسُ. فَكَلَّمَهُمْ غُرَفَاؤُهُمْ ثُمٌّ رَجَعُوا إِلَى رَسُول ا للهِ اللهِ اللهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا فَأَذِنُوا. لَهَذَا الَّذِي بَلَغَنَا عَنْ سَبْيٍ هَوَازِنْ)).

[راجع: ۲۳۰۷، ۲۳۰۸]

ا تھے اور میں آپ کی اولین دایہ طیمہ سعدیہ تھیں۔ این اسحاق نے مغازی میں نکالا ہے کہ موازن والول نے آنخضرت سیرے اس عرض کیا تھا آپ ان عوروں پر احسان کیجئے جن کا آپ نے دوھ پیا ہے۔ آنخضرت مان کیا نے ای بنا پر موازن والوں کو بھائی قرار دیا اور مجاہدین سے فرمایا کہ وہ اپنے اپنے حصہ کے لونڈی غلام ان کو واپس کر دیں ، چنانچہ ایسا بی کیا گیا۔ اس مدیث میں کی ایک تمذنی امور بھی بتلائے گئے ہیں جن میں اقوام میں نمائندگی کا اصول بھی ہے جے اسلام نے سکھلیا ہے اس اصول پر موجودہ جموری طرز حکومت وجود میں آیا ہے۔

ہوئی ہے۔

اس روایت کی سند میں مروان بن حکم کامجی نام آیا ہے' اس پر مولانا وحید الزمان مرحوم فرماتے ہیں

مردان نے نہ آنخضرت مالیا سے سا ہے نہ آپ کی محبت اٹھائی ہے۔ اس کے اعمال بہت خراب سے اور ای وجہ سے لوگوں نے حضرت امام بخاری پر طعن کیا ہے کہ مروان سے روایت کرتے ہیں۔ طالانکہ حضرت امام بخاری نے اکیلے مروان سے روایت نہیں کی' بلکہ مسور بن مخرمہ کے ساتھ' جو محالی ہیں' روایت کی ہے اور اکثر الیا بھی ہوتا ہے کہ بعض برا مخص مدیث کی روایت میں سچا اور باطلط موتا ہے تو محد عین اس سے روایت کرتے ہیں۔ اور کوئی مخص بہت نیک اور صالح موتا ہے لیکن وہ عباوت یا دو سرے علم میں معروف رہنے کی وجہ سے حدیث کے الفاظ اور متن کا خوب خیال نہیں رکھتا' تو محدثین اس سے روایت نہیں کرتے یا اس کی روایت کو ضعیف جانتے ہیں۔ ایک بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ مجتدین عظام میں کچھ حضرات تو ایسے ہیں جن کا طریقہ کار انتخراج و استنباط مسائل اجتماد کے طریق پر تھا۔ کچھ نقد اور حدیث ہروو کے جامع تھے۔ بسرحال حضرت آمام بخاری اپنی جگہ پر مجمتد مطلق ہیں۔ اگر وہ کمی جگہ مروان جیسے لوگوں کی مرویات نقل کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کمی اور معتبرشابد کو بھی پیش کر دیتے ہیں۔ جو ان کے کمال امتياط كى دليل ہے اور اس بنا ير ان ير طعن كرنا محض تعصب اور كورباطني كا ثبوت دينا ہے۔

الْوَهَابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدُّثَنا

٣١٣٣ - حَدُثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ (٣١١٣١) بم سے عبدالله بن عبدالوباب نے كماكه بم سے حماد نے بیان کیا کماہم سے ابوب نے بیان کیا ان سے ابو قلاب نے بیان کیا اور

أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةً. قَالَ: وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عَاصِمِ الْكُلِّيبِيُّ - وَأَنَا لِحَدِيْثِ الْقَاسِمِ أَحْفَظُ - عَنْ زَهْدَم قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى، فَأَتَى ذِكُرُ دَجَاجَةٍ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيمِ اللهَ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مِن الْـمَوَالِيَ، فَدَعَاهُ لِلطُّعَامِ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْنًا فَقَذِرْتهُ فَحَلَفْتُ لاَ آكُلَ. فَقَالَ: هَلُمُ فَلأُحَدُّثْكُمْ عَنْ ذَلِكَ: إِنِّي أَتَيْتُ رَسُولَ ا للهِ صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَر مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ: (﴿وَا اللهِ لاَ أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ)). وَأَتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَهْبِ إبل فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ: أَيْنَ النَّفَرُ الْأَشْعَرِيُّونَ؟ فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْس ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا: مَا صَنَعْنَا؟ لاَ يُبَارَكُ لَنَا. فَرَجَعْنَا إلَيْهِ فَقُلْنَا: إِنَّا سَأَلْنَاكَ, أَنْ تَحْمِلْنَا، فَحَلَفْتَ أَنْ لاَ تُحْمِلُنَا، أَفْسِيتَ؟ قَالَ: ((لَسْتُ أَنَا حَـمَلْتُكُمْ، وَلَكِنُ اللَّهَ حَـمَلَكُمْ، وَإِنِّي وَا للهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِيْن فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتُحلَّلْتهَا)).

[أطرافه في: د٢٨٨، ٤٤٥١، ١٥٥٧، ۸۱۵۵، ۳۲۲۲، ۱۹۶۲، ۸۷۲۲، [/333

(ابوب نے ایک دو سری سند کے ساتھ اس طرح روایت کی ہے کہ) مجھ سے قاسم بن عاصم کلیبی نے بیان کیااور کہاکہ قاسم کی حدیث (ابو قلابہ کی مدیث کی بد نسبت) مجھے زیادہ اچھی طرح یاد ہے' زہرم سے' انہوں نے بیان کیا کہ ہم ابو موسیٰ اشعری بناٹھ کی مجلس میں حاضر تھے (کھانالایا گیااور) وہاں مرغی کاذکر ہونے لگا۔ بنی متیم اللہ کے ایک آدمی مرخ رنگ والے وہاں موجود تھے۔ غالباً موالی میں سے تھے۔ انہیں بھی ابوموی بناٹھ نے کھانے پر بلایا 'وہ کھنے لگے کہ میں نے مرغی کو گندی چیزس کھاتے ایک مرتبہ دیکھا تھا تو مجھے بڑی نفرت ہوئی اور میں نے قتم کھالی کہ اب بھی مرغی کا گوشت نہ کھاؤں گا۔ حضرت ابو موی فنے کہاکہ قریب آجاؤ' (تمهاری قتم یر) میں تم سے ایک حدیث اس سلط کی بیان کرتا ہوں' قبیلہ اشعر کے چند بوگوں کو ساتھ لے کر میں نبی کریم سائیلیم کی خدمت میں (غزوہ تبوک کے لئے) حاضر ہوا اور سواری کی درخواست کی ۔ آخضرت ملی الله کی قتم! میں تمهارے لئے سواری کا انظام نہیں کر سکتا کو نکہ میرے پاس کوئی الی چیز نہیں ہے جو تمہاری سواری کے کام آسکے 'پھر آل حضرت ما الله مل خدمت میں غنیمت کے کچھ اونٹ آئے ' تو آپ نے ہمارے متعلق دریافت فرمایا' اور فرمایا که قبیله اشعرے لوگ کمال ہیں؟ چنانچہ آپ نے پانچ اونٹ ہمیں دیئے جانے کا عکم صادر فرمایا 'خوب موٹے تازے اور فرید جب ہم چلنے لگے تو ہم نے آپس میں کما کہ جو نامناسب طریقہ ہم نے اختیار کیا اس سے آخضرت ملی کے اس عطیہ میں ہارے لئے کوئی برکت نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ہم پھر آنخضرت النيام كي خدمت مين حاضر بوئ اور عرض كياكه جم ن پہلے جب آپ سے درخواست کی تھی تو آپ نے قتم کھا کر فرمایا تھا کہ میں تمہاری سواری کا انتقام نہیں کر سکوں گا۔ شاید آپ حضرت کووہ قتم یادند رہی ہو 'لیکن آل حضرت سال کیا نے فرمایا "کدمیں نے تمهاری سواری کا انتظام واقعی نہیں کیا' وہ اللہ تعالی ہے جس نے تہیں بیہ مواریاں دے دی ہیں۔ اللہ کی قتم! تم اس پریقین رکھو کہ انشاء اللہ

جب بھی میں کوئی قشم کھاؤں' پھر مجھ پریہ بات ظاہر ہو جائے کہ بہتر اور مناسب طرز عمل اس کے سوامیں ہے تو میں وہی کروں گاجس میں اچھائی ہوگی اور قشم کا کفارہ دے دوں گا۔

ابو موی گا یہ مطلب تھا کہ تو نے بھی جو قتم کھالی ہے کہ مرغی نہ کھاؤں گا یہ قتم اچھی نہیں ہے کہ مرغی طال جانور ہے۔ فراغت سے کھااور قتم کا کفارہ اداکر دے 'باب کی مناسبت ہے ہے کہ آخضرت سل کے اشعربوں کو اپنے جھے لینی خس میں سے یہ ادن دیے۔ ابو موی گا اور ان کے ساتھیوں نے یہ خیال کیا کہ شاید آخضرت سل کے کہ وہ قتم یاد نہ رہی ہو کہ میں تم کو سواریاں نہیں دینے کا اور ہم نے آپ کو یاد نہیں دلایا 'گویا فریب سے ہم یہ ادن لے آئے 'ایسے کام میں بھلائی کیوں کر ہو سکتی ہے۔ اس صفائی کے لئے انہوں نے مراجعت کی جس سے معالمہ صاف ہو گیا۔

٣١٣٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى بَعْثَ سَرِيَّةً فَيْمُوا فِيْهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوا فِيْهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوا إِيلاً كَثِيْرَةً، فَكَانَتْ سَهْمَانِهِمْ اثْنَي عَشَرَ بَعِيْرًا، وَنُقُلُوا بَعِيْرًا بَعِيْرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيْرًا، وَنُقُلُوا بَعِيْرًا بَعِيْرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيْرًا، وَنُقُلُوا بَعِيْرًا بَعِيْرًا إِلَا يَعْمِرُا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيْرًا، وَنُقُلُوا بَعِيْرًا بَعِيْرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيْرًا، وَنُقُلُوا بَعِيْرًا بَعِيْرًا إِلَى إِلَيْهِا فَا إِلَيْهِا فَا إِلَيْهِا عَبْدَا إِلَيْهِا عَبْدُ اللهِ اللهِ إِلَيْهِا عَبْدُ اللهِ إِلَيْهِا عَبْدُ اللهِ إِلَيْهُ فَا إِنْهَا عَلَى اللهِ اللهِ إِلَيْهُمْ اللهِ إِلَيْهُمْ اللّهَ اللهِ اللهِ إِلَيْهُمْ اللهِ اللهِ اللهِيْمُ اللهِ اللهُ إِلَيْهُمْ اللّهِ اللهِ إِلَيْهُمْ اللّهُ اللهِيْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ إِلْهُمُ اللهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُمْ اللّهُ اللهُ إِلَيْكُوا اللهِ اللهِ اللهُ إِلْهُمْ اللهُ إِلَيْهُمْ اللهُ اللهُ إِلَيْهُمْ اللّهُ اللهُ إِلَيْهُمْ اللّهُ إِلَيْهُمْ اللّهُ اللهُ إِلَيْهُمْ اللهُ إِلَيْهُمْ اللهُ إِلَيْهُمْ اللّهُ إِلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ إِلَيْهُمْ اللّهُ إِلَيْهُمْ اللّهُ اللهُ إِلَيْهُمْ اللّهُ اللهُ إِلْهُ اللّهُ إِلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ إِلَا أَنْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِيْلُولُوا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

(۱۳۱۳) ہم سے عبداللہ بن پوسف نے بیان کیا کما ہم کو امام مالک نے خبردی انہیں نافع نے اور انہیں ابن عمر بی اللہ سے خبداللہ بن صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک لشکر روانہ کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بھی لشکر کے ساتھ تھے۔ غیمت کے طور پر اونوں کی ایک بڑی تعداد اس لشکر کو ملی۔ اس لئے اس کے ہرسیاہی کو جھے میں بھی بارہ بارہ گیارہ اونٹ طے تھے اور ایک ایک اونٹ اور انعام

اور ظاہر ہے کہ لشکر کے سردار نے یہ انعام خمس میں سے دیا ہو گا۔ گویہ فعل لشکر کے سردار کا تھا گر آنخضرت ملتی ایم میں ہوا' آپؓ نے سا ہو گا اور اس پر سکوت فرمایا تو وہ حجت ہوا۔

٣٩٣٥- حَدَّثَنَا يَخْيَى بَنُ بُكَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا (رَأَنُ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ يُنفَّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لأَنفُسِهِمْ خَاصَةً سِوَى يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لأَنفُسِهِمْ خَاصَةً سِوَى قسم عَامَةِ الْجَيْشِ)).

٣٦ ٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِي اللهِ عَنْ أَبِي مُوسَى وَضَي اللهِ عَنْ أَبِي مُوسَى اللهِ عَنْ أَبِي صَلّى اللهِ عَنْهُ وَسَلّمَ وَنَحْنُ بِالْيَمِيْنِ، فَحَرَجْنَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَنَحْنُ بِالْيَمِيْنِ، فَحَرَجْنَا

(۱۳۱۳۵) ہم سے یکی بن بکیرنے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کولیث نے خردی انہیں عقیل نے انہیں ابن شہاب نے انہیں سالم نے اور انہیں عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم بعض مہموں کے موقع پر اس میں شریک ہونے والوں کو غنیمت کے عام حصول کے علاوہ (خمس وغیرہ میں سے) اپنے طور پر بھی دیا کرتے تھے۔

(۱۳۱۳۲) ہم سے محر بن علاء نے بیان کیا 'کما ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا 'ان سے ابو بردہ نے اور بیان کیا 'ان سے ابو بردہ نے اور ان سے ابو موکی اشعری رہائی نے کہ نبی کریم سٹی کیا گی ہجرت کی خبر ہمیں ملی 'تو ہم بین میں شے۔ اس لئے ہم بھی آپ کی خدمت میں مہاجر کی حیثیت سے حاضر ہونے کے لئے روانہ ہوئے۔ میں تھا '

مُهَاجِرِينِ إلَيْهِ - أَنَا وَأَخَوَانَ لِي أَنَا أَصْغَرُهُمْ: أَحَدُهُمَا أَبُو بُرْدَةَ وَالْآخَرُ أَبُورُهُم -و إِمَّا قَالَ فِي بِضْعٍ وَإِمَّا قَالَ فِي ثَلاَثَةٍ وَحَـمُسِيْنَ أَوْ اثْنَيْنَ وَخَـمُسِيْنَ رَجُلاً مِنْ قَومِي، فَرَكِبْنَا سَفِيْنَةً، فَٱلْقِيَنَا سَفِيْنَتَنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ، وَوَافَقْناَ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَّالِبٌ وأَصْحَابَهُ عِنْدَهُ، فَقَالَ جَعْفُرٌ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنَا ها هُنَا، وَأَمَرَنَا بِالإِقَامَةِ، فَأَقِيْمُوا مَعَنَا. فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيْعًا، فَوَافقْنا النُّبِي الْمُعَيِّنَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، فَأَسْهُمَ لَنَا - أَوْ قَالَ: فَأَعْطَانَا - مِنْهَا، وَمَا قَسَمَ لأَحَدِ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْنًا، إِلاَّ لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ، إِلَّا أَصْحَابَ سَفِيْنَتِنَا مَعَ جَعْفُر وَأَصْحَابِهِ، قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ)).

[أطرافه في: ٣٨٧٦، ٤٢٣٠، ٤٢٣٦].

میرے دو بھائی تھے۔ (میری عمران دونول سے کم تھی ' دونوں بھائیوں میں) ایک ابوبردہ تھے اور دو سرے ابو رہم۔ یا انہوں نے بیہ کہا کہ ابن قوم کے چند افراد کے ساتھ یا ہے کہا تربین یا باون آدمیوں کے ساتھ (پ لوگ روانہ ہوئے تھے) ہم کشتی میں سوار ہوئے تو ہماری کشتی نجاشی کے ملک حبشہ پہنچ گئی اور وہاں ہمیں جعفر بن ابی طالب واللہ اسے دو سرے ساتھوں کے ساتھ ملے۔ جعفر والتہ نے کما کہ رسول کریم آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ میمیں ٹھسرجائیں۔ چنانچیہ ہم بھی وہیں ٹھسر گئے۔ اور پھرسب ایک ساتھ (مدینہ) حاضر ہوئے 'جب ہم خدمت نبوي مين ينيع و آمخضرت مله المياني خير فتح كر يك تق ليكن آمخضرت الثیر نے (دو سرے مجاہدوں کے ساتھ) جمارا بھی حصہ مال غنیمت میں لگایا۔ یا انہوں نے بیہ کما کہ آپ نے غنیمت میں سے ہمیں بھی عطا فرمایا عالانکہ آپ نے کسی ایسے شخص کاغنیمت میں حصہ نہیں لگایا جو لرائي مين شريك نه ربا مور صرف انني لوگول كو حصه ملاتها ،جو لرائي میں شریک تھے۔ البتہ ہارے کشتی کے ساتھیوں اور جعفراور ان کے ساتھیوں کو بھی آپ نے غنیمت میں شریک کیا تھا۔ (عالا نکہ ہم لوگ لڑائی میں شریک نہیں ہوئے تھے)

ظاہریہ ہے کہ یہ حصہ آپ نے مال غیمت میں سے دلوایا نہ خس میں سے ' پھرباب کی مناسبت کیو تکر ہوگی ' مگرجب امام کو مال غنیمت میں جو دو سرے مجابدین کا حق ہے ایسا تصرف کرنا جائز ہوا تو خس میں بطریق اولی جائز ہو گاجو خاص امام کے سپرد کیا جاتا ہے۔ پس باب كامطلب حاصل موكيا.

> ٣١٣٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبْكَلِرِ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا). فَلَمْ يَجِيء حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا

(١١١١ ) م على بن عبدالله مريى في بيان كيا كمامم سعايان بن عيينه نے 'کها ہم سے محمد بن ملکدر نے 'اور انہوں نے جابر بھاللہ ے سنا' آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم اللہ اللہ خوایا تھا کہ جب بحرین سے وصول ہو کر میرے پاس مال آئے گاتو میں تمہیں اس طرح اس طرح' اس طرح (تین لپ) دول گااس کے بعد آمخضرت مالیا کی وفات ہو گئ اور بحرین کامال اس وقت تک نہ آیا۔ پھرجب وہال سے مال آیا تو ابو بر روافت کے حکم سے منادی نے اعلان کیا کہ جس کا بھی ہی

كريم النيام بركوني قرض مويا آپ كاكوئي وعده موتو ممارے ياس آئے۔ میں ابو بکر بناٹئر کی خدمت میں گیا اور عرض کیا کہ مجھ ہے رسول اللہ ماليد ني نرماياتها ويانيد انهول نے تين لپ بحر كر مجمع ديا۔ سفيان بن عیینہ نے اینے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرکے (لب بھرنے کی) کیفیت بنائی پھر ہم سے سفیان نے بیان کیا کہ ابن ملکدر نے بھی ہم سے اس طرح بیان کیا تھا۔ اور ایک مرتبہ سفیان نے (سابقہ سند کے ساتھ) بیان کیا کہ جابر ؓ نے کہا کہ میں ابو بکر ہو تئے کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ پھر میں حاضر ہوا' اور اس مرتبہ بھی مجھے انہوں نے کچھ نہیں دیا۔ پھر میں تیسری مرتبہ حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے ایک مرتبہ آپ سے مانگا اور آپ نے عنایت سیس فرمایا۔ دوبارہ مانگا' پھر بھی آپ نے عنایت سیس فرمایا اور پھرمانگا ليكن آپ نے عنايت نميں فرمايا۔ اب يا آپ مجھے ديجے يا پھر ميرے بارے میں بخل سے کام لیجئے 'حضرت ابو بکر ؓ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ میرے معاملے میں بخل سے کام لیتا ہے۔ حالا نکہ تہیں دینے سے جب بھی میں نے منہ پھیرا تو میرے دل میں سے بات ہوتی تھی کہ تہمیں بھی نہ بھی دینا ضرور ہے۔ سفیان نے بیان کیا کہ ہم سے عمرو نے بیان کیا' ان سے محد بن علی نے اور ان سے جابر نے ' پھر ابو بكر وٹاٹھ نے مجھے ایک لی بھر کر دیا اور فرمایا کہ اسے شار کرمیں نے شار کیا تو پانچ سو کی تعداد تھی'اس کے بعد ابو بکر رہاٹھ نے فرمایا'کہ اتناہی دو مرتبہ اور لے لے۔ اور ابن المنكدر نے بيان كيا (كم ابو بكر ان فرمايا تھا) بخل سے زیادہ بدترین اور کیا بیاری ہو سکتی ہے۔ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُوبَكُو مُنَادِيًا فَنَادَى: مَن كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ أَوْ عِدَةً فَلْيَأْتِنَا فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَقَالَ لِي كَذَا وَكَذَا. فَحَثَا لِيْ ثَلاثًا. وَجَعَلَ سُفْيَانُ يَخْثُو بِكَفَّيْهِ جَمِيْعًا، ثُمَّ قَالَ لَنَا: هَكَذَا قَالَ لَنَا ابْنُ الْـمُنْكَدِرِ. وَقَالَ مَرُّةً فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرَ فَسَأَلْتُ فَلَمْ يُعْطِنِي ثُمُّ أَتَيْتُهُ فَلَمْ يَعْطِنِي، ثُمُّ أَتَيْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقُلتُ: سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي ثُمُّ سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي، ثُمُّ سَأَلْتُكَ فَلَمْ يَعْطِنِي، فَإِمَّا أَنْ تَعْطِينِي وَإِمَّا أَنْ تَبْخُل عَنَّى. قَالَ: قُلْتَ تَبْخُلُ عَلِيٌّ، مَا مَنَعْتُكَ مِنْ مَرَّةٍ إلاَّ وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أُعْطِيَكَ)) قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌّ عَنْ جَابِر فَحَثَا لِي حَثْيةً وقَالَ: عُدَّهَا، فَوَجَدْتُهَا خَمْسَ مِائَةٍ فَقَالَ: فَخُذْ مِثْلَهَا مَرَّتَيْن وقَالَ يَعْنِي ابْنَ الْـمُنْكَلِرِ: وَأَيُّ دَاءَ أَدْوَأُ مِنَ البُخْلِ.

حضرت ابوبکر کا پہلی بار میں نہ دینا کسی مصلحت سے تھا تاکہ جابر کو معلوم ہو جائے اس کا دینا کچھ ان پر بطور قرض کے لازم نہیں ہے بلکہ بطور تبرع کے دینا ہے۔

٣١٣٨ حَدُّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ. يَقْسِمُ

(۳۱۳۸) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان نے کیا کہا ہم سے قرة بن خالدنے بیان کیا 'کہا ہم سے عمرو بن دینار نے بیان کیا اور ان سے جابر بن عبدالله بي في بيان كياكه رسول الله التي مقام جعرانه مين ننیمت تقسیم کررہے تھے کہ ایک شخص ذوالخو مصرہ نے آپ سے کہا' انساف سے کام لیجئے۔ آنخضرت ملٹی کیا نے فرمایا 'اگر میں بھی انساف سے کام نہ لوں تو تو ید بخت ہوا۔ غَيْيْمَةً بِالْجِعِرَّانَةِ إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: اغْدِلْ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: اغْدِلْ. فَقَالَ لَهُ: ((شَقَيْت إِنْ لَمْ أُغْدِلْ)).

[راجع: ٢٢٩٦]

شقیت کا لفظ دونوں طرح منقول ہے یعنی بصیغہ حاضراور بصیغہ متکلم' پہلے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ہی غیرعادل ہوں تو پھر تو تو بد نفیب ہوا کیونکہ تو میرا تالع ہے۔ جب مرشد اور متبوع عادل نہ ہو تو مرید کا کیا ٹھکانا اور یہ حدیث آئندہ پورے طور سے ندکور ہوگ۔ باب کی مناسبت یہ ہے کہ آنخضرت ساتھا نے نمس میں سے اپنی رائے کے موافق کی کو کم زیادہ دیا ہوگا' جب تو ذوالخو۔ مرہ نے یہ اعتراض کیا' کیونکہ باتی چار جصے تو برابر سب مجاہدین میں تقسیم ہوتے ہیں۔ گراس کا اعتراض غلط تھا کہ اس نے آنخضرت ساتھا کی بابت الیا گمان کیا۔ جب کہ آب سے برج کرنی نوع انسان میں کوئی عادل منصف پیدا نہیں ہوا' نہ ہوگا۔

١٦- بَابُ مَا مَنَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَابُ آنحضرت التَّهَيْمُ كااحسان ركه كرقيديول كومفت چهورُ الأَسارَى مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحَمِّسَ وَعَرِونَهُ ثَكَالنا وينا 'اور خمس وغيرونه ثكالنا

باب کا مطلب سے ہے کہ غنیمت کا مال امام کے اختیار میں ہے۔ اگر جاہے تو تقیم کرنے سے پہلے وہ کافروں کو پھیردے۔ یا ان کے قیدی مفت آزاد کردے۔ تقیم کے بعد پھروہ مال مجاہدین کی ملک ہو جاتا ہے۔

٣١٣٩ حَدُّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مَغْمَرٌ عَنِ أَخْبَرَنَا مَغْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُ الله قَالَ فِي أَسَارَى بَدْرِ: ((لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْن عَدِيٍّ حَيَا ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَوُلاَءِ النَّتِنَى لَتَرَكَّنَهُمْ لَهُ)). حَلَّمَنِي فِي هَوُلاَءِ النَّتِنَى لَتَرَكَّنَهُمْ لَهُ)).

(۱۳۹۳) ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کہا ہم کو عبدالر ذاق نے خبردی 'انہیں معمر نے 'انہیں زہری نے 'انہیں محمر بن جیر نے اور انہیں ان کے والد ٹے کہ رسول کریم ملٹی کیا نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر مطعم بن عدی (جو کفری حالت میں مرگئے تھے) زندہ ہوتے اور ان نجس 'ناپاک لوگوں کی سفارش کرتے تو میں ان کی سفارش سے انہیں (فدیہ لئے بغیر) چھوڑ دیتا۔

آیت کریمہ انما المشرکون نجس (التوبہ: ۲۸) کی بنا پر ان کو نجس کما' شرک ایسی ہی نجاست ہے۔ گر ہزار افسوس کہ آج کتنے نام نماد مسلمان بھی اس نجاست میں آلودہ ہو رہے ہیں۔

بابُ وَمِنَ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ باب وَمِنَ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ باب الحَمْسَ لِلإِمَامِ، وَأَنْهُ يُعْطِي بَعْضَ قَرَابَتِهِ الْهِ الْمُحُمْسَ لِلإِمَامِ، وَأَنْهُ يُعْطِي بَعْضَ قَرَابَتِهِ الْهِ الْحُمْسُ مَا قَسَمَ النّبي الله البَنِي عَلَمَ النّبي الله البَنِي عَلَمَ النّبي الله المَطْلِب وَبَنِي هَاشِمٍ مِنْ خُمْسِ خَيْبَرَ. كَمْ يَعُمُهُمْ بن عَبْدِ الْعَزِيْزِ: لَمْ يَعُمُّهُمْ بن عَبْدِ الْعَزِيْزِ: لَمْ يَعُمُهُمْ بن عَبْدِ الْعَزِيْزِ: لَمْ يَعُمُّهُمْ بن عَبْدِ الْعَزِيْزِ: لَمْ يَعُمُّهُمْ بن عَبْدِ الْعَزِيْزِ: لَمْ يَعُمُّهُمْ بن عَبْدِ الْعَزِيْزِ: لَمْ يَعُمُونَ وَلَمْ يَنْ أَحْوَجُ وَلَا مَنْ أَحْوَجُ وَلَهُ مَنْ أَحْوَجُ وَلَهُ مَنْ أَحْوَجُ وَلَا مَنْ أَحْوَجُ وَلَهُ مَنْ أَحْوَجُ وَلَا لَيْلِي الْعَلْمُ لَاللَّ عَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ وَلَهُ مَنْ أَحْوَجُ وَلَهُ مَنْ أَحْوَةً وَلَهُ مَنْ أَحْوَمُ وَلَهُ مَنْ أَوْلَ مَنْ أَحْوَمُ وَلَهُ الْعَلْمُ لَالَهُ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ لَيْ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهِ مِنْ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْعَلْمُ اللَّهُ الللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

باب اس کی دلیل کہ خمس میں امام کو اختیار ہے وہ اسے
اپ بعض (مستحق) رشتہ داروں کو بھی دے سکتا ہے۔ اور جس کو
چاہ نہ دے 'دلیل یہ ہے کہ نبی کریم ملٹا پیلے نے خیبر کے خمس میں
سے بنی ہاشم اور بنی عبدالمطلب کو دیا '(اور دو سرے قریش کو نہ دیا) عمر
بن عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ نے کما کہ آمخضرت ملٹا پیلے نے تمام رشتہ
داروں کو نہیں دیا اور اس کی بھی رعایت نہیں کی کہ جو قریبی رشتہ

- إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَعْطِيَ لَمَّا يَشْكُوا إَلَيْهِ مِنَ الْحَاجَةِ، وَلَمَّا مَسَّتْهُمْ فِي جَنْبِهِ مِنْ قُومِهِمْ وَحُلَفَائِهِمْ.

• ٣١٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدُّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَعْطَيْتَ بَنِي الْـمُطُّلِبَ وَتَرَكْتَنَا. وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ ا للهِ ﷺ : ((إِنَّمَا بْنُ الْـمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِم شَيْءٌ وَاحِدٌ)). قَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ وَزَادَ: ((قَالَ جُبَيْرٌ: وَلَمْ يَقْسِمُ النَّبِيُّ اللَّهِيُّ اللَّهِيُّ لِبَنِي عَبْدِ شَمْس وَلاَ لِبَنِي نَوفَلَ. وقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: عَبْدُ شَمْسِ وَهَاشِمٌ وَالْـمُطَّلِبُ إِخْوَةُ لأُمِّ. وأُمُّهُم عَاتِكَةَ بنْتُ مُرَّةً. وَكَانَ نَوْفَلٌ أَخَاهُمْ لأَبيْهِمْ)).

<u> ا</u>طرفاه فی : ۲۰۲۳، ۲۲۲۹.

١٨ - بَابُ مَنْ لَمْ يُخَمَّسِ الأَسْلاَبَ وَمَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً فَلَهُ سَلَبُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَمَّسَ، وَحُكْمُ الإِمَامِ فِيْهِ

٣١٤١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ الْـمُجَاشُونِ عَنْ صَالِحٍ بْنِ إبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْلُهِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ

دار ہوای کو دیں۔ بلکہ جو زیادہ مختاج ہوتا' آپ اے عنایت فرماتے' خواہ رشتہ میں وہ دور ہی کیوں نہ ہو۔ اگرچہ آپ نے جن لوگوں کو دیا وہ یمی دیکھ کروہ مختاجی کا آپ سے شکوہ کرتے تھے اور سے بھی دیکھ کرکہ آخضرت ملتُ لِيم كي جانبداري اور طرفداري ميں ان كوجو نقصان اپني قوم والول اور ان کے ہم قسموں سے پہنچا (وہ بہت تھا)

( ۱۳۱۳) م سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم ے لیث نے بیان کیا'ان سے عقیل نے بیان کیا'ان سے ابن شماب نے بیان کیا' ان سے ابن مسیب نے بیان کیااور ان سے جبیر بن مطعم رضی الله عنه نے بیان کیا کہ میں اور عثمان بن عفان رضی الله عنه رسول الله ملتَّالِيم كي خدمت مين حاضر ہوئے اور عرض كيا عارسول الله! آپ نے بنو مطلب کو تو عنایت فرمایا لیکن ہم کو چھوڑ دیا عالا نکہ ہم کو آپ سے وہی رشتہ ہے جو بنومطلب کو آپ سے ہے۔ آنخضرت ملی اے فرمایا کہ بنو مطلب اور بنو ہاشم ایک ہی ہے۔ لیث نے بیان کیا کہ مجھ سے بونس نے بیان کیا اور (اس روایت میں) یہ زیادتی کی کہ جبیر بھاٹھ نے کہانبی کریم ملٹالیا نے بنو عبد سٹس اور بنونوفل کو نہیں دیا تھا' اور ابن اسحاق (صاحب مغازی) نے کہاہے کہ عبد شمس' ہاشم اور مطلب ایک مال سے تھے' اور ان کی مال کا نام عاتکہ بنت مرہ تھا اور نو فل باپ کی طرف سے ان کے بھائی تھے۔ (ان کی مال دوسری

باب مقتول کے جسم پر جو سامان ہو (کپڑے ہتھیار وغیرہ)وہ سامان تقسیم میں شریک ہو گانہ اس میں سے خمس لیا جائے گابلکه وه سارا قاتل کو ملے گااور امام کاایسا تھم دینے کابیان (۱۳۱۳) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے یوسف بن ماجشون نے ان سے صالح بن ابراہیم بن عبدالرحلٰ بن عوف نے 'ان سے ان ك باب نے اور ان سے صالح كے دادا (عبدالرحمٰن بن عوف بناتمہ،)

أَبِيْهِ عَنْ جَدُّهِ قَالَ : بَيْنَا أَنَا وَاقِفٌ فِي الصُّفِّ يَومَ بَدْر، فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِيْنِي وَشِمَالِي، فَإِذَا أَنَا بِغُلاَمَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ حَدِيْثَةٍ أَسْنَانُهُمَا تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَصْلَعَ مِنْهُمَا، فَغَمَزَنِيْ أَحَدُهُمَا فَقَالَ: يَا عَمَّ هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، مَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنُ أَخِي؟ قَالَ: أُخْبَرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ لَئِنْ رَأَيْتُهُ لاَ يُفَارِقُ سَوَادِي سِوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الأَعْجَلُ مِنَّا. فَتَعَجَّبْتُ لِذَلِكَ، فَغَمَزَنِي الآخَرُ فَقَالَ لِي مِثْلَهَا، فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي جَهْلِ يَجُولُ فِي النَّاسِ فَقُلْتُ: أَلاَ إِنَّ هَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي سَأَلْتُمَانِي، فَابْتَدَرَاهُ بسَيْفَيْهِمَا فَضَرَبَاهُ حَتَّى قَتَلاَهُ. ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَاهُ . فَقَالَ : ((أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟)) قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَا قَتَلْتُهُ. فَقَالَ: ((هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟)) قَالاً: لاً. فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ فَقَالَ: ((كِلاَكُمَا قَتَلَهُ)). وَسَلَبَهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ. وَكَانَا مُعَاذَ ابْنَ عَفْرَاءَ وَمُعَاذَ بْنَ عَمْرُو بْنِ الْجَمُوحِ.

[طرفاه في : ٣٩٦٤، ٣٩٨٨].

نے بیان کیا کہ بدر کی لڑائی میں 'میں صف کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ میں نے جو دائیں ہائیں جانب دیکھا' تو میرے دونوں طرف قبیلہ انصار کے دو نو عمر الرك تھے۔ میں نے آرزوكي كاش! میں ان سے زبردست زیادہ عمروالوں کے نیج میں ہو تا۔ ایک نے میری طرف اشارہ کیا' اور يوچها پچا! آپ ابوجهل كو بھى بچائے بيں ؟ ميس نے كماكم بال! ليكن بیٹے تم لوگوں کو اس سے کیا کام ہے؟ اُلڑ کے نے جواب دیا مجھے معلوم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر مجھے وہ مل گیا تو اس وقت تک میں اس سے جدانہ ہوں گاجب تک ہم میں سے کوئی جس کی قسمت میں پہلے مرنا ہو گا' مرنہ جائے' مجھے اس پر بری حیرت ہوئی۔ پھر ووسرے نے اشارہ کیا اور وہی باتیں اس نے بھی کہیں۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے ابوجہل دکھائی دیا جولوگوں میں ( کفار کے الشكريس گومتا پھر رہا تھا۔ میں نے ان لڑكوں سے كماكہ جس كے متعلق تم لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے وہ سامنے (پھر تا ہوا نظر آربا) ہے۔ دونوں نے اپنی تکواریں سنبھالیں اور اس پر جھیٹ پڑنے اور حمله كركے اسے قُلِّ كرۋالا۔ اس كے بعد رسول كريم النَّيْلِيم كى خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو خبردی' آنخضرت النہ کیا نے پوچھا کہ تم دونوں میں سے کس نے اسے مارا ہے ؟ دونوں نوجوانوں نے کہا کہ میں نے قل کیا ہے۔ اس لئے آپ نے ان سے پوچھا کہ کیااپی تلواریں تم نے صاف کرلی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ پھر آنخضرت ملتَّ لیّام نے دونوں تلواروں کو دیکھا اور فرمایا کہ تم دونوں ہی نے اسے مارا ہے۔ اور اس کاسارا سامان معاذبن عمروبن جموح کو ملے گا۔ وہ دونوں نوجوان معاذین عفراء اور معاذین عمروین جموح تھے۔ محمد نے کہا کہ پوسف نے صالح سے سنااور ابراہیم نے اپنے باپ سے سنا۔

جوا بہ تھا کہ معاذبن عمروبن جموح نے اس مردود کو بے دم کیا تھا تو اصل قاتل وہی ہوئے' انہی کو آپ نے ابو جمل کا میٹنے کے استین کی آپ نے ابو جمل کا میٹنے کے سامان دلایا اور معاذبن عفراء کا دل خوش کرنے کے لئے آپ نے یوں فرمایا کہ تم دونوں نے مارا ہے۔ عبدالرحمٰن بن عوف نے خیال کیا کہ یہ بھاگے تو معلوم نہیں میرے دل کی عوف نے خیال کیا کہ یہ بھاگے تو معلوم نہیں میرے دل کی

بھی کیا حالت ہو' ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ دونول بیشہ شجاعت کے شیر اور بو ڑھوں سے بھی زیادہ دلیر ہیں' ان انصاری بچوں نے لوگوں سے ابو جمل مردود کا حال سنا تھا کہ اس نے آنخضرت سائیل کو کیسی کیسی ایذائیں دی تھیں۔ چو نکہ یہ مدینہ والے تھے المذا ابو جمل کی صورت نہیں بچانتے تھے۔ ایمان کا جوش ان کے دلول میں تھا' انہوں نے یہ چاہا کہ ماریں تو بڑے موذی کو ماریں' اسی مردود کا کام تمام کریں۔ جس میں وہ کامیاب ہوئے۔ رضی اللہ عنم اجمعین۔

بعض روایتوں میں ابو جہل کے قاتل معاذ اور معوذ عفراء کے بیٹے بتلائے گئے ہیں۔ اور ابن مسعود کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ احتمال

(۱۳۱۳۲) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کماہم سے امام مالک نے ان سے کیلی بن سعیدنے ان سے ابن افلح نے ان سے ابو قادہ ك غلام ابو محمد في اور ان سے ابو قاده بنات في بيان كيا كه غروه حنین کے سال ہم رسول اللہ ساتھ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ پھرجب ہماراد شمن سے سامناہوا تو (ابتدامیس) اسلامی لشکر ہارنے لگا۔ استے میں میں نے دیکھاکہ مشرکین کے لشکر کاایک شخص ایک مسلمان کے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ اس لئے میں فوراً ہی گھوم پڑا اور اس کے پیچھے ہے آ کر تلوار اس کی گردن پر ماری اب وہ شخص جمھے پر ٹوٹ پڑا 'اور جمھے اتی زورے اس نے جھینچا کہ میری روح جیسے قبض ہونے کو تھی۔ آ خرجب اس کو موت نے آ دیوجا' تب کمیں جاکر اس نے مجھے چھوڑا۔ اس کے بعد مجھے عمر بن خطاب رہائٹھ ملے ' تو میں نے ان سے يوچها كه مسلمان اب كس حالت مين بين ؟ انهول في كماكه جو الله كا تھم تھاوہی ہوا۔ لیکن مسلمان ہارنے کے بعد پھرمقابلہ پر سنبھل گئے تونی کریم النہ اللہ بیٹھ گئے اور فرمایا کہ جس نے بھی کسی کافر کو قتل کیا ہو اوراس پروه گواه بھی پیش کردے تومقتول کاسارا سازوسامان اسے ہی ملے گا۔ (ابو قادہ نے کہا) میں بھی کھڑا ہوا۔ اور میں نے کہا کہ میری طرف سے کون گواہی دے گا؟ لیکن (جب میری طرف سے کوئی نہ اٹھاتو) میں بیٹھ گیا۔ پھر دوبارہ آنخضرت ملٹھیا نے فرمایا کہ (آج) جس نے کسی کافر کو قتل کیا اور اس پر اس کی طرف سے کوئی گواہ بھی ہو تو مقتول کا سارا سامان اسے ملے گا۔ اس مرتبہ پھرمیں نے کھڑے ہو کر کما کہ میری طرف سے کون گواہی دے گا؟ اور پھر مجھے بیٹھنا بڑا۔ ے کہ یہ لوگ بھی بعد میں شریک قل ہو گئے ہوں۔ ٣١٤٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَولَى أَبِي قَتَادَةً عَنْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ﴿ (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خُنَيْن، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِيْنَ جَولَةً، فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ عَلاَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْن؛ فَاسْتَدْبَرْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ حَتَّى ضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْل عَاتِقِهِ، فَٱقْبَلَ عَلَيٌّ فَضَمُّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رَيْحَ الْمَوْتِ ؛ ثُمُّ أَذْرَكَهُ الْمَوتُ فَأَرسَلَنِي، فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ: مَا بَالُ النَّاسِ؟ قَالَ: أَمَوُ الله، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا، وَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ((مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ)). فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمُّ جَلَسْتُ. ثُمَّ قَالَ: ((مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ) -فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ. ثُمُّ قَالَ الثَّالِئَةَ مِثْلَهُ، فَقُمْتُ

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةً؟)) فَاقْصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ رَجُلَّ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ ! وَسَلَبُهُ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ عَنَّى. قَالَ أَبُوبَكُو الصَّدِّيقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لاَهَا ا للهُ، إِذًا لاَ يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسُدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِيْكَ سَلَبَهُ. فَقَالُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((صَدَقَ)). فَأَعْطَاهُ فَبَعْتُ الدِّرْعَ، فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرِفًا فِي بَنِي سَلَمَةَ، فَإِنَّهُ لأَوَّلُ مَال تَأْثَلْتُهُ فِي الإسلام)).

[راجع: ٢١٠٠]

اس مدیث سے بھی یمی ثابت ہوا کہ مقول کافر کا سامان قاتل مجاہد ہی کاحق ہے جو اسے مانا چاہے گرید خود امیر شکراس کو تحقیق کرنے کے بعد دیں گے۔

> ١٩ – بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْطِي الْـمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ وَغَيْرٍ هُمْ مِنَ النحمس وتنخوه

رَوَاهُ عَبْدُا للهِ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ إِنَّ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ٣١٤٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدُّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْـمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((سَأَلْتُ رَسُولَ ۚ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَانِي، ثُمُّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمُّ قَالَ لِي: ((يَا حَكِيْمُ، إِنَّ هَذَا النَّمَالَ خَضِرٌ خُلُو، فَمَنْ أَخَذَهُ بسَخَاوَةِ

تیسری مرتبہ پھر آنخضرت سائیلم نے وہی ارشاد دہرایا اور اس مرتبہ جب میں کھڑا ہوا تو آنخضرت لٹھ لیے نے خود ہی دریافت فرمایا 'کس چیز کے متعلق کمہ رہے ہوابو قادہ! میں نے آل حضرت سلی ایا کے سامنے سارا واقعہ بیان کر دیا' تو ایک صاحب (اسود بن خزاعی اسلی) نے بتایا كه ابو قماده يج كت بين كارسول الله! اوراس مقتول كاسامان ميرب یاس محفوظ ہے۔ اور بیرب حق میں انہیں راضی کر دیجئے (کہ وہ مقتول کاسامان مجھ سے نہ لیں) لیکن ابو بکرصدیق بٹاٹھ نے کہا کہ نہیں الله كى قتم! الله ك ايك شيرك ساته 'جو الله اور اس ك رسول تہمیں دے دیں 'آنحضرت مٹھ لیا نے فرمایا کہ ابو بکرنے سے کہاہے۔ پھر آپ نے سامان ابو قمادہ بڑھنہ کو عطا فرمایا۔ ابو قمادہ نے کہا کہ پھراس کی زرہ بچ کرمیں نے بنی سلمہ میں ایک باغ خرید لیا۔ اور یہ پہلا مال تھاجو اسلام لانے کے بعد میں نے حاصل کیا تھا۔

باب تالیف قلوب کے لئے آنخضرت ملتی ایم بعضے کافروں وغیرہ (نومسلموں یا پرانے مسلمانوں) کو خمس میں سے دینا'

اس کو عبداللہ بن زید بھاٹھ نے آنخضرت الٹھایا سے روایت کیاہے۔ (ساساس) ہم سے محد بن يوسف فراني نے بيان كيا كما ہم سے امام اوزاعی نے بیان کیا' ان سے زہری نے' ان سے سعید بن مسیب اور عروہ بن زبیر بناٹھ نے کہ حکیم بن حزام بناٹھ نے بیان کیا میں نے میں نے مانگا اور اس مرتبہ بھی آپ نے عطا فرمایا' پھرارشاد فرمایا' ڪيم! بيه مال ديکھنے ميں مرسنربهت ميٹھااور مزيدار ہے ليکن جو شخص اسے دل کی بے ممعی کے ساتھ لے اس کے مال میں تو برکت ہوتی

ہے اور جو مخص اسے لالج اور حرص کے ساتھ لے تو اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی 'بلکہ اس کی مثال اس مخص جیسی ہے جو کھائے جاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا اور اوپر کا ہاتھ (دینے والا) ینچے کے ہاتھ (لینے والے) سے بہتر ہوتا ہے حکیم بن حزام بڑاٹھ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیایا رسول اللہ! آپ کے بعد اب میں کسی سے پچھ بھی نہیں ماگوں گا' یہاں تک کہ اس دنیا میں سے چلا جاؤں۔ چنانچہ راآں حضرت ملڑ کی وفات کے بعد) حضرت ابو بکر بڑاٹھ انہیں دینے کے لئے کے لئے بلاتے اور ان سے بھی لینے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت عمر (اپنے زمانہ خلافت میں) انہیں دینے کے لئے بلاتے اور ان سے بھی لینے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ حضرت عمر (اپنے نمانہ خلافت میں) انہیں دینے کے لئے بلاتے اور ان سے بھی لینے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ حضرت عمر نمانہ نہیں ان کا حق دیتا ہوں جو اللہ تعالی نے اس پر کہا کہ مسلمانو! میں انہیں ان کا حق دیتا ہوں جو اللہ تعالی نمیں کرتے۔ حکیم بن حزام بڑاٹھ کی وفات ہو گئی لیکن آنخضرت ساٹھ کیا نہیں کرتے۔ حکیم بن حزام بڑاٹھ کی وفات ہو گئی لیکن آخضرت ساٹھ کیا کے بعد انہوں نے کسی سے کوئی چیز نہیں کی

نَفْسِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَحَدَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا حَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى)). قَالَ حَكِيْمٌ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الشِّفْلَى)). قَالَ حَكِيْمٌ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَلَى وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَرْزَأُ اللهِ فَقَلَى وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَرْزَأُ اللهِ فَقَلَى اللهُ فَيَا اللهِ فَكَانَ اللهِ فَكَانَ اللهِ فَلَى اللهُ فَكَانَ اللهِ فَلَى اللهُ فَكَانَ اللهُ فَكَانَ اللهِ فَلَى اللهُ فَكَانَ اللهُ فَلَى اللهِ اللهِ فَلَى اللهِ فَلَى اللهِ فَلَى اللهِ فَلَى اللهِ فَلَى اللهِ اللهِ فَلَى اللهِ فَلَى اللهِ فَلَى اللهِ فَلَى اللهِ اللهِ فَلَى اللهِ اللهِ فَلَى اللهِ اللهِ فَلَى اللهِ اللهِ فَلَا اللهِ عَلَى اللهِ فَلَا اللهِ فَلَى اللهِ اللهِ اللهِ فَلَى اللهُ وَلَا اللهِ فَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَلَى اللهِ اللهِ اللهِ فَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[راجع: ١٤٧٢]

ترجمہ باب اس سے نکا کہ حضرت کیم بن حزام شخ نے نے مشرف بہ اسلام ہوئے تھے 'آپ نے ان کی تالیف قلب کے اسکی ہوئے تھے 'آپ نے ان کی تالیف قلب کے اسکی سیسی سیسی کے ان کو دو دو بار روپیہ دیا۔ بعد میں آنخضرت سی کی کا ارشاد گرامی سن کر حضرت کیم بڑا تیز نے تاحیات اپنے وعدے کو نہمایا اور اپنا جائز حق بھی چھوڑ دیا کہ کمیں نفس کو اس طرح مفت خوری کی عادت نہ ہو جائے۔ مروان حق ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جو اس دنیا میں کریت احمر کا حکم رکھتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ۔ آج کی دنیا میں جے ایسی باتیں کرتا پاؤ اس کے اندر جائزہ لوگے تو معلوم ہو گا کہ یس خود دنیا کا بد ترین حریص ہے الا ماشاء اللہ۔ یمی حال بہت سے مدعیان تدین کا ہے جو ظاہر میں برے حق کو اور اندرون خانہ بد ترین برحالمہ ثابت ہوتے ہیں۔ الامن رحمہ اللہ۔

٣١ ٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِع ((أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَى اعْنِكَافُ يَومٍ فِي رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَى اعْنِكَافُ يَومٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَفِي بِهِ. قَالَ: وَأَصَابَ عُمَرُ جَارِيَتَيْنِ مِنْ سَبِي خُنَيْنِ فَوَضَعَهُمَا عُمَرُ جَارِيَتَيْنِ مِنْ سَبِي خُنَيْنِ فَوَضَعَهُمَا فِي بَعْضِ بُيُوتٍ مَكَّةً، قَالَ فَمَنَّ رَسُولُ فَي بَعْضِ بُيُوتٍ مَكَّةً، قَالَ فَمَنَّ رَسُولُ

(۱۳۲۲) ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا کا کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا کا ان سے الیوب نے ان سے نافع نے کہ عمر بن خطاب بن الله فی عرض کیا یارسول الله! زمانہ جالمیت (کفر) میں میں نے ایک دن کے اعتکاف کی منت مانی تھی تو رسول کریم ملٹی کیا نے اسے بورا کرنے کا حکم فرمایا۔ نافع نے بیان کیا کہ حنین کے قیدیوں میں سے عمر فواٹو کو دو باندیاں ملی تھیں۔ تو آپ نے انہیں مکہ کے کسی گھر میں رکھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ بھر آنخضرت ملٹی کیا ہے جنین کے قیدیوں پر انہوں نے بیان کیا کہ بھر آنخضرت ملٹی کیا ہے۔ حنین کے قیدیوں پر

اللهِ اللهِ عَلَى سَبِي حُنَيْنٍ، فَجَعَلُواْ يَسْبَعُونَ فِي السَّكَكِ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا عَبْدَ اللهِ انْظُرْ مَا هَذَا؟ فَقَالَ: مَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى السَّبِي؛ قَالَ: اذْهَبْ فَأَرْسِلِ الْجَارِيَتَينِ. السَّبِي؛ قَالَ: اذْهَبْ فَأَرْسِلِ الْجَارِيَتِينِ. قَالَ: نَافِعٌ: وَلَمْ يَعْتَمِرْ رَسُولُ اللهِ عَلَى مِنَ الْمَحْرَانَةِ، وَلَوِ اعْتَمَرَ لَمْ يَخْفَ عَلَى عَبْدِ اللهِ). [راجع: ٢٠٣٢]

وَزَادَ جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ: ((من الْحَمسِ)). وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي النَّذْرِ وَلَمْ يَقُلِ ((يَوْمًا)).

احسان کیا (اور سب کو مفت آزاد کردیا) تو گلیوں میں وہ دو ڑنے گئے۔
عمر بڑا تی نے کما عبداللہ! دیکھو تو یہ کیا معالمہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ
رسول کریم ما تی ہے نے ان پر احسان کیا ہے (اور حنین کے تمام قیدی
مفت آزاد کردیے گئے ہیں) حضرت عمر بڑا تی نے کما کہ پھر جاان دونوں
مفت آزاد کردیے۔ نافع نے کما کہ رسول اللہ الی ہے ان مقام
جعرانہ سے عمرہ کا احرام نہیں باندھا تھا۔ اگر آنحضرت الی ہے وہاں سے
عمرہ کا احرام باندھتے تو عبداللہ بن عمر بڑی و یہ ضرور معلوم ہو تا اور
جریر بن حازم نے جو الیوب سے روایت کی 'انہوں نے نافع سے '
انہوں نے ابن عمر سے 'اس میں یوں ہے کہ (وہ دونوں باندیاں جو عمر
دوایت) معمر نے ایوب سے نقل کی ہے 'ان سے نافع نے ان سے
عبداللہ بن عمر بی تی نے نذر کا قصہ جو روایت کیا ہے اس میں ایک دن
کالفظ نہیں ہے۔

ترجمہ باب اس سے نکا کہ آنخضرت سائی کے خس میں سے دو لونڈیاں بطور احسان حضرت عمر کو دیں۔ روایت میں آنخضرت سائی کے کا جمرانہ سے عمرہ کا اجرام نہ باندھنا فہ کور ہے۔ حالانکہ دو سرے بہت سے لوگوں نے نقل کیا ہے کہ آپ جب حنین اور طائف سے فارغ ہوئے تو آپ نے جعرانہ سے عمرے کا اجرام باندھا اور اثبات نفی پر مقدم ہے۔ ممکن ہے عبداللہ بن عمر بھی کا کو اس کی خبرہو کی نفر مہوں کے فوق محض حالت کفر میں کوئی نیک کام کرنے بی نذر مانے تو اس مدیث سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ کوئی محض حالت کفر میں کوئی نیک کام کرنے بی نذر مانے تو اسلام لانے کے بعد وہ نذر بوری کرنی ہوگی۔ حنین کے قیدیوں کو بھی بلا معاوضہ آزاد کر دینا انسانیت پروری کے سلسلہ میں رسول کریم سائی کے کاوہ عظیم کارنامہ ہے جس پر امت مسلمہ بھی نازاں رہے گی۔

مَدُنْنَا جَوِيْرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ وَسُمَاعِيْلَ حَدُنْنَا الْحَسَنُ وَالْحَرَامِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: ورأَعْطى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: ((إِنِّي أَعْطِي قَومًا أَخَافُ ظَلْعَهُمْ وَبَوْعَهُمْ، وَأَكِلُ أَقْوامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْخَيْرِ وَالْغِنَى، مِنْهُمْ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْخَيْرِ وَالْغِنَى، مِنْهُمْ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْخَيْرِ وَالْغِنَى، مِنْهُمْ

الاسما) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے جریر بن حارم نے بیان کیا کہا ہم سے جریر بن حارم نے بیان کیا کہا ہم سے حسن بھری نے بیان کیا کہا کہ جھے سے عمرو بن تغلب بناتی کے بیان کیا کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ماتی ہے لوگوں کو دیا اور کچھ لوگوں کو نہیں دیا۔ غالباجن لوگوں کو آپ نے نہیں دیا تھا ان کو ناگوار ہوا۔ تو آل حضرت ساتی ہے فرمایا کہ میں کچھ ایسے لوگوں کو دیتا ہوں کہ جھے جن کے بگر جانے (اسلام سے پھرجانے) اور بے مبری کا ڈر ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر میں بھرائی اور بے میں بھروسہ کرتا ہوں اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں بھلائی اور بے میں بھروسہ کرتا ہوں اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں بھلائی اور ب

عَمْرُو بْنُ تَعْلِبَ))، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ تَغلِبَ: مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللهِ أَبُو عَاصِمُ عَنْ النَّعَمِ)). زَادَ أَبُو عَاصِمَ عَنْ جَرِيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ الْبحَسَنَ يَقُولُ: ((حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغلِب أَنَّ رَسُولَ اللهِ الله أَتِيَ بِمَالِ - أَوْ بِسَبِي - فَقَسَمَهُ. بهَذَا)). [راجع: ٩٢٣]

نیازی رکھی ہے (ان کو میں نہیں دیتا) عمرو بن تغلب بڑاٹھ بھی انہیں میں شامل ہیں۔ عمرو بن تغلب بناٹھ کھا کرتے تھے کہ رسول الله ماٹھایام نے میری نبت یہ جو کلمہ فرمایا اگر اس کے بدلے سرخ اون ملتے تو بھی میں اتنا خوش نہ ہو تا۔ ابو عاصم نے جریر سے بیان کیا کہ میں نے حسن بھری سے سنا'وہ بیان کرتے تھے کہ ہم سے عمرو بن تغلب بناتیہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ماڑھیے کے پاس مال یا قیدی آئے تھے اور انہیں کو آپ نے تقسیم فرمایا تھا۔

ا عدیث اور باب مل مطابقت یہ کہ آخضرت طابقیا نے اموال غنیمت کو اپنی صواب دید کے مطابق تقتیم فرمایا، جس میں اہم 🕮 ترین اسلامی مصالح شامل تھے' اعتراض کرنے والوں کو بھی آپ نے احسن طریق سے مطمئن فرما دیا۔ ثابت ہوا کہ ایسے مواقع پر خلیفہ اسلام کو کچھ خصوصی اختیارات دیئے گئے ہیں مگران کا فرض ہے کہ کوئی ذاتی غرض فاسد بچ میں شامل نہ ہو مصن رضائے خدا و رسول و سربلندی اسلام مدنظر ہو' روایت میں فرکور حضرت عمرو بن تغلب بنا ر عبدی ہیں۔ قبیلہ عبدالقیس سے ان کا تعلق ہے، مشہور انصاری صحابی ہیں۔ رہائتہ۔

(١٣١٨) م س ابو الوليد نے بيان كيا كما م س شعبہ نے بيان كيا ان سے قادہ نے اور ان سے انس بن مالک بناٹھ نے بیان کیا کہ نمی ' كريم النيالي في فرمايا وريش كويس ان كاول ملانے كے لئے ويتا مول ا کیونکہ ان کی جاہلیت ( کفر) کا زمانہ ابھی تازہ گزرا ہے۔ (ان کی ولجوئی کرنا ضروری ہے)

٣١٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنِّي أَعْطِي قُرَيْشًا أَتَأَلُّفُهُمْ، لأَنَّهُمْ حَدِيْتُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ)). [أطرافه في : ٣١٤٧، ٣٥٢٨، ٣٧٧٨، 1773, 7773, 7773, 3773, 7773, . F. A. O. Y. F. Y. F. Y. 133 Y.

٣١٤٧– حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَان قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنَسُ بنُ مَالِكِ أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ قَالُوا لِرَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَمْوَالَ هَوَازِنَ مَا أَفَاءَ، فَطَفِقَ يُعْطِي رِجَالاً مِنْ قُرَيْش الْمانَةَ منَ الإبل، فَقَالُوا: يَعْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُعْطِى

(١٣٢٢) جم سے ابو اليمان نے بيان كيا كما جم كو شعيب نے خردى ، کماہم سے زہری نے بیان کیا کماکہ مجھے انس بن مالک بڑا اور نے خبر دی کہ جب اللہ تعالی نے اپنے رسول سٹی کیا کو قبیلہ ہوازن کے اموال میں سے غنیمت دی اور آپ قریش کے بعض آدمیوں کو (الف قلب کی غرض سے) سو سو اونٹ دینے لگے تو بعض انصاری لوگوں نے کہا الله تعالی رسول الله ماتی ایم بخشش کرے۔ آپ قریش کو تو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیا۔ حالا نکہ ان کا خون ابھی تک ہماری تلواروں ے ٹیک رہا ہے۔ (قریش کے لوگوں کو حال ہی میں ہم نے مارا' ان

قُرَيْشًا وَيَدَعُنَهُ وَسُيُوفَنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ، قَالَ أَنَسَّ: فَحُدِّثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَقَالَتِهِمْ، فَأَرْسَلَ إِلَى الأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبُةٍ مِنْ أَدَم، وَلَمْ يَدْعُ مَعَهُمْ أَحَدًا غَيْرَهُمْ، فَلَمَّا اجْتَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((مَا كَانَ حَدِيْثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟)) قَالَ لَهُ فُقَهَاءُهُمْ أَمَّا ذَوور رَأَيْنَا فَلَمْ يَقُولُوا شَيْنًا. وَأَمَّا أَنَاسٌ مِنَّا حَدِيْثَةٌ أَسْتَانُهُمْ فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ يُعْطِى قُرَيْشًا وَيَتْرِكُ الْأَنْصَارَ، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَانِهِمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إنِّي لأَعْطِي رَجَالاً حَدِيْثُ عَهْدِهِمْ بِكَفْرٍ، أَمَا تُرضَونَ أَن يَذْهَبَ النَّاسُ بِالأَمْوَالِ، وَتَرْجَعُوا إِلَى رَحَالِكُمْ بِرَسُولِ اللهِ، فَوَ اللهِ مَا تَنْقَلِبُونَ بهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ به)). قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ رَضِيْنَا. فَقَالَ لَهُمْ: ((إنْكُمْ سَتَزَونَ بَعْدِي أَثْرَةً شَدِيْدَة، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُوا اللَّهَ وَرَسُوله صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحَوض)). قَالَ أَنَسٌ: فَلَمْ نَصْبِرٍ)). [راجع: ٣١٤٦]

کے شہر کو ہم ہی نے فتح کیا) انس بواللہ نے بیان کیا کہ آنحضرت ملتہا کو جب سے خبر پینچی تو آگ نے انصار کو بلایا اور انہیں چمڑے کے ایک ڈیرے میں جمع کیا' ان کے سواکسی دوسرے صحابی کو آپ نے نہیں بلاياً - جب سب انصاري لوگ جمع هو گئے تو آنخضرت اللہ بھی تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ آپ لوگوں کے بارے میں جو بات مجھے معلوم ہونی وہ کمال تک صحیح ہے؟ انصار کے سمجھ دار لوگول نے عرض کیا' یا رسول الله! ہم میں جو عقل والے ہیں' وہ تو کوئی الی بات زبان پر سیس لائے ہیں ' ہاں چند نوعمر لڑکے ہیں ' انہوں نے ہی سے کما ہے کہ اللہ رسول اللہ ملٹائیا کی بخشش کرے 'آپ قریش کو تو دے رہے ہیں اور ہم کو نہیں دیتے حالا نکہ جماری تلواروں سے ابھی تک ان کے خون میک رہے ہیں۔ اس پر آمخضرت التی اے فرمایا کہ میں بعض ایسے لوگوں کو دیتا ہوں جن کا گفر کا زمانہ ابھی گزراہے۔ (اور ان کو دے کران کاول ملاتا ہوں) کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ جب دو سرے لوگ مال و دولت لے کرواپس جارہے ہوں گے ' تو تم لوگ ا پنے گھروں کو رسول اللہ التي اللہ اللہ اللہ كا كرواپس جارہے ہو گے۔ اللہ كى فتم! تمهارے ساتھ جو کچھ واپس جا رہا ہے وہ اس سے بمترہ جو دو سرے لوگ اپنے ساتھ واپس لے جائیں گے۔ سب انصاریوں نے کها بے شک یارسول اللہ! ہم اس پر راضی اور خوش ہیں۔ پھر آخضرت التُلام في ان سے فرمايا ميرے بعدتم يد ديكھو كے كه تم ير دو سرے لوگوں کو مقدم کیاجائے گا'اس وقت تم صبر کرنا' (دنگا فسادند كرنا) يهال تك كه الله تعالى سے جاملواور اس كے رسول سے حوض کوٹریر۔ انس بھاللہ نے بیان کیا ' پھر ہم سے صبرنہ ہو سکا۔

ا یہ لوگ قریش کے سردار اور رؤساتھ جو حال ہی میں مسلمان ہوئے تھ 'آپ نے ان کی دلجوئی کے لئے ان کو بہت سام دیا۔ ان لوگوں کے نام یہ تھے۔ ابو سفیان 'معاویہ بن ابی سفیان ' کیم بن حزام ' حارث بن حارث ' حارث بن بشرم ' سس بن عمرو ' حویطب بن عبدالعزی ' علاء بن حارث تقفی ' عیبیہ بن حصین ' صفوان بن امیہ ' اقرع بن حابس ' مالک بن عوف ' ان حضرات کو سول کریم التھیا نے جو بھی کچھ دیا اس کا ذکر صرف تاریخ میں باتی رہ گیا گر انصار کو آپ نے اپنی ذات گرای سے جو شرف بخش و و میں تک لئے در خشاں و تابال ہے۔ جس شرف کی برکت سے مدینة المنورہ کو وہ خاص شرف حاصل ہے جو دنیا میں کسی جی شر

اموال ہوازن کے متعلق جو نخیمت میں حاصل ہوا' صاحب 'لمعات،' لکھتے ہیں۔ ما افاء الله فی هذا الابهام تفخیم وتكثير لما افاء فان الفني الحاصل منهم كان عظيمًا كثيرًا مِما لايعد ولا يحصى وجاء في الروايات سنة الاف من السبي واربع وعشرون الفا من الابل واربعة الاف اوقية من الفضة واكثر اربعين الف شاة الخ (حاشية بخارى كراتشي ج:١/ ص: ٣٣٥) ليني اموال بوازن اس قدر حاصل بوا جس كاشار كرنا بهي مشكل ہے۔ روايات ميں قيديوں كى تعداد چھ بزار ' اور چوبيس بزار اونث اور جار بزار اوقيه جاندي اور جاليس بزار

ے زیادہ بحریاں فدکور ہوئی ہیں۔

٣١٤٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأُونِيسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْوَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِم أَنَّه بَيْنَا هُوَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿ وَمَعَهُ النَّاسُ مُقْبِلاً مِنْ خُنَيْنِ عَلِقَتْ برَسُولَ اللهِ ﷺ الأَغْرَابُ يَسْأَلُونَهُ حَتَّى اضْطَرُوهُ إِلَى سَمُرةٍ فَحَطِفَتْ ردَاءَهُ، فَوَقَفَ رَسُولُ ا للهِ اللهِ اللهِ فَقَالَ: ((أَعْطُونِي رِدَائِي، فَلُو كَانَ ا عَدَدُ هَذِهِ العِضَاهِ نَعَمًا لِقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ لاً تُسجدُونَنِي بَخِيْلاً وَلاَ كَذُوبًا وَلاَ

جَبَانًا)). [راجع: ٢٨٢١] كما ومطابقة للترجمة تستانس من قوله لقسمة بينكم ٣١٤٩ حَدُثْنَا يَخْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثُنَا مَالِكٌ عَنْ إسْحَاقَ بْن عَبْدِ اللهِ عَنْ أنس بن مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كُنْتُ أَمْشِي مَعُ النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرِدْ نَجْرَانِي غَلِيْظُ الْحَاشِيَةِ، فَأَذْرَكَهُ أَعْرَابِيُّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةُ شَدِيْدَةً حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ ﴿ قَلْ أَثْرَتْ بِهِ حَاشِيَةً

(۱۳۱۳۸) ہم سے عبدالعزیز بن عبدالله اولی نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے صالح بن كيان نو ان سابن شاب نيان كياكه مجمع عمربن محمد بن جبیر بن مطعم نے خردی کہ میرے باپ محد بن جبیر نے کہا' اور انسیں جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے خبردی کہ ہم رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كے ساتھ تھے۔ آپ كے ساتھ اور بھى صحابہ تھے۔ حنين کے جماد سے والیس ہو رہی تھی۔ راستے میں کچھ بدو آپ سے لیٹ كئ - (لوث كامال) آپ سے مانكتے تھے - وہ آپ سے ايساليخ كه آپ کوایک بول کے ورخت کی طرف و تھیل لے گئے۔ آپ کی چاور اس میں اٹک کر رہ گئی۔ اس وقت آپ ٹھر گئے۔ آپ نے فرمایا' (بھائیو) میری چادر تو دے دو۔ اگر میرے پاس ان کافٹے دار در خوں کی تعداد میں اونٹ ہوتے تو وہ بھی تم میں تقسیم کر دیتا۔ تم مجھے بخیل' جھوٹااور بردل ہر گزنہیں یاؤ گے۔

ترجمہ باب بیس سے نکاتا ہے کہ امام کو افتایار ہے مال غیمت جن اوگوں کو جاہے مصلحت کے مطابق تقیم کر سکتا ہے۔ عنی نے

(سام ع یکی بن بمیرنے بیان کیا کما ہم سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے اسحاق بن عبداللہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی الله عنه نے بیان کیا کہ میں نی کریم صلی الله علیه وسلم کے ساتھ جا رہا تھا۔ آپ نجران کی بی ہوئی چو ڑے حاشیہ کی ایک جادر او را على موئ تھے۔ اتنے میں ایک دیماتی نے آپ کو محیرلیا 'اور زور ے آپ کو کھینچا' میں نے آپ کے شانے کو دیکھا' اس پر چادر کے كونے كانشان ير كيا۔ ايما كينيا۔ پھر كنے لگا الله كامال جو آپ كے ياس

الرَّادِ مِن شِدَّةِ جَذَّبَتِهِ ثُمَّ قَالَ : مُوْ لِي مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ. فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمُّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاء)).

[طرفاه في : ۲۰۸۸، ۲۰۸۸].

· ٣١٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَـمَّا كَانَ يَومُ خُنَيْنِ آثَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَاسًا فِي الْقِسْمَةِ : فَأَعْطَى الأَقْرَعَ بْن حَابِس مِائَةً مِنَ الإبل. وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ. وَأَعْطَى أَنَاسًا مِنْ أَشُوافِ الْعَرَبِ فَآثَرَهُمْ يَومَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ. قَالَ رَجُلُّ: وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ الْفِسْمَةَ مَا عُدِلَ فِيْهَا وَمَا أُرِيْدَ بِهَا وَجُهُ اللهِ. فَقُلْتُ وَالله لأُخْبِرَكُ النَّبِيُّ ﷺ. فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ: ((فَمَنْ يَعْدَلُ إِذَا لَمْ يَعْدِل اللهُ وَرَسُولُهُ؟ رَحِمَ اللهُ مُوسَى. قَدْ أُوَذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ)).

[أطرافه في: ٢٤٠٥، ٤٣٣٦، ٤٣٣٦، .[אדר האדר האדר].

ہے۔ اس میں سے کچھ مجھ کو دلائے۔ آپ نے اس کی طرف دیکھااور بنس دیئے۔ پھر آپ نے اسے دینے کا تھم فرمایا (آخری جملہ میں سے ترجمة الباب نكلتاب)

(۱۵۰ مے عثان بن الی شیب نے بیان کیا کماہم سے جریر نے بیان کیا' ان سے منصور نے' ان سے ابو واکل نے کہ عبداللہ بن مسعود بناتی نے بیان کیا کہ حنین کی لڑائی کے بعد نی کریم ماتی الے (غنیمت کی) تقسیم میں بعض لوگوں کو زیادہ دیا۔ جیسے اقرع بن حابس رُنْ اللَّهُ وَسُواونتْ دیبّے'اتنے ہی اونٹ عیبینہ بن حصین بڑھنہ کو دیتے اور کئی عرب کے اشراف لوگوں کو اس طرح تقسیم میں زیادہ دیا۔ اس پر ایک شخص (معتب بن قشیر منافق) نے کہا کہ خدا کی قتم! اس تقسیم میں نہ تو عدل کو ملحوظ رکھا گیا ہے اور نہ اللہ کی خوشنودی کاخیال ہوا۔ میں نے کما کہ واللہ! اس کی خبر میں رسول الله مائی کم ضرور دول گا۔ چنانچه میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا' اور آپ کو اس کی خبردی۔ آنخضرت ملی لم ن کر فرمایا اگر الله اور اس کا رسول ملی ایم عدل نه كرے تو پيركون عدل كرے كار الله تعالى موسىٰ عليه السلام ير رحم فرمائے کہ ان کولوگوں کے ہاتھ اس سے بھی زیادہ تکلیف بینی لیکن انہوں نے مبرکیا۔

آپ نے اس منافق کو سزا نہیں دلوائی 'کیونکہ وہ اینے قول سے انکاری ہو گیا ہو گایا صرف ایک مخص عبداللہ بن مسعود کی گواہی تقى اور ايك كى كواى ير جرم ثابت نهي موسكما يا آب ن اس كاسزا دينا مصلحت نه سمجما مو قال القسطلاني لم ينقل انه صلى الله عليه وسلم عاقبه

وفي المقاصد قال قاضي عياض حكم الشرع ان من سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر ويقتل ولكنه لم يقتل تاليفا لغيرهم ولنلا يشتهر في الناس انه صلى الله عليه وسلم يقتل اصحابه فينفروا ليني آتخضرت النياي كو گالي دينے والا كافر بو جاتا ہے۔ جس كي سزا شرعا قتل ب مرآب نے مطاقان کو نہیں مارا۔

> ٣١٥١ حَدُّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيُلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً قِالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ:

(mal) ہم سے محمود بن غیلان نے بیان کیا کما ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا کما ہم سے مشام نے بیان کیا کما کہ مجھے میرے والدنے خبر

أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ أَسْتَماءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهَ عَنْهُمَا قَالَتْ: ((كَنْتُ أَنْقُلُ النُّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَه رَسُولُ اللهِ عَلَى رَأْسِي. وَهِيَ مِنِّي عَلَى ثُلُثَي فَرْسَخٍ)). وَقَالَ أَبُو ضَمْرَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ: ((أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا مِنْ أَمْوَال بَنِي النَّضِيْرِ)).

دی ان سے اساء بنت ابی بحررضی الله عنمانے بیان کیا کہ نبی کریم صلی الله علیہ و سلم نے زبیر والله کو جو زمین عنایت فرمائی تھی میں اس میں سے گھلیاں (سو کھی کھجوریں) اپنے سربر لایا کرتی تھی۔ وہ جگہ میرے گھرسے دو میل فرح کی دو تمائی پر تھی۔ ابو ضمرہ نے ہشام سے بیان کیا اور انہوں نے اپنے باپ سے (مرسلاً) بیان کیا کہ نبی کریم مالی کیا کہ دوری تھی۔ دیں مقطعہ کے طور یہ دوری تھی۔

حافظ نے کہا میں نے اس تعلیق کو موصولاً نہیں پایا 'اس کے بیان کرنے سے حضرت امام بخاری کی غرض بیہ ہے کہ ابو ضمرہ نے ابو اسامہ کے خلاف اس حدیث کو مرسلاً روایت کیا ہے نہ کہ موصولا۔ آنخضرت ساتھیا نے حضرت زبیر کو کچھ جاگیر عنایت فرمائی 'ای سے باب کا مطلب نکلا کہ امام خمس وغیرہ میں سے حسب مصلحت تقتیم کرنے کا مختار ہے۔

٣١٥٢ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ حَدُّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدُّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ظَهَرَ عَلَى أَهْل خَيْبَرَ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ الْيَهُودَ مِنْهَا. وَكَانَتِ الأَرْضُ – لَـمَّا ظَهَرَ عَلَيْهَا - اِلْمُسُلِمِيْنَ. فَسَأَلَ الْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يَتُوكُكُهُمْ عَلَى أَنْ يَكَفُوا الْعَمَلَ وَلَهُمْ نِصِيْفُ الشَّمَو. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿(نُقِرُّكُمْ عَلَى ذَلِكَ مَا شِنْنَا)). فَأُقِرُوا، حَتَّى أَجْلاَهُمْ عُمَرُ فِي إمَارَتِهِ إِلَى تَيْمَاءَ أُوَأُرِينُحُا)). [راجع: ٢٢٨٥] کی طرف نکال دیا تھا۔

المان الم المحمد المحم

حافظ صاحب فرمات بي والمراد بقوله لما ظهر عليها فتح اكثرها قبل ان يساله اليهود وان يصالحوه فكانت لليهود كلها لليبير المنتقل ال

فلیس فیہ للعطاء ذکر ولکن فیہ ذکر جہات قد علم من مکان انحر انہا کانت جہات عطاء فبہذا الطریق تدخل تحت الترجمة والله اعلم رفتح البادی الیمن فیہ للعطاء ذکر ولکن فیہ ذکر جہات قد علم من مکان انحر سے معاہدہ ہو گیا تھا۔ پہلے وہ سب زمینی ان بی کی تھیں۔ بعد میں غلبہ اسلام کے بعد وہ اللہ اور اس کے رسول سے بیما کی ہو گئی تھیں۔ اس میں ایک طرح سے ان زمینوں کو بطور بخشش دینا بھی مقصود ہے۔ ترجمہ الباب سے ای میں مطابقت ہے۔ اس حدیث سے معاملات کے بہت سے مسائل نکلتے ہیں جن کو حضرت امام نے جگہ جگہ بیان فرمایا ہے۔

# ٢- بَابُ مَا يُصِيْبُ مِنَ الطُّعَامِ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ

باب اگر کھانے کی چیزیں کافروں کے ملک میں ہاتھ آجائیں

الجمهور على جواز اخذ الغانمين من القوت وما يصلح به وكل طعام يعتاد اكله عمومًا وكذالك علف الدواب سواء كان قبل ال القسمة او بعدها باذن الامام وبغير اذنه (فتح البارى) ليني جمهور كا يمي فتوكل مه كه كهائے پينے كى چيزوں كو غنيمت پائے والے قبل از تقسيم لے اور كھاكتے ہيں۔

٣١٥٣ حَدُّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدُّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّل رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((كُنَّا مُحَاصَرِيْنَ قَصْرَ خَيْبَرَ، فَزَمَى إِنْسَانًا مُحَاصَرِيْنَ قَصْرَ خَيْبَرَ، فَزَمَى إِنْسَانًا بِجِرَابِ فِيْهِ شَحْمٌ، فَنَزُوتُ لِآخُذَهُ، بِجِرَابِ فِيْهِ شَحْمٌ، فَنَزُوتُ لِآخُذَهُ، فَالنَّتَحْيَيْتُ مِنْهُ)).

بان کیا ہم سے ابو الولید نے بیان کیا 'کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ' ان سے حمید بن ہلال نے اور ان سے عبداللہ بن معفل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نیبر کے محل کا محاصرہ کئے ہوئے تھے۔ کسی شخص نے بیان کیا کہ ہم نیبر کے محل کا محاصرہ کئے ہوئے تھے۔ کسی شخص نے ایک کی چینکی جس میں چربی بھری ہوئی تھی۔ میں اسے لینے کے لئے لیکا 'لیکن مرکز جو دیکھا تو پاس ہی نبی کریم سٹھیل موجود تھے۔ میں شرم سے پانی پانی ہوگیا۔

[طرفاه في: ٤٢٢٤، ٥٥٠٨].

ييس سے ترجمہ باب فكا كيونكم آخضرت النايا في ان كو منع نسي فرمايا ـ

٣١٥٤ - حَدُثْنَا مُسَدُدٌ قَالَ حَدُثْنَا حَمُادُ اللهِ عَنِ البْنِ عُمَرَ الْنِ عُمَرَ الْنِ عُمَرَ الْنِ عُمْرَ قَالَ: ((كُنَا نُصِيْبُ فِي مُغَازِيْنَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ، فَنَأْكُلُهُ وَلاَ نَرْقَعُهُ)).

(۱۳۱۵۴) ہم سے مسدد بن مسرمدنے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن زید نے 'ان سے ابوب نے 'ان سے نافع نے 'ان سے ابن عمر شرائے نے بیان کیا کہ (نبی کریم ملا الیام کے زمانے میں) غزؤوں میں ہمیں شمد اور انگور ماتا تھا ہم اسے اسی وقت کھالیتے۔ (تقسیم کے لئے اٹھانہ رکھتے)

اس مدیث سے بیہ نکلا کہ کھانے پینے کی جو چیزیں رکھنے سے خراب ہوتی ہیں تقسیم سے پہلے ان کے استعال میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے ترکاریاں میوے وغیرہ۔

(۱۵۵۵) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا کہا ہیں نے ابن ابی اوفیٰ بڑا ہی سے بیان کیا کہا ہیں نے بیان کرتے تھے کہ جنگ خیبر کے موقع پر فاقوں پر فاقے ہونے لگے۔ آخر جس دن خیبر فتح ہوا تو (مال غنیمت میں) گھر بلوگد ھے

٣١٥٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ وَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: سَمِغْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: ((أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ

بھی ہمیں ملے۔ چنانچہ انہیں ذرئح کر کے (پکانا شروع کر دیا گیا) جب
ہانڈیوں میں جوش آنے لگاتو رسول اللہ مٹھیلا کے منادی نے اعلان کیا
کہ ہانڈیوا کو الٹ دو اور گھریلو گدھے کے گوشت میں سے چھ نہ
کھاؤ۔ عبداللہ بن ابی اوئی بڑھ نے بیان کیا کہ بعض لوگوں نے اس پر
کما کہ غالبا آنخضرت مٹھیلا نے اس لئے روک دیا ہے کہ ابھی تک
اس میں سے خمس نہیں نکالا گیا تھا۔ لیکن بعض دو سرے صحابہ نے کما
کہ آنخضرت مٹھیلا نے گدھے کا گوشت قطعی طور پر حرام قرار دیا
ہے۔ (شیبانی نے بیان کیا کہ) میں نے سعید بن جبیر سے پوچھاتو انہوں
نے کماکہ آنخضرت مٹھیلا نے اسے قطعی طور پر حرام کردیا تھا۔

خَيْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ يَومُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْسُحُمُرِ الأَهْلِيَةِ فَانْتَحَرْناَهَا، فَلَمَّا غَلَتِ الْقُدُورُ نَادَى مُنَادِي رَسُسولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلْمُوا مِنْ لُحُومِ اللهِ عَلْمُ اللهِ: فَقُلْنَا إِنَّمَا الْسُحُمُرِ شَيْنًا). قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَقُلْنَا إِنَّمَا اللهِ فَقَلْنَا إِنَّمَا اللهِ فَقَلْنَا إِنَّمَا وَقَالَ آخُرُونَ حَرَّمَهَا الْبَتَّةَ. وَسَأَلْتُ سَعِيْدَ وَقَالَ آخَرُونَ حَرَّمَهَا الْبَتَّةَ. وَسَأَلْتُ سَعِيْدَ بُنَ جُبَيْرِ فَقَالَ: حَرَّمَهَا الْبَتَّةَ. وَسَأَلْتُ سَعِيْدَ بُنَ جُبَيْرِ فَقَالَ: حَرَّمَهَا الْبَتَّةَ. وَسَأَلْتُ سَعِيْدَ بُنَ جُبَيْرِ فَقَالَ: حَرَّمَهَا الْبَتَّةَ.

[أطرافه في: ٢٢٠، ٢٢٢٤، ٢٢٢٤، ٢٥٥].



١- بابُ الْجِزْيَةِ وَالْـمُوَادِعَةُ، مَعَ
 أَهْلِ الذَّمَّةِ وَالْحَرْبِ

وَقُولُ اللَّهِ تَعَالَى :

﴿ قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِا اللهِ وَلاَ بِالْيُومِ اللّهِ وَلاَ بِالْيُومِ اللّهِ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَخْرَمُونَ مَا حَرَّمَ اللّه وَرَسُولُهُ وَلاَ يَخْرُمُونَ مَا حَرَّمَ اللّه وَرَسُولُهُ وَلاَ يَنْدِينُونَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُو الْجَزْيَةَ عَنْ يَلْدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿ وَالنّوبَةَ: ٢٩] أَذِلاَّهُ. وَمَا جَاءَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنّصَارَى فِي أَخْذِ الْجَزْيَةِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنّصَارَى وَالْمَحَدُوسِ وَالْعَجَم وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةً عَن

#### باب جزیه کااور کافروں سے ایک مدت تک لڑائی نہ کرنے کابیان

اور الله تعالی کا ارشاد که "ان لوگوں سے جنگ کروجو الله پر ایمان نمیں لائے اور نه آخرت کے دن پر اور نه ان چیزوں کودہ حرام مانتے ہیں جنہیں الله اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اور نه دین حق کو انہوں نے قبول کیا (بلکہ اللے وہ لوگ تم ہی کو مثانے اور اسلام کو ختم کرنے کے لئے جنگ پر آمادہ ہو گئے)۔ ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی (مثلاً یہود و نصاری) یمال تک (مافعت کرو) کہ وہ تمہارے غلبہ کی وجہ سے جزیہ دینا قبول کرلیں اور وہ تمہارے مقابلہ پر دب گئے ہوں"۔ اور ان پر دب گئے ہوں"۔ اور ان

ابْنِ أَبِي نجِيْحِ : قُلْتُ لِـمُجَاهِدٍ مَا شَأَنْ أَهْلِ الشَّامِ عَلَيْهِمْ أَرْبَعَةٌ دَنَانِيْرَ، وَأَهْلُ الْيَمَن عَلَيْهِمْ دِيْنَارٌ؟ قَالَ: جُعِلَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الْيَسارِ.

احادیث کا ذکر جن میں یہود' نصاریٰ ، مجوس' اور اہل عجم سے جزیہ لینے کابیان ہوا ہے۔ ابن عیبینہ نے کما' ان سے ابن الی نجیج نے کما کہ میں نے مجاہد سے بوچھا' اس کی کیا وجہ ہے کہ شام کے اہل کتاب پر چار دینار (جزبیہ) ہے اور یمن کے اہل کتاب پر صرف ایک دینار! تو انہوں نے کہا کہ شام کے کافر زیادہ مالدار ہیں۔

اس کو عبدالرزاق نے وصل کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ جزبیہ کی کی بیشی کے لئے امام کو اختیار ہے۔ جزبیہ کے نام سے حقیری رقم غیر مسلم رعایا پر اسلامی حکومت کی طرف سے ایک حفاظتی نیکس ہے جس کی ادائیگی ان غیر مسلموں کی وفاداری کا نشان ہے اور اسلامی موست یر ذمہ داری ہے کہ ان کے مال و جان و فرمب کی پورے طور پر حفاظت کی جائے گی۔ اگر اسلامی حکومت اس بارے میں ناکام ره جائے تو اسے جزیر لینے کا کوئی حق نہ ہو گا۔ کما لا یعفی۔

(لفظ اذلاء سے آگے بعض نخول میں بی عبارت زائد ہے والمسكنة مصدر المسكين اسكن من فلان احوج منه ولم يذهب الى

٣١٥٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرًا قَالَ: ((كُنْتُ جَالِسًا مَعَ جَابِر بْن زَيْدٍ وَعَمْرُو بْنِ أُوْس فَحَدُّتُهُمَا بِجَالَةَ سَنَةَ سَبْعِيْنَ – عَامَ حَجَّ مُصْعَبُ بْنِ الزُّبَيْرِ بِأَهْلِ الْبَصْرَةِ عِنْدَ دَرَج زَمْزَمَ قَالَ: كُنْتُ كَاتِبًا لِجِزْءِ بْنِ مُعاوِيةً عَمَّ الأَحْنَفِ، فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَبْلَ مَوتِهِ بسَنَةٍ، فَرَّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرِم مِنَ الْـمَجُوسِ. وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوس).

٣١٥٧– حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ (زَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ الْـجزْيَةَ مِنْ مَجوسِ هَجَرَ)).

(١١٥٦) مم سے على بن عبدالله مدين في بيان كيا انهول في كما مم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ میں نے عمرو بن دینار سے سنا'انہوں نے بیان کیا کہ میں جابر بن زیداور عمرو بن اوس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ان دونوں بزرگوں سے بجالہ نے بیان کیا کہ عیں جس سال مععب بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بھرہ والوں کے ساتھ ج کیا تھا۔ زمزم کی سیرهیوں کے پاس انہوں نے بیان کیا تھا کہ میں احنف بن قیس رضی اللہ عنہ کے چیاجزء بن معاویہ کا کاتب تھا۔ تو وفات سے ایک سال پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کاایک مکتوب ہارے پاس آیا کہ جس یاری نے اپنی محرم عورت کو بیوی بنایا ہو تو ان کو جدا کر دو اور حضرت عمر رضی الله عنه نے پارسیوں سے جزبیہ نهيس لياتفا.

(۲۳۱۵۷) لیکن جب عبدالرحمٰن بن عوف ؓ نے گواہی دی که رسول 

تعلیم مواکه پارسیوں کو بھی تھم اہل کتاب کا سا ہے۔ امام شافعی اور عبدالرزاق نے نکالا کہ پاری اہل کتاب تھے ' پھران سیسی کے سردار نے بدتمیزی کی' اپنی بن سے محبت کی اور دوسرل کو بھی یہ سمجھایا کہ اس میں کوئی قباحت نہیں۔ آدم علیہ السلام اپنی لڑکیوں کا نکاح این لڑکوں سے کر دیتے تھے۔ لوگوں نے اس کا کہنا مانا اور جنہوں نے انکار کیا' ان کو اس نے مار ڈالا۔ آخر ان کی کتاب مث می۔ اور مؤطا میں مرفوع حدیث ہے کہ پارسیوں کے ساتھ اہل کتاب کا ساسلوک کرو۔

٣١٥٨ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ الْـمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوفٍ الأَنْصَارِيَّ-وَهُوَ حَلِيْفٌ لِبَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٌّ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا – أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الْجَرَّاحَ إِلَى الْبَحْرَيْن يَأْتِي بِجزْيَتِهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هُوَ صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمَّرَ عَلَيهِمُ الْعَلاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ، فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْن، فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُومَ أَبِي عُبَيْدَةَ فَوَافَتْ صَلاَةَ الصُّبْحِ مَعَ النَّبِيِّ عَلَى، فَلَـمًا صَلَّى بهم الْفَجْرَ انصَرَفَ، فَتَعَرَّضُوا لَهُ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِيْنَ رَآهُمُ. وَقَالَ: ((أَظُنُكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدْ جَاءَ بِشَيْءٍ))، قَالُوا: أَجَلْ يَا رَسُولَ ا للهِ قَالَ (﴿فَأَبْشِرُوا وَأَمَّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، فَوَ ا للهِ ۚ لاَ الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانْ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ)).

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقيُّ قَالَ

(MIDA) ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم کو شعیب نے خردی' انہیں زہری نے کہا کہ مجھ سے عودہ بن زبیر رہائت نے بیان كيا' ان سے مسور بن مخرمہ رضى الله عنمانے اور انہيں عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ نے خبردی۔ وہ بنی عامرین لوی کے حلیف تھے اور جنگ بدر میں شریک تھے۔ انہوں نے ان کو خبردی کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم في ابو عبيده بن جراح رضي الله عنه كو بحرين جزييه وصول کرنے کے لئے بھیجا تھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے بحرین کے لوگوں سے صلح کی تھی اور ان پر علاء بن حضری رضی اللہ عنه كو حاكم بنايا تقال جب ابو عبيده رضى الله عنه بحرين كامال لے كر آئے تو انصار کو معلوم ہو گیا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ آ گئے ہیں۔ چنانچہ فجری نماز سب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رِدِ هي. جب آمخضرت ملي يم نماز رِدها جيك تو لوگ آمخضرت صلى الله علیہ وسلم کے سامنے آئے۔ آخضرت ساتیا انہیں دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا که میراخیال ہے کہ تم نے س لیا ہے کہ ابو عبیدہ کچھ لے کر آے ہیں ؟ انسار مُن اللہ انے عرض کیا جی ہاں 'یارسول اللہ! آنخضرت رہو۔ جس سے تہیں خوثی ہوگی کین خداکی قتم! میں تہارے بارے میں محاجی اور فقرسے نہیں ڈر تا۔ مجھے اگر خوف ہے تو اس بات کا کچھ دنیا کے دروازے تم پر اس طرح کھول دیئے جائیں گے جیے تم سے پہلے لوگوں پر کھول دیئے گئے تھے ' تو ایسانہ ہو کہ تم بھی ان کی طرح ایک دوسرے سے جلنے لگو اور بیہ جلناتم کو بھی اس طرح تباه كردے جيساكه يملے لوگوں كوكياتھا۔

سبحان اللہ! کیا عمرہ نصیحت فرمائی' مسلمانوں کو۔ جتنی دولتیں اور ریاستیں تباہ ہوئیں وہ ای آپس کے رشک اور حسد اور نااتفاقی کی وجہ سے۔ آج بھی عرب ممالک کو دیکھا جا سکتا ہے کہ یہودی ان کی چھاتیوں پر سوار ہیں اور وہ آپس میں لڑ لڑ کر کمزور ہو رہے ہیں۔ وجہ سے۔ آج بھی عرب ممالک کو دیکھا جا سکتا ہے کہ یہودی ان کی چھاتیوں پر سوار ہیں اور وہ آپس میں لڑ لڑ کر کمزور ہو رہے ہیں۔ وجہ سے۔ آئنا الْفضلُ بْنُ بَعْقُوبَ قَالَ (۳۱۵۹) ہم سے فضل بن یعقوب نے بیان کیا'کماہم سے عبداللہ بن

(۳۱۵۹) ہم سے فضل بن یعقوب نے بیان کیا 'کہا ہم سے عبداللہ بن جعفرالرقی نے 'کہا ہم سے معتمر بن سلیمان نے 'کہا ہم سے سعید بن

عبیدالله ثقفی نے بیان کیا'ان سے بکرین عبدالله مزنی اور زیاد بن جبیر مروونے بیان کیا اور ان سے جبیر بن حید نے بیان کیا کہ کفار سے جنگ کے لئے عمر بواٹھ نے فوجوں کو (فارس کے) برے برے شرول كى طرف بهيجاتها. (جب لشكر قادسيد بنيا اور لرائى كا تتيجه مسلمانون ك حق مين لكا) تو مرمزان (شوستركاحاكم) اسلام لے آيا۔ عمر والتحد نے اس سے فرمایا ، کہ میں تم سے ان (ممالک فارس وغیرہ) پر فوج سیعجے کے سلسلے میں مشورہ جاہتا ہوں (کہ پہلے ان تین مقاموں فارس' اصفهان اور آذر بائیجان میں کہاں سے لڑائی شروع کی جائے)اس نے كهاجي بال!اس ملك كي مثال اوراس ميس رہنے والے اسلام دشمن باشندوں کی مثال ایک پرندے جیسی ہے جس کا سرہے و بازو ہیں۔ اگراس كاكك بازوتو زويا جائے تو وہ اپنے دونوں پاؤل پر ايك بازواور ایک سرکے ساتھ کھڑا رہ سکتا ہے۔ اگر دوسرا بازو بھی توڑ دیا جائے تو دونوں پاؤں اور سرکے ساتھ کھڑا رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر سرتوڑ دیا جائے تو دونوں پاؤل دونوں بازواور سرسب بے کار رہ جاتا ہے۔ پس سرتو كسرى ب ايك بازو قيصرب اور دوسرا فارس! اس كئ آپ مسلمانوں کو تھم دے دیں کہ پہلے وہ کسریٰ پر حملہ کریں۔ اور بکربن عبدالله اور زیاد بن جبیر دونول نے بیان کیا کہ ان سے جبیر بن حیہ نے بیان کیا کہ ہمیں حضرت عمر بڑاتھ نے (جماد کے لئے) بلایا اور نعمان بن مقرن بوالله كو جارا امير مقرر كيا- جب جم دعمن كي سر زمين (نماوند) کے قریب پنچ تو کسری کا ایک افسر چالیس ہزار کا لشکر ساتھ لئے موع جارے مقابلہ کے لئے بوھا۔ پھرایک ترجمان نے آکر کما کہ تم میں سے کوئی ایک شخص (معاملات پر) گفتگو کرے مغیرہ بن شعبہ رہالتہ نے (مسلمانوں کی نمائندگی کی اور) فرمایا کہ جو تمہارے مطالبات ہوں' انسیں بیان کرو۔ اس نے پوچھا آخرتم لوگ ہو کون ؟ مغیرہ بڑاٹھ نے کہا کہ ہم عرب کے رہنے والے ہیں 'ہم انتمائی بد بختیوں اور مصیبتوں میں جتلاتھے۔ بھوک کی شدت میں ہم چرے 'اور گھلیاں چوساکرتے تھے۔ اون اور بال ہماری پوشاک سمی اور پھروں اور درختوں کی ہم

حَدَّثَنَا الْمُغْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ النَّفَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْـمُزَانِيُّ وَزِيَادُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ خَيَّةً قَالَ: ((بَعَثَ عُمَرُ النَّاسَ فِي أَفْنَاءَ الأَمْصَار يُقَاتِلُونَ الْـمُشْرِكِيْنَ؛ فَأَسْلَمَ الْهُرْمُزَانْ، فَقَالَ: إنِّي مُسْتَشِيْرُكَ فِي مَغَازِيٌّ هَذِهِ. قَالَ: نَعَمْ، مَثَلُهَا وَمثَلُ مَنْ فِيْهَا مِنَ النَّاسِ مِنْ عَدُوٌّ الْـمُسْلِمِيْنَ مَثَلُ طَائِرٍ لَهُ رَأْسٌ وَلَهٌ جَنَاحَان وَلَهُ رَجُلاَن، فَإِنْ كُسِرَ أَحَدُ الْجُنَاحَيْنِ نَهَضَتِ الرِّجْلاَنِ بِجَنَاحِ وَالرَّأْسِ. فَإِنْ كُسِرَ الْجَنَاحُ الْآخِرُ نَهَضَتِ الرِّجْلاَن وَالرُّأْسُ. وَإِنْ شُدِخَ الرَّأْسُ ذَهبَتِ الرِّجْلاَن وَالْجَنَاحَانِ وَالرَّأْسُ. فَالرَّأْسُ كِسْرَى وَالْجَناَحُ قَيْصَرُ وَالْجَنَاحُ الآخَرُ فَارس. فَمُر الْـمُسْلِمَيْنَ فَلْيَنْفِرُوا إِلَى كِسْرَى. وَقَالَ بَكُرٌ وَزِيَادٌ جَـمِيْعًا عَنْ جُبَيْرٍ بْن حِيَّةَ : قَالَ فَنَدَبَنَا عُمَرُ. وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْنَا النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّن.حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَرْضِ الْعَدُوِّ، وَخَرَجَ عَلَيْنَا عَامِلُ كِسْرَى فِي أَرْبَعِيْنَ أَلْفًا، فَقَامَ تَرْجُمَانُ فَقَالَ: لِيُكَلِّمُنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ. فَقَالَ النَّمُغِيْرَةُ: سَلْ عمَّا شِنْتَ. قَالَ : مَا أَنْتُمْ ؟ قَالَ : نَحْنُ أَنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ كُنَّا فِي شَقَاءٍ شَدِيْدٍ وَبِلاَء شَدِيْدٍ. نَـمَصُ الْـجَلْدَ وَالنُّوِّى مِنَ الْـجُوع. ونَلبَسُ الْوَبَرَ وَالشَّعْرَ. وَنَعْبُدُ الشُّجَرَ وَالْحَجَرَ. فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ

عبادت کیا کرتے تھے۔ ہاری مصبتیں اسی طرح قائم تھیں کہ آسان اور زمین کے رب نے 'جس کاذکرانی تمام عظمت و جلال کے ساتھ بلند ہے۔ ہاری طرف ہاری ہی طرح (کے انسانی عادات و خصائص

ر کھنے والا) ایک نبی بھیجا۔ ہم اس کے باپ اور مال کو جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول مٹھالیا نے ہمیں تھم دیا کہ ہم تم سے اس وقت تک جنگ

كرتے رہيں۔ جب تك تم صرف الله اكيكى عبادت نه كرنے لكو- يا پھراسلام نہ قبول کرنے کی صورت میں جزبید دینا قبول کرلواور ہمارے

نی کریم مالی ایا ہے ہمیں اپنے رب کایہ پیغام بھی پہنچایا ہے کہ (اسلام ك لئے لڑتے ہوئے) جماد میں ہمارا جو آدمی بھی قتل كيا جائے گاوہ

الیی جنت میں جائے گا'جو اس نے بھی نہیں دیکھی اور جو لوگ ہم میں سے زندہ باقی رہ جائیں گے وہ (فتح حاصل کر کے) تم پر حاکم بن

سكيل كي - (مغيرة ن بيكفتكو تمام كرك نعمان سي كمالزائي شروع

(۱۳۱۹) نعمان نے کہاتم کو تو اللہ پاک ایس کی لڑا ئیوں میں آنخضرت مانی کے ساتھ شریک رکھ چکاہے۔ اور اس نے (لڑائی میں در کرنے یر) تم کونہ شرمندہ کیانہ ذلیل کیااور میں تو آنخضرت کے ساتھ لڑائی میں موجود تھا۔ آپ کا قاعدہ تھا اگر صبح سورے لڑائی شروع نہ کرتے اور دن چڑھ جاتا تو اس وقت تک ٹھرے رہتے کہ سورج ڈھل جائے 'ہوائیں چلنے لگیں 'نمازوں کاوقت آن پنچ۔ بَعَثُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِيْنَ -تَعَالَى ذِكْرُهُ وَجَلُّتُ عَظَمَتُهُ - إِلَيْنَا نَبِيًّا مِنْ أَنْفُسِنَا نَعْرِفُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ فَأَمَرُنَا نَبُيُّنَا رَسُولُ رَبُّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُقَاتِلَكُمُ حَتَّى تَعْبُدُوا اللهُ وَحْدَهُ. أَوْ تُؤدُّوا النَّجزْيَةَ. وَأَخْبَرَنَا نَبيُّنَا صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ رَسَالَةٍ رَبُّنَا أَنَّهُ مَنْ قُتلَ مِنًا صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي نَعِيْمٍ لَـمُ يَرَ مِثْلَهَا قَطّ. وَمَنْ بَقِيَ مِنَّا مَلَكَ رِقَابَكُمْ)).

[طرفه في : ٧٥٣٠].

· ٣١٦- فَقَالَ النُّعْمَانُ: رُبُّمَا أَشْهَدَكَ ا للهُ مِثْلُهَا مع النَّبِيِّ ﷺ فَلَوْم يُنْدِّمُكَ وَلَمْ يُخْزِكَ وَلَكِنِّي شَهِدْتُ الْقِتَالَ مَعَ رَسُول ا لله عَنْ إِذَا لَمْ يُقَاتِلُ فِي أَوَّلُ النَّهَارِ انْتَظَرَ حَتَّى تَهُبُّ الأَرْوَاحُ. وَتَحْضُرَ الصَّلْوَ اتُ)

تربيع ميرا بوابيه كه لشكر اسلام حضرت عمر مزافت كي خلافت مين ايران كي طرف چلا۔ جب قادسيه مين پنچا تو يزدگر د بادشاه ايران نے ايك میسی ایسی کے مقابلے کے لئے روانہ کی۔ مہاھ میں یہ جنگ واقع ہوئی' جس میں مسلمانوں کو کافی نقصان پنچا' ملیحہ اسدی اور عمرو بن معد یکرب اور ضرار بن خطاب جیسے اسلامی مبادر شمید ہو گئے۔ بعد میں اللہ یاک نے کافرول پر ایک تیز آندھی بھیجی۔ ان کے ڈریے خیمے سب اکھڑ گئے' ادھرہے مسلمانوں نے حملہ کیا' وہ بھاگے' ان کا نامی گرامی پہلوان رستم ثانی مارا گیا اور مسلمانی فوج تعاقب کرتی ہوئی مدائن پینی وہال کا رئیس ہرمزان محصور ہو گیا' آخر اس نے امان جابی اور خوشی سے مسلمان ہو گیا۔ ابو مویٰ اشعریؓ جو نوج کے سردار تھے' انہوں نے ان کو حضرت عمرؓ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت عمرؓ نے اسکی عزت افزائی فرمائی' اسے عقمند اور صاحب تدبیریا کر اسکو مشیر خاص بنایا، چنانچہ ہرمزان نے کسریٰ کے بارے میں صبح مشورہ دیا۔ ہر چند وہ روم کا بادشاہ تھا گراس زمانے میں کسریٰ کا مرتبہ سب بادشاہوں سے زیادہ تھا' اس کا تاہ ہونا ایران اور روم دونوں کے زوال کا سبب بنا' کسریٰ کی فوج کا سردار ذوالجناحین نامی سردار تھا' جو خچرہے گرا اور اسکا پیٹ بھٹ گیا۔ سخت جنگ کے بعد کافروں کو ہزیمت ہوئی' مزید تفصیل آگے

آئے گی۔

٧ – بَابُ إِذَا وَادَعَ الإِمامُ مَلِكَ الْقَرْيَةِ، هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ لِبَقِيَّتِهِمْ؟ ٣١٦١ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَمْرو بْن يَحْيَى عَنْ عَبَّاس السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِي خُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: ((غَزَونَا مَعَ النَّبيِّ ﷺ تَبُوكَ، وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ ﴿ لَهُ بَغْلَةً بَيْضَاءَ، وَكَساهُ بُرْدًا، وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ)).

[راجع: ١٤٨١]

صلح کی تو سارے ایلہ والے امن اور صلح میں آ گئے۔

٣- بَابُ الْوَصَاةِ بِأَهْلِ ذِمّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَالذَّمَّةُ الْعَهْدِ، وَالإلُّ الْقَرَابَةِ

٣١٦٢ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جُويْرِيَّةَ بْنَ قُدَامَةَ التَّمِيْمِيُّ قَالَ: ((سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : قُلْنَا أَوْصِنَا يَا أَمِيْرَ الْـمُوْمِنِيْنَ، قَالَ: أُوصِيْكُمْ بِذِمَّةِ اللهِ، فَإِنَّهُ ذِمَّةُ نَبِيِّكُمْ، وَرِزْقُ عِيَالِكُمْ)).

[راجع: ١٣٩٢]

### باب اگر بستی کے حاکم سے صلح ہو جائے تو بستی والوں سے بھی صلح سمجھی جائے گی

(٣١٦١) مم سے سل بن بكار نے بيان كيا كما مم سے وہيب نے بيان کیا' ان سے عمرو بن کیلی نے ' ان سے عباس ساعدی نے اور ان سے ابو حمید ساعدی منافذ نے بیان کیا کہ رسول کریم ملٹھایا کے ساتھ ہم غزوہ تبوک میں شریک تھے۔ ایلہ کے حاکم (بوحنا بن روبہ) نے آنخضرت ملتَّ إليم كوايك سفيد خچر بهيجااور آپُ نے اسے ایک جادر بطور خلعت کے اور ایک تحریر کے ذریعہ اس کے ملک پر اسے ہی حاکم باقی ر کھا

یہ روایت ابن اسحاق میں یوں ہے کہ جب آپ جبوک کو جا رہے تھ' تو یوحنا بن رویہ ایلہ کا حاکم آپ کی خدمت میں آیا۔ اس نے جزیر وینا قبول کرلیا' اور آپ نے اس سے صلح کر کے سند امان لکھ کر دے دی' اس سے ترجمہ باب یوں نکلا کہ آپ نے بوحنا سے

باب آنخضرت ملتي يلم نے جن كافروں كو امان دى (اينے ذمه میں لیا) ان کے امان کو قائم رکھنے کی وصیت کرنا

ذمہ کتے ہیں عہد اور اقرار کو' اور "ال" کالفظ جو قرآن میں آیا ہے اس کے معنے رشتہ داری کے ہیں۔

(٣١٦٢) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' کما ہم سے ابو جمرہ نے بیان کیا' کما کہ میں نے جوریہ بن قدامہ تمیں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عمر بن خطاب سے ا تھا' (جب وہ زخی ہوئے) آپ سے ہم نے عرض کیا تھا کہ ہمیں کوئی وصیت کیجئ او آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عمد کی (جو تم نے ذمیوں سے کیا ہے) وصیت کرتا ہوں (کہ اس کی حفاظت میں کو تاہی نہ کرنا) کیونکہ وہ تمہارے نی کا ذمہ ہے اور تمهارے گھر والوں کی روزی ہے (کہ جزبہ کے رویبے سے تمهارے بال بچوں کی گزران ہوتی ہے)

آ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق بزاتند کی ہد وہ عالی شان وصیت ہے جس پر اسلام بھیشہ نازاں رہے گا۔ اس سے ظاہر ہے کہ اسیب کی سید علی اسلام کو اس سے فاہر ہے کہ اسلام کو اسلام کو اسلام کو اسلام کو مثانا یا ستانا ہر گز نہیں ہے۔ پھر بھی کچھ متعقب لوگوں نے جماد کے سلسہ میں اسلام کو ہدف سلامت بنایا ہے جن کے جواب میں خطیب الاسلام حضرت مولانا عبدالروف صاحب جمنذا تکر عنام جامعہ سراج العلوم جمنذا تکر نیال نے ایک تفصیلی مقالہ مرحمت فرمایا ہے۔ جے ہم مولانا کے شکریہ کے ساتھ یمال درج کرتے ہیں۔ جس کے مطالعہ سے ناظرین مناوی کی معلومات میں بیش از بیش اضافہ ہو گا۔ مولانا تحریر فرماتے ہیں۔

"جہاد کے مغموم ہے بے خبری پر اہل یورپ مستشرقین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جہاد غیر مسلموں کو ذہرہ تی مسلمان بنانے کا نام ہے۔ اگرچہ ان غیر مسلموں نے مسلمانوں پر کوئی زیادتی اور ان کے ساتھ کوئی دشنی نہ کی ہو' لیکن اہل یورپ سراسر کذب و افتراء سے کام لیتے ہیں۔ کیونکہ ادفیٰ تامل ہے یہ اعتراض غلط اور باطل ثابت ہو جاتا ہے۔ سورہ افغال و سورہ بقرہ بیں یہ تفصیل موجود ہے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دین کے اندر زبردس نہیں ہے۔ اصل میں قرآن کریم میں کفار و مشرکین اور یہود و نصاری کے ساتھ جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دین کے اندر زبردس نہیں ہے۔ اصل میں قرآن کریم میں کفار و مشرکین اور یہود و نصاری کے ساتھ بنگ و قبال کی جو آیات ہیں ان سے ناوا قفون کو سرسری مطالعہ سے یہ غلط فنمی پیدا ہوتی ہے کہ اسلام تمام نداہب کا دشمن ہے' گریہ غلط فنمی ان آیات کے پس منظر سے ناوا تفیت کے سبب پیدا ہوگئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کی دو قسمیں ہیں' ایک وہ جو اسلام اور مسلمانوں کے معاند اور دشنی نہیں ہے ان دونوں کے لئے اور مسلمانوں کے معاند اور ان کے وغیری ہیں' دو سرے وہ جن کو مسلمانوں سے کوئی مخاصت اور دشنی نہیں ہے ان دونوں کے لئے ادکام جدا جدا ہیں۔

جو غیر مسلم مسلمانوں کے دسمن اور دربے آزار نہیں ہیں ان کا حکم جدا ہے۔ ان کے ساتھ دنیاوی تعلقات اور حسن سلوک کی ممانعت نہیں ہے۔ ارشاد ہے

لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظلمون ط (الممتحنة ٨٠٩

"دیعنی جو لوگ تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کرتے اور جنوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا' ان کے ساتھ احسان و سلوک اور عدل و انساف کا بر تاؤکر نے سے اللہ تم کو منع نہیں کرتا۔ اللہ تو صرف اننی لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جو دین کے بارے میں تم سے لڑے اور جنوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا۔ اور تمہارے نکالنے میں مخالفوں کی مدد کی' جو ایسے لوگوں سے دوستی رکھے گا' وہ ظالموں میں سے ہوگا'۔

اور جو غیر مسلم مسلمانوں سے عداوت رکھتے ہیں اور ان کو مثانے جلانے اور برباد کرنے کے درپے رہتے ہیں ان سے دوسی قطعا حرام ہے اوران کے قتل کے جواب میں قتل و قبال کے احکام موجود ہیں۔ لیکن ایس جنگ میں بھی ظلم و زیادتی کی ممانعت موجود ہے۔ ارشاد ہے۔ ﴿ و قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعندو ان اللہ لا یحب المعندین ﴾

اور جوتم سے لڑیں تم بھی اللہ کے راستے میں ان سے لڑو 'گر کسی قتم کی زیادتی نہ کرو' اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ حافظ ابن حجرؓ نے جماد کے متعلق جو تفصیل لکھی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دشمن سے جماد تکوار' اسلحہ کے ذریعہ صرف ای وقت ضروری ہے جبکہ مسلمانوں پر کفار زیادتی و دشمنی کا کھلم کھلا رویہ افتتیار کئے ہوئے ہوں۔

امام ابن تیمیہ نے "مجموعہ رسائل تحت قتال الکفاد" میں صراحت کی ہے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے ﴿ لا اکواہ فی الدین ﴾ دین میں زبردسی نمیں ہے۔ فلو کان الکافر یقتل حنی یسلم لکان هذا اعظم الاکراہ علی الدین پس اگر مسئلہ شرعی ہے ہو کہ بنب کافر مسلمان نہ ہو تو اس کو قل کر دیا جائے تو ذہب پر جرو اکراہ کی اس سے بری شکل اور کیا ہے ؟

اسلام کا مقصد محض کافروں کو قتل کر ڈالنا اور ان کے اموال و جائداد کو جاصل کرلینا نہیں ہے بلکہ جماد کا مطلب استیلاء اسلام ہے جو دین حق ہے اور دراصل حقیقاً دین و دنیا کا اعتدال و توازن اسلام کے نظام میں مضمرے۔ اس کو تمام عالم میں عام کرنا مقصود ہے جو دین حق ہے اور دراصل حقیقاً دین و دنیا کا اعتدال و توازن اسلام کے نظام میں مضمرے۔ اس کو تمام عالم میں عام کرنا مقصود ہے جیسا کہ ارشاد ہو الذین امنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا ﴾

ای معنی میں دوسری جگه ارشاد ہے ﴿ وَفَتِلُوهُمْ حَتَٰى لاَ تَكُونَ فِئَنَةً وَيَكُونَ الدِّيْنُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلاَ عُدْوَانَ اِلاَّ عَلَى الظَّلِمِيْنَ ﴾ (البقرة: ١٩٣) يعنى اور ان سے جماد كرو عبال تك كه فقنه باتى نه ره جائے (اور دين الله عى كا مو جائے) پس اگر وه باز آ جائيں 'تو پھر زيادتى نيس كرنا ہے محر ظالموں ير۔

اگر اسلام کا متعمد محض قمال کفار ہو تا تو پھر عورتوں' بچوں' بو ڑھوں' معذوروں' اور گوشہ کیر فقیروں کو قمال کے عکم ہے کیوں مشتیٰ کیا جاتا ؟ کیونکہ علت کفر تو سب میں مشترک ہے۔ حالا تکہ حضور اکرم میں بھار کیاں حضرت جابر بڑا تھ ہا کہ خرور اور بڈھوں' لا تقتلوا ذریة ولا عسیفا ولا شیخا فانیا ولا طفلا صغیراً ولا امراۃ لین چھوٹے بچوں' بگار میں کپڑے ہوئے مزدوروں' کمزور اور بڈھوں' ناالغ لڑکوں اور عورتوں کو قمل نہ کرو۔ (السیاسة الشرعیة ص ۱۵۰۔ وموطا معه مسوئ جلد ثانی ص ۱۳۱)

ای طرح امیرالمؤمنین حضرت ابو بکر بڑاٹھ نے امیرافشکر حضرت اسامہ سے فرمایا تھا کہ دیکھو خیانت نہ کرنا اور دعمن کا ہاتھ پاؤں مت کاٹنا ، چھوٹے بچوں ، بو ڑھوں او رعورتوں کو قتل نہ کرنا۔ اور ان لوگوں کو بچھ نہ کہنا جنہوں نے اپنی زندگی عبادت گاہوں ، گرجا گھروں میں وقف کر دی ہے۔ (صدیق اکبر مؤلفہ مولانا سعید احمد اکبر آبادی بحوالہ طبری ص۳۲۹)

شیخ الاسلام امام این تیمیہ اس مدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اگر کفر کا اقتدار وجہ فتنہ بن جائے تو فتنہ کو ختم کرنے کے لئے قال ضروری ہے ورنہ نہیں۔

فرماتے ہیں۔ فمن لم یمنع المسلمین من اقامة الدین الاسلام لم یکن مصرة کفرہ الا علی نفسه (السیاسة الشرعیة ابن تیمیه ص ۱۵۰)

جزیہ بھی اسلام کے اقتدار و بالادی کو تشلیم کرنے کی غرض سے ہے 'ورنہ بھن مخصیل خراج و جزیہ اسلام کا ہرگز مقصد نہ تھا۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز 'نے خراسان کے عالی جراح بن عبداللہ کو اس لئے معطل کر دیا کہ انہوں نے جزیہ کو کم دکھے کر نو مسلموں سے
کما کہ تم لوگ اس لئے اسلام لے آئے ہو کہ جزیہ سے فئے جاؤ۔ یہ بات حضرت عمر بن عبدالعزیز تک پنچی ' تو عالی کو معزول کرتے
ہوئے ایک سنرا مقولہ تحریر فرمایا کہ "حضرت محمد رسول اللہ ماتھ کے دیا میں دعوت حق کے لئے بھیجے گئے تھے۔ آپ خراج و جزیہ کے
مصل بناکر نہیں بھیج گئے تھے۔ " (البدایہ والنمایہ جلد تاسع ص ۱۸۸)

بسر حال اسلام کا مقصد حصول اقتدار و استیلاء صرف اس لئے ہے تاکہ دین و دنیا میں اعتدال و توازن اور امن و امان قائم رہے اور نظام اسلام کے ذریعہ اقوام عالم کو سکون قلب اور امن و استقلال کے ساتھ زندگی گزارنے کے مواقع حاصل ہوں"۔

باب آنخضرت ملتی کا بحرین سے (مجاہدین کو بچھ معاش) دینا اور بحرین کی آمدنی اور جزیہ میں سے کسی کو پچھ دینے کا وعدہ کرنااس کابیان اور اس کا کہ جو مال کا فروں سے بن لڑے ہاتھ آئے یا جزیہ وہ کن لوگوں کو تقسیم کیاجائے (۳۱۷۳) ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا کما ہم سے زہیر نے بیان

٤- بَابُ مَا أَقْطَعَ النّبِي ﴿ اللّٰهِ مِنْ مَالَ لَبَحْرِ َ يُنِ الْبَحْرِ أَيْنِ الْبَحْرِ أَيْنِ وَمَا وَعَدَ مِنْ مَالَ لَبَحْرِ أَيْنِ وَالْجَزْيَةَ وَلِـمَنْ يُقْسَمَ الْفَيءُ وَالْجَزْيَةُ؟
 وَالْجَزْيَةُ؟
 ٣١٦٣ حَدْثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ

حَدُّثُنَا زُهَيْرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسًا قَالَ: دَعَا النَّبِيُّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَنْصَارَ لِيَكْتُبَ لَهُمْ بِالْبَحْرَيْنِ، فَقَالُوا لاَ وَاللهِ حَتَّى تَكْتُبُ لإِخْوَانِنَا مِنْ قَرَيْشِ بَمِثْلِهَا، فَقَالَ: ((ذَاكَ لَهُمْ مَا شَاءَ اللهُ عَلَى ذَلِكَ يَقُولُونَ لَهُ. قَالَ : فَإِنَّكُمْ سَتَرَونَ بَعدِي أَثَرَةً، فَاصْبرُوا خَتِّي تَلْقُونِي)).

[راجع: ٢٣٧٦]

٣١٦٤ حَدَثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْـمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ لِي: ((لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا)). فَلَتَّمَا قُبضَ رَسُولُ اللهِ اللهِ وَجَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَالَ أَبُوبَكْرٍ: مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ عَنْدَ فَلْيَأْتِنِي، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ كَانَ قَالَ لِيْ: لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْن لأَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا. فَقَالَ لِيْ: احْتُهْ. فَحَنُوتُ حَنِيَّةً. فَقَالَ لِيْ: عُدُّهَا. فَعَدَدْتُهَلِ، فَإِذَا هِيَ خَهْسُمِانَةٍ، فَأَعْطَانِي ٱلْفًا وَحَمْسُمِانَة.

کیا' ان سے کی بن سعید انصاری نے بیان کیا کہ میں نے انس بھاٹنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نی کریم ملی کیا نے انصار کو بلایا "اک بحرين ميں ان كے لئے بچھ زمين لكھديں - ليكن انہوں نے عرض كيا كه نهيس! خداكى فتم! (بميس اسى وقت وبال زمين عنايت فرمايك) جب اتنی زمین مارے بھائی قریش (مماجرین) کے لئے بھی آپ لکھیں۔ آل حضرت ماٹھائے نے فرمایا۔ جب تک اللہ کو منظور ہے سے معاش ان کو بھی (یعنی قرایش والوں کو) ملتی رہے گی۔ لیکن انصاریمی اصرار کرتے رہے کہ قریش والوں کے لئے بھی سندیں لکھ دیجئے۔ جب آپ نے انصار سے فرمایا 'کہ میرے بعد تم یہ دیکھو گے کہ دو سروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی الیکن تم صبرے کام لینا ' تا آنکه تم آخر میں مجھ سے آگر ملو۔ (جنگ اور فسادنہ کرنا)

(٣١٦٢) مم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے اساعیل بن ابراہیم نے بیان کیا انہوں نے کما کہ مجھے روح بن قاسم نے خبردی 'انسیں محدین ملکدرنے بیان کیا کہ جابرین عبداللہ رضی الله عنمانے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم في مجھ سے فرمایا تھاکہ اگر ہمارے پاس بحرین سے روپیہ آیا' تو میں تہمیں اتنا' اتنا' اتنا (تين لپ) دول گا. پھر جب آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي وفات ہو گئی اور اس کے بعد بحرین کا روپیہ آیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی سے کوئی دینے کاوعدہ کیا ہو تو وہ ہمارے پاس آئے۔ چنانچہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے مجھ سے فرمایا تھاکہ اگر بحرین کاروبیہ ہمارے یہاں آیا تومیں تمہیں اتنا' اتنااور اتنادوں گا۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ اچھا ایک لپ بھرو' میں نے ایک لپ بھری' تو انہوں نے فرماہا کہ اسے شار کرو میں نے شار کیاتو پانچ سوتھا 'پھرانہوں نے مجھے ڈیڑھ ہزار عنایت فرمایا۔

[راجع: ٢٢٩٦]

٣١٦٥ وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَس ((أُتِي النُّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمَالَ مِنَ الْبَحْرَيْن فَقَالَ: انْتُرُوهُ فِي الْـمَسْجدِ، فَكَانَ أَكْثَرَ مَال أُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلِّي ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ، إذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطِنِي، إنَّى فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيْلاً. فَقَالَ خُذُ. فَحَثَا فِي ثُوبَهِ، ثمَ ذهب يُقِلُّهُ فَلَهم يَسْتَطِعُ فَقَالَ: مُرْ بَعْضَهُمْ يَوفَعْهُ عَلَيٌّ، قَالَ: لاَ. قَالَ: فَارْفَعُهُ أَنْتَ عَلَيَّ، قَالَ: لاَ. فَنَثَرَ مِنْهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَهُ يَوْفَعْهُ فَقَالَ: فَمُرْهُ بَعْضَهُمْ يَرِفَعُهُ عَلَىَّ، قَالَ: لاَ. فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَىَّ، قَالَ: لا. فَنَثُرَ ثُمَّ احْتَمَلَهُ عَلَى كَاهِلِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ، فَمَا زَالَ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا، عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ، فَمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَمَّ مِنْهَا دِرْهَم)).

[راجع: ۲۱۱]

٥- بَابُ إِثْم مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا يِغَيْرِ
 جُرْم

٣١٦٦ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

(١١٦٥) اور ابرجيم بن معمان نے بيان كيا ان سے عبدالعزيز بن صہیب نے اور ان سے انس بن مالک وٹاٹھ نے کہ نبی کریم مٹائیا کے یمال ، کرین سے خراج کا روپیہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ اے مسجد میں پھیلا دو' بحرین کاوہ مال ان تمام اموال میں سب سے زیادہ تھا جو اب تك رسول الله الني النيام ك يهال آ يك تقد ات مين عباس والله تشریف لائے اور کہنے لگے کہ یارسول اللہ! مجھے بھی عنایت فرمایے (میں زیر بار ہوں) کیو تک میں نے (بدر کے موقع یر) اپنا بھی فدیہ اداکیا تفااور عقيل كابهي! آنخضرت التُهالِ في الله الإيمال ليجدّ. چنانچه انہوں نے اپنے کپڑے میں روپیہ بھرلیا' (لیکن اٹھ نہ سکا) تواس میں ے كم كرنے لگے۔ ليكن كم كرنے كے بعد بھى نہ الله سكاتو عرض كيا که آنحضور کسی کو حکم دیں که اٹھانے میں میری مدد کرے "آنخضرت اٹھوا دیں۔ فرمایا کہ بیہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھرعباس بڑھڑنے نے اس میں ہے کچھ کم کیا'لیکن اس پر بھی نہ اٹھاسکے تو کہا کہ کسی کو حکم دیجئے کہ وہ اٹھادے ' فرمایا کہ نہیں ایسانہیں ہو سکتا' انہوں نے کہا' پھرآپ ہی اٹھادیں 'حضور اکرم لٹھایا نے فرمایا "کہ بیہ بھی نہیں ہو سکتا۔ آخراس میں ہے انہیں پھر کم کرناپڑااور تب کہیں جاکے اسے اپنے کاندھے پر اٹھا سکے اور لے کر جانے گئے۔ آنحضرت ملٹی اس وقت تک انہیں برابردیکھتے رہے 'جب تک وہ ماری نظروں سے چھپ نہ گئے۔ ان ك حرص ير آپ نے تعجب فرمايا اور آپ اس وقت تك وہال سے نہ المصح جب تك وبال ايك درجم بهي باقي ربا-

#### باب کسی ذمی کافر کو ناحق مار ڈالنا کیسا گناہ ہے؟

(۱۲۱۲) ہم سے قیس بن حفص نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے حسن بن عمرونے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن کیا' انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن

عمرو رضی الله عنمانے بیان کیا کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا 'جس نے کسی ذمی کو (ناحق) قتل کیاوہ جنت کی خوشبو جسی نہ پاسکے گا۔ حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی راہ سے سو تکھی جا سکتی

باب يهوديون كوعرب كے ملك سے نكال كربا مركرنا اور حضرت عمر بن اللہ فن كريم طافيظ في الجيار كے يهوديوں سے) فرمايا كه ميں تمهيں اس وقت تك يمال رہنے دوں گاجب تك اللہ تم كو يمال ركھے۔

(۱۳۱۷۷) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا کہ ہم سے حید مقبری نے بیان کیا کہ اس سان کے والد (ابو سعید) نے کہ ابو ہریرہ بڑھ نے بیان کیا ہم ابھی معبد نبوی میں موجود تھے کہ نبی کریم ملٹھ ہے تشریف لائے اور فرمایا کہ یہودیوں کی طرف چلو۔ چنانچہ ہم روانہ ہوئ اور جب بیت المدراس یہودیوں کا مدرسہ) پنچ تو آخضرت اللہ اس سے المدراس کے اور میرا ارادہ ہے کہ تمہیں اس ملک سے نکال دول کر رسول کی ہے۔ اور میرا ارادہ ہے کہ تمہیں اس ملک سے نکال دول کم جر تم میں سے اگر کسی کی جائداد کی قیمت آئے تو اسے جو دار سے میں اللہ اور اس کے برسول کی ہے۔ اور میرا ارادہ ہے کہ تمہیں اس ملک سے نکال دول کم اس پر تیار نہیں ہو تو تمہین معلوم ہونا چاہئے کہ زمین اللہ اور اس کے رسول ہی ہے۔

عَمْرُو رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَن النّبِي الله عَنْهُمَا عَن النّبِي الله عَنْهُمَا عَن النّبِي الله قَالَ: ((مَنْ قَالَ مُعَاهِدًا لَمْ يُرِح رَائِحَةَ الْمَجَنّةِ، وَإِنَّ رِيْخَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسْيْرَةِ أَرْبَعِيْن عاما)).[طرفه في : ٢٩١٤].

٦- بَابُ إِخْرَاجِ الْيَهُودِ
 مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ

وَقَالَ عُمَٰرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((أَقِرُّكُمْ مَا أَقَرُّكُمْ مَا أَقَرِّكُمْ مَا أَقَرِّكُمْ مَا أَقَرِّكُمْ اللهُ)).

٣١٦٧ - حَدِّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدُّثَنَا اللَّيْثُ ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيْدُ الْمَهُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الْمَهُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ اللهِ عَنْهُ قَالَ: ((انطَلِقُوا إِلَى خَرَجَ النبِي اللهُ فَقَالَ: ((انطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ))، فَخَرَجْنَا حَتّى جَنْنَا بَيْتَ يَهُودَ))، فَخَرَجْنَا حَتّى جَنْنَا بَيْتَ اللهُوا تَسْلَمُوا، الْمِدْرَاسِ فَقَالَ ((أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا، وَاعْلَمُوا أَنْ الأَرضِ اللهِ وَرَسُولِهِ، إِنِّي أَرِيدُ أَنْ أَجْلِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الأَرْضِ، فَمَنْ أَرِيدُ أَنْ أَجْلِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الأَرْضِ، فَمَنْ يَجِدْ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْنًا فَلْيَبِعْهُ، وَإِلاً يَعْدَمُوا أَنْ الأَرضِ اللهِ وَرَسُولِهِ).

[طرفاه في : ۲۹٤٤، ۲۳٤٨].

رسول کریم ساتھ کیا نے اپنی حیات طیب ہی میں یہودیوں کے اخراج کی نیت کرلی تھی ، گر آپ کی وفات ہو گئی۔ حضرت عمر نے اپنی ظافت میں ان کی مسلسل غداریوں اور سازشوں کی بنا ہر ان کو وہاں سے نکال دیا۔

(۱۹۱۸) ہم سے محر بن سلام نے بیان کیا' ان سے سفیان بن عیبیہ نے بیان کیا' ان سے سفیان بن عیبیہ نے بیان کیا' ان سے سلیمان احول نے ' انہوں نے سعید بن جبیر سے سااور انہوں نے ابن عباس بھی شاسے سنا' آپ نے جعرات کا دن' ہائے! بیہ ذکر کرتے ہوئے کما' متہیں معلوم ہے کہ جعرات کا دن' ہائے! بیہ کون سادن ہے ؟اس کے بعد وہ انٹا روئے کہ ان کے آنسوؤل سے

٣١٦٨ - حَدُّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدُّثَنَا اَبْنُ عُيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمِ الأَحْوَلِ عُينَنَةَ عَنْ سُلِيمِ الأَحْوَلِ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: يَومُ الْحَمِيْسِ وَمَا يَومُ الْحَمِيْسِ وَمَا يَومُ الْحَمِيْسُ. ثُمُّ بَكَى حَتَّى بَلُ

ذَمْعُهُ الْحَصَى. قُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا يُومُ الْحَمِيْسِ؟ قَالَ اشْتَدَّ بِرِسُولِ اللهِ يَومُ الْحَمِيْسِ؟ قَالَ اشْتَدَّ بِرِسُولِ اللهِ اللهِ وَجَعهُ فَقَالَ: ((انْتُونِي بِكَتِفِ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُوا بَعْدَهُ أَبَدًا)). فَتَنَازَعُوا. وَلاَ يَنْبَغِي عِندَ نَبِي تَنَازُعٌ. فَقَالَ: فَقَالُوا: مَا لَهُ؟ أَهَجَرَ؟ اسْتَفْهَمُوهُ. فَقَالَ: فَقَالُوا: مَا لَهُ؟ أَهَجَرَ؟ اسْتَفْهَمُوهُ. فَقَالَ: فَرَونِي، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمًّا تَدْعُونِي لَنِهِ فَيْرٌ مِمًّا تَدْعُونِي النَّهِ فَالَمْرُهُمْ بِعَلاَثٍ قَالَ أَخْرِجُوا النَّهِ النَّهِ الْعَرَبِ وَأَجِيْرُوا الْمَشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَأَجِيْرُوا الْمَالِئَةِ الْمَرْبِ وَأَجِيْرُوا الْمَالِيَةِ الْمَا أَنْ سَكَتَ عَنْهَا، وَإِمَّا أَنْ قَالَهَا لَا سَكْتَ عَنْهَا، وَإِمَّا أَنْ قَالَهَا فَيَالَ سُفْيَانُ: هَذَا مِنْ قَولِ فَلَا سُفْيَانُ: هَذَا مِنْ قَولِ فَلَا سَكَتَ عَنْهَا، وَإِمَّا أَنْ قَالَهَا فَيَالِنَهُ فَلَالِهُ اللهُ ال

کنکریاں تر ہو گئیں۔ سعید نے کہا میں نے عرض کیا' یا ابو عباس! جعرات کے دن ہے کیامطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ ای دن رسول الله التيام كي تكليف (مرض الوفات) مين شدت بيدا موئي تقي اور آبُ نے فرمایا تھا کہ مجھے (لکھنے کا) ایک کاغذ دے دو تاکہ میں تمارے لئے ایک ایسی کتاب لکھ جاؤں 'جس کے بعد تم بھی گراہ نہ ہو۔ اس پر لوگوں کا اختلاف ہو گیا پھر آنخضرت مٹھ کیا نے خود ہی فرمایا کہ نبی کی موجودگی میں جھڑنا غیر مناسب ہے ' دو سرے لوگ کہنے لگے 'جملا کیا آنخضرت ملی ایم به کارباتیں فرمائیں کے اچھا ، پھر یوچھ لو ، یہ س کر آنخضرت ملتُ لِيم ن فرمايا كم مجمع ميري حالت ير چھوڑ دو كو نكه اس وقت میں جس عالم میں ہوں وہ اس سے بھرے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو۔ اس کے بعد مخضرت میں کیا نے تین باتوں کا تھم فرمایا که مشرکوں کو جزیرہ عرب سے نکال دینا اور وفود کے ساتھ ای طرح خاطر تواضع كامعامله كرنا ، جس طرح مين كياكر تا تها. تيسري بات کچھ بھلی می تھی' یا تو سعید نے اس کو بیان نہ کیا ً یا میں بھول گیا۔ سفیان نے کہا یہ جملہ (تیسری بات کچھ بھلی می تھی) سلیمان احول کا کلام ہے۔ اور یہ تھی کہ اسامہ کالشکر تیار کر دینا' یا نماز کی حفاظت کرنا' یا لونڈی غلاموں سے اچھاسلوک کرنا۔

اهجر الهمزة للاستفهام الانكارى لان معنى هجر هذى وانما جاء من قائله استفها ما للانكار على من قال لا تكتبوا اى تتركوا المدين المدين الله عليه وسلم لا يهجر النح كذا فى الطبى المر دسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهجر النح كذا فى الطبى يعنى يمال بمزه استفهام انكار كے لئے ہے۔ جس كا مطلب يه كه جن لوگوں نے كما تھا كه حضور من المجام كو اب الكھوانے كى تكليف نه دو الن سے كما كيا كہ حضور من المجام كو بليان نهيں ہو گيا ہے اس لئے آپ كو بليان والے پر قياس كرك ترك نه كرو۔ آپ سے بليان ہو يه نامكن ہے۔ اس سلم كى تفصيلى بحث الى ياره بيس الرو يكى ہے۔

کتاب کے لکھے جانے پر محابہ کا اِختلاف اس وجہ سے ہوا تھا کہ بعض محابہ نے کما کہ آنخضرت ملی اُلیم کو اس شدت تکلیف میں مزید تکلیف ند دین چاہیے۔

بعد میں خود آنخضرت طالبی خاموش ہو گئے۔ جس کا مطلب سے کہ اگر اکھوانا فرض ہوتا تو آپ کس کے کئے سے سے فرض ترک نہ کرتے ' فظ برائے مصلحت ایک بات ذہن میں آئی تھی ' بعد میں آپ نے خود اسے ضروری نہیں سمجھا۔ منقول ہے کہ آپ ظانت صدیق کے بارے میں قطعی فیصلہ لکھ کر جانا چاہتے تھے تاکہ بعد میں اختلاف نہ ہو۔ ای لئے آپ نے خود اپنے مرض الموت میں معزت صدیق اکبر کے حوالے منبرو محراب کو فرما دیا تھا۔

#### باب اگر کافر مسلمانوں سے دغاکریں توان کو معافی دی جا سکتی ہے یا نہیں ؟

(١١٦٩) م سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا، كما مم سے ليث بن سعدنے بیان کیا کہ کم مجھ سے سعید مقبری نے بیان کیا ان سے ابو ہررہ واللہ نے بیان کیا کہ جب خیبر فتح ہوا تو (یمودیوں کی طرف ے) نی کریم ملی اللہ کی خدمت میں بمری کایا ایے گوشت کامدیہ پیش کیا كياجس مين زهر تفاء اس ير آنخضرت ما التيام فرمايا ، كم جتن يهودى يال موجود بين انسي ميرے پاس جع كرو عناني وه سب آگاء اس کے بعد آنخضرت ملی اللے نے فرمایا کہ دیکھو 'میں تم سے ایک بات یوچھوں گا۔ کیاتم لوگ صحح صحح جواب دو کے ؟ سب نے کماجی ہاں' آپ نے دریافت فرمایا' تمہارے باپ کون تھے؟ انہوں نے کما کہ فلان! آنخضرت ملي إلى فرمايا كمتم جموث بولت مو تمهارك باب توفلال تھے۔ سبنے کما کہ آپ بچ فرماتے ہیں۔ پھر آل حضرت ساتھیا نے فرمایا' اگر میں تم سے ایک اور بات پوچھوں تو تم صیح واقعہ بیان کر دو کے ؟ سب نے کما'جی ہاں' اے ابو القاسم! اور اگر ہم جموث بھی بولیں تو آپ ہمارے جھوٹ کو ای طرح پکڑلیں گے جس طرح آپ نے ابھی ہمارے باب کے بارے میں ہمارے جھوٹ کو پکڑ لیا ، حضور کون لوگ ہوں گے ؟ انہوں نے کما کہ کچھ دنوں کے لئے تو ہم اس میں داخل ہو جائیں گے لیکن پھر آپ لوگ جاری جگہ داخل کر دیئے جائيں گے۔ حضور اكرم التي الم ان ميں برباد رہو عدا كواه ہے کہ ہم تمہاری جگہ اس میں مجھی داخل نہیں کئے جائیں گے۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا کہ اگر میں تم سے کوئی بات پوچھوں تو کیا تم مجھ ے صحیح واقعہ بتا دو گے ؟ اس مرتبہ بھی انہوں نے یمی کما کہ ہاں! اے ابوالقاسم! آتخضرت ملی اللہ نے دریافت توکیاتم نے اس بحری کے گوشت میں زہر ملایا ہے ؟ انہوں نے کما جی ہاں ' آخضرت نے

٧- بَابُ إِذَا غَدَرَ الْـمُشْرِكُونَ بالْمُسْلِمِيْنَ هَلْ يُعْفَى عَنْهُمْ؟ ٣١٦٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيْدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ((لَـمًا لَٰتِحَتْ خَيْبَرُ أَهْدِيَتْ لِلنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اهٌ فِيْهَا سُمٌّ، فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((اجْمَعُوا إِلَيَّ مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ يَهُودَ))، فَجُمِعُوا لَهُ، فَقَالَ: ((إِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْء، فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِي عَنْهُ؟)) فَقَالُوا نَعَمْ. قَالَ لَهُمُ النُّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((مَنْ أَبُوكُمْ؟)) قَالُوا: فُلاَنَّ فَقَالَ: ((كَذَّبْتُمْ، بَلْ أَبُوكُمْ فُلاَنَّ)) قَالُوا: صَدَقْتَ. قَالَ: ((فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيٌ عَنْ شَيْء إِنْ سَأَلْتُ عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمُ وَإِنْ كَذَبْنَا عَرَفْتَ كِذْبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي آبيْنَا فَقَالَ لَهُمْ مَنْ أَهْلُ النَّار؟)) قَالُوا: نَكُونُ فِيْهَا يَسِيْرًا، ثُمَّ تَخلَفُونَا فِيْهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((اخْسَؤُوا فِيْهَا، وَاللَّهِ لاَ نَخْلُفُكُمْ فِيْهَا أَبَدًا)). ثُمَّ قال: ((هَلْ أَنْتُم صَادِقِي عَنْ شَيْءِ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ ؟)) فَقَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. قَالَ: ((هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سُمَّا)) قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ : ((مَا حَمَلَكُمْ عَلَى

ذَلِكَ؟)) قَالُوا أَرَدْنَا : إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا نَستَرِيْحُ، وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَـَمْ يَضُرُكَ)). [طرفاه في : ٤٢٤٩، ٧٧٧ه].

دریافت فرمایا که تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصدیہ تھا کہ آپ جھوٹے ہیں (نبوت میں) تو ہمیں آرام مل جائے گااوراگر آپ داقعی نی ہیں تو یہ زہر آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔

ترجمہ باب اس سے نکلا کہ آپ نے اس میودی عورت زینب بنت حارث نامی کو جس نے زہر ملایا تھا کچھ سزانہ دی' بلکہ معاف کر دیا' گرجب بشربن براء صحابی بناتھ جنبوں نے اس کوشت میں سے کچھ کھالیا تھا' مر گئے تو آپ نے ان کا قصاص لیا' اور اس عورت کو قتل کرا دیا۔

## ٨ – بَابُ دُعَاءِ الإِمَامِ عَلَى مَنْ نَكَثَ عَهْدًا

آبِ بُنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدُّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ: قَابِتُ بُنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدُّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ الْقُنُوتِ قَالَ: قَبْلَ الرُّكُوعِ. فَقَلْتُ إِنْ فُلاَنَا يَزْعَمُ أَنْكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَقَالَ: كَذَب. ثُمُّ قَتَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءِ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءِ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ: بَعَثَ أَرْبَعِيْنَ أَوْ سَبْعِيْنَ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ: بَعَثَ أَرْبَعِيْنَ أَوْ سَبْعِيْنَ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ: بَعْدَ المُرْعِعِيْنَ أَوْ سَبْعِيْنَ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ: بَعْدَ أَلْمُواءِ إِلَى أَنَاسٍ مِنَ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ: بَعْثَ أَرْبَعِيْنَ أَوْ سَبْعِيْنَ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ: بَعْدَ اللهُمُ هَوُلَاءٍ فَقَتَلُوهُمْ، مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ وَبَيْنَ النَّيِّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ الْمُشْرِكِيْنَ، فَعَرَضَ لَهُمْ هَوُلَاءٍ فَقَتَلُوهُمْ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَهْدٌ، فَمَا رَأَيْتُهُ وَجَدَ عَلَى أَحَدٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ)).

[راجع: ١٠٠١]

#### باب وعدے تو ڑنے والوں کے حق میں امام کی بد دعا

(ماس) ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا' کہا ہم سے ثابت بن بزید نے بیان کیا' ہم سے عاصم احول نے' کہا کہ میں نے انس سے دعاء قتوت کے بارے میں پوچھاتو آپ نے فرمایا کہ رکوع سے پہلے ہوئی چاہئے' میں نے عرض کیا کہ فلال صاحب (محمہ بن سیرین) تو کہتے ہیں کہ آپ نے کہاتھا کہ رکوع کے بعد ہوتی ہے' انس بڑائڈ نے اس پر کہا کہ انہوں نے نما تھا کہ رکوع کے بعد ہوتی ہے' انس بڑائڈ نے اس پر کہا کہ انہوں نے ہم سے یہ حدیث بیان کی کہ نمی کریم سائی آیا نے ایک مینے تک رکوع کے بعد دعاء قنوت کی تھی۔ اور آپ نے اس میں قبیلہ ہو سلیم کے قبیلوں کے حق میں بددعا کی تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ آخضرت سائی آیا نے چالیس یا سر قرآن کی تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ آخضرت سائی آیا نے چالیس یا سر قرآن کی تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ آخضرت سائی آیا نے چالیس یا سر قرآن کی تھی۔ کہا محابہ کی ایک جماعت ' راوی کو شک تھا' مشرکین کے پاس کی تھی۔ لیکن سے بنی سلیم کے لوگ (جن کا سردار عامر بن طفیل تھا) ان کے آڑے اور ان کو مار ڈالا۔ حالا نکہ نبی کریم سائی آیا ہے ان کا محاجہ تھا۔ (لیکن انہوں نے دعادی) آخضرت سائی آیا کو کسی معاملہ پراتا رنجیدہ اور غمگین نہیں دیکھا جھنا ان صحابہ کی شمادت پر آپ رنجیدہ رنجیدہ اور غمگین نہیں دیکھا جھنا ان صحابہ کی شمادت پر آپ رنجیدہ رنجیدہ اور غمگین نہیں دیکھا جھنا ان صحابہ کی شمادت پر آپ رنجیدہ رنجیدہ اور غمگین نہیں دیکھا جھنا ان صحابہ کی شمادت پر آپ رنجیدہ رنجیدہ اور غمگین نہیں دیکھا جھنا ان صحابہ کی شمادت پر آپ رنجیدہ

تیجیمیے کے نکہ یہ لوگ قاری اور عالم تھے۔ اگریہ زندہ رہتے تو ان سے ہزار ہالوگوں کو فائدہ پنچا۔ ای لئے ایک سے عالم کی موت کسیسی کی میت کو عالم جان کی موت کما گیا ہے۔

قوت قبل الركوع اور بعد الركوع كے متعلق شيخ الحديث حضرت مولانا استاذ عبيدالله صاحب مبارك بورى فرماتے ہيں۔ ورواہ ابن المعندر عن انس بلفظ ان بعض اصحابه النبي صلى المله عليه وسلم قنتوا في صلوة الفجر قبل الركوع وبعضهم بعد الركوع

وهذا كله يدل على اختلاف عمل الصحابة في محل قنوت المكتوبة فقنت بعضهم قبل الركوع و بعضهم بعده واما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عنه القنوت في المكتوبة الاعند النازلة يقنت في النازلة الا بعد الركوع هذا ما تحقق لي والله اعلم (مرعاة المفانيح ُ جلد: ا/ ص : ۴۲۳) لینی حضرت انس بڑاتھ کی اس روایت کو ابن منذر نے اس طرح روایت کیا ہے کہ رسول اللہ مٹاپیرا کے بعض محابہ رسول التيام فجرين قوت ركوع سے پہلے راجت ابض ركوع كے بعد راجة اور ان سب سے معلوم مو ما ہے كه فرض نمازوں ميں محل قنوت کے بارے میں محابہ میں اختلاف تھا اور نبی کریم ملے الے اس مازوں میں سوائے قنوت تازلہ کے اور کوئی قنوت طابت نسیں ہوئی آپ نے صرف قنوت نازلہ پڑھی اور وہ رکوع کے بعد پڑھی ہے میری تحقیق کی ہے واللہ اعلم۔

المام نووي استحباب القنوت مين فرمات جي ومحل القنوت بعد رفع الراس في الركوع في الركعة الاحيره ليني قنوت يرجح كا محل آخری رکعت میں رکوع سے سراٹھانے کے بعد ہے۔ حدیث بزامیں حضرت انس کے بیان متعلق قنوت کا تعلق ان کی ای معلومات کی حد تک ہے واللہ اعلم۔

# باب (مسلمان) عورتیں اگر کسی (غیرمسلم) کوامان اور پناه

(اكاسم) بم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كما بم كو امام مالك نے خردی انسیں عمر بن عبیداللہ کے غلام ابو النفرنے انسیں ام بانی بنت ابی طالب کے غلام ابو مرہ نے خبردی انہوں نے ام ہانی بنت ابی طالب ورا الله سے سنا' آپ بیان کرتی تھیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میں آپ عسل کر رہے تھے اور فاطمہ رضی اللہ عنها آپ کی صاحبزادی يرده كے موسے تھيں۔ ميں نے آپ كوسلام كيا، تو آپ نے دريافت فرمایا کہ کون صاحبہ ہیں ؟ میں نے عرض کیا کہ میں ام ہانی بنت الی طالب مون " تخضرت ما الله الله فرمايا " آو الحجى آئين ام بانى! پرجب آب عسل سے مارغ ہوئے تو آپ نے کھرے ہو کر آٹھ رکعت عاشت کی نماز پڑھی۔ آپ صرف ایک کپڑا جسم اطهرر کیلیے ہوئے تھے میں نے عرض کیا یارسول الله! میری مال نے بیٹے خصرت علی (النہام) کتے ہیں کہ وہ ایک فخص کو جے میں پناہ دے چکی ہوں 'قتل کئے بغیر نسیں رہیں گے۔ یہ مخص ہیرہ کافلال لڑکا (جعدہ) ہے آنخضرت م<sup>ا</sup>لیکیا نے فرمایا' ام مانی! جے تم نے پناہ دے دی' اے ہماری طرف سے بھی بناه ہے۔ ام بانی رضی الله عنمانے بیان کیا کہ بدوقت چاشت کا تھا۔ بيره ام إلى كے خاوند سے 'جعده ان كے بيٹے سے۔ يہ سمجھ من نئيس آناكد حضرت على اپنے بعافج كوكيوں مارتے البعنوں نے كما

#### ٩- بَابُ أَمَانَ النَّسَاء وَجَوَارهِنّ

٣١٧١ حَدُثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّصَرِ مَولَى غُمَرَ بْن عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةً مَولَى أُمِّ هَانِيء ابْنَةِ أَبْنِي طَالِبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِيء ابْنَةَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ﴿(ذَهَبْتُ إِلَى رَسُول ا ْللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْرُهُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: ((مَنْ هَذِهِ؟)) فَقُلْتُ أَنَا أَمُ هَانِيء بنتُ أبي طَالِبٍ فَقَالَ: ((مَرْحَبًا بِأُمُّ هَانِيء))، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسُلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانَ رَكْعَاتِ مُلْتَحِفًا فِي ثُوبٍ وَاحِدِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيٌّ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً قَدْ أَجَرْتُهُ؛ فُلاَثُ ابْنُ هُبَيْرَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَقَدْ أَجَوْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمُّ هَانِيء) قَالَتْ أُمُّ هَانِيء: وَذَٰلِكَ ضُحى. [راجع: ٢٨٠]

فلال ابن بیرہ سے حارث بن ہشام محروی مراد ہیں۔ غرض حدیث سے بیہ نکلا کہ عورت کا پناہ دینا درست ہے۔ ائمہ اربعہ کا یمی قول ہے۔ بعضوں نے کما امام کو اختیار ہے۔ چاہے اس امان کو منظور کرے چاہے نہ کرے۔

باب مسلمان سب برابر ہیں اگر ایک ادنیٰ مسلمان کسی کافر کو پناہ دے توسب مسلمانوں کو قبول کرنا چاہئے

(۱۳۵۳) مجھ سے محر بن سلام نے بیان کیا' کہا ہم کو وکیج نے خردی'
انسیں اعمش نے ' انسیں ایرا ہیم تھی نے ' ان سے ان کے باپ (بزید
بن شریک تھی) نے بیان کیا کہ علی بڑائی نے ہمارے سامنے خطبہ دیا'
جس میں فرملیا کہ کتاب اللہ اور اس ورق میں جو پچھ ہے ' اس کے سوا
اور کوئی کتاب (احکام شریعت کی) ایسی ہمارے پاس نہیں جے ہم
برچھتے ہوں' پھر آپ نے فرملیا کہ اس میں زخموں کے قصاص کے
احکام ہیں اور دیت میں دیئے جانے والے کی عمر کے احکام ہیں اور بیہ
کہ مدینہ حرم ہے میر بھاڑی سے فلال (احد بھاڑی) تک۔ اس لئے
جس مخص نے کوئی نئی بات (شریعت کے اندر واخل کی) یا کسی ایسے
مخص کو پناہ دی تو اس پر اللہ' ملائکہ اور انسان سب کی لعنت ہے' نہ
اس کی کوئی فرض عبادت قبول ہوگی اور نہ نقل۔ اور بیہ بیان ہے جو
لونڈی غلام اپنے مالک کے سوا کسی دو سرے کو مالک بنائے اس پر بھی
اس طرح (لعنت) ہے۔ اور مسلمان مسلمان کی پناہ میں (جو کسی
کافر کو دی گئی ہو) دخل اندازی کی تو اس پر بھی اس طرح لعنت ہے۔
دمہ بیکسال ہے۔ پس جس مختص نے کسی مسلمان کی پناہ میں (جو کسی

• ١- بَابُ ذِمَّةُ الْـمُسْلِمِيْنَ وَجَوَّارُهُمْ وَاحِدَةً، يَسْعَى بِهَا أَذْنَاهُم وَاحِدَةً، يَسْعَى بِهَا أَذْنَاهُم الْمَحْمَدُ أَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: ((خَطَبَنَا عَلِيٌّ فَقَالَ: مَا عِنْ أَبِيْهِ قَالَ: هَا ((خَطَبَنَا عَلِيٌّ فَقَالَ: مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ اللهِ وَمَا فِي عِنْدَنَا كِتَابٌ اللهِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، فَقَالَ: فِيْهَا الْجِراحاتُ، وَأَسْنَانُ الإبلِ، وَالْمَدِيْنَةِ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْمٍ وَأَسْنَانُ الإبلِ، وَالْمَدِيْنَةِ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْمٍ وَالْسَانُ الإبلِ، وَالْمَدِيْنَةِ وَرُمٌ مَا بَيْنَ عَيْمٍ وَالْسَمَانُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْسَمَانُ وَلَا وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْسَمَانُ وَلَا وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْسَمَانُ مَنْ أَحْدَتُ فِيْهَا حَدَنُا أَو آوى وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفَ وَلاَ عَذَلْ وَلاَ عَنْ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ مِثْلُ وَلِكَ، وَمَنْ تَوَلَى غَيْرَ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ. وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةً، فَمَنْ أَخْذَلُ ذَلِكَ). ذَلِكَ. وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةً، فَمَنْ أَخَلَلُهُ مِثْلُ ذَلِكَ)).

[راجع: ۱۱۱]

جیج میرے است ہوا کہ حضرت علی جاتھ بھی ای مروجہ قرآن مجید کو پڑھتے تھے 'سورتوں کی کچھ تقدیم و تاخیراور بات ہے۔ اب جو کوئی سیسی کی ایسی سیسی کے سیسی کے سیسی کے سیسی کے سیسی کے اس کوئی اور قرآن تھا جو کال تھا اور مروجہ قرآن مجید ناقص ہے 'اس پر بھی اللہ اور فرشتوں اور سارے انبیاء کرام کی طرف سے پھٹکار اور لعنت ہے۔

١ - بَابُ إِذَا قَالُوا صَبَأْنَا وَلَـمْ
 يُحْسِنُوا أَسْلَـمْنَا

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: ((فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ،

باب اگر کافرلڑائی کے وقت گھبرا کراچھی طرح یوں نہ کہہ عکیں ہم مسلمان ہوئے اور یوں کہنے لگیں ہم نے دین بدل دیا 'دین بدل دیا تو کیا تھم ہے ؟

عبدالله بن عمر من الله في الله عن وليد والله عن الله بدب كي جنك

فَقَالَ النَّبِيّ ﷺ أَبْرَأَ إِلَيْكَ مَا صَنَعَ خَالِدٌ)). وَقَالَ عُمَرُ: إِذَا قَالَ مَوْسَ فَقَدْ آمَنَهُ، إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ الأَلْسِنَةَ كُلهَا. وَقَالَ: تَكَلَّمُ. لاَ بَأْسَ.

میں) کافروں کو مارنا شروع کر دیا ' حالانکہ وہ کہتے جاتے تھے۔ ہم نے دین بدل دیا ' آخضرت ساڑی اِ نے جب یہ حال سا تو فرمایا ' یا اللہ!! میں تو خالد کے کام سے بیزار ہوں ' اور حضرت عمر برا ہی تو فرمایا ' یا اللہ!! میں تو خالد کے کام سے بیزار ہوں ' اور حضرت عمر برا ہی نے کما ' کما جب کسی (مسلمان) نے (کسی فارسی آدمی سے) کما کہ مشرس (مت ڈرو) تو گویا اس نے اسے امان دے دی ' کیونکہ اللہ تعالی مشرس (مباول کو جانتا ہے اور حضرت عمر نے (ہرمزان سے) کما (جب تمام زبانوں کو جانتا ہے اور حضرت عمر نے (ہرمزان سے) کما (جب اے مسلمان گرفار کرکے لائے) کہ جو کچھ کمنا ہو کمو ' ڈرومت۔

" صابی" کے منے اپنی پرانے دین سے نکل جانا مطلب سے ہے کہ غیر مسلم اسلام میں وافل ہونے کے لئے صرف سے کے لیے سرف سے کہ میں سے دین کی جی برانے دین کو چھوڑ دیا کیونکہ اسے اسلام کے متعلق کچھ زیادہ معلومات نہیں اس لئے وہ اتنا نہیں کہ سکا کہ میں اسلام لایا 'و کیا اسے مسلمان سمجھ لیا جائے گا۔ جبکہ قرینہ بھی موجود ہو کہ اس کی مراد اسلام میں دافل ہونے سے بی ہا کہ میں اسلام میں دافل بی مانا جائے گا۔ مشرکین کا قبیلہ سے کمنا نہیں جانا تھا کہ ہم اسلام لائے 'اس لئے اس نے صرف میں کما کہ ہم صابی ہو گئے۔ حضرت فالد نے ان کے اس لفظ کو دخول اسلام کے بارے میں نہیں سمجھا' اس لئے آپ نے ان کو قتل کیا جیسا کہ شار حین بخاری لکھتے ہیں۔

فجعل خالد ای طفق خالد بن الولید یقتل من کان یقول صبانا حیث ظن ان لفظة صبانا عنداالعجز عن التلفظ باسلمنا لا یکفی فی الاخبار عن الاسلام بل لابد من التصریح بالاسلام فقال وسول الله صلی الله علیه وسلم انی بری مما صنع خالد ولم اکن داضیا بقتلهم کذا فی الکرمانی والخیر الجادی الخ مخترت خالد برانتی مناز کے فیال کہ فی الکرمانی والخیر الجادی الح کفظ صباتا کو دخول اسلام کے لئے کافی شمیں جاتا کی کمی اس کے خیال میں "اسلمنا" کمنا ضروری تھا۔ اس پر آنخضرت سائے کیا کہ میں خالدکی اس حرکت قتل سے راضی شمیں ہوں۔

معلوم ہوا کہ کوئی ناواقف آدی کی اشارہ کنایہ ہے بھی اسلام قبول کر لے ' قو اس کا اسلام میج تصور کیا جائے گا۔ اس بارے میں نص قرآنی موجود ہے۔ ﴿ وَلاَ تَفُولُوا لِمَن اَلْفَی اِلْنِکُمُ السَّلَمُ لَسْتَ مُؤْمِنًا ﴾ (انساء: ۹۳) یعنی جو تم کو اسلامی ناطہ کے طور پر اسلام علیکم کے ' تم ان کو یہ نہ کمو کہ تو مومن نہیں ہے۔ اسلام فاہری کا نام ہے جو ظاہر میں اسلام کا دم بھرے اور کلمہ توحید پڑھے اسے ظاہری حیثیت میں مسلمان ہی کہیں گے۔ رہا باطن کا محالمہ وہ اللہ کے حوالہ ہے۔

باب مشرکوں سے مال وغیرہ پر
صلح کرنا الوائی چھوڑ دینا '
اور جو کوئی عمد بورانہ کرے اس کا گناہ
اور (سورہ انفال میں) اللہ کایہ فرمانا کہ "اگر کافر صلح کی طرف جھیس تو
تو بھی صلح کی طرف جھک جا"اخیر آیت تک
(۳۱۷۳) ہم سے مسدد بن مسرمد نے یبان کیا 'کنا ہم سے بشربن یبار مفضل نے 'کہا ہم سے بیٹر بن یبار کیا 'کنا ہم سے بشربن یبار مفضل نے 'کہا ہم سے بیٹر بن یبار

١٢ - بَابُ الْـمَوَادِعَةِ وَالْـمَصَالِـحَةِ
 مَعَ الْـمُشُوكِيْنَ بِالْـمَالِ وَغَيْرِهِ،
 وَإِثْم مَنْ لَـمْ يَفِ بِالْعَهْدِ
 وَقَوْلِهِ : ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ

لَهَا ﴾ [الأنفال: ٦١] الآية. ٣١٧٣ - حَدُّثُنَا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدُّثَنَا بِشْرٌ هُوَ ابْنُ الْمُفَضُّل قَالَ حَدُّثَنَا يَحْتَى عَنْ

بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ: انْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلِ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ إِلَى خَيْبَر، وَهُوَ يَومَتِذٍ صُلحُ، فَتَفَرُّقَا، فَأَتَى مُجَيِّصَةُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْن سَهْل وَهُوَ يَتَشَخَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيْلاً، فَدَفَنَهُ، ثُمَّ قَدِم الْمَدِيْنَةَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرُّحْمَنِ بْنِ سَهْلِ وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَهَبَ عَبْدُ الرُّحْمَن يَتَكَلُّمُ، فَقَالَ: ((كَبِّرْ كَبِّرْ)) – وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَومِ – فَسَكَتَ، فَتَكَلَّمَا، فَقَالَ : ((أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ قَاتِلَكُمْ)) – أَوْ صَاحِبَكُمْ – قَالُوا: وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَـُم نَشْهَدُ وَلَمْ نَرَ؟ قَالَ: ((فَتُبرئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِيْنَ)). فَقَالُوا: كَيْفَ نَأْخُذُ أَيْسُمَانَ قَوم كُفَّار؟ فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مِنْ عنده))

[راجع: ۲۷۰۲]

نے اور ان سے سل بن ابی حثمہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن سل اور محیصہ بن مسعود بن زید بی اوا تیبر گئے۔ ان دنول (خیبر کے یمودیول ہے مسلمانوں کی) صلح تھی۔ پھردونوں حضرات (خیبر پہنچ کراینے اپنے كامول كے لئے)جدا ہو محتے۔ اس كے بعد محيصة عبدالله بن سال ك یاس آئے ' توکیاد کھتے ہیں کہ وہ خون میں لوث رہے ہیں۔ کی نے ان كُو قَلَ كر ذالا ، خير محيصة نے عبدالله الله كو دفن كر ديا۔ پھر مدينه آئے ، اس کے بعد عبدالرحمٰن بن سهل (عبدالله علی عالی) اور مسعود کے دونون صاجزادے محیصہ اور حویصہ نبی کریم النابیام کی خدمت میں حاضر موے "مفتكو عبدالرحل بوالله في شروع كى" تو آتخضرت الله يا في فرمایا کہ جو تم لوگوں میں عمر میں برے موں وہ بات کریں۔ عبدالرحمٰن سب ہے کم عمرتھ'وہ چپ ہو گئے۔ اور محیصہ اور حویصہ نے بات شروع کی۔ آپ نے دریافت فرمایا "کیاتم لوگ اس پر فتم کھا کتے ہوا کہ جس شخص کوتم قاتل کہ رہے ہواس پر تمهاراحق ثابت ہو سکے۔ ان لوگوں نے عرض کیا کہ ہم ایک ایسے معاملے میں کس طرح قتم کھا کتے ہیں جس کو ہم نے خود آنکھوں سے نہ دیکھا ہو۔ آنخضرت سلی ای فرمایا که چرکیا یهود تمهارے دعوے سے اپی برأت افي طرف سے بچاس فتمیں کھاکرے کردیں؟ ان لوگول نے عرض کیا که کفار کی قسمول کا ہم کس طرح اعتبار کر سکتے ہیں۔ چنانچہ آنخضرت ما اللهام نے خود اپنیاس سے ان کی دیت ادا کردی۔

جہرے بیرے موروں سے نکلا کہ آخضرت میں جانے ہیں ہے دیت اداکر کے خیبر کے بیودیوں سے صلح قائم رکمی 'بب کا یہ المنت سیست کرجہ جو کوئی عمد کو پورا نہ کرے اس کا گناہ حدیث سے نہیں نکتا۔ شاید حضرت امام بخاری کو اس باب میں کوئی حدیث کھنی منظور تھی گرانقاق نہ ہوا یا اس مضمون کی حدیث ان کو ان کی شرط کے مطابق نہ لی۔ قاتل پر حق ثابت ہونے سے مقتول کے آدمیوں کو دیت دینی ہوگی۔ وہ قاتل اگر قتل کا اقرار کرلے تو قصاص بھی لیا جا سکتا ہے یہ قسامت کی صورت ہے۔ اس میں مدی سے پیاس قسمیں کی جاتی ہیں کہ میرا گمان فلاں مخض پر ہے کہ ای نے مادا ہے۔

اس سے آنخفرت مل کے اس بوری امن پند پالیسی فرافدلی ہمی جابت ہوئی اوجود یکہ متول ایک مسلمان تھا جو یہود کے ماحول میں قتل ہوا ، گر آنخضرت مل کے اور کول کی اس حرکت کو نظراندار فرما دیا ، تاکہ امن کی فضا قائم رہے۔ اور کوئی طویل فساد نہ کھڑا ہو جائے ، آپ نے مسلمان متول کے وار ٹول کو خود بیت المال سے دیت ادا فرما دی ایسے واقعات سے ان لوگوں کو سبق لینا چاہتے جو اسلام کو برور تکوار پھیلانے کا غلط پروپیکنڈہ کرتے رہتے ہیں۔ خواہب کی دنیا میں صرف اسلام بی ایک ایسا فدہب ہے جو نی نوع انسان کو

زیادہ سے زیادہ امن دینے کا حامی ہے۔

١٣ - بَابُ فَصْلِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ ٣١٧٤ حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدُّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بَن عَبْدِ اللَّهِ بْن عُتُبَةً أَنْ عَبْدَ ا للهِ بْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا مُنْفَيَانَ بْنَ حَرْبِ أَخْبَرَهُ ((أَنَّ هِرَقُلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكب مِنْ قُرَيْش كَانُوا تُحَارًا بالشَّام فِي الْـمُدُّةِ الَّتِي مَادَّ فِيْهَا رَسُولُ اللهِ لللهِ أَبَا

سُفْيَانَ فِي كُفَّارِ قُرَيْشٍ)).[راجع: ٧]

١٤ - بَابُ هَلْ يُعْفَى عَن الذِّمِّي إِذَا سَحَرَ؟

وَقَالَ ابْنُ وَهَبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ: ((غَنِ ابْن شِهَابٍ مُئِلَ: أَعْلَى مَنْ سَحَوَ مِنْ أَهْل الْعَهْدِ قَتلُ؟ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَدْ صُنِعَ لَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَقْتُلْ مَنْ صَنَعَهُ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ)).

#### باب عهد يوراكرنے كي نضيلت

(۱۳۱۵۳) ہم سے یکیٰ بن بکیرنے بیان کیا کما ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے یونس نے' ان سے ابن شماب نے' انہیں عبیدالله بن عبدالله بن عتبہ نے خبردی 'انہیں عبدالله بن عباس بھ نے خبردی' اور انسیں ابو سفیان بن حرب فنے خبردی کہ ہرقل (فرمانروائے روم) نے انہیں قریش کے قافلے کے ساتھ بلا بھیجا' (یہ اوگ شام اس زمانے میں تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے۔) جب آخضرت النالي ان ابوسفيان سے (صلح حديبيد ميس) قريش ك کافروں کے مقدمہ میں صلح کی تھی۔

ینی صلح حدیبیہ جو او میں ہوئی ، یہ حدیث مفصل گزر چی ہے۔ اس میں یہ بیان ہے کہ مرقل نے کما کہ پیغیروغا لینی عمد شکنی نسی کرتے' اس سے امام بخاری نے بلب کا مطلب نکالا کہ عمد کا پورا کرنا انبیاء کی خصلت ہے جو بدی فضیلت رکھتی ہے اور عمد تو ژنا دغابازی کرنا ہر شریعت میں منع ہے۔

باب آگر کسی ذمی نے کسی پر جادو کر دیا تو کیااسے معاف کیاجا

ابن وہب نے بیان کیا' انہیں یونس نے خردی کہ ابن شماب سے كى نے يوچھا كيا أكر كى ذى نے كى ير جادوكر ديا تواسے قل كرديا جائے ؟ انہوں نے بیان کیا کہ یہ حدیث ہم تک پینی ہے کہ رسول الله طافياً ير جادو كيا كيا تھا۔ ليكن آمخضرت طافياً نے اس كى وجہ سے جادو کرنے والے کو قتل نہیں کروایا تھااور آپ پر جادو کرنے والا اہل

ظاہراً ابن شماب کی دلیل بوری نہیں ہوتی 'کیونکہ آنخضرت ساتھیا اپنی ذات کے لئے کمی سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ دو سرے اس کے جادو سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا' صرف ذرا تخیل پیدا ہو گیا تھا' کہ آپ کوئی کام نہ کرتے اور خیال آتا کہ کر بچے ہیں۔ اللہ نے اس کی بھی خروے کریہ آفت آپ کے اور سے دور کروی' آپ نے اس جادو کر کو قتل نیس کرایا' بلکہ معاف فرما دیا۔ اس ت باب كامضمون ثابت مو تا ہے۔

> ٣١٧٥- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَ حَدَّثَنا يَخْيَى قَالَ حَدَّثَنا هِشَامٌ قَالَ:

(۱۳۱۵۵) مجھ سے محمذین مثنی نے بیان کیا کماہم سے کیل نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام نے بیان کیا کما کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا

حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ أَنَّهُ صَنَعَ شَيْنًا وَلَسْم حَتَّى كَانَ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ صَنَعَ شَيْنًا وَلَسْم يَصْنَعْهُ)). [أطرافه في: ٢٢٦٨، ٣٧٦٣، ٥٧٦٦.

## ٥ - بَابُ مَا يُخذَرُ مِنَ الْغَدْرِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى:

﴿وَإِنْ يُرِيْدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ ۚ فَإِنَّ حَسَّبُكَ اللَّهِ الآية [الأنفال: ٦٢]

الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّتَنَا عَبْدُ اللهِ بْن الْعَلَاءِ بْنِ زَبِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِذْرِيْسَ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْفَ بْنَ مَالِكِ قَالَ: اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْفَةِ بَنِ مَالِكِ قَالَ: أَتَيْتُ النّبِي اللهِ قَالَ: فَيْنَ النّبِي اللهِ قَالَ: فَيْنَ النّبِي اللهِ قَالَ: فَيْنَ النّبِي اللهَ فِي قَبْةِ مِنْ أَدَم – عَرْفَةِ بَنُوكَ – وَهُوَ فِي قُبْةٍ مِنْ أَدَم – فَقَالَ: ((اغدُدْ سِتَا بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ: فَقَالَ: ((اغدُدْ سِتَا بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ: يَانُحُدُ فِي كُمْ مُوتَالُ مَوْتَالُ مَالْحَدُ فِي كُمْ مُوتَالُ يَاكُمُ مُوتَالُ الْمُالِ حَتَّى يَعْطِى الرُّجُلُ مِانَةَ دِيْنَادٍ لَيُحَدِّلُ مَانَةً دِيْنَادٍ فَيَطَلُ سَاحِطًا، ثُمَّ فِيْنَةً لاَ يَبْقَى مِنَ الْعَرَبِ الْمُالِ حَتَّى يَعْطِى الرُّجُلُ مِانَةَ دِيْنَادٍ فَيَظُلُ سَاحِطًا، ثُمَّ فِيْنَةً لاَ يَبْقَى مِنَ الْعَرَبِ الْمُالِ دَحَلَيْهُ، ثُمَّ هُدُنَةً تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَيْكُمْ وَبَيْنَ بَيْنِي الْأَصْفَو فَيَعْدِرُونَ، فَيَاتُونَكُمْ تَحْتَ كُلِّ غَايَةِ اثَنَا عَشَرَ الْفَارِي فَانِيْنَ عَايَةً، تَحْتَ كُلِّ غَايَةِ اثْنَا عَشَرَ الْفَارِي.

اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنهانے کہ نبی کریم ما کھیا پر جادو کر دیا گیا تھا۔ تو بعض دفعہ ایسا ہو تاکہ آپ سیجھتے کہ میں نے فلاں کام کر لیا ہے حالا نکہ آپ نے وہ کام نہ کیا ہوتا۔

### باب دغابازی کرنا کیساگناه ہے؟

اور الله تعالى نے فرمایا كه

"اور اگرید کافرلوگ آپ کو دھوکا دینا چاہیں (اے نبی!) تو اللہ آپ کے لئے کافی ہے"۔ آخر آیت تک۔

الاکاس) بھے سے حمیدی نے بیان کیا' کہا ہم سے ولید بن مسلم نے بیان کیا' کہا ہم سے عبداللہ بن علاء بن زبیر نے بیان کیا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے بسر بن عبیداللہ سے سا' انہوں نے ابو ادریس سے بنا' کہا کہ میں نے عوف بن مالک بڑا تھ سے سا' آپ نے بیان کیا کہ میں غزوہ ہو کہ کے موقع پر نبی کریم ساٹی کیا کی خدمت میں حاضر ہوا' میں فرقت چڑے کے ایک خیصے میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا' کہ قیام قیامت کی چھ نشانیاں شار کر لو' میری موت' پھر بیت المقدس کی فتح کیا گیا ہو گا۔ چر میں شدت سے پھیلے گی جیسے بریوں میں طاعون پھیل جاتا ہے۔ پھر مال کی کشرت اس درجہ میں ہوگی کہ میں طاعون پھیل جاتا ہے۔ پھر مال کی کشرت اس درجہ میں ہوگی کہ بھر فتان ان ہوگا۔ پھر فتان ہوگا۔ پھر ضلح جو تمہارے اور بی الاصفر (نصارائے پھر فتہ میں نہ آگیا ہوگا۔ پھر صلح جو تمہارے اور بی الاصفر (نصارائے میں کے درمیان ہوگا۔ کس میں وہ دغا کریں کے اور ایک عظیم لشکر کے ساتھ تم پر چڑھائی کریں گے۔ اس میں اسی جھنڈے ہوں گے اور ہر میات کے دا تو بیارہ ہزار فوج ہوگی۔ (یعنی نو لاکھ ساٹھ ہزار فوج ہوگی۔ (یعنی نو لاکھ ساٹھ ہزار فوج

سے وہ تم پر جملہ آور ہوں گے)

ا کہنے دو سری نشانی تو ہو چکی ہے۔ تیسری کتے ہیں وہ بھی ہو چکی ہے لینی طاعون عمواس جو حضرت عمر کی خلافت میں آیا تھا۔

المین میں جاروں مسلمان مرکئے تھے۔ چوتھی نشانی بھی ہو چکی 'مسلمان روم اور ایران کی فتح ہے بے حد مالدار ہو گئے تھے۔

پانچیں نشانی کتے ہیں ہو چکی جس سے بنو امیہ کا فقتہ مراد ہے۔ چھٹی نشانی قیامت کے قریب ہوگی' اس حدیث سے امام بخاریؓ نے بید

١٦ – بَابُ كَيْفَ يُنْبَذُ إِلَى أَهْلِ الْعَهْدِ؟

وَقَوْلُ اللهِ عَزُ وَجَلُ: ﴿وَإِمَّا تَحَافَنُ مِنْ

قُوم خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءَ ﴾ الآية

رالأنفال : ١٥٨

534

نکالا کہ دغابازی کرناکافروں کا کام ہے اور یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے کہ دغابازی عام ہو جائے گی۔

#### باب عمد كيو نكروايس كياجائ؟

اور الله پاک نے سورہ انفال میں فرمایا کہ "اگر آپ کو کسی قوم کی طرف سے دغابازی کا ڈر ہو تو آپ ان کا عمد معقول طور سے ان کو واپس كرديس آخر آيت تك

معقول طریقہ سے کہ ان کو کہلا بھیج ' بھائی ہمارا تمہارا دوسی کاعمد ٹوٹ گیا' میہ نمیں کہ دفعتا ان پر حملہ کر بیٹھے۔

(١٥٤١) مم سے ابو اليمان نے بيان كيا كمام كوشعيب نے خردى ، انہیں زہری نے 'انہیں جمید بن عبدالرحمٰن نے کہ ابو ہریرہ والحرُ نے بیان کیا کہ ابو بمررضی اللہ عنہ نے (جمتہ الوداع سے پہلے والے ج کے موقع ير) دسويں ذي الحجه كے دن بعض دو سرے لوگوں كے ساتھ مجھے بھی منی میں یہ اعلان کرنے بھیجا تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک مج كرنے نه آئے اور كوئى شخص بيت الله كاطون نظے ہو كرنه كرے اور جج اکبر کادن دسویں تاریخ ذی الحجہ کادن ہے۔ اسے ج اکبراس لئے کماگیا کہ لوگ (عمرہ کو) جج اصغر کہنے لگے تھے ' تو ابو بکر ہڑاٹھ نے اس سال مشرکوں سے جو عہد لیا تھا اسے واپس کر دیا' اور دو سرے سال جمته الوداع میں جب آنخضرت مان کیا نے ج کیا تو کوئی مشرک شریک نہیں ہوا۔

٣١٧٧ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((بَعَثَنِي أَبُوبَكُر رَضِيَ ا لللهُ عَنْهُ فِيْمَنْ يُؤَذُّنُ يَومَ النَّحْرِ بمِنِّي: لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَام مْشْرِكْ، وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. وَيَومُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ يَومُ النَّحْرِ، وَإِنَّمَا قِيْلَ: ((الأَكْبَر)) مِنْ أَجْلِ قُولِ النَّاسِ ((الْحَجُّ الأَصْغَرُ)) فَنَبَذَ أَبُو بَكُر إِلَى النَّاسِ فِي ذَلِكَ الْعَامِ، فَلَمْ يَحُجُّ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الَّذِي حَجَّ فِيْهِ النَّبِيُّ اللَّهِ مُشْرِكًى).

[راجع: ٣٦٩]

معلوم ہوا کہ جج اکبر جج بی کانام ہے۔ اور بیہ جو عوام میں مشہور ہے کہ جج اکبر وہ جج ہے جس میں عرف کا دن جعہ کو پڑے' اس بارے میں کوئی صحیح ثبوت نہیں ہے۔

> ١٧ - بابُ إِثْمِ مَنْ عَاهَدَ ثُمَّ غَدَرَ وَقُولِهِ: ﴿ الَّذِيْنَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ، وَهُمْ لاَ يَتَّقُونَ ﴾ [الأنفال: ٥٦]

٣١٧٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن

باب معاہدہ کرنے کے بعد دغابازی کرنے والے پر گناہ؟ اور سورهٔ انفال میں الله تعالی كا ارشاد كه "وه لوگ (يهود) آپ جن سے معاہدہ کرتے ہیں' اور پھر ہر مرتبہ وہ دغابازی کرتے ہیں' اور وہ باز نہیں آتے"۔

(۱۷۵۸) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے جریر نے بیان کیا' ان سے اعمش نے' ان سے عبداللہ بن مرہ نے' ان سے مسروق نے ان سے عبداللہ بن عمرو بھن نے بیان کیا کہ نبی کریم

عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ ا للهِ عَلَى: ((أَرْبَعُ خَلاَل مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا: مَنْ إذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةً مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا)). [راجع: ٣٤]

متی ایم نے فرمایا عاد تیں ایس میں کہ اگرید چاروں کسی ایک شخص میں جمع ہو جائیں تو وہ یکا منافق ہے۔ وہ شخص جو بات کرے تو جھوٹ بولے ' اور جب وعدہ کرے ' تو وعدہ خلافی کرے۔ اور جب معاہدہ کرے تواہے بورانہ کرے۔ اور جب کسی سے لڑے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ اور اگر کسی شخص کے اندران جاروں عادتوں میں سے ایک ہی عادت ہے اواس کے اندر نفاق کی ایک عادت ہے جب تک کہ وہ اسے چھوڑنہ دے۔

سای سطح پر کیا جائے اس کی اور بھی اونچی حیثیت ہے' اسے پورا کرنا مسلمان کے لئے ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لئے آنخضرت ملتہ کیا ہے صلح حدیدید کو پورے طور پر جمایا طالاتکہ اس میں قریش کی کئی شرطیں سراسر نامعقول تھیں 'گرالکویم اذا وعدو فی مشهور مقولہ ہے۔ (١٤١٢) جم سے محد بن كثرنے بيان كيا كما جم كوسفيان تورى نے خبر دی' انسیں اعمش نے' انسیں ابراہیم تھی نے' انسیں ان کے باپ (بزید بن شریک تیمی) نے اور ان سے علی بناٹھ نے بیان کیا کہ ہم نے نی کریم بالی ایم سے بس میں قرآن مجید لکھا اور جو کچھ اس ورق میں ہے 'نبی کریم سٹائیل نے فرمایا تھا کہ مدینہ عائز بہاڑی اور فلال (کدیل) میاڑی کے درمیان تک حرم ہے۔ پس جس نے یہاں (دین میں) کوئی نئی چیز داخل کی یا کسی ایسے شخص کو اس کے حدود میں پناہ دی تو اس پر الله تعالیٰ ملائکه اور انسان سب کی لعنت ہو گی۔ نہ اس کا کوئی فرض قبول اور نه نفل قبول مو گا۔ اور مسلمان مسلمان پناہ دینے میں سب برابر ہیں۔ معمولی سے معمولی مسلمان (عورت یا غلام) کسی کافر کو پناہ دے سکتے ہیں۔ اور جو کوئی کسی مسلمان کاکیا ہوا عہد تو روالے اس بر الله اور المائكه اور انسان سب كى لعنت ہوگى، نه اس كى كوئى فرض عبادت قبول مو گی اور نه نفل! اورجس غلام یا لوندی نے این آقا اینے مالک کی اجازت کے بغیر کسی دو سرے کو اپنا مالک بنالیا ' تو اس پر الله اور ملائکه اور انسان سب کی لعنت ہو گی' نہ اس کی کوئی فرض عبادت مقبول ہو گی اور نہ نفل!

(۱۸۰۰) ابو موی (محربن منی) نے بیان کیا کہ ہم سے ہاشم بن قاسم

مقصد ہیا ہے کہ وعدہ خلافی کرنا مسلمان کی شان نہیں ہے وہ وعدہ خواہ کافروں ہی ہے کیوں نہ کیا گیا ہو' پھر جو وعدہ اغیار ہے ٣١٧٩– حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَلِيْرِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا كَتُبُنَّا عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ الْقُرْآنَ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((الْمَدِيْنَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَاثِرٍ إِلَى كَذَا، فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُجْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَتِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلاَ صَرِف. وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَ يَقْبَلُ مِنْهُ صَرُفٌ وَلاَ عَدْلٌ. وَمَنْ وَالِّي قُومًا بغَيْر إِذْنَ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةً اللهِ وَالْمَلاَيْكَةِ وَالنَّاسَ أَجْـمَعِيْنَ، لاَ يُقْبَلُ دِيْنُهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدُلُّ)). [راجع: ١١١]

٣١٨٠ قَالَ أَبُو مُوسَى: حَدَّثَنَا هَاشِمُ

بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيْدٍ عُنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَـمْ تَجْتَبُوا دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمَا؟ فَقِيْلَ لَهُ: وَكَيْفَ تَرَى ذَلِكَ كَائِنًا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: إِيْ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ، عَنْ قُولِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ قَالُوا : عَمَّ ذَلِك؟ قَالَ: فَاللَّهُ قَالَ: اللَّهُ عَنْ وَاللَّذِي نَفْسُ اللَّهُ وَدِمَّةً رَسُولِهِ فَلَك؟ قَالَ: الله عَرُّورَجَل قَلُوبَ أَهْلِ الله مَنْعُونَ الله عَرُّورَجَل قَلُوبَ أَهْلِ الله مَنْ فَي أَيْدِيْهِمْ)).

نے بیان کیا ان سے اسحاق بن سعید نے بیان کیا ان سے ان کے والد سعید بن عمرو نے ان سے ابو ہریرہ نے کہا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہو گاجب (جزیہ اور خراج میں سے) نہ تمہیں در ہم ملے گا اور نہ دینار اس پر کسی نے کہا۔ کہ جناب ابو ہریرہ تم کیے سجھتے ہو کہ ایساہو گا؟ ابو ہریرہ بختر نے کہا ہاں اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں ابو ہریہ کی جان ہے۔ یہ صادق و مصدوق مل ہو ہا کا فرمان ہے۔ لوگوں نے پوچھا کی جان ہے۔ یہ صادق و مصدوق مل ہو گا فرمان ہے۔ لوگوں نے پوچھا تھا کہ یہ کیسے ہو جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا 'جب کہ اللہ اور اس کے رسول کا عمد (اسلامی حکومت غیر مسلموں سے ان کی جان و مال کی حفاظت کے بارے میں) تو ڑا جانے گئے ' تو اللہ تعالیٰ بھی ذمیوں کے دلوں کو سخت کردے گا۔ اور وہ جزیہ دینا بند کردیں گے۔ (بلکہ لڑنے کو

#### مستعدہوں سے)

یماں بھی مقصود باب اس سے حاصل ہوا کہ جب مسلمان ذمی لوگوں سے معلمدہ کرکے اس کی خلاف ورزی کریں گے اور ذمیوں کو ستانے لگیں گے' تو اللہ پاک ذمیوں کو سخت دل بنا دے گا اور وہ جزبیہ بند کر دیں گے۔ معلوم ہوا کہ غیروں سے جو بھی صلح امن کا معلمدہ کیا جائے' آخر وقت تک اس کو کھوظ رکھنا ضروری ہے۔

#### ۱۸ – بَابُ

٣١٨٦ - حَدُّتَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَدُّمَزَةً قَالَ: سَمِعْتُ الأَعْمَشَ قَالَ: ((سَأَلْتُ أَبَا وَائِلَ: شَهِدْتَ صِفِّيْنِ؟ قَالَ: ((سَأَلْتُ أَبَا وَائِلَ: شَهِدْتَ صِفِّيْنِ؟ قَالَ: نَعْمُ، فَسَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفِ يَقُولُ: النَّهِمُوا رَأْيَكُمْ، رَأَيْنِي يَومَ أَبِي جَنْدَلَ وَلُو النَّبِي اللَّهُمُ النَّبِي اللَّهُ لَوَدَدُتُهُ، وَمَا وَضَعَنَا أَسْيَافَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا لأَمْرِ وَمَا وَضَعَنَا أَسْيَافَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا لأَمْرِ وَمَا وَضَعَنَا أَسْيَافَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا لأَمْرِ وَمَا فَيْنَ إِلَا أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ غَيْرً أَمْرِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللل

٣١٨٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدُثَنَا يَوْيُدُ بْنُ حَدُثَنَا يَوْيُدُ بْنُ

#### اب

(۱۳۱۸) ہم سے عبدان نے بیان کیا کہا ہم کو ابو تمزہ نے خبردی کہا کہ میں نے اعمش سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو واکل سے بوچھا کیا آپ مغین کی جنگ میں موجود تھے ؟ انہوں نے بیان کیا کہ ہل (میں تھا) اور میں نے سل بن حنیف بڑا تھ کو یہ کہتے سنا تھا کہ تم لوگ خود اپنی رائے کو غلط سمجھو 'جو آپس میں لڑتے مرتے ہو۔ میں نے اپنی تنیک دیا ہی حدیبیہ کے دن) اگر نے اپنی حدیبیہ کے دن) اگر میں آخضرت ما تھا کہ تم کھیر سکنا تو اس دن پھیر دیتا اور ہم نے جب میں آخضرت ما تھا کہ تم کو اس کا انجام معلوم ہو گیا۔ گریمی ایک لڑائی ہے۔ آسان ہو گئی۔ ہم کو اس کا انجام معلوم ہو گیا۔ گریمی ایک لڑائی ہے۔ (جو سخت مشکل ہے اس کا انجام بمتر نہیں معلوم ہو آ)

(٣١٨٢) ہم سے عبداللہ بن محرف بیان کیا کماہم سے یجیٰ بن آدم فے اللہ اللہ بن عبدالعزیز نے ان سے ان کے باب عبدالعزیز

عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنِ أَبِيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَبِيْبُ بْنُ أبِي ثَابِتٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو وَائِلَ قَالَ: ((كُنَّا بِصَفَّيْنِ، فَقَامَ سَهْلُ بْنُ خُنَيْفٍ فَقَالَ: أَيْهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا أَنْفُسَكُمْ، فَإِنَّا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﴿ يَوْمَ الْـحُدَيْبِيَّةِ وَلَوْ نَرَى قِتَالاً لَقَاتَلْنَا، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ؟ فَقَالَ: ((بَلَى)). فَقَالَ: أَلَيْسَ قَتْلاَنَا فِي الْـجَنَّةِ وَقَتْلاَهُمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ: ((بَلَى)). قَالَ: فَعَلَى مَا نُعْطِي الدُّنيُّةَ فِي دِيْنِنَا؟ أَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمُ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ؟ فَقَالَ: ((يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنِّي رَسُولُ اللهِ، وَلَنْ يُضِيْعُنِي اللَّهُ أَبَدًا)). فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى أَبِي بَكْرِ فَقِالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَى، فَقَالَ: إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ، وَلَنْ يُضِيْعَهُ اللَّهُ أَبَدًا. فَنَزَلَتْ سُورَةُ الْفَتْحِ، فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى عُمَرَ اِلَى آخِرِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَ فَتْحٌ هُوَ؟ قَالَ: ((نَعَمُ)). [راجع: ٣١٨١]

بن ساہ نے ان سے حبیب بن الی ابت نے بیان کیا کہ کھ سے ابو واکل نے بیان کیا کہ ہم مقام مغین میں ڈریے ڈالے ہوئے تھے۔ پھرسل بن حنیف بڑھ کھڑے ہوئے اور فرمایا اے لوگو! تم خودایی رائے کو غلط سمجھو۔ ہم ملح حدیبیا کے موقع پر رسول الله اللها کے ساتھ تھے' اگر ہمیں لڑنا ہو تا تو اس وقت ضرور لڑتے۔ عمر بوالتہ اس موقع يرآك (يعنى حديبيي من) اور عرض كيا ايارسول الله إكيام حق ير اوروہ باطل پر نمیں ہیں؟ آنخضرت النظام نے فرمایا که کیول نمیں!عمر ر الله نظر الله معتول جنت میں اور ان کے مقتول جنم میں نمیں جائیں مے؟ آنخضرت اللہ اسے فرمایا کہ کیوں نمیں! پرعمر نے كماكه كرجم اين وين ك معاطى ميس كول دبيس ؟كياجم (مدينه) واپس چلے جائیں گے اور ہمارے اور ان کے درمیان اللہ کوئی فیصلہ نبیں کرے گا۔ آمخضرت سی کیا نے فرمایا ابن خطاب! میں اللہ کارسول مول اور الله مجھے بھی برباد نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حضرت عمرٌ حضرت ابو بكر والله كے إس مكتے اور ان سے وہى سوالات كتے 'جو نبى كريم اللي است ابعي كريك تعدانهول في بعي يى كماكد آخضرت ما الله ك رسول مين اور الله انسيس مجى برباد نسيس مونے دے گا۔ پھر سورہ فنح نازل ہوئی اور آنخضرت مانیکیام نے حضرت عمر بناللہ کو اسے آخر تک بڑھ کرسایا' تو حفرت عمر واللہ نے عرض کیا کیا ہی فتح ے؟ آخضرت اللہ انے فرمایا کہ ہاں! بلاشک یی فتے ہے۔

حضرت سل بن حنیف بھتر الزائی میں کی طرف بھی شریک نہیں تھے۔ اس لئے دونوں گروہ ان کو الزام دے رہے تھے۔

اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ رسول کریم مٹھیٹا نے جمیں مسلمانوں سے لڑنے کا تھم نہیں دیا تھا۔ یہ تو خود تمہاری فلطی ہے کہ اپنی بی تلوار سے اپنے بی بھائیوں کو قتل کر رہے ہو۔ بہت سے دو سرے محابہ بھی حضرت معاویہ اور حضرت علی کے جھڑے میں شریک نہیں تھے۔ حضرت سل کا مطلب یہ تھا کہ جب آنخضرت مٹھیٹا نے کافروں کے مقابلہ میں جنگ میں جلدی نہ کی اور ان سے صلح کرلی تو تم مسلمانوں سے لڑنے کے لئے کیوں لیے پڑے ہو۔ خوب سوچ لو کہ یہ جنگ جائز ہے یا نہیں اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ جم جنگ مفین جب ہوئی تو تمام جمل کے کافروں نے یہ خبر س کر شاویا نے بجائے کہ اب مسلمانوں کا زور آپس بی میں خرچ ہونے لگا۔ جم سب بال بال یکے رہیں گے۔

آج بھی کی حال ہے کہ مسلمانوں میں سیای ندہی باہی اتن لڑائیاں ہیں کہ آج کے دشمنان اسلام دیکھ دیکھ کرخوش ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ حال بدنہ ہو تا تو ان کا قبلہ اول مغضوب قوم یہود کے ہاتھ نہ جاتا۔ عرب اقوام مسلمین کی خانہ جنگی نے آج اُمت کو (538) SHOW (538)

یہ روز بد بھی د کھلایا کہ یمودی آج مسلمانوں کے سربر سوار ہو رہے ہیں۔

سل کی حدیث کی مطابقت باب سے یوں ہے کہ جب قریش نے عمد شکنی کی تو اللہ نے ان کو سزا دی اور مسلمانوں کو ان پر غالب کر دیا۔ سل بن حنیف نے جنگ مغین کے موقع پر جو کما اس کا مطلب یہ تھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش نے مسلمانوں کی بڑی توہین کی تھی پھر بھی آنخضرت میں ہی نے ان سے الونا مناسب نہ جانا اور ہم آپ کے تھم کے تابع رہے ای طرح آنخضرت میں ہی نے مسلمانوں کو ماروں 'یہ سل نے اس وقت کما جب ہوگوں نے ان کو ملامت کی کہ صفین میں مقاتلہ کیوں نہیں کرتے۔ مغین نامی دریائے فرات کے کنارے ایک گاؤں تھا۔ جمال حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنم کے درمیان جنگ ہوئی تھی۔

٣١٨٣ حَدُّنَا فَنَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدُّنَا حَاتَمُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسِيهِ بَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ أَمِي مُشْرِكَةٌ فِي عَلْدِ قُرَيْشٍ إِذَا عَاهَدُوا رَسُولَ اللهِ عَلْهِ قُرَيْشٍ إِذَا عَاهَدُوا رَسُولَ اللهِ عَلْهِ وَمَدْتِهِمْ مَعَ أَبِيْهَا، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَى وَهِي رَاغِبَةً، اللهِ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَى وَهِي رَاغِبَةً، اللهِ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَى وَهِي رَاغِبَةً، أَنَاصِلُهُ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَى وَهِي رَاغِبَةً، أَنَاصِلُهُ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَى وَهِي رَاغِبَةً، أَنَاصِلُهُ إِنَّ أُمِي قَدِمَتْ عَلَى وَهِي رَاغِبَةً، أَنْ إِنْ أَمْنِي قَدِمَتْ عَلَى وَهِي رَاغِبَةً، أَنْ وَهِي رَاغِبَةً، أَنْ إِنْ أَمْنِي قَدْلِهِ إِنْ أَمْنِي قَدْمِتْ عَلَى وَهِي رَاغِبَةً، أَنْ وَرَاحِمَ (رَاحِمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ أَمْنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَا عَلَى وَهِي رَاغِبَةً، أَنْ وَهِي رَاغِبَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَالِيْهَا)).

(۳۱۸۳) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے حاتم نے بیان کیا ان سے ہشام بن عودہ نے ان سے ان کے باپ نے اور ان سے اساء بنت الی بحر رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ قریش سے جس زمانہ میں رسول کریم ماٹی ہیا نے (حدیبیہ کی) صلح کی تھی اس محر ک میرک والدہ (قتیلہ) اپنے باپ (حارث بن مدرک) کو ساتھ لے کر میرب پاس آئیں وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئی تھیں۔ (عودہ نے بیان کیا پاس آئیں وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئی تھیں۔ (عودہ نے بیان کیا یاس آئی وہ اساقہ نے اس بارے میں آنحضرت ساتھ اسے پوچھا کہ یارسول اللہ ! میری والدہ آئی ہوئی ہیں اور جھے سے رغبت کے ساتھ ملنا چاہتی ہیں او کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ آنحضرت ساتھ ہا نے فرمایا کہ ہاں! ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ آنحضرت ساتھ ہا۔

#### باب تین دن یا ایک معین مدت کے لئے صلح کرنا

(۳۱۸۴) ہم سے احمد بن عثان بن حکیم نے بیان کیا کہ ہم سے شریح بن مسلمہ نے بیان کیا کہ ہم سے ابراہیم بن یوسف بن الی اسحاق نے بیان کیا کہ اکمہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا ان سے ابواسحاق نے بیان کیا کہ امجھ سے براء بن عاذب بواتھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ساتھ ہے نے جب عمرہ کرنا چاہاتو آپ نے مکہ میں داخلہ کے لئے مکہ کے لوگوں سے اجازت لینے کے لئے آدمی جھجا۔ انہوں نے اس شرط کے ساتھ ١٩ - بَابُ الْـمُصَالَحَةِ عَلَى ثَلاَئَةِ
 أيَّام أوْ وَقْتِ مَعْلُوم

٣١٨٤ - حَدَّثَنَا أَحْتَمَدُ بْنُ عَفْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةً قَالَ حَدُّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْبَوَاءُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّ النَّبِيُّ حَدَّثَنِي الْبَوَاءُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّ النَّبِيُّ طَلَّالَمُا أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ أَرْسَلَ إِلَى أَهْلِ

مَكَّةَ يَسْتَأْذِنُهُمْ لِيَدْخُلَ مَكَّةً، فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لاَ يُقِيْمَ بِهَا إِلاَّ ثَلاَثَ لَيَالٍ، وَلاَ يَدْخُلُهَا إلا بَجُلُبَّانِ السَّلاَحِ، وَلاَ يَدْعُوَ مِنْهُمْ أَحَدًا. قَالَ: فَأَخَذَ يَكُتُبُ الشُّوطَ بَيْنَهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: فَكَتَبَ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ. فَقَالُوا: لَوْ عَلِمْنَا أَنُّكَ رَسُولُ اللهِ لَمْ نَمْنَعْكَ وَلَبَايَعْنَاكَ، وَلَكِنْ اكْتُبُّ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنِ عَبْدِ اللهِ. فَقَالَ: ((أَناَ وَاللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَأَنَا وَاللَّهِ رَسُولُ ا للهِي). قَالَ: وَكَانَ لاَ يَكْتُبُ، قَالَ فَقَالَ لِعَلِيّ: ((أُمْحُ رَسُولَ اللهِ)). فَقَالَ عَلِيٌّ: وَاللهِ لاَ أَمْحَاهُ أَبَدًا. قَالَ : ((فَأَرنِيْهِ))، قَالَ: فَأَرَاهُ إِيَّاهُ، فَمَحَاهُ النَّبِيُّ ﷺ بيَدِهِ. فَلَـمَّا دَخَلَ وَمَضَتِ الأَيَّامُ أَتَوْا عَلِيًا فَقَالُوا: مُوْ صَاحِبَكَ فَلْيَوْتَحِلْ. فَذَكَرَ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: ((نَعَمْ)). فَارْتَحَلَ.

[راجع: ۱۷۸۱]

جيد مر احضرت على كا انكار تكم عدول اور مخالفت كے طور ير نہ تھا۔ بلكه آل حصرت من يا كى مجت اور خير خوابى اور جوش ايمان كى لليسين وجه سے تعاد اس لئے كوئى كناه حضرت على پر نه ہوا۔ يهال سے شيعه حضرات كو سبق لينا جائے كه جيسے حضرت على ف محض محبت کی وجہ سے آنحضرت مالیکا کے فرانے کے خلاف کیا' ویبا ہی حضرت عمر نے بھی قصہ قرطاس میں آنحضرت مالیکا کی تکلیف کے خیال سے کلھے جانے میں مخالفت کی۔ دونوں کی نیت بخیر تھی۔ 💎 کار یاکاں از قیاس خود گیر۔ ایک جگہ حسن ظن کرنا'

دوسری جگہ بد ظنی صریح انصاف سے بعید ہے۔

• ٧ – بَابُ الْـمُوَادَعَةِ مِنْ غَيْرِ وَقْتٍ، وُقُولُ النُّبِيِّ ﷺ: ﴿﴿أُقِرُّكُمْ عَلَى مَا أَقَرَّكُمُ ا لله))

(اجازت دی) که مکه میں تین دن سے زیادہ قیام نہ کریں۔ ہتھیار نیام میں رکھے بغیر داخل نہ ہول اور (کمہ کے) کی آدمی کو اینے ساتھ (مرینه) نه لے جائیں (اگرچه وہ جانا جاہے) انہوں نے بیان کیا که مجران شرائط كو على بن الى طالب والتر في كلصنا شروع كيا اور اس طرح"ب محد الله کے رسول کے صلح نامہ کی تحریر ہے۔" مکہ والوں نے کما کہ اگر ہم جان لیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر آپ کو روکتے ہی نيس بلكه آپ ير ايمان لاتے اس لئے تهيس يوں لكھنا چاہے "بيد محد بن عبدالله ك صلح نامه كي تحرير ب"- اس بر آمخضرت ماليالم فرمایا 'الله گواه ہے کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں اور اللہ گواہ ہے کہ میں الله كارسول بهي مول. آنخضرت ما يليل لكصنا نهيس جائة تقيد راوى نے بیان کیا کہ آپ نے علی بناٹھ سے فرمایا 'رسول الله ساتھ کیا کا لفظ منا دے 'حضرت علی بواللہ نے عرض کیا کہ خداکی قتم! یہ لفظ تو میں جھی نه مناوَل گا' آمخضرت مان الله الله علی الله علی محصد د کھلاو ' راوی نے بیان کیا کہ علی بنات نے آنخضرت مٹھیے کو وہ لفظ دکھلیا۔ اور آپ نے خود این ہاتھ سے اسے منادیا۔ پھرجب آنخضرت ماڑیا مکہ تشریف لے گئے اور (تین) دن گزر گئے تو قریش حضرت علی کے پاس آئے اور کما کہ اب اپنے ساتھی سے کمو کہ اب یماں سے بطے جائیں (علی نے بیان کیا کہ) میں نے اس کاذکر آمخضرت مالیا سے کیا او آپ نے فرمایا كمال 'چنانچه آپ وہال سے روانہ ہو گئے۔

باب نامعلوم مت کے لئے صلح کرنا

اور نبی کریم سالی اے خیبرے یمودیوں سے فرمایا تھا، میں اس وقت تك تهيس يهال رہے دول گا'جب تك الله تعالى جاہے گا۔

ای سے باب کا مطلب ثابت ہوا کہ آنخفرت مٹھ کے غیر مقررہ مدت کے لئے یہود خیبرے معاملہ فرمایا۔ جو حضرت عمر کے زمانہ تک باتی رہا۔ پھریمودیوں کی مسلسل شرار توں اور ناپاک سازشوں کی بنا پر حضرت عمر نے ان کا جلا وطن کر دینا مناسب سمجھا اور ان کو جلا وطن کر دیا۔ صد افسوس! کہ اس چود مویں صدی میں وہی یمودی آج اسلام کے قبلہ اول پر قبضہ کر کے مسلمانوں کے منہ آ رہے ہیں

٢١- بَابُ طَرْح جِيَفِ الْمُشْرِكِيْنَ

فِي الْبِئْرِ، وَلاَ يُؤْخَذُ لَهُمْ ثَمِنَّ

باب مشرکول کی لاشوں کو کنویں میں کھینکوا دینا اورا کی لاشوں کی (اگر ایکے ورثاء دینا بھی چاہیں تو بھی) قیت نہ لینا۔

آئے ہے ۔ اور اس بخاری نے باب کی مدیث سے دو سرا مطلب اس طرح نکالا کہ اگر آل حضرت سی بھیا چاہتے تو بدر کے مقولین کی لائیں کہ کے لائیں کہ کے کافروں کے ہاتھ بھی سیتے تھے۔ کیونکہ وہ کمہ کے رکیس تھ اور ان کے اقراء بہت الدار تھ 'گر آپ نے الیا اداوہ نہ کیا اور لاشوں کو اندھے کویں میں ڈلوا دیا۔ بعضوں نے کہا کہ امام بخاری دو سرے مطلب کی مدیث کو اپنی شرط پر نہ ہونے کی وجہ سے نہ لا سیک 'لین انہوں نے اس طرف اشارہ کر دیا۔ جس کو ابن اسحاق نے مخازی میں نکالا کہ مشرکین نو فل بن عبداللہ کی لاش کے بدل جو خندت میں محمل آیا تھا اور وہیں مارا گیا 'آنخضرت سی بھی دیتے رہے' لیکن آپ نے فرمایا' ہم کو اس کی قیت درکار نہیں ہے نہ اس کی لاش۔ زہری نے کہا مشرک دس ہزار درہم اس لاش کے بدل محاوضہ دینے پر راضی تھے۔ (وحیدی)

(١١٨٥) م سے عبدان بن عثان نے بیان کیا 'انہوں نے کما کہ مجھے میرے باپ نے خردی انسیں شعبہ نے انسیں ابواسحاق نے انسیں عمو بن میمون نے اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ كمديس (شروع اسلام كے ذمانديس) رسول الله صلى الله عليه وسلم ا عده کی حالت میں تھے اور قریب ہی قریش کے پچھ لوگ بیٹے ہوئے تعے۔ پھر عقبہ بن الى معيط اونث كى اوجھڑى لايا اور نبى كريم صلى الله عليه وسلم كى پيير براس وال ديا- ني كريم صلى الله عليه وسلم سجده ے اپنا سرند اٹھاسکے۔ آخر فاطمہ رضی الله عنما آئیں اور آپ کی پیٹے یرے اس او جھڑی کو ہٹایا' اور جس نے بیہ حرکت کی تھی اسے برابھلا كما نى كريم صلى الله عليه وسلم في بهى بدوعاكى كه اس الله ! قريش كى اس جماعت كو پكر- اے الله! ابوجهل بن بشام عتب بن ربيه شيبه بن ربيه عقبه بن الي معيط اميه بن خلف يا الى بن خلف كوبرباد كر بحريس نے ديكھاكہ بير سب بدركى لزائى ميں قتل كرديئے گئے۔ اور ایک کویں میں انسیں ڈال دیا گیا تھا۔ سوا امیہ یا الی کے کہ بہ مخض بت بھاری بحرم تھا۔ جب اسے محابہ نے کھینجا تو کویں میں ڈالنے سے پہلے ہی اس کے جو ژجو ژالگ ہو گئے۔

٣١٨٥ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: أَخْبَونِي أَبِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرُو بْن مَيْمُون عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ : ((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَاجِدٌ وَحَوْلُهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشِ مِنَ الْـمُشْرِكِيْنَ إِذْ جَاءَهُ عُقْبَةَ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ بَسَلَى جَزُورٍ فَقَذَلَهُ عَلَى ظَهْرِ النَّبِيِّ عَلَى فَلَمْ يَرَفَعْ رَأْسَهُ حَتَى جَاءَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السُّلاَمُ فَأَخَذَتْ مِنْ ظَهْرِهِ وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهُمَّ وَاللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلاَ مِنْ قُرَيْش، اللَّهُمُّ عَلَيْكَ أَبَا جَهُل بْنَ هِشَام وعُنْبَةَ بْنُ رَبِيْعَةَ وَشَيْبَةَ بْنَ رَبَيْعَةَ وَغَفَّبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ - أَوْ أَبِي بْنَ خَلَفِي) - فَلَقَدْ رَأَيْتَهُمْ قُتِلُوا يَومَ بَدْرِ فَٱلْقُوا فِي بِنْرٍ، غَيْرَ أُمَيَّةً -أَوْ أَبِيُّ - فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلاً ضَخْمًا، فَلَـمَّا

جَرُّوهُ تَقَطُّعَتْ أَوْصَالُهُ قَبْلَ أَنْ يُلْقَى فِي

الْبِئْرِ)). [راجع: ٢٤٠]

قریب بی ایک او نثنی نے بچہ جنا تھا۔ مشرکین اس کی بچہ دانی کا سلمان ملبہ اٹھاکر لے آئے اور یہ حرکت کی جس پر آنخضرت ساتھ اللہ اللہ اللہ اور مدیث میں مطابقت ظاہر ہے۔ لفظ نے جب پانی سرے گزر گیا' تو ان کے حق میں سے بد دعاکی جس کا روایت میں ذکرہے۔ اور باب اور مدیث میں مطابقت ظاہر ہے۔ لفظ صلا جزود اضافت کے ساتھ ہے۔ (مراد او مثنی کا بچہ دان)

### ٢٧– بَابُ إِثْمِ الْغَادِرِ لِلْبَرِّ والْفَاجِر

٣١٨٦، ٣١٨٦ - حَدُّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدُّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدُّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدُّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سُلَيمَانَ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَن عَبْدِ اللهِ - وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنِسٍ عَنْ أَنِسٍ - عَنِ النبي اللهِ قَالَ: ((لِكُلِّ غَادِرٍ لَنَسٍ - عَنِ النبي اللهِ قَالَ: ((لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَومَ الْقِيَامَةِ))، قَالَ أَحَدُهُمَا، يُنْصَبُ لِوَاءٌ يَومَ الْقِيَامَةِ)، قَالَ أَحَدُهُمَا، يُنْصَبُ وَقَالَ الآخَوُ : يُرَى - يَومَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ.

# باب دغابازی کرنے والے پر گناہ خواہ وہ کسی نیک آدی کے ساتھ ہویا ہے عمل کے ساتھ

فعبہ نے ایک ۱۳۱۸ مے ابو الولید نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے سلیمان اعمش نے ان سے ابو واکل نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود فی اور عابت نے انس سے بیان کیا کہ نی کریم ملی ہے فرملیا قیامت کے دن ہردغاباز کے لئے ایک جھنڈ اموگا ان میں سے ایک صاحب نے یہ بیان کیا کہ وہ جھنڈ الاس کے پیچھے) گاڑ دیا جائے گا اور دو سرے صاحب نے بیان کیا کہ اسے قیامت کے دن میں دیکھیں گے اس کے ذریعہ اسے پیچانا جائے گا۔

ایک روایت میں ہے کہ یہ جسنڈا اس کی مقعد پر لگایا جائے گا۔ غرض یہ ہے کہ اس کی دعا بازی سے تمام اہل محشر مطلع ہوں گے اور نفرین کریں گے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو الی بری عادتوں سے بچائے۔ آمین۔

٣١٨٨ - حَدُّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدُّنَا حَمُّادُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ حَدُّثَنَا حَمُّادُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْدِرٍ لِوَاءٌ يُنْصَبُ لِعَدْرَتِهِ)). [أطرافه في: ١١٧٧، ١١٧٨، ٢١٧٨، لِغَدْرَتِهِ)). [أطرافه في: ٢١٧٧، ٢١٧٨،

(۱۱۸۸) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہ ہم سے حماد نے بیان کیا ان سے ابوب نے اور ان سے عبداللہ بن بیان کیا ان سے ابوب نے اور ان سے عبداللہ بن عربی اللہ ان کے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم میں ہے جائے اس کی دخا کہ مردغا باز کے لئے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہو گاجو اس کی دخا بازی کی علامت کے طور پر (اس کے پیچے) گاڑ دیا جائے گا۔

حضرت امام بخاری کتاب الجھاد کو جنم کرتے ہوئے ان احادیث کو لا کریہ بتلا رہے ہیں کہ اسلام میں ناحق قتل و غارت فساد و دغا بازی ہر گز ہر گز جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان ان حرکتوں کا مرتکب ہو گا تو ان کا وہ خود ذمہ دار ہو گا۔ اسلام کو اس سے کوئی ضرر نہ پہنچ سکے گا)

٣١٨٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ

(٣١٨٩) بم سے على بن عبداللہ نے بيان كيا كما بم سے جرير نے بيان كيا ان سے منصور نے ان سے مجاہد نے ان سے طاؤس نے

اور ان سے عبداللہ بن عباس بی این نے بیان کیا کہ رسول کریم ما تی بیا نے فتح کہ کے دن فرمایا تھا اب (کہ سے) جرت فرض نہیں رہی البتہ جماد کی نیت اور جماد کا تھم باقی ہے۔ اس لئے جب تہیں جماد کے نکالا جائے تو فوراً نکل جاؤ اور آنخضرت میں بیا نے نہ کمہ کے دن یہ بھی فرمایا تھا کہ جس دن اللہ تعالی نے آسان اور زمین پیدا کئی اسی دن اس شر (کہ) کو حرم قرار دے دیا۔ پس بیہ شراللہ کی حرمت کے ساتھ قیامت تک کے لئے حرام ہی رہے گا اور جھ سے پہلے میاں کسی کے لئے لڑنا جائز نہیں ہوا۔ اور میرے لئے بھی دن کی صرف ایک گوڑی کے لئے جائز کیا گیا۔ پس اب بیہ مبارک شمراللہ تعالی کی حرمت کے ساتھ قیامت تک کے لئے حرام ہے اس کی صرف ایک گوڑی کے لئے جائز کیا گیا۔ پس اب بیہ مبارک شمراللہ تعالی کی حرمت کے ساتھ قیامت تک کے لئے حرام ہے اس کی صدود میں نہ (کسی درخت کا) کانٹا تو ڑا جائے 'نہ یماں کے شکار کو ستایا جائے 'اور کوئی یماں کی گری ہوئی چیزنہ اٹھائے سوااس شخص کے جو حام کے 'اس کی جری جائے 'اور کوئی یماں کی گری ہوئی چیزنہ اٹھائے سوااس شخص کے جو کھاس کائی جائے۔ اس پر عباس بڑھؤ نے کہا'یا رسول اللہ! اذ خرکی اجازت دے د جیجے۔ کیونکہ یہ یماں کے ساروں اور گھروں کی چھوں اجازت دے د جیجے۔ کیونکہ یہ یماں کے ساروں اور گھروں کی چھوں اجازت دے د جیجے۔ کیونکہ یہ یماں کے ساروں اور گھروں کی چھوں اجازت دے د جیجے۔ کیونکہ یہ یماں کے ساروں اور گھروں کی چھوں

ير دالنے كے كام آتى ہے۔ تو آخضرت الناجان فرماياك اچمااذ خركى

اجازت ہے۔

خاتمہ ! الحمد اللہ ثم الحمد اللہ کہ آج جمد کا دن ہے چاشت کا وقت ہے۔ ایسے مبارک دن میں پارہ ۱۳ کی تسوید سے فراغت عاصل کر رہا ہوں' سے طویل پارہ از اول ۲ آخر کتاب الجہاد پر مشتل تھا' جس میں بہت سے مغنی سائل بھی آگے۔ اسلای جاد کے مالہ' و ما علیہ کو جس تفصیل سے حضرت امام بخاری روائی نے اپنی اس مبارک کتاب میں قرآن مجید و فرامین سرکار رسالت آب الجہا کی روشی میں پیش فرایا ہے اس سے زیادہ ناممکن تھا۔ ساتھ ہی اسلامی نظریہ سیاست' اسلامی طرز حکومت' غیر مسلموں سے مسلمانوں کا براؤ' آواب جماد اور بہت سے تمذنی مسائل پر اس قدر تفصیل سے بیانات آگے جی کہ بغور مطالعہ کرنے والوں کے دل و دماغ روش ہو جا میں گائیں ور میں جبکہ انکار فرہب کی بنیاد پر تمذیب و ترتی کے راگ اللیے جا رہے ہیں۔ جس کے متیجہ بدیس سادا عالم انسانیت بدامنی و بداخلاقی کا شکار ہو تا چلا جا رہا ہے۔ کم از کم نوجوانان اسلام کے لئے جن کو اللہ نے فطرت سلیہ عطاکی ہا سمادا عالم انسانیت بدامنی و بداخلاقی کا شکار ہو تا چلا جا رہا ہے۔ کم از کم نوجوانان اسلام کے لئے جن کو اللہ نے فطرت سلیہ عطاکی ہا سمادا عالم انسانیت بدامنی و بداخلاقی کا شکار ہو تا چلا جا رہا ہے۔ کم از کم نوجوانان اسلام کے لئے جن کو اللہ نے فطرت سلیہ عطاکی ہا سمادا عالم انسانیت کر اس یارے کا مطالعہ ان کو بہت کے بھیرت عطاکرے گا۔

خادم نے ترجمہ اور تشریحات میں کوشش کی ہے کہ احادیث پاک کے ہر ہر لفظ کو احسن طور پر بامحاورہ اردو ہیں خطل کر دیا جائے اور اختصار و ایجاز کے ساتھ کوئی گوشہ تشنہ محیل نہ رہے۔ اب یہ ماہرین فن ہی فیصلہ کریں گے کہ میں اس پاکیزہ مقصد میں کمال تک کامیابی حاصل کر سکا ہوں۔ اللہ ہی بمتر جانتا ہے کہ مجھ سے کس قدر لفزشیں ہوئی ہوں گی جن کا میں پہلے ہی اعتراف کرتا ہوں اور ان علاء کرام و فضلائے عظام کا پیشکی شکریہ اوا کرتا ہوں جو مجھ کو کسی بھی واقعی غلطی پر اطلاع دے کر مجھ کو نظر افی کاموقع دیں گے۔ اور الانسان مرکب من العطاء والنسیان کے تحت مجھے معذور سمجھیں گے۔

یااللہ! جس طرح تو نے بھے کو یمال تک پنچایا اور ان پاروں کو کمل کرایا ' باتی اجزاء کو بھی کمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیو اور میرے جتنے بھی قدر دان میں جو اس مبارک کتاب کی خدمت و اشاعت و مطالعہ میں حصہ لے رہے میں ان سب کو یا اللہ! جزائے خیر عطا فرمائیو اور اسے ان سب کے لئے قیامت کے دن وسیلہ نجات بنائیو' آمین' ﴿ برحمنک یا ادحم الراحمین ﴾

ناچیزخادم محمد داود راز السلفی الدهلوی مقیم مجد الحدیث ۱۳۱۳ اجمیری کیث دهلی انڈیا ، ۱۳ جمادی الثانی ۱۳۹۱ه



# بِنِيْ إِلْهُ أَلِجُ أَلِجَ مَنَ الْمُ

### تير ہواں بارہ

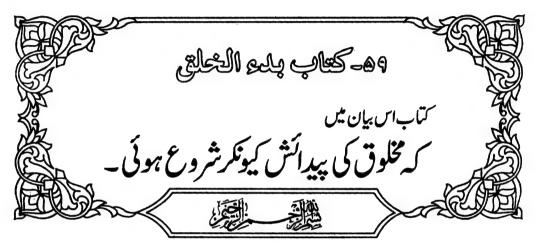

# آب ما جاء في قول الله تعالى :

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْـخَلْقَ ثُمٌّ يُعِيْدُهُ، وَهُوَ الَّذِي يَبْدُهُ، وَهُوَ الْمَوْدُ عَلَيْهِ ﴿ وَالرَّوْمُ : ٢٧]

قَالَ الرَّبَيْعُ بْنُ خُنَيمٍ وَالْحَسَنُ : كُلِّ عَلَيْهِ هَيُّنٌ. وَهَيِّنٌ : مِثْل لَيْن ولَيِّن، ومَيْت وميِّت.وَضَيْقٌ وَضَيِّقٌ.

﴿ أَفَعَيِنَا ﴾: أَفَاعْيَا عَلَيْنَا. حِيْنَ أَنْشَأَكُمْ وَأَنْشَأَ خَلْقَكُمْ.

﴿ لُغُوبِ ﴾: النَّصَبُ. ﴿ أَطُورًا ﴾: طَورًا كَذَا، وَطُورًا كَذَا. عَدَا طُورًا : إِي قَدْرَه.

باب اور الله پاک نے (سورہ روم میں)جو فرمایا اس کی تغییر کہ اللہ بی ہے جس نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا' اور وہی پھردوبارہ (موت کے بعد) زندہ کرے گا اور بیر (دوبارہ زندہ کرنا) تو اس پر اور بھی آسان

اور ربیج بن خیم اور امام حسن بھری نے کہا کہ یوں تو دونوں بینی (پلی مرتبہ پیدا کرنا پھر دوبارہ زندہ کر دینا) اس کے لئے بالکل آسان ہے۔ (لیکن ایک کو بینی پیدائش کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کو زیادہ آسان طاہر کے اعتبار ہے کہا) ھنٹ اور ھیّت کو لَیٰن اور لیّت منت اور میّت و سَنق اور صَیّق کی طرح (مشدد اور مخفف) دونوں طرح پڑھنا میّت مین شور ہو اور سور ہ تی میں جو لفظ اَفَعِیننا آیا ہے اس کے معنی ہیں کہ کیا ہمیں پہلی بار پیدا کرنے نے عاجز کردیا تھا۔ جب اس خدانے تم کو پیدا کیا اور اس سورت میں (الله پیدا کر دیا تھا اور تہمارے مادے کو پیدا کیا اور اس سورت میں (الله تعالی کے ارشاد میں) لفؤٹ کے معنی شکن کے ہیں اور سور ہ نوح میں تعالی کے ارشاد میں) لفؤٹ کے معنی شکن کے ہیں اور سور ہ نوح میں تعالی کے ارشاد میں) لفؤٹ کے معنی شکن کے ہیں اور سور ہ نوح میں تعالی کے ارشاد میں) لفؤٹ کے معنی شکن کے ہیں اور سور ہ نوح میں

جو فرمایا اَظوَادَااس کے معنی ہیہ ہیں کہ مختلف صورتوں میں تہمیں پیدا کیا۔ مجمی نطفہ ایسے خون کی پھلی پھر گوشت پھر ہڈی یوست۔ عرب لوگ بولا کرتے ہیں عَدَاطَوْرَ وُلِعِنى فلاں اپنے مرتبہ سے ہردھ گیا۔ یماں اطوار کے معنی رہے کے ہیں۔

قرآن شریف میں سورہ مریم میں لفظ وَ هُوَ هَنِيْ آيا ہے۔ حضرت امام بخاری رہایتے نے اس مناسبت سے اس لفظ کی تشریح کردی کہ ر بج اور حسن کے قول میں یہ لفظ آیا ہے اور سورہ نی اور سورہ نوح کے لفظوں کی تشریح اس لئے کہ ان آیتوں میں آسال اور ذمین اور انسان کی بیدائش کابیان ہے اور یہ باب بھی اس بیان میں ہے۔

٣١٩٠ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرِ قَالَ أَخْبَرَنا سُفْيَانٌ عَنْ جَامِعٍ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ صَفُوانَ بْن مُحْرِز عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْن رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((جَاءَ نَفَرٌ مِنْ بَنِي تَمِيْم إلَى النَّبِيِّ اللَّهِ فَقَالَ: ((يَا بَنِي تَمِيْم أَبْشِرُوا)). قَالُوا: بَشَرْتَنا فَأَعْطِنَا. فَتَغَيّر وَجْهُهُ. فَجَاءَهُ أَهْلُ الْيَمَن، فَقَالَ: ((يَا أَهْلَ الْيَمَنِ اقْبَلُوا الْبُشْرَى إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيْمٍ)). قَالُوا: قَبِلْنَا. فَأَخَذَ النَّبِيُّ اللهِ يُحَدِّثُ بَدْءَ الْحَلْقِ وَالْعَرْشِ. فَجَاءَ الْعَرْشِ. فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا عِمْرَانُ رَاحِلُتُكَ تَقَلَّتَتْ. لَيتَني لَمْ أَقُمْ). [أطرافه في: ٣١٩١، ٥٢٣٤، ٢٨٣٤، ٨١٤٧].

(۱۳۱۹) ہم سے محربن کثیرنے بیان کیا کما ہم کوسفیان توری نے خبر دی'انہیں جامع بن شداد نے 'انہیں صفوان بن محرز نے اور ان سے عمران بن حصین والله نے بیان کیا کہ بی متیم کے کچھ لوگ نی کریم سالیم کی خدمت میں آئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اے بی متیم کے لوگو! تہمیں بشارت ہو۔ وہ کنے لگے کہ بشارت جب آپ نے ہم کو دی ہے تو اب ہمیں کچھ مال بھی دیجئے۔ اس پر آنخضرت ساٹیلیم کے چرہ مبارک کا رنگ بدل گیا' پھر آپ کی خدمت میں یمن کے لوگ آئے تو آپ نے ان سے بھی فرمایا کہ اے یمن والو! بنو تمیم کے لوگوں نے تو خوش خبری کو قبول نہیں کیا' اب تم اسے قبول کر او۔ انموں نے عرض کیا کہ جم نے قبول کیا۔ پھر آپ مخلوق اور عرش اللی كى ابتداك بارك ميس تفتكو فرمانے لگے۔ است ميس ايك (نامعلوم) هخص آیا اور کها که عمران! تمهاری او نثنی بھاگ گئی۔ (عمران بٹاٹھ کہتے مس) کاش میں آپ کی مجلس سے نہ اٹھتاتو بھتر ہو تا۔

آ تخضرت سائید کے بو متیم کو اسلام لانے کی وجہ سے آخرت کی بھلانی کی خوش خبری دی تھی۔ بنو متیم کے لوگوں نے اپنی کم مسیری کی اسیری کی سے اس سوچ سے آپ سائید کم کو دکھ ہوا۔

کتے ہیں کہ یہ مانکنے والا اقرع بن حابس نای ایک جنگلی آدی تھا۔

٣١٩١ حَدُّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدُّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنَ مُحْرِزِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْن

(۱۹۱۹) ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے اعمش نے بیان کیا' کہا ہم سے حامع بن شداد نے بیان کیا' ان سے صفوان بن محرز نے اور ان سے عمران بن حصین بناٹنز نے بیان کیا کہ میں نبی کریم ملٹاییا کی خدمت میں

حُصَيْن رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((دَخَلْتُ عَلَى الَّذِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَقَلْتُ تَاقَتِي بِالْبَابِ. فَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ بَنِي تَمِيْم فَقَالَ: ((إقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا بَنِي تَمِيْم)). قَالُوا: قَدْ بَشَرْتَنَا فَأَعْطِنَا (مَرَّتَيْن). أَثُمُّ دَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ: ((إقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا أَهْلَ الْيَمَنِ إِذْ لَـمْ يُقَبُّلُهَا بِنُو تَمِيْمٍ)). قَالُوا : قَبَلْنَا يَا رَسُولِ ا للهِ. قَالُوا: جِئْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ هَذَا الأَمْرِ. قَالَ: ((كَانَ اللَّهُ وَلَـمْ يَكُنُ شَيْءٌ غَيْرُهُ. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء. وَكَتَبَ فِي الدُّكُرِ كُلُّ شَيْء. وَخَلَقَ السُّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ)). فَنَادَى مُنَادِ: ذَهَبَتْ نَاقَتُكَ يَا ابْنَ الْحُصَيْنِ. فَأَنْطَلَقْتُ فَإِذَا هِي يَقْطَعُ دُوْنَهَا السَّرَابَ. فَوَ اللهِ لَوَدِدْتُ أَنَّى

[راجع: ٣١٩٠]

كُنْتُ تَرَكْتُهَا)).

٣١٩٢ وَرُوَى عِيْسَى عَنْ رَقَبَةَ عَنْ قَيْسٍ بْن مُسْلِم عَنْ طَارِق بْنِ شِهَابٍ قَالَ: ((سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَامَ فِيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَقَامًا، فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ، حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهِ، وَنُسِيَهُ مَنْ نَسِيهِ)).

حاضر ہوا۔ اور اینے اونٹ کو میں نے دروازے ہی پر باندھ دیا۔ اس کے بعد بی متیم کے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں عاضر ہوئے۔ آپ النا ان سے فرمایا اے بنو تمیم! خوش خبری قبول کرو۔ انہوں نے ووبار کما کہ جب آپ نے ہمیں خوش خبری دی ہے تو اب مال بھی ریجئے۔ پھریمن کے چند لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ آپ والو! بنو تميم والول نے تو نسيں قبول كى۔ وہ بولے يارسول الله! خوش خرى ہم نے قبول كى۔ پروہ كنے لكے ہم اس لئے حاضر ہوئے ہيں تاكد آپ سے اس (عالم كى بيدائش) كا حال يو چيس- آپ التي يان فرمایا اللہ تعالی ازل سے موجود تھا اور اس کے سواکوئی چیز موجود نہ تھی اور اس کاعرش پانی پر تھا۔ لوح محفوظ میں اس نے ہر چیز کو لکھ لیا تھا۔ پھراللد تعالیٰ نے آسان و زمین کوبیداکیا۔ (ابھی بیہ باتیں ہوہی رہی تھیں کہ ) ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ ابن الحصین! تماری او نٹنی بھاگ گئی۔ میں اس کے پیچھے دوڑا۔ دیکھاتو وہ سراب کی آ ڑیں ہے (میرے اور اس کے نیچ میں سراب حائل ہے لینی وہ ریتی جو وهوپ میں یانی کی طرح چیکتی ہے) اللہ تعالی کی قتم 'میرا ول بہت چھتایا کہ کاش 'میں نے اسے چھوڑ ویا ہو تا(اور آل حفرت سی اللہ اللہ حديث سني ہوتي)۔

(١٩٢٦) اور عيى نے رقبہ سے روايت كيا انهول نے قيس بن مسلم ے انہوں نے طارق بن شاب سے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عربن خطاب بالتو سے سنا آپ نے کما کہ ایک مرتبہ نبی کریم مالی ایل نے منبرر کھڑے ہو کر ہمیں وعظ فرمایا اور ابتدائے خلق کے بارے میں ہمیں خردی۔ یہاں تک کہ جب جنت والے اپنی منزلول میں داخل ہو جائیں گے اور جنم والے اپنے ٹھکانوں کو پہنچ جائیں گے (وہاں تک ساری تفصیل کو آپ نے بیان فرمایا) جے اس مدیث کویاد ر کھنا تھااس نے یاد ر کھااور جے بھولنا تھاوہ بھول گیا۔

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے سواسب چیزیں حادث اور مخلوق ہیں۔ عرش فرش آسان زمین سب میں اتی بات ہے کیونیٹ کے عرش اس کا اور سب چیزوں سے پہلے وجود رکھتا تھا۔ گر حادث اور تخلوق وہ بھی ہے۔ غرض اس مدیث سے حکماء کا فد ہب باطل ہوا جو اللہ کے سوا مادے اور اوراک لینی عقل اور آسان اور زمین سب چیزوں کو قدیم مانتے ہیں اور ان صوفیہ کا بھی رو ہوا جو روح انسانی کو مخلوق نہیں کہتے۔ اس مدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ نے سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا' پھر زمین و آسان وغیرہ وجود میں آئے۔

٣١٩٣ حَدُّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنْ أَبِي الْمُوْنَ مَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ((أَرَاهُ يَقُولُ اللهِ قَالَ: شَتَمَنِي اللهِ عَلَيْ ((أَرَاهُ يَقُولُ اللهِ قَالَ: شَتَمَنِي اللهِ عَلَيْ (أَرَاهُ يَنْبُغِي يَقُولُ اللهِ قَالَ: شَتَمَنِي وَيُكَذَّبُنِي وَمَا يَنْبُغِي يَنْبُغِي لَهُ أَنْ يَشْتُمُنِي وَيُكذَّبُنِي وَمَا يَنْبُغِي لَهُ أَنْ يَشْتُمُهُ فَقُولُهُ : إِنَّ لِي وَلَدًا. وَأَمَّا لَهُ اللهِ فَقَولُهُ : إِنَّ لِي وَلَدًا. وَأَمَّا تَكْذِيبُهُ فَقَولُهُ: لَيْسَ يُعِيدُنِي كَمَا بَدَأَنِي)).

(۱۹۹۳) مجھ سے عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیان کیا ان سے ابو احمد نے بیان کیا ان سے ابو احمد نے بیان کیا ان سے سفیان توری نے ان سے ابوالزناد نے ان سے اعرج نے اور ان نے ابو ہریرہ خواتھ نے کہ نبی کریم سائی ہے نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ ابن آدم نے مجھے گالی دی اور اس کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ مجھے گالی دیتا۔ اس نے مجھے جھٹلایا اور اس کے لئے یہ بھی مناسب نہ تھا۔ اس کی گالی ہے ہے کہ وہ کتا ہے میرا بیٹا ہے اور اس کا جھٹلاتا ہے ہے کہ وہ کتا ہے کہ جس طرح اللہ نے مجھے پہلی بار پیدا کیا ووبارہ (موت کے بعد) وہ مجھے زندہ نہیں کر سکے گا۔

[طرفاه في: ٩٤٧٤، د١٩٤].

موت کے بعد افروی زندگی کا تصور وہ ہے جس پر تمام انجیاء کرام کا اتفاق رہا ہے' قررات' زبور' انجیل' قرآن حی کہ اس میسیمی ملک (ہندوستان) کی ذہبی کتب میں بھی مرنے کے بعد ایک نئی زندگی کا تصور موجود ہے۔ اس کے باوجود کفار نے بیشہ اس عقیدے کی تکذیب کی اور اس نا ممکن قرار ویا ہے اور اس پر بہت سے استحالات پیش کرتے چلے آ رہے ہیں جو سب باطل محض اور توجہات فاسدہ ہیں۔ اس حدیث میں اس عقیدہ پر وضاحت کی گئی ہے کہ آ فرت کی زندگی کا انکار کرنا اللہ پاک کو جمثلانا ہے۔ جس اللہ نے انسان کو پہلا وجود عطا فرمایا' اس کے لیے دوبارہ انسان کو پیدا کرنا کیوں مشکل ہو سکتا ہے۔ ایسا ہی باطل عقیدہ عیسائیوں کا ہے جو اللہ کے اور بہت ہی بیودہ الزام ہے' وہ اللہ ایسے الزامات سے مبرا ہے اور کیا بہت ہی بیودہ الزام ہے' وہ اللہ ایسے الزامات سے مبرا ہے اور اللہ کا بیٹا قرار دینا بہت ہی بودہ بات منہ سے نکالنا اور حضرت عیلیٰ عظری کو اللہ کا بیٹا قرار دینا بہت ہی برا جموث ہے۔ جو مرا سر غلط بعیداز عقل و بے ہودگی ہے۔ چو مہرا سر غلط بعیداز عقل و ب

٣٩٩٤ - حَدُّثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدِ قَالَ حَدُّثَنَا مُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي مَرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ الم

(۱۹۹۳) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے مغیرہ بن عبدالرحلٰ قرقی نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا' ان سے اعرج نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' جب اللہ تعالی مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب (لوح محفوظ) میں' جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے' اس نے لکھا کہ میری رحمت میرے اس کے پاس عرش پر موجود ہے' اس نے لکھا کہ میری رحمت میرے

## مخلوق کی پیدائش کیونکر شروع ہوئی۔

رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَصَبِي)). [أطرافه في: عُصريرغالب م

3.37, 7/37, TO37, TOOV,

socv].

آئی ہے اللہ عدیث سے بھی ابتدائے مخلق پر روشن ڈالنا مقصود ہے۔ صفات اللی کے لیے جو الفاظ وارد ہو گئے ہیں ان کی حقیقت اللہ کے حوالہ کرنا اور طاہر پر بلاچوں و چرا ایمان لانا ہی سلامتی کا راستہ ہے۔

طیبی نے کہا کہ رحمت کے غالب ہونے میں اشارہ ہے کہ رحمت کے مستحقین بھی تعداد کے لحاظ سے غضب کے مستحقین پر غالب رہیں گئ رحمت ایسے لوگوں پر ہو گا عالب رہیں گئ رحمت ایسے لوگوں پر ہو گا عالب رہیں ہوا۔ بر ظاف اس کے غضب ان ہی لوگوں پر ہو گا جن سے گناہوں کا صدور ثابت ہو گا۔ اللهم ارحم علینا یا ارحم الراحمین

#### ٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي سَبْعِ أَرَضِيْنَ،

وَقُولُ اللهُ تَعَالَى :

والله الذي خَلَق سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَمِنَ الْأَرْضِ مِنْلَهُنَ، يَتَوَلّ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَ الْأَرْضِ مِنْلَهُنَ، يَتَوَلّ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَ الله يَعْلَم كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر، وَأَنَّ الله قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا ﴾ وَأَنَّ الله قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا ﴾ وأن الله قَدْ إلى الله المَرْفُوعِ ﴾: والطلاق: ١٢]. ﴿ وَالسَقْفِ الْمَرْفُوعِ ﴾: ويَوَانٌ هِلَهُماءُ. ﴿ وَالسَقْفِ الْمَرْفُوعِ ﴾: حَيَوانٌ ﴿ الْحَبُكُ ﴾: السيواؤها وحسنها. حَيَوانٌ ﴿ الْحَبُكُ ﴾: السيواؤها وحسنها. ﴿ وَأَلْفَتُ ﴾: أخرجت ما فِيها مِن ﴿ وَأَلْفَتْ ﴾: أخرجت ما فِيها مِن الْمَوتَى. ﴿ وَرَحَلْتُ ﴾ عَنْهُمْ. ﴿ طَحَاهَا ﴾ وَخَمَاها أَرْضِ، كَانَ فَيْهَا الْمَوْمَ وَالله وَيَهَا الله وَيَهَا الله وَيَهَا الْحَيْوانُ نَوْمُهُمْ وَسَهُوهُ مَنْ وَالله وَيَهُمْ وَالله وَاله وَالله وَ

#### باب سات زمینوں کابیان

اور الله تعالی نے سورہ طلاق میں فرمایا کہ الله تعالی ہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کے سات آسان اور آسان ہی کی طرح سات زمینیں۔
الله تعالی کے احکام ان کے درمیان اترتے ہیں۔ یہ اس لئے تاکہ تم کو معلوم ہو کہ الله تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور الله تعالی نے ہر چیز کو اپنے علم کے اعتبار سے گھرر کھاہے اور سورہ طور میں والمسقف المرفوع سمکھا ﴾ ہے مراد آسان ہے اور سورہ والنازعات میں جو ﴿ دفع سمکھا ﴾ ہے سمک کے معنی بناء عمارت کے ہیں۔ اور سورہ والذاریات میں جو حبک کالفظ آیا ہے اس کے معنی برابر ہونا یعنی ہموار اور خوبصورت ہونا۔ سورہ اذا المسماء انشقت میں جو لفظ اذنت ہے اس کامعنی من لیا اور مان لیا اور لفظ القت کامعنی جتنے مردے اس میں شے ان کو نکال کر باہر ڈال دیا 'فالی ہو گئی۔ اور سورہ والیل میں جو لفظ طعاما ہے اس کے معنی باہر ڈال دیا 'فالی ہو گئی۔ اور سورہ والیل میں جو لفظ طعاما ہے اس کے معنی روئے یا ہو گئی۔ اور سورہ والیل میں جو لفظ طعاما ہے اس کے معنی روئے زمین کے ہیں 'وہی جاندار رہتے سوتے اور جاگتے ہیں۔

جن کے لیے دیمین گویا ایک چھونا ہے جو اللہ پاک نے خود بچھا دیا ہے۔ جس کے بارے میں یہ ارشاد بھی ہے ﴿ مِنْهَا حَلَفْنَكُمْ وَفِيْهَا لَمِينَ مَا لَكُ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَاللّهُ عَلَمُ عَاللّهُ عَلَمُ عَلَمُ

نص قرآنی سے سات آسانوں اور ان ہی کی طرح سات زمینوں کا وجود ثابت ہوا' پس جو ان کا انکار کرے وہ گویا قرآن ہی کا انکار کر رہا ہے۔ اب سات آسانوں اور سات زمینوں کی بے حد کھوج میں لگنا انسانی حدود اختیارات سے آگے تجاوز کرنا ہے ۔ قو کار زمین را کو ساختی کہ بآساں نیز پر داختی

٣٩٩٥ - حَدُّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَلَيْةً عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَلَيْةً عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً أَنَاسٍ خُصُومَةً فِي أَرْضٍ، فَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةً فَذَكَرَ لَهَا ذَلِكَ - فَقَالَتْ : يَا أَبَا عَلَى سَلَمَةً اجْتَنِبِ الأَرْضَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الأَرْضَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الأَرْضَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ سَلَمَةً اجْتَنِبِ الأَرْضَ، فَيدَ شِبْرٍ طُوقَةً مِنْ سَبْع أَرْضِيْنُ).[راجع: ٣٤٤٢]

٣١٩٦ - حَدُّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ النّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ أَخَذَ شَيْنًا مِنَ الأَرْضِ بِغَيْرٍ حَقَّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِيْنَ)).

[راجع: ٢٤٥٤]

۔ ان احادیث سے سات زمینوں کا ثبوت حاصل ہوا۔ جس سے ظاہر ہوا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آسانوں اور زمینوں کا سات سات ہونا ایک اٹل مقیقت ہے۔

٣١٩٧ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى قَالَ حَدُّنَا أَلْمُتَنَّى قَالَ حَدُّنَا أَلُوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ فَقَا قَالَ: ((الزَّمَانَ قَدِ النَّبِيِّ فَقَا قَالَ: ((الزَّمَانَ قَدِ النَّبِيِّ فَقَا قَالَ: (الزَّمَانَ قَدِ النَّبِيِّ فَقَا قَالَ: (الزَّمَانَ قَدِ النَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ. "السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ. "السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ. "السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ خُرُمٌ : ثَلاَلَةٌ مُتَوَالِيَاتُ صَالَى اللهُ مُحَرَّمُ اللهِي بَيْنَ جُمَادِي وَرُجُبُ مضرَ الّذِي بَيْنَ جُمَادِي

(۱۹۹۵) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہا ہم کو اساعیل بن علیہ نے خبروی انہیں علی بن مبارک نے کہا ان سے یکی بن ابی کثیر نے بیان کیا ان سے محمد بن ابراہیم بن حارث نے ان سے ابو سلمہ بن عبدالرحل نے ان کا ایک دو سرے صاحب سے ایک زمین کے بارے میں جھڑا تھا۔ وہ حضرت عاکشہ رہی ہیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے (جواب میں) فرمایا ابوسلمہ! کسی کی زمین (کے ناحق لینے) سے بچو کیونکہ رسول اللہ مالی ابوسلمہ! کسی کی زمین (کے ناحق لینے) سے بچو کیونکہ رسول اللہ مالی کیا باشت کے برابر بھی کسی نے (زمین کے برابر عبی) ظم کیا تو (قیامت کے دن) سات زمینوں کا طوق اسے بال

(۱۹۹۲) ہم سے بشرین محد نے بیان کیا' انہیں عبداللہ بن مبارک نے خبردی' انہیں موکیٰ بن عقبہ نے' انہیں سالم بن عبداللہ بن عمر نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم ساتھ کے نے فرمایا' جس نے کسی کی زمین میں سے کچھ ناحق لے لیا' تو قیامت کے دن اسے سات زمینوں تک دھنسایا جائے گا۔

ہ بوت کا من ہوا۔ ، ن سے کا ہر ہوا کہ طراق و طریف کی رو کی یں ا ہوں اور ریوں ہ -لَمُثَنَّی قَالَ (کا ۱۹۹۷) ہم سے مجمد بن فٹی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے

(۱۹۹۷) ہم سے محمد بن مٹنی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عبدالوہاب ثقفی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عبدالوہاب ثقفی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ایوب شختیانی نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے محمد بن سیرین نے بیان کیا' ان سے الوبکرہ کے صاحب زادے (عبدالرحمٰن) نے بیان کیا اور ان سے الوبکرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' زمانہ گھوم پھر کراسی حالت پر آگیا جیسے اس دن تھاجس دن اللہ تعالیٰ نے آسان اور زمین پیدا کی تھی۔ سال بارہ مہینوں کا ہو تا ہے' چار مینے اس میں سے حرمت کے ہیں۔ تین تو پے در پے۔ ذیقعدہ' ذی الحجہ اور محرم اور (چوتھا) رجب مصر جو جمادی الاخری اور شعبان کے الحجہ اور محرم اور (چوتھا) رجب مصر جو جمادی الاخری اور شعبان کے

چ میں پڑتا ہے۔ خاص وَشُعْبَان)). [راجع: ٦٧]

آبیج میں اپنا اس میں ایک جہات تھی کہ وہ بھی محرم کو صفر کر دیتے۔ کہیں اپنا اغراض فاسدہ کے تحت ذی الحجہ کو اللہ بیاک نے صحیح مہینہ بتلا دیا۔ زمانہ کے گوم آنے ہے یک مطلب ہے کہ جو اصل مہینہ اس دن سے شروع ہوا تھا، جس دن اس نے زمین آسان بیدا کیے تھے۔ اس حباب سے اب صحیح مہینہ قائم ہوگیا۔ اس سے قری مہینوں کی نضیات بھی فابت ہوئی، جن سے ماہ و سال کا حساب مین فطرت کے مطابق ہے۔ جس کا دن شام کو ختم ہوتا اور صبح سے شروع ہوتا ہے۔ اس کا مہینہ بھی تعیں دن کا اور بھی ۲۹ دن کا ہوتا ہے۔ اس کا حساب ہر ملک میں رؤیت ہلال پر موقوف ہے۔

#### باب ستارون كابيان

قادہ نے (قرآن مجید کی اس آیت کے بارے میں) ''کہ ہم نے زینت دی آسان دنیا کو (تارول کے) چراغوں سے ''کہا کہ اللہ تعالی نے ان ستارول کو تین فائدول کے لیے پیدا کیا ہے۔ انہیں آسان کی زینت بنایا' شیاطین پر مارنے کیلئے بنایا۔ اور (رات کی اندھیریوں میں) انہیں صحیح راستہ پر چلتے رہنے کیلئے نشانات قرار دیا۔ پس جس شخص نے ان کے سوا دو سری باتیں کہیں' اس نے فلطی کی' اپنا حصہ تباہ کیا (ابنا

#### ٣- بَابُ فِي النَّجُوم

وَقَالَ قَتَادَةُ ﴿ وَلَقَدْ زُينًا السَّمَاءَ الدُّنْيا بِمَصَابِيْحَ ﴾ [الملك: ٥]: خُلِقَ هَذِهِ النَّجُومِ لِثَلَاثِ: جَعَلَهَا زِيْنَةً لِلسَّمَاءِ: وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِيْنِ، وَعَلاَمَاتِ يُهْتَدَي بِهَا، فَمَنْ تَأُولَ فِيْهَا بِفَيْرِ ذَلِكَ أَخْطَأ وَأَضَاعَ نَصِيْبَهُ وَتَكَلَّفَ مَا لاَ عِلْمَ لَهُ بهِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿هَشِيْمَا ﴾ مُتَغَيِّرًا. وَالأَبُّ: مَا يَأْكُلُ الأَنْعَامُ. وَالأَنَامُ الْحَلْقُ. بَرْزَخٌ: حَاجِبٌ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿أَلْفَافًا ﴾: مُلْتَفَةً. وَالْغُلُبُ: الْمُلْتَفَّة: فِرَاشًا : مِهَادًا. كَقَوْلِهِ: ﴿وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرُّ﴾، ﴿نَكِدًا ﴾ : قَلِيْلاً.

وقت ضائع کیایا ا پنا ایمان کھویا) اور جو بات غیب کی معلوم نہیں ہو سکتی اسکو اس نے معلوم کرنا چاہا۔ ابن عباس بی شین نے کہا کہ سور ہ کہف میں لفظ ہشیما ہے اس کا معنی بدلا ہوا۔ الاب کے معنی مویشیوں کا چارہ۔ یہ لفظ سور ہ عبس میں ہے اور سور ہ رحمٰن میں لفظ الانام بمعنی گلوق ہے اور لفظ بوز خ بمعنی پردہ ہے۔ اور مجابد تابعی نے کہا کہ لفظ الفاف بمعنی ملتفة ہے۔ اسکے معنی گرے لیٹے ہوئے۔ العلب بھی بمعنی الله فار الفاف بمعنی ملادا ہے۔ جیسے اللہ تعالی نے سور ہ بقرہ میں فرمایا۔ ﴿ ولكم فی الارض مستقر ﴾ (مشقر بھی بمعنی مہاد ہے۔ اور سور ہ اعراف میں جولفظ فر اشابہ علی مستقر ﴾ (مشقر بھی بمعنی مہاد ہے) اور سور ہ اعراف میں جولفظ نكدا ہے اس كا معنی تھوڑا ہے۔

جیم میں اس سے ستارہ کا رہ ہوا جو گمان کرتے ہیں کہ ستارہ سے ستارہ شناسوں کا رہ ہوا جو گمان کرتے ہیں کہ ستاروں سے سیارہ شناسوں کا رہ ہوا جو گمان کرتے ہیں کہ ستاروں کو جملہ کو گوں پر اثر پڑتا ہے۔ بچ فرمایا کہ کذب المنجمون و رب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قتم نجوی جھوٹے ہیں جو ستاروں کو جملہ تاثیرات کا مالک بتاتے ہیں۔

عابُ صِفَّةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ
 ﴿ يَحُسُبُانَ ﴿ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا لَمِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ إِلَّا لَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لَا اللَّالَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لَمُنْ

قَالَ مُجَاهِدٌ كَحُسْبَانَ الرَّحَى. وَقَالَ غَيْرَهُ : بِحِسَابِ وَمَنَاذِلَ لا يَعْدُوانِهَا. حُسْبَانٌ: جَسَاعَةُ الْحِسَابِ، مِثْلُ شِهَابِ وَشَهْبَان. صُحَاهَا: صَوَوُهَا. مِثْلُ شِهَابِ وَشَهْبَان. صُحَاهَا: صَوَوُهَا. مَثْلُ شِهَابِ وَشَهْبَان. صُحَاهَا: صَوءُ اَحَدِهِمَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَر: لا يَسْتُرُ صَوءُ اَحَدِهِمَا صَوءَ الآخَر، وَلا يَسْبِق لَهُمَا ذَلِك. سَابِق صَوءَ الآخَر، وَلا يَسْبِق لَهُمَا ذَلِك. سَابِق النَّهْارِ : يَتَطَالَبَان حَيْنَان. نَسْلَخُ: نُخْرِجُ النَّهْارِ : يَتَطَالَبَان حَيْنَان. نَسْلَخُ: نُخْرِجُ النَّهُمَا وَلَهُمَا وَلَكَ. سَابِق أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَر، وَلَا يَشْبَقُ مِنْهَا، فَهِي عَلَى حَافَتَيْهَا مَا لَمْ يَنْشَقُ مِنْهَا، فَهِي عَلَى حَافَتَيْهَا مَا لَمْ يَنْشَقُ مِنْهَا، فَهِي عَلَى حَافَتَيْهَا مَا لَمْ يَنْشَقُ مِنْهَا، فَهِي عَلَى حَافَتَيْهَا كَفُورُكَ تُكُورُ اللّهُ عَلَى الْحَقَيْقَا الْمُور. اَغُطَشَ وَجَنْ: كَوْرُتْ تُكُورُ اللّهَ عَلَى الْحَسَنُ: كُورُتْ تُكُورُ اللّهَ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا وَسَقَ: خَتَى يَذْهَبَ صَووُلُهَا. وَاللّهُ إِلَى وَمَا وَسَقَ: خَتَى يَذْهَبَ صَووُلُهُا. وَاللّهُ وَمَا وَسَقَ: عَلَى يَذْهَبَ صَووُلُهُا. وَاللّهُ إِلَى وَمَا وَسَقَ: عَلَى يَذْهُبُ صَودُهُا. وَاللّهُ إِلَى وَمَا وَسَقَ: عَلَى يَذْهُبُ صَودُهُا. وَاللّهُ إِلَى الْمُعْرَاتُ تُكُورُ اللّهُ عَلَى وَمَا وَسَقَ: عَلَى الْمُؤْلُولُ وَمَا وَسَقَ:

## باب سورہ کر حمٰن کی اس آیت کی تفسیر کہ سورج اور چاند دونوں حساب سے چلتے ہیں۔

الم العنی چکی کی طرح گومتے ہیں اور دو سرے لوگوں نے یوں کما لعنی حساب سے مقررہ منزلوں میں پھرتے ہیں' زیادہ نہیں بڑھ کے۔ افظ حسبان حساب کی جمع ہے۔ جیسے لفظ شماب کی جمع شہبان ہے۔ اور سورہ والشمس میں جو لفظ صحاحا آیا ہے۔ ضمیٰ روشنی کو کتے ہیں اور سورہ والشمس میں جو یہ آیا ہے کہ سورج چاند کو نہیں پاسکنا' لیتی ایک کی روشنی دو سرے کو ماند نہیں کر سکتی نہ ان کو یہ بات سزا وار ہے اور اسی سورہ میں جو الفاظ و لا اللیل سابق النهاد ہیں ان کا مطلب یہ کہ دن اور رات ہر ایک دو سرے کے طالب ہو کر لیکے جا رہے ہیں اور اسی سورہ میں نظ انسلخ کا معنی یہ ہے کہ دن کو رات سے اور رات کو دن سے ہم نکال لیتے ہیں اور سورہ حاقہ میں جو واحیة کا لفظ ہے۔ و ھی کے معنی پھٹ جانا' اور اسی سورہ میں جو یہ ہے کہ والملک علی ارجانها کی لیعنی فرشتے آ سانوں کے کناروں پر ہوں گے دب تک وہ پھٹے گا نہیں۔ جیسے کتے ہیں وہ کنویں کے کناروں پر ہوں گے جب تک وہ کویں کے کنارے پر ہے۔

اور سورة والنازعات مين جو لفظ اغطش اور سورة انعام مين لفظ جَنَّ

ہے ان کے معنی اندھیری کے ہیں۔ یعنی اندھیاری کی اور اندھیاری

ہوئی اور امام حسن بھری نے کما کہ سور ہ اذالشمس میں کورت کاجو

لفظ ہے اس کامعنی یہ ہے جب لپیٹ کر تاریک کردیا جائے گا اور سورہ

انشقت میں جو وما وسق کالفظ ہے اسکے معنی جو اکٹھا کرے۔ اس

سورة ميں اتسق كامعنى سيدها موا' اور سور ، فرقان ميں جو برو جا كالفظ

ہے۔ بروج سورج اور چاند کی منزلوں کو کہتے ہیں اور سور ہ فاطر میں جو

حرور کالفظ ہے۔ اسکے معنی دھوپ کی گرمی کے ہیں۔ اور ابن عباس

نے کہا ، حرور رات کی گری اور سموم دن کی گری۔ اور سور و فاطریس

جَمَعَ مِنْ دَأَبَّةٍ. اتُّسَقَ : اسْتَوَى. بُرُوجًا: مَناَزِلَ الشَّمْس وَالْقَمَرِ. الْحَرُورُ بالنَّهَار مَعَ الشَّمْسِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الْحُرُورُ باللَّيْل، وَالسَّمُومُ بِالنَّهَارِ. يُقَالُ : يُولِجُ

يُكَوِّرُ وَلِيْجَةً، كُلُّ شَيْءِ أَدْخَلْتَهُ فِي شَيْءٍ.

جو يولج كالفظ باس كے معنى لييتا باندر داخل كرتا ہے۔ اور سورۂ توبہ میں جو ولیجہ کالفظ ہے اس کے معنی اندر گھساہوالیعنی راز (PUI99) ہم سے محربن بوسف نے بیان کیا کما ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا'ان سے اعمش نے 'ان سے ابراہیم تیمی نے 'ان سے ان ك باب يزيد بن شريك في اور ان سے ابوذر غفارى بخات في بيان کیا کہ نبی کریم ملتی کیا نے 'جب سورج غروب ہوا توان سے بوچھا کہ تم کو معلوم ہے یہ سورج کمال جاتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو علم ہے۔ آپ سٹھیلم نے فرمایا کہ بیہ جاتا ہے اور عرش کے نیچ پہنے کر پہلے سجدہ کرتا ہے۔ پھر (دوبارہ آنے کی) اجازت چاہتا ہے اور اسے اجازت دی جاتی ہے اور وہ دن بھی قریب ہے' جب بير سجده كرے گاتواس كاسجده قبول نه مو گااور اجازت چاہے گا لیکن اجازت نہ ملے گی۔ بلکہ اس سے کما جائے گا کہ جمال سے آیا تھا وہیں واپس چلا جا۔ چنانچہ اس دن وہ مغرب ہی سے نکلے گا۔ اللہ تعالی كَ فرمان" ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرِّلَّهَا ذُلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ

الْعَلِينِم ﴾ (ليس: ٣٨) ميس اسي طرف اشاره ب-

٣١٩٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي ذَرٌّ رَضِيَ ا اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ لَأَبِي ذَرٌّ حِيْنَ غَرَبَتِ الشُّمْسُ : ((أَتَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ؟)) قُلْتُ: ا للهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ((فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَـحْتَ الْعَرْشِ، فَتَسْتَأْذِنَ فَيُؤذَنُ لَهَا، وَتُوشِكُ أَنْ تَسْجُدَ فَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا، وَتَسْتَأْذِنَ فَلاَ يُؤْذَنَ لَهَا: فَيُقَالُ لَهَا: ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جَنْتِ، فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا)). فَذَلِكَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِـمُسْتَقَرُّ لَهَا، ذَلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْرِ الْعَلِيْمِ﴾ [يس: ٣٨]. [أطرافه في: . [ ٧ ٤ ٧ . ٧ ٤ ٧ ٤ ٧ . ٣ ٤ ٧ ] .

اس مدیث بیل منکرین مدیث نے کی اشکال پیدا کیے ہیں 'ایک یہ کہ سورج زبین کے پنچ جاتا ہے نہ عرش کے پنچ۔ اور اسلامی دوسری روایت بیل یہ مضمون موجود ہے تعرب فی عین حمنة دوسرے یہ کہ زبین اور آسان گول کرے ہیں تو سورج ہر وقت عرش کے پنچ ہے۔ پھر خاص غروب کے وقت جاتا کیا معنی؟ تیسرے سورج ایک بے روح اور بے عقل جسم ہے اس کا سجدہ کرنا اور اس کو اجازت ہونے کے کیا معنی؟ چوتھے اکثر حکیمول نے مشاہدہ سے معلوم کیا ہے کہ زبین متحرک اور سورج ساکن ہے تو سورج کے کیا معنی؟

پہلے اشکال کا جواب یہ ہے کہ جب زیمن کروی ہوئی تو ہر طرح ہے عرش کے نیچے ہوئی اس لیے غروب کے وقت یہ کہہ سکتے ہیں

کہ سورج زیمن کے نیچے گیا اور عرش کے نیچے گیا۔ دو سرے اشکال کا جواب یہ ہے کہ بے شک ہر نقطے اور ہر مقام پر سورج عرش کے

نیچے ہے اور وہ ہر وقت اپنے مالک کے لیے سجدہ کر رہا ہے اور اس ہے آگے برضنے کی اجازت مانگ رہا ہے لیکن چو نکہ ہر ملک والوں کا
مغرب اور مشرق مختلف ہے اس لیے طلوع اور غروب کے وقت کو خاص کیا۔ تیمرے اشکال کا جواب یہ ہے کہ یہ کمال سے معلوم ہوا
کہ سورج بے جان اور بے عقل ہے۔ بہت می آیات و احادیث سے سورج اور چاند اور زیمن اور آسمان سب کا اپنے اپ ورجہ شرب
صاحب روح ہونا ثابت ہے۔ چوتھے اشکال کا جواب یہ ہے کہ بہت سے حکیم اس امر کے بھی قائل ہیں کہ زیمن ساکن ہے اور سورج
اس کے گرد گھومتا ہے اور اس بارے ہیں طرفین کے دلاکل متعارض ہیں۔ اور طاہر قرآن و حدیث سے تو سورج اور چاند اور تاروں
می کی حرکت نکاتی ہے۔ (مختمراز وحیدی)

آیت شریفه ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِیْ لِمُسْتَقَرِّلُهَا ﴾ (ایس: ۳۸) یس متعرّ برد بتائے عالم کا انتظاع به این الی انقطاع بقاء مدة العالم و اما قوله مستقرلها تحت العرش فلا ینکران یکون لها استقراء تحت العرش من حیث لاندرکه و لا نشاهده و انما اخبر عن غیب فلا نکذبه و لا نکیفه لان علمنا لا یحیط به انتهای کلام الطیبی .

٣٠٠١ حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو أَنْ حَدَّثَنِي عَمْرُو أَنْ عَبْدَ الوُحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنّهُ كَانَ يُحْبِرُ عَنِ النّبِيِّ اللهِ قَالَ: ((إِنْ أَنّهُ كَانَ يُحْبِرُ عَنِ النّبِيِّ اللهِ قَالَ: ((إِنْ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَحْسِفَانِ لِلمَوتِ أَحَدِ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَحْسِفَانِ لِلمَوتِ أَحَدِ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنّهُمَا أَيْتَانِ مِنْ آيَاتِ

(۱۰۲۰۰) ہم سے مسدد بن مسرمد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن فیروز عبداللہ بن فیروز عبداللہ بن فیروز واٹاج نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن عبدالرحلٰ واٹاج نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ جھے سے ابوسلمہ بن عبدالرحلٰ نے بیان کیا اور ان سے ابو ہررہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج اور چاند دونوں تاریک (بے نور) ہوجائیں مے۔

(۱۳۲۰) ہم سے یکی بن سلیمان نے بیان کیا کہا کہ جمعے سے عبداللہ
بن وہب نے بیان کیا کہا کہ جمعے عمو بن حارث نے خبردی ان سے
عبدالرحمٰن بن قاسم نے بیان کیا ان سے ان کے باپ قاسم بن محمہ
بن ابی بکرنے اور ان سے عبداللہ بن عمر ش اللہ نے بیان کیا۔ وہ نی کریم
میں ہے نقل کرتے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند میں
کسی کی موت وحیات کی وجہ سے گربن نہیں لگتا۔ بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی
نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں۔ اس لئے جب تم ان کو دیکھو تو تمانہ
نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں۔ اس لئے جب تم ان کو دیکھو تو تمانہ

ا للهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا)).

[راجع: ١٠٤٢]

٣٢٠٢ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: ((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُوُوا اللهَ)).

٣٢٠٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ ا لللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَنْهَا خَسَفَتِ الشَّمْسُ قَامَ فَكَبَّرَ وَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيْلاً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِـمَنْ حَمِدَهُ، وَقَامَ كَمَا هُوَ فَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً وَهِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى، ثُمَّ رَكَعَ رَكُوعًا طَوِيْلا وَهِيَ أَذْنَى مِنَ الرَّكْعَةِ الأُوْلَى، ثُمَّ سَجَدَ سُجُودًا طَويْلاً، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ سَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشُّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ فِي كُسُوف الشُّمْس وَالْقَمَر : ((إنَّهُمَا آيَتَانَ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَخْسِفَان لِـمَوتِ أَحَدٍ ولاً لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى

(۱۹۲۰۲) ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ جھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے جھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے عبدا للہ بن عباس رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں کسی کی موت و حیات سے ان میں گرئن نہیں لگا۔ اس لئے جب تم گرئن و کیھو تو اللہ کی یاد میں

کونکہ یہ جملہ انقلابات قدرت اللی کے تحت ہوتے رہتے ہیں پس ایسے مواقع پر خصوصیت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا اور نماز پڑھنا ایمان کی ترقی کا ذریعہ ہے۔

لگ جایا کرو۔

يزها كرو ـ

(٣٢٠٣) م سے يحيٰ بن بكيرنے بيان كيا انبول نے كماك ممس لیث بن سعد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عقیل نے بیان کیا' ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے عروہ نے خبردی اور انہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے خبردی کہ جس دن سورج گربن لگاتو رسول الله صلی الله علیه و سلم (مطلے یر) کھڑے ہوئے۔ اللہ اکبر کمااور بڑی دیر تک قرأت کرتے رہے۔ پھر آپ صلی الله عليه وسلم في ركوع كيا ايك بهت لهاركوع ، مجر سرا تعاكر سمع الله لمن حمده كما اور يبل كى طرح كفرك مو كند اس قيام ميس بهى لمبى قرأت کی۔ اگرچہ پہلی قرأت سے کم تھی اور پھررکوع میں چلے گئے اور دیر تک رکوع میں رہے اگرچہ پہلے رکوع سے بیا کم تھا۔ اس کے بعد سحدہ کیا' ایک لمباسحدہ' دوسری رکعت میں بھی آپ نے اس طرح کیا اور اس کے بعد سلام پھیرا تو سورج صاف ہو چکا تھا۔ اب آپ نے صحابہ کو خطاب فرمایا اور سورج اور چاند گرئن کے متعلق بتلایا کہ یہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے نشانی میں اور ان میں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گربن نہیں لگنا'اس لئے جب تم گربن دیکھو تو فوراً نمازي طرف ليك جاؤ ـ

الصَّلاَقِ). [راجع: ١٠٤٤]

آج چاند اور سورج کے گربمن کی جو وجہ بیان کی جاتی ہیں وہ بھی شان قدرت ہی کے مظاہر ہیں ' للذا حدیث صحیح اور قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

(۱۳۲۰ انهوں نے کہ بن مٹنی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے کیلی بن سعید قطان نے بیان کیا' ان سے اساعیل ابی فالد نے بیان کیا' کہا کہ سعود کہ ہم سے قیس بن ابی حادم نے بیان کیا اور ان سے ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم سائیل نے فرمایا' سورج اور چاند میں کسی کی موت یا حیات پر گر ہن نہیں لگا۔ بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں اس لئے جب تم ان میں گر ہن دیکھو تو نماز مراحو۔

آئی جمرے ان جملہ احادیث میں کی نہ کی طرح سے چاند اور سورج کا ذکر آیا ہے اس لئے ان کو یمال نقل کیا گیا۔ ان کے بارے سیر جو کچھ زبان رسالت مآب ساتھ کے سے منقول ہوا اس سے آگے بڑھ کر بولنا مسلمان کے لیے روا نہیں ہے۔ آج کے طالت نے چاند اور سورج کے وجود کو مزید واضح کر دیا ہے۔

الله تعالى نے قرآن مجيد ميں فرمايا كه ﴿ لاَ مَسْجُدُوْ لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ ﴾ الابة (حم السجده: ٣٥) يعنى جاند سورج كو سجده نه كرو'يه تو الله ياك كى پيداكى موئى مخلوق جيں۔ سجده كرنے كے قاتل صرف الله بے جس نے ان سب كو وجود بخشا ہے۔

چاند میں جانے کے دعویداروں نے جو کچھ بتلایا ہے اس سے بھی قرآن پاک کی تقدیق ہوتی ہے کہ چاند بھی دیگر مخلوقات کی طری ایک مخلوق ہے وہ کوئی دیوی دیویا یا مانوق المخلوق کوئی اور چیز نہیں ہے۔

باب الله پاک کاسورهٔ اعراف میں بید ارشاد که ''وه الله تعالیٰ ہی ہے جو اپنی رحمت (بارش) سے پہلے خوشخبری دینے والی مواول کو بھیجتا ہے۔''

سورہ بنی اسرائیل میں قاصفًا کا جو لفظ ہے اس کے معنی سخت ہوا جو ہر چیز کو روند ڈالے۔ سورہ جج میں جو لفظ لواقع ہے اس کے معنی ملاقع جو ملقحہ کی جمع ہے لیعنی حاملہ کر دینے والی۔ سورہ بقرہ میں جو اعصار کا لفظ ہے تو اعصار بگولے کو کہتے ہیں جو زمین سے آسان تک ایک ستون کی طرح ہے۔ اس میں آگ ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران میں جو حیدً کالفظ ہے اس کے معنی بالا (سردی) نشر کے معنی جدا جدا۔

﴿ وَهُوَ الَّذِي يُوسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ﴾ [الأعراف: ٥٧] قاصِفًا: تَقْصِفُ كُلُّ شَيْء. لَوَاقِحَ : مَلاَقِح مُلْقِحَةً. إعْصَارٌ : رِيْحٌ عَاصِفٌ تَهُبُّ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاء كَعَمُودٍ فِيْهِ نَارٌ. صِرِّ: بَوْدٌ: نُشُرًا. مُتَفَرِّقَةً.

٥- بَابُ مَا جَاءَ فِي قُولِهِ تَعَالَى:

صیح یہ ہے کہ لواقع لاقعة کی جمع لیمن وہ ہوائیں جو پانی کو اٹھائے چلتی ہیں۔ آیت کریمہ ﴿ وَهُوَالَّذِي يُرْسِلُ الرِّبِحَ بُشْرًا ؟ بَنْنَ يَدَىٰ رَحْمَتِه ﴾ (الاعراف: ۵۷) میں لفظ بشراکی جگہ نشرا پڑھا ہے لیمن جر طرف سے جدا چلنے والی ہوائیں۔ لفظ لواقع لاقعه کی جمع ہے لیمن

وہ ہوائیں جو پانی کو اٹھائے ہوئے چلتی ہیں گویا حالمہ ہیں۔ مولانا جمال الدین افغانی کہتے ہیں کہ حالمہ کرنے والی ہوا کا معنی اصول نباتات کی رو سے ٹھیک ہے کیونکہ علم نباتات میں ثابت ہوا ہے کہ ہوا نر درخت کا مادہ اڑا کر مادہ درخت پر لے جاتی ہے۔ اس وجد سے در خت خوب پھلتا پھولتا ہے گویا ہوا در خوں کو حاملہ کرتی ہے۔ تحقیقات جدیدہ سے بھی میں مشاہرہ ہوا ہے۔

٣٢٠٥ حَدُّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((نُصِرْتُ بِالصَّبَأُ أَهْلِكَتْ عَادٌ بِالدُّبُورِ)) [راجع: ١٠٣٥]

حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ رَأَى مَخِيْلَةً فِي السَّمَاء أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ وَدَخَلَ. وَخَرَجَ وَتَغَيَّرَ وَجُهُهُ، فَإِذَا أَمْطَرَتِ قَومٌ: ﴿ فَلَـمًا رَأُوهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْ دِيَتِهِمْ ﴾)) الآية [الأحقاف : ٢٤].

٣٢٠٦ حَدُّثَنَا مَكِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ: كَانَ النَّبِيُّ اللَّهِ إِذَا السُّمَاءُ سُرِّيَ عَنْهُ، فَعَرُّفَتْهُ عَائِشَةُ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((وَمَا أَدْرِي! كُمَا قَالَ

[طرفه في : ٤٨٢٩].

(۳۲۰۵) ہم سے آدم بن الی ایس نے بیان کیا کماہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے تھم نے' ان سے مجاہد نے اور ان سے ابن عباس المنظاف كدني كريم النايم في في المائية في المائية الما مدد کی گئی اور قوم عاد باد دیور (مغربی جوا) سے ہلاک کردی گئی تھی۔

(٣٢٠١) ہم سے كى بن ابراهيم نے بيان كيا كما ہم سے ابن جرت ن ان سے عطاء نے اور ان سے عائشہ بڑی ہونے بیان کیا کہ جب نی كريم سين الركاكوئي ايا كلوا ديكھتے جس سے بارش كى اميد موتى تو آپ مجمی آگے آتے 'مجمی پیچے جاتے 'مجمی گھرے اندر تشریف لاتے 'مجھی باہر آ جاتے اور چرؤ مبارک کا رنگ بدل جاتا۔ لیکن جب بارش ہونے لگتی تو پھریہ کیفیت باقی نہ رہتی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ ر الرائد اللہ کے متعلق آپ سے یوچھا۔ تو آپ نے فرمایا۔ میں نہیں جانا ممکن ہے یہ بادل بھی ویہائی ہو جس کے بارے میں قوم عاد نے کما تھا' جب انہوں نے بادل کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تھا۔ آخر آیت تک (کہ ان کے لیے رحمت کا باول آیا ہے ' حالا مکہ وہ

#### عذاب كابادل تقا)

تَهُ الله على الله كى الله كى ايك مخلوق ب جو مختلف تاثير ركمتي ب اور مخلوقات كى زندگى ميں جس كا قدرت نے برا وخل ركما ب يوم 💯 ا عاد پر اللہ نے قط کاعذاب نازل کیا۔ انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کو مکمہ شریف بھیجا کہ وہاں جاکر ہارش کی دعا کریں۔ محروہاں وہ لوگ عیش و عشرت میں رو کر دعا کرنا بھول مے ادھر قوم کی بستیوں پر بادل جھائے۔ قوم نے سمجھا کہ یہ ہمارے ان آدمیوں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ محراس باول نے عذاب کی شکل اختیار کر کے اس قوم کو تباہ کر دیا۔

#### باب فرشتول كابيان ٦- بَابُ ذِكْرِ الْمَلاَثِكَةِ

من جملہ اصول ایمان کے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے۔ وہ اللہ کے معزز بندے ہیں۔ ان کے جہم لطیف ہیں وہ ہر شکل میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ وہ سب نیک اور اللہ کے تابعدار بندے ہیں۔ فرشتوں کا انکار کرنا کفرہے۔ ان کے وجود پر جملہ کتب آسانی و انبیاء کرام کا اتفاق ہے۔

قال جمهور اهل الكلام من المسلمين : الملائكة اجسام لطيفة اعطيت قدرة على التشكل باشكال مختلفة و مسكنها السموات

وابطل من قال انها الكواكب اوانها الانفس الخيرة التي فارقت اجساد ها وغيره ذالك من الاقوال التي لا يوجد في الادلة السمعية شئي منها (فتح الباري)

لینی جملہ اہل کلام مسلمین کا بیہ قول ہے کہ فرشتے اجسام لطیفہ ہیں جن کو بیہ قدرت دی گئ ہے کہ وہ مختلف شکلیں افتیار کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ (جو ان کو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے) ان کا مسکن آسان ہیں اور جن لوگوں نے کما کہ فرشتوں سے تارے مراد ہیں یا وہ اچمی ارواح جو اپنے اجسام سے جدا ہو چکی ہیں' مراد ہیں۔ بیہ جملہ اقوال باطلہ ہیں جن کی کوئی دلیل کتاب و سنت سے نہیں ہے۔

حضرت انس بڑاتھ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن سلام بڑاتھ نے رسول اللہ ساتھ کے عض کیا کہ جبریل ملائلہ کو یہودی فرشتوں میں سے اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ ابن عباس بڑاتھ نے سورہ والصافات میں بیان کیا کہ لنسن الصافون میں مراد ملائکہ ہیں۔

یمودی انی جمالت سے جربل برات کو اپنا دشمن سمجھتے اور کتے تھے کہ ہمارے راز کی باتیں وی آنخضرت براتی ہے کہ جاتا سیریت کے بیا یہ کہ یہ ہمیشہ عذاب ہی لے کر اتر تا ہے۔ اس اثر کو خود امام بخاری نے باب المهجوہ میں وصل فرمایا ہے۔ لنحن الصافون فرشتوں کی زبان سے نقل کیا کہ ہم قطار ہاندھنے والے اللہ کی پاکی بیان کرنے والے ہیں۔ اس اثر کو طرانی نے وصل کیا ہے۔

(٢٠٤٤) جم سے بدبة بن خالد نے بيان كيا كما جم سے بمام نے بيان کیا' ان سے قادہ نے (دوسری سند) اور مجھ سے خلیفہ بن خیاط نے بیان کیا کما ہم سے بزید بن زریع نے بیان کیا کما ہم سے سعید بن الی عروبہ اور ہشام دستوائی نے بیان کیا' کہا ہم سے قادہ نے بیان کیا' کہا مم سے حضرت انس بن مالک رہائٹ نے بیان کیا اور ان سے مالک بن صعصعہ روالتر نے بیان کیا کہ نبی کریم النایا نے فرمایا۔ میں ایک دفعہ بیت اللہ کے قریب نیند اور بیداری کی در میانی حالت میں تھا، پھر آل حفرت ملیدا نے دو آدمیول کے درمیان لیٹے ہوئے ایک تیرے آدمی کاذکر فرمایا۔ اس کے بعد میرے پاس سونے کا ایک طشت لایا گیا' جو حکمت اور ایمان سے بھر پور تھا۔ میرے سینے کو پیٹ کے آخری ھے تک چاک کیا گیا۔ پھر میرا پیٹ زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور اسے حکمت اور ایمان سے بحر دیا گیا۔ اس کے بعد میرے پاس ایک سواری لائی گئی۔ سفید ' خچرہے چھوٹی اور گدھے سے بڑی لینی براق ' بین اس پر سوار ہو کر جربل ملائلہ کے ساتھ چلا۔ جب ہم آسان دنیا پر پنچ تو يو چھاگياكه يه كون صاحب بن؟ انهون نے كماكه جريل- يوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ اور کون صاحب آئے ہں؟ انہوں نے بتایا کہ محمد ( النَّالِيم) يوجِها كيا كه كيا انهيل بلانے كے لئے آپ كو بھيجا كيا تھا؟

٣٢٠٧ حَدُثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدُّثُنَا هَمَامٌ عَنْ قَنَادَةً. وَقَالَ لِي خَلِيْفَة: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ وَهِشَامٌ قَالاً: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ رَضِي ا للهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِي اللَّهِ : ((بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ - وَذَكَرَ يَعْنِي رَجُلاً بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ – فَأَتَيْتُ بطِسْتِ مِنْ ذَهَبٍ مَلِيءَ حِكْمَةً وَإِيْمَانًا. فَشَقَّ مِنَ النُّحر إِلَى مَوَاق الْبَطْن، ثُمَّ غُسِلَ الْبَطْنُ بِمَارِ زَمْزَمَ، ثُمَّ مُلِيءُ حِكْمَةً وَإِيْمَانًا. وَأُتِيْتُ بِدَابُةٍ أَبْيَضَ دُونَ الْبَغَلِ وَفُوقَ الْحِمَارِ الْبُرَاقِ، فَانْطَلَقْتُ مَعَ جَبْرِيْلَ، حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، قِيْلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيْلُ. قِيْلَ : مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيْلَ: وَقَدْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ. قَالَ: نَعَمْ. قِيْلَ: مَوْحَبًا بهِ؛ وَلَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ.

**€**(558) **€** انہوں نے کہا کہ ہاں 'اس پر جواب آیا کہ اچھی کشادہ جگہ آنے والے کیا ہی مبارک ہیں ' پھر میں آدم ملائل کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور انسی سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا او پارے بیٹے اور اچھے نبی۔ اس کے بعد ہم دو سرے آسان پر پنیج یمال بھی وہی سوال ہوا۔ کون صاحب ہیں؟ کما کہ جریل 'سوال ہوا' آپ کے ساتھ کوئی اور صاحب بھی آئے ہیں؟ کما کہ محد ساتھ استعمال ہوا' انسیں بلانے کے لئے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ کما کہ ہاں۔ اب ادھرے جواب آیا 'اچھی کشادہ جگہ آئے ہیں' آنے والے کیا ہی مبارک ہیں۔ اس کے بعد میں عیلی اور کیلی السیا سے ملا'ان حضرات نے بھی خوش آمدید' مرحبا کمااپ بعائی اور نی کو۔ پھر ہم تیسرے آسان پر آئے یمال بھی سوال ہوا کون صاحب ہیں؟ جواب ملا جربل' سوال ہوا' آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ كماك محد سائيل سوال موا انسيل بلانے كے لئے آپ كو بھيجاكيا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں اب آواز آئی اچھی کشادہ جگہ آئے آنے والے کیابی صالح بیں سال بوسف ملائل سے میں ملا اور انہیں سلام کیا' انسوں نے فرمایا' اچھی کشادہ جگہ آئے ہو میرے بھائی اور نی' یمال سے ہم چوتھے آسان پر آئے اس پر بھی میں سوال ہوا 'کون صاحب 'جواب دیا کہ جریل ' سوال موا ' آپ کے ساتھ اور کون صاحب میں؟ کماکہ محد اللظام میں۔ بوجھاکیاانسی لانے کے لئے آپ کو بھیجا گیا تھا'جواب دیا کہ ہاں' پھر آواز آئی'ا چھی کشادہ جگہ آئے کیا ى اجھے آنے والے بيں۔ يمال ميں ادريس مزائل علا اور سلام كيا، انہوں نے فرمایا مرحبا بھائی اور نی۔ یمال سے ہم پانچویں آسان پر آئے ۔ يمال بھي سوال مواكد كون صاحب ؟ جواب دياك جريل ہوچھاگیااور آپ کے ساتھ اور کون صاحب آئے ہیں ؟ جواب دیا کہ محد ما الميدا، يوجها كيا النيس بلان ك لئ بعيجا كيا تعا؟ كماك بال أواز آئی' اچھی کشادہ جگہ آئے ہیں۔ آنے والے کیابی اچھے ہیں ۔ سال ہم ہارون طالتا سے ملے اور میں نے اسیس سلام کیا۔ انمول نے فرمایا ، مبارک میرے بھائی اور نی م اچھی کشادہ جگہ آئے سال سے ہم

فَأَتَيْتُ عَلَى آدَمُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنِ ابْنِ وَنَبِيٍّ. فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّانِيَةُ. قِيْلُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جَبْرِيْلُ. قِيْلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قِيْلَ: وَقَدْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ. قَالَ: نَعَمْ. قِيْلَ : مَرْحُهُا بِهِ؛ وَلَيْعُمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ. فَأَتَيْتُ عَلَى عِيْسَى وَيَحْيَى، فَقَالاً: مَرْحَبًا بِكَ: مِنْ أَخِ وَنَبَيِّ. فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّالِيَّةَ. قِيْلَ : مَنْ هَذَا؟ قِيْلُ: جَبْرِيْلُ. قِيْلَ مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. ۚ قِيْلَ: وَقَدْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيْلَ: مَرْحَبًا بِهِ، وَلَيْعُمَ الْمَجِيءُ جَاءَ. فَأَتَيْتُ يُوسُفَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِيّ. فَأَتَينَا السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ، قِيْلَ مَنْ هَذَا؟ قِيْلَ: جبريْلُ. قِيْلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيْلَ: مُحَمَّد ﷺ. قِيْلَ: وَقَدْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيْلَ: مَرْحَبًا بِهِ، وَلَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ. فَأَتَيْتُ عَلَى إِذْرِيْسَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِيّ. فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الْحَامِسَةَ، قِيْلَ: مَنْ هَذَا؟ قِيْلَ جَبْرِيْلُ. قِيْلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قِيْلَ: مُحَمَّد. قِيْلَ: وَقَدْ أَرْسِلَ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيْلَ: مَوْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ. فَأَتَيْنَا عَلَى هَارُونْ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخِ وَنُبِيٍّ. فَأَتَيْنَا عَلَى السَّمَاءِ السَّادِسةِ، قِيْلَ: مَنْ هَذَا؟ قِيْلَ جَبُويْلُ. قِيْلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيْلَ: مُحَمَّدُ صُلِّى اللهُ عَلِيَّهِ وَسَلَّمَ: وَقَدْ

چھٹے آسان پر آئے ' یمال بھی سوال ہوا 'کون صاحب؟ جواب دیا کہ جرمل ' یوچھاگیا' آپ کے ساتھ اور بھی کوئی ہیں ؟ کما کہ "ہال محمد ما الميام بين " پوچھا گيا ' کيا انہيں بلايا گيا تھا کہا ہاں ' کہا اچھي کشادہ جگه آئے ہیں' اچھے آنے والے ہیں۔ یمال میں موسیٰ طلاق سے ملا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا' میرے بھائی اور نبی اچھی کشادہ جگہ آئے 'جب میں وہاں سے آگے برھنے لگا تو وہ رونے لگے کی نے بوچھا، بزرگوار آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا مکہ اے الله! يه نوجوان جے ميرے بعد نبوت دى گئ اس كى امت ميں سے جنت میں داخل ہونے والے ممری امت کے جنت میں داخل ہونے والے لوگوں سے زیادہ ہوں گے۔ اس کے بعد ہم ساتویں آسان بر آئے میال بھی سوال ہوا کہ کون صاحب ہیں؟ جواب دیا کہ جبریل ' سوال ہوا کہ کوئی صاحب آپ کے ساتھ بھی ہیں ؟ جواب دیا کہ محمد والے۔ یمال میں ابراہیم مُلِاتِلا سے ملا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا میرے بیٹے اور نبی مبارک اچھی کشادہ جگہ آئے ہو اس کے بعد مجھے بیت المعور و کھایا گیا۔ میں نے جبریل ملائلہ سے اس کے بارے میں یوچھا' تو انہوں نے بتلایا کہ بیر بیت المعمور ہے۔ اس میں ستر ہزار فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ پڑھ کرجواس سے نکل جاتا ہے تو پھر مجھی واخل شیں ہوتا۔ اور مجھے سدرة المنتبیٰ بھی دکھایا کیا'اس کے پھل ایسے تھے جیسے مقام جرکے ملکے ہوتے ہیں اور پت ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان اس کی جڑسے چار نسریں تکلی تھیں 'دو نهریں تو باطنی تھیں اور دو ظاہری ' میں نے جبریل طالتہ سے پوچھا تو انهول نے ہتایا کہ جو دو ماطنی نهریں ہیں وہ تو جنت میں ہیں اور دو ظاہری نہریں دنیا میں نیل اور فرات ہیں' اس کے بعد مجھ پر بچاس وقت كى نمازيس فرض كى كئير مين جب والس موا اور موى ماين ے ملاتو انہوں نے یوچھا کہ کیا کرکے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ بچاس نمازیں مجھ پر فرض کی مٹی ہیں۔انہوں نے فرمایا کہ انسانوں کو

أَرْسِلَ إِلَيْهِ؟ مَرْحَبًا بهِ، وَلَنِعْمَ الْـمَجيءُ جَاءَ. فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى فَسَلَّمْتُ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِيٍّ. فَلَـمَّا جَاوَزْتُ بَكَي، فَقِيْلَ: مَا أَبْكَاكَ؟ قَالَ: يَا رَبِّ، هَذَا الْفُلِاَمُ الَّذِي بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْحَنَّةَ مِنْ أُمُّتِهِ أَفْضَلُ مِـمًّا يَدْخُلُ مِنْ أَمَّتِي. فَأَتَيْنَا السُّمَاءَ السَّابِعَةَ، قِيْلَ: مَنْ هَذَا؟ قِيلَ: جَبْرِيْلُ. قِيْلُ: مَنْ مَعَكَ ؟ قَيْلُ: مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيْلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ مَوْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَحِيْءَ جَاءَ. فَأَتَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَوْحَبًا بِكَ مِنِ ابْنِ وَنَبِيّ. فَرُفِعَ لِي الْبَيْتُ الْمَعْمُورِ، فَسَأَلْتُ جِبْرِيْلَ فَقَالَ: هَذَا بَيْتُ الْمَعْمُورِ، يُصَلِّي فِيْهِ كُلُّ يَوم سَبْعُونٌ أَلْفَ مَلَك، إذَا خَرَجُوا لَـمْ يَعُودُوا إِلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ. وَرُفِعَتْ لِيْ مِدْرَةُ الْمُنْتَهَى، فَإِذَا نَبِقُهَا كَأَنَّهُ قِلاَلُ هَجَرَ، وَوَرَقَهَا كَأَنُّهُ آذَانُ الْفُيُول، فِي أَصْلِهَا أَرْبَعَة أَنْهَار : نَهْرَان بَاطِنَان وَنَهْرَان ظَاهِرَان. فَسَأَلْتُ جَبْرِيْلَ فَقَالَ: أَمَّا الْبَاطِنَان فَفِي الْجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَان: النَّيْلُ وَالْفُرَاتُ. ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ خَـمْسُونَ صَلاَةً، فَأَقْبَاْتُ حَتَّى جَنْتُ مُوسَى فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: فُرضَتْ عَلَى خَمْسُونَ صَلاَةً. قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بالنَّاسِ مِنْكَ، عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيْلَ أَشَدُّ الْـمُعَالَـجَةِ، وإنَّ أُمُّنَكَ لاَ تُطِيْقُ، فَارْجِعْ

میں تم سے زیادہ جانا ہوں' بن اسرائیل کا مجھے برا تجربہ ہو چکا ہے۔ تمهاری امت بھی اتنی نمازوں کی طانت نہیں رکھتی' اس لئے اپنے رب کی بارگاه میں دوبارہ حاضری دو۔ اور کھ تخفیف کی درخواست کرو۔ میں واپس موا تو اللہ تعالی نے نمازیں جالیس وقت کی کردیں۔ پھر بھی موٹ ملائلہ اپنی بات ( یعنی تخفیف کرانے) پر مصر رہے۔ اس مرتبہ تمیں وقت کی رہ گئیں۔ پھرانہوں نے وہی فرمایا تواب ہیں وقت کی اللہ تعالیٰ نے کردیں۔ بھرمویٰ مُلائلًا نے وہی فرمایا اور اس مرتبہ بارگاہ رب العزت میں میری درخواست کی پیشی بر اللہ تعالیٰ نے انہیں دس کردیا۔ میں جب موٹی ملائلا کے باس آیا تو اب بھی انہوں نے کم كرانے كے لئے ايا اصرار جارى ركھا۔ اور اس مرتبہ اللہ تعالى نے یانچ وفت کی کر دس۔ اب میں مولیٰ ملائلا ہے ملا' تو انہوں نے بھر درمافت فرمایا که کیاموا؟ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پانچ کر دی ہیں۔ اس مرتبہ بھی انہوں نے کم کرانے کا اصرار کیا۔ میں نے کہا کہ اب تو میں اللہ تعالیٰ کے سیرد کر چکا۔ پھر آواز آئی۔ میں نے اپنا فریضہ (یانچ نمازوں کا) جاری کر دیا۔ اینے بندوں پر شخفیف کر چکا اور میں ایک نیکی كابدله وس كنا ديتا مول ـ اور جام في كما ان سے قاده في كما ان سے حسن نے ان سے ابو مررہ والله نے نی کریم ملتی اس سے بیت

إِلَى رَبُكَ فَسَلْهُ. فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُهُ، فَجَعَلَهَا أَرْبَعِيْنَ، ثُمُ مِثْلَهُ فَجَعَلَ عَشْرًا. فَأَتَيْتُ عِشْرِيْنَ، ثُمُ مِثْلَهُ فَجَعَلَ عِشْرِيْنَ، ثُمُ مِثْلَهُ فَجَعَلَ عَشْرًا. فَأَتَيْتُ مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ فَجَعَلَهَا حَمْسًا: فَأَتَيْتُ مُوسَى فَقَالَ: مَا صَنَعْت؟ قُلْتُ؟: جَعَلَهَا خَمْسًا. فَقَالَ: مَا صَنَعْت؟ قُلْتُ؟: جَعَلَهَا خَمْسًا. فَقَالَ: مَا صَنَعْت؟ قُلْتُ : فَسَلَمْتُ فَوْدِيَ: إِنِي قَدْ أَمْضَيْتُ فَرِيْضَتِي. فَنُودِيَ: إِنِي قَدْ أَمْضَيْتُ فَرِيْضَتِي. وَخَفْتُ عَنْ عِبَادِيْ، وَأَجْزِي الْحَسَنَةُ فَرِيْضَتِي. عَشْرًا)). وقَالُ هَمَّامُ عَنْ قَتَادَةً عَنِ عَبَادِيْ وَقَالُ هَمَّامُ عَنْ قَتَادَةً عَنِ عَبَادِيْ وَقَالُ هَمَّامُ عَنْ قَتَادَةً عَنِ اللّهُ عَنْهُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُورُيْوَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي هُورُيْوَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَاللّهِ فِي النّبِي اللّهُ عَنْهُ وَاللّهِ فِي النّبَتِ الْمَعْمُورِ)). وأطرافه فِ: ٣٨٨٧ (فِي الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ)).

یہ طویل مدیث واقعہ معراج سے متعلق ہے۔ امام بخاری روائی اس کو یمال اس لئے لائے کہ اس میں فرشتوں کا ذکر ہے اور ا سیسی سے فرشتے بے شار ہیں۔ دوسری مدیث میں ہے کہ آسان میں بالشب بحر جگہ خالی نہیں جمال ایک فرشتہ اللہ کے لئے سجدہ نہ کر رہا ہو۔

المعوركے بارے میں الگ روایت كى ہے۔

واقعہ معراج کا آغاز حطیم سے ہوا۔ جمال نبی اکرم ماٹھ کیا معرت حمزہ بڑاتھ اور معرت جعفر بڑاتھ کے درمیان سوئے ہوئے تھے۔ وہاں سے آپ کالیہ مبارک سفر براق کے ذریعہ شروع ہوا 'جو برق بمعنی بجل سے مشتق ہے۔ معراج برحق ہے اس کامنکر مگراہ اور خاطی ہے۔ تفسیل کے لئے کتب شروح ملاحظہ ہوں۔

قال القاضى عياض اختلفوا في الأصراء الى السموات فقيل انه في المنام والحق الذي عليه الجمهور انه اسرى بجسده فان قبل بين النائم واليقظان يدل على انه رويا نوم قلنا لا حجه فيه اذقد يكون ذالك حال اول وصول الملك اليه وليس فيه مايدل على كونه فائما جي القصته كلها. وقال الحافظ عبد الحق في الجمع بين الصحيحين وماروى شريك عن انس انه كان نائما فهو زيادة مجهولة وقد روى الحفاظ المتقون والاثمته الجيشهورون كابن شهاب وثابت البناني وقتاده عن انس ولم يات احد منهم بها وشريك بالحافظ عنه اهل

الحدیث (فتح البادی) اس طوئل عبارت کا خلاصہ میں ہے کہ معراج جسمانی ہی حق ہے۔

آپ کی تشریف آوری یر حضرت موئ طلِلاً کا رونا اس خوشی کی بنایر تھا کہ الله تعالیٰ نے اس نوجوان کو مختصر عمر دینے کے باوجود ا نی تعمتوں سے کس قدر نوازا اور کیے کیے درجات عالیہ عطا فرمائے ہیں۔ یہ رونا فرحت سے تھانہ کہ حمد اور بغض سے فان ذالک لا يليق بصفات الانبياء والاخلاق الاجلة من الاولياء قاله الخطابي.

ہے متعلق ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اعتراضا کہتے ہیں کہ چار ماہ سے قبل ہی حمل میں جان پر جاتی ہے ان کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں روح سے نفس ناطقہ مدر کہ مراد ہے اسے روح انسانی کما جاتا ہے اور روح حیوانی پہلے ہی سے بلکہ نطفہ کے اندر بھی موجود رہتی ہے الندا اعتراض باطل ہوا۔ اس مدیث سے بیہ بھی ظاہر ہوا کہ اعتبار خاتمہ کا ہے اس لئے آدمی کیے بی اچھے کام کر رہا ہو پھر بھی خرالی غاتمہ سے ڈرتے رہنا چاہے۔ بزرگوں نے تجربہ کیا ہے کہ جو لوگ مدیث شریف سے محبت رکھتے ہیں اور ای فن شریف میں مشغول رجے من اکثر ان کی عمر دراز ہوتی ہے اور خاتمہ بالخیر نصیب ہوتا ہے۔ یا اللہ! اپنے حقیرنا چیز بندے محمد داؤد راز کو بھی صدیث کی سے برکات عطا فرمائیو اور میرے جملہ معاونین کرام کو جن کی حدیث دوستی نے مجھ کو اس عظیم خدمت کے انجام دینے کے لئے آمادہ کیا۔

٣٢٠٨ حَدُثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص عَن الأَعْمَش عَنْ زَيْلِهِ بْنَ وَهَبِ قَالَ عَبْدُ اللهِ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ الله و الصَّادِقُ الْمَصْدُوقِ - قَالَ: ((إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ في بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ يَومًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمُّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ. ثُمُّ يَبْعَثُ ا لللَّهُ مَلَكًا يُؤْمَرُ بأَرْبَع كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ: اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيْدٌ. ثُمُّ يُنْفَخُ فِيْهِ الرُّوْخُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَنَّةِ إِلاَّ ذِرَاعُ، فَيَسْبَقُ عَلَيْهِ كِتَابِهُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ. وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلاَّ ذَرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ)). رأطرافه في: ٣٣٣٢، ١٩٥٤، ١٧٤٥٤.

(٣٢٠٨) مم سے حسن بن ربيع نے بيان كيا كما مم سے ابوالاحوص نے ان سے اعمش نے ان سے زید بن وہب نے اور ان سے نے بیان فرمایا اور فرمایا کہ تہماری پیدائش کی تیاری تہماری مال کے پید میں چالیس دن تک (نطفه کی صورت میں) کی جاتی ہے۔ اتنے ہی دنوں تک پھرایک بستہ خون کی صورت میں اختیار کئے رہتا ہے اور پھر وہ اتنے ہی دنوں تک ایک مضغم گوشت رہتا ہے۔ اس کے بعد الله تعالی ایک فرشتہ بھیجا ہے اور اسے جار باتوں (کے لکھنے) کا حکم دیتا ہے۔ اس سے کماجاتا ہے کہ اس کے عمل 'اس کارزق'اس کی مت زندگی اور بیر که بدہے یا نیک' ککھ لے۔ اب اس نطفہ میں روح ڈالی جاتی ہے۔ (یاد رکھ) ایک مخص (زندگی بھرنیک) عمل کرتا رہتا ہے اور جب جنت اور اسکے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر سامنے آجاتی ہے اور دوزخ والوں کے عمل شروع کردیتا ہے۔ ای طرح ایک مخص (زندگی بحربرے) کام کرتا رہتا ہے اور جب دوزخ اور اسکے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اسکی نقدری غالب آ جاتی ہے اور جنت والوں کے کام شروع کر دیتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب مرد عورت سے صحبت کرتا ہے تو مرد کا پانی عورت کے ہر رگ و پے میں ساجاتا ہے۔ سیسی اللہ اس کو اکٹھا کر کے اس سے ایک صورت ہو ژتا ہے۔ پھر نفس ناطقہ چوتھے چلہ میں یعنی چار مینے کے بعد اس

الله ياك ان سب كو بركات دارين سے نوازيو۔ آمين ثم آمين۔

(۳۲۹۹) ہم سے محمہ بن سلام نے بیان کیا' کہا ہم کو مخلد نے خردی'
انسیں ابن جرتے نے خردی' کہا کہ جمعے موئی بن عقبہ نے خردی'
انسیں نافع نے' انہوں نے بیان کیا کہ ابو ہریرہ بڑھڑ نے کہا نبی کریم
سٹھیلی نے فرمایا۔ اور اس روایت کی متابعت ابوعاصم نے ابن جرت کے
سٹھیلی نے فرمایا۔ اور اس روایت کی متابعت ابوعاصم نے ابن جرت ک
سے کی ہے کہ مجمعے موئی بن عقبہ نے خبردی انہیں نافع نے اور ان
تعالی کی ہے کہ مجمعے موئی بن عقبہ نے خبردی انہیں نافع نے اور ان
تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے توجریل ملائلی سے فرماتا ہے کہ اللہ
تعالی فلاں مخص سے محبت کرتا ہے۔ تم بھی اس سے محبت رکھو'
جنانچہ جریل ملائلی ہمی اس سے محبت رکھنے لگتے ہیں۔ پھر جریل ملائلی محبت کہام انالی آسان کو پکار دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں مخص سے محبت کہام الل آسان کو پکار دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں مخص سے محبت کہام کہات ہے۔ اس لئے تم سب لوگ اس سے محبت رکھو' چنانچہ تمام کہات اس سے محبت رکھو' چنانچہ تمام کہاں والے اس سے محبت رکھنے ہیں۔ اس کے بعد روئے زمین والے اس سے محبت رکھنے ہیں۔ اس کے بعد روئے زمین والے اس سے محبت رکھنے ہیں۔ اس کے بعد روئے زمین والے اس سے محبت رکھنے ہیں۔ اس کے بعد روئے زمین والے اس سے محبت رکھنے ہیں۔

اساعیل کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ جب اللہ کی بندے سے وشنی کرتا ہے تو جریل طابق سے ظاہر کرتا ہے پھر جریل المین کی اور سارے فرشتے اس کے وشمن ہو جاتے ہیں یہاں تک روئے ذمین پر اس کے لئے برائی کھیل جاتی ہے۔ اس صدیث سے اللہ کے کلام میں صوت اور حروف نہیں صدیث سے اللہ کے کلام میں صوت اور حروف نہیں میں۔

(۱۳۲۱) ہم سے محد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابن ابی مریم
نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہمیں لیٹ نے خردی' ان سے ابن ابی
جعفر نے بیان کیا' ان سے محمد بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا' ان سے
عودہ بن زبیر نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
زوجہ مطمرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ انہوں نے نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ فرشتے عنان
میں اترتے ہیں۔ اور عنان سے مراد بادل ہیں۔ یمال فرشتے ان کامول
کاذکر کرتے ہیں جن کافیصلہ آسان میں ہو چکا ہو تا ہے۔ اور سمیں سے
شیاطین کچھ چوری چھے باتیں اڑا لیتے ہیں۔ پھر کاہنوں کو اس کی خرکر

فَتَسْمَعُهُ فَتُوحِيْهِ إِلَى الْكُهَّانِ، فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِانَةَ كَذِبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ)).

[أطراف في: ۲۲۸۸، ۲۲۷۵، ۲۲۱۳، ۲۰۵۱].

٣٢١٦ حَدُّنَنَا أَحْتَمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدُّنَا ابْنُ الْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ قَالَ حَدُّنَا ابْنُ شَهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَالْأَغَرُّ عَنْ أَبِي شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَالْأَغَرُّ عَنْ أَبِي هُوَيُوةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النّبِيُ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النّبِيُ اللهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النّبِيُ اللهُ اللهُ عَلَى كُلُّ : ((إِذَا كَانَ يَومُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلُّ بَابٍ مِنْ أَبُوابِ الْمُسْجِدِ الْمَلاَئِكَةُ بَابٍ مِنْ أَبُوابِ الْمَسْجِدِ الْمَلاَئِكَةُ يَكُتُبُونَ الأُولُ فَالأُولُ، فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ طَوَوا الصُحَف وَجَاؤُوا يَسْتَمِعُونَ الذَّكُورَ). [راجع: ٩٢٩]

٣٢١٢ - حَدُثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدُّثَنَا الرُّهْرِيِّ عَنْ حَدُّثَنَا الرُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: ((مَرَّ عُمَرُ فِي سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: ((مَرَّ عُمَرُ فِي الْمَسْجِدِ وَحَسَّانُ يُنْشِدُ فَقَالَ: كُنْتُ الْمَسْجِدِ وَحَسَّانُ يُنْشِدُ فَقَالَ: كُنْتُ اللهُ أَنْشِدُ فِيْدِ وَفِيْدِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ. ثُمَّ الْتَقَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُمَّ أَيَّدَهُ بِرُوْحِ اللّهُمَّ أَيَّدَهُ بِرُوْحِ اللّهُمَّ أَيِّدَهُ بِرُوْحِ اللّهُمَّ أَيِّذَهُ بِرُوْحِ اللّهُمَّ أَيِّذَهُ بِرُوْحِ اللّهُمَّ أَيِّذَهُ بِرُوْحِ اللّهُمَّ أَيْدَهُ بِرُوْحِ اللّهُمَّ أَيِّذَهُ بِرُوْحِ اللّهُمَّ أَيِّذَهُ بِرُوْحِ اللّهُمَّ أَيِّذَهُ بِرُوْحِ اللّهُمَ أَيْدَهُ بِرُوْحِ اللّهُمَ أَيْدَهُ بِرُوْحِ اللّهُمَ أَيْدَهُ بِرُونِ إِلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمَ أَيْدَهُ بِرُوْحِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

[راجع: ۵۳]

دیتے ہیں اور میہ کائن سو جھوٹ اپنی طرف سے ملا کراہے بیان کرتے ہیں۔

(۱۲۳۱) ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا کما ہم سے ابراہیم بن سعد
نے بیان کیا ان سے ابن شماب نے بیان کیا ان سے ابوسلمہ اور اغر
نے اور ان سے ابو ہریرہ بڑائی نے بیان کیا کہ نبی کریم سائی کیا نے فرمایا ،
جب جمعہ کا دن آتا ہے تو معجد کے ہر دروا زے پر فرشتے کھڑے ہو
جاتے ہیں اور سب سے پہلے آنے والے اور پھراس کے بعد آنے
والوں کو نمبروار لکھتے جاتے ہیں۔ پھرجب امام (خطبے کے لئے منبرپر)
بیٹھ جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے رجٹر بند کر لیتے ہیں اور ذکر سننے لگ
جاتے ہیں (یہ حدیث کتاب الجمعہ میں فدکور ہو چکی ہے یمال فرشتوں
کاوجود ثابت کرنا مقصود ہے)

اس سے حمد و نعت کے اشعار پڑھنے اور کنے کا جواز ثابت ہوا۔

٣٢١٣ - حَدُّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدُثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَوَاءِ

(۳۲۱۳) ہم سے حفص بن عمرنے بیان کیا 'کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے عدی بن ثابت نے اور ان سے براء بن عازب بوائنہ نے

بیان کیا کہ نی کریم اللہ اللہ نے حسان واللہ سے فرمایا اسٹر کین ملہ کی تم بھی ہجو کرویا (یہ فرملیا کہ) ان کی ہجو تا ہواب دو' جبرمل مَالِنَا اللّٰ تمهارے ساتھ ہیں۔

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيِّ اللَّهُ لِحَسَّانَ ((اهْجُهُمْ -أَوْ هَاجِهِمْ- وَجِبْرِيْلِ مَعَكَ)) [أطرافه في: ٤١٢٣، ٤١٢٤، ٣٦١٥٣.

تیر میرے ایک شعرت حمان بڑاٹھ نے الیا جواب دیا کہ مشرکین کے دھوئیں اڑگئے۔ ان کی ساری حقیقت کھول کر رکھ دی۔ ایک شعر کیٹینے کے معرت حمان بڑاٹھ کا بیر ہے۔ لدا فی کل یوم من معرک سباب اوقتال او هجاء

"لینی ہم تو ہر روز سامان کی تیاری میں مشغول ہیں تم ہے جنگ کرنے میں یا تم کو جواباً گائی دینے میں یا تمہازے ہجو کرنے میں۔" معلوم ہوا کہ مسجد میں دینی اسلامی اشعار کا پڑھنا جائز ہے۔

> ٣٢١٤- ٰ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرُنَا وَهَبُ بْنُ جَرِيْرَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ خُمَيْدَ بْنَ هِلاَلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى غُبَارِ سَاطِعِ فِي سِكَّةِ بَنِي غَنَمٍ. زَادَ مُوسَى : مَوكَبَ جَبْرِيْلَ)).

> ٣٢١٥ حَدَّثَنَا فَرْوَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٍّ بْنُ مُسْهِر عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ الْحَارِثَ بْن هِشَام سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ يَأْتِيْكَ الْوَحْيِ ۚ قَالَ: ((كُلُّ ذَاكَ يَأْتِيْنِي الْمَلَكُ أَخْيَانًا فِي مِثْل صَلْصَلَةِ الْجَرَس، فَيَفْصِمُ عَنَّى وَقَدُّ وَعِيْتُ مَا قَالَ، وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيٌّ، وَيَتَمَثُّلُ لِي الْمَلَكُ أَخْيَانًا رَجُلاً فَيُكَلِّمُنِي، فَأَغْي مَا يَقُولُ)).

> > [راجع: ٢]

نزول وجی کی تفصیلات یارہ اول کتاب الوجی میں تفصیل سے لکھی گئی ہیں۔

٣٢١٦ حَدُّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدُّثَنَا شَيْبَانُ

(٣٢١٣) ہم سے اسحاق نے بیان کیا کہا ہم کو وہب بن جریر نے خبر دی ان سے میرے والد نے بیان کیا انہوں نے کما کہ میں نے حمید بن ہلال سے سنا اور ان سے انس بن مالک بناٹنز نے بیان کیا کہ جیسے وہ غبار میری نظروں کے سامنے ہے۔ مویٰ نے روایت میں یوں زیادتی کی کہ "حضرت جریل علائل کے (ساتھ آنے والے) سوار فرشتوں کی وچەسے۔ "جوغمار خاندان بنوعنم کی گلی میں اٹھاتھا۔

بو غنم قبیلہ خزرج کی ایک شاخ ہے جو انصار میں سے تھے وضرت ابوابوب انصاری ای خاندان سے تھے۔

(٣٢١٥) جم سے فروہ بن الى المغراء نے بيان كيا كما جم سے على بن مسرنے بیان کیا' ان سے ہشام بن عروہ نے' ان سے ان کے باپ نے اور ان سے عائشہ وی میں نے بیان کیا کہ حارث بن مشام واللہ نے نبی كريم من الله سي يوچها كه وي آب كي ياس كس طرح آتى ہے؟ آنخضرت ملی ایم نے فرمایا کہ کئی طرح سے آتی ہے۔ مجھی فرشتہ کے ذرایعہ آتی ہے تو وہ گھنی بجنے کی آواز کی طرح نازل ہوتی ہے۔ جب وی ختم ہو جاتی ہے تو جو کچھ فرشتے نے نازل کیا ہو تاہے ' میں اسے پوری طرح یاد کرچکامو تا مول وحی اترنے کی بید صورت میرے لئے ہت دشوار ہوتی ہے۔ تبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آجاتا ہے وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے اور جو کچھ کہہ جاتا ہے میں

اسے بوری طرح یاد کرلیتا ہوں۔

(٣٢١٦) م سے آوم بن الی ایاس نے بیان کیا کمام سے شیبان نے

قَالَ حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَلِيْرٍ عَنْ أَبِي مَلَمْةَ عَنْ أَبِي مَلَمْةَ عَنْ أَبِي مَلَمَةَ عَنْ أَبِي مَلَمَةَ عَنْ أَبِي مَلَمَةَ عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((مَنْ أَنْفَقَ رَوْجَيْنِ فِي سَبِيْلِ اللهِ دَعَتْهُ خُزَنَهُ الْجَنَّةِ: أَنْ فُلُ مَلُمً )). فَقَالَ أَبُوبَكُم ذَاكَ الَّذِي لاَ تَوَى عَلَيْهِ. فَقَالَ النّبي الله عَنْهُ: ((أَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ)). [راخم: ١٨٩٧]

الله في راه مين بحو فيزبئ حرج في جائے وہ جو شريف وغيرہ وغيرہ - بيہ بمترين صدقہ ہوگا - بمال فرشنا ٣٢١٧ – حَدَّنَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ((أَنْ النَّبِيُ ﷺ قَالَ لَهَا: ((يَا عَانِشَةُ، هَذَا جِبْرِيْلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ))، فَقَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ تَرَى مَا لاَ أَرَى. تُرِيْدُ النَّبِيُ ﷺ)).

[أطرافه في: ٣٧٦٨، ٦٢٠١، ٦٢٤٩،

7017].

٣٢١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ. ح. قَالَ: وَحَدَّثَنِيْ يَحَيَى بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرً عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جَبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْوُرُنَا أَكْثَرَ مِمًا تَوُورُنَا؟ قَالَ : فَنَزَلَتْ : ﴿وَمَا نَتَنَوُلُ إِلاً بِأَمْرِ رَبِّكَ، لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا﴾)) إمريم: ١٤٤]. [طرفاه في : ٢٣١،

بیان کیا' ان سے یکیٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا' ان سے ابوسلمہ نے اور ان سے ابو ہررہ بولٹھ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ہولٹھ سے سا' آپ فرما رہے تھے کہ اللہ کے راستے میں جو محض کسی چیز کا بھی جو ڑا دے' تو جنت کے چوکیدار فرشتے اسے بلائیں گے کہ اے فلال اس دروازے سے اندر آجا۔ ابو بکر بولٹھ نے اس پر کما کہ بیہ تو وہ محض ہوگا جے کوئی نقصان نہ ہوگا۔ نبی کریم ساٹی پیلم نے فرمایا کہ مجھے امیدہ کہ تو بھی انہیں میں سے ہوگا۔

الله كى راه ميں جو چيز بھى خرچ كى جائے وہ جو ڑے كى شكل ميں زيادہ بهتر ہے جيسے كبروں كے دو جو ڑے يا دو روپ ياد و قرآن شريف وغيره وغيره - بد بهترين صدقه ہو گا۔ يهال فرشتوں كا اہل جنت كو بلانا ان كا وجود اور ان كا ہم كلام ہونا ثابت كرنا مقصود ہے۔

(۱۳۲۱) ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام نے بیان کیا کہا ہم کو معمر نے خبردی 'انہیں زہری نے 'انہیں ابو سلمہ نے اور انہیں عائشہ بڑی ہو نے کہ نبی کریم ملٹی ہے ایک مرتبہ فرمایا ''اے عائشہ! بیہ جبریل ملائل آئے ہیں 'تم کو سلام کمہ رہے ہیں۔ '' عائشہ بڑی ہواب میں کہا کہ وعلیہ السلام و رحمۃ اللہ برکانہ۔ آپ عائشہ بڑی ہو جبیں جنہیں میں نہیں دیکھ سکتی 'عائشہ بڑی ہو کی مراد نبی کریم ملٹی ہو سے تھی۔

(۱۳۲۸) ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا کہ ہم سے عمر بن ذر نے بیان کیا ' (۱۳۲۸) ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا ' (۱۳۲۸) ہم سے وکیج نے بیان کیا ' ان سے عمر بن ذر نے ' ان سے ان کے اللہ ہم سے وکیج نے بیان کیا ' ان سے عمر بن ذر نے ' ان سے ان کیا والد نے ' ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے عبداللہ بن عباس بی اللہ سے اللہ مرتبہ قربال کیا کہ رسول کریم ملٹی کیا نے حضرت جبریل میلائل سے ایک مرتبہ قربالی ' ہم سے ملاقات کے لیے جتنی مرتبہ آپ آتے ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے بیان کیا کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے بیان کیا کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ہمارے سامنے ہے اورجو کچھ ہمارے پیچھے ہے " آخر آیت تک۔

دد ۱۷٤ ع

معلوم ہوا کہ فرشتے ہیں اور وہ تھم الی کے تابع ہیں۔

٣٢١٩ حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدُّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبْنَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبْنَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبْلِو اللهِ بْنِ عُبْنَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبْلِسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ وَسُولَ اللهِ عَبْلِي قَالَ: ((أَقْرَأَنِي جَبْرِيْلُ رَسُولَ اللهِ عَلَى حَرْفِ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيْدَهُ حَتَى عَلَى حَرْفِ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيْدَهُ حَتَى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ)).

(۳۲۱۹) ہم سے اساعیل بن ابی ادریس نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے
سلیمان بن بلال نے بیان کیا 'ان سے یونس بن یزید نے 'ان سے ابن
شماب زہری نے 'ان سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے
اور ان سے ابن عباس جُی ﷺ نے کہ رسول اللہ ملٹی کے فرمایا 'جریل
میلائل نے قرآن مجید مجھے (عرب کے) ایک بی محاورے کے مطابق پڑھ
کر سکھایا تھا 'لیکن میں اس میں برابراضافہ کی خواہش کا اظمار کر تا رہا '

رطرفه في: ۲۶۹۹۱.

تر بران مید کی سات قراتوں پر اشارہ ہے۔ جن کا تفصیلی جوت میچ روایات و احادیث سے ہے۔ جیسا کہ ہر زبان میں مختلف میں استین کے نبات کی زبان کا اختلاف ہو تا ہے۔ عرب میں ہر قبیلہ ایک الگ دنیا میں رہتا تھا، جن میں محاورے بلکہ زیر ان کر تک کے فرق کو انتائی درہے میں ملحوظ رکھا جاتا تھا، مقصد سے ہے کہ قرآن مجید اگرچہ ایک بی ہے۔ لیکن قرأت کے اعتبار سے خود اللہ پاک نے اس کی سات قرآئیں قرار دی ہیں۔

اس مدیث کے یہاں لانے سے حضرت جبریل مؤلئھ کا وجود اور ان کے مختلف کارنامے بیان کرنا مقصود ہے۔ خاص طور پر وحی لانے کے لئے سی فرشتہ مقرر ہے۔ جیسا کہ مختلف آیات و احادیث سے ثابت ہے۔ قرآن مجید کی قرأت سبعہ پر امت کا انفاق ہے۔ متداول

اور مشهور قرآت يهي به جواست بين معمول به اخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الْخُبَرَنَا يُونُسُ عَنِ اللهِ عَنْ عَنْدُ اللهِ عَنْ عَنْدِ اللهِ قَالَ: حَدُقَنَا اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَ

(۱۳۲۲) ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خردی کہا ہم کو یونس نے خردی ان سے زہری نے بیان کیا کہا ہم کو یونس نے خردی ان سے زہری نے بیان کیا کہا ہم حص سے بیداللہ بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عبداللہ سے نیادہ تی شے بن عباس بی شاف نے بیان کیا کہ رسول اللہ سے آئی سب سے زیادہ تی شی اور برحہ جاتی ، جب اور آپ کی سخاوت رمضان شریف کے مہینے میں اور برحہ جاتی ، جب حضرت جبریل میلائل آپ سے ملاقات کے لیے ہر روز آنے لگئے۔ حضرت جبریل میلائل آپ سے ملاقات کے لیے ہر روز آنے لگئے۔ خضرت جبریل میلائل آپ سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ آخضرت میں ہا قات کے خصوصاً اس دور میں جب حضرت جبریل میلائل روزانہ آپ سے ملاقات کے کے لیے آتے تو آپ سے ملاقات کے خصوصاً اس دور میں جب حضرت جبریل میلائل روزانہ آپ سے ملاقات کے کے لیے آتے تو آپ خیرات و برکات میں تیز چلنے والی ہوا سے بھی نیادہ تی ہو جاتے تھے اور عبداللہ بن مبارک سے روایت ہے ان نیادہ تی ہو جاتے تھے اور عبداللہ بن مبارک سے روایت ہے ان

هُرَيْرَةَ وَفَاطِمَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﴿ اللَّهِ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﴾ ﴿ ﴿ أَنْ جِبْرِيْلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْآنَ ﴾ .

[راجع: ٢]

ے معمر نے ای اساد کے ساتھ ای طرح بیان کیااور حضرت ابو ہریرہ رہائھ اور حضرت فاطمہ رہی ہی نے نقل کیا نبی کریم الٹی کیا ہے کہ حضرت جرمل طالق آنحضرت ساتھ ہے ساتھ قرآن مجید کادور کیا کرتے تھے۔

تی ہو میں ہرسال میں ایک بار آتے مگر جس سال میں آپ کی وفات ہوئی تو حضرت جریل طالق نے دوبار حاضر خدمت ہو کر دور کی موافق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بڑاتھ اور حضرت فاطمہ بڑاتھ کی جو روایات ندکور ہوئی ہیں ان کو خود حضرت امام بخاری روایھ نے باب علامات النبوۃ اور فضائل القرآن میں وصل کیا ہے۔

٣٢٢١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا كَيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ عُمْرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ أَخْرَ الْعَصْرَ شَيْنًا، فَقَالَ لَهُ عُرْوَةً : أَمَّا إِنَّ جَبْرِيْلَ قَدْ نَوْلَ فَصَلَّى أَمَامَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ عُمَرُ: أَعْلَمُ مَا تَقُولُ يَا عُرُوةَ، قَالَ: سَمِعْتُ بَشِيْرَ بْنَ مَا تَقُولُ يَا عُرُوةً، قَالَ: سَمِعْتُ بَشِيْرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ بَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: يَقُولُ: مَمْ مَنْ يُقُلُ فَأَمْنِي فَصَلَيْتُ مَعَهُ، ثُمُّ صَلَيْتُ مَعَهُ، ثُمُّ صَلَيْتُ مَعَهُ، ثُمُّ صَلَيْتُ مَعَهُ، يُحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَواتِ)).

[راجع: ۲۱د]

نید بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے لیٹ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا ان سے ابن شماب نے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رطیقی نے ایک دن عصر کی نماز پچھ دیر کر کے پڑھائی۔ اس پر عروہ بن ذبیر رطیقی نے ان سے کہا۔ لیکن جریل طالت (نماز کا طریقہ آنخضرت التا ہے) کو سکھانے کے لیے) نازل ہوئے اور رسول اللہ التا ہے کہا عروہ! آپ کو آپ کو نماز پڑھائی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا عروہ! آپ کو معلوم بھی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عروہ نے کہا کہ (اور س لو) میں معلوم بھی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عروہ نے کہا کہ (اور س لو) میں انہوں نے بین کیا کہہ رہے ہیں اور انہوں نے ابو مسعود بخالتہ سے سا اور انہوں نے ابو مسعود بخالتہ سے سا آپ فرمارہ نے جھے نماز انہوں نے بیخے نماز انہوں نے بیخے نماز پڑھی 'پھر (دو سرے وقت کی) ان پڑھائی۔ میں نے ان کے ساتھ میں نے نماز پڑھی 'پھر میں نے ان کے ساتھ میں نے نماز پڑھی 'پھر میں نے ان کے ساتھ میں نے نماز پڑھی 'پھر میں نے ان کے ساتھ میں نے نماز پڑھی 'پھر میں نے ان کے ساتھ میں نے نماز پڑھی 'پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی نے نہائی نے کہائی کیا کہائی انگلیوں پر آپ نے پانچوں نمازوں کو گئی کریایا۔

حضرت جریل طلاق آپ کو عملی طور پر او قات نماز کی تعلیم دینے آئے تھے۔ چنانچہ اول وقت اور آخر وقت ہر دو میں پانچوں نماز میں نازوں کو پڑھ کر آپ کو بتالیا۔ یماں حدیث میں اس پر اشارہ ہے۔ عروہ بن ذبیر نے حضرت عمر بن عبدالعزیز دلیتے کو تاخیر نماز عصر پر ٹوکا اور حدیث ندکور بطور دلیل پیش فرمائی کیر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے استفسار پر حدیث مع سند بیان کی 'جے سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو یقین کائل حاصل ہو گیا۔ اس حدیث سے نماز عصر کا اول وقت پر ادا کرنا بھی ثابت ہوا۔ جیسا کہ جماعت اہل حدیث کا معمول ہے۔ ان لوگوں کا عمل خلاف سنت بھی معلوم ہوا جو عصر کی نماز تاخیر کر کے پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ تو بالکل غروب کے وقت نماز عصر ادا کرنے کے عادی ہیں ' ایسے لوگوں کو منافق کما گیا ہے۔

٣٢٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدُثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيْبٍ

(٣٢٢٢) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا کما ہم سے ابن ابی عدی فی بیان کیا ان سے مبیب بن ابی ثابت نے ان فی بیان کیا ان سے مبیب بن ابی ثابت نے ان

بْنِ أَبِي ثَابِتِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبِ عَنْ أَبِي ذَرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ: ((قَالَ لِيْ جَبْرِيْلُ: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمِّتِكَ لاَ يُشْوِكُ بِاللهِ شَيْنًا دَخَلَ الْجَنَّة، أَوْ لَمْ يَشُوكُ بِاللهِ شَيْنًا دَخَلَ الْجَنَّة، أَوْ لَمْ يَدْخُلِ النَّارَ. قَالَ : وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ الرَّحِع: ١٣٣٧]

ے زید بن وہب نے اور ان سے ابوذر بڑاٹھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ مٹھی نے بیان کیا کہ رسول اللہ مٹھی نے بین کہ تمہاری امت کا جو آدی اس حالت میں مرے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کو شریک نہ ٹھمرا تا رہا ہو گا' تو وہ جنت میں داخل ہو گایا (آپ نے یہ فرمایا کہ) جنم میں داخل نہیں ہو گا۔ خواہ اس نے اپنی زندگی میں زناکیا ہو' خواہ چوری کرتا ہو۔

مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک چاہے گا تو ان کو معاف کر دے گا اور اگر چاہے گا تو ان کو گناہوں کی سزا دے کر بعد میں جنت میں داخل کر دے گا۔ بشرطیکہ وہ دنیا میں بھی شرک کے مرتکب نہ ہوئے ہوں کیونکہ مشرک کے لئے اللہ نے جنت کو قطعا حرام کر دیا ہے۔ وہ نام نماد مسلمان غور کریں جو بزرگوں کے مزارات پر جا کر شرکیہ افعال کا ارتکاب کرتے ہیں، قبروں پر سجدہ اور طواف کرتے ہیں۔ ان کے مشرک ہونے میں کوئی شک نمیں ہے، ایسے لوگ ہرگز جنت میں نہ جائیں گے خواہ کتنے بی نیک کام کرتے ہوں اللہ نے اپنے نبی کریم ماٹھ کیا کے بارے میں خود فرما دیا ہے۔ ﴿ لَئِنْ اَشْرَکْتَ لَیَحْبَظَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخُسِوِیْنَ ﴾ (الزمر: ١٥) مول، اللہ نے اپنے نبی کریم ماٹھ کیا کے بارے میں خود فرما دیا ہے۔ ﴿ لَئِنْ اَشْرَکْتَ لَیَحْبَظَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخُسِوِیْنَ ﴾ (الزمر: ١٥) مول، اللہ نے اپنے والوں خیں ہو جائیں گی اور آپ خیارہ پانے والوں خیں ہو جائیں گی اور آپ خیارہ پانے والوں خیں ہو جائیں گی اور آپ خول مراد ہے۔ ویجب الناویل گئے تکنا کہ روایت میں ایسے گنگاروں کے دو ذخ میں نہ داخل ہونے سے مراد ان کا بھنگی کا دخول مراد ہے۔ ویجب الناویل بمطلہ جمعا بین الایات والاحادیث (کر مانی)

٣٢٢٣ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ يَتَعَاقَبُونَ: مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ، يَتَعَاقَبُونَ: مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ، يَتَعَاقَبُونَ: مَلاَئِكَةٌ الْفَخْرِ وَالْعَصْرِ، ثُمَّ يَعَنَّكُمْ فَيَسْأَلُهُم وَيَعْرُجُ إِلَيْهِ الَّذِيْنَ بَاتُوا فِيْكُمْ فَيَسْأَلُهُم وَيَعْرُجُ إِلَيْهِ النَّذِيْنَ بَاتُوا فِيْكُمْ فَيَسْأَلُهُم وَهُو أَعْلَمُ وَيَقُولُ: كَيْفُ تَرَكُنُمْ عَيَسُلُونَ، عَلَيْفُ تَرَكُنُمْ عَيْسَلُونَ، عَلَيْفُ تَرَكْنَاهُمْ يُصَلُونَ، وَآتَيْنَاهُمْ يُصَلُّونَ، وَآتَيْنَاهُمْ يُصَلُّونَ، وَآتَيْنَاهُمْ يُصَلُّونَ، .

[راجع: ٥٥٥]

(سراسی) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا' کہا ہم کو شعیب نے خبردی' کہا ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا' ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریہ بڑا تھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹالیم نے فرمایا کہ فرشتے آگے بیجھے زمین پر آتے جاتے رہتے ہیں' کچھ فرشتے رات کے ہیں اور کچھ دن کے اور بیہ سب فجراور عصر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں۔ پھروہ فرشتے جو تمہارے یہاں رات میں رہے۔ اللہ کے حضور میں جاتے ہیں' اللہ تعالی ان سے دریافت فرماتا ہے ۔۔۔ حالا نکہ وہ سب سے زیادہ جانے والا ہے ۔۔۔۔ کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں نیادہ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ جب ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ جب ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ (فجر کی) نماز پڑھ رہے تھے۔ اور اسی طرح جب ہم ان کے یہاں گئے شحے 'جب بھی وہ (عصر کی) نماز پڑھ رہے تھے۔

آئی جملے ان جملہ احادیث کے لانے سے مجتد مطلق حضرت امام بخاری رہائتے کی غرض فرشتوں کا وجود ثابت کرنا ہے۔ جن پر ایمان لانا المیت کی خرض فرشتوں کا وجود ثابت کرنا ہے۔ جن پر ایمان لانا المیت کی ایمان اللہ کے فرشتوں میں حضرت جریل 'میکا کیل ' اسرافیل علیم السلام زیادہ مشہور ہیں۔ باقی ان کی تعداد اتن ہے اللہ کے سالہ کے اللہ کے بندے ہیں ' اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ اس کی اجازت بغیروہ دم بھی نہیں مار سکتے نہ وہ

سی نفع نقصان کے مالک ہیں۔

٧- بَابُ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ ((آمين))
 وَالْمَلاَثِكَةُ فِي السَّمَاءِ فَوَافَقَتْ
 إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ
 مِنْ ذَنْبهِ

باب اس حدیث کے بیان میں کہ جب ایک تمهارا (جمری نماز میں سور و فاتحہ کے ختم پر با آوا زبلند) آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی آسان پر (زور سے) آمین کہتے ہیں اور اس طرح دونوں کی زبان سے ایک ساتھ (با آوا زبلند) آمین نکلتی ہے تو بندے کے گزرے ہوئے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں بندے کے گزرے ہوئے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں

تعظم من المحر المام بخاری روانی نے اس صدیث کی طرف اشارہ فرمایا ہے جس میں جری نماذوں میں سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین بالجمر میں ہوئی ہے است میں سواد اعظم کا بھی معمول ہے۔ یمال تک کہ مسالک اربعہ میں سے تنیوں مسالک شافعی ماکلی صنبی سب آمین بالجمر کے قائل اور عائل ہیں۔ گر بہت سے حفی حضرات نہ صرف اس سنت سے نفرت کرتے ہیں اور اس سنت پر عمل کرنے والوں کو بنگاہ حقارت دیکھتے ہیں بلکہ بعض جگہ اپنی مساجد میں ایسے عاملین بالمنہ کو نماز ادا کرنے سے روکتے ہیں جو بہت ہی ذیادہ افسوس ناک حرکت ہے۔ بہت سے منصف مزاج حفی اکابر علاء نے اس کا سنت ہونا تسلیم کیا ہے۔ اور اس کے عاملین کو ثواب سنت کا حق دار بتالیا ہے۔ کاش! جملہ برادران ایسے امور مسنونہ پر لڑنا جھوڑ کر انقاق و اتحاد ملت بیدا کریں۔ اور امت کو انتشار سے نکالیں۔ آمین بالجمر کا مسنون ہونا اور دلائل مخالفین کا جواب پیچے تفسیل سے تکھا جا چکا ہے۔ یمال حضرت آمام بخاری دائیے اس حدیث کو اس لئے لائے کہ فرشتوں کا وجود اور ان کا کلام کرنا ثابت کیا جائے۔

جردی کما ہم کو ابن جریج نے خبردی انہیں اساعیل بن امیہ نے خبردی کما ہم کو ابن جریج نے خبردی انہیں اساعیل بن امیہ نے خبردی کما ہم کو ابن جریج نے خبردی انہیں اساعیل بن امیہ نے کاسے بائ کیا اور ان سے مائشہ بی ایک نے بیان کیا اور ان سے مائشہ بی ایک ہی کہ میں نے نبی کریم المی ایک کیا ہے ایک تکیہ ہو تا ہے۔ پھر پر تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ وہ ایسا ہو گیا جیسے نقشی تکیہ ہوتا ہے۔ پھر کے خرے کارنگ بدلنے لگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ اللہ ایک ایک ہی کے چرے کارنگ بدلنے لگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ ایک ایک سے کیا علطی ہوئی ؟ آخضرت اللہ ایک ایک میں نے قرمایا کہ یہ تکیہ کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا 'یا تھیں نہیں معلوم کہ فرشت نے عرض کیا' یہ رسی معلوم کہ فرشت نے کو فضی بھی تصویر ہوتی ہے اور یہ کہ و فضی بھی تصویر بنائے گا' قیامت کے دن اسے اس پر عذاب دیا جو فخص بھی تصویر بنائے گا' قیامت کے دن اسے اس پر عذاب دیا جائے گا۔ اس سے کما جائے گا کہ جس کی مورت تو نے بنائی ' اب

قَالَ أَخْبَرَنَا النّ جُرَيْجِ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ قَلَلَ أَخْبَرَنَا النّ جُرَيْجِ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَمْحَمُّهِ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَمْيَةَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ مَنْ تَعْبَهَا قَالَتْ: حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: ((حَشَوْتُ لِلنّبِيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَادَةً فِيْهَا تَمَاثِيْلُ كَأَنّهَا نَمِوُقه، فَجَاءَ وَسَادَةً فِيْهَا تَمَاثِيْلُ كَأَنّهَا نَمُوقه، فَجَاءَ فَقَامَ بَيْنَ الْبَابَيْنِ وَجَعَلَ يَتَغَيْرُ وَجُهُهُ، فَقَالَ: ((مَا بَالُ فَقُلْتُ: (مَا بَالُ هَلَاثِهُ إِلَى اللّهُ قَالَ: ((مَا بَالُ فَقُلْتُ وَسَادَةً جَعَلْتُهَا لَكَ فَلُهُ وَسَادَةً عَلَيْهَا. قَالَ: ((أَمَا عَلِمْتِ أَنْ لَيُعَلَّمُ لِكَ عَلَيْهَا. قَالَ: ((أَمَا عَلِمْتِ أَنْ مَنْ الْمُلَامِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْنًا فِيْهِ صُورَةً وَأَنْ مَنْ الْمُلَامِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْنًا فِيْهِ صُورَةً وَأَنْ مَنْ الْمُلَامِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْنًا فِيْهِ صُورَةً وَأَنْ مَنْ الْمُعَلِمَةِ يَقُولُ مَنْ عَلَيْهَا مَا خَلَقْتُمْ إِلَى اللّهُ مَنْ الْقَيَامَةِ يَقُولُ أَنْ مَنْ الْمُؤْورَةَ يُعَلَّى إِلَى اللّهُ وَلَا مَنْ عَلَيْهَا مَا خَلَقْتُهُمْ إِلَيْهَا فَيْهُ إِلَا مَا خَلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْورَةَ يُعَلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْورَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

[راجع:٢١٠٥]

اسے زندہ بھی کرکے دکھا۔

جانداروں کی صورت بنانا اس سے ناجائز ہونا ثابت ہوا اور میں ٹھیک ہے اور فرشتوں کا وجود بھی ثابت ہوا اور یہ بھی کہ وہ نیکی دکھ کر خوش ہوتے ہیں۔

٣٢٢٥ حَدُّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَبْدُ اللهِ قَالُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبْلُو اللهِ أَنَّهُ سَمِعْتُ أَبَا عَبْلُ وَلَا تَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةً يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فَلَا يَقُولُ طَلْحَةً يَقُولُ اللهِ فَلَا يَقُولُ اللهِ عَنْهُمَا يَقُولُ اللهِ عَنْهُ مَا يَقُولُ اللهِ فَلْمُ يَقُولُ اللهِ فَلْمُ يَقُولُ اللهِ عَنْهُ مَنْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ وَلاَ تَدْخُلُ اللهَ اللهِ عَنْهُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةً تَمَاثِيلُ). [أطراف في : ٣٢٢٦، ٣٢٢٢،

(۳۲۲۵) ہم سے محمہ بن مقاتل نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی انہیں دہری نے انہیں مبارک نے خبردی انہیں دہری نے انہیں معمر نے خبردی انہیں نہری نے انہیں عبداللہ بن عبداللہ نے اور انہوں نے ابن عباس بھی ہے ہے سنا وہ کتے تھے کہ میں نے رسول اللہ ملی ہی سے نا آپ نے فرمایا کہ فرشتے اس گرمیں داخل نہیں ہوتے جس میں کتے ہوں اور اس میں بھی نہیں جس میں مورت ہو۔

اس سے بھی فرشتوں کا وجود اور نیکی بدی سے ان کا اثر لینا ثابت ہوا۔

كه نيس - انهول في جايا كه جي مال! حضرت زيد في بياكيا

قَدْ ذَكَ.

معلوم ہوا کہ فرشتے امور معاصی سے نفرت کرتے ہیں۔ جاندار کی تصویر بنانا بھی عنداللہ معضیت ہے۔ اس لئے جس گھر میں ایسی تصور ہو اس میں رحت کے فرشتے وافل نمیں ہوتے ، وہ گر رحت اللی سے محروم ہوتا ہے۔ ارشاد نبوی میں جو کچھ وارد ہوا وہ برحق ہے۔ اس میں کرید کرنابدعت ہے۔ فرشتے روحانی محلوق ہیں۔ وہ جیسے ہیں ایسے بی ان کے کارنامے بھی ہیں۔ حضرت زید بن خالد کے گھر میں یردے کے کیڑے پر غیرجاندار کی تصورین تھیں جو اس تھم سے متعلیٰ ہیں۔

> ٣٢٢٧ حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثنِي ابْنُ وَهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرٌو عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: ((وَعَدَ النَّبِيِّ صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْرِيْلُ فَقَالَ: إنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُورَةٌ وَلاَ كُلْبٌ).

> > [طرفه في: ٥٩٦٠].

(٣٢٢٧) م سے يكي بن سليمان نے بيان كيا كماكد مجھ سے عبدالله بن وجب نے بیان کیا 'کما کہ مجھ سے عمرو نے بیان کیا' ان سے سالم نے اور ان سے ان کے باب عبداللہ بن عمر بناٹھ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ نبی کریم ملٹھایا سے جرئیل ملائقانے آنے کا وعدہ کیا تھا(کیکن نہیں آئے) پھرجب آئے تو آل حضرت النہ کیانے ان سے وجہ یو چھی' انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی ایسے گھرمیں داخل نہیں ہوتے جس میں تصويريا كتاموجود موبه

راوی کانام عمرو نقل ہوا ہے' جو صحیح نہیں ہے۔ صحیح نسخہ میں عمر ہے جو محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں اور میں درست ہے۔ (٣٢٢٨) مم سے اساعیل بن ادریس نے بیان کیا انہوں نے کما کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے سمی نے بیان کیا' ان سے ابو صالح نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا ،جب (نمازيس) امام كى كه سمع الله لمن حمده توتم كماكرو اللهم ربنالك الحمد كيونكه جس کاذ کر ملائکہ کے ساتھ موافق ہو جاتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

جو کتے حفاظت کے لئے پالے جائیں وہ اس تھم سے متنٹیٰ ہن 'جیسا کہ دیگر روایات میں وضاحت موجود ہے۔ روایت میں ایک ٣٢٢٨- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ سُمِّي عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا قَالَ الإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقَالُوا: اللَّهُمُّ رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَولُهُ قُولَ الْمَلاَتِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذُنَّبِهِ)). [راجع: ٧٩٦]

امام کے ساتھ مقتری کا سمع الله لمن حمدہ کمنا مچراللهم ربنا لک الحمد يردهنا يا امام کے سمع الله لمن حمدہ کے بعد مقتری کا خالى ربنا لک الحمد كمنا مرووامور جائز بين - تفصيل يجيے فدكور بنو چكى ہے۔

٣٢٢٩ حَدُّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمَنْدِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِلاَل بْن عَلِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن أبي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن

(٣٢٢٩) م س ابرائيم بن منذر نے بيان كيا كما ام س محد بن قليح نے بیان کیا' ان سے میرے باب نے بیان کیا' ان سے ہلال بن علی نے 'ان سے عبدالرحمٰن بن انی عمرہ نے اور ان سے ابو ہریرہ موافقہ نے کہ رسول الله طال نے فرمایا کوئی مخص نمازی وجہ سے جب تک

**€**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► **3**(572) ► کہیں ٹھمرا رہے گااس کا بیہ سارا وقت نماز میں شار ہو گااور ملائکہ اس

کے لئے یہ دعاکرتے رہیں گے کہ اے اللہ! اس کی مغفرت فرما' اور اس پر اپنی رحمت نازل کر (اس وقت تک) جب تک وہ نماز سے فارغ موكراين جگه سے اٹھ نہ جائے یا بات نہ كرے۔

(۳۲۲۰۰) ہم سے علی بن عبدالله مدي نے بيان كيا كماہم سے سفيان ین میپنہ نے بیان کیا' ان سے عمروین دینار نے ' ان سے عطاء بن الی رباح نے 'ان سے صفوان بن يعلى نے اور ان سے ان كے والد (يعلى بن امیہ بھٹھ) نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم مٹھیا سے سا۔ آپ منبر یر سور و احزاب کی اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے ﴿ و نادوا با مالک ﴾ اور وہ دوزخی بکاریں گی اے مالک! (یہ داروغہ جنم کا نام ہے) اور سفیان نے کما کہ عبداللہ بن مسعود بناتھ کی قرائت میں یوں ہے ﴿ وِنادوايامال ﴾

النبي الله قَالَ: ((إِنَّ أَحَدَكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا دَامَتِ الصُّلاةُ تَحْبسُهُ، وَالْمَلاَتِكَةُ تَقُولُ: اللَّهُمُّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، مَا لَـمْ يَقُمْ مَنْ صَلاَتِهِ أَوْ يُحْدِثُ)). [زاجع:١٧٦]

اس سے فرشتوں کا نیک دعائیں کرنا ثابت موا۔ ٣٢٣٠ حَدُّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو عَنْ عَطَاء عَنْ صَفْوَانَ بْن يَعْلَى عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: ((سَمَعْتُ النَّبِيُّ اللَّهِ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ: ﴿ وَنَادَوا يَا مَالِكٌ ﴾ قَالَ سُفْيَانُ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ : وَنَادِوا يَا مَال)).

[طرفاه في : ٤٨١٩،٣٢٦٦].

پوری آیت یول ہے ﴿ وَنَادَوْا يَمْلِكُ لِيَفْصِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنْكُمْ مُكِنُونَ ﴾ (الرخرف: 22) ليني "دوزخ داردغه دوزخ المينيك لينفو علينا ربنك و يكارين كے كه الن دورخ دالے نبين مو ، بلكه سب بیشہ ای عذاب میں جٹلا رہو گے۔" اس سے بھی فرشتوں کا وجود اور ان کا مخلف خدمات پر مامور ہونا ثابت ہوا۔ حضرت عبدالله بن مسعود بڑاتھ کی قرآت میں لفظ و نادوا یا مال یا مالک کا مخفف ہے۔ مطلب ہر دو کا ایک بی ہے کہ دوزخی دوزخ کے داروغہ مالک کو

یکاریں گے۔ اس سے بھی فرشتوں کا وجود طابت ہوا۔ ٣٢٣١– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبِرَنَا ابْنُ وَهَبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْن شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَدُّنَتُهُ أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيُّ ﷺ: هَلُ أَتَى عَلَيْكَ يَومٌ كَانَ أَشَدٌ مِنْ يَوم أُحُدٍ؟ قَالَ: ((لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَومِكَ مَا لَقَيْت، وَكَانَ أَشَدُ مَا لَقَيْتُ مِنْهُمْ يَومَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَا

(اس۲۲۲۱) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا کما ہم کو عبداللہ بن وہب نے خبردی 'کما کہ مجھے یونس نے خبردی' ان سے ابن شاب نے کما' ان سے عروہ نے کما اور ان سے نبی کریم مالی کی زوجہ مطمرہ حفرت عائشہ رہی افیانے کما کہ انہوں نے نبی کریم مٹی کیا ہے پوچھا کیا آپ پر کوئی دن احد کے دن سے بھی زیادہ سخت گذراہے؟ آپ نے اس پر فرمایا کہ تماری قوم (قریش) کی طرف سے میں نے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں لیکن اس سارے دور میں عقبہ کادن مجھ پر سب سے زیادہ سخت تھا یہ وہ موقع تھا جب میں نے (طائف کے سردار) کنانہ ابن عبدیا لیل بن عبد کلال کے ہاں اسینے آپ کو پیش کیا تھا۔

لَيْل بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ فَلَمْ يُجِنِنِي إِلَى مَا أَرَدْت، فَانْطَلَقْتُ. وَأَنَا مَهْمُومٌ، عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلاَّ وَأَنَا بِقَرْنِ النَّعَالِبِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّنِي، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيْهَا جِبْرِيْلُ، فَنَادَانِي فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَولَ فَنَادَانِي فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَولَ فَوَمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وقَدْ بَعَثَ فَومِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وقَدْ بَعَثَ اللهَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ أَنْ أَطْبِقَ عَلَيْهِمْ فَنَادَانِي مَلَكُ الْجَبَالِ فَسَلَمَ عَلَيْ فِيمَا شِئْتَ ، إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمْ اللهَ عَلَيْهِمْ اللهَ عَلَيْهِمْ وَلَى اللهَ عَلَيْهِمْ وَلَا يَعْمُ اللهَ وَحَدَهُ لاَ يُعْرَبِحَ اللهَ مِنْ يَعِبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لاَ يُشْوِكُ بِهِ وَسَلَمَ : ((بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْوِجَ اللهَ مِنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لاَ يُشوِكُ بِهِ وَسَلَمَ : ((بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْوِجَ اللهَ مِنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لاَ يُشوِكُ بِهِ وَسَلَمَ : ((بَلْ أَرْجُو أَنْ يُحْوَجَ اللهَ مِنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لاَ يُشوِكُ بِهِ وَسَلَمَ : ((بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْوجَ اللهَ مِنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لاَ يُشولِكُ بِهِ وَسَلَمَ : ((بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْوِجَ اللهَ مِنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لاَ يُشولِكُ بِهِ اللهَ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لاَ يُشولِكُ إِلَى اللهَ وَعْدَهُ لاَ يُشْوِلُكُ بِهِ اللهَ وَمَا اللهَ وَعَلَى اللهَ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لاَ يُشْوِلُكُ إِلَهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهِ وَحْدَهُ لاَ يُسْوِلُ اللهِ اللهُ اللهُ وَالْ اللهُ ال

لین اس نے (اسلام کو قبول نہیں کیا اور) میری دعوت کو رد کردیا۔
میں وہال سے انتمائی رنجیدہ ہو کر واپس ہوا۔ پھر جب میں قرن الثعالب پنچا تب مجھ کو پچھ ہوش آیا میں نے اپنا سراٹھایا تو کیاد کھتا ہوں کہ بدلی کا ایک کلڑا میرے اوپر سایہ کئے ہوئے ہے اور میں نے دیکھا کہ حضرت جبریل کلائٹھ اس میں موجود ہیں انہوں نے مجھے آواز دی اور کما کہ اللہ تعالی آپ کے بارے میں آپ کی قوم کی باتیں سن چکا اور جو انہوں نے رد کیا ہے وہ بھی سن چکا۔ آپ کی پاس اللہ تعالی خیکا اور جو انہوں نے رد کیا ہے وہ بھی سن چکا۔ آپ کی پاس اللہ تعالی اس کا بہتر ہو چاہیں اس کا جھے ہم دے دیں۔ اس کے بعد مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی انہوں نے مجھے سلام کیا اور کما کہ اے مجمد ماٹھائے! پھر انہوں نے بھی وہی بات کی ' آپ جو چاہیں (اس کا مجھے تھم فرمائیں) اگر آپ چور ہو جامیں) نی کریم ماٹھائے نے فرمایا 'مجھے تو اس کی امید ہے کہ اللہ چور ہو جامیں) نی کریم ماٹھائے نے فرمایا 'مجھے تو اس کی امید ہے کہ اللہ تعالی ان کی نسل سے ایس اولاد پیدا کرے گاجو اکیلے اللہ کی عبادت تعالی ان کی نسل سے ایس اولاد پیدا کرے گاجو اکیلے اللہ کی عبادت کے 'اور اس کے ساتھ کی کو شریک نہ ٹھمرائے گی۔

یہ طائف کا مشہور واقعہ ہے جب آخضرت ساتھ اپنے شفق بچا ابد طالب کے انقال کے بعد بغرض تبلیغ اسلام طائف سیری سے استھالے کے بعد بغرض تبلیغ اسلام طائف سیری سے سیری سے سیری سے سیری سے سیری سے سیری سے بیش آئے اور آپ کے بیچے اوباش لڑکوں کو لگا دیا جن کی حرکات سے آپ کو بخت تکلیف کا حامنا ہوا، گران حالات میں بھی آپ نے ان پر عذاب بہند نہیں فرمایا، بلکہ ان کی ہدایت کی دعا فرمائی جو قبول ہوئی۔ حضرت امام بخاری دیاتھ نے اس حدیث کو لا کر اس سے بھی فرشتوں کا وجود ثابت فرمایا۔ احضین سے مراد کمہ کے دو مشہور بہاڑ جبل ابو قبیس اور جبل تعیقعان مراد ہیں۔

لفظ عقبہ جو روایت میں آیا ہے یہ طائف کی طرف ایک گھائی کا نام ہے۔ طائف کی طرف آپ شوال ۱۰ نبوی میں تشریف لے گئے تھے۔ پہلے وہاں کے لوگوں نے خود آپ کو بلا بھیجا تھا بعد میں وہ مخالف ہو گئے اور انہوں نے آپ پر پھر مارے 'ایک پھر آپ کی ایزی میں لگا اور آپ زخمی ہوگئے۔ اس قدر ستانے کے بادجود آپ مائی کیا نے ان کے لئے دعائے خیر فرمائی۔ مائی کیا۔

۳۲۳۷ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو السَّحَاقَ الشَّيْبَانِيُ بِيان كَيا كَما مَم سَ قَتْيَب بن سعيه عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُ بِيان كَيا كَما مَم سَ ابو اسحال شيا قَالَ: سَأَلْتُ زِرْ بْنَ حُبَيْشِ عَنْ قَولِ اللهِ حَيْثِ سَ الله تعالَى كَ (سورة تَعَالَى: ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، اوادنى فاو حَى الى عبده ما او خَقَالَى: ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، اوادنى فاو حَى الى عبده ما او خَقَالَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴾ [النجم: ٩] بيان كياكه بم سے ابن منعود ب

(۳۲۳۲) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا کما ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا کما ہم سے ابو اسحاق شیبانی نے بیان کیا کما کہ میں نے زربن حبیش سے اللہ تعالی کے (سورہ مجم میں) ارشاد ﴿ فکان قاب قوسین اوادنی فاو خی الی عبدہ ما او خی ﴾ کے متعلق بوچھا کو انہوں نے بیان کیا تھا کہ آل بیان کیا تھا کہ آل

معرت میں ایک کے جریل میرات کو (اپنی اصلی صورت میں) دیکھا تو ان کے چھ سویازو تھے۔

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ رَأَى جِبْرِيْلَ لَهُ سِتُمِانَةِ جَنَاحٌ.

[طرفاه في: ٥٨٥٦، ٢٥٨٤].

٣٢٣٣ حَدِّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدُثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُ: ﴿ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ﴾ قَالَ: ((رَأَى رَفْرَفًا أَخْضَرَ سَدُ أُفْقَ السَّمَاءِ)). [طرفه في: ٤٨٥٨].

طرق ني. ۱۲۸۰۸].

اس پر حضرت جربل المِنتَهُ بيضے ہوئے تھے يا ان كے پر تھے۔ ٣٢٣٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ (٣٣ – اللهِ بْنِ مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمِّدُ اللهِ مُحَمِّدُ اللهِ مُحَمِّدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : ((مَنْ نَهُ عَنْهَا قَالَتْ : ((مَنْ نَهُ عَنْهَا قَالَتْ : ((مَنْ نَهُ عَنْهَا قَالَتْ : (رَمَنْ نَهُ وَعَمْ أَنْ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ، بِرَى وَلَكِنْ قَدْ رَأَى جِبْرِيْلَ فِي صُوْرَتِهِ وَخَلْقِهِ كَى رَقَالُهُ مَا بَيْنَ الْأُفْقَى).

> [أطرافه في : ٣٢٣٥، ٢١٢٤، ٤٨٥٥، ٧٣٨٠، ٢٧٥٣١.

٣٢٣٥ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدُّنَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ البَّنْ الأَشْوَعِ عَنِ الشَّغْبِيُّ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ ابْنِ الأَشْوَعِ عَنِ الشَّغْبِيُّ وَاللَّهُ عَنْ الشَّغْبِيُّ وَاللَّهُ عَنْ الشَّغْبِيُّ وَاللَّهُ عَنْ الشَّغْبِيُّ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهَا: فَأَيْنَ قَوْلُهُ: ﴿ وَلُمْ دَنَا لَعَنَانَ اللَّهُ عَنْهَا: فَأَيْنَ قَوْلُهُ: ﴿ وَلُمْ دَنَا فَتَدَلَّى، فَكَانَ قَالِبَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ فَكَانَ قَالِكَ عَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ فَتَدَلَّى، فَكَانَ قَالِكَ عَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ فَلَاتُ: ذَاكَ جِبْرِيْلُ كَانَ يَأْتِيْهِ فِي صُورَةِ الْمُرَّةُ فِي صُورَةِ اللَّهُ الْمَرَّةُ فِي صُورَةِ المُرَّةُ فِي صُورَتِهِ المُرَّةُ فِي صُورَتِهِ المُرَّةُ فِي صُورَةِ الْمُرَّةُ فِي صُورَةِ الْمُرَّةُ فِي صُورَةِ الْمُرَّةُ فِي صُورَةِ الْمُرَّةُ فِي صَورَةِ الْمُرَّةُ فَي صَورَةِ الْمُرَّةُ فَي صَورَةِ الْمُرَّةُ فِي صَورَةِ الْمُرَّةُ فَي صَورَةِ الْمُرَالِي وَإِنْهَا أَتَاهُ هَذِهِ الْمَرَّةُ فِي صَورَةٍ الْمُؤْلِلُهُ وَالْمُ الْمَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ فَيْ صَورَةٍ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلَةُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلِهُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْل

(۳۲۳۳) ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے اعمی سے شعبہ نے بیان کیا ان سے علقمہ نے بیان کیا ان سے علقمہ نے اور ان سے عبداللہ بواللہ نے (اللہ تعالی کے ارشاد) ﴿ لقد دای من ایات ریدالکبری ﴾ کے متعلق بتلایا کہ آل حضرت میں کے ایک سبز رنگ کا بچھونا دیکھا تھا جو آسان میں سارے کناروں کو گھیرے ہوئے ۔

(۱۳۲۳) ہم سے محد بن عبداللہ بن اساعیل نے بیان کیا کہ ہم سے محد بن عبداللہ بن اساعیل نے بیان کیا کہ ہم سے محد بن عبداللہ انساری نے بیان کیا ان سے ابن عون نے کہ ہم کو قاسم نے خبر دی اور ان سے حضرت عائشہ رہی ہونا ہو ایک کیا کہ جس نے یہ گمان کیا کہ حضرت محد ساڑ کیا ہے اپنے رب کو دیکھا تھا تو اس نے بدی جھوٹی بات زبان سے نکالی کی آپ نے جبریل طابقا کو (معراح کی دات میں) ان کی اصل صورت میں دیکھا تھا۔ ان کے وجود نے آسان کا کنارہ ڈھانے لیا تھا۔

(۳۲۳۵) جھ سے محمد بن یوسف نے بیان کیا کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا کہا ہم سے ذکریا بن ابی ذا کدہ نے بیان کیا ان سے سعید بن الاشوع نے ان سے شجی نے اور ان سے مروق نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رہی ہے بوچھا (ان کے اس کھنے پر کہ آخورت مائی ہے اللہ تعالی کو دیکھا نہیں تھا) پھر اللہ تعالی کے اس ارشاد ﴿ ثم دنی فتدلی قکان قاب قوسین اوادئی ﴾ کے بارے میں ارشاد ﴿ ثم دنی فتدلی قکان قاب قوسین اوادئی ﴾ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیہ آیت تو جرمل مؤنش کے اس بارے میں ہے وہ انسانی شکل میں آخضرت ساتی ہے پاس آیا کرتے بارے میں ہے وہ انسانی شکل میں آخضرت ساتی ہے پاس آیا کرتے

تے اور اس مرتبہ اپنی اس شکل میں آئے تھے جو اصلی تھی اور انہوں نے تمام آسان کے کناروں کو ڈھانپ لیا تھا۔ الَّتِيْ هِيَ صُورَتُهُ، فَسَدُّ الْأَفْقَ)).

[راجع: ٣٢٣٤]

شب معراج میں آنخفرت مٹھی کے اللہ کو دیکھا تھا یا نہیں' اس بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ حضرت عائشہ رہے ہیں کا سیسی کے خیال میں ہے کہ آپ نے اللہ پاک کو نہیں دیکھا۔ بسر حال آیت فدکورہ کے بارے میں حضرت عائشہ رہے ہوا کے ان لوگوں کا رد کیا جو اس سے آپ کا دیدار اللی ثابت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ آیت میں جس کی قربت کا ذکر ہے۔ اس سے حضرت جبریل ملائقا مراد ہیں۔

و قال النووى الراجع المنحتار عند اكثر العلماء انه راه ببصره والله اعلم والتوقف فيها لعدم الدلائل الواضحة على احدالجانبين خبر. ليني امام نوويٌّ نے كماكه اكثر علماء كے نزديك يمي رائح ہے كه آپٌ نے اپني آئكھوں سے الله تعالى كو ديكھا چونكه كسي خيال كى تائيد ميں واضح ولاكل نہيں ہيں 'اس ليے اس مسلم ميں خاموش رہنا بهترہے۔

> ٣٢٣٦ - حَدُّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدُّثَنَا جَرِيْرٌ قَالَ حَدُّثَنَا أَبُو رِجَاءَ عَنْ سَمُرَةً قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَلَيْا: ((رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِيْ قَالاً : اللّذِيْ يُوقِدُ النَّارَ مَالِكَ خَازِنُ النَّارِ، وَأَنَا جِبْرِيْلُ، وَهَذَا مِيْكَائِيْلُ).

> > [راجع:٥٤٨]

(۳۲۳۹) ہم سے موکی بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے جریر نے بیان کیا' ان سے سرہ بن جندب بناتند بیان کیا' ان سے سرہ بن جندب بناتند نے بیان کیا' ان سے سرہ بن جندب بناتند کیا کہ نبی کریم ماٹھ بیا نے فرمایا' میں نے آج رات (خواب میں) دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آئے۔ ان دونوں نے مجھے بتایا کہ وہ جو آگ جلارہا ہے۔ وہ جنم کاداروغہ مالک نامی فرشتہ ہے۔ میں جبریل ہوں اور یہ میکا کیل ہیں۔

یہ ایک طویل صدیث کا کلوا ہے جو پارہ نمبرچھ میں گذر چکی ہے۔ یمال اس سے فرشتوں کا وجود ثابت کرنا مقصود ہے۔

٣٢٣٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدُّثُنَا قَالَ أَبُو غَوَانَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَكَا: ((إِذَا دَعَا الرَّجُلُ المُرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَّهَا الْمَلاَتِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ)). تَابَعَهُ شُعْبَةُ وَأَبُو حَمْزَةً وَابْنُ دَاوُدُ وَأَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَش. [طرفاه في: ١٩٣٥) ١٩٤٥].

آریجی الوعوانہ کے ساتھ اس حدیث کو شعبہ اور ابو حزہ اور عبداللہ بن داؤد اور ابو معاویہ نے بھی اعمش سے روایت کیا ہے۔

سیسی المیں المیں میں میں میں اس کے ساتھ اس میں اس کی ہے اور ابو حزہ کی روایت موصولاً نمیں ملی اور ابن داؤد کی روایت مسدد نے اپنی بری مند میں وصل کی اور ابو معاویہ کی روایت امام مسلم اور نسائی نے موصولاً نکالی ہے۔

اس مدیث کو یمال لانے سے فرشتوں کا وجود ثابت کرنا مقصود ہے کہ وہ الی نافرمان عورت پر خدا کے تھم سے رات بحر لعنت سیجتے رہتے ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مرد کی اطاعت عورت کے لئے کتنی ضروری ہے۔ مرد کی خواہش کی قدر نہ کرنا عورت کے لئے بد بختی کا سبب بن سکتا ہے۔ عورت کی زینت ہی ہے کہ بیچ سے اس کی گود بھرپور ہو اور بچہ کے لئے مرد سے ملاپ ضروری تھا جس کے لئے عورت نے انکار کر دیا۔ ممکن ہے اس ملاپ میں اس کو اولاد کی نعمت حاصل ہو جاتی' اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مصالح ہیں جن کی بنا پر عورت کے لئے مرد کی اطاعت ضروری ہے۔ عدم اطاعت کی صورت میں بہت سے فسادات پیدا ہو سکتے ہیں۔

صَلَى إِلَى اللّهِ اللّهِ اللهِ رَضِيَ اللهُ اخْبَرنِي جَابِر ابنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَهُ سَمِعَ النّبِي اللهِ يَقُولُ: ((ثُمَّ فَتَرَ عَنْهُ اللهُ اللهُ يَعْمُولُ وَلَوْمُ وَتَرَقَ اللّهُ اللهُ اللهُ

جردی کما کہ جھے سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کما ہم کولیٹ نے خبردی کما کہ جھے سے عقیل نے بیان کیا گا اس سے ابن شماب نے بیان کیا کہ جھے جابر بن کیا کہ جھے جابر بن عبداللہ بھ آتے خبردی اور انہوں نے رسول اللہ ملی ہے ہے جابر بن غبداللہ بھ آتے خبردی اور انہوں نے رسول اللہ ملی ہے کہ کو سورہ نے فرمایا تھا کہ (پہلے غار حراء جس جو حضرت جرکیل ملائلہ جھ کو سورہ اقراء پڑھا کر گئے تھے اس کے بعد) مجھ پر وی کا نزول (تین سال) بند رہا۔ ایک بارجس کہ میں جا رہا تھا کہ وی فرشتہ جو غار سی اور نظر آسان کی طرف اٹھائی میں نے آسان جس سے ایک آواز حراجی میں میرے پاس آیا تھا (لیعنی حضرت جرمل ملائلہ) آسان اور ذہین کر ایس آیا تھا (لیعنی حضرت جرمل ملائلہ) آسان اور ذہین کے درمیان آیک کری پر بیٹھا ہوا ہے۔ جس انہیں و کھے کر انتاؤر گیا کہ زمین پر گر پڑا۔ پھر میں اپنے گھر آیا اور کئے لگا کہ جھے کچھ اڑھا دو' بی خدمین پر گر پڑا۔ پھر میں اپنے گھر آیا اور کئے لگا کہ جھے کچھ اڑھا دو' بیا اللہ تعالی کے ارشاد و' فاھجر " تک۔ ابو سلمہ نے کہا کہ ایساللہ دئو گی اللہ تعالی کے ارشاد و' فاھجر " تک۔ ابو سلمہ نے کہا کہ آیت میں الوجز سے بت مراد ہیں۔

اسلام میں بت پرتی ایک گندا عمل ہے۔ ای گئے بت پرستوں کو ﴿ إِنَّهَا الْمُشْوِكُوْنَ نَجَسٌ ﴾ (التوبہ: ٢٨) كما كيا ہے كه شرك كرنے والے گندے ہیں۔ وہ بتوں كے پجارى ہوں يا قبروں كے ہر دو كاعنداللہ ایک ہى درجہ ہے۔

(۳۲۳۹) ہم سے محد بن بشار نے بیان کیا کہا ہم سے غندر نے بیان کیا کہا ہم سے مخد بن بشار نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے قادہ نے '(دو سری سند) امام بخاری نے کہا اور مجھ سے خلیفہ بن خیاط نے بیان کیا کہا ہم سے بن یوب نے بیان کیا کہا ہم سے سعید بن عروبہ نے 'ان سے قادہ نے 'ان سے ابو العالیہ نے اور ان سے تمہارے نبی کے بچا ذاد بھائی عبداللہ بن عباس بی آت کے نبی کریم ملی الم اللہ معراج میں میں نے موئی ملی ایک و دیکھا تھا۔ گندی رنگ و قد لمبا اور بال محمول میں میں نے موئی ملی ایک تھے جسے قبیلہ شنوہ کا کوئی محض ہو اور

رَكَ وَاكَ لَدَكَ إِنَّ وَهَ بَوْلَ كَ يَجَارَى بُولَ اللهِ عَنْ مَشَّارٍ قَالَ حَدُّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَّادَةً : حَدُّنَنا شُعْبَةُ عَنْ قَتَّادَةً : وَقَالَ حَدُّنَنا شُعْبَةُ عَنْ قَتَّادَةً : وَقَالَ حَدُّنَنا يَزِيْدُ بْنُ زُرِيْعٍ قَالَ حَدُّنَنا يَزِيْدُ بْنُ زُرِيْعٍ قَالَ حَدُّنَنا يَزِيْدُ بْنُ أَبِي وَقَالَ حَدُّنَنا يَزِيْدُ بْنُ أَبِي أَلْعَالِيَةٍ حَدُّنَنا ابْنُ عَمِّ نَبِيكُمْ - يَعْنِي ابْنَ الْمَالِيَةِ حَدُّنَنا ابْنُ عَمِّ نَبِيكُمْ - يَعْنِي ابْنَ عَمِّ النَّبِي الْمَنَ عَمِّ النَّبِي اللهِ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِي اللهِ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِي اللهِ قَلْلَ أَسْرِي بِي مُوسَى رَجُلاً قَالَ: ((رَأَيْتُ لَيْلَةً أُسْرِي بِي مُوسَى رَجُلاً قَالَ: (رَرَأَيْتُ لَيْلَةً أُسْرِي بِي مُوسَى رَجُلاً اللهَ عَنْهُمَا حَنْ رَجَال شَنُوءَةً، آدَمَ طُوالاً جَعْدًا كَأَنْهُ مِنْ رَجَال شَنُوءَةً،

میں نے عیسیٰ بلاللہ کو بھی دیکھاتھا۔ درمیانہ قد میانہ جسم 'رنگ سرخی

اور سفیدی لئے ہوئے اور سرے بال سیدھے تھے ایعنی محتکر بالے

نہیں تھے) اور میں نے جہنم کے داروغہ کو بھی دیکھا اور دجال کو بھی'

منجلہ ان آبات کے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دکھائی تھیں (سورہ سحدہ

میں اس کا ذکرہے کہ) پس (اے نی!) ان سے ملاقات کے بارے میں

آپ کسی قتم کا شک و شبہ نہ کریں ' یعنی موسیٰ ملائلا سے ملنے میں۔

انس اور ابو بکرہ جہ میں نے نبی کریم ماٹھ کیا ہے یوں بیان کیا کہ جب دجال

نکلے گا' تو فرشتے دجال سے مدینہ کی حفاظت کرس گے۔

وَرَأَيْتُ عِيْسَى رَجُلاً مَرْبُوعًا، مَرْبُوعَ الْحَلْق إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ، سَبْطَ الرَّأْسِ، وَرَأَيْتُ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ، وَالدُّجَالَ فِي آيَاتٍ اللهِ أَرَاهُنَّ اللهُ إيَّاهُ، فَلاَ تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ. قَالَ أَنَسٌ وَٱبُوبَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: تَحْرُسُ الْمَلاَتِكَةُ الْمَدِيْنَةَ مِنَ الدُّجَّال)).

اطرفه في : ٣٣٩٦.

ان دونوں روایتوں کو خود امام بخاری نے کتاب الج اور کتاب الفتن میں روایت کیا ہے۔

٨- بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفْةِ الْجَنَّةِ وَأَنَّهَا مَخُلُوقَةٌ

باب جنت کابیان اور بیربیان که جنت پیدا ہو چکی ہے

ای طرح دوزخ دونوں موجود ہں'جملہ اہل سنت کا پیر متفقہ عقیدہ ہے۔

حافظ صاحب فرمات بير. اى موجودة الان واشار بذالك الى الرد على من زعم من المعتزلة انها لا توجد الا يوم القيامة و قد ذكر البخاري في الباب روايات كثيرة دالة على ماترجم به فمنها ما يتعلق بكونها موجودة الان و منها ما يتعلق بصفتها واصرح مما ذكره في ذالك ما اخرجه احمد و ابوداود باسناد قوي عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنه قال لجبرئيل اذهب فانظر اليها ---- الحديث (فتح الباري)

لین جنت اب موجود ہے اور اس میں معزلہ کی تردید ہے جو کہتے ہیں کہ جنت قیامت ہی کے دن بیدا ہوگی۔ مصنف نے یہال کی احادیث ذکر کی ہیں۔ جن سے جنت کا وجود ثابت ہو تا ہے اور بعض احادیث جنت کی صفات سے متعلق ہیں اور اس بارے میں زیادہ صریح وہ حدیث ہے جس کو احمد اور ابوداؤد نے صبح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جب اللہ پاک نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جرئیل مُلاثِ سے فرمایا کہ جاؤ اور جنت کو دیکھو۔

> قَالَ أَبُو الْعَالِيَةَ: ﴿مُطَهِّرَةُ﴾: مِنَ الْحَيْض وَالْبُولِ وَالْبُزَاقِ. ﴿كُلَّمَا رُزْقُوا﴾: أَتُوا بشَيْء، ثُمُّ أَتُوا بآخَر. ﴿قَالُوا هَذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ﴾: أُوتِيْنَا مِنْ قَبْلُ. ﴿وَأُوتُوا بهِ مُتَشَابِهَا﴾: يُشْبُهُ بَعْضُهُ بَعْضًا وَيَخْتَلِفُ فِي الطُّعُومِ. ﴿قُطُولُهَا﴾: يَقْطِفُونَ كَيْفَ شَازُوا ﴿ دَانِيَة ﴾: قَريْبَة. ﴿ الْأَ رَائِكُ ﴾: السُّرُر. وَقَالَ الْحَسَنُ: النَّضْرَةُ فِي

ابوالعاليه نے كما (سورة بقره ميس) جولفظ ازواج مطهوة آيا ہے اس كامعنى یہ ہے کہ جنت کی حوریں حیض اور پیشاب اور تھوک اور سب گندگیوں ہے پاک صاف ہوں گی اور جو بیہ آیا ہے کلمارز قو امنھا من ٹمر ة رزقا آخر آیت تک اس کامطلب سے ہے کہ جب ان کے پاس ایک میوہ لایا جائے گا پھر دو سرا میوہ تو جنتی کہیں مے سہ تو وہی میوہ ہے جو ہم کو پہلے مل چکاہے۔ متشابھا کے معنی صورت اور رنگ میں طیے جلے ہوں گے لیکن مزے میں جدا جدا ہوں گے (سورة حاقہ میں) جو لفظ قطو فها دانية آيا ہے اس کامطلب سے کہ بہشت کے میوے ایسے نزدیک ہوں گے کہ بہثتی

لوگ کھڑے بیٹھے جس طرح جابس ان کو توڑ سکیں گے۔ دانیة کا معنی نزدیک کے ہں' اَزائِكُ کے معنے تخت کے ہں' امام حسن بھری نے كما لفظ نضرة منه كي تازگي كو اور لفظ سرور دل كي خوشي كو كتتے ہيں۔ اور مجابد نے کماسلسبیلا کے معنی تیز بہنے والی' اور لفظ غول کے معنی پیٹ کے درد کے ہیں۔ پنزفون کے معنی یہ کہ ان کی عقل میں فتور نہیں آئے گا (جیساکہ دنیاوی شراب سے آ جاتاہے)اور حضرت ابن عباس بیسیانے کما (سورہ نبامیں) جو دھاقا کالفظ آیا ہے اس کے معنی لبالب بھرے ہوئے کے ہیں۔ لفظ کو اکب کے معنی پتان اٹھے ہوئے کے ہیں۔ لفظ رحیق کے معنی جنت کی شراب اسسیم وہ عرق جو بہشیوں کی شراب کے اوپر ڈالا جائے گا۔ بہشتی اس کو پئیں گے۔ اور لفظ حتام (سورہُ مطفقین میں) کے معنی مرک مٹی (جس سے وہاں کی شراب کی بوتلوں پر مر لگی ہوئی ہوگی) نضاختان (سورة رحمٰن میں) دو جوش مارتے ہوئے چشے ' لفظ موضو نة (سورهٔ واقعه میں) کامعنی جڑاؤ بنا ہوا' ای سے لفظ وضین الناقة نکلا ہے۔ لین او نٹنی کی جھول وہ بھی بنی ہوئی ہوتی ہے اور لفظ کوب کامعنی جس کی جع اکو اب (سور هٔ واقعه میں) ہے 'کوزه جس میں نہ کان ہو نہ کنڈا اور لفظ اباریق ابریق کی جمع وه کوزه جو کان اور کنژه رکھتا ہو۔ اور لفظ عربا (سور هُ واقعہ میں)عروب کی جمع ہے جیسے صبور کی جمع صبر آتی ہے۔ مکہ والے عروب كو عَوبَهُ اور مدينه والے غنجه اور عراق والے شكله كت بيں- ان سب سے وہ عورت مراد ہے جو اینے خاوند کی عاشق ہو۔ اور مجاہد نے کما لفظ روح (سورهٔ واقعہ میں ہے) کامعنی بہشت اور فراخی رزق کے ہیں۔ ریحان کا معنی (جو اس سورة میں ہے) رزق کے ہیں اور لفظ منضود (سورة واقعه) كا معنى كيلے كے بين مخصود وہ بير جس ميں كائنا نه مو میوے کے بوجھ سے جھکا ہوا ہے بعض لوگ کتے ہیں لفظ عرب (جو سور ہ واقعہ میں ہے) اس کے معنی وہ عور تیں جو اپنے خاد ندوں کی محبوبہ ہوں' مسکوب کا معنی (جو اسی سورة میں ہے) بہتا ہوا پانی۔ اور لفظ و فوش مو فوعة (سور هُ واقعه) كامعنى بجِهونے اونچے بعنی اوپر تلے بچھے ہوئے۔ لفظ لغو اجوای سورۃ میں ہے۔ اس کے معنی غلط جھوٹ کے ہیں۔ لفظ تاثیب ما

الْوُجُوهِ، وَالسُّرُورُ فِي الْقَلْبِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ سُلْسَبِيْلاً ﴾: حَدِيْدَةُ الْجِرْيَةِ. ﴿غُولٌ ﴾ : وَجْعُ الْبَطْنِ. ﴿يُنزَفُونَ ﴾ : لاَ تَذْهَبُ عُقُولُهُمْ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس : ﴿دِهَاقًا﴾ : مُمْتَلِنًا. ﴿كُواعِبَ﴾: نَوَاهِدَ. ﴿ الرَّحِيْقِ ﴾ : الْحَمْرُ. ﴿ النَّسْنِيْمِ ﴿ : يَعْلُو شَرَابَ أَهْلِ الْجَنَّةِ. ﴿خِتَامُهُ ﴿ عِلْنُهُ. ﴿ مِسْكُ ﴾ . ﴿ نَصَّا حَتانَ ﴿ : فَيَاضَتَانَ . يُقَالُ: ﴿ مَوْضُونَةً عَ: منْسُوجَةً. منْهُ ((وَضِيْنُ النَاقَة)). و ((الْكوبُ)) ما لاَ أُذُنَ لَهُ ولا غُرُوة، و((الأباريُق)) ذوات الآذَان وَالْغُرَارُ \* عَزْبا هِ. مُثْقَلة، واحدُها عَرُوبٌ، مِثْلُ صَبور وصَبْر، لِسمَّيْها أَهُا ا مَكَّةَ ((الْعَرِبَة)) وَأَهْلُ الْمَدَيُّنَةِ ((الْغَنجة)) وَأَهْلُ الْعِراقِ ((الشَّكلة)). وقَالَ مُجاهِدُ: ﴿ وَوْ حُرَجَةً وَرَحَاءً. ﴿ وَالرَّبُحَانَ ﴿ وَالرَّبُحَانَ ﴿ وَالرَّبُحَانَ ﴿ وَالرَّبُونِ اللَّهِ الزَّزْق. وهِالْمَنْظودة: الْمَوزْ. وَ ﴿ الْمَحْضُودٌ ﴿ اللَّهُ وَلَوْ حَمَّلاً ، وَيُقَالَ أَيْضًا: لاَ شُوكَ لَهُ. وَالْعُوْبُ : الْمُحَبَّياتُ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ. وَيُقَالُ: ﴿مَسْكُوبٌ ﴿ اللَّهِ: جَارِ. وَهِ فُرُشِ مِرْفُوعَة ﴿: بِعُضُهَا فُوقَ بَعْض. ﴿ لِغُواهِ: باطِلاً: ﴿ تَأْتِيْماً بَهِ: كَذِبًا. ﴿أَفْنَالُهُ: أَغْصَالٌ. ﴿وَجَنِي الْجَنَّتَيْنِ دَانَ﴾: مَا يُجْتَنِي قَريْبٌ. ﴿ مُدْهَامُّتَانَ ﴾ : سَودَاوَانَ مِنَ الرِّيِّ.

جو اس سورة میں ہے اس کا معنی بھی جھوٹ کے ہیں۔ لفظ افنان جو سور ہ رحمٰن میں ہے۔ اس کے معنی شاخیں ڈالیاں اور و جناالجنتین دان کا معنی بہت تازگی اور شادالی کی وجہ سے وہ کالے ہو رہے ہوں گے۔

مجتند اعظم حضرت امام بخاری رواتئد نے اس باب میں ان اکثر الفاظ کے معانی و مطالب بیان کر دیئے جو جنت کی تعریف میں قرآن مجید میں مستعمل ہوئے ہیں۔ اللہ یاک لکھنے والے اور پڑھنے والوں کو جنت کی یہ جملہ نعتیں عطاکرے۔ آمین۔

(۳۲۴۴) ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے نافع نے بیان کیا انہوں اللہ عنمانے بیان کیا' انہوں اور ان سے حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا' جب کوئی شخص مرتا ہے تو (روزانہ) صبح و شام دونوں وقت اس کا ٹھکانا (جمال وہ آخرت میں رہے گا) اسے دکھلایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت میں اگر وہ دوزخی ہے تو دوزخ میں۔

حَدَثَنا اللَّيْثُ بُنْ سَعْدِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ حَدَثَنا اللَّيْثُ بُنْ سَعْدِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ الله بَنِ عَمر رَضيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عِلَيْهُ: ((إذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَإِنْهُ يُعْرَضُ عَلَيْه مَتْعَدُهُ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيّ، فَإِنْ كَانَ مَنْ اهلِ الْعَبْدَ، وَإِنْ كَانَ مَنْ اهلِ الْعَبْدَ، وَإِنْ كَانَ مَنْ اهلِ النّارِ فَمَنْ أَهْلِ النّارِ)).

[رجع ١٣٧٩]

حافظ ابن جررط فی فرماتے ہیں کہ یہ واضی تر دلیل ہے کہ جنت و دوزخ اس وقت موجود ہیں اور وہ ان کے اہل کو روزانہ د کھلائی جاتی ہیں' پورا دخول قیامت کے دن ہو گا۔

٣٢٤١ - حدّتنا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا اللهُ بُنْ رَبِيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاء عَنْ عَمْران بُن خَصِيْنِ عَن النّبِيِّ فَقَ قَالَ: ((اطَّلَعْتُ في الْجَنَّة فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النّهاء)، واطَلَعْتُ في النّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النّساء)،

(اسلام) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا 'انہوں نے کہا ہم سے سلم بن ذریر نے بیان کیا 'انہوں نے کہا ہم سے سلم بن ذریر نے بیان کیا اور ان سے عمران بن حصین رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم طلیٰ کیا نے فرمایا ' میں نے جنت میں جھانک کردیکھا تو جنتیوں میں زیادتی غربیوں کی نظر آئی اور میں نے دوزخ میں جھانک کردیکھا تو دوزخیوں میں زیادتی عورتوں کی نظر آئی۔

[أطراف في : ١٩٨٠، ٢١٤٩، ٢١٥٢].

جنت میں غریوں سے موحد' متبع سنت غریب لوگ مراد ہیں جو دیندار اغنیاء سے کتنے ہی برس پہلے جنت میں واخل کر دیئے جائیں گے اور دوزخ میں زیادہ عور تیں نظر آئیں' جو ناشکری اور لعن طعن کرنے والی آپس میں حسد اور بغض رکھنے والی ہوتی ہیں۔

کے بیان کیا کہ ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا کہ ہم سے لیث نے بیان کیا کہ ہم سے لیث نے بیان کیا کہ اکم ہم سے عقیل نے بیان کیا 'ان سے ابن شماب نے بیان کیا 'کہا مجھ کو سعید بن مسیب نے خبردی اور ان سے ابو ہریرہ مزالتہ نے

ے اور دورک بیل زیادہ ہوریک طرا کی جوتا سرا ۳۲ ۲۷ – حدَّثَنَا سعِیْدُ بْنُ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ حَدُّثَنَا اللَّیْثُ قَال: حَدَّثَنِي عُقَیْلُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: اخْبَرَنِی سَعِیْدُ بْنُ الْمُسَیَّبِ

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ : ((بَيْنَا أَنَّ نَعْنَ مَالُهُ مَا أَنَّ فَالَ : ((بَيْنَا أَنَّ نَعْنَ هَذَا أَمْرَأَةً تَتَوضًا إِلَى جَانِبِ قَصْر، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا اللهِ اللهَ عَمْرُ ؟ فَقَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَصْرُ؟ فَقَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَذَكَرْتُ عُيْرَتُهُ، فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا. فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ: أَعَلَيْكَ أَعَارُ يَا رَسُولَ اللهِ)). عُمَرُ وَقَالَ: أَعَلَيْكَ أَعَارُ يَا رَسُولَ اللهِ)).

بیان کیا کہ ہم رسول اللہ مٹھیلم کے پاس بیٹے ہوئے تھ او آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں جنت دیکھی میں نے اس میں ایک عورت کو دیکھا جو ایک محل کے کنارے وضو کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ عمر بن خطاب بوچھا کہ یہ محمد ان کی غیرت یاد آئی اور میں وہاں سے فور آلوث تھا۔ یہ سن کر عمر والتہ وددیئے اور کہنے گئے ایا رسول اللہ اکیا میں آپ کے ساتھ بھی غیرت کروں گا؟

د۲۰۷۱.

آ ان جملہ احادیث کو یمال لانے سے حضرت امام کا مقصد جنت اور اس کی نعمتوں کا ثابت کرنا ہے نیز یہ بھی کہ جنت محض ا سیسی کوئی خواب و خیال کی چیز نہیں ہے بلکہ وہ ایک ثابت اور برحق چیز ہے جس کو اللہ پاک پیدا کر چکا ہے اور اس کی ساری نہ کورہ نعمتیں اپنا وجود رکھتی ہیں۔ اس سلسلہ ہیں حضرت امام نے ان مختلف نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے جنت کے مختلف کواکف پر استدلال فرمایا ہے۔ جو لوگ مسلمان ہونے کے باوجود جنت کے بارے میں کی شیطانی وسوسہ ہیں گر فقار ہوں' ان کو فوراً توبہ کرکے اللہ اور رسول کی فرمودہ باتوں پر ایمان و یقین رکھنا چاہیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بھت موجود ہے' پیدا ہو چکی ہے۔ وہاں ہرایک جنتی کے مکانات اور سامان وغیرہ سب تیار ہیں۔

حضرت عمر بڑائٹر کا قطعی جنتی ہونا بھی اس حدیث سے اور بہت می حدیثوں سے خابت ہوا۔ حضرت عمر بڑائٹر خوشی کے مارے رو دیے اور سے جو کما کہ کیا میں آپ پر غیرت کروں گا' اس کا مطلب سے ہے کہ آپ تو میرے بزرگ ہیں۔ میرے مربی ہیں۔ میری یویاں سب آپ کی لونڈیال ہیں۔ غیرت تو برابر والے سے ہوتی ہے نہ کہ مالک اور مربی سے۔

٣١٤٣ - حَدُّنَنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ قَالَ حَدُّنَنَا هَمَّامٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عِمْرَانَ الْمَجُونِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمَجُونِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ الأَشْعَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِي اللهُ قَالَ: ((الْخَيْمَةُ دُرُّةٌ مُحَوَّفَةٌ طُولُهَا فِي السَّمَاءِ ثَلاَثُونَ مِيْلاً فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا السَّمَاءِ ثَلاَثُونَ مِيْلاً فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا لِلْمُؤْمِنِ أَهْلٌ لاَ يَرَاهُمُ الآخَرُونَ)).

قَالَ أَبُوعَبْدِ الصَّمَدِ وَالْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ: ((سِتُّونَ مِيْلاً)).

[طرفه في : ٤٨٧٩].

ابوعبدالصمد اور حادث بن عبید نے ابوعمران سے (بجائے تمیں میل کے)ساٹھ میل بیان کیا۔

(۳۲۴۳) ہم سے حمیدی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عیمید نے بیان کیا کما ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا ان سے اعرج نے اور ان ہے ابو ہررہ بڑاٹھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ماٹھ کیا نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا رشاد ہے کہ میں نے اینے نیک بندوں کے لئے وہ چیزیں تیار کرر کھی ہں 'جنمیں نہ آ جھوں نے دیکھا' نہ کانوں نے سااور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا کھی خیال گذرا ہے۔ اگر جی جاہے تو یہ آیت براھ او۔ "پس کوئی شخص نہیں جانا کہ اس کی آ تھوں کی شھنڈک کے لئے کیاکیاچزس چھیاکرر کھی گئی ہیں۔"

٣٢٤٤ حَدُّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَن الأَعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((قَالَ اللهُ: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيْ الصَّالِحِيْنَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتُ، وَلاَ أَذُلُ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَر. فَاقْرَوُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُن ﴾.

[أطرافه في : ٧٧٩، ٤٧٨٠، ٢٧٤٩].

یہ آیت سور و الم سحدہ میں ہے۔ تیامت کے دن یہ ایمان والوں کے اعمال صالحہ کا بدلہ ہو گاجو بالضرور ان کو ملے گا۔

(٣٢٣٥) م سے محدین مقاتل نے بیان کیا کمامم کو عبداللہ نے خر دی کما ہم کو معمرنے خروی انہیں ہمام بن منبہ نے اور ان سے ابو جريره رضى الله عنه في بيان كياكه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا' جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے گروہ کے چرے ایسے روشن ہول گے جیسے چود هویں کا جاند روشن ہو تا ہے۔ نہ اس میں تھوکیں گے نہ ان کی ناک سے کوئی آلائش آئے گی اور نہ پیٹاب' یا نخانہ کریں گے۔ ان کے برتن سونے کے ہول گے۔ کنگھے سونے چاندی کے ہول گے۔ انگلیٹھیوں کا ایندھن عود کا ہو گا۔ پینہ مثک جیسا خوشبودار ہو گا اور ہر شخص کی دو بیویاں ہوں گی۔ جن کا حسن ایبا ہو گا کہ پٹرلیوں کا گودا گوشت کے اوپر سے دکھائی دے گا۔ نہ جنتیوں میں آپس میں کوئی اختلاف ہو گااور نہ بغض وعناد' ان کے دل ایک مول کے اور وہ صبح و شام الله یاک کی شبیع و تللیل میں مشغول رہاکریں گے۔

(٣٢٣٦) مم سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہوں نے کما مم کو شعیب نے خبردی ان سے ابوالزناد نے بیان کیا ان سے اعرج نے اور ان ے ابو ہریرہ رضی الله عند نے که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے

٣٢٤٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْن مُنبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَوُّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُورَتُهُمْ عَلَى صُوْرَةٍ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لاَ يَبْصُقُونَ فِيْهَا وَلاَ يَمْتَخِطُونَ وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ. آنِيتُهُمْ فِيْهَا الذُّهَبُ، أَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذُّهَبِ وَالْفِطَّةِ، وَمَجَامِرُهُمْ الْأَلُوَّةِ، وَرَشَحُهُمُ الْمِسْكُ. وَلِكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوجَتَانِ يُرَى مُخُ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْـحُسْنِ. لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ وَلاَ تَبَاغُضَ، قُلُوبُهُمْ قَلبِ وَاحِدِ، يُسَبِّحُونَ اللهُ بُكْرَةً وَعَشِيًّا)).

[أطرافه في : ٣٢٤٦، ٢٢٥٤، ٣٣٢٧]. ٣٢٤٦ حَدُّثَنَا أَبُو الْيَمَان قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الأَعْرَخِ غَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ

اللهِ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَالَّذِيْنَ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَالَّذِيْنَ عَلَى الْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَالَّذِيْنَ عَلَى الْفَرِيءِ فَلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ، لاَ قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ، لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ وَلاَ تَبَاغُض، لكُلِّ الْمُرِيءِ اخْتِلافَ بَيْنَهُمْ وَلاَ تَبَاغُض، لكُلِّ الْمُرِيءِ مِنْهُمْ زَوجَتَان: كُلُّ وَاحدة مِنْهُمَا يُرَى مِنْهُمُ رَوجَتَان: كُلُّ وَاحدة مِنْهُمَا يُرَى مُخُ سَاقِهَا مِنْ ورَاء لَحْمِهَا مِن الْحُسْنِ. يُسْتَخُونَ اللهَ بُكُرَةً وَعَشِيًا. وَلاَ يَسْتَخُونَ اللهَ بُكُرَةً وَعَشِيًّا. وَلاَ يَسْتُخُونَ اللهَ بُكُرَةً وَعَشِيًّا. وَلاَ يَسْتُخُونَ اللهَ مَنْ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمَانَ وَلاَ يَشْعُونَ وَلاَ يَشْعُونَ وَلاَ يَسْتُونَ وَلاَ يَشْعُونَ أَوْلُ الشَّعْمِ اللهُمُ اللهُمُونَ وَلاَ يَسْتَخُونَ اللهُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُونَ وَلاَ يَشْعُونَ اللهُمُونَ وَلاَ يَشْعُونَ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُونَ وَلاَ يَعْمُونَ اللهُمُونَ وَلاَ يَعْمُونَ وَلاَ يَعْرَبُ اللهُمُ اللهُمُونَ وَلاَ يَعْمُونَ أَوْلُ الشَّمُونَ اللهُمُونَ وَلاَ يَعْرَبُ أَوْلُ اللهُمُونَ وَلاَ يَعْمُونَ أَوْلُ اللهُمُ اللهُمُونَ وَلاَ يَعْمُونَ أَوْلُ الشَّمُونَ اللهُمُونَ وَلاَ يَعْمُونَ أَوْلُ اللهُمُونَ وَلاَ المُعْمُونَ وَالْعَلَمُ اللهُمُونَ وَلاَ السَّهُمُ اللهُ المُ المُعَلَى اللهُمُونَ وَلاَ المُعْمُونَ اللهُمُونَ وَالْعَيْمُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُونَ اللهُمُ اللهُمُونَ وَالْعَلَيْمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُونَ اللهُمُونَ اللهُمُ اللهُ

[راجع: ٢٢٤٥]

٣٧٤٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكُو الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِي الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ فَيْكُ قَالَ: ((لَيَدْخُلَنُ مِنْ أُمِّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا – أَوْ سَبْعُمِانَةِ أَلْفٍ – لاَ يَدْخُلُ أَوْلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ، وُجُوهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ)).

[طرفاه في : ۲۵۶۳، ۲۵۵۶].

فرمایا، جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے گروہ کے چرک ایسے روشن ہول گے جیسے چودھویں کا چاند ہو تا ہے۔ جو گروہ اس کے بعد داخل ہو گاان کے چرے سب سے زیادہ چک دار ستارے جیسے روشن ہول گے۔ ان کے دل ایک ہول گے کہ کوئی بھی اختلاف ان میں آپس میں نہ ہو گااور نہ ایک دو سرے سے بغض و حسد ہو گا۔ ہر شخص کی دو بیویاں ہول گی، ان کی خوبصورتی الیی ہو گی کہ ان کی شخص کی دو بیویاں ہول گی، ان کی خوبصورتی الیی ہو گی کہ ان کی بنڈلیوں کا گودا گوشت کے اوپر سے دکھائی دے گا۔ وہ صبح شام اللہ کی تبدیح کرتے رہیں گے نہ ان کو کوئی بیاری ہوگی، نہ ان کی ناک میں کوئی آئلائش آئے گی اور نہ تھوک آئے گا۔ ان کے برتن سونے اور چاندی کا ہو گا، ابوالیمان نے بیان کیا کہ ابوہ سے عود ہندی مراد ہے۔ اور ان کا بیٹ میک جیسا ہو گا۔ مجاہد نے کہا کہ ابکار سے مراد اول فجر ہے۔ کا پیدنہ مشک جیسا ہو گا۔ مجاہد نے کہا کہ ابکار سے مراد اول فجر ہے۔ اور العشی سے مراد سورج کا آناڈ ھل جانا کہ وہ غروب ہو تا نظر آنے اور العشی سے مراد سورج کا آناڈ ھل جانا کہ وہ غروب ہو تا نظر آنے

(۱۳۲۴ مے محمد بن ابی بکر مقد می نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے فضیل بن سلیمان نے بیان کیا' ان سے ابو عازم نے بیان کیا اور ان سے سل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا میری امت میں سے ستر ہزاریا (آپ نے یہ فرمایا کہ) سات لاکھ کی ایک جماعت جنت میں ایک ہی وقت میں داخل ہوں گی اور ان سب کے چرے ایسے چیکیں گے جیسے چود ہویں کا چاند چیکا ہے۔

(٣٢٣٨) ہم سے عبداللہ بن محمہ جعفی نے بیان کیا کہ ہم سے یونس بن محمد نے بیان کیا ان سے شیبان نے بیان کیا ان سے قادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سندس (ایک خاص قتم کا

جُبَّة سٰنْدُس، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيْرِ، فَعَجِبِ النَّاسُ منْهَا، فَقَالَ: ((وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّد بيده. لَمَناديْلُ سَعْدِ بْن مُعَاذِ فِي الْجَنَة احُسن منْ هذا)).[راجع: ٢٦١٥] ٣٢٤٩ حدثنا مُسدّدٌ قالَ حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ سعيْد عن سُفْيان قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إسْحاق قال: سمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ

رَضي الله عُنْهُما قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِثُوبِ مِنْ خَرِيْرٍ، فَجَعَلُوا يَعْجَبُونَ مِنْ خُسْنِهِ وَلِيَنِهِ، فقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لمنادِيْلُ سَعْدِ بْنِ مُعَادٍ فِي الْجَنَّةِ أَفْضَلُ

من هَذَا)). إأطرافه في : ۲۸۰۲، ۵۸۳۱، ۲۹۲۰].

قيت نهين رڪھتي۔

• ٣٢٥- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ سَهْل بْن سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ((مَوْضِعُ سَوطٍ فِي الْجَنَّة خَيْرٌ مِن الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا)). [راجع: ٢٧٩٤]

٣٢٥١– حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عَبْد الْمُؤْمِن قَالَ حَدُّثَنَا يزيُّدُ بُنْ زِريْعِ قَالَ حَدَّتنا سَعَيْدُ عنْ قَتَادةَ قَالَ حدَّثنا أَنسْ بن مالِك رضى ا لله عُنهُ عن النُّبِي اللَّهِ قال: ((إنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلُّهَا مِانَةً عَامِ لاَ يَقْطَعُهَا)).

ریشم) کاایک جبہ تحفہ میں پیش کیا گیا۔ آپ (مردوں کے لئے) ریشم کے استعلاں سے پہلے ہی منع فرما حکے تھے۔ لوگوں نے اس جبے کو بہت ہی بیند کیا' تو آنخضرت ماہور نے فرمایا کہ جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس ہے بہتر ہوں گے۔

(٣٢٣٩) ہم سے مدد نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے یکیٰ بن سعد نے بیان کیا' ان سے سفیان نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابواسحاق نے بیان کیا' کہا کہ میں نے براء بن عازب رضی اللہ عنما ے سنا آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ریشم کاایک کپڑا پیش کیا گیااس کی خوبصورتی اور نزاکت نے لوگوں کو جیرت میں ڈال دیا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے بہتر اور افضل

آمخضرت میں کا اشارہ یہ تھا کہ دنیا کی کوئی بری سے بری نعمت ایک جنتی کے ناک منہ یو نچھنے کے رومال سے زیادہ کوئی قدر و

(۱۳۲۵۰) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے ابو حازم نے اور ان سے سل بن سعد ساعدی رضی الله عنه نے که رسول الله صلی الله علیه و سلم نے فرمایا ' جنت میں ایک کوڑے کی جگہ دنیا ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے' سب ہے بہترہے۔

(٣٢٥١) ہم سے روح بن عبدالمؤمن نے بیان کیا کما ہم سے بزید بن زریع نے بیان کیا' کہا ہم سے سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا' ان سے قبادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم مانڈیٹر نے فرمایا 'جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار سوسال تک چل سکتا ہے اور پھر بھی اس کو طے نہ کر سکے

سور وَ واقعہ میں اللہ یاک نے جنت کے سائے کے بارے میں فرمایا ٗ ﴿ وَطِلَ مَّمَدُودٍ ﴾ (الواقعہ: ٣٠) یعنی وہاں درختوں کا سامیہ دور

584

دراز تک پھیلا ہوا ہوگا۔ یا اللہ ہم سب اس کتاب کے قدر دانوں کو جنت کا وہ سامیہ عطا فرا کیو۔

احادیث و آیات سے روز روش کی طرح واضح ہے کہ جنت ایک مجسم حقیقت کا نام ہے جو لوگ جنت کو محض خواب و خیال کی صد تک مانتے ہیں وہ خطرناک غلطی میں جلا ہیں۔ ایسے غلط خیال والوں کے لئے اگر جنت محض ایک خواب نا قاتل تعبیری بن کر رہ

جَائِ تَوْجُبِ نَهِي إِللهُم لا تجعلنا منهم آئين-﴿ ٣٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَنَانِ قَالَ حَدَّثَنَا هُلِالُ مُحَمَّدُ بْنُ سَنَانِ قَالَ حَدَّثَنَا هُلِالُ بُنُ عَلِيًّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ فَلَيْ أَلِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ فَلَيْ أَلَى اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ فَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْ النّبِي فَلَى اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ ا

[طرفه في: ٤٨٨٦].

٣٢٥٣ ((وَلَقَابُ قَوسِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِـمًّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَو تَغُوبُ)). [راجع:٣٧٩٣]

\$ 8 7 7 - حَدَّثَنَا لِيْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْدِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنَّ الْمُنْدِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنَّ الْلَالِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صُورَةِ الْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَالَّذِيْنَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَالَّذِيْنَ عَلَى صُورَةِ الْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَالَّذِيْنَ عَلَى السَّمَاءِ أَنَارِهِمْ كَأَحْسَنِ كَوكَبِ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ الْمَنْعَ بَنْهُمْ وَلَا تَحَاسُدَ، لِكُلُّ امْرِيء رَبِعُلُ وَاحِدٍ، لاَ تَبَاعُضَ بَيْنَهُمْ وَلاَ تَحَاسُدَ، لِكُلُّ امْرِيء رَوجَتَانِ مِنَ الْحُورِ الْعِيْنِ، يُرَى مُخَ رَوجَتَانِ مِنَ الْحُورِ الْعِيْنِ، يُرَى مُخَ لَوجَتَانِ مِنَ وَرَاءِ الْعَظْمِ وَاللَّحْمِ)).

٣٢٥٥ حَدُّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مَنْهَالٍ قَالَ

(٣٢٥٢) ہم سے محمد بن سنان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے فلج
بن سلیمان نے بیان کیا' ان سے ہلال بن علی نے بیان کیا' ان سے
عبدالرحمٰن بن ابی عمو نے بیان کیا اور ان سے ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ
نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' جنت میں ایک
در خت ہے جس کے سائے میں ایک سوار سوسال تک چل سکے گا
اور اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو ﴿ وظل ممدود ﴾ "اور لبا

(۳۲۵۳) اور کی مخص کے لیے ایک کمان کے برابر جنت میں جگہ اس پوری دنیا سے بمترہے جس پر سورج طلوع اور غروب ہو تاہے۔

(۳۲۵۲) ہم ہے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا کہ ہم ہے محمہ بن فلیح
نے بیان کیا کہ ہم ہے ہمارے باپ نے بیان کیا ان سے ہلال نے ان سے عمر اللہ عنہ
ان سے عبدالرحمٰن بن ابی عمرہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
نے نبی کریم سی ہی ہے کہ سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہو گا ان کے چرے ہی دوشن ہوں گے۔ جو
ان کے چرے چود ہویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ جو
گروہ اس کے بعد داخل ہو گا ان کے چرے آسان پر موتی کی طرح
چینے والے ستاروں میں جو سب سے زیادہ روشن ستارہ ہو تا ہے اس جیسے روشن ہوں گے نہ ان میں
جیسے روشن ہوں گے سب کے دل ایک جیسے ہوں گے نہ ان میں
بغض و فساد ہو گا اور نہ حسد 'ہر جنتی کی دو حور میں بیویاں ہوگی اتی مسین کہ ان کی پنڈلی کی ہڈی اور گوشت کے اندر کا گودا بھی دیکھا جا

(PTOO) ہم سے حجاج بن منهال نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے

حَدُثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: عَدِيٌ بْنُ ثَابِتِ أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِيُّ اللَّهِ قَالَ: ((لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيْمُ قَالَ: إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ)).

[راجع:١٣٨٢]

٣٢٥٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثني مَالِكُ بْنُ أَنس عَنْ صَفُوانَ بْنِ سُلَيْمِ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللهُ قَالَ: ((إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَتَرَاءَونَ أَهْلَ الْجَنَّةِ لِتَرَاءَونَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا يَتَرَاءَونَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيُّ الْعَابِرَ فِي الْأَفْقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَوِ الْـمَغْرِبِ، لَتَفَاصُلِ مَا بَيْنَهُمْ. قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ، تِلْكَ مَنَازِلُ الأَنْبِيَاءِ لاَ يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ؟ قَالَ: بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، رِجَالٌ آمَنُوا بِاللهِ وَصَدَّقُوا الْـمُرْسَلِيْنَ)). [طرفه في : ٢٥٥٦].

٩- بَابُ صِفَّةِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ دُعِيَ

مِنْ بَابِ الْجَنَّةِ)) فِيْهِ عُبَادَة عَنِ النَّبِيِّ

٣٢٥٧- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ

حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ : حَدَّثْنِي

أَبُو حَازِم عَنْ سَهْلِ بْن سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: ((فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

بیان کیا کما کہ مجھے عدی بن ثابت نے خروی کما کہ میں نے براء بن عازب والله عن سنا انهول في بيان كياكه جب رسول الله ملي الم (صاجزادے) ابراہیم روائد کا انتقال ہوا' تو آنخضرت مائیجا نے فرمایا کہ جنت میں اسے ایک دودھ بلانے والی اناکے حوالہ کردیا گیاہے (جوان کو دودھ بلاتی ہے)

(٣٢٥٦) مم سے عبدالعزيز بن عبدالله في بيان كيا، كما كه مجه سے امام مالک بن انس نے بیان کیا'ان سے صفوان بن سلیم نے'ان سے عطاء بن ببار نے اور ان سے ابو سعید خدری بوالتہ نے کہ نبی کریم دیکھیں گے جیسے جیکتے ستارے کوجو صبح کے وقت رہ گیاہو' آسان کے كنارك بورب يا بچتم ميل ديكھتے ہيں۔ ان ميل ايك دوسرے سے افضل مو گا۔ لوگوں نے عرض کیا' یا رسول اللہ! یہ تو انبیاء کے محل ہول گے جنہیں ان کے سوا اور کوئی نہ یا سکے گا۔ آپ نے فرمایا کہ نیں' اس ذات کی فتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اللہ تعالی پر ایمان لائے اور انبیاء کی تصدیق کی۔

جو لوگ دنیا میں انبیائی طریق کار پر کاربند رہے اور اسلام قبول کرے اعمال صالحہ میں زندگی گزاری ' یہ محل ان بی کے موں گے۔ (اللهم اجعلنا منهم أمين)

### باب جنت کے دروازوں کابیان

اور نی کریم مین الے اے فرمایا کہ جس نے (اللہ کے راستے میں کسی چیز کا) ایک جوڑا خرچ کیا' اے جنت کے دروازے سے بلایا جائے گااس باب میں عبادہ بن صامت نے نبی کریم الن کیا سے روایت کی ہے۔ (٣٢٥٤) ہم سے سعيد بن الى مريم نے بيان كيا كما ہم سے محد بن مطرف نے بیان کیا کما کہ مجھ سے ابو حازم نے بیان کیا ان سے سل بن سعد ساعدی رضی الله عنه نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی الله علیه و سلم نے فرمایا ؛ جنت کے آٹھ دروازے ہیں۔ ان میں ایک دروازے

کا نام ریان ہے۔ جس سے داخل ہونے والے صرف روزے دار ہوں گے۔

## باب دوزخ کابیان اوریه بیان که دوزخ بن چکی ہے 'وہ موجود ہے۔

سورہ نباء میں جو لفظ غسافا آیا ہے اس کامعنی پیپ لہو' عرب لوگ کہتے من غسقت عینه اس کی آگھ بہہ رہی ہے بغسق الجوح زخم بہہ رہا ہے۔ غساق اور غسیق دونوں کے ایک ہی معنی ہیں۔ غِسْلِین کالفظ جو سور ہُ حاقہ میں ہے اس کا معنی دھوون لعنی کسی چز کے دھونے میں جیسے آدى كا زخم ہو يا اونٹ كاجو نكلے فِعْلِيْن كے وزن ير غسل سے مشتق ہے۔ عکرمہ نے کہا حصب کالفظ جو سور ہ انبیاء میں ہے معنی حطب یعنی ایندھن کے ہیں۔ بدلفظ حبثی زبان کاہ دو سروں نے کما عاصبا کامعنی جو سور و بنی اسرائیل میں ہے تند ہوا 'آند ھی اور حاصب اس کو بھی کتے مِن جو ہوا اڑا کرلائے۔ ای ہے لفظ حصب جہنبہ نکلاہے جو سور ہُ انبیاء میں ہے۔ یعنی دوزخ میں جھونکے جائمیں گے وہ اس کے ایندھن بنیں گے۔ عرب لوگ کہتے ہیں حصب فی الارض لعنی وہ زمین میں چلا گیا۔ حصب حصباء سے نکا ہے یعن پھر لی ککریاں۔ صدید کالفظ جو سور ہ ابراہیم میں ہے اس کامعنی پیپ اور لہو کے ہیں۔ خبت کالفظ جو سور ہ بنی ا سرائیل میں ہے اس کامعنی بچھ جائے گی۔ تو رون کالفظ جو سور ہُ واقعہ میں ہے اس کامعنی آگ سلگاتے ہو' کتے ہیں اُڈو نیت لیعنی میں نے آگ سلگائی۔ مقوین کالفظ جو سور ہ واقعہ میں ہے سپے لفظ قبی سے نکلا ہے قبی اجار زمین کو کتے ہیں اور عبداللہ بن عباس بھی نے سواء الجحیم کی تفییر میں کہا جو سور ہ صافات میں ہے دو زخ کا پیچوں پیج کا حصہ 'کشو بامن حمیم (جو ای سورة میں ہے) اس کامعنی بیہ ہے کہ دوز خیوں کے کھانے میں گرم کھولتا ہوا یانی ملایا جائے گا۔ الفاظ ذفیر اور شھیق جو سور ہُ ہو دمیں میں ان کے معنی آواز سے رونااور آہستہ سے رونا'لفظ ور داجو سورہ مریم میں ہے لیعنی پیاسے' لفظ غیا جو اسی سورۃ میں ہے۔ لیعنی ٹوٹا نقصان' اور

أَبْوَابِ، فِيْهَا بَابُ يُسَمَّى الرَّيَّانَ لاَ يَدْخُلُهُ إِلاَّ الصَّانِمُونَ)). [راجع:١٨٩٦] • ١ - بَابُ صِفَةِ النَّارِ وأَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ

﴿غَسَّاقًا ﴿ يُقَالُ غَسَقَتْ عَيْنُهُ. وَيَغْسِقُ الْجَرْحُ. وَكَأَنَّ الْغَسَّاقَ وَالغَسيْقَ وَاحَدِّ. ﴿ غَسُلِيْنَ ﴿ كُلُّ شَيْءً غَسَلْتُهُ فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ فَهُوَ عَسُليْنٌ. فَعُليْنِ مِنَ الْغَسْلِ، مِنَ الْحُوْحِ وَالدُّبُورِ وَقَالَ عِكْرِمَةُ: ﴿ حَصَبُ جَهُنُمُ ﴿: حَطَّبُ بِالْحَبَشِيَّةِ: وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿حَاصِباهِ: الرَّيْحِ الْعَاصِفِ، وَالْحَاصِب مَا تُرْمِي بِهِ الرَّيْحِ، ومِنْهُ حَصَبُ جَهَنَّم: يُرمى به فِي جَهَنَّمَ. هُمْ حَصَبُهَا، وَيُقَالُ: حَصَب في الأرْضِ ذَهَبَ، وَالْحَصَب مُشْنَقٌّ مِنْ حَصَبَاء الْحِجَارَةِ. ﴿صَدِيْدٌ ﴾: قَيْحُ وَدَمٌ. ﴿خَبَتْ﴾: طَفِئَتْ. ﴿ تُورُونَ ﴾: تَسْتَخُرجُونَ أَوْرَيْتُ، أوْقَدْتُ ﴿ لِلْمُقُويْنَ ﴾: لِلْمُسَافِرِيْنَ. والقِيُّ: الْقَفَرَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : ﴿ صِرَاطُ الْحَجِيْمِ ﴾: سَوَاءُ الْجَحِيْم وَوَسَطُ الْجَحِيْمِ. ﴿لَشَوْبًا مِنْ حَمِيْمٍ﴾: يُخْلَطُ طَعَامُهُمْ ويُسَاطُ بِالْحَمِيْمِ. ﴿ زَفِيْرٌ وَشَهِيْقَ﴾: صوت شدِيْدٌ وصوت ضَعِيْفٌ. ﴿ وَرُدًا ﴾: عِطَاشًا. ﴿ غَيًّا ﴾: خُسْرَانًا. وَقَالَ مُجَاهِلًا: ﴿ يُسْجَرُونَ ﴾: تُوْقَدُ بِهِمُ النَّارُ. ﴿وَنُحَاسٌ﴾: الصُّفْرُ

يُصَبُّ عَلَى رُؤُوسِهِمْ. ﴿يُقَالُ ذُوقُوا﴾: بَاشِرُوا وَجَرَّبُوا، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ ذَوْق الْفَم. ﴿مَارِجِ﴾ : خَالِصٌّ مِنَ النَّار، مَرَجَ الأَمِيْرُ رَعِيَّتُهُ إِذَا خَلاَّهُمْ يَعْدُو بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض. ﴿مَرِيْجِ﴾: مُلْبَيِسٌ. مَرَجَ أَمْرُ النَّاس: اخْتَلَطَ. ﴿مَرَجَ الْبَحْرَينُ ﴿: مَرَجَتَ دَاتَبَتُكَ تَرَكُتُهَا.

٣٢٥٨- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهَبٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : ((كَانَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ : أَبُرد، ثُمَّ قَالَ : أَبُرد، حتَّى فَاء الْفَيء -يَعْنِي لَلِتُلُول - ثُمَّ قَالَ: أَبُوذُوا بِالصَّلاة. فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَم)) [راجع: ٥٣٥]

٣٢٥٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَبْرِدُوا بالصَّلاَةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ)).

[راجع: ۵۳۸]

٣٢٦٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِيْ أَبُو

مجاہر نے کمالفظ یسنجوون جو سور ہ مؤمن میں ہے' یعنی آگ کا ایند هن بنیں گے۔لفظ نحاس جو سور ہ رحمٰن میں ہے اس کامعنی تانیاجو بکھلا کران کے سروں پر ڈالا جائے گا۔ لفظ ذو قو اجو کئی سور توں میں آیا ہے اس کامعنی یہ ہے کہ عذاب کو دیکھو'منہ سے چکھنا مراد نہیں ہے۔ لفظ مارج جوسور ہ رحلٰ میں ہے یعنی خالص آگ۔ عرب لوگ کتے ہیں 'موج الاميورعينه لینی بادشاہ این رعیت کو چھوڑ بیٹھا' وہ ایک دو سرے پر ظلم کر رہے ہیں۔ لفظ مريج جو سورو ق مي ب العنى ملا موا ا مشتبد كت بي مرج امر الناس اختلط لعني لوگول كا معالمه سب خلط طط مو كيا۔ لفظ مرج البحرين جوسورة رحمٰن ميں ہے موجت دابتك سے ثكام المختى تون اینا جانور چھوڑ دیا ہے۔

(٣٢٥٨) م س ابوالوليد في بيان كيا كما م س شعبه في بيان كيا ان سے مهاجر ابوالحن نے بیان کیا کہ میں نے زید بن وہب سے سا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابوذر بڑٹئر سے ساوہ بیان کرتے تھے کہ نبي كريم النابيم الكيار الله سفرين تق (جب حضرت بلال والنه ظهرك اذان دين المح تو) آب نے فرمایا کہ وقت ذرا محندا ہو لينے دو' پھردوبارہ (جبوہ اذان کے لئے اٹھے تو پھر) آپ نے انسیں کی تھم دیا کہ وقت اور ٹھنڈا ہولینے دو'یہال تک کہ ٹیلوں کے پنیج سے سامیہ ڈھل گیا' اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نماز ٹھنڈے او قات میں پڑھا کرو' کیونکہ گرمی کی شدت جنم کی بھاپسے پیدا ہوتی ہے۔

(٣٢٥٩) م سے محد بن يوسف نے بيان كيا كما م سے سفيان تورى نے بیان کیا' ان سے اعمش نے' ان سے ذکوان نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی الله عنه نے بیان کیا کہ نبی کریم الٹی کیا نے فرمایا 'نماز محنڈے وقت میں بڑھا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جنم کی بھاپ سے بیدا ہوتی ہے۔

(۳۲۹۰) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہ ہم کو شعیب نے خبردی ' ان سے زہری نے بیان کیا انہوں نے کما کہ مجھ سے ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیااور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا'
آپ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'جنم
نے اپنے رب کے حضور میں شکلیت کی اور کما کہ میرے رب!
میرے ہی بعض حصے نے بعض کو کھالیا ہے۔ اللہ تعالی نے اسے دو
سانسوں کی اجازت دی' ایک سانس جاڑے میں اور ایک گری میں۔
تم انتمائی گری اور انتمائی سردی جو ان موسموں میں دیکھتے ہو' اس کا

سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: إلى رَبِّهَا فَقَالَتْ: رَبِّ أَكُلَ بَعْضِي بَعْضًا، فَأَذِنْ لَهَا بِنَفَسَينِ: نَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، فَأَشَدُ نَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، فَأَشَدُ مَا تَجِدُونَ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيْر)). [راجع: ٣٧٥]

آئی ہے اسلاب باطنی ہیں۔ جن کو جیسے رسول کریم مٹائیل نے فرمایا' ای طرح تسلیم کر لینا اور مزید کرید نہ کرنا ہی اہل ایمان کے لئے سے اسلام کروری ہے جو لوگ امور باطن کو اپنی محدود عقل کے پیانے سے ناپنا چاہتے ہیں' ان کو سوائے خسران اور خرابی ایمان کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ مکرین حدیث نے اپنی کور باطنی کی بنا پر ایسی احادیث کو خصوصیت سے نشانہ تنقید بنایا ہے وہ اتنا نہیں سمجھ پاتے کہ ایسے استعال کئے گئے ہیں جیسے ارشاد ہے ﴿ اِنْ مِنْ هَٰذِي اَللَّهُ اِنْ مَنْ هَٰذِي اَللَّهُ کَ اللّٰهِ اِنْ مَنْ هَٰذِي اللّٰهِ کَا اَسْ کَ کُلُورِ اللّٰهُ کی تشجع پڑھتی ہے گرتم ان کی کیفیت نہیں سمجھ کے یا جیسے آیت اللّٰهُ فَائُونَ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ کَ اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَ اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَ اللّٰهِ کَ اللّٰهُ کَ اللّٰهُ کَ اللّٰهِ کَا کُلُور ہے۔ مکرین حدیث جو محفن قرآن پر ﴿ يَوْمَ نَفُولُ لِجَهَنَمُ هَلِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ کا وہوی کرتے ہیں وہ ایسے قرآنی استعارات کے بارے میں کیا تقید کریں گے۔ اللّٰهُ کا حوی کرتے ہیں وہ ایسے قرآنی استعارات کے بارے میں کیا تقید کریں گے۔

ٹابت ہوا کہ عالم برزخ باطنی' عالم آخرت' عالم دوزخ' عالم جنت ان سب کے لئے جو جو کوا نف جن جن لفظوں میں قرآن و مدیث میں وارد ہوئے ہیں ان کو ان کے ظاہری معانی کی حد تک تتلیم کرکے آگے زبان بند کرتا ایمان والوں کی شان ہے ہی لوگ راسخین فی العلم اور ہی لوگ عنداللہ سجھ دار ہیں۔ جعلنا الله منهم امین۔

٣٢٦٦ - حَدَّنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُو عَامِرٍ هُوَ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّنَنَا مَا مِعْ أَبِي جَمْرَةَ الضَّبَعِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَجَالِسُ ابْنَ عَبَّاسٍ بِمَكُّةً، فَأَحَدَّنِي أَجَالِسُ ابْنَ عَبَّاسٍ بِمَكُّةً، فَأَحَدَّنِي أَجَالِسُ ابْنَ عَبَّاسٍ بِمَكُّةً، فَأَحَدَّنِي الْحَمْمَى فَقَالَ: أَبْرِدُهَا عَنْكَ بِمَاءٍ زَمْزَمَ، فَإِنْ رَسُولَ اللهِ فَقَ قَالَ: ((الْحُمَّى مِنْ فَإِنْ رَسُولَ اللهِ فَقَ قَالَ: ((الْحُمَّى مِنْ فَانِي رُوهَا بِالسَمَاءِ، أَوْ قَالَ: بِمَاءً زَمْزَمَ، شَكُ هَمَّامٌ)).

(۳۲۱۱) ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کہا ہم سے ابو عامر عبدالملک عقدی نے بیان کیا ان سے ہمام بن کی نے بیان کیا ان سے ابو جمرہ نفر بن عمران صبعی نے بیان کیا کہ میں مکہ میں ابن عباس بی اور عمر میں میں میں ابن عباس بی فران میں ملہ میں ابن عباس بی فران کی خدمت میں بیشا کرتا تھا۔ وہاں جمعے بخار آنے لگا۔ ابن عباس بی فرانا کہ اس بخار کو زمزم کے پانی سے ٹھنڈ اکر کیونکہ رسول اللہ ساتھ کیا نے فرانا کہ جنم کی بھاپ کے اثر سے آتا ہے 'اس لیے اللہ ساتھ کیا ہے فرانا کہ جنم کی بھاپ کے اثر سے آتا ہے 'اس لیے اللہ ساتھ کیا ہے فرانا کہ جنم کی بھاپ کے اثر سے آتا ہے 'اس لیے اس کے پانی سے ٹھنڈ اکر لیا کرویا یہ فرانا کہ زمزم کے پانی سے۔ یہ شک

صغرادی بخارات میں تھنڈے پانی سے عسل کرنا مفید ہے۔ آج کل شدید بخار کی حالت میں ڈاکٹربرف کا استعال کراتے ہیں۔ للذا آب زمزم کے بارے میں جو کما گیا ہے 'وہ بالکل صدق اور صواب ہے۔ بخار کی حرارت بھی ایک حرارت ہے جے دوزخ کی حرارت کا حصہ قرار دینا بعید از عقل نہیں ہے۔ فافنم۔

٣٢٦٢ حَدُّنِي عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدُّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدُّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُبَايَةً بْنِ رِفَاعَةً قَالَ: أَخْبَرَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ اللَّهُ يَقُولُ: ((الْحُمَّى مِنْ فَوْرٍ جَهَنَّمَ، يَقُولُ: ((الْحُمَّى مِنْ فَوْرٍ جَهَنَّمَ، فَالْرِ جَهَنَّمَ، فَالْرِ وَهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ)).

[طرفه في :٥٧٢٣]..

٣٢٦٣ حَدُثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدُثَنَا رُهَيْرٌ قَالَ حَدُثَنَا هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَرْوَةَ عَنْ عَنْ عَرْوَةَ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النّبِي اللّهَاءِ). [طرفه في: ٥٧٧٥].

٣٢٦٤ حَدَّثَنَا مُسَدُّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُبَدِ اللهِ قَالَ: حَدُّثِنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رُضِيَ اللهِ قَالَ: رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ النّبِيِّ اللهِ قَالَ: ((الْحُمَى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاء)).[طرفه في: ٣٧٢٥].

و ٣٦٦٥ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ قَالَ: حَدَّثِنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: ((نَارُكُمْ جَزْءٌ مِنْ سَبْغِيْنَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ. قِيْلُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً، قَالَ: فُصْلَتْ عَلَيْهِنَ بِتِسْعَةٍ وَسِتَّيْنَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا)).

٣٢٦٦ حَدَّثَنَا قُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ عَطَاءً يُخْبِرُ

(۱۳۲۹۲) مجھ سے عمرو بن عباس نے بیان کیا 'کما ہم سے عبدالرحمٰن بن ممدی نے بیان کیا 'کما ہم سے عبدالرحمٰن بن ممدی نے بیان کیا 'کما ہم سے سفیان توری نے بیان کیا 'کما مجھ کو رافع ان کے باپ نے 'ان سے عبایہ بن رفاعہ نے بیان کیا 'کما مجھ کو رافع بن خدی دفتی خردی کہ میں نے نبی کریم ماٹی ہے سا' آپ نے فرمایا تھا کہ بخار جنم کے جوش مارنے کے اثر سے ہو تا ہے اس لئے اسے پانی سے محمند اکرلیا کرو۔

(۳۲۹۳) ہم ہے مالک بن اساعیل نے بیان کیا کہ ہم ہے زہیر نے بیان کیا کہ ہم ہے زہیر نے بیان کیا کہ ہم ہے وہ بن زبیر بیان کیا کہ ہم ہے وہ بن زبیر نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنمانے کہ نبی کریم مل اللہ ان کے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنمانے کہ نبی کریم مل اللہ اللہ فرمایا 'بخار جنم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے اسے پانی سے محمد اکرا ا

(۳۲۹۳) ہم سے مدد نے بیان کیا' ان سے یکی نے' ان سے عبید اللہ بن اللہ نے بیان کیا' ان سے عبید اللہ بن اللہ نے بیان کیا اور انہیں عبداللہ بن عررضی اللہ عنما نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' بخار جنم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے اس لیے اسے پانی سے ٹھنڈا کرلیا کرو۔

(PTYY) ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا 'کما ہم سے سفیان بن عید نے بیان کیا' ان سے عمرو بن دینار نے' انہوں نے عطاء سے سنا'

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيْهِ: ((سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَى الْــمِنْبَو: ((وَنَادَوا يَا مَالِكُ)).[راجع: ٣٢٣٠]

٣٢٦٧ حَدَّثَنَا عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قِيْلَ لأُسَامَةَ لَوْ أَتَيْتَ فُلاَنَّا فَكَلَّمْتَهُ، قَالَ: إنَّكُمْ لَتَرَونَ أَنِّي لاَ أَكَلَّمُهُ إلاَّ أُسْمِعُكُمْ، ۚ إنِّي أُكلَّمِهُ فِي السَّرِّ دُونَ أَنْ أَفْتَحَ بَابًا أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ، وَلاَ أَقُولُ لِرَجُل. - أَنْ كَانْ عَلَيَّ أَمِيْرًا - إِنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ، بَعْدَ شَيْء سمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: وَمَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ: قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَومَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى في النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابَهُ فِي النَّار، فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ برَحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهُلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ أَيْ فُلاَلْ مَا شَأَنْكَ؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُ بِالْـمَعْرُوف وَتَنْهَى عَنِ الْـمُنْكرِ؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بالْـمَعْرُوفِ وَلاَ آتِيْهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَن الْـمُنْكُر وآتيْهِ))، رَوَاهُ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الأَعْمَشِ.

[طرفه في: ۲۷۰۹۸.

**(**590) انہوں نے صفوان بن یعلی سے خبردی۔ انہوں نے اپنے والد کے واسط سے 'انہوں نے نبی کریم مٹھالاً کو منبرر اس طرح آیت پڑھتے الله ﴿ ونادوا يامالك ﴾ "(اوروه دوزخي يكاريس كـ "ا عالك!) (PTYL) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا 'کہاہم سے سفیان بن عيينه نے بيان كيا'ان سے اعمش نے 'ان سے ابوواكل نے بيان کیا کہ اسامہ بن زید بھن اے کی نے کما کہ اگر آپ فلال صاحب (عثمان رہائٹہ) کے بیمال جاکر ان سے گفتگو کرو تو اچھاہے ( تا کہ وہ بیہ فساد دبانے کی تدبیر کریں) انہوں نے کماکیاتم لوگ سے سمجھتے ہو کہ میں ان سے تم کو ساکر (تمہارے سامنے ہی) بات کر تا ہوں میں تنائی میں ان سے گفتگو کرتا ہوں اس طرح پر کہ فساد کا دروازہ نہیں کھولتا میں یہ بھی نمیں چاہتا کہ سب سے پہلے میں فساد کا دروازہ کھولوں اور میں آخضرت مالیکم سے ایک حدیث سننے کے بعدیہ بھی نمیں کتا کہ جو مخص میرے اوپر سردار ہو وہ سب لوگوں میں بہترہے۔ لوگول نے یوچھاکہ آپ نے آخضرت ملی اسے جو صدیث سی ہے وہ کیا ہے؟ حفرت اسامہ نے کما آنخضرت ملی اللہ میں نے بید فرماتے ساتھا کہ قیامت کے دن ایک مخص کو لایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آگ میں اس کی آنتیں ہاہر نکل آئمیں گی اور وہ شخص اس طرح چکر لگانے لگے گاجیے گدھاانی چکی پر گروش کیا کرتا ہے۔ جہنم میں ڈالے جانے والے اس کے قریب آکر جمع ہو جائیں گے اور اس سے كسيرك ان فلال! آج به تمهاري كياحالت ٢ كياتم ممين الجھ کام کرنے کے لئے نہیں کہتے تھے اور کیاتم برے کاموں سے ہمیں منع نہیں کیا کرتے تھے؟ وہ مخص کے گاجی ہاں 'میں تمہیں تو اچھے كامول كأتكم ديتا تھاليكن خود نہيں كرتا تھا۔ برے كامول سے تہيں منع بھی کر تا تھا'لیکن میں اسے خود کیا کر تا تھا۔ اس مدیث کو غندرنے بھی شعبہ سے 'انہوں نے اعمش سے روایت کیاہے۔ باب اہلیس اور اس کی فوج کابیان

١١ – بَابُ صِفَةِ إِبْلِيْسَ وَجُنُودِهِ

#### مخلوق کی پیدائش کیونگر شروع ہوئی۔

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ يُقَدُّفُونَ ﴾: يُرْمُونَ. ﴿ وُاصِبٌ ﴾: ﴿ وُصِبٌ ﴾: دَائِمٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ مَدْحُورًا ﴾ : مَطْرُودَا، يُقَالُ:. ﴿ مَرِيْدَا ﴾: مُتَمَرِّدُا. مَطُرُودَا، يُقَالُ:. ﴿ مَرِيْدَا ﴾: مُتَمَرِّدُا. بَتَكَهُ: قَطَّعَهُ. ﴿ وَاسْتَفْرِزْ ﴾: اسْتَجفً. ﴿ وَاسْتَفْرِزْ ﴾: اسْتَجفً. الْمُرْسَانِ. وَالرَّجُلِ: السُّتَجفَ الرَّجَالَةُ، وَاحِدُهَا رَاجِلٌ، مِثْلُ صاحب وَصَحْب، وَتَاجِرٍ وَتَحْرِ. ﴿ لاَحْتَنِكَنَ ﴾: لأَسْتَأْصِلَنَ. ﴿ وَتَاجِرٍ وَتَحْرِ. ﴿ لاَحْتَنِكَنَ ﴾: لأَسْتَأْصِلَنَ. ﴿ وَتَاجِرٍ وَتَحْرِ. ﴿ لاَحْتَنِكَنَ ﴾: لأَسْتَأْصِلَنَ. ﴿ وَتَاجِرٍ وَتَحْرِ. ﴿ لاَحْتَنِكَنَ ﴾:

اور مجاہد نے کما (سورہ والصافات میں) لفظ یقدفون کا معنی بھینے جاتے ہیں (اس سورۃ میں) دحورا کے معنی دھتکارے ہوئے کے ہیں۔ اس سورۃ میں لفظ واصب کا معنی ہمیشہ کا ہے اور ابن عباس بڑات نے کما (سورہ اعراف میں) لفظ مدحورا کا معنی دھتکارا ہوا' مردود (اور سورہ نساء میں) مریدا کا معنی متمرد و شریر کے ہیں۔ اس سورۃ میں فلیبنکن بنک سے نکلا ہے لیعنی چیرا'کاٹا۔ (سورہ بنی اسرائیل میں) واستفزز کا معنی ان کو ہلکا کر دے۔ اس سورۃ میں خیل کا معنی سوار اور رجل لیمن پیادے۔ لیمن رجالہ اس کا مفرد راجل جیسے صحب کا مفرد صاحب اور تحد کا مفرد تاجر اس سورۃ میں لفظ لا حتنکن کا معنی جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ سورہ والصافات میں لفظ قوین کے معنی شیطان کے ہیں۔ دوں گا۔ سورہ والصافات میں لفظ قوین کے معنی شیطان کے ہیں۔

جی ہم اللہ میں اور کہتے ہیں کہ ہمارا نفس کی ہوئی ہے ان ملاحدہ کارد کیا جو شیطان کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا نفس کی شیطان ہے باقی ابلیس کا علیحدہ کوئی وجود نہیں ہے۔ قسطلانی نے کہا ابلیس ایک شخص ہے روصانی جو آگ سے پیدا ہوا ہے اور وہ جنوں اور شیطانوں کا باپ ہے۔ جیسے آدم آدمیوں کے باپ تھے۔ بعض نے کہا وہ فرشتوں میں سے تھا خداکی نا فرمانی سے مردود ہو کیا اور جنوں کی فرست میں داخل کیا گیا۔

٣٢٦٨ حَدُّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنَ مُوسَى قَالَ أَخْبِرِنَا عِيْسَى عَنْ هِشَامَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((سُحر النَبِيُ صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ)). وقال اللَيْثُ كَتَبِ إلِي عَلَيْهِ وسَلَمَ)). وقال اللَيْثُ كَتَبِ إلِي عَلَيْهِ وسَلَم أَنَّهُ سَمِعَهُ ووعاهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((سُحِرَ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ يُحَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَعْمُلُهُ، حَتَّى كَانَ ذَاتَ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ، حَتَّى كَانَ ذَاتَ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ، حَتَّى كَانَ ذَاتَ يَقْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ، حَتَّى كَانَ ذَاتَ يَقْعَلُ اللَّهُ وَيَعْمَ فَيْكَ أَلَى يُحْيِلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ اللَّهُ وَلَيْ وَمَا يَفْعَلُهُ، حَتَّى كَانَ ذَاتَ يَقْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ، حَتَّى كَانَ ذَاتَ اللهَ اللهُ عَلَى وَالْآخِرُ عَنْ اللهَ عَلَى وَالْآخِرُ عَنْدَ وَأُسِي وَالْآخِرُ عَلْكَ لِكُونِ اللهِ وَمَنْ طَبُهُ وَلَهُ مُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَمَنْ طَبُهُ وَلِهُ وَمَنْ طَبُهُ وَلَى اللهَ عَرْدِ مَا وَجَعُ لَالرَّجُلِ قَالَ: قَالَ: وَمَنْ طَبُهُ وَلَا عَلْمَ وَمَنْ طَبُهُ وَلَا وَمَنْ طَبُهُ وَلَا وَمَنْ طَبُهُ وَلِي قَالَ: وَمَنْ طَبُهُ وَلَا وَمَنْ طَبُهُ وَلَى وَمَنْ طَبُهُ وَلَى وَمَنْ طَبُهُ وَلَى وَمَنْ طَبُهُ وَلَى وَمَنْ طَبُهُ وَلَا وَمَنْ طَبُهُ وَلَى وَمَنْ طَبُهُ وَلَا وَمَوْلُ عَلَى وَمَنْ طَبُهُ وَلَى وَمَنْ طَبُهُ وَلَا وَمَنْ طَبُهُ وَلَى وَمَنْ طَبُهُ وَلَا وَمَنْ طَبُهُ وَلَا وَمَنْ طَبُهُ وَلَا وَمَنْ طَلُهُ وَمَنْ عَلَهُ وَمَعْ لَهُ وَمَنْ عَلَهُ وَمَنْ عَلَهُ وَمَنْ عَلَهُ وَمَنْ عَلَهُ وَمَنْ عَلَهُ وَمَنْ عَلَهُ وَالَا وَمَوْلُ عَلَهُ وَمَنْ عَلَهُ وَمَنْ طَلْهُ وَلَا اللْهُ عَلَى وَمَنْ طَلِهُ وَمَنْ عَلَهُ وَالْهُ وَمَنْ عَلَهُ وَمَنْ طَلَهُ وَمَنْ عَلَهُ وَمَنْ عَلَهُ وَمَنْ عَلَهُ وَمَنْ عَلَهُ وَمَا لَهُ وَمَنْ عَلَهُ وَمَنْ عَلَهُ وَلَهُ وَلَا عَلَهُ وَمَنْ عَلَهُ وَمَنْ عَلَهُ وَالْهُ وَمُعْلَى الْعَلَقُ وَلَهُ وَالْهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ و

یونس نے خبردی 'انہیں ہشام نے 'انہیں ان کے والد عووہ نے اور یونس نے خبردی 'انہیں ہشام نے 'انہیں ان کے والد عووہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رہی ہونے بیان کیا کہ نبی کریم ملی ہی پر (جب آپ محصے ہشام نے کھا تھا 'انہوں نے اپنے والد سے ساتھا اور یاد رکھا تھا اور ان سے حضرت عائشہ رہی ہی اپنے بیان کیا تھا کہ نبی کریم ملی ہی پر جادو اور ان سے حضرت عائشہ رہی ہی نہ بیان کیا تھا کہ نبی کریم ملی ہی پر جادو کیا گیا تھا۔ آپ کے ذبین میں بیات ہوتی تھی کہ فلال کام میں کر رہا ہوں حالا نکہ آپ اسے نہ کر رہے ہوتے۔ آخر ایک دن آپ نے دعا کی بھردعا کی کہ اللہ پاک اس جادو کا اثر دفع کرے۔ اس کے بعد آپ نے عائشہ رہی ہی کہ اللہ پاک اس جادو کا اثر دفع کرے۔ اس کے بعد آپ نے عائشہ رہی ہی ہوا اللہ تعالی نے جھے وہ تدبیر بتا دی ہے جس میں میری شفا مقدر ہے۔ میرے پاس دو آدی تدبیر بتا دی ہے جس میں میری شفا مقدر ہے۔ میرے پاس دو آدی آگے 'ایک تو میرے سرکی طرف بیٹھ گئے اور دو سرا پاؤں کی طرف۔ آگے 'ایک تو میرے سرک کے لیا' انہیں بیاری کیا ہے؟ دو سرے آدی

قَالَ: لَبِيْدُ بْنُ الأَعْصَمِ. قَالَ: فِيْمَاذَا؟ قَالَ: فِي مُشْطِ وَمُشَاقَةٍ وَجُفَّ طَلْعَةٍ ذَكْرٍ. قَالَ: فَآيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي بِسْرِ ذَرُوَانَ. فَخَرَجَ إِلَيْهَا النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لِعَائِشَةَ حِيْنَ رَجَعَ: نَحْلُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِيْن. فَقُلْتُ: اسْتَحْرَجْنَهُ؟ فَقَالَ: لاَ. أَمَّا أَنَا فَقَدْ شَقَانِيَ اللهُ، وَحَشِيْتُ أَنْ يُشِيرَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا. ثُمَّ دُفِيَتِ الْبِغْرُ).

[راجع: ٣١٧٥]

نے جواب دیا کہ ان پر جادہ ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا ، جادہ ان پر کس نے کیا ہے؟ جواب دیا کہ لبید بن اعظم یبودی نے ' پوچھا کہ وہ جادہ (ٹونا) رکھا کس چیز میں ہے؟ کما کہ کنگھے میں ' کمان میں اور مجبور کے خلف خوشے کے غلاف میں۔ پوچھا' اور یہ چیزیں ہیں کمال؟ کما کہ بئر ذروان میں۔ پھرنی کریم طابع المجاوبال تشریف لے گئے اور واپس آئے تو حضرت عائشہ رہی آئے اور واپس آئے تو حضرت عائشہ رہی آئے اسے فرمایا' وہال کے مجبور کے درخت ایسے ہیں جھے شیطان کی کھوپڑی۔ میں نے آنخضرت میں جھے تو اللہ تعالی نے خود شفادی نے نکوایا بھی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں مجھے تو اللہ تعالی نے خود شفادی اور میں نے اسے اس خیال سے نہیں نکلوایا کہ کمیں اس کی وجہ سے لوگوں میں کوئی جھڑا کھڑا کھڑا کر دول۔ اس کے بعد وہ کنواں پائے دیا گیا۔

ایک روایت میں ہے کہ اس جادو کے اثر ہے آپ کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ عورتوں سے محبت کر رہے ہیں۔ علائکہ نہیں۔

میں میں اللہ یاک کی کچھ مصلحت تھی۔

اس میں مجی اللہ یاک کی کچھ مصلحت تھی۔

مدینہ میں بنی زریق کے باغ میں ایک کوال تھا اس کا نام بر ذروان تھا۔ اگر آپ اس جادو کو نکلواتے تو سب میں یہ خبرا را جاتی تو مسلمان لوگ اس یمودی مردود کو مار ڈالتے ' معلوم نہیں کیا کیا فسادات کھڑے ہو جاتے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے اس کو نکلوا کر دیکھا لیکن اس کے کھلوانے کا منتر نہیں کرایا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس یمودی نے آخضرت ما تیکیا کی مورت موم سے بناکر اس میں سوئیاں گاڑ دی تھیں اور تانت میں گیارہ گرمیں دی تھیں۔ اللہ نے معوذ تین کی سور تیں اتاریں 'آپ ان کی ایک ایک آیت پرصتے جاتے تو ایک گرہ کھلتی جاتی۔ ای طرح جب اس مورت میں سے سوئی نکالتے تو اس کو تکلیف ہوتی' اس کے بعد آرام ہو جاتی اور دیدی)

مرود روایات میں تطبیق یہ ہے کہ اس وقت آپ نے اسے نہیں نکلوایا ' بعد میں کسی دو سرے وقت اسے نکلوایا اور اس کی اس تفصیل کو ملاحظہ فرمایا۔

٣٢٦٩ حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدْثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ فَقَى قَالَ: ((يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ - إِذَا هُوَ نَامَ - فَلَى كُلُّ عُقْدَةٍ فَلَاثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ عَلَى كُلٌ عُقْدَةٍ

(۳۲۹۹) ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا کہا جھ سے میرے بھائی (عبدالحمید) نے بیان کیا انہوں نے کہاہم سے سلیمان بن بلال نے ان سے یحیٰ بن سعید نے ان سے سعید بن مسیب نے اور اللہ صلی ان سے حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ عند انے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا۔ جب کوئی تم میں سے سویا ہوا ہو تا ہے ' تو شیطان اس کے سری گدی پر تین گرہیں لگا دیتا ہے خوب اچھی طرح سے اور ہر گرہ پر بید افسون کھونک دیتا ہے کہ ابھی بست رات باتی

مَكَانَهَا: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ، فَارْقَدْ. فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكُر اللهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةً، فَإِنْ تَوَطَّأُ انْحَلَّتُ عُقْدَةً، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتُ عُقَدَةً، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتُ عُقَدَهُ كُلُها فَأَصْبِ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفَسِ، وَالا أَصْبَحَ خِبِيْتُ النَّفُس كَسْلاَنْ)).

[راجع: ۲۱۲۲]

٣٢٧- حدّثنا غَثْمان بُنْ أبي شَيْبَةَ قَالَ
 حَدْثَنَا جَرِيْر عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أبي وابلٍ
 عَنْ عَبْدِ الله رَضيَ الله عَنْهُ قَالَ: ذُكرَ
 عِنْدَ النّبي ﷺ رَجْلٌ نامَ لَيْلَةً حَتْى أَصْبِحَ،
 قال: ((ذَاكَ رَجْلٌ بَالَ الشَّيْطَادُ فِي أُذُنْيَه،
 أَوْ قَالَ: فِي أُذُنِه)).[راجع: ١١٤٤]

ہے۔ پڑا سوتا رہ۔ لیکن اگر وہ مخص جاگ کر اللہ کاذکر شروع کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر جب وضو کرتا ہے تو دو سری گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر جب نماز فجر پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے اور مبح کو خوش مزاج خوش دل رہتا ہے ورنہ بد مزاج ست رہ کروہ دن گزار تا ہے۔

(۱۳۲۷) ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا کما ہم سے جریر نے بیان کیا 'ان سے منصور نے 'ان سے ابووا کل نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود بواللہ نے بیان کیا کہ میں حاضر خدمت تھا تو نبی کریم مائی کیا کہ میں حاضر خدمت تھا تو نبی کریم مائی کیا ہے مائے ایک ایسے مخص کا ذکر آیا 'جو رات بھرون چڑھے تک پڑا سوتا رہا ہو 'آپ نے فرمایا کہ یہ ایسا مخص ہے جس کے کان یا دونوں کانوں میں شیطان نے پیشاب کردیا ہے۔

سے مدیث کیا ہے گویا تمام صحت اور فرحت کے نسخوں کا خلاصہ ہے ' تجربہ سے بھی ایسا بی معلوم ہوا ہے 'جو لوگ تہر کے سین ہوت ہے گزر تا وقت سے یا صبح سویرے سے اٹھ کر طمارت کرتے ہیں ' نماز پڑھتے ہیں ان کا سارا دن چین اور آرام اور خوثی سے گزر تا ہو اور جو لوگ مبح کو دن چڑھے تک سوتے پڑے رہتے ہیں وہ اکثر نیار اور ست مزاج کائل رہتے ہیں۔ تمام حکیموں اور ڈاکٹروں نے اس پر انفاق کیا ہے کہ مج سویرے بیدار ہونا اور مبح کی ہوا خوری کرنا صحت انسانی کے لئے بے حد مفید ہے۔

میں (حفرت مولانا وحید الزمال مرحوم) کہتا ہوں جو لوگ مبح سویرے اٹھ کر طمارت سے فارغ ہو کر نماز اور ذکر اللی میں مصروف رہتے ہیں ان کو اللہ تعالی رزق کی وسعت دیتا ہے اور ان کے گھروں میں بے حد برکت اور خوشی رہتی ہے اور جو لوگ مبح کی نماز نہیں پرجت و دن چڑھے تک سوتے رہتے ہیں وہ اکثر افلاس اور بیاری میں جتلا ہوتے ہیں ان کے گھروں میں نحوست تھیل جاتی ہے۔ اگرچہ سب نمازیں فرض ہیں گر فجر کی نماز کا اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے 'کیونکہ دنیا کی صحت اور خوشی اس سے حاصل ہوتی ہے۔ (وحیدی)

(۱۳۲۷) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا' کہا ہم سے ہمام نے بیان کیا' ان سے منصور نے ان سے سالم بن ابی الجعد نے ' ان سے کریب نے اور ان سے ابن عباس بی اللہ اللہ ان کریم سل کے اس نے فرمایا' جب کوئی مخص اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور بید دعا پڑھتا ہے "اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں' اے اللہ! ہم سے شیطان کو دور رکھ ورکھ اور جو کچھ ہمیں تو دے (اولاد) اس سے بھی شیطان کو دور رکھ ۔ " پھراگر ان کے بمال بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے کوئی نقصان نہیں بنیاسکا۔

سب نمازي فرض بين محر فجر كى نماز كااور زياده خيال الم ٣٧٧ – حدَّنَنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ خَدْثَنَا هُمَّاهُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْمَجْعَدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اللهِ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ وَقَالَ: بِسَمِ اللهِ اللهُمُ جَنَبْنَا الشَيْطَانَ وَجَنَّبِ الشَيْطَانَ مَا رَوْقَتَنَا، فَرُزِقًا وَلَدًا، لَمْ يَضُرُّهُ الشَيْطَانُ)). وراجع: ١٤١]

بہ انی عورت ہے جماع کرتے وقت پڑھنے کی دعائے مسنونہ ہے۔ جس کے بہت سے فوائد ہیں جو تج بہ سے معلوم ہوں گے۔ (٣٢٤٢) مم سے محد بن سلام نے بیان کیا' انہوں نے کمامم کو عبدہ نے خبردی' انہیں ہشام بن عروہ نے' انہیں ان کے والد نے اور ان ے حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنمانے بيان كياكه رسول الله مٹیام نے فرمایا 'جب سورج کا اوپر کا کنارہ نکل آئے تو نمازنہ پڑھوجب تك وہ بورى طرح ظاہرنہ ہو جائے اور جب غروب ہونے لگے تب بھی اس وقت تک کے لئے نماز چھوڑ دوجب تک بالکل غروب نہ ہو

(٣٢٧٣) اور نماز سورج كے نكلنے اور ڈوبے كے وقت نہ يراهو، کیونکہ سورج شیطان کے سرکے یا شیطانوں کے سرکے دونوں کونوں ك ج يس سے نكاتا ہے۔ عبدہ نے كماميں نميں جانا اشام نے شيطان كاسركهايا شيطانون كا

(٣٢٧٣) جم سے ابومعمر نے بیان کیا کما جم سے عبدالوارث نے بیان کیا کما ہم سے یونس نے بیان کیا ان سے حمید بن باال نے ان ے ابوصالے نے اور ان سے ابو ہررہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی كريم الأيم في فرمايا اكرتم من سے نماز برھنے ميں كسي فخص كے سامنے سے کوئی گذرے تواسے گذرنے سے روکے 'اگروہ نہ رکے تو پھر روکے اور اگر اب بھی نہ رکے تو اس سے لڑے وہ شیطان ہے۔

(٣٢٧٥) اور عثمان بن يشم في بيان كيا كما جم سے عوف في بيان کیا' ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے حضرت ابو مریرہ رفائق نے بیان کیا کہ رسول الله مالی من ایک مرتبہ صدقہ فطرے غلم کی حفاظت ير مجھے مقرر كيا'ايك مخص آيا اور دونوں ہاتھوں سے غله لپ بعر بمركر لينے لگا۔ ميں نے اسے پكر ليا اور كماك اب ميں تحقي رسول الله الله الله على خدمت مين پيش كرول كار چرانهول في آخر تك حدیث بیان کی۔ اس (چور) نے ابو مریرہ بڑاٹھ سے کما کہ جب تم اپنے بسترير سونے کے لئے لینے لگو تو آيته الكرسي پڑھ ليا كرو اس كى بركت

٣٢٧٢ حَدُّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ: ((إذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْس فَدَعُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَبْرُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشُّمْسِ فَدَعُوا الصُّلاَةَ حَتَّى تَغِيْبَ)). [راجع:٥٠٩]

٣٢٧٣ - ((وَلاَ تَحَيَّنُوا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْس وَلاَ غُرُوبَهَا، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرَنَيْ شَيْطَان. أو الشَّيْطَانُ، لاَ أَدْرِي أَيُّ ذَلِكَ قَالَ هِشَامٌ)).

ہوتا ہے ہے کہ شیطان طلوع اور غروب کے وقت اپنا مرسورج پر رکھ دیتا ہے کہ سورج کے بوجنے والول کا سجدہ شیطان کے لیے ہو۔ ٣٢٧٤ حَدُّثَنَا أَبُو مَعْمَر قَالَ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَّلُّ غَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْوَة قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ((إِذَا مَرُّ بَيْنَ يَدَي أَحَدِكُمْ شَيْءٌ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَمْنَغُهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيَمْنَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ

٣٢٧٥ وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثُمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرُةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: وَكَلَّنِي رَسُولُ ا للهِ لللهِ بَفِحْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ : فَأَتَانِي آتٍ فجَعَلَ يَحْثُومِنَ الطُّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنْكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ – فَذَكَرَ الْحَدِيْثُ فَقَالَ -: إذَا أُوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَأَقْرَأُ آيَةً الْكُوْسِيِّ، لَنْ يَزَالَ عَلَيْكِ مِنَ

اللهِ حَافِظٌ، وَلاَ يَقْرُبُكَ شَيْطَانٌ حَتَى تُصْبَحَ. فَقَالَ النّبِيُ اللّهٰ: ((صَدَقَكَ وَهُوَ كَدُوبٌ، ذَاكَ شَيْطَانُ). [راجع: ٢٣١١] كَدُوبٌ، ذَاكَ شَيْطَانُ). [راجع: ٢٣١١] حَدَّثَنَا اللّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ حَدَّثَنَا اللّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزّبيْرِ قَالَ أَلُوهُورَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ: (رَيَاتِي اللهُ يُطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ أَلُوهُورَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ خَلَقَ كَذَا؟ حَتَى يَقُولُ: مَنْ خَلَقَ رَبُكَ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيُنْتَهِنَ بِاللهِ وَلَيْسَتَعِذْ بِاللهِ وَلْيُسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيُسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيُسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيُسْتَعِذْ بِاللهِ وَلَيُسْتَعِذْ بِاللهِ وَلَيْسَتَعِذْ بِاللهِ وَلْيُسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيُسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيُسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيُسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيُسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيُسْتَعِذْ بِاللهِ وَلَيْسَتَعِذْ بِاللهِ وَلَيْسَتَعِذْ بِاللهِ وَلْيُسْتَعِذْ بِاللهِ وَلَيْسَتَعِذْ بِاللهِ وَلَيْسَتَعِذْ بِاللهِ وَلَيْسَتَعِدْ بِاللهِ وَلَيْسَتَعِدْ بَا لِلهِ وَلَيْسَتَعِدْ بَاللهِ وَلَيْسَتَعِدْ بِاللهِ وَلَيْسَتَعِدْ بِاللهِ وَلْيُسْتَعِدْ بِاللهِ وَلِيْسَتَعِدْ بِاللهِ وَلَوْلَ اللهِ وَلْيُسْتَعِدْ بِاللهِ وَلَا اللهِ وَلَيْسَتَعِدْ بِاللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ اللهِيْسَانِهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ ال

وے۔

شیطان یہ وسوسہ اس طرح ڈالنا ہے کہ دنیا میں سب چیزیں علل اور معلولات اور اسباب اور مسیات ہیں لینی ایک چیز سے اسٹی ایک چیز سے مسید کی ایک چیز سے مسید کی ایک جیز سے مسید کی ایک ہیں انتہا خدا تک ہوتی ہے۔ تو شیطان یہ کہنا ہے پھر خدا کی بھی کوئی علت ہوگی اس مردود کا جواب اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ اگر خواہ مخواہ عقلی جواب ہی مائے تو جواب میں برابر علل اور معلولات کا سلسلہ چلا جائے اور کسی علت پر ختم نہ ہوتو پھرلازم آتا ہے کہ ما بالعرض بغیر ما بلدات کے موجود ہو اور یہ محال ہے۔

پی معلوم ہوا کہ اس سلسلہ کی انتا ایک ایسی ذات مقدس پر ہے جو علت محضہ ہے اور وہ کسی کی معلول نہیں اور وہ موجود بالذات ہے اپنے وجود میں کسی کی مختلج نہیں۔ وہی ذات مقدس خدا ہے۔ بہتریہ ہے کہ ایسے عقلی ڈھکو سلوں میں نہ پڑے اور اعوذ باللہ پڑھ کر اپنے مالک حقیق سے مدد جاہے۔ وہ شیطان کا وسوسہ دور کر دے گا جیسے اس نے خود فرمایا ہے ﴿ ان عبادی لیس لک علیهم سلطان ﴾ لینی اے شیطان! میرے خاص بندول پر تیری کوئی دلیل نہیں چل سکے گی۔ صدق اللہ تبارک و تعالٰی

حَدُّنَنَا اللَّيْثُ قَالَ : حَدُّنِي مُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ مَكَيْرٍ قَالَ حَدُّنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ مَدَّنَنَ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ : حَدُّنَنِي ابْنُ أَبِي أَنَسٍ مَولَى شَهَابٍ قَالَ : حَدُّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ النَّيْمِيِّيْنَ أَنْ أَبَاهُ حَدُّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ر کے ایک کی بین بکیرنے بیان کیا' کہا ہم سے لیٹ نے بیان کیا' کہا ہم سے لیٹ نے بیان کیا' ان سے کیا' ان سے عقیل نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے' ان سے تیمین کے مولی ابن ابی انس نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ ابو ہر رہ بی بی انس کے تیمین کے دروازے کھول دیئے جاتے جب رمضان کا ممینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں کس دیا جاتا ہیں۔ جنم کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں کس دیا جاتا ہیں۔

596 **388** 

الشياطين)). [راجع: ١٨٩٨]

سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ: أَخْبَرَنِي سَفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرِ قَالَ: قُلْتُ لاَبْنِ عَبَّاسٍ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرِ قَالَ: قُلْتُ لاَبْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ بُنُ كَعْبِ أَنْهُ سَمِعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسَلَم يَقُولُ: رَسُولِ الله صلى الله عليه وسَلَم يَقُولُ: ((إِنْ مُوسى قال لِفَتَاهُ: آتِنا غَدَاءَنَا. قَالَ: أَرَانُ مُوسى قال لِفَتَاهُ: آتِنا غَدَاءَنَا. قَالَ: أَرَانُ مُوسى قال لِفَتَاهُ: آتِنا غَدَاءَنا. قَالَ: أَرَانُ مُوسى النَّهُ الله المَثْيُطَانُ أَنْ السَّيْطَانُ أَنْ أَلْحَوْتِ وَمَا أَنْسَانِيُهِ إِلاَ الشَّيْطَانُ أَنْ أَلْحَرَا الله بَعْنَى النَّصَبَ حَتَى الْمُحَانُ الله يَعِدُ مُوسَى النَّصَبَ حَتَى جَاوَزَ الْمَكَانُ الله يَعْنَى أَمْرَ الله بهِ).

[راجع: ۲۲]

٣٢٧٩ - حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خِمْرَ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يشيرُ إلَى السَمَشْرِقِ فَقَالَ: هَا إِنْ الْفَتْنَةَ هَا هُنَا، مِنْ حَيْثُ يطْلُغ قَرُنُ الشَيْطَان)).

[راجع: ۲۹۰۶]

٣٢٨٠ حدَّننا يَحْيَى بْنُ جَعْفَو قَالَ حَدَّنَنا مُحَمَّدُ بُنْ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّنَنا ابْنُ جُرِيْج قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ رَضِي الله عنه عَنِ النبيِّ فَلَىٰ قَالَ: ((إِذَا اسْتَجْنَحَ اللّيلُ – أَو كَانَ جُنحُ اللّيلُ – أَو كَانَ جُنحُ اللّيلُ – أَو كَانَ جُنحُ اللّيلُ بِ فَاذَا ذَهَبَ سَاعَةً مِنَ تَنْتَشِرُ حِينَنذِ، فَإذَا ذَهَبَ سَاعَةً مِنَ سَاعَةً مِنَ سَاعَةً مِنَ

ن کا ہم سے عمودی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عیب نہ نے کہا ہم سے عمودین دینار نے کہا کہ جمعے سعید بن جیر نے خبردی کہا کہ جمعے سعید بن جیر نے خبردی کہا کہ جمعے سعید بن جیر نے خبردی کہا کہ جس نے ابن عباس بی ہے ہے وہ وہ دو سرے موی تھے) تو انہوں نے کہا کہ ہم سے ابی بن کعب بی ہے نے وہ دو سرے موی تھے) تو انہوں نے کہا کہ ہم سے ابی بن کعب بی ہی کہ موسی میلائی نے اپنے رفیق سفر (یو شع بن نا آپ فرما رہے تھے کہ موسی میلائی نے اپنے رفیق سفر (یو شع بن نون) سے فرمایا کہ ہمارا کھاٹالا 'اس پر انہوں نے بتایا کہ آپ کو معلوم بھی ہے جب ہم نے چٹان پر پڑاؤ ڈالا تھا تو میں مجھی وہیں بھول گیا (اور اپنے ساتھ نہ لا سکا) اور مجھے اسے یاد رکھنے سے صرف شیطان نے خافل رکھا اور موسی میلائی نے اس وقت تک کوئی شخص معلوم نیس کی جب تک اِس حد سے نہ گزر لئے 'جمال کا اللہ تعالی نے تھم دا تھا۔

(۳۲۷۹) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا' ان سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مشرق کی طرف اشارہ کرکے فرمارہ سے کے ہاں! فتنہ ای طرف سے نکلے گاجمال سے شیطان کے سرکا کونا لگا ہے۔

(۱۳۲۸) ہم سے کی بن جعفر نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے محمد بن عبداللہ انساری نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابن جر تے نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابن جر تے نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھے عطاء بن ابی رباح نے خبر دی اور انہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے خبردی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا 'رات کا اندھرا شروع ہونے پریا رات شروع ہونے پر است شروع ہونے پریا رات گھریں اس وقت بیس منہ ایک گھڑی بھیان شروع کرتے ہیں۔ پھرجب عشاء کے وقت میں سے ایک گھڑی

الْعِشَاء فَخَلُوهُمْ، وَأَغْلِقُ بَابَكَ وَاذْكُر اسْمَ اللهِ، وَأَطْفِيءُ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُر اسْمَ اللهِ، وَأُوكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرِ اللهُ، وَخَمَّرْ إِنَاءَكَ وَاذْكُر اسْمَ اللَّهِ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ شَيْنًا)). [أطرافه في: ٣٣٠٤، ٣٣١٦، דדרכי זדרכי כפדדי דפדרן.

گذر جائے تو انہیں چھوڑ دو (چلیں پھریں) پھراللہ کا نام لے کر اپنا دروازہ بند کرو' اللہ کانام لے کراپنا چراغ بجھادو' پانی کے برتن اللہ کا نام لے کرڈھک دو'اور دوسرے برتن بھی اللہ کانام لے کرڈھک دو' (اوراگر دُ مکن نه جو) تو درمیان میں بی کوئی چیزر که دو۔

زمین پر چھینے والے شیطانوں سے مرادیمال شریر جن ہیں۔ بعض نے کما سانب مراد ہیں۔ اکثر سانب اس وقت اپنے بلول سے ہوا کھانے کے لئے نکلتے ہیں۔ طاہر مدیث کی بنا پر شیاطین نکلتے' زمین پر چھلتے اور بی آدم کو نقصان پنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ (امنا وصدقنا والله اعلم بحقيقة الحال

> ٣٢٨١– حَدَّثَنِيْ مُحَمُّودُ بْنُ غَيْلاَنْ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بْن حُسَيْنِ عَنْ صَفِيَّةَ بنْتِ حُيَىٌ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُعْتَكِفًا، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا، فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَانْقَلَبْتُ، فَقَامَ مَعِيَ لِيَقُلِبَنِي -وَكَانَ سَكُّنُهَا فِي ذَارِ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ -فَمَرُّ رَجُلانِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيُّ الله أَسْرَعَا فَقَالَ النَّبِسِيُّ اللَّهُ: ((عَلَى رِسْلِكُمَا، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ خُيَيٍّ)) فَقَالاً: سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: ((إنَّ الشُيْطَانَ يَجْري مِنَ الإنسان مَجْرَي الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيْتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا سُوءاً. أَوْ قَالَ : شَيْنًا)).

[راجع: ٢٠٣٥]

اصل معامله رکھ دیا' اور ان کو غلط وسوسہ سے بچالیا۔ ٣٢٨٢- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ

(٣٢٨١) مم سے محمود بن غيلان نے بيان كيا كمامم سے عبدالرزاق نے بیان کیا کما ہم کو معرف خبردی انہیں زہری نے انہیں ذین العلدين على بن حسين راللهُ نه اور ان سے صفيہ بنت جي رئي نيانے بیان کیا کہ رسول اللہ ماٹھیے اعتکاف میں تھے تو میں رات کے وقت آپ سے ملاقات کے لیے (مجدمیں) آئی میں آپ سے باتیں کرتی ربی ' پھرجب واپس ہونے کے لئے کھڑی ہوئی تو آپ بھی مجھے چھوڑ آنے کیلئے کھرے ہوئے۔ ام المؤمنین حضرت صفید وہ اللہ کا مکان اسامہ بن زید گان کا مکان ہی میں تھا۔ اس وقت دو انصاری صحابہ (اسید بن حفیر' عبادہ بن بشیر) گذرے۔ جب انہول نے آنخضرت ملي الماليم كوديكما تو تيز چلنے لكے۔ آپ نے ان سے فرمايا ورا محمر جاؤبيد صفیہ بنت جی ہیں۔ ان دونوں صحابہ نے عرض کیا اسجان الله یا رسول الله! (كيام بهي آپ ك بارے ميں كوئي شبه كر كت بين) آخضرت سٹھیے نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑ تا رہتا ہے اس لئے مجھے ڈرنگا کہ کمیں تمہارے دلوں میں بھی کوئی وسوسہ نہ ڈال دے 'یا آپ نے (لفظ سوء کی جگہ)لفظ شینا فرمایا۔ معنی ایک ہی ہیں۔ معلوم ہوا کہ انسان کو کسی کے لئے ذرا بھی شبہ پیدا کرنے کا موقع نہ دینا چاہیے ' آخضرت اللہ بیا نے یمی سوچ کران کے سامنے

(٣٢٨٢) مم سے عبدان نے بیان کیا ان سے ابو حمزہ نے ان سے

اعم رفات (قرز منه فرا اس

غَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَدِيٌ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَلَيْمَانَ بْنِ صُرَدِ قَالَ: ((كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النّبِيِّ فَلَى وَرَجُلان يَسْتَبَان، فَأَحَدُهُمَا النّبِيِّ فَلَى وَرَجُلان يَسْتَبَان، فَأَحَدُهُمَا النّبِيُ فَلَى: ((إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَنْبِيُ فَلَى: (إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ، لَوْ قَالَ: أَعُوذُ بِا للهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ. قَالُوا لَهُ إِنَّ اللّبِي فَلَى قَالَ: تَعَوَّذُ بِا لللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَقَالَ: تَعَوِّذُ بِا لللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَقَالَ: تَعَوِّذُ بِا لللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَقَالَ: تَعَوِّذُ بِا لللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَقَالَ: وَهَلَ بِي جُنُولَ؟)).

[طرفاه في : ۲۰۶۸، ۲۱۱۵].

وه سمجماك شيطان سے پناه جب بى مانكتے ہيں ج نے كما شايد يہ فخص منافق يا بالكل گذگار تتم كا ہوگا۔ ٣٢٨٣ – حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُورَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﴿ فَكُا: ((لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ : اللَّهُمَّ جَنَّنِي الشَيْطَانَ وَجَنَّبِ الشَيْطَانَ مَا رَزَقْنِي، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ الشَيْطَانُ وَلَمْ يُسَلِّطْ عَلَيْهِ)).

قَالَ: وَحَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ. . مُثَلَهُ.

[راجع: ١٤١]

٣٢٨٤ حَدُّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ حَدُّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ حَدُّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شِبَابَةُ قَالَ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى يَقْطَعُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

اعمش نے ان سے عدی بن خابت نے اور ان سے سلیمان بن صرفر رہائی نے بیان کیا کہ میں بی کریم ملٹی کیا کی خدمت میں بی خاب اقعاد اور اقریب ہی) دو آدمی آپس میں گالی گلوچ کر رہے تھے کہ ایک شخص کا منہ مرخ ہو گیا اور گردن کی رگیس پھول گئیں۔ آخضرت ملٹی کیا نے فرمایا کہ مجھے ایک ایبا کلمہ معلوم ہے کہ اگر یہ شخص اسے پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ اگر یہ شخص بڑھ لے۔ (ترجمہ) دمیں پناہ مانگنا ہوں اللہ کی شیطان سے۔ "تو اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ لوگوں نے اس پر اس سے کہا کہ نی کریم ملٹی کیا فرما رہے ہیں کہ تمہیں شیطان سے اللہ کی بناہ مانگنی چاہیے 'اس نے کہا کیا میں کوئی دیوانہ ہوں۔

وہ سمجھا کہ شیطان سے پناہ جب ہی مانگتے ہیں جب آدمی دیوانہ ہو جائے حالانکہ غصہ پن بھی دیوانہ پن یا جنون ہی ہے۔ قسطلانی ماشاید بید مخص منافق یا بالکل گنہ گار قتم کا ہو گا۔

شعبہ نے بیان کیا' ان سے منصور نے بیان کیا' کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے منصور نے بیان کیا' ان سے سالم بن ابی الجعد نے اور ان سے ابن عباس بی شی نے بیان کیا کہ نئی کریم سی الم بن الم الم کی شخص جب اپنی بیوی کے پاس جائے اور بید دعا پڑھ لے۔ "اے اللہ! مجمعے شیطان سے دور رکھ اور جو میری اولاد پیدا ہو' اسے بھی شیطان سے دور رکھیو۔" پھراس صحبت سے اگر کوئی بیدا ہو تو شیطان اسے کوئی نقصان نہ پنچاسکے گا اور نہ اس پر تسلط بچہ پیدا ہو تو شیطان اسے کوئی نقصان نہ پنچاسکے گا اور نہ اس پر تسلط تام کرسکے گا۔ شعبہ نے بیان کیا اور ہم سے اعمش نے بیان کیا' ان سے سالم نے' ان سے کریب نے اور ان سے ابن عباس بی شی الے الی ہی روایت کی۔

(۳۲۸۴) ہم سے محمود بن غیلان نے بیان کیا کہا ہم سے شابہ نے بیان کیا کہا ہم سے شابہ نے بیان کیا کا کہا ہم سے شابہ نے اور ان بے محمد بن زیاد نے اور ان سے ابو ہررہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ماڑا ہے ایک مرتبہ نماز پڑھی اور فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ شیطان میرے سامنے آگیا تھااور نماز تروانے کی کوششیں شروع کردی تھیں کین سامنے آگیا تھااور نماز تروانے کی کوششیں شروع کردی تھیں کین

الصُّلاَةَ عَلَيُّ، فَأَمْكَننِي اللهُ مِنْهُ. فَذَكُوهُ)). [راجع: ٢٦١]

٣٢٨٥– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدُّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْر عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النُّبِيُّ ﷺ: ((إذَا نودِيَ بالصَّلاَة أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ، فَإِذَا قُضِي أَقبل. فإذا تُوبَ بِهَا أَذْبُو، فإذا قُضِيَ أَقُبلَ حتى يَخْطِرُ بَيْنَ الإنْسَانِ وَقَلْبِهِ لَيَقُولُ : اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا، حَتَّى لاَ يَدْرِي أَثْلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا، فَإِذَا لَهُ يَدْر ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعَا سَجَدَ سَجْدَتَى السَّهُو)).

[راجع: ۲۰۸]

جیہا شیطان ہے دیہای اس کا گوز مارنا بھی ہے۔ اذان ہے نفرت کرکے وہ بھاگتا ہے اور اس زور سے بھاگتا ہے کہ اس کا گوز نگلنے لگتا ہے۔ امنا و صدفنا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بحت سے انسان نما شيطان بھي بين جو اذان جيسي پياري آواز سے نفرت كرتے میں' اس کے روکنے کے جتن کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ بظاہر انسان در حقیقت ذریات شیطان ہیں۔ ﴿ فاتلهم الله انى يو فكون ﴾

٣٢٨٦ حَدُّنَنَا أَبُو الْيَمَانَ قَالَ أَخْبَرَناً شُعَيْبٌ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ رَضِيَ ا للَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﴿ (كُلُّ بَنِي آدَمَ يَطْعُنُ الشَّيْطَانُ فِي جَنْبَيْهِ بِإصْبَعِيْهِ حِيْنَ يُولَدُ، غَيْرَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ ذَهَبَ يَطُعْنُ فَطَعَنَ فِي الْحِجَابِ)). [طرفاه في : ٣٤٣١، ١٩٥٨].

٣٢٨٧ حَدْثَنَا مَالِكُ بْنُ إسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنِ الْـمُغِيْرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمةَ قالَ: قَدِمْتُ الشَّامَ، قَالُوا: أَبُو الدُّرُداءَ، قَال: (رَأَفِيْكُمْ الَّذِي أَجَارَهُ اللهُ

الله تعالى نے مجھے اس ير غالب كرديا۔ كم حديث كو تفصيل كے ساتھ آخر تك بان كيا.

(٣٢٨٥) م سے محمد بن يوسف نے بيان كيا كما مم سے اوزاعى نے بیان کیا' ان سے کی بن ائی کثر نے' ان سے ابوسلمہ نے اور ان سے ابو ہررہ والتے نے بیان کیا کہ نبی کریم ملتی اے فرمایا 'جب نمازے لئے اذان دی جاتی ہے تو شیطان این پیٹے چیر کر گوز مار تا ہوا بھاگتا ہے۔ جب اذان ختم مو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے۔ پھرجب تكبير مون لکتی ہے تو بھاگ کھڑا ہو تا ہے اور جب تحبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آجا اور آدى كے دل ميں وساوس ڈالنے لگتا ہے كه فلال بات یاد کر اور فلال بات یاد کر' متیجہ سیر ہوتا ہے کیہ اس کو سے بھی یاد نمیں رہتا کہ تین رکعت نماز پڑھی تھی یا چار رکعت' جب یہ یاد نہ رہے تو مہو کے دو سحدے کرے۔

(٣٢٨٦) مم سے ابوالیمان نے بیان کیا کمامم کو شعیب نے خردی ، انسیس ابوالزناد نے انسیس اعرج نے اور ان سے ابو ہرریہ واللہ نے بیان کیا کہ نی کریم سائیل نے فرمایا شیطان ہرانسان کی بیدائش کے وقت اپنی انگلی سے اس کے پہلو میں کچوکے لگاتا ہے سوائے عیسیٰ بن مریم ملائلہ کے جب انہیں وہ کچوکے لگانے گیا تو یردے پر لگا آیا تھا (جس کے اندر بچہ رہتا ہے۔ اس کی رسائی وہاں تک نہ ہوسکی'اللہ نے حضرت عیسیٰ ملائلہ کو اس کی اس حرکت سے محفوظ رکھا)

(٣٢٨٤) بم سے مالک بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے اسرائیل نے بیان کیا' ان سے مغیرہ نے ' ان سے ابراہیم نے اور ان سے علقمہ نے بیان کیا کہ میں شام بنیا تو لوگوں نے کما' ابودرداء آئے انہوں نے کہا کیا تم لوگوں میں وہ مخص ہے جس کواللہ تعالیٰ نے اپنے رسول

#### مخلوق کی پیدائش کیونکر شروع ہو گی۔

(600) SHE SHE (

من الشُّيْطَانِ عَلَى لِسَانِ نَبِيَّهِ ﷺ). حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيْرَةَ وَقَالَ: ((الَّذِي أَجَارَهُ اللهُ عَلَى لِسان نَبِيهِ ﷺ. يغني عَمَّارًا)).

[أطراف في: ٣٧٤٢، ٣٧٤٣، ٣٧٦١،

73 P3. 33 P3. AYYF].

کی زبان پر (لینی آپ کے زمانے سے) شیطان سے بچار کھاہے۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا 'کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیااور ان سے مغیرہ نے کی حدیث' اس میں بیہ ہے' جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی شیطان سے اپنی پناہ میں لینے کا اعلان کیا تھا' آپ کی مراد حضرت عمار بڑاتھ سے تھی۔

مطلب سے کہ عمار شیطانی اغوا میں نہیں آئیں گے۔ ایسا ہی ہوا کہ عمار خلیفہ برحق لینی حضرت علی بڑاٹھ کے ساتھ رہے اور باغیوں میں شریک نہ ہوئے' اس حدیث سے حضرت عمار کی بڑی نضیلت نکلی' وہ خاص آنحضرت ساتھیم کے جانثار تھے۔

٣٢٨٨ - قَالَ: وَقَالَ اللَّيْثُ حَدُّتَنِي حَالِدُ اللَّهُ عَدُّتَنِي حَالِدُ اللَّهُ عَنْ يَوْيُدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي هِلاَلِ أَنَّ أَبَا الأَسُودِ أَخْبَرَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا عَنِ النّبِي اللَّهُ قَالَ: ((الْمَلاَئِكَةُ تَتَحَدُّتُ فِي الْعَنَانِ - وَالْعَنَانُ الْعَمَامِ - بِالأَمْرِ يَكُونُ فِي الْعَنَانِ - وَالْعَنَانُ الْعَمَامِ - بِالأَمْرِ يَكُونُ فِي الْعَنَانِ - وَالْعَنَانُ فَيَسَمْعُ اللّيُسَاطِيْنُ الْكَلِمَةَ فَتَقُرُّهَا فِي أَذُنِ الْكَلِمَةَ فَتَقُرُّهَا فِي أَذُنِ الْكَلِمَةَ فَتَقُرُّهَا فِي أَذُنِ الْكَاهِنِ كَمَا تُقَرُّ الْقَارُورُةُ، فَيَوْيُدُونَ مَعَهَا الْكَاهِنِ كَمَا تُقَرُّ الْقَارُورُةُ، فَيَوْيُدُونَ مَعَهَا اللَّهُ كِذِيرَةٍ). [راجع: ٣٢١٠]

(٣٢٨٨) حفرت امام بخاری رطینی نے کہا کہ لیث بن سعد نے کہا کہ جھے سے خالد بن بزید نے بیان کیا' ان سے سعید بن ابی ہلال نے' ان سے ابوالا سود نے' انہیں عروہ نے خبر دی اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہانے کہ نبی کریم مٹی ہی انہیں عروہ نے خبر دی اور انہیں آپس میں کسی امر میں جو زمین میں ہونے والا ہوتا ہے باتیں کرتے ہیں۔ عنان سے مراد میں جو زمین میں ہونے والا ہوتا ہے باتیں کرتے ہیں۔ عنان سے مراد بادل ہے۔ تو شیاطین اس میں سے کوئی ایک کلمہ من لیتے ہیں اور وہی کا ہنوں کے کان میں اس طرح لا کر ڈالتے ہیں جیسے شیشے کامنہ ملا کر اس میں سوجھوٹ اپنی طرف سے میں کچھ چھو ڈتے ہیں اور وہ کابن اس میں سوجھوٹ اپنی طرف سے ملاتے ہیں۔

شیشے میں کچھ ڈالنا منظور ہو آ ہے تو اس کا منہ اس طرف سے لگاتے ہیں جس میں عرق پانی وغیرہ کوئی چیز ہو تی ہے تاکہ باہر نہ گرے۔ ای طرح شیطان کاہنوں کے کان سے منہ لگا کریہ بات ان کے کان میں چیکے سے پھونک دیتے ہیں۔

(٣٢٨٩) ہم سے عاصم بن علی نے بیان کیا کہا ہم سے ابن وہب نے بیان کیا کا ہم سے ابن وہب نے بیان کیا کا ہم سے ابن وہب نے بیان کیا 'ان سے سعید مقبری نے 'ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابو ہریرہ رفاق نے کہ نبی کریم ماٹی پیلم نے فرمایا 'جمائی شیطان کی طرف سے ہے۔ پس جب کسی کو جمائی آئے تو جمال تک ہو سکے اسے روکے۔ کیو تکہ جب کوئی (جمائی لیتے ہوئے) "ہا ہا"کرتا ہے تو شیطان اس پر ہنتا ہے۔

٣٢٨٩ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقَبُرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقَبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهِ عَنْهُ اللهُ ا

معلوم ہوا کہ جمائی لیتے وقت حتی الامکان اپنے منہ کو بند کرکے آواز نہ نکلنے دے کیونکہ بیا سستی کی علامت ہے۔

٣٢٩- حَدُّنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدُّنَا أَبُو أَسَامَةً قَالَ هِشَامٌ : أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: ((لَـمَّا كَان يَومُ أُحُدِ هُزِمَ الْمُشْرِكُون، فَصَاحَ إِبْلِيْسُ: أَيْ عِبَادَ اللهِ، أُخْرَاكُمْ، فَصَاحَ إِبْلِيْسُ: أَيْ عِبَادَ اللهِ، أُخْرَاكُمْ، فَصَاحَ إِبْلِيْسُ: أَيْ عِبَادَ اللهِ، أُخْرَاكُمْ، فَصَاحَ إِبْلِيْسُ: فَيَ عَبَادَ اللهِ، أَخْرَاهُمْ، فَصَاحَ أَبْلِيْسُ أَيْ عِبَادَ اللهِ مَا فَشَلَرَ حُدَيْفَةً فَإِذَا هُو بِأَبِيْهِ الْيُمانِ، فَقَالَ: أَيْ عَبَادَ اللهِ مَا أَنِي أَبِي أَبِي أَبِي فَوَا اللهِ مَا أَيْ عَبَادَ اللهِ مَا كَدُيْفَةً : غَفَرَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا وَاللهُ فِي اللهِ مَا عَرْوَةُ: فَمَا زَالَتْ فِي اللهِ عَلَيْهِ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ). الطّراف في : ٢٨٢٤، ٣٨٢٤ د ٢٠٤، ٢٦٦٨، ٢٨٢٥، ٢٨٨٥، ٢٨٨٥.

٣٢٩١ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبيْعِ قَالَ

حَدَّثُنَا أَبُو الأَحْوَصُ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِيْهِ

عَنْ مَسْرُوق قَالَ: قَالَتْ عَانِشَةُ رَضِيَ ا للَّهُ

ءَنْهَا: سَأَلْتُ النَّبِيُّ ﴿ عَنِ الْتِفَاتِ الرَّجُلِ

فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ: ((هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتُلِسُهُ

ا، شَيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ أَحَدِكُمْ)).

(۱۳۲۹) ہم سے زکریا بن کی نے بیان کیا' کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا' کہا کہ ہشام نے ہمیں اپنے والد عودہ سے خبردی اور ان سے عائشہ رقی ہونا نے بیان کیا' کہا کہ احد کی لڑائی میں جب مشرکین کو شکست ہو گئ تو ابلیس نے چلا کر کہا کہ اے اللہ کے بندو! (لینی مسلمانو) اپنے پیچے والوں سے بچو' چنانچہ آگے کے مسلمان پیچے کی طرف پل پڑے اور پیچے والوں کو (جو مسلمان ہی تھے) انہوں نے مارنا شروع کر دیا۔ حذیفہ بڑا تھ نے دیکھا تو ان کے والدیمان رفائشہ بھی پیچے شروع کر دیا۔ حذیفہ بڑا تھ نے دیکھا تو ان کے دالدیمان رفائشہ بھی بیچے میں خدیفہ بڑا تھ نے دیکھا تو ان کے دالدیمان کو الدیمان کو مار قبل نہ کرلیا نہ چھوڑا۔ بعد میں حذیفہ بڑا تھ نے مرف اتنا کہا کہ خیر' والد جہیں معاف کرے۔ (کہ تم نے غلط فنی سے ایک مسلمان کو مار ڈالا) عودہ نے بیان کیا کہ پھر حذیفہ بڑا تھ اپنے والد کے قاتلوں کے لیے دالا عودہ نے بیان کیا کہ پھر حذیفہ بڑا تھ اپنے والد کے قاتلوں کے لیے برابر مغفرت کی دعاکرتے رہے۔ تا آنکہ اللہ سے جا ہے۔

آنخضرت ما پہلے کو معلوم ہوا تو حذیفہ بڑاٹھ کو ان کے باپ کی دیت آپ دلانے گئے۔ لیکن حذیفہ بڑاٹھ نے وہ بھی مسلمانوں کو معاف کر دی' سجان اللہ! صحابہ بڑاٹھ کی ایک ایک نیکی ہماری عمر بھر کی عبادت سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔

(۳۲۹۱) ہم سے حسن بن ربیع نے بیان کیا کما ہم سے ابوالاحوص نے 'ان سے اشعث نے 'ان سے ان کے والد نے 'ان سے مسروق نے بیان کیااور ان سے عائشہ رہی ہے نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ملی ہے ہات نماز میں اوھراوھرو کیھنے کے متعلق بوچھاتو آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان کی ایک اچک ہے جو وہ تم میں سے ایک کی نماز میں سے پچھ ایک لیتا ہے۔

[براجع: ۲۵۷]

٧ ٣ ٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدُّثَنَا الْهِ الْمُغِيْرةِ قَالَ حَدُّثَنَا اللهُ وْزَاعِيُّ قَالَ: حَدُّثَنِي يَحْنَى بْنُ أَبِي كَنِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النّبِيِّ اللهِ . حَدَّثِنِي سَلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ النّبِيِّ اللهُ . حَدَّثِنِي سَلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهُ عَنْ الرّبِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا

(۳۲۹۲) (دوسری سند) ہم سے ابوالمغیرہ نے بیان کیا' کہا ہم سے ابوالمغیرہ نے بیان کیا' کہا ہم سے اوزاعی نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن ابی قنادہ نے' ان سے ان کے والد نے اور ان سے نمی کریم میں اللہ نے (مثل روایت سابقہ کی صدیث بیان کی)

مجھ سے سلیمان بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا کماہم سے ولید نے بیان

**€**(602)**>333333333**€

کیا کما ہم سے اوزاع نے بیان کیا کما کہ مجھ سے یکیٰ بن الی کثیرنے بیان کیا کما کہ مجھ سے عبداللہ بن الی قادہ نے بیان کیا اور ان سے ان ك والدف بيان كياكه ني كريم النيال في أل الإمان المحافواب الله تعالى كى طرف ے ہے اور براخواب شيد ان كى طرف ہے ہے۔ اس كے اگر کوئی برا اور ڈراؤ تاخواب دیکھے توبائیں طرف تھو تھو کرکے شیطان کے شرسے اللہ کی بناہ مانگے۔ اس عمل سے شیطان اسے کوئی نقصان نہ پہنچاسکے گا۔

(mrqm) ہم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا، كما ہم كو امام مالك نے خردی' انہیں ابو کرکے غلام سی نے' انہیں ابو صالح نے اور انسي ابو ہريره والله ف كد رسول الله الله الله علي جو محص دن بحر میں سو مرتبہ بید دعا پڑھے گا (ترجمہ) وونسیں ہے کوئی معبود سوا الله تعالی کے اس کاکوئی شریک نہیں الک اس کا ہے۔ اور تمام تعریف اس کے لیے ہے اور وہ ہر چزیر قادر ہے۔" تواسے دس غلام آزاد كرنے كے برابر ثواب ملے كار سونكياں اس كے نامد اعمال ميں كلمي جائیں گی اور سو برائیاں اس سے مٹادی جائیں گی۔ اس روز دن بھر بیہ وعاشیطان سے اس کی حفاظت کرتی رہے گی۔ تا آ ککہ شام ہو جائے اور کوئی مخص اس سے بمتر عمل لے کرنہ آئے گا، مگرجواس سے بھی زیادہ سے کلمہ پڑھ لے۔

عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ) [أطرافه فَي: ٣٠٤]. نياده بيه حمه بره ك-يعنى دو مويا تمن موبار اس كواس سے نبحى زياده ثواب ملے كار قطلانى نے كمايد كلمه برروز سوبار بے در بے برھے يا تحو ثالتحو ژا كركے ، ہر حال ميں وہى تواب ہے ليكن بهتريہ ہے كه صبح خوري اور رات ہوتے ہى سو سوبار پڑھے ، تاكه دن اور رات دونوں ميں شیطان کے شرے محفوظ رہے۔

(٣٢٩٣) جم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما جم سے یعتوب بن ابراہیم نے بیان کیا کما ہم سے ہمارے والدنے بیان کیا ان سے صالح ن ان سے ابن شاب نے بیان کیا کا کہ مجھے عبدالحمید بن عبدالرحمٰن بن زید نے خبردی 'انسیں محمد بن سعد بن ابی و قاص (بٹائٹہ) نے خبردی اور ان سے ان کے والد حضرت سعد بن الی و قاص بناتھ نے بیان کیا کہ ایک وفعہ عمر بناٹھ نے رسول اللہ کی خدمت میں عاضر

الأوزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْر قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ: ((الرُّؤيَّا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ، وَالنَّحُلُّمُ مِنَ الشَّيْطَان فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ خُلْمًا يَخَافُهُ فَلْيَبْصُقُ غَنْ يَسَارِهُ وَلْيَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُوُهُ)). [أطرافه في: ٧٤٧٥، ٦٩٨٤. ٢٩٨٠. ١٩٨٤. ٣٢٩٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٌّ مَولَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ا للَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ مَنْ قَالَ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْـمُلْكُ وَلَهُ الْـحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيْرٌ فِي يَوم مِانَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْر رقَاب، وَكُتِبَتْ لَهُ مِانَةُ حَسنَةٍ وَمُحِيَّتُ عَنْهُ مِانةً سَيِّنَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشُّيْطَان يَومَه ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِٱلْمَضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلاَّ أَحَدٌ

٣٢٩٤ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدُّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ زَيْدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ أَخْبَرَهُ أَنْ أَبَا سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقُاصِ قَالَ: ((اسْتَأْذَنْ

عُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعِنْدَهُ نِسَاةً مِنْ قُرَيْش يُكَلَّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ عَالِيَةً أَصْوَاتِهُنَّ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنْ عُمَرُ قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ الْحِجَابَ فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَضْحَكُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَصْحَكَ اللهُ سِنْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: ((عَجبْتُ مِنْ هَؤُلاء اللاَتِي كُنَّ عِنْدِي، فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوتَكَ ابْتَدَرْنَ الْحِجَابَ). قَالَ عُمَوُ : فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ كُنْتَ أَحَقُ أَنْ يَهَبْنَ. ثُمَّ قَالَ: أَيْ عَدوّاتِ أَنْفُسِهِنَّ، أَتَهِبْنَنِي وَلاَ تَهِبْنَ رَسُولَ اللهِ هُ اللَّهُ اللَّهُ : ((نَعَمْ، أَنْتَ أَفَظُ وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللهِ)). قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَالُ قَطُّ سَالِكًا فَجُّا إِلاُّ سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجُّكَ)).[طرفاه في : ٣٦٨٣، ٢٠٨٥].

مونے کی اجازت چاہی۔ اس وقت چند قریثی عورتیں (خود آپ کی بویاں) آپ کے پاس بیٹھی آپ سے گفتگو کر رہی تھیں اور آپ سے (خرچ میں) بردھانے کا سوال کر رہی تھیں۔ خوب آواز بلند کر کے۔ لیکن جو ننی حفرت عمر بناتھ نے اجازت جائی 'وہ خواتین جلدی سے ردے کے چیچے چلی گئیں۔ پھر رسول الله ساتھ اس انس اجازت دی ' آنخضرت للهٰ لِیام مسكرا رہے تھے۔ عمر رہاتھ نے كما اللہ تعالى بميشہ آپ کو ہساتا رکھے 'یا رسول الله! آپ نے فرمایا که مجھے ان عور توں پر تعجب ہوا ابھی ابھی میرے پاس تھیں' لیکن جب تمہاری آواز سی تو ردے کے پیچیے جلدی سے بھاگ گئیں۔ حفرت عمر بوالتہ نے عرض كيا كين آپ يا رسول الله! زياده اس كے مستحق تھے كه آپ سے بيد ڈرتیں' پھرانہوں نے کہا'اے اپنی جانوں کی دشمنو! مجھے سے توتم ڈرتی جو اور آنخضرت مٹھائے سے نہیں ڈرتیں۔ ازواج مطمرات بولیں کہ واقعہ کی ہے کیونکہ آپ رسول اللہ ساتھیا کے برخلاف مزاج میں ہاتھ میں میری جان ہے' اگر شیطان بھی کہیں راستے میں تم سے ال جائے' تو جھٹ وہ یہ راستہ چھوڑ کردو سرا راستہ اختیار کرلیتاہے۔

و سری روایت میں ہے کہ شیطان حضرت عمر روائٹر کے سایہ سے بھاگتا ہے۔ رافضیوں نے اس مدیث کی صحت پر اعتراض کی میں استراض سيريك كيا ہے جو سرا سرجالت اور نفسانيت پر منى ہے آخضرت ملتي اوشاه وقت رحمة للعالمين تھے اور بادشاموں كارحم وكرم اس درجہ ہوتا ہے کہ ید معاشوں کو بھی بادشاہ ہے فضل و کرم کی توقع ہوتی ہے۔ حضرت عمر بڑاٹھ کوتوال کی طرح تھے۔ کوتوال کا اصلی فرض میں ہو تا ہے کہ بدمعاشوں اور ڈاکوؤں کو پکڑے اور بدمعاش جتنا کوتوال سے ڈرتے ہیں' اتنا بادشاہ سے نہیں ڈرتے۔

> ٣٢٩٥ حَدُّثُنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَـمْزَةَ قَالَ: حَدَّثِنِي ابْنُ أَبِي حَازِم عَنْ يَزِيْدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللهُ عَالَ: ((إذَا اسْتَيْقَظَ أَرَاهُ أَحَدُكُمْ -مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلاَثًا، فَإِنَّ الشيطان يبيت عَلَى خيشومِدِ)).

(سان کیا کم سے ابراہیم بن حمزہ نے بیان کیا کما مجھ سے ابن الی حازم نے بیان کیا' ان سے بزید نے' ان سے محدین ابراہیم نے' ان سے عیسیٰ بن طلحہ نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بناللہ نے کہ نبی كريم النيكيان فرمايا ،جب كوئي فخص سوكرا شح اور پروضوكرت او تین مرتبہ ناک جھاڑے۔ کیونکہ شیطان رات بھراس کی ناک کے نتصفے ير بيشار بتا ہے۔ (جس سے آدمي يرستى غالب آجاتى ہے۔ بس ناک جھاڑنے ہے وہ سستی دور ہو جائے گی) (604) 836 S

ان جملہ احادیث سے حضرت امام بخاری روائیے نے شیاطین کا وجود ثابت فرمایا ہے اور وہ جن جن صورتوں سے بی آدم کو مگراہ کرتے ہیں' ان میں سے اکثر صورتیں ان احادیث میں فہ کور ہو گئی ہیں۔ شیطان کے وجود کا انکار کرنے والے قرآن و حدیث کی روشنی میں مسلمان کملانے کے حق دار نہیں ہیں۔ باب اور احادیث میں مطابقت ظاہرہے۔

# ١٢ - بَابُ ذِكْرِ الْجِنِّ وَثُوَابِهِمْ وعِقَابهمْ

لِقَرْلِهِ: ﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتِي الْحَمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتِي الْحَمْ رُسُلَّ مِنْكُمْ يَعْمَلُونَ ﴾. ﴿ بَخْسَا ﴾: نَقْصًا. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ﴾: قَالَ كَفَّارُ قُرَيْشٍ : الْمَلاَتِكَةُ بَنَاتُ اللهِ وَأُمَّهَاتُهُمْ بَنَاتُ اللهُ عَلَمْتِ اللهِ وَاللهِ اللهُ عَلَمْتِ اللهُ وَلَاهُ وَلَهُ اللهُ عَلَمْ وَلَاهُ اللهُ عَلَمْتُ اللهُ عَلَمْتُ اللهُ عَلَمْتُ اللهُ عَلَيْتُ مُحْضَرُونَ ﴾: سَتُحْضَرُونَ ﴾: عَنْدَ النَّحِسَابِ. ﴿ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ ﴾: عَنْدَ النَّهِ اللهُ عَلَيْتُهُمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْدَ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِيْنَا اللهُ ال

## باب جنوں کابیال اوران کو تواب اور عذاب کاہونا

کونکہ اللہ نے (سورہ انعام میں) فرمایا' اے جنو اور آدمیو! کیا تہمارے پاس تممارے ہی میں سے رسول نہیں آئے؟ جو میری آئیتی تم کو ساتے رہے آخر تک۔ (قرآن مجید میں سورہ جن میں) بخسا بمعنی نقصان کے ہے۔ مجاہد نے کماسورہ الصافات میں جو بیہ کہ کافروں نے پروردگار اور جنات میں ناتا ٹھمرایا ہے' قریش کما کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ان کی مائیں سردار جنوں کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کے جواب میں فرمایا'جن جانتے ہیں کہ ان کافروں کو حساب کتاب دینے کے لیے حاضر ہونا پڑے گا(سورہ نیش میں جو یہ ہے) ﴿ وهم لهم جند محضرون ﴾ یعنی حساب کے وقت حاضر کئے جائیں گے۔

تیجریوں اور دہریوں نے جہاں فرشتوں اور شیطان کا انکار کیا ہے ، وہاں جنوں کا بھی انکار کیا ہے۔ قسطلانی نے کہا جنوں کا وجود میں ہوئی ہے۔ سیسی خوان مجید اور حدیث اور اجماع امت اور قواتر سے ثابت ہے اور فلاسفہ اور نیچریوں کا انکار قاتل اعتبار نہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص بی بی شائد یاک نے آدم سے دو ہزار برس پہلے جنوں کو پیدا فرمایا تھا۔ (وحیدی)

(۱۳۲۹۱) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے امام مالک نے 'ان سے عبدالرحمٰن بن عبدالله بن عبدالرحمٰن بن الی صعصعہ انساری نے اور انہیں ان کے والد نے خبردی کہ ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنہ نے کہا ہیں دیکھتا ہوں کہ تم کو جفل ہیں رہ کر بکریاں چرانا بہت پند ہے۔ اس لیے جب بھی اپنی بکریوں کے ساتھ تم کی بیابان ہیں موجود ہو اور (وقت ہونے پر) نماز کے لیے اذان دو تو اذان دیتے ہوئے اپنی آواز خوب بلند کرو' کیونکہ مؤذن کی آواز اذان کو جمال تک بھی کوئی انسان'جن یا کوئی چیز بھی سے گی تو قیامت کے دن اس کے لئے گواہی دے گی۔ حضرت ابو

مُوبَنَ عَالَى بَيْنَةً حَ لَمَا اللَّهَ پَاكَ ادَّمَ حَدُّ ثَنَا لَتُنْبَهُ عَنْ مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ : ((أَنَّ أَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ : إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ وَ بَادِيَتِكَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ وَ بَادِيَتِكَ وَالْبَادِيَةِ فَارْفَعْ صَوتَكَ بِالنَّدَاءِ، فَأَذُنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوتَكَ بِالنَّدَاءِ، فَإِنْهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوتِ الْمُؤذِّن جَنَّ فَإِنْهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوتِ الْمُؤذِّن جَنَّ وَلَا شَهْدَ لَهُ يَوْمَ وَلاَ اللَّهُ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ وَلاَ اللَّهُ اللّٰهُ اللَّهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

الْقِيَامَةِ. قَالَ أَبُو سَعِيْدِ: سَمِغُتُهُ مِنْ رَسُول معيد رضى الله عنه في كماكه بير حديث مين في رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ہے سی تھی۔

صدیث بذا میں مؤذن کی اذان کی آواز کو جنوں کے بھی سننے کا ذکر ہے۔ اس سے جنوں کا وجود ثابت ہوا اور یہ بھی کہ جن قیامت کے دن بعض انسانوں کے اعمال خیر مثل اذان پر اللہ کے ہاں اس بندے کے حق میں خیر کی گوائی دیں گے۔ جنوں کا ذکر آنے سے باب كامطلب ثابت مواء

١٣ – بَابُ قُولِهِ عَزَّ وَجَلَّ:

﴿ وَإِذْ صَوَفْنَا إِلَيْكَ نَفَعَ إِ مِنَ الْحِنَّ – إلى قَولِهِ - أُولَنِكَ فِي ضَلاَل مُبِيْنِ ﴾. ﴿مَصْرِفًا ﴾: مَعْدِلاً. ﴿ صَرَفْنَا ﴾: أي

باب اور الله تعالى كاسورة جن مين فرمانا "اورجب بمن آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو بھیج دیا 'اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿ اولئك في ضلال مبين ﴾ تك"

سورہ کھف میں لفظ مصرفا معنی لوٹنے کی جگہ کے ہے۔ سورہ جن میں لفظ صوفنا کامعنی متوجہ کیا' بھیج دیا۔

اس باب کے ذیل حضرت امام بخاری ملتح نے صرف آیت قرآنی کے نقل پر اکتفاکیا، جس میں اشارہ ہے کہ جنوں کا وجود نص قرآنی ہے ثابت ہے۔ جس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بہت ہے جن آنخضرت مٹائیل کی زبان مبارک سے قرآن شریف من کر مسلمان ہو گئے۔ جن کے طالت بتالنے کے لئے سورہ جن نازل ہوئی کی باب کی آیات سے مطابقت ہے۔

١٤ - بَابُ قُولِهِ تَعَالَى :

﴿ وَبَثُ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَةٍ ﴾

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : النُّعْبَانُ الْحَيَّةُ الذُّكُر مِنْهَا، يُقَالُ الْحَيَّاتُ أَجْنَاسٌ: الْجَالُّ وَالْأَفَاعِي وَالْأَسَاوِدَ. ﴿ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ﴾ فِي مُلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ. يُقَالُ: ﴿ صَافًاتٍ ﴾ بُسُطٌّ أَجْنِحَتُهُنَّ ﴿يَقْبِضْنَ﴾ يَضُربُنَ بأُجْنِحَتِهِنَّ.

٣٢٩٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ اللَّهِيِّ

باب الله تعالی کاسور ہ بقرہ میں ارشاد "اور ہم نے زمین پر ہر طرح کے جانور پھیلادیئے۔"

ہے بعض نے کما' سانیوں کی کئی قتمیں ہوتی ہیں۔ جان جو سفید باریک جو' افعی' زهر دار سانپ اور اسو د کالا ناگ (وغیره) سورهٔ جود میں اخذ بناصیتھا سے مرادیہ ہے کہ ہرجانور کی پیٹانی تھامے ہوئے نے۔ لینی ہر جانور اسکی ملک اور اسکی حکومت میں ہے۔ لفظ صافات جوسور وَ ملک میں ہے 'اسکے معنی اپنے پر پھیلائے ہوئے اور اس سورة میں لفظ یقبضن بمعنی اینے بازوؤں کو سمیٹے ہوئے کے ہیں۔

(١٩٢٩) م سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا انہوں نے کمامم سے ہشام بن بوسف نے بیان کیا'ان سے معمرنے بیان کیا'ان سے ذہری نے بیان کیا' ان سے سالم نے بیان کیا اور ان سے مفرت عبداللہ بن عمر رضی الله عنمانے کہ انہوں نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے (606) SHOW (606)

يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: ((اقْتُلُواَ الْحَيْاتِ وَالْأَبْتَرَ، الْحَيْاتِ وَالْأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ ويَسْتَسْقِطَانِ الْبَصَرَ ويَسْتَسْقِطَانِ الْبَحَبَلَ)).

[أطرافه في: ٣٣١٠، ٣٣١٦، ٤٠١٦].

٣٢٩٨ – ((قَالَ عَبْدُ ا لَهِ: فَبَيْنَا أَنَا أَطَارِهُ حَيَّةُ لِأَقْتُلُهَا. حَيَّةُ لِأَقْتُلُهَا. حَيَّةُ لِأَقْتُلُهَا. فَقُلْتُ : لِأَ تَقْتُلُهَا. فَقُلْتُ : إِنَّ رَسُولَ ا لِلْهِ فَلَى قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ. فَقَالَ : إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ أَلْعَوَامِرُ)).

[طرفاه في : ٣٣١١، ٣٣١٣].

. ٣٢٩٩ - ((وَقَالَ عَبْدُ الرَّزُاقِ عَنْ مَعْمَوِ:
فَرَآنِي أَبُو لُبَابَةَ، أَوْ زَيْدُ بْنَ الْخَطَّابِ.
وَتَابَعَهُ يُونُسُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَإِسْحَاقُ الْكَلْبِيُ
وَالزُّيَيْدِيُّ. وَقَالَ صَالِحٌ وَابْنُ أَبِي حَفْصَةَ
وَابْنُ مُجْمَعِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ
ابْنِ عُمَرَ: رَآنِي أَبُو لُبَابَةَ وَزَيْدُ بْنُ
الْبِحَطَّابِ).

سال آپ منبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے تھے کہ سانیوں کو مار ڈالا کرد (خصوصاً) ان کو جن کے سرول پر دو نقطے ہوتے ہیں اور دم بریدہ سانپ کو بھی 'کیونکہ دونوں آنکھ کی روشنی تک ختم کر دیتے ہیں اور حمل تک گرا دیتے ہیں۔

(۱۳۹۹) اور عبدالرزاق نے بھی اس مدیث کو معمرے روایت کیا' اس میں یوں ہے کہ مجھ کو ابولبابہ بڑاٹھ نے دیکھایا میرے چھا زید بن خطاب نے اور معمر کے ساتھ اس مدیث کو یونس اور ابن عیبنہ اور اسحاق کلبی اور زبیدہ نے بھی زہری سے روایت کیا اور صالح اور ابن ابی حفصہ اور ابن مجمع نے بھی زہری سے' انہوں نے سالم سے' انہوں نے ابن عمر جی تھا سے اس میں یوں ہے کہ مجھ کو ابولبابہ اور زید بن خطاب (دونوں) نے دیکھا۔

عبدالرزاق کی روایت کو امام مسلم اور امام احمد اور طبرانی نے 'اور یونس کی روایت کو مسلم نے اور ابن عیبید کی روایت کو امام احمد نے وصل کیا ہے۔ ابن ابی حفصد کی احمد نے وصل کیا ہے۔ ابن ابی حفصد کی روایت ان کے نیخہ علی روایت کو بخوی اور ابن السکن نے وصل کیا ہے۔ روایت ابن مجمع کی روایت کو بغوی اور ابن السکن نے وصل کیا ہے۔

گھر ملو سانیوں کے بارے یں مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے ان کے آپ یہ ارشاد فرمایا کہ تین دن تک ان کو ڈراؤ کہ ہمارے گھرسے چلے جاؤ' اگر پھر بھی دہ نہ لکلیں تو ان کو مار ڈالو' سانیوں میں کالا ٹاگ سب سے بدتر ہے۔ اس کے زہرسے آدمی دم بھر میں مر جاتا ہے۔ کتے ہیں سانپ کی عمر ہزار سال ہوتی ہے۔ ہر سال میں ایک دفعہ کینچلی بدلتا ہے۔

١٥ - بَابُ خَيْرٌ مَالِ الْـمُسْلِمِ غَنَمٌ باب مَ الْحِبَالِ
 يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْحِبَالِ
 ٣٣٠ - حَدَّثَنَا اسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِي أُونِسٍ (٣٣٠٠)

باب مسلمان کابهترین مال بکریاں ہیں جن کو چرانے کے لیے پیاڑوں کی چوٹیوں پر پھر تارہے۔ دور موسوری میں ماعل میں اور ایسان اور ان اور ان

( ۱۳۵۰ ساس ) ہم سے اساعیل بن الی اولیس نے بیان کیا انہوں نے کما کہ

قَالَ: حَدَّثنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿(يُوشِكَ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الرَّجُلِ غَنَمٌ يَتَبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجَبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ، يَفِرُ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ)). [راجع: ١٩] ٣٣٠١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبْنِ الزِّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ا للهِ اللهِ عَالَ: ((رَأْسُ الْكُفُو نَحْوَ الْـمَشْرِق، وَالْفَخْرُ وَالْـخُيَلاَءُ فِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَالإِبِلِ، وَالْفَدَّادِيْنَ أَهْلَ الْوَبَرِ، وَالسَّكِيْنَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ)). [أطرافه في : PP37, AA73, PA73, •P73].

مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے عبدالرحمٰن بن عبدالله بن عبدالرحلٰ بن الى صعصعه نے 'ان سے ان كے والدنے 'اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه نے بیان کیا که رسول الله صلی الله عليه وسلم في فرمايا ايك زمانه آئ كاجب مسلمان كاسب سے عمده مال اس کی وه بکریاں ہوں گی جنہیں وہ بیاڑ کی چوٹیوں اور بارش کی وادبوں میں لے کر چلا جائے گا تا کہ اس طرح اپنے دین وائیان کو

(۱۰ ۳۳ ) ہم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا انهول نے كما ہم كو امام مالک نے خروی انہیں ابوالزناد نے خروی انہیں اعرج نے خر دی اور انہیں حضرت ابو ہررہ رضی الله عنہ نے که رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمايا ، كفرى چوفى مشرق ميں ہے اور فخراور تكبر كرنا گھوڑے والوی' اونٹ والوں اور زمینداروں میں ہو تاہے جو (عموماً) گاؤں کے رہنے والے ہوتے ہیں اور بھری والوں میں دل جمعی ہوتی

پورب میں کفری چوٹی فرمائی 'کیوں کہ عرب کے ملک سے ایران' توران یہ سب مشرق میں واقع ہیں اور اس زمانہ میں سال کے بادشاہ بڑے مغرور تھے۔ ایران کے بادشاہ نے آپ کا خط مھاڑ ڈالا تھا۔

٣٣٠٢ حَدُّثُنَا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدُّثُنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثِنِي قَيْسٌ عَنْ عُقْبَةَ بْن عَمْرِو أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ : أَشَارَ رَسُولُ ا للهِ اللهِ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا يَمَانَ هَا هُنَا، أَلاَ إِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِيْنَ عِنْدَ أَصُولِ أَذْنَابِ الإبل حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ فِي رَبِيْعَةَ وَمُضِيَ).

(٣٣٠٢) م سے مسدونے بیان کیا انہوں نے کمام سے یکی قطان نے بیان کیا' ان سے اساعیل نے بیان کیا کہ مجھ سے قیس نے بیان کیا اور ان سے عقبہ بن عمرو ابو مسعود رمنی الله عنه نے بیان کیا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے يمن كى طرف اين باتھ سے اشارہ كرت موك فرمايا كه ايمان تو ادهرب يمن مي إبان اور قساوت اور سخت دلی ان لوگول میں ہے جو اونٹول کی دمیں پکڑے چلاتے رہتے ہیں۔ جہاں سے شیطان کی چوٹیاں نمودار ہوں گی ایعنی رہید اور مضر کی قوموں میں۔

[أطرافه في : ۲۵۳۰، ۲۲۸۷، ۲۵۳۰۳.

آئی ہے اس کے تعربات اور بغیر تکلیف کے اپنی رغبت اور خوشی سے مسلمان ہو گئے تھے آنخضرت مرابع نے ان کی تعریف کسیسی اس کی تعریف

فرمائی اور اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ یمن والے قوی الایمان رہیں گے بد نسبت اور ملک والوں کے۔ یمن میں بدے بوے اولیاء الله اور عاملین بالدیث گزرے ہیں۔ ان اولیاء الله اور عاملین بالدیث گزرے ہیں۔ آخری زمانہ میں علامہ قاضی محمد بن علی شوکانی یمنی صدیث کے بوے عالم گزرے ہیں۔ ان سے پہلے علامہ محمد بن اساعیل امیروغیرہ (وحیدی)

٣٠٣٠٠ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُ عَلَىٰ قَالَ: ((إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيْكَةِ فَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيْقَ الْحَمَارِ فَتَعَوَّدُوا باللهِ مِنَ الشَّيْطَان فَا اللهُ مِنَ الشَّيْطَان فَا اللهُ مِنَ الشَّيْطَان فَا اللهُ مِنَ الشَّيْطَان أَلَى اللهُ مَنَ الشَّيْطَان أَلَى اللهُ مِنَ الشَّيْطَان أَلَى اللهُ مِنَ الشَّيْطَان أَلَى اللهُ مِنْ الشَّيْطَان أَلَى اللهُ مِنْ الشَّيْطَان أَلَى اللهُ مِنْ الشَّيْطَان أَلَى اللهُ مِنْ الشَّيْطَان أَلَى اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ الشَّيْطَان أَلَى اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ ال

(۱۳۳۰ مے قتیب نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے لیٹ بن معد نے بیان کیا' ان سے جعفر بن ربعہ نے ' ان سے اعرج نے بیان کیا اور ان سے ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' جب مرغ کی بانگ سنو تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو' کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان کو دیکھا

وافظ نے کہا اس مدیث سے مرغ کی نصیلت نکل۔ ابوداؤد نے بہ سند صحیح نکالا مرغ کو برا مت کمووہ نماز کیلئے بلاتا ہے بعنی نماز کے وقت جگا دیتا ہے۔ اس مدیث سے یہ بھی نکلا کہ نیک لوگوں کی صحبت میں دعا کرنا مستحب ہے۔ کیونکہ قبول ہونے کی امید زیادہ ہوتی

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَنْ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَصُولُ اللهِ لَصْبِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ لَظَيَّا ((إِذَا كَانَ جُنْحُ اللّيْلِ – أَو أَمْسَيْتُمْ حِيْنَدِلِهِ، فَإِذَا كَانَ جُنْحُ اللّيْلِ – أَو أَمْسَيْتُمْ حِيْنَدِلِهِ، فَإِذَا كَانَ جُنْحُ اللّيْلِ – أَو أَمْسَيْتُمْ وَعَنْدُوا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِيرُ وَيْنَدِلِهِ، فَإِذَا دَهَبَتْ سَاعَةً مِنَ اللّيْلِ اللهِ، فَإِذَا دَهَبَتْ سَاعَةً مِنَ اللّيللِ فَخَلُوهُمْ وَأَغْلِقُوا الأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا السَّمَ اللهِ اللهِ، فَإِنَّ الشَّيْطِلِي عَمْرُو بْنُ دِيْنَادٍ سَمِعَ جَابِرَ اللهِ اللهِ نَحْوَ مَا أَخْبَرَنِي عَطَاءً وَلَمْ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ نَحْوَ مَا أَخْبَرَنِي عَطَاءً وَلَمْ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ نَحْوَ مَا أَخْبَرَنِي عَطَاءً وَلَمْ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ نَحْوَ مَا أَخْبَرَنِي عَطَاءً وَلَمْ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ نَحْوَ مَا أَخْبَرَنِي عَطَاءً وَلَمْ يَذَكُو ((وَاذَبُكُرُو السَمَ اللهِ)).

[راجع: ۳۲۸۰]

٥ • ٣٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيْلَ قَالَ

(۱۹۳۰ می استاق بن راجویہ نے بیان کیا کہ اہم کو روح بن عبادہ نے خبردی کہ اہم کو اور بن جریج کے خبردی کہ اکہ مجھے عطاء بن ابی رباح نے خبردی اور انہوں نے جاربن عبدالله رضی الله عنما سے ساکہ رسول الله سل کے انہ فرایا 'جب رات کا اندھرا شروع ہویا راک روک لیا کہ رسول الله سل کے فرایا 'جب شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو اپنے پاس روک لیا کو 'کیونکہ شیاطین اسی وقت بھیلتے ہیں۔ البتہ جب ایک گھڑی رات گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو 'اور الله کا نام لے کر دروازے بند کر لو 'کیونکہ شیطان کسی بند دروازے کو نہیں کھول ملک 'ابن جری نے بیان کیا کہ مجھے عمو بن دینار نے خبردی کہ انہوں نے حضرت جابرین عبداللہ رضی اللہ عنما سے بالکل اسی طرح حدیث سی بنی تھی جس طرح حدیث سی بھی جس طرح مدیث دروانہ کی بند انہوں نے در نہیں کیا کہ مجھے عطاء نے خبردی تھی 'البتہ انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ "الله کانام لو۔"

(۳۳۰۵) م ے موسیٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما م ے وہیب

حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلِّي ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((فُقِدَتْ أُمَّةً مِنْ بَنِي اِسْرَائِيْلَ لاَ يُدْرَى مَا فَعَلَتْ، وَإِنِّي لاَ أَرَاهَا إِلاَّ الْفَأْرَ: إِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَاثُ الإبل لَمْ تَشْرَبُ، وَإِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الشَّاء شَرِبَتْ)). فَحَدَّثْتُ كَعْبَا فَقَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَ النُّبِيُّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ لِيْ مِرَارًا فَقُلْتُ: أَفَأَقُرُأُ التَّوْرَاةَ؟

نے 'ان سے خالدنے 'ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے حضرت ابو ہررہ وہا تھ نے کہ نبی کریم ماٹھایا نے فرمایا 'بن اسرائیل میں کچھ لوگ غائب ہو گئے۔ (ان کی صورتیں مسنح ہو گئیں) میراتو یہ خیال ہے کہ انہیں چوہے کی صورت میں مسخ کر دیا گیا۔ کیونکہ چوہوں کے سامنے جب اونث کا دودھ رکھاجاتا ہے تو وہ اسے نمیں پیتے ( کیونکہ بنی اسرائیل کے دین میں اونٹ کا گوشت حرام تھا) اور اگر بکری کا دودھ رکھا جائے تو لی جاتے ہیں۔ پھر میں نے یہ حدیث کعب احبار سے بیان کی تو انہوں نے (حیرت سے) بوچھا' کیا واقعی آپ نے آخضرت ملی اس به حدیث سن ب؟ کی مرتب انهول نے به سوال کیا۔ اس پر میں نے کہا (کہ آخضرت ماٹھیا سے نسیس سی تو پھر کس ہے) کیامیں توراۃ پڑھا کرتا ہوں؟ (کہ اس سے نقل کر کے بیان کرتا

اس میں اختلاف ہے کہ ممسوح لوگوں کی نسل رہتی ہے یا نہیں؟ جمہور کے نزدیک نہیں رہتی اور باب کی حدیث کو اس پر محمول كيا ے كه اس وقت تك آپ پر وى نه آئى موگى اى كئے آپ نے مكان كے طور پر فرمايا ـ (وحيدى)

(۲۰۳۲) م سے سعید بن عفیر نے بیان کیا ان سے ابن وہب نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے بونس نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے' ان سے عروہ نے 'انہوں نے عائشہ رضی الله عنها سے بیان کیا کہ نبی کریم لیکن میں نے آپ سے اسے مار ڈالنے کا تھم نہیں سنا تھا اور سعد بن الی و قاص بڑاٹھ بتاتے تھے کہ آنخضرت ماٹھائیا نے اسے مار ڈالنے کا حکم

(١٠٥٠ ٣٣١) جم سے صدقہ نے بيان كيا انہوں نے كما جم كو ابن عيبية نے خردی انہوں نے کہاہم سے عبدالحمید بن جبیر بن شیبہ نے بیان کیا' ان سے سعید بن مسیب نے بیان کیا اور انہیں ام شریک رضی الله عنمانے خبردی کہ نبی کریم طاق کیا نے گرگٹ کو مار ڈالنے کا حکم فرمایا ہے۔

(۳۳۰۸) ہم سے عبید بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے ابواسامہ

٣٠٠٦ حَدُّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ عَنِ ابْنِ وَهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوزَةَ يُحَدَّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ((إنَّ النُّبِيُّ اللَّهِ قَالَ لِلْوَزَغ: ((الفُورَيْسِقُ)). وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ. وَزَعَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقُاصِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِهِ)). [راجع: ١٨٣١]

٣٣٠٧ حَدَثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْل قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنِ جُبَيْر بن شَيْبَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أُمَّ شُرَيكِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ)). [طرفه في : ٣٣٥٩]. ٣٣٠٨ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلُ قَالَ

نے بیان کیا' ان سے ہشام نے' ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ وی ایک میان کیا کہ نبی کریم التی ایم نے فرمایا، جس سانپ کے سر ير دو نقطے ہوتے ہيں' انہيں مار ڈالا كرو' كيونك وہ اندھا بنا ديتے ہيں اور حمل کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔

ابواسامہ کے ساتھ اس کو حمادین سلمہ نے بھی روایت کیا۔

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ على: ((اقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْن، فَإِنَّهُ

> ٣٣٠٩- حَدَّثَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدُّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَام قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَتْلِ الأَبْتَرِ وَقَالَ : إنَّهُ يُصِينِبُ الْبَصَرَ وَيُذْهِبُ الْحَبَلَ)).

تَابَعَهُ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ : ((أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ)).

يَطْمِسُ الْبَصَرِ وَيُصِينِبُ الْحَبَلَ)).

[راجع: ٣٣٠٨]

[طرفه في: ٣٣٠٩].

(۱۳۳۹۹) ہم سے مسدد نے بیان کیا کما ہم سے بچلی قطان نے بیان کیا' ان سے ہشام نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے بیان کیا اور ان سے عاکشہ وہ اور سے بیان کیا کہ نی کریم الٹی کا نے دم بریدہ سانپ کو مار ڈالنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ بیر آئکھوں کو نقصان پنچا تاہے اور حمل

كوساقط كرديتائ.

یعن ان میں زہریلا مادہ اتنا زود اثر ہے کہ اس کی تیز نگائی اگر کسی کی آ تھ سے مکرا جائے تو بصارت کے زائل ہونے کا خوف ہے۔ ای طرح حاملہ غورتوں کا حمل ساقط کرنے کے لئے بھی ان کی تیز نگائی خطرناک ہے۔ پھرز برکس قدر مملک ہو گااس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔

> ٣٣١- حَدَّثنِيْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَنْ أَبِي يُونُسَ الْقُشَيْرِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكُةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ، ثُمَّ نَهَى قَالَ: ((إلَّ النُّبِيُّ اللَّهِ هَدَمَ حَائِطًا لَهُ فَوَجَدَ فِيْهِ سِلَخَ حَيَّةٍ فَقَالَ: ((انْظُرُوا أَيْنَ هُوَ فَنظُرُوا فَقَالَ: اقْتُلُوهُ))، فَكُنْتُ أَقْتُلُهَا لِذَلِكَ)).

> > [راجع: ٣٢٩٧]

٣٣١١- فَلَقِيْتُ أَبَا لُبَابَةَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ النُّبِيُّ ﷺ قَالَ: ((لاَ تَقْتُلُوا الْـجَنَّانَ الاَّ كُلُّ أَبْتَرَ ذِي طُفْيَتَيْن، فَإِنَّهُ يُسْقِطُ الْوَلَدَ وَيُذْهِبُ الْبَصَرَ فَاقْتُلُوهُ).

[راجع: ٣٢٩٨]

(۱۳۳۱) م سے عمرو بن علی فلاس نے بیان کیا کما ہم سے ابن الی عدى نے بيان كياان سے ابويونس قشيرى (حاتم بن الى صغيره) نے ان ے ابن الی ملیکہ نے کہ ابن عمر بھن اسانیوں کو پہلے مار ڈالا کرتے تھے۔ لیکن بعد میں انہیں مارنے سے خود ہی منع کرنے گئے۔ انہول نے بیان کیا کہ نبی کریم طاق کیا نے اپنی ایک دیوار گروائی تواس میں ے ایک سانپ کی کینچلی نکلی' آپ نے فرمایا کہ دیکھو'وہ سانپ کمال ہے۔ صحابہ رضی الله عند نے تلاش کیا (اور وہ مل گیاتو) آپ نے فرمایا کہ اسے مار ڈالو میں بھی اسی وجہ سے سانیوں کو مار ڈالا کر تا تھا۔

(اسسام) پھر میری ملاقات ایک دن ابولبابہ رہاللہ سے ہوئی و انہوں ن مجھے خردی کہ نبی کریم ماڑیا نے فرمایا کہ بتلے یا سفید سانوں کونہ مارا کرو۔ البتہ دم کئے ہوئے سانپ کو جس پر دو سفید دھاریاں ہو تی ہں اس کو مار ڈالو' کیونکہ بیہ اتنا زہر پلاہے کہ حاملہ کے حمل کو گرا دیتا ہے اور آدمی کو اندھابنا دیتا ہے۔ آ ہے۔ لائٹ میرے اپیلے جو حدیث گزری اس میں دھاریوں والے' اور بے دم کے سانپ کے مارنے کا تھم فرمایا۔ یمال بھی اس کے مارنے کا تحم دیا جس میں یہ دونوں باتیں موجود ہوں وہ اور بھی زیادہ زہریلا ہو گا۔ یہ حدیث اگلی حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ مطلب سے ہے کہ جس سانپ میں ان دونوں میں سے کوئی صفت یا دونوں صفتیں یائی جائیں اس کو مار ڈالو (وحیدی)

٣٣١٢ حَدَّثُنَا مَالِكُ بْنُ إسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَان يَقْتُلُ الْحَيَّاتَ.

(۳۳۱۲) ہم سے مالک بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے جریر بن حازم نے بیان کیااور ان سے نافع نے کہ ابن عمر بی شامانیوں کو مار ڈالا

[راجع: ٣٢٩٧]

٣٣١٣- فَحَدَّثُهُ أَبُو لُبَابَةَ: ((أَنَّ النَّبيُّ ﴿ نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ، فَأَمْسَكَ عُنهًا)). [راجع: ٣٢٩٨]

(ساسس) بعران سے ابولبابہ واللہ نے بیان کیا کہ نی کریم اللہ اللہ گھروں کے یتلے یا سفید سانپوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے تو انہوں نے مارنا جھوڑ دیا۔

تَعَرِّمِ عَلَى مَا اللهِ عَمَارِي رَالِيَّهِ فَ الجَى يَتِحِي آيت شريفه ﴿ وَبَثَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَآبَةٍ ﴾ (البقره: ١٦٣) كو ديل باب منعقد فرمايا تعالف ان جمله احاديث كا تعلق اى باب كے ساتھ ہے۔ درميان ميں بمرى كا تعمٰى طور پر ذكر آگيا تعاله اس كى اجميت كے پيش نظر اس کے لئے الگ باب باند منا مناسب جانا۔ پھر بحری کی احادیث کے بعد باب زیر آیت ﴿ وَبَثَّ فِينِهَا مِنْ كُلِّ دَآبَةٍ ﴾ (البقره: ١٦٣) كے ذیل ان جملہ احادیث کو لائے جن میں حیوانات کی مختلف قسموں کا ذکر ہوا ہے۔ فتدبر و فقک الله

> بَابِ خَمْسٌ مِنَ الدُّوابُّ فُواسِقُ يُقْتَلُنَ فِي الْحَرَم

٣٣١٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوزَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَن النَبِيِّ ﷺ قَالَ: ((خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلُن فِي الْحَرَم: الْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحُدَيَّا وَالْغُوَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ).

باب یا نیج بهت ہی برے (انسان کو تکلیف دینے والے) جانور ہیں 'جن کو حرم میں بھی مار ڈالنادرست ہے

(۳۳۱۴) ہم سے مسدد نے بیان کیا کما ہم سے بزید بن زریع نے بیان کیا' کہا ہم سے معمرنے بیان کیا' ان سے زہری نے' ان سے عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رہی آیا نے بیان کیا کہ نبی کریم النہ کیا نے فرمایا 'پانچ جانور موذی ہیں' انہیں حرم میں بھی مارا جا سکتا ہے (تو حل میں بطریق اولی ان کا مارنا جائز ہو گا) چوہا' بچھو' چیل' کوا اور کاٹ لینے والاكتاب

[راجع: ١٨٢٩]

صحت انسانی کے لحاظ سے بھی میہ جانور بہت مضر ہیں۔ اگر ان میں سے ہر جانور کو اس کے مضرا ثرات کی روشنی میں دیکھا جائے تو مدیث نبوی کابیان صاف طور پر ذہن نشین ہو جائے گا۔

> ٣٣١٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِيْنَار عَنْ

(۱۵سس) مم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا انہوں نے کہام کو امام مالک نے خردی' انہیں عبداللہ بن دینار نے اور انہیں حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنمانے که نبی کریم صلی الله علیه و سلم نے فرمایا 'پانچ جانور ایسے ہیں جنہیں اگر کوئی شخص حالت احرام میں بھی مار ڈالے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ چھو' چوہا 'کاٹ لینے والا کتا 'کوا اور چیل۔

(۱۳۳۱۱) ہم ہے مسدد نے بیان کیا' کہا ہم ہے جماد بن زید نے بیان
کیا' ان سے کیٹر نے' ان سے عطاء نے اور ان سے حضرت جابر بن
عبداللہ رضی اللہ عنما نے کہ نبی کریم طال کے فرمایا' پانی کے برخوں
کو ڈھک لیا کرو' مشکیز ول (کے منہ) کو باندھ لیا کرو' دروازے بند کر
لیا کرواور اپنے بچول کو اپنے پاس جمع کر لیا کرو' کیونکہ شام ہوتے ہی
جنات (روئ زمین پر) چسلتے ہیں اور اچکتے پھرتے ہیں اور سوتے وقت
چراغ بجمالیا کرو' کیونکہ موذی (چوہا) بعض او قات جاتی بی کو کھینچ لاتا
ہے اور اس طرح سارے گھر کو جلادیتا ہے۔ ابن جرتج اور حبیب نے
بھی اس کو عطاء سے روایت کیا' اس میں جنات کے بدل شیاطین
خدکور ہیں۔

۔ جنات اور شیاطین بعض دفعہ سانپ کی شکل میں زمین پر بھیل کر خاص طور پر رات میں انسانوں کی تکلیف کا سبب بن جاتے ہیں' حدیث کا منہوم کمی ہے۔

(۳۲۱۷) ہم سے عبدہ بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم کو یکی بن آدم نے خبر دی 'انہیں اسرائیل نے 'انہیں منصور نے 'انہیں ابراہیم نے 'انہیں علقمہ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود بن للہ نے عالم میں بیم نبی کریم اللہ لیا کے ساتھ ایک غار میں بیٹے ہوئے تھے کہ آیت ﴿ والموسلات عرف ﴾ "نازل ہوئی 'ابھی بیٹے ہوئے تھے کہ آیت ﴿ والموسلات عرف ﴾ "نازل ہوئی 'ابھی ہم آپ کی زبان مبارک سے اسے من ہی رہے تھے کہ ایک بل میں سے ایک سانپ نکلا۔ ہم اسے مار نے کے لئے جھیٹے 'لیکن وہ بھاگ گیا اور اپنے بل میں داخل ہو گیا' (آنخضرت سان بیلے نے) اس پر فرمایا' تمارے ہاتھ سے وہ ای طرح بی نکلا جیسے تم اس کے نشان سے بی تم اس کے نشان سے بی گئا ور یکی نے اسرائیل سے روایت کیا ہے 'ان سے اعمش نے 'ان

عُبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ : مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ : الْعَقُورُ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبِ الْعَقُورُ وَالْفَارِةُ وَالْكَلْبِ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ وَالْحَدَأَةُ)). [راجع: ١٨٢٦] وَالْغُرَابُ وَالْحَدَأَةُ)). [راجع: ١٨٣٦٦] بُنُ زَيْدِ عَنْ حَلَّا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدِ عَنْ حَلَّاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِرِ بْنِ عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِرِ بْنِ عَنْ عَظَاء عَنْ جَابِرِ بْنِ فَرَيْدِ وَنَعْمُ وَاللّهُ عَنْهُمَا رَفَعَهُ قَالَ: ((خَمِرُوا اللّائِيةَ، وَأَوْتُوا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ وَأَخِيفُوا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ وَأَجِيفُوا اللّائِيقَةِ، وَأَوْتُوا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ وَأَخِيفُوا اللّائِيقَةِ، وَأَوْتُوا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ وَأَخِيفُوا اللّائِيقِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ وَأَطِفُوا اللّائِيقِ عَنْدَ الرُقَادِ فَإِنْ الْفُويُسِقَةَ رُبُمَا اجْتَرُتِ الْفُويُلَةِ وَحَيْثِ وَحَبِيْتِ عَنْ الْمُقَادِةِ فَإِنْ اللّهُ عَنْهَ الْمُقَادِ فَإِنْ اللّهُ وَيُسِقِقَةً رُبُمَا اجْتَرُتِ الْفُويُلِيَةِ وَحَبِيْتِ عَنْ الْمُقَادِةِ وَالْكُلُهُ وَالْمُولُولُولُ اللّهُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ اللّهُ خُرَيْحِ وَحَبِيْتِ عَنْ الْمُعَلِيقَةُ وَلَالِكُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللللللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللْهُ اللّهُ الللللْهُ اللّهُ الللللللللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللللللللللللللْهُ الللّهُ اللللللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللْهُ الللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣٣٦٧ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيْل عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ فَلَى فَارِ، فَنَزَلَتْ: ﴿وَالْمُوسَلاَتِ عُرُفًا﴾ فَإَن فَنزَلَتْ: ﴿وَالْمُوسَلاَتِ عُرُفًا﴾ فَإِنْ فَنزَلَتْ عُرُفًا﴾ فَإِنْ فَنزَلَتْ عُرُفًا﴾ فَإِنْ كَنَّا مَعْ رَسُولُ اللهِ فَلَا مَنْ فَيهِ إِذْ خَرَجَتْ حَيَّةٌ مِنْ جُحْرِهَا، فَقَالَ رَسُولُ فَدَخَلَتْ فِي جُحْرَهَا، فَقَالَ رَسُولُ فَدَخَلَتْ فِي جُحْرَها، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَلَا رَسُولُ اللهِ فَلَا (رُوقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّعَلَى). وَعَنْ إِسْرَائِيلُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّعَا)). وَعَنْ إِسْرَائِيلُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ المَعْمَشِ عَنْ المَعْمَشِ عَنْ

إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ. . مِثْلهُ. قَالَ: ((وَإِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيْهِ رَطْبَةً)). وَتَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيْرَةَ. وَقَالَ حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَسُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ.[راجع: ١٨٣٠]

ے ابراہیم نے 'ان سے علقمہ نے اور ان سے عبداللہ رہ اللہ نے ای طرح روایت کیا اور کما کہ ہم آخضرت ملتھا کی زبان مبارک سے اس سورة کو تازہ بتازہ سن رہے تھے اور اسرائیل کے ساتھ اس حدیث کو ابوعوانہ نے مغیرہ سے روایت کیا اور حفص بن غیاث اور ابو معاویہ اور سلیمان بن قرم نے بھی اعمش سے بیان کیا' ان سے ابراہیم نے 'ان سے اسود نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رہا لئے۔

ابوعوانہ کی روایت کو خود مؤلف نے کتاب النفیر بیں اور حفص کی روایت کو بھی مؤلف نے کتاب الج میں اور ابو معاویہ کی روایت کو مان مسلم نے وصل کیا' سلیمان بن قرم کی روایت کو حافظ نے کما' میں نے موصولاً نہیں پایا۔

٣٣١٨ - حَدَّثُنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِيِّ فَلَمْ قَالَ: ((دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النّارَ فِي هِرُةٍ رَبَطْتُهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدْعُهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ)). قَالَ: وَحَدُثْنَا عُبَيْدُ اللهِ عَن سَعِيْدٍ الْمُقَبُرِيَّ عَنْ وَحَدُثْنَا عُبَيْدُ اللهِ عَن سَعِيْدٍ الْمُقَبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ فَيْكُ. أَراحِع: ٢٣٦٥]

(۳۲۱۸) ہم سے نفر بن علی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ بن عمر نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ بن عمر نے بیان کیا' ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے کہ نی کریم سلی ہے بیان کیا' ایک عورت ایک بلی کے سبب سے دوز خیس گئی۔ اس نے بلی کو باندھ کر رکھانہ تو اسے کھانا دیا اور نہ ہی چھوڑا کہ وہ کیڑے مکوڑے کھا کرا بی جان بچالیتی۔ عبدالله نے کہا اور ہم سے عبداللہ نے بیان کیا' ان سے سعید مقبری نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ملی ہے اس طرح دوایت کیا۔

معلوم ہوا کہ مخلو قات کو قصداً کچھ بھی تکلیف دینا عنداللہ سخت معیوب اور گناہ تعظیم ہے۔

٣ ٣٩٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: ((نَزَلَ نَبِيٍّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِبَيْتِهَا اللهُ إِلَيْهِ: فَهَلاَ نَمْلَةً فَأَحْرِقَ بِالنَّارِ، فَأُوحَى اللهُ إِلَيْهِ: فَهَلاَ نَمْلَةً وَاحِدَةً؟)). [راجع: ١٩٠٤]

(۱۳۱۹) ہم سے اساعیل بن ابی اولیں نے بیان کیا' کہا کہ جھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے ابوالزناد نے' ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بنائی نے کہ رسول کریم ماٹی ہے نے فرمایا' گروہ انبیاء میں سے ایک نبی ایک درخت کے سائے میں اترے' وہاں انبیاء میں کی ایک چیونٹی نے کاٹ لیا۔ تو انہوں نے حکم دیا' ان کاسارا انبیس کی ایک چیونٹی نے کاٹ لیا۔ تو انہوں نے حکم دیا' ان کاسارا بحت جلوا سامان درخت کے تلے سے اٹھالیا گیا۔ پھر چیونٹیوں کاسارا بحت جلوا دیا۔ اس پر اللہ تعالی نے ان پر وحی بھیجی کہ تم کو تو ایک ہی چیونٹی نے کاٹ تھا' فقط اس کو جلانا تھا۔

غلط ترجمه كاايك نمونه:

بڑے افسوس سے کمنا پڑتا ہے کہ آج کل ہمارے معزز علماء کرام بخاری شریف کے تراجم کئی عدد نکال رہے ہیں۔ گران کے تراجم اور تشریحات میں لفظی اور معنوی بہت می غلطیاں موجود ہیں۔ حتیٰ کہ بعض جگہ حدیث کا مفہوم کچھ ہوتا ہے اور یہ حضرات اس کے بر عکس ترجمہ کر جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہاں بھی موجود ہے۔ حدیث کے الفاظ فاصر بجھازہ فاخرج من تحتها کا ترجمہ تفہم البخاری (دیوبندی) میں یوں کیا گیا ہے۔

"تو انہوں نے اس کے چھتے کو درخت کے بنیج سے نکالنے کا حکم دیا۔ وہ نکالا گیا۔" یہ ترجمہ بالکل غلط ہے' صیح وہ ہے جو ہم نے کیا ہے' جیسا کہ اہل علم پر روش ہے۔

١٧ - بَابُ إِذَا وَقَعَ اللَّبَابُ فِي
 شَرَابِ أَحَدِثُكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى
 جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الأَخْرَى شِفَاءٌ

• ٣٣٢- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ قَالَ حَدَّثَنِي عُتْبَةُ حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بِلاَلِ قَالَ: حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النبي ﷺ: ((إِذَا وَقَعَ الذُبَابُ فِي قَلَيْعُمِسْهُ ثُمُ لِيَنْزَعْهُ، فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلَيَعْمِسْهُ ثُمُ لِيَنْزَعْهُ، فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالأُخْرَى شَفَاءً)). [طرفه في: ٧٨٧٥].

٣٣٢١ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا عَوفٌ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوفٌ عَنِ الْمَحَسَنِ وَابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ اللهِ هُمَّ قَالَ: رَضِيَ اللهِ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ هُمَّ قَالَ: (رَضِيَ اللهِ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ هُمَّ قَالَ: كَادَ يَقْتُلُهُ رَأُسٍ رَكِي يَلْهَتُ، قَالَ: كَادَ يَقْتُلُهُ رَأْسٍ رَكِي يَلْهَتُ، قَالَ: كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ - فَنَزَعَتْ خُفُها فَأُوثَقَتْهُ بِحَمَارِهَا فَنَوْعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ، فَغُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ)). فَنَزَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ، فَغُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ)). [طرفه في: ٣٤٦٧].

باب اس حدیث کابیان جب مکھی پانی یا کھانے میں گر جائے تو اس کو ڈبو دے کیونکہ اُس کے ایک پر میں بیاری ہوتی ہے اور دوسرے پر میں شفاہوتی ہے

(۳۳۲۰) ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے
سلیمان بن بلال نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے عتبہ بن مسم
نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھے عبید بن حنین نے خبردی' انہوں
نے کہا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سا۔ وہ بیان
کرتے سے کہ نبی کریم سلی کیا نے فرمایا' جب مکھی کسی کے پینے (یا
کھانے کی چیز) میں پڑ جائے تو اسے ڈبو دے اور پھر نکال کر پھینک
دے۔ کیونکہ اس کے ایک پر میں بیاری ہے اور اس کے دو سرے
(یر) میں شفا ہوتی ہے۔

(اسسا) ہم سے حسن بن صباح نے بیان کیا 'کماہم سے اسحاق ازرق نے بیان کیا' کما ہم سے حسن اور ابن نے بیان کیا' ان سے حسن اور ابن سیرین نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ نے کہ نبی کریم طائے کیا نے فرمایا' ایک فاحشہ عورت صرف اس وجہ سے بخشی گئی کہ وہ ایک کتے فریب سے گزر رہی تھی'جو ایک کویں کے قریب کھڑا پیاسا ہانپ رہا تھا۔ ایسامعلوم ہو تا تھا کہ وہ پیاس کی شدت سے ابھی مرجائے گا۔ اس عورت نے اپنا موزہ نکالا اور اس میں اپنا دویشہ باندھ کریانی نکالا اور اس کی وجہ سے ہوگئی۔ اور اس کتے کویلادیا' تواس کی بخشش اسی (نیکی) کی وجہ سے ہوگئی۔

٣٣٢٢ حَدُّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَفِظْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ كَمَا أَنْكَ هَا هُنَا، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَنِ النّبِيِّ فَيْ قَالَ: ((لاَ تَدْخُلُ الْمَكَرِّكُةُ بَيْنًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ صُوْرَةً)).

٣٣٢٣ - حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ أَمْرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ)).

الاسلام) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا 'کما ہم سے سفیان نے بیان کیا 'کما ہم سے سفیان نے بیان کیا 'کما ہم سے سفیان نے بیان کیا 'کما کہ میں نے زہری سے اس حدیث کو اس طرح یاد رکھا کہ موجود مجھ کو کو کئی شک ہی نہیں 'جیسے اس میں شک نہیں کہ تواس جگھ میداللہ نے خبر دی' انہیں ابن عباس جی شرک ماٹی ہے نے اور انہیں ابو طلحہ بڑا تئر نے کہ نبی کریم ماٹی ہے نے فرمایا ' وحت کے فرشتے ان گھروں میں نہیں داخل ہوتے جن میں کتا یا (رحت کے) فرشتے ان گھروں میں نہیں داخل ہوتے جن میں کتا یا (جاندار کی) تصویر ہو۔

(۳۳۲۳) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو امام مالک نے خبردی انہیں نافع نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوں کو مارنے کا حکم فرمایا ہے۔

شکار کے لئے یا گھر بارکی رکھوالی کے لئے کتے پالتے کی اجازت دی گئی ہے۔ پاگل یا جو کتے انسانوں کے دعمن ہوں اور کاننے کے لئے دو ڑتے ہوں انسیں مارنے کا آپ نے حکم دیا ہے آپ کی مراد تمام کول سے نہیں۔

(۱۳۳۲۴) ہم ہے موئی بن اساعیل نے بیان کیا 'کہاہم ہے ہمام نے بیان کیا' ان سے بیلی کیا اور ان بیان کیا' ان سے ابوسلمہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملڑ کیا نے فرمایا' جو مخص کتا پالے' اس کے عمل نیک میں سے روزانہ ایک قیراط (ثواب) کم کردیا جاتا ہے' کھیت کے لئے یا مویش کے لیے جو کتے پالے جائیں وہ اس سے الگ ہیں۔

٣٣٧٤ حَدُّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَدَّثَنِي أَبُو صَدَّثَنِي أَبُو صَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ((مَنْ أَمْسَكَ كَلْبَا يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَومٍ قِيْرَاطٌ، إِلاَّ كَلْبَ حَوْثِ أَوْ كَلْبِ مَاشِيَةِ)).

[راجع: ٢٣٢٢]

کتے ضرور کبھی نہ کبھی کسی کا کسی بھی قتم کا نقصان ضرور کر دیتے ہیں' اس نقصان کے عوض اس کے پالنے والے پر ذمہ داری ہو گی' حفاظت کے لئے جو کتے پالے جائیں ان پر ضرور مالک کا کنٹرول ہو گا للذا وہ مشٹی کئے گئے۔

٣٣٢٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي يَزِيْدُ بْنُ خُصَيفَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي السَّانِبُ بْنُ يَزِيْدَ سُمِعَ سُفْيَانَ بْنَ زُهَيْرٍ الشَّنِيِّ أَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ((مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لاَ

(۱۳۳۲۵) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کہ ہم سے سلمان نے بیان کیا کہ مجھے سائب نے بیان کیا کہ مجھے سائب بن برید بن خصیفہ نے خبردی کہا کہ مجھے سائب بن برید نے خبردی انہوں نے سفیان بن ابی زہیر شنوی بڑا تھ سے سنا کہ انہوں نے کوئی انہوں نے کوئی کہ جس نے کوئی کتا پالا۔ نہ تو پالنے والے کا مقصد کھیت کی حفاظت ہے اور نہ مویشیوں کتا پالا۔ نہ تو پالنے والے کا مقصد کھیت کی حفاظت ہے اور نہ مویشیوں

يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلاَ ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلُّ يَومٍ قِيْرَاطٌ)). فَقَالَ السَّائِبُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: إِيْ وَرَبٌ هَذِهِ الْقِبْلَةُ. [راجع: ٣٣٣٣]

ک اوروزانہ اس کے نیک عمل میں سے ایک قیراط (ثواب) کی کی ہو جاتی ہے۔ سائب نے پوچھا کیا تم نے خودیہ حدیث رسول کریم ماٹھاییا سے سی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں! اس قبلہ کے رب کی قتم (میں نے خود اس حدیث کو رسول کریم ماٹھاییا سے سناہے)

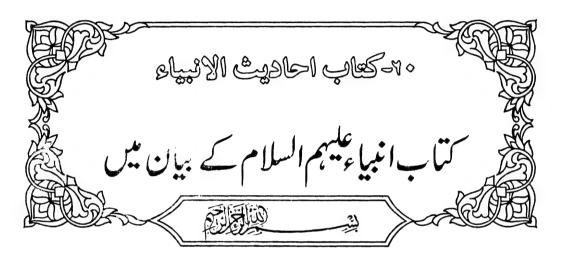

آ الحمد للد! آج جب کہ دوران سفر جنوبی ہند میں محترم الحاج محمد ابراہیم صاحب ترچنا لی کے ہاں مقیم ہوں 'کتاب بدء الخلق میں حضرت لیوری ہوئی اور کتاب الانبیاء کا آغاز ہوا۔ جس میں مختلف پنجیروں کے حالات مذکور ہوں گے۔ باب بدء الخلق میں حضرت امام بخاری رطفیۃ کئی الی احادیث بھی لائے ہیں جن کا بظاہر تعلق ترجمہ باب سے معلوم نہیں ہوتا۔ کرمانی نے یہ توجیہ کی ہے کہ اس باب میں بدء الخلق کا ذکر تھا تو امام بخاری نے اس میں بعض مخلوقات کا بھی ذکر کردیا 'جیسے کتا' چوہا وغیرہ۔ واللہ اعلم۔

مجان ہو جہ میں آسان و زمین 'انسان 'حیوان سب ہی داخل ہیں۔ ای حقیقت کو واضح کرنے کے گئے آپ محلف قتم کی احادیث اس باب کے ذیل میں لائے 'تاکہ فرامین رسول کریم ملٹائیل کی روشن میں ہر قتم کی مخلوقات کے کچھ حالات معلوم ہو سکیں۔ انبیاء علیم السلام کی تعداد کے متعلق ایک حدیث وارد ہوئی ہے کہ دنیا میں کل ایک لاکھ اور چوہیں ہزار پیفیر آئے۔ جن میں رسول لیعن صاحب شریعت اور کتابیں تین سو تیرہ ہیں۔ ان سب پیفیروں کے آخر میں خاتم الرسل ہمارے پیفیر ملٹائیل ہیں۔ خود قرآن شریف سے ثابت ہے کہ آپ خاتم النبیت ہیں اور حضرت ابن عباس بیٹھٹ کے اثر میں جو یہ وارد ہے کہ سات زمینیں ہیں اور ہر زمین میں ایک پیفیر ہمارے پیفیر ملائے ہوں اور ہمارے پیفیر ملائے ان کے بھی بعد تشریف لائے ہوں تو وہ سب پیفیرائی اپنی زمینوں کے پیفیر ہمارے پیفیر ملائے ہوں تو وہ سب پیفیرائی اپنی زمینوں کے خاتم الانبیاء ہوگ دو ہوں تو وہ سب پیفیرائی اپنی زمینوں کے خاتم الانبیاء ہوگ دو ہور ہمارے پیفیر ملائے ہوں اور ہمارے پیفیروں کے خاتم ہوئے۔

ختم نبوت کا عقیدہ امت کا مسلمہ عقیدہ ہے جس پر جملہ مکاتب فکر اسلامی کا انقاق ہے گر کچھ عرصہ قبل یمال ہندوستان میں ایک صاحب پیدا ہوئے اور انہوں نے اس عقیدے کو مسٹر کرنے کے لئے مختلف قتم کی تاویلات کا جال پھیلا کر بہت سے لوگوں کو اس بارے میں متزلزل کر دیا۔ پھریہ صاحب خود بھی مدی نبوت بن بیٹھے اور کتنے لوگوں کو اپنا مرید بنالیا' ان سے مراد مرزا غلام احمد صاحب

قادیانی ہیں جو عرضہ قبل وفات پا چکے ہیں۔ گران کے جائشین پوری امت اسلامی سے کٹ کر اپنا ایک علیحدہ دین بنائے ہوئے ہیں۔
جو مسلمان خدا و رسول پر پختہ ایمان رکھتے ہیں ان کو ہرگز ایسے لوگوں کے جال میں نہ آنا چاہئے، ختم نبوت کے خلاف عقیدہ بناکر
نبوت کا دعویٰ کر کے حضرت سیدنا محمد رسول اللہ ساڑھیا کے تخت نبوت پر قبضہ کرنا ہے۔ جس کا پوری شدت سے مقابلہ کرنا ہر اس
مسلمان کا فرض ہے جو اللہ کو معبود برحق اور رسول کریم ساڑھیا کے رسول برحق اور خاتم النبیتین ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے۔ تفسیلات کے
لیے مصنفات حضرت فاتح قادیان مولانا ابوالوفاء شاء اللہ صاحب امر تسری ربیٹی کا مطالعہ ضروری ہے۔ جو خاص ای مشن پر حضرت مولانا
مرحوم نے تحریر فرمائی ہیں اور بھی بہت سے علماء نے اس موضوع پر بہت می فاضلانہ کتابیں لکھی ہیں۔ جزاہم اللہ خیر الجزاء۔

لفظ انبیاء نی کی جمع ہے جو نبوت ہے ہے۔ جس کے معنی خبر دینے کے ہیں۔ پچھ خاصان اللی براہ راست اللہ پاک ہے خبر پاکر دنیا کو خبرس دیتے ہیں۔ یکی خی ہیں۔ والنبوہ نعمه یمن بھا الله علی من شاء ولا یبلغها احد بعلمه ولا کشفه ولا یستحقها باستعدادولایته و وقع فی ذکر عدد الانبیاء حدیث ابی ذرمر فوعا انهم مائة الف واربعة و عشرون الفاالرسل منهم ثلاث مائة و ثلاث عشر۔ صححه ابن حبان (فتح البادی) یعنی اللہ پاک محض اپنے فضل و کرم ہے جے چاہتا ہے عطاکرتا ہے نبوت کمی کو اس کے علم یا کشف یا استعداد والبت کی بنا پر نہیں عاصل ہوتی۔ یہ محض اللہ کی طرف ہے ایک وہبی نحمت ہے۔ انبیاء کی تعداد کے بارے میں مرفوعاً عدیث البوذر میں آیا ہے کہ ان کی تعداد ایک لاکھ اور چو ہیں نبرار ہے جن میں تین سو تیرہ رسول ہیں اور باتی سب نبی ہیں۔ رسالت کا مقام نبوت ہے اور بھی بلند و باللہ۔ واللہ اعلم بالصواب۔

# ١ بَابُ خَلْقِ آدَمَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ رَذُريَّتِهِ

﴿ صَلْصَالٌ ﴾: طِيْنٌ خُلِطَ بِرَمْلٍ، فَصَلْصَلَ كَمَا يُصَلْصَلَ مَنْتِنٌ كَمَا يُقَالُ مُنْتِنٌ يُرِيْدُونَ بِهِ صَلَّ، كَمَا يُقَالُ صَرَّ الْبَابُ وَصَرْصَرَ عِنْدَ الإغْلاَقِ، مِثْلُ كَبْكَبْتُهُ يَعْنِي كَبْتُهُ. ﴿ فَمَرَتْ بِهِ ﴾ بِهَا اسْتَمَرَّ الْحَمْلُ فَاتَمَتُهُ. ﴿ أَنْ لَا تَسْجُدَهُ اللهَ الْمَتَمَرُ الْحَمْلُ فَاتَمَتُهُ. ﴿ أَنْ لَا تَسْجُدَهُ اللهَ اللهَ تَسْجُدَهُ اللهَ اللهَ مَسْجُدَهُ اللهَ اللهَ اللهُ الله

## باب جفرت آدم مَالِئلًا اور ان کی اولاد کی پیدائش کے بیان میں

(سورة رحمٰن میں لفظ) صلصال کے معنے ایسے گارے کے ہیں جس میں ریق ملی ہو اور وہ اس طرح سے بجنے لگے جیسے بکی ہوئی مٹی بجتی ہے۔ بعض نے کما صلصال کے معنی منتن یعنی بدبودار کے ہیں۔ اصل میں یہ لفظ صل سے نکلا ہے۔ فاکلمہ کرر کردیایا جیسے صَرْصَوْصَوْ سے۔ عرب لوگ کہتے ہیں صوالباب یا صوصوالباب جب بند کرنے سے دروازے میں سے آواز نکلے جیسے کبکبة کب سے نکلا ہے۔ سورة اعراف میں لفظ فمرت به کا معنی چلتی پھرتی رہی ممل کی مدت پوری کی '(سورة اعراف میں) لفظ ان لا تسجد کا معنی ان تسجد کے ہیں۔ یعنی تجھ کو سجدہ کرنے سے کس بات نے روکا۔ لا کا لفظ یمال ڈاکدے۔

باب الله تعالی کاسور و بقره میں به فرمانا 'اے رسول! وه وقت یاد کرجب تیرے رب نے فرشتوں سے کمامیں زمین میں

باب وَقُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنّي جَاعِلٌ فِي

## ایک (قوم کو) جانشین بنانے والا ہوں

الأرْض خَلِيْفَةً ﴾ [البقرة: ٣٠].

(خلیفہ کے بیہ بھی ایک معنی ہیں کہ ان میں سلسلہ وار ایک کے بعد دو سرے ان کے قائم مقام ہوتے رہیں گے) حضرت ابن عباس جي ان كها سورة طارق ميس جولما عليها حافظ ك الفاظ بين عبال لما الاك معنه مين بـ يعني كوئي جان نهيل مكر اس پر الله کی طرف سے ایک محکمبان مقرر ہے ' (سورہ بلد میں جو) فی کبد کالفظ آیا ہے کبد کے معنی سختی کے ہیں۔ اور (سورہ اعراف میس) جو ریشا کالفظ آیا ہے ریاش اس کی جمع ہے لینی مال ' یہ حضرت ابن عباس بی الله کا ایک ہو مرول نے کما واس اور ریش کا ایک ہی معنی ہے لیعن ظاہری لباس اور (سورہ واقعہ میں) جو تمنون کالفظ آیا ہے اس کے معنی نطفہ کے ہیں جو تم عورتوں کے رحم میں (جماع کر ك) دُالتے ہو۔ (اور سور و طارق میں ہے) انه على رجعه لقادر مجابد نے کہااس کے معنے یہ ہیں کہ وہ خدا منی کو پھرذ کرمیں لوٹا سکتا ہے (اس كو قريابي نے وصل كيا' اكثر لوگوں نے يد معنى كئے بيس كه وہ خدا آدمی کے لوٹانے لیعن قیامت میں پیدا کرنے پر بھی قادر ہے) (اور سورة سجده میں) كل شئى خلقه كا معنى بير ہے كه مرچيزكو الله نے جو ڑے جو ڑے بنایا ہے۔ آسان زمین کا جو ڑ ہے (جن آدمی کا جو ڑ ہے 'سورج چاند کاجو ڑہے) اور طاق اللہ کی ذات ہے جس کا کوئی جو ڑ نہیں ہے۔ سورہ تین میں ہے فی احسن تقویم لینی اچھی صورت احچى خلقت يى جم ناسان كوپيداكيا- ﴿ اسفل سافلين الامن امن ﴾ یعنی پھر آدمی کو ہم نے پست سے پست تر کر دیا (دوزخی بنادیا) مگرجو ایمان لایا۔ (سور و عصر میں) فی خسسو کامعنی گمراہی میں پھرایمان والوں كومتنى كيا ـ (فرمايا الاالذين امنوا) سورة والصافات ميس لازب كامعنى لازم (يعنى حميثتى موكى ليس دار) سورة واقعه مين الفاظ ﴿ وننشنكم في ما لا تعلمون ﴾ يعني جونى صورت مين جم چاپين تم كوبنادين ـ (سورهُ بقرہ میں) نسبح بحمدی لعنی فرشتوں نے کما کہ جم تیری برائی بیان كرتے ہيں۔ ابوالعاليہ نے كها اس سورة ميں جو ہے ﴿ فعلقي آدم من

قال ابْنُ عَبَاس: ﴿لَمَّا عَلَيَّهَا حَافِظٌ ﴾: إلاَّ عَلَيْهَا حَافِظٌ. ﴿فِي كَبَدِ﴾: فِي شِدَّةِ خَلْقِ. ﴿ وَرِيَاشًا ﴾: الْمَالُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: الرِّيَاشُ وَالرِّيْشُ وَاحِدٌ وَهُوَ مَا ظَهَرَ مِنَ اللَّبَاسِ. ﴿مَا تُمْنُونَ﴾: النُّطْفَةُ فِي أَرْحَام النَّسَاءِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴾ : النُّطْفَةُ فِي الإِحْلِيْلِ. كُلُّ شَيْءٍ حَلَقَهُ فَهُوَ ﴿ شَفْعٌ ﴾ : السَّمَاءُ شَفْعٌ. ﴿وَالْوَتْرُا ﴿ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. ﴿ فِي أَحْسَن تَقُويْمٍ﴾: فِي أَحْسَنِ خَلْقٍ، ﴿ أَسْفَلَ سَافِلِيْنَ ﴾: إلا مَنْ آمَنَ. ﴿ خُسُو ﴾: ضَلاَل، ثُمَّ اسْتَثْنَى إلا مَنْ آمَنَ. ﴿لاَزْبُ ﴾: لاَزم. ﴿نُنْشِئُكُمْ ﴾: فِي أَيِّ خَلْق نَشَاءُ. ﴿نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ ﴾: نُعَظَّمُكَ. وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةَ : ﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ ﴾: فَهُوَ قُولُهُ: ﴿رَبُّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا﴾. ﴿فَأَزَلُهُمَا﴾: فَاسْتَزَلُّهُمَا. و﴿يَتَسَنَّهُ﴾ يَتَغَيَّر. ﴿آسِن﴾ مُتَغَيِّر. و﴿ الْمَسْنُونَ ﴾: الْمُتَغَيِّرِ. ﴿ حَمَا ﴾: جَمْعُ حَمْأَة وَهُوَ الطِّيْنُ الْمُتَغَيِّرُ. ﴿ يَخْصِفَان ﴾: أَخَذَ النجِصَافَ ﴿ مِنْ وَرَق الْجَنَّةِ﴾ يُؤَلَّفَان الْوَرَقَ وَيَخْصِفَان بَعْضَهُ إِلَى بَعْضِ. ﴿سَوْآتِهِمَا﴾: كِنَايَةٌ عَنْ فَرَجَيْهِمَا. ﴿وَمَتَاعٌ إِلَى حِيْنٍ﴾: هَا هُنَا

إِلَى يوم الْقِيَامَةِ، الْحِيْنَ عِنْدَ الْعَرَبِ : مِنْ سَاعَةِ إِلَى هَا لَا يُحْصَى عَدَدُهُ. ﴿قَبِيْلَهُ ﴾: جيلُهُ الَّذِي هُوَ مِنْهُمْ.

ربه کلمات ﴾ وه کلے یہ ہیں۔ ﴿ ربنا ظلمنا انفسنا ﴾ ای سورة میں فازلهما کا معنی لیحنی ان کو دُگا دیا پھلا دیا۔ (ای سورة میں ہے) لم یہ سندہ لیحنی بھڑا تک نہیں۔ ای سے (سورہ محمر میں) لفظ اسن ہے لیخی بھڑا ہوا (بدبودار پانی) ای سے سورہ مجمر میں لفظ مسنون ہے۔ لیخی بدلی ہوئی بدبودار (ای سورة میں) حما کالفظ ہے جو حماة کی جمع ہے لیخی بدبودار کیچڑ (سورہ اعراف میں) لفظ یخصفان کے معنی لینی دونوں بدبودار کیچڑ (سورہ اعراف میں) لفظ یخصفان کے معنی لینی دونوں آدم اور حوانے بہشت کے بتول کو جو ژنا شروع کر دیا۔ ایک پر ایک رکھ کر اپناستر چھپانے گئے۔ لفظ سواتھما سے مراد شرم گاہ ہیں۔ لفظ مناع الی حین میں حین سے قیامت مراد ہے عرب لوگ ایک گھڑی سے کے کر بے انتما مدت تک کو حین کہتے ہیں۔ قبیلہ سے مراد شیطان کاگروہ جس میں وہ خود ہے۔

حضرت مجہتد مطلق امام بخاری روایٹی نے اپنی عادت کے مطابق قرآن شریف کی مختلف سورتوں کے مختلف الفاظ کے معانی یمال واضح فرمائے ہیں۔ ان الفاظ کا ذکر ایسے ایسے مقامات پر آیا ہے جہال کی نہ کسی طرح سے اس کتاب الانبیاء سے متعلق کسی نہ کسی طرح سے اس کتاب الانبیاء سے متعلق کسی نہ کسی طرح سے اس کتاب الانبیاء سے متعلق کسی نہ کسی میں ہم نے بتلا دیا ہے وہاں وہ الفاظ تلاش کر کے آیات سیاق و سباق ساق و سباق سے پورے مطالب کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ ان جملہ آیات اور ان کے ذرکورہ بالا الفاظ کی پوری تفصیل طوالت کے خوف سے یمال شرک کر دی گئی ہے۔

الله پاک خیریت کے ساتھ اس پارے کو بھی پورا کرائے کہ وہ بی مالک و مخار ہے۔ المرقوم بتاریخ ۱۵ شوال ۱۹ساھ ترچنا پلی برمکان حاجی محمد ابراہیم صاحب ادام الله اقبالهم آمین۔

عَن مُرارَاتِم صَاحب ادام الله الجالهم المان - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ عَنْ اللهِ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اللهِ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النّبِي عَنْ اللهِ قَالَ: ((خَلَقَ اللهُ آدَمَ وَطُولُهُ سِتُونَ فَي أُولُئِكَ فِرَاعًا، ثُمَّ قَالَ: الْهَبْ فَسَلّمْ عَلَى أُولُئِكَ مِنَ الْمَكْرِكَةِ فَاسْتَمِعْ مَا يُحِيُّونَكَ، مِنَ الْمَكْرُكَةِ فَاسْتَمِعْ مَا يُحِيُّونَكَ، عَنْ الْمَكْرُكَةِ فَاسْتَمِعْ مَا يُحِيُّونَكَ، عَنْ السَّكَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ فَكُلُّ مَنْ اللهِ فَكُلُّ مَنْ يَزَلُ اللهِ فَكُلُ مَنْ يَزَلُ عَنْ يَذِلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ، فَلَمْ يَزَلُ عَنْ يَزَلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةٍ آدَمَ، فَلَمْ يَزَلُ لَا يُدُولُهُ يَزَلُ لَا يُولُولُهُ مَنْ اللهِ فَكُلُ مَنْ يَزَلُ لَا يُحَدِّقُهُ عَلَى صُورَةٍ آدَمَ، فَلَمْ يَزَلُ لَا يُدُولُهُ يَزَلُ لَا يُولِيَةً عَلَى صُورَةٍ آدَمَ، فَلَمْ يَزَلُ لَا يُولِيَهُ عَلَى صُورَةٍ آدَمَ، فَلَمْ يَزَلُ لَا يُعَمِّدُ عَلَى صَورَةٍ آدَمَ، فَلَمْ يَزَلُ لَا يَعْمُ لَهُ عَلَى صُورَةٍ آدَمَ، فَلَمْ يَزَلُ لَا يَعْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَنْ يَوْلُ اللهِ عَلَى عَالَى عَلَى عَلَمْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَل

الاسلام) ہم سے عبداللہ بن محمہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن محمہ نے بیان کیا ان سے ہمام نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ پاک نے آدم طابقہ کو پیدا کیاتو ان کو ساٹھ ہاتھ لمبابنایا۔ پھر فرمایا کہ جا اور ان ملائلہ کو سلام کر ویکھنا کن لفظوں میں وہ تہمارے سلام کاجواب دیتے ہیں کیونکہ وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا طریقہ سلام ہوگا۔ آدم طابئ (گئے اور) کہا السلام علیکم فرشتوں نے جواب دیا السلام علیک ورحمۃ اللہ اللہ عاجمہ بردھا دیا 'یس جو کوئی بھی جنت میں داخل ہوگا وہ آدم طابئ کی شکل اور دیا 'یس جو کوئی بھی جنت میں داخل ہوگا وہ آدم طابئ کی شکل اور قامت یر داخل ہوگا آدم طابئ آدم طابئ کے بعد انسانوں میں اب تک قد

چھوٹے ہوتے رہے۔

الْخَلْقُ يَنقُصُ حَتَّى الآنَى.

[طرفه في : ۲۲۲۷].

تَهُ ﴿ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَا اللَّهِ عَلَى مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّ سیبے اللہ اور نمایت خوبصورت تھے۔ قطلانی نے کما بھٹی سب ان عی کی صورت اور حسن و جمال کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے اور دنیا میں جو رنگ کی سیای یا بد صورتی ہے وہ جاتی رہے گی۔ یا الله راقم کو بھی بایں صورت جنت کا داخلہ نصیب سمیحنو اور ان سب بھائیوں مردوں عورتوں کو بھی جو بخاری شریف کا بیہ مقام مطالعہ فرماتے وقت با آواز بلند آمین کہیں۔

٣٣٢٧ حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَمَّارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ أَوَّلُ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، ثُمُّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدٌ كُوكَبِ دُرِّيٌّ فِي السَّمَاء إضَاءَةً، لاَ يَبُولُونَ وَلاَ يَتَغَوَّظُونَ وَلاَ يَتْفِلُونَ وَلاَ يَمْتَخِطُونَ، أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَمَجَامِرُهُمْ الأَلُوَّةُ، الأَلْنُجُوجُ عُودُ الطَّيْبِ، وَأَزْوَاجُهُمُ الْحُورُ الْعِيْنُ عَلَى خَلْق رَجُل وَاحِدٍ عَلَى صُورَةِ أَبِيْهِمْ آدَمَ سِتُونَ ذِرَاعًا ہوں گے۔ فِي السُّمَاء)). [راجع: ٣٢٤٥]

ترجمہ باب يمين سے نكاتا ہے۔ يہ حديث اور بھى كرر چكى ہے۔

(٣٣٢٨) جم سے مدد نے بیان کیا کما جم سے یکیٰ قطان نے بیان ٣٣٢٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى كيا' ان سے بشام بن عروہ نے' ان سے ان كے باي نے' ان سے عَنَّ هِشَامُ بْنُ عُرُوهَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً: أَنَّ أُمَّ سُلَيْم زينب بنت الى سلمه في ان سے (ام المؤمنين) ام سلمه بي فاق كه قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيي ام سليم ويُحافظ في عرض كيا يا رسول الله! الله تعالى حق بات سے نميں شراً ا او كيا اكر عورت كواحتلام مو تواس ير بھى غسل مو گا؟ آپ نے مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ الْغُسْلُ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، إذَا رَأَتِ فرمایا که بال بشرطیکه وه تری دیکھ کے ام المؤمنین ام سلمه ری اواس المَاءَ)). فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمَةً فَقَالَتْ: بات ير بنسي آگئ اور فرمانے لگيس كياعورت كو بھى احتلام مو تاہے؟

(۳۳۲۷) م ے قتیہ بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے جریر نے بیان کیا' ان سے عمارہ نے ان سے ابوزرعہ نے ادر ان سے حضرت ابو ہررہ واللہ نے کہ رسول اللہ مالی نے فرمایا 'سب سے بسلا کروہ جو جنت میں داخل ہو گا ان کی صورتیں الی روشن ہول گی جیسے چود هویں کا جاند روش ہو تا ہے ' پھرجو لوگ اس کے بعد داخل ہوں گے وہ آسان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح حمیکتے ہوں گے۔ نہ تو ان لوگوں کو پیشاب کی ضرورت ہوگی نہ مثی کی 'نہ وہ تھو کیں گے نہ ناک سے آلائش نکالیں گے۔ ان کے کنگھے سونے کے ہوں گے اور ان کا پینہ مشک کی طرح ہو گا۔ ان کی الملیشیوں میں خوشبودار عود جلتا ہو گا' يہ نمايت ياكيزه خوشبو دار عود ہو گا۔ ان كى بیویاں بڑی آ تھوں والی حوریں ہوں گی۔ سب کی صور تیں ایک ہوں گی مینی این والد آدم مؤلئل کے قدو قامت برساٹھ ساٹھ ہاتھ اونے

آپ نے فرمایا' (اگر ایبانسیں ہے) تو پھر بیچ میں (مال کی) مشاہت کمال سے آتی ہے۔

(٣٣٢٩) جم سے محد بن سلام نے بیان کیا کما ہم کو مروان فزاری نے خردی۔ انہیں حمید نے اور ان سے حضرت انس بڑاٹھ نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن سلام والله کو جب رسول كريم ملي الله كا كم مدينه تشریف لانے کی خبر ملی تو وہ آپ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں آپ سے تین چیزوں کے بارے میں پوچھوں گا۔ جنمیں نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانا۔ قیامت کی سب سے پہلی علامت کیاہے؟ وہ کون ساکھانا ہے جو سب سے پہلے جنتوں کو کھانے کے لئے دیا جائے گا؟ اور کس چیز کی وجہ سے بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہو تا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جبریل ملائلا نے ابھی ابھی مجھے آکراس کی خبردی ہے۔ اس پر حفرت عبدالله بنالي نے كماكم ملائكم ميں توسى يبوديوں كے دسمن ہیں۔ آنخضرت مالی ایم نے فرمایا واست کی سب سے پہلی علامت ایک آگ کی صورت میں ظاہر ہو گی بو لوگوں کو مشرق سے مغرب، کی طرف ہانک لے جائے گی 'سب سے پہلا کھانا جو اہل جنت کی دعوت ك لئے پيش كياجائے گا وہ مچھلى كى كليجى پرجو مكزالكاربتاہے وہ ہو گا اور نے کی مشاہت کا جمال تک تعلق ہے تو جب مرد عورت ک قریب جاتا ہے اس وقت اگر مرد کی منی پہل کر جاتی ہے تو کچہ اس کی شکل و صورت پر ہو تا ہے۔ اگر عورت کی منی پہل کر جائے تو پھر بچہ عورت کی شکل و صورت پر ہو تاہے۔ (بیر من کر) حضرت عبداللہ بن سلام بن الله بول اشھے "میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔" پھر عرض کیا' یا رسول الله! یمود انتهاکی جھوٹی قوم ہے۔ اگر آپ کے دریافت کرنے سے پہلے میرے اسلام قبول کرنے کے بارے میں انہیں علم ہو گیاتو آپ کے سامنے مجھ پر ہر طرح کی محتیں دھرنی شروع کر دیں گے۔ چنانچہ کچھ یہودی آئے اور حفزت عبداللہ و اندر چھپ کر بیٹھ گئے۔ آخضرت سٹھیلم نے ان سے بوچھا ت لوگول میں عبداللہ بن سلام کون صاحب ہیں؟ سارے یمودی کھنے

تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((فَمَا يُشْبِهُ الْوَلَدُ؟)).[راجع: ١٣٠] ٣٣٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَم قَالَ أَخْبِرِنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((بَلَغَ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلاَم مَقْدَمُ النُّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدْيِنَةَ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: إنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلاَثِ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إلاَّ نَبِيّ، مَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ؟ وَمَا أَوَّلُ طَعَام يَأْكُلُهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ؟ وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَنْزِغُ الْوَلَدُ إِلَى أَبِيْهِ وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَنْوِغُ إِلَى أَخْوَالِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ: ((أَخْبَرَنِي بهنَّ آنِفًا جَبْرِيْلُ)). قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: ذَاكَ عَدُو الْيَهُودِ مِنَ الْـمَلاَئِكَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارُ تُحَشُرُ النَّاسِ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْـمَغْربِ. وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَيَادَةُ كَبَدِ خُوتٍ. وَأَمَّا الشَّبَهُ فِي الْوَلَدِ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مُغَشِيَ الْمَوْأَةَ فُسَبَقَهَا مَاؤُهُ كَانَ الشُّبَهَ لَهُ، وَإِذَا سَبَقَ مَاوُهَا كَانَ الشَّبَهُ لَهَا)). قَالَ : أَشْهَدُ أَنُّكَ رَسُولُ اللَّهِ. ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ الْيَهْود قَومُ بُهْتٌ، إنْ عَلِمُوا بِإِسْلاَمِي قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَهُمْ بَهَتُونِي عِنْدَكَ. فَجَاءَتِ الْيَهُودُ، وَدَخَلَ عَبْدُ اللهِ الْبَيْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَيُّ لگے وہ ہم میں سب سے بڑے عالم اور سب سے بوے عالم کے صاحب زادے ہیں۔ ہم میں سب سے زیادہ بہتراور ہم میں سب سے بمتر کے صاحب زادے ہیں۔ آنخضرت النایم نے ان سے فرمایا اگر عبداللہ مسلمان ہو جائیں تو پھرتمهارا کیا خیال ہو گا؟ انہوں نے کہا' الله تعالیٰ انہیں اس ہے محفوظ رکھے۔ اتنے میں حضرت عبدالله بناٹھۃ یا ہر تشریف لائے اور کہا' میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے سیح رسول ہیں۔ اب وہ سب ان کے متعلق کہنے لگے کہ ہم میں سب سے بدترین اور سب سے بدترین کابیٹاہے 'وہن وہ ان کی برائی کرنے لگے رَجُلِ فِيْكُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلامٍ؟)) قَالُوا: أَعْلَمُنَا وَابْنُ أَعْلَمِنَا، وَأَخْيِرُنَا وَابْنُ أَخْيَرِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ اللهِ؟)) قَالُوا: أَعَاذَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ. فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. فَقَالُوا: شَرُّنَا وَابْنُ شَرُّنَا. وَوَقَعُوا فِيْهِ)).

[أطرافه في : ۲۹۱۱، ۳۹۳۸، ۲٤٤۸۰].

تر المراج المعرت عبدالله بن سلام يهود كے برے عالم تنے جو آنخضرت النجام كو د كيم كر فوراً بى صداقت محمرى كے قائل جو كے اور كتين الم اسلام قبول کر لیا تھا۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ یہ جو بعض لوگ نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام نے آنخضرت میں کیا ہے ہزار سوال کیے تھے' یہ غلط ہے ای طرح ہزار مسللہ کا رسالہ بھی مصنوعی ہے۔ تعجب ہے کہ مسلمان ایسے جھوٹے رسالوں کو پڑھیں اور عَديث كي صحيح كتابين نه ديكيين - اي طرح مبح كاستاره و قائق الاخبار اور منبهات اور دلائل الخيرات كي اكثر روايتي موضوع بين -

آگ سے متعلق ایک روایت یوں ہے کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک حجاز میں ایک ایل آگ نہ نکلے جس کی روشن بقریٰ کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن نہ کرے۔ یہ روایت صحیح مسلم اور حاکم میں ہے۔ امام نوویؓ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ آگ جارے زمانے ۱۵۳ ھ میں میند میں طاہر جوئی اور آگ اس قدر بدی تھی کہ میند کے مشرقی بہلوے لے کر پازی تک پھیلی ہوئی تھی' اس کا طال شام اور تمام شرول میں بتواتر معلوم ہوا اور ہم سے اس مخض نے بیان کیا جو اس وقت مدینہ میں موجود تھا۔ ابو شامہ ایک معاصر مصنف کا بیان ہے کہ ہمارے پاس مدینہ سے خطوط آئے جن میں لکھا تھا کہ چمار شنبہ کی رات کو ۳ جمادی الثانی میں میند میں ایک سخت دھاکہ ہوا' بھر بوا زلزلہ آیا جو ساعت بہ ساعت بردھتا رہا۔ یمال تک کہ یانچویں تاریخ کو بہت بری آگ بہاڑی میں قریظ کے محلّہ کے قریب نمودار ہوئی 'جس کو ہم مدینہ کے اندر اپنے گھروں سے اس طرح دیکھتے تھے کہ گویا وہ ہمارے قریب ہی ہے۔ ہم اے دیکھنے کو چڑھے تو دیکھا کہ پہاڑ آگ بن کر بہہ رہے ہیں اور ادھرادھر شعلے بن کر جا رہے ہیں۔ آگ کے شعلے بہاڑ معلوم ہو رہے تھے۔ محلوں کے برابر چنگاریاں اڑ رہی تھیں۔ یہاں تک کہ بیہ آگ مکہ مکرمہ اور صحراے بھی نظر آتی تھی' بیہ حالت ایک ماہ سے زیادہ رہی (تاریخ الحلفاء بحوالہ ابو شامہ واقعات ۱۵۴ھ)

علامہ ذہبی نے بھی اس آگ کا ذکر کیا ہے (مخصر تاریخ الاسلام ذہبی ' جلد : ۲/ ص : ۱۳۱ حیدر آباد) عافظ سیوطی لکھتے ہیں کہ بہت ہے لوگوں سے جو بھریٰ میں اس وقت موجود تھے ہے شہادت منقول ہے کہ انہوں نے رات کو اس کی روشنی میں بھریٰ کے اونٹول کی گر دنیں دیکھیں۔ (تاریخ الحلفاء سیوطی ۱۵۴ ھ) خلاصہ از سیرة النبی، جلد : ۳/ من: ۱۲۷)

أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ همَّامٍ عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن

• ٣٣٣ - حَدَّثَنَا بِسْوُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ (٣٣٣٠) بم سے بشرین محد نے بیان کیا کما ہم کو عبراللہ نے خبر وی کما ہم کو معمر نے خبر دی انہیں جام نے اور انہیں حضرت الوجريه والله فالله في انهول نے نبی كريم ماليكا سے روايت كيا

(عبدالرزاق كي) روايت كي طرح كه أكر قوم بني اسرائيل نه موتى تو

لَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمَ، وَلَولَا حَوَّاءَ لَمْ تَخُنُّ أَنْفَى زَوْجَهَا)).

گوشت نه سزا کر تا اور اگر حوا نه ہو تیں تو عورت اپنے شوہرے دغا نه کرتی۔

آئی اسرائیل کو من و سلوی بطور انعام الی طاکرتا تھا اور انہیں اس کے جمع کرنے کی ممانعت کر دی گئی تھی، گرانہوں نے

میں کہ جمع کرنا شروع کر دیا من اکے طور پر سلوی کا گوشت سڑا دیا گیا اس طرف حدیث میں اشارہ ہے۔ اس طرح سب سے پہلے
حضرت حوا علیما السلام نے شیطان کی سازش سے حضرت آدم طِلِنَهٔ کو جنت کے درخت کے کھانے کی ترغیب دلائی تھی۔ یمی عادت ان
کی ادلاد میں بھی پیدا ہو گئی۔ خیانت سے بیمی مراد ہے۔ اب عورتوں میں عام بے وفائی اس فطرت کا تیجہ ہے۔ وہ میرشمی پہلی سے پیدا

بوئى ہے' جيما كہ درج ذيل صديث مِن مُركور ہے۔
٣٣٣١ – حَدُّثَنَا أَبُو كُريْب وَمُوسَى بْنُ
حِزَامٍ قَالاً: حَدُّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ
زَائِدَةً عَنْ مَيْسَرَةَ الأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ
رَسُولُ اللهِ هَنْ: ((اسْتُوصُوا بِالنَّسَاء، فَإِنْ
الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنْ أَعْوَجَ
الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنْ أَعْوَجَ
شَيْءٍ فِي الصَّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ
كَسَرْتُهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلُ أَعْوَجَ،
فَاسْتُوصَوا بالنَّسَاء)).

رطرفاه في : ۱۸۶، ۱۸۲،

٣٣٣٧ - حَدُّتَنَا عُمَرُ بْنُ جَفْصٍ قَالَ حَدُّتَنَا أَبِي قَالَ حَدُّتَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدُّتَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدُّتَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدُّتَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدُّتَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: حَدُّتُنَا رَسُولُ اللهِ قَلْ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقِ حَدُّتُنَا رَسُولُ اللهِ قَلْقَا الصَّادِقُ الْمَصْدُوقِ ((إِنْ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ يُومًا، ثُمُ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمُ يَكُونُ مُصْنَعَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمُ يَكُونَ مُصْنَعَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمُ يَكُونَ مُصْنَعَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمُ يَكُونَ مُصَانِعَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمُ يَنْعَثُ اللهِ إِلَيْهِ مَلَكًا وَرَزْقَهُ، وَشَقِيًّ أَوْ سَعِيْدٌ. ثُمُ يُنْفَخُ فِيْهِ وَرَزْقَهُ، وَشَقِيًّ أَوْ سَعِيْدٌ. ثُمُ يُنْفَخُ فِيْهِ وَرَزْقَهُ، وَشَقِيًّ أَوْ سَعِيْدٌ. ثُمُ يُنْفَخُ فِيْهِ

(۱۳۴۳) ہم سے ابو کریب اور موئی بن حزام نے بیان کیا کہ ہم سے حسین بن علی نے بیان کیا 'ان سے دائدہ نے 'ان سے میسرہ افرجعی نے 'ان سے ابوحازم نے اور ان سے ابو ہریرہ بڑاٹھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ سٹے ہے نے فرمایا 'عور توں کے بارے میں میری وصیت کا ہمیشہ خیال رکھنا 'کیونکہ عورت پہلی سے پیدا کی گئی ہے۔ پہلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھا اوپر کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اسے بالکل سیدھی کرنے کی کوشش کرے تو انجام کار تو ڑ کے رہے گا اور اگر سیدھی کرنے کی کوشش کرے تو انجام کار تو ڑ کے رہے گا اور اگر سے دہ یو توں سے باک ہے۔ پس میری نصیحت مانو 'عور توں سے اچھا سلوک

(۱۳۳۳۲) ہم ہے عربن حفص نے بیان کیا کما ہم سے میرے والد نے بیان کیا کما ہم سے میرے والد نے بیان کیا کما ہم سے زید بن وہب نے بیان کیا کما ہم سے زید بن وہب نے بیان کیا کما ہم سے عبداللہ بن مسعود بڑا رہے نے بیان کیا کہ نی کریم ملی ہوان کو بیان کیا اور آپ بچوں کے سچے تھے کہ انسان کی بیدائش اس کی مال کے بیٹ میں پہلے چالیس دن تک پوری کی جاتی ہے۔ پھر وہ استے ہی دنوں تک ملتہ یعنی غلیظ اور جامد خون کی صورت میں رہتا ہے۔ پھر استے ہی دنوں کے لئے مصغہ (گوشت کا لو تھڑا) کی شکل اختیار کرلیتا ہے۔ پھر چو تھے چلہ میں) اللہ تعالی ایک فرشتہ کو چار باتوں کی محت کر بھیجتا ہے۔ پس وہ فرشتہ اس کے عمل اس کی مدت کا کھی دے کر بھیجتا ہے۔ پس وہ فرشتہ اس کے عمل اس کی مدت

الرُّوْخُ. فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ
النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاع،
فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ
الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ
بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ
وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ
فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ).

[راجع: ٣٢٠٨]

٣٣٣٣ - حَدُّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّلُهُ مِنْ أَبِي بَكْمٍ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْمٍ بِنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ بَّنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ فَلَى قَالَ: ((إِنَّ اللهَ وَكُلَ فِي عَنِ النَّبِيِّ فَلَى قَالَ: ((إِنَّ اللهَ وَكُلَ فِي الرَّحِمِ مَلَكًا فَيَقُولُ: يَا رَبِّ نُطْفَةُ، يَا رَبِّ لَطُفَةُ يَا رَبِّ مُصْغَةُ. فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَهَا عَلَيْ رَبِّ أَشَقِي قَالَ: يَا رَبِّ أَشَقِي قَالَ: يَا رَبِّ أَشَقِي قَالَ: يَا رَبِّ أَشَقِي قَالَ الرَّزْقُ ؟ يَا رَبِّ أَشَقِي قَالَ الرَّزْقُ ؟ يَا رَبِّ أَشَقِي أَمْ الرَّزْقُ ؟ فَمَا الأَجَلُ؟ أَمْ المَّرْقُ عَلَى اللَّحِلُ فِي بَطْنِ أُمِّي).

[راجع: ٣١٨]

٣٣٣٤ حَدَّنَنا فَيْسُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنا شُعْبَةَ حَدَّثَنا شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْحَوْنِيِّ عَنْ أَنَسٍ يَرْفَعُهُ: عَنْ أَنَسٍ يَرْفَعُهُ: ((إِنَّ اللهَ يَقُولُ لأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا: لَوْ أَنْ لَكَ مَا فِي الأَرْضِ مِن شَيْء كُنْتَ لَوْ أَنْ لَكَ مَا فِي الأَرْضِ مِن شَيْء كُنْتَ لَوْ أَنْ لَكَ مَا فِي الأَرْضِ مِن شَيْء كُنْتَ تَفَعْدِيْ بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَقَدْ سَأَلَّتُكَ مَا هُوَ أَهُونُ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ: أَنْ لاَ تُشْرِكَ بِيْ، فَأَبَيْتَ إِلاَّ الشَّرِكَ)).

زندگی 'روزی اور سے کہ وہ نیک ہے یا بد 'کو لکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد اس میں روح پھونی جاتی ہے۔ پس انسان (زندگی بھر) دوز خیوں کے کام کرتا رہتا ہے اور جب اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر سامنے آتی ہے اور وہ جنتیوں کے کام کرنے لگتا ہے اور جنت میں چلاجاتا ہے۔ اس طرح ایک شخص جنتیوں کے کام کرتا رہتا ہے اور جب اس کے اور جنت کے درمیان مرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر سامنے آتی ہے اور وہ وہ دوز خیوں کے کام شروع کردیتا ہے اور دوزخ میں چلاجاتا ہے۔

بچہ اپی ای فطرت پر پیدا ہو ؟ ہے اور رفتہ رفتہ نوشتہ تقدیر اس کے سامنے آیا رہتا ہے۔

(۱۹۳۳) ہم سے قیس بن حفص نے بیان کیا کہا ہم سے خالد بن حارث نے بیان کیا کہا ہم سے خالد بن حارث نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو عمران جونی نے اور ان سے حضرت انس بڑا تئے نے نبی کریم مٹی ہے کہ اللہ تعالی (قیامت کے دن) اس مخص سے پوجھے گاجے دوزخ کاسب سے ہلکا عذاب کیا گیا ہو گا۔ اگر دنیا میں تمماری کوئی چیز ہوتی تو کیا تو اس عذاب سے نجات پانے کے لئے اسے بدلے میں دے سکتا تھا؟ وہ مخص کے گاکہ جی ہاں اس پر اللہ تعالی فرمائے گاکہ جب تو آدم کی پیٹے میں قاتو میں نے تجھ سے اس سے بھی معمولی چیز کامطالبہ کیا تھا۔ (روز میں تھاتو میں نے تجھ سے اس سے بھی معمولی چیز کامطالبہ کیا تھا۔ (روز

ازل میں) کہ میراکسی کو بھی شریک نہ ٹھسرانا کیکن (جب تو دنیا میں آیا تو) اس شرک کاعمل اختبار کیا۔

[طرفاه في : ٦٥٣٨، ٢٥٥٧],

جہرے ا جملہ انبیاء و رسل سلط کا اولین پیغام ہی رہا کہ اللہ کے ساتھ کی کو شریک نہ کیا جائے 'تمام آسانی کابیں اس مسلہ پر انفاق کال رکھتی ہیں۔ قرآن مجید کی بہت ہی آیات میں شرک کی تردید برے واضح اور مدلل الفاظ میں موجود ہے جن کو نقل کیا جائے تو ایک دفتر تیار ہو جائے گا۔ گرصد افسوس کہ دو سری امتوں کی طرح بہت ہے تادان مسلمانوں کو بھی شیطان نے گراہ کر کے شرک میں گرفتار کر دیا۔ عقیدت و محبت بزرگان کے نام ہے ان کو دھوکا دیا اور وہ بھی مشرکین مکہ کی طرح ہی کئے گا۔ ﴿ مَا نَفْنَدُ مُنْمَ إِلاَّ لِيُقَوِّ بُوْنَا اِلَى اللّٰهِ ذُلْفی ﴾ (الزمر: ۳) ہم ان بزرگوں کو صرف ای لئے مانتے ہیں کہ یہ ہم کو خدا کے نزدیک پنچا دیں ' بیا ہمارے وسلے ہیں جن کی بیٹ مشرک قوموں کے لیے ضلالت و گراہی کا سبب بنا ہمارے وسلے ہیں جن کی برخوں کے مزادوں پر نادان مسلمان وہ سب حرکتیں کرتے ہیں جو ایک بت پرست بت کے سامنے کرتا ہے۔ اٹھتے ہیں 'امداد کے لئے ان کا دام کرتا ہیں دو سب حرکتیں کرتے ہیں جو ایک بت پرست بت کے سامنے کرتا ہے۔ اٹھتے شین کا نام لیتے ہیں 'امداد کے لئے ان کا دو خورہ ان کا دام میں دیا۔ اللہ یا دفیرہ ان کے وظائف بنے ہوئے ہیں۔ جمال تک قرآن اور سنت کی تشریحات ہیں ایے لوگ کھلے شرک کے مرتج ہیں دو ایک ایسے نام نماد مسلمانوں کو ہدایت بی تھی۔ آئیں کی جنت کو حرام کر دیا ہے۔ عقید ہ توحید جو اسلام نے پیش کیا ہے وہ ہرگز ان خرافات کے لیے درجہ جواز نہیں دیتا۔ اللہ پاک ایسے نام نماد مسلمانوں کو ہدایت بخشے۔ آئیں۔

٣٣٣٥ - حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدُّثَنَا الأَعْمَشُ عَيَاثُ فَالَ حَفْصِ بْنِ عَيَاثُ فَالَ حَدُّثَنَا الأَعْمَشُ عَيَاثُ فَالَ حَدُّثَنَا الأَعْمَشُ عَلَا حَدُثُنَا الأَعْمَشُ عَلَا خَدُ اللهِ بْنُ مُرَّةً عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَبْد اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْمًا ((لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوْلِ كِفْلٌ مِنْ فَيْهَا، لأَنْهُ أَوْلُ مَنْ سَنَّ الْقَيْل).

(۳۳۳۵) ہم سے عمر بن حقص بن غیاث نے بیان کیا کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا ان سے اعمش نے بیان کیا کہ جھ سے عبداللہ بن مرہ نے بیان کیا ان سے اعمش نے بیان کیا کہ جھ سے عبداللہ بن مرہ نے بیان کیا ان سے مسروق نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود براتھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ساتھ کیا نے فرمایا جب بھی کوئی انسان ظلم سے قتل کیا جاتا ہے تو آدم طالہ کے سب سے پہلے بیٹے (قابیل) کے نامہ اعمال میں بھی اس قتل کا گناہ لکھا جاتا ہے۔ کیونکہ قتل ناحق کی بناسب سے پہلے ای نے قائم کی تھی۔

[طرفاه في : ۲۸٦٧، ۲۳۲۱].

انسان کا خون ناحق تمام انبیاء کی شریعتوں میں عظین جرم قرار دیا گیا ہے' انسان کمی بھی قوم' ندہب' نسل سے تعلق رکھتا ہو اس کا ناحق قتل ہر شریعت میں خاص طور پر شریعت اسلام پر جو اسلام پر جو اسلام پر ناحق خون ریزی کا الزام لگاتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان انفرادی یا اجماعی طور پر سے جرم کرتا ہے تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہے۔ اسلام کی نگاہ میں وہ سخت مجرم ہے۔ چو نکہ قابیل نے اس جرم کا راستہ اولین طور پر اختیار کیا' اب جو بھی سے راستہ اختیار کرے گا اس کا گناہ قابیل پر بھی برابر ڈالا جائے گا ہر نیکی اور بدی کے لیے یمی اصول ہے۔

٢- بَابُ الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ
 ٣٣٣٦- قَالَ: وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنُ
 سَعِيْدِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهُ

باب روحوں کے جتھے ہیں جھنڈ کے جھنڈ

امام بخاری نے کما کہ لیث بن سعد نے روایت کیا کی بن سعید انساری سے ان سے عمرہ نے اور ان سے حضرت عائشہ وہی آیا

انبياء يبهم السلام كابيان

عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﴿ يَقُولُ: ((الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا الْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكُرَ مِنْهَا الْجُتَلَفَ)).

وَقَالَ يَخْمَى بْنُ أَيُّوبَ : حَدَّثَنِي يَخْمَى بْنُ سَعِيْدِ بِهَذَا.

نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم طاق کیا سے سنا' آپ فرما رہے تھے کہ روحوں کے جھنڈ الگ الگ تھے۔ پھر وہاں جن روحوں میں آپس میں پہپان تھی ان میں یہاں بھی محبت ہوتی ہے اور جو وہاں غیر تھیں یہاں بھی وہ خلاف رہتی ہیں اور یجیٰ بن الیوب نے بھی اس حدیث کو روایت کیا' کما بھے سے یجیٰ بن سعید نے بیان کیا' آخر تک۔

آ کتاب الانبیاء کے شروع میں حضرت آدم علائل کا ذکر ہوا۔ اس سلسلے میں مناسب تھا کہ آدمیت کے کچھ نیک و بد خصائل ا سیسی اس کی فطرت پر روشنی ڈالی جائے تاکہ آدمی کی فطرت پڑھنے والوں کے سامنے آسکے۔ اس لیے حضرت امام روزشہ ان احادیث ذکورہ کو یمال لائے۔

اب حدیث آدم ملائل کے بعد حضرت نوح ملائل کا ذکر خیر شروع ہو تا ہے جن کو قرآن میں عبد شکور کے نام سے پکارا گیا ہے' آپ رفت قلب سے بکفرت رویا کرتے تھے' ای لیے لفظ نوح سے مشہور ہو گئے۔ واللہ اعلم۔

روحیں عالم ازل میں افکروں کی طرح کیجا تھیں جن روحوں میں وہاں باہی تعارف ہو گیا ان سے ونیا میں بھی کسی نہ کسی دن طاپ ہو ہی جاتا ہے اور جن میں باہمی تعارف نہ ہو سکا وہ ونیا میں بھی باہمی طور پر میل نہیں کھاتی ہیں۔ اس کے تحت ہارے محرّم مولانا وحیدالزماں صاحب مرحوم نے شرح وحیدی میں ایک مفصل نوٹ تحریر فرمایا ہے جو قار کمین کرام کے لئے دلچی کا موجب ہو گا۔ مولانا فرماتے ہیں:

" دبغیر مناسبت روحانی کے محبت ہوبی نہیں کئی' ایک بزرگ کا قول ہے آگر مومن الی مجلس میں جائے جمال سو منافق بیٹے ہول اور ایک منافق ہیٹے ہول اور ایک منافق ہوتو اس کی تعلی منافق ہی کے پاس بیٹے گا اور آگر منافق ای مجلس میں جائے جمال سو مومن ہوں اور ایک منافق ہو تو اس کی تعلی منافق ہی کے پاس بیٹے ہوگی۔ اس مضمون میں ایک شاعر نے کماکند ہم جنس باہم جنس پرواز کوتر ہا کوتر ہاز ہا باز' (وحیدی) دل دوست ہو خاص اللہ بلاغرض ہوتی ہے بغیر اتحاد روحانی کے نہیں ہو سکتی۔ ایک بدعتی کھی کی موحد تھے سنت کا دوست اور اس طرح سخت تسم کا مقلد اہل حدیث کا ہوا خواہ نہیں ہو سکتا ایک مجلس میں اتفاق ہے ایک مولوی صاحب جو جہمیہ کے ہم مشرب ہیں مجھ طرح سخت تسم کا مقلد اہل حدیث کی دو ہے اتحاد ہم میں اور تم میں الارواح جنود محمدۃ اسی حدیث کی دو ہے اتحاد ہم میں نے ان کا دل لینے کو کماکیا ہم کو آپ کے ساتھ یہ اتحاد نہیں ہے؟ انہوں نے کما نہیں۔ مجھ کو ان کی سچائی پر تعجب ہوا۔ واقعی جمی اور اہل حدیث میں کی طرح اتحاد نہیں ہو سکتا۔ جس دن ہے دکھ کو آپ ہی کہ ساتھ طبع ہونے ہوئی ہے کیا کموں بعض لوگوں کے دل پر سانپ لوثنا ہے اور حدیث کی کتاب اس عمد گی کے ساتھ طبع ہونے ہوئی کر آپ ہی آپ جلے مرتے ہیں۔ اتحاد اور اختلاف روحانی کا اثر اس سے معلوم کر لینا چاہیے عالانکہ اسلام کا دعوئی کرتے ہیں گر حدیث شریف کی اشاعت تا پند کرتے ہیں۔ اور ناچز مترجم پر جھوٹ اتمام دھر کر رہ چاہتے ہیں۔ اور ناچز مترجم پر جھوٹ اتمام دھر کر رہ چاہتے ہیں کہ کی طرح یہ ترجمہ ناتمام رہ جائے۔ ﴿ وَاللّٰہ مُنَاحُ نُورُهِ وَ لَوْ کَرَهُ الْکُورُونَ ﴾ (الصف: ۸) (وحیدی))

حضرت مولانا وحید الزمال مرحوم نے اپنے زمانے کے حاسدول کا بیہ حال لکھا ہے۔ گر آج کل بھی معالمہ تقریباً ایسا ہی ہے۔ جو ناچیز (محمد داؤ راز) کے سامنے آ رہا ہے۔ کتنے حاسدین اشاعت بخاری شریف مترجم اردو کا عظیم کام دیکھ کر حسد کی آگ میں جلے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کے حسد سے محفوظ رکھے اور اس خدمت کو پورا کرائے۔ آمین۔

باب حضرت نوح مالِتلا کے بیان میں۔ سورہ ہودیں اللہ تعالی کا ارشاد "ادر ہم نے نوح مالِئلا کو ان کی قوم

٣- بَابُ قَولِ ا للهِ عَزَّ وَجَلَّ :
 ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ﴾ [هود ٢٥]

﴿ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: ﴿ بَادِيَ الرَّأْيِ ﴾: مَا ظَهَرَ لَنَا. ﴿أَقْلِعِي﴾: أَمْسِكِي. ﴿وَفَارَ التُنُورُ ﴾: نَبَعَ الْمَاءُ. وَقَالَ عِكْرِمَةَ: وَجُهُ الأَرْضِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿الْـجُودِيَّ﴾: جَبَلٌ بِالْجَزِيْرَةِ. ﴿ دَأْبِ ﴾ : مِثْلُ حَال.

٤ - بَابِ قُولُ اللهِ تَعَالَى ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْل أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴾ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ [نوح: ١-٢٨].

﴿ وَاتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَومِهِ يَا قَوم إنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيْرِي بِآيَاتِ اللهِ -إِلَى قُولِهِ- مِنَ الْـمُسْلِمْيِنَ﴾

٣٣٣٧ حَدُّثْنَا عَبْدَانُ أَخِبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَالِـمٌ : وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَامَ رَسُولُ ا للهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمُّ ذَكَرَ الدُّجَّالَ فَقَالَ: ((إنِّي لأَنِلْرُكُمُوهُ، وَمَا مِنْ نَبِيٌّ لِأَ أَنْذَرَهُ قُومَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَ نُوحٌ قَومَهُ، وَلَكِنِّي أَقُولُ لَكُمْ فِيْهِ قُولاً لَمْ يَقُلْهُ نَبيٌّ لِقَومِهِ : تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَغْوَرُ، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَغْوَرٍ)).

[راجع: ٣٠٥٧] ٣٣٣٨- جَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ

کے پاس اپنا رسول بناکر بھیجا۔ "حضرت ابن عباس بھی انے (قرآن مجید کی اس سورہ ہود میں) بادی الرای کے متعلق کما کہ وہ چیز ہمارے سامنے ظاہر ہو۔ اقلعی لین روک لے ٹھر جافار التنور لین یانی اس توریس سے اہل بڑا اور عکرمہ نے کما کہ (تنور بمعنی) سطح زمین کے ہے اور مجاہد نے کہا کہ البحو دی جزیرہ کا ایک پہاڑ ہے۔ وجلہ و فرات کے بیج میں اور سور ہُ مومن میں لفظ داب بمعنی حال ہے۔

باب سور ہ نوح میں اللہ کابیہ فرمانا۔ "جم نے نوح کواس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس سے کماکہ اپنی قوم کو تکلیف کا عذاب آنے سے پہلے ڈرا۔ آخر سورة تک اور سور أيونس میں فرمانا 'اے رسول! نوح کی خبران پر تلاوت کر 'جب انہوں نے اپنی قوم سے کماتھا کہ اے قوم !اگر میرایماں ٹھرنااور اللہ تعالی کی آیات کو تمہارے سامنے بیان کرنا تهمیں زیادہ ناگوار گذر تاہے۔"اللہ تعالیٰ کے ارشاد من

المسلمين تك.

(Prumu) ہم سے عبدان نے بیان کیا کماہم کو عبداللہ بن مبارک نے خردی' اسیں یونس نے ' اسیں زہری نے کہ سالم نے بیان کیا میں خطبہ سانے کھڑے ہوئے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق ثنا بیان کی کیر دجال کا ذکر فرمایا اور فرمایا که میں تهمیں دجال کے فتنے سے ڈرا تا ہوں اور کوئی نبی الیا نہیں گذراجس نے اپنی قوم کواس سے نہ ڈرایا ہو۔ نوح مالئل نے بھی اپنی قوم کواس سے ڈرایا تھا۔ لیکن میں تہمیں اس کے بارے میں ایک ایس بات بتا ا ہول جو کی نبی نے بھی اپنی قوم کو نہیں بتائی تھی' تہیں معلوم ہونا چاہیے كه دجال كانامو گااور الله تعالى اس عيب ہے پاک ہے۔ (سسس ابو هیم نے بیان کیا ، ہم سے شیبان نے بیان کیا ، ان سے یکی نے 'ان سے ابوسلمہ نے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا' آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم ساڑھ اللہ نے فرمایا' کیوں نہ میں متہیں دجال کے متعلق ایک الیی بات بتا دوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو اب تک نہیں بتائی۔ وہ کاتا ہو گا اور جنت اور جنم جیسی چیز لائے گا۔ پس جے وہ جنت کے گادر حقیقت وہی دوزخ ہوگی اور میں تہمیں اس کے فقتے سے اس طرح ڈرا تا ہوں' جیسے نوح میالا شا۔ نبی قوم کو ڈرایا تھا۔

يَخْتَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ أَحَدُثُ (أَلاَ أُحَدُّثُكُمْ حَدِيْنًا عَنِ الدُّجَّالِ مَا حَدُثَ بِهِ نَبِيٍّ قَوْمَهُ: إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّهُ يَجِيءُ مَعَهُ بِمِثَالِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَالَّتِي يَقُولُ إِنَّهَ الْجَنَّةُ هِيَ النَّارُ، وَإِنِّي أُنْدَرُكُمْ كَمَا أَنْذَرَ بِهِ نُوحٌ هِيَ النَّارُ، وَإِنِّي أُنْدَرُكُمْ كَمَا أَنْذَرَ بِهِ نُوحٌ قَوْمَهُ)).[راجع: ٣٠٥٧]

الله پاک این بندوں کو آزمانے کے لیے وجال کو پہلے کھے کاموں کی طاقت دے دے گا چربعد میں اس کی عاجزی فاہر کر المیت اللہ کا ایک صورت خود بتا دے گی کہ وہ خدا نہیں ہے۔ احادیث میں نوح طِلِنَا کا ذکر آیا ہے باب سے یمی مناسبت ہے۔

الاسلام الم سے موکی بن اساعیل نے بیان کیا' ہم ہے عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا' ہم ہے الموصل کے نے اور ان سے ابوسعید خدری نے بیان کیا کہ نبی کریم مٹھیے نے فرمایا اور ان سے ابوسعید خدری نے بیان کیا کہ نبی کریم مٹھیے نے فرمایا (قیامت کے دن) نوح مؤلی ہارگاہ اللی میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی دریافت فرمائے گا'کیا (میرا پیغام) تم نے پہنچا دیا تھا؟ نوح مؤلی عرض کریں گے میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا' اے رب العزت! اب اللہ تعالی ان کی امت سے دریافت فرمائے گا'کیا (نوح مؤلی ہے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ جواب دیں گے نہیں' ہمارے پاس تیرا کوئی میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ جواب دیں گے نہیں' ہمارے پاس تیرا کوئی اس میرا پیغام پہنچا دیا تھا گا نوح مؤلی گوائی بھی دے سکتا ہے؟ وہ عرض نبی نہیں آیا۔ اس پر اللہ تعالی نوح مؤلی گوائی بھی دے سکتا ہے؟ وہ عرض کریں گے کہ محمد ساتھ ہے اور ان کی امت (کے لوگ میرے گواہ ہیں) کریں گے کہ محمد ساتھ ہے کہ شادت دیں گے کہ نوح مؤلی ہی مفہوم اللہ جل ذکرہ کے اس خداوندی اپنی قوم تک پہنچایا تھا اور ای مفہوم اللہ جل ذکرہ کے اس ارشاد کا ہے کہ "اور اس طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا' تاکہ تم ارشاد کا ہے کہ "اور اس طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا' تاکہ تم اوگوں پر گوائی دو۔ "اور وسط کے معنی در میانی کے ہیں۔

[طرفاه في : ٧٣٤٩، ٩٤٣٧].

(۱۳۳۴) مجھ سے اسحاق بن نفر نے بیان کیا 'ہم سے محد بن عبید نے بیان کیا 'ہم سے محد بن عبید نے بیان کیا 'ہم سے ابو دراعہ بیان کیا 'ان سے ابو دراعہ نے ابو دراعہ بیان کیا کہ ہم نمی کریم مالی کیا کے ابو ہریرہ روائق نے بیان کیا کہ ہم نمی کریم مالی کیا کے

٣٣٤- حَدَّثِنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَيْدٍ حَدَّثَنا أَبُو حَيَّانَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ عَنْ أَبِي ذُرْوَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ:

ماتھ ایک وعوت میں شریک تھے۔ آپ کی خدمت میں وست کا گوشت پیش کیا گیا جو آپ کو بہت مرغوب تھا۔ آپ نے اس دست کی ہڑی کا گوشت وانتوں سے نکال کر کھایا۔ پھر فرمایا کہ میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا۔ تمہیں معلوم ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ (قیامت کے دن) تمام محلوق کو ایک چیٹیل میدان میں جمع کرے گا؟ اس طرح كه ديكھنے والاسب كوايك ساتھ وكيھ سكے گا۔ آواز دينے والے کی آواز ہر جگہ سی جاسکے گی اور سورج بالکل قریب ہو جائے گا۔ ایک مخص اپنے قریب کے دو سرے مخص سے کیے گا' دیکھتے نهیں کہ سب لوگ کیسی پریشانی میں مبتلا ہیں؟ اور مصیبت کس حد تك پہنچ چك ہے؟ كيوں نه كى ايسے فخص كى تلاش كى جائے جو الله پاک کی بارگاہ میں ہم سب کی شفاعت کے لئے جائے۔ کچھ لوگوں کا مشورہ ہو گاکہ دادا آدم ملائقا اس کے لئے مناسب ہیں۔ چنانچہ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوں کے اور عرض کریں گے 'اے باوا آدم! آپ انسانوں کے دادا ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا'اپی روح آپ کے اندر پھوئی تھی' ملائکہ کو تھم دیا تھااور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا تھااور جنت میں آپ کو (پیدا کرنے کے بعد) ٹھمرایا تھا۔ آپ اپنے رب کے حضور میں ہماری شفاعت کردیں۔ آپ خود ملاحظه فرما سكتے ہیں كه جم كس درجه الجهن اور پریشانی میں مبتلا ہیں۔ وہ فرمائیں مے کہ (گناہ گاروں پر) اللہ تعالی آج اس درجہ غضبناک ہے كه تهمى اتناغضبناك نهيس مواتعااورنه آئنده تممى مو كااور مجصے بہلے بی در فت (جنت) کے کھانے سے منع کرچکا تھالیکن میں اس فرمان کو بجالانے میں کو تاہی کر گیا۔ آج تو جھے اپی ہی پڑی ہے۔ (نفسی نفسی) تم لوگ کسی اور کے پاس جاؤ۔ ہال' نوح مَلاِئلا کے پاس جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ نوح ملائل کی خدمت میں حاضر ہوں مے اور عرض کریں ے 'اے نوح طالتہ ! آپ (آدم طالتہ کے بعد) روئے زمین پر سب ے پہلے نی ہیں اور اللہ تعالی نے آپ کو "عبد شکور" کم کر یکارا ہے۔ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ آج ہم کیسی مصیبت و پریشانی میں

((كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَعْوَةٍ، فَرُفِعَتْ إِلَيْهِ الذَّرَاعُ - وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ. فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً وَقَالَ: ((أَنَا سَيِّدُ النَّاس يَومَ الْقِيَامَةِ. هَلْ تَدْرُونَ بِـمَنْ يَجْمَعُ اللَّهُ الأَوَّلِيْنَ وَالآخِرِيْنَ فِي صَعِيْدٍ وَاحِدِ. فَيُبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ، وَيَسْمَعُهُمُ الدَّاعِيُ، وَتَدُنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ، فَيَقُولُ بَعضُ النَّاسِ: أَلاَ تَرَونَ إِلَى مَا أَنْتُمْ فِيْهِ، إِلَى مَا بَلَغَكُمْ؟ أَلاَ تَنْظُرُونَ إِلَى مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ الِّي رَبِّكُمْ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ: أَبُوكُمْ أَدَمُ: فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُونَ يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ، خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيْكَ مِن رُوْحِيهِ، وأَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، وَأَسْكَنَكَ الْجَنَّةَ. أَلاَ تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ؟ أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيْهِ وَمَا بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ: ربَيِّ غَضِبَ غضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلاَ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَنَهَانِي عَن الشُّجَرَةِ فَعَصَيْتُ. نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِهِ، اذْهَبُوا إِلَى نَوحٍ. فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ : يَا نُوحُ أَنْتَ أَوُّلُ الرُّسُلْ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ؛ وَسَمَّاكَ اللهُ عَبْدًا شَكُورًا. أَمَّا تَوَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيْهِ؟ أَلاَ تَوَى إِلَى مَا بَلَغَنَا؟ أَلاَ تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبُّك؟ فَيَقُولُ : رَبِّي غَضِبَ الْيَومَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلاَ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ. نَفْسِي نَفْسِي، اتْتُوا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَيَأْتُونِي، فَأَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْش، فَيُقَالُ: يَا

#### انبياء يبهم السلام كابيان

مُحَمَّدُ ارْفَعُ رَأْسَكَ، وَاشْفَعْ تُشْنَفْعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ)). قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ : لاَ أَخْفَظُ سَانِرَهُ.

[طرفاه في : ٣٣٦١، ٤٧١٢].

٣٣٤١ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ نَصْرُ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الْخَبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ السِّحَاقَ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَسُحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَرَعْيَ اللهِ عَنْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ قَرَأَ وَسُولَ اللهِ اللهِ قَرَأَ وَلَا عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهُ قَرَأَ وَسُولَ اللهِ اللهِ اللهُ قَرَأَ وَلَا عَمْ اللهُ اللهِ اللهُ ا

جتلا ہیں؟ آپ اپنے رب کے حضور میں ہماری شفاعت کر دیجئے۔ وہ بھی ہی جواب دیں گے کہ میرا رب آج اس درجہ غضبناک ہے کہ اس سے پہلے بھی ایسا غضبناک نہیں ہوا تھااور نہ بھی اس کے بعد اتنا غضبناک ہوگا۔ آج تو مجھے خود اپنی ہی فکر ہے۔ (نفسی نفسی) تم نبی کریم ملٹھا کے ہوگا۔ آج تو مجھے خود اپنی ہی فکر ہے۔ (نفسی نفسی) تم نبی کریم ملٹھا کے میں (ان کی شفاعت کے لئے) عرش کے نیچ سجدے میں گر پڑوں گا۔ پھر آواز آئے گی' اے محمد! سراٹھاؤ اور شفاعت کرو' تہماری شفاعت تو ہول کی جائے گا۔ محمد بن عبید اللہ نے شفاعت تو کی جائے گا۔ محمد بن عبید اللہ نے بیان کیا کہ ساری حدیث میں یادنہ رکھ سکا۔

**(€630) (€830) (€830) (€830)** 

37837.

#### ٤ – بَابٌ

﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُوْسَلِيْنَ، إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلاَّ تَتَقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذُورِنَ الشَّوْمِ بَعْلاً وَتَذُورِنَ أَخْسَنَ الْخَالِقِيْنَ اللهُ رَبُّكُمْ وَرَبًّ آبَانِكُمُ الْحُسَنَ الْخَالِقِيْنَ اللهُ رَبُّكُمْ وَرَبًّ آبَانِكُمُ الْأُولِيْنَ فَكَذْبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلاَّ عِبَادَ اللهِ الْمُحْلَصِيْنَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي عِبَادَ اللهِ الْمُحْلَصِيْنَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِيْنَ ﴾ [الصافات: ٣٣] قالَ ابْنُ ابْنُ عَبَاسٍ: يُذكَرُ بِخَيْرٍ. ﴿سَلامٌ عَلَى آلِ

#### باب الياس مُلاتِكُ يغيبر كابيان

سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بے شک الیاس رسولوں میں
سے تھا۔ جب انہوں نے اپی قوم سے کہا کہ تم (خدا کو چھوڑ کر بتوں
کی عبادت کرنے سے) ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ تم معل (بت) کی تو
عبادت کرتے ہو اور سب سے اچھے پیدا کرنے والے کی عبادت کو
چھوڑتے ہو۔ اللہ ہی تمہارا رب ہے اور تمہارے باپ دادوں کا بھی۔
لیکن ان کی قوم نے انہیں جھلایا۔ پس بے شک وہ سب لوگ (عذا ب

يَاسِيْنَ، إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ، إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ [الصافات: ١٣٠]. يُذْكَرُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ إِلْيَاسَ هُوَ إِدْرِيْسُ.

مخلص تھے اور ہم نے بعد میں آنے والی امتوں میں ان کاذکر خیرچھوڑا ہے۔ " حفرت ابن عباس بی ان تا ترکنا علیه فی الاحرین کے متعلق کہا کہ بھلائی کے ساتھ انہیں یاد کیا جاتا رہے گا۔ سلامتی ہو الیاسین پر 'ب شک ہم اس طرح مخلصین کوبدلہ دیتے ہیں۔ ب شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ ابن عباس اور ابن مسعود بی ایک سے روایت ہے کہ الیاس 'اوریس میلائل کانام تھا۔

یہ الیاس بن یاسین بن ہارون تھے۔ حضرت موی طائل کے بعد بھیج گئے تھے۔ بعض کے نزدیک الیاس سے حضرت ادریس کی میاد ہیں۔ لیسین میاد ہیں۔ گرامام بخاری نے اس کو صحیح نہیں سمجھا' اس لیے حضرت ادریس کے لیے ذیل کا باب الگ باندھا ہے۔

#### باب حضرت اوريس ملائلاً كابيان

حفرت نوح ملائل کے والد کے دادا تھے اور یہ بھی کماگیا ہے کہ خود نوح ملائل کے دادا تھے اور اللہ تعالی کا فرمانا کہ "اور ہم نے ان کو بلند مکان (آسان) یرا شالیا تھا۔

نے خبردی اور انہیں زہری نے '(دوسری سند) اور ہم سے احمد بن فیردی اور انہیں نہری نے '(دوسری سند) اور ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا' کما ہم سے عنب نے 'ان سے یونس نے 'ان سے ابن شماب نے بیان کیا اور ان سے انس بڑاٹھ نے نہان کیا کہ ابوذر بڑاٹھ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم ہٹاٹھ نے فرمایا' میرے گھری چھت کھولی گئی۔ میرا قیام ان دنوں مکہ میں تھا۔ پھر جبریل ملائلہ اترے اور میرا سینہ چاک کیا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا۔ اس کے بعد میرا سینہ چاک کیا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا۔ اس کے بعد میرے سینے میں انڈیل دیا۔ پھر میرا ہاتھ کیڑ کر آسان کی طرف لے کر میرے سینے میں انڈیل دیا۔ پھر میرا ہاتھ کیڑ کر آسان کی طرف لے کر میرے سینے میں انڈیل دیا۔ پھر میرا ہاتھ کیڑ کر آسان کی طرف لے کر کہا کہ دروازہ کھولو' پوچھا کہ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرے ساتھ محمد ساتھ ہو کھا کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جواب دیا کہ میرے ساتھ محمد ساتھ محمد ساتھ ہو کہا کہ انہیں لانے کے لیے آپ کو دیا کہ میرے ساتھ محمد ساتھ ہو کہا کہ انہیں لانے کے لیے آپ کو دیا کہ ایس ایک بزرگ سے ملا قات ہوئی' پچھا کہ انہیں لانے کے لیے آپ کو دہاں ایک بزرگ سے ملا قات ہوئی' پچھا انسانی روضیں ان کے داکیں وہاں ایک بزرگ سے ملا قات ہوئی' پچھا انسانی روضیں ان کے داکیں وہاں ایک بزرگ سے ملا قات ہوئی' پچھا انسانی روضیں ان کے داکیں

وَقُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾ ٣٣٤٢ - قَالَ عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُا لِلْهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ. ح. وَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح قَالَ : حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَن ابْنَ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ أَنَسُ: كَانَ أَبُو ذَرٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((فُرجَ عَنْ سَنَفْفِ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ فَفَرَجَ صَدْرِيْ، ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاء زَمْزَمَ، ثُمُّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبِ مُمْتَلِىء حِكْمَةً وَإِيْمَانًا فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِيْ ثُمُّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي لَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاء، فَلَمَّا جَاءَ إِلَى السَّمَاء الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيْلُ لِحَازِن السَّمَاءِ: الْغَحْ. قَالَ : مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا جِبْرِيْلُ، قَالَ: مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: مَعِيَ مُحَمَّد، قَالَ: أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَافْتَحْ. فَلَمَّا عَلَوْنَا السُّمَاءَ إِذَا رَجُلٌ عَنْ يَمِيْنِهِ أَسُودَةٌ وَعَنْ

المراق ا

ما النام المراجيم على الداريي الداريي الموكى الدابراجيم على الما النام النام

تھے کہ نی کریم سال کیا نے فرمایا پھر جھے اوپر لے کرچڑھے اور میں اتنے

بلندمقام بر پہنچ کیا جمال سے قلم کے لکھنے کی آواز صاف سننے لکی تھی'

يَسَارِهِ أَسُودِةً، فَإَذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِيْنِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى، فَقَالَ مَوْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالإبْنِ الصَّالِحِ. قُلْتُ: مَنْ هَذَا يَا جَبْرِيْلُ؟ قَالَ: هَذَا آدَمُ، وَهَذِهِ الْأَسُودَةُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيْهِ، فَأَهْلُ الْيَمِيْنِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَالْأَسْوِدَةُ الَّتِيْ عَنْ شَمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ. فَإِذَا نَظُرَ قِبْلَ يَمِيْنِهِ صَحِكَ وَإِذَا نَظُرُ قِبلَ شِمَالِهِ بَكَى. ثُمُّ عَرَجَ بي جِبْرِيْلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيةَ فَقَالَ لِخَازِنِهَا : افْتَحْ، فَقَالَ لَهُ خَازِنُها مِثْلَ مَا قَالَ الأَوَّلُ، فَفَتَحَ. قَالَ أَنَسٌ: فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي النَّمَاوَاتِ إِذْرِيْسَ وَمُوسَى وَعِيْسَى وَإِبْرَاهِيْمَ، وَلَمْ يُشِتْ لِي كَيْفَ مَنَازِلِهِمْ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ آدم فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَإِبْرَاهِيْمَ فِي السَّادِسَةِ. وَقَالَ أَنَسَّ: فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيْلُ بإدريس قَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ، فَقُلْتُ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِدْرِيْسُ. ثُمُّ مَرَرْتُ بِمُوسَى فَقَالَ: مَوْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ، قُلْتُ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا مُوسَى. ثُمُّ مَوَرْتُ بعِيْسَى فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِح وَالأَخِ الصَّالِحِ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ : عِيْسَى. ثُمُّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ: مَوْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَبْنِ الصَّالِحِ، قُلْتُ : مَنْ هَذَا؟ قَالَ : هَذَا إِبْرَاهِيْمُ-قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ

وَأَبَا حَيَّةَ الأَنْصَارِيِّ كَانَا يَقُولاَن : قَالَ النُّبِيُّ ﷺ: ثُمَّ عُرِجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَعُ صَرِيْفَ الأَقْلاَمِ. قَالَ ابْنُ حَزْم وَأَنَسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ النَّبِسِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَرَضَ اللَّهُ عَلَىُّ خَـمْسِيْنَ صلاةً، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى أَمْرً بِمُوسَى فَقَالَ مُوسَى : مَا الَّذِي فُرضَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِيْنَ صَلاَةً، قَالَ: فَرَاجِعْ رَبُّكَ، فَإِنَّ أُمَّنَكَ لاَ تُطِيْقُ ذَلِكَ، فَرَاجَعْتُ، فَرَاجَعْتُ رَبِّي، فَوَضَعَ شَطْرَهَا. فَرَجَعْتُ إلَى مُوسَى فَقَالَ : رَاجِعْ رَبُّكَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ : رَاجِعُ رَبُّك، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لا تَطِيْقُ ذَلِكَ، فَوَجَعْتُ فَرَاجَعْتُ رَبِّي فَقَالَ : هِيَ خَـمْسٌ وَخَمْسُونَ، لاَ يُبَدُّلُ الْقُولُ لَدَيّ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: رَاجِعْ رَبُّكَ، فَقُلْتُ: قَدِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي. ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى أَتَى السُّدْرَةَ الْـمُنْتَهَي، فَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لاَ أَدْرِي مَا هِيَ. ثُمُّ أُدِخِلْتُ فَإِذَا فِيْهَا جَنَابِذُ اللُّؤلُوْ، وَإِذَا تُرَابُهَا الْـمِسْكُ)).

[راجع: ٣٤٩]

ابو بكرين حزم في بيان كيا اور انس بن مالك بن الله في بيان كياكه ني كريم من الله في الله تعالى في بياس وقت كي نمازي مجه ير فرض کیں۔ میں اس فریضہ کے ساتھ واپس ہوا اور جب موسیٰ ملائل کے پاس سے گذراتو انہوں نے یوچھاکہ آپ کی امت پر کیا چرز فرض کی گئی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ بچاس وقت کی نمازیں ان پر فرض ہوئی ہیں۔ انسوں نے کما کہ آپ اینے رب کے پاس واپس جائیں' کیونکہ آپ کی امت میں اتنی نمازوں کی طاقت نہیں ہے ' چنانچہ میں واپس ہوا اور رب العالمين كے درباريس مراجعت كى اس كے نتيج میں اس کا ایک حصد کم کر دیا گیا ، پھر میں موٹ طالقا کے پاس آیا اور اس مرتبہ بھی انہوں نے کما کہ اپنے رب سے پھر مراجعت کریں پھر انہوں نے اپنی تغییلات کا ذکر کیا کہ رب العالمین نے ایک حصر کی پر کی کردی ' پرمیں موسیٰ ملائل کے پاس آیا اور اسیں خبر کی انہوں نے کماکہ آپ اپنے رب سے مراجعت کریں کیونکہ آپ کی امت میں اس کی بھی طانت نہیں ہے ' پھر میں واپس ہوا اور اپنے رب سے پر مراجعت کی اللہ تعالی نے اس مرتبہ فرمادیا کہ نمازیں پانچ وقت کی كردى كئيس اور تواب بچاس نمازون بى كاباقى ركھاكيا، بمارا قول بدلا نہیں کرتا۔ پھرمیں موسیٰ ملائلا کے پاس آیا توانہوں نے اب بھی اسی پر زور دیا کہ اپنے رب سے آپ کو پھر مراجعت کرنی چاہیے۔ لیکن میں نے کماکہ مجمع اللہ پاک سے باربار درخواست کرتے ہوئے اب شرم آتی ہے۔ پھر جرمِل طائلہ مجھے لے کر آھے برھے اور سدرة المنتہیٰ کے یاس لائے جمال مخلف فتم کے رنگ نظر آئے، جنوں نے اس درخت کو چھیا رکھا تھا میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھے۔ اس کے بعد مجھے جنت میں داخل کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ موتی کے گنید بے ہوئے ہیں اور اس کی مٹی مثلک کی طرح خوشبود ارتھی۔

اس مدیث شریف میں حضرت ادریس طالت کا ذکر خیر آیا۔ ای مناسبت سے اسے یمال درج کیا گیا۔ معراج کا واقعہ اپنی جگہ پر نگینیسے بیان کیا جائے گا' ان شاء اللہ تعالیٰ۔

نوث: حدیث معراج میں یہ عقیدہ لازا رکھنا چاہیے کہ معراج جسمانی برحق ہے اور اس میں سینہ چاک ہونے وفیرہ وفیرہ جتنے مجی

کوا نف ندکور ہوئے ہیں اپنے ظاہری معانی کے لحاظ سے سب برحق ہیں۔ ظاہر پر ایمان لانا اور دیگر کوا نف اللہ کے حوالہ کرنا ایمان والوں کا شیوہ ہے۔ اس میں مزید کرید کرنا جائز نہیں۔

#### ٦- بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى :

﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوذًا قَالَ يَا قَومِ اعْبُدُوا اللهِ ﴾ [هود: ٥٠]

وَقُولِهِ : ﴿إِذْ أَنْذَرَ قُومَهُ بِالأَحْقَافِ - إِلَى قُولِهِ - كَذَلِكَ نَجْزِي الْقُومَ النُمُجْرِمِيْنَ ﴾ [الأحقاف : ٢١]

فِيْهِ عَنْ عَطَاءٍ وَسُلَيْمَانَ عَنْ عَانِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ اللَّهِ النَّبِيِّ اللَّهِ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِ اللَّهِ الللللَّمِ الللللَّمِ الللللللَّمِ اللللللَّمِي اللللللللل

#### باب الله تعالى نے فرمایا

"اور قوم عاد کی طرف ہم ان کے بھائی ہود کو (نبی بناکر) بھیجا انہوں نے کہا'اے قوم!اللہ کی عبادت کرو"

اورسورہ احقات میں اللہ تعالی نے فرمایا "کہ جب ہود نے اپنی قوم کو احقاف لیعنی ریت کے میدانوں میں ڈرایا" اللہ تعالی کے ارشاد"یوں ہی ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوموں کو" تک

اس باب میں عطاء ابن الی رباح اور سلیمان بن بیار نے حضرت عائشہ وی افغاسے روایت کی ہے۔ انہوں نے نبی کریم ماتی کیا ہے

عطاء کی روایت کو مؤلف نے سور و اتھاف کی تغییر میں اور سلیمان کی روایت کو مؤلف نے بی و کسل کیا ہے او اقاف حقف کی جمع ہے ، قوم عاد ربیت کے اونچے ٹیلوں پر آباد تھی۔ اس لئے ان کی بستیوں کو لفظ اتھاف سے موسوم کیا گیا ہے ، بمن میں ایک وادی کا نام احتقاف تھا جمال عاد کی قوم رہتی تھی ، قادہ کا قول ہے کہ یمن میں سمندر کے کنارے ربیت کے ٹیلوں میں قوم عاد کے لوگ آباد تھے۔ قرآن مجید میں ایک سورۃ اتھاف کے نام سے موسوم ہے۔ جس میں قوم عاد پر جو عذاب آیا اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔

باب

قُولِ اللهِ عَزْ وَجَلُ : ﴿وَأَمَّا عَادَ اللهِ عَزْ وَجَلُ : ﴿وَأَمَّا عَادَ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَيْنَةَ: مَتَ شَديدةٍ ﴿عَاتِيَةٍ﴾. قَالَ ابْنُ عُيْنَةَ: عَتَتْ عَلَى الْخُزَانِ ﴿سَخُرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا ﴾ مُتَنَابِعَةً ﴿فَتَرَى وَنَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا ﴾ مُتَنَابِعَةً ﴿فَتَرَى اللهُمْ وَنَمَانِيَةً أَيَّامٍ حُسُومًا ﴾ مُتَنابِعَةً ﴿فَتَرَى اللهُمْ عَنْ اللهُمْ مَنْ عَلَيْهُمْ أَعْجَازُ نَحْلٍ خَاوِيَةٌ ﴾ أَصُولُهَا، ﴿فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَقِيَّة.

باب: (اور سورة حاقہ میں) اللہ تعالیٰ نے فرمایا "دلیکن قوم عاد" تو انسیں ایک نمایت تیز تند آندھی سے ہلاک کیا گیا ، جو بردی غضبناک مخص۔ "ابن عیبینہ نے (آبیت کے لفظ) عاتبہ کی تشریح میں کما کہ (ای عنت علی الحزان) یعنی وہ اپنے داروغہ فرشتوں کے قابو سے باہر ہو گئی جے اللہ نے ان پر متواتر سات رات اور آٹھ دن تک مسلط کیا (آبیت میں) لفظ حسو ما جمعنی منتابعة ہے۔ یعنی وہ بے در بے چلتی رہی (ایک منٹ بھی نہیں رکی) پس اگر تو اس وقت موجود ہو تا تو اس قوم کو وہاں یوں گرا ہوا دیکھا کہ گویا وہ کھو کھلی کھجوروں کے سے پڑے بیں "موکیا تجھے کوان میں سے کوئی بھی بچا ہوا نظر آتا ہے۔ "

(عانیة) کا مطلب ہے ہے کہ اس ہوانے تھم اللی سے آپنے داروغہ فرشتے کی بھی ایک ند منی اور ایک دم نکل بھاگی۔ جیسے امام بخاری رہائیے نے سفیان بن عیبینہ سے نقل کیا' بعض نے کما ترجمہ یوں ہے کہ وہ قوم عاد پر غالب آگئی بعنی ان کے روکے سے ند رک سکی' ہوا کے عذاب اب بھی آتے رہتے ہیں۔

(۳۳۲۳) ہم سے محمد بن عرعوہ نے بیان کیا ہم سے شعبہ نے بیان کیا 'ان سے حکم نے 'ان سے مجاہد نے اور ان سے حضرت ابن عباس

٣٣٤٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنَ عَرْعَرَةً حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ

ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ((نُصِرْتُ بالصّبا، وَأَهْلِكَتْ عَادّ بالدُّبور)). [راجع: ١٠٣٥]

مَ ٣٣٤٤- قَالَ: قَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ((أَرْسَلَ عَلِيٌّ إِلَى النُّبيُّ ﴿ لِلْمُثِيِّةِ، فَقَسَمَهَا بَيْنَ الأَرْبَعَةِ : الأَقْرَعِ بْنِ جَابِسِ الْحَنْظَلِيُّ ثُمَّ الْـمُجَاشِعِيِّ، وَعُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرِ الْفَزَارِيِّ، وَزَيْدٍ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ، وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُلاَثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلاَبٍ. فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَالأَنْصَارُ قَالُوا: يُعْطِى صَنَادِيْدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا. قَالَ: ((إنَّمَا أَتَأْلُفُهُمْ)). فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاتِيءُ الْجَبِيْنِ كَتُ اللَّحْيَةِ مَحْلُوقٌ فَقَالَ: اتَّق ا للَّهَ يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ: ((مَنْ يُطِعِ اللهَ إِذَا عَصَيْتُ؟ أَيَأْمَنِينِي الله عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَلاَ تَأْمَنُونِي؟)) فَسَأَلَهُ رَجُلٌ قَتْلَهُ – أَحْسِبهُ خَالِدُ بْنَ الْوَلِيْدِ - فَمَنَعَهُ، فَلَمَّا وَلَى قَالَ: ((إِنَّ مِنْ ضِنْضِيءِ هَذَا - أَوْ فِي عَقِبِ هَذَا - قَومٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهِمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّيْنِ مُرُوقَ السُّهُم مِنَ الرُّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإسْلاَم وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانَ، لَئِنْ أَنَا أَدْرَكُتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادِ)).

[أطرافه في: ٣٦١٠، ٤٣٠١، ٤٦٦٧)

انبياء يبهم السلام كابيان رضی الله عنمانے بیان کیا کہ نبی کریم النایم نے فرمایا (غزوہ خندق کے موقع پر) پروا ہوا سے میری مدد کی گئی اور قوم عاد پچھوا ہوا سے ہلاک کردی گئی تھی۔

(۱۳۳۴۲) (حضرت امام بخاری مطافیہ نے کما) کہ ابن کثیرنے بیان کیا ان سے سفیان توری نے ان سے ان کے والد نے ان سے ابن الى تعیم نے اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رہایشہ نے بیان کیا کہ حضرت على بنافير نے (يمن سے) ني كريم الناكيا كى خدمت ميس كچھ سونا جيها تو آپ نے اسے چار آدميوں ميں تقسيم كرديا' اقرع بن عابس حظل ثم المجاشعي عيينه بن بدر فزاري ونيد طائي بنو نبهان والے اور علقمه بن علامة عامري بو كلاب والے اس ير قرايش اور انسار ك لوگوں کو غصہ آیا اور کینے لگے کہ آخضرت ساتھ الے نے خدے بروں کو تو دیا لیکن ہمیں نظرانداز کر دیا ہے۔ آنخضرت ملی ایم نے فرمایا کہ میں صرف ان کے دل ملانے کے لیے انہیں دیتا ہوں (کیونکہ ابھی حال ہی میں یہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں) پھراکی مخص سامنے آیا' اس کی آ تکھیں دھنسی ہوئی تھیں ' کلے پھولے ہوئے تھے ' پیشانی بھی اٹھی ہوئی'ڈاڑھی بہت گھنی تھی اور سرمنڈا ہوا تھا۔ اس نے کہااے محمد! الله سے وُرو (سائیل) آمخضرت ماٹھیا نے فرمایا اگر میں ہی اللہ کی نا فرمانی کروں گاتو پھراس کی فرمانبرداری کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے روئے زمین پر دیانت دار بناکر بھیجا ہے۔ کیاتم مجھے امین نہیں سجھے؟ اس مخص كى اس كتافى ير ايك محابى نے اس كے قل كى اجازت چاہی میرا خیال ہے کہ یہ حضرت خالد بن ولید تھ الكين آنخضرت ملتاليا نے انہيں اس سے روک دیا' پھروہ شخص وہاں سے علے لگاتو آنخضرت ملی اے فرمایا اس شخص کی نسل سے یا (آپ نے فرمایا کہ) اس مخص کے بعد اس کی قوم سے ایسے لوگ جھوٹے مسلمان پیدا ہوں گے' جو قرآن کی تلاوت تو کریں گے' لیکن قرآن مجیدان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا' دین سے وہ اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے 'یہ مسلمانوں کو قتل کریں

**(636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636) (636** 

کے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے 'اگر میری زندگی اس وقت تک باقی رہے تو میں ان کو اس طرح قل کروں گاجیے قوم عاد کا (عذاب اللي سے) قتل ہوا تھا كہ ايك بھى باتى نہ بچا۔

1777 1737, 7570].

آئے ہے ۔ اس مدیث کے آخر میں قوم عاد کے عذاب اللی سے ہلاک ہونے کا ذکر ہے اس مناسبت سے یہ مدیث یمال درج کی گئی۔ کیسین کیسین کی گئی۔ جن بدیخت گروہ کا یمال ذکر ہوا ہے یہ خارجی تھے جنہوں نے حضرت علی بڑاٹھ کے خلاف خروج کیا ان پر کفر کا فتویٰ لگایا ' خود اتباع قرآن کا دعویٰ کیا۔ آخر حضرت علی بڑاتھ سے مقابلہ میں یہ لوگ مارے گئے' دینداری کا دعویٰ کرنے اور دو مرے مسلمانوں کو بنظر تقارت ديكھنے والے آج بھى بہت سے لوگ موجود ہيں المبے لمبے كرتے سنے ہوئے ہاتھوں ميں تبيع لفكائے ہوئے ' بغلول ميں قرآن دبائے ہوئے گران کے دلول کو دیکھو تو بھیرئے معلوم ہوتے ہیں۔

> ٣٣٤٥- حدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ حَدُّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن الأَسْوَدِ قَال: سمعت عبد الله قَالَ: ((سَمِعْتُ النَّبَى عِلْمُ يَقُرأً: ﴿ فَهَلُ مِنْ مُدَّكِرِ ﴾.

(۳۳۳۵) م سے فالد بن يزيد نے بيان كيا كمام سے اسرائيل نے بیان کیا' ان سے ابواسحال نے' ان سے اسود نے کما کہ میں نے حضرت عبداللد بن مسعود بوالتد سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے نی کریم سائیا سے سا آپ آیت فهل من مدکر کی تلاوت فرمارے

یہ آیت سور و قریس قوم عاد کے قصہ میں بھی آئی ہے۔ اس مناسبت سے یہ حدیث بیان کی۔

٧- بَابُ قِصَّةِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوج

[راجع: ۲۲۳۱]

وَقُوْلُ اللهِ تَعَالَى ﴿ قَالُو ايَاذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُو جَ وَمَأْجُو جَمُفْسِدُونَ فِي الأرْضِ ﴾ الكهنا: ١٩

باب ياجوج وماجوج كابيان

الله تعالیٰ نے سور و کھف میں فرمایا وہ لوگ کمنے گگے یاجوج اور ماجوج لوگ ملک میں بہت فساد مجارہے ہیں۔

آ یہ دونوں قبلوں کے نام ہیں جو یافث بن نوح کی اولاد میں ہیں ' بعض نے کما یاجوج ترک لوگ ہیں اور ماجوج ایک دوسرا سیسی میں میں میں میں میں میں اور میں میں میں میں میں اور میں میں اور میر طرف سے لکل پڑیں گے ' ان کا لکانا قیامت کی ایک نشانی ہے۔ جو لوگ یاجوج ماجوج کے وجود میں شبہ کرتے ہیں وہ احمق ہیں' یاجوج ماجوج آدمی ہیں'کوئی مجوبہ نہیں ہیں اور جو روایتیں ان کے قد و قامت کے متعلق منقول ہیں ان کی سندیں میچ نمیں۔ توراۃ شریف میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے، بعض نے کما یاجوج روی لوگ ہیں اور ماجوج تاکاری بعض نے کما ماجوج انگریز ہیں (وحیدی) می بات کی ہے کہ حقیقت طال کو اللہ ہی بمتر جانا ہے اہل ایمان کا کام ارشاد الى امنا صدقنا كمناب

> مُ وَيَسْأَلُونِكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ ﴾ [الكهف : ٨٣ ﴿ هِ قُلُ سَأَتُلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكُوا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْء سَبَبَهُ ﴿ فَأَتُّبَعَ سَبَبًا : طَرِيْقًا. إِلَى قُولِهِ :

الله تعالی کاب فرمانا "اور آپ سے (اے رسول) ذوالقرنین (بادشاه) کے متعلق ميه لوگ يوچيت بين- (آپ فرما دين كه ان كا قصه مين الجي تہارے سامنے بیان کرتا ہوں ہم نے اسے زمین کی حکومت دی تھی اور جم نے اسکو ہر طرح کاسامان عطا فرمایا تھا چروہ ایک سست چل لکا' الله تعالى ك ارشاد "تم لوك ميرب ياس لوب كى جادري لاؤ "تك

﴿آتُونِي زُبُرَ الْحَدِيْدِ﴾ وَاحِدُهَا زُبْرَةً وَهِيَ الْقَطْعُ ﴿ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ ﴾ يُقَالُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ الْجَبَلَيْنِ. وَالسَّدُّيْنِ: الْجَبَلَيْنِ. خَرْجًا أَجْرًا. ﴿قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أَفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴾ أصبب عَلَيْهِ رَصَاصًا، وَيُقَالُ الْحَدِيْدِ، وَيُقَالُ الصُّفْرِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: النُّحَاسُ، ﴿فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ ﴾ يَعْلُوهُ، اِسْتَطَاعَ : اسْتَفْعَلَ مِنْ طَعْتُ لَهُ، فَلِذَلِكَ فُتِحَ اسْطَاعَ يَسْطِيْعُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ اسْتَطَاعَ يَسْتَطِيْعُ. ﴿وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّيْ، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءُ﴾ أَلزَقَهُ بِالأَرْضِ. وَنَاقَة دَكَّاءُ : لاَ سَنَامَ لَهَا. وَالدُّكْدَاكُ مِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُ حَتَّى صَلُبَ مِنَ الأَرْضِ وَتَلَبُدَ. ﴿وَكَانَ وَعُدُ رَبِّى حَقًّا. وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَومَئِلْإِ يَمُوجُ فِي بَعْض، حَتَّى إِذَا لَٰتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴾ قَالَ قَتَادَةُ: حُدَبٌ أَكْمَةً. قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيُّ ﷺ: رَأَيْتُ السُّدُّ مِثْلَ البُودِ الْمحبُّو. قَالَ: ((قَدْ رَأَيْتُهُ)).

زبر کا واحد زبرة ب اور زبرة مكرے كو كہتے بيں "يمال تك كه جب اس نے ان دونوں بہاڑوں کے برابر دیوار اٹھادی۔ صدفین سے بہاڑ مراد ہیں۔ ابن عباس سے (بین الصدفین کی تفسیریں منقول ہے) اور السدين الصدفين كي دوسري قرأت بھي الجبلين (دو بيار) كم معنى میں ہے 'حوجا بمعنی محصول اجرت' ذوالقرنین نے (عملہ سے) کہا کہ اب اس دیوار کو آگ سے دھو تکویمال تک کہ جب اسے آگ بنادیا تو كها اب ميرے ياس بچھلا ہوا سيسه تانبالاؤ تو ميں اس پر ڈال دوں افرغ عليه قطوا كے معنى بيں كه ميں اس ير يكھلا جواسيسہ ۋال دوں (قطرك معنى) بعض نے لوب ( يُخط ہوئے سے ) كئے ہيں اور بعض نے پیتل سے 'ابن عباس فے اس کامعنی تانبا بتایا ہے۔ پھر قوم یاجوج و ماجوج کے لوگ (اس سد کے بعد) اس پر چڑھ نہ سکے بطہروہ بمعنی يعلوه اطعت له سے استفعال كاصيغه ہے۔ اس كيے اسطاع يسطيع يستطيع بھي پڑھتے ہيں اور ياجوج ماجوج اس ميں سوراخ بھی نہ كر سکے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ بیہ میرے پروردگار کی ایک رحمت ہے بھر جب ميرے يرورد گار كامقرره وعده آينچے گاتو وه اس ديوار كو د كاليني زمین دوز کروے گا عرب کے لوگ ای سے بولتے ہیں ناقة دكاء جس سے مراد وہ اونٹ ہے جس کی کوہان نہ ہو۔ اور الدكداك من الارض كي مثال وه زمين جو بموار بوكر سخت بو گئي بو 'اونجي نه بو اور میرے رب کا دعدہ برحق ہے اور اس روز ہم ان کو اس طرح چھوڑ دیں گے کہ بعض ان کا بعض سے گڈ ٹر ہو جائے گا۔ یمال تک کہ جب یا جوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہربلندی سے دوڑ پڑیں گے۔ قادہ نے کما کہ حدب کے معنی ٹیلہ کے ہیں۔ ایک سحابی نے رسول کریم مٹھائیا سے عرض کیا کہ میں نے اس دیوار کو دھاری دار چادر کی طرح دیکھا ہے جس کی ایک دھاری سرخ ہے اور ایک کال ب اس ير آخضرت ما الميام نے فرمايا واقعي تم نے اسكو ديكھا ہے۔

ہوا بیہ تعاکد دونوں طرف دو اونچے بہاڑتھ ج میں راستہ کھلا ہوا تعا اس میں سے یاجوج ماجوج کے لوگ مکس آتے اور مرب عرب رعایا کو ستاتے۔ ذوالقرنین نے بید دیوار لوہے کی بناکر انکا راستہ ہی بند کر دیا۔ بعض کم عقل لوگ اس تصد پر اعتراض

(638) 8 (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638

کرتے ہیں کہ اگر یہ دیوار بنی ہوتی تو آج کل ضرور اس کا پنة لگ جاتا کو نکہ دنیا کی چھان بین آج کل بہت ہو چکی ہے اور کوئی ملک اور جزیرہ ایسا باتی نہیں رہا جہاں سیاح نہ پنچے ہوں' ان کا جواب یہ ہے کہ آخضرت ساتھیا کے عمد مبارک میں تو یہ دیوار موجود تھی صحح صدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا آج یاجوج ماجوج کی سد میں اتنا کھل گیا۔ بعد کے لیے بھی ہمارا عقیدہ وہی ہے جو آخضرت ساتھیا نے فرمایا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ سیاحوں نے سارہے عالم کا پنة لگالیا ہو جن لوگوں نے دیوار چین کو سد سکندری سمجھا ہے انہوں نے فرمایا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ سیاحوں نے سارہے عالم کا پنة لگالیا ہو جن لوگوں نے دیوار چین کو سد سکندری سمجھا ہے انہوں نے فلطی کی ہے کونکہ چین کی دیوار بہت لمبی ہے اور وہ لوہے کی بھی نہیں ہے اسے چین کے ایک بادشاہ نے بنوایا تھا۔ فہ کورہ ذوالقرنین سے اسکندر اعظم مراد ہیں۔ جنہوں نے دین ابراہی قبول کرلیا تھا اسکندر یونانی مراد نہیں ہے یہ بعد کے زمانہ قبل مسیح میں ہوا ہے۔

الاسلام) ہم سے بچی بن بھرنے بیان کیا کہا ہم سے لیٹ نے بیان کیا کہا ہم سے لیٹ نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے عودہ بن ذیبر نے اور ان سے حضرت ذیب بنت ابی سلمہ بی شیا نے ان سے ام حبیب بنت بحش بی شیان نے ان سے ای سلمہ بی شیان نے ان سے ام حبیب بنت بحش بی شیان نے کہ نبی کریم طی جا ان کے میمال تشریف لائے آپ بچھ گھبرائے ہوئے تھے برائی کی وجہ سے بربادی آ جائے گی جس کے دن قریب آنے کو ہیں برائی کی وجہ سے بربادی آ جائے گی جس کے دن قریب آنے کو ہیں اس آج یاجوج ماجوج سے اور اس کے قریب کی انگلی سے حلقہ بنا کر بتالیا۔ ام المؤمنین حضرت ذیب بنت بحش بی بی انگلی سے حلقہ بنا کر بتالیا۔ ام المؤمنین حضرت ذیب بنت بحش بی بی انگلی سے حلقہ بنا کر بتالیا۔ ام المؤمنین حضرت ذیب بنت بحش بی بی انگلی سے حلقہ بنا کر بتالیا۔ ام المؤمنین حضرت ذیب بنت بحش بی بوجود ہلاک کر دیئے جائیں گے کہ ہم کیا یا رسول اللہ ! کیا ہم اس کے باوجود ہلاک کر دیئے جائیں گے کہ ہم میں نیک لوگ بھی موجود ہوں گے ؟ آپ نے فرایا کہ جب فتی و فجور میں بردھ جائے گا (تو یقینا بربادی ہوگی)

( ٣٣٣٧ ) جميں مسلم بن ابراہيم نے بيان كيا كما جم سے وہيب نے ان سے ان سے ابن طاؤس نے ان سے ان سے والد طاؤس نے ان سے حضرت ابو ہريرہ بڑا تھ نے بيان كيا كه رسول الله متا تا كيا نے فرمايا الله پاك نے ياجوج ماجوج كى ديوار سے اتنا كھول ديا ہے ' پھر آپ نے اپنى الگيول سے نوے كاعد د بنا كر بتلايا ۔

٣٣٤٦– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُورَةَ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بنتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتُهُ عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْش رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ: أَنَّ النُّبِيُّ ﴿ وَخُلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُولُ : ((لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَيُلَّ لِلْعَرَبِ مَنْ شَرٌّ مَا قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَومَ مِنْ رَدْمٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ) - وَحَلَّقَ بِإصْبَعَهِ الإِبْهَامَ وَالَّتِي تَلِيْهَا - قَالَتْ زَيْنَبُ أَبْتِ جَحْشِ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْهُلِكُ وَفَيْنَا الصَّالِحُونَ قَالَ: ((نَعَمْ، إذَا كَثُرَ الْخَبَث)). [أطرافه في : ۹۸ د ۳، ۹۰ د ۷، ۲۷۱۳]. ٣٣٤٧ حَدُّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدُّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُس عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((فَتَحَ اللَّهُ مَنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلَ هَذِهِ، وَعَقَدَ بِيَدِهِ تِسْعِيْنَ)).

[طرفه في : ٧١٣٦].

آ یہ ہمیرے اللہ میں اس کی صورت یوں ہے کہ خضراور بنمر کو بند کرے اور کلے کی انگلی بند کر دے 'انگوشے کو پچ کی انگلی پر سیست سیست اس کو کھودتے ہیں تھوڑی کا تھا ترہ جاتی ہے تو کہتے ہیں کل آکر تو ژلیں گے 'اللہ تعالیٰ شب بحر میں پھراس کو ویسا ہی مضبوط کر دیتا ہے ' جب ٹوٹنے کا وقت آپنچے گا اس روزیوں کہیں گے کل ان شاء اللہ آکر توڑ ڈالیس گے' اس شب میں وہ دیوار ولیی ہی رہے گی مبح کو توڑکر نکل بڑیں گے (وحیدی)

٣٣٤٨- خَدُثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَّامَةً عَنِ الأَعْمَش حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ ا لله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((يَقُولُ ا لللَّهُ تَعَالَى: يَا آدَمُ. فَيَقُولُ: لَبُيْكَ وَسَعَدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ. فَيَقُولُ: أَخْرَجُ بَعْثَ النَّارِ. قَالَ : ومَا بَعثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلُّ أَلْقُ تِسْعَمِانَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ. فَعِنْدَهُ يَشِيْبُ الصَّغِيْرُ، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَـمْل حَمْلَهَا، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمُّ بسُكَارَى، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيْدٌ)). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَأَيُّنَا ذَلِكَ الْوَاحِدُ؟ قَالَ: ﴿﴿أَبْشِيرُوا فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجُلاً وَمِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفً. ثُمُّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْل الْجَنَّةِ. ۚ فَكَبَّرَنَا. فَقَالَ: أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ. فَكَبَّرْنَا. فَقَالَ : أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ. فَكَبَّرْنَا فَقَالَ: مَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ إِلاًّ كَالشُّعْرَةِ السُّوْدَاءِ فِي جِلْدِ ثُورِ أَبْيَضَ، أَوْ كَشَعْرَةٍ بَيْضَاءِ فِي جِلْدِ ثُورِ أَسُودَ)).

[أطرافه في : ٧٤٨٦، ٦٥٣٠، ٧٤٨٣].

(mmrA) مجھ سے اسحاق بن نفرنے بیان کیا کما ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا' ان سے اعمش نے' ان سے ابوصالح نے اور ان سے حضرت ابو سعید خدری بوائد نے بیان کیا کہ نبی کریم مائی اے فرمایا کہ الله تعالى (قيامت ك ون) فرمائ كا السه آدم! آدم ملائلة عرض كريس گے میں اطاعت کے لیے حاضر ہوں' مستعد ہوں' ساری بھلائیاں صرف تيرے ہي ہاتھ ميں ہيں۔ الله تعالى فرائے گا، جنم ميں جانے والول كو (لوگول ميں سے الگ) نكال لو۔ حضرت آدم ملائلا عرض كريں گـ اے الله! جنميول كى تعداد كتنى ہے؟ الله تعالى فرمائ كاكه مر ایک ہزار میں سے نو سو ننانوے۔ اس وقت (کی ہولناکی اور وحشت ے) بے بو ڑھے ہو جائیں کے اور ہر حالمہ عورت اپنا حمل گرادے گی۔ اس وقت تم (خوف و دہشت ہے) لوگوں کو مدہوثی کے عالم میں و کھھو گے ' حالا نکہ وہ بے ہوش نہ ہوں گے۔ لیکن اللہ کاعذاب بڑا ہی سخت ہو گا۔ صحابہ نے عرض کیایا رسول اللہ! وہ ایک محص ہم میں سے کون ہو گا؟ حضور مالی نے فرمایا کہ تہس بشارت ہو وہ ایک آدی تم میں سے ہو گااور ایک ہزار دوزخی یاجوج ماجوج کی قوم سے ہوں مے پھر حضور سال کے اے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ، مجھے امید ہے کہ تم (امت مسلمہ) تمام جنت والول کے ایک تمائی ہو گے۔ پھرہم نے اللہ اکبر کماتو آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم تمام جنت والول کے آدھے ہو گے پھر ہم نے اللہ اکبر کما۔ بھر آپ نے فرمایا کہ (محشرمیں) تم لوگ تمام انسانوں کے مقابلے میں اتنے ہو گے جتنے کسی سفید بیل کے جسم پر ایک سیاہ بال 'یا جتنے کسی ساہ بیل کے جسم پر ایک سفید بال ہو تاہے۔

ترجمہ باب اس فقرے سے نکاتا ہے کہ تم میں سے ایک آدمی کے مقاتل یاجوج ماجوج میں سے ہزار آدمی پڑتے ہیں۔ کیونکہ اسٹ اسلامیہ ان کافروں کا ہزارواں حصہ ہوگی۔ یاجوج ماجوج ماجوج کی ایک کثرت نسل معلوم ہوتی ہے کہ امت اسلامیہ ان کافروں کا ہزارواں حصہ ہوگی۔ یاجوج ماجوج ماجوج کی اور جر طرف سے ہیں۔ قیامت کے قریب سہ لوگ بہت غالب ہوں گے اور ہر طرف سے ہیں۔ قیامت کے قریب سہ لوگ بہت غالب ہوں گے اور ہر طرف سے ہیں۔

پڑیں گے۔ ان کا نکلنا قیامت کی ایک نشانی ہے جو لوگ یا جوج ماجوج کے وجود میں شبہ کرتے ہیں وہ خود احق ہیں۔ حدیث سے امت محمیہ کا بکٹرت جنتی ہونا بھی ثابت ہوا گرجو لوگ کلمہ اسلام پڑھنے کے باوجود قبروں' تعزیوں' جمنڈوں کی پوجا پاٹ میں مشغول ہیں وہ مجھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ اس لیے کہ وہ مشرک ہیں اور مشرکوں کے لیے اللہ تعلق نے جنت کو قطعاً حرام کر دیا ہے جیسا کہ آیت شریفہ ﴿ إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُشْدَلُ بِهِ ﴾ (النساء: ۴۸) سے ظاہر ہے۔

٨- بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى :
 ﴿وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً ﴾ [ النساء ١٦٥] وقولِهِ : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ كَانَ أُمَّا لَمَا اللهِ ﴾ [ النحل : ١٢٠]
 وَقُولِهِ : ﴿ إِنْ إِبْرَاهِيْمَ لأُوّاةً حَلِيْمٌ ﴾
 وَقُولِهِ : ﴿ إِنْ إِبْرَاهِيْمَ لأُوّاةً حَلِيْمٌ ﴾
 [التوبة: ١١٤]. وَقَالَ أَبُو مَيْسَرَةً :
 الرُّحِيْمُ بلِسَانِ الْحَبَشَةِ.

٣٤٩ – حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَلِيْرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانِ حَدُّنَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ أَلْتُعْمَانِ قَالَ: حَدُّنَنِي سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ حَدُّنَنِي سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النبِيِّ فَيْ قَالَ: رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النبِيِّ فَيْدُهُ، وَعَدَا (رَانِكُمْ تُحْشَرُونَ حُفَاةً عَرَاةً غُرْلاً. ثُمُّ قَرَأَ: ﴿كُمَّا بَدَأْنَا أَوْلَ حَلْقٍ نُعِيْدُهُ، وَعَدَا فَيْدُدُهُ، وَعَدَا يَعَيْدُهُ، وَعَدَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيْمُ. وَإِنْ أَنَاسًا مِنْ عَلَيْنَا فَيْدُ أَنَاسًا مِنْ أَصْحَابِي، أَصْحَابِي، فَيْقَالُ: إِنْهُمُ أَصْحَابِي، أَصْحَابِي، فَيْقَالُ: إِنْهُمُ فَاقُولُ: الصَحابِي، أَصْحَابِيْ. فَيْقَالُ: إِنْهُمُ فَاقُولُ: الصَحابِي، أَصْحَابِيْ. فَيْقَالُ: إِنْهُمُ فَاقُولُ: عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْدُ فَا فُولُ كَمَا قَالَ الْعَبُدُ الصَّالِحُ: فَرَوْدُ مَنَا فِيهِمْ شَهِيْدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَاللهِمْ مَنْدُ فِيهِمْ شَهِيْدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ وَلِهِ الْحَكِيْمُ ﴾. فَوْلِهِ – الْحَكِيْمُ شَهِيْدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ – فَيْهِمْ – إِلَى قَوْلِهِ – الْحَكِيْمُ ﴾.

وأطرافه في : ٣٤٤٧، د٤٦٢ء ٢٦٢٦،

### باب (سورهٔ نساء میس) الله تعالی کابیه فرمان که

"اور الله نے ابراہیم کو خلیل بنایا" اور (سورہ نحل میں) الله تعالیٰ کا فرمان که "ب شک ابراہیم (تمام خوبیوں کا مجموعہ ہونے کی وجہ سے خود) ایک امت تھے الله تعالیٰ کے مطبع و فرماں بردار 'ایک طرف ہونے والے اور (سورہ توبہ میں) الله تعالیٰ کا فرمان که "ب شک ابراہیم نمایت نرم طبیعت اور بڑے ہی بردبار تھے۔"ابومیسرہ (عمروبن شرحیل) نے کماکہ (اواہ) حبثی زبان میں رحیم کے معنی میں ہے۔

خردی 'ان سے مغیرہ بن تغیران کیا 'کہا ہم کو سفیان توری نے خبر دی 'ان سے مغیرہ بن نعمان نے بیان کیا 'کہا کہ جھے سے سعید بن جبیر نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس جی قطائے کہ نی کریم ملی آئے ان فرمایا تم لوگ حشریس نگے پاؤل ' نگے جسم اور بن ختنہ اٹھائے جاؤگ فرمایا تم لوگ حشریس نگے پاؤل ' نگے جسم اور بن ختنہ اٹھائے جاؤگ بہم نے بیدا کیا تھا بہلی مرتبہ 'ہم ایسے ہی لوٹائیں گے۔ یہ ہماری طرف سے ایک وعدہ بہلی مرتبہ 'ہم ایسے ہی لوٹائیں گے۔ یہ ہماری طرف سے ایک وعدہ سب بہلی مرتبہ 'ہم ایسے ہی لوٹائیں گے رسورہ انبیاء) اور انبیاء میں سب سب بہلے حضرت ابراہیم مؤلئ کو کپڑا پہنایا جائے گا اور میرے اصحاب سے پہلے حضرت ابراہیم مؤلئ کو کپڑا پہنایا جائے گا تو میں پکار اٹھوں گا کہ میں سے بعض کو جشم کی طرف لے جایا جائے گاتو میں پکار اٹھوں گا کہ یہ تو میرے اصحاب ہیں 'میرے اصحاب! لیکن مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کی وفات کے بعد ان لوگوں نے پھر کفراختیار کرلیا تھا۔ اس وقت میں بھی وہی جملہ کموں گا جو نیک بندے (عینی مؤلئہ) کمیں گے کہ میں بھی وہی جملہ کموں گا جو نیک بندے (عینی مؤلئہ) کمیں گے کہ ارشاد المحکیم تک۔ "جب تک میں ان کے ساتھ تھا۔ ان پر تگران تھا' اللہ تعالی کے ارشاد المحکیم تک۔"

.373, 3750, 0705, 5705].

مراد وہ لوگ ہیں جو آنخضرت ملی ہے کہ وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق بڑی خلافت میں مرتد ہو گئے تھے۔ حضرت ابو بکر بڑی شرکت کے ان سے جماد کیا۔ یہ دیمات کے وہ بدوی تھے جو برائے نام اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور آنخضرت سی ہی کے فات کے ساتھ ہی پھر مرتد ہو کر اسلام کے خلاف مقابلہ کے لیے کھڑے ہو یا تو منافق تھے یا اسلام کے غلبہ سے خوف زوہ ہو کر اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور انہوں نے اسلام سے بھی کوئی دلچہی سرے سے لی ہی نہیں تھی۔ ان مرتدین نے خلافت اسلامیہ کے خلاف جنگ کی اور فکست کھائی یا قتل کیے گئے۔

• ٣٣٥- حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَخِي عَبْدُ الْحَمِيْدِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمُقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي فَمْرِيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ فَكُلُّ قَالَ: هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ فَكُلُّ قَالَ: ((يَلْقَي إِبْرَاهِيْمُ أَبَاهُ آزَرَ يَومَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ، فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيْمُ: وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ، فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيْمُ اللهَ أَعْمِيْكَ. فَيَقُولُ إِبْرَاهِيْمُ : يَا رَبِّ إِنْكَ أَعْمِيْكَ. فَيَقُولُ الله وَعَدْتَنِي الْمُ الْمَعْدُونَ، فَأَيُّ أَعْمِيْكَ وَعَدْتَنِي آلْهُ الْمُعَلِي عَوْمَ يُبْعَثُونَ، فَأَيُ الله وَعَدْتَنِي أَنْ لا تُحْزِينِي يَومَ يُبْعَثُونَ، فَأَيُ الله وَعَدْتَنِي أَنْ لا تُحْزِي مِنْ أَبِي الأَبْعَدِ؟ فَيَقُولُ الله وَعَدْتَنِي آلْهُ الله عَرْمَى مِنْ أَبِي الأَبْعَدِ؟ فَيَقُولُ الله عَرْتَيْ مَنْ الْبَيْ الْهُ الْمَالِيْمُ مَا تَحْتَ الْكَافِرِيْنَ. ثُمْ يُقَالُ : يَا إِبْرَاهِيْمُ مَا تَحْتَ الْكَافِرِيْنَ. ثُمْ يُقَالُ : يَا إِبْرَاهِيْمُ مَا تَحْتَ رَجْلَيْكَ، فَيَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ بِذِيخٍ مُلْتَطِخٍ مُلْتَطِخٍ مُلْتَطِخٍ مُلْقَولُ الله فَيُؤْمَى فِي النَّارِ). وَيُمْ مَا تَحْتَ فَيْلُونَ الْهُ وَلَاكَ ، فَيُلْقَى فِي النَّارِ).

(۱۳۳۵) ہم ہے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا کہ مجھے میرے ہمائی عبدالحمید نے خبر دی 'انہیں ابن ابی ذئب نے ' انہیں سعید مقبری نے اور انہیں حفرت ابو ہریرہ بڑاٹھ نے کہ نبی کریم طرق کیا نے فرایا کہ حضرت ابراہیم طراق اپنے والد آذر سے قیامت کے دن جب ملیں گے تو ان کے (والد کے) چرے پر سیابی اور غبار ہو گا۔ حضرت ابراہیم طراق کہ میری ابراہیم طراق کہ میری افاقت نہ کیجئے۔ وہ کمیں گے کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کما تھا کہ میری خالفت نہیں کرئا۔ خضرت ابراہیم طراق کو کریں گے کہ آج میں آپ کی مخالفت نہیں کرئا۔ حضرت ابراہیم طراق کو کریں گے کہ اے رب! تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا۔ آج اس رسوائی سے کہ میرے والد تیری رحمت سے سب بڑھ کراور کون می رسوائی ہوگی کہ میرے والد تیری رحمت سے سب خیارہ دور ہیں۔ اللہ تعالی فرمائے گا کہ میں نے جنت کافروں پر حرام قرار دی ہے۔ پھر کما جائے گا کہ اے ابراہیم! تہمارے قدموں کے نیچ کیا چیز ہے؟ وہ دیکھیں گے تو ایک ذرع کیا ہوا جانور خون میں کے نیچ کیا چیز ہے؟ وہ دیکھیں گے تو ایک ذرع کیا ہوا جانور خون میں کا تھڑا ہوا وہاں پڑا ہو گا اور پھراس کے پاؤں پکڑ کراسے جنم میں ڈال

اس مدیث ہے ان نام نماد مسلمانوں کو عبرت پکڑنی چاہیے جو اولیاء اللہ کے بارے میں جھوٹی حکایات و کرامات گھڑ گھڑ کر کر است کی بیر جیانی صاحب نے روحوں کی تھیلی حضرت عزرا کیل بیانی ہے چھین لی جن میں مومن و کافرسب کی روحیں تھیں وہ سب جنت میں داخل ہو گئے۔ ایسے بہت سے قصے بہت سے بزرگوں کے بارے میں مشرکین نے گھڑ رکھے ہیں۔ جب حضرت غلیل اللہ جیسے پنجبر قیامت کے دن اپنے باپ کے کام نہ آ سکیں گے تو اور دو سرے کسی کی کیا مجال ہے کہ بغیر اللہ کسی مرید یا شاگر دکو بخشوا سکیں۔

٣٣٥١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهَبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنْ كُرَيْبٍ مَولَى ابْنِ عَبَّاسٍ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنْ كُرَيْبٍ مَولَى ابْنِ عَبَّاسٍ

(۳۳۵۱) ہم سے یکی بن سلیمان نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے عبدالللہ بی وہب نے بیان کیا' کما کہ مجھے عمرو بن حارث نے خبردی' ان سے کمیر نے بیان کیا' ان سے ابن عباس کے مولی کریب نے اور ان سے

غَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: ((دَحَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ فَوَجَدَ فِيْهِ صُورَةَ إِبْرَاهِيْمَ وَصُورَةَ مَرْيَمَ فَقَالَ: ﷺ: أَمَّا هُمْ فَقَدْ سَمِعُوا أَنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُورَةً، هَذَا إِبْرَاهِيْمُ مُصَوَّرٌ، فَمَا لَهُ يَسْتَقْسِم)). [راجع: ٣٩٨]

حضرت ابن عباس بھن ان کے کہ نبی کریم سٹی کی میت اللہ میں داخل ہوئ و اس میں حضرت ابراہیم اور حضرت مریم ملیما السلام کی تصویریں دیکھیں' آپ نے فرمایا کہ قریش کو کیا ہو گیا؟ حالا تکہ انہیں معلوم ہے کہ فرشتے کمی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں رکھی ہوں' یہ حضرت ابراہیم مُلِائلًا کی تصویر ہے اور وہ بھی بانسہ چھنکتے ہوئے۔

آئی ہے کہ اس کے مشرکوں نے حضرت ابراہیم طالقہ کی مورتی بناکر ان کے ہاتھ میں پانے کا تیردیا تھا۔ آخضرت مٹاہیے نے فرمایا کہ تیر کسی کی کہ سے کہ اس کے جوا کھیلنا یا فال نکالناکی بھی پنیبر کی شان نہیں ہو گئی۔ قسطلانی نے کہا کہ کمہ کے کافرجب سفرو فیرہ پر نکلتے تو ان پانسوں سے فال نکالاکرتے تھے۔ اس مدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بطور معبود کی بت کو پوجا جائے یا کمی نبی اور ولی کی قبریا مورت کو 'شرک ہونے میں ہر دو برابر ہیں۔ جو نادان مسلمان کتے ہیں کہ قرآن شریف میں جس شرک کی ذمت ہے وہ کافروں کی بیت پرسی مراد ہے۔ ہم مسلمان اولیاء اللہ کو محض بطور وسیلہ پوجے ہیں۔ ان نادانوں کا یہ کمنا سرا سر فریب نفس ہے۔

٣٣٥٢ حَدُّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى
أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ
عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا:
عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا:
((أَنَّ النَّبِيُّ لَمَّا رَأَى الصَّوْرَ فِي الْبَيْتِ لَمْ
يَدْخُلِ حَتَّى أَمَرَ بِهَا فَمُحِيَتْ. وَرَأَى
إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ
إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ
إِبْرَاهِيْمَ اللهُ. وَاللهِ
إِنْ اسْتَقْسَمَا بِالأَزْلاَمُ فَقَالَ : قَاتَلَهُمُ اللهُ. وَاللهِ

(۱۳۳۵۲) ہم سے ابرائیم بن موئی نے بیان کیا کماہم کو ہشام نے خبر دی انہیں معرف انہیں ایوب نے انہیں عکرمہ نے اور انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ میں تصویریں دیکھیں تو اندر اس وقت تک داخل نہ ہوئے جب تک وہ مثانہ دی گئیں اور آپ نے ابرائیم طالئا اور اساعیل عالئا کی تصویریں دیکھیں کہ ان کے ہاتھوں میں تیر (پانے اساعیل عالئا کی تصویریں دیکھیں کہ ان کے ہاتھوں میں تیر (پانے کے) تھے تو آپ نے فرمایا اللہ ان پر بربادی لائے۔ واللہ ان حضرات نے کبھی تیر نہیں چھیکے۔

یعنی ان بزرگوں نے فال نکالنے کے لئے کبھی تیراستعال نہیں گئے 'وہ الی بیبودہ حرکات سے خود بی بیزار تھے۔ ایسے بی وہ بزرگ بھی ہیں جن کی قبروں پر ڈھول تاشے بجائے جا رہے ہیں۔

(۳۳۵۳) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے کی بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے کی بن سعید نے بیان کیا کہا کہ جھے سے سعید بن ابی سعید نے بیان کیا کہا کہ جھے سے سعید بن ابی سعید نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑا تھ نے کہ عرض کیا گیایا رسول اللہ! سب سے زیادہ شریف کون ہے؟ حضور مل کیا گیا کہ جو سب سے زیادہ پر ہیز گار ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم حضور مل ہی سے اس کے متعلق نہیں محابہ نے عرض کیا کہ ہم حضور مل ہی ہے اس کے متعلق نہیں پوچھے۔ حضور مل ہی اللہ بن نی اللہ بن نی

بِى بِين كَى بِرون پِ وُمُول تَاتِّ بِجَائِ جَارِ جَالَٰ عَلَيْهُ اللهِ قَالَ: يَخْتَى اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: أَتْقَاهُمْ. فَقَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ: فَقُومُ اللهِ ابْنُ خَلِيْلِ فَيُوسُفُ نَبِي اللهِ ابْنُ خَلِيْلِ فَيُوسُفُ نَبِي اللهِ ابْنُ خَلِيْلِ

ا للهِ. قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ: فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونَ؟ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلاَمِ إِذَا فَقِهُوْ)). قَالَ أَبُو أَسَامَةَ وَمُعْتَمِرٌ: ((عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيِّ (الطرافه في : ٣٣٧٤، ٣٣٧٤). [أطرافه في : ٣٣٧٤، ٣٣٧٤،

٣٣٥٤ حَدَّثَنَا مُوَمَّلٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا عُوفٌ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءِ حَدَّثَنَا سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ طَوِيْلٍ لاَ اللهِ أَرَى رَأْسَهُ طُولاً، وَإِنَّهُ إِبْرَاهِيْمُ أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولاً، وَإِنَّهُ إِبْرَاهِيْمُ إِلَيْنَا عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ ال

٣٣٥٥ حَدُثَنَا بُيَانُ بْنُ عَمْرِو حَدُّثَنَا النَّصْرُ أَخْبَرَنَا الْبُنُ عَوْنِ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ الْبَنَ عَلَّالِ اللهِ عَوْنِ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ الْبَنَ عَلَيهِ مَكْتُوبٌ وَذَكَرُوا لَهُ الدُّجَالَ بَيْنَ عَينيهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ أَوْ كَ فَ. رَ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ، وَلَكِنَّهُ قَالَ : أَمَّا إِبْرَاهِيْمُ فَانْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ، وَأَمَّا مُوسَى فَجَعْدُ آدَمُ عَلَى صَاحِبِكُمْ، وَأَمَّا مُوسَى فَجَعْدُ آدَمُ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ مَحْطُومٍ بِحُلْبَةٍ ؛ كَأَنَّى أَنْظُرُ جَمَلٍ أَحْمَرَ مَحْطُومٍ بِحُلْبَةٍ ؛ كَأَنَّى أَنْظُرُ الْإِلَاهِ الْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُكَبِّرُ).

[راجع: ٥٥٥١]

الله بن خلیل الله (سب سے زیادہ شریف ہیں) صحابہ نے کہا کہ ہم اس کے متعلق بھی نہیں پوچھے۔ حضور سل الله فرمایا کہ اچھا عرب کے خاندانوں کے متعلق تم پوچھنا چاہتے ہو۔ سنو جو جابلیت میں شریف تھے اسلام میں بھی وہ شریف ہیں جب کہ دین کی سمجھ انہیں آ جائے۔ ابو اسامہ اور معتم نے عبیداللہ سے بیان کیا ان سے سعید نے اور انہوں نے بی کریم ملی جا

(۳۳۵۴) ہم سے مؤمل نے بیان کیا کہا ہم سے اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے عوف نے کہا ہم سے ابورجاء نے کہا ہم سے سرہ رہائی کے نہاں کیا کہا ہم سے عوف نے کہا ہم سے ابورجاء نے کہا ہم سے سرے پاس رہائی کے نہاں کیا کہ نہی کریم ماٹھ کے نے فرمایا آج کی رات میرے پاس (خواب میں) دو فرشتے (جریل و میکا کیل النظامی) آئے۔ پھر یہ دونوں فرشتے مجھے ساتھ لے کر ایک لمبے قد کے بزرگ کے پاس گئے وہ استے لمبے سے کہ ان کا سرمیں نہیں دکھے پاتا تھا اور یہ جھڑت ابراہیم مائی سے

(۱۳۵۵) ہم سے بیان بن عمرو نے بیان کیا' کہا ہم سے نفر نے بیان کیا' کہا ہم کو ابن عون نے خبردی' انہیں مجاہد نے اور انہوں نے حضرت ابن عباس بی شاہ سے سا' آپ کے سامنے لوگ دجال کا تذکرہ کررہ ہے تھے کہ اس کی پیشانی پر کھا ہوا ہو گا''کافر'' یا (یوں کھا ہوا ہو گا''کافر'' یا (یوں کھا ہوا ہو گا''کافر'' یا (یوں کھا ہوا ہو گا''ک ف ر'' حضرت ابن عباس بی تھی۔ البتہ آپ نے ایک مرتبہ یہ حدیث بیان فرائی کہ ابراہیم میلائل (کی شکل و وضع معلوم کرنے) کے حدیث بیان فرائی کہ ابراہیم میلائل (کی شکل و وضع معلوم کرنے) کے لیے تم اپنے صاحب کو دیکھ سکتے ہواور حضرت موی میلائل کابدن گھا ہوا گندم گوں' ایک سرخ اونٹ پر سوار تھے جس کی تکیل مجبور کی جوال کی تھی۔ جیسے میں انہیں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ اللہ کی برائی بیان کرتے ہوئے وادی میں اتر رہے ہیں۔

صاحب کے لفظ سے یہ اشارہ آنخضرت مٹی کیا نے اپنی ذات مبارک کی طرف کیا تھا۔ کیونکہ آپ حضرت ابراہیم فائن سے بہت ذیادہ مشابہ تھے۔

٣٣٥٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مُعِيْدٍ حَدَّثَنَا مُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ الذَّنَادِ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْدِ السَّلاَمُ وَهُوَ ابْنُ (رَاخْتَتَنَ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْدِ السَّلاَمُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً بِإِلْقَدُومِ)).[طرفه في: ٢٩٨٨].

(۱۳۳۵۱) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' کما ہم سے مغیرہ بن عبدالرحمٰن القرفی نے بیان کیا' ان سے ابوالزناد نے' ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملی ہے فرمایا' حضرت ابراہیم میلائل نے اس سال کی عمر میں بسولے سے ختنہ کیا۔

ای عمر میں ان کو فقنے کا تھم آیا' اسروپاس نہ تھا اس لیے تھم اللی کی تقبیل میں خود ہی بولے سے فتنہ کرلیا۔ ابو یعلیٰ کی روایت میں اتن صراحت ہے۔ بعض منکرین حدیث نے اس حدیث پر بھی اعتراض کیا ہے جو لان کی حماقت کی دلیل ہے۔ جب ایک انسان خود کشی کر سکتا ہے۔ خود اپنے ہاتھ سے اپنی گردن کاٹ سکتا ہے تو حضرت ابراہیم کا خود بسولے سے فتنہ کر لیناکون سا موجب تعجب ہے اور اس سال کی عمر میں فتنے پر اعتراض کرنا بھی حماقت ہے جب تھم اللی ہوا' اس کی تقیل کی گئی۔ منکرین حدیث محض عقل سے کورے ہیں۔

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ وَقَالَ: ((بَالْقَدُومِ)) مُخَفَّفَةٌ.

تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الرَّخَمَنِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الرَّيْرَةَ الزِّنَادِ. وَتَابَعَهُ عَجْلاَنُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خردی کہا ہم سے
ابوالزناد نے بیان کیا کھریمی حدیث نقل کی لیکن پہلی روایت میں
قدوم بہ تشدید دال ہے اور اس میں قدوم بہ تخفیف دال ہے۔ دونوں
کے معنی ایک ہی ہیں لینی بسولہ (جو بردھیوں کا ایک مشہور ہتھیار ہو تا
ہے اسے بسوہ بھی کہتے ہیں)

شعیب کے ساتھ اس حدیث کو عبدالر حمان بن اسحاق نے بھی ابوائزناد سے روایت کیا ہے اور مجلان نے ابو ہریرہ رہائٹر سے اور مجلا بن عمرو نے ابو سلمہ سے روایت کیا ہے' انہوں نے ابو ہریرہ رہائٹر

تنظیم میری از ایم علاق کو ای عمر میں ختنے کا حکم آیا' اس وقت اسرہ ان کے پاس نہ تھا۔ تاخیر مناسب نہیں سمجی اور ای مسدد صورت سے حکم اللی اداکیا' ابو یعلیٰ کی روایت میں اس کی صراحت موجود ہے۔ عبدالرحمٰن بن اسحاق کی روایت کو مسدد نے این مند میں اور عجلان کی روایت کو امام احمد نے اور محمد بن عمروکی روایت کو ابو یعلیٰ نے وصل کیا ہے۔

 نہیں کیا۔

السُّلاَمُ إلا ثُلاَثَ كَذْبَاتٍ)).

[راجع: ۲۲۱۷]

توریہ کا مطلب میہ ہے کہ واقعہ کچھ اور ہو لیکن کوئی شخص کسی خاص مصلحت کی وجہ سے اسے دو معانی والے الفاظ کے ساتھ اس انداز میں بیان کرے کہ سننے والا اصل واقعہ کو نہ سمجھ سکے بلکہ اس کا ذہن خلاف واقعہ چیز کی طرف منتقل ہو جائے۔ شریعت نے بعض مخصر سال میں مصروب کے مداری میں میں

مخصوص حالات میں اس کی اجازت دی ہے۔

٣٣٥٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوب حَدُّثَنَا حَـمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَـمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ((لَـمْ يَكُذِبْ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِلاَّ ثَلاَثَ كَذَبَاتٍ : ثِنْتَيْن مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ اللهِ عَزُّ وَجَلُّ : قَوْلُهُ : ﴿ إِنِّي سَقِيْمٌ ﴾ وَقُوْلِهِ : ﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هَذَا ﴾ وَقَالَ : بَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوم وَسَارَةُ إِذْ أَتَى عَلَى جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَابِرَةِ، فَقِيْلَ لَهُ : إِنَّ هَا هُنَا رَجُلاً مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ، فَأَرْسَلَ إلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ : مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ: أُحْتِي. فَأَتَى سَارَةَ قَالَ : يَا سَارَةُ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرِكِ، وَإِنَّ هَٰذَا سَأَلَنِي فَأَخْبَرَتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي، فَلاَ تُكَذِّبيْنِي. فَأَرْسَلَ إلَيْهَا، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ ذَهَبَ يَتَنَاوَلُهَا بِيَدِهِ فَأُخِذَ. فَقَالَ : ادْعِي الله لِيْ وَلاَ أَضُرُّكِ، فَدَعَتِ اللهُ فَأُطْلِقَ. ثُمُّ تَنَاوَلَهَا الثَّانِيَةِ فَأُخِذَ مِثْلَهَا أَوْ أَشَدُّ، فَقَالَ : ادْعِي اللهَ لِي وَلاَ أَضُرُكِ، فَدَعَتْ فَأُطْلِق. فَدَعَا بَعْضَ حَجَبتِهِ فَقَالَ : إنَّكُمْ لَمْ تَأْتُونِيْ بِإِنْسَان، إِنَّمَا أَتَيْتُمُونِي بشَيْطَان، فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ. فَأَتَتُهُ وَهُوَ قَائِمٌ

(mmaA) ہم سے محربن محبوب نے بیان کیا 'کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا' ان سے ابوب نے ' ان سے محمہ نے اور ان سے ابو ہر ہرہ و فالله نے بیان کیا کہ ابراجیم ملائلا نے تین مرتبہ جھوٹ بولا تھا' دو ان میں سے خالص اللہ عزوجل کی رضا کے لیے تھے۔ ایک تو ان کا فرمانا (بطور توربیہ کے) کہ ''میں بیار ہوں'' اور دوسرا ان کابیہ فرمانا کہ ''بلکہ بد کام تو ان کے بوے (بت) نے کیا ہے" اور بیان کیا کہ ایک مرتبہ أبراجيم ملائلًا اور ساره عليهما السلام ايك ظالم بادشاه كي حدود سلطنت ے گزر رہے تھے۔ بادشاہ کو خبر ملی کہ یہاں ایک شخص آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ دنیا کی ایک خوب صورت ترین عورت ہے۔ بادشاہ نے ابراہیم مُلاِئلًا کے پاس اپنا آدمی بھیج کرانہیں بلوایا اور حضرت سارہ ؑ کے متعلق بوچھا کہ یہ کون ہیں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ میری بهن ہیں۔ پھر آپ سارہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے سارہ! یمال میرے اور تہمارے سوا اور کوئی بھی مومن نہیں ہے اور اس بادشاہ نے مجھ سے یوچھاتو میں نے اس سے کمہ دیا کہ تم میری (دینی اعتبار سے) بہن ہو۔ اس لیے اب تم کوئی ایس بات نہ کمنا جس سے میں جھوٹا بنوں۔ پھراس ظالم نے حضرت سارہ کو بلوایا اور جب وہ اس کے پاس گئیں تو اس نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہالیکن فوراً ہی پکڑلیا گیا۔ پھروہ کنے لگا کہ میرے لیے اللہ سے دعاکرو (کہ اس معیبت ہے نجات دے) میں اب متہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا' چنانچہ انہوں نے اللہ سے دعا کی اور وہ چھوڑ دیا گیا۔ لیکن پھر دو سری مرتبہ اس نے ہاتھ بردھایا اور اس مرتبہ بھی اس طرح پکڑ لیا گیا، بلکہ اس ہے بھی زیادہ سخت اور پھر کہنے لگا کہ اللہ سے میرے لیے دعا کرو'میں

يُصَلِّي، فَأَوْمَا بِيَدِهِ: مَهْيَم؟ قَالَتْ: رَدُّ اللهُ كَيْدَ الْكَافِرِ –أوِ الْفَاجِرِ– فِي نخرِهِ، وَأَخْدَمَ هَاجَوَ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: تِلْكَ أَمُكُمْ يَا بَنِي مَاء السَّمَاء)).

[راجع: ۲۲۱۷]

اب تہمیں کوئی نقصان نہیں پنچاؤں گا۔ سارہ فی دعاکی اور وہ چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے اپ کمی خدمت گار کو بلا کر کما کہ تم لوگ میرے پاس کمی انسان کو نہیں لائے ہو' یہ تو کوئی سرکش جن ہے (جاتے ہوئ) سارہ کے لیے اس نے ہاجرہ کو خدمت کے لیے دیا۔ جب سارہ آئیں تو ابراہیم ملیمماالسلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ دیا۔ جب سارہ آئیں تو ابراہیم ملیمماالسلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ تپ نے ہاتھ کے اشارہ سے ان کا حال پوچھا۔ انہوں نے کما کہ اللہ تعالیٰ نے کافریا (یہ کما کہ) فاجر کے فریب کو اس کے منہ پر دے مارا اور ہاجرہ کو خدمت کے لئے دیا۔ ابو ہریہ زائی نے کما کہ اے بی ماء السماء (اے آسانی بانی کی اولاد! یعنی اہل عرب) تمماری والدہ کی السماء (اے آسانی بانی کی اولاد! یعنی اہل عرب) تمماری والدہ کی

روایت میں حضرت ابراہیم طالق کے متعلق تین جھوٹ کا ذکر ہے جو حقیقت میں جھوٹ نہ تھے۔ کیونکہ لفظ جھوٹ انہیاء علیہ اسلام کی شان ہے بہت بعید ہے۔ ایے جھوٹ کو دو سرے لفظوں میں توریہ کما جاتا ہے۔ ایک توریہ وہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ جانے ہے انکار کرتے ہوئے کما تھا کہ انہ سفیم میں اپنی تو م کی خواہیوں پر دل ہے مجبور ہوں۔ وہ دکھ قوم کے افعال اور حرکات بد دکھ کر دل کے دکھی ہونے پر اشارہ تھا۔ انبیاء و مصلحین اپنی قوم کی خواہیوں پر دل ہے کو شختے رہتے ہیں۔ آیت کا ہمی مطلب ہے۔ اس کو توریہ کرکے لفظ جھوٹ سے تعبیر کیا گیا۔ دو سرا ظاہری جھوٹ جو اس حدیث میں نہ کور ہے حضرت سارہ ملیما السلام کو اس ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچانے کے لیے اپنی بہن قرار دینا۔ یہ دپنی اعتبار سے تھا۔ دبنی اور بوائی بحد بی تھا۔ دبنی مطار پر فرمایا تھا۔ بطور توریہ اسے بھی جھوٹ کے وارد ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے بت خانے کو اجا ٹر کر کلما ٹا ابراہم کس محمل میں حدد دبنی تھا اور دریافت کرنے پر خوال کو آسان سے پانی پینے والی قوم کما گیا ہے کیونکہ اہل عرب کا ذیادہ تر گزران بارش بی پر ہے۔ اگرچہ آج کل وہاں کو یہ تھیں جو اس نے برکت حاصل کرنے کے لیے حضرت ابراہیم خلائے حرم میں دیا فل کردیا تھا۔

٣٣٥٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى - أَوِ ابْنُ سَلاَمٍ عَنْهُ - أَخْبَرَنَا اللهِ بْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْمُحَمِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمَّ شُرَيْكِ رَضِيَ الله عَنْهَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَقَالَ ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(۱۳۳۵۹) ہم سے عبیداللہ بن موئ نے بیان کیایا ابن سلام نے (ہم سے بیان کیا عبیداللہ بن موئ کے واسطہ سے) انہیں ابن جرتے نے خبردی' انہیں عبدالحمید بن جبیر نے' انہیں سعید بن مسیب نے اور انہیں حضرت ام شریک رضی اللہ عنها نے کہ نبی کریم ملی کیا نے گرگٹ کو مارنے کا حکم دیا تھا اور فرمایا کہ اس نے حضرت ابراہیم ملی اللہ

کی آگ پر پھونکا تھا۔

كَانْ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمِ)).

[44.4]

یعی اس نے بھو تکیں مار کر آگ کو اور بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ یہ گرگٹ ایک مشہور زہریلا جانور ہے جو ہر آن اپنے رنگ بھی بدلتا رہتا ہے۔ جے مارنے کا علم خود مدیث شریف میں ہے اور اسے مارنے پر تواب بھی ہے۔ روایت میں اس کی حرکت بد کاذکر ے ' یہ بھی واقعہ بالکل برحق ہے کونکہ رسول اللہ میں کے جو فرما دیا اس میں شک و شبہ موبی نہیں سکا۔

(۳۳۲۰) ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا کما ہم سے ہارے والد نے بیان کیا' ان سے اعمش نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے ابراہیم نے بیان کیا'ان سے علقمہ نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود والتر نے بیان کیا کہ جب بہ آیت اتری "جولوگ ایمان لائے اور این ایمان میں کسی قتم کے ظلم کی ملاوث نہ کی " تو ہم نے عرض کیایا رسول الله! مم میں ایسا کون مو گاجس نے اپنی جان پر ظلم نہ کیا مو گا؟ حضور ما الله الله الله عند واقعد وه نهيل جوتم سجعة مو "جس في اينان ك ساتھ ظلم كى ملاوث نه كى" (يس ظلم سے مراد) شرك بے كياتم نے لقمان مَلِاللّا کی اینے بیٹے کو یہ نصیحت نہیں سنی کہ "اے بیٹے!اللّٰہ ك ساتھ شرك نه كرنا' بے شك شرك بهت بى برا ظلم ہے۔

٣٣٦٠ حَدُّثَنَا عُمَرُ أَنْ حَفْص بْن غِيَاثٍ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبِي الأَعْمَشُ قَالَ : حَدَّثِنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَـمَّا نَزَلَتْ: ﴿الَّذِيْنَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَيْنَا لاَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ؟ قَالَ: ((لَيْسَ كَمَا تَقُولُونْ، ﴿ لَمْ يَلْبَسُوا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾ : بشيرك. أوَلَه تَسْمَعُوا إِلَى قُولِ لُقْمَاتُ لابْنِهِ ﴿ يَا بُنَيُّ لاَ تُشْرِكُ بِاللهِ ؛ إِنَّ الشُّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ﴾)).[راجع: ٣٢]

کر انی نے کما کہ آیت فدکورہ میں بعد ہی حضرت ابراہیم ملائل کا ذکر آیا ہے۔ یمی باب سے مناسبت ہے۔ بعض نے کہا کہ آیت الَّذِيْنَ امْنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْآ إِيْمَانَهُمْ بِطُلْمٍ ﴾ (الانعام: ٨٢) حضرت ابراتيم بي كامقوله ب اور حاكم في حضرت على براتي سي آيت حضرت ابراہیم ملائلہ اور ان کے ساتھ والوں کے حق میں ہے۔

## ٩ – بَابُ يَزِفُونَ : النَّسَلانُ فِي

٣٣٦١ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنُ نَصْر حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ يَومًا بِلَحْمٍ، فَقَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ يَجْمَعُ يَومَ الْقِيَامَةِ الأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ فِي صَعِيْدٍ وَاحِدٍ، فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِيَ وَيَنْفِذُهُمُ الْبَصَرَ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ

## باب سورہ صافات میں جو لفظ پر فون وارد ہواہے 'اس کے معنی ہیں دوڑ کر چلے

(Prull) ہم سے اسحاق بن ابراہیم بن نصرنے بیان کیا کما ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا' ان سے ابوحیان نے ' ان سے ابو زرعہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہررہ رفائن نے بیان کیا کہ نمی کریم ماٹھیا کی خدمت میں ایک مرتبہ گوشت پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ الله تعالی قیامت کے دن اولین و آخرین کو ایک ہموار اور وسیع میدان میں جمع کرے گا' اس طرح کہ پکارنے والاسب کو اپنی بات سناسکے گا اور دیکھنے والاسب کوایک ساتھ دیکھ سکے گا( کیونکہ یہ میدان ہموار ہو

مِنْهُمْ - فَذَكَرَ حَدِيْثُ الشَّفَاعَةِ - فَيَأْتُونَ الْبَرَاهِيْمَ فَيَقُولُونَ : أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَحَلِيْلِهِ مِنَ الأَرْضِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَيَقُولُ - فَذَكَرَ كَذَبَاتِهِ - نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى)). تَابَعَهُ أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.

[راجع: ۳۳٤٠]

گا زمین کی طرح گول نہ ہو گا) اور لوگوں سے سورج بالکل قریب ہو جائے گا۔ پھر آپ نے شفاعت کاذکر کیا کہ لوگ حضرت ابراہیم علائل کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ آپ روئے زمین پر اللہ کے نبی اور خلیل ہیں۔ ہمارے لیے اپنے رب کے حضور میں شفاعت کیجئے 'پھر انہیں اپنے جھوٹ (توریہ) یاد آ جا کیں گے اور کہیں گے کہ آج تو جھے اپنی ہی فکر ہے۔ تم لوگ حضرت موئ علائل کے باس جاؤ۔ ابو ہریرہ براٹھ کے ساتھ حضرت انس بڑا تھ نے بھی نبی کریم مانی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔

اس حدیث سے ان جابل نادان مسلمانوں کی فرمت نکلی جو اپنے مصنوعی اماموں اور پیروں پر بھروسا کیے بیٹھے ہیں کہ قیامت کے دن وہ ان کو بخشوا لیس گے۔ مقلدین ائمہ اربعہ میں سے اکثر جمال کا یمی خیال ہے کہ ان کے امام ان کی بخشش کے ذمہ دار ہیں' ایسے

ناتش خيالات به برمسلمان كو پچنابهت ضرورى به -٣٣٦٧ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا وَهَبُ بْنُ جَرِيْرِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَيُوب عن عبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ عِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِيْهِ عِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِيْهِ عِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إسْمَاعِيْلَ، لَوْ لاَ أَنَّهَا عَجَّلَتْ لَكَانَ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِيْنًا)). [راجع: ٢٣٦٨]

٣٣٦٣ قَالَ الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَمَّا كَثِيْرُ بْنُ كَثِيْرٍ فَحَدَّثَنِي قَالَ: (إِنِّي وَعُثْمَانَ بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ جُلُوسٌ مَعَ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ : مَا هَكَذَا حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ : أَقْبَلَ إِبْرَاهِيْمُ بِإِسْمَاعِيْلَ وَأُمِّهِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ - وَهِي تُرْضِعُهُ - وَهِي تُرْضِعُهُ - مَعَهَا شَنَّةً لَمْ يَرْفَعُهُ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيْمُ وَبَابْنِهَا إِسْمَاعِيْلُ). [راجع: ٢٣٦٨]

(۳۳۹۲) جھے سے ابو عبداللہ احمد بن سعید نے بیان کیا 'ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا' ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا' ان سے ان کے والد جریر بن حازم نے بیان کیا' ان سے ابوب شختیائی نے ' ان سے عبداللہ بن سعید بن جبیر نے ' ان سے عبداللہ بن سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس جُن اُن کے میں کریم طافی ان اللہ اساعیل عالی کی والدہ (حضرت ہاجرہ) پر نی کریم طافی ان انہوں نے جلدی نہ کی ہوتی (اور زمزم کے پانی کے رحم کرے ' اگر انہوں نے جلدی نہ کی ہوتی (اور زمزم کے پانی کے گردمنڈیر نہ بناتیں) تو آج وہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔

(۳۳۳۹۳) محر بن عبداللہ انساری نے کما کہ ہم سے اس طرح بیہ حدیث ابن جریج نے بیان کی لیکن کیربن کیرنے مجھ سے یوں بیان کیا کہ میں اور عثمان بن ابو سلیمان دونوں سعید بن جبیر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے' اتنے میں انہوں نے کما کہ ابن عباس نے مجھ سے بیہ حدیث اس طرح بیان نہیں کی بلکہ یوں کما کہ ابراہیم مُلاتا اپنے بیٹے اساعیل اور انجی والدہ حضرت ہاجرہ کو لے کر مکہ کی سرزمین کی طرف اساعیل مُلاتا کو دودھ بلاتی تھیں۔ انکے ساتھ ایک برانی مشک تھی۔ ابن عباس نے اس حدیث کو مرفوع نہیں کیا۔

تریم میں اور اس اجاز بیابان جنگل میں ہے۔ کنیمیر کے اس اجاز بیابان جنگل میں بے کسیر خوار بچے کو اس اجاز بیابان جنگل میں بے کسیر خوار بچے کو اس اجاز بیابان جنگل میں بے آب و دانہ محض اللہ کے بھروے پر جھوڑ کر چلے آئے۔ جب وہ پانی ختم ہو گیا اور پچہ پیاس سے بے قرار ہونے لگا تو حضرت ہاجرہ گھرا کر پانی کی تلاش میں نکلیں' انہوں نے صفا اور مروہ پہاڑیوں کے در میان سات چکر لگائے لیکن پانی کا نشان نہ ملا۔ آخر حضرت جریل میلائل ارت اور انہوں نے زمین پر اپنا ایک پر مارا جس سے زمزم کا چشمہ ظاہر ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ ملیما السلام نے اس چشے کا پانی ایک مینڈ بنا کر روک ویا۔ وہ حوض کی شکل میں ہو گیا۔ آج تک بے چشمہ قائم ہے جس کو زمزم کتے ہیں اور اس کا پانی برکت والا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے' اللہ پاک اے پورا کر دیتا ہے۔ حدیث بذا میں زمزم کے بارے میں بے الفاظ وارد ہیں کہ ''اگر حضرت ہاجرہ اس پر مینڈ نہ لگائیں تو لکان عبنا معینا وہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہو تا' بعض ترجمہ کرنے والوں نے یہاں ترجمہ میں بے اور اضافہ کر دیا ہے کہ (روئے زمین پر) وہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہو تا۔ روئے زمین سے ترکرنے والون کی اگر ساری زمین لیعن ربعہ میں بے کہ وہ ایک بہتا چشمہ ہو تا۔ ترجمہ میں ایسے اضافات بی سے مکرین صدیث کو موقع ملا ہے کہ وہ حدیث کی طاف اپنی ہفوات باطلہ سے عوام کو گراہ کریں۔ اعاذا اللہ عنم آئین۔

(۱۳۲۲۲) ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا کما ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا کماہم کو معمرنے خبردی 'انسیں ایوب یختیانی اور کثیر بن کثیر بن مطلب بن الي وداعه نے سيد دونوں کھ زياده اور كى ك ساتھ بیان کرتے ہیں 'وہ دونول سعید بن جبیرے کہ ابن عباس بھا نے بیان کیا' عور توں میں کمریٹہ باندھنے کا رواج اساعیل ملائلا کی والدہ (ہاجرہ ً) ے چلاہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کمریٹہ اس لئے باندھاتھا تا کہ سارہ ا ان کا سراغ نہ پائیں (وہ جلد بھاگ جائیں) پھرانمیں اور ان کے بیٹے اساعیل کو ابراہیم ( ملنظی) ساتھ لے کر مکد میں آئے 'اس وقت ابھی وہ اساعیل ملائلہ کو دودھ بلاتی تھیں۔ ابراہیم ملائلہ نے دونوں کو ایک برے ورخت کے پاس بھا دیا جو اس جگه تھاجمال اب زمزم ہے معجد کی بلند جانب میں۔ ان دنوں کمہ میں کوئی انسان نہیں تھا۔ اس لیے وہاں پانی بھی نمیں تھا۔ ابراہیم "نے ان دونوں کو وہیں چھوڑ دیا اور ان کے لئے ایک چڑے کے تھلے میں تھجور اور ایک مشک میں پانی رکھ دیا۔ پھرابراہیم (اپ گھرکے لئے) روانہ ہوئے۔ اس وقت اساعیل کی والدہ ان کے بیچھے بیچھے آئیں اور کما کہ اے ابراہیم! اس خٹک جنگل میں جمال کوئی بھی آدمی اور کوئی بھی چیز موجود نہیں' آپ ہمیں چھوڑ کر کمال جارہے ہیں؟ انہوں نے کی دفعہ اس بات کو دہرایا لیکن ابراہیم طالتاً ان کی طرف دیکھتے نہیں تھے۔ آخر ہاجرہ ملیها السلام نے پوچھا کیا اللہ تعالی نے آپ کو اس کا تھم دیا ہے؟ ابراہیم طالا نے فرمایا کہ ہاں' اس بر ہاجرہ اول انھیں کہ پھراللہ تعالی

٣٣٦٤ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ السُّخْتِيانيِّ وَكَثِيْرِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ الْـمُطُّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةً - يَزِيْدُ أَحَّدُهُمَا عَلَى الآخَر – عَنْ سَعِيْدِ بْن جُبَيْرِ قَالُّ ابْنُ عَبَّاس: ((أَوَّلَ مَا اتَّخَذَ النَّسَاءُ الْمِنْطَقَ مِنْ قِبَلِ أُمِّ إِسْمَاعِيْلَ اتَّخَذَتْ مِنْطَقًا لُتعَفِّيَ أَثَرَهَا عَلَى سَارَةِ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيْمُ وَبِابِنِهَا إِسْمَاعِيْلَ. وَهِيَ تُرْضِعُهُ – حَتَّى وَضَعَهُمَا عِنْدَ الْبَيْتِ عِنْد دَوْحَةٍ فَوقَ زَمْزَم فِي أَعْلَى الْمَسْجِدِ، وَلَيْسَ بمَكُّةَ يَومَنِذِ أَحَدّ، وَلَيْسَ بِهَا مَاءً فَوَضَعَهُمَا هُنَالِكَ، وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَابًا فِيْهِ تَسَمْرٌ وَسِقَاءً فِيْهِ مَاءٌ، ثُمَّ قَفَّى إِبْرَاهِيْمُ مُنْطَلِقًا، فَتَبَعَتْهُ أُمِّ إِسْمَاعِيْلَ فَقَالَتْ : يَا إِبْرَاهِيْمُ أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكْنَا بِهَذَا الْوَادِيْ الَّذِيْ لَيْسَ فِيْهِ إِنْسٌ وَلاَ شَيْءٌ، فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَارًا، وَجَعَلَ لاَ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا. فَقَالَتْ لَهُ : آللهِ الَّذِي أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ :

**€**(650) **€** 

ہاری حفاظت کرے گا' وہ ہم کو ہلاک نہیں کرے گا۔ چنانچہ وہ واپس آ محمی اور ابراہیم ملاتھ روانہ ہو گئے جب وہ ثنیہ بہاڑی پر بہنچ جمال ہے وہ د کھائی نہیں دیتے تھے تو ادھررخ کیا جہاں اب کعبہ ہے (جہاں پر ہاجرہ اور اساعیل النظیم کو چھوڑ کر آئے تھے) پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کریہ دعا کی اے میرے رب بیس نے اپنی اولاد کو اس بے آب و دانہ میدان میں تھرایا ہے (سور و ابراہیم) یشکرون تک۔ ادھراساعیل طائق کی والدہ ان كودوده بلان كيس اور خود پانى پينے لكيس - آخرجب مشك كاسارا پانى ختم ہو گیا تو وہ پاس رہے لگیں اور ان کے لخت جگر بھی پاے رہے لگے۔ وہ اب دیکھ رہی تھیں کہ سامنے ان کابیٹا (پیاس کی شدت ہے) بیج و اب کھا رہا ہے یا (کماکہ) زمین پر لوث رہا ہے۔ وہ وہاں سے بث گئیں کیونکہ اس حالت میں بیچ کو دیکھنے سے ان کا دل بے چین ہو تا تھا۔ صفا بماڑی وہاں سے نزدیک تر تھی۔ وہ (یانی کی تلاش میں) اس پر چڑھ گئیں اور وادی کی طرف رخ کر کے دیکھنے لگیں کہ کمیں کوئی انسان نظر آئے لیکن کوئی انسان نظر نہیں آیا' وہ صفا سے اتر گئیں اور جب وادی میں پنچیں تو اپنا دامن اٹھالیا (تاکہ دو ڑتے وقت نہ الجھیں) اور کسی پریشان حال کی طرح دو ڑنے لگیں پھروادی سے نکل کر مروہ میاڑی پر آئیں اور اس پر کھڑی ہو کردیکھنے لگیں کہ کہیں کوئی انسان نظر آئے لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ اس طرح انہوں نے سات چکرلگائے۔ ابن عماس میں نے بیان کیا کہ نی کریم سی اللہ اے فرمایا (صفااور مروہ کے درمیان) لوگوں کے لئے دو ژناای وجہ سے مشروع ہوا۔ (ساتویں مرتبہ) جب وہ مروہ پر چڑھیں تو انسیں ایک آواز سالکی دی'انہوں نے کہا' خاموش! یہ خودایے ہی ہے وہ کمہ رہی تھیں اور پھر آواز کی طرف انہوں نے کان لگا دیئے۔ آواز اب مجی سنائی دے رہی تھی بھرانہوں نے کہا کہ تمہاری آواز میں نے سیٰ۔ اگر تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو تو کرد۔ کیا دیکھتی ہیں کہ جمال اب زمزم (کا كنوال) ب وين ايك فرشته موجود ب فرشتے نے اپني اير هي سے زمين میں گڑھا کر دیا' یا میہ کما کہ اپنے بازو سے 'جس سے وہاں پانی اہل آیا۔ حضرت ہاجرہ نے اسے حوض کی شکل مین بنا دیا اور اپنے ہاتھ سے اس

نَعَمْ. قَالَتْ : إِذَنْ لاَ يُضَيِّعُنَا. ثُمَّ رَجَعَتْ. فَانْطَلَقَ إِبْرَاهِيْمُ حَتَّى إِذَا كَانٌ عِنْدَ الثَّنيَّةِ حَيْثُ لاَ يَرُونَهُ اسْتَقْبَلَ بوَجْهِهِ الْبَيْتَ ثُمَّ دَعَا بِهَوُلاء الْكَلِمَاتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: ﴿رَبُّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيِّتِي بِوَادٍ غَيْر ذِي زَرْع عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرُّم - حَتَّى بَلَغَ - يَشْكُرُونَ ﴾. وَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيْلَ تُرْضِعُ إِسْمَاعِيْلَ وتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاء، حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا فِي السَّقَاء عَطِشَتْ وَعَطِشَ الْبُنْهَا، وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتلومى - أَوْ قَالَ: يَتَلبُّط - فَانْطَلَقَتْ كِرَاهِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَوَجَدَتِ الصُّفَا أَقْرَبَ جَبَلِ فِي الأَرْضِ يَلِيْهَا، فَقَامَتْ عَلَيْهِ، ثُمُّ اسْتَقْبَلَتِ الْوَادِيَ تَنْظُرُ هَلْ تَرَى أَحَدًا، فَلَمْ تَرَ أَحَدًا، فَهَبَطَتْ مِنَ الصُّفَا، حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْوَادِيَ رَفَعَتْ طَرَفَ دِرْعِهَا، ثُمُّ سَعَتْ سَعْيَ الإنسان الْمَجْهُودِ حَتَّى جَاوَزَتِ الْوَادِيَ، ثُمَّ أَتَتِ الْـمَرْوَةَ فَقَامَتْ عَلَيْهَا وَنَظَرَتْ هَلْ تَرَى أَحَدًا؛ فَلَمْ تَرَ أَحَدًا، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَوَّاتٍ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا)). فَلَمَّا أَشْرَفَتْ عَلَى الْمَرْوَةِ سَمِعَتْ صَوتًا فَقَالَتْ: صَهِ -تُريْدُ نَفْسَهَا - ثُمُّ تُسَمُّعَتْ أَيْضًا فَقَالَت : قَدْ أَسْمَعْتَ إِنْ كَانٌ عِنْدَكَ غِوَاتٌ، فَإِذَا هِيَ بالْمَلَكِ عِنْدِ مَوضِع زَمْزَمَ، فَهَحَثَ بِعَقِبَهِ

طرح کردیا (ماکه پانی بنے نہ پائے) اور چلوسے پانی اینے مشکیز ہ میں ڈالنے لگیں۔ جبوہ بحر چکیں تووہاں سے چشمہ پھراہل بڑا۔ ابن عباس بہنانا بیان کیا کہ نی کریم سی الے فرایا اللہ! اما اساعیل پر رحم فرے اگر زمزم کو انہوں نے یوں ہی چھوڑ دیا ہو تا یا آپ نے فرمایا کہ چلوہے مشکیز ہ نہ بحرا ہو تا تو زمزم ایک بتے ہوئے چشمے کی صورت میں ہو تا۔ بیان کیا کہ پھر ہاجرہ "نے خود بھی وہ یافی با اور اینے بیٹے کو بھی بلایا۔ اس کے بعد ان سے فرشتے نے کماکہ اینے بریاد ہونے کاخوف ہر گزنہ کرناکیونکہ بیس خدا کا گھر ہو گا' جے یہ بچہ اور اس کاباپ تقمیر کریں گے اور اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا'اب جہاں بیت اللہ ہے'اس وقت وہاں ٹیلے کی طرح زمین اٹھی ہوئی تھیں۔ سیلاب کادھارا آ تااور اس کے دائس بائس سے زمین کاٹ کر لے جاتا۔ اس طرح وہاں کے دن و رات گزرتے رہے اور آخرایک دن قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ وہاں سے گزرے یا (آپ نے یہ فرمایا کہ) قبیلہ جرہم کے چند گھرانے مقام کداء (مکہ کابلائی حصہ) کے رائے سے گزر کر کمہ کے نشیم علاقے میں انہوں نے براؤ کیا (قریب ہی) انہوں نے منڈلاتے ہوئے کچھ برندے دیکھے' ان لوگوں نے کما کہ یہ برندہ بانی بر منڈلا رہا ہے۔ طالاتکہ اس سے پہلے جب بھی ہم اس میدان سے گزرے میں یہاں یانی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ آخر انہوں نے اپنا ایک آدمی یا رو آومی بیجے۔ وہاں انہوں نے واقعی پانی پایا چنانچہ انہوں نے والیس آ کرپانی کی اطلاع دی۔ اب یہ سب لوگ یمال آئے۔ راوی نے بیان کیا کہ اساعیل مَلِاللَّهُ کی والدہ اس وقت یانی پر ہی میٹھی ہوئی تھیں۔ ان لوگوں نے کها که کیا آپ ہمیں اپنے پڑوس میں پڑاؤ ڈالنے کی اجازت دیں گی۔ ہاجرہ ً نے فرمایا کہ ہال لیکن اس شرط کے ساتھ کہ پانی پر تمهارا کوئی حق نہیں ہو گا۔ انہوں نے اسے تسلیم کرلیا۔ ابن عباس بھن نے بیان کیا کہ نبی کریم کے لئے دلجیعی کا باعث ہوئی۔ ان لوگوں نے خود بھی یماں قیام کیا اور اینے قبیلے کے دو سرے لوگوں کو بھی بلوالیااور وہ سب لوگ بھی پہیں آکر تھر گئے۔ اس طرح یہال ان کے کئی گھرانے آکر آباد ہو گئے اور بید

- أَوْ قَالَ بِجَنَاحِهِ - حَتَّى ظَهَرَ الْمَاءُ، فَجَعَلَتْ تَحُوضُهُ وَتَقُولُ بَيَدِهَا هَكَذَا، وَجَعَلَتْ تَغُرِفُ مِنَ الْـمَاء فِي سِقَائِهَا وَهُوَ يَفُورُ بَعْدَ مَا تَغْرِفُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ النُّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَرْحَمُ اللَّهُ أُمُّ السَّمَاعِيْلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ - أَوْ قَالَ: لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ الْمَاءِ لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِيْنًا)). قَالَ : فَشَرِبَتْ وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا، فَقَالَ لَهَا الْمَلَكُ : لاَ تَخَافُوا الضَّيْعَةَ، فَإِنَّ هَا هُنَا بَيْتَ اللهِ يَبْنَى هَِذَا الْغُلاَمُ وَأَبُوهُ، وَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُضِيْعُ أَهْلَهُ. وَكَانَ الْبَيْتُ مُوْتَفِعًا مِنَ الأَرْضِ كَالرَّابِيَةِ، تَأْتِيْهِ السُّيُولُ فَتَأْخُذُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ، فَكَانَتْ كَذَالِكَ حَتَّى مَرَّتْ بهمْ رُفْقَة مِنْ جُرْهُمَ - أَوْ أَهْلُ بَيْتٍ مَنْ جُرْهُمَ -مُقْبِلِيْنَ مِنْ طَرِيْقِ كَدَاء، فَنَزَلُوا فِي أَسْفَل مَكُّةً، فَرَأُوا طَانِرًا عَانِفًا، فَقَالُوا: إِنَّ هَذَا الطَّائِرَ لَيَدُورُ عَلَى مَاء، لَعَهْدُنَا بِهَذَا الْوَادِي وَمَا فِيْهِ مَاءٌ، فَأَرْسَلُوا جَرِيًّا أَوْ جَرِيِّين فَإِذَا هَمَّ بِالْسَمَاء، فَرَجَعَوا فَأَخْبَرُوهُمْ بِالْمَاءِ، فَأَقْبَلُوا - قَالَ وَأُمُّ إسْمَاعِيْلَ عِنْدَ الْمَاءِ - فَقَالُوا: أَتَأْذَنِيْنَ لَنَا أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، وَلَكِنْ لاَ حَقُّ لَكُمْ فِي الْمَاء. قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((فَأَلْفَى ذَلِكَ أُمَّ اِسْمَاعِيْلَ وَهِيَ تُحِبُّ الإنْسَ))، فَنَزَلُوا، وَأَرْسَلُوا إِلَى أَهْلِيْهِمْ (اساعیل ملائل جربم کے بچوں میں) جوان ہوا اور ان سے عربی سکھ لی۔ جوانی میں اساعیل ملائل الیے خوبصورت تھے کہ آپ رسب کی نظرس اٹھتی تھیں اور سب سے زیادہ آپ بھلے لگتے تھے۔ چنانچہ جرہم والول نے آب کی این قبیلے کی ایک لوکی سے شادی کر دی۔ پھراساعیل ملائلہ کی والدہ (ہاج ہ ) کا انقال ہو گیا۔ اساعیل ملائلہ کی شادی کے بعد ابراہیم ملائلہ یمال اینے جھوڑے ہوئے خاندان کو دیکھنے آئے۔ اساعیل گھریر نہیں تھے۔ اس لئے آپ نے ان کی بیوی سے اساعیل ی متعلق یو چھا۔ انہوں نے ہتایا کہ روزی کی تلاش میں کمیں گئے ہیں۔ پھر آپ نے ان سے ان کی معاش وغیرہ کے متعلق یوچھا تو انہوں نے کما کہ حالت اچھی نہیں ہے' بری تکی سے گزر اوقات ہوتی ہے۔ اس طرح انہوں نے شکایت کی۔ ابراہیم مُلائدًا نے ان سے فرمایا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو ان سے میرا سلام کمٹااور یہ بھی کمٹا کہ وہ اینے دروازے کی چو کھٹ بدل ڈالیں۔ پھر جب اساعيل مالينك والبس تشريف لائے تو جيسے انهول نے مجھ انسيت سي محسوس کی اور دریافت فرمایا کیا کوئی صاحب یمان آئے تھے؟ ان کی بیوی نے تایا کہ ہاں ایک بزرگ اس اس شکل کے یمال آئے تھے اور آپ کے بارے میں یوچھ رہے تھے 'میں نے انہیں بتایا (کہ آب باہر گئے ہوئے ہیں) بھرانبوں نے یوچھاکہ تمہاری گزر اوقات کاکیا حال ہے؟ تو میں نے ان ے کما کہ جماری گزر او قات بری شکی سے ہوتی ہے۔ اساعیل ملائلا نے دریافت کیا کہ انہوں نے تہیں کچھ نصیحت بھی کی تھی؟ان کی بیوی نے بنایا کہ ہاں مجھ سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو سلام کمہ دوں اور وہ یہ بھی کمہ گئے ہیں کہ آپ اپنے دروازے کی چو کھٹ بدل دس۔ اساعیل ملائلا نے فرمایا کہ وہ بزرگ میرے والدیتھ اور مجھے پیہ حکم دے گئے ہیں کہ میں تهيس جدا كردول اب تم ايخ كرجا كتى مور چنانچه اساعيل ماينا ف انہیں طلاق دے دی اور بنی جرہم ہی میں ایک دو سری عورت سے شادی كرلى - جب تك الله تعالى كو منظور ربا ابراجيم مَلِانك ان كے يمال نميں آئے۔ پھرجب کچھ دنوں کے بعد وہ تشریف لائے تو اس مرتبہ بھی اساعیل علائلا اپنے گھریر موجود نہیں تھے۔ آپ ان کی بیوی کے یمال گئے اور ان

فَنَزَلُوا مَعَهُمْ، حَتَّى إذَا كَانَ بهَا أَهْلُ أَيَبَاتِ مِنْهُمْ، وَشَبُّ الْغُلاَمُ وَتَعَلَّمَ الْعَرَبيَّةَ مِنْهُمْ، وَأَنْفَسَهُم وَأَعْجَبَهُمْ حِيْنَ شَبّ، فَلَمَّا أَدْرَكَ زَوِّجُوهُ امْرَأَةً مِنْهُمْ. وَمَاتَتْ أُمُّ إسْمَاعِيْلَ، فَجَاءَ إبْرَاهِيْمُ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَ إسْمَاعِيْلُ يُطَالِعُ تَركَتَهُ، فَلَمْ يَجدْ إسْمَاعِيْلُ، فَسَأَلَ امْرَأَتَهُ عَنْهُ فَقَالَتُ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا، ثُمَّ سَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ فَقَالَتْ: نَحْنُ بَشَرّ، نَحْنُ فِي ضِيْق وَشِدُةٍ. فشَكَتْ إلَيْهِ. قَالَ: فَإِذَا جَاءَ زَوجُكِ فَاقْرَنِي عَلَيْهِ السَّلاَمَ وَقُولِي لَهُ يُغَيِّرُ عَتْبَةَ بَابِهِ. فَلَمَّا جاء اسْمَاعِيْلُ كَأَنَّهُ آنَسَ شَيْنًا فَقَالَ : هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، جَاءَنَا شَيْخٌ كَلَا وَكَلَاا، فَسَأَلَنَا عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ، وَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُناً، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَا فِي جَهْدٍ وَشِدَّةٍ. قَالَ؟ فَهَلْ أُوصَاكِ بشَيْء؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ، وَيَقُولُ : غَيِّرْ عتبةَ بَابِكَ. قَالَ: ذَاكِ أَبِي، قَدْ أَمَرَنِي أَنْ أَفَارِقُكِ، الْحَقِي بأَهْلِكِ. فَطَلَّقَهَا، وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ أُخْرَى. فَلَبِثَ عَنْهُمْ إِبْرَاهِيْمُ مَا شَاءَ الله، ثُمُّ أَتَاهُمْ بَعْدُ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَدَخَلَ عَلَى امْرَأْتُهِ فَسِأَلَهَا عَنْهُ فَقَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا. قَالَ: كَيْفَ أَنْتُمْ؟ وَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِم وَهَيْنَتِهِمْ فَقَالَتْ: نَحْنُ بِحَيْرِ وَسَعَةٍ، وَأَثْنَتْ عَلَى اللهِ عَزُّ وَجَلُّ. فَقَالَ: مَا طَعَامُكُمْ؟ قَالَتِ: اللَّحْمُ. قَالَ فَمَا

DEFECTION (653) ے اساعیل طالع کے بارے میں بوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے لئے روزی تلاش کرنے گئے ہیں۔ ابراہیم ملائلاً نے بوجیھا کہ تم لوگوں کا حال کیساہے؟ آپ نے ان کی گزر بسراور دو سرے حالات کے متعلق یو چھا' انہوں نے بتایا کہ ہمارا حال بہت اچھاہے' بڑی فراخی ہے' انہوں نے اس کے لئے اللہ کی تعریف و ثنا کی۔ ابراہیم ملائل نے دریافت فرمایا کہ تم لوگ کھاتے کیا ہو؟ انہوں نے ہتایا کہ گوشت! آپ نے دریافت فرمایا کہ پنے كيا مو؟ بتايا كه ياني! ابراجيم عَلائلًا في ان ك لئ دعاك الله ان ك گوشت اور پانی میں برکت نازل فرما۔ آنخضرت ساتی کیا نے فرمایا کہ ان دنوں انہیں اناج میسر نہیں تھا۔ اگر اناج بھی ان کے کھانے میں شامل ہو تا تو ضرور آپ اس میں بھی برکت کی دعاکرتے۔ صرف گوشت اور یانی کی خوراک میں ہمیشہ گزارہ کرنا مکہ کے سوا اور کسی زمین پر بھی موافق نہیں یز تا۔ ابراہیم طائل نے (جاتے ہوئے)اس سے فرمایا کہ جب تمهارے شوہر واپس آ جائیں تو ان سے میرا سلام کمنا اور ان سے کمہ دینا کہ وہ اپنے دروازے کی چو کھٹ باقی رکھیں۔ جب اساعیل مالئ تشریف لائے تو پوچھا کہ کیا یمال کوئی آیا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ جی ہاں ایک بزرگ 'بڑی اچھی شکل وصورت کے آئے تھے۔ بیوی نے آنے والے بزرگ کی تعریف کی پھرانہوں نے مجھ سے آپ کے متعلق یو چھا( کہ کمال ہیں؟) اور میں نے بتا دیا' پھرانہوں نے بوچھا کہ تمہاری گزر بسر کا کیا حال ہے۔ تو میں نے بتایا کہ ہم اچھی حالت میں ہیں۔ اساعیل علائلانے دریافت فرمایا کہ کیاانہوں نے تہیں کوئی وصیت بھی کی تھی؟ انہوں نے کماجی ہاں 'انہوں نے آپ کو سلام كما تها اور حكم ديا تهاكه اين دروازے كى چوكھك كو باقى ركيس-اساعیل طالعًا نے فرمایا کہ بد بزرگ میرے والد تھے کچو کھٹ تم ہو اور آپ مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تہمیں اینے ساتھ رکھوں۔ پھر جتنے دنوں اللہ تعالی کو منظور رہا' کے بعد ابراجیم مَالِنَا ان کے یہاں تشریف لائے تو دیکھا کہ اساعیل زمزم کے قریب ایک بدے درخت کے سائے میں (جمال ابراہیم انہیں چھوڑ گئے تھے) اپنے تیر بنارہے ہیں۔ جب اساعیل علِللًا في ابرا ہم علائم كو ديكھاتوان كى طرف كھڑے ہو گئے اور جس طرت

شَرَابُكُمْ؟ قَالَتِ : الْمَاءُ. قَالَ: اللَّهُمُّ بَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ وَالْمَاءِ. قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَومَنِذٍ حَبٍّ)) وَلُوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيْهِ، قَالَ: فَهُمَا لاَ يَخْلُو عَلَيْهِمَا أَحَدٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ إِلاَّ لَمْ يُوافقاهُ. قَالَ: فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلاَمَ، وَمُرِيْهِ يُثْبِتُ عُتْبَةَ بَابِهِ. فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيْلُ قَالَ : هُلْ أَتَاكُمْ مِنْ أَحَدِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْنَةِ - وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ - فَسَأَلَنِي عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا بخَيْرٍ. قَالَ : فَأَوْصَاكِ بِشَيْءٍ؟ قَالَتْ : نَعَمْ، هُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلاَمَ، وَيَأْمُرُكَ أَنْ تُنْبِتَ عَتِبَةَ بَابِك. قَالَ : ذَاك أَبِي، وَأَنْتِ الْعتبة، أَمَرَنِي أَنْ أَمْسِكَكِ. ثُمُّ لَبِثَ عَنْهُمْ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمُّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وإسْمَاعِيْلُ يَبْرِي نَبْلاً لَهُ تَحْتَ دَوْحَةٍ قَرِيْبًا مِنْ زَمْزَمَ، فَلَمَّا رَآهُ قَامَ إِلَيْهِ، فَصَنَعَا كَمَا يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ وَالْوَلَدُ بِالْوَالِدِ. ثُمَّ قَالَ: يَا اسْمَاعِيْلُ، إِنَّ اللهُ أَمَرَنِي بِأَمْرٍ. قَالَ: فَاصْنَعْ مَا أَمَرَكَ رَبُّكَ. قَالَ : وَتُعِيْنُنِي؟ قَالَ : وَأُعِيْنُكَ. قَالَ : فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَبْنَى هَا هُنَا بَيْتًا - وَأَشَارَ إِلَى أَكْمَةٍ مُوْتَفِعَةٍ عَلَى مَا حَوْلَهَا - قَالَ : فَعِنْدَ ذَلِكَ رَفَعَا الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، فَجَعَلَ إِسْمَاعِيْلُ يَأْتِي بِالْحِجَارَةِ وَإِبْرَاهِيْمُ يَبْنِي. حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ الْبَنَاءُ جَاءَ بَهَذَا الْحَجَو فَوَضَعَهُ

لَهُ، فَقَامَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبْنِي وَإِسْمَاعِيْلُ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ، وَهُمَا يَقُولان: ﴿ رَبُّنَا تُقَبُّلْ مِنَّا، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴾ قَالَ: فَجَعَلاَ يَبْنِيَانَ حَتَّى يَدُورَا حَولَ الْبَيْتِ وَهُمَا يَقُولاَن: ﴿ رَبُّنا تَقَبُّلْ مِنَّا، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمْيعُ الْعَلِيْمُ ﴾)).

[راجع: ٢٣٦٨]

ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا اپنے باپ کے ساتھ محبت کر ہے وہی طرز عمل ان دونوں نے مجی ایک دو سرے کے ساتھ اختیار کیا۔ پھر ابراہیم ملالات فرمایا اساعیل الله نے جھے ایک تھم دیا ہے۔ اساعیل ملالا نے عرض کیا' آپ کے رب نے جو تھم آپ کو دیآ ہے آپ اے ضرور بورا کریں۔ انہوں نے فرمایا اور تم بھی میری مدد کر سکو معے ؟ عرض کیا کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے عکم دیا ہے کہ میں اس مقام پر الله کاایک گربناؤل اور آپ نے ایک اور او نچے ٹیلے کی طرف اشاره کیا کہ اس کے چاووں طرف! حضور مائیلے نے فرمایا کہ اس وقت ان دونوں نے بیت اللہ کی بنیاد سر عمارت کی تقمیر شروع کی۔ اساعیل ملائظ پھر اٹھا اٹھا کرلاتے اور ابراہیم مَلِائلًا تقمیر کرتے جاتے تھے۔ جب دیواریں بلند مو گئیں تو اساعیل میر پھرلائے اور ابراہیم مالاتا کے لیے اسے رکھ دیا۔ اب ابراہیم ملائق اس پھرر کھڑے ہو کر تقیر کرنے لگے 'اساعیل ملائقا پھردیت جاتے تھے اور دونوں میہ دعا پڑھتے جاتے تھے۔ مارے رب! ماری م خدمت تو قبول كرب شك توبرا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ " فرمايا كه بيد دونوں تقمیر کرتے رہے اور بیت اللہ کے چاروں طرف گھوم گھوم کریہ دعا یر معتے رہے۔ "اے ہارے رب! ہاری طرف سے یہ خدمت قبول فرما۔ ب شك توبراسنے والابت جانے والاہے۔"

(ساسم) ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کما ہم سے ابوعامر عبدالملك بن عمون يبان كيا كماكه بم سے ابراجيم بن نافع نے بيان كيا ان سے کثیر بن کثیر نے 'ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس بین فی بیان کیا کہ ابراہیم بلائ اور ان کی بیوی (مفرت سارہ) کے درميان جو كچھ جھرا ہونا تھا جب وہ ہوا تو آپ اساعيل مايئل اور ان كى والدہ (حضرت ہاجرہ ً) کو لے کر نکلے 'ان کے ساتھ ایک مشکیزہ تھا۔ جس مِس بانی تھا' اسامیل ملائلا کی والدہ اس مشکیز ہ کا پانی پتی رہیں اور اپنا دودھ اہے بچے کو پلاتی رہیں۔ جب ابراہیم کمہ پنچے تو انہیں ایک بڑے درخت كياس محمرا كراي كروايس جانے لك اساعيل مايتا كى والدہ ان ك چھے پیچھے آئیں۔ جب مقام کداء پر ہنچے تو انہوں نے پیچھے سے آواز دی

٣٣٦٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدُّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْـمَلِكِ بْنُ عَمْرُو قَالَ : حَدُثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَافِعِ عَنْ كَلِيْرِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((لَـمَّا كَانَ بَيْنَ إِبْرَاهِيْمَ وَبَيْنَ أَهْلِهِ مَا كَانَ خَوَجَ بإسْمَاعِيْلَ وَأُمِّ إسْمَاعِيْلَ، وَمَعُهُمْ شَنَّةٌ فِيْهَا مَاءً، فَجَعَلَت أَمُ إِسْمَاعِيْلَ تَشْرَبُ مِنَ الشُّنَّةِ فَيَدِرُ لَبِنَهَا عَلَى صَبِيُّهَا حَتَّى قَدِمَ مَكُٰةَ فَوَضَعَهَا تَحْتَ دَوْحَتِهِ ثُمُّ رَجَعَ

کہ اے ابراہیم! ہمیں کس پر چھوڑ کرجارے ہں؟ انہوں نے فرمایا کہ الله ير! باجره في كماكه كريس الله يرخوش مول بيان كياكه كرحفرت ہاجرہ اپنی جگہ ہر واپس چلی آئیں اور اسی مشکیزے سے پانی پہتی رہیں اور ا بنا دودھ این جے کو بلاتی رہیں جب یانی ختم ہو گیاتو انہوں فسوچا کہ ادھرادھرد کھنا چاہیے 'مکن ہے کہ کوئی آدمی نظر آ جائے۔ راوی نے بیان کیا که یمی سوچ کروه صفا (بیاڑی) پر چڑھ گئیں اور چاروں طرف دیکھا كه شايد كوئى نظر آ جائے ليكن كوئى نظرنه آيا۔ پرجب وادى ميں اتريں تو دو ژ کر مروہ تک آئیں۔ اس طرح کئی چکرلگائے 'پھرسوچا کہ چلوں ذرا یج کو تو دیکھوں کس حالت میں ہے۔ چنانچہ آئیں اور دیکھاتو بچہ اس حالت میں تھا (جیسے تکلیف کے مارے) موت کے لئے تڑپ رہا ہو۔ یہ حال دکھھ کران سے صبرنہ ہو سکا' سوچا چلول دوبارہ دیکھوں ممکن ہے کہ کوئی آدمی نظرآ جائے 'آئیں اور صفایہاڑ پر چڑھ گئیں اور چاروں طرف نظر بھیر پھیر کردیکھتی رہیں لیکن کوئی نظرنہ آیا۔اس طرح حضرت ہاجرہ "نے سات چکر لگائے کھر سوچا' چلول دیکھوں بچہ کس حالت میں ہے؟ ای وقت انہیں ایک آواز سائی دی۔ انہوں نے (آواز سے مخاطب ہو کر) کما کہ اگر تمہارے باس کوئی بھلائی ہے تو میری مدد کرو۔ وہاں جبر کیل ملائق موجود تھے۔ انہوں نے اپنی ایڈی سے بول کیا (اشارہ کرکے بتایا) اور زمین ایڈی سے کودی۔ راوی نے بیان کیا کہ اس عمل کے نتیج میں وہاں سے بانی پھوٹ پڑا۔ ام اساعیل ڈریں۔ (کمیں بدپانی غائب نہ ہو جائے) پھروہ زمین کھودنے لگیں۔ راوی نے بیان کیا کہ ابوالقاسم مٹھی نے فرمایا 'اگر وہ پانی كويون بى رہنے ديتي تو پانى زمين پر بهتار بتا دغرض باجرة زمزم كاپانى بيتى رہیں اور اپنادودھ اینے نیچے کو پلاتی رہیں۔ ابن عباس میں انے بیان کیا کہ اس کے بعد قبلیہ جرہم کے کچھ لوگ وادی کے نشیب سے گزرے۔ انہیں وہال پرند نظر آئے۔ انہیں بیہ کچھ خلاف عادت معلوم ہوا۔ انہوں ن آپس میں کما کہ پرندہ تو صرف پانی ہی پر (اس طرح) منڈلا سکتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنا آدمی وہاں بھیجا۔ اس نے جاکر دیکھانو واقعی وہاں پانی موجو و شا۔ اس نے آ کرایے قبیلے والوں کو خبردی توبہ سب لوگ یمال آگئے اور

إِبْرَاهِيْمُ إِلَى أَهْلِهِ، فَاتْبَعَتْهُ أَمُّ إِسْمَاعِيْلَ حَتَّى لَمَّا بَلَغُوا كَدَاءَ نَادَتُهُ مِنْ وَرَاتِهِ : يَا إِبْرَاهِيْمُ إِلَى مَنْ تَتْرُكْنَا؟ قَالَ : إِلَى اللهِ. قَالَتْ : رَضِيْتُ باللهِ. قَالَ : فَرَجَعَتْ فَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ الشُّنَّةِ وَيَدِرُ لَبُنَّهَا عَلَى صَبِّيهَا، حَتَّى لَمَّا فَنِيَ الْمَاءُ قَالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِّي أُحِسُّ أَحَدًا. قَالَ: فَذَهَبَتْ فَصَعدَت الصُّفَا فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتُ هَلْ تُحِسُّ أَحَدُ ؟ فَلَمْ تَحِسُ أَحَدًا. فَلَمَّا بَلَغَتِ الْوَادِي سَعَتِ وَأَتَت الْمَرُوةَ، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ أَشُواطًا، ثُمُّ قَالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرَتْ مَا فَعَلَ – تَعِنِي الصَّبيُّ فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ لَعَلِّي فَإِذَا هُوَ عَلَى حَالِهِ كَأَنَّهُ يَنْشَغُ لِلْمَوْتِ فَلَمْ تَفِرْهَا نَفْسَهَا قَالَتْ لَوَذَهَبْتُ فَنَظَرَتْ أَحُسُ أَحَدًا، فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتِ الصُّفَا فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ فَلَمْ تُحِسُّ أَحَدًا، حَتَّى أَتَمَّتْ سَبْعًا، ثُمُّ قَالَتْ : لَوْ ذَهَبْتُ فَنظَوْتُ مَا فَعَلَ، فَإِذَا هِيَ بِصَوِتٍ، فَقَالَتْ: أَغِثْ إِنْ كَانْ عِنْدَكَ خَيْرٌ، فَإِذَا جَبْرِيْلُ، قَالَ: فَقَالَ بِعَقِبِهِ هَكَذَا، وَغَمَزُ عَقِبَهُ عَلَى الأَرْضِ، قَالَ: فَانْبَثَقَ الْمَاءَ، فَدَهَشَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيْلَ فَجَعَلَتْ تَحْفِرُ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو الْقَاسِم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((لَوْ تَرَكَّتُهُ كَانَ الْمَاءُ ظَاهِرًا))، قَالَ: فَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ الْمَاء وَيَدِرُ لَبُنُهَا عَلَى صَبِيَّهَا. قَالَ فَمَرُّ نَاسٌ من جُرهُمَ ببَطْنِ الْوَادِي فَإِذَا هُمْ

كماكداك ام اساعيل! كياآب ممين اين ساتھ رہنے كى يا (يه كماكه) این ساتھ قیام کرنے کی اجازت دیں گی؟ پھران کے بیٹے (اساعیل میہ) بالغ ہوئے اور قبیلہ جرہم ہی کی ایک لڑی سے ان کا نکات ہو گیا۔ ابن الميه (حضرت سارهٌ) ہے فرمایا کہ میں جن لوگوں کو (مکہ میں) چھوڑ آیا تھا ان کی خبر لینے جاؤں گا۔ ابن عباس بہ نے نیان کیا کہ پھرابراہیم ملائلہ کمہ تشریف لائے اور سلام کر معے دریافت فرمایا کہ اساعیل کمال ہیں؟ ان کی ہوی نے بتایا کہ شکار کے لیے گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ جبوہ آئیں توان ے کمنا کہ اینے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالیں۔ جب اساعیل ملائل آئے تو ان کی بوی نے واقعہ کی اطلاع دی۔ اساعیل ملائلانے فرمایا کہ تہیں ہو (جے بدلنے کے لیے ابراہیم مُلاِئلًا کمہ گئے ہیں)اب تم اپنے گھرجا سکتی ہو۔ بیان کیا کہ مجرا یک مرت کے بعد دوبارہ ابراہیم علائل کو خیال ہوا اور انہوں نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ میں جن لوگوں کو چھوڑ آیا ہوں انہیں دیکھنے جاؤں گا۔ راوی نے بیان کیا کہ ابراہیم مُلِائلًا تشریف لائے اور دریافت فرمایا که اساعیل کمال مین؟ ان کی بیوی نے بتایا که شکار کے لئے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کما کہ آپ ٹھمریے اور کھانا تاول فرما لیجئے۔ ابراہیم ملائلا نے دریافت فرمایا کہ تم لوگ کھاتے پیتے کیا ہو؟ انہوں نے بتایا كه كوشت كھاتے ہيں اور يانى يتے ہيں۔ آپ نے دعاكى كم اے الله! ان کے کھانے اور ان کے پانی میں برکت نازل فرما۔ بیان کیا کہ ابوالقاسم سٹھیل نے فرمایا' ابراہیم میں کی اس دعا کی برکت اب تک چلی آ رہی ہے۔ راوی نے بیان کیا کہ چر (تیسری بار) ابراہیم مالائل کو ایک مت کے بعد خیال ہوا اور اپنی اہلیہ سے انہوں نے کما کہ جن کو میں چھوڑ آیا ہوں ان کی خرلینے کمہ جاؤں گا۔ چنانچہ آپ تشریف لائے اور اس مرتبہ اساعیل علائل سے ملاقات ہوئی ،جو زمزم کے پیخیے اپنے تیر ٹھیک کر رہے تھے۔ ابراتيم ولاللان فرمايا اے اساعيل! تمارے رب نے مجھے عكم ديا بك میں یہاں اس کا ایک گھر بناؤں' بیٹے نے عرض کیا کہ پھر آپ اپنے رب کا تھم بجالائے۔ انہوں نے فرمایا اور مجھے یہ بھی تھم دیا ہے کہ تم اس کام

بطَيْر، كَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا ذَاكَ، وَقَالُوا : مَا يَكُونُ الطُّيْرُ إلاُّ عَلَى مَاء، فَبَعَثُوا رَسُولَهُمْ فَنظر، فَإِذَا هُمْ بِالنَّمَاء، فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ، فَأَتُوا إِلَيْهَا فَقَالُوا : يَا أُمِّ إِسْمَاعِيْلُ أَتَأْذَنِيْنَ لنَا أَنْ نَكُونَ مَعَكِ، أَوْ نَسْكُنَ مَعَكِ؟ فَبَلَغَ ابْنُهَا فَنَكَحَ فِيهِمُ امْرَأَةً. قَالَ: ثُمُّ إِنَّهُ بَدَا لإِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ لأَهْلِهِ : إنَّى مُطَّلِعٌ تَركَتِي. قَالَ : فَجَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ : أَيْنَ إِسْمَاعِيْلُ؟ فَقَالَتِ امْرَأْتُهُ : ذَهَبَ يَصِيْدُ. قَالَ : قُولِي لَهُ إِذَا جَاءَ : غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِك. فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ، قَالَ: أَنْتِ ذَاكِ، فَاذْهَبِي إِلَى أَهْلِكِ. قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ بَدَا لِإِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ لأَهْلِهِ: إنِّي مَطُّلِعٌ تَرِكَتِي. قَالَ فَجَاءَ فَقَالَ: أَيْنَ إِسْمَاعِيْلُ؟ فَقَالَتِ امْرَأْتُهُ: ذَهَبَ يَصِيْدُ، فَقَالَتْ: أَلاَ تَنْزِلُ فَتَطْعَمَ وَتَشْرَبُ؟ فَقَالَ: وَمَا طَعَامُكُمْ، وَمَا شَرَابُكُمْ؟ قَالَتْ: طَعَامُنَا اللَّحْمُ وَشَرَابُنَا الْـمَاءُ – قَالَ: اللَّهُمُّ بَارِكُ لَهُمْ فِي طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ. قَالَ: فَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ: ((بَرَكَةٌ بِدَعْوَةٍ إِبْرَاهِيْمٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)). قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ بَدَا لِإِبْرَاهِيْمَ فْقَالَ لأَهْلِهِ: إِنِّي مُطَّلِّعٌ تَرِكَتِي، فَجَاءَ فَوَافَقَ إِسْمَاعِيْلَ مِنْ وَرَاءِ زَمْزَمَ يُصْلِحُ نَبْلاً لَهُ، فَقَالَ: يَا إِسْمَاعِيْلُ إِنَّ رَبُّكَ أَمَرَنِي أَنْ أَبْنَى لَهُ بَيْتًا. قَالَ: أَطِعْ رَبُّكَ. قَالَ: إِنَّهُ قَدْ أَمَرَنِي أَنْ تُعِيْنَنِي عَلَيْهِ، قَالَ: إِذَنْ أَفْعَلَ - أَوْ كُمَا قَالَ. قَالَ: فَقَامَا فَجَعَلَ إِبْرَاهِيْمُ

يَبْنِي وَإِسْمَاعِيْلُ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةُ، وَيَقُولاَن: ﴿ رَبُّنَا تَقَبُّلْ مِنَّا، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴾)). قَالَ: حَتَّى ارْتَفَعَ الْبَناءُ وَضَعُفَ الشُّيْخُ عَلَى نَقْلِ الْحِجَارَةِ فَقَامَ عَلَى حَجَرِ الْمَقَامِ فَجَعَلَ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَة وَيَقُولان: ﴿رَبَّنَا تَقَبُّلْ مِنَّا، إنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴾.

[راجع: ۲۳٦٨]

میں میری مدد کرو۔ عرض کیا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یا اس فتم کے اور الفاظ ادا کیے۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر دونوں باپ بیٹے اٹھے۔ ابراہیم عَلِينَا) ديواريں اٹھاتے تھے اور اساعیل عَلِينَا) انہيں پَقِرلالا کر دیتے تھے اور دونون یہ دعا کرتے جاتے تھے۔ اے مارے رب! ماری طرف سے بیہ خدمت قبول کر۔ بے شک تو ہوا سننے والا 'بہت جانے والا ہے۔ راوی نے بیان کیا که آخر جب دیوار بلند ہو گئی اور بزرگ (ابراہیم مَلِائلًا) کو پھر (دیوار یر) رکھنے میں دشواری ہوئی تو وہ مقام (ابراہیم) کے بھریر کھڑے ہوئے اور اساعیل ملائلًا ان کو پھراٹھا اٹھا کر دیتے جاتے اور ان حضرات کی زبان پر بیہ وعا جاری تھی۔ "اے ہارے رب!۔۔ ہاری طرف سے اسے قبول فرما لے ۔ بے شک تو ہڑا سننے والا بہت جاننے والا ہے ۔ "

تر مرم اس طویل حدیث میں بت ہے امور ذکور ہوئے ہیں۔ شروع میں حضرت ہاجرہ ملیہا السلام کے کمریثہ باندھنے کا ذکر ہے جس تے عورت جلد چل پھر کر کام کاج با آسانی کر علق ہے۔ بعض نے یوں ترجمہ کیا ہے، تاکہ اس کرپٹہ سے اپنے پاؤل کے نثان جو رائے میں پڑتے ہیں وہ مناتی جائیں تا کہ حضرت سارہ علیها السلام ان کا پتہ نہ یا سکیں۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت سارہ علیها السلام کے کوئی اولاد نمیں تھی (بعد میں ہوئی) اور حضرت ہاجرہ ملیہا السلام جو ایک شاہ مصر کی شاہزادی تھیں اور جے اس بادشاہ نے اس خاندان کی برکات د کیم کر حضرت ابراہیم ملائھ کے حرم میں داخل کر دیا تھا چنانچہ حضرت ہاجرہ کو حمل رہ گیا اور حضرت اساعیل ملائھ عالم وجود میں آئے۔ حضرت سارہ ملیہا السلام کے رشک میں بہت اضافہ ہو گیا' تو اس ڈر سے حضرت ہاجرہ ملیہا السلام گھرے نکلیں اور حضرت اساعیل علائل کو بھی ساتھ لے لیا اور کمرے پٹہ باندھا تا کہ اس کے ذریعہ اپنے پاؤں کے نشانات کو مناتی چلیں۔ اس طرح حضرت سارہ ان کا پتہ نہ یا سکیں۔ اس طرح حضرت ابراہیم طال نے ان کو مکہ کی بے آب و گیاہ سرزمین پر لا بسایا جمال الله یاک نے ان کے ہاتھوں اپنا گھر از سرنو تقمیر کرایا۔ جرہم جس کا ذکر روایت میں آیا ہے ، یمن کا ایک قبیلہ ہے۔ یمی قبیلہ حضرت ہاجرہ سے اجازت لے کر یہاں آباد ہوا اور جوان ہونے پر حضرت اساعیل کی اس خاندان میں شادی ہو گئی۔ پہلی شادی کو حضرت ابراہیم ملائل نے پند نہیں فرمایا جو اشارہ سے طلاق کے لیے کہہ گئے۔ دو مری بیوی کو صابرہ و شاکرہ یا کر ان سے خوشی کا اظهار فرمایا' بے شک ان واقعات میں اہل بصیرت کے لیے بہت سے اسباق ہدایت پوشیدہ ہیں' جن کو سمجھنے کے لئے نظر بھیرت کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہر بخاری شریف مطالعه كرنے والے بھائى كو نظر بصيرت عطا فرمائے۔ آمين۔

(١٣٣١١) مم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا کما ہم سے اعمش نے بیان کیا کما ہم سے ابراہیم تیمی نے 'ان سے ان کے والدیزید بن شریک نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابوذر بناٹنے سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ٠١- كات

٣٣٦٦- حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيْلَ حَدُّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِد حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا ذَرٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((قُلْتُ: يَا رَسُولَ

عرض کیایا رسول الله اسب سے پہلے روئے زمین پر کون سی معجد بنی

اللهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وَضُعَ فِي الأَرْضِ أَوُّلَ؟ قَالَ : الْمَسجدُ الْحَرَامِ. قَالَ : قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: الْمَسْجِدُ الأَقْصَى قُلْتُ: كُمْ كَانْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ : أَرْبَعُونْ سَنَةً. ثُمَّ أَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ بَعْدُ فَصَلَّهُ، فَإِنَّ الْفَصْلَ فِيْهِ)). [طرفه في : ٣٤٢٥].

ہے؟ حضور ملی الم اللہ نے فرمایا کہ معجد حرام۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں نے عرض کیااور اس کے بعد؟ فرمایا کہ مبحد اقصی (بیت المقدس) میں نے عرض کیا' ان دونوں کی تغمیر کے درمیان میں کتنا فاصلہ رہا ے؟ آپ نے فرمایا کہ جالیس سال۔ پھر فرمایا اب جمال بھی تھے کو نماز

کاونت ہو جائے وہاں نماز پڑھ لے۔ بردی فضیلت نماز پڑھناہے۔

آ ﷺ مظرین حدیث نے اس روایت کو بھی تختہ مثل بنا کر حدیث نبوی سے مسلمانوں کو بد ظن کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے سیری اور یہ شبہ یمال ظاہر کیا ہے کہ کعبہ کو تو حضرت ابراہیم ملائھ نے بنایا تھا اور مبحد اقصلی کو حضرت سلیمان ملائھ نے بنایا اور ان دونوں میں ہزار سال ہے بھی زیادہ کا فاصلہ ہے۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم ملائلاً نے کعبہ کو پہلے بہل نہیں بنایا تھا بلکہ کعبہ کی پہلی بنا حضرت آدم ملائھ کے ہاتھوں ہوئی ہے تو ممکن ہے کعبہ بننے کے جالیس سال بعد خود حضرت آدم ملائھ نے یا ان کی اولاد میں سے کسی نے مسجد اقصلٰی کی بنیاد رکھی ہو۔ حضرت ابراہیم ملائڈ اور حضرت سلیمان ملائڈ کی ہر دو بناؤں سے ان مقامات مقدسہ کی تجدید مراد ب- شارحين حديث لكصة من ويرفع الاشكال بان يقال الاية والحديث لايدلان على بناء ابراهيم و سليمان لما بنيا ابتداء وضعهما لهما بل ذالک تجدید لما کان اسمه غیرهما و بداه و قد روی ان اول من بنا البیت ادم و علی هذا فیجوز ان یکون غیره من ولده و ضع بيت المقدس من بعده اربعين انتهى قلت بل ادم هوالذي وضعه ايضا قال الحافظ ابن حجر في كتابه التيجان لابن بشام ان ادم لما بني الكعبة امره الله تعالى السير الى بيت المقدس و ان يبنيه فبناه و نسك فيه (سنن نسائي علد: اول / ص: ١١٢) يعني آيت اور حديث برووكا اشکال یوں رفع کیا جا سکتا ہے کہ ہر دو اس امریر دلالت نہیں کرتی ہیں کہ ان ہر دو کی ابتدائی بنیاد ان دونوں بزرگوں نے رکھی ہے بلکہ حقیقت ہیہ ہے کہ ہر دو کی ابتدائی بنیاد غیروں کے ہاتھوں کی ہے اور یہ دونوں حضرات ابراہیم ملائلا اور حضرت سلیمان ملائلا ان ہر دو مقامات کی تجدید کرنے والے ہی اور مروی ہے کہ شروع میں بیت اللہ کو حضرت آدم ملائل نے بنایا اور اس کی بنیاد پر ممکن ہے کہ ان کی اولاد میں سے کسی نے ان کے چالیس سال بعد بیت المقدس کی بنیاد رکھی ہو۔ میں کہتا ہوں کہ خود آدم ملائلہ نے اس کی بھی بنیاد رکھی ہے جیسا کہ حافظ ابن حجرنے نقل کیا ہے کہ جب حضرت آدم ملائل نے کعبہ کو بنایا تو اللہ تعالی نے ان کو تھم فرمایا کہ بیت المقدس جائیں اور اس کی بنیاد رکھیں۔ چنانچہ وہ تشریف لائے اور بیت المقدس کو بنایا اور وہاں عبادت الٰہی بجالائے۔

علامه سندى فرماتت من ليس المران بناء ابراهيم للمسجد الحرام و بناء سليمان للمسجد الاقضى فان بينهما مدة طويلة بل المراد البناء سوالهذین البنائین (حوالہ ذکور) لینی حدیث میں ان ہر دو مساجد کی ابراجیمی اور سلیمانی بنیاوس مراد نہیں ہیں۔ ان کے درمیان تو طومل مدت کا فاصلہ ہے بلکہ ان ہر دو کے سوا ابتدائی بنا مراد ہیں۔ بائیبل تواریخ ۲ باب ۳ آیات ۱ - ۲ میں مذکور ہے کہ بیت المقدس کو حضرت سلیمان ملائلا نے اپنے آباء و اجداد کی برانی نشانیوں پر تغمیر کیا تھا جس سے بھی واضح ہے کہ بیت المقدس کے بانی اول حضرت سليمان مُلِاتِّهُ نهيس مِن -

> ٣٣٦٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَمْرُو بْنِ أَبِي عَمْرُو مَولَى الْـمُطَّلِبِ عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ

(١٣٣٦٤) جم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے امام مالک نے ان سے مطلب کے آزاد کردہ غلام عمروبن الی عمرونے اور ان سے حضرت انس بن مالک مناشر نے کہ رسول الله ماٹھایا نے احدیماڑ کو

عَنهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ طَلَعَ لَهُ أَحُدُّ فَقَالَ : هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنا وَنُحِبُّهُ، اللَّهُمُّ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةً، وَإِنِّي أَحَرًّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا)). رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ هَا. [راحع: ٣٧١]

د کی کر فرمایا کہ یہ بہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت والا شہر قرار دیا تھا اور میں مدینہ کے دو پھر کیے علاقے کے درمیانی علاقے کے حرمت والا قرار دیتا ہوں۔ اس حدیث کو عبداللہ بن زید میں شاہ کے سے کو حبداللہ بن زید میں شاہ کیا ہے۔

احد بہاڑ ہم ہے محبت رکھتا ہے۔ محبت رکھنا حقیقتاً مراد ہے۔ کیونکہ اللہ پاک نے اپنی ہر مخلوق کو اس کی شان کے مطابق علم السین علی اللہ ہوں کے ایک ہوں کی شان کے مطابق علم السین کی اس کی شان کے مطابق علم السین کی اس کی السین ہیں ان کو اس پر مزید غور کرنے کی المورہ کی حرمت بھی مثل مکت المکرمہ ثابت ہوئی۔ جو حضرات حرمت مدینہ کے قائل نہیں ہیں ان کو اس پر مزید غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ حدیث کتاب الج میں گزر چکی ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم طابق کا ذکر ہے اس لیے اس باب میں لائے۔

الک نے خردی' انہیں این شاب نے ' انہیں سالم بن عبداللہ نے کردی اور انہیں این شاب نے ' انہیں سالم بن عبداللہ نے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما کو ابن ابی بکرنے خردی اور انہیں نبی کریم ساٹھ لیا گیا کے عبداللہ بن عمر مطرہ حضرت عائشہ رشی آفیا نے کہ رسول اللہ ساٹھ لیا کے فرمایا ' تنہیں معلوم نہیں کہ جب تمہاری قوم نے کعبہ کی (نی) نقیر کی تو کعبہ کی ابراہیمی بنیاد کو چھوڑ دیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! پھر آپ ابراہیمی بنیاد کو چھوڑ دیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! پھر آپ ابراہیمی بنیادوں کے مطابق دوبارہ اس کی تقیر کیوں نہیں کر دیتے۔ حضور ساٹھ کیا نے فرمایا کہ اگر تمہاری قوم کا زمانہ کفر سے قریب نہ ہو تا (تو میں ایسانی کرتا) عبداللہ بن عمر بی ہے نے کہا کہ جب قریب نہیں بوسہ لینے کو صرف ای وجہ سے چھوڑا تھا کہ بیت اللہ عضرت ابراہیم کی بنیاد پر نہیں بنا ہے (یہ دونوں رکن آگے ہٹ گئے حضرت ابراہیم کی بنیاد پر نہیں بنا ہے (یہ دونوں رکن آگے ہٹ گئے ہیں) اساعیل بن ابی اویس نے اس حدیث میں عبداللہ بن محمر بن ابی میں اساعیل بن ابی اویس نے اس حدیث میں عبداللہ بن محمر بن ابی میں کہا کہا۔

٣٣٦٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَالِمٍ بَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ أَنَّ ابْنَ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ بَنْ عَمرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا رَوْحِ النّبِي عَلَى أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ : ((أَلَمْ تَرَى أَنْ قَومَكِ بَنُوا الْكَعْبَةَ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ : اللهِ عَلَى قَوْاعِدِ إِبْرَاهِيْمَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ مَوْوَاعِدِ إِبْرَاهِيْمَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيْمَ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيْمَ . فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ بَنْ عَمْرَ: لَيْنَ بَاللهِ بَنْ عُمْرَ: لَيْنَ عَمْرَ لَيْنِ اللهِ عَلَى مَوْرَاعِدِ اللهِ عَلَى مَوْرَاعِدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الل

[راجع: ١٢٦]

یعنی عبداللہ کو ابو بکر کا پوتا کما ہے۔ بعض نسخول میں عبداللہ بن ابی بکرہے۔ تو مطلب یہ ہو گا کہ اس روایت میں ان کا نام عبداللہ نہ کور ہے اور تنیسی کی روایت میں صرف ابن ابی بکر تھا۔ اساعیل کی روایت کو خود مؤلف نے تغییر میں وصل کیا ہے۔ (۱۹۳۳۹) ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا'انہوں نے کما ہم کو مالک بن انس نے خبردی۔ انہیں عبداللہ بن ابی بکر بن محمہ بن عمو بن حزم نے انہیں ان کے والد نے 'انہیں عمرو بن سلیم ذرتی نے 'انہوں نے کما مجھ کو ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے خبردی کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم آپ پر کس طرح درود بھیجا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ یوں کما کرو 'اے اللہ! رحمت نازل فرما محمد پر اور ان کی یویوں پر اور ان کی اولاد پر جیساکہ تو نے رحمت نازل فرمائی آل ابراہیم پر اور ان کی بویوں اور اولاد پر جیساکہ تو نے برکت نازل فرمائی میں اور اولاد پر جیساکہ تو نے برکت نازل فرمائی

آل ابراجيم ير ـ ب شك توانتهائي خويول والااور عظمت والاب-

٣٣٦٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيُّ أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ: أَنْهُمْ قَالُوا: ((يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نَصَلِّي عَلَيْك؟ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نَصَلِّي عَلَيْك؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَيَّفَ قَوْلُوا: اللهُمُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ وَنُرَيِّتِهِ وَذُرِيَّتِهِ وَذُرِيَّتِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ وَبُرَيِّتِهِ وَذُرَيِّتِهِ وَذُرَيِّتِهِ وَذُرَيِّتِهِ وَذُرِيَّةِ وَذُرَيِّتِهِ كَمَا عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرَيِّتِهِ كَمَا عَلَى مَصَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرَيِّتِهِ وَهُرَيِّتِهِ كَمَا عَلَى مَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ: إِنْكَ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ: إِنْكَ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ: إِنْكَ حَمِيْلًا مَحِيْلًا مَحِيْلًا مَحِيْلًا مَحِيْلًا مَحِيْلًا مَحِيْلًا مَحْدِيلًا مَحْدِيلًا مَعْدِيلًا مَعْدِيلًا مَعْدِيلًا مَعْدَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ: إِنْكَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ: إِنْكَ عَلَى اللهِ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ: إِنْكَ عَلَى مَاكَلًا مَرْوَاجِهِ وَذُرِيِّتِهِ كَمَا مَلًى آلِ إِبْرَاهِيْمَ: إِنْكَ عَلَى اللهِ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ: إِنْكَ عَلَى مَاكَلًى إِنْهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

آل سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر زکوۃ حرام ہے۔ آپ کے اہل بیت یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسن و حسین وی شخام ہیں۔ درود سے مراد یہ ہے کہ آپ کی نسل برکت کے ساتھ دنیا میں بھشہ باقی رہے۔

رُمَّ اَشَهُ بِي دروو ب مراوي ب كه آپ كى كُل بَرُ اللهِ مَاعِيْلَ قَالاً : حَدَّثَنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ السَمَاعِيْلَ قَالاً : حَدَّثَنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ اللهِ مَدَّثَنَا أَبُو قَرَّةً مُسْلِمُ بْنُ سَالِمِ اللهِ مَدَّتُنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَالِمِ اللهِ مَدَّتُنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَيْسَى سَمِعَ عَبْدَ الوَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى عَبْدَ اللهِ بْنُ عَجْرَةً فَقَالَ: أَلاَ عَيْسَى سَمِعَ عَبْدَ الوَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: لَقِينِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةً فَقَالَ: أَلاَ عَيْسَى سَمِعَ عَبْدَ الوَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: لَقَيْسَى سَمِعَ عَبْدَ الوَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى فَقَالَ: سَأَلْنَا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ وَمُلُوا اللّهِ مَلْ فَقَلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ اللهِ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلَ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلَ مُعَلَى آلَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلَ مُعَلَى آلَ مُعَمِّدٍ وَعَلَى آلَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلَ مُعَلَى أَلَ عَلَى مُولًى آلَ مُعْمَلًى آلَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلَ مُعَلَى آلَ مُحْمَلًى آلَ مُعَمَّدٍ وَعَلَى آلَ مُعَمَّدً وَعَلَى آلَ مُعَمَّدً وَعَلَى آلَ مُعَمَّدً وَعَلَى آلَ مُعَمَّدًا مُعَلَى أَلَا مُعْمَلًا مُعْمَدًا مُعْمَلًى أَلَا مُعَمِّدٍ وَعَلَى أَلَا مُعَمِّدًا مُعَلَى أَلَا مُعَمَّدًا مِعْمَدًا مُعَلَى أَلَا مُعْمَلًا مُعْمَدًا مُعَلَى أَلَا مُعَلَى أَلَا مُعَلَى أَلَا مُعْمَدًا مُعْمَدًا م

إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اللَّهُمُّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ اللَّهُ مَجِيْدٌ).

ابراہیم طلِنا پر۔ بے شک تو بردی خوبیوں والا اور بزرگ والا ہے۔ اے اللہ! برکت نازل اللہ! برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر۔ بے شک تو بردی خوبیوں والا اور بردی عظمت والا ہے۔

[طرفاه في : ۲۳۵۷، ۲۳۵۷].

الل بيت يعني حفرت على و حفرت فاطمه اور حسنين مرادي.

سَعِيْدِ بْنِ جَبَيْرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ مَيْبَةَ مَيْدِ بَنِ جَبَيْرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جَبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ النّبِيُ اللهِ يُعَوِّذُالْحَسَنَ وَلَيْقُولُ: إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيْلَ وَإِسْحَاقَ: أَعُوذُ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيْلَ وَإِسْحَاقَ: أَعُوذُ يُعَوِّدُ بِهَا إِسْمَاعِيْلَ وَإِسْحَاقَ: أَعُوذُ يَعَلِّمُانِ مَنْ كُلِّ شَيْطَانِ بِكَلِمَاتِ اللهِ النّامَةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ وَهَامَةٍ، وَمِنْ كُلِّ شَيْطَانِ وَهَامَةٍ، وَمِنْ كُلِّ شَيْطَانِ وَهَامَةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ لاَمَّةٍ)).

(اکسس) ہم سے عثان بن ابی شیبہ نے بیان کیا کما ہم سے جریر نے بیان کیا 'ان سے معید بن بیان کیا' ان سے معید بن بیان کیا' ان سے منصور نے' ان سے منہال نے' ان سے سعید بن جمیر نے اور ان سے ابن عباس بھی شائے نے بیان کیا کہ نبی کریم سائے لیا حضرت حسن و حسین بھی شائے کے نیاہ طلب کیا کرتے تھے اور فرمات تھے کہ تمہارے بزرگ دادا (ابراہیم ملائے) بھی ان کلمات کے ذریعہ تھے کہ تمہارے بزرگ دادا (ابراہیم ملائے) بھی ان کلمات کے ذریعہ کا ناگا کرتے تھے" میں پناہ اللہ کی پناہ اساعیل اور اسحاق النیا کے لیے مانگا کرتے تھے" میں پناہ مانگنا ہوں اللہ کے پورے پورے کلمات کے ذریعہ ہر ایک شیطان سے اور ہر ذہر یلے جانور سے اور ہر نقصان پنجانے والی نظر یہ سے۔

ا جمتد مطلق حفرت امام بخاری رواند نے یماں تک جس قدر احادیث اس باب کے تحت میں بیان فرمائی ہیں ان سب میں کی سین میں کی سین کی سین کی بہو سے حفرت ابراہم اور آل ابراہم کا ذکر موجود ہے اور باب اور احادیث میں کی وجہ مناسبت ہے۔ معنی طور پر احادیث میں اور بھی بہت سے مسائل کا ذکر آگیا ہے جو تدبر کرنے سے معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ درود سے مراد دین و دنیا کی وہ برکتیں جو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم میلائل اور ان کی اولاد کو عطا فرمائیں کہ آج بھی بیشتر اقوام عالم کا نسلی تعلق حضرت ابراہیم میلائل سے ملتا ہے اور بلا شک اللہ پاک نے حضرت ابراہیم میلائل سے ملتا ہے در بلا شک اللہ پاک نے حصرت ابراہیم میلائل ہے ملتا ہے دور بلا شک اللہ پاک ہے دور کے ذمین پر کرو ڈہا کی تعداد میں موجود ہیں اور روزانہ بنے وقت فضائے آسانی میں آپ کی رسالت حقد کا اعلان اس شان سے کیا جاتا ہے کہ دنیا کے تمام پیشوایان ندہب میں نظیرنا ممکن ہے۔ اللهم صل علی محمد و عل آل محمد و بادک وسلم آمین۔

11- بَابُ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَنَبُنْهُمْ عَنْ صَيْفِ إِبْرَاهِيْمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ ﴾ عَنْ صَيْف إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ ﴾ الاية [الحجر: ٥] ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ: رَبُّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوتَى ﴾ إلى قَوْلِهِ : ﴿ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنْ قَلْبِي ﴾ الآية إللقرة : ٢٦٠]

باب الله تعالى نے سور ہُ حجر میں فرمایا 'اے پیغمبر! ان لوگوں کو ابراہیم میلائلا کے مہمانوں کا قصہ سنائیے

اور الله تعالیٰ نے سور ہ بقرہ میں فرمایا "اے میرے رب! مجھے دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کس طرح کرے گالیکن سیہ صرف میں اس لیے چاہتا ہوں کہ میرے دل کواور زیادہ اطمینان ہو جائے۔" تک 662

مطلب سے ہے کہ حضرت ابرائیم ملائلا نے جو سے سوال بارگاہ اللی میں کیا اس کی وجہ سے نہ تھی کہ حضرت ابرائیم ملائلا کو اللہ کی کیو نکر شک ہو سکتا تھا۔ غرض صرف ہے ہے کہ حضرت ابراہیم ملائلا کو مردوں کے جلائے جانے پر کامل یقین تھا مگرانہوں نے ہے جاہا کہ ہے یقین اور بڑھ جائے بعنی مشاہدہ بھی کرلیں۔ اس لیے کہ عین اُلیمین کا مرتبہ علم الیمین سے بڑھا ہوا ہے۔ مشہور قول ہے ووشنیدہ کے بود مانند دیدہ" حفرت حافظ ابن حجر رواتی اس حدیث کے ذہل میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ملائقا کا بیہ سوال محض مزید ور مزید اطمینان قلب کے حصول کے لیے تھا جیسا کہ خود قرآن مجید میں سے بہ تفصیل موجود ہے۔ روی الطبرانی و ابن ابی حاتم من طریق السدی قال لما اتخذ الله ابراهيم خليلا استاذنه ملك الموت ان يبشره فاذن له فذكرقصة معه في كيفية قبض روح الكافرو المومن. قال فقام ابراهيم یدعوربه رب ارنی کیف تحیی الموتی حتی اعلم انی خلیلک و من طریق علی بن ابی طلحة عنه لاعلم انک تحبنی اذا دعوتک و الی هذا جنح القاضى ابوبكر الباقلاني (فتح الباري) لیمنی جب اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم طالتا کو اپنا ظلل بنایا تو ملک الموت بیہ بشارت دینے کے لئے ان کے پاس آئے اور ساتھ ہی انہوں نے کافرو مومن کی روحوں کو قبض کرنے کی کیفیت بھی سائی۔ یہ من کر حضرت ابراہیم ملائظ نے دعاکی کہ پروردگار! مجھ کو بھی دکھلا کہ تو کس طرح مردول کو زندہ کرے گا۔ میری بد وعا قبول کرتا کہ میں جان لول کہ میں تیرا خلیل ہوں۔ دو سری روایت کے مطابق یہ ہے کہ "تا کہ میں جان لوں کہ تو مجھ کو دوست رکھتا ہے اور میں جب بھی تجھ سے کچھ دعا کروں گا تو ضرور تو اے قبول کر لے گا۔ " مزید تفصیلات کے لیے فتح الباری کے اس مقام ہ مطالعہ کیا جائے۔

> ٣٣٧٢ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْن شِهَابِ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيْدِ بن الْـُمَسيَّبِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((نَحْنُ أَحَقُ مِنْ إِبْرَاهِيْمَ إِذْ قَالَ: ﴿ رَبِّ أَرنِي كَيْفَ تُحْيَ الْمَوتَى. قَالَ: أَوَلَم نُوْمِنْ؟ قَالَ : بَلَى وَلَكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾، وَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأُوي إِلَى رُكْن شَدِيْدٍ، وَلَوْ لَبِنْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ مَا لَبِثَ يُوسُفُ لأَجَبْتُ الدَّاعِيَ)).

> رَأَطرافه في : ٣٣٧٥، ٣٣٨٧، ٤٥٣٧،

3973, 79977.

(٣٣٤٢) جم سے احمد بن صالح نے بیان کیا کما جم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا کما کہ مجھے یونس نے خبردی انسیں ابن شاب نے' انہیں ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن اور سعید بن مسیب نے' انہیں ابراہیم ملائلا کے مقابلے میں شک کرنے کے زیادہ مستحق ہیں جب کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے رب! مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کیاتم ایمان نہیں لائے 'انہوں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں' لیکن ہے صرف اس لئے تا کہ میرے دل کو اور زیادہ اطمینان ہو جائے۔ اور الله لوط مَلِائلًا پر رحم کرے کہ وہ زبردست رکن (یعنی خداوند کریم) کی پناه لیتے تھے اور اگر میں اتی مت تک قید خانے میں رہتا جتنی مت تک بوسف مالئل رے تھے تو میں بلانے والے کی بات ضرور مان لیتا۔

المنتريخ المعنى قيدے چھوٹنا غنيمت سجھتا۔ حضرت يوسف ميلائلا كے صبر پر آفرين ہے كہ اتنى مدت تك قيد ميں رہنے كے بعد بھى اس تواضع کی راہ سے فرماما اور حضرت بوسف ملائلہ کا مرتبہ بڑھانے کے لئے۔ ورنہ آنخضرت ملٹیکیٹم کا صبر و استقلال بھی کچھ کم نہ تھا۔ آنچہ

خوبال جمه دارند تو تنا داری (وحیدی)

١٢ – بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى : ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيْلَ إِنَّهُ كَانْ صَادِقَ الْوَعْدِ ﴾ [مريم: ٥٤] ٣٣٧٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَاتُمٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْن الأَكْوَع رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((مَرَّ النَّبيُّ اللهُ عَلَى نَفَر مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيْلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا، وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلاَن. قَالَ: فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيْقَيْنِ بِأَيْدِيْهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا لَكُمْ لاَ تَرْمُونَ؟ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ؟ قَالَ: ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلُّكُمْ).

[راجع: ٢٨٩٩]

کاموں کو فخر کے ساتھ اینانا بہتر طریقہ ہے۔ ١٣ - بَابُ قِصَّةِ إسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ

عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ فِيْهِ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ عَلَىٰ

باب (حضرت اساعيل عليلة كابيان) اور الله تعالى كافرمان ''اوریاد کرواساعیل کو کتاب میں بے شک وہ وعدے کے " يقي چر

(ساس اس مے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے حاتم بن اساعیل نے بیان کیا'ان سے بزید بن الی عبید نے اور ان سے سلمہ بن اکوع بناللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم اللہ کیا قبیلہ اسلم کی ایک جماعت سے گزرے جو تیراندازی میں مقابلہ کر رہی تھی۔ حضور ہا ہیا نے فرماہا' اے بنواساعیل! تیراندازی کئے حاؤ کیونکہ تمہارے بزرگ دادا بھی تیرانداز تھے اور میں بنوفلاں کے ساتھ ہوں۔ راوی نے بیان کیا کہ یہ سنتے ہی دوسرے فریق نے تیراندازی بند کر دی۔ حضور ساتھیا نے فرمایا 'کیابات ہوئی'تم لوگ تیر کیوں نہیں چلاتے؟ انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ! جب آپ فریق مقابل کے ساتھ ہو گئے تو آب ہم كس طرح تير جلا كت بير اس ير حضور ماليا في فرمايا مقابله جاري ر کھو'میں تم سب کے ساتھ ہوں۔

روایت میں سیدنا اساعیل علین کا ذکر ہے۔ باب اور حدیث میں میں وجہ مناسبت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ باب واوا کے اجھے

باب حضرت اسحاق بن ابراتيم التياني كابيان اس باب میں ابن عمراور ابو ہریرہ جی شائلے نے نبی کریم ماتی کے سے روایت کی ہے۔

ان دونوں حدیثوں کو خود امام بخاری راتیہ نے وصل کیا ہے۔ ابن عمر بھیتیا کی حدیث سے مراد وہ روایت ہے الکریم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب، بن أسحاق بن ابرا بيم مسلختام ہيں۔ كيونكه اس ميں حضرت اسحاق اور ان كے كريم مونے كابيان ہے۔

باب حضرت يعقوب ملائلا كابيان اور الله تعالى كاسوره بقره میں یوں فرمانا کہ 'دکیاتم لوگ اس وقت موجود تھے جب لِعِقُوبِ عَلِائِلًا كِي موت حاضر موئى - آخر آيت و نحن له ، مسلمون تک.

١٤ - بَابُ ﴿ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ﴾ إلَى قَولِهِ : ﴿ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ الآية رالبقرة: ٢١٣٣

(۳۳۷۲) ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا کہ ہم نے معتمر بن ٣٣٧٤ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ سَمِعَ الْمُعْتَمِرَ عَنْ عُبَيْدٍ اللهِ عَنْ سَعِيْدٍ سلیمان سے سنا' انہوں نے عبیداللہ عمری سے' انہوں نے سعید بن الی بْن أبي سَعِيْدٍ الْمَقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سعید مقبری سے اور ان سے ابو مررہ بناٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم مالی سے یوچھاگیا سب سے زیادہ شریف کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ((قِيْلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: مَنْ أَكْرَمُ إِلنَّاسِ؟ قَالَ: أَكْرَمُهُمْ أَتْقَاهُمْ. جو سب سے زیادہ متق ہو' وہ سب سے زیادہ شریف ہے صحابہ نے قَالُوا يَا نَبِيُّ اللهِ لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ. عرض كيايا رسول الله! جمارے سوال كامقصديد شيں ہے۔ آپ نے فرمایا که پھرسب سے زیادہ شریف بوسف نبی الله بن نبی الله ( ایعقوب ) قَالَ : فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ ابْنُ نَبِيِّ اللهِ ابْنِ نَبِيِّ اللهِ ابْنِ خَلِيْلِ اللهِ. بن نبي الله (اسحاق) بن خليل الله (ابرابيم ملائلًا) تقص صحاب ن عرض قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ : فَعَنْ کیا' مارے سوال کامقصدیہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیاتم مَعَادِنَ الْعَرَبِ تَسْأَلُونَنِي؟ قَالُوا : نَعَمْ. لوگ عرب کے شرفاء کے بارے میں بوچھنا جاہتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ پھرجاہلیت میں جو لوگ شریف قَالَ : فَخِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي اور اچھے عادات و اخلاق کے تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی شریف الإِسْلاَمِ إِذَا فَقِهُوا)). اورا چھے سمجھے جائیں گے جب کہ وہ دین کی سمجھ بھی عاصل کریں۔ [راجع: ٣٣٥٣]

روایت مین حفرت یعقوب مالئل کا ذکر آیا ہے میں وجہ مناسبت باب ہے۔

٥١ - كات

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَومِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، أَ إِنْكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهُوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ، بَلْ أَنْتُمْ قَومٌ تَجْهَلُونْ. فَمَا كَانْ جَوَابَ قُومِهِ إلا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ الأَ امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِيْنَ، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَوُ الْمُنَذَرِيْنِ ﴾ [النمل ٥٥ – ٥٨]

٣٣٧٥ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدُّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ:

باب (حضرت لوط علينه كابيان) اور الله تعالى كاسورة تمل ميس فرماناكه ہم نے لوط کو بھیجا' انہوں نے اپنی قوم سے کما کہ تم جانتے ہوئے بھی کیوں فخش کام کرتے ہو۔ تم آخر کیوں عور توں کو چھوڑ کر مردوں سے ا بی شهوت بجھاتے ہو' کچھ نہیں تم محض جاہل لوگ ہو' اس پر ان کی قوم کاجواب اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوا کہ انہوں نے کما' آل لوط کواین بستی سے نکال دو۔ بیالوگ برے پاک باز بنتے ہیں۔ پس ہم نے لوط کو اور ان کے تابعد ارول کو نجات دی۔ سوا ان کی بیوی کے۔ ہم نے اس کے متعلق فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ عذاب والوں میں باقی رہے والی ہو گی اور ہم نے ان پر پھروں کی بارش برسائی۔ پس ڈرائے ہوئے لوگوں پر بارش کاعذاب براہی سخت تھا۔

(20 ساس) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خردی ' ان سے ابوالزناد نے بیان کیا' ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم ساٹھیا نے فرمایا اللہ تعالی

حضرت لوط مَلِائلًا کی مغفرت فرمائے کہ وہ زبردست رَ کِن (بعنی اللہ) کی بناہ میں گئے تھے۔

((يَغْفِرُ اللهُ لِلُوطِ إِنْ كَانَ لَيَأْوِي إِلَى رُكْنِ شَدِيْدٍ)). [راجع: ٣٣٧٢]

اس مدیث کے ذیل حافظ این حجر سائٹے قرماتے ہیں: یعفر الله للوط ان کان لیاوی الی (رکن شدید) ای الی الله سبحانه و تعالٰی لیسٹی کیٹیسٹے اس مدید الله تعالٰی لو ان لی بکم قوة اواوی الٰی رکن شدید و یقال ان قوم لوط لم یکن فیسم احد یجتمع معه فی نسبه لانهم

من سدوم و هى عن الشام و كان اصل ابراهيم ولوط من العراق فلما هاجر ابراهيم الى الشام هاجر معه لوط فبعث الله لوطا الى اهل سدوم فقال لو ان لى منعه و اقارب و عشيره لكنت استنصربهم عليكم ليد فعوا عن ضيفانى و لهذا جاء فى بعض طرق هذا الحديث كما اخرجه احمد من طريق محمد بن عمرو عن ابى سلمة عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه و سلم قال قال لوط لوان لى بكم قوة اواوى الى ركن شديد قال فانه كان ياوى الى ركن شديد اى الى عشيرته لكنه لم ياو اليهم واوى الى الله (پاره: ١٣٣ه في البارى عمر)

یعنی اللہ پاک لوط بیاتھ کی مغفرت فرمائے۔ ان کا سمارا تو بہت ہی مضبوط تھا یعنی اللہ پاک ان کا سمارا تھا جمویا آنخضرت ما آپہا نے ارشاد باری تعالی لو ان لی بکم قوۃ الایۃ کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ کما جاتا ہے کہ قوم لوط میں کوئی بھی نہیں آدی لوط سے متعلق نہیں تھا اس لئے کہ اس بہتی والے سدوم سے تھے جو شام سے ہے اور ابراہیم میلائھ اور لوط میلائھ کی اصل نسل عراق والوں سے تھی جب حضرت ابراہیم میلائھ نے شما کی طرف بجرت کی تو حضرت لوط میلائھ کو سدوم والوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ اس لئے انہوں نے یہ جملہ کما کہ اگر میرے بھی مددگار' اقارب و اعزہ اور خاندان والے ہوتے تو میں ان سے تمہارے مقابلے پر مدد حاصل کرتا تا کہ وہ میرے مہمانوں سے تم کو دفع کرتے۔ اس لئے بعض روایات میں مروی ہے کہ بلائک حضرت لوط اپنی مدد کے لئے ایک اپنا خاندان رکھتے تھے لیکن انہوں نے ان کی پناہ نہیں کی بلکہ اللہ پاک کی طرف پناہ حاصل کی۔ قوم لوط اور ان کی بد کردار لوں کا تذکرہ قرآن مجید میں گئی جگہ ہوا ہے۔ بد اخلاقی اور بے ایمانی میں بیہ قوم بردھ گئی تھی۔ اللہ پاک

17 - بَابُ ﴿ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُوسَلُونَ، قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴾ الْمُوسَلُونَ، قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴾ [الحجر: ٦٢]، ﴿ بَرُكْنِهِ ﴾: بِمَنْ مَعَهُ لِأَنْهُمْ قُوتُهُ. ﴿ تَرْكُنُوا ﴾: تَمِيْلُوا. فَأَنْكَرَهُمْ وَاحِدٌ. فَأَنْكَرَهُمْ وَاحِدٌ. ﴿ يُسْرَعُونَ. ﴿ وَابِرٍ ﴾ : آخِرَ. ﴿ يُسْرَعُونَ. ﴿ وَابِرٍ ﴾ : آخِرَ. ﴿ لِللَّمْتَوسَمِيْنَ ﴾ : هَلَكَةً. ﴿ لِللَّمْتَوسَمِيْنَ ﴾ : هَلَكَةً. ﴿ لِللَّمْتَوسَمِيْنَ ﴾ : لِلنَّاظِرِيْنَ. ﴿ لِلسَّمِيْلِ ﴾ : لَبطَرِيْق.

باب (سورہ جرمیں اللہ تعالی نے فرمایا) پھرجب آل لوط کے پاس مارے بھیج ہوئ فرشتے آئے تو لوط نے کہا کہ تم لوگ تو کی انجان ملک والے معلوم ہوتے ہو" (سورہ والذاریات میں) موئ طالاً کے ذکر میں " برکنہ " سے مراد وہ لوگ ہیں جو فرعون کے ساتھ تھے کیونکہ وہ اس کے قوت بازو تھے (سورہ ہود میں) ولا ترکنوا کا معنی مت جھو (سورہ ہود میں) انکر ھم نکر ھم اور استنکر ھم کا ایک ہی معنی ہے (سورہ ہود میں بھرعون کا معنی دوڑتے ہیں (سورہ جرمیں) دابر کے معنی آخر دم ہے (سورہ جرمیں) صیحة کا معنی ہلاکت (سورہ جرمیں) دابر کے معنی آخر دم ہے (سورہ جرمیں) صیحة کا معنی ہلاکت (سورہ جرمیں) للمتوسمین کا معنی دیکھنے والوں کے لیے (سورہ جرمیں) للمتوسمین کا معنی دیکھنے والوں کے لیے (سورہ جرمیں) للمتوسمین کا معنی دیکھنے والوں کے لیے (سورہ جرمیں)

باب کے ذیل لفظ ہو کند آیا ہے لینی قوت۔ رکن کے معنی قوت ' زور۔ یہ لفظ تو حضرت مولیٰ علائھ کے قصے میں وارد مواہ تریسی اور حضرت لوط علائھ کے قصے میں بھی رکن کالفظ آیا ہے۔ ﴿ أَوْ أُونِيْ اِلْي زُكْنِ شَدِيْدِ ﴾ (حود: ٨٠) اس ليے امام بخاری ن اس کو ذکر کر ویا واستنکرهم کا لفظ ان فرشتوں کے باب میں ہے جو حضرت ابراہیم طابقہ کے پاس بطور مممانوں کے آئے تھے۔ گرچونکہ کی فرشتے پھر حضرت لوط طابقہ کے پاس گئے تھے' اس مناسبت کی وجہ ہے اس کا بھی ذکر کر دیا۔ بعض نے کما لوط کے قصے میں بھی ﴿ اِنَّکُمْ فَوْمْ مُنْکَوْوْنَ ﴾ (الحجر: ۱۲) وارو ہے اور نکرهم ای سے ہے۔ لفظ صبحة آیت شریفہ ﴿ فَا خَذَنْهُمُ الصَّنِحَةُ مُشْرِفِیْنَ ﴾ (الحجر: ۱۳) میں ہے جو حضرت لوط کی امت کے بارے میں ہے۔ نیز آیت میں جو سورہ یس میں ہے ﴿ اِنْ کَانَتْ إِلاَّ صَنِحَةً وَّاحِدَةً ﴾ (ایس: ۵۳) لفظ صبحة نم کورے۔

٣٣٧٦ حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ اللهِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((فَرَأَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿فَهَلْ مِنْ مُدْكَرِ﴾)).

[راجع: ٣٣٤١]

(٣٤٣٤) ہم سے محمود نے بيان كيا كما ہم سے ابو احمد نے بيان كيا ان سے اسود نے ان سے اسود نے ان سے اسود نے ان سے اسود نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رہائت نے بيان كيا كه نبى كريم ما تھا۔

یہ آیت سور و قمر میں حضرت لوط کے قصے میں وارد ہے۔ اس مناسبت سے اس مدیث کو اس باب میں بھی ذکر کر دیا ہے۔ جیسے پہلے بھی کئی بار گذر بچکی ہے۔

١٠٠ بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى : ﴿ وَإِلَى اللهِ تَعَالَى : ﴿ وَإِلَى الْمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ﴾ [الأعراف : ٣٧] ﴿ كُذُب أَصْحَابُ الْحِجْرِ ﴾ [المحجر: ٨٠]. الْحَجَرِ مَوضِعُ تَمُود. وأمًا ﴿ حَرْثُ حِجر ﴾ : حَرَام، وَكُلُّ مَمْنُوعٍ فَهُوَ حِجْر، وَمِنْهُ : ((حِجْرٍ مَحْجُورٍ)). فَهُوَ حِجْر، وَمِنْهُ نَاءً بَنْيْتَهُ، وَمَا حَجَرت وَالْحِجرُ كُلُّ بِنَاءً بَنْيْتَهُ، وَمَا حَجَرت عَلَيْهِ مِنَ الأَرْضِ فَهُو حِجْر، وَمِنْهُ سُمّى عَلَيْهِ مِنَ الأَرْضِ فَهُو حِجْر، كَأَنَّ مُشْتَقٌ مِن عَقْبُول، ويُقالُ كِنْعَلِ المحجر، ويُقالُ لِلْعَقلِ: مَحْر، وجِجى وأما حِجْرُ الْيَمَامَةِ فَهُو حَجْر، وبيقالُ لِلْعَقلِ: حِجر، وجِجى وأما حِجْرُ الْيَمَامَةِ فَهُو الْمَنْولُ.

باب (قوم شمود اور حضرت صالح علیہ السلام کابیان) اللہ پاک کاسور ہ اعراف میں فرمانا ہم نے شمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا (سور ہ حجر میں) جو فرمایا ، حجر والوں نے پیغیبروں کو جھٹالیا۔ حجر شمود والوں کا شہر تھالیکن (سور ہ انعام میں) جو حرث حجر آیا ہے وہاں حجر کم معنی حرام اور ممنوع کے ہیں۔ عرب لوگ کہتے ہیں حجر مجور یعنی حرام و ممنوع اور حجر عمارت کو بھی کہتے ہیں اور جس زمین کو گھیرلیا جائے (دیواریا باڑسے) اس سے خانہ کعبہ کے حطیم کو حجر کہتے ہیں۔ حطیم معنی موٹا ہوا۔ پہلے وہ کب کے اندر تھا۔ اس کو تو ر کر باہر کر دیا اس لیے حطیم کہنے لگے) جیسے قتیل مقتول سے ، اور مادیان گھوڑی کو بھی۔ حجر کے معنی عقل کے بھی ہیں جیسے تی کے اور مادیان گھوڑی کو بھی۔ حجر کے معنی عقل کے بھی ہیں جیسے تی کے اور مادیان گھوڑی کو بھی۔ حجر کے معنی عقل کے بھی ہیں جیسے تی کے محبور کی اور حجر الیمامہ (حجاز اور یمن کے بچ میں) ایک مقام کانام ہے۔ حجور کی اور حجر الیمامہ (حجاز اور یمن کے بچ میں) ایک مقام کانام ہے۔

تیجیجے اللہ مود عرب کا ایک قبیلہ تھا۔ ان کے دادا کا نام ممود بن عامر بن ارم بن سام بن نوح تھا اس لئے ان کو ممود کہنے لگے۔ اللہ المیتیجے اللہ کے حضرت صالح کو پنجبر بناکر ان لوگوں کی طرف بھیجا۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر بکثرت آیا ہے۔

(۲۳۷۷) ہم سے حمیدی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیبید

٣٣٧٧ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ: ((سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ
وَذَكَرَ اللَّذِي عَقَرَ النَّاقَةَ –قَالَ انْتَدَبَ لَهَا
رَجُلٌ ذُو عِزٌ وَمَنَعَةٍ فِي قَومِهِ كَأْبِي
زَمُعَةً).

[أطرافه في: ٢٩٤٢، ٢٠٤٢، ٢٠٤٢].

٣٣٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِيْنِ
أَبُوالْحَسَنِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ بْنِ
حَيَّانَ أَبُو زَكَرِيًّاءَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ
عَنْهُمَا : ((أَنَّ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

نے بیان کیا کما ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے عبداللہ بن زمعہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ملٹھائیم سے سا (خطبہ کے دور ان) آپ نے اس قوم کاذکر کیاجنہوں نے اور نثنی کو ذرح کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ (خداکی قتم بھیجی ہوئی) اس (او نثنی کو) ذرح کرنے والا قوم کا ایک بہت ہی باعزت آدمی (قیدار نامی) تھا بھیے ہمارے زمانے میں ابو زمعہ (اسود بن مطلب) ہے۔

(۱۳۷۷) ہم سے محمہ بن مسكين ابوالحن نے بيان كيا انہوں نے كما ہم سے يحيٰ بن حمان بن حيان ابوزكريا نے بيان كيا انہوں نے كما ہم سے يحيٰ بن حمان بن حيان ابوزكريا نے بيان كيا انہوں نے كما ہم سے سليمان نے بيان كيا ان سے عبدالله بن وينار نے اور ان سے حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنما نے بيان كيا كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جب ججر (شمودكي بستى) ميں غزوة تبوك كے ليے جاتے ہوئ پڑاؤكيا تو آپ نے صحابہ وَ اَللهُ عليه و سلم الله عليا و محابہ وَ اَللهُ عليه و كو كو كے ليا تاہم المعین نے بر تنوں میں ساتھ لینا۔ صحابہ رضوان الله عليه م الله عليه و سلم نے انہيں حكم ديا كہ گذرہ سلم نے انہيں حكم ديا كہ گذرہ الله عليه و سلم نے انہيں حكم ديا كہ گذرہ الله عليه و سلم نے انہيں كم ديا كہ گذرہ الله عليه و سلم نے انہيں كم ديا كہ گذرہ الله عليه و سلم سے نقل كيا ہے كہ جس نے آئاس يانی سے گوندہ ليا ہو (وہ اسے بھينك دے)

سبرہ کی حدیث کو طبرانی اور ابو تعیم نے اور ابو الثموس کی روایت کو طبرانی اور ابن مندہ نے اور ابوذرکی روایت کو بزار نے مندہ کے اور ابوذرکی روایت کو بزار نے منع فرمایا 'ایسا نہ وصل کیا ہے۔ چو نکہ اس مقام پر خدا کا عذاب نازل ہوا تھا للذا آپ نے وہاں کے پانی کو استعال کرنے سے منع فرمایا 'ایسا نہ ہو کہ اس سے دل سخت ہو جائیں یا کوئی اور پیاری پیدا ہو جائے۔

۳۳۷۹ حَدَّثَنَا أَنِسُ بْنُ الْمُنْذِرِ اللهِ عَنْ عَبَيْدِ اللهِ عَنْ عَبَدِ اللهِ عَنْ عَبَيْدِ اللهِ عَنْ عَبَدَ اللهِ عَنْ عَبَدَ اللهِ عَنْ عَبَدَ اللهِ عَنْ عَبَيْدِ اللهِ عَنْ عَمَو رَضِي الله عَنْ اللهِ عَنْ عَبِيلُ اللهِ عَنْ عَرَاضَى الله عَنْ عَرَاضَى اللهِ عَنْ عَرَاضَى اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَرَاضَى عَنْ عَرَاضَى اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَرَاضَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

مِنْ بِنْرِهَا وَاعْتَجَنُوا بِهِ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ

[راجع: ٤٣٣]

ا للهِ ﷺ أَنْ يُهْرِيْقُوا مَا اسْتَقُوا مِنْ بِنُوهَا وَأَنْ يَعْلِفُوا الإبلَ الْعَجِيْنَ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ الْبِثْرِ الَّتِي كَانَ تَرِدُهَا النَّاقَةُ)). تَابَعَهُ أَسَامَةُ عَنْ نَافِعِ.[راجع: ٣٣٧٨] ٣٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ ﴿ إِنَّانُ النُّبِيُّ ﴾ لَمَّا مَرُّ بِالْحِجْرِ قَالَ : ((لأ تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِيْنَ أَنْ يُصِيْبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ. ثُمُّ تَقَنُّعَ بِرِدَائِهِ وَهُوَ عَلَى الرُّحْل)).

٣٣٨١- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَهَبُّ حَدَّثَنَا أَبِي سَمِعْتُ يُونُسَ عَنِ الزُّهْوِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ا للهِ ﷺ: ﴿إِلَّا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ - إلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِيْنَ - أَنْ يُصِيْبَكُمْ مِثْلَ مَا أَصَابَهُمْ)).

گوندھ لیا۔ لیکن حضور صلی الله علیہ وسلم نے انہیں تھم دیا کہ جویانی انہوں نے اینے برتنوں میں بھرلیا ہے اسے انڈیل دیں اور گندھا ہوا آ ٹا جانوروں کو کھلا دیں۔ اس کے بجائے حضور ملٹی کیا نے انہیں ہیہ تھکم دیا کہ اس کویں سے یانی لیں جس سے صالح ملائل کی او نٹنی پانی بیا کرتی تقى-

(۳۳۸۰) ہم سے محمد نے بیان کیا کہ ہم کو عبداللہ نے خبردی 'انسیں معمرنے 'ان سے زہری نے بیان کیا 'کمامجھ کو سالم بن عبداللہ نے خبر وی اور اسیس ان کے والد (عبدالله رفافته) نے که نبی کریم مالی ایم جب مقام جرسے گزرے تو فرمایا کہ ان لوگوں کی بستی میں جنہوں نے ظلم كيا تھاند داخل ہو' ليكن اس صورت ميں كدتم روتے ہوئے ہو۔ کہیں ایسانہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آجائے جو ان پر آیا تھا۔ پھر آپ نے اپنی چادر چرؤ مبارک بر ڈال لی۔ آپ اس وقت کجاوے بر تشريف ركھتے تھے۔

الله ك عذاب سے كس قدر درنا چاہئے اور خدا اور رسول سائيا كى تعلم كھلا مخالفت كرنے والوں سے كتنا بچنا چاہے' يد فدكوره صدیثوں سے ظاہر ہے کہ ان لوگوں کی بستی کا پانی بھی نہ لینے دیا اور اس پانی ہے جو آٹاگوندھ لیا تھا' اسے بھی جانوروں کے آگے ڈال دينے كا حكم آپ نے فرمايا۔ اللهم احفظنا۔

(mmAl) مجھ سے عبداللہ نے بیان کیا کماہم سے وہب نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے بیان کیا 'انہوں نے یونس سے سنا' انہوں نے زہری سے 'انہوں نے سالم سے اور ان سے حضرت ابن عمر بھی اللہ نے بیان کیا کہ نی کریم مٹھالے ان فرمایا کہ جب حمیس ان لوگوں کی بستی ہے گزرنا بڑے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تو روتے ہوئے گزرو۔ کمیں مہیں بھی وہ عذاب آنہ پکڑے جس میں سے ظالم لوگ گر فآر کئے گئے تھے۔

اگرچہ بیہ حدیث تمام مطلق بد کرداروں کو شامل ہے گر آپ نے بیہ حدیث اس وقت فرمائی جب آپ حجربر سے گزرے جمال شمود کی قوم بستی تھی جیسے تچھلی روایت سے معلوم ہو تا ہے۔

باب حضرت يعقوب ماليلا كابيان الله تعالى في سورة بقره میں فرمایا که کیاتم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب

۱۸ - بات ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ

#### الْمَوتُ ﴾ [البقرة: ١٣٣]

٣٣٨٢ حَدُّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدُّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ أَبْدُ قَالَ: ((الْكَرِيْمُ ابْنُ الْكَرِيْمِ: يُوسُفُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمُ بُنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمُ السَّلامُ)). [طرفاه في : ٣٣٩٠، ٢٦٨٨].

### عَلِيتُكُم كَي موت حاضر بوتي

(٣٣٨٢) ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کہا ہم کو عبدالعمد نے جردی کہا ہم سے عبدالرحمٰن بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا 'شریف بن شریف بن شریف بن شریف بن شریف بن شریف بن ابراہیم علی شریف بن الراہیم علی شخانے شخانے شخانے میں اسحاق بن ابراہیم علی شخانے شخانے شخانے شخانے شخانے بن اسحاق بن ابراہیم علی شخانے شخ

اس روایت میں حضرت یعقوب طالق کا ذکر خیر ہوا ہے۔ میں وجہ مناسبت باب ہے جو پہلے بھی گزر چکا ہے یمال اختصار کے ساتھ ایک دو سری روایت میں اس واقعہ کا بیان کرنا مقصود ہے۔

١٩ - بَابُ قَولِ اللهِ تَعَالَى : ﴿لَقَدُ
 كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتُ
 لِلسَّائِلِيْنَ﴾ [يوسف : ٧]

٣٣٨٣ - حَدَّثِنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيْدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي سَعِيْدُ بْنُ أَبِي سَعِيْدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهِ عَنْ اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلْمَ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: أَتْقَاهُمْ للهِ. قَالُوا : لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْلُلُكَ. قَالَ: فَالَّذِي قَالُوا : لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْلُلُكَ. قَالَ: فَالَّذِي اللهِ ابْنُ نَبِي اللهِ ابْنَ نَبِي اللهِ ابْنُ نَبِي اللهِ ابْنَ اللهِ اللهُ اللهِ ال

حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ

باب (حضرت بوسف طلائل) کابیان) الله پاک نے فرمایا کہ بیشک بوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعات میں بوچھنے والوں کے لیے قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں

واول اسلام المجھ سے عبید بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا 'ان سے عبیداللہ نے بیان کیا' انہیں سعید بن الجی سعید نے دی خبردی اور انہیں حضرت ابو ہریرہ بڑھنے نے کہ نبی ساتھ ہے بوچھا گیا کہ سب سے زیادہ شریف آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا' جو اللہ کا خوف سب سے زیادہ رکھتا ہو' صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارے سوال کا مقصد یہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر سب سے زیادہ شریف اللہ کے نبی یوسف بن نبی اللہ بن نبی اللہ بن فلیل اللہ ہیں۔ صحابہ نے موض کیا کہ ہمارے سوال کا مقصد یہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا رکھیا ہو ہو۔ کو خانوادوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو۔ اچھا مال نکاتا وی مثال کانوں کی سی ہے (کسی کان میں سے اچھا مال نکاتا ہے کسی میں سے برا) جو لوگ عرب کے خانوادوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو۔ ہو کسی میں سے برا) جو لوگ تم میں سے زمانہ جالمیت میں شریف اور بر طبیکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں۔

**(670) (670) (670) (670) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100** 

ا للهِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا.[راجع: ٣٣٥٣]

مجھ سے محد بن سلام بیکندی نے بیان کیا کما ہم کو عبدہ نے خردی ' ا نمیں عبید اللہ نے ' انہیں سعید نے ' انہیں حضرت ابو ہررہ والحر نے اور انہوں نے نبی کریم مٹھائی سے یمی مدیث روایت کی۔

یں سے اس مارے روایت اللہ میں بنیاد شرافت دینداری اور دین کی سمجھ حاصل کرنا ہے جے لفظ فقاہت سے یاد کیا گیا ہے۔ دوسری النہ میں بنیاد شرافت دینداری اور دین کی سمجھ حاصل کرنا ہے جے لفظ فقاہت سے یاد کیا گیا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے من برد الله به خیرا یفقهه فی الدین اللہ تعالی این جس بندے پر نظر کرم کرتا ہے اے دین کی فقاہت لین سمجھ عطاكرتا ہے۔ اس سلسلہ میں امت كے سامنے زندہ مثاليس محدثين كرام كى بيس جن كو الله پاك نے ديني نقابت سے نوازا كه آج اسلام ان بی کی مساعی جیلہ سے زندہ ہے کہ سیرت نبوی احادیث صیحہ کی روشنی میں ممل طور پر مطالعہ کی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک جملہ محدثین کرام و مجتدین عظام کو امت کی طرف سے ہزاروں ہزار جزائیں عطا فرمائے اور قیامت کے دن سب کو فردوس بریں میں جمع کرے اور مجھ ناچیز حقیر گنگار ادنی خادم اور میرے قدر دانوں کو باری تعالی حشرکے میدان میں اپنے حبیب پاک اور جملہ بزرگان خاص کی رفاقت عطا فرمائے آمین۔

> ٣٣٨٤- حَدُّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبِّرِ أَخْبَرَنَا أَبَا بَكْرِ يُصِلِّي بِالنَّاسِ)). قَالَتْ : إِنَّهُ رَجُلُّ مُرُوا أَبَا بَكْرِ..)). [راجع: ١٩٨]

> شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ : قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةً بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ ا للهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيٰ ﷺ قَالَ لَهَا : ((مُرِي أَسِيْفٌ، مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ رَقً. فَعَادَ، فَعَادَتْ. قَالَ شُعْبَةُ : فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ - أُو الرَّابِعَةِ -: ((إِنْكُنَّ صَوَاحِبٌ يُوسُفَ،

٣٣٨٥- حَدُّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ يَحْيَي الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بُوْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : ((مَرِضَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: مُرُّوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ أَبًا بَكْرٍ رَجُلٌ – فَقَالَ مِثْلَهُ، فَقَالَتْ مِثْلَهُ - فَقَالَ : مُرُوهُ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ - فَأَمُّ أَبُوبَكُو فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ)).

(٣٣٨٣) نم سے بدل بن محبر نے بیان کیا المامم کو شعبہ نے خبر دی ان سے سعد بن ابراہیم نے بیان کیا۔ انہوں نے عروہ بن زبیرے سااور انہوں نے حضرت عائشہ رہی تھا سے کہ نبی کریم مان کیا نے (مرص الموت میں) ان سے فرمایا 'ابو برے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں' عائشہ وی فی اللہ نے عرض کیا کہ وہ بہت نرم دل ہیں 'آپ کی جگہ جب کھڑے ہوں گے تو ان پر رفت طاری ہو جائے گی۔ حضور مان کیا نے ا نمیں دوبارہ یمی تھم دیا۔ لیکن انہوں نے بھی دوبارہ میں عذر بیان کیا' شعبہ نے بیان کیا کہ حضور ماٹھیا نے تیسری یا چوتھی مرتبہ فرمایا کہ تم تو بوسف مُلِائلًا كي ساتھ واليال ہو۔ (ظاہر ميں کچھ باطن ميں کچھ) ابو بكر ر الله سے کہوئمازیر ھائیں۔

(٣٣٨٥) م س رئع بن يكي بعرى نے بيان كيا كما بم سے زائدہ نے بیان کیا' ان سے عبدالملک بن عمیرنے' ان سے ابوبردہ بن ابی مویٰ نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھ کیام جب باريرے تو آپ نے فرمايا كه ابو برے كموكه لوگوں كو نمازير هائيں۔ عائشہ رہی ﷺ نے عرض کیا کہ ابو بکر بڑاٹھ نمایت نرم دل انسان ہیں لیکن حضور ملی کیا نے دوبارہ میں تھم فرمایا اور انہوں نے بھی وہی عذر دہرایا۔ آخر حضور التفايل نے فرمايا كه ان سے كمو نمازير هائيں۔ تم تو يوسف كى ساتھ والیاں ہو۔ ظاہر کچھ باطن کچھ) چنانچہ ابو بکر بناٹنہ نے حضور ماتی کے

وَقَالَ حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ ((رَجُلٌ رَقِيْقٌ)).

[راجع: ۲۷۸]

کی زندگی میں امامت کی اور حیین بن علی جعفی نے زائدہ سے "رجل رقیق" کے الفاظ نقل کئے کہ ابو بکر نرم دل آدی ہیں۔

یوسف ملاق کی ساتھ والیوں سے وہ عور تیں مراد ہیں جن کو زلیخانے جمع کیا تھا جنہوں نے بظاہر زلیخا کو اس کی محبت پر ملامت کی تھی گر دل سے سب حضرت یوسف ملاق کے حسن سے متاثر تھیں۔ آخضرت ملتی ہے کا مقصد اس جملہ سے بیہ تھا کہ حضرت ابو بکر بڑا تھ کے بارے میں تمہاری بید رائے ملام طور پر ہے ورنہ دل سے ان کی امامت تسلیم ہے۔

٣٣٨٦ حَدُّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبِرَنَا شُعَيْبُ حَدُّنَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي حَدُّنَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ هَنْ إِنْ قِصْامَ، اللّهُمُّ أَنْجِ اللّهُمُّ اللهُمُّ اللّهُمُ اللهُمُ عَلَى اللّهُمُّ اللهُمُّ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ الللللهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّ

ر ٣٣٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ ابْنِ أَخِي جُويْرِيَّةَ حَدَّثَنَا جُويْرِيَّةُ بْنُ أَسْمَاءَ ابْنِ أَخِي جُويْرِيَّةَ حَدَّثَنَا جُويْرِيَّةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ مَالِكِ غَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ سَعِيْدَ بُنَ الْمُسَيِّبِ وَأَبَا عُبَيْدٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي بْنَ الْمُسَيِّبِ وَأَبَا عُبَيْدٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ الله لُوطًا، لَقَدْ كَانَ اللهِ عَنْ إِلَى رُكُنِ شَدِيْدٍ، وَلَوْ لَبِشْتُ فِي السَّجْنِ مَا لَبِثَ يُوسُفُ ثُمَّ أَتَانِي الدَّاعِي السَّجْنِ مَا لَبِثَ يُوسُفُ ثُمَّ أَتَانِي الدَّاعِي اللهَاعِي الشَّرِيْ مَا لَبِثَ يُوسُفُ ثُمَّ أَتَانِي الدَّاعِي اللَّهُ اللهِ عَنْهُ مَا لَبِثَ يُوسُفُ ثُمَّ أَتَانِي الدَّاعِي اللهَ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

(۱۳۳۸۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبردی انہوں نے کہا ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا ان سے اعرج نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ! عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے اے اللہ! سلمہ بن ہشام کو نجات دے اے اللہ! والید بن ولید کو نجات دے اے اللہ! قبیلہ مضرکو سخت گرفت میں پکڑ مسلمانوں کو نجات دے۔ اے اللہ! قبیلہ مضرکو سخت گرفت میں پکڑ کے۔ اے اللہ! یوسف علیہ السلام کے زمانے کی سی قبط سالی ان (ظالموں) پر نازل فرما۔

( ٢٣١٨ عبر الله بن محمد بن اساء ابن اخی جوريد نے بيان كيا انہوں نے كما ہم سے جوريد بن اساء نے بيان كيا ان سے مالك في بيان كيا ان سے اور في بيان كيا ان سے دہرى نے بيان كيا ان كو سعيد بن مسيب اور ابوعبيدہ نے خبر دى اور ان سے حضرت ابو ہريرہ رضى الله عنه نے بيان كيا كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا الله تعالى لوط مايا ألله تعالى لوط مايا كيا كه وہ زبردست ركن (يعنى خداوند كريم) كى بناه ليتے تھے اور پر رحم فرمائ كه وہ زبردست ركن (يعنى خداوند كريم) كى بناه ليتے تھے اور اگر ميں اتنى مت تك قيد ميں رہتا جتنى يوسف ماياتا رہے تھے اور پر مرمرے پاس (بادشاہ كا آدى) بلانے كے لئے آتا تو ميں فوراً اس كے ساتھ جلاجا ا

آنخضرت ملی این مرات کوسف کے صبر و استقلال کی تعریف بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی برات کا صاف شاہی اعلان ہوئے بغیر جیل خانہ چھو ڑنا پند نہیں فرمایا۔ ﴿ رَبِّ السِّبِحُنُ اَحَبُّ اِلَىٰ مِمَّا يَدْعُوْنَوْنَى ﴾ (پوسف: ٣٣) آیت سے بھی ان کے مقام رفعت و عظیم مرتبت کا اظہار ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیم اجمعین۔ آمین۔ اللہ کے پیاروں کی ہی شان ہوتی ہے۔

٣٣٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمِّمُذُ بْنُ سَلاَم أَخْبَرَنَا ﴿ ٣٣٨٨) بِم سے محد بن سلام نے بیان کیا کما ہم کو محد بن فضیل

ابْنُ فَضِيْل حَدَّثنَا حُصَيْنٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ : ((سَأَلْتُ أُمَّ رُوْمَانَ وَهِيَ أُمُّ عَائِشَةَ عَمًّا قِيْلَ فِيْهَا مَا قِيْلَ قَالَتْ: بَيْنَمَا أَنَا مَعَ عَائِشَةَ جَالِسَتَان، إذْ وَلَجَتْ عَلَيْنَا امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَهِيَ تَقُولُ: فَعَلَ الله بفُلاَن وَفَعَلَ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: لِمَ؟ قَالَتْ: إِنَّهُ نَمِي ذِكْرَ الْحَدِيثِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَيُّ حَدِيْثٍ؟ فَأَخْبَرَتْهَا. قَالَتْ: فَسِمِعَهُ أَبُوبَكُر وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَخَرَّتْ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا، فَمَا أَفَاقَتْ إلا وعَلَيْهَا حُمَّى بنَافِض. فَجَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((مَا لِهَذِهِ؟)) قُلْتُ حُمَّى أَخَذَتْهَا مِنْ أَجْل حَدِيْثٍ تَحُدُّثَ بهِ. فَقَعَدَتْ فَقَالَتْ: وَا للهِ لَئِنْ حَلَفْتُ لاَ تُصَدُّقُونَنِي، وَلَئِن اغْتَذَرتُ لاَ تَعْذِرُونَنِيْ، فَمَثْلِيْ وَمَثْلُكُمْ كَمَثْل يَعْقُوبَ وَبَنِيْهِ، وَا اللهُ الْـمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ مَا أَنزَلَ، فِأَخْبَرَهَا فَقَالَتْ: بحَمْدِ اللهِ لا بحَمْدِ أَحَدِ)).

[أطرافه في : ٤١٤٣، ٤٦٩١، ٤٧٥١].

نے خردی 'کما ہم سے حمین نے بیان کیا' ان سے سفیان نے' ان سے مسروق نے بیان کیا کہ میں نے عائشہ و کا اللہ ام رومان متعلق یوچھاتو انہوں نے کہا کہ عائشہ رہے ہیں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک انصاریہ عورت ہمارے یہاں آئی اور کماکہ اللہ فلال (مطلح بن ا ثانة) کو تباہ کر دے اور وہ اسے تباہ کر بھی چکا۔ انہوں نے بیان کیا كه ميس نے كما اپ يه كيا كه ربى بي ؟ انهول نے بتايا كه اسى نے تو یہ جھوٹ مشہور کیا ہے۔ پھرانصاریہ عورت نے (حضرت عاکشہ وی ایک ير تهمت كاسارا) واقعه بيان كيا- حضرت عائشه ريها فيا ف (اين والده ے) بوچھا کہ کونیا واقعہ ہے؟ تو ان کی والدہ نے انہیں واقعہ کی تفصيل بنائي عائشه بي في الله على الله تصد ابو بكر والله اور رسول الله التي الله كالم معلوم موكيات؟ ان كى والده في جاليا كم مال- يد سفت ہی حضرت عائشہ رہی ہیں ہو سے ہوش ہو کر گر پر میں اور جب ہوش آیا تو جاڑے کے ساتھ بخار چڑھا ہوا تھا۔ پھرنبی کریم ملٹھایا تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ انہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ ایک بات ان سے الی کمی گئی تھی اور اس کے صدمے سے ان کو بخار آگیا ہے۔ پھر حضرت عائشہ ری اٹھ کر بیٹھ گئیں اور کہا اللہ کی قتم! اگر میں قتم کھاؤں جب بھی آپ لوگ میری بات نہیں مان سکتے اور اگر کوئی عذر بیان کروں تو اسے بھی تسلیم نہیں کر سکتے۔ بس میری اور آپ لوگوں کی مثال یعقوب ملائلہ اور ان کے میٹوں کی سی ہے (کہ انہوں نے اپنے بیوں کی من گھڑت کمانی من کر فرمایا تھا کہ) "جو کچھ تم کمہ رہے ہو میں اس پر اللہ ہی کی مدد جاہتا ہوں۔" اس کے بعد آنخضرت ملتی کیام وایس تشریف لے گئے اور اللہ تعالی کو جو کچھ منظور تھاوہ نازل فرمایا۔ جب آنحضرت سائیل نے اس کی خبرعائشہ رہی اُٹھا کو دی تو انہوں نے کہا کہ اس کے لئے میں صرف اللہ کاشکرادا کرتی ہوں کسی اور کا نہیں۔

ے ۔۔۔ سر رہ مرن ہوں اور ہ یں۔

در مرت یوسف اور ان کے بھائیوں کے ذکر سے ترجمہ باب نکتا ہے اور شاید امام بخاری رایٹیے نے اس حدیث کے دوسرے

مرت کی طرف بھی اشارہ کیا ہو جس میں یوں ہے کہ حضرت عائشہ رہی تھا نے دوران گفتگو یوں کما کہ مجھ کو حضرت یعقوب

طِلِنَهُ كانام يادنه آيا تو مين في يوسف كاباب كمه ديا-٣٣٨٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهَابٍ قَالَ: ((أَخْبُرنِي غُرُوةُ أَنَّهُ سَأَلَ عَانِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا زُوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ أَرَايُتِ قُولِ اللهِ : ((حَتُّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسْلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذَّبُوا ﴾ أَوْ كُذَّبُوا، قالَتْ: بَلْ كَذَّبَهُمْ قَومُهُمْ، فَقُلُتُ وَالله لقَدِ اسْتَقينُوا أَنَّ قَومَهُمْ كَذُّبُوهُمْ وَمَا هُوَ بِالظُّنِّ. فَقَالَتْ: يَا عُرَيَّةُ، لَقَدِ اسْتَيْقَنُوا بِذَلِكَ، فَقُلْتُ: فَلَعَلُّهَا ((أَوْ كُذِبُوا)) قَالَتْ: مَعَاذَ اللهِ، لَمْ تَكُنْ الرُّسُلُ تَظُنُّ ذَلِكَ برَبِّهَا، وَأَمَّا هَذِهِ الآيَةُ قَالَتْ : هُمْ أَتبَاعُ الرُّسُلِ الَّذِيْنَ آمَنُوا برَبِّهمْ وَصدَّفُوهُمْ وَطَالَ عَلَيْهِمْ الْبَلاَءُ وَاسْتَأْخَرَ عَنْهُمُ النَّصْرُ، حَتَّى إذاً اسْتَيأَسَتْ مِمَنْ كَذَّبَهُمْ مِنْ قَومِهِمْ وَظَنُّوا أَنَّ أَتْبَاعَهُمْ كَذُّبُوهُمْ جَاءَهُمْ نَصْرُ اللهِ). قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ: ﴿اسْتَيْأَسُوا﴾ اسْتَفْعَلُوا من ينست. همنه همن يُوسُفَ

(٣٣٨٩) مم سے يكي بن كيرنے بيان كيا كما مم سے ليث نے بيان كيا'ان سے عقيل نے 'ان سے ابن شماب نے 'كماكه مجھے عروہ نے خبردی کہ انہوں نے بی کریم ماٹھیا کی زوجہ مطمرہ عائشہ وی می ا آیت کے متعلق لوچھا '' حتی اذا استیئس الرسل وظنوا انھم قد کذبو ا" (تشدید کے ساتھ) ہے یا کذبو ا (بغیر تشدید کے) یعنی یہاں تک کہ جب انبیاء ناامید ہو گئے اور انہیں خیال گزرنے لگا کہ انہیں جھلا دیا گیا تو اللہ کی مدد پینی تو انہوں نے کماکہ (یہ تشدید کے ساتھ ہے اور مطلب سے ہے کہ) ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ پھر معنی کیے بنیں گے ' پغیبروں کو یقین تھا ہی کہ ان کی قوم انہیں جھٹلا رہی ہے۔ پھر قرآن میں لفظ "ظن" گمان اور خیال کے معنی میں استعال کیوں کیا گیا؟ عائشہ بڑینیانے کہااے چھوٹے سے عردہ! بے شک ان کو تو یقین تھامیں نے کہاتو شاید اس آیت میں بغیر تشريد کے كذبوا ہو گاليني پنجبريه سمجھ كم الله نے جوان كى مدد كاوعده كيا تھا وہ غلط تھا۔ عائشہ و اللہ اللہ اللہ النبیاء اپنے رب ك ساتھ بھلا ایا گمان کر سکتے ہیں۔ عاکشہ وہ نے کہا مراد یہ ہے کہ پغیروں کے تابعد ارلوگ جو اپنے مالک پر ایمان لائے تھے اور پغیروں کی تصدیق کی تھی ان پر جب مدت تک خدا کی آزمائش رہی اور مدد آنے میں در ہوئی اور پغیرلوگ اپنی قوم کے جھٹلانے والوں سے نا امید ہو گئے (سمجھے کہ اب وہ ایمان نہیں لائیں گے)اور انہوں نے بیہ گمان کیا کہ جو لوگ انکے تابعدار بنے ہیں وہ بھی ان کو جھوٹا سمجھنے لگیں گے' اس وقت الله کی مدد آن مینی ابو عبدالله (امام بخاری) نے کما کہ استیاسوا' افتعلوا کے وزن پر ہے جو یئست منه سے نکا ہے'ای من یوسف (سورۂ پوسف کی آیت کاایک جملہ ہے لینی زلیخا يوسف عَالِنَهَ سے نا اميد مو كئ) ﴿ لاَ قَايَتَسُوْا مِنْ زُوْحِ اللَّهِ ﴾ (يوسف: ۸۷) لیمنی اللہ ہے امید رکھو تاامید نہ ہو۔

(۱۳۳۹۰) مجھے عبدہ بن عبداللہ نے خبردی انہوں نے کما ہم سے

٣٣٩٠ أَخْبَرَنِي عَبْدَةٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ

﴿لاَتَيْاسُوا مِن روْحِ اللَّهِ﴾ مَعْنَاهُ الرِّجَاءُ.

[أطرافه في : د٠د٤، د٢٩٩، ٤٦٩٦.

عبدالصمد نے بیان کیا۔ ان سے عبدالرحمٰن نے بیان کیا' ان سے ان کے والد عبداللہ بن دینار نے بیان کیااور ان سے عبداللہ بن عمر رضی الله عنمانے بیان کیا کہ نمی کریم ماٹھیا نے فرمایا شریف بن شریف بن شريف بن شريف يوسف: مربعقوب بن اسحال بن ابراجيم ملك

الصَّمَدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيْهِ عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ ابْنُ الْكِرِيْمِ ابْنُ الْكِرِيْمِ ابْن الْكَرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْن إسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ)).

[راجع: ٣٣٨٢]

ان جملہ روایات میں کسی نہ کسی سلسلے سے پوسف الاِن کا ذکر خیر آیا ہے۔ اس لئے ان کو اس باب کے ذیل بیان کیا گیا۔

ىلى-

• ٢ - بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى:

﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبُّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَ أَنْتَ أَرْحُهُم الرَّاحِمِيْنَ ﴾. ﴿ ارْكُسْ ﴾: اضْرِبِ. ﴿ يَوْكُنُونَ ﴾ : يَعْدُونَ.

٣٣٩١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْجُعْفِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَامَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: ((بَيْنَمَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا خَرَّ عَلَيْهِ رَجْلُ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَحْثِي فِي ثَوْبِهِ فَنَادَى رَبُّهُ: يَا أَيُّوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى؟ قَالَ : بَلَى يَا رَبِّ وَلَكِنْ لاَ غِنِي لِيْ عَنْ بَرَكَتِكَ)).

> [راجع: ۲۷۹] ٢١ – بَابُ قُولُ اللهِ :

﴿ وَاذْكُو فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولاً نَبِيًا. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجيًا﴾ كَلُّمَهُ. ﴿ وَوَهَبْنَالَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ

# باب (سورهٔ انبیاء میس) الله تعالی کا فرمان

"اور ابوب کو یاد کرو جب اس نے اینے رب کو پکارا کہ مجھے باری نے آگھیرا ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔"چو (سورہ کس میں) ار كض برجلك ﴾ بمعنى اضرب (يعنى ايناياوك زمين يرمار) ير كضون جمعنی یعدون (سورهٔ انبیاء میں) یعنی دوڑتے ہیں)

(اسسام) مجھ سے عبداللہ بن محمد جعفی نے بیان کیا کما ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا کہ اہم کو معمرنے خبردی انہیں ہام نے اور انسیس حضرت ابو مررو و والتر نے که نبی كريم مالي الله اليوب علائل فنگے عسل کر رہے تھے کہ سونے کی ٹدیاں ان پر گرنے لگیں۔ وہ ان کو اینے کیڑے میں جع کرنے لگے۔ ان کے بروردگارنے ان کو پکارا کہ اے ابوب! جو کچھ تم دکھ رہے ہو (سونے کی ٹڈیاں) کیا میں نے تہمیں اس سے بے پروا نہیں کر دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ صحیح ہے'اے رب العزت لیکن تیری برکت سے میں کس طرح بے بروا ہو سکتاہوں۔

باب (سورہ مریم میں اللہ تعالی نے فرمایا) اور یاد کرو کتاب (قرآن مجید) میں موسیٰ مَلِائلاً کو که وہ چناہوا بندہ اور رسول و نبی تھااور ہم نے طور کی داہنی طرف سے انہیں آواز دی اور سرگوشی کے لئے انہیں نزدیک بلایا اور ان کے لئے اپنی مہرانی سے ہم نے ان کے بھائی ہارون مالانگا کو نبی بنایا۔ واحد ' تثنیہ اور جمع سب کے لئے لفظ نجبی بولا

هَارُونَ نَبِيًا ﴾ يُقَالُ لِلْوَاحِدِ وَالإِثْنَيْن والْجَمِيْعِ : نَجِيُّ. وَيُقَالُ : خَلَصُوا نَجَيًّا اغْتَزَلُوا نَجيًّا، والْجَميْعُ أَنْجِيَةٌ يَتَنَاجَونَ.

جاتا ہے۔ سورہ یوسف میں ہے خلصوا نجیا لینی اکیلے میں جاکر مشورہ کرنے لگے (اگر نجی کالفظ مفرد کے لیے استعمال ہوا ہو تو) اس کی جمع انجیۃ ہو گی۔ سورہ مجادلہ میں لفظ یتناجون بھی اس سے نکلا

لآریکی اسرائیلی پنیبروں میں حضرت موی طائلہ جلیل القدر صاحب شریعت نی ہیں۔ ان کے ذکر خیر میں قرآن مجید کی بیشتر آیات نازل ہوئی ہیں۔ ان کی پیدائش اور بعد کی بوری زندگی قدرت اللی کا بهترین نمونہ ہے۔ وقت کی ایک جابر حکومت سے عکر لینا بلکہ اس کا تختہ الٹ دینا یہ حضرت موسیٰ ملائقہ کا وہ کارنامہ ہے جو رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ اللہ یاک نے ان پر اپنی مقدس کتاب توراة نازل فرمائی جس کے بارے میں قرآن مجید کی شمادت ہے ﴿ إِنَّا ٱنْزَلْنَا التَّوْزَةَ فِيْهَا هُدًى وَ نُورٌ ﴾ (المائده: ٣٣)

> ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَونَ يَكُتُمُ إيْمَانَهُ - إلَى - مَنْ هُوَ مُسرِفٌ كَذُابٌ اغافر: ٨٦٨].

> ٣٣٩٢– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ قَالَ : حَدَّثَنِي عُقَيْلُ عَنِ ابْن شِهَابٍ سَمِعْتُ عُرُوةً قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : ((فَرَجَعَ النُّبِيُّ ﷺ إلَى خَدِيْجَةَ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ إِلَى وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَل – وَكَانَ رَجُلاً تَنَصَّرَ، يَقْرَأُ الإنْجيْلَ بِالْعَرَبِيَّةِ- فَقَالَ وَرَقَةُ: مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ وَرَقَةً: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُوسَى، وَإِنْ أَدْرَكَنِي يُومُكَ أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا)). النَّامُوسُ: صَاحِبُ

السِرِّ الَّذِي يُطْلِعُهُ بِمَا يَسْتُرُهُ عَنْ غَيْرِهِ.

[راجع: ٣]

٢٣ - بَابُ قُولِ اللهِ عَزُّوَجَلَّ : · ﴿ وَهَلُ أَتَاكَ حَدِيْثُ مُوسَى إذْ رَأَى نَارًا – إلى قوله - بالْوَادِي الْمُقَدِّس طُورى، [طه : ٩-١٢] ﴿آنَسْتُ ﴾ أَبْصَرْتُ

باب اللہ تعالیٰ نے فرمایا) اور فرعون کے خاندان کے ایک مومن مرد (شمعان نامی) نے کہاجواینے ایمان کو پوشیدہ رکھے ہوئے تھا'اللہ تعالیٰ ے ارشاد مسوف کذاب تک۔

(mrar) ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کما ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا کہ کم سے عقیل نے بیان کیا ان سے ابن شماب نے 'انہوں نے عروہ بن زبیرسے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ و اللہ اللہ کے کما' پھر نبی کریم مانی کے (غار حراء سے) ام المؤمنين حضرت خديجہ رئي فياك ياس لوث آئے تو آپ كادل دھڑك رہاتھا۔ حضرت خدیجہ رہنے ہیں آپ کو ورقہ بن نو فل کے پاس لے گئیں' وہ نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کو عربی میں پڑھتے تھے۔ ورقہ نے یوچھا کہ آپ کیادیکھتے ہیں؟ آپ نے انہیں بتایا توانہوں نے کہاکہ یمی ہیں وہ "ناموس" جنہیں اللہ تعالی نے موسیٰ ملائھ کے پاس بھیجا تھااور اگر میں تمہارے زمانے تک زندہ رہا تو میں تمہاری بوری مدد کروں گا۔ ناموس محرم راز کو کتے ہیں جو ایسے راز سے بھی آگاہ ہو جو آدی دو سرول سے چھیائے۔

## باب الله تعالى كا (سوره طه) مين فرمانا

اے نی تونے مولیٰ علیہ السلام کا قصہ سناہے جب انہوں نے آگ ويكمى - آخر آيت بالواد المقدس طوى "ك - انست كامعنى میں نے آگ دیکھی (تم یمان ٹھرو) میں اس میں سے ایک چنگاری

تمارے یاس لے آؤں۔ ابن عباس بھن انے کما مقدس کا معنی مبارک و طوی اس وادی کا نام تھا جمال الله یاک نے حضرت موی ا طَالِلًا سے کلام فرمایا تھا۔ سیرتھا لیتن کہلی حالت ہر۔ نھی لیتن ير بيز گاري مملكنا ليني اين اختيار سے موى ليني بد بخت موا ـ فارغالیمی موی کے سوا اور کوئی خیال دل میں نہ رہا۔ رداء لیمی فریاد رس يا مدوگار - ببطش بضم طا اور يبطش بكسو طا دونون طرح قرأت ہے۔ یا تمرون لینی مشورہ کرتے ہیں۔ جذوۃ لینی ککڑی کا ایک موٹا کلزاجس میں سے آگ کاشعلہ نہ نکلے (صرف اس کے منہ بر آگ روشن ہو)سنشد عضدی لین تیری دو کریں گے۔ جب تو کسی چیز کو زور دے گویا تو نے اس کو عضد بازو دیا۔ (بیر سب تفسیرس حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنماسے منقول ہیں) اوروں نے کہاعقدہ کامعنی ہے ہے کہ زبان سے کوئی حرف یماں تک کہت یاف بھی نہ نکل سکے۔ ازری لعنی پیٹھ فیسحتکم لعنی تم کو ہلاک کرے۔ مثلی امثل کی مؤنث ہے۔ لیعنی تممارا دین خراب کرنا چاہتے ہیں۔ عرب لوگ كهت بين - خذالمثلى خذالامثل ليني الحيلي روش ويها طريقه سنبحال - ثم ائتوا صفالعني قطار بانده كر آؤ - عرب لوگ كت ہیں آج توصف میں گیایا نہیں یعنی نماز کے مقام پر۔ فاوجس یعنی مویٰ کادل دھڑ کنے لگا خیفة کی اصل خوفة تھی واؤ کو بوجه کسرہ ما قبل کے ی سے برل دیا گیا فی جذوع النخل لین علی جذوع النخل. خطبک لین تیرا حال - مساس مصدر ب ماسه مساسا سے - لامساس لینی تجم كو كوئى نه چھوئے 'نه تو كى كو چھوئے۔ لننسفنه يعنى ہم اس كو راکھ کر کے دریا میں اڑا دیں گے۔ لا تضحی ضحی سے ہے لینی گرمی۔ قُصِینهِ یعنی اس کے پیچھے چلی جا کبھی قص کامعنی کمنااور بیان کرنا بھی آتا ہے۔ (سورہ یوسف میں) اس سے نحن نقص علیک إلى الفظ عن جنب اور عن جنابة اور عن اجتناب سب كامعنى ايك ہی ہے بعنی دورے۔ مجاہر روایٹیے نے کماعلی قدر بعنی وعدے بر۔ لاتنیا این ستی نه کرو . بیسالعنی خنک من زینة القوم . این زیور می سے ﴿ نَارًا لَعَلِّي آتِيْكُمْ مِنْهَا بِقبَسِ ﴾ الآية. قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: ﴿ الْمُقَدِّسِ ﴾: النُّمُبَارَك. ﴿ طُورى ﴾: اسم الوادي. ﴿ سِيرَتها ﴾: حَالَتَهَا. ﴿وَالنُّهِي﴾: التُّقَى. ﴿بِمَلكِنَا﴾ : بَأَمْرِنَا. ﴿هُوَى﴾: شَقِيَ. ﴿فَارِغًا﴾: إلاُّ مِنْ ذِكْر مُوسَى. ﴿رِدْءًا ﴾: كَي يُصَدُّقَنِي، وَيُقَالُ : مُغِيثًا، أو مُعِينًا. ﴿ يَالِيُطُشُ، وَيَبْطِشْ ﴿ . ﴿ يَتُشَاورُونَ ﴾ : يَتَشَاورُونَ. وَالْحِذُونَةُ. فِطْعَةٌ غَلِيْظَةٌ مِنَ الْخَشَبِ لَيْسَ فِيْهَا لَهَبّ. ﴿سَنَشُدُ ﴾ : سنُعينُكَ، كُلِّمَا عَزِّزُت شَيْنا فقد جَعَلْت لَهُ عَضُدًا. وَقَالَ غَيْرُهُ : كُلُّمَا لَـمْ يَنْطِقْ بِحَرْفٍ، أَوْ فِيْهِ تَمْتَمَةً أَوْ فَأَفَأَةً فَهِيَ: ﴿عُقْدَةً ﴾. ﴿أَزْرِيْ ﴾: ظَهْرِيْ. ﴿فَيُسْحِتَكُمْ ﴾: فَيُهْلِكَكُمُ. هِالْمُثْلَى ﴾: تَأْنِيْت الأَمْثُل، يَقُولُ : بدِيْنِكُمْ، يُقَالُ: خُذِ الْـمُثْلَى خُذِ الأَمْثلَ. ﴿ ثُمَّ آنتُوا صَفًّا ﴾ يُقَالُ: هَلْ أَتَيْتَ الصَّفَّ الْيَومَ ؛ يَعْنِي الْمُصَلِّي الَّذِي يُصَلِّي فِيْهِ. ﴿فَأُوجَسَ﴾: أَضْمَرَ خَوفًا، فَذَهَبَتِ الْوارُ مِنْ ﴿خِيْفَة﴾ لِكَسْرَةِ الْخَاء. ﴿فِي جُذُوعِ النَّحْلِ﴾: عَلَى جُذُوعٍ. ﴿خُطُبُكَ﴾: بَالُكَ. ﴿مِسَاسٌ﴾: مَصْدَرُ مَاسَّه مِسَاسًا. ﴿ لَنَنْسِفُنَّهُ ﴾: لَنُذْرِينَهُ ﴿الصّحاءُ﴿: الْحَرِّ. ﴿قُصِّيهِ﴾: اتبعِي أَثْرَهُ، وقَدْ يكُونَ أَنْ نَقُصُّ الْكَلاَمَ ﴿نَحْنُ نَقُصَ عَلَيْكَ ﴾. ﴿عَنْ جُنُبِ ﴾ عَنْ بَعْدٍ، وَعَنْ جَنَابَةٍ وَعَنْ اجتِنَابٍ وَاحِدٌ.

فَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿عَلَى قَدَرِ﴾: مَوعِدٍ. ﴿لاَّ تِنِيا﴾: لا تَضْعُفَا. ﴿يَبَسَّا﴾: يَابسًا. ﴿مِنْ زَيْنَةِ الْقَومَ ﴿ : الْحُلِيِّ الَّذِي اسْتَعَارُوا مِنْ آل فِرْعُونَ. ﴿فَقَدَفَتْهَا﴾: أَلْقَيْتَهَا. ﴿ أَلْقَى ﴾: صَنَعَ ﴿ فَنَسِي ﴾: مُوسَى: هُمْ يَقُولُونَهُ الرَّبُّ أَنْ لاَ يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ قَولاً فِي

جوبنی اسرائیل نے فرعون والوں سے مانگ کر لئے تھے۔ فقذ فتھا لینی میں نے اس کو ڈال دیا۔ القبی یعنی بنایا۔ فنسبی اس کامطلب ہرہے کہ سامری اور اس کے لوگ کہتے ہیں کہ موی علیہ السلام نے غلطی کی جو اس مچھڑے کو خدا نہ سمجھ کر دوسری جگہ چل دیا۔ ان لا برجع اليهم قولا ليعني وه بچهراان كى بات كاجواب نهيس و يسكما تقار

الْعِجْل. تَ اللَّهِ مِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مِلْكُمْ نَهِ إِلَى مِيلًا كَمْ ابْنُ مِيلًا كَمْ بِمِلًا مِن الفاظ كى وضاحت فرمانى ہے جو مختلف آیات میں بہ سلسلہ ذکر سیرے کے ملائل وارد ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے موقع بہ موقع ان الفاظ کا سمجھنا بھی ضروری ہے اور

ایسے شاکفین کرام کے لئے بخاری شریف کے اس مقام سے بمترین روشنی مل سکے گی۔ اللہ پاک ہر مسلمان مرد اور عورت کو قرآن یاک اور بخاری شریف کا مطالعہ کرنے اور غور و تدبر کے ساتھ ان کو سیھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ یہ بات ہر بھائی کو یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن و حدیث کے سمجھنے کے لئے سرسری مطالعہ کانی شیں ہے۔ جو لوگ محض سرسری مطالعہ کر کے ان پاکیزہ علوم کے ماہر بننا چاہتے ہیں وہ ایک خطرناک غلطی میں مبتلا ہیں۔ بلکہ قرآن و حدیث کو گمری نگاہ سے بار بار مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بچ ہے۔ ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ العَكَانِ (العنكبوت: ٢٩) آيت شريفه ك ذكوره مجاهده مين كتاب وسنت كا بنظر بصيرت كرا مطالعه كرنا بهي

داخل ہے۔ وہاللہ التوفیق۔

[راجع: ٣٢٠٧]

٣٣٩٣ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدِ حَدَّثَنَا هَمَامٌ حَدُّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْن صَعْصَعَةَ ((أَنَّ رَسُسُولَ اللهِ ﷺ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِهِ، حَتَّى أَتَى السُّمَاءَ الْخَامِسَةَ فَإِذَا هَارُونُ، قَالَ: هَذَا هَارُونُ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدُّ ثُمُّ قَالَ: مَوْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ)). تَابَعَهُ ثَابِتٌ وَعَبَّادُ بْنُ أَبِي عَلِيٌّ عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَنَسِ

(mram) ہم سے مدبد بن خالد نے بیان کیا کما ہم سے ہمام نے بیان كيا' ان سے قادہ نے بيان كيا' ان سے انس بن مالك رہالتي نے اور ان ے حضرت مالک بن صعصعہ بناتھ نے کہ رسول الله مالی الله علی ے اس رات کے متعلق بیان کیاجس میں آپ کومعراج ہوا کہ جب آپ پانچویں آسان پر تشریف لے گئے تو وہاں ہارون مالائلا سے ملے۔ جريل ملالك ن بتاياك بيد مارون ملائل مين انسيس سلام يجيد ميس ف سلام کیاتوانہوں نے جواب دیتے ہوئے فرمایا 'خوش آمدید' صالح بھائی اورصالح نبی۔ اس حدیث کو قادہ کے ساتھ ثابت بنانی اور عباد بن الی علی نے بھی انس بناٹنڈ ہے' انہوں نے آنخضرت ملتھ کیا ہے روایت کیا

بعض نسخوں میں اس مقام پر باب نمبر ۲۲ جو گذشته صفحات میں گذرا ہے بیان ہوا ہے۔ البتہ اس کے تحت کوٹی حدیث ذکر نہیں ہوئی۔ باب (سورهٔ طه میں)اللہ تعالیٰ کا فرمان اور کیا تجھ کوموسیٰ کا

٢٤ - بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى:

﴿وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى – وُكَلَّـمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيْمًا﴾

## واقعہ معلوم ہواہے اور (سورہ نساء میں) اللہ تعالیٰ نے موسیٰ طلالہ سے کلام کیا

الله كاكلام كرنا برحق ب جس ير ايمان لانا فرض ب اور اس ميس كريد كرنا بدعت بـ

٣٩٩٤ حَدُّنَنَا إِبْرَاهِيْمُ بَنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْدِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي الرَّهْدِيِّ عَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: ((لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي رَأَيْتُ مُوسَى اللهِ عَنْهُ: ((لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي رَأَيْتُ مُوسَى وَإِذَا رَجُلٌ صَرْبٌ رَجِلٌ كَأَنّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةٍ، وَرَأَيْتُ عِيْسَى فَإِذَا رَجُلٌ رَبُعَةً وَلَدَ إِبْرَاهِيْمَ بِهِ. ثُمَّ أُتِيْتُ بِإِنَاءَيْنِ فِي وَلَدِ إِبْرَاهِيْمَ بِهِ. ثُمَّ أُتِيْتُ بِإِنَاءَيْنِ فِي الْحَرِ خَمْرٌ فَقَالَ: وَلَكِ اللّهَ عَرَبَ مَعْدَلُ اللّهَ الشَرَبُ أَيْهُمَا شِنْتَ، فَأَخَذْتُ اللّبَنَ الشَهُ فَشَرِبْتُهُ، فَقِيلٌ: أَخَذْتَ الْفِطْرَةَ، أَمَّا إِنْكَ اللّهَ فَقِيلٌ: أَخَذْتَ الْفِطْرَةَ، أَمَّا إِنْكَ فَقَالَ: فَشَرِبْتُهُ، فَقِيلٌ: أَخَذْتَ الْفِطْرَةَ، أَمَّا إِنْكَ فَقَالَ: فَشَرِبْتُهُ، فَقِيلٌ: أَخَذْتَ الْفِطْرَةَ، أَمَّا إِنْكَ

[أطرافه في: ٣٤٣٧، ٤٧٠٩، ٢٧٥٥، ٥٦٠٣ع.

٣٣٩٥ حَدُّثَنَا غُنْدَرٌ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ: قَالَ حَدُّثَنَا غُنْدَرٌ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ: قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَمِّ نَبِيَّكُمْ - يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ - عَنِ النَّبِيِّ فَقَالًا قَالَ : ((لاَ يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا جَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنَ مَتّي. وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيْهِ)).

[أطرافه في: ٣٤١٣، ٣٤٦، ٢٦٣٩]. ٣٣٩٦– وَذَكَرَ النُّبيُّ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ

(۳۳۹۲) ہم سے ابراہیم بن موی نے بیان کیا کما ہم کو ہشام بن یوسف نے خبردی کہاہم کو معمرنے خبردی انہیں زہری نے 'انہیں سعید بن مسیب نے اور ان سے حضرت ابو ہربرہ بڑاٹنئہ نے بیان کیا کہ معراج ہوا کہ میں نے نمویٰ مُلِائلًا کو دیکھا کہ وہ ایک وبلے یتلے سيده علال والے آدى ہيں۔ ايسا معلوم ہو تا تھا كہ قبيلہ شنوه ميں ہے ہوں اور میں نے عیسلی مَلِائلُہ کو بھی دیکھا' وہ میانہ قد اور نمایت سرخ و سفید رنگ والے تھے۔ ایسے ترو تازہ اور یاک و صاف کہ معلوم ہوتا تھا کہ ابھی عسل خانہ سے نکلے میں اور میں ابراہیم علالال سے ان کی اولاد میں سب سے زیادہ مشابہ ہوں۔ پھردو برتن میرے سامنے لائے گئے۔ ایک میں دودھ تھا اور دو سرے میں شراب تھی۔ جرمل مالِنلا نے کما کہ دونوں چیزوں میں سے آپ کاجو جی جاہے جیجئے' میں نے دودھ کا پالہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے بی گیا۔ مجھ سے کہا گیاکه آپ نے فطرت کو اختیار کیا (دودھ آدمی کی پیدائش غذا ہے) ا اگر اسکے بجائے آپ نے شراب یی ہوتی تو آ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ السام) مجھ سے محربن بثار نے بیان کیا 'کماہم سے غندر نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے قادہ نے بیان کیا' ان سے ابوالعاليه نے بيان كيا اور ان سے تمهارے نبي كے بيكيا زاد بھائي يعني حفرت ابن عباس بي الله الله الله الله عبال كياكه نبي كريم النايام في فرماياكسي ۔ مخص کو بوں نہ کہنا چاہئے کہ میں پونس بن متی سے بہتر ہوں' حضور مالیکیم نے ان کانام ان کے والد کی طرف منسوب کر کے لیا۔

(١٣٣٩١) اور حضور النيام نے شب معراج كاذكركرتے موے فرماياك

فَقَالَ: ((مُوسَى آدَمُ طُوَالٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَة. وَقَالَ: عِيْسَى جَعْدٌ مَرْبُوعٌ، وَذَكَرَ مَالِكا خَازِنْ النَّارِ، وَذَكَرَ الدَّجُالَ)). [رحع: ٣٢٣٩]

٣٩٩٧ - حَدَثنا عَلَى ثَنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا اللهِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّحْتِيَانِيُّ عَنْ ابْنِ سَفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّحْتِيَانِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ النَّبِيُّ اللهُ لَمَا فَكُمَ اللهُ عَنْهُمْ يَصُومُونَ يَومًا - قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ وَجَدَهُمْ يَصُومُونَ يَومًا - يَعْنِي عَاشُورًاءَ - فَقَالُوا: هَذَا يَومٌ عَظِيْمٌ، وَهُو يَومٌ اللهُ فِيْهِ مُوسَى، وَأَغْرَقَ وَهُو يَومٌ نَجَى اللهُ فِيْهِ مُوسَى، وَأَغْرَقَ اللهِ فَعْمَ مُوسَى، مِنْهُمْ، فَصَامَهُ أَلُولَ بِمُوسَى مِنْهُمْ، فَصَامَهُ وَأَمْرَ بِصِيَامِهِ)). [راجع: ٢٠٠٤]

#### ۲۵ – نات

قُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاَئِيْنَ لَيْلَةً وَأَتُمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً. وقَالَ مُوسَى لأخِيْهِ هَارُونَ: اخْلُفْنِي فِي قَوْم وَأَصْلِح، وَلاَ تَتْبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيْقَاتِنَا الْمُفْسِدِيْنَ. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيْقَاتِنَا وَكُلُمهُ رَبُّهُ قَالَ: رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرُ إِلَيْكَ، قَالَ: رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرُ إِلَيْكَ، قَالَ: رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرُ إِلَيْكَ، قَالَ: لَنْ تَرَانِي - إِلَى قَوْلِهِ - وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾. يُقَالُ دَكُهُ: زَلْزَلَهُ فَلُكْتَا، الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾. يُقَالُ دَكُهُ: زَلْزَلَهُ فَلُكُتَا، فَلُكِكْنَ جَعَلَ الْجَبَالُ كَالْوَاحِدَةِ كَمَا قَالَ اللهُ عَزُوجَكَذَ خَعَلَ الْجَبَالُ كَالْوَاحِدَةِ كَمَا قَالَ اللهُ عَزُوجَكَا: ﴿إِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَالأَرْضَ وَالأَرْضَ وَالأَرْضَ وَالأَرْضَ وَالأَرْضَ وَالأَرْضَ

موی طالت گندم گول اور دراز قد تھے۔ ایبا معلوم ہوتا تھا جیسے قبیلہ شنوہ کے کوئی صاحب ہوں اور فرمایا کہ عیسی طالت کا اور میانہ قد کے تھے اور حضور ملی کیا نے داروغہ جنم مالک کا بھی ذکر فرمایا اور دجال کا بھی۔

است سفیان بن عبداللہ نے بیان کیا کہ اہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہ اہم سے سفیان بن عبد علیہ نے بیان کیا کہ اہم سے ایوب شختیانی نے بیان کیا ان سے سعید بن جمیر کے صاحبزادے (عبداللہ) نے اپن عباس بڑا ہے اور ان سے ابن عباس بڑا ہے کہ جب نبی کریم الٹی کیا مدینہ تشریف لائے تو وہال کے لوگ ایک دن یعنی عاشوراء کے دن روزہ رکھتے تھے۔ ان لوگوں (یمودیوں) نے بتایا کہ بیہ بڑی عظمت والا دن ہے اسی دن اللہ تعالی نے موٹی علی کو نجات دی تھی اور آل فرعون کو غرق کیا تھا۔ اس کے شکر میں موسیٰ علیا تھا نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ حضور ساٹی کیا نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیات کی ان سے زیادہ قریب ہوں۔ چنانچہ آپ نے خود میں اس دن کا روزہ رکھانا شروع کیا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم فرمایا۔

ان جملہ مرویات میں حضرت موی طالقہ کا ذکر خیروارد ہوا ہے۔ احادیث اور باب میں میں وجہ مناسبت ہے۔ دیگر امور مذکورہ ضمناً ذکر میں آگئے ہیں۔

باب سورہ اعراف میں اللہ تعالی کا ارشاد "اور ہم نے موی سے تمیں
رات کا وعدہ کیا پھراس میں دس راتوں کا اور اضافہ کر دیا اور اس
طرح ان کے رب کی میعاد چالیس راتیں پوری کردیں۔" اور موی فوم
علی النا نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میری غیر موجودگی میں میری قوم
میں میرے خلیفہ رہو۔ اور ان کے ساتھ نرم رویہ رکھنا اور مفسدول
کے راستے پر مت چانا۔ پھر جب موئ مالاتی ہمارے ٹھہرائے ہوئے
وقت پر (ایک چلہ کے) بعد آئے اور ان کے رب نے ان سے گفتگو
کی تو انہوں نے عرض کیا میرے پروردگار! مجھے اپنا دیدار کرا کہ میں
تھے کو دیکھ لوں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم مجھے ہرگزنہ دیکھ سکو گے "
اللہ تعالی کے آخر ارشاد و انا اول المومنین تک۔ عرب لوگ بولئے
ہیں دکۃ یعنی اسے ہلا دیا۔ اس سے ہے (سورہ طاقہ میں) فدکتا دکۃ

كَانَتَا رَثْقًا ﴾ وَلَنْم يَقُلْ كُنُّ رَثْقًا: مُلْنَصِقَيْنِ. ﴿أَشْرِبُوا ﴾ ثَوْبٌ مُشَرَّبٌ مَصْبُوغٌ. فَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿انْبَجَسَتْ ﴾ انْفَجَرَتْ. ﴿وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ ﴾ : رَفَعْنَا.

٣٩٩٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهِ عَنْهُ عَنِ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللّهِ عَنْ أَبَلِي أَمْ يُفِيْقُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، بَمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، فَلاَ أَذْرِي أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ جُوزِيَ بِصَعَقَةٍ

٣٩٩ – حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَحْفِيُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ : ((لَوْ لاَ بَنُو إِسْرَائِيْلَ لَعَنْ إِللَّهُ عَنْهُ وَلَولاً حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ لَمُ يَخْنُ اللهُ هَنَ ).

الطُور)).[راجع: ٢٤١٢]

واحدة تثنيه كاصيغه اس طرح درست ہواكه يمال بها رول كوايك چيز فرض كيا اور زمين كوايك چيز ، قاعدے كم موافق يول ہونا تھا فد ككن بصيغه جمع ـ اس كى مثال وہ ہے جو سور انبياء ميں ہے ﴿ ان السموات والارض كانتار تقا ﴾ اور يول نہيں فرمايا كن ر تقابہ صيغه جمع (حالا نكه قياس يمي چاہتا تھا) ر تقا كے معنی جڑے ہوئے ملے بُوئے ـ اشر بوا (جو سور اُ بقرہ ميں ہے) اس شرب سے نكا ہے جو رنگنے كے معنول ميں آتا ، ہو جے عرب لوگ كمتے ہيں ثوب مشرب لينى رنگا ہوا كيرا (سور اُ اور اُ الله عنى بم نے اٹھاليا۔

سفیان بن عین نے ان سے عمر بن یوسف بیکندی نے بیان کیا'کہا ہم سے سفیان بن عین نے 'ان سے ان کے والد کی بن عمارہ نے اور ان سے ابوسعیہ خدری بڑاٹر نے کہ نبی کریم ماٹھیا نے فرمایا' قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے' بھرسب سے پہلے میں ہوش میں آؤل گااور دیکھوں گا کہ موئی عرش کے بایوں میں سے ایک بایہ تھاہے ہوئے ہیں۔ اب جھے یہ معلوم نہیں کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آگئے ہوں گے یا (بے ہوش بی نہیں کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آگئے ہوں گے یا (بے ہوش بی معلوم نہیں کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آگئے ہوں گے یا (بے ہوش بی معلوم نہیں کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آگئے ہوں گے یا (بے ہوش بی معلوم نہیں کہ وہ مجھ سے بیلے ہوش میں آگئے ہوں گے یا (ب ہوش بی میا اسلام کے گئے ہوں گے بیان کیا' کہا ہم سے معبداللہ بن محمد جعفی نے بیان کیا' کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا' کہا ہم کو معمر نے خبردی' انہیں ہمام نے اور اسلوکی کا گوشت جمع کرکے نہ رکھتے) تو گوشت بھی اسرائیل نہ ہوتے (سلوکی کا گوشت جمع کرکے نہ رکھتے) تو گوشت بھی نہ سرتا۔ اور اگر حوا نہ ہوتیں (بعنی حضرت آدم طابئی سے دغا نہ نہ سرتا۔ اور اگر حوا نہ ہوتیں (بعنی حضرت آدم طابئی سے دغا نہ کرتیں) تو کوئی عورت اپنے شوہر کی خیانت بھی نہ کرتی۔

مطلب سے ہے کہ گوشت کو جمع کرنے کی عادت بنی امرائیل میں پیدا ہوئی۔ پس گوشت سڑنا شروع ہو گیا۔ اگر سے عادت اختیار نہ کی جاتی اور گوشت کو بروقت کھالیا جاتا تو اس کے سڑنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ اس طرح حضرت حواء حضرت آدم ملائی ہے دغا نہ کرتیں تو ان کی بیٹیوں میں بھی سے خو پیدا نہ ہوتی۔ اللہ پاک محرین حدیث کو سمجھ دے کہ فہم حدیث کے لئے وہ عقل سلیم سے کام لیں۔

باب سورہ اعراف میں طوفان سے مراد سیلاب کاطوفان ہے کمٹرت اموات کو بھی طوفان کہتے ہیں۔

٢٦ - بَابُ طُوفَان مِنَ السَّيْلِ
 وَيُقَالُ: لِلْـمَوتِ الْكَٰثِيْرِ : طُوفَانْ

﴿الْقُمَّلُ﴾: الْحُمْنَانُ يُشْبِهُ صِغَارَ الْحُكْرِ الْحَلَمِ. ﴿حَقِيْقٌ﴾ حَقِّ. ﴿سُقِطَ﴾: كُلُّ مَنْ نَدِمَ فَقَدْ سُقِطَ فِي يَدِهِ.

القمل اس چیچری کو کتے ہیں جو چھوٹی جوں کے مشابہ ہو آئی ہے۔ حقیق بمعنی حق لازم۔ سقط بمعنی نادم ہوا۔ جو شخص شرمندہ ہو تا ہے اس کے لئے عرب لوگ کتے ہیں سقط فی یدہ تو (گویا) وہ اپنے ہاتھ میں گر سرا۔

### باب حضرت خضراور حضرت موسیٰ النظیری کے واقعات

## مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ

حَدَّنَنَا يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: حَدَّنِي حَدَّنَا يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: حَدَّنِي أَبِي عَنْ صَالِحِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ : عَنِ ابْنِ عَبْاسِ الْفَزَارِيُّ أَنْهُ تَمَارَى هُوَ وَالْبِحُرُّ بْنُ قَيْسِ الْفَزَارِيُّ أَنْهُ تَمَارَى هُو وَالْبِحُرُّ بْنُ قَيْسِ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَى، قَالَ ابْنُ عَبْاسِ: هُو خَضِرٌ، فَمَرَّ بِهِمَا أَبِيُّ بْنُ كَعْبِ، فَدَعَاهُ ابْنُ عَبْاسِ فَقَالَ: إِنِّي تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هُدَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي ابْنُ عَبْاسَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

**€** 682 **> 233 € 335 € 336 €** یوچھاتو انہیں مچھلی کو اس کی نشانی کے طور پر بنایا گیااور کہاگیا کہ جب مچھلی گم ہو جائے (تو جہال گم ہوئی ہو وہاں) واپس آ جانا وہ ان سے

ملاقات ہو گی۔ چنانچہ موسیٰ ملائلہ وریا میں (سفرکے دوران) مچھلی کی برابر مگرانی کرتے رہے۔ پھران سے ان کے رفیق سفرنے کما کہ آپ نے خیال نہیں کیا جب ہم چٹان کے پاس ٹھرے تو میں مچھلی کے متعلق آپ کو بتانا بھول گیا تھا اور مجھے شیطان نے اسے یاد رکھنے سے غافل رکھا۔ موسیٰ علائل نے فرمایا کہ اسی کی تو ہمیں تلاش ہے چنانچہ ب

بزرگ ای رائے ہے ہیچھے کی طرف لوٹے اور حضرت خضر طالبا ہے ملاقات ہوئی ان دونوں کے ہی وہ حالات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔

فَسَأَلَ مُوسَى السَّبيْلَ إِلَيْهِ، فَجُعِلَ لَهُ الْحُوتُ آيَةً، وقِيْلَ لَهُ: إذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ، فَكَانَ يَتْبِعُ الْحُوتَ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ لِـمُوسَى فَتَاهُ: أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّحْرَةِ فَإِنِّي نَسِيْتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيْهِ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ. فَقَالَ مُوسَى: ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، فَارْتَدًا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصاً، فَوَجَدَا م خَضِرًا، فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا الَّذِيْ قَصَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ)). [راجع: ٧٤]

آئی ہے ۔ دہاں مطالعہ کی سورہ کف میں حضرت خصر اور حضرت موی السیال کی اس ملاقات کا ذکر تفصیل ہے آیا ہے۔ دہاں مطالعہ کی میں حضرت مونا تسلیم کی اس ملاقات کا ذکر تفصیل ہے آیا ہے۔ دہاں مطالعہ کی میں معلوم ہوگا کہ بہت ہے ظاہری امور قابل اعتراض نظر آ جاتے ہیں گران کی حقیقت کھلنے پر ان کا حق ہونا تسلیم كرنا پرتا ہے۔ اس لئے فتوى ديے ميں ہر ہر پهلو ير غور كرنا ضرورى ہوتا ہے۔ الله ياك علاء و فقهاء سب كو نيك سجھ عطاكرے كه وه حضرت خضراور حضرت موسیٰ النظیم کے واقعہ ہے بصیرت حاصل کرس۔ آمین۔

٣٤٠١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ دِيْنَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرِ قَالَ: ((قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسِ إِنَّ نَوْفًا الْبَكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ موسَى صَاحِبَ الْخِضْرِ لَيْسَ هُوَ مُوسَى بَنِي إسْرَائِيْل، إنَّمَا هُوَ مُوسَى آخَرُ، فَقَالَ: كَذَبَ عَدُوُّ اللهِ، حَدَّثنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ مُوسَى قَامَ خَطِيْبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيْلَ فَسُنِلَ : أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا. فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدُ الْعِلْمَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ : بَلَى، لِيَ عَبْدٌ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ. قَالَ : أَيْ رَبِّ وَمَنْ لِي بِهِ؟ – وَرُبُّمَا قَالَ

(اسمس) ہم سے علی بن عبدالله مدین نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیبید نے بیان کیا کہ اہم سے عمروبن دینار نے بیان کیا کہ اکمہ سعیدین جبیرنے خردی' انہوں نے کماکہ میں نے ابن عباس بہت سے عرض کیا کہ نوف بکالی یہ کہتا ہے کہ موسیٰ صاحب خضر بی اسرائیل کے موسیٰ نہیں ہیں بلکہ وہ دو سرے موسیٰ ہیں۔ حضرت ابن عباس بي في الله على الله ومثمن خدان بالكل غلط بات كهي ہے۔ حضرت الی بن کعب بوالٹر نے نبی کریم ماٹھیا سے روایت کرتے ہوئے ہم سے بیان کیا کہ موسیٰ ملائلہ بن اسرائیل کو کھڑے ہو کر خطاب فرمارہے تھے کہ ان سے پوچھاگیاکون سافخص سبسے زیادہ علم والاہے' انہوں نے فرمایا کہ میں۔ اس پر اللہ تعالی نے ان پر عتاب فرمایا کیونکہ انہوں نے علم کی نبیت اللہ تعالی کی طرف نہیں کی۔ اللہ تعالی نے ان سے فرمایا کہ کیوں نہیں میرا ایک بندہ ہے جہاں دو دریا آ کر ملتے ہی وہاں رہتاہے اور تم سے زیادہ علم والا ہے۔ انہوں نے عرض کیا اے رب

العالمين! ميں ان سے كس طرح مل سكوں گا؟ سفيان نے (اپني روايت ميس بير الفاظ) بيان كے كه "اے رب! "وكيف لى به" الله تعالى نے فرمایا کہ ایک مچھلی پکڑ کراہے اینے تھلے میں رکھ لینا 'جمال وہ مجھلی گم ہو جائے بس میرا وہ بندہ وہیں تم کو ملے گا۔ بعض دفعہ راوی نے ( بجائے فہو ٹم کے ) فہو ٹمہ کہا۔ چنانچہ موی اللہ انے مچھلی لے لی اوراہے ایک تھلے میں رکھ لیا۔ پھروہ اور ایک ان کے رفیق سفر پوشع بن نون روانہ ہوئے 'جب بد چان پر چنچ تو سرسے نیک لگالی موی طلِللاً کو نیند آگی اور مچھلی تڑپ کر نکلی اور دریا کے اندر چلی گئی اور اس نے دریا میں اپنا راستہ بنالیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی سے یانی کے بھاؤ کو روک دیا اور وہ محراب کی طرح ہوگئ 'انہوں نے واضح کیا کہ یوں محراب کی طرح۔ پھر میہ دونوں اس دن اور رات کے ہاقی حصے میں چلتے رے 'جب دوسرا دن آیا تو موسیٰ مالائلانے اپنے رفیق سفرے فرمایا کہ اب ہمارا کھانا لاؤ کیونکہ ہم اپنے اس سفر میں بہت تھک گئے ہیں۔ موسیٰ طلِنلا نے اس وقت تک کوئی تھکان محسوس نہیں کی تھی جب تک وہ اس مقررہ جگہ سے آگے نہ بردھ گئے جس کا اللہ تعالی نے انمیں علم دیا تھا۔ ان کے رفیق نے کہا کہ دیکھتے تو سمی جب ہم جان یراترے تھے تو میں مچھلی (کے متعلق کہنا) آپ سے بھول گیااور مجھے اس کی یاد سے شیطان نے عافل رکھااور اس مچھلی نے تو وہیں (چٹان کے قریب) دریا میں اینا راستہ عجیب طور پر بنالیا تھا۔ مچھلی کو تو راستہ مل گیااور به دونوں حیران تھے۔ موسیٰ ملائلاً نے فرمایا کہ یمی وہ جگہ تھی جس کی تلاش میں ہم نکلے ہیں۔ چنانچہ بید دونوں ای راتے سے بیچیے کی طرف واپس ہوئے اور جب اس چٹان پر پنچے تو وہاں ایک بزرگ اپناسارا جمم ایک کیڑے میں لیلے ہوئے موجود تھے۔ حضرت موی عَلِينًا ن انسيس سلام كيا اور انهول نے جواب ديا پھر كماكه تهمارك خطے میں سلام کا رواج کمال سے آگیا؟ موی طابق نے فرمایا کہ میں موی ہوں۔ انہوں نے یوچھا بن اسرائیل کے موی ؟ فرمایا کہ جی ہاں۔ میں آپ کی خدمت میں اس لئے عاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے وہ

سَفُيَانُ: أَيْ رَبِّ وَكَيْفَ لِيْ بِهِ؟ – قَالَ: تَأْخُذُ حُوتًا فَتَجْعَلَهُ فِي مِكْتَلِ، حَيْثُمَا فَقَدْتَ الْحُوتُ فَهُوَ ثُمَّ - وَرُبُّمًا قَالَ: فَهُوَ ثُـمَّهُ – وَأَخَذَ خُوتًا فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَل ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُون حَتَّى أَتَيَا الصَّحْرَةَ وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا، فَرَقَكَ مُوسَى، وَاصْطَرَبَ الْحُوتُ فَخَرَجَ فَسقَطَ فِي البخر، فَاتَّخَذَ سَبيْلَهُ فِي الْبَحْر سَرَبًا، فَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنِ الْحُوتِ جَرِيَةَ الْـمَاء فَصَارَ مِثْلَ الطَّاقِ – فَقَالَ: هَكَذَا مِثْلُ الطُّاقِ - فَانْطَلَقَنَا يَمْشِيَّان بَقِيَّةً لَيْلَتِهِمَا وَيُومِهِمَا، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَلِـ قَالَ لِفَتاهُ : آتِنا غدَاءَنَا لَقَدْ لقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبَأً. وَلَـُم يَجدُ مُوسَى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ حَيْثُ أَمَرَهُ اللَّهُ. قَالَ لَهُ فَتَاهُ: أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنَّى نَسِيْتُ الْحُوتَ، وَمَا أَنْسَانِيْهِ إلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهَ، وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَبًا وَلَهُمَا عَجَبًا. قَالَ لَهُ مُوسَى : ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، فَارْتَدَّا عَلَى آثَارهِمَا قَصَصاً - رَجَعَا يَقُصَّان آثَارَهُمَا - حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّحْرَةِ، فَإِذًا رَجُلَّ مُسَجَّى بِنُوبٍ، فَسَلَّمَ مُوسَى، فَرَدَّ عَلَيْهِ فَقَالَ: وَأَنَّى بأَرْضِكَ السَّلاَمُ قَالَ: أَنَا مُوسَى، قَالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيْلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَتَيْتُكَ لِتُعَلَّمَنِي مِمَّا عُلَّمْتَ رُشْدًا. قَالَ: يَا مُوسَى إنِّي عَلَى عِلْم مِنْ عِلْمِ اللَّهِ

(684) P. 3 علم نافع سکھا دیں جو آپ کو سکھلایا گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا اے موسیٰ! میرے پاس الله کادیا ہوا ایک علم ہے الله تعالیٰ نے مجھے وہ علم سکھایا ہے اور آپ اس کو سیس جانتے۔ اس طرح آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک علم ہے اللہ تعالی نے آپ کو سکھایا ہے اور میں اسے نہیں جانا۔ موسیٰ طالا نے کاکیامیں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں انہوں نے کماکہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے اور واقعی آپ ان کاموں کے بارے میں صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں جو آپ کے علم میں مهیں ہیں۔ الله تعالیٰ کے ارشاد "إمْواً" تک آخر مویٰ اور خضرالنظیا، وریا کے کنارے کنارے چلے۔ پھران کے قریب سے ایک کشی گزری۔ ان حضرات نے کہا کہ انہیں بھی کشتی والے کشتی پر سوار کر لیں۔ کشتی والول نے خصر ملائل کو پہچان لیا اور کوئی مزدوری لئے بغیر ان كوسوار كرليا ـ جب بيه حفرات اس پرسوار مو كئے توايك چريا آئي اور کشتی کے ایک کنارے بیٹھ کراس نے پانی میں اپنی چونچ کو ایک یا دو مرتبہ ڈالا۔ خضر طالقا نے فرمایا اے موسیٰ! میرے اور آپ کے علم کی وجہ سے اللہ کے علم میں اتنی بھی کمی نہیں ہوئی جتنی اس چڑیا کے دریا میں چونچ مارنے سے دریا کے پانی میں کی ہوئی ہوگی۔ اتنے میں خضر ملائلا نے کلماڑی اٹھائی اور اس کشتی میں سے ایک تختہ نکال لیا۔ موسیٰ طالنا نے جو نظر اٹھائی تو وہ اپنی کلماڑی سے تختہ نکال کیکے تھے۔ اس پر حضرت موی ملائد بول پڑے کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ جن لوگوں نے ہمیں بغیر کسی اجرت کے سوار کرلیا انہیں کی کشتی پر آپ نے بری نظر ڈالی اور اسے چیر دیا کہ سارے کشتی والے ڈوب جائیں۔ اس میں كوئى شبه نهيں كه آپ نے نهايت ناگوار كام كيا۔ حضرت خضر مالئلا نے فرمایا کیا میں نے آپ سے پہلے ہی نمیں کمہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر بکتے۔ موسیٰ طال کے فرمایا کہ (یہ بے صبری این وعدہ کو بھول جانے کی وجہ سے ہوئی 'اس کیے) آپ اس چیز کامجھ سے مؤاخذہ نہ کریں جو میں بھول گیا تھا اور میرے معالمے میں تنگی نہ فرمائیں۔ یہ پہلی بات حضرت موسیٰ ملاِنگا سے بھول کر ہوئی تھیں پھر

عَلَّمَنِيْهُ اللهُ لاَ تَعْلَمُهُ، وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلْمَكَهُ اللهُ لاَ أَعْلَمُهُ. قَالَ: هَلْ أَتْبِعُكَ؟ قَالَ: إِنُّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَـمْ تُحِطُّ بِهِ خُبْرًا - إِلَى قَوْلِهِ - إِمْرًا. فَانْطَلَقَا يمشيّان عَلَى سَاحِل الْبَحْر، فَمَرَّتْ بهمَا سِفِيْنَةٌ كَلَّـمُوهُمْ أَنْ يَحْـمِلُوهُمْ، فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحَـمَلُوهُ بِغَيْرِ نُولٍ. فَلَـمًا رَكِبَا فِي السَّفِيْنَةِ جَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِيْنَةِ، فَنَقَرَ فِي الْبَحْرِ نَقْرَةً أَنْ نَقْرَتَين، قَالَ لَهُ الْـخَضِرُ : يَا مُوسَى، مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إلاُّ مِثْلَ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ. إِذْ أَحَذَ الْفَأْسَ فَنَزَعَ لَوْحًا، فَلَمْ يَفْجَأ مُوسَى إلا وَقَدْ قَلَعَ لَوَحًا بالقَدُّوم، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: مَا صَنَعْتَ؟ قَومٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نُولَ عَمَدْتَ إِلَى سَفِيْنَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، لَقَدْ جَنْتَ شَيْنًا إمْرًا. قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ؟ قَالَ: لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيْتُ، وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا. فَكَانَتِ الْأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا. فَلَـمًا خَرَجَا مِنَ الْبَحْر مَرُّوا بغُلاَم يَلْعَبُ مَعَ الصِّبيَانِ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ برَأْسِهِ فَقَلَعَهُ بيَدِهِ هَكَذَا – وَأَوْمَأَ سُفْيَانُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ كَأَنَّهُ يَقْطِفُ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ مُوسَى: ﴿ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيُّةً بِغَيْرِ نَفْسِ؟ لَقَدْ جنتَ شَيْنًا نُكُرًا. قَالَ : جب دریائی سفرخم ہوا تو ان کا گزر ایک نیچ کے پاس سے ہوا جو 'دو سرے بچوں کے ساتھ کھیل رہاتھا۔ حضرت خضر ملائلا نے اس کا سر پکر کراین ہاتھ سے (دھڑسے) جدا کرویا۔ سفیان نے اپنے ہاتھ سے (جدا کرنے کی کیفیت بتانے کے لیے) اشارہ کیاجیے وہ کوئی چیز تو ڑرہے ہوں۔ اس یر حضرت موسیٰ ملائھ نے فرمایا کہ آپ نے ایک جان کو ضائع کر دیا۔ کسی دو سری جان کے بدلے میں بھی سے نمیں تھا۔ بلاشبہ آپ نے ایک براکام کیا۔ خطر مالئل نے فرمایا کیا میں نے آپ سے پہلے ہی نمیں کما تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نمیں کر سکتے۔ حضرت موی طالت نے کما' اچھااس کے بعد اگر میں نے آپ سے کوئی بات یوچی و پر آپ مجھ ماتھ نہ لے چلئے گا' بے شک آپ میرے بارے میں صد عذر کو پنچ کے ہیں۔ پھرید دونوں آگے برھے اور جب ا یک بہتی میں پہنچے تو بہتی والوں سے کہا کہ وہ انہیں اپنامهمان بنالیں' لیکن انہوں نے انکار کیا۔ پھراس بہتی میں انہیں ایک دیوار دکھائی دى جوبس كرنے بى والى تقى - خصر ملائلان نے اپنے ہاتھ سے يوں اشاره کیا۔ سفیان نے (کیفیت بتانے کے لیے) اس طرح اشارہ کیا جیسے وہ کوئی چیزاویر کی طرف بھیررہے ہوں۔ میں نے سفیان سے "مائلا" كالفظ صرف ايك مرتبه سناتها. حضرت موى مَالِئلًا نه كهاكه به لوگ تو ایسے تھے کہ ہم ان کے یمال آئے اور انہوں نے ہماری میز بانی سے بھی انکار کیا۔ پھران کی دیوار آپ نے ٹھیک کردی'اگر آپ چاہتے تو اس كى اجرت ان سے لے سكتے تھے۔ حضرت خصر مالاتھانے فرمايا كه بس یمال سے میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہو گئی جن باتوں پر آپ صبر نہیں کر سکے 'میں ان کی تاویل و توجیہ آپ تم پر واضح کروں گا۔ نبی کریم سٹھالیا نے فرمایا ہماری تو خواہش میہ تھی کہ موسیٰ ملائلا صبر كرتے اور الله تعالى كوين واقعات مارے ليے بيان كريا۔ سفيان نے بیان کیا کہ نی کریم مان کیا نے فرمایا اللہ حضرت موی ملائل پر رحم كرے ' اگر انهول نے صبر كيا ہو تا تو ان كے (مزيد واقعات) جميں معلوم ہوتے . حضرت این عباس بھات نے جہور کی قرآت ودانهم أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا؟ قَالَ: إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصاحِبْنِي، قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا. فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا، فَأَبُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا، فَوَجَدَا فِيْهَا جَدَارًا يُرِيْدُ أَنْ يَنقَضُ ﴾ مَائِلاً – أَوْ مَأَ بِيَدِهِ هَكَٰذَا، وَأَشَارَ سُفْيَانُ كَأَنَّهُ يَمْسَحُ شَيْنًا إِلَى فَوق، فَلَمْ أَسْمَعْ سُفْيَانَ يَذْكُرُ ((مَاثِلاً)) إلاَّ مَرَّةً – قَالَ: قَومٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا، عَمَدْتَ إلَى حَانِطِهِمْ ﴿ لَوْ شِنْتَ لِاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا. قَالَ: هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ، سَأَنْبُنُكَ بِتَأْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾. قَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((وَدِدْنَا أَنَّ مُوسَى كَانَ صَبَرَ فَقُصَّ اللهُ عَلَيْنَا مِنْ خَبَرهِمَا)). قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى ا للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَرْحَـمُ اللَّهُ مُوسَى لَوْ كَانَ صَبَرَ يَقُصُّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا)) قَالَ: وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسِ: وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِيْنَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا. وَأَمَّا الْغُلاَمُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنَ. ثُمَّ قَالَ لِيْ سُفْيَانٌ : سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرَّتَيْن وَحَفِظْتُهُ مِنْهُ. قِيْلَ لِسُفْيَان: حَفِظْتَهُ قَبْلَ أَنْ تَسْمَعَهُ مِنْ عَمْرِو أَوْ تَـحَفَّظتَهُ مِنْ إنْسَان؟ فَقَالَ: مِمَّنْ أَتَحَفَّظُهُ، وَرَوَاهُ أَحَدٌ عَنْ عَمْرو غَيْرِي؟ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنُ أَوْ ثَلاَّتُا وَ حَفِظْتُهُ مِنْهُ)).

اراجع: ۲۶]

كى بچاك)" امامهم ملك ياخذكل سفينة غصبا" يرها بـ اور وہ کچہ (جس کی حضرت خضر ملائلہ نے جان لی تھی) کافرتھا اور اس کے والدین مومن تھے۔ پھر مجھ سے سفیان نے بیان کیا کہ میں نے سہ حدیث عمرو بن دینار سے دو مرتبہ سنی تھی اور انہیں سے (سن کر)یاد کی تھی۔ سفیان نے کسی سے بوچھا تھا کہ کیابیہ حدیث آپ نے عمرو بن دینار سے سننے سے پہلے ہی کسی دو مرے شخص سے سن کر (جس نے عمرو بن دینار سے سنی ہو) یاد کی تھی؟ یا (اس کے بجائے یہ جملہ كما) " تحفظته من انسان " (شك على بن عبدالله كوتها) توسفيان ف کہا کہ دومرے کسی شخص ہے من کرمیں یاد کرتا' کیااس حدیث کو عمروین دینار سے میرے سواکسی اور نے بھی روایت کیاہے؟ میں نے ان سے میہ حدیث دویا تین مرتبہ سی اور انہیں سے س کریاد کی۔ (۱۰۴۰۲) جم سے محد بن سعید اصبانی نے بیان کیا کما ہم کو عبداللد بن مبارک نے خردی' اسی معرنے' اسی ہام بن منبہ نے اور انسیں حضرت ابو ہررہ بناٹھ نے کہ نبی کریم ملتی اے فرمایا 'خضر علائلا کا یہ نام اس وجہ سے ہوا کہ وہ ایک سو کھی زمین (جمال سبزی کانام بھی نہ تھا) پر بیٹے۔ لیکن جول ہی وہ وہال سے اٹھے تو وہ جگہ سرسبز ہو کر

٣٤٠٢ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ الأَصْبِهانِيُ اخْبِرِنَا ابْنُ الْمُبارَكِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَمَّامِ بَنِ مُنبَهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْ هَنه عن النبي عَلَى قَالَ : ((إِنَّمَا سُمَّيَ الله عَنْهُ عَنِ النبي عَلَى قَلْوَةٍ بَيْضَاءٍ، الْخضِرُ لأَنَهُ جَلَسَ عَلَى قَرُوةٍ بَيْضَاءٍ، فَإِذَا هِيَ تَهْتِزُ مِنْ خَلْفِهِ خَصْرًاء)).

روایت میں جس مخض نو فل بکالی کا ذکر ہے اہل دم<mark>ثق سے ایک فاضل تھا اور یہ بھی مروی ہے کہ یہ کعب احبار کا بھتیجا تھا' اس کا</mark> خیال تھا کہ صاحب خضر موی بن مین ہو تو راق کی بنا پر رسول ہیں گر صحح بات یمی ہے کہ یہ صاحب خضر موی بن مین ہون کر رکھی گئی تھی تھے۔ مجمع البحرین جس کا ذکر ہے وہ جگہ ہے جہاں بحرفارس اور بحر روم ملتے ہیں۔ مجمع البحرین جس کا ذکر ہے وہ جگہ ہے جہاں بحرفارس اور بحر روم ملتے ہیں۔ مجمع البحرین جس کا ذکر ہے وہ جگہ ہے جہاں بحرفارس اور بحر روم ملتے ہیں۔ مجمع البحرین جس کا ذکر ہے وہ جگہ ہے جہاں بحرفارس اور بحر روم ملتے ہیں۔ مجمع البحرین جس

جب حضرت موی طالت اس مراہ لے کر صخرہ کے الی پنیے تو وہاں آب حیات کا چشمہ تھا جس سے وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں کود گئی۔ حضرت خصر ملائلا کے کاموں یر حضرت مومیٰ ملائلا کے اعتراضات طاہری حالات کی بنا پر تھے۔ حضرت خصر ملائلا نے جب حقائق کا اظہار کیا تو حضرت مویٰ طِلِناً کے لئے بجز سلیم کے کوئی جارہ نہ تھا۔ مزید تفصیلات کب تفاسیر میں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔

٣٤٠٣- حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَزَاقِ عنْ مَعْمَرِ عَنْ هَمَّام بْنِ مُنبِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((قِيْلَ لِبَنِي إِسْرَائِيْلَ: ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطُّةٌ، فَبَدَّلُوا وَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ وَقَالُوا حَيِّبة فِي شَعْرَة)).

[طرفاه في : ٤٤٧٩، ٢٤٦٤١].

پروردگارے مضما کے طور پر بیا کمنا شروع کیا تو خدا کے غضب میں گر فآر ہوئے۔ ٣٤٠٤ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَن الْحَسَن وَمُحَـمَّدٍ وَخِلاَس عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عنْهُ قَالِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إنَّ مُوسَى كانَ رَجُلاً حَييًّا سِتَّيرًا لاَ يُرَى مِنْ جلْدِهِ شَيْءٌ اسْتحْيَاءً مِنْهُ، فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِي إسْرَائِيْلَ فَقَالُوا: مَا يَسْتَتِرُ هذا التَسَتُّرَ إلاُّ مِنْ عَيْبِ بِجِلْدِهِ : إمَّا بَرَص وَإِمَّا أَدْرَةً، وَإِمَّا آفَةٌ. وإِنَّ اللَّهَ أَرَادَ أَن يُبَرَّنَهُ مِمَّا قَالُوا لِـمُوسَى، فَخَلاَ يَومًا وَحْدَهُ فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى الْحَجَرِ ثُمَّ اغْتَسَلَ، فَلَـمًا فَرَغَ أَقبلَ إلَى ثِيَابِه لِيَأْخُذَهَا، وَإِنَّ الْحَجَرَ عَدَا بِثُوبِهِ، فَأَخَذَ مُوسَى عَصَاهُ فَطَلَبَ الْحَجَرَ. فَجَعَل

(٣٠٠٣) مجھ سے اسحاق بن نفرنے بیان کیا کما ہم سے عبدالرذاق نے بیان کیا' ان سے معمرنے' ان سے ہمام بن منبہ نے اور انہوں نے حضرت ابو ہررہ ہناتھ سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم ملتی کیا نے فرمایا بنی اسرائیل کو تکم موا تھا کہ بیت المقدس میں سجدہ و رکوع كرتے ہوئے داخل ہول اور يہ كتے ہوئے كه يا الله! بم كو بخش دے۔ لیکن انہوں نے اس کو الٹاکیا اور اپنے چو تڑوں کے بل گھٹتے ہوئے داخل ہوئے اور بیر کہتے ہوئے "حبة فی شعرہ" (یعنی بالیوں میں دانے خوب ہوں) داخل ہوئے۔

(۱۳۴۰ ۱۳۳۲) مجھ سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا کماہم سے روح بن عبادہ نے بیان کیا' ان سے عوف بن ابو جمیلہ نے بیان کیا' ان سے امام حسن بصری اور محمد بن سیرین اور خلاس بن عمرو نے اور ان سے حفرت ابو ہررہ بن اللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ مالی نے فرمایا کہ حضرت موی علائل برے ہی شرم والے اور بدن ڈھانینے والے تھے۔ ان کی حیا کی وجہ سے ان کے بدن کا کوئی حصہ بھی نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ بنی اسرائیل کے جولوگ انہیں اذیت پینچانے کے دریے تھے 'وہ کیوں باز رہ سکتے تھے' ان لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اس درجہ بدن چھپانے کا اہتمام صرف اس لئے ہے کہ ان کے جسم میں عیب یا کوڑھ ہے یا ان کے خصیتین برھے ہوئے ہیں یا پھر کوئی اور بیاری ہے۔ ادھراللہ تعالی کو بیر منظور ہوا کہ موسیٰ علیتا کی ان کی مفوات ت یاکی د کھلائے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علائل اکیلے عنسل کرنے کے لئے آئے اور ایک پھر پر اپنے کپڑے (ا ٹار کر) رکھ دیئے۔ پھر عنسل شرون کیا۔ جب فارغ ہوئے تو کیڑے اٹھانے کے لئے بڑھے انکین پتم ان

يَقُولُ: فَوبِي حَجَر، فَوبِي حَجَر. حَتَّى النَّهَى إِلَى مَلاِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ فَرَأُوهُ عُرِيانًا أَحْسَنَ مَا حَلَقَ الله وَأَبْرَأَهُ مِمَّا عُرْيَانًا أَحْسَنَ مَا حَلَقَ الله وَأَبْرَأَهُ مِمَّا يَقُولُونَ وَقَامَ الْحَجَرُ فَأَحَذَ ثَوبَهُ فَلَبِسَهُ وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَربًا بِعَصَاهُ فَوَ الله إِنَّ بِالْحَجَرِ لَنَدَبًا مِنْ أَثَرِ ضَرْبِهِ ثَلاَثًا أَوْ أَرْبَعًا بِالْحَجَرِ لَنَدَبًا مِنْ أَثَرِ ضَرْبِهِ ثَلاَثًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ : ﴿ يَا أَيُّهَا اللّذِينَ آذُوا مُوسَى أَوْ خَمْسًا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ : ﴿ يَا أَيُهَا اللّذِينَ آذُوا مُوسَى أَمْنُوا لاَ تَكُونُوا كَالّذِيْنَ آذُوا مُوسَى فَبَرَأَهُ اللّهُ مِمّا قَالُوا : وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجَيْهًا ﴾ [الأحزاب: ٢٩].

[راجع: ۲۷۸]

حدیث میں حضرت موئی علیتھ اور بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ باب سے بی مناسبت ہے۔ قرآن پاک کی آیت ﴿ یَا یُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَکُوْنُوْا کَالَّذِیْنَ اٰذَوْا مُوْسٰی ﴾ (الاحزاب: ٦٩) میں ای واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔

٣٤٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ: عَنِ اللَّعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((فَسَمَ النَّبِيُ عَلَيْ قَسْمًا. فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيْدَ بِهَا وَجُهُ اللهِ. فَأَتَيْتُ النَّبِي عَلَيْ فَأَخْبَرُتُهُ، فَغَضِبَ حَتَّى رَأَيْتُ اللهِ عَلَيْ فَأَخْبَرُتُهُ، فَغَضِبَ حَتَّى رَأَيْتُ اللهِ مُؤمَّ قَالَ: ((يَرْحَمُ اللهِ مُوسَى، قَدْ أُودِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا اللهِ مُوسَى، قَدْ أُودِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ)). [راجع: ١٥٠،

ان سے اعمش نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابواولید نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابووا کل سے سا 'انہوں ان سے اعمش نے بیان کیا کہ میں نے ابووا کل سے سا 'انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود بھاٹھ سے سا 'وہ کہتے تھے کہ نبی کریم ماٹھیا نے ایک مرتبہ مال تقسیم کیا 'ایک شخص نے کہا کہ یہ ایک ایک تقسیم ہے جس میں اللہ کی رضا جو کی کا کوئی لحاظ نہیں کہ یہ ایک ایک تقسیم ہے جس میں اللہ کی رضا جو کی کا کوئی لحاظ نہیں کیا گیا۔ میں نے آخو در آپ کو اس کی خبردی۔ آپ غصہ ہوئے اور میں نے آپ کے چرہ مبارک پر غصے کی خبردی۔ آبار دیکھے۔ بھر فرمائے 'ان کو کے آثار دیکھے۔ بھر فرمائے 'ان کو اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی تھی مگرانہوں نے صبر کیا۔

کے کیڑوں سمیت بھاگنے لگا۔ حضرت موسیٰ ملائلا نے اپناعصا اٹھایا اور

بقرکے پیچیے دوڑے۔ یہ کتے ہوئے کہ بقر! میراکیڑا دے دے۔ آخر

بنی اسرائیل کی ایک جماعت تک پہنچ گئے اور ان سب نے آپ کو نگا

د مکھ لیا' اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر حالت میں اور اس طرح اللہ

تعالی نے ان کی تہمت ہے ان کی برأت کر دی۔ اب بھر بھی رک گیا

اور آپ نے کیڑا اٹھا کر پہنا۔ بھر پھر کو اپنے عصابے مارنے لگے۔ خدا

کی قتم اس پھر پر حضرت موسیٰ علائل کے مارنے کی وجہ سے تین یا جار

یا یانج جگد نشان بر گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان "تم ان کی طرح

نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ مُلاِئلاً کو اذبت دی تھی ' پھران کی تہمت سے

الله تعالى نے اسمیں بری قرار دیا اور وہ الله كى بارگاہ میں برى شان

والے اور عزت والے تھے۔ "میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔

کنے والا ایک منافق تھا۔ آنخضرت سائی کے اس منافق کی بکواس پر صبر کیا اور اس بارے میں حضرت موسیٰ علین کا ذکر فرمایا۔ یمی باب سے وجہ مناسبت ہے۔

باب الله پاک کا(سورهٔ اعراف میں) فرمانا کہ وہ اپنے بتوں کی پوجا کر رہے تھے اور اسی سورت میں متبر کے معنی تابی ' نقصان ۔ سورهٔ بن اسرائیل میں ولیشیووا کا معنی خراب کریں۔ ماعلوا کا معنی

٢٩ - بَابُ ﴿ يَعْكِفُونَ عَلَى أَصْنَامِ
 لَهُمْ ﴾ [الأعراف: ١٣٨]
 خُسْرَانْ ﴿ وَلَيْتَبْرُوا ﴾: يُدَمِّرُوا

جس جلّه حكومت يأتين عالب مول.

﴿مَا عَلُواهِ: مَا غَلَبُوا.

سورؤ بنی اسرائیل کالفظ ولینیہ وا گو حضرت موٹ ملائلا کے قصے ہے متعلق نہ تھا گرمنیہ اور اس کا مادہ ایک ہونے ہے اس کو یماں بیان کر دیا اور لفظ ما علو ۱ لیسیر وا کے بعد سور ہ بی اسرائیل میں مذکور تھا اس لئے اس کو بھی بیان کر دیا۔

> ٣٤٠٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بْكَيْرِ حَدَثنا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن ابْن شِهابِ عن أبي سلمة بن عَبْدِ الرَّحْمن أنْ جابر بن عند ا للهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولُ ا لله ﷺ نجنبي الْكَبَاث، وإنّ رسُولُ اللَّه ﷺ قال: ((عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَطْيَبُهُ)). قَالُوا: أَكُنْتَ تَوْعَى الْغَنَمَ؟ قَالَ : ((وَهَالْ مِنْ نبيِّ إلاُّ وَقَدْ رَعَاهَا؟)).

(٣٠٠٦) بم سے کی بن بکیرنے بیان کیا، کما ہم سے لیث نے بیان کیا'ان سے بونس نے'ان سے ابن شماب نے'ان سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ ہلاتھ نے بیان کیا کہ (ایک مرتبہ) ہم رسول اللہ طالی کیا کے ساتھ (سفرمیں) پیلو کے کھل تو ڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ جو سیاہ ہوں انہیں تو ژو کیو نکہ وہ زیادہ لذیذ ہو تا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیم اجمعین نے عرض کیا کیا حضور نے مجھی بحریاں چرائی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نسیس گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔

[طرفه في : ۵٤٥٣].

آیا میں اس حدیث میں چو نکہ سب پنیبروں کا ذکر ہے تو ان میں حضرت موی بلائل بھی آ گئے بلکہ نسائی کی روایت میں حضرت موی علائل کا ذکر صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ بکریاں ہر پیغمبرنے اس لئے چرائی ہیں کہ ان کے چرانے کے بعد پھر آدمیوں کے چرانے کا کام ان کو سونیا جاتا ہے۔ بعض نے کما اس لیے کہ لوگ یہ سمجھ لیس کہ نبوت اور پیغیری اللہ کی دین ہے جے وہ اپنے ناتواں بندوں کو دیتا ہے لینی چرواہوں کو' ونیا کے مغرور لوگ اس ہے محروم رہتے ہیں۔ قال فی الفتح والمناسب بقصص موسٰی من جھة عمدِ م قوله و هل من نبي الاوقد رعا ها فدخل فيه موسى

> • ٣- بَابُ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُ سَى لِقُومِهِ إِنْ اللَّهَ يَأْمُو كُمْ أَنْ تَذْبِحُوا بَقَرَةً ﴾ الآية البقرة: ١٦٧

باب الله تعالى كاسورهٔ بقره مين فرمانا وه وقت ياد كروجب موسیٰ اللهانے اپنی قوم ہے کہا کہ

الله تعالیٰ تمهیں تھم دیتا ہے کہ ایک گائے ذرئے کرو" آخر آیت تک۔

اس کا مختصرواقعہ بیہ نب کہ بنی اسرائیل میں ایک مختص بڑا مالدار تھا جس کی لڑکی تھی اور ایک بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے وریثہ اور لڑکی ہے شادی کی طمع میں اپنے پچیا کو قتل کر ڈالا اور لاش کو دو سری جگہ لے جا کر ڈال دیا۔ پھر صبح خود ہی شور وغل' رونا پیٹمنا شروع کیا اور جہاں لاش کو ڈالا تھا وہاں کے رہنے والوں کے ذمہ اس خون کو لگایا۔ اہل محلّہ اس قصہ کو حضرت مویٰ بلینی کے پاس لے گئے۔ آپ نے یہ تھکم فرمایا جو سور ہُ بقرہ کی آیات مذکورہ میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت امام بخاری راٹیے نے اس بارے میں اپنے شرائط کے مطابق كوئى مديث نهيل بائى - النذا آيات قرآنى پر اشاره كرناكانى سمجها ان آيات ميل مشكل الفاظ كى وضاحت بهى اى سلسله ميل ي

قالَ أَبُوالْعَالِيَةُ: الْعَوَانُ النَّصَفُ بَيْنَ الْبِكُرِ الْبِالعالِيهِ نِي كَمَاكُهُ (قَرْآن مجيد مين لفظ) العوان نوجوان اور بو رُهِ عَالَى الْعَوْانُ نوجوان اور بو رُهِ عَالَى الْعَوْلُ الْعُوانُ نوجوان اور بو رُهِ عَالَى اللَّهُ اللّ وَالْهَرِمَةِ. ﴿ فَاقِعْ ﴾: صافِ. ﴿ لاَ كَ دِرميان كَ معنى مين بِ فاقع بمعنى صاف ـ لا ذلول يعني ج کام نے نڈھال اور لاغرنہ کر دیا ہو۔ تثیر الارض یعنی وہ اتن کمزور نہ

ذَلُولَ ﴾: لَـمْ يُذِلُّهَا الْعملُ ﴿تُثِيْرُ

ہو کہ زمین نہ جوت سکے اور نہ کھیتی باڑی کے کام کی ہو۔ مسلمة لینی صیح سالم اور عیوب سے پاک ہو۔ لاشیة لعنی داغی (نہ ہو)صفراء اگر تم چاہو تو اس کے معنی سیاہ کے بھی ہو سکتے ہیں اور زرد کے بھی جیسے جمالة صفريس ب فاداراتم بمعنى فاختلفتم تم ف اختلاف كيا-مزید معلومات کے لئے ان مقامات قرآن کا مطالعہ ضروری ہے جمال به الفاظ آئے ہیں۔

### باب حضرت موی مالاته کی وفات اور ان کے بعد کے حالات كابيان

(۲۰۴۰) ہم سے کی بن مولی نے بیان کیا کماہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا کما ہم کو معمر نے خبردی انہیں عبداللہ بن طاؤس نے اور ان سے حضرت ابو ہر سرہ ہوائٹہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالی نے حضرت موسىٰ مَالِنَاء ك ياس ملك الموت كو بهيجا، جب ملك الموت حضرت موسیٰ عَلِاللا کے پاس آئے تو انہوں نے انہیں چانا مارا (کیونکہ وہ انسان كي صورت ميں آيا تھا) ملك الموت؛ الله رب العزت كي بارگاه ميں واپس ہوئے اور عرض کیا کہ تونے اینے ایک ایسے بندے کے پاس مجھے بھیجاجو موت کے لئے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ دوبارہ ان کے پاس جاؤ اور کمو کہ اپناہاتھ کسی بیل کی پیٹھ پر رکھیں' ان کے ہاتھ میں جتنے بال اس کے آجائیں ان میں سے ہربال کے بدلے ایک سال کی عمرانہیں دی جائے گی (ملک الموت دوبارہ آئے اور اللہ تعالی کا فیصلہ سایا) حضرت موسیٰ ملائقا ہولے اے رب! پھراس کے بعد کیا ہو گا؟ الله تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر موت ہے۔ حضرت موسیٰ علاِئلا نے عرض کیا کہ پھراہمی کیوں نہ آجائے۔ حضرت ابو ہریرہ بنافتہ نے بیان کیا کہ پھر حضرت موسیٰ ملائل نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ بیت المقدس سے مجھے اتنا قریب کر دیا جائے کہ (جمال ان کی قبر ہو وہاں سے) اگر كوئي پتھر چينكنے والا پتھر پيينكے تو وہ بيت المقدس تك پہنچ سكے ۔ حضرت 

الأَرْضَ﴾: لَيْسَتْ بذَلُول تُثِيْرُ الأَرْضَ وَلاَ تَعْمَلُ فِي الْحَرْثِ. ﴿ مُسَلَّمَةً ﴾: مِنَ الْعُيُوبِ. ﴿ لاَ شِيَةً ﴾: بَيَاضٌ. ﴿ صَفْرَاءُ ﴾: إِنْ شِنْتَ سَودَاء وَيُقَالُ صَفْرَاءُ كَقُولِهِ: ﴿ جِمَالاً تُ صُفْرٌ ﴾. ﴿ فَادَّارَأْتُم ﴾ اختَلَفْتُمْ.

#### ٣١– بَابُ وَفَاةِ مُوسَى، وَذِكْرِهِ مَا نغده

٣٤٠٧ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُس عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أُرسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ، فَلَـمَّا جَاءَهُ صَكُّهُ، فَرَجْعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ: أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لاَ يُرِيْدُ الْـمَوتَ. قَالَ: ارْجعُ إِلَيْهِ فَقُلُ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْن ثُور، فَلَهُ بِمَا غَطَتْ يَدُهُ بكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٍ. قَالَ: أَيْ رَبِّ، ثُمُّ مَاذَا؟ قَالَ : ثُمَّ النَّمَوت. قَالَ: فَالآنَ. قَالَ : فَسَأَلَ اللهُ أَنْ يُدِيْنَهُ مِنَ الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بحجر. قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((لَوْ كُنْتُ ثَمَّ لأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إلَى جَانِبِ الطُّرِيْقِ تَحْتَ الْكَثِيْبِ الأَحْمَرِ)). قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَام حَدَّثَنَا أَبُوهُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

موجود ہو تا تو بیت المقدس میں میں تہیں ان کی قبرد کھاتا ہو رائے کے کنارے پر ہے دیت کے سرخ نیلے سے نیچے۔ عبدالرزاق بن ہمام نے بیان کیا کہ ہمیں معمر نے خبردی انہیں ہمام نے اور ان کو ابو ہررہ واللہ نے نبی کریم ساتھ کیا ہے اس طرح بیان کیا۔

بر ، رید ، درس سے بی سے مع ای اس ان اس ان مورت میں آئے تھے۔ للذا آدی جان کر آپ نے ان کو طمانچہ مارا' یہ چزیہ میں اس سے بعید نہیں ہے۔ گر مکرین حدیث کو بہانہ چاہیے۔ انہوں نے اس حدیث کو بھی تختہ مثل بنایا ہے جو سرا سران محتل ہے۔ جب حضرت مولی بیانیا کو حقیقت معلوم ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے شوق میں موت ہی کو پند کیا۔ ہمارے حضور مان بیانیا ہے جو برا سران کی جہالت ہے۔ جب حضرت مولی بیانیا کو حقیقت معلوم ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے شوق میں موت ہی کو پند کیا۔ ہمارے حضور مان بیانیا نے جو برا ہوئی۔ کہا گیا تھا آپ نے بھی رفیق اعلیٰ ہے الحاق کے لئے دعا فرمائی جو قبول ہوئی۔ کہا گیا تھا آپ نے بھی رفیق اعلیٰ کے الحاق کے لئے دعا فرمائی جو قبول ہوئی۔ کہا گیا ہے کہ حضوت مولیٰ بیانیا کی طرف سے خطرہ تھا کہ وہ آپ کی قبر کو پو جند لگ جائیں گے جیسا کہ مشرکین کا حال ہے کہ اپنیاء و صلیاء کے مزارات کو عبادت گاہ بناتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمارے حضور مان بیا کہ جو بھی کعبہ شریف سے ڈھائی سو میل دور حدید طیبہ میں اللہ نے آرام گاہ نصیب فرمائی۔ اگر حضور مان بی کم کہ اس اللہ! میری قبر کو وثن میں دفن ہوتے تو امت اسلامیہ کے جہال کی طرف سے بھی بی خطرہ تھا۔ پھر بھی آخضرت مان بیا نے دعا فرمائی کہ یا اللہ! میری قبر کو وثن رہت کہ بنائیو کہ لوگ یہاں آگر پوجا پاک شروع کر دیں۔ المحمد لللہ حضور مان بین کے یہ وعا قبول ہوئی اور آج تک مسلمان نما مشرکوں کو میاں آگر کی دور کی دور کی دیں۔ المحمد کو میں دور کی دور کی

(۱۳۴۰۸) ہم ہے ابوالیمان نے بیان کیا' کماہم کو شعیب نے خبردی'
ان سے زہری نے بیان کیا' انہیں ابوسلمہ بن عبدالر جمان اور سعید
بن مسیب نے خبردی اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ نے بیان کیا کہ
مسلمانوں کی جماعت کے ایک آدمی اور یبودیوں میں سے ایک شخص
ماری دنیا میں برگزیدہ بنایا' قتم کھاتے ہوئے انہوں نے ہم ملی اس پر
مسلمان نے کما کہ اس ذات کی جس نے موئی طابق کو ساری دنیا
میں برگزیدہ بنایا۔ اس پر مسلمان نے اپنا ہاتھ اٹھا کر یبودی کو تھیٹر مار
میں برگزیدہ بنایا۔ اس پر مسلمان نے اپنا ہاتھ اٹھا کر یبودی کو تھیٹر مار
دیا۔ وہ یبودی' بی کریم طابق کیا کی خدمت میں آیا اور اپنے اور مسلمان
کے جھڑے کی آپ کو خبردی۔ آپ نے ای موقع پر فرمایا کہ جمھے
حضرت موئی طابق پر ترجیح نہ دیا کرو۔ لوگ قیامت کے دن ہے ہوش
کر دیتے جائیں گے اور سب سے پہلے میں ہوش میں آول گا پھر
دیکھوں گا کہ حضرت موئی عوش کا پاید پکڑے ہوئے کھڑے ہیں۔
دیکھوں گا کہ حضرت موئی عوش کا پاید پکڑے دوالوں میں تھے اور

وہال آپ کی قبر کی پوجا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔
عز الزُهْرِیِ قَالَ : أَخْبَرنِی أَبُو سَلَمَةَ بْنِ عَلْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِیدُ بْنُ الْمُسَیَّبِ أَنْ أَبَا مُمْدِیْ اَلَّهِ سَلَمَةَ بْنِ عَلْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِیدُ بْنُ الْمُسَیَّبِ أَنْ أَبَا هُرَیْرَةَ رَضِیَ الله عَنْهُ قَالَ : اسْتَبُ رَجُلَّ مِنَ الْیَهُودِ، فَقَالَ مِنَ الْیَهُودِ، فَقَالَ الْمُسْلِمُ : وَالَّذِی اصْطَفَی مُحَمَّدًا الله فَقَالَ الْمُسْلِمُ : وَالَّذِی اصْطَفَی مُحَمَّدًا الله فَقَالَ الْیَهُودِیُ : وَالَّذِی اصْطَفَی مُوسَی عَلَی الْعَالَمِیْنَ – فِی قَسَمِ یُقْسِمُ بِهِ – عَلَی الْعَالَمِیْنَ – فِی قَسَمِ یُقْسِمُ بِهِ – عَلَی الْعَالَمِیْنَ – فِی قَسَمِ یُقْسِمُ بِهِ بَعَلَی الْعَالَمِیْنَ . فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ عِنْدَ ذَلِكَ عَلَی الْعَالَمِیْنَ. فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ عِنْدَ ذَلِكَ عَلَی الْعَالَمِیْنَ. فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ عِنْدَ ذَلِكَ عَلَی الْعَالَمِیْنَ. فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ عَنْدَ ذَلِكَ عَلَی الْعَالَمِیْنَ . فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ عَنْدَ ذَلِكَ النَّی الْعَالَمِیْنَ . فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ عَنْدَ ذَلِكَ النَّی الْعَالَمِیْنَ . ((لاَ تَحَیَّرُونِی عَلَی الْمُسْلِمُ ، فَغَالَ: ((لاَ تَحَیَرُونِی عَلَی الْمُسْلِمُ ، فَغَالَ: ((لاَ تَحَیَرُونِی عَلَی مُنْ یُویْقُ، فَإِنْ النَّاسَ یَصْعَقُونَ فَاکُونُ أَوْلَ مُوسَی ، فَإِنْ النَّاسَ یَصْعَقُونَ فَاکُونُ أَوْلَ مَنْ یُقِیْقُ ، فَإِذَا مُوسَی بَاطِشٌ بِجَانِبِ

الْعَرْشِ، فَلاَ أَدْرِي أَكَانَ فِيْمَنُ صَعِقَ فَافُوقَ قَبْلِي. أَوْ كَانَ مِـمَّنِ اسْتَثْنَى الله)).

مجھ سے پہلے ہی ہوش میں آ گئے یا انہیں اللہ تعالیٰ نے بہوش ہونے والوں میں ہی نہیں رکھاتھا۔

[راجع: ۲٤۱۱]

تر میں مجھ کو دو سرے نمیوں پر اس طرح فضلت نہ دو کہ ان کی تو ہین نکلے۔ یا یہ تھم اس وقت کا ہے جب آپ کو یہ نسیں ہلایا اسٹی میں اسٹی تھیں ہوا ہے اسٹی ہوا ہے اسٹی ہوا ہے اسٹی ہوا ہے اسٹی ہوا ہوا ہے اسٹی کہو۔ حشر میں بے ہوش نہ ہونے والوں کا اعتبا اس آیت میں ہے۔ وَنُفِحَ فِی الصَّوْدِ فَصَعِقَ مَنْ فِی السَّمَوْتِ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ اِللَّهُ مِنْ اللّٰهِ ﴿ الرّ مِن ٨٤) یعنی جس وقت صور پھونکا جائے گا تو سب اہل محشر بے ہوش ہو جائیں گے گرجس کو اللہ چاہے گا وہ بے ہوش نہ ہو گا ممکن ہے کہ حضرت مولی بھی اس اعتبا میں شامل ہوں۔

٣٠٠٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْد الرَّحْسَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْد الرَّحْسَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ أَلَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ أَلَى اللهِ عَنْهُ اللهِ الله

(۱۹۴۰۹) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا' کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے ابن شاب نے 'ان سے حمید بن عبدالرحمٰن نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ نے کہ رسول کریم ملٹھ نے فرمایا' حضرت موی اور حضرت آدم النے آپ نے آپ میں بحث کی۔ حضرت موی میلائل نے ان سے کہا کہ آپ آدم ہیں جنہیں ان کی لغزش نے جنت سے نکالا۔ حضرت آدم میلائل بولے اور آپ موی میلائل ہیں کہ جنہیں اللہ تعالی نے اپنی رسالت اور اپنے کلام سے نوازا' پھر بھی آپ مجھے ایک ایسے معاطے پر ملامت کرتے ہیں جو انٹہ تعالی نے میری پیدائش سے بھی پہلے مقدر کردیا۔ رسول اللہ اللہ اللہ تعالی نے فرمایا' چنانچہ حضرت آدم میلائل مقدر کردیا۔ رسول اللہ اللہ تا گئے۔

اس صدیث میں بھی حضرت موسیٰ عَلِائلہ کا ذکر خیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا اور پغیبری عطا فرمائی۔ باب اور حدیث میں یمی وجہ مناسبت ہے۔

٣٤١٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ نَمَيْرٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُ عَلَيْ يَومًا قَالَ: ﴿ وَعُرِضَتْ عَلَيْنَا النَّبِيُ عَلَيْنَا النَّبِي الْأَمَمُ ، وَرَأَيْتُ فَقَالَ: هَذَا سَوَادًا كَثِيْرًا سَدً الأَفْقَ، فَقِيلَ: هَذَا سَوَادًا كَثِيْرًا سَدً الأَفْقَ، فَقِيلَ: هَذَا هَذَا اللَّهُ مَا إِلَيْ الْمُعَلِيْ عَلَى الْمُعَالِيْ .

(۱۳۲۱) ہم سے مسدد نے بیان کیا کما ہم سے حصین بن نمیر نے بیان کیا ان سے حصین بن نمیر نے بیان کیا ان سے صعید بن جیر نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس بی شائل نے بیان کیا کہ ایک دن نبی کریم سائل ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے سامنے تمام امتیں لائی گئیں اور میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی جماعت آسان کے کناروں پر چھائی ہوئی ہے۔ پھر بتایا گیا کہ بید اپنی قوم کے آسان کے کناروں پر چھائی ہوئی ہے۔ پھر بتایا گیا کہ بید اپنی قوم کے

ساتھ حضرت موی علائلہ ہیں۔

## باب الله تعالى نے فرمایا "اور ایمان والوں کے لیے الله تعالی فرعون کی بیوی کی مثال بیان کر تاہے"

الله تعالیٰ کے فرمان 'وکانت من القانتین '' تک

(۱۳۲۱) ہم سے کی بن جعفر نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے وکیع
نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے عمرو بن مرہ نے' ان
سے مرہ ہمدانی نے اور ان سے حضرت ابو موی رضی الله عنہ نے
بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ و سلم نے فرمایا مردوں میں تو بہت
سے کامل لوگ الحص لیکن عور توں میں فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم
بنت عمران ملیما السلام کے سوا اور کوئی کامل نہیں پیدا ہوئی' ہاں
عور توں پر حضرت عاکشہ بڑی آئیا کی فضیلت ایس ہے جیسے تمام کھانوں پر
شرید کی فضیلت ہے۔

مُوسَى فِي قَومِهِ)). [أطرافه في : ٥٧٠٥، ٢٥٧٥، ٦٤٧٢، ٦٥٤٦].

#### ٣٢ - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى :

وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِيْنَ آمَنُوا الْمُرَأَةَ فِرْعَونَ – إِلَى قُولِهِ – وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِيْنَ﴾ [التحريم: ١١]

٣٤١١ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ مُرَّةً الْهَمَدَانِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ قَالَ: ((كَمَلَ مِنَ النِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ كَنِيْرٌ، وَلَمْ يَكُمُلُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَ آسِيَةً المُرَأَةُ فِرْعُونَ وَمَرِيمُ بِنْتُ عِمْرَان، وَإِنَّ فَضْلُ عَانِشَةً عَلَى النِّسَاءِ عَمْرَان، وَإِنَّ فَضْلُ عَانِشَةً عَلَى النِّسَاءِ كَفَصْلُ الشَّعِلِ الطُّعَامِ)).

[أطرافه في : ٣٤٣٣، ٣٧٦٩، ٣٧٦٩].

تی بیر مربے اس کھانے کو کتے ہیں جو روٹی اور شوربا طاکر بنایا جاتا ہے۔ کمال سے مراد یمال وہ کمال ہے جو ولایت سے بڑھ کر سیست کے نہیں اور سیست کے بوری کہ ولی تو بہت سی عور تیں گزری ہیں اور سیست کئی ہوت کے قریب بہنچا کم نبوت نہ ملی ہو۔ اس تاویل کی ضرورت اس لئے ہوئی کہ ولی تو بہت سی عور تیں گزری ہیں اور سینی بینیبر کوئی عورت نہیں گزری۔ اس پر اجماع ہے گر اشعری نے کما ہے کہ چھ عور تیں پنیبر گزری ہیں جوا' سارہ' مولیٰ کی والدہ' ہاجرہ' آسیہ اور مربے ۔ واللہ اعلم بالصواب۔

## باب قارون كابيان "ب شك قارون موسىٰ عَلِاللَّهَ كَي قوم ميں سے تھا"الآبة (سورة فقص)

(آیت میں) لتنوء بمعنی لتنقل لیعنی بھاری ہوتی تھیں۔ ابن عباس بی ایک نے اولی القوۃ کی تفیر میں کہا کہ اس کی تنجیوں کو لوگوں کی ایک طاقتور جماعت بھی نہ اٹھا پاتی تھی۔ الفرحین بمعنی المرحین اترائے والے ویکان الم تران کی طرح ہے۔ الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر یعنی کیا تہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالی جس کے لئے چاہتا ہے یقدر یعنی کیا تہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالی جس کے لئے چاہتا ہے

٣٣ – بَابُ ﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَومِ

مُوسَى ﴾ الآية [القصص: ٧٦] ﴿ لَتَنُوءُ ﴾: لَتَنْقُلُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ أُولِي الْقُوْقِ ﴾: لاَ يُرْفَعُهَا الْعُصْبَةُ مِنَ الرِّجَالِ. يُقَالُ: ﴿ الْفَرِحِيْنَ ﴾: الْمَرِحِيْنَ. ﴿ وَيُكَأَنَّ الله كَنْهُ مِثْلُ ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ﴾ يُوسَعُ عَلَيْهِ وَيُضَيَّقُ.

منق میں فراخی کردیتاہے اور جس کے لئے جاہتاہے تنگی کردیتاہے۔

کہتے ہیں قارون حفرت موی طابق کا چھا زاد بھائی تھا گر دنیاوی دولت میں مغرور ہو کر کافر ہو گیا۔ حالانکہ توراۃ کا عالم تھا گر دنیا داری نے اسے اس حد تک گمراہ کر دیا کہ آخر نتیجہ وہ ہوا جو قرآن میں مذکور ہے۔

٣٤ - بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى وَهُوالَى مَدْيَن أَخَاهُم شُعَيبًا ﴿ [الأعراف : ٥٨، هود: ٨٤، العنكبوت: ٣٦] إلى أهلِ مَدْيَن، لأَنْ مَدْيَن بَلَدٌ، وَمِثْله : هُواسْأَلِ الْعِيْر يَعْنِي أَهْلَ الْعِيْر يَعْنِي أَهْلَ الْقَرْيَةِ وَاسْأَلِ الْعِيْر يَعْنِي أَهْلَ الْقَرْيَةِ وَأَهْلَ الْعِيْر، ﴿ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًا ﴾ الْقَرْيَةِ وَأَهْلَ الْعِيْر، ﴿ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًا ﴾ الْقَرْيَةِ وَأَهْلَ الْعِيْر، ﴿ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًا ﴾ حَاجَتُهُ: ظَهِرْ بَاللهِ مَا يَقْل إِذَا لَمْ تُقْضَ حَاجَتُه، وَجَعَلْتَنِي ظِهْرِيًا. وَاللهُ وَعَالَتَنِي ظِهْرِيًا. وَعَاء تَسْتَظْهِر بِهِ . ﴿ مَكَانتُهُمْ ﴾ وَمَكَانتُهُمْ وَمَنَالُونُ وَقَالَ الْحَقِيمُ وَمَكَانِهُمُ وَمَكَانتُهُمْ وَمَنَالِهُ وَالْمُولُ وَقَالَ الْمُولِيمُ وَمَكَانتُتُهُمْ وَمَكَانتُهُمْ وَمَنَانَتُهُمْ وَمَانَا الْمُولِيمُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمَالِكُونَ وَقَالَ مَا وَلَوْلَ وَلَا وَالْمَالُولُ الْمُؤْلِدُ وَالْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمَالُولُ الْمُؤْلِدُ وَالْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُ و

﴿ وَإِنْ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴾ - إِلَى قَولِهِ - ﴿ وَهُوَ مُلِيْمٌ ﴾ [الصافات : ١٣٩] قال مُجَاهِدٌ: مُذْنِبٌ. الْمَشْحُونُ: الْمُوقَرُ. ﴿ فَلَو لاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ﴾ الآية ﴿ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ ﴾ إِلَى مَنْ بِوَجْهِ الأَرْضِ ﴿ وَهُوَ سَقِيْمٌ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ

ر الب اس بیان میں کہ '' و الٰی مدین اخاهم شعیبا''سے اہل مدین اخاهم شعیبا''سے اہل مدین مراد ہیں کیونکہ مدین ایک شهر تھا بحر قلزم پر۔
اس کی مثال جیسے سور ہ یوسف میں فرمایا و اسال القریة و اسال العیر لینی بہتی والوں سے اور قافلہ والوں سے بوچھ لے۔ ظہریا لینی ادھر اللہ کا کام نہ نکل آتہ کہتر ہیں ہیں ہے کہ کہتر ہیں۔

اس من من من سے ورہ وصف ین رہی واسن المعریہ واسن المعریہ واسن المعریہ لیمنی ادھر پھی کے۔ ظہریا یعنی ادھر پھی کرے ظہریا و گئے ہیں ادھر پھر کر نہیں دیکھتے۔ عرب لوگ جب ان کاکام نہ نکلے تو کتے ہیں ظہرت حاجتی یا جعلتنی ظہریا تو نے میرا کام پس پشت ڈال دیا'یا جھے کو پس پشت کردیا۔ ظہری اس جانور یا ظرف کو کتے ہیں جس کو تو اپنی قوت بڑھانے کے لئے ساتھ رکھے مکانتھم اور مکانھم دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ لم یعنوا زندہ نہیں رہے تھے۔ وہاں بسے ہی نہ کا ایک ہی معنی ہے۔ لم یعنوا زندہ نہیں رہے تھے۔ وہاں بسے ہی نہ رخیدہ ہوں' غم کروں۔ امام حسن بھری نے کہا (سورہ ہود میں) اسی کافروں کا جو یہ قول نقل کیا۔ ﴿ انک لانت الحکیم الرشید ﴾ تو یہ کافروں کا جو یہ قول نقل کیا۔ ﴿ انک لانت الحکیم الرشید ﴾ تو یہ کافروں نے تھے کے طور پر کما تھا۔ مجاہد نے کماسورہ شعراء میں لیکۃ سے مراد ایکہ ہے یعنی جھاڑی میں۔ یوم المظلة یعنی جس دن عذاب ایک سائیان کی شکل میں نمودار ہوا (ابر میں سے آگ بری)

### باب حضرت يونس علائلا كابيان

سورة صافات میں اللہ تعالی کا فرمانا "اور بے شک یونس علائل آخر آیت "وهو ملیم" تک۔ مجاہد نے کما ملیم گنگار المشحون ہو جمل بحری ہوئی۔ فلو لا انه کان من المسبحین۔ آخر تک۔ فنبذناه بالعواء کامعنی روئے زمین یقطین وہ درخت جو اپنی جڑ پر کھڑا نہیں رہتا جیسے کدو وغیرہ۔ و ارسلناه الی مائة الف او یزیدون فا منوا فمتعنا هم الی حین (سوره ن میں فرمایا) مکظوم جو کظیم کے معنی میں ہے یعنی مغموم

رنجنده -

شَجَرَة مِنْ يَقْطِيْنَ مِنْ غَيْرِ ذَاتِ أَصْلٍ، النَّبَاءِ وَنَحْوِهِ. ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِانَةِ أَلْفٍ النَّبَاءُ وَنَحْوِهِ. ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِانَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيْدُونَ، فَآمِنُوا فَمَتُعْنَاهُمْ إِلَى حِيْنَ ﴾. ﴿ وَلاَ تَكُنْ كَصَاحِبِ الْمَحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَعْمُوهٌ . [القلم : ١٤٨]، وَهُوَ مَعْمُومٌ .

سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدُّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشُ ح. حَدَّثَنَا الله عَنْ عَنْ المَّعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ فَيْ قَالَ: ((لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّي النَّبِيِّ فَيْ قَالَ: ((لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّي النَّبِيِّ فَيْ أَبِي وَائِلُ مَنْ عُمْرَ حَدَّثَنَا مَعْمَلُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَعْمَلُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَعْمَلُ مَتَى)). [طرفه في : ٣٠٤١٣ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَعْمَلُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ شَعْبَهُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبْلُولُ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِ فَيَنَا عَنِ النَّبِي فَيْكُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبْلُولُ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي فَيَّالًا عَنْ النَّبِي فَيَّالًا عَنْ النَّبِي فَيَّالِ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي فَيَالِي قَالَ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي فَيَا اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي فَيْكُ فَلَا إِنْ عَنْ النَّبِي الْعَالِيةِ عَنِ ابْنِ عَنْ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي فَيْكُ وَلُولُ إِنِّي خَيْلًا وَلَ أَنْ يَقُولَ إِنِّي خَيْلًا فَى أَبِي وَمُنَى وَنُسَ بُنِ مَتَى وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ إِلَى أَبِيهِ إِلَى أَبِيهِ إِلَى أَبِيهِ إِلْ اللهِ عَنْهُ إِلَى أَبِيهِ إِلْ اللهِ عَنْهُ إِلَى أَبِيهِ إِلَى أَنْهُ إِلَى أَنِهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الْمَالِيةِ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الْعَلِيةِ عَنِ اللهُ الْعَلِيةِ عَنْ اللهُ الْعَلِيةِ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ الْعَلِيةِ عَنِ اللهُ الْعَلِيةِ عَنْهُ اللهُ الْعَلَالِيةِ عَنْهُ الْعَلَيْهُ الْعَلَالِيةِ عَنْهُ الْعَلِيةِ عَلَى الْعَلَالِيةِ عَنْهُ الْعَلِيةِ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلِيةِ عَلَى اللهُ الْعَلَالِيةِ عَنْهُ اللهُ الْعَلِيقِ الْعَلَالِيةِ عَلَى اللهُولِ اللهُ الْعَلِيةِ الْعُلِي الْعَلِيةِ الْعَلِيقُولُ اللّهُ الْعَلِيةِ الْعَلِي

[راجع: ٣٣٩٥]

(۱۳۲۱) ہم سے مسدد نے بیان کیا' کہا ہم سے کی نے بیان کیا' ان سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا' کہا کہ مجھ سے اعمش نے بیان کیا کہ اور سری سند) ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا' کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا' کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے اعمش نے' ان سے ابووا کل نے اور ان سے حضرت کیا' ان سے اعمش نے' ان سے ابووا کل نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود بھاٹھ نے کہ نبی کریم ماٹھ کیا نے فرمایا کہ کوئی شخص میرے متعلق یہ نہ کے کہ میں حضرت یونس بیاتی سے بہتر ہوں۔ میدر نے نونس بن متی میلائل کے لفظ بردھاکر روایت کیا۔

(۳۲۱۳) ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے حفرت کیا ان سے حضرت کیا ان سے حضرت عبداللہ بن عباس بی شاہلے نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس بی شاہلے نے کہ نبی کریم سٹھالیے نے فرمایا کہ کسی شخص کے لئے منامب نہیں کہ مجھے یونس بن متی سے بہتر قرار دے۔ آپ نے ان کے والد کی طرف منسوب کرکے ان کانام لیا تھا۔

٣٤١٤ - حَدُّثَنَا يُحْنَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ عَبْدِ الْغَزِيْزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَصْلِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا يَهُودِيٍّ يَعْرِضُ سِلْعَتَهُ أَعْطِيَ بِهَا شَيْنًا كَرِهَهُ،

(۱۳۲۱ می سے یکی بن بکیرنے بیان کیا کہ ہم سے لیث بن سعد نے ان سے عبداللہ بن فضل نے ان سے عبداللہ بن فضل نے ان سے عبداللہ بن فضل نے ان سے ابو ہریرہ بڑا تھ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ لوگوں کو ایک یہودی اپنا سامان دکھا رہا تھا لیکن اسے اس کی جو قیمت لگائی گئی اس پروہ راضی نہ تھا۔ اس کئے کہنے لگا کہ ہر گزنہیں '

فَقَالَ: لأَوَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَر، فَسَمِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَامَ فَلَطَمَ وَجُهَهُ وَقَالَ : تَقُولُ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَر وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ بَيْنَ أَظُهُرِنَا؟ فَذَهَبَ إِلَيْهِ فَقَالَ : أَبَا الْقَاسِم، إِنَّ لِي ذِمَّةً وَعَهْدًا، فَمَا بَالُ فُلاَن لَطَمَ وَجْهِي؟ فَقَالَ: لِـَم لَطَمْتَ وَجْهَهُ؟ فَذَكَرَهُ فَغَضِبَ النُّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ : ((لأ تُفَصِّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاء اللهِ، فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِي الصُّور فَيَصْعَقُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إلاَّ مَنْ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ أُخْرَى فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ، فَإِذَا مُوسَى آخِذٌ بالْعَرْش، فَلاَ أَدْرِي أَخُوسِبَ بِصَعَقْتِهِ

[راجع: ٢٤١١]

يَومَ الطُّور، أَمْ بُعِثَ قَبْلِي)).

٣٤١٥ - ((وَلاَ أَقُولُ إِنَّ أَحَدًا أَفْضَلُ مِنْ يُونُسَ بْنَ مَتى)). [أطرافه في: ٣٤١٦، ٤٠٢٤، ٢٣٢١، ٤٦٠٤].

٣٤١٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي ا للهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لاَ يَسْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْن

مَتِي)). [راجع: ٣٤١٥]

اس ذات کی قتم جس نے موٹی کو تمام انسانوں میں برگزیدہ قرار دیا۔ یہ لفظ ایک انصاری محالی نے س لئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے ایک تھیٹراس کے مند پر مارا اور کما کہ نبی کریم ملٹیکم ابھی ہم میں موجود ہیں اور تواس طرح قتم کھاتا ہے کہ اس ذات کی قتم جس نے حضرت موی ملائق کو تمام انسانوں میں برگزیدہ قرار دیا۔ اس بر وہ يهودي آنخضرت التهايم كي خدمت ميں حاضر ہوا اور كما'اے ابوالقاسم! میرا مسلمانوں کے ساتھ امن اور صلح کا عمد و پیان ہے۔ پھر فلاں شخص کا کیا حال ہو گاجس نے میرے منہ پر چانا مارا ہے۔ آنخضرت ملتٰ نے اس صحابی سے دریافت فرمایا کہ تم نے اس کے منہ پر کیوں چاٹا مارا؟ انہوں نے وجہ بیان کی تو آپ غصے ہو گئے اس قدر کہ غصے ك آثار چرة مبارك ير نمايان مو كئد ، كرني كريم ملي إلى فرماياك الله تعالی کے انبیاء میں آپس میں ایک کو دوسرے یر فضیلت نہ دیا کرو' جب صور پھونکا جائے گا تو آسان و زمین کی تمام مخلوق پر ب ہوشی طاری ہو جائے گی 'سوا ان کے جنہیں اللہ تعالی جاہے گا۔ پھر دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گااور سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا' کیکن میں دیکھوں گاکہ موسیٰ ملائلہ عرش کو پکڑے ہوئے کھڑے ہوں ك 'اب مجھے معلوم نہيں كہ يہ انہيں طوركى بے ہوشى كابدلادياً كيا ہو گایا مجھ سے بھی پہلے ان کی بے ہوشی ختم کردی گئی ہوگی۔

(۳۲۱۵) اور میں تو یہ بھی نہیں کمہ سکتا کہ کوئی شخص حضرت یونس بن متی ہے بہترہے۔

(١٣١٦) م سے ابوالوليد نے بيان كيا كما مم سے شعبہ نے بيان كيا ان سے سعد بن ابراہیم نے 'انہول نے حمید بن عبدالرحمٰن سے سنا اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم سالیا ا نے فرمایا 'کسی مخص کے لئے یہ کہنالائق نہیں کہ میں حضرت یونس بن متی ہے افضل ہوں۔ آ یعنی اپنی رائے اور عقل سے کیونکہ فضیلت ایک مخفی امر ہے۔ اس کا اللہ کے علم پر چھوڑنا بهتر ہے مگر چونکہ دو سری سیسی اسکا میں اس کی صراحت آگئی کہ آنخضرت ملتی ہے انبیاء کے سردار ہیں' اس لئے آپ کو ان سے بهتر کہنا جائز ہوا مگر ادب کے ساتھ کہ دو سرے پنیمبروں کی توہین نہ ہو (وحیدی)

٣٦ - بَابُ ﴿وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ اللَّهِ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي كَانَتُ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ ﴾ [الأعراف: ١٦٣]:

يَتَعَدُّونَ، يَتَجَازُونَ فِي السَّبْتِ ﴿إِذْ تَأْتِيْهِمُ حِيْتَانُهُمْ يَومَ سَبْتِهِمْ شُرَعاً - شَوَارِعَ. إلَى قَولِهِ - كُونُوا قِرَدَةً خَاسِنِيْنَ﴾.

باب الله پاک کا(سورهٔ اعراف میں) میہ فرمانا ان یمودیوں سے اس بستی (ایلہ) کاحال پوچھ جو سمندر کے نزدیک تھی

یہ لوگ ہفتہ کے دن زیادتی کرنے گلے۔ شُوّعًا لیمیٰ شوارع' پانی پر تیرتی ہوئی۔ آخر آیت ﴿ کونواقردۃ خاسئین ﴾ تک۔

ان بہتی والوں نے حیلہ سازی سے کام لیا کہ ہفتہ کے دن مجھلی کاشکار کرنا چھوڑا گراس دن مجھلیاں بکثرت آتیں اور یہ ان کو روک کر ایک جگہ گھیر رکھتے بھر دو سرے دنوں میں شکار کرتے۔ اس حرکت کا آیت مذکورہ میں ذکر ہے۔ صد افسوس کہ مسلمانوں میں بھی ایسے فقہائے کرام پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے کتاب الحیل لیعنی حیلہ سازی کے مختلف طریقے بتلانے کے لئے کتابیں لکھ ڈالیں اور اس بارے میں یمودیوں سے بھی آگے بڑھ گئے۔ اللہ سب کو صراط متعقبم نصیب کرے۔ آمین

۳۷ – بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى : ﴿ وَآتَيْنَا دَاوِدَ زَبُورَاهِۥ َ النَّسَاءَ : ١٦٢، الإسراء : ٥٥]

﴿الرُّبُونَ ﴿ الْكُتُب وَاحِدُهَا زَبُورُ. زَبَرْتُ: كَتَبَتُ. ﴿وَلَقَدُ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنّا فَضُلاً، يَا جَبَالُ أُوبِي مَعَهُ ﴿ [سبأ : ١٠-١١]. قال مُجاهد سبَحي معَهُ. ﴿وَالطَّيْرَ، وَأَلَنّا لَهُ الْحَدِيْد. أَنِ اعْمَلُ سَابِعَاتٍ ﴿ اللّهُرُوعَ ﴿ وَقَدَرُ فِي السَّرْدِ ﴾ الْمَسَامِيرِ اللّهُرُوعَ ﴿ وَقَدَرُ فِي السَّرْدِ ﴾ الْمَسَامِيرِ وَالْحَلَقِ، وَلاَ يُدِقَ الْمِسْمَارَ فَيَتَسَلْسَلُ، وَلاَ يَعْمَلُوا وَلَا يُدِقَ وَفَصْلًا. ﴿ وَاعْمَلُوا صَالِحَا إِنِي بِمَا تَعْمَلُوا وَعَلَمُ وَلَا يُحِيْرٌ ﴾ .

٣٤١٧ - حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَام

باب الله تعالی کا ارشاد "اور دی ہم نے داؤد علائل کو زبور"
الزبر جمعنی الکتب اس کا واحد زبور ہے۔ زبرت جمعنی کتبت میں نے
الزبر جمعنی الکتب اس کا واحد زبور ہے۔ زبرت جمعنی کتبت میں نے
الکھا۔ اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنے پاس سے فضل دیا (اور ہم نے
کما تھا کہ) اے بہاڑ! ان کے ساتھ تبیج پڑھا کر۔ مجاہد ربائیڈ نے کہا کہ
(اوبی معه) کے معنی سبحی معه ہے اور پر ندول کو بھی ہم نے ان کے
ساتھ تبیج پڑھنے کا حکم دیا اور لوہ کو ان کے لئے نرم کر دیا تھا کہ
اس سے زر ہیں بنائیں۔ سابعات کے معنی دروع کے ہیں لینی
زر ہیں۔ وقد دفی السود کا معنی ہیں 'اور بنانے میں ایک خاص انداز
رکھ (یعنی زرہ کی) کیلوں اور طقے کے بنانے میں۔ کیلوں کو اتنا باریک
کھی نہ کر کہ ڈھیلی ہو جائیں اور نہ اتنی بڑی ہوں کہ حلقہ ٹوٹ جائے
اور ایجھے عمل کرو۔ بے شک تم جو بھی عمل کروگے میں اسے دکھے رہا

(۱۳۲۷) ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا' انہیں معمر نے خبردی' انہیں ہام نے اور انہیں حضرت ابو ہررہ بڑا تھ نے کہ نبی کریم ماٹھ لیا نے فرمایا ، حضرت داؤد مالاتھ کے دہ لئے قرآن (لیعنی زبور) کی قرآت بہت آسان کردی گئی تھی۔ چنانچہ وہ اپنی سواری پر زین کنے کا تھم دیتے اور زین کسی جانے سے پہلے ہی بوری زبور پڑھ لیتے تھے اور آپ صرف اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے۔ اس کی روایت موسیٰ بن عقبہ نے کی 'ان سے صفوان نے 'ان سے عطاء بن بیار نے 'ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑا تھ نے نبی کریم ماٹھ کے سے عطاء بن بیار نے 'ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑا تھ نے نبی کریم ماٹھ کے سے روایت کیا ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النّبِيُّ قَالَ: ((خُفِفَ عَلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ الْقُرْآنُ، فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَوَابَّهِ فَتُسْرَجُ، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنُ قَبْلَ أَنْ تُسْرَجَ دَوَابُهُ، وَلاَ يَأْكُلُ الْقُرْآنَ قَبْلَ أَنْ تُسْرَجَ دَوَابُهُ، وَلاَ يَأْكُلُ اللّهُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ)) رَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ اللّهُ عَنْ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ صَفُوانَ عَنْ عَطاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْ عَطاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النّبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ النّبي الله عَنْهُ عَنِ النّبي الله عَنْهُ عَنِ النّبي الله عَنْ أَبِي

[راجع: ٢٠٧٣]

آئی ہے۔ اس قدر جلد زبور پڑھ لینا حضرت واؤد طائھ کا ایک مجڑو تھا۔ لیکن اب عام مسلمانوں کے لئے قرآن کا ختم تمین دن سے پہلے اور تین دن سے کم میں ختم کیا اس نے قرآن فئی کا حق اوا نہیں کیا۔ حضرت واؤد طائھ اپنے سب بھائیوں میں پہتہ قد تھے اس لئے لوگ ان کو بنظر حقارت دیکھتے تھے۔ لیکن اللہ پاک نے حضرت واؤد طائھ کو ان کے بھائیوں پر فضیلت دی اور ان پر زبور نازل فرمائی۔ اس طرح انجیل کا یہ فقرہ صحیح ہوا کہ جس پھر کو معماروں نے خراب و کھے کر پھینک ویا تھا' وہی محل کے کونے کا صدر نشین ہوا۔ حضرت واؤد طائع کو اللہ تعالیٰ نے لوہ کا کام بطور مجزہ عطافرمایا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں موم ہو جاتا اور وہ ان سے زرہیں اور مختلف سامان بناتے۔ کی ان کا ذرایعہ محاش تھا۔ حدیث شریف میں ان کے روزہ کی بھی تعریف کی گئی ہے اور قرآن مجید میں ان کی عبادت و ریاضت اور انابت الی اللہ کو بڑے اچھے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔

اللّيثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعِيْدَ اللّيثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعِيْدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ الرّحْمَنِ أَنَّ عَنْهُ اللّهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ الرّحْمَنِ أَنَّ عَنْهُمَا قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ اللهِ أَنِّي أَقُولُ : وَاللهِ لاَّ صُومَنُ النّهَارَ وَلاَقُومَنُ النّهَارَ اللهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ اللهِ وَاللهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ اللهُ وَاللّهِ مَا اللّهُ اللهِ وَسُعَمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَتُهَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْدَهْنِ). وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَتُهَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الدَّهْرِ)).

بود وروی ساور اب بن بکیر نے بیان کیا کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا کہا ہم سے لیث بن سعد بن میں ان سے ابن شباب نے انہیں سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن نے خبردی اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمرو نے بیان کیا کہ رسول اللہ ساتھی کو خبر ملی کہ میں نے کہا ہد کی قتم ، جب تک میں زندہ رہوں گا ، دن میں روزے رکھوں گا اور رات بھر عبادت کیا کمروں گا۔ رسول اللہ ساتھی نے ان رموں گا دن میں روزے سے بوچھا کہ کیا تمہیں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی قتم جب تک زندہ رہوں گا دن بھر روزے رکھوں گا اور رات بھر عبادت کروں گا؟ میں رہوں گا دن بھر روزے رکھوں گا اور رات بھر عبادت کروں گا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں میں نے یہ جملہ کہا ہے۔ آنخضرت ساتھی ان فرمایا کہ تم اسے نبھا نہیں سکو گے ، اس لئے روزہ بھی رکھا کرو اور بغیر روزے کے بھی رہا کرو اور رات میں عبادت بھی کیا کرو اور سویا بھی کرو۔ ہر مہینے میں تین دن روزہ رکھا کرو گا کہ دس گنا کہا ہے۔ اس طرح روزہ کا بیہ طریقہ بھی (تواب کے اعتبار سے) زندگی کا بدلہ دس گنا کہا اس طرح روزہ کا بیہ طریقہ بھی (تواب کے اعتبار سے) زندگی کا بدلہ دس گنا

فَقُلْتُ: إِنِّي أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: ((فَصُمْ يَومًا وَأَفْطِرْ يَومًا وَأَفْطِرْ يَومًا وَأَفْطِرْ يَومًا وَأَفْطِرْ مِنْ ذَلِكَ)). قَالَ: ((فَصُمْ يَومًا وَأَفْطِرْ مِنْ ذَلِكَ)). قَالَ : ((فَصُمْ يَومًا وَأَفْطِرْ يَومًا، وَذَلِكَ صِيَامُ ذَاوُدَ وَهُوَ أَعْدَلُ الصَيَامِ)). قُلْتُ : إِنِّي أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ)). رَسُولَ اللهِ، قَالَ: ((لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ)). [راجع: ١١٣١]

[راجع: ۱۱۳۱]

بھرکے روزے جیسا ہو جائے گا۔ میں نے کماکہ میں اس سے افضل طریقہ کی طاقت رکھتا ہوں' اے اللہ کے رسول مٹھیٹے! آپ نے اس یر فرمایا کہ پھرایک دن روزہ رکھا کرد اور دو دن بغیر روزے کے رہا کرو۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا کہ میں اس سے بھی افضل طریقے کی طاقت رکھتا ہوں آپ نے فرمایا کہ پھرا یک دن روزہ رکھا کرد اور ایک دن بغیر روزہ کے رہا کرو' حضرت داؤد مالائل کے روزے کا طریقہ بھی یمی تھااور یمی سب سے افضل طریقہ ہے۔ میں ن عرض كيا يا رسول الله! مين اس سے بھى افضل طريقے كى طانت ر کھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے افضل اور کوئی طریقہ نہیں۔ (١٩٣١٩) جم سے خلاد بن يكيٰ نے بيان كيا كما جم سے معر نے بيان کیا کما ہم سے حبیب بن الی فابت نے بیان کیا ان سے ابوالعباس نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بھن نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ النا اللہ علیہ نے دریافت فرمایا کیا میری بیہ خرصیح ہے کہ تم رات بھرعبادت کرتے ہو اور دن بھر(روزانہ) روزہ رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا لیکن اگرتم اس طرح کرتے رہے تو تمہاری آئھیں کمزور ہو جائیں گی اور تمہاراجی اکتاجائے گا۔ ہر مہینے میں تین روزے رکھا کرو کہ نہی (تواب کے اعتبار سے) زندگی بھر کا روزہ ہے 'یا (آپ سٹی لیا نے فرمایا کہ) زندگی بھر کے روزے کی طرح ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں اپنے میں محسوس کرتا ہوں 'معر نے بیان کیا کہ آپ کی مراد قوت سے تھی۔ آنخشرت ساتھا نے فرمایا کہ پھر حضرت داؤد ملائلا کے روزے کی طرح روزے رکھا کرو۔ وہ ایک دن روزہ رکھاکرتے اور ایک دن بغیرروزے کے رہاکرتے تھے اوراگر دشمن سے مقابلہ کرتے تو میدان سے بھاگانہیں کرتے تھے۔

احادیث مذکورہ میں حضرت واؤد ملائل کا ذکر ہے۔ باب سے میں وجہ مطابقت ہے۔

٣٨- بَابُ أَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى اللهِ

صَلاَةُ دَاوُدَ،

وَأَحَبُّ الصَّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ : كَانَ

باب حضرت داؤد علاِسًا، كابيان.

سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا کہ اس کی بارگاہ میں سب سے پندیدہ نماز داؤد مالئی کی نماز ہے اور سب سے پندیدہ روزہ حضرت

يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلْثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ. وَيَصُومُ يَومًا وَيُفْطِرُ يَومًا قَالَ عَلِي : وَهُوَ قَولُ عَائِشَةَ : ((مَا أَلْفَاهُ السَّحَرُ عِنْدِي إلاَّ نَائِمًا)).

سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّفْقِيِّ صَمْرِو بْنِ أَوْسِ الشَّفْقِيِّ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍو بْنِ قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ((أَحَبُ الصَيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىْ اللهِ ع

واؤد علائل کا روزہ ہے۔ وہ (ابتدائی) آدھی رات میں سویا کرتے اور ایک تمائی رات میں عبادت کیا کرتے تھے۔ پھرجب رات کا چھٹا حصہ باقی رہ جا تا تو سویا کرتے۔ اس طرح ایک دن روزہ رکھا کرتے اور ایک دن بوزہ در کھا کرتے اور ایک دن بوزہ نے کہا کہ حضرت علی بخاٹھ نے کہا کہ حضرت علی بخاٹھ نے کہا کہ حضرت عالم بخاری سے کھی اس کے متعلق کہا تھا کہ جب بھی سحرے وقت میرے یہاں نبی کریم ساٹھیا موجود رہے تو سوئے ہوئے ہوئے تھے۔ میں ان کریم ساٹھیا موجود رہے تو سوئے ہوئے ہوئے تھے۔ میں ان کے عمروبن اوس ثقفی نے ' ان سے عمروبن دینار نے ' ان سے عمروبن اوس ثقفی نے ' ان سے عمروبن دینار نے ' ان سے عمروبن اوس ثقفی نے ' ان سے عمروبن دینار نے ' ان سے عمروبن اوس ثقفی نے ' ان سے عمروبن دینار نے ' ان سے عمروبن اوس ثقفی نے ' سے رسول اللہ ساڑھیا نے فرمایا تھا' اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے کا رکھتے اور ایک دن بغیر روزے کے رہتے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ رکھتے اور ایک دن بغیر روزے کے رہتے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کا سب سے نیادہ پندیدہ طریقہ حضرت داؤد عیائی کے عادت کہا کی حصر میں بھی سوتے اور ایک تمائی حصی میں بھی سوتے تھے۔

حضرت داؤد ملائلہ کا روزہ بھشہ روزہ رکھنے سے افضل ہے۔ کیونکہ بھشہ روزہ رکھنے میں نفس کو روزے کی عادت ہو جاتی ہے اور عادت کی وجہ سے عبادت کے لئے جو مشقت ہونی چاہئے وہ باقی نہیں رہتی۔ حضرت داؤد ملائلہ آدھی رات کے بعد اٹھ کر تہجد پڑھتے' پھر سو جاتے' بھر صبح کی نماز کے لئے اٹھتے۔ یہ اور زیادہ مشکل اور نفس پر زیادہ شاق ہے۔

باب الله پاک کاسور ہ ص میں فرمانا' ہمارے زور دار بندے داؤد کاذکر کر'وہ خدا کی طرف رجوع ہونے والا تھا اللہ تعالیٰ کے ارشاد و فصل الحطاب تک(یعنی فیصلہ کرنے والی تقریر

الله تعالی کے ارشادو فصل الخطاب تک (یعنی فیصله کرنے والی تقریر ہم نے انہیں عطاکی تقی) مجاہد نے کہا کہ فصل الخطاب سے مراد فیصلے کی سوجھ ہوجھ ہے۔ و لا تشطط یعنی بے انصافی نہ کر اور ہمیں سیدھی براہ بتا' یہ شخص میرا بھائی ہے اس کے پاس نٹانوے نعجة (دنبیال) ہیں "عورت کے لئے بھی نعجة کالفظ استعال ہو تاہے اور نعجة بکری کو بھی کہتے ہیں "اور میرے پاس صرف ایک دنبی ہے 'سویہ کہتا ہے وہ بھی مجھ کو دے ڈال" یہ کفلھا ذکریا کی طرح ہے بمعنی ضمھا وہ بھی مجھ کو دے ڈال" یہ کفلھا ذکریا کی طرح ہے بمعنی ضمھا

٣٩-بَابُ ﴿ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَا وُدَ ذَا الأَيْدِ اِنَّهُ أَوَّابٌ — إِلَى قَوْلِهِ — وَ فَصْلَ الْخِطَابِ ﴾ الْفَهْمُ فِي اصناء. ﴿ وَلاَ تُشْطِط ﴾ لأَ تُشْرِف. الْفَهْمُ فِي الْفَهْدَا الْفَهْمُ فِي الْفَصَاء. ﴿ وَلاَ تُشْطِط ﴾ لاَ تُشْرِف. ﴿ وَلاَ تُشْطِط ﴾ لاَ تُشْرِف. ﴿ وَلاَ تُشْطِط ﴾ لَوْ الْمَرَاطِ. إِنَّ هَذَا الْمَرَاطِ. إِنَّ هَذَا الْمَرَاطِ اللَّهُ الْمَرَاقِ : نَعْجَة ، وَيُقَالُ لَهَا أَيْطَا : شَاةً — لِقَالُ وَلِي نَعْجَة وَاحِدَة ، وَيُقَالُ لَهَا أَيْطَا : شَاةً — وَلِي نَعْجَة ، وَيُقَالُ : أَكُفُلُنِهُا ﴾ . وَلِي نَعْجَة ، وَيُقَالُ : أَكُفُلُنِيْها ﴾ . وَلَي مَنْ اللّهُ الْمِنْ الْمَرْقَ وَاحِدَة ، وَيُقَالُ : أَكُفُلُنِيْها ﴾ . وَكَفَلُهَا وَرَكُوبًا ﴾ : ضَمَها — وَلَكُونُ لَهُ اللّهُ اللّهُ الْمَرْقَ وَاحِدَة ، وَلَهُ الْمَرْقَاقُ : وَكُونُكُونُ اللّهُ الْمُؤْلُونُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُونُ اللّهُ الْمُؤْلُونُ اللّهُ الْمُؤْلُونُ اللّهُ الْمُعْلَالُهُ اللّهُ الل

﴿ وَغَزُّنِي ﴾: غَلَبَنِي إِلَى صَارَ أَعَزُّ مِنِّي، اغْزَزْتُهُ: جَعْلُتُهُ عَزِيْزًا وَهِي الْحَطَابِ وَ يْقَالُ: الْمُحاورة . وقال لقد ظلمك بسُوْال نعْجتك إلى نعاجه. وإنَّ كَثَيْرًا من الْخُلَطَاءِ ﴿ الشُّرِكَاءِ ﴿ لَيُبْغِي - إِلَى قَوْلُهُ - إنَّمَا فَتَنَّافِهِ قَالَ ابْنَ عَبَّاسَ : أَخْتَبَرْنَاهُ. وَقَرَأَ عُمَرُ : ﴿فَتَنَاهُ۞ - بِتَشْدُيْدِ التَّاءُ -﴿فَاسْتَغْفَرَ رَبُّهُ وَخَرَّ رِأَكِعًا وَأَنَابَ ﴿.

"اور گفتگو میں مجھے دباتا ہے۔ داؤد ملائل نے کماکہ اس نے تیری دنبی ا تی د نبیوں میں ملانے کی درخواست کرکے واقعی تجھے پر ظلم کیااور اکثر ساجھی یوں ہی ایک دوسرے کے اوپر ظلم کیا کرتے ہیں" اللہ تعالی کے ارشاد "انما فتناہ" تک۔ ابن عباس استانے کماکہ (فتناہ کے معنی ہیں) ہم نے ان کا امتحان کیا۔ عمر بڑاٹھ اس کی قرأت تاء کی تشدید کے ساتھ "فنناہ" کیا کرتے تھے "سوانہوں نے اپنے پروردگار کے سامنے توبہ کی اور وہ جھک پڑے اور رجوع ہوئے۔"

آپیج مجے البعض نے کہا کہ حضرت داؤد طلِنٹا نے ایک کم سو بیویاں رکھ کر پھر کسی کی حسین بیوی دیکھی۔ ان کے دل میں اس عورت کو تسلیک اور دو فرشتوں کو مدی اور مدعا علیہ بنا کر ان ہی ہے فیصلہ کرایا جو حق تھا۔ پہلے تو حضرت واؤد کو خیال نہ آیا' پھر سمجھ گئے کہ یہ سب میرے ہی حسب حال ہے۔ اس وقت خوف خدا ہے روئے اور استغفار کیا۔ قسطلانی نے کہا کہ بیہ جو بعض مفسرین نے داستان کھی ہے کہ حضرت داؤد ملائھ ایک عورت کے بال کھلے د کچھ کر اس پر عاشق ہو گئے تھے اور اس کے خاوند کو قتل کرا دیا' بیر سب جھوٹ ہے۔ حضرت علی بٹاٹھ نے کہا کہ جو کوئی ہیہ قصہ حضرت داؤد طلاع كانام لے كربيان كرے كامين اس كوايك سوساتھ كوڑے مارول گا۔

٣٤٢١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا سَهْلُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَوَّامَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: ((قُلْتُ لابْن عَبَّاسِ أَسْجُدُ فِي ص؟ فَقَرَأَ: ﴿وَمِنْ ذُرِّيِّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ -خَتَّى أَتَى - فبهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ ﴾ فَقَالَ: نَبِيُّكُمْ عِلَى مِمِّنْ أَمِرَ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِمْ)). [أطرافه في: ٤٦٣٢، ٤٨٠٦، ٤٨٠٧].

(٣٣٢١) ہم سے محد بن سلام نے بیان کیا 'کہا ہم سے سل بن پوسف نے بیان کیا' کہا کہ میں نے عوام سے سنا' ان سے مجامد نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس بھ اللہ اللہ علیہ اس میں سور ہ ص میر ، تجدہ کیا کروں؟ تو انہوں نے آیت ﴿ و من ذریته داود و سلیمان ﴾ "كى تلاوت کی " ﴿ فبهداهم اقتده ﴾ " تك له نيز انهول نے كها كه تمارے نبی ملٹھیا ان لوگول میں سے تھے جنہیں انبیاء سلطان اقتداء كاحكم تهابه

حضرت امام بخاری رطقیے نے اس حدیث کو کتاب التقبیر میں بھی نکالا ہے۔ اس میں بیہ ہے کہ آپ نے سور و کس میں سجدہ کیا۔ ہارے رسول کریم ساتیا کو جو اللے رسولوں کی اقتداء کرنے کا حکم ہوا' اس کا مطلب سے ہے کہ عقائد و اصول سب پیغیروں کے ایک ہں گو فروعات میں کسی قدر اختلاف ہے۔

(٣٣٢٢) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے وہب نے بیان کیا' ان سے ابوب نے بیان کیا' ان سے عکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے بیان کیا کہ سورہُ ص کا تحدہ ٣٤٢٢ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ضروری نہیں' لیکن میں نے نبی کریم ملی کا کو اس سورہ میں سجدہ کرتے دیکھاہے۔

۔ کی توبہ قبول ہونے کے شکریہ میں ہے' اس مناسبت سے اس کو پہل بیان کر دیا۔

#### باب الله تعالى كاارشاد

اور ہم نے داؤد کو سلیمان (بیٹا) عطا فرمایا 'وہ بست اچھا بندہ تھا' بست بی رجوع ہونے والا اور توجہ کرنے والا۔ سلیمان کا بیہ کہنا کہ مالک میرے مجھ کو الی بادشاہت دے کہ میرے سواکسی کو میسرنہ ہو۔ اور سور ہ توبہ میں اللہ تعالی کا فرمان " اوربیا لوگ پیچیے لگ گئے اس علم کے جو سلیمان کی بادشاہت میں شیطان روها کرتے تھے۔" اور سورہ سبامیں فرمایا "(جم نے) سلمان کے لیے ہوا کو (تابع) کردیا کہ اس کی صبح کی منزل مهینه بھر کی ہوتی اور اس کی شام کی منزل مہینہ بھر کی ہوتی اور قطریعنی ہم نے ان کے لئے لوہے کاچشمہ بمادیا (و اسلناله عین القطر معنى) و اذبناله عين الحديد ب "اور جنات مير كچ وه تح جو ان ك آگ ان كى پروردگار كى حكم سے خوب كام كرتے تھے۔" آخر آیت من محاریب تک۔ مجاہد نے کما کہ محاریب وہ عمارتیں جو محلول سے کم مول تماثیل تصوریں اور لگن اور جواب لینی حوض جیسے اونٹول کے لئے حوض ہوا کرتے ہیں۔ "اور (بڑی بڑی) جی ہوئی و يكيس" آيت الشكور تك ، پرجب،م نان يرموت كاحكم جارى كرديا توكسى چيزنے ان كى موت كاپتة نه ديا بجزايك زين كے كيرے (دیمک) کے کہ وہ ان کے عصا کو کھاتا رہا 'سوجب وہ گر بردے تب جنات نے جانا کہ وہ مرگئے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان المهين " تك دوسلیمان طالِنگا کہنے گئے کہ میں اس مال کی محبت میں پرورد گار کی یاد ے غافل ہو گیا" فطفق مسحاالخ یعنی اسنے گھو ژوں کی ایال اور اگاڑی کچاڑی کی رسیول پر ہاتھ کھیرنا شروع کردیا۔ الاصفاد بمعنی الوثاق بيريال زنجرس - مجابد نے كماكه الصافدات صفن الفرس مشتق ہے' اس وقت بولتے ہیں جب گھوڑا ایک یاؤں اٹھا کر کھر کی

#### ٤ - بَابُ قَوْل اللهِ تَعَالَى:

((لَيْسَ ص مِنْ عَزَائِم السُجُودِ، وَرَأَيْتُ

النُّبِيُّ ﷺ يَسْجُدُ فِيْهَا)).[راجع: ١٠٦٩]

﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ، نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ [ص: ٣٠] الرَّاجعُ: الْمُنِيْبُ. وَقَوْلُهُ : ﴿ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لأَحَدِ مِنْ بَعْدِي﴾ [ص: ٣٥] وَقُولُهُ: ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا إِلشَّيَاطِيْنُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ﴾ [البقرة : ١٠٢]، ﴿ ولِسُلَيْمَانَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلُّنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ﴾ - أَذَابْنَا لَهُ عَيْنَ الْحَدِيْدِ -﴿ وَمِنَ الْحِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِلَى مِنْ مَحَارِيْبَ ﴾ [سَبَأَ: ١٢] قَالَ مُجَاهِدٍ: بُنْيَانُ مَا دُونَ الْقُصُورِ ﴿وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ﴾ كَالْحِيَاضِ لِلإِبلِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: كَاجَوِبَةِ مِنَ الأَرْضِ ﴿وَقُدُورِ رُّاسِيَاتِ اعْمَلُوا آلَ دُاوُدَ شُكْوًا وَقَلِيْلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورٌ. فَلَـمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْـمَوتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوتِهِ إلا دَابَّةُ الأرْض - الأرْضَةُ - تَأْكُلُ مِنْسَأْتَهُ عَصَاهُ ﴿ فَلَمَّا خَرَّ - إِلَى قُولِهِ -الْمُهِيْنِ ﴾ [سبأ:١٣-١٤] ﴿حُبُ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي. . فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَغْنَاقِ ﴾ يَمْسَحُ أَعْرَافَ الْحَيْلِ وَعَرَاقِيْبَهَا. ﴿الأَصْفَادِ﴾ الْوَثَاق.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿الصَّافِنَاتِ﴾: صَفَنَ الفَرَسُ رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ حَتَى تَكُونَ عَلَى طَرَفِ الْحَافِرِ. ﴿الْجَيَادُ﴾: السِّرَاعُ. ﴿جَسَدًا﴾: السِّرَاعُ. ﴿جَسَدًا﴾: شَيْطَانًا. ﴿وُرُخَاء﴾: طَيَّبةٌ. ﴿حَيْثُ شَاءَ. ﴿فَامْنُنْ﴾: ﴿حَيْثُ شَاءَ. ﴿فَامْنُنْ﴾: أَعْطِ. ﴿بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ : بِغَيْرِ حَرَجٍ.

نوک پر کھڑا ہو جائے "الجیاد لینی دوڑنے میں تیز۔ جسدا بمعنی شیطان '(جو حفرت سلیمان عَلِائلًا کی انگو تھی پہن کران کی کری پر بیٹھ گیا تھا۔) دخاء نرمی سے خوشی سے۔ حیث اصاب لینی جمال وہ جانا چاہتے فامنن اعط کے معنی میں ہے 'جس کو چاہے دے۔ بغیر حساب بغیر کی تکلیف کے 'بے حرج۔

ا فطفق النح كى يہ تغيرامام بخارى راين في به كه وہ گوڑوں كا الماحظہ فرمانے لگے۔ اكثر مفسرين نے يہ معنى كئے ہيں كه ان كي ياؤں اور گردنيں تكوار سے كاشنے لگے۔ چونكه ان كے ديكھنے ميں عصرى نماز قضا ہو گئى تھى۔

٣٤٧٣ - حَدُّنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدُّنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدُّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدُّنَنَا شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْ النبي فَيْلًا مِنَ اللهِ عَنْ النبي فَيْلًا عَلَى صَلاَتِي، الله مِنْهُ، فَأَخَذْتُهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْ أَرْبُطُهُ عَلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَأَمْكُمْ، فَذَكَرْتُ دَعْوَةً أَرْبُطُهُ عَلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَى تَنْظُرُوا إِلَيْهِ كَلُكُمْ، فَذَكَرْتُ دَعْوَةً أَنْ بَعْدِي فَي فَرَدْدَتُهُ خَاسِنًا)). أخي سُلَيْمَانَ ﴿ رَبِّ هِنْ إِنْسٍ أَوْ جَانً، مِثْلُ يَشِيةٍ جَمَاعَتُهَا الزّبَانِيَة. [راجع: ٢٦١]

روایت میں حضرت سلیمان علیتھ کا ذکر ہے' باب سے رہی مناسبت ہے۔ حضرت سلیمان علیتھ کی دعا آیت رَبِ اغفورلی وَ هَبْ لیٰ مُلْکًا لاَّ یَنْبَغِی لِاَ حَدِ مِنْ بَعْدِیْ (ص: ٣٥) میں ذرکور ہے۔

٣٤٢٤ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ حَدَّثَنَا مَغْيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ مُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً لَلْ اللَّهُمَانُ بْنُ

(۳۳۲۳) ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا کما ہم سے مغیرہ بن عبد الرحمان نے بیان کیا 'ان سے اعرج نے 'ان سے ابو الرحمان نے بیان کیا 'ان سے ابو الرحمان نے فرمایا 'سلیمان بن سے ابو ہریرہ رہائی نے نماکہ آج رات میں اپنی ستر بیویوں کے پاس جاؤں کا داؤد الشیاری نے کماکہ آج رات میں اپنی ستر بیویوں کے پاس جاؤں کا

اور ہر بیوی ایک شہسوار جنے گی جو اللہ کے راستے میں جماد کرے گا۔
ان کے ساتھی نے کہا ان شاء اللہ 'لیکن انہوں نے نہیں کہا۔ چنانچہ
کسی بیوی کے یہال بھی بچہ پیدا نہیں ہوا' صرف ایک کے یہال ہوا
اور اس کی بھی ایک جانب بیکار تھی۔ نبی کریم طاق پیلم نے فرمایا کہ اگر
حضرت سلیمان علیا ان شاء اللہ کمہ لیتے (تو سب کے یہال نچ پیدا
ہوتے) اور اللہ کے راستے میں جماد کرتے۔ شعیب اور ابن الی الزناد
نے بیجا نے سرکے) نوے کہا ہے اور یہی بیان زیادہ صحیح ہے۔

دَاوُدَ : لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِيْنَ امْرَأَةً تَحْمِلُ كُلُّ امْرَأَةٍ فَارسًا يُجَاهِدُ في سَبيْل ا للهِ. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ : إِنْ شَاءَ اللهُ. فَكُم يَقُلْ، وَلَمْ تَحْمِلْ شَيْنًا إلا وَاحِدًا سَاقِطًا أَحَدَ شِقِّيهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ: لَوْ قَالَهَا لَجَاهَدُوا فِي سَبَيْلِ اللهِ)). قَالَ شُعَيْبٌ وَابْنُ أَبِي الزُّنَادِ ((تِسْعِيْنَ)) وَهُوَ أَصَحُّ. ٣٤٢٥ حدَثْنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص حَدَثْنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي ذَرٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أُوَّل؟ قَالَ: ((الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ)). قَالَتْ: ثُمَ أيُّ؟ قال: ((ثُمَّ الْمَسِيْجِدُ الأَقْصَى)) قُلْتُ: كُمْ كَانَ بِيْنَهُمَا؟ قَالَ: ((أَرْبَعُونَ)). ثُمَّ قال : ((حينُهُمَا أَدْرَكَتُكَ الصَّلاَةُ فَصلَ وَالأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ)). [راجع: ٣٣٦]

اس کی باب ہے مناسبت سے ہے کہ اس میں معجد اقصیٰ کا ذکر ہے جس کی بناء اول بہت قدیم ہے گر بعد میں حضرت سلیمان علیق نے اسے بنایا۔ کعبہ شریف کی بھی بناء اول بہت قدیم ہے گر حضرت ابراہیم نے اس کی تجدید فرمائی۔ ہر دو عمارتوں کی پہلی بنیادوں میں چالیس سال کا فاصلہ ہے۔ اس طرح منکرین حدیث کا اعتراض پادر ہوا ہو گیا جو وہ اس حدیث پر وارد کرتے ہیں۔ امت میں گراہ فرق بہت پیدا ہوئے گر منکرین حدیث نے ان تمام گراہ فرقوں سے آگ قدم بڑھا کر بنیاد اسلام کو ڈھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ فاتلهم الله ائی یو فکون ﴾

٣٤٢٦ حدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنا أَبُو الزَّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ ابا هُرَيْرة رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رسُول الله عِلَيُّ يَقُولُ: ((مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رجُل اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَجَعَلَ الْفُواشُ وهذه الدَوابُ تَقَعُ فِي النَّار)).

(٣٣٢٢) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خبردی کہا ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا 'ان سے عبدالرحمٰن نے بیان کیا 'ان میں انہوں نے جھزت ابو ہررہ بڑا تئہ سے سنا اور انہوں نے نبی کریم سائی ہے سے سنا آپ نے فرمایا کہ میری اور تمام انسانوں کی مثال ایک ایسے شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی ہو۔ پھر پروانے اور کیڑے مکوڑے اس میں گرنے ہوں۔

٣٤٢٧ ((وقال : كانتِ امْرَأْتَان معهُما الناهما. جاء الذُّنْتُ فَدَهَب باين اِحُداهُما، فقالتُ صاحِبَتها إنَّمَا ذُهبَ بَابْنِكِ، وقالت الأخْرَى: إنَّمَا ذَهَبَ بابْنِكِ. فتحاكمتا إلَى دَاوُدَ فَقَضَى بهِ لِلْكُبْرَى، فخرجتا عَلى سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوْدَ عَلَيْهِما السّلامُ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ: انْتُونِي بالسِّكَيْنِ أَشْقُهُ بِينهُمَا. فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لَا تَفْعَلُ يَرْحَـمُكَ اللَّهُ. هُوَ ابْنُهَا، فَقَضَى بهِ للصُّغُرى. قَال أَبوهُرَيْرَة رَضِيَ اللهُ عُنَّهُ: والله إنْ سمِغْتُ بالسِّكَيْنِ الأ يُومَنذ، وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلاَّ الْمُدْيَةُ)). اضرفه في : ٦٧٦٩].

(۱۳۴۲۷) اور آنخضرت ملٹی کیا نے فرمایا کہ دو عورتیں تھیں اور دونوں کے ساتھ دونوں کے بیج تھے۔ اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور ایک عورت کے نیچے کو اٹھالے گیا۔ ان دونوں میں سے ایک عورت نے کما بھیڑیا تمہارے بیٹے کو لے گیا ہے اور دوسری نے کما کہ تمهارے بیٹے کو لے گیا ہے۔ دونوں داؤد طالئ کے سال اپنا مقدمہ لے گئیں۔ آپ نے بری عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اس کے بعد وہ دونوں حضرت سلیمان بن داؤد کے یہاں آئیں اور انہیں اس جھڑے کی خبردی۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھاچھری لاؤ۔ اس بچے کے دو ککڑے کر کے دونوں کے درمیان بانٹ دوں۔ چھوٹی عورت نے بیہ س كركما الله آپ ير رحم فرمائه ايانه كيجي ميس في مان لياكه به اس بری کالرکا ہے۔ اس بر سلیمان طالق نے اس چھوٹی کے حق میں فیصلہ کیا۔ حضرت ابو مررہ والته نے کما کہ میں نے سکین کالفظ اسی دن سنا ورنہ ہم بیشہ (چھری کے لئے) مدید کالفظ بولا کرتے تھے۔

ان جملہ احادیث ندکورہ میں ضمنی طور پر حضرت سلیمان علائل کا ذکر آیا ہے۔ اس لئے ان احادیث کو یمال درج کیا گیا۔ باب سے یمی وجه مناسبت ہے۔ مزید تفصیل کتاب القیر میں آئے گی۔ ان شاء الله۔

باب حضرت لقمان كابيان اور سورة كقمان ميں الله تعالى نے فرمایا "اور بیتک دی تھی ہم نے لقمان کو حکمت یعنی یہ کہا که الله کاشکرادا کر

آيت ﴿ ان الله لا يحب كل مختال فخور ﴾ تك لا تصعر لين اينا چېره نه کيمير-حضرت لقمان يلين اله اين الله ك ايك دانا حكيم ته على العن روايات من ب كه انهول في حضرت داؤد علين كا زمانه يا اور ان س

فیض بھی حاصل کیا، جمہور کا قول میں ہے کہ میں ایک دانا حکیم تھے نبی نہ تھے۔ بعض لوگوں نے ان کو نبی کہا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ (٣٣٢٨) م سے ابوالولید نے بیان کیا کمامم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے اعمش نے 'ان سے ابراہیم نے 'ان سے علقمہ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب آیت "جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوث سیس کی " نازل ہوئی تو نبی کریم ماٹھیا کے صحابہ نے عرض کیا "ہم میں ایسا

١ ٤ - بَابُ قُول اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدُ آتَيْنَا لُقُمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرُ للهِ - إِلَى قَولِهِ - إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَال فَخُورَ ﴿ [لقمان : ١٢-١٨]. ﴿ وَلاَ تُصَعِّرُهِ : الإغْرَاضُ بِالْوَجُّهِ.

٣٤٢٨– حَدَّثَنا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثْنَا شُعْبَةً

عن الأعْمش عَنْ إبْراهِيْم عَنْ عَلْقَمَةَ عنْ

عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَـمَّا نَزَلتِ : ﴿ الَّذِيْنَ آمَنُوا

وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيْمَانَهُمْ بِظُلُّمٍ ۗ [الأَنعام :

٨٢] قَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ: أَيُّنَا لَـمْ

کون ہو گاجس نے اپنے ایمان میں ظلم نہیں کیا ہو گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی "اللہ کے ساتھ کئ کو شریک نہ ٹھسرا۔ بے شک شرک ہی ظلم عظیم ہے۔

يَلْبِسُ إِيْمَانَهُ بِظَلْمٍ؟ فَنَزَلَتْ: ﴿لاَ تُشْرِكُ بِاللهِ، إِنَّ الشَّرْكَ لَطُلْمٌ عَظِيْمٍ﴾ [لقمان: ١٣]. [راجع: ٣٢]

یہ روایت اوپر گزر چکی ہے۔ اس روایت میں گو حضرت لقمان طلائل کا ذکر نہیں ہے گرچونکہ اس کے بعد والی روایت میں ہے اور یہ آیت حضرت لقمان می کا قول ہے الذا باب کی مناسبت طاہر ہے۔

٣٤٢٩ حَدُّتُنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عِيْسَى بَنْ يُونُسَ حَدُّتُنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلَيْمَ عَنْ عَلَيْمَةَ عَنْ عَدْ يُونُسَ حَدُّتُنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَال : لَيُمَا نَهُمْ نَوْلَتُ : ﴿ اللَّذِيْنَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسوا إِيْمَانَهُمْ بِطُلْمَ ﴿ فَالَّذِيْنَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسوا إِيْمَانَهُمْ بِطُلْمَ ﴿ فَاللَّهِ اللَّهِ أَيْنَا لاَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيْنَا لاَ يَطْلِلُمُ نَفْسَهُ ؟ قَالَ: لَيْس ذَلِكَ، إِنْمَا هُوَ الشَّرِكُ ، أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ لُقُمَانُ لا بُنِهِ وَهُو يَعِظُهُ : ﴿ فَيَا بُنِي لاَ يَشْرِكُ بِاللَّهِ إِنْ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ الللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

الاسرام محص اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا کہا ہم کو عیلی بن یونس نے خبردی کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا ان سے ابراہیم نخعی نے ان سے علقمہ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود براتیم نخعی نے بیان کیا کہ جب آیت "جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے بیان کیا کہ جب آیت "جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کر استھ ظلم کی ملاوث نہیں کی" نازل ہوئی تو مسلمانوں پر بردا شاق گزرا اور انہوں نے عرض کیا ہم میں کون ایسا ہو سکتا ہے جس نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوث نہ کی ہوگی؟ آخضرت میں شرک ہے۔ کیا تم نے اس کایہ مطلب نہیں 'ظلم سے مراد آیت میں شرک ہے۔ کیا تم نے نہیں ساکہ حضرت لقمان میلائل نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اسے نصیحت نہیں ساکہ حضرت لقمان میلائل نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اسے نصیحت نہیں شرک ہے۔ کیا تم نے گھرا' بے شک شرک بردا ہی ظلم ہے۔ "

٢٤ - بَابُ ﴿ وَاصْرِبُ لَهُمْ مَثَلاً اصْحَابَ الْقَرْيَةِ ﴾ الآية إيس: ١٣]
 ﴿ فَعَزَّ زُنَا ﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ : شَدَّدُنا.

﴿ فَعَوْزُونَا ﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ ؛ سُدُدُنا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : ﴿ طَائِرُكُمْ ﴾: مَصَائِبُكُمْ

باب "اوران کے سامنے بستی والوں کی مثال بیان کر"الآیة فعز ذنا کے معنی میں مجاہد نے کہا کہ ہم نے انہیں قوت پنچائی" عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے کہا کہ طائر کم کے معنی "تمہاری مصبتیں" ہیں۔

سورہ لیس کی ان آیات میں جن پنیبروں کا ذکر ہے ' یہ حضرت کیلی سے پہلے بھیج گئے تھے ' ان کا نام یو حنا اور بولس تھا' تیسرے کا نام شمعون تھا۔ امام بخاری رہائیہ اس باب میں کوئی مدیث نہ لا سکے۔ کیونکہ اس بارے میں کوئی مدیث ان کی شرط کے مطابق نہ ملی ہو گی۔ ان پنیبروں کی توحید و تبلیغ اور شادت کا تذکرہ سورہ لیس میں مفصل موجود ہے۔ قریہ سے مراد شہرانطا کیہ ہے۔

#### باب حفرت ذكريا علائله كابيان

اور الله تعالی نے سورہ مریم میں فرمایا (بیہ) تیرے پروردگار کے رحمت (فرمانے) کا تذکرہ ہے اپنے بندے ذکریا پر جب انہوں نے اپنے رب کو آہستہ پکارا' کمااے پروردگار! میری پٹریاں کنرور ہوگئی ہیں اور سر

#### ٣٤- بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى :

﴿ ذِكُو رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّاء، إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءُ خَفِيًّا. قَالَ : رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْمَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا - إِلَى

فوله - لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴾ [مريم: ٣-٧]. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَثَلاً. وَمَوْسِيًّا ﴾ : هُرَضِيًّا ، عَمَا يَعْتُو. ﴿قَالَ رَبَ أَنِّى يَكُولُ لِي عَلامٌ - إلى قولِهِ - ثَلاَثَ لَيَال سَويًا ﴾ ويُقالُ صَحِيْخًا ﴿فَخَرَجَ عَلَى قُومِهِ مَنَ الْسَهِحُرَابِ، فَأُوحِى النَّهِمُ الله سَبَخوا السَمِحُرَاب، فَأُوحِى النَّهِمُ الله سَبَخوا السَمِحُرَاب، فَأُوحِى النَّهمُ الله سَبَخوا بَكُرَةً وَعَشِيًّا ﴾ . ﴿فَاوِحِى ﴿ : فَاشَار. هِيا يَحْدِي خُدُ الْكِتَابَ بَقُوةً - إلى قُولِهِ - يَكُي وَيُوهِ - الى قُولِهِ - وَيُومَ مُنَاهُ : لَطَيفًا . وَيُومَ مُنَاهُ : لَطَيفًا . وَعَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ كُو وَالْأَنْسَى سَواءً . الطَيفًا . هُمَا اللّهُ عَلَى وَالْأَنْسَى سَواءً . الطَيفًا . هُمَا اللّهُ عَلَى وَالْأَنْسَى سَواءً . الطَيفًا . هُمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه اللّه اللّه اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللهُ عَلَى اللّه اللهُ اللهُ اللّه اللهُ اللهُ

میں بالوں کی سفیدی تھیل بڑی ہے۔

آیت ﴿ لم نجعل له من قبل سمیا ﴾ تک. حضرت ابن عباس بن استعال ہوا ہے۔ عنیا بمعنی میں استعال ہوا ہے۔ عنیا بمعنی عصیا ہے۔ عنیا بمعنی عصیا ہے۔ عنیا بمعنی عصیا ہے۔ عنایعتو سے مشتق ہے۔ ذکریا طالتہ بولے "اے پروردگار! میرے یمال لڑکا کیے پیدا ہو گا" آیت " ثلث لیال سویا" تک۔ (سویا بمعنی) صحیحا ہے۔ پھروہ اپنی قوم کے رو برو مجرہ میں سے برآمد ہوا اور اشارہ کیا کہ اللہ کی پاکی صبح و شام بیان کیا کرو۔ فاوحی بمعنی فاشار ہے۔ اے یکی! کتاب کو مضبوط پکڑ" آیت " و فاوحی بمعنی فاشار ہے۔ اے یکی! کتاب کو مضبوط پکڑ" آیت " و بوم یبعث حیا " تک۔ حفیا بمعنی لطیفا۔ عاقرا 'مؤنث اور ذکر رونوں کے لئے۔ آتا ہے۔

اسرائیلی نبیوں میں حضرت ذکریا کا مقام بہت بلند ہے۔ حضرت مریم ملیها السلام کی پرورش ان ہی کی گرانی میں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بردھاپے میں ان کو بطور مبجزہ حضرت کی طائلہ جیسا فرزند رشید عطا فرمایا' ان آیات میں ان ہی کا ذکر ہے۔ ان آیات کے مشکل الفاظ کی بھی وضاحت یماں پر کر دی گئی۔ تفصیل کے لئے سور ہ مریم کا مطالعہ کر لیا جائے۔

روایت میں حضرت کیلی طیانی کا ذکر ہے میں باب سے وجہ مناسبت ہے۔ حضرت عیسیٰ طیانی کی والدہ حضرت مریم علیها السلام اور

حضرت نیجی علاللہ کی والدہ حضرت ایشاع وونوں ماں جائی بہنیں تھیں جن کی ماں کا حنہ نام ہے۔ مریم سریانی لفظ ہے جس کے معنی خاومہ کے ہیں۔ کرمانی و فتح وغیرہ۔

٤٤ - باب قول الله تَعَالَى:

باب حضرت عيسى عالاته اور حضرت مريم عليماالسلام كابيان ـ

وه مريم مين الله تعالى كا ارشاد "اور اس كتاب مين مريم كاذكركر جب وه اپ گروالول سے الگ موكرايك شرقى مكان مين چلى گئين (اور وه وقت يادكر) جب فرشتوں نے كماكہ اے مريم! الله تجھ كو خوش خبرى دے رہا ہے اپنى طرف ايك كلمه كى " ب شك الله ن مركزيده آدم اور نوح اور آل ابراہيم اور آل عمران كو تمام جمال پر برگزيده بنايا ـ آيت " يوزق من يشاء بغير حساب " تك ـ عبدالله بن عباس رضى الله عنما نے كماكه آل عمران سے مراد ايماندار لوگ بين جو مران كى اولاد مين مول جي آل ابراہيم اور آل يسين اور آل محمد صلى الله عليه و سلم سے بھى وہى لوگ مراد بين جو مومن مول ـ ابن عباس بي آت مين وان كى راه پر چلتے بين بو مومن مول ـ ابن عباس بي آت كي دوري لوگ مراد بين جو مومن مولد بين عباس بي آت كي دوري لوگ مراد بين جو مومن مولد بين عباس بي آت كي داه پر چلتے بين يعنى جو مومن مولد بين ـ والے وہى لوگ بين جو ان كى راه پر چلتے بين يعنى جو مومن مولد بين ـ اهيل آل كالفظ اصل ميں اہل تھا۔ آل يعقوب يعنى اہل يعقوب (ھكو محرد بين ـ عبدل ديا) تفغير ميں پھر اصل كى طرف لے جاتے ہيں تب اهيل آل كيتے ہيں ۔

مکانا شرقیا کا مطلب سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مریم ہیکل چھوڑ کر جمال ان کی پرورش ہوئی اپنے آبائی وطن ناصرہ چلی گئیں۔ سے رو شلم کے شال مشرق میں واقع ہے اور باشندگان رو شلم کے لئے مشرق کا تھم رکھتا ہے۔ انجیل سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے کیونکہ وہ اس معالمے کا محل وقوع ناصرہ ہی بتلاتے ہیں۔ دیکھو کتاب لوقا۔

(اسام الم) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا 'کہا ہم کو شعیب نے خبردی'
ان سے زہری نے بیان کیا 'کہا انہوں نے کہا کہ مجھ سے سعید بن
مسیب نے بیان کیا 'کہا کہ ابو ہریرہ بڑاٹھ نے بیان کیا کہ میں نے رسول
اللّٰہ ماٹھ کے بیان کیا 'آپ نے فرمایا کہ ہرا یک بی آدم جب پیدا ہو تا ہے
تو پیدائش کے وقت شیطان اسے چھو تا ہے اور یچہ شیطان کے چھونے
سے زور سے چنج تا ہے۔ سوائے مریم اور ان کے بیٹے عیلی ملیمما

٣٤٣١ حدثنا أبو الْيَمانِ أَخْبِرَنَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيَ قال: حدَثني سَعِيْدُ بْنُ الْسُمُسَيَبِ قال: قال أبو هُريُّرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمَعَتْ رَسُول الله عِلْمُ يَقُولُ: ((مَا عَنْهُ سَمَعُةُ الشَّيْطَانُ مِنْ بَنِي آذَمَ مَولُودٌ إِلاَّ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِيْنَ يُولَدُ فَيَسْتَهِلُ صَارِخًا مِنْ مَسَّ

الشَيْطان. غَبْر مريم وابنها. ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرِيْرَة : ﴿ وَإِنِي اعْلَدُهَا بِكَ وَذُرِيْتِهَا مِنَ الشَيْطان الرَحِيْم ﴿ إِلَّلْ عمران : ٣٦. الشَيْطان الرَحِيْم ﴿ إِلَّلْ عمران : ٣٦. وإِذْ قالتِ الْمَلاَئِكَةُ يَا مُرْيَمُ إِنَّ اللهِ اصْطَفاكِ وَطَهَّرَك وَاصْطَفاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِيْن. يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِزَبَك عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِيْن. يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِزَبَك عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِيْن. يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِزَبَك الْعَيْن فَرْيَمُ اقْنُتِي لِزَبَك الْعَيْن فَرِيْم وَالْكُوبِين أَنْبَاء وَالْمَعْم أَيْهُم يَكُفُلُ مَرْيَم وَالْمَهم إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِم إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِم إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾ [آل عمران يُلْقَون أَقْلاَم ﴿ يَكُفُلُ ﴾ يَكُفُلُ مَرْيَم . كَفَلَها كُنْتَ لَدَيْهِم إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾ يَطُمُ . كَفَلَها ضَمَها مُحَقَفَة ، لَيْسَ مِنْ كَفَالَةِ الدَّيُون وَشِبْهها.

٣٤٣٧ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ رَجَاءَ حَدَّثَنَا النَّصْرُ عَنْ هِشَامِ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفُو قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيًا رَضِيَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيًا رَضِيَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلْمَانَ، عَمْوَانَ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ عِمْرَانَ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ عِمْرَانَ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ عِمْرَانَ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ عِمْرَانَ،

إطرفه في : ١٥٨٥].

٢٤ - بَابُ قولِ اللهِ تَعالَى: ﴿إِذْ قَالَت الْملائكَةُ يَا مَرْيَمُ - إِلَى قَولِهِ - فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ [آل عمران يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ [آل عمران : ٤٨ - ٤٤].
 ١٥٤ - ٤٤]. ﴿ يُبشَرُكُ ﴿ قَالَ وَيُبَشَرُكُ وَاحِدْ. ﴿ وَجِيْهَا ﴾: شَرِيْفًا. وقَالَ وَقَالَ

السلام كے ۔ پھر ابو ہريرہ بناٹي نے بيان كياكہ (اس كى وجہ مريم عليها السلام كى والدہ كى يہ دعاہے كہ اے اللہ!) ميں اسے (مريم كو) اور اس كى اولاد كو شيطان رجيم سے تيرى پناہ ميں ديتى ہوں۔ "

باب الله تعالیٰ نے فرمایا' اور (وہ وقت یاد کر) جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم بیٹک اللہ نے تھے کو برگزیدہ کیا ہے اور پلیدی سے پاک کیا ہے اور تچھ کو دنیا جہاں کی عورتوں کے مقابلہ میں برگزیدہ کیا۔ اے مريم! اين رب كي عبادت كرتى ره اور سجده كرتى ره اور ركوع كرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہ' یہ (واقعات) غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم تیرے اوپر وحی کر رہے ہیں اور تو ان لوگوں کے پاس نہیں تھاجب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان ہیں سے کون مریم کو پالے اور تو نہ اس وقت ان کے پاس تھاجب وہ آپس میں اختلاف کر رہے تھے۔ یکفل بضم کے معنی میں بولتے ہیں العنی مالیوے۔ کفلھالعنی صمها ملالیا (بعض قرائول میں) تخفیف کے ساتھ ہے۔ یہ وہ کفالت ہے جو قرضوں وغیرہ میں کی جاتی ہے بعنی ضانت وہ دو سرا معنی ہے۔ (۱۳۲۳۲) مجھ سے احدین الی رجاء نے بیان کیا کما ہم سے نفر نے بیان کیا' ان سے ہشام نے 'کما کہ مجھے میرے والدنے خبروی 'کما کہ میں نے عبداللہ بن جعفرے سنا کہا کہ میں نے حضرت علی ہالٹر سے ملی فرما رہے تھے کہ مریم بنت عمران (اینے زمانہ میں) سب سے بمترین خاتون تھیں اور اس امت کی سب سے بہترین خاتون حضرت خدیجه بین (رفنانها)۔

# باب الله پاک کاسورهٔ آل عمران میں فرمانا "جب فرشتوں فی اب اللہ عالمی مریم!

فانما یقول له کن فیکون تک بیشرک اور ببشرک (مزید اور مجرد) دونول کے ایک معنی ہیں۔ وجیها کا معنی شریف ابراہیم نخعی نے کما۔ مسیح صدیق کو کتے ہیں۔ مجاہد نے کماکھلا کا معنی بردبار۔ اکمه

۔ جو دن کو دیکھے 'پر رات کو نہ دیکھے۔ یہ مجاہد کا قول ہے۔ اوروں نے کہا اکممہ کے معنی مادر زاد اندھے کے ہیں۔

إِبْرَاهِيْمُ: الْمَسِيْحُ الصَّدِّيْقُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْكَهل الْحَلِيْم. وَالأَكْمَهُ مَنْ يُبْصِرُ بِاللَّيْلِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: مَنْ يُولَدُ أَعْمَى.

آیات ندکورہ میں حضرت عیلی طِنِنَه کی پیدائش کا ذکر ہے جو بغیریاپ کے محض اللہ کے تکم سے پیدا ہوئے۔ جن نام نماد مسلمانوں نے حضرت عیلی کی اس حقیقت سے انکار کیا ہے ان کا قول باطل ہے۔ قرآن پاک میں صاف موجود ہے۔ ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِیْسٰی عِنْدَاللّٰهِ كَمَثَلُ اَدُمْ خَلَقَهُ مِنْ ثُوَابِ ثُمْ قَالَ لَهُ كُنْ فَیَكُونُ ﴾ (آل عمران: ٥٠) صدق الله تعالٰی امنابه و صدقنا. قوله المسبح الصدیق قال الطبری مواد ابراهیم بذالک ان الله مسحه فطهره من الذنوب فهو فعیل بمعنی مفعول و یقال سمی بذالک لانه کان لا یمسح ذاعاهة الابری و سمی الدجال به لانه یمسح الارض و قبل لکونه ممسوح العین (فتح الباری)

٣٤٣٣ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُغَبَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُرَّةَ اللهَمْدَانِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى اللهَمْدَانِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى اللهَمْدَانِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَى النَّسَاءِ النَّبِيُّ عَلَى سَانِرِ الطَّعامِ. كَمُلَ مِن الرِّجَالِ كَثِيْرٌ، وَلَمْ يَكُمُلُ مِن النَّسَاء مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ، وَلَمْ يَكُمُلُ مِن النَّسَاء اللهِ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَان وَآسِيةً امْرَأَةُ وَلُوعِنْ). [راجع: ٣٤١١]

٣٤٣٤ - وقَالَ ابْنُ وَهَبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عِن ابْنِ شِهَابِ قَالَ : حَدَّثِنِي سَغِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: ((نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نَسَاءِ رَكِبْنَ الإبلَ: أَخْنَاهُ عَلَى طِفْلٍ، نَسَاءِ رَكِبْنَ الإبلَ: أَخْنَاهُ عَلَى طِفْلٍ، وَأَرْعَاهُ عَلَى ظِفْلٍ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ في ذَاتِ يَده)). يَقُولُ أَبُو هُرَيْرةَ رَضِيَ أَللَهُ عَنْهُ عَلَى إِثْرِ ذَلِك: وَلَمْ تَوْكُ مُرْدِةً رَضِيَ أَللَهُ عَنْهُ عَلَى إِثْرِ ذَلِك: وَلَمْ تَوْكُ مُرْدَةً رَضِيَ أَللَهُ عَنْهُ عَلَى إِثْرِ ذَلِك: وَلَمْ تَوْكُ مُرْدَةً رَضِيَ أَللَهُ عَنْهُ عَلَى إِثْرِ ذَلِك: وَلَمْ تَوْكُ مُرْدَةً وَلِي الزَّهُرِيّ وَإِسْحَاقُ الْكَلْبِي تَابِعَهُ ابْنُ أَخِي الزَّهْرِيّ وَإِسْحَاقُ الْكَلْبِي

(ساسس) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے عمرہ بن مرہ نے ' انہوں نے کہا کہ میں نے مرہ ہمدانی سے سا۔ وہ حضرت ابو موی اشعری رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں پر عائشہ کی نفیلت ایس ہے جیسے تمام کھانوں پر ٹرید کی۔ مردوں میں سے تو بہت سے کامل ہوگزرے ہیں لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کے سوااور کوئی کامل بدا نہیں ہوئی۔

(۳۲۳۳) اور ابن وہب نے بیان کیا کہ مجھے یونس نے خردی' ان سے ابن شاب نے بیان کیا کہ مجھے سعید بن مسیب نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہررہ ، فاٹھ نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم ملٹھیلم سے سا' آپ نے فرمایا کہ اونٹ پر سوار ہونے والیوں (عربی خواتین) میں سب سے بہترین قریش خواتین ہیں۔ اپنے نیچ پر سب سے زیادہ محبت و شفقت کرنے والی اور اپنے شوہر کے مال و سب سے بہتر نگران و محافظ۔ حضرت ابو ہریہ ہو الله مدیث یان کرنے کے بعد کہتے تھے کہ مریم بنت عمران اونٹ پر بھی سوار نہیں ہوئی تھیں۔ یونس کے ساتھ اس حدیث کو زہری کے بھیتے سوار نہیں ہوئی تھیں۔ یونس کے ساتھ اس حدیث کو زہری کے بھیتے

عَنِ الزُّهْرِيِّ.[طرفاه في: ٥٣٦٥،٥٠٨٢]. ٧٤ - بَابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِي دِيْنِكُمْ وَلاَ تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقِّ، إِنَّمَا الْمَسِيْحُ عَيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ، فَآمِنُوا باللهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ

اور اسحاق کلبی نے بھی زہری سے روایت کیا ہے۔ باب الله پاک کاسور ہ مریم میں فرمانا ''اے اہل کتاب! اپنے دین میں غلو (سختی اور تشدد) نہ کرو

اوراللہ تعالیٰ کی نبست وہی بات کموجو ہے ہے۔ مسے عیسیٰ بن مریم ملیما
السلام تو بس اللہ کے ایک پنجبرہی ہیں اور اس کا ایک کلمہ ہے اللہ
نے مریم تک پنچادیا اور ایک روح ہے اس کی طرف ہے۔ پس اللہ
اور اس کے پنجبرول پر ایمان لاؤ اور بیہ نہ کمو کہ خدا تین ہیں' اس
ہے باز آ جاؤ۔ تمہارے حق میں کی بمترہے۔ اللہ تو بس ایک ہی معبود
ہے' وہ پاک ہے اس سے کہ اس کے بیٹا ہو۔ اس کا ہے جو پچھ
آسانوں اور زمین میں ہے اور اللہ ہی کا کارساز ہونا کافی ہے۔ ابو عبید
نے بیان کیا کہ کلمتہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے کہ ہو جا اور وہ موادر وہ سروں نے کہا کہ ودوح منہ سے مرادیہ ہے کہ اللہ نے اسین زندہ کیا اور روح ڈالی اور بہ نہ کمو کہ خدا تین ہیں۔

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : ﴿كَلِمَتُهُ ﴾ كُنْ فَكَانَ. وَقَالَ غَيْرُهُ : ﴿وَرُوْحٌ مِنْهُ ﴾ : أَحْيَاهُ فَجَعَلَهُ رُوحًا ﴿وَلاَ تَقُولُوا ثَلاَثَةٌ ﴾.

تَقُولُوا ثَلاَثَةً انْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَّهُ

وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ، لَهُ مَا فِي

السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ، وَكَفَى باللهِ

وَكِيْلاَ ﴾ [النساء: ١٧١].

نصاریٰ کے عقیدہ تشییش کی تردید ہے جو روح القدس اور مریم اور عینی تینوں کو ملا کر ایک خدا کے قائل ہیں۔ یہ ایسا باطل عقیدہ ہے جس پر عقل اور نقل سے صحیح دلیل پیش نہیں کی جا کتی گر عیسائی دنیا آج تک اس عقید و فاسدہ پر جی ہوئی ہے۔ آیت و لا تقولوا ثلاثة میں اس عقید و باطلہ کا ذکر ہے۔

توروارد من الله الله الله الفضل حَدِّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْلِ حَدِّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْلِ حَدِّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْلِ حَدِّثَنِي عُمَيْرُ الْوَلِيْدُ عَنَ اللهِ وَالْحَدَةُ بْنُ أَبِي اللهِ عَنْ عُمَيْرُ اللهِ عَنْ عُمَيْرُ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ وَرَسُولُهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَانَّ مُحَمَّدًا اللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الْعَمَل)). قالَ اللهُ عَنْ الْعَمَل)). قالَ اللهُ عَنْ عُمَيْر عَنْ الْعَمَل)). قالَ الوَلِيْلُهُ: حَدَّنِي الْنُ جَابِر عَنْ عُمَيْر عَنْ عُمَيْر عَنْ الْوَلِيْدُ: حَدَثَنِي الْنُ جَابِر عَنْ عُمَيْر عَنْ عُمَيْر عَنْ الْوَلِيْدُ: حَدَثَنِي الْنُ جَابِر عَنْ عُمَيْر عَنْ عُمَيْر عَنْ الْوَلِيْدُ: حَدَثَنِي الْنُ جَابِر عَنْ عُمَيْر عَنْ عُمَيْر عَنْ الْوَلِيْدُ: حَدَثَنِي الْنُ جَابِر عَنْ عُمَيْر عَنْ عُمَيْر عَنْ اللهِ اللهُ ا

ولید نے اور اور ایس سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا کما ہم سے ولید نے بیان کیا 'ان سے اور اعلی نے بیان کیا 'کما کہ مجھ سے عمیر بن ہائی نے بیان کیا 'کما کہ مجھ سے عمیر بن ہائی نے بیان کیا 'کما کہ مجھ سے عمیر بن ہائی نے بیان کیا اور ان سے عبادہ بیان کیا اور ان سے عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا 'جس نے گوائی دی کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں 'وہ وحدہ لا شریک ہے اور یہ کہ عمیدی اللہ سے کہ محمد التی ہی بندے اور رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہیں 'جے پنچادیا تھا اللہ نے مریم تک اور ایک روح ہیں اس کی طرف سے اور یہ کہ اللہ حق ہے اور دوزخ حق ہے تو اس نے جو بھی عمل کیا ہو گا (آخر) اللہ تعالی اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ولید نے بیان کیا کہ مجھ سے اللہ تعالی اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ولید نے بیان کیا کہ مجھ سے ابن جابر نے بیان کیا 'ان سے عمیر نے اور جنادہ نے اور این روایت

میں یہ زیادہ کیا(ایبا شخص) جنت کے آٹھ دروا زوں میں سے جس سے چاہے (داخل ہو گا)

باب سورہ مریم میں اللہ تعالی نے فرمایا (اس) کتاب میں مریم کاذکر کرجب وہ اسینے گھروالوں سے الگ ہو کر ایک پورب رخ مکان میں چلی گئی۔ لفظ انتبذت نبذ سے نکلا ہے جیسے حضرت یونس کے قصے میں فرمایا نبذناہ یعنی ہم نے ان کو ڈال دیا۔ شرقیا پورب رخ (یعنی مسجد سے یا ان کے گھرسے پورب کی طرف) فاجاء ھا کے معنی اس کو لاچار اور بے قرار کر دیا۔ تساقط گرے گا۔ فضیادور۔ فریا بڑایا برا۔ نسیا ناچیز۔ حضرت عبداللہ بن عباس بڑاتیا نے اللہ کا کہ دوسرول نے کہانسی کتے ہیں حقیرچیز کو (یہ سدی سے منقول ہے) ابو وا کل نے کہانسی کتے ہیں حقیرچیز کو (یہ سدی سے منقول ہے) ابو وا کل نے کہا کہ مریم یہ سمجھی کہ پر ہیز گار وہی ہو تا ہے جو عقل مند ہو تا ہے۔ جب انہول نے کہا (جریل مالیات) کو ایک جو ان مرد کی شکل میں دکھے کر) اگر تو پر ہیز گار ہے اللہ سے ڈر تا ہے۔ وکیع مرد کی شکل میں دکھے کر) اگر تو پر ہیز گار ہے اللہ سے ڈر تا ہے۔ وکیع مرد کی شکل میں دکھے کر) اگر تو پر ہیز گار ہے اللہ سے ڈر تا ہے۔ وکیع مرد کی شکل میں دکھے کر) اگر تو پر ہیز گار ہے اللہ سے ڈر تا ہے۔ وکیع بین عازب سے سریا سریانی زبان میں چھوٹی نہرکو کہتے ہیں۔

جُنَادةَ وزَاد منْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ أَيُها شَاءَ.

٣٤٣٦ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَادِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ صَلّٰى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: ((لَمْ يَتَكَلَّمُ فِي السَمَهْدِ إِلا فَلاَثَةً: عِيْسَى. وَكَانَ فِي بِي إِسْرَائِيْلَ رَجُلِّ يُقَالُ لَهُ جُرَيْجِ كَانَ يُصلِّي، جَاءَتُهُ أُمُهُ فَدَعَتْهُ، فَقَالَ : أُجِيْبُهَا يُصلِّي، جَاءَتُهُ أُمُهُ فَدَعَتْهُ، فَقَالَ : أُجِيْبُهَا يُصلِّي، جَاءَتُهُ أُمّٰهُ فَدَعَتْهُ، فَقَالَ : أُجِيْبُهَا تُو مَلِيّةً وَسُومَةً وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي مَوْمَتِهِ، فَتَعَرَّضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وَكُلْمَتْهُ مَنْ نَفْسِهَا، فَأَنَى، فَأَنَتُهُ مِنْ نَفْسِهَا، فَأَنِي، فَأَنَتُهُ مِنْ نَفْسِهَا، فَأَنِي، فَأَنْتُهُ مِنْ نَفْسِهَا،

فَوَلَدَتْ غُلاَمًا، فَقَالَتْ: مِنْ جُرَيْجٍ، فَأَتَوهُ فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ وَأَنْزَلُوهُ وَسَبُّوهُ، فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى، ثُمَّ أَتَى الْغُلاَمَ فَقَالَ : مَنْ أَبُوكَ يَا غُلاَهُ؟ قَالَ: الرَّاعِي، قَالُوا: نَبْنَى صَومِعَتُكَ مِنْ ذَهَبِ؟ قَالَ: لاَ، إلاَ مِنْ طِيْن. وَكَانَتْ الْمُرَأَةُ تُرْضِعُ النَّا لَهَا مِنْ بَنِي ۚ اِسْرَائِيْلَ، فَمَرُّ بَهَا رَجُلٌ رَاكِبٌ ذُو شَارَةٍ، فقالَتْ: اللَّهُمُّ اجْعَلْ ابْنِي مِثْلَهُ، فَتَرَكَ ثَدْيَهَا وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِبِ فَقَالَ: اللُّهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيِهَا يَمَصُّهُ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُصُّ أَصْبَعَه، ثُمَّ مَرُّ بأَمَةٍ فَقَالَتْ: اللَّهُمُّ لاَ تَجْعَلْ ابْنِي مِثْلَ هَذِهِ. فَتَرَكَ ثَدْيَهَا فَقَالَ : اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا، فَقَالَتْ: لِمَ ذَاكَ؟ فَقَالَ: الرَّاكِبُ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ، وَهَذِهِ الْأَمَةُ يَقُولُونَ: سَرَقْتِ زَنَيْتِ وَلَمْ تَفْعَل).

[راجع: ١٢٠٦]

انکار کیا۔ پھرایک چرواہے کے پاس آئی اور اسے اپنے اور قابودے دیا۔ اس سے ایک بچہ پیدا ہوا اور اس نے ان پریہ تہمت دھری کہ یہ جرت کا بچہ ہے۔ ان کی قوم کے لوگ آئے اور ان کاعبادت خانہ توڑ دیا' انہیں نیچے اتار کرلائے اور انہیں گالیاں دیں۔ پھرانہوں نے وضو كركے نماز يزهي'اس كے بعد بيج كے پاس آئے اور اس سے يوچھا ک تیراباب کون ہے؟ بچہ (الله تعالی کے تھم سے)بول پڑا کہ چرواہا ہے اس پر (ان کی قوم شرمندہ ہوئی اور) کماکہ ہم آپ کاعبادت خانہ سونے کا بنائیں گے۔ لیکن انہوں نے کہا ہرگز نہیں 'مٹی ہی کابنے گا (تيسرا واقعه) اور ايك بني اسرائيل كي عورت تھي' اپنے بچے كو دودھ بلاری تھی۔ قریب سے ایک سوار نمایت عزت والا اور خوش پوش گزرا' اس عورت نے دعا کی' اے اللہ! میرے بیچے کو بھی اسی جیسا بنا دے لیکن بچہ (اللہ کے تھم سے) بول بڑا کہ اے اللہ! مجھے اس جیسانہ بنانا۔ پھراس کے سینے سے لگ کردودھ پینے لگا۔ ابو ہررہ ہناتہ نے بیان کیا کہ جیسے میں اس وقت بھی و کمچہ رہا ہوں کہ نبی کریم ملتھیا انی انگل چوس رہے ہیں (یج کے دودھ پینے لگنے کی کیفیت بتلاتے وقت) پھرایک باندی اس کے قریب سے لے جائی گئی (جے اسکے مالک مار رہے تھے) تواس عورت نے دعا کی کہ اے اللہ! میرے بیچے کواس جیسانہ بنانا۔ نیچے نے پھراس کالپتان چھوڑ دیا اور کما کہ اے اللہ! مجھے اس جيسابنادے۔ اس عورت نے پوچھا۔ ايساتو كيوں كمد رہاہے؟ يح نے کہا کہ وہ سوار ظالموں میں سے ایک ظالم فخص تھا اور اس باندی سے لوگ کمہ رہے تھے کہ تم نے چوری کی اور زناکیا حالا نکہ اس نے کچھ بھی نہیں کیاتھا۔

وہ باک دامن خدا کی نیک بندی تھی۔ ان تیوں بچوں کے کلام کرنے کا تعلق صرف بنی اسرائیل سے ہے۔ ان کے علاوہ بعض دو سرے بچوں نے بھی بچین میں کلام کیا ہے۔

(۳۴۳۷) مجھ سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا کہ ہم کو ہشام نے خبردی 'انہیں معمر نے (دوسری سند) مجھ سے محمود نے بیان کیا کہ ہم کو معمر نے خبردی 'ان سے زہری سنے عبدالرزاق نے بیان کیا 'کہ ہم کو معمر نے خبردی 'ان سے زہری

رو مرح بچول نے بی بیپن میں قام ایا ہے۔ ۳۶۳۷ - حَدُثَنِي إِبْرَاهِیْمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا دَفِشَامٌ عَنْ مَعْمرٍ ح. وَحَدَّثَنِي مَحْمُودٌ حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ حَدَّثَنِا عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْـمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَيْلَةَ أُسْرِيَ بيُّ: لَقَيْتُ مُوسَى، قَالَ : فَنَعَتَهُ فَإِذَا رَجُلُّ خَسِبْتُهُ قَالَ مُضْطَرِبٌ رَجلُ الوَّأْسِ كَأَنَّهُ منْ رجَال شَنُووَةِ. قَالَ: وَلَقَيْتُ عِيْسَى، فَنعَته النَّبِيُّ عُلَمَّ اللَّهُ فَقَالَ: رَبُّعَةٌ أَخُمَرُ، كَأَنَّمَا خرج مِنْ دِيْمَاسِ – يَعْنِي الْحَـمَّامِ – وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيْمَ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِه به. قَالَ: وأُتَيْتُ بِإِنَاءَيْنِ أَحَدُهُمَا لَبَنَّ وَالآخَوُ فِيْهِ حَمْرٌ، فَقِيْلَ لِي: خُذْ أَيُّهُما شِئْتَ، فَأَحَدُٰتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ، فَقِيْلَ لِي : هُدِيْتَ الْفِطْرَةَ - أَوْ أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ - أَمَّا إِنَّكَ لوْ أَخَذْتَ الحَمْوَ غَوَتْ أُمُّتُكَ)). [راجع: ٢٣٣٩]

٣٤٣٨ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرِ أَخْبَرَنَا اسْرَائِيلُ أَخْبَرَنَا عُشْمَانُ بْنُ الْمُعِيْرَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((رَأَيْتُ عِيْسَى وَمُوسَى وَابْرَاهِيْمَ، فَأَمَّا عِيْسَى فَأَحْمَرُ جَعْدٌ عَرِيْضُ الصَّدْرِ، وأمَّا مُوسَى فَآدَمُ حسيمٌ سَبُطُ كَأَنَّه مِنْ رَجَالِ الزُّطِّي).

نے بیان کیا 'کما مجھ کو سعید بن مسیب نے خبردی اور ان سے ابو مریرہ بناٹھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ الم کھا نے فرمایا کہ جس رات میری معراج ہوئی میں نے عیسلی مالائل سے ملاقات کی تھی۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر آنخضرت مٹھائے نے ان کاحلہ بان کیا کہ وہ ۔۔۔۔ میراخیال ہے کہ معمرنے کہا۔۔۔ دراز قامت اور سیدھے بالوں والے تھے جیے قبلہ شنوہ کے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ نے بیان کیا کہ میں نے عیلی ملالا سے بھی ملاقات کی۔ آخضرت سن لیا نے ان کابھی حلیہ بیان فرمایا کہ درمیانہ قداور سرخ وسپیدیتھ'جیسے ابھی ابھی عسل خانے سے باہر آئے ہوں اور میں نے ابراہیم ملائلا سے بھی ملاقات کی تھی اور میں ان کی اولاد میں ان سے سب سے زیادہ مشابہ ہوں۔ آنخضرت النائيم نے فرمایا کہ میرے یاس دو برتن لائے گئے 'ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب جھے سے کما گیا کہ جو آپ کا جی جاہے لے لو۔ میں نے دودھ کا برتن لے لیا اور بی لیا۔ اس پر مجھ سے کما گیا کہ فطرت کی طرف آپ نے راہ یالی یا فطرت کو آپ نے یالیا۔ اسکے بجائے اگر آپ شراب کابرتن لیتے تو آپ کی امت ممراہ ہو جاتی۔ (۳۳۳۸) ہم سے محمد بن کثیرنے بیان کیا' کہاہم کو اسرا کیل نے خبر دی کما ہم کو عثمان بن مغیرہ نے خبردی انسیس مجابد نے اور ان سے حضرت عبداللدين عمر في والنائد على عمر المنظم التاليم التاليم التاليم نے عیسیٰ موی اور ابراہیم سلطن کو دیکھا۔ عیسیٰ ملائل نمایت سرخ تھنگھریالے بال والے اور چوڑے سینے والے تھے اور موسیٰ ملائلا گندم گوں' دراز قامت اور سیدھے بالوں والے تھے جیسے کوئی قبیلہ

نط سوڈان کا ایک قبیلہ یا یہود کا' جمال کے لوگ دیلے یتلے لمبے قد کے ہوتے ہیں۔ زط سے جاث کا لفظ بنا ہے جو ہندو تان کی ایک مشہور قوم ہے جو ہندو اور مسلمان ہر دو خداہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ روایت میں عن مجاهد عن ابن عمر ناقلین کاسمو .. ب اصل یں صحیح میہ ہے عن مجاهد عن ابن عباس

زط کا آدمی ہو۔

(المسام المراجع بن منذرف بيان كيا انبول في المام س ابوضمرہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے مویٰ نے بیان کیا' ان سے

٣٤٣٩ حَدَّثَنا ابْرَاهِيْمُ بْنُ الْـمُنْلِر حدَننا أبو ضمْرَةَ حَدَثْنَا مُوسَى عَنْ نَافِع

قَالَ عَبْدُ اللهِ: ذَكَرَ النُّبيُّ ﷺ يَومًا بَيْنَ ظهَرَي النَّاسِ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ: ((إِنَّ الله لَيْسَ بِأَغْوَرٍ، أَلاَ إِنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَالَ أَعُورُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى؛ كَأَنَّ عَيْنَهُ عَنِبَةٌ طَافِيَةٌ)). [راجع: ٣٠٥٧]

٣٤٤٠ وَأَرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فِي الْـمَنَّام، فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ كَأَحْسَنِ مَا يُرَى مِنْ أَدْمِ الرِّجَالِ، تَضْرِبُ لَـمتُهُ بَيْنَ مَنْكِبَيه، رَجلُ الشُّعْرِ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً، وَاضِعًا يَدَيْه عَلَى مَنْكَبِي رَجُلَيْنِ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا : هَذَا الْـمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ. ثُمَّ رَأَيْتُ رَجُلاً وَرَاءَهُ جَعْدا قَططًا أَعْوَرَ عَيْنِ الْيُمْنَى كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ بابْن قَطَن، وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكَبِيْ رَجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقُلْتُ مَنْ هَِذَا؟ قَالُوا : الْـمَسِيْحُ الدُّجَّالِ. تَابَعَهُ عُبَيْدُ ا للهِ عَنْ نَافِع.

[أطرافه في : ۳٤٤١، ٥٩٠٢، ٩٩٩٩، ٣٤٤١ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد الْمَكِّيُّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْرَاهِيْمَ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيُّهِ قَالَ : لاَ وَاللَّهِ، مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعِيْسِي أَحْمَرُ، ولَكِنْ قالَ: ((بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ، فِإِذَا رَحَٰلُ آدَم سَبْطِ الشَّعْرِ يُهادَى بَيْنَ رَجُلَيْن يَنْظِفُ رَأْسُهُ مَاءً - أو يُهْرَاقُ رَأْسُهُ مَاءً -فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: ابْنُ مَرْيَمٍ.

نافع نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عشہ نے بیان کیا کہ نی كريم صلى الله عليه وسلم في ايك دن لوكول كے سامنے وجال كاذكر کیااور فرمایا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالی کانا نہیں ہے 'لیکن دجال داہنی آ نکھ سے کانا ہو گا'اس کی آنکھ اٹھے ہوئے انگور کی طرح

(۱۳۲۲) اور میں نے رات کعبہ کے پاس خواب میں ایک گندی رنگ کے آدمی کو دیکھا جو گندی رنگ کے آدمیوں میں شکل کے اعتمار سے سب سے زیادہ حسین و جمیل تھا۔ اس کے سر کے بال شانوں تک لنگ رہے تھے ' سرسے یانی نیک رہاتھا اور دونوں ہاتھ دو آدمیوں کے شانوں پر رکھے ہوئے وہ بیت اللہ کاطواف کر رہے تھے۔ میں نے بوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ مسیح ابن مریم ہیں۔ اس کے بعد میں نے ایک شخص کو دیکھا' سخت اور مرے ہوئے بالوں والا جو داہنی آ کھے سے کانا تھا۔ اسے میں نے ابن قطن سے سب سے زیادہ شکل میں ملتا ہوا پایا' وہ بھی ایک مخص کے شانول پر اینے دونول ہاتھ رکھے ہوئے بیت الله کاطواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا' یہ کون ہے؟ فرشتوں نے بتایا کہ یہ دجال ہے۔ اس روایت کی متابعت عبیداللہ نے نافع سے کی ہے۔

77. V. A7/V].

بن سعد سے سا کما کہ مجھ سے زہری نے بیان کیا ان سے سالم نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ ہرگز نہیں۔ خداکی قتم نی کریم ساٹھیا نے حضرت عیسلی کے بارے میں بیہ نہیں فرمایا تھا کہ وہ سرخ تھے بلکہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے خواب میں ایک مرتبہ بیت الله کا طواف کرتے ہوئے اینے کو دیکھا' اس وقت مجھے ایک صاحب نظر آئے جو گندی رنگ لٹکے ہوئے بال والے تھے' دو آدمیوں کے درمیان ان کاسمارا گئے ہوئے اور سرسے پانی صاف کر رے تھے۔ میں نے پوچھاکہ آپ کون ہیں؟ تو فرشتوں نے جواب دیا

کہ آپ ابن مریم النظیہ ہیں۔ اس پر میں نے انہیں غور سے دیکھاتہ مجھے ایک اور شخص بھی د کھائی دیا جو سرخ 'موٹا' سرکے بال مڑے ہوئے اور داہنی آ نکھ سے کانا تھا'اس کی آنکھ الی دکھتائی دیتی تھی جیسے اٹھا ہوا: ہو' میں نے یوجھا کہ یہ کون ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ دجال ہے۔ اس سے شکل وصورت میں ابن قطن بہت زیادہ مشابہ

فَذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ فَإِذَا رَجُلٌ أَحُمُو جَسِيْمٌ جَعْدُ الرَّأْسِ أَعْوَرُ عَيْنَهِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنبَةٌ طَافِيَةٌ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا الدَّجَّالُ. وَأَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهَا ابْنُ قطن. قَالَ الزُّهْرِيُّ: رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ هَلَكَ فِي لُجَاهِليّةِ)).

تھا۔ زہری نے کہا کہ یہ قبیلہ خزاعہ کا ایک شخص تھا جو جاہلیت کے زمانه میں مرگیاتھا۔ [راجع: ٤٤٠] ر اس کے خالف ہو گی۔ ای لئے ہم نے جعد کے معنی اس حدیث میں گٹھے ہوئے جسم کے کئے ہیں اور مطابقت اس

(٣٣٢٢) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خبردی ' ان سے زہری نے بیان کیا انہیں ابوسلمہ نے خبر دی اور ان سے حضرت ابو ہریرہ منافق نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم النا ایم سے سا آپ فرما رہے تھے کہ میں ابن مریم النبہ سے دو مرول کے مقابلہ میں زیادہ قریب ہوں' انبیاء علاتی بھائیوں کی طرح ہیں اور میرے اور عیسلی ملاتہ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔

طرح بھی ہو کتی ہے کہ خفیف گھو مکل میل تیل ڈالنے یا پانی سے بھگونے یا گفتگو کرنے سے سیدھے ہو جاتے ہیں (وحیدی) ٣٤٤٢ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ، وَالأَنْبِيَاءُ أَوْلاَدُ عَلاَّت لَيْس بيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيّ)). [طرفه في : ٣٤٤٣].

ا آپُ بھی پغیر وہ بھی پغیر اپ کے اور ان کے ج میں دو سراکوئی پغیر نہیں ہوا۔ خود حضرت عیلیٰ نے انجیل میں آپ کی ا وہیں سے علم حاصل کرے گا جہاں سے میں حاصل کرتا ہوں۔ ایک انجیل میں صاف آنخسرت ساتھیا کا نام مذکور ہے کیکن نصاریٰ نے اس کو چھپا ڈالا ہے۔ اس شرزت کا کوئی ٹھکانا ہے۔ کہتے ہیں کہ فار قلیط کے معنی بھی سراہا ہوا ہیں یعنی محمد ساتیا۔

٣٤٤٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ سِنَانَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بُنُ سُلَيمَانَ حَدَّثَنَا هِلالْ بُنْ عَلِي عَنُ عَبْد الرَّحْمَن بْن أبي عَمْرَةَ عنْ أبي هُوَيْرَة رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا: ((أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيْسَى ابْنِ مرْيَمَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرةِ، وَالأَنْبِيَاءُ إِخُوَةٌ لْعُلَاتِ أَمُّهَاتُهُم شَتَّى وَدِيْنُهُمْ وَاحِدٌ). وقال إبْرَاهيْمُ بْنُ طَهْمانَ عَنْ مُوسَى بْن

(۳۴۴۳) ہم سے محد بن سنان نے بیان کیا کما ہم سے فلیح بن سلمان نے بیان کیا کما ہم سے ہدال بن علی نے بیان کیا ان سے عبدالرحمان بن ابی عمرہ نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا میں عیسیٰ بن مریم میں اور لوگوں کی بہ نسبت زیادہ قریب ہوں' دنیا میں بھی اور آ خرت میں بھی اور انبیاء سیشنظ علاتی بھائیوں (کی طرح) ہیں۔ ان کے مسائل میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن دین سب کا ایک ہی ہے۔ اور ابراہیم بن طمان نے بیان کیا' ان سے مولیٰ بن عقبہ نے 'ان سے DEFECTION (717) عْقُبَة عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم عَنْ عَطَاءِ بْنِ يسَار عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. [راجع: ٣٤٤٣]

٣٤٤٤ - وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ همَام عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((رَأَى عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَجُلاً يَسْرِقُ، فَقَالَ لَهُ: أَسَرَقْتَ؟ قَالَ: كَلاُّ وَا للهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ. فَقَالَ عِيْسَى:

آمَنْتُ با للهِ، وَكَذَّبْتُ عَيْنِي)).

٣٤٤٥- حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: أَخْبِرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ عَن ابْن عَبَّاسِ سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: سَمِعْتُ اننُبيَّ ﷺ يَقُولُ: ((لاَ تُطُرُونِي كَمَا أَطَرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا : عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ)). [راجع: ٢٤٦٢]

صفوان بن سلیم نے ' ان سے عطاء بن بیار نے اور ان سے حضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

علاتی بھائی وہ جن کا باپ ایک ہو' ماں جدا جدا ہوں۔ اس طرح جملہ انبیاء کا دین ایک ہے اور فروعی مسائل جدا جدا ہیں۔ (٣٣٣٣) ہم سے عبداللہ بن محد نے بیان کیا کما ہم سے

عبدالرزاق نے بیان کیا 'کہاہم کو معمرنے خبردی' انہیں ہام نے اور انسیں حضرت ابو ہریرہ رفائنہ نے کہ نبی کریم ماٹھیا نے فرمایا عیسی ابن مریم النیلی نے ایک مخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا پھراس سے دریافت فرمایا تو نے چوری کی ہے؟ اس نے کماکہ ہرگز نمیں' اس ذات کی قتم جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ حضرت سیلی مالنا ا فرمایا که میں الله بر ایمان لایا اور میری آنکھوں کو دھو کاہوا۔

لَّنْ اللهِ 🖼 شبیه کوئی دو سرا مخص ہو۔ یا در حقیقت اس کا فعل چوری نہ ہو۔ اس مال میں اس کا کوئی حق متعین ہو۔ بہت ہے احتمال ہو سکتے ہیں۔ بعض نے کہااییا کہنے ہے حضرت عیسیٰ کی مراد رہے تھی کہ مومن کو مومن کی قتم پر ایبا بھروسا ہونا چاہئے جیسے آنکھ ہے دیکھنے پر بلکہ اس سے زیادہ۔ بعض نے بیہ کہا مطلب میہ تھا کہ قاضی کو اپنے علم اور مشاہدے پر تھم دینا درست نہیں جب تک با قاعدہ جرم کے کئے ثبوت مہیا نہ ہو جائے (وحیدی)

(٣٣٣٥) م سے حميدي نے بيان كيا كمام سے سفيان نے بيان كيا کما کہ میں نے زہری سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ مجھے عبیداللہ بن عبدالله نے خردی اور انہیں حضرت ابن عباس بھ نے 'انہوں نے حفرت عمر الله كومنبرريد كت ساتهاك ميس ن ني كريم اللهايا سے سا آپ نے فرمایا مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ جیسے عیسی ابن مریم النین کونصاری نے ان کے مرتبے سے زیادہ برهادیا ہے۔ میں تو صرف الله کا بندہ ہوں' اس لئے یمی کہا کرو (میرے متعلق) کہ میں الله كابنده اوراس كارسول ہوں۔

آیہ بھے اللہ کے غلام' اللہ کے حبیب' اللہ کے خلیل' اشرف انبیاء آپ کی تعریف کی حدیمی ہے۔ جب قرآن میں آپ کو اللہ کا ہے۔ یہ جابل کیا جانیں۔ انہوں نے آنخضرت ما ہیل کی نعت میں سمجھ رکھی ہے کہ آپ کو خدا بنادیں یا خدا سے بھی ایک درجہ آگے چڑھا وس ـ كبرت كلمة تخرج من افواههم (وحيري)

٣٤٤٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ إِنْ مُقَاتِل أَخْبَرَنَا صَالِحُ بُنُ حَيٍّ أَنْ رَجُلاً مِنْ أَهْل خُرَاسَانَ قَالَ لِلشُّغْبِي : فَقَالَ الشُّغْبِيُّ أَخْبَرَنِيْ أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إذَا أَدُّبَ الرُّجُلُ أَمْتُهُ فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَن تَعْلِيْمَهَا، ثُمُّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَان، وَإِذَا آمَنَ بِعِيْسَى ثُمُّ آمَنَ بِي فَلَهُ أَجْرَانَ، وَالْعَبْدُ إِذَا اتَّقَى رَبُّهُ وَأَطَاعَ مَوَالِيَهُ فَلَهُ أَجُرَانَ)). [راجع: ٩٧]

(٣٣٣١) ہم سے محد بن مقاتل نے بیان کیا کما ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبروی کماہم کوصالح بن جی نے خبروی کہ خراسان کے ایک شخص نے شعبی سے یوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ابوبردہ ف جروی اور ان سے حضرت ابوموی اشعری بنافت نیان کیا کہ طرح ادب سکھلائے اور پورے طور پر اسے دین کی تعلیم دے۔ پھر اے آزاد کرکے اس سے نکاح کرلے تواسے دگنا تواب ملتاہے اور وہ مخص جو پہلے حضرت عیسیٰ مَلِاللَّه پر ایمان رکھتاتھا ' پھر مجھ پر ایمان لایا تو اسے بھی د گنا ثواب ملتاہے اور وہ غلام جواینے رب کا بھی ڈر ر کھتاہے اوراین آقاکی بھی اطاعت کرتاہے تواسے بھی دگنا اواب ملتاہے۔

آ جی ہے اسان کے نامعلوم محض نے شعبی ہے کہا کہ ہم لوگ یوں کہتے ہیں کہ اگر آدی ام دلد کو آزاد کر کے پھراس سے نکاح سیست کرے تو ایسا ہے جیسے اپنی قربانی کے جانور پر سوار ہوا' تو امام شعبی نے یہ بیان کیا جو آگے ذکور ہے۔

(١٣٢٢٤) م سے محمد بن يوسف نے بيان كيا انہوں نے كمامم سے سفیان نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے مغیرہ بن نعمان نے' انسیں سعید بن جبیرنے اور ان سے حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنمانے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ و سلم نے فرمایا (قیامت کے دن) تم لوگ نگے پاؤل' نگے بدن اور بغیر ختنہ کے اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی "جس طرح ہم نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اس طرح ہم دوبارہ لوٹائیں گے' یہ ہماری جانب سے وعدہ ہے اور بیشک ہم اسے کرنے والے ہیں" پھر سب سے پہلے حضرت ابراہیم میران کو کیڑا پہنایا جائے گا۔ پھر میرے اصحاب کو دائیں (جنت کی) طرف لے جایا جائے گا۔ لیکن کچھ کو ہائیں (جہنم کی) طرف لے جایا جائے گا۔ میں کموں گا کہ یہ تو میرے اصحاب میں کیکن مجھے بتایا جائے گا کہ جب آپ ان سے جدا ہوئے تو ای وقت انہوں نے ارتداد اختیار کرلیا تھا۔ میں اس وقت وہی کموں گاجو عبد صالح عیلی ابن مریم النظیم نے کما تھا کہ جب تک میں ان میں موجود تھاان کی تگرانی کر تار ہالیکن جب تونے مجھے اٹھالیا تو توہی ان کا

٣٤٤٧ حدَثنا مُحَثَّمدُ بْنُ يُوسُفَ حدَثْنَا سُفْيَانَ عن الْمُغِيْرَةِ بُن النَّعُمَان عنُ سعیْد ٹن جُبیْر عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عُنْهُما قال : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((تُحْشَرُونَ خَفَاةَ غُرَاةً غُرلاً. ثُمَّ قَرَأَ ﴿ كُمَا بَدَأَنَا أُوَّلَ خَلِّقِ نُعِيْدُهُ وَغَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعْلِيْنَ ﴾ فَأَوْلُ مَنْ يُكُنِّمَى إبْراهِيْمُ. ثُمَّ يُؤخَذُ برجال مِنْ أَصْحَابِي ذَات الْيمين وذات الشَمال، فَأَقُولُ أَصْحَابِي، فَيْقَالُ : إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّيْنَ عَلَى أَعْقَابِهِمُ مُنْذُ فَارِقَتَهِمْ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ عِيْسَى آبْنُ مَرْيَمَ: ﴿ وَنُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَا دُمْتُ فِيْهِمْ، فَلَمَّا تُوَفِّيتَنِي كُنُتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ. إِلَى قَوْلِهِ

الْعَزِيْزُ الْبِحَكِيْم)). قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرَبْرِيُّ: ذُكِرَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ قَبِيْصَةَ قَالَ: ((هُمُ الْمُوْتَدُونَ الَّذِيْنَ ارْتَدُوا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، فَقَاتَلَهُمْ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ)). [راحع: ٣٣٤٩]

ک گلمبان ہے اور تو ہرچیز پر کلمبان ہے۔ "آیت "العزیزا کھیم تک" محمد بن بوسف نے بیان کیا کہ ابو عبداللہ سے روایت ہے اور ان سے قبیصہ نے بیان کیا کہ بید وہ مرتدین ہیں جنہوں نے حضرت ابو بکررضی بو اللہ عنہ کے عمد خلافت میں کفرافتیار کیا تھا اور جن سے ابو بکررضی اللہ عنہ نے جنگ کی تھی۔

اور وہ اہل برعت بھی دھتکار دیئے جائیں گے جنوں نے قتم قتم کی برعات سے اسلام کو منح کر ڈالا تھا جیسا کہ دو مری روایت میں ہے کہ ان کو حوض کو ٹر سے روک دیا جائے گا۔ خود معلوم ہونے پر آنخضرت سٹھ جا فرمائیں گے سحقالمن غیر بعدی دینا ان کے لئے دوری ہو جنوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا۔ ان جملہ احادیث فرکورہ میں کسی نہ کسی طرح سے حضرت عیسلی مَالِئلُم کا ذکر آیا ہے۔ اس لئے ان کو یمال لایا گیا اور یمی باب سے وجہ مناسبت ہے۔

## باب حضرت عیسی این مریم النظام

ابراہیم نے خردی کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہا ہم کو یعقوب بن ابراہیم نے خردی کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا 'ان سے صالح بن کیسان نے 'ان سے ابن شہاب نے 'ان سے سعید بن مسیب نے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ بڑا تھ سے بنا انہوں نے کہا کہ رسول کریم مار ہی خرمیا 'اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے 'وہ ذمانہ قریب ہے کہ عیلی ابن مریم ملت ہی تہمارے درمیان ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے 'سور کو مار ڈالیس گے اور جزیہ مو توف کردیں گے۔ اس وقت مال کی اتن کر تہ ہو جائے گی کہ کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا۔ اس وقت کا ایک سجدہ دنیا و مانیما سے بڑھ کر ہو گا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ بڑا تیک فرقت کا ایک سجدہ دنیا و مانیما سے بڑھ کر ہو گا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ بڑا تیک ایک سجدہ دنیا و مانیما سے بڑھ کر ہو گا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ بڑا تیک کے کہا کہ اگر تہمارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو ''اور کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہو گا جو عیسیٰ کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے اور ایسا نہیں ہو گا جو عیسیٰ کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے۔ "

## ٤٩ – بَابُ نُزُولِ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ

٣٤٤٨ حَدُّنَا إِسْحَاقُ أَخْبُونَا يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدُّنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنْ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سَمِعَ أَبَا شِهَابِ أَنْ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سَمِعَ أَبَا هُويَّرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيْكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلاً، أَنْ يَنْزِلَ فِيْكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدُلاً، فَيَكْسِرَ الصَّلِيْب، ويَقَتْلَ الْحِنْزِيْر، ويَضَعَ الْحَدْزِيْر، ويَضَعَ الْحَدْزِيْر، ويَضَعَ الْحَدْزِيْر، ويَضَعَ أَنْ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا الْحَدْزِيْر، ويَضَعَ مَنَ اللهُ نَيْ وَمَا فِيهَا)). ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرةَ مَنْ اللهُ نَيْ وَمَا فِيهَا)). ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَاقْرَوُوا إِنْ شِنْتُمْ ﴿ وَإِنْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَاقْرَوُوا إِنْ شِنْتُمْ ﴿ وَإِنْ وَمِنْ مِنْ اللهِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَنْ مِنْهُ مِنْهُ الْمَالِ مَوْنِهِ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ هِمْ شَهِيْدُا ﴾.

[راجع: ٢٢٢٢]

آیت کا مطلب سے ہوا کہ قیامت کے قریب جو یہود و نصاری ہوں گے اور حفرت عیلی ان کے زمانے میں نازل ہوں مے تو اس زمانے کے اہل کتاب ان کے اوپر ایمان لے آئیں محرد حضرت عبداللہ بن عباش بیلی سے ایسا ہی منقول ہے۔

٣٤٤٩ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ غَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ نَافِعِ مَولَى أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيُكُمْ ((كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمْ وإمَامُكُمْ مِنْكُمْ)) تَابَعَهُ عُقَيلٌ والأُوزَاعِيُ.

(٣٣٣٩) ہم سے ابن بگیرنے بیان کیا کہا ہم سے لیٹ نے بیان کیا کا اس سے بونس نے بیان کیا کا ان سے بونس نے ان سے حضرت ابو قادہ ان سے بونس نے ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑا تی نے افساری بڑا تی کا منافع نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑا تی نے بیان کیا کہ رسول کریم ماٹھ لیا نے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہو گا جب عیلی ابن مریم تم میں اتریں گے (تم نماز پڑھ رہے ہو گے) اور جب میں اتریں گے (تم نماز پڑھ رہے ہو گے) اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہو گا۔ اس روایت کی متابعت عقیل اور اوزاعی نے کی۔

آخر زمانہ میں حضرت علیای ابن مریم النظیا کے آسان سے نازل ہونے پر امت اسلامیہ کا اجماع ہے۔ آیت قرآنی و ان من المسیکی ایک میں مریم النظیا کے آسان سے نازل ہونے پر امت اسلامیہ کا اجماع ہے۔ آیت قرآنی و ان من المسیکی المسیکی اللہ الکتاب اللہ اس عقیدہ کی نقص مرزا قادیانی نے اس انکار کو بہت کچھ اچھالا اور جملہ مسلمانان سلف و خلف کے لوگوں نے اس عقیدہ کا انگار کیا اور بخاب کے ایک محض مرزا قادیانی نے اس انکار کو بہت کچھ اچھالا اور جملہ مسلمان کو ایسے بد عقیدہ لوگوں کی ہفوات کے خلاف ان کی موت کا عقیدہ باطلم مشہور کیا 'جو صریح باطل ہے۔ کسی بھی رائخ الایمان مسلمان کو ایسے بد عقیدہ لوگوں کی ہفوات سے متاثر نہیں ہونا چاہئے۔

• ٥٠ - بَابُ مَا ذُكِرَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيْلُ وَ ٣٤٥ - حَدَّثَنَا مُوسى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْملِكِ بْنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْملِكِ بْنِ عَمْرُو لِجُدَيْفَةَ: أَلا تُحَدَّثُنا مَا سَمِعْتَ عُمْرُو لِجُدَيْفَةَ: أَلا تُحَدَّثُنا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ فَيْلًا قَالَ: إِنِّي سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ فَيْلًا قَالَ: إِنِّي سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ فَيْلًا قَالَ: إِنِّي سَمِعْتَهُ وَنَارًا، فَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهَا النَّالُ فَمَاءً بَارِدٌ، وَأَمَا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهُا النَّالُ فَمَاءً بَارِدٌ، وَأَمَا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ مَاءً بَارِدُ فَنَارٌ تُحْرِقُ. فَمَنُ أَدْرُكَ مِنْكُمُ فَلْيُقَعْ بَارِدٌ، وَأَمَا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ عَلَى اللَّالُ فَيْكُمْ فَلْيُقَعْ فِي الَّذِي يُرَى النَّاسُ أَنَّهُ عَلَى اللَّالُ فِي اللَّذِي يُرَى النَّاسُ أَنَّهُ عَلَى اللَّالُ فَي اللَّذِي يُرَى أَنَهَا نَارٌ، فَإِنَّهُ عَذْبُ بِي الذِي يُرَى أَنَهَا نَارٌ، فَإِنَّهُ عَذْبُ بِي الذِي يُرَى أَنَهَا نَارٌ، فَإِنَّهُ عَذْبُ بِي اللَّذِي يُرَى أَنَهُا نَارٌ، فَإِنَّهُ عَذْبُ بِي الذِي يُرَى أَنَهَا نَارٌ، فَإِنَّهُ عَذْبُ بِي الذِي يُرَى أَنَهُا نَارٌ، فَإِنَّهُ عَذْبُ اللَّهُ عَذْبُ اللَّذِي يُرَى أَنَهُا نَارٌ، فَإِنَّهُ عَذْبُ اللَّالُ أَنْهُا لِللَّالُ أَنْهُ مَاءً بِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الْمَرْكُونُ اللَّهُ عَذْبُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

٣٤٥١ - قالَ خَدْيُفَةُ: ((وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ رَجُلاً كَانَ فِيُمَنُ قَبْلَكُمْ أَتَاهُ الْمَلَكُ إِنَّ رَجُلاً كَانَ فِيْمَنُ قَبْلَكُمْ أَتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ، فَقِيْلَ لَهُ : هَلْ عَمِلْتَ مِنْ

### باب بنی اسرائیل کے واقعات کابیان۔

(۳۳۵۰) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا' کہا ہم سے عبدالملک نے بیان کیا' ان سے ربعی بن حراش نے بیان کیا کہ حضرت عقبہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے حضرت مذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا' کیا آپ وہ حدیث ہم سے نہیں بیان کریں گے جو آپ نے رسول اللہ سے سنی تھی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آخضرت ماٹھائے کو یہ فرماتے ساتھا کہ جب دجال نکلے گا تو اس کے ساتھ آگ اور پانی دونوں ہوں گے کین لوگوں کو جو آگ دکھائی دے گا وہ وہ جلانے والی آگ ہو گا در لوگوں کو جو ٹھنڈ اپانی دکھائی دے گا تو وہ جلانے والی آگ ہو گی۔ اس لئے تم میں سے جو کوئی اس کے نہ میں ہو تو اسے اس میں گرنا چاہئے جو آگ ہو گی۔ کیو نکہ وہی انتہائی شیریں اور ٹھنڈ اپانی ہو گا۔

(٣٣٥١) حفرت حذیفہ بھاتھ نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت سی ایک کو یہ فرماتے ساتھا کہ پہلے زمانے میں ایک شخص کے پاس ملک الموت ان کی روح قبض کرنے آئے تو ان سے پوچھا گیا کوئی اپنی نیکی تہیں یاد

خَيْرِ؟ قَالَ: مَا أَعْلَمُ. قِيْلَ لَهُ : أَنْظُر. قَالَ : مَا أَعْلَم شَيْنًا، غَيْرَ أَنَّى كُنْتُ أَبَايِعُ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا فَأَجَازِيْهِمْ، فَأَنْظِرُ الْمُوسِرَ وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْـمِعْسِرِ، فَأَذْخَلَهُ اللهُ الْحِنَّةُ)). [راجع: ٢٠٧٧]

٣٤٥٢ فَقَالَ: ((وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ رَجُلاً حَضَرَهُ الْمَوتُ، فَلَمَّا يَئِسَ مِنَ الْحَيَاةِ أَوْصَى أَهْلَهُ: إذَا أَنَا مِتُ فَاجْمُعُوا لِي حَطَبًا كَثِيْرًا أُوقِدُوا فِيْهِ نَارًا.. حَتَّى إِذَا أَكَلَتْ لَحْبِمِي وَخَلَصَتْ إِلَى عَظْمِي فَامْتَحَشْتُ، فَخُذُوهَا فَاطْحَنُوهَا ثُمَّ انْطَرُوا يَومًا رَاحًا فَاذْرُوهُ فِي الْيَمِّ: فَفَعَلُوا. فَجَمَعَهُ فَقَالَ لَهُ : لِمَ فَعَلْتَ ذَلِك؟ قَالَ : مِنْ خَشْيَتِكَ. فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ)) قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرو: ((وَأَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَاكَ، وَكَانَ نَبَّاشًا).

[طرفاه في : ٦٤٨٠ ،٣٤٧٩].

مخص ذکور بنی اسرائیل سے تھا'باب سے ہی وجہ مناسبت ہے۔ مردول کو جلانا ایسے ہی غلط تصورات کا نتیجہ ہے جو خلاف فطرت ہے۔ انسان کی اصل مٹی ہے ہے الندا مرنے کے بعد اسے مٹی میں دفن کرنا فطرت کا نقاضا ہے۔

> ٣٤٥٣، ٣٤٥٣– حَدَّثَنِيْ بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنِي مُعَمَّرٌ وَيُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنْ عَائِشَةَ وَابْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالاً : لَـمَّا نُزِلَ بِرَسُولَ ا اللهِ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً عَلَى وَجُهِهِ، فَإِذَا اغْتَمُّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ

نے؟ انہوں نے کما کہ مجھے تویاد شیں پڑتی 'ان سے دوبارہ کما گیا کہ یاد کرد! انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی اپنی نیکی باد نہیں 'سوااس کے کہ میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کیا کر تا تھا اور لین دین کیا کر تا تھا' جو لوگ خوشحال ہوتے انہیں تو میں (اینا قرض وصول کرتے وقت) مهلت دیا کرتا تھا اور تنگ ہاتھ والوں کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ الله تعالى نے انہيں اس پر جنت ميں داخل كيا۔

(٣٣٥٢) اور حفرت حذيفه بناتي ني كياكه ميس في رسول الله ما الله الماليم كويد فرماتے سناكه ايك فخص كى موت كاجب وقت آگيا اور وه ا بنی زندگی ہے بالکل مایوس ہو گیا تو اس نے اپنے گھروالوں کو وصیت کی کہ جب میری موت ہوجائے تو میرے لئے بہت ساری لکڑیاں جمع كرنا اور ان ميں آگ لگا دينا۔ جب آگ ميرے گوشت كو جلا چكے اور آخری بڈی کو بھی جلا دے تو ان جلی ہوئی بڈیوں کو پیس ڈالنا اور کسی تد ہوا والے دن کا انظار کرنا اور (ایسے کسی دن) میری را کھ کو دریا میں بہادینا۔ اس کے گھروالوں نے ایساہی کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس كى راكه كوجع كيااوراس سے بوچھااياتونے كيوں كرواياتھا؟اس نے جواب دیا کہ تیرے ہی خوف سے اے اللہ! الله تعالی نے اس وجہ ہے اس کی مغفرت فرما دی۔ حضرت عقبہ بن عمرو بڑاٹند نے کہا کہ میں نے آپ کویہ فراتے ساتھاکہ یہ مخص کفن چور تھا۔

(۳۲۵۳٬۵۴۷) مجھ سے بشرین محد نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم کو عبداللہ نے خبردی انہوں نے کمامچھ کو معمراور یونس نے خبردی ان ے زہری نے بیان کیا' انہیں عبیداللہ بن عبداللہ نے خردی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنهااور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنهانے بيان كيا ، جب رسول الله صلى الله عليه وسلم ير نزع كى حالت طارى موئى تو آپ اين چادر چرؤ مبارك ير بار بار دال ليت پرجب شدت پڑھتی تواہے ہٹادیتے تھے۔ حضور ماہیلے نے ای حالت میں فرمایا تھا'

**€**(722) **€** 

كَذَلِك: ((لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِلَ. يُحَذَّرُ مَا صَنَعُوا)).

[راجع: ٤٣٥) [٤٣٦]

٣٤٥٥ - حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَـمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ قَالَ: سُمِعْتُ أَبَا حَازِم قَالَ: قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَمْسَ سِنِيْنَ، فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عِلْمُ قَالَ : ((كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيْلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ، كُلُّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيّ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيّ بَعْدِي، وَسَيَكُونَ خُلَفَاءُ فَيَكُثُرُونَ). قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: ((فُوا بَبَيْعَةِ الأَوَّل فَالأَوُّل، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرعَاهُمْ)).

الله تعالى كى لعنت مويبود ونصارى يركه انسول في اسي انبياءكى قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا۔ آنحضور مان کیا اس امت کو ان کے کئے ہے ۇرانا جائىتى تىھە

(٣٢٥٥) محص محربن بشارنے بیان کیا کما کہ ہم سے محربن جعفر نے بیان کیا' کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے فرات قرار نے بیان کیا' انہوں نے ابوحازم سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں حضرت ابو ہررہ بناٹر کی مجلس میں یانچ سال تک بیشا ہوں۔ میں نے انسیں اسرائیل کے انبیاءان کی سامی رہنمائی بھی کیا کرتے تھے 'جب بھی ان كاكوئى نبي بلاك موجاتاتو دوسرے ان كى جگه آموجود موتے 'كيكن یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی شیس آئے گا۔ ہاں میرے نائب ہول گے اور بہت ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ان کے متعلق آپ کاہمیں کیا تھم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس سے بیعت کراو بس ای کی وفاداری پر قائم رہو اور ان کاجو حق ہے اس کی ادائیگی میں کو تاہی نہ کرو کیو تکہ اللہ تعالی ان سے قیامت کے دن ان کی رعایا کے بارے میں سوال کرے گا۔

خلفاء کی اطاعت کے ساتھ خلفاء کو بھی ان کی ذمہ داریوں کے ادا کرنے پر توجہ دلائی گئی ہے۔ اگر وہ ایبانہ کریں گے' ان کو اللہ کی عدالت میں سخت ترین رسوائی کا سامنا کرنا ہو گا' آج نام نہاد جمہوریت کے دور میں کرسیوں پر آنے والے لوگوں کے لئے بھی میں حكم ب كه وه اين ذمه داريول كا احساس كريل مركت كرى نشين بي جو اين ذمه داريول كو سوية بي، ان كو صرف ووث ما تكفي ك وقت کچھ یاد آتا ہے بعد میں سب بھول جاتے ہیں الا ماشاء الله

(٣٣٥٢) جم سے سعيد بن ابي مريم نے بيان كيا كما جم سے ابو غسان نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے زید بن اسلم نے بیان کیا' ان سے عطاء بن بارنے اور ان سے حضرت ابو سعید رفاق نے کہ نبی کریم ساتھ اللے فرمایا تم لوگ پہلی امتوں کے طریقوں کی قدم بقدم پیروی کرو گ یمال تک کہ اگر وہ لوگ کی ساہند کے سوراخ میں داخل ہوئے 

٣٤٥٦ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّان قَالَ : حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَار بن يَسَار عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ فَلَا قَالَ: ((لَتَبِّعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم شِبْرًا بشِيبُر وَذِرَاعًا بِنْبِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٌّ

کیا آپ کی مراد پہلی امتوں سے یہود و نصاریٰ ہیں؟ آپ نے فرمایا پھر کون ہو سکتاہے؟

[طرفه في : ٧٣٢٠].

وَالنَّصَارَى؟ قَالَ : فَمَنْ؟)).

آپ کا مطلب سے تھا کہ تم اندھا دھند میود اور نساری کی تقلید کرنے لگو گے، فکر اور تال کا مادہ تم سے نکل جائے گا۔

المیسی اندھے بین اندھے بن گئے ہیں ' بیود و نساری نے جس طرح اپنے دین کو برباد کیا ان سے بھی بڑھ کر مسلمانوں نے بدعات ایجاد کر کے اسلام کا حلیہ منح کر دیا ہے' قبر پرسی' امام پرسی مسلمانوں کا شعار بن گئی ہیں' ان میں اس قدر فرق پیدا ہو گئے کہ میود و نساری سے آگے ان کا قدم ہے' شیعہ اور سی ناموں سے جو تفریق ہوئی وہ تفریق در تفریق ہوتے ہوئے سینکودں فرقوں تک نوبت بہنچ چکی ہے' کتاب و سنت کا صرف نام باتی رہ گیا ہے۔

٣٤٥٧ - حَدُّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدُّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنِس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((ذَكَرُوا النَّاقُوسَ فَذَكَرُوا الْيَهُودَ وَالنَّاقُوسَ فَذَكَرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، فَأْمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَان وَالْيُصَارَى، فَأْمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَان وَالْيُورَ الإِقَامَةَ)).[راحع: ٢٠٣]

لَسَلَكْتُمُوهُ. قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ، الْيَهُودَ

(۱۳۵۷) ہم سے عمران بن میسرو نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا کہا ہم سے خالد نے ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس بڑا ٹرز نے لئے اعلان کے طریقے پر بحث کرتے وقت) صحابہ نے آگ اور ناقوس کاذکر کیا کین بعض نے کما کہ یہ تو یہود و نصاری کا طریقہ ہے۔ آخر بلال بڑا ٹرز کو حکم ہوا کہ اذان میں (کلمات) دودود ذفعہ کمیں اور تکبیر میں ایک ایک دفعہ۔

غبادت کے لئے آگ جلا کریا ناقوس بجا کر لوگوں کو بلانا آج بھی اکثر ادیان کا معمول ہے۔ اسلام نے اس طریقہ کو ناپند کر کے اذان کا بہترین طریقہ جاری کیا جو پانچ او قات فضائے آسانی میں پکار کر کئی جاتی ہے 'جس میں عقید ہ توحید و رسالت کا وجد آور اعلان ہوتا ہے اور بہترین لفظوں میں مسلمانوں کو عبادت کے لئے بلایا جاتا ہے۔ روایت میں یہود و نصاریٰ کا ذکر ہے ہمی باب سے مناسبت ہوتا ہے دوایت میں اکثر برادران ملت 'اکبری تخبیر سن کر سخت نفرت ہے۔ روایت میں اکثر برادران ملت 'اکبری تخبیر سن کر سخت نفرت کا اظہار کرتے ہیں جو ان کی ناوا قنیت کی کھلی دلیل ہے 'اکبری تخبیر سنت نبوی ہے اس سے انکار ہرگز جائز نہیں ہے 'اللہ پاک ہمارے محترم برادران کو توفیق دے کہ وہ ایسا غلط تعصب دلوں سے دور کر دیں۔

٣٤٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ مَسْرُوق ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَتْ تَكُرَّهُ أَنْ يَجْعَلَ يَدَهُ فِي خَاصِرَتِهِ وَتَقُولُ: إِنَّ الْيَهُودَ تَفْعَلُهُ)).

تَابِعَهُ شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ.

(٣٣٥٨) ہم سے محمد بن يوسف نے بيان كيا، ہم سے سفيان بن عيينہ نے بيان كيا، ان سے ابو الضحل نے بيان كيا، ان سے ابو الضحل نے بيان كيا، ان سے مسروق نے بيان كيا كه حضرت عائشہ رضى الله عنها كو كھ پر ہاتھ ركھنے كو نا پند كرتى تھيں اور فرماتى تھيں كه اس طرح بيود كرتے ہيں۔

اس روایت کی متابعت شعبہ نے امش سے کی ہے۔

کو کھ پر ہاتھ رکھنے کی عادت یہود کی تھی اور اس سے تکبر کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ اس لئے اسے ناپند قرار دیا گیا۔ ضمناً یہود کا ذکر ہے میں باب سے وجہ مناسبت ہے۔

(٣٣٥٩) م سے قتيب بن سعيد نے بيان كيا انہوں نے كمامم سے لیث نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے نافع نے بیان کیا اور ان ے حضرت عبدالله بن عمررضي الله عنهمانے كه رسول الله صلى الله علیہ وسلم نے فرمایا تمهارا زمانہ کچھلی امتوں کے مقابلے میں ایساہ جیے عصرے مغرب تک کاوقت ہے'تمہاری مثال یہود ونصاریٰ کے ساتھ ایس ہے جیسے کس شخص نے کچھ مزدور لئے اور کماکہ میرا کام آدھے دن تک کون ایک ایک قیراط کی اجرت پر کرے گا؟ یمودنے آدھے دن تک ایک ایک قیراط کی مزدوری پر کام کرنا طے کرلیا۔ پھر اس مخص نے کما کہ آدھے دن سے عصر کی نماز تک میرا کام کون هخص ایک ایک قیراط کی مزدوری پر کرے گا۔ اب نصاری ایک ایک قیراط کی مزدوری پر آدھے دن سے عصرکے وقت تک مزدوری کرنے یر تیار ہو گئے۔ پھراس شخص نے کہا کہ عصر کی نمازے سورج ڈو ب تک دو دو قیراط پر کون مخص میرا کام کرے گا؟ تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ وہ تہیں لوگ ہو جو دو دو قیراط کی مزدوری پر عصرے سورج ڈوبے تک کام کرو گے 'تم آگاہ رہو کہ تمهاری مزدوری دگنی ہے۔ یہود ونصاریٰ اس فیصلہ پر غصہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ کام تو ہم زیادہ کریں اور مزدوری ہمیں کو کم ملے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کیا میں نے تمہیں تمہارا حق دینے میں کوئی کی کی ہے؟ انہوں نے کما کہ نسی۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ پھریہ میرا فضل ہے، میں جے جاہوں زياره رول۔

٣٤٥٩ حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدُّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : ((إِنَّمَا أَجَلُكُمْ - فِي آجَلِ مَنْ خَلاَ مِنَ الْأُمَمِ -مَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ. وَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَرجُلِ اسْتَعْمَلَ عُمَّالاً فَقَالَ : مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيْرَاطٍ قِيْرَاط. ثُمُّ قَالَ : مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى مِنْ نِصْف النَّهَار إلَى صَلاَةِ الْعَصْر عَلَى قِيْرَاطِ قِيْرَاطِ. ثُمَّ قَالَ : مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيْرَاطَيْنَ قِيْرَاطَيْنِ؟ أَلاَ فَأَنْتُمُ الَّذِيْنَ يَعْمَلُونَ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيْرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، أَلَا لَكُمُ الأَجْرُ مُرَّتَيْنِ. فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالُوا: نَحْنُ أَكْثُورُ عَمَلاً وَأَقَلُ عَطَاءً، قَالَ الله: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقَّكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا: لاَ. قَالَ: فَإِنَّهُ فَصْلِي، أَعْطِيْهِ مَنْ شِئْتُ)).

[راجع: ٥٥٧]

جہر ہور و نصاری اور مسلمان ذہبی دنیا کی سے تین عظیم قویں ہیں 'جن کو آسانی کتابیں دی گئی ہیں 'ان کے علاوہ دنیا کی دوسری کی ہیں ہیں ۔ خوصوں میں بھی المام ربانی کا القاء ہوا ہے گراب ان کی تاریخ متند نہیں ہے۔ بسرحال سے تین قویس آج بھی دنیا میں اپنے قدیم دعاوی کے ساتھ موجود ہیں جن میں مسلمان قوم ایک ایسے دین کی علم بردار ہے جو ناتخ الادیان ہونے کا مرقی ہے 'ان کو اللہ نے سے فضیلت بخش ہے کہ ہرنیک کام پر ان کو نہ صرف دوگنا بلکہ دس گنا تک اجر ملتا ہے۔ حدیث میں کی تمثیل بیان کی گئی ہے۔ قیراط چار

جو کے برابر وزن کو کتے ہیں ' بعض اعمال صالحہ کا ثواب وس سے بھی ذیادہ کی سوگنا تک ملتا ہے۔

٣٤٦٠ حَدُّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْن عَبَّاس قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَاتَلَ اللهُ فُلاَنَّا، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ النُّبيُّ ﷺ قَالَ: ((لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَّلُوهَا فَبَاعُوهَا)). تَابَعَهُ جَابِرٌ وَأَبُوهُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

[راجع: ٢٢٢٣]

(۱۳۲۹۰) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے سغیان بن عيينہ نے بيان كيا ان سے عمون ن ان سے طاؤس نے ان سے حضرت ابن عباس جي وان نيان كياكه ميس في حضرت عمر والتي سے سا انہوں نے کمااللہ تعالی فلال کو تباہ کرے۔ انہیں کیامعلوم نہیں کہ نبی كريم النيام في فرمايا تعان يهود ير الله كي لعنت موان ك لئے چربي حرام ہوئی تو انہوں نے اسے بچھلا کر پیخا شروع کر دیا۔ اس روایت کو روایت کیاہے۔

آیہ جمعے اللہ سے مراد سمرہ بن جندب میں جنوں نے کافروں سے جزیہ میں شراب وصول کرلی تھی اور اس کو چ کراس کا پید بیت سينظم المال كو روانه كرويا مرونے اپني رائے ہے بيہ اجتماد كيا تماكه اس ميں كوئي قباحت نہيں انہوں نے بيہ حديث نہيں سي تھی' اس لئے معرت عمر بڑاتھ نے ان کو کوئی سزا نہیں دی (وحیدی)

٣٤٦١ حَدَّثْنَا أَبُو عَاصِمِ الضَّحَاكُ بْنُ مَخْلَدٍ أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرُو أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ((بَلَّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدَّثُوا عَنْ بَنِي إِسْوَائِيْلَ وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيٌّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُوُّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)).

(اسمهم) ہم سے ابوعاصم ضحاک بن مخلد نے بیان کیا کماہم کو اوزاعی نے خردی 'کما ہم سے حسان بن عطیہ نے بیان کیا' ان سے ابو کبشہ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر بی افتانے کہ نبی کریم ماڑیا نے فرمایا میرا پیغام لوگول کو پنچاؤ! اگرچه ایک بی آیت مو اور بی اسرائیل کے واقعات تم بیان کر سکتے ہو'اس میں کوئی حمیج نسیں اور جس نے مجھ پر قصداً جموث باندھاتوات اپنے جنم کے ٹھکانے کے کے تاررہنا چاہے۔

واقعات بن اسرائیل بیا کرنے میں کوئی حرج نہیں محراس خیال سے کہ نہ اکی تعدیق ہونہ کلذیب سوا اسکے جو میح سند سے ابت مول. ٣٤٦٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثِنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ ا للَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبَغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ).

[طرفه في : ٥٨٩٩].

(٣٣٦٢) مم سے عبدالعزر بن عبدالله نے بیان کیا کما کہ مجھ سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا ان سے صالح نے ان سے ابن شماب نے بیان کیا ان سے ابوسلمہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو مرروہ میں خضاب نہیں لگاتے 'تم لوگ اس کے خلاف طریقہ اختیار کرو العني خضاب لكلياكرو)-

ودیث میں یہود و نصاری کا ذکر ہے ہی بلب ہے وجہ مناسبت ہے مندی کا خضاب مراد ہے جے ڈاڑھی اور سر پر لگانا مسنون ہے اس مدیث ہے ہے بھی نگلا کہ یہود و نصاری کی تمذیب کی بجائے اسلای تمذیب اسلای طرز معاشرت اختیار کرنا مردی ہے اور اندھا دھند ان کے مقلد بن کر اکلی بدترین تمذیب کو اختیار کرنا بری دنائت ہے گر افسوس کہ آج بیشتر نام نماد مسلمان ای تمذیب کے دلدادہ ہے ہوئے ہیں 'جن روایحوں میں ازالہ شیب یعنی سفید بالوں کے ازالہ کی نمی آئی ہے 'وہ نمی سیاہ خضاب سے متعلق ہے جو منع ہے۔ مسلم شریف میں ہے قال النبی غیروہ و جنبوا السواد یعنی سفید بالوں کو متغیر کر دو گر سیاہ خضاب سے متعلق ہے جو منع ہے۔ مسلم شریف میں ہے قال النبی غیروہ و جنبوا السواد یعنی سفید بالوں کو متغیر کر دو گر سیاہ خضاب سے جو لوگ جانتے ہیں کہ ڈاڑھی بو حاتا اسلئے سنت ہے کہ یہ یہود کی تمذیب کی مخالفت کرنا ہے انکو معلوم ہونا چاہئے کہ بالوں کا سفید علی رکھنا ہی میدوی تمذیب ہے جیسا کہ بمال بیان موجود ہے گھراس تمذیب کی مخالفت میں مندی کا خضاب کرنا آنا ہی ضروری ہے جنا گذار میں جو آدھی بات یاد رکھتے ہیں' آدھی کو بمول جاتے ہیں۔ بسر طال اسلای تمذیب ایک محمل بھرین تمذیب ہے آج مغربیت کے فدائی اسلامی تمذیب ہے موڑنے الے شکل و صورت و لباس وغیرہ و غیرہ سے عذاب خداد ندی میں گر آر ہیں جو ایاباب اپناتے ہوئے بھی جس کو نہوں کے جین جین کر نہ آرام ہے کھا کتے ہیں نہ بیٹھ کتے ہیں پر پر ایسالباس اپناتے ہوئے بھی جس کو نہوں کرنے آرام ہے کھا کتے ہیں نہ بیٹھ کتے ہیں پر پر ایسالباس اپناتے ہوئے بھی جس کو نہوں کرنہ آرام ہے کھا کتے ہیں نہ بیٹھ کتے ہیں پر پر ایسالباس اپناتے ہوئے بھی جس کو نہوں کرنہ آرام ہے کھا کتے ہیں نہ بیٹھ کتے ہیں پر کراس لباس پر گمن ہیں۔

٣٤٦٣- حَدْثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدُّثَنَا حَجُّاجٌ حَدْثَنَا جَرِيْرُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: حَدُّثَنَا جَرِيْرُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: حَدُّثَنَا جُرِيْرُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: حَدُّثَنَا جُنْدُبُ بَنُ عَبْدِ اللهِ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، وَمَا نَسِيْنَا مُنْدُ حَدُّثَنَا، وَمَا نَعْشَى أَنْ يَكُونَ جُنْدُبٌ كَذَبَ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

[راجع: ١٣٦٤]

(۱۳۴۲) جھ سے جھ نے بیان کیا' کما جھ سے جاج نے بیان کیا' کما ہم سے حفرت ہم سے جریر نے بیان کیا' ان سے حسن نے' کما ہم سے حضرت جندب بن عبداللہ نے ای مجد میں بیان کیا (حسن نے کما کہ) انہوں نے جدب ہم سے بیان کیا ہم اسے بھولے نہیں اور نہ ہمیں اس کا اندیشہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ مٹھائے کی طرف اس حدیث کی نبست غلط کی ہوگی' انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم مٹھائے نے فرمایا' نبست غلط کی ہوگی' انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم مٹھائے نے فرمایا' پہلے ذمانے میں ایک شخص (کے ہاتھ میں) زخم ہوگیا تھا اور اسے اس کا بیجھے ذمانے میں ایک شخص (کے ہاتھ میں) زخم ہوگیا تھا اور اسے اس کا تیجہ سے ہوا کہ خون بہنے لگا اور اس سے وہ مرگیا بھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے بندے نے خود میرے پاس آنے میں جلدی کی اس لئے میں نہی جنت کو اس برحرام کردیا۔

و پھلے زمانے کے ایک مخص کا ذکر مدیث میں وارد ہوا' میں باب سے مناسبت ہے' مدیث سے یہ ظاہر ہوا کہ خود کشی کرنے والے پر جنت حرام ہے' ان جملہ احادیث میں اہل کتاب کا ذکر کسی نہ کسی طور پر بتایا ہے اس لئے ان کو یمال درج کیا گیا ہے۔

باب بنی اسرائیل کے ایک کوڑھی اور ایک نابینااور ایک شخیح کابیان

(۳۲۳ اسم جھے سے احمد بن اسحاق نے بیان کیا کما ہم سے عمرو بن عاصم نے بیان کیا ان سے اسحاق بن عبدالله فاصم نے بیان کیا ان سے اسحاق بن عبدالرحمٰن بن ابی حزہ نے بیان کیا اور ان

١ - بَابُ حَدِيْثُ أَبْرَصَ وَأَعْمَى
 وَأَقْرَعُ فِي بَنِي إِسْرَائِيْلَ

٣٤٦٤ - حَدُّثَنَا أَخْمَدُ بِنُ إِسْحَاقَ حَدُّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ حَدُّثَنَا هَمَّامٌ حَدُّثَنَا هَمَّامٌ حَدُّثَنَا أَمُّامٌ حَدُّثَنَا هَمَّامٌ حَدُّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ : حَدُّثَنِي عَبْدُ

ے حضرت ابو ہررہ واللہ نے بیان کیا کہ انہوں نے بی کریم ملے اللے سا (دوسری سند) اور مجھ سے محمد نے بیان کیا کما ہم سے عبداللہ بن رجاء نے بیان کیا' انہیں ہم نے خردی' ان سے اسحاق بن عبداللہ نے بیان کیا' انہیں عبدالرحلٰ بن الی عمرہ نے خبردی اور ان سے حفرت ابو ہریرہ بڑائھ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم مائی اے سا آپ نے فرمایا کہ بن اسرائیل میں تین فخص سے ایک کوڑھی ا دوسرا اندها اور تيسرا مخوا الله تعالى نے چاہا كه ان كا امتحان كے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ پہلے کو رُحی کے پاس آیا اور اس سے بوچھا کہ تہیں سب سے زیادہ کیا چزپند ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اچھار تکواد اچھی چڑی کیونکہ مجھ سے اوگ بر بیز کرتے ہیں۔ بیان کیا کہ فرشتے نے اس پر ابنا ہاتھ بھیرا تو اس کی بیاری دور ہو گئی اور اس کا رنگ بھی خوبصورت ہو گیا اور چرى بھى اچھى ہو گئ ۔ فرشتے نے بوجھاكس طرح كامال تم زيادہ بند كرو كي؟ اس نے كماك اونث! يا اس نے كائے كى اسحاق بن عبداللہ کو اس سلسلے میں شک تھا کہ کو ڑھی اور شخیج دونوں میں سے ایک نے اونٹ کی خواہش کی تھی اور دو مرے نے گائے کی۔ چنانچہ اسے حاملہ او نمنی دی مئی اور کما گیا کہ اللہ تعالی حمیس اس میں برکت دے گا ، پھر فرشتہ منج کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تہیں کیا چیز پند ہے؟ اس نے كها كه عمده بال اور موجوده عيب ميراختم مو جائے " کونکہ لوگ اس کی وجہ سے جھے سے پر میز کرتے ہیں۔ بیان کیا کہ فرشتے نے اس کے سربرہاتھ چھراادراس کاعیب جاتا رہاادراس کے بجائے عدہ بال آگئے۔ فرشتے نے یوچھائس طرح کامال پند کردھے؟ اس نے کماکہ گائے! بیان کیا کہ فرشتے نے اسے صالمہ گائے دے دی اور کماکہ اللہ تعالی تہیں اس میں برکت دے گا۔ پھراندھے کے پاس فرشت آیا اور کما که تهیس کیا چیز پند ہے؟ اس نے کما که الله تعالی جھے آئکموں کی روشن دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ میان کیا کہ فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور اللہ تعلق نے اس کی بینائی اے واپس

الرُّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ رَجَاءِ أَخْبَرَنَا هَمَامٌ عَن إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرُّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إِنَّ ثَلاَثَةً فِي بَنِي اِسْرَائِيْلَ أَبْرَصَ وَأَعْمَى وَأَقْرَعَ بَدَ اللهِ عَزُّ وَجَلَّ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ اِلَيْهِمْ مَلَكًا، فَأَتَى الأَبْرَصَ فَقَالَ: أَيُّ شَيُّء أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ وَجَلْدٌ حَسَنٌ، قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ. قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ، فَأَعْطِيَ لَونًا حَسَنًا وَجَلْدًا حَسَنًا. فَقَالَ: أَيُّ الْمَالِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الإبلُ – أَوْ قَالَ : الْبَقَرُ – هُوَ شَكَ في ذَلِكَ : إِنَّ الأَبْرَصَ وَالْأَقْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمَا : الإبلُ، وَقَالَ الآخَوُ: الْبَقَوُ: فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءً، وَأَتَى الأَقْرَعَ فَقَالَ : أَيُّ شَيْء أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ : شَعْرٌ حَسَنَّ وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا، قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ. قَالَ فمَسَحَهُ فَلَهَبَ، وَأَعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا. قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْك؟ قَالَ: الْبَقَرُ. قَالَ: فَأَعْطَاهُ بَقَرَةُ حَامِلاً، وَقَالَ يُبَارَكُ لَكَ فِيْهَا. وَأَتَى الأَعْمَى فَقَالَ: أَيُّ شَيْء أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: يَرُدُ اللَّهُ إِلَى بَصَرِي فَأَبْصِرُ بِهِ النَّاسَ. قَالَ : فَسَمَحَهُ،

دے دی۔ پھریوچھا کہ کس طرح کامال تم پند کرو مے؟ اس نے کما کہ كران! فرشت ن اس حامله كرى دے دى " كورتنوں جانوروں ك بے پیدا ہوئے 'یمال تک کہ کوڑھی کے اونٹوں سے اس کی وادی بمرتمی صنع کی گائے تیل سے اس کی وادی بعر عی اور اندھے کی کمریوں سے اس کی وادی بحر مئی۔ پھر دوبارہ فرشتہ اپنی اس پہلی شکل میں کو ڑھی کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک نہایت مسکین و فقیر آدمی ہوں' سفر کا تمام سلمان و اسباب ختم ہو چکا ہے اور الله تعالی کے سوا اور کسی سے حاجت بوری ہونے کی امید نہیں 'لیکن میں تم سے ای ذات كاواسط دے كرجس نے تهيس اچھارنگ اور اچھا چڑا اور مال عطاکیا' ایک اونث کا سوال کرتا ہوں جس سے سفر کو بورا کر سکوں۔ اس نے فرشتے سے کہا کہ میرے ذمہ حقوق اور بہت سے ہیں۔ فرشتے نے کما' غالبا میں تہیں پیچانتا ہوں' کیا تہیں کوڑھ کی بیاری نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگ تم سے تھن کھاتے تھے۔ تم ایک فقیراور قلاش تھے۔ پھر تہیں اللہ تعالی نے یہ چیزیں عطاکیں؟ اس نے کماکہ یہ ساری دولت تو میرے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ فرشتے نے کما که اگرتم جھوٹے ہو تو اللہ حمیس اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے۔ پھر فرشتہ منج کے پاس اپنی اس پہلی صورت میں آیا اور اس سے بھی وہی درخواست كى اور اس نے بھى وى كو رهى والاجواب ديا۔ فرشتے نے كهاكه أكرتم جموث مو توالله تعالى حميس ابني پهلى حالت پرلوثاد، اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا 'اپنی اس پہلی صورت میں اور کماکہ میں ایک مسکین آدمی ہوں اسفرے تمام سلمان ختم ہو چکے ہیں اورسوا الله تعالى كے كى سے حاجت بورى مونے كى توقع نہيں۔ ميں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کرجس نے تہمیں تمهاری بینائی واپس دی ہے 'ایک بحری مانگاہوں جس سے اپنے سفری ضروریات بوری کر سكول ـ اندهے نے جواب دياكه واقعي ميں اندها تمااور الله تعالى نے مجصے اپنے فضل سے بینائی عطا فرمائی اور واقعی میں فقیرو محتاج تھا اور الله تعالى في مجمع الدار بنايا- تم جتني بمريال جابو لے سكتے مواالله ك

فَرَدُ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ. قَالَ : فَأَيُّ الْمَال أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ : الْعَنَمُ، فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِدًا، فَأُنْتِجَ هَذَان وَوَلَّهَ هَذَا، فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنْ إِبل، وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ بَقُر، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَم. ثُمُّ إِنَّهُ أَتَى الْأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْنَتِهِ فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ تَقَطَّعَتْ بِهِ الْحِبَالُ فِي سَفْرِهِ فَلاَ بَلاَغَ الْيُومَ إِلاَّ بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ - بِالَّذِي أغطاك اللون الحسن والجلد والحسن وَالْمَالَ - بَعِيْرًا أَتَقَالَ بَلُّغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِيْ. فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الْحُقُوقَ كَثِيْرَةٌ. فَقَالَ لَهُ : كَأَنِّي أَعْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْنَرُكَ النَّاسُ، فَقِيْرًا فَأَعْطَاكَ الله ؟ فَقَالَ: لَقَدْ وَرِثْتُ لِكَابِرِ عَنْ كَابِرٍ. فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيُّرُكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ. وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْمَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا، فَرَدٌ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا رَدُّ عَلَيْهِ هَذَا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيُّرَكَ الله إلَى مَا كُنْتَ. وَأَتَى الأَعْمَى فِي صُورَتِهِ فَقَالَ : رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ وَابْنُ سَبِيْل وَتَقَطُّعْتَ بِهِ الْحِبَالُ فِي سَفَرِهِ، فَلاَ بَلاَغَ الْيَوْمَ إِلاَّ بَا لِلَّهِ ثُمُّ بِكَ، أَمْنَالُكَ بِالَّذِي رَدُّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلُّغُ بِهَا فِي سَفَرِيْ. فَقَالَ : قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدُّ اللَّهُ بَصَرِي، وَلَقِيْرًا فَقَدْ أَغْنَانِي، فَخُذْ مَا شِئْتَ، فَوَ ا للهِ لاَ أَجْهَدُكَ الْيُومَ بِشَيْءٍ أَخَذْتُهُ اللهِ. فَقَالَ : أَمْسِكْ مَالُكَ، فَإِنَّمَا الْتُلِيْتُمْ، فَقَدْ

رَضِيَ الله عَنْكَ، **وَسَخِطَ عَلَى** صَاحِبَيْكَ)). [طرفه في : ٦٦٥٣].

قتم جب تم نے خدا کا واسطہ دیا ہے تو جنن بھی تمهارا جی چاہے لے جاؤ' میں تمہیں ہرگز نہیں روک سکتا۔ فرشتے نے کہا کہ تم اپنا مال اپنے پاس رکھو' یہ تو صرف امتحان تھا اور اللہ تعالی تم سے راضی اور خوش ہے اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے تاراض ہے۔

آیت قرآنی ﴿ لَیْنَ شَکَوْنُمْ لَا زِنْدَ نَکُمْ ﴾ (ابراہیم نے) اگر میراشکر کو گے تو نعت زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کرد گے تو میرا

عذاب بھی سخت ہے ' اس آیت کی تغییر اس حدیث سے بخوبی واضح ہے۔ روایت کے آخر میں نابینا کے الفاظ لا اجھدی

منقول ہیں لینی تو کتنی بھی بکریاں لے لے میں تجھ سے واپس نہیں ماگوں گا بعض ننوں میں لا احمدی ہے پھر ترجمہ یوں ہو گا میں تیری

تریف اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک جو تجھ درکار ہے وہ اللہ کے نام پر نہ لے لے گا۔ انسان کی فطرت ہے وہ بہت جلد ابنی

کیل صالت کو بھول جاتا ہے ' خاص طور پر مال و دولت والے جو بیشتر غریب ہوتے ہیں پھروہ دولت مند بن جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں

کہ وہ پہلے کیا تھے۔ ایسے لوگوں کو خدا سے ڈرنا چاہے جو اللہ دولت دینے پر قادر ہے' وہ داپس لینے پر بھی ای طرح قادر ہے اور یہ

روزانہ ہوتا رہتا ہے دیکھنے کو نظر بصیرت درکار ہے۔

# بلب اصحاب كهف كے بيان

سورہ کمف میں اللہ نے فرمایا ہے "اے پینیبر!کیاتو سمجھا کہ کمف اور وقیم ہماری قدرت کی نشانیوں میں عجیب سے کمف پہاڑ میں جو درہ ہو وقیم کے معنی بھی لکھی ہوئی کتاب مرقوم کے معنی بھی لکھی ہوئی ربطنا علی قلوبھم ہم نے ان کے دلوں میں صبر ڈالا شططا ظلم اور ربطنا علی قلوبھم ہم نے ان کے دلوں میں صبر ڈالا شططا ظلم اور زیادتی وصید کے معنی لگن اور صحن اس کی جمع وصائد اور وَ صد آتی ہے وصید دروازے کو بھی کتے ہیں (دہلیز) کو موصدة جو سور اُتی ہوؤی عرب لوگ کتے ہیں۔ صد الباب اور اوصد الباب لیمن دروازہ بھی ہوئی عرب لوگ کتے ہیں۔ صد دیا۔ از کی یعنی نیادہ سونے والایا پاکیزہ خوش مزایا ست۔ فضر ب الله دیا۔ از کی یعنی زیادہ سونے والایا پاکیزہ خوش مزایا ست۔ فضر ب الله علی اذا نہم یعنی نیادہ تعالی نے ان کو سلادیا و رجما بالغیب یعنی بے دیل (محض گمان انگل پی) مجاہد نے کما تقرضهم یعنی چھوڑ دیتا ہے دلیل (محض گمان انگل پی) مجاہد نے کما تقرضهم یعنی چھوڑ دیتا ہے دلیل (محض گمان انگل پی) مجاہد نے کما تقرضهم یعنی چھوڑ دیتا ہے۔

٧٥- بَابٌ ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنْ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرُّقِيمِ ﴿ الْكَهْفِ : الْفَتْحُ فِي الْحَبَلِ. ﴿ وَالرُّقِيمِ ﴾ : الْكِتَابُ. ﴿ وَالرُّقِيمِ ﴾ : الْكِتَابُ. ﴿ وَالرُّقِيمِ ﴾ : الْكِتَابُ. ﴿ وَالرُّقِيمِ ﴾ : مَكْتُوبٌ ، مِنَ الرُّقْمِ. ﴿ وَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ : الْهَمْنَاهُمْ صَبْرًا. ﴿ وَشَطَطًا ﴾ : إفراطًا. ﴿ الْوَصِيْد ﴾ : الْقِنَاءُ، وَصَادِهُ وَيُقَالُ : الْوَصِيْد ﴾ وَبَقَالُ : الْوَصِيْد ﴾ الْبَاب. ﴿ وَمُوصَدَهُ ﴾ : مُطْبَقَةٌ ، آصَدَ الْبَاب وَأُوصَدَ. ﴿ وَمُصَدّ اللهُ عَلَى آذَانِهِمْ ﴾ : وَأَوْصَدَ اللهُ عَلَى آذَانِهِمْ ﴾ : أَكْثُورُ رَيْعًا. ﴿ وَفَصَرَبَ اللهُ عَلَى آذَانِهِمْ ﴾ : فَنَامُوا. ﴿ وَرَجْمًا بِالْغَيْبِ ﴾ : لَمْ يَسْتَبْنَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿ وَقَلْ مُنْهُمْ ﴾ : تَتُورُكُهُمْ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿ وَقَلْ مُنْهُمْ ﴾ : تَتُورُكُهُمْ . وقَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿ وَقَرْصُهُمْ ﴾ : تَتُورُكُهُمْ . وقَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿ وَقَرْصُهُمْ ﴾ : تَتُورُكُهُمْ . وقَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿ وَقَلْ مُنْهُمْ ﴾ : تَتُورُكُهُمْ . وقَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿ وَقَرْصُهُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْكُمْهُمْ . وقَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿ وَقَوْمُ اللهُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَقُولُ مُهُمْ . وقَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿ وَقَالَ مُعَامِدٌ : ﴿ وَالَاهُ مُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْهُمْ اللهُ الْفُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْلَقُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اله

اس کا مفصل بیان کتاب القیر بی آئے گا؛ ان شاء الله ۔ امام بخاری نے اصحاب کھف کے باب میں کوئی مدیث بیان نہیں میٹ میٹین کی شاید ان کو اپنی شرط پر کوئی مدیث نہیں لمی ' عبد بن حمید نے ان کا قصہ طول کے ساتھ حفرت عبدالله بن عباس بہی فا سے روایت کیا ہے ' مگروہ موقوف ہے ۔ رفیم وہ تختہ جس پر امجاب کھف کے نام کھے ہوئے تھے۔ (الحمد اللہ کہ پارہ نمبر ۱۳ بھی خیریت کے ساتھ ختم ہوا)

# بكلما ت افتتاحية طيبات

فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز ادام الله فيوضهم نا ئب رئيس الجا معة الاسلامية بالمدينة المنورة المملكة العربيه السعودية

#### स्याज्ञील

من عبد العزيزبن عبد الله بن بازالى حضرة الاخ المكرم فضيلة الشيخ محمد داؤد راز حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد وصل الينا كتا بكم الكريم وسرنا ما تضمنه من الافادة عن قيا مكم بترجمة وشرح الجامع الصحيح مع ترجمة رسائلنا الى اللغة الاردوية وانا لنشكركم على هذا العمل الجليل الطيب ونسأل الله عز وجل ان يعينكم على اتمامه وان يضاعف لكم الاجروالمثوبة وان ينفع بالجميع انه خير مسئول والله يوفقكم ويتولاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نائب رئيس الجامعة الاسلامية عبد العزيز بن عبد الله بن باز ' ا اصفر المظفر ١٣٨٩ه



# الفالفالفا

# كلمات طيبات فضيلة الشيخ محمد بن سبيل امام الحرم الشريف مكة المكرمة زادها الله شرفا وكرامة

#### بسم الله الرحمن الرحيم

اتصل بنا فضيلة الشيخ محمد داؤد راز وقد م لنا ترجمة صحيح البخارى فى لغة الارديه ونباء على قرأة فضيلة الشيخ عبد الحق المدرس بالمسجد الحرام لهذا الكتاب بتلك اللغة وانه اجاد فيه وافاد فانا نشكر ه على ذلك ونرجوله بتوفيقه لخدمة العلم والسنة المطهرة فجزاه الله خيرا.

املاه الفقير الى الله محمد سبيل

امام الحرام الشريف ورئيس المدرسين بمكة ١٠/١٠/١٥ هـ إلرئا سة العامة للاشراف الديني رئيس المدرسين والمراقبين